



کے اردور ترجمہ کے جملہ حقوق قانونی اشاعت وطباعت دائی تصحیح وتر تبیب و تبویب چوہدری طارق اقبال گاہندری مالک نفیس اکیڈی اردوباز ارکراجی محفوظ ہیں اردوباز ارکراجی محفوظ ہیں

هـ مصنف: رئيس المورخين علامه عبد الرحمٰن بن خلدون

«— ترجمه: علامدراغب رحمانی د ملوی

اشر ناشر نفیس اکیڈیی۔ اردوبازار۔ کراچی

ॐ طبع یازدهم: دسمبرا•۲۰ء

ايريش: كمپيوٹر كمپوز ايريش

المحامت: ۲۲۸

® شيليفون: م٠٠٢٠٨٠

🦈 مطبوعه: احمد برادرز پرنترز ـ ناظم آباد ـ کراچی

#### المرابعة الم



از ، چود بري محد اقبال سليم گابندي

یے کتاب ہواس وقت ناظرین کرام کے سامنے ہے علامہ ابن خلدون کی مشہور آفاق تاریخ کا مقدمہ ہے۔
علامہ موصوف نے اپنی تاریخ کے لیے یہ عظیم الثان مقدمہ اُس وقت لکھا تھاجب کہ وہ آٹھویں صدی کے آخری
ربع میں اپنی سای مصروفیتوں سے تھک کر شیوخ کے صحرائی قلعہ ابنِ سلامہ میں مقیم تھے بلکہ تج یہ ہے کہ مطالعہ
اور تجربہ دونوں منزلوں سے گزر کر اُس زمانہ میں علامہ ابنِ خلدون اپنی معلومات کے ذخیرہ کی روشنی میں فکر و
تعمق میں معروف تھے۔

یہ مقدمہ بجائے خود ایک اہم ترین گناب ہے۔ اِس میں علامہ ابنِ خلدون دُنیائے علم و فن میں ایک جدید فن عمرانیات کی بنا رکھتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے سارے ہی اہلِ علم کا اِس پر انفاق ہے کہ علامہ ابنِ خلدون فن عمرانیات کے بانی اوّل کس قدر گری نظر کا مالک تھا اور اِس فلسفی مؤرخ کی قوّتِ فکریہ کس قدر وسیع تھی۔ وہ قوموں کے عودج و زوال کے اسباب کی تلاش پچیلی قوموں کے حالات میں کتنی صحت اور در تنگی کے ساتھ کرتا

ونیا میں قومیں اور جماعتیں بنتی اور بگزتی ہی رہتی ہیں اور بظاہریہ کوئی انو کھی بات نہیں ہے 'قومیں اُبھرتی ہیں' تہذیس پیدا ہوتی ہیں اور جماعتیں اُٹھتی ہیں اور نئی ہلچل پیدا کر دیتی ہیں۔ بھر ہیں' تہذیس پیدا ہوتی ہیں اور بھر مث جاتی ہیں۔ افراد اور جماعتیں اُٹھتی ہیں اور نئی ہلچل پیدا کر دیتی ہیں۔ بھر آہستہ آہستہ بھرنے لگتا ہے۔ افراد کا باہمی تعاون و تعامل کمزور آہستہ آہستہ بھرنی چھوٹی تنظیمیں اور حکومتیں امتداد زمانہ کے ساتھ آبی بڑجا ہے۔ طوا لف الملوکی کا دُور آتا ہے اور پھر یہ چھوٹی تنظیمیں اور حکومتیں امتداد زمانہ کے ساتھ آبی بلبوں کی طرح ایک کر کے بیٹھتی جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔

ا مقیقت کوسب جانتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں لیکن ہر شخص کو علامہ ابنِ خلدون کی نظر کہاں میسر ہے کہ اس حقیقت کوسب جانتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں لیکن ہر شخص کو علامہ ابنِ خلدون کی نظر کہاں میسر ہے کہ ان جزئیات میں سے گلیات پیدا کرلے اور ہر آدمی میں کمال ایسی قوتِ فکریہ موجود ہے کہ اِن سارے حواد ثات و واقعات میں سے اصولِ مشترک کی شاخت کر کے اِسے ونیا والوں کے سامنے پیش کرسکے۔ فطرتِ فیاض نے یہ کام آٹھویں صدی ہجری کے اس مسلمان مغربی عالم کے لیے آٹھار کھاتھا جس کو فن عمرانیات 'فن اجتماع نوعِ انسانی اور فلفہ 'تاریخ کے باتنی قراریانے کا متیاز مقدر تھا۔

مقدمہ میں علامہ ابنِ ظلدون و فلفہ تاریخ کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم پر ماہرانہ بحث کرتے ہیں۔ فن معاشیات و تعلیم اور رُوح اجتاع پر اُن کی بحثیں اتنی عالمانہ اور اس قدر پڑاز معلومات ہیں کہ زمانہ ما بعد کے سارے ہی مغربی و مشرقی علیء اپنی علمی کاوشوں میں ابنِ خلدون کے تلافہ نظر آتے ہیں اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ بچھلے پانچ سو سال سے و نیا کے تمام اعلی مفکرین علامہ ابنِ خلدون کے اِس مقدمہ سے ایک ایک باب کو لے کر ایپ ایٹ ایٹ ایک مارح کامیاب نمیں ایپ ایٹ ایٹ ایس مقدمہ سے ایک ایک باب کو لے کر ایپ ایٹ ایٹ ایٹ ایس مقدمہ سے ایک ایک باب کو لے کر ایپ ایٹ ایٹ ایک ایک باب نمیں اور تشریح و تفصیل کے اس عمل میں اب بھی پوری طرح کامیاب نمیں ہو سکے ہیں۔

مقدمه ابن خلدون کی افادیت کے پیشِ نظر مشہور عرب عالم و فلنی جناب محر جمعہ لطفی کا مضمون جس کا نهایت روال دوال ترجمہ ڈاکٹر میرولی الدین صاحب نے کیا ہے اور جناب ڈاکٹر بشارت علی صاحب پی ایچی وی (برلن) استاد شعبہ سمرانیات جامعہ کراچی کا مقالہ ''ابنِ خلدون پر ریسرچ'' بھی شامل کتاب کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مقالہ تاریخ کے طالب علم کے لیے مشعل راہ کا کام دے گا۔

ترجمہ: علامہ ابنِ خلدون کے اس مقدمہ کا ترجمہ ؤنیا کی بہت ہی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اگریزی میں اِس کا ترجمہ نتین ضخیم جلدوں میں مسٹرروز نتھال نے کیا ہے لیکن اصل عربی اور اگریزی ترجمے کو ملا کر پڑھنے سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ فاصل روز نتھال نے نہ صرف بہت سے فقرات اور جملے چھوڑ ویے ہیں بلکہ اکثر مقامات پر وہ عربی عبارت کو سمجھنے سے بھی قاصر رہے ہیں۔

اس وقت جو اُردو ترجمہ پیش ہے وہ مولانا محرّ داؤد صاحب راغب رحمانی کی علمی کاوش اور دیدہ ریزی کا ثمرہ ہے۔ یہ ترجمہ مکمل ہے اور حتی الامکان پورے احتیاط کے ساتھ اصل عربی عبارت کے صحیح مفہوم کواردو میں اداکرنے کی کوشش کی گئی ہے کوئی فقرہ یا جملہ چھوڑا نہیں گیاہے۔

نفیں اکیڈی نے تاریخ ابنِ خلدون کا مکمل آرڈو ترجمہ بارہ (۱۲) جلدوں میں شائع کیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس معرکہ آراء اور مجمع الفنون مقدمہ کا ایک قابل اعتاد ترجمہ بھی نفیس اکیڈی کی طرف سے شائع کیاجائے۔ الحمد لللہ کہ بیہ کام پخیل کو پہنچااور آج نیہ بے بہا کتاب ہدیہ ناظرین کی جارہی ہے۔

وما توفيقي الأبالله العظيم

# فمرست عنوانات مُقلمه البن خالدون ﴿ مقم (رَّل ﴾

| صفحه              | عنوان                                                          | صفحہ                                  | عنوان                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸                | ز ماں پر مکاں علت                                              | ۳                                     | فن عمرانیات کابانی از محمدا قبال سلیم گامهندری                                               |
| ۵۹                | خلدونیات کی بنیادیں                                            | ۳۳                                    |                                                                                              |
| 11                | معاشرتی قوتیں                                                  |                                       | ابن خلدون ا <u>ساع</u> ة تا <u>۸۰۸</u> ء<br>از م <sub>رلط</sub> فی جمعه ـ ترجمه میرولی الدین |
| 44                | انظامها نے معاشرت                                              | ra                                    | ا ارس خلد ون کی تالیفات<br>این خلد ون کی تالیفات                                             |
| ALL               | عمرانيات معني عمرانيات روهانيت                                 | ř¥.                                   | ربی صدون با بیعات<br>مقدمه این خلدون پرایک نظر                                               |
| 40                | معاشرے کے روحانی عوامل                                         | 14                                    | المقدمية ابن خلدون پرایک نظر<br>تاریخ ابن خلدون پرایک نظر                                    |
| 77                | علم عمرانیات کی ضرورت اور واحبیت                               | M                                     | ا بن خلدون کے شخصی حالات<br>ابن خلدون کے شخصی حالات                                          |
| 14                | عمرانیات کے قوانین ومظاہر                                      | =                                     | ابن خلدون کا فلیقه اجتماع                                                                    |
| 41                | فظام اجتماعي                                                   | ra                                    | ابن خلدون اورمیکا ولی<br>این خلدون اورمیکا ولی                                               |
| ۷۸                | منظم معاشر و                                                   | <b>my</b>                             | كتاب الامير اور مقدمه ابن خلدون                                                              |
| ∠9                | معاشرتی اورنفسی قوتیں                                          | =                                     | ابن خلدون اور میکاولی کے درمیان نمایال                                                       |
| A+ ;              | نظم اجتماعي                                                    |                                       | امثا بہتیں                                                                                   |
| ٨٣                | معاشرتی حوالیات                                                | 1                                     | ابن خلدون اور میکاولی کے درمیان نمایال                                                       |
| ۸۲                |                                                                | 2                                     | اختلافات                                                                                     |
| 9.                |                                                                | Pri .                                 | ابن خلد ون کے اسلوب کی توضیح                                                                 |
| 97                | م عمرانیاتی منهاج محقیق<br>سر سخه عروا                         | 2                                     | این خلدون پرریسرچ                                                                            |
| 100               | اسلامی عمرانیات کے تاریخی عوامل                                |                                       | ازودًا كثر بشارت على في الحكاد ي                                                             |
| 111               | هم خاتمه کلام                                                  |                                       | روزن تحال اورد يكر مششرقين                                                                   |
| _                 | ۵ حمد و شاء<br>۵۱ رحمت عالم صلی الله علیه وسلم پر درو دشریف    |                                       | عرانیات کی تاریخ                                                                             |
| =                 | ۱۵ رحمت عالم صلی الله علیه وسم پر در و دشریف<br>تاریخ کی اہمیت | f                                     | ابن خلدون کی عمرانیات کے آخذ                                                                 |
| 111               | ۵ مورخین پر تقیدی نگاه                                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | فلدونیات یا ابن خلدون کی عمرانیات                                                            |
| <u> جب بات تت</u> | ا مردی پرسیدن ده                                               | 'A                                    | اہمہ کیری                                                                                    |

| = هدا      |                                                 |                |                                              |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                           | صفحه           | عنوان عنوان                                  |
| **         | برا مکه پردشید کے عتاب کا ایک غلط سبب           | 111            | صحیح مؤرخین گنتی کے ہیں                      |
| ۱۳         | برا مکہ کے زوال کا اصل سبب                      | =              | مسعودی اور واقدی کے بارے میں رائے            |
|            | برا مکہ کے زوال کاسب سے بڑاسبب شاہی             | 1190           | مقلدمؤ رخين                                  |
| 170        | غیرت ہے                                         | =              | اختصارنو لين مؤرخين                          |
| =          | رشيد برايك عكين الزام                           |                | مصنف (ابن خلدون) کا تاریخ پر ایک کتاب        |
| -<br>1 P Y | رشيدعا لم اورساده مزاج سلطان تها                |                | الكيمة كااراده                               |
| =          | علم دين ميس سلطان منصور كامقام                  | =              | ترتیب تاریخ کی کیفیات وخصوصیات               |
| _          | منصور كأثقوى                                    | III            | كتاب العمر وديوان المبتداء والخبركي وجهتسميه |
|            | عہد جاہلیت میں شرفاء عرب کا شراب ہے             | =              | سلطان عبدالعزيز كوبطور مديدك ايك نسخدويا كيا |
| =          | جتناب                                           | rii li         | سلطان موصوف کے محامد واوصاف                  |
| 174        | شيد كاشراب سے اجتناب                            | = ار           | آ ك مرين كى تعريف                            |
| =          | شيد نبيذ بيتاتها                                |                | مقدمه                                        |
| -          | لفائے بوامیہ اور خلفائے عباسیہ کے تفویے کی      | ż              | تاریخ کی فضیلت' مذاہب تاریخ کی محقیق'        |
| =          | بـ شال                                          |                | مؤرخین کی غلطیوں کی طرف اشارات اور           |
| ITA        | مون اور قاضي ليجيٰ بن اکثم پر انتهام            | ٠              | سباب اغلاط پر سرسری نگاه                     |
| =          | مون اورابن اکثم کی دیانت                        | ·i =           | ناریخ کی فضیلت                               |
| =          | بون كي فضيات                                    | •6 =           |                                              |
| =          | بابناكثم اونج طبقه كے محدث تھے                  | =              |                                              |
| i =        | منی موصوف پرایک علین الزام                      |                | يك وبهم كاجواب                               |
| 179        | بالزام كاسب                                     | 4 .            | ک موما من چیز کی تعداد بڑھا جڑھا کر بتایا    |
| =          | يث زميل                                         |                | رتے ہیں                                      |
| =          | یات حکایتوں کے گھڑنے کا عبب                     | اا واہر        | بعہ کے بارے میں ایک غلط خبر ( دوسری مثال )   |
| 194        | اخلدون کی ایک شاہزادے کونصیحت                   | = البن         | عدابوکرب کے بارے میں ایک غلط واقعہ           |
| =          | خلفائے عبید کین اہل بیت سے خارج ہیں             | ا کیا<br>ا اجہ | <i>U. U</i>                                  |
| Im         | وں کی پول جلد ہی تھل جاتی ہے                    | ا جور          | ا کے سلسلے میں مفسرین کی غلطی کی وجہ         |
|            | ا ابوبکر با قلانی عبید مین کوسیز نین<br>تا مینه |                |                                              |
| =          | <u>.</u>                                        | - 6            |                                              |

| ننداد ل |                                                                                     | ر ک     | ر مه ابین خلدوان                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| مفحه    |                                                                                     | مفحه    | عنوان الم                                   |
| IM      | 1.00000                                                                             | اسوا    | شیعہ حضرات کے رویوش ہونے کا سبب             |
| =       | ج کل کےمؤرخین کےاغراض ومقاصد                                                        | ĩ =     | . /                                         |
| المها   | يب بهايت (۱۰ ما مده                                                                 | 1       | جیر<br>حکومت کی طرف سے اہل بیت سے نسب سے    |
|         | مھویں صدی کے آخر میں مغرب کے حالات                                                  | 7 =     | نسب ملانامنع تھا                            |
| =       | بن تبديلي                                                                           | سرسوا ا |                                             |
| =.      | ا تھویں صدی کے وسط میں مہلک طاعون کی وبا                                            | ĭ =     |                                             |
|         | عالات ِ دنیا میں انقلاب ہے لوگوں میں تبدیکی                                         | ,       | قتل ادریس اکبراوراس کی تحریک کود بانے ک     |
| =       | رونما ہوجاتی ہے                                                                     |         | ا نا کام کوشش                               |
|         | مسعودی سیاح تھااس لیےاس نے دنیا کے                                                  |         | خلافت پر مجمیوں کا تسلط اور خلیفہ کی ہے بسی |
| سوم ا   | حالات لكھے                                                                          | 110     | حجوثی اوراژائی ہوئی افواہوں گانفصیلی وجہ    |
| =       | غيرعر بي زبانوں كے حروف جي كابيان                                                   | =       | ادارسه کے نسب کی شمرت                       |
|         | دنیا کی قومیں حرفون کے اوا کرنے میں                                                 |         |                                             |
| = :     | كيسان نهين                                                                          | =       |                                             |
| 100     | عربی میں حروف جہجی ۲۸ ہیں                                                           | 11-2    | امام مہدی کی طرف سے صفائی                   |
| =       | غيرعر بي زبان كاكلمه كسطرح لكصاحائ                                                  |         | ایک شیرکا از اله                            |
| =       | ہم نے عجمی حروف کس طرح لکھے                                                         | =       | مغالظون پرتفصیلی روثنی ڈالنی ضروری تھی      |
| ira     | پہلی تیاب                                                                           | =       | تاریخ خواص کافن ہے عوام کانہیں              |
|         | دنیا کی آبادی کی طبیعت 'اس پر طاری ہونے                                             | IFA     | ایک غیرشعوری غلطی                           |
| :<br>:  | ونیا می آبادی می مبیت من پر حارب برت<br>والے اثرات جیسے دیہا تیت'شہریت' غلبہ وتسلطۂ | =       | ہرزمانے میں اقوام کے حالات مخلف ہوتے ہیں    |
|         | والے امراک پیے دیہا میں مہریف صبر مصد<br>کسب ومعاش اورعلوم وصالعً وغیرٌہ            | 11-9    | حالات وعادات کے بدل جانے کے اسباب           |
| =       | ا سبوسعا ن اور سو اوسان و یاره<br>ا تاریخ کی حقیقت                                  | =       | قیاس نِقل میں غلطی کاامکان                  |
| =       | تاریخ میں جھوٹ اور پیج کا اختال<br>تاریخ میں جھوٹ اور پیج کا اختال                  | =       | قیاس کی فلطی کی ایک مثال                    |
| =,      | ا ناری بن جنوک اور کا ۱۹۰۰ کا<br>ا ناریخی غلطی کے اسباب                             | =       | ته غاز اسلام میں علم کی حیثیت اور پہلی مثال |
| =       | ا بارین کی جانج کا ایک معیاری قاعدہ<br>خبروں کی جانچ کا ایک معیاری قاعدہ            | ۰ ۱۳۰   | دوسری مثال                                  |
| 104     | برون على مان كى جاتى مين الله الله الله الله الله الله الله الل                     | =       | ابل اندلس کی کوتا ہ نظری                    |
| =       |                                                                                     | ומו     | تيرىمثال                                    |

| • حصّه اول   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه     | عنوان                                                                                                          |
| 100          | پہلی کتاب کی پہلی نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | וויאן    | اسکندریہ کے بارے میں ایک محال خبر                                                                              |
|              | اجمالی طور پر انسانی آبادی کا ذکر تین مقد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | حمام میں غسل کرنے والوں اور گہری کا نوں میں                                                                    |
| =            | (پہلامقدمه) آبادی اور سعاشره کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104      | اترنے والوں کی موت کی وجہ                                                                                      |
| . =          | انسانی بقاءکے لیے اجتماع ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =        | مسعودی کی دوسری بعیدازعقل حکایت                                                                                |
| : <b>=</b> ' | اجماع كے سلسلے ميں مزيد وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =        | بری کی بعیدازعقل ایک حکایت                                                                                     |
| 100          | برکات تعاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =        | مسعودی کی تیسری بعیدازعقل حکایت                                                                                |
| =            | معاشرے کے لیے پنج کا ہونالازی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMA      | فبرول کی صحت کامعیار                                                                                           |
| =            | بادشائهت ایک انسانی خاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . =      | کتاب اول کی غرض و غایت                                                                                         |
| =            | بعض جانوروں میں بھی رئیس ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>=</b> | تارخ كى ايك نئ غرض وغايت كاسراغ                                                                                |
| 100          | نبوت کی ایک عقلی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109      | میں صرف ایک قوم کے علوم ملے ہیں                                                                                |
| . : =        | نبوت کی عقلی دلیل کی تر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | برحقیقت میں متقل علم کی حیثیت حاصل کرنے                                                                        |
|              | ووسرامقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =        | کی صلاحیت ہوتی ہے                                                                                              |
| 104          | <u>میر سر میرسم</u><br>تجزییآ بادی اورآ بادی کے بعض درختوں' نہروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | اس علم کے بعض منائل سے حکماء علوم میں                                                                          |
|              | ار بیه ۱۹ در ۱۹ بادی سے سی در موں سہروں ا<br>اور اقلیموں کی ظرف اشارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =        | استدلال کیا کرتے ہیں ۔                                                                                         |
| =            | ز بین گول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10+      | اس علم کے حکماء کے مختلف جملوں میں چندمسائل                                                                    |
| =            | ز بین کانصف حصہ کھلا ہوا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =        | موضوع سیاست پرارسطوکی ایک کتاب<br>ارسطو کے آٹھ کلمے اور ابن مقفع کے سیاسی                                      |
| =            | زمین کا کتنا حصه آبادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | ار سو سے اور این ای سے اور این اس کے سیالی اس سائل جاری کتاب میں مدل ہیں                                       |
| =            | زمین کا کتنا حصه کھلا ہوا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =        | سراج الملوك پرتقید                                                                                             |
| =            | ربع مسكون كيسات جصيريا بهفت اقاليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101      | ا برری خواص جن سے انسان حیوان سے متاز                                                                          |
| =            | خط استوا وائره منطقه البروج اور دائره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ا ہوتا ہے                                                                                                      |
|              | معدل النهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101      | معاشره کی تشمی <u>س</u>                                                                                        |
| =            | ہراقلیم کے دی جھے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166.7    | معاشرہ میں انبان کو پیش آنے والے عوارض                                                                         |
| 102          | بجيرة روم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        | ا کھ ہیں                                                                                                       |
| =            | فليج قنطنطنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |                                                                                                                |
| =            | فایج بنادقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                |
| [QA          | The figure of the second of th |          | A the states of the second |

| عنوان صفح الله المنافع المنا  | -          |                                   |      | ند منه البن حلدون                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| الا المراب المر | صفحه       | عنوان                             | صفحہ | عنوان                                             |
| الله المعدورة المعد  |            |                                   |      | ی چیل کی منا بج حبشه                              |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142        |                                   |      |                                                   |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =          | بهلى اقليم كالجيشا جزء            | =    | 1 1 1                                             |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AFI        | دوسرى اقليم كايهلا اوردوسراجزء    | =    | حن پر بور بوقلزم اور بح فارس میں گھرا ہوا ہے      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = ,        | دومري اقليم كاتيسرااور چوتھا جز   | 109  |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199        | دوسري اقليم كايانجوال جز          | =    | ا جديرة رب موجب<br>الحجمة علان وطبرستان           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =          | ووسري اقليم كاجيصا جز             | =    | . مربر جان المركز درياً<br>المعمور بأعالم كردرياً |
| وریا کے فرات  الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =          | ووسرى اقليم كاساتوال جز           | 1    | 1                                                 |
| الا المرى الله المرى الله المرى الله المرى الله الراء المرى الله الراء المرى الله الراء المرى الله المرى المرى الله المرى الله المرى ا | =          | دوسری آقلیم کا نواں اور دسواں جزء | =    |                                                   |
| ا ا الميرى الليم اوراس كادوسراجر؟  ا ا الميرى الليم كا تيرس الليم كا تي | =          | تيسري اقليم اوراس كاببهلا جزء     | =    | . " 1                                             |
| ا ا ا الميرى الليم كاليم البرابرة على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12+        | تيسري اقليم اوراس كادوسراجزء      | 140  |                                                   |
| ا الماب كاذكر الماب كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141        |                                   | 141  |                                                   |
| اسباب كاذكر السباب كاذكر السبا | =          | تيسري اقليم كا چوتھا جز           |      | ووسر مے معارے ہیں۔                                |
| اسباب كاذكر<br>اسباب كاذكر<br>اسباب كاذكر<br>اسباب كاذكر<br>اسباب كاذكر<br>اسباب كاذكر<br>اسباب كاذكر<br>البرى الليم كار الليم كانوال جزء<br>البرى الليم كادسوال جزء<br>البرى الليم كادسراجزء<br>البرى الليم كادسراجزء<br>البرى الليم كادسراجزء<br>البرى الليم كادسواجزء<br>البرى الليم كادبواجزء<br>البرى الليم كادبواجزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =          | تيسري اقليم كايانجوال جزء         | . 10 | زمین کا شانی چوتھائی حصہ جنوبی چوتھائی حصہ د      |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121        | تبسري اقليم كاحيصاجزء             | =    |                                                   |
| جنوبي همه غيرآ باويم<br>عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121        |                                   | =    | اساب کا ذکر                                       |
| الما المراج سے لے کر ۹۰ در ج تک آبادی کہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =          |                                   | =    | کہلی اور دوسری اللیم میں آبادی م ہے               |
| ن كوره بالاجغرافيه برسير حاصل تبصره = چيقي اقليم كابيهلا جزء = يتي اقليم كابيهلا جزء الله عليها الله عليها الله عليها الله الله عليها الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120        | تيسري اقليم كانوال جزء            | 144  | جو لي حصه غيرآ باوي                               |
| ندکوره بالاجغرافیه پرسیر حاصل تبصره = چوهی اقلیم کا ببهلا جزء ایم کا دوسراجزء = چوهی اقلیم کا جدسراجزء = چوهی اقلیم کا جدسراجزء = چوهی اقلیم کا چوها جزء = چوهی جوها جوها جزء = چوهی اقلیم کا چوها جزء = چوهی اقلیم کا چوها جزء = چوهی اقلیم کا چوها جزء = چوهی جوها جزء = چوهی اقلیم کا چوها جزء = چوهی اقلیم کا چوها جزء = چوهی جوها جزء = چوهی جوها جزء = چوهی جوها جزء = چوهی جوها جزء = چوها جزء = چوهی جوها جزء = چوها جزء = چوهی جوها جزء = چوهی جوها جزء = چوها جزء = چوها جزء = چوهی جوها جزء = چوها جزء = چ | =          | ا تیسری اقلیم کا دسوال جزء        | 40   |                                                   |
| عبي النيم<br>دوسري اقليم<br>دوسري اقليم<br>تيسرى اقليم<br>تيسرى اقليم<br>تيسرى اقليم<br>عرضي اقليم كا تيسراجزء<br>= چوشي اقليم كا تيسراجزء<br>= چوشي اقليم كا تيسراجزء<br>= چوشي اقليم كا چوشي اجزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120        | چوتھی اقلیم کا بہلا جزء           | =    | اندكوره بالاجغرافيه پرسيرحالتل تبصره              |
| تيسري الليم المجين الليم كاجوتها جزء الليم كاجوتها جزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144        | چوتھی اقلیم کا دوسرا جزء          | =    | المجيلي الكيم                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = /.       | چوقنی اقلیم کا تیسراجز ء          | =    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . \$4 b.6. | چُوشَى اقليم كا چوتھا جزء         | =    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =          | ١١ چوخي اقليم کا پانچوال جزء      | 10   | عرض بلد کی تعریف                                  |
| البيلي اقليم كي وضاحت = حرضي اقليم كا چيشا جزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | et et      |                                   | =    |                                                   |
| ميلي الليم كااول جزء = حَقِيق الليم كاساتوان جزء = الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149        | =                                 | =    | ليبلى الليم كااول جزء                             |

| = حضداؤل    | and the second of the second o |              | 3.1                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه         | عنوان . نخص قل ربيديا               |
| IAA         | ساتویں اقلیم کا یا نچواں جز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149          | چونگی اقلیم کا آگھواں جزء<br>تھ قاب |
| =           | ساتوين إقليم كاجهثاجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5Λ.•</b>  | چۇشى اقلىم كا نوال اور دسوال جز ء   |
| =           | ساتویں اقلیم کاسا تواں جز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =            | ا کوه قاف                           |
| 1/1/9       | ساتویں اقلیم کا آٹھواں جز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =            | پانچویں اقلیم اور اس کا پہلا جزء    |
| =           | سانؤين اقليم كانوال جز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IAI          | پانچویں اقلیم کا دوسراجزء           |
| =           | سانویں اقلیم کا دسواں جز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =            | پانچویںاقلیم کا تیسراجز ء           |
| =           | تيسرامقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IAT          | پانچوین اقلیم کا چوتھا جزء          |
| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =            | يانچويں اقليم کا پانچواں جزء        |
|             | ا قالیم معتدلهٔ اور غیرمعتدله انسانی رنگ پر آب و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IAM          | يانچو ين اقليم كا خِصا جزء          |
| .   ;       | ہوا کے اثرات اور ان کے اکثر حالات پر آ ب و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =            | پانچویں اقلیم کا ساتواں جزء         |
|             | ہوا کی تا ثیر<br>تا مرحق نے قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAM          | بانجوي اقليم كاآ مهوال جزء          |
| =           | نيسرى چۇقتى اور پانچو يى اقلىمىيں معتدل ہيں<br>نىسى ئىسى دىلىلىرى دىلىرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | يانچويں اقليم کا نواں جزء           |
| _ =         | نبیائے کرام (علیم اللام) معتدل لوگوں ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>'</u>   = | پانچویں اقلیم کا دسواں جزء          |
|             | ين بيج جات بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110          | چھٹی اقلیم اوراس کا پہلا جزء        |
| 19+         | بر معتدل اقلیموں کے باشندے نیم وحثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =            | لتجهش اقليم كادوسراجزء              |
|             | وتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =            | چھٹی اقلیم کا تیسرا جز ء            |
| =           | ن کے وحثی ہونے کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | //<br> -     | چیشی اقلیم کا چوتھا جز ء            |
| 191         | يك شبه كاجواب<br>أن اس سر غاط س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | المجيمتي اقليم كايانجوان جزء        |
| =-          | ل نسب کی ایک غلطی کی طرف تنبیه<br>پر ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <u>-</u>   | لتجيشي اقليم كاسا توال جزء          |
| =           | ارت وبرودت کے طبعی خواص<br>* نام علی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 =          | چھٹی اقلیم کا آٹھواں جزء            |
| 191         | شَىٰ زنگی اور سوڈ انی میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - IA2        | المحصين قلم برازين مه               |
| 197         | لیوں کی طرح شالی باشندوں کا رنگ کے اعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | چھٹی اقلیم کا دسواں جزء             |
|             | ينام نبين ركها گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | سانویں اقلیم کا پہلا جز             |
| =<br>  lauk | تيں كن قوموں ميں آئىي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>y.</i> =  | سأتوين اتليم كادوسراجز              |
| 1910        | جوتها مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JA.          | أبيان باللم كاتند أبيد              |
| 190         | انی اخلاق پر آب و ہوا کے اثر ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ساتوي اقليم كاچوها جز               |
| * =         | A Company of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>     |                                     |

| - 100 |                                           |      |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                     | صفحد | عنوان                                                                         |
| r+r   | نې کې چوقنې بېچپان                        | 1914 | مسرت کی حقیقت                                                                 |
| =     | معجزون کی تعریف                           | 190  | مسعودی کا بتایا ہوا سبب غلط ہے                                                |
| =     | معجزون کے وقوع کیفیت میں اختلاف           | =    | يانجوال مقدمه                                                                 |
| =     | معجزون اورسحروكرامات مين فرق              |      | گرانی اور ارزانی سے آبادی میں تغیرات اوران                                    |
| =     | اس سلسلے میں ابواطق کے قول کی تاویل       | =    | رون اورا در دان کی این بیان می این این این این این این اجهام واخلاق پراثرات   |
|       | کیا خوارق کا صدور جھوٹے شخص سے بھی ممکن   | : •  | ا قالیم معتدلہ کے باشدوں میں اقتصادی                                          |
| =     | ?-                                        | =    | ا فالمام عندلہ سے با مدول میں مصاری                                           |
| r+m   | معجزات كے سلسلے مين علماء كاند بب         |      | ا جسمان<br>انتگ حال لوگ اخلاق اور صحت میں خوش حال                             |
| = .   | حکماء کے ز دیک محروم مجزے میں فرق         | 194  | لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں<br>الوگوں سے بہتر ہوتے ہیں                             |
| =     | هما کے زو یک سحراور کرامات میں فرق        | 1194 | اور بہتری کا سبب آ رام کی زندگی کے اثر ات اور                                 |
| = 1   | سب ے بر امعجز ہ قر آن باک ہے              | 198  | اورو المرب اطباء کے ایک وہم کا از الہ<br>ان کا سبب اطباء کے ایک وہم کا از الہ |
|       | حقيقت نبوت مقيقت كهانت مقيقت خواب         | =    | ان کا سبب اطباء کے میں وہ ماروں کے<br>بھوک سے بدن کی اصلاح ہوتی ہے            |
| 4+14  | حقيقت عرافته اور ديگرنيبي علوم كي حقيقتيل | 199  | بوت سے بدی ہوتا ہوتا ہے۔<br>غذاؤں کے اثرات کے سلسلے میں مرغی پر تجربہ         |
| =     | حقیقت نبوت                                |      | ***                                                                           |
| r+0   | نفش کے آثارنفس کے وجود کی دلیل ہیں        | =    | جھٹا مقدمہ                                                                    |
| =     | قوائ مدركه مين ترتيب ونظم                 |      | فطرت کی یا ریاضت کی مدد سے ادراک کرنے                                         |
| r+4   | ادرا کات کے لیفس کی دائی حرکت             | =    | والوں کی قسمیں اورا ہندائے وحی وخواب پر گفتگو                                 |
| = 1   | بحثثيت كمال ونقص نفس كي تين قسميس بين     | =    | انبياء كي خبرين حق وصداقت ريبني موني مين                                      |
| =     | علماءاوراولياء كادرجه                     | P++  | وحي كي كيفيت                                                                  |
| T+2   | انبیائے کرام کا درجہ                      | =    | و بوائل کے الزام کی وجہ                                                       |
| =     | وځی کی کیفیت                              | =    | انبیائے کرام کی پیچان                                                         |
|       | وی میں جنبصا ہٹ ان انبیاء کا درجہ ہے جو   | =    | رحت عالم صلی الله علیه وسلم کے بجین کا ایک واقعہ                              |
| =     | ارسول تبين                                | =    | آپِ عَلِيقَةً كَمْنَى كاروسراواقعة                                            |
| Y•A   | کیا قشم کی وحی شخت کیوں ہے                | 101  | وقی کی بیجان                                                                  |
| = 1   | ایک لطیف نکته کی طرف اشاره                | =    | نني کی دوسری پیچان                                                            |
| =     | وٹی کی ہرصورت میں تکلیف پائی جاتی ہے      | =    | مرقل (شاه روم) کی تصدیق که آپ نبی ہیں                                         |
|       |                                           |      | نبی کی تیسری بیجان                                                            |

|             |                                                     | ا م:        |                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                               |             | عثوان                                       |
|             | نیم بیداری اور نیم خواب کی حالت میں                 | <b>7</b> •∧ | تكليف كاسبب .                               |
| MA          | ادراكات                                             |             | لفظءط كامفهوم                               |
|             | سراڑنے کے بعد بعض مقتول غیب کی بات بتا              | r+ 9        | مكەمعظمە بىل چھوٹی حچھوٹی سورتیں كيوں اتریں |
| 119         | دية بين                                             | ,           | کا بھن                                      |
| =           | ایک جاد و کاعمل                                     | 110         | كامنول كاسب سے اونجاطبقہ                    |
| =           | جو گيون کا ذ گر                                     |             | مسجع كلام والى كهانت كيون او نجى ہے؟        |
| =           | صوفيه کا ذکر                                        |             | کیا کہانت عہدرسالت کے بعد ختم ہوگئ؟         |
| 1. k.k.e.   | صونيه كأكثف                                         | PH          | ال سليط ميں بعض حكماء كي رائے               |
| =           | كشف يافراست كاتعريف                                 | =           | خواب                                        |
| =           | خفرت عمرٌ محدث (صاحب كرامات) تھے                    |             | خواب نبوت کاچھیالیسوال حصہ ہے               |
| =           | حفرت عمر کی ایک کرامت کاذکر                         |             | لبعض علماء کی تو جیه پر تنقید               |
| =           | صديق اكبركي ايك كرامت                               |             | مبشرات کیا ہیں؟                             |
| PFI         | فرقه بهالیل گاذ کر                                  |             | نیندے حوال کے حجاب اٹھ جانے کی وجہ          |
| _           | علم نجوم                                            |             | نفس کے ادرا کات دوقتم کے ہیں                |
| PPP         | علم رمل                                             | HILL        | پریشان خواب کیا ہیں                         |
| =           | کیاعلم رال حضرت اوریش کی ایجاد ہے؟                  | =           | خواب تین قتم کے ہوتے ہیں                    |
| +++         | علم مل پر تنقید                                     | =           | خواب کے اسباب                               |
| =           | غیب دا نول کی فطرت کی نشانی                         | =           | خواب میں کوئی بات معلوم کرنے کاعمل          |
| 777         | حباب ثيم كي وضاحت                                   |             | ال سلسله میں ایک شخص کاوا قعہ               |
| = .         | تقسيم كاليكمخصوص اورمخضر قاعده                      | =           | عراف وغيره كاذكر                            |
| 770         | زائجي عالم                                          |             | اس کی وضاحت کرنفس غیب کے لیے س طرح          |
|             | زائچہ عالم وغیرہ ہے ایک شعر کے ذریعہ اسخراج         | =           | مستعدر ہتا ہے                               |
| PFY         | <u>بواب</u>                                         | rit         | انواع كهانت                                 |
| 772         | زائچے سے منظوم جواب نکل آنے کاسب                    | 114         | هنگون يا فال كا ذكر                         |
| =           | لَيْتُ شِيكالزال الله الله الله الله الله الله الله | =           | د يوا نون كاذ كر                            |
| <b>=</b> ), | التخراج جواب كاليك نظير                             | = _         | قیافه شناسون کاذ کر                         |
|             |                                                     |             |                                             |

| -       |      | The state of the s |          | The state of the s |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | ساس  | ماحول كاانسانون پراثر برتائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 779      | اب روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |      | شہر نوں میں بری عادتیں پیدا ہونے کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | دیباتی آبادی جنگی قومیں اور قبیلے اور انہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •       | سام  | ایک شبه کاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | لاحق ہوئے والے حالات اس باب میں بہت ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲       | 20   | يانجوين فضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u> | فصلیں اور تمہیدیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |      | شریوں کی به نسبت دیہاتی زیادہ بہادر ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =        | ا بہان قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |      | ابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | انسانی خاندانوں میں شہریت اور بدویت ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | =    | الحجيم شي فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 74   | الغیل احکام شہر یوں کی بہاوری کیلئے گفن ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =        | فطری چیز ہے<br>ذریعہ معاش انسانوں کومختلف طبقوں میں بانٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |      | ان کے ذاتی مفادات کے لیے مفرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ر دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |      | جنگ قادسه کاایک دا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =        | کسان کواور گڈریے کودیہات کے بغیر جارہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |      | تحكومت كافلالماندروبي جذبات شجاعت كوشمتراكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        | پیشه ور فراخی کی حالت میں شہراور قصبے آباد کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :       | =    | ويتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494.     | ا ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11      | ~_   | صحابه کرام گری شجاعت کاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣١      | د وسری فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17      | ~A   | ساتویں قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =        | ويباتيون كي طبقي خانه بدوشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ė       | =    | خيروشرانسان کی گھٹی میں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =        | ویہاتیوں کاایک جگہ قیام اولی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =       | •    | شہریوں کو حکومت یا ہمی ظلم سے رو کتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222      | تيسري فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| =       | •    | بدوؤل كظلم سے ان كے سرداررو كتے بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | <u>شری کی به ثبیت</u> بدویت کی قدامت دیهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |      | جذبه حمیت رکھنے والے خاندان کے افراد ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ارون کے لیے بمنزلہ تخم کے بین اور بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ŗr      |      | ووسرے برطلم میں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =        | بوے شہر شروع میں دیبات ہی تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 6    | ہر ترکی کو پروان چڑھانے کے کیے خوفی رشتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =        | اشریت کی برویت کی بنبت قدامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| : J     |      | ہونا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ویہات شہروں کیلئے بمنزلہ فخم کے میں اور اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |      | آ مهوین فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ہیں اور براے براے شہری پہلے ویہاتی ہی تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| =       |      | فخط میں صاحح کارن کارفی ایوٹا سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =<br>    | چۇخى فىصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · ====; |      | رشته ُولا وعهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rr [     | مری برنبت دیها تیوں کے خبر وصلاح کے بہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | قريب ہوتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                    |               | The state of the s |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                   | عنوان                                                                              | صفحه          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PPY                                    | خاندان کی دوشمیں ہیں حقیقی اور مجازی                                               | 177           | انوین فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| =                                      | لوگ بمنز لہ کا نوں کے بیں                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =                                      | حسب ونسب کافا کہ ہمایت ہے                                                          |               | خالص نسب محض جنگلی بدوؤں میں یاان کے ہم<br>مثل قبائل ہی میں پایاجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | قصبول والے مجازی طور پرخاندانی کہلاتے ہیں                                          | =             | قریش کیول خالص نسب والے ہیں؟<br>قریش کیول خالص نسب والے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| =                                      | شرافت كامفهوم                                                                      | =             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TPZ.                                   | ا شرافت کے حاصل کرنے کا دوسراطریقہ<br>مراب یہ غلط                                  | ۲۳۲           | دسو س قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| =                                      | ابن رشد کی ایک علطی                                                                | =             | انب س طرح بگڑتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.00                                   | چو دھویں فصل                                                                       | <b>=</b> 13   | گیار ہویں فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TTA                                    |                                                                                    | FFF           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | غلامول کی اور دست پرور ده حضرات کی شرافت<br>کار او از مسترک تا تا کرد کیشان در اور | ] * \$7 .<br> | تھومت ای قبیلہ میں رہتی ہے جوسب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b>                               | کامداران کے آقاول کی شرافت پر ہے نب پر<br>نہیں                                     | *=, ;<br>     | زیادہ طاقت ور ہوتا ہے<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| =                                      | شرافت میں اہل عصبیت ہی کا حصہ ہے                                                   | 466           | بار ہویں قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| =                                      | غلام وغيره آقاى كنب مين شامل موجائة                                                |               | حكومت كا مدار قوت عصبيت (جماعتي قوت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | بن                                                                                 | =             | <del>4</del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | غلاموں وغیرہ کی شرافت آ قاؤں ہے کم ہی رہتی                                         | =             | بابر كشخف كوقبيله مين عصبيت عاصل نبين موتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 4                                                                                  |               | مرداران قبائل سى مخصوص قبيله كي طرف منسوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | (4)                                                                                | =             | ہونا پُند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444                                    | يندر هو ين فصل                                                                     | -             | ہمارے زمانے میں اس جھوئی تبت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =                                      | ایک خاندان میں نب کی انتها چار پشتیں ہیں                                           | =             | کثرت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | بجزرحت عالم صلی الله علیه وسلم کے سی کی شرافت                                      | 44.4          | تير بو يرفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | آ دم ہے کے کراس تک قائم نہیں رہی                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100                                    | ايك مشهور قول                                                                      | 1 1 1 1 1 1 1 | در حقیقت حقیقت کے اعتبار سے خاندان و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | شرف کی زیادہ سے زیادہ صد                                                           |               | شرافت ارباب عصبیت ہی کے لیے ہے اور<br>محانہ آلوشیں طور پر دور میں کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | بانی مجد کارٹر یونداوصاف مجد کھو بیٹھتا ہے                                         |               | مجاز آاورشبی طور پردوسروں کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 .4-2                                 |                                                                                    |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (3.7                                   |                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحہ     | عنوان                                                                             | صفحہ         | عثوان                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| rar      | عكومت كووسيع كرنے كاجذب                                                           |              | بانی مجد کے خاندان سے مجد کے منتقل ہونے                                                |
|          | ٹھار ہویں فصل                                                                     | 100          | كاسبب والمسابد والمسابد والمسابد                                                       |
| =        | میاشی اور کھیل کود میں پڑنا حکومت و بقائے                                         | ľ            | مجدین پیتغیرات سلاطین وقبائل میں رونما ہوتے                                            |
| =        | ي من مربع الله الله الله الله الله الله الله الل                                  | . 1          | رہتے ہیں<br>حب کا جار پشتوں تک چلنا غالب کے اعتبار                                     |
|          | میش برست والدین کی اولا دمجمی عیش پیند ہی                                         |              | عب في ورب ال يون بات عدد أبين<br>سے ہے كلى قاعد ونبين                                  |
| raa      | ہوتی ہے                                                                           | =            | حسب میں جاریشتوں کے اعتبار کاسب                                                        |
|          | نيسوس فصل                                                                         | =            | مدح میں بھی چارہی پشتوں کا اعتبار ہے                                                   |
| =        | ولت والى اطاعت بهي حكومت مي <i>ن ركاو</i> ف والتي                                 | -l <u>=</u>  | سرى في حكام بنانے كے ليے لوگوں كو چنا                                                  |
| _        | 4                                                                                 |              | سولهو مي فصل                                                                           |
| =<br>ray | نی اسرائیل کا ایک واقعه                                                           |              | جنگلی قبائل دوسرول کی به نسبت افتدار حاصل                                              |
| =        | امرائیلیوں کی اس نا فرمانی کا سبب                                                 |              | كرنے برخوب قا در ہوتے ہيں                                                              |
| =        | امرائیلیوں کی میدان تبدیس قید کرنے کی حکمت<br>سرنسا کے کارسالہ سال                | 1            | پالتواورغير پالتوں جانوروں ميں فرق                                                     |
| =        | ا یک سل کی عمر کی مدت جا لیس سال ہے<br>غلامی کی طرح تاوان اور خراج وغیرہ بھی موجب | _            | فرق کی دجہ                                                                             |
|          | عان کا رون مارون ارد در این در بازه کا در بنت<br>والت بین                         | _            | مفز حمیر و کہلان پر کیوں غالب آئے؟<br>مفر کے مغلوب ہونے گی وجہ                         |
| ro2<br>= | بل و مکیم کر رحمت عالم کاار شاد                                                   | =            | سرع موب ہونے ن وجہ                                                                     |
| =        | مغرب میں زنامتہ کا بیشہ گلہ بانی نہ تھا                                           | J. J. 1600.1 | ستر ہویں قصل                                                                           |
| =        | شہریاز کا قول گہجز میں وجب ذلت ہے                                                 | =            | عصبیت کی غرض حکومت کا حاصل کرنا ہے                                                     |
|          | بيبو <u>س فصل</u>                                                                 | =            | حكومت ورياست كمفهوم مين فرق                                                            |
|          | مکارم اخلاق کی طرف رغبت ملک گیری کی                                               |              | ارباب عصبیت بلند مرتبہ حاصل کر کے اس سے                                                |
|          | علامت ہے اور فرت اس کے برنکس ہے                                                   | =            | اُونچام شبہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں ا<br>مختلف عصبیتوں میں طاقتور عصبیت ہی غالب |
|          | انسان انسانی حیثیت سے مکارم اخلاق سے اور<br>:                                     |              |                                                                                        |
| =        | حیر وصلاح سے بہت قریب ہے                                                          |              | ر بی ہے                                                                                |
|          |                                                                                   |              |                                                                                        |

| حقيداة ل         | <u> </u>                                             | 1)_            | متعدمة ابن خلاوان مسيد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و    |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| صفح              | عوان (                                               | صفحہ           | عنوان                                                           |
| 744              | بعثے بالیون کی ادائیں اڑا لیتے ہیں                   |                | شرف ومجد کی اساس عصبیت اور خاندان ہے اور                        |
|                  | . د د <b>فص</b> ا                                    | TOA            | فرع مكارم اخلاق بين                                             |
| - <del>-</del> - | چوبيسوين قصل                                         | : <u>≅</u><br> | حکومت کی غرض و غایت خلق خدا کی کفالت ہے<br>مستور                |
| =                | مغلوب قوم بہت جلد فنا ہوجاتی ہے                      | =              | کون مستحق خلافت وحکومت ہے؟                                      |
|                  | اس حقیقت میں ایک حکمت کا رفر ماہے                    | , the second   | عکمرانوں میں چھی عاد تیں بی ہمارے مشاہدے ا                      |
| 710              | أيكشيكا ازاله                                        | 109            | שיה זיט ייני                                                    |
|                  | پجيبو يي نصل                                         | =              | تحکمرانوں کے عام اوصاف<br>زوال ملک کے اسباب                     |
| -                |                                                      | ·              | روان ملك حدامباب<br>كمال والحياسباب                             |
| =                | عربوں کی حکومت اکثر بیط ملکوں پر ہوا کرتی ہے         |                | اہل قضائل وکمال کی عزت کرنا موجب کمال ہے                        |
| 144              | فيحييبو برفصل                                        |                | اورشر یفانہ حسن سلوک ہے                                         |
|                  | کسی ملک پرغر بوں کا غلبہ بہت جلداش کی تنا ہی گا      |                |                                                                 |
| = 1              | ل ملک چر ربون 6 علیہ بہت جیدان کی حام<br>معالم سر    | =              | ا كيسوين فصل                                                    |
|                  | چیو اہے<br>عربوں کی حکومت میں ملک کی بربادی کی دوسری | =              | جنگلی اقوام کی سلطنت وسیع ہوا کرتی ہے                           |
| TYZ              | وجير                                                 | וצץ            | فاروق اعظم كاقابل غورايك خطبه                                   |
| =                | ایک بدو کا تجاج بن پوسف پر تبصر ه                    |                |                                                                 |
|                  |                                                      | 141            | ا با نیسوین صل                                                  |
| MA               | <u>ستائيسوين قصل</u>                                 |                | جب تک کسی قوم میں عصبیت ہے اس سے                                |
|                  | عرب دینی رنگ میں رنگ جائے کے بعد حکومت               |                | حکومت نہیں ہٹا کرتی ہاں اس کے خاندا نوں میں<br>مندق ت           |
|                  | حاصل کرتے ہیں خواہ وہ رنگ نبوت ہویا ولایت            | =              | المعقل ہوتی رہتی ہے                                             |
|                  | يانسي اوروين بروي تخريك كا                           | 7 Y P          | تحکمران خاندانوں میں انقال حکومت کے نظائر<br>محص مرقد محص بجارت |
|                  | اللها ئيسوس فصل                                      |                | بھی پوری قوم ہے بھی حکومت نکل جاتی ہے                           |
|                  |                                                      | . =            | التيبيوس فصل                                                    |
|                  | اقوام عالم میں عرب سیاست سے بہت دور ہیں              |                | مفتوح تومیں فاقح قوم کا تدن برسی خوشی ہے                        |
| 719              | اسلام نے عربول میں سیاست کی اہلیت پیدا کی ا          |                | قبول کر لیتی میں                                                |
|                  | صف نماز میں مسلمانوں کودیکھ کررستم کا مقولہ          |                | 0.000                                                           |

| صفحه           | the state of the s | صفحه | عوان                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 120            | بلاعصبيت كيحصول مملكت كي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.  | انتيبو ين فصل                                           |
| 124            | چوهی تصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =    |                                                         |
|                | جمه گیراوروسیع دامنون والی حکومتوں کِی ابتدادین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | بدوشهریوں کے رخم وکرم پر ہوتے ہیں                       |
|                | ہد میراورو ف وا کون مورون و مرون کا بلطانیا کا استانیا ہے۔<br>سے ہوتی ہے۔خواہ نبوت سے ہوخواہ کسی دوسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | دیہاتیوں کی شہریوں سے ضرورتیں بنیادی ہوتی               |
| _              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    | ہیں اور شہریوں کی دیہا نتوں سے کمالی                    |
| 1              | د ین گریک سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                         |
| 30.            | رني فصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 727  | اليسراباب                                               |
| 142            | يانچوس تصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | عام حکومتین مما لک خلافت شاہی القاب و                   |
|                | ز ہی تر یک توت عصبیت کو بہت بوھادی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | مراجب ان میں سے ہرایک کویش آنے والے                     |
| =              | 1: <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =    | عوارض اور چندقواعداور تتم                               |
| TZA            | بیهتی تصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                         |
| =              | ز بن تر یک عصبیت کے بغیر بروان نبیں چڑھتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =    | البيلي قصل                                              |
| =              | مبلغین کے لیے بھی عصبیت کی ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ع الما الم كالما الله الما الما الما الما الما الما     |
|                | سب سے بہلے بغداد میں تحریک اصلاح کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =    | ملک کا اور عام حکومت کا بدار تو می طاقت و               |
| 149            | ا من ع چې بدروين ( پيه مان ن ، د ، ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | المحقيب إب                                              |
| =              | ا ہوں<br>[ملق ن ترین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F2F  | د وسری قصل                                              |
| 1/1.0          | ا درابوق ۱ هاد ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                         |
|                | امام مهدی کاروپ دھار تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | جب حکومت مشحکم ہو جاتی ہے تو اسے عصبیت کی               |
| _ 4            | ساتویں صدی میں توبذری نے مہدی ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | ضرورت نهیں رہتی                                         |
| _ 1            | وعو کی کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ا بگڑے ہوئے حالات میں حکومت کی اعانت                    |
| -              | طوس میں عباس نے مہدی ہوئے کا دعویٰ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŀ    | کرنے والے                                               |
| ~ .            | ن فص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =    | طرطوشی کے اس قول کی توجیہ کہ حکومت کی مدد ہر            |
| TAT            | ساتویں قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | عال میں فوج کرتی ہے                                     |
|                | ا برحکومت کی مخصوص حدیں ہوتی ہیں اور وہ ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 727  |                                                         |
| =              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120  | ا تيسري فصل                                             |
|                | ألك خاص حد تك يبني كر حكومت تفهر جاني كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | الدن و مور مراقد                                        |
| =              | , x = 1 x 0 = 1 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =    | البعض امر ہا ب حل وعقد بلاعصبیت ہی کے حکومت<br>مصاب است |
| a guarda da la |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ماصل كر ليت بين                                         |

| والمصداوين                             | The state of the s |             |                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه                                   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه        | عنوان                                                     |
|                                        | ره في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b> /1 | حکومت پر بردها ہے کا اثر                                  |
| YAZ                                    | گیار ہویں فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : .         | آ تھویں فصل                                               |
| =                                      | عیاشی و آرام طلی ملکی طبیعت کا خاصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =           |                                                           |
|                                        | ا ر فضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | حکومت کی وسعت' اس کا پھیلاؤ اور اس کی عمر                 |
| TAA                                    | <u>بار ہویں نصل</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | اسے چلانے والوں کی کثرت وقلت پرموتوف                      |
| =                                      | آ رام وسكون ملكي طبيعت كأخاصه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =           | ا ہے۔<br>اس نظریے کی تا ئید میں اسلامی نظریے کو پیش نظر   |
|                                        | غير ہويں فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77.7        | ا ال صريح في ما تيدين المثلان تطريح و چيل نظر  <br>ال تصر |
| =                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =           | ای نظریے کی مزید تائید                                    |
| =                                      | جب ملک مجد اور عیش وعشرت کے شاب پر پینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =           | اس نظريه کا صحیح سبب                                      |
| 1/19                                   | جا تا ہے تو زوال کی طرف قدم بڑھا تا ہے<br>مہلی دلیل<br>میں دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | من رسان<br>دوسری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rar         | نویں نصل                                                  |
| =                                      | تيسري دليل<br>تيسري دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | جن ملكول ميں قبيلوں اور جماعتوں كى كثرت ہوتى              |
| 19+                                    | چۇھى دلىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ہے وہاں حکومت مشحکم نہیں ہوتی                             |
| =                                      | يانچو يں دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | برابره کی لگا تاریغاوتیں                                  |
| =                                      | حکومت کازوال دورکرنے کی ایک موثر تدبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110         | برابرہ کے بےشار قبائل                                     |
|                                        | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | اسرائیلیوں میں مختلف قبائل ہونے کی وجہ ہے                 |
| F91                                    | چودھوس فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | اختلاف آراء<br>غوص را ملک ملایج رس                        |
|                                        | لوگوں کی طرح حکومت کی عمریں بھی طبعی ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =           | غير عصبيت والے ملكوں ميں حكومت جمانا آسان                 |
| =                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PA4         | ہے<br>ابن اخم کا عبد حکومت                                |
| rar                                    | اس کی دلیل کہ کسی حکومت کی تنین پشتوں ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المسير ال   | این احر کی نسل<br>این احر کی نسل                          |
|                                        | ریاده عمر میں ہوتی<br>کے سیعی سے شاہ میں کر کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . [         |                                                           |
| =                                      | یک سوہیں ہے آ گے شاؤ ونا در ہی کوئی حکومت<br>رمضی سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =           | وسويس صل                                                  |
| ram                                    | رى ہے<br>يك استقرائي قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | مجد وشرف میں انفرادیت بادشاه کا ایک طبعی                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =           | فاصب                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                           |

2

|      | ماقل    | حص  |                                           | 19 )  | _ابين ځلدون                                      |
|------|---------|-----|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| ;    | غجه ا   | ص   | عنوان                                     | صفحہ  | عنوان                                            |
|      | 19      | 9   | اٹھار ہویں فصل                            | rgje  | ندرهوین فصل                                      |
| j    |         |     | حکومت کے تمام آ ٹار اس کی اصلی قوت کے     | l     | ر حکومت کی بدویت سے شہریت میں تبدیلی             |
|      | =       |     | بموجب ہوتے ہیں                            | =     | نهریت کیاہے؟                                     |
|      | =       |     | الوان کسر کی پرغور                        | rar   | مون کی شادی کے مصارف                             |
|      | =       |     | ونیا کے عالمیات برغور وفکر                | 190   | امون بن ذی النون کی شادی پراسراف                 |
|      | ۳++     | `   | تصه گوحفرات كے مبالغة آميز قصے            | =     | حجاج کی ایک دعوت کا واقعہ                        |
|      | =       | ļ   | عوج بن عناق كاقصه                         | =     | بني أميه كے تحالف                                |
| 1    | =       | 1   | مسعودی کی اور فلاسفہ کی رائے پر تنقید     | ray   | لاق حکومت سابق حکومت کا تدن اینالیتی ہے          |
|      | Me l    |     | این ذی بیزن کے عطیات                      | ĺ     |                                                  |
|      |         | 1   | ا مون کے زمانے میں حکومت کی آمدنی کی      | =     | سولهو <u>س قصل</u>                               |
|      | ۳۰۲     |     | [ تفصیل                                   |       | شروع شروع میں عیاشی حکومت کی قوت و تعداد         |
|      | سو پس   | C   | عبدالرحل نے خزانے میں پانچ لا کھ قنطار سو | =     | يں اضاف كياكر تى ہے                              |
|      |         |     | ا جيموڙ ا                                 | l     | اس دعو ہے کو کہ عیاشی افراد حکومت کی تعدا و ہڑھا |
|      | بهم جسم |     | بارون رشید کی سالاندآ مدنی                | =     | د یی ہے اسلامی حکومت پر کس کیجئے                 |
|      |         | با  | انمسی حکومت کاصحیح اندازہ لگانے کے لیے ال |       | •                                                |
|      | =       |     | ا کے مغاملات و آثار مدنظرر کھے جائیں      | 194   | استرهوین قصل                                     |
|      |         | 2   | ہارے زمانے کی حکومتوں میں اور عباسیہ امو  | 1     | حكومت كے مختلف طریقے اور حالات اور رعایا ؟       |
|      | =       | ,   | ھکومتوں میں بہت بڑا فرق ہے                | =   ' | ان کے مخلف اثرات                                 |
|      | =       |     | ابن بطوطه كاواقعه                         | 12    | اسی حکومت کے حالات پانچ نوعوں سے آ گ             |
|      | ٠۵      |     |                                           | = ,   | ننېيں برھتے                                      |
|      |         | ٠.  |                                           | =   . | ا<br>پېل نوع                                     |
| ÷    | =       |     | ایک وزیرزادے کا واقعہ                     | =     | ووسرى نوع                                        |
|      |         |     |                                           | 91    | ا تيسري نوع                                      |
| :    |         | + } | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | =     | چۇنى نوخ                                         |
| -,,. | -       | 1,. | = امکان نے امکان مادی مراد ہے             | =     | يانچو ينوع                                       |
|      |         |     |                                           |       | ***                                              |

| - حصداون |                                                                                        |                                         |                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عوان                                                                                   | صفحہ                                    | عنوان                                                                                      |
| ااتع     | ا کیسویں فصل                                                                           | 2 704                                   | انيسوين نصل                                                                                |
| =        | ملطان پر چھا جانے والے شاہی مخصوص لقب<br>ختیار نہیں کرتے                               | 1 =                                     | بادشاہ کا اپنی قوم کے اور اہل عصبیت کے مقابلہ<br>کے لیے غلاموں اور پروردہ اشخاص کی مددلینا |
| _        | ں طرح سے حکومت پر غالب آنے والا کون ہوا<br>کرتا ہے                                     | 1 =                                     | حکومت کے خاتمہ کی آیک نشانی<br>چند نظائر                                                   |
|          | م<br>نیسو یں فصل                                                                       |                                         | بيبيوس فصل                                                                                 |
| =        | مومت کی حقیقت اوراسکی قشمی <u>ن</u>                                                    | =                                       | ا حکومتوں میں غلاموں کے پروردہ اشخاص کے ا                                                  |
| سواسق    | وبيسوين فصل                                                                            | 71:                                     | تعلقات پیدا ہونے کے اسباب<br>حکومت سے پہلے کے تعلقات حکومت سے بعد                          |
| =        | وماً بادشاہ کی زیادہ تیزی ملک کے لیے نقصان<br>ہوتی ہے اوراسے بر بادکر کے چھوڑتی ہے     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | کے تعلقات گہرے اور متحکم ہوتے ہیں<br>دلیل اول                                              |
| =        | می اور خوش اخلاقی حکومت کی عمد گی کی جڑنے<br>راز مغز اور کمال ذہین سلاطین میں زمی نہیں | = =                                     | ريل دوم                                                                                    |
| =        | تى<br>اد بن الي پيفيان كاوا قعه                                                        | ه د سا                                  | غلاموں کی اور پروردہ اشخاص کی طرف حکومت<br>کی توجہ کی وجہ                                  |
| ۳۱۵      | يسوين فصل                                                                              | =                                       | اولیاءاوراعوان بین فرق<br>ک فص                                                             |
| =        | بقت خلافت والمامت<br>شار معرفه بنا                                                     |                                         | ا بیسویں معل<br>جب سلطان کے ہاتھوں سے افتد ارچھین لیاجا تا                                 |
| PIN      | ست وشریعت میں فرق<br>ان کے بیدا کیے جانے کی اصل غرض                                    | _ ان                                    | ہے تو حکومت پر کس تنم کے حالات طاری ہوتے<br>ہیں                                            |
|          | ن احکام شریعت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی<br>ما تا ہے                                       | ه وسو                                   | یں<br>وزراء وغیرہ کی مخالفت کا سبب<br>مجھے پینچہ اور خرک میں اسمار                         |
|          | ائے کرام اور خلفائے عظام کا فرض مضمی اور                                               | اند.                                    | بھی بے خبر ولی عہد خو دکو سنجال بھی لیتا ہے                                                |
|          |                                                                                        | :                                       | ; <b>*</b>                                                                                 |

|                 | ê.: 1 |                                                     |        |                                           |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| غی <sub>د</sub> | ص     | عنوان                                               | صفحه   | عنوان                                     |
| MY              | (M.   | لفظ شيعه كي كفظى اورا صطلاحي تحقيق                  | 1      | خلافت ٔ امامت ٔ شریعت اور سیاست کی وضاحت  |
| =               |       | شیعوں کے نز دیک آمامت دین کا آیک رکن ہے             |        |                                           |
|                 |       | شیعوں کے نز دیک امام معصوم ہوتا ہے اور امام         | 2الل   | چېبىسوىي قصل                              |
| =               |       | علیٰ ہی ہیں                                         |        | خلافت وشروط خلافت ميں اختلا فات اور خلافت |
|                 |       | حضرت علیٰ کی امامت کے بارے میں ضعیف اور             | =      | وامامت كامفهوم                            |
| =               | - 1   | موضوع حديثول سےاستدلال                              | =      | خلیفه کوا مام کہنے کی وجہ                 |
| rra             |       | تستبته بين حضرت على برئسي صحاني كومقدم نهيس كيا كيا | =      | كيا خليفه كوخليفة الله بهي كهاجاسكنا ہے؟  |
|                 |       | فدكوره بالاروايات سے آل علي كى امامت برجمي          | =      | کیا تقر را مام ضروری ہے؟                  |
| =               |       | استدلال                                             |        | تغررامام پرایک عقلی دلیل اوراس کی غلطی کی |
| =               |       | ا فرقه امامیداورزید میر                             | ۳IA    | اطرف اشاره                                |
|                 | ŧ     | اعلان امامت کی شرط کے بارے میں زید ومحد کا          | = 1    | تقررا مام کی عدم ضرورت کا قول شاؤ ہے      |
| ۲۰۹۳            | '     | مناظره                                              | =      | اس قول کامخرک اوراس کامفہوم               |
| =               |       | رافضی اوراس کی وجه تسمیه                            | 1419   | تقررامام فرض كفابيه ہے فرض عين نہيں       |
| =               |       | كيبانية فرقه                                        | =      | ا مامت کی شرطیں                           |
| =               |       | غالىشىعە، يىسى ياسى                                 | =      | کیا بدعتی بھی امام ہوسکتا ہے؟             |
|                 | U     | البعض شیعه کنتے ہیں کہ امام کی روح نئے امام میر     | ۳۲۰    | كفايت كامفهوم                             |
| =               |       | ا منتقل ہو جاتی ہے                                  | =      | تصرف پریابندی بمزله عدم عضویے             |
| =               |       | فرقه واقفيه                                         | =      | تصرف پریابندی کی دوسمیل                   |
|                 | 1     | لبعض شیعہ کے نز دیک علی زندہ ہیں اور با دلوا        |        | امام سے قرشی والنب ہونے کی شرط پراستدلال  |
| =               |       | میں بیں اور محمد بن حنفید کوہ رضو کی پرزندہ ہیں     | =      | اوزاس کا جواب                             |
| ,               | ت     | بعض کے نزدیک امام محمد بن عسکری کا قیام             | اناس   | شرطنب کی حکمت کیاہے؟                      |
| <b>MFZ</b>      |       | ا کے قریب تہدخانے سے ظہور                           | اسونوم | شرط قرشیت سے شرط کفایت کا تھم لگایا گیا   |
|                 | U     | العض کے زد یک مرجانے والے ائمہ پھر دنیا میں         |        | •                                         |
| =.              |       | آئیں گے                                             |        | ستائيسوس فصل                              |
|                 | ب     | شیعہ حضرات کی امام کے بارے میں مخلفہ                |        | المامت کے بارے میں شیعہ حضرات کے          |
| MYA             |       | ارائين                                              | =      | خيالات                                    |
|                 |       |                                                     |        | *                                         |
|                 |       |                                                     |        | <u> </u>                                  |

| و حتيه اوّل |                                                                                | <u> </u>  |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                          | صفحه      | عنوان                                                                    |
| =           | امیرانه حالات میں صحابہ کی ساد گی                                              | <b>~~</b> | الھائيسويں فصل                                                           |
| =           | اس زمانے میں عربوں کی آمد نیاں                                                 | =         | خلافت کا حکومت سے بدل جانا                                               |
| ۳۳۵         | فتنه کے زمانے میں صحابہ کا طریقة حق واجتہا دتھا                                |           | شریعت نے حکومت کی بھی برائی کی ہے اور                                    |
|             | حضرت معاویہ کی پاکنسی بھی سیاسی اعتبار ہے<br>صحیحتھی                           | =         | عصبیت کی بھی<br>انسان کوبعض افعال سے رو کئے کی نثرع کی غرض               |
| =   =       | صحیح عدل والی حکومت میں کوئی برائی نہیں                                        | ابوس      | وغایت                                                                    |
| =           | مروان اورعبدالملك بهي اچھے بادشاہ تھے                                          | باسم      | عصبیت وحکومت کی برائی کا بھی یہی حال ہے                                  |
| =           | یز بد کوولی عمد بنانے کی وجہ                                                   |           | اگر حکومت مطلق بری ہوتی تو سلیمان و داؤ دعلیہا                           |
| =<br>       | د نیا دارخلفاءاورعباسیدعوت کی تحریک<br>ابتداء میں خلفائے عباسیہ کاروبیا چھاتھا | 1         | السلام کیوں بادشاہ ہوتے<br>فاروق اعظم می احضرت معاویہ کوشاہانہ کروفریر   |
| =           | منصور کے دربار کاایک واقعہ                                                     | =         | ٹو کنااوران کا جواب دینا گہمیری نیت بخیر ہے                              |
|             | عبداللہ بن مروان کا سلطان نوبہ کے ساتھ پیش<br>۔                                |           | خلافت کیا ہے؟ اور حضرت ابو بکر کو کیوں خلیفہ چنا                         |
| =           | آنے والاایک واقعہ<br>حصر عثالہ اسال کی مگارت سرنجا                             | =         | کیا؟<br>صدیق اکبڑنے فاروق اعظم کوولی عہد مقررفر مایا                     |
| 771         | حضرت عثمان نے جان دے دی مگر اتحاد پر آنچ کے ا                                  | =         | ا ملایں اس مردس کا روں ہے فوق جہد سررسر مایا<br>خلفاء حکومت سے بیزار تھے |
| =           | حضرت علیؓ نے دین کی خاطر سیاست ٹھکرا دی                                        | =         | مصرانتهائی اقتصادی پستی کاشکار تھے                                       |
| mma         | ہارارویاسلاف کے خلاف ہے                                                        |           | کیرمضررسول اوراسلام کی برکتون سے مالا مال                                |
| =           | خلافت وحکومت دوجدا گانها قند اربین                                             | mma       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                  |
|             |                                                                                |           |                                                                          |
|             |                                                                                |           |                                                                          |

## ابِنِ خالِهِ ف

## ومعرف المعربية

ز : محر لطفی جمعه

ترجمه: واكثرميرولي الدين الماك، في الكادي

این خلدون جومشرق ومغرب کے فلاسفہ تاریخ کا سرتاج ہے بمقام توٹس اسکے میں پیدا ہوا اور ۱۹۰۸ء میں بعقام موروفات پائی۔ وہ آٹھویں صدی ہجری کے مشاہیر ہے ہے۔ اس کا نام ابوزید عبدالرحمٰن بن محمد بن محمد بن خلدون ولی بعقام مصروفات پائی۔ وہ آٹھویں صدی ہجری کے مشاہیر ہے ہے۔ اس کا سلسلہ اندلی خاندان سے ہے جواشبیلیہ میں اقامت گزیں ہوگیا تھا اس اللہ بین التونسوی الحضر می الاشبیلی المالکی ہے۔ اس کا سلسلہ اندلی خاندان سے ہجرت کی ابن خلدون کے اجداد کا نسب کے بعد اس کے اجداد کا نسب کے بعد اس کے اجداد کی بینے ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے جداعلی نے یمن سے اندلس کی جناب تیسری صدی ہجری میں ہجری میں ہجری گئیں۔

این خلدون نے تو نس بین نشو ونما پائی اور و بین علوم مروجہ کی تخصیل کی۔ پچھ عرصہ بعد این خلدون کے بان اقامت اختیار سے تو نس چھوڑ نا پڑااوراس نے ہوارہ کی طرف رخ کیا اور وہاں پہنچ کراس شہر کے حاکم ابن عبدون کے بان اقامت اختیار کی جس نے اس کا پر جوش استقبال کیا اور بلا دِمغرب کے سفر کے لیے اس کی امداد کی۔ ابن خلدون نے ابن بطوط کی طرح اوا کی جس نے اس کا پر جوش استقبال کیا اور بلا دِمغرب کے سفر کے لیے اس کی امداد کی۔ ابن خلدون نے ابن بطوط کی طرح اوا کی جس میں اکثر مما لک کی سیاحت کی۔ ہوئے میں سلطان الوغنان الربی والئی تلمسان نے اس کی عمر تقریباً ہمیں سال تھی۔ بادشاہ نے اس کی بہت قد رومنزلت کی اور عبدہ کی ایس اس کو تفویض کیا۔ کیا۔ لیکن سلطان کے اس حسن سلوک سے اس کے ہم عصروں کے دل بیں جواس سے کم در بے پر بھے آتش حمد ہوئے کیا۔ کیا۔ لیکن سلطان کے بال اس کی شکایت کی اور الزام الگایا کہ وہ محض اپنے مکر وفریب کے ذریعیہ سلطان پر حاوی ہو گیا گئی ۔ انہوں نے سلطان نے اس کو قبید کرویا لیکن اس طرح جسے کہ مستعمرات بین خلدون کا نہ صرف آزاد کرویا بلکہ اس کو خلافتوں سے سرفراز کیا اور اس کے مات میں موفات بائی اس کے بعد وزیر ابنی عمر نے ابن خلدون کا نہ صرف آزاد کرویا بلکہ اس کو خلافتوں سے مرفراز کیا اور اس کے مات کی جیشہ حسن سلوک سے پیش آتا رہا۔ اس زمان مات خلاص تھا اس لیے سلطان ، ابن خلدون کو این خارہ کیا ہوئے ہمراہ لیے سفر کا ارادہ کیا چونکہ ابن خلدون کو اور اور بنی مربی کے درمیان بہت خلوص تھا اس لیے سلطان ، ابن خلدون کو این جمراہ لیے ہمراہ لیے ہمراہ لیے ہمراہ لیے ہمراہ لیے ہمراہ لیے ہمراہ لیے ہیں مردمین فاس میں داخل ہوا اور اس کو اپنا پر ائیو یہ شکر گری بنا لیا۔ ابن خلدون نے اس فریقٹ کو وہ اس کے میں مردمین فاس میں داخل ہوا اور اس کو اپنا پر ائیو وہ سے مذکر کی بنا لیا۔ ابن خلدون کو اس کی مردمین کی برد کی بنا لیا۔ ابن خلدون نے اس فریقٹ کی جو کے مدل کے میں مردمین فاس میں داخل ہوا اور اس کو اپنا پر ائیو کی بنا لیا۔ ابن خلدون نے اس فریت کی دور کی برد کیا گیا۔ دور کی برد کی مردمیان کی در کی سلطان ، ابن خلدون کو اس کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی در کیا گیا۔ دور کی بی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کیا گیا ۔ دور کی دور

ذمه کیا گیا تھانہایت حسن وخوبی کے ساتھ انجام دیا۔

لیکن خطیب ابن مرزوق نے اپنے مکر سے ابن خلدون پر غلبہ حاصل کرلیا اور سلطان کے ہاں اس کی چنگی کھائی شروع کر دی۔ یہ خبر ابن خلدون اور اعیان دولت کی دل شکنی کا باعث ہوئی اس لیے لوگ سلطان کے خالف ہو گئے۔ اس اثناء میں سلطان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ابن خلدون نے وزیر عمر ابن عبد اللہ کے ذریعے دربار میں پھر سے ابنارسوخ پیدا کرلیا۔ پچھ دنوں بعد اس فی خلدون نے والیسی کی کرلیا۔ پچھ دنوں بعد اس فی فیلوں نے والیسی کی اور غربال کی خلدون نے والیسی کی اور غربال ہو تا اس کو منع کیا۔ جب ابن خلدون نے والیسی کی ابنے میں اس نے اندلس کا رُخ کیا اور غرباط پہنچا اس وقت وہاں ابوعبد اللہ کھران تھا جو قبیلہ بنی احمد سے تھا۔ وہ ابن خلدون کے آنے سے بہت خوش ہوا اور اس کی بہت آ و بھگت کی اپنے اعلی محلوں میں سے ایک مکان اس کے رہنے کو دیا۔

هائے میں ابن خلدون نے کاسٹیل (قشنالہ) کا رُخ کیا اوراس کے جا کم کے پاس پہنچا اوراس کے اور ملوک کے عدوہ کے درمیان ہدیدہ فاخرہ کے ذریعے سلے کرانے کی کوشش کی ۔ صاحب قشنالہ نے اس کواپٹے پاس رہنے کے لیے مجبور کیا گر اور اس نے عذر کیا۔ جا کم نے اس کوالیک نچرعتا ہے۔ کیا جس کی لگام سونے کی تھی۔ جب ابن خلدون غرنا طربی پیچا تو اس نے تچرا اور لگام سلطان ابوعبداللہ کو بطور تخد نذر کر دیئے بادشاہ نے اس کو بہت پھھا مال و دولت سے سرفراز کیا اور جا گیر کے طور پرایک شیر بھی عطا کیا اور اس کو امراء اور مصاحبین کے زمرے میں واخل کر لیا لیکن سے جا گیراور مال و دولت ابن خلدون کی ہمت کو سے عطا کیا اور اس کو امراء اور مصاحبین کے زمرے میں واخل کر لیا لیکن سے جا گیراور مال و دولت ابن خلاون کی ہمت کو سے حت سے باز نہ رکھ سکے اب اس کواپ خال وعیال کے ہاں جانے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ جب وہ اپنے وطن نوستالجیا پہنچا تو اس کو واء احتین کا عرض لاحق ہوا جوا کثر ادب ساعراور ذکی الطبع انسان کوعمو ہا ہوا کرتا ہے پھر اس نے بجلے کا کا رُخ کیا جہاں کے والی عبداللہ نے اس کا شاندار طور پر استقبال کیا اور تمام اہل شہر اس کے ہاتھوں کو چو منے لگے۔ سلطان نے اس کواعلی عبدوں پر مامور کیا اور حکومت کے کاروبار اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے اپنے علم اثر ونفوذ اور قلم کے ذریعے سلطان کے عہدوں پر مامور کیا اور حکومت کے کاروبار اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے اپنے علم اثر ونفوذ اور قلم کے ذریعے سلطان کی خدمت کی اور ان امور کو جو اس کو تھوں کو چو شروب کی اور ان امور کو جو اس کو تھوں کو خدمت کی اور ان امور کو جو اس کو تھوں کے گئے تھوائت کی خدمت کی اور ان امور کو جو اس کو تھوں کیا تھوں کیا تھوں کو جو اس کو تو مصاحب کی اور ان امور کو جو اس کو تھوں کیا تھوں کو تھوں کو خدمت کی اور ان امور کو جو اس کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کے گئے تھوائی خاتوں کو تھوں کو تھوں کو تو تھوں کو ت

اس عرصہ میں ابوالعباس امیر قسطنطنیہ نے ابوعبداللہ والی بجابیہ پر حملہ کر دیا اوراس کے شہر پر قابض ہو گیا مگراس نے این خلدون کی جال بخشی کی اور اس کے ساتھ احترام سے پیش آیالیکن پچھ دنوں کے بعد ابوالعباس کے ہاں این خلدون کی بہت پچھ شکا بیتیں کی گئیں جس کی وجہ سے اس نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کر رخصت چاہی۔امیر نے اس کواجازت دے دی۔ابن خلدون قبائل عرب کے ہاں چلا گیا۔

اس کے بعد ابوجمود والی تلمسان نے اس کو تجابت اور علامت کے (جوامناء کاسب سے برداعہدہ ہے) عہدوں کو انجام دینے کے لیے مجبور کیا لیکن اس نے عذر کیا کہ وہ اس وقت ساسی کاروبار سے ملمی مشاغل کو بہت پیند کرتا ہے پھراس نے اندلس جانے کا ارادہ کیا اور ابوجمود سے اجازت طلب کی اس نے اس کورخصت کرتے ہوئے ابن اجرکے نام ایک خط بھی دیا لیکن ابن خلدون سمندر کو عبور کرنے سے عاجز رہا عبدالعزیز المرینی والی مغرب اقصی کو اس کی خبر پینی اور پیجی معلوم ہوا کہ ابن خلدون کا استقبال کیا اور اس سے تمام امور کہ ابن خلدون کا ستقبال کیا اور اس سے تمام امور دریا فت کیے جب امانت والی خبر غلط ثابت ہوئی تو اس کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا اور اپنے ہاں مہمان رکھا اور

بجایا جانے میں مدو کی۔

بی با ہے۔ اس کے بعد ابن ظلدون تلمسان میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ اقامت گزیں ہو گیا اور ان کے ساتھ بنی سلامہ کے قلعے جو بنی تو چین کےشہروں میں ہے ہے بودو ماہش اختیار کی اور وہاں چارسال تک ریا-

ای اثناء میں ابن خلدون نے اپنی تاریخ لکھنی شروع کی اس نے پہلے مقد مدی پخیل کر لی اور اس کے بعد تاریخ گی بعض فصول بھی تصیب بیز ماند تقریباً و ۸۷ء اور اس کی وفات سے تیس برس قبل کا ہے اس وقت اس کا سن پچاس برس کا تھا اب اس کو اپنے وطن تونس جانے کا شوق پیدا ہوا اس نے حاکم تلمسان سے اجازت چاہی اور و ۸۷ء میں وطن پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ نے اس کا خاص طور پر احر ام کیا اور اس کو اپنا پر ائیویٹ سیکرٹری بنالیا اور اپنی تالیف کی تحکیل پر آمادہ کیا اب ابن بادشاہ نے اس کا خاص طور پر احر ام کیا اور اس کو اپنا پر ائیویٹ سیکرٹری بنالیا اور اپنی تالیف کی تحکیل پر آمادہ کیا اب ابن خلد ون نے کا مل اطمینان کے ساتھ اپنی تاریخ کی طرف توجہ کی لیکن کچھوٹوں کے بعد اس کی شکایتیں دربار میں ہونے آئیں تو اس نے مصر کا قصد کیا اور اسکندریہ کے سفر کیا اور ایک اجازت چاہی ۔ وہاں وہ ۱۸ کے میں جا پہنچا۔ پھر اس نے قاہرہ کا رُخ کیا اور علی مقر کیا اور اسکندریہ کے سنوجہ کی تو اس کو ایون کی اور اس کے مقار کیا اس کے مقر کیا اس کے مقر کیا اس کو جیت سے اس کا شہرہ چاردا تک عالم میں ہو گیا اکثر لوگ اس کو جیت کی نظر سے درکھنے گے اور اس کے حقیق کے اور اس کے حقیق کے اور اس کے مقد درکھنے کی اور اس کے مقال خیر میں اُڑا نے لگے۔ ماسدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے اس کی شکایت کرنی شروع کی اور اس کے مقال خیر میں اُڑا نے لگے۔

این خلدون نے اپنے اہل وعیال کوتونس سے بلا بھیجا تا کہ ان کے ساتھ قاہرہ میں گزار ہے لیکن اثنائے راہ میں سے ہما مغرق ہوگئے اس صدمہ کا انکاہ نے اس کی کمر توڑ دی چنا نچہ اس نے منصب قضاۃ سے علیحد گی اختیار کرلی اور تدریس و تا مغرق ہوگئے اس صدمہ کوانکاہ نے اس کے کردیا اس حالت میں تین برس گزرگئے۔ اس نے ای کے بین قاہرہ سے فریضہ عج کی اوائیگی کے لیے جاز کا رُخ کیا پھر دوسر سے سال مصرلوٹا اور اپنی کتاب کی تصنیف میں مشغول ہوگیا اور سے مجین اس کی تعمیل کردی اس وقت اس کی عمر ۱۵ سال تھی وہ پندرہ برس تک اس کام میں مشغول رہا۔

اس طرح آیک عرصہ تک آبن خلدون مصر میں مقیم رہا۔ بیدملک زمانہ قدیم سے علم وادب کا ملجاو ماوی رہا ہے۔ بالآخر ۱۳۸۸ء میں ابنِ خلدون نے وفات پائی اور وہین کے ایک قبرستان میں مدفون ہوا۔ افسوس ہے کہ اس کی قبر کا اس زمانے میں کسی کو کلم نہیں۔

## ابنِ خلدون کی تالیفات

١: تاريخ ابن خلدون

این خلدون نے علاءاور مفکرین میں خصرف ایک کتاب کی وجہ ہے شہرت حاصل کی بلکہ اس کتاب کے صرف ایک ہی جو کی وجہ ہے اس کی تاریخ کا پورانا م ہے: ہی جُوکی وجہ ہے اور وہ اس کا مقدمہ ہے۔ اس کی تاریخ کا پورانا م ہے:

"العبر و ديوان المنشدة والحير في أينام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوي المسلطان الأكبر"

کتاب اوّل اس میں عمرانیات اور ان عوارض ذا تبیہ سے بحث کی گئی ہے جواس میں عارض ہوتے میں جیسے ملک " سلطان کسب معاش صاَلع علوم اور ان کے علل واسباب یمی کتاب اوّل اس کا مقدمہ ہے جومشہور عالم ہے۔ بیرتقریباً ( ۴۰۰ ) صفحات پرمشمل ہے۔اس نے ابن خلدون کوایک اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرویا کیونگہاں نے اس میں ان جدید میاحث پر روشیٰ ڈالی ہے جس کواس زمانے میں علوم اجھاعی سیاسیات اقتصادِ سیاسی اقتصادِ اجھاعی فلسفہ تاریخ ، قانونِ عام دغیرہ سے تعبير كياجاتا ہے۔ ہمارے خيال ميں ہيگل جرمن فلسفي ميكاولي اطالوي عالم سياست كبن انگستاني مورخ بلاشبه ابن خلدون کے تلا مٰدہ میں شار کیے جاسکتے ہیں۔

ا بن خلدون آٹھویں صدی ہجری (چودھویں صدی عیسوی ) میں گذرا ہے۔ان مباحث پراس نے اس وقت اپنے ز رین خیالات کا اظہار کیا جبکہ اہلِ پورپ پر پر دہ عفلت پڑا ہوا تھا عربوں میں ہے بھی ان مسائل پر کسی نے کچھٹیں لکھاقطع نظران چندمنتشر خیالات کے جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ برخلاف اس کے ابن خلدون نے ان مباحث بر کافی شرح وبسط کے ساتھ روشی ڈالی ہے واقعات کا باہمی موازنہ ومقابلہ کر کے ان سے نتائج اخذ کئے اور علل سے بحث کی جن سے اس نے ذاتی مطالعہ یا شخصی تجربہ کی بنا پروا قفیت حاصل کی تھی ۔

بلاشبه ابن خلدون کی سیروسیاحت اس کا ایک مملکت سے دوسری مملکت گفتل وحرکت کرنا اور مرتبه اعلیٰ کی تلاش میں اس کا ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پہنچنا مختلف قو موں ہے اس کامیل جول اوران سلطنوں کی بعض خصوصیات سے اس کا پوری طرح واقف ہونا ان تمام امور نے اس کے مباحث کی تحیل میں بڑی مدو کی۔ اس میں شک نہیں کہ اصولی تصورات تو پہلے ہی سے اس کے دیاغ میں پوشیدہ تھے اب تجربہا درسیروسیاحت سے ان میں پختگی پیدا ہوتی گئی اور بالآخران كاعالم وجودمين ظهور موابه

## مقدمها بن خلدون يرايك نظر:

مقدمه کی پہلی فصل میں زمین اور اس کے شہروں کی آبادی ٔ انسان کے رنگ واخلاق میں آپ وہوا کی تا ثیر ُ تمول و افلاس کی وجہ سے آبادی کے حالات میں اختلاف اور ان کے آثار سے بحث کی گئی ہے جوانسان کے بدن اور اخلاق پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بحث اس مسلد سے بہت کچھ مشابہ ہے جس کوآج گل علائے بورپ نے ابن خلدون کے پانچ سو برس بعد نشو و ارتقاء کے نظریہ کی صورت میں پیش کیا ہے۔

دوسری فصل میں بدوی آبادی اوروحشی قبائل واقوام پرروشنی ڈالی ہے۔ نیز ان مباحث کوبھی پیش کیا ہے جو بداو ۃ و حضارة كى طبيعتوں كے متعلق پيدا ہوتے ہيں اور ان دونوں كے درميان نب عصبيت 'رياست' حسب' ملك اور سياست كے اغتبارے امتیاز کیا ہے۔ یہ بحث نظام اجماعی کے ان عام قواعد کی جنس سے ہے جس کا ظہور پورپ میں انیسویں صدی میں ہوا جس کو ہمارے معاصرین نے سوشیالوجی (عمرانیات) سے تعبیر کیا ہے۔

تیسری تصل میں دول عامۂ ملک خلافت ٔ سلطانی مراتب سے بحث کی ہے اور سیادت کے اسباب کے اور دول کے استحکام کی توجیهه کی ہے نیز امارت کے تحفظ کے طریقے حکومت وخلافت کی شرائط بادشاہوں کے خصائل بیعت کامفہوم ولایت عہد ٔ سلطان کے مرتب 'سلطنت کے دواوین' فوج اور اس کے اصول جنگ کے تواعد سلطنت کے عروج وڑوال کے

اسپاپ کوواضح کیاہے۔

ہ جب ور بن بیا ہے۔ یہ بحث علمی وعملی سیاسیات کی شم سے ہے۔ انگلتانی مؤرخ گین نے ایک کتاب روی سلطنت کے زوال وسقوط کے اسباب برکامی ہے۔ اس میں اس نے اسی مسلک کواختیا رکیا ہے جس کوابن خلدون نے اپنے مقد مہیں پیش کیا تھا۔ چوشی فصل میں شہروں مختلف آبادیوں اور ان کے تمدن اور عمارتوں اور مملکتوں سے ان کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے اور ان امور پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جن کو بری اور بحری حیثیت سے ان کی تکوین و تشکیل میں پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے نیز

ماجداور مکانوں کی تعمیر ہے بھی بحث کی گئی ہے اس بحث کاتعلق ہندسے حریبیہ سے ہے۔

پانچوین فعل مین معاش وکسب وصنائع کے اعتبار سے اس کی مختلف صورتوں سے بحث کی گئے ہے۔ اس میں رزق اور کسب کے مسائل ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ بیا عمال بشری ماحصل ہیں اس کے بعد معاش اور اس کے اقسام وطریق اور مسل اور کسب کے مسائل ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ بیا عمال بشری ماحصل ہیں اس کے بعد معاش اور اس کے اقسام وطریق اور ان کے مختلف طریقوں مثلاً تجارت صنعت اور ان کے مختلف طریقوں مثلاً تجارت صنعت اور ان کے مختلف طریقوں مثلاً تجارت کی مسائل ہیں بیز اس زمانے کے اصولی صنعتوں جیسے زراعت کھیرات کیار چہ بافی و خیاطی اور توالد و مناسل طب باغبانی مسیقی وغیرہ پر روشنی ڈائی گئی ہے۔

یہ وہ مباحث ہیں جس کواس دور کے لوگ اقتصاد سیاسی اورا قضادِ اجتماعی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فصل کے اکثر مبادیات وہ بنیا دی اصول ہیں جن پر کارل مارکس کی کتاب راس المال(Das Capital) مشتمل ہے۔

مبادیات دہ بیاری، دل بین س پرہ رس میں میں میں میں میں اور اس کے طریقوں اور مختلف صور توں پر مشتمل ہے اس میں تعلیم کے میاحث میں میں معلق میں میں معلق بنایا گیا ہے۔ ہر علم سے انفر ادی طور پر بحث کی گئی ہے ہرا یک کی تاریخ اور اس کے شروط بنائے گئے ہیں۔ جیسے علوم قرآن حدیث فقہ علوم لیانیات طبیعات ریاضی طب ادب شعر تاریخ اللہیات علم النفس علوم نجوم میں۔ جیسے علوم قرآن حدیث فقہ علوم لیانیات طبیعات ریاضی طب ادب شعر تاریخ اللہیات علم النفس علوم نجوم علوم سے ۔

یہ مباحث علم تربیت (Podagogy) کی قبیل سے ہیں جن کے ماہرین امریکہ میں ولیم جیمس اور پورپ میں اسپنر اور فر ڈینل وغیرہ ہیں۔ابنِ خلدون کے اسلوب کے متعلق اس کتاب میں موقع کے لحاظ سے بحث کی جائے گی۔

ا پسراور ترویس و پیرہ یں۔ اس مقدمہ نے مفکرین یورپ کے ہاں ایک خاص اہمیت حاصل کر لی ہے۔ علامہ کاتر میرنے آس کا پیرس کے قومی کا تب خان کے بیرس کے قومی کتب خان کے بیرس کے قومی کتب خان کے لیے کے بیرس کے قومی کتب خانوں ہیں ترجمہ کیا ہے۔ یہ فرانسیں کی بعض فصول کا ترجمہ انگریزی 'جرمنی' اطالوی اور ترکی زبانوں میں بھی کیا گیا۔ یورپ کے تمام بڑے کتب خانوں میں اس کے مطبوعہ وقلمی نسخ یائے جاتے ہیں۔

ب: تاریخ این خلدون برایک نظر

نفس تاریخ دو کتابوں پر مشتل ہے گینی دوم وسوم۔اس کی چھ جلدیں ہیں۔کتاب دوم میں عرب کے حالات اور ابتدائے آفرینش ہے آٹھویں صدی تک (بیوہ زمانہ ہے جس میں مورخ مذکورگز راہے) اس کے مختلف قبائل ودول نیز ان کے ہم عصراقوام دول جیسے اہلِ فارس ہند 'جبش سریان ایونان روما' مصروغیرہ سے بحث کی ہے۔ تیسری کتاب اہلِ ہر براوراہلِ مغرب کی ایک دوسری قوم کے حالات پرمشمل ہے۔ان کی اوّ لیت میزان کے تمام حالات اورمغربی ممالک میں ان کی مختلف سلطنوں کی توشیح کی گئی ہے۔

تاریخ این خلدون تاریخ کی دوسری کتابوں پراپنے فلسفیانہ مقد مات کے لحاظ سے تفوق رکھتی ہے جوا کڑ فصلوں کی ابتداءمیں پائے جاتے ہیں۔خصوصاً جب بحث ایک سلطنت سے دوسری سلطنت کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ کیونکہ ایمی صورت میں بحث کی ہبتداءاسباب وعلل ہے کرنی پڑتی ہے۔ بیز مانہ جاہلیت کے عرب و ہر براوران کے مما لک کی ایک نہایت مبسوط

مشرق کے اکثر ناقدین نے اس کتاب کی اہمیت گھٹانے میں غلطی کی ہے اور اس خلدون کی اس تالیف پر تعقید و پیچیدگی کا اظہار کیا ہے۔حقیقت میہ ہے کہ ستشرقین پورپ ہی نے اس کی کما حقہ قدر کی اوراس کواتنی ہی اہمیت دی جتنی کہ اس مقد مہ کواورا پنی زبانوں میں اس کے حصوں کا ترجمہ کرلیا جوان کے اوران کے ممالک کے لیے مفید تھے چنانجے دی سلان نے ''القسم الخاص بهلا دالمغر ب والبرير'' كوشائع كيا جوالجزائر مين مقدے كے فرانسيسي ترجے كي اشاعت ہے گيارہ سال قبل دو بڑی جلدوں میں طبع ہوئی اور تقریباً ایک ہزار صفول پر شتل ہے۔ اس کتاب کو کاب الدول الاسلامید المغرب ہے موسوم کیا گیا ہے۔اس کے پانچ کرس بعدای حصہ کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوااور الجزائر میں ۱۸۸ میں اس کی اشاعت ہوئی۔ مستشرقین نے اس تاریخ کے اس بُو خاص کو بھی لیا جو افریقہ اور صقلیہ کے حالات (انگریزوں کے تسلط ہے قبل ) ہے متعلق ہے اس جُڑ وکو پیرس میں فرانسیسی ترجے کے ساتھ استاد و''فہر چیہ''نے اس ۱۸ غ میں طبع کیا اور ابن احمر کی تاریخ ہے

بھی ایک حقہ فرانسیتی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔

### ٢: ابن خلدون كي حصى حالات:

مؤلفین عرب میں روز نامیجے اور تخصی مذا کرات لکھنے میں ابنِ خلدون اپنی آپنظیر ہے ان میں اس نے روز مرہ کے حالات لکھے ہیں اوراس کو''التعریف بابنِ خلدون'' ہے موسوم کیا ہے اس میں اس گی سوانح' نسب' اسلاف کی تاریخ پورپین انداز میں پیش کی گئی ہے۔ا ثنائے بیان میں ان واقعات کو بھی پیش کیا ہے جس کا اس نے اپنی زندگی میں مشاہرہ کیا تھا اس کے ظمن میں اس نے مراسلت وقصا کد بھی لکھے ہیں جنہیں اس نے چندخاص اوقات میں منظم کیا تھا تیز ان تمام حالات کو بھی پیش کیا ہے جواس کے زمانۂ کتیات میں وقوع پذریہوئے تھے۔ان مذاکرات کاسلسلہ بحور پیٹی اس کی وفات ہے ایک سال قبل تک جاری رہا۔'' دارالکتب مصریہ' میں ان مذاکرات کا ایک قلمی نیخہ (۱۵۰)صفحول پرسنہری حروف میں کھا ہوا موجود ہے اس کا پچھ کھن اس کی مطول تاریخ کے بعض نسخوں میں بھی پایا جا تا ہے۔

#### ابن خلدون كافلسفه اجتاع:

علم اجتماع کے قواعد کی مذوین میں ابن خلدون یورپ کے تمام مصنفین کا پیش رو ہے اس میدان میں اس سے قبل سوائے فلاسفہ یونان کے کسی نے قدم نہیں رکھا۔ کسی نے سے کہا ہے کہ مقدمہ کے مقابلے میں خوزاس کی تاریخ بیج ہے۔ اس خلدون کے مقد سے نے اہلِ یورپ کی توجہ کو اہلِ مشرق کی توجہ سے زیادہ اپنی طرف ماکل کیا کیونکہ حقیقی معنے میں وہ اپنے مفہوم اورا نداز بیان کے اعتبار سے ایک مستقل کتاب ہے۔ اپنی شکل وصورت کے لحاظ سے وہ ایک مرتب ومنظم شے ہے اور ا پنے موضوع کے لحاظ سے اہم فوا کداور جدید مباحث پرمشمل ہے۔علماء کا اس پراتفاق ہے کہ بیمغربی افریقی فلسفی جدید علم اجتماع کا بائی ہے۔

ابن خلدون نے ظواہر مدنیت کی دوشمیں کی ہیں۔ظواہر خارجی وظواہر داخلی۔ظواہر خارجی سے اس کی مراد ظواہر طبعی ہیں۔جیسے دینی عقائد' آب وہوا' سکونت' ظواہر داخلی سے وہ ظواہر مراد ہیں جو جماعت میں نشو ونما پاتے ہیں اوراپی قوت سے ان پراثر انداز ہوتے ہیں۔

ابن خلدون نے اپنے نظریے کی بنیاداس اصول پر رکھی ہے کہ انسان فطر قااجتماع کی جانب میلان رکھتا ہے۔ یہ عملات وعرب کا وہ نظریہ ہے جس کوخود اگسٹ کامٹ نے اپنے فلفہ وضعیہ کے چوتھے بچو میں اختیار کیا ہے۔ ابن خلدون ارسطو کے ساتھ اس امر پر منفق ہے کہ جماعت فرد کی سعادت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ می نظریہ ہے جس کی ہر پر ب استر نے اپنے فلفہ میں اشاعت کی اور اس کو اہمیت دی۔ ابن خلدون نے چندا یسے حقائق دریافت کے ہیں جن سے یونانی فلفی نا آشنا تھے۔ اس نے انسانی اور جیوانی جماعتوں میں انتیاز کیا ہے۔ چنانچے وہ کہتا ہے کہ حیوانی اجتماع عادت کے تحت فطرت کے افران افرانی اجتماع فطرت کے قطرت کے قور وفکر کا متیجہ ہوتا ہے۔

میکاولی ابن خلدون سے بہت مشابہ ہے اور ہم اس کو مونکسکو یکے بھی مماثل قرار دے سکتے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں نے تاریخی واقعات سے اجتاع قوانین کے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے ابن خلدون نے اطراف وا گناف میں اکثر الی اقوام کا مطالعہ کیا ہے جو لا فد ہبیت کی زندگی گزار رہے تھے تاہم وہ ایک وسیع ملک ایک زبر دست بادشاہ ایک خاص نظام اعلی قوانین فاتح کشکر اور آباد شہر کھتے تھے اور اس نے بیہ بھی دیکھا کہ وہ اقوام جوادیانِ منزلہ کے بیرو ہیں دوسری اقوام کی بہ نسبت اقلیت رکھتی ہیں۔ اس سے اس نے بیڈ تھے ذکالا کہ ممالک و دول کی تاسیس میں نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔

ابن خلدون نے اس رائے کے اختیار کرنے میں اکا برفلا سفداسلام اور اسلامی موز خین کی مخالفت کی ہے لیکن بہت جلداس نے اپنا یہ خیال بدل دیا۔ چنانچہ بعد میں اس نے لکھا ہے کہ نبوت اگر چہ عام ممالک کی تاسیس کے لیے ضرور کی نہیں لیکن ترقی یافتہ اور با کمال ممالک کے لیے ناگز برہے کیونکہ وہ مملکت جس کی بنیا دنبوت پر ہودین و دنیا کے منافع کا مجموعہ ہوتی

این خلدون آب وہواکوان عوامل سے جواجتماع سے خارج ہوتے ہیں سب سے پہلا عامل قرار دیتا ہے۔اس نے اقالیم سے بحث کی ہے اور زبین کوسات اقلیموں میں تقسیم کیا ہے جن کی آب وہوا میں انتہائی برودت سے لے کرشد ید حرارت تک بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اور درمیان میں بہت سے اعتدالی در ہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد این خلدون نے اپنا اس نظر کے کااظہار کیا ہے جس کو بعد میں بکل انگریز مؤرخ نے پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم اورا خلاق پرحرارت اور برودت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر قوموں اور مملکتوں میں مدنیت اور حضارت کا عتبار سے اختلاف یا جاتا ہے۔

ابن خلدون کہنا ہے کہ اطراف وجوانب کے ممالک کے باشندے تدن سے عاری ہوتے ہیں۔اقلیم رابع حرارت

وبرودت کے اعتبار سے سب سے زیادہ متعدل ہے۔ اور آبادی مدنیت علوم کے نشو ونمااور ان کے ظہور تو انین اورا حکام کے لحاظ سے تمام پرفوقیت رکھتی ہے۔ اس قتم کے اقالیم میں اس نے بلا دسوریا اور عراق کوقر اردیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ میزنمانہ قدیم سے تدن اور ندا ہے مختلفہ کا مرکز رہے ہیں۔

ابنِ خلدون اورمونیسکو کااس نظر ہے میں کامل اتفاق ہے یہ سے کہ یہ دونوں اس نظریے میں یونانی حکماء بقراط اورارسطواور فرانسیسی حکیم جان بودان کے پیرو ہیں۔

اس کے بعداین خلدون نے خارج ازعناصر کے دوسرے عضر پرروشی ڈالی ہے۔ جو وسط جغرافیا کی یا ہیت لیتی مقامی موقع وکل کی تا تیر سے بحث کی ہے۔ وہ کہنا ہے کہ خوشحالی انسان کو مخت سے مستعنی کر کے فیش کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ خواہشات نضانی کا غلام بنا دیتی ہے اور اس کنفس سے شجاعت اور جنگ جوئی کی صفات کو زائل کر دیتی ہے بخلاف اس کے اگر افلاس و تنگدی ہوتو پیرفقر و فاقہ انہیں جدوجہداور استقامت پر مجبود کرتا ہے اور کارز ارز ندگی میں ان کے اندر کشکش و مقابلہ کی روح پیرا کرتا ہے۔

کنین ظاہر ہوتا ہے کہ ابن خلدون نے ہیئت یعنی مقامی موقع وکل پراس قدر دور ٹین دیا جس قدر کہ آب و ہوا پراس نے اس بحث کی طرف اس کیے قوج ٹین کی کہ آب و ہوا کی بہ نسبت مقامی موقع وکل پر بحث کرنے کی نسبتاً بہت کم گنجائش ہے۔ تیسراعضر مذہب ہے۔ ابن خلدون اس کو ہرانیا فی جماعت کے لیے ضروری قرار دیتا ہے اور اپنی تا تئید میں مذہبی اور فلسفیانہ دلائل پیش کرتا ہے جس سے حکیم ابنِ رشد کی تصنیفات بھری پڑی ہیں۔

تحکیم اندکس کی طرح ابن خلدون نے فلفہ اور ند جب میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کین اس کوشش کی وجہ سے
ابن خلدون کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہوجاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا استاد اور پیشوا ابن رشد در حقیقت فلفی نہیں تھا
بلکہ بخض ایک مترجم تھا جس نے ارسطو کے فلفے کا عوبی زبان میں ترجمہ کیا تھا اور اس کو خاتمہ تھکہت اور ایک حتی اور قطعی شے
قرار و یا تھاوہ ایک ایسا اسلامی حکیم ہے جس نے یونانیوں کے خیالات اور اسلامی شریعت میں تطبیق کرنے کی کوشش کی تھی اس
لیے وہ کسی فریق کوجمی راضی ندر کھ سکا اس سے فلفی تو اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ اس نے فد جب کو ایک ایسی جگہ دی جس کو
فلاسفہ تسلیم نہیں کرتے ۔ اہلی فد جب کی رنجید گی کا باعث یہ جوا کہ اس نے فد جب کے خلاف تو جبہہ و تاویل سے کا م لیا ۔ لیکن
اس کم وری سے ابن رشد کی قدرو منزلت میں فرق تھیں آتا کیونکہ اس کی نیٹ ٹھیکتھی وہ ایک ایسے فد جب کا خواہاں تھا جو عقل
اور فلسفے پر بنی ہولیکن کفروالحاد کو سند اس کے بعد سے اس زمانے تک اکثر مقلم کی سز اسے ضرور محفوظ رہے ۔ کیونکہ
ہمار کی وجہ سے انہیں بھی شنخ کی طرح ہزاروں رسوائیاں اٹھانی پڑیں ۔ البتہ وہ قالونی سز اسے ضرور محفوظ رہے ۔ کیونکہ
اب لوگوں کوان کے اعتقادات اور افکار کی بنا پر سز ادیے کاز مانہ باتی نہیں رہا۔

ہم ابن رشدگوفلاسفہ میں شارنہیں کر سکتے البتہ وہ ایک مصلح کی حیثیت ضرور رکھتا ہے اس کی مثال مارٹن لوتھر کی ہی ہے اس کی زندگی اذبیوں سے پُرتھی صرف اس وجہ سے کہ وہ ندیب اور حکمت کو ایک نظر سے دیکھتا تھا ان دونوں سے ان کو محبت تھی اور ان میں نظیق دینے کی گوشش کرتا تھا۔ لیکن وہ اس میں ناکام رہا اس وجہ سے یہ بات محل تجب نہیں کہ ابن خلدون بھی ندہبی مسائل میں جیران اور مضطرب رہا ہو کیونگہ ابن رشد کو ہر حال میں ابن خلدون پر تفوق حاصل کم ہے اس لیے کہ وہ بلاوا سطہ تھیم ہے۔ بخلاف اس کے ابن خلدون محض بالواسط فلنفی قرار دیا جا سکتا ہے۔

این خلدون کی پر گوئی کا متیجہ بیہ ہوا کہ اس نے روح وتصوف رویائے صادقہ اور وجی الّہی پر بحث شروع کر دی اور درحقیقت بیتمام مسائل طبعی طور پراس کے موضوع بحث سے خارج سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون نے اقوام عالم پر مختلف ندا ہب کے ابر سے بحث کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ خدا پرست اور بُت پرست اقوام میں فرق واضح ہوجائے۔ نیز اس نے تدن اور آبادی پر عقا کد کے ابر ات اور مختلف دول کی فد ہمیت اور لا فد ہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس اصول کو پیشِ نظر رکھ کر اس نے انسانیت کے ماضی عال اور مستقبل سے بحث کی ہے اور واقعات تاریخی سے اشتجاد کرتے ہوئے قدیم یونان کی بُت پرست قوم جس میں ہیراقلیط نظر اط سقر اط افلاطون اور ارسطوج سے حکماء گزرے ہیں اور جہاں کسی نبی کا ظہور نہیں ہوا اور دوسری قوموں کا جن میں انبیاء تو مبعوث ہوئے ہیں لیکن فلاسفہ و حکماء پیدائیس ہوئے مواز نہ کیا ہے اور ان دونوں شم کے وہری قوموں کا جن میں انبیاء تو مبعوث ہوئے ہیں لیکن فلاسفہ و حکماء پیدائیس ہوئے مواز نہ کیا ہے اور ان دونوں شم کے اقوام کی تاریخ اور ہم عصر اقوام پر ان کے اثر ات سے بحث کی ہے۔

ابن خلدون کے لیے اپنے زمانے کے انسانوں کے حالات پر غور کرنے کے لیے اس سے ہمل کوئی اور طریقہ نہ تھا کہ اس عہد کی قوموں کے حالات اور ہر ایک پر فذہبی اور لا نہ بہت کے اثرات پر غور کرے اس قتم کے مہاحث سے ابن خلدون کی وقعت میں کوئی کی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اس نے فہبی شہروں میں نشوونما پائی ۔ اس کے بعد اپنین کی سیاحت کی جس میں دوسر نے فدا ہب بھی رائج تھے۔ بعد از ان افریقہ ایشیا اور بورپ کا سفر کیا ۔ اس کوالی وحثی اقوام وقبائل کا قطعی علم نہ تھا جن کا کوئی فد ہب نہ تھا اور جن کی نشوونما لق ووق صحر اوجنگلوں میں ہوئی تھی ۔ چنا نچہ اس نے اپنی تاریخ میں ان اقوام کے تمام حالات پر روشی ڈائی ہے اب اس کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ماضی و حاضر پر بھی ایک نظر ڈالے تا کہ وہ فہبی اور غیر فد ہبی امور سے واقف ہوجائے جو مستقبل کے دامن میں پوشیدہ تھے۔

اس نتم کی بحث انسانیت کے لیے بہت سود مند ہے اور بار آور ہے البتہ تصوف استخارہ رویائے صا دقہ 'تجر داوراس قتم کے مباحث جن میں تکیم نے اپنی عقل و دانش کورائیگاں کیاغیر ضرور بی ہیں۔

یہاں تک کہ ابن خلدون نے ان عوالی کی تشریح کی ہے جواجھائے سے خارج ہیں اس کے بعداس نے ان اجھائی عوامل پر بحث کی ہے جو جماعت میں نشو ونما پاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہرانسانی جماعت تین دور سے گذرتی ہے۔ پہلا دور بدوی دوسرا دورغزوی اور تیسرا دور حضری ہوتا ہے۔ ہر قوم میں ایسے قبائل ہوتے ہیں جو پہلے صحرا اور وادی میں زندگی گذارتے ہیں کیون اس کے بعد بچھ تی کرتے ہیں جوان سے تمدن کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں اور بیان کا دوسرا دور ہے۔ اس کے بعد بیھی متمدن ہوجاتے ہیں۔ اس طرح شہر آباد ہوتے ہیں 'دواوین مرتب ہوتے ہیں' قوانین وضع ہوتے ہیں عداف علوم وفنون لطیفہ کوتر تی ہوتی ہیں۔ اس طرح شہر آباد ہوتے ہیں' دواوین مرتب ہوتے ہیں' قوانین وضع ہوتے ہیں عداف کوتر تی ہوتی ہوتی ہیں میں ان کی ہر بات میں ضعف نمودار ہونے لگتا ہے تا آ نکہ کوئی جنگے قبیلہ ان کو مطلوب کر کے ان پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔

اس طرح بنی نُوع انسان میں ایک دائی حرکت جاری رہتی ہے بعض قوموں کوعروج ہوتا ہے تو بعض کوزوال۔ ایک سلطنت ترتی کرتی ہے تو دوسری مغلوب ہو جاتی ہے اور غالب اور قوی سلطنت اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہی اقوام کا طریقہ چلا آر ہا ہے۔ ابن خلدون نے محض اپنے غور وفکر اور اقوام عرب اور بربر کی تاریخ کے مطالعہ سے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے وہ سب کا پیشر وقر اردیا جاسکتا ہے کیونکہ جوعلاء اس سے قبل گزرے ہیں انہوں نے ان اقوام کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا اور ندان کی اقوام کوایسے حالات ہی پیش آئے جن سے عرب اور بربر کی قوموں کو دوجا رہونا پڑا۔

ابن خلدون کہتا ہے کہ بدوی زندگی ہر جماعت یا قبیلے کا ابتدائی دور ہے اور بیدانسانی طبیعت کے منافی نہیں وائی سفر ونقلِ مکان بدوی زندگی ہر جماعت یا قبیلے کا ابتدائی دور ہے اور بیدانسانی طبیعت کے منافی نہیں وہ چرایا کرتے ہیں۔ اگر اونٹ ہوں تو وہ صحرا میں گزارتے ہیں کیونکہ اس کی فضا اور ظاہری حالت اونٹ کی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے۔ اگر بحر ہے اور گائے ہوں تو وہ وا دیون میں بسر کرتے ہیں کیونکہ اس قتم کے حیوانات کے لیے یہی جگہ موزوں ہوتی ہے بدویوں کی اس قتم کی زندگی غذا ولیاس میں ان کا قناعت پر مجبور ہونا ان کی شجاعت وقوت جن سے وہ اپنے جان و مال کی مدافعت کرسکیں بیتمام امورا ہل حضر پر ان کی فوقیت کا باعث ہوتے ہیں۔

ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیت ایک الیی شے ہے جو قبیلہ کوالفت و محبت پر مجبور کرتی ہے اور انہیں اتحاد و اتفاق و مشترک مصالح کی مدافعت کا سبق سکھاتی ہے۔ دوامور عصبیت میں قوت پیدا کرتے ہیں ایک عرف و عادت کا احترام ۔ دوسر ہے جنگ و مدافعت کی وائی حاجت اس کے بعداس نے قبیلے اور اس کی تکوین سے بحث کی ہے اور کہتا ہے کہ ہر قبیلہ چوشی پشت میں اپنے اعلیٰ صفات کو مفقو و کر دیتا ہے۔ قبائل اسی وقت تک قولی رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی قوت و عصبیت کی محافظت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی قوت و عصبیت کی محافظت کرتے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ خون کی صفائی اور جنس کی پاکیز گی دواصولی شرائط ہیں جن کے بغیر نہ تو کوئی قبیلہ قوت حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی اس کی قوت برقر ار رہتی ہے اور نہ اپنی دے اور اس کے بغیر نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اپنے اندر عصبیت باقی رکھ سکتا ہے صرف عصبیت رکھنے والے قبائل ہی فتح مندی اور کا مرانی حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد ابنِ خلدون نے قبیلہ کی اس حالت سے بحث کی ہے جبکہ وہ جنگ وجدل میں مقروف ہو کرسلطنتیں قائم کرنے لگتا ہے بلاشبہ آبنِ خلدون کی بی عمرانیات ہمارے خیال میں عرب و بربر کی تاریخ پر (جومحش قبائل کی تاریخ ہے) اور تاریخ پر (جومملکت کی تاریخ ہے) مبنی ہے اس کے بعد اس نے اہلِ حضر کی زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔اس کیم سیاست واخلاق میں پھران میں اور عقائد کی شرخ میں امتیاز کرنے کا ایک خاص ملکہ خاصل ہے۔ اس سے پہلے سیاست ان سب کا مجموعہ مجی جاتی تھی۔ ورحقیقت ابنِ خلدون مشرق کا عدیم الشال سیاسی مؤلف اور مغرب کے سیاسی مؤلفین کا پیشر و

این خلدون کہتا ہے کہ عصبیت اور فضیلت قبائل کی قوت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کیکن ان دونوں کے ساتھ تیسرے عامل کی بھی ضرورت ہے اور وہ سیاست اور ند بہب ہے یہ تیسرا عامل وہ ہے جو قبیلے کی قوت کواں کی حقیقی منفعت کے لیے ابھارتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے جواس کی فتح و فصرت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے بالفاظ دیگر ابن خلدون کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ قبیلہ کیسا ہی قوی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کوائیک مثل اعلیٰ کی ضرورت ہے جس کی طرف وہ رجوع کر سکے اور جواس کی تمام آرز وول کا مرکز ہواں مقام پراس نے اسلام ہے قبل عرب قبائل کی مثال دی ہے بعد از ان ابن خلدون نے ان قو موں پر

روشیٰ ڈالی ہے جن کی ملطنتیں تباہ ہو چکیں اور جن کوقوی قبائل نے مغلوب کرلیا۔ پھراس نے فتح کے شرائط واسباب تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اوران و ثواریوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا فاتھ کوسامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فتح کے بعد ہی مفتوح سے فاتح کا اثر زائل ہونے لگتا ہے للہ فاتح مفتوح کے حالات سے متاثر ہونے لگتا ہے۔

این خلدون نے قوی اقوام کے زوال کے تین اسباب بتائے ہیں ،

الضعف اشراف ٢ سياه كاتشدو ١٣ ينيش ليندى

ان اسباب کی تشریح کے بعد کہتا ہے کہ کوئی سلطنت تین صدی سے زیادہ باقی نہیں رہتی فرد کی طرح اس کے لیے بھی عبد طفلی شاب و پیری ہے۔ کیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ سی سلطنت کو اپنے ابتدائی دور ہی میں زوال ند ہوہم کہتے ہیں كەر نظرىدا گرچەدول اسلامى كے لحاظ سے مجے قرارديا جاسكتا ہے ليكن دوسرى سلطنوں پرصادق نہيں آتا۔ سيادت تغلب اور فتح کے متعلق این خلدون کے اکثر خیاات میکاولی کی ''ستاب الامیر'' کی طرف ہمارے ذہن کو نتقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہم نے <u>اوا ا</u> میں عربی زبان میں ایا ہے بلا شبان مسائل میں اس خلدون کوتفوق حاصل ہے کیونک وہ فلورنس کے عیم اور اس کے زیرے جی کھے گزراہ۔

یہاں ابنِ خلدون کے فلیفہ ابتماع کی تنقید کا موقع نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف سے ہے کدائنِ خلدون کے مبادی کی تخلیص پیش کریں جس سے قارئین پرواضح ہوگا کہ اس خلدون نے قابل یادگار مقدمہ میں جس امرکوزیا دہ اہمیت دینے کی کوشش کی ہےوہ اس قانون کا کتشاف ہے جس کے تحت مغرب میں عربی تدن کی تکوین ہوئی۔ابنِ خلدون نے اس قانون کے اکتثاف کا قصد صرف اس لیے کیا ہے کہ اس پر فلفے اجتاع کی بنیاد قائم کرے۔ اس بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ (آ گت کومٹ کا جو اس سے ۲۰۰ برس بعد گزرا ہے بعینہ یہی عقیدہ ہے) تاریخی واقعات وہ مآخذ ہیں جن سے عالم اجتماعیات اپنے نتائج اخذ کرتاہے (ملاحظہ ہوتا ریخ فلسفہ عرب مؤلفہ بوری)

ا بن خلدون کے واقعات زندگی اور اخلاق کے کاظ سے اس میں اور میکاولی مؤلف'' کتاب الامیز'' میں زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ پیدائش کے اعتبارے دونوں میں صرف ایک صدی کا فرق ہے۔ ان دونوں کے زمانے کے حالات کی رو ہے اوران کے عہدوں کے اعتبار ہے جن پروہ فائز ہوئے رہے اوران شخصیتوں کے لخاظ ہے جن ہے وہ متاثر ہوئے ان میں تقریباً کمیانیت پائی جاتی ہے ان میں سے مرایک کوانسانی اخلاق توانین اقوام اوران کے حالات کے متعلق کافی تجربهاوروسيعملم حاصل تفابه

این خلدون میآئے روز گارتھا۔اس کے جیسےافراد ہرز مائے میں شاذونا در ہی پیدا ہوتے ہیں۔اس نے ابن رشد کے فلنفہ کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنے زمانے کے اکثر معتقدات کوجذب کرنے کی کوشش کی نیز دومسائل میں اس کو آگست کومٹ پر فوقیت حاصل ہے ایک تو اس کا بیقول کر فلیفیظم موجودات ہے۔ارسطوجیما شخص جواستادا قال اور معلم اوّل کہلا تا ہے اس نظریے سے ناآ شاتھالیکن اس چیز کوآ گست کومٹ نے ابن خلدون سے جھ سوبرس بعد پیش کیا ہے اس مسلم میں ابن خلدون نے ارسطوے بھی اعلیٰ اوراک کا ثبوت دیا ہے۔ اس حقیقت عظمیٰ کے انکشاف میں وہ انیسویں صدی تک کے تمام فلاسفہ

يور*پ كاپيش رو*پ

3

دوسرااس کاریول کرانسانی اجهاع پرتوانین وتواعد ہوتے ہیں جوملم اجهاعیات کوعلوم منظمہ کی صف میں واخل کر دیتے ہیں اس اصول میں بھی اس کوآ گست کومٹ پر تقدم حاصل ہے کیونکہ عالم کے متعلق اس فلسفی کے علم کی بنیا دووا مور پر ہے ایک تو اقوام کا مطالعہ اور ان کا تجربہ دوسرے ان قوانین کا ادراک جو جماعت میں پائے جاتے ہیں اور عقلی تجربوں اور غورونکر کے ذریعے ان کا انکشاف۔ آگست کومٹ نے بھی جب اپنے دونظر بے سکوئیات اور حرکیات کی تشریح کی تو ابن ظلہ ون کے خیالات پر بچھاضا فہ نہیں کیا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تجربے اور علم کے ذریعے ہم پرحقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور عقل اسباب علل کو بے نقاب کرتی ہے۔

اس طرح ابن خلدون وہ پہلا مخص ہے جس نے اس خاص نظریہ کو پیش کیا جس کی روسے تاریخ کو اس حد تک کہ اس کی غابیہ جقائق کو جمع کرنا اور اس کی تنظیم و تنیخ ہے تا کہ ان کے ذریعے اسباب وٹنائے کا اکتثاف ہو سکے اس تج بہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہر معین حادثہ اپنے وقوع کے دفت خاص شرا لکا وعلی و وجوہ کو سلزم ہوتا ہے بالفاظ دیگر کسی تدن میں جب بھی خاص اسباب وعلل کا اجتماع ہوتا ہے تو اس وقت ایک معین حادث کا ظہور ہوتا ہے۔ اس قول سے زیادہ مقبول عام کون سا قول ہوسکتا ہے جس کے قائل مو تیسکو' کو مٹ اور دوسر سے علائے اجتماعیات ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون کہتا ہے کہ تاریخ کی غایت اجتماعیات یا جیات یا جاتا ہے جاتا ہے کا مطالعہ ہے۔

ہم نے یہ پہلے بیان کیا ہے کہ حیاتِ اجماعی کی تین شکلیں ہوتی ہیں جو یکے بعد دیگر نے نمودار ہوتی ہیں۔ حالتِ بداوت عالتِ حرب یافتح ، پھر حالتِ حضارت (فصلِ عانی صفحہ علیہ مطبوعہ المالئے مطبع از ہرید مصر) این خلدون نے اجماعی حیات کا سلسلہ بداوت سے حضارت تک (جہاں بالطبع فساد وفنا کے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں) قائم کیا ہے اور ان اسباب کی اس طرح تحلیل کی ہے فقر وغنا کے اعتبار سے عدم مساوات اور بدوی قبائل کے قلوب سے ان کے متدن ہوجانے کے بعد اثواع واقسام کے لہوولوں میں کے بعد اثواع واقسام کے لہوولوں میں منہمک ہوجانا۔

جو خص اس کے اس اہم مقدمہ کا مطالعہ کرے گا اس کو ایک لحظ کے لیے بھی اس بات میں شک نہ ہوگا کہ ابتداء سے
انتہا تک ابن خلدون نے افریقہ کے مغرب اور یورپ کے جنوب میں جوعربی آبادیاں پائی جاتی ہیں ان کے اور تفصیلی نظر
والی ہے اور اس کے متعلق اس کے قول سے زیادہ متند کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا جو اس نے عصبیت کے متعلق پیش کیا ہے
(صفحہ 4 کطبع مذکورہ) جس میں وہ لکھتا ہے کہ بزرگی اور انسانی عظمت کی انتہا دنیا کے چارگروہوں میں سے صرف ایک میں
موئی ہے کینی چوتھی گروہ میں ۔ ان چاروں گروہوں کے متعلق اس کی رائے سے کہ پہلاگروہ بانی ہوتا ہے دومرا مباش تیسرا

یہ امرنظرا نداز نہیں کیا جاسکتا کہ ابن ظلدون نے اپنے اس نظر میں کے لحاظ سے کہ انسانی اخلاق آب و ہوا سے متاثر ہوتے ہیں اور تمول و افلاس کے اعتبار سے ان کے حالات میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ یورپ میں قرون وسطی اور زمانتہ جدیدہ کے تمام علمائے اجتماع کا چیش رو ہے (صفح ۲۵ اوراس کے بعد) بیدہ پہلا شخص ہے جس نے زمین کی آبادی کے متعلق بخث کی ہے اور اخلاق و تمدن پراقالیم کے اثر ات کو بھی واضح کیا۔ اگر چہ بعض فلاسفہ یونان نے بھی ان مسائل پر قلم اُٹھایا ہے لیکن ابنِ خلدون ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ان مسائل پراس ڈیانے کے لیاظ ہے اپنی جغرافیا کی معلومات کی حد تک کما حقہ بحث کی ہے ان مباحث کی اہمیت مختاج توضیح نہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہم کواس عرب فلسفی کے اس میلان کا پینہ چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ مظاہرِ حیاتِ اجتماعی کواپسے طبعی عوامل کی طرف رجوع کرتا ہے جس کا ہم مشاہرہ کیا کرتے ہیں۔

ان کے تمام اصول پر روشی ڈال کا بلکتمام مسائل کے احاطے سے قاصر رہنے کی وجہ سے ان میں سے چند بی پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکا اور باقی مسائل کو ان جلیل القدر علاء کے لیے چھوڑ دیا جواس کے جانشین ہونے والے ہیں لیکن ہمارے خیالات کا اظہار کر سکا اور باقی مسائل کو ان جلیل القدر علاء کے لیے چھوڑ دیا جواس کے جانشین ہونے والے ہیں لیکن ہمارے دی کو میں اور اضافہ ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابنی خلدون کی وفات کے بعد سے یعنی پندر ہویں صدی سے لیے کہ میں اور اضافہ ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابنی خلدون کی وفات کے بعد سے یعنی پندر ہویں صدی سے لیے کہ اس امر سے اس زمانے تک خواہ سرز بین عرب ہویا اور دیگر ممالک اسلامی کہیں بھی کسی نے اس کی ندا پر لبنیک نہیں کہا تا ہم اس امر سے مسرت ہوتی ہے کہ اکثر علا ہے یورپ نے اس کا جواب دیا اور ان میں سے اکثر نے اس عربی مشرقی فلفی کے فضائل کو خواہ ہوتا ہے اس کا جواب دیا اور ان میں سے اکثر نے اس عربی مشرقی فلفی کے فضائل کو مطلقا ذکر نہیں کیا ہم میں اس امر میں شک نہیں کہ کومٹ اس فلا میں نہیں کہ کومٹ اس خلاوں کی فضیلت سے نا آشا مطلقا ذکر نہیں کیا بلکھ مرف کی فضیلت سے نا آشا مقالہ کہ کے اس وقت کومٹ کی عمر ۲۷ سال کی تھی اور مجلّہ فہ کور اس کے وظن پیریں سے شائع ہوا تھا۔

ابن خلدون اورميكاولي كامقابله وموازنه

سے سے اور ڈاکوؤں کی طرح کر وفریب یا تلوار کے ڈریعے آئی ہے ہور ہے۔ اس کے اور کا میں بیدا ہوا اور کا 10ء میں وفات پائی۔ جمہور سے فلارنس میں پدر ہویں صدی کے اوائل میں مختلف سیاسی عہدوں پر فائز ہوتا رہا چودہ سال تک دیوان قضاۃ عشرہ کا معتدر ہااوراس اثناء میں تئیس خارجی سیاسی مہمات میں بھی حصہ لیا۔ اس زمانے میں اٹلی کی حالت بہت فارک تھی جرمن فرانسیس البانوی مینوں اس پرسیادت قائم کرنے کی کوشش میں تھے۔ اس کے شہروں اور حکومتوں پر حملہ آور ہو فارک تھی جرمن فرانسیس کا البانوی میں تیاں پر قبضہ کررہے تھے۔ علاوہ اس کے حکومت البابہ میں بھی میں نے اور ڈاکوؤں کی طرح مکروفریب یا تکوار کے ذریعے آئی پر قبضہ کررہے تھے۔ علاوہ اس کے حکومت البابہ میں بھی خوالفین نے سرا شاہ وراس میں اصلاح چاہنے والوں اور تعلیم کلیسا کے قائم کرنے والوں میں شکش جاری تھی اور میدیثی قبیلہ پوشیدہ طور پر صلحین سے مصروف جنگ تھا۔

میکاولی نے ان مختلف حوادث میں ذندگی گذاری۔اس طرح اس کو کافی تجربہ حاصل ہو گیا۔اس نے اپنے تمام تجرباتی مشاہدات کوجع کیااور عملی سیاست میں ایک فلسفہ کی بنیا در کھی جواس کے نام ہے مشہور ہے اس نے تاریخ 'سیاست تمثیل ادبیات 'لظم' فنون حرب وغیرہ پر کتابیں گئیس اس کی سب سے مشہور تالیف کتاب الامیر ہے جواس نے میرلوزند ووی اریشتی اعظم کے لیکھی تھی '' کتاب الامیر''جن عمرانی اور سیاسی حقائق پر مشتمل ہے ان کی اہمیت کے متعلق علاء کا اختلاف اریشتی اعظم کے لیکھی تھی ۔'' کتاب الامیر' بین کیونکہ بیاستبدا دوغدروخیانت اور دیگرادئی وسائل پر مبنی ہیں بعض کا بیرخیال ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کے سیاسی اصول مصر ہیں کیونکہ بیاستبدا دوغدروخیانت اور دیگرادئی وسائل پر مبنی ہیں بعض کا بیرخیال

ریا تعون درست ہیں اور میں اور وسے سے اس مار میں ہے۔ سیاب ۲ مضلوں پر مشتل ہے جن میں اس نے حکمت کی اقسام اور اس کے حصول کے ذرائع کو واضح کیا ہے۔

ابن خلدون نے فلسفہ تمرانیات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہارات مشہور مقد سے میں کیا ہے جیسے کہ میکاولی نے اپنے فلسفہ کی توضیح کتاب الامیر اپنی کی ہے۔ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم دونوں کتابوں کا اجمالی موازنہ کریں۔ کتاب الامیر ان سیاسی اوران کی تشریح ان ضلولی میں کی گئی ہے جن کا ان سیاسی اوران کی تشریح ان ضلولی میں کی گئی ہے جن کا اور ذکر ہو چکا ہے اور جن کا حجم ایک سو بچا ک صفحہ سے زائد نہیں۔ مقدمہ این خلدون پر (صفحہ ۲۲۹) ہم نے تفصیل کے ساتھ اور ذکر ہو چکا ہے اور اس کی تلخیص بھی پیش کی ہے اس میں چندا سے مسائل بھی ہیں جن پر میکاولی نے بحث ہی نہیں کی اور بعض پر ضمناً کی جو خیال آرائی کی ہے۔

# ابنِ خلدون اورميكاولي كے درميان نماياں مشامبتيں

میکاولی اور ابن خلدون ان اسباب کے لحاظ سے جواس موضوع پر ان کے لام اُٹھانے کا باعث ہوئے ہیں اور اپنے اس مسلک کے لحاظ سے جوانہوں نے اختیار کیا ہے ایک دوسر سے سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں کیونکہ میکاولی کوان ساس اصولوں کی مذوین پر بورپ کے پُر آشوب واقعات کے مشاہدات اور نیز ان مصائب نے آمادہ کیا جوخوداس کو تدبیر سلطت کے دوران میں برداشت کرنے پڑے وہ سلطنت کا معتمد خاص تھا اور اس کے سارے اندرونی واقعات سے واقعیت رکھتا تھا۔ اس کو ملک کی تمام خرابیوں اور پوشیدہ سازشوں کا علم تھا جن کا اس نے پوری طرح مطالعہ کیا تھا اور اسی مطالعہ کی بنیاد پر اس نے اس کو ملک کی تمام خرابیوں اور پوشیدہ سازشوں کا علم تھا جن کا اس نے پوری طرح مطالعہ کیا تھا اور اسی مطالعہ کی بنیاد پر اس نے اس مسللے کے متعلق کدا میر کو اپنی حکومت کی بنیاد کس طرح تائم کرنا جا ہے اپنے خیالات کی تغییر کی اور مثال ہیں ان واقعات کو پیش کیا جن کا اس نے اپنے معاصرین میں مشام دہ کیا تھا یا قدیم سلطنوں کی تاریخ ہیں پڑھا تھا گیاں وہ ہر حالت میں قدیم وجدید یورپ کی تاریخ سے متجاوز نہ ہوا۔ مشرقی اقوام میں اس نے صرف ترکوں کا ذکر کریا ہے۔

ای طرح ابن خلاون نے مغربی شہروں میں زندگی بسر کی ۔ان کے سیاسی اور علمی عہدوں پر قائز ہوا' مراکش ٹو نس' اندلس' مصروغیرہ میں اکثر حوادث وانقلابات کا مشاہدہ کرتا رہااور ان میں ہے اکثر واقعات میں خود بھی حصہ لیااوران ک امرار واندرونی امورے واقفیت حاصل کی اور بیض شہروں میں پرائیویٹ سکرٹری کی خدمت بھی انجام دی۔اس طرح اس فرج اس نے اپنی زندگی میں اعلی خرات جاصل کے ایک کہ اس کے حالات میں بہت پھی تغیر ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کی بوی کے انقال کے بعد اس کو آفا واس کی فلسفیا نہ طبعت میں ایک جلاس آ گئی۔اس کو آفا اس کو آفا واس کی فلسفیا نہ طبعت میں ایک جلاس آ گئی۔اس کو تاریخ اسلام اور اس کے متعلقہ امور پر کافی عبور حاصل تھا۔ اب اس نے اپنی مشہور تاریخ کی قد وین کا قصد کیا۔ آباوی کے احوال کے شمن میں (جواس نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں بیان کیے ہیں) مختلف فلسفیا نہ خیالات اس کے ذہن میں گزرے جس کا ذکر اس سے قبل کیا جاچکا ہے۔ اس طرح این خلدون میکا ولی کے مشابہ قرار ویا جاسکتا ہے کیونکہ میکا ولی کے مشابہ قرار ویا جاسکتا ہے کیونکہ میکا ولی کی طرح این خلاون حالات نے جواس کو بیش میکا ولی کی طرح این خلاون حالات نے جواس کو بیش میکا ولی کی طرح این خلاون حالات نے جواس کو بیش میں اس کے ذہن میں بیرا ہوئے سے لیکن اس نے تاریخ روما ویونا ن سے بحث نہیں کی سوائے اس کے کہنے میں کا تذکرہ کر دیا ہوئے سے لیکن اس نے تاریخ روما ویونا ن سے بحث نہیں کی سوائے اس کے کہن میں کا تذکرہ کر دیا ہو۔

یہ دونوں فلسفی اپنے خیالات میں جو وزارت کام وضاع کے حالات اور خوشامہ یون سے اجتناب کرنے 'نیز سلطنت کے غروج وڑوال کے اسباب کی تو جیہداور فوج پر اعتاد کرنے کی ایمیت اور دیگر امور سے (جن کی تفصیل کی یہاں حاجت نہیں ) بہت کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔سلطنت کی تائید میں سیاسی قواعد کے متعلق ان میں جواختلاف پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے چندا ہم کی توضیح پرہم اکتفا کرتے ہیں۔

## ابن خلدون اورميكاولى كورميان نمايال اختلاف

سلطنت کے بارے میں میکاولی کی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اس کی دوستمیں کی ہیں جمہوریۂ ملوکیہ۔
کی تقسیم اس کے زمانے میں بورپ کی بھی رائج تھی نیز میکاولی نے سلطنت کے تعلق کو کلیسااوران قبائل سے جواس زمانے میں حکومت کے طالب تھے واضح کیا ہے ابن خلدون نے جمہوریت کواپنی کتاب میں کوئی جگہتیں دی۔ البنتراس نے سلطنت کی مختلف تھی میں کوئی جگہتیں دی۔ البنتراس نے سلطنت کی مختلف تھی میں رائج تھی اس کے ساتھ ساتھ ساتھ سے اس کے تعلق کی وضاحت کی ہے۔
عرب اور مسلما توں کے حالات کے مدنظروین اور عصبیت سے اس کے تعلق کی وضاحت کی ہے۔

رب در این خلدون کہتا ہے کہ الی سلطنتیں جن کوعام غلبہ اور وسعت حاصل ہوان کی بٹیاد ند جب برہوتی ہے جویا تو نبوت کے توسط ہے ہوتی ہے یا دعوت جن کے ذریعے اس قتم کی دیلی دعوت عصبیت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ سے اہل النساب (یدو ئین) ہی کے درمیان پائی جاتی جا اور شہری لیعنی اہل حصر اس سے محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ نیآ لیس میں ایک دوسر سے کے دشن ہوتے ہیں گئی جاتی ہوتی ہیں ایک دوسر سے کی دشن ہوتے ہیں گئی ہوا قعت کرتے ہیں اور ان کے اکا بروپیشوا بھی۔ اس وقار کے لحاظ ہے جو عامتہ الناس میں ان کو حاصل ہوتا ہے ان کی جمالیت کرتے ہیں ان کی ہرافعت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اہلی عصبیت و اہل نسب نہ ہوں اپنے قول کی تائید میں ابن خلدون نے تاریخ اسلام سے بہت میں مثالیں پیش کی ہیں کیونکہ سلطنت اسلامیہ کی بنیا دوین وعصبیت پر ہے۔ ملدون نے تاریخ اسلام سے بہت میں مثالیں پیش کی ہیں کیونکہ سلطنت اسلامیہ کی بنیا دوین وعصبیت پر ہے۔ میں عکومت کو بقا میں کی میں اس نے بیان کیا ہے کہ وین حکومت کو بقا

ابن خلدون کی بعض آرا بھی اس غایت کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن دونوں میں اس مسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حکام کی سیاوت رعایا پر کس طرح قائم کی جائے۔ میکاولی کا خیال ہے کہ سب سے بہتر ذریعہ میرے کہ رعایا کے قلوب میں مجت اور رعب پیدا کیا جائے چنا نچائی اثاثے بحث میں وہ کہتا ہے کہ'' یہاں ایک اہم سوال ہے ہے کہ حاتم کے لیے کون سامول زیادہ مناسب ہے' آیا اس سے خوف سے زیادہ مجت کی جائے یا اس کا مجت سے زیادہ خوف ہواس کا جواب یہ سیامول زیادہ مخوب بھی ہواور مہیب بھی۔ چونکہ ان دونوں حالتوں میں اجتماع دشوار ہے۔ لہذا بھی امیر کے لیے ان دو حالتوں میں سے کہ وہ مجب کی بہتر ہے۔ عامہ الناس کے متعلق میہ بات جومشہور ہے بالکل مجت ہے کہ وہ اچھی چیز کونا لیند کرتے ہیں۔ متعلق میران مختلف الطبائع ہوتے ہیں خطروں سے ڈرتے ہیں اور محت کے گرویدہ ہوتے ہیں۔

امیر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی فوج کو قابو میں رکھے تی میں مشہور ہو کیونکہ بغیر اس کے وہ اپنی فوج کو اتجاد و اطاعت پر قائم نہیں رکھ سکتا (صفحہ ۱۳۹۹) مثال میں اس نے بنی بال وغیرہ کو پیش کیا ہے۔میکا ولی نے چندفصلوں میں پہنچٹ کی ہے کہ حاکم کواپٹی سیادت کے تحفظ کے لیے کیا طرزعمل اختیار کرنا جاہیے چنانچیدوہ صفحہ ۱۲۰ میں لکھتا ہے۔

''اس حائم کو جواس سلطنت کی بقا کا آرز ومند ہو بیمعلوم کر لینا جا ہے کہ اس کواپنی خواہشات میں تس طرح گی کرنی چاہیےاورمناسب احوال واوقات میں خیروشر کا کس طرح استعال کیا جائے۔''

صفحہ (۱۳۲) میں کہتا ہے کہ'' ہا دشاہ کے لیے ضروری ہے کہ ان عیوب کے اختیار کرنے سے عار نہ کرے جن کے بغیر ملک کا تحفظ برگار ہے کیونکہ انسان کوغور کرنے پر معلوم ہو گا کہ اکثر امور جو بظاہران کوفضائل معلوم ہوتے ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے تو وہی تابی کا باعث ہوتے ہیں ان میں خرو اختیار کیا جائے تو وہی تابی کا باعث ہوتے ہیں۔اکثر ایسے امور جو بظاہراد ٹی در ہے تے معلوم ہوتے ہیں ان میں خرو سلامتی لوشیدہ ہوتی ہے۔

یا دشاہوں کے لحاظ ہے اس نے کرم و بخل پر بھی بحث کی ہے۔ چنانچیدوہ کہتا ہے کہ با دشاہ کو بخل ہے تہم ہونے پر

رنجیدہ نہ ہونا جا ہے جبکہ اس کا ارادہ اپنی قوم کا مال چرانانہیں بلکہ مصیبت کے وقت بخالفین ہے اپنی مدافعت ہوا ورحقیر و ذکیل ہونا پیند نہ کرے ۔ لیکن اس کو جا ہے کہ شدید حرص کا نشانہ نہ ہے لیکن بخل ان مذموم صفات میں سے ہے جن کے ذریعے سلطنت کا تحفظ آسان ہوجا تا ہے۔

ایک اورفسل میں حکام کے ایفائے عہد کے متعلق لکھتا ہے کہ جب کوئی حاکم کمی شخص سے کسی معاملہ میں عہد کر بوت کیا اس کے لیے اس کا ایفا ضروری ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ بیا امرفی نہیں کہ جو بادشاہ ایفائے عہد میں مشہور ہوتے ہیں ان کی بہت کچھ مدح وستائش ہوتی ہے لین اس زمانے کا تجربہ شلاتا ہے کہ جو حکام اپنے وعدہ کا پاس نہیں رکھتے اہم امور انجام دیتے ہیں اور وہ اپنے مکر کے ذریعے سے لوگوں کوفریب دیتے ہیں اور بالآ خران حکام پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں جن کی زندگی کے اساسی اصول امانت اور ایفائے عہد ہوتے ہیں۔

اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امیر کی طبیعت میں شیر ولومڑی دونوں کی خصوصیات ہونی چاہئیں۔شیر کی طرح حملہ آ ور ہواورلومڑی کی طرح مکر وفریب کرے۔اس کے الفاظ میہ ہیں

" امیر کو جاہے کہ لومڑی ہوتا کہ مکاراور فتنہ ہو اس سے مرعوب ہوں۔ اس طرح وہ شیر کی طرح بھی رہے تا کہ بھیڑ ہے اس سے خوف کریں۔ جو بادشاہ صرف شیر کی طرح رہنا جا ہتا ہے اس کی نجات کی کوئی تو قع نہیں۔ اس لیے بادشاہ کو چیئر ہے اس سے خوف کریں۔ جو بادشاہ صرف شیر کی طرح رہنا جا ہتا ہے اس کی نجات کی کوئی تو قع نہیں۔ اس لیے بادشاہ کو چیئر جس قاعدے کا چائے ہوت نہیں اس نے دکر کیا ہے بلا شبدہ ہم ہے۔ کیکن اکثر لوگ تو بدہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھا ہے وعدے کا ہم گر کے اظافیس کرتے تو بھی ہو تھے جس اس نے دعدے کا ہم گر کے اظافیس کرتے تو بھی آئے وعدے کا ہم گر کے اظافیس کرتے تو بھی آئے وعدے کا ہم گر کے اظافیس کرتے تو بھی آئے دعدے کے تحفظ پر مجبور نہیں ہو سکتے۔

حاکم کو چاہیے کہ جب وعدے کا ایقانہ ہو سکے تو قانونی حیلے اختیار کرے اس بارے میں بہت ی الینی مثالیں ٹاسکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے حکام کے پاس جو بے وفا ہوں صلح و آشتی اکثر مرتبہ متزلزل ہوجاتی ہے اور وعدے فراموش کر دیئے جاتے ہیں اور جو حکام روباہ صفت ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہتے ہیں۔ لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ اس صفت کولوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے اور بناوٹ میں حاکم کو خاص مہارت حاصل ہوتے والے سا دہ مزاج واقع ہوئے ہیں وہ اہل غرض ہوتے ہیں اس حالت میں مکاراپنے شکار سے محروم نہیں ہوگا۔

مثال میں اس نے اسکندرساؤس کو پیش کیا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے زمانہ کیا دہ کوئی فض قادر نہ تھا تا ہم بنایا تھا۔ میکا ولی کہتا ہے: '' بظاہر اپنی بات کا پاس رکھنے اور ایفائے عہد میں اسکندرساؤس سے زیادہ کوئی فض قادر نہ تھا تا ہم برعہدی میں بھی کوئی فض اس کے برابر نہ تھا اس کے باوجودوہ ہمیشہ اپنے مگروفریب میں کا میاب رہا۔ کیونکہ وہ فطرت اٹ ان سے پوری طرح واقف تھا۔ پس ما کم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فقیق طور پران تمام فضائل سے متصف ہوجن کا او پر وکر گرار را البتہ اس کے لیے لازی ہے کہ وہ شہرت و سے رکھے کہ وہ ان تمام خصوصیات سے مزین ہے۔ میں جرائت کے ساتھ کہ اسکتا ہوں کہ ان تمام فضائل سے موصوف ہوتا فظرات سے خالی نہیں۔البتہ ان سے موصوف ہوئے کا محض اظہار سود ممتد ہوتا ہے۔ میں جرائت کے ساتھ کہ اسکتا تم بوت کہ ان اوصاف سے مزین ہوتا ہے۔ تم بہتر ہے کہ تقوی امانت انسانی اور نہ ہی مجت اور اظامی کو ظاہر کرواور نی الواقع بھی ان اوصاف سے مزین ہو

ان امورکومیکاولی بادشاہوں کی حکومت کی بقا واستحکام کے لیے نہایت اہم قرار دیتا ہے۔لیکن ابن خلدون اکثر مواقع پران کی مخالفت کرتا ہے۔

ابن ظارون کے خیال کے مطابق بادشاہ کے لیظام وستم مضر ہے۔ اس کوا پی رعیت پر ملائمت اور نری کے ساتھ حکومت کرتی جا ہے۔ اس کے بعد حسن طلق اور ظلم سے اجتناب کی ظرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حسن اخلاق کا قیام نری و ملائمت کے ساتھ ممکن ہے کوئکہ بادشاہ اگر طالم سخت گیراورلوگوں کے عیوب کا گرفت کرئے والا ہوتو اس سے لوگ خوفردہ ہوکر بددل ہوجا میں گے اور اس کی مصاحب میں رہیں تو محض جھوٹ فریب و مکر کا جامہ پہنے ہوئے رہیں گے۔ اس طرح ان کی بھیرتیں اور اظلاق تباہ ہوجا میں گے جنگ اور جلے کے مواقع پراکٹر وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اس طرح ان کی بھیرتیں اور اظلاق تباہ ہوجا میں گے جنگ اور جلے کے مواقع پراکٹر وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اس طرح ان کی بھیرتیں اور اظلاق تباہ ہوجا میں گے اس کی سلطنت تباہ ہوجائے گی اور ان کی امداد سے کو وہ ان پر جابرانہ حکومت کر بے ہوجائیں گے اس کی سلطنت تباہ ہوجائے گی اور ان کی طرف سے امداد نہ ملئے کی دجہ سے ان کا اقتدار بھی باتی ندر ہے گا بر ظلاف اس کے اگر میں بہلے عصیبت کوشیں گئے گی اور ان کی طرف سے امداد نہ ملئے کی دجہ سے ان کا اقتدار بھی باتی ندر ہے گا بر ظلف اس کی تجاہت میں جان دیے کہ بادشاہ ان کی رہم جیٹیت سے اس کے جائی تھیں استقامت بیدا ہوگی حسن اخلاق کے لواز مات سے ایک بیرے کہ بادشاہ ان پراحیان کرے اور ان کی تباہت سے اس کے حدومان بیرے کہ دوہ ان کے ساتھ رفق و مروت سے پیش محاملت میں استفامت بیدا ہوگی حسن اخلاق کے لواز مات سے ایک بیرے کہ دوہ ان کے ساتھ رفق و مروت سے پیش محاملت میں استفامت بیدا ہوگی حدید کے دریعے بادشاہ تھی بادشاہت مگیل ہوتی ہے۔ نہمت واحسان بہ ہے کہ دوہ ان کے ساتھ رفق و مروت سے پیش آ کے اور ان کے امور معاش میں بدر دے اور بیر عایا بی محبت حاصل کرنے کا سب سے اہم قریعہ ہے۔

اگریہاں گنجائش ہوتی تو ہم اور دوسری مثالیں پیش کر سکتے ۔ یونکہ'' کتاب الامیر'' میں بہت ہے جیجے اجماعی تو اعد پائے جاتے ہیں مثلاً مخلوط حکومتوں سے بحث کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ حاکم کوان پر اپناافتد ارقائم رکھنے کے لیے کیا تد ابیر اختیار کرنی چاہئیں۔میکاولی نے ایسے اصول وقواعد پیش کیے ہیں جن کی صحت کی عقل بھی تا ئید کرتی ہے اور ہرزمانے میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ان کے وہ احکام جوان مما لک کے متعلق ہیں جن کی فوجی قوت بڑھی ہوئی ہے نیز اس کے وہ خیالات جومتدن حکومت سے تعلق رکھتے ہیں بہت سارے فوائد پڑھتمل ہیں۔

ہمیں جب اس کتاب کی تالیف کے مقصد کاعلم ہوتا ہے تو ہم اس کی بعض لغزشوں کونظرا نداز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ہم نے ابنِ خلدون اور میکا ولی کا بہاں صرف اس لیے مقابلہ کیا ہے کہ ان مسائل میں جن کی ہم نے یہاں تشریح کی ہے ان دونوں میں بہت کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔

ان دوں میں بہت چھمشا بہت پائی جاتی ہے۔ ابنِ خلدون کے اسلوب کی توضیح اور فلنفے کے متعلق اس کی رائے

ی میر میں میں میں ایک ہونے کی حیثیت سے فلاسفداسلام کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاسکتا لیکن ہم مؤرخین فرنگ ابن خلدون علی فلسفی ہونے کی حیثیت سے فلاسفداسلام کے زمرے میں شامل نہیں کیا جانی قرار دیا ہے وہ ان فلاسفہ کی رائے اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ابن خلدون کوعلوم اجتماعی اقتصادیات اور فلسفہ تاریخ کا بانی قرار دیا ہے وہ ان فلاسفہ کے سلسلے کی کڑی ہے جن کی ابتدا کندی سے ہوئی اور اختمام ابن رشد پر ہوا۔

ے سے ن را رہ بال اور ملی اور ملی نا آشا نہ تھا اس نے فلنفے کے اولیات واصول سے واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اپنے طبعی میلا ن اور عملی اجتماعی مباحث سے دلچیوں کی بنا پر اس نے فلنفے سے اعراض کیا۔ تاہم اس نے تہام عالم برایک فلسفیا نظر ڈاٹی اور آبادی اور تدن پر عظلی اصول کو منطبق کیا۔ اس نے اپنی بے نظیر تاریخ کی پہلی کتاب کو تحض کر نفسی سے فلسفیا نہ ورنداس پر فلنف تاریخ کا اطلاق بالکل بجا اور درست ہے۔ یہاں ہم اس کا پچھ حصہ پیش کرتے ہیں مقد مے سے تعبیر کیا ہے ورنداس پر فلنف تاریخ کا اطلاق بالکل بجا اور درست ہے۔ یہاں ہم اس کا پچھ حصہ پیش کرتے ہیں جس میں ابن خلدون نے فلنفے کے بطلان کو اور حاملین فلنفہ جس میں ابن خلدون نے فلنفے کے بطلان کو اور حاملین فلنفہ کے فساد کو واضح کیا ہے کہ اس سے اس کے اسلوب اور طریقہ قرکہ کا پیتہ چاتا ہے۔

چنانچه وه کهتا ہے :

'' پیعلوم جو تہذیب میں پیدا ہوتے ہیں اور جن گی تدن میں کثرت ہوتی ہے نہ ہب کے کیے مصر ثابت ہوتے ہیں پس ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے اور ان کی سچائی کے جولوگ معترف ہیں ان کی آئکھ پر سے پر دہ اٹھا یا جائے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقلا کا ایک گروہ ایسا ہے جن کا خیال ہے کہ وجود خواہ وہ حسی ہویا ماور اسے حس اس کے ڈوات و احوال کا ادراک اور ان کے اسباب وعلل کا علم بعض فکری دلائل اور عقلی قیاسات کے ڈریعے ہوسکتا ہے۔ ایما فی عقائد کی صحت کا دارو مدار نظری استدلال پر ہے نہ کہ سامی دلائل پر ۔ کیونکہ عقائد ایمانیہ تجملہ عقلی معلومات کے جین بیلوگ فلاسفہ کہلاتے ہیں کا دارو مدار نظری استدلال پر ہے نہ کہ سامی دلائل پر ۔ کیونکہ عقائد ایمانیہ تجملہ عقلی معلومات کے جین بیلوگ فلاسفہ کہلاتے ہیں (فلسفی کی جمع)

ر سن کی ایک بینانی لفظ ہے جس کے معتی محت تھمت کے ہیں۔اسی گروہ نے تعکمت سے بحث کی ہے اوراس غرض کے حصول میں کمال مستعدی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک قانون بھی وضع کیا جس کے ذریعے عقل کوحق و باطل کے امتیاز کا رائٹ ملتا ہے اوراس کا نام منطق رکھا۔

ر استرین ہوتی ہے اور استرین کا خیال ہے کہ سعادت تمام موجودات کے علم سے حاصل ہوتی ہے (خواہ پید موجودات حتی ہوں یا ماورا ہے حس) جواستدلال وہربان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وجوہ سے متعلق ان کی معلومات کا خلاصہ اور جس کی جانب سے

the second secon معلومات راجع ہیں (جن سے ان کے نظری قضایا متنفرح ہوتے ہیں) نیہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شہو داور حس کے ذریع جسم کاسفلی معائد کیا اس کے بعدان کے اوراک میں پھرتی ہوئی پھران کو حیوانات کے حس وحرکت کی وجہ ہے ان کے نقس کے وجود کاشعور ہوا۔ پھرنفس کی قوتوں کے ذریعے سلطان عقل کا احساس ہوا۔ یہاں آ کران کے ادراک کوتو قف ہوا۔ انہوں نے جسم ساوی پر ذات انسانی کے احکام عائد کیے اور انسان کی طرح فلک کے لیے بھی نفس اور عقل لا زمی قرار دی ان کی تعداد آیک سے زیادہ کرتے ہوئے دس تک پہنچادی جن میں سے نومرکب ہیں اور ایک منفرد۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح سے اگر وجود کا ادراک کیا جائے تو سعادت حاصل ہو سکتی ہے ؛ بشر طیکہ نفس کو تہذیب ویں اوراس کو فضائل ہے آراستہ كريں - بيرسب بچھانسان كے في محض اس وجہ ہے مكن ہے ( گوشرع كا نزول نه موامو ) كه دوا بي عقل واستدلال ہے افعال کی نیکی و بدی گاانتیاز کرسکتا ہے اور فطر تا نیک چیزوں کی طرف میلان پایا جاتا ہے اور بڑی چیزوں ہے وہ مجتنب رہتا ہے جب نفس اس سعادت سے فیض یاب ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر اس سے جہل ہوتو ہیرا یک دائگی شقاوت ہےان کے نز دیک آخرت کی راحت وعذاب کے بھی یہی معنی ہیں اس طرح کے اور خرافات ہیں جن کی تفصیل ان کے اقوال ہے معلوم ہوسکتی ہے۔

ان تمام مذاہب کا امام ارسطومقد و فی ہے جس نے ان تمام مسائل کی تشریح کی ہے۔ ان کے علوم کو مدون کیا اور ان تمام دلائل كومنضط كيا جوصد يول سے بهم تك چلية رہے ہيں۔ بداہال مقدونيد سے تھا۔ مقدونيد يونان كا إيك شهر ہے اس كو افلاطون سے تلمذ تھا۔ معلم اوّل علی الاطلاق کا اس کولقب دیا گیا۔ اس کون کا استاد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا تحص ہے جس نے منطق کے قوانین کومرتب کیا اور اس کے مسائل کی تھیل کی اور اس کو کمال شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا منطق کے قوانین کواس نے نہایت حسن وخو بی سے منصبط کیا ہے کاش النہیات میں بھی وہ ان کا اسی طرح کفیل ہوتا۔

اس کے بعد زمانہ اسلام میں بعض افراد نے ان مذاہب کی بالکلیہ اتباع کی اور سھوں نے سوائے چند امور کے ارسطو کی رائے گی کامل تقلید کی۔ جب خلفائے بنی عباس نے معتقدین کی کتابوں کا بینانی زبان ہے عربی میں ترجمہ کروایا تو اکثر اہل ند بہب نے ان کامطالعہ کیا اور علماء میں سے جن کوخدانے گراہ گردیا تھا ان کے ندا بہب کی پیروی کی ان کی حمایت میں مجادلہ کیا اور ان سے چندفروی مسائل میں اختلاف بھی کیا۔ ان میں سے مشہور ابونصر فارا بی ہے جو چوتھی صدی ہجری میں سیف الدولہ دیلمی کے عہد میں گزراہے دوسرابوعلی سیناہے جو پانچویں صدی میں خاندان بنو بو پیرے تھااور جونظام الملک کے عهدمين اصفهان وغيره مين تفايه

واضح ہوکہ پیرائے جس کی احتقوں نے پیروی کی ہے گئی وجوہ سے باطل ہے ان تمام موجودات کوعقل اوّل کی و طرف منسوب کرنا اور واجب الوجود کی طرف ترقی کرنے میں اس پر اکتفا کرنا۔ ان اشیاء کے جہل کی وجہ سے ہے جن کی خداے تعالی نے تخلیق کی ہے۔ وجوداول ہے بہت زیادہ وسیع ہے (اورالی چیزوں کواللہ تعالی پیدا کرتا ہے جن کائم کوعلم نہیں الابیۃ ) تم نے جومحض اثبات عقل پر اکتفا کیا ہے اور ماورائے عقل چیزوں سے غفات برتی ہے اس میں تہباری عالت بالكل الطبعيين كي ي ہے جنہوں نے محض اجبام كے ثبوت كو كا في سمجھا۔ جنہوں نے عقل وقتل سے اعراض كيا اور جن كا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جسمانیات ہے ور ہے کوئی شخیبیں ان کے دلائل جنہیں وہ اپنے دعووں کی تائید میں تو ی سمجھتے

یں اوران کو منطق اوران کے قانون کے معیار پر پیش کرتے ہیں دراصل بھیل غرض کے کا ظ سے کافی نہیں سمجھے جا سکتے۔
وہ دلائل جو چسمانی موجودات سے متعلق ہیں اور چن کے علم کو انہوں نے علم طبع سے موسوم کیا ہے غلطیوں سے مبرا
نہیں 'کیونکہ حدوقیا سامت سے جو ذہنی نتائج ان کے نزویک مستبط ہوتے ہیں ان میں اور خارجی موجودات میں مطابقت غیر
لیسی ہے۔ کیونکہ میا دکام ذہنی کلی اور عام ہوا کرتے ہیں اور موجودات خارجی اپنے مادے کے ساتھ شخص ہوتے ہیں۔ ممکن
ہے کہ مادے میں کوئی ایسی خصوصیت ہوجو ذہنی کلی کو خارجی تحقی کے مطابق ہونے سے مانع ہوالبتہ ایک صورت ہیہ ہو کہ اس کی شہادت دے تو اس حالت میں شہودائی کی دلیل ہوگی نہ کہ پر ابین تو پھر انہیں ان دلائل سے کس طرح یقین حاصل ہو
سکتا ہے بعض او قات ذہن محقولات اولی میں بھی جو خیالی صور کے ذریعے شخصیات کے مطابق ہوتے ہیں تھرنے کرتا ہے لیکن محقولات نانیہ میں تہر کرسکتا جن کی تج میدوس سے درجے کی ہوتی ہائی صورت میں سے تھم تیقن کے اعتبار سے محسوسات کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ان پر کامل طور سے منطبق درجے کا ہوگا کیونکہ معقولات اولی میں خوارج کے بہت زیادہ مطابق ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ان پر کامل طور سے منطبق درجے کا ہوگا کیونکہ معقولات اولی کے خارج کے بہت زیادہ مطابق ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ان پر کامل طور سے منطبق درجے کا ہوگا کیونکہ معقولات اول کے خارج کے بہت زیادہ مطابق ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ان پر کامل طور سے منطبق

ہوتے ہیں۔ ہم اس بارے میں ان کے دعوؤں کوتتلیم کرتے ہیں لیکن ہم کو جا ہے کہ ان پرغور دخوض کرنے ہے اعراض

کریں۔ملمانوں کوغیرضروری امورے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ طبیعات کے مسائل نہ ہمارے دین کے لیے مفید ہیں نہ

امورِ معاش کے لیے اس لیے ان کاتر ک کرنالازی ہے۔

ر ہے وہ موجودات جو ماوراء الحس ہیں لیخی روحانیات جنہیں علم البی اورعلم مابعدالطبیعیہ ہے موسوم کیا جاتا ہے ان کی ذوات (ماہیات) مجہول ہیں ندان تک پہنچنا ممکن ہے جن ادان کے ثبوت ہیں گوئی دلائل پیش کیے جاتے ہیں گوئکہ موجودات خارجیہ وشخصیہ ہے ایسے معقولات کی تجرید ممکن ہے جن کاعلم ہوسکتا ہے۔ ذوات روحانیہ کا ہم کوادراک نہیں ہوتا جن سے دوسری ماہیوں کی تجرید کی جاسکے۔ کیونکہ ہم میں اوران میں حس کا حجاب حاکل ہوتا ہے اس لیے ان کے ثبوت میں کوئی دلیل بیش نہیں کی جاسکتی سوائے نفس انسانی اوراس کے احوال اورخصوصاً عالم رویا کے وجود کے جو ہر خص کے لیے محض ایک وجدانی شریب کی جاسکتی سوائے نفس انسانی اوراس کے احوال اورخصوصاً عالم رویا کے وجود کے جو ہر خص کے لیے محض ایک وجدانی شریب ہی جاس سے بہاں ان کے ثبوت کا کوئی ذریعے نہیں اوران کے ماوراء جو حقائق ہیں آپی ذات وصفات کے لحاظ سے پہال اور پوشیدہ ہیں۔ ان کے ملم تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے کوئی راستہ کھلانہیں ہے۔

محققین فلاسفہ نے اس کی تشریح بوں کی ہے

جو چیز ہادی نہیں اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاستی کیونکہ پر ہان کے مقدمات کے لیے شرط ہے کہ وہ ذاتی ہوں چنانچان کاسب سے بڑافلسفی افلاطون کہلاتا ہے۔الہیات کا کوئی تطعی علم نہیں ہوسکتا ان مسائل کے متعلق جو بھی حکم لگایا جائے گامخض قیاسی اور طنی ہوگا۔اگر اس قدر مشقت کے بعد بھی ہمیں محض ظنی علم حاصل ہوتو پھر ہمارے لئے ابتدائی ظن ہی کافی ہے۔الیں صورت میں ان علوم کی تحصیل سے کیا فائدہ ہماری توجہ کا مرکز ہاوراءالحس موجودات کا یقین حاصل کرنا ہے اور بھی فلاسفہ کے زدیک انسانی افکار کی غایث ہے۔

ما سیس و بیت به بات میں ماں کی اصل سعادت رہیے کہ ولائل کے ذریعے موجودات کما ہید کاعلم عاصل کیا جائے محض فلاسفہ کا بیقو نے اس کی توضیح رہی ہے کہ انسان دو مجو سے مرکب ہے ایک جسمانی اور دوسرار وجانی جوجسمانی حقید کے ساتھ مخلوط ہے۔ ہرایک مجو کے خاص مدارک ہیں جوان کے ساتھ مخصوص ہیں ان دونوں میں ایک مشترک مدرک ہے اور وہ روحانی مجو ہے یہ بھی روحانی مدادک کا اوراک کرتا ہے اور بھی جسمانی کا کیکن فرق میہ ہے کدروحانی کا اوراک بلا واسط و بذاتہ ہوتا ہے اور مدادک جسمانی کا جسم کے آلات دماغ حواس کے ذریعے ہر مدرک کواپنے اوراک کی وجہ ہے ایک خاص مرور حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پراؤ کے کی اس حالت پرغور کروجب وہ جسمانی مدارک کے اہتدائی در ہے میں ہوتا ہے جو بالواسط ذاتی اوراک میں ۔ جب وہ روشی و بھتا ہے یا آوازی سنتا ہے تو کس قد رمسر ور ہوتا ہے بلا شبہ وہ مسرت جونش کے بلاواسط ذاتی اوراک سے حاصل ہوتی ہوتی ہے بہت تو ی ہوتی ہے اس لحاظ ہے اگر نفس روحانی کو بلا واسط اوراک حاصل ہوتو اس کو ایک الی لذت سے حاصل ہوتی جب کی تجیم مکن نہیں اس اوراک کا حصول فکر ونظر کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ بیرس کے قابات کے مرتفع ہونے اور جسمانی مدرک کے مث جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اکثر متصوفین اس قسم کے اوراک کے ذریعے اس مرور کے حصول کی جسمانی مدرک کے مث جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اکثر متصوفین اس قسم کے اوراک کے ذریعے اس مرور کے حصول کی خواہش رکھتے ہیں اور ریا صت کے ذریعے جسمانی تو کی اوران کے مدارک حتی کہ فکر کو بھی و ماغ سے زبائل کرنے کی کوشش خواہش رکھتے ہیں اور ریا صت کے ذریعے جسمانی تو نے بعدا پنا حقیق اوراک حاصل ہوجائے جس سے اس کوایک خاص نا قابل اظہار لذت محسوں ہوا در میہ جو کہے بھی انہوں نے بد تقدیر صحت باور کیا ہوان کے مسلمات سے ہے۔ باوجوداس کے بیان ان کے مقد کی تشریح کے کیائی نہیں ہے۔

فلاسفہ کا بیقول کہ اس میں کے ادراک اورلذت کا حصول براہین اور عقلی دلائل کے ڈریعے ہوسکتا ہے محض باطل ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کیونکہ براہین اورا ولہ کا تعلق مدارک جسمانیہ سے ہوتوائے و ماغیہ مثلاً خیال 'فکراور ڈکر پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن اس ادراک کے حصول میں سب سے پہلا اصول بیہوتا ہے کہ تمام و ماغی قو توں کو زائل کر دیا جائے کیونکہ بیاس کی راہ میں حارج ہوتے ہیں۔

جو خص بھی کتاب شفاء ٔ اشارات ٔ بخااور ابن رشد کے ملخصات پر جوارسطو کی تالیفات سے ماخوذ ہیں کا فی عبور رکھتا ہو وہ ان تمام کی ورق گردانی کرے گا ان کے دلائل پر کامل اعتقاد رکھے گا اور ان سے اس تسم کی سعادت کا مثلاثی ہوگالیکن اس کو بیر معلوم نہ ہوگا کہ وہ اس مقصود خصول میں مواقعات کا اضافہ کرتا جارہا ہے۔ اس مسئلے میں فلاسفہ کا تمام تر وارومدار اس قول پر ہے جوارسطو' فارا بی اور ابن سینا ہے منقول ہے۔

جس شخص کوعقل فعال کاا دراک حاصل ہواور وہ اپنی زندگی میں اس ہے متصل ہوجائے تو وہ یقیینا اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوگاان کے زویکے عقل فعال سے مرادروجا نیت کا وہ پہلا مرتبہ ہے جس کاحس پرانکشاف ہوسکتا ہے اور عقل فعال کے اتصال کے معنی وہ اور اگ علمی کے لیتے ہیں یہاں ان کی رائے کی غلطی واضح ہے۔

اس القعال وادراک ہے ارسطواوراس کے پیروؤ ہادراک نفس مراد کیتے ہیں جو بلاواسط حاصل ہوتا ہے اور جو حس کے بچاب کے مرتفع ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ان کا بیڈول بھی باطل ہے کہ جولذت اس ادراک کے حصول ہے حاصل ہوتی ہے وہ اصل سعادت موجودہ ہے۔ کیونکہ ہم پر بیام واضح ہے کنفس کے لیے بلاواسط ماورا والحس مدرک ہوتا ہے جس کے ادراک سے اس کو انتہائی لذت محسوں ہوتی ہے۔ لیکن بیابھین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ بھی عین اخروی سعادت ہے بلکہ یہ مجملہ ان لذات کے بین جواس سعاوت کے حصول کا ذراجہ بیں۔

فلاسفه كاميقول كدانسان كوان موجودات كماميه كيادراك كيؤر بيعاس سعادت كاحسول موتاح محض لغوہے بير

ان اوہام واغلام پربینی ہے جن کوہم نے اصل توحید کے مسئلہ میں پیش کیا ہے۔

فلاسفه کا بیقول که ہرانسان اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے اور مذموم افعال سے اجتناب کرنے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں آزاد ہے اس امر پرمینی ہے کہ نس کی وہ لذت جواس کواپنی ذات کے ادراک سے حاصل ہوتی ہے وہی اصل سعادت موعود ہے۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ سعادت اور شقاوت گا اثر جسمانی اور روحانی ادرا کات سے ورے ہے لیکن حکماء کے نز دیک اس تہذیب و اصلاحِ نفس ہے جومعرفت حاصل ہوتی ہے ایک خاص بہجت وسرور بخشی ہے جومحض روحانی ا دراک کا نتیجہ ہے۔لیکن اس سے ماورا جوسعا دت ہے اور جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایک الیبی شے ہے جوا دراک کے احاطے سے باہر ہے۔ ابن سینائے اپنی کتاب مبداد معادین اس کے متعلق تنبیدی ہے: "معادروحانی اوراس کے حالات ا پسے ہیں جن کا ادراک عقلی دلائل اور قیاسات کے ذریعے ہوسکتا ہے کیونکہ وہ ایک محفوظ طبعی اصول اور ایک خاص طریقے کے تحت ہے۔اس لحاظ سے ہمارے دلائل میں بہت کچھ کنجائش ہے برخلاف اس کےمعاد جسمانی اوراس کے حالات جن کاعلم برہان کے ذریع ممکن نہیں ( کیونکہ کسی خاص اصول کے تحت نہیں) اس کوشریعت محمدید (عظیمیہ ) نے (جس کی حقانیت میں کوئی کلام نہیں ) تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اس کے مطالعہ سے اس کے تمام حالات کی توضیح ہوسکتی ہے۔'

( كلام اين سينا)

جيبا كدابتم كومعلوم ہوگيا ہوگا' فلاسفه كايعلم ان كے مقاصد كے لحاظ سے نا كافی ہے اور ساتھ ساتھ وہ شرائع سے۔ بھی اختلاف رکھتا ہے۔اگر چہ بیدولائل ان کے مقصد کے لحاظ سے کافی نہیں کیکن ان کے قوانین (جس حد تک ہم نے مختلف استدلال کے قوانین کا مطالعہ کیا ہے) کمال صحت پر بنی ہیں۔ یہ ہے اس فن کا محاصل اس کے ذریعے مختلف اہلِ علم کے مٰدا ہب اور آ راء ہے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور ان کی غلطیوں کا بھی پیۃ چلتا ہے۔ پس اہلِ علم کو چاہیے کہ لغویات ہے ہے کر ان کا مطالعہ کریں۔



£

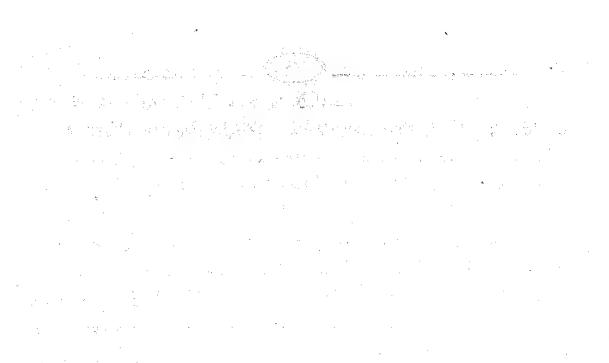

# ابنِ خلبون پر ریسرچ

از : و اکثر بشارت علی پیای وی استاد شعبه عمرانیات کراچی یو نیورش

میرے قدی کی دوست اور کرم فرما جناب محد اقبال سلیم گاہندری صاحب مالک نفیس اکیڈی ایک جلیل القدر بانی علوم عرانیات علیم اورفان این خلدون کی شہرہ آفاق تفنیف المقدمہ کاار دوتر جمہ شائع کررہے ہیں۔ بیافتدام ایے ہنگامہ ذا فرمانے میں جبکہ علم وحکمت معاشی اور تجارتی اقدار کے حامل ہوگئے ہیں بقینا قابل چرت ہے حالیہ ذمانے کے علوم کا جب یہ حال ہوتو پھر علوم ماضیہ بالخصوص علوم اسلامیہ کی اشاعت کا پہم اصرار وشدو مدکے ساتھ اہتمام اور بھی زیادہ انسان کو ورط حجرت میں ڈال دیتا ہے۔ انقاع ہے بے نیاز ہو کراس زمانے میں وہی شخص اس قسم کا کام کر سکتا ہے جو ہرا عتبارے عینی ہو۔ سلیم صاحب یقینا ایک آئیڈیل ٹائپ انسان ہیں۔ قدیم شہ کار کتابوں بالخصوص علوم اسلامیہ سے متعلق کتابوں کی اشاعت سلیم صاحب یعینا ایک آئیڈیل ٹائپ انسان ہیں۔ قدیم شہ کار کتابوں بالخصوص علوم اسلامیہ سے تک کہ آئیڈیل ٹائپ اور بامقصد کام کیا ہے۔ جس ٹائپ کی کتابیں گاہندری صاحب بامقصد وعینی کام انجام نہ دیئے جا کیں۔ بیا آئیڈیل ٹائپ اور بامقصد کام کیا ہے۔ جس ٹائپ کی کتابیں گاہندری صاحب شائع کرتے ہیں ان سے مقصدیت اور آئیڈیل کا پیتہ چل جاتا ہے۔ خاص الخاص علوم اسلامیہ کے مختلف شعبون پر کتابوں شائع کرتے ہیں ان سے مقصدیت اور آئیڈیل کا پیتہ چل جاتا ہے۔ خاص الخاص علوم اسلامیہ کے مختلف شعبون پر کتابوں کر داخی کی از نشکیل اور قر آئی اساس پر تھیر ہو سکے۔

علامہ ابنِ خلدون پر گزشتہ صدی کے آخری نصف صفے سے بالالتزام اشاعت کتب اور تحقیقات کا آغاز ہوا۔ عالم اسلام سے وسیح پیانے پرانگریزوں کے تعلقات قائم ہوئے۔ بیت تعلقات قدیم بھی ہیں کیکن اسلامی علوم اور ثقافت پر بہت کم کتابیں اس زبان میں شائع ہوئی ہیں۔ یہ کتابیں بھی اعلی درجے کی تحقیقات کے کارنا ہے نہیں۔ زیادہ تر یہ کتابیں جر من زبان سے ماخوذ ہیں یا ان کا براہِ راست تر جمہ اُس زبان میں کیا گیا ہے۔ پچھ کتابیں فرانسیسی زبان سے بھی تر جمہ کی گئی ہیں یا ان سے ماخوذ ہیں۔ چارلس عیسوی نے جو بیروت کی ایک امر کی یونیورٹی کے پروفیسر شھائی قابل قدر مقدمہ کے ساتھ مخلف موضوعات پر مشمل ابنِ خلدون کے اقتباسات دیئے ہیں۔ ترجہ صاف ہے کیکن بعض مقامات پر اصل مقدمہ کی عامرت کے نہیں عورا کیک معمولی واقع بھی ہے۔ ترجمہ عبارت کے نہیں عورا کیک معمولی واقع بھی ہے۔ ترجمہ میں تعقید اور ابہام کے بیدا ہونے کی اصل وجرمش سیا تی وسیا تی متن اور الفاظ کے بیجھے پر موقوف نہیں 'بلکہ اسلامی مفکرین اور میں تعقید اور ابہام کے بیدا ہونے کی اصل وجرمش سیا تی وسیا تی متن اور الفاظ کے بیجھے پر موقوف نہیں 'بلکہ اسلامی مفکرین اور

علاء کی طرز تحریاتا فق و بینت اور نظام اخلاق کو بدلوگ سجونہیں سکتے اولا یہ کہ تعصب اور اس سے زیادہ معنی اور مطلب تک رسائی عاصل کرنے میں جو چیز حاکل ہے وہ انداز تحریرا ور طرز تکلم ہے۔ اس کے میں سطوح ہیں۔ ورون بنی سطح اور ان سب پر مستولی معنوی یا قدری اور وہ انی نظام ہے۔ اگریزی زبان میں اس شم کی طرز تحریر کو طبحی اور محقی طرز تحریر کے بنی سام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دو کی اگر مزید تحلیل کی جائے تو مسلمانوں کی طرز تحریر کی تین ابوا بی قسمیں ہوں گی جن کو علی اگر تریب خور دبنی (Micro) کا کا قل (Micro) اور استحالوی یا مابعد کی (Meta) کہا جا سکتا ہے۔ اول الذکر دو کے تصورات میں وہ الہیاتی اور مابعد الطبعیاتی مضمنات شامل ہیں جنہیں عام طور پر کا کنات اصغر اور کا کنات اکبر کا نام وہ البیاتی اور مابعد الطبعیاتی مضمنات شامل ہیں جنہیں عام طور پر کا کنات اصغر اور کا کنات اکبر کا نام دیا جاتا استحالات کو کا کا مور دیا جاتا ہے۔ طاہر ہے یہ تعنی ابواب ایک ہی معنوی اور روحانی نظام کے تالج میں۔ اپنے اس اتحاد کے معنی کے ساتھ آخر گار یہ دونوں استحالوی نظام کے ہمہ گیر یا ہمد ابجادی اور ہمد محیط معنوی اور روحانی نظام اسم بر میں ضم ہوگر ایک وصدت گل بناتے ہیں۔ اس کم مینی سے جس کا تصورا سلام میں تھے۔ ہاں وجود کی معنوی کا میں جو دی ہوں تو مواج استحالات کا ترجمہ قار کین گرار موزی وہ معنوی کی میں جاتا کی جو تو اس کیا تھیں اس کا ترجمہ قار کین گرام کو زیادہ فلط وہ ارشی روز ن تھال (Earnst Rosenthal) کے حالیہ آگریز کی ترجمہ کی اشاعت سے بید آہو مکتا ہے۔

## روزن تفال اورد يكرمستشرقين

یہ ترجمہ مترجم کے قول کے مطابق ایک مدت کی کدوکا وش کے بعد کیا گیا ہے ترجمہ ہیں مترجم نے جابجا تھوکریں کھائی ہیں۔ اسل مغبوم کونہ بجھنے کی بنا پراہن خلدون کی اصل عبارت کونہا یت بن اُلے انداز ہیں پیش کیا گیا ہے۔ یفطی بجھتو تہجہ ہے تقافتی ذہبیت اور مسلمانوں کے مزاج عقلی کونہ بچھنے کا اور پچھ خودائن خلدون کی تحریر کے شکل پندی کا۔ یہ شکل پندی کا سے بھٹی کی نہیں معنوی اور متذکرہ تین سطوح کی ایک جائی کا۔ دوسرا سقم اس ترجمہ کا یہ ہے کہ مصنف نے اس پر ایک مقد مداکھا ہے۔ مترجم کا دعویٰ ہے کہ اس مقد مداور کتاب کی تدوین ہیں اس نے کئی سال پاپڑ بیلے جیں اور کئی مخطوطوں کے مقابلے سے آخری نسخہ جو کہا جاتا ہے کہ بالکل بھی ہے۔ مترجم کا دعویٰ ہے کہ اس مقد مداور کتاب کی ہے اصل مصحف نسخہ جی اور کئی مقاد واس کے مقاد بی سے کہ اس نسخہ بی دورہ کی ایک سے اس کی عظامیاں جیں اور اس کی مقد مداور استفتاجات سب اور خلاجی ہیں۔ اس خلاوان مقد مدے اور استفتاجات سب خلاوان موقع پر ست روباہ مزات اور سفاک اور دوغ بانی کی تا تید کرتے ہوئے نہا ہے تھی دیدہ دلیری ہے اس کی گفتگو کا ماتھ ل یہ ہے کہ این خلدون سے کہ تر ہم کہ کا رہ ہو گا تی کی تا تید کرتے ہوئے نہا ہے جو میں جم کو اور کا ایس خلدون سے کہ این خلاوان ہیں جو کی اور مشاہداتی خلاق کی کا تا تید کرتے ہوئے نہا ہے جو مترجم کو این خلدون سے کہ اس اس وجہ سے کہ وہ ایک کی تا تید کرتے ہوئے کہ کہ اور نفض ہے جو مترجم کو این خلدون سے کہ مقتل اس وجہ سے کہ وہ ان خلاوان کو دوئے سے کہ وہ کی انوال کے طباء کو واقف کرائے مقد مدے جو نفر جب کو دو ایک کرائے کہ دوئے کی انوال کے طباء کو واقف کرائے مقد مدے جو نفر جب کہ دوالی سے اس کو واقف کرائے کو مقد کہ دوالی سے اس کو واقف کرائے کی مقد مدے جو نفر جب کو میں جو ان کو واقف کرائے کی دول کے دول کے دول کے دول کو واقف کرائے کیا گئر میں کہ وہ کہ کو تو کو کہ کی انوال کے طباء کو واقف کرائے کو دول کے دول کو دول کے د

میں لیت وقعل سے کام شکیں اس کتاب کے حوالے سے احر از کرنا جا ہے اورا گر حوالہ دینا اور استنباط کرنامقصود ہوتو بذریعہ حاشیہ یا فٹ نوٹ متر جم کی ایرا دوہنی اورغلط بیانی کی اصلاح کرنی جا ہے۔

جارلس عيسوي كي محولد كتاب مين بهم نے جُروي غلطي كي طرف جواشاره كيا ہاس كي علت بيت كه مدوّن نے براہ راست اصل عربی مقدمہ سے استفادہ کرنے کی بچائے کواٹری میرے (Quatremere) کے فرانسیسی ترجمہ سے استفادہ کیا ہے۔خودعیسوی کواس کے ناقص ہونے کا اعتراف ہے لیکن چھرجھی اس سے استفادہ کرنے کی کوئی معقول وجسمجھ میں نہ آئی' پیرکہنا کہاس ہے بہتر کوئی اور کتاب قابل حصول نہ تھی محض ججت لاطائل ہے۔ پورپ جیسے مقام پراس قشم کا گلہ منطق کی زبان میں رفع دخل مقدر سے کچھ کم نہیں۔ بہر حال یہ بات طے ہے کہ کواٹری میرے کے فرانسیبی ترجیے میں جو اسقام اور فاش خلطیاں ہیں وہ عیسوی کے ترجمہ میں بلا کم و کاست داخل ہوگئ ہیں۔ اس تقم کے یا وجود اس کتاب کا مقدمہ قرار واقعی ایک اچھامقدمہ ہے جس کی تو قع ہیروت جیسے مقام کے عیسائی سے بہت کم کی جاسکتی ہے۔منجملہ اور باتوں کے دو حقیقتیں اس میں ایسی یا کی جاتی میں کہ جن کا اعتراف سوائے چند کے علی العموم ستشرقین اور خصوصیت کے ساتھ وہ علائے یورپ چنہیں ابن خلد ون اورخلدونی اعتصاحیات میں ماہر ہونے کا دعویٰ ہے نہ کر سکے۔ پورپ کی ونیا کے جوعلاءعلوم خلدونی یا خلدو نیات میں ماہر ہونے کا وعویٰ کرتے ہیں ان میں فی زمانہ آسٹرے جارجس البرٹ مجارج (Astre Georges) (H.A.R.Gibb) عُسَنُن بِاوَتُعُولُ عَ (Gaston, Bouthoul) يروفيسر انتج الكاركب والكارك (H.A.R.Gibb) آ رپه مامير<sup>س</sup> (R Maumier) ارون روزن خلا<sup>ق</sup> (Erwin Rosenthall) ناخيانيل شي مث<sup>ك</sup> (Nathaniel Schmidt) سے ریڑ ہے یان کے (Syrier, Miya) اور والٹر ہے فشل ک (Walter (J Fischel بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جارج البرٹ کے محولہ مقولہ سے اس کا پینہ چاتا ہے کہ علم عمرانیات کا اوّلین بانی ابن خلدون نہ تھا۔ بیدائن سینا' ابن رشد اور امام غز الی کوابن خلدون کا بیشروسمجھتا ہے۔ حالا نکہ ان سے بہت پہلے ابن الی رہیے' کندی اور فارانی علم عمرانیات کی بنیاو ڈال کیلے تھے البتہ بیا کہنا صحیح ہے کہ دور جدید کی سائٹیفک عمرانیات کا آ دم اوّل ابن

ل ويکھوٹرانسيني مقاله : Unprecurseur, Ibn Khaldun اس کے معنی ''ان خلدون کے پیش رو' کے ہیں۔

The Islamic Background of Ibn Khaldun's Philosophy

Melanges Desociologie North Africaine : تَالَى افريقَدَّ مُرَانِياتُ كَا آغَاذُ

ها الله Ibn Khaldun, A North African Muslim Thinker of the Fourteen Century

Ibn Khaldun The Manuscript of Ibn Khaldun

lbn Khaldun and Islamic Mystrycism

The Autography Ibn Khaldun, The Founder of Islamic Sociology.

Ibn Khaldun and Tamerlane

Ibn Khaldun's Activities in Égypt.

خلدون ہے دور جدید کی بانچ سوصنفوں میں سے عمرانیات کی کم وبیش کی صنفوں کا وہ موجد ہے اصناف عمرانیات کا دریافت کرنا اوراس کوعلم کی حیثیت سے اختصاصی انداز میں مدوّن کرنا مظاہرِ عمرانی کا دریافت کرنا وا نین اور بدیبی عمرانی اصولوں کا مدوّن کرنا اور پھرعمرانیات اور عمرانی صنفوں کوسائنسی اور منطقی انداز میں مشجکم کرنا اس کا شاندار کا رنا مدہے۔

عمرانیات کی تاریخ

عمرانی افکار بلاشبہ موجود تھے۔اس کی تاریخ کا چوتھی صدی قبل سے سے سلسل پیۃ چلتا ہے کین علم عمرانیات کا کہیں وجود نہ تھا۔ قرآن عمرانیات کی اوّلین کتاب ہے۔ مسلمان علم عمرانیات کے اوّلین بانی ہیں اور جدید سائنٹیفک عمرانیات کا اس خلدون بھی پہلایا تی اُسے۔

تاریخ عمرانی افکار مدوجزر کی تاریخ ہے۔ یونانی کروی اور ہلنی دورکی دو تقسیمیں ہیں ایک کا تعلق عیسائیت کے قبول کرنے سے پہلے اور دوسرا قبولیت کے بعد کا دور ہے ایک کا مزاج حس کندتی اور دوسرے کا عینی اور تضوراتی ۔ پہلا دور اساطیری ٹیوبین (Utopion) افسانوی اور ضمیاتی ہے تو عیسائیت کے قبول کرئے کے بعد کا دور عینی اور تضوراتی یا آئیڈیولا جیکل ہے۔ اب رہا عیسانی افکار وہ بھی جدل و تناقصات اور دوئی کی تشکش سے خالی نہیں ۔ عیسائیت کے افکار ہوں یا تو نانی اور دوئی کی تشکش سے خالی نہیں ۔ عیسائیت کے افکار ہوں یا تو نانی اور دوئی کی تشکش سے خالی نہیں ۔ عیسائیت کے افکار ہوں یا جب کونا فی اور دوئی کی تشکش سے خالی نہیں اور خالفات سے ہونائی اور دوئی کی تشکش سے خالی نہیں میسائیت کے افکار ہوں یا جب کونا فی اور عیسائیت کے افکار ہوں کا دوئی کا تعلق ان اممیال اور خالفات سے ہوئی گا اسلام کی کا دوئی کا تعلق کی تعل

آسٹرے کے بعد دوسری درخوراعتنا کتاب بآوتھول کی ہے۔ بیابن خلدون کواعلیٰ در ہے کا عمرانی فلسفی تو ما نتا ہے لیکن اس کو بانی عمرانیات ہونے کے متعلق سکوت آسا نامل ہے۔اعلیٰ در ہے کافلسفی مان کربھی وہ اس کے عمرانی افکار کو بور پی مفکرین کی طرح بونانی اور روی افکار کانقشِ نانی قرار دیتا ہے۔ جس پر اسلام کی چھاپ گئی ہوئی ہے۔ بیا لیک خودفر بی ہے۔ ائن خلدون کے عمرانی فلسفے اور بونانی وروی فلسفے کے درمیان کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ۔ہم اوپر کہدآ ہے بین کہ بونائی وروی اور عیسائی عمرانی فلسفے اور بونانی وروی مسلومین تو دوسری طرف ان کی حیثیت محص خیالی ہے اور قطعاً ان کا اور عیسائی عمرانی افکار نہ صرف جدل و پر کیار اور تناقصات ہے مملومین تو دوسری طرف ان کی حیثیت محص خیالی ہے اور قطعاً ان کا تعلق واقعاتی دنیا ہے ذرا برابر بھی نہیں ۔مزید بران ان میں مقصدیت واضاف نیت اور معونیت کا شائیہ بھی نہیں بایا جا تا۔اس کے برخلاف ابن خلدون کا فلسفہ واقعاتی ' تج بی اور انضا می ہونے کے سواا سلامی مزاج اور اسپر دے کا آئینہ دار ہے۔ پھر

العلاظه بول راقم الحروف كي كتابين: Muslims, The First Sociologists اور Muslim Social Philosophy

ا اس کی ہیئت اور ساخت میں علم و حکمت کے ساتھ روعانی اور معنوی قدریں پھر پورانداز میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ ہمیں تو قع تھی کہ یروفیسر گب جو اسلامیات سے گہری دلچین کے سوا گہری ہمدردی رکھنے میں مشہور میں ابن خلدون ہے متعلق کچھ بے ریائی اور صداقت سے کام لیں گے۔لیکن افسوں ہے کہ موصوف نے اپنے مضمون میں ابنِ خلدون کے فلسفہ اسلامی کے پس منظر میں خالصتاً اسلامی روح اور ندرت فکر کا پیتہ چلانے کی بجائے اسی متداول خیال کو دہرایا ہے کہ اسلامی فلنفہ' یونان وروم کے فلنفہ کی صدائے بازگشت ہے منتشر قین میں فرانسیسی منتشرق مانیر (Maunier) خاص طور پر توجه کامختاج ہے جس نے کم از کم اپنے محولہ مقالے میں ابنِ خلدون کے واسطے سے شاکی افریقہ میں عمرانیات کی بنیاد پڑنے کی طرف جيجية موئ انداز مين اشاره كيا ہے۔ شمدُ (Schmidt) نے علی التر تيب ابنِ خلدون براس كے نظرية ملكت اور ابنِ غلدون فی تصانیف کے مخطوطات پر مضامین اور کتابیں لکھی ہیں لیکن مقام حیرت ہے کہ اس نے ابن خلدون کے بانی عمرانیات کی حیثیت کے متعلق نہ تو کچھا متراف کیا ہے اور نہ ہی اس کو اس کاعلم ہوسکا نظریہ سیاست اور ریاست میں بھی کوئی خاص بات بیان نہیں کی گئے۔ رہا سوانح حیات میں زیادہ تر زورا نچھا ٹیوں سے زیادہ معائب پر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ رونا اس کی موقع پرستی اورخودغرضی کا ہے۔ فیشل نے بھی تین کتابیں کھی ہیں۔ دو کا تعلق ابن خلدون کی مصری زیدگی اور اس کے تیمور لنگ کے تعلقات سے ہے۔ ان کے متعلق میرے واجب الاحترام بزرگ حضرت ہاشی فرید آبادی مرحوم کا خیال تھا كمصنف نے بے حدوصاب تاریخی غلطیال كی بیں اور واقعات كوتو ژمرور كرپیش كیا ہے۔ قدم قدم پر جنبہ داري اور "تعصب كى بوآتى ہے۔ اب رہى تيسرى كتاب اس اعتبار نے قدرے بہتر ہے كداس نے كم ازكم ابن خلدون كواسلامى عمرانیات کابانی مانا ہے۔اس طرح وہ اور ما کے نیئر استنتاج میں متفق اللیان ہو گئے ہیں اسلامی عمرانیات کے سوایہ بات کھل کرتشکیم کر کینی چاہیے کہ دورِجدید کی سائنٹیفک عمرانیات کا اوّل بانی شارح اور مدوّن ابنِ خلدون تھا۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں یورپ والے اس حماقت اور دروغ بیانی سے باز آ جا تین کر عمرانیات کا بانی گے کومٹ (August Comte) تھا۔ ابن خلدون اس بیرا موااور اس نے اس بیرا موااور اس نے برخلاف کم وبیش چارسوسال بعد یعنی ٨ و اء مين آگست كومت پيدا ہوا اور عين ہندوستان كى جنگ آ زادي لعنى ١٨٥٠ء ميں مرا۔ اس تاریخی شہادت كے بعد نام نہا دعلمبر داران تہذیب اورعلمی محققین کے لیے بیزیا ہے کہ مجذوب کی بڑ کی طرح بیرٹ لگائے جائیں کے علم عمرانیات کا

﴿صُمْ الله (بقره ١٨٠)

اؤلين بإنى كومث تفاية

ستم بالاست ستم بدكه أكست كومت كافكار ميل كهيل بهي اليقضية اورمسائل مبين جن سے براوراست علم عمرانيات ياعمراني افكار كالعلق ثابت كياجا سك وه ثبوتي فلسفي تفااس پرمسز اداس كي فكرميس نه تو كوئي شوع ہے اور نه بي كوئي جدت اور نيا ین ۔ فلسفد کی دنیا میں اس کوکو تی بھی ٹانوی درجہ کافلسفی بھی نہیں مانتامحض اصل حقائق کو چھیانے کے لیے دھائد لی سے کام لیا کیا ہے۔اعلیٰ درجے کے جرمن فرانسیسی اورانگریز فلاسفہ کی صف میں چونکہ اس کوکوئی جگہنہیں مل عتی تھی اس لیے اس کے فکر میں بھولے بسرے کہیں سوسائی اور سوشیل کا لفظ آ گیا بس یاران نجد نے افسانہ بنا ڈالا۔ تاریخی واقفات پر پردہ ڈال کریپہ ڈ ھنڈورا بیٹیا گیااور بیٹیا جا رہا ہے کہ عمرانیات کا اولین بانی کومٹ ہے۔ یہ بات قطعی طور رہمجھ میں نہیں آئے تی کے محققین اور

علائے یورپ تاریخی واقعات اور حقائق سے واقف نہیں ۔ تجابل عارفا نہ اور بالک ہٹ کے مقابل بور پی ہٹ کے عارضہ میں پیرسب کے سب بنتلا ہیں۔

وْمَثْلَهُمْ ، الله الله (بقره ١٨٠)

مسلم محققین میں امرعباس' عباد کمال' خدابخش مرحوم' حصری' طلحسین' محمد عبدالله عنان' خمیری' نشاط اور مهماسالی وغیر ہم بڑی اہمیت رکھتے ہیں' اب ہم مخضراً متذکرہ کتب پر تبصرہ کریں گئے۔

عباس صاحب کا مقالہ جو کیمبرج یو نیورٹی ہیں پیش کیا گیا تھا ایک محققانہ مقالہ ہے۔مصنف نے این خلدون کے پانی عمرانیات ہونے کی حیثیت کو زیادہ اجا گرنہیں کیا۔مقد مدے تمام موضوعات پر احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے عیا دکامل کا جرمن مقالہ ابن خلدون کی تاریخ اور نظر بیمعا نثرت پر ہے۔مصنف عمرانیاتی کے پہلوکو زیادہ واضح نہ کر سکے اور نہ ہی تاریخ اور عمرانیات میں جوتو الی ربط ہے اس کے متعلق کوئی قرار واقعی بحث کی ہے۔خدا بخش مرحوم نے فن کر پیر کے مضمون کا ترجمہ کردیا ہے انس کے مطلبوں اور نا درست نتائج تحقیق پر کوئی تبصرہ اور نوٹ نہیں کلھا۔ اس مقالے کا تعلق اسلامی حکومت کی ثقافتی تاریخ سے مسلمانوں کی ثقافتی ذہنیت اور ثقافت کی امیرٹ گوئی کر پیر نے تحصی گر ارواقتی گوئی کوشش منبیس کی نینجاً تعصب اور بیجا بحا کمہ اور مضرات نقید کا ربگ صاف غالب نظراتا تا ہے۔حصری کی کرا ب 'دراست عن مقد مات نہیں خلاون کی عمرائی فطانت اور اس شعبہ علیہ بیس اس خیاص اضافہ جات کی طرف اشارہ کیا ہے عیسوی کی دوخو بیوں میں سے ایک خوبی حصری کا وہ نیچ تحقیق ہے جس کو اس نے مقد مہ میں بڑی خرار کے خاص اضافہ جات کی طرف اشارہ کیا ہے۔جیسا کہ چارس عیسوی نے لکھا ہے 'حصری کا وہ نیچ تحقیق ہے جس کو اس نے مقد مہ میں بڑی ڈرائ دیل سے حسب ڈیل مصنف تے اس خوبی کی خاص اضافہ جات کی طرف اشارہ کیا ہے۔جیسا کہ چارس عیسوی نے لکھا ہے 'حصری کا وہ نیچ تحقیق ہے جسب ڈیل صفح اپنے مقد مہ میں بڑی ڈرائ دیل جیسے دیس کو اس عیسوی نے لکھا ہے 'حصری کا دہ نیچ تحقیق ہے جسب ڈیل صفح قرار دیے ہیں۔

مقدمی کی کتاب اوّل میں عمومی عمر انیات کے مباحث شامل ہیں۔

کتاب دوم اورسوم میں عمرانیات سیاست کی توضیح اوراس فن کی تدوین کی گئی ہے۔اس طرح عمرانیات سیاست کا ابنی خلدون موسس قراریا تا ہے۔

کتاب چِہارم میں دیہی عمرانیات کی وضاحت اوراس علم کےاصول وقوانین بتائے گئے ہیں۔

کتاب پنجم میں عمرانیات معاشیات کی وضاحت اوران علم کے ضوابط اور قوانین کی تحلیل سے ایک نے صنف کی منجملہ اورصنفوں کی بنیاوڈ الی گئی ہے۔

کتاب ششم عمرانیات علم کے لیے مختص ہے۔ ظاہر ہے کہ متند کرہ تمام اصاف علوم عمرانی کا وہ اولین مدون قرار

یا تا ہے

ڈ اکٹر طاحسین کی کتاب جواصل میں اوّل ڈئی اٹ ڈگری کے لیے سار بون یو نیورٹی پیرس (فرانس) میں پیش کی گئی ہیں ۔ گئی تھی ابن خلدون پر آج تک جو پچھ کھا گیا ہے ان کے مقابل ہر حیثیت سے ایک گھٹیا کتاب ہے۔ یہ شکست خوردگی ڈبنی پستی اور یورپ کے مقابل مرعوبیت کا مجموعہ ہے۔ طاحسین سے زیادہ ابن خلدون کو کون بہتر سمجھ سکتا ہے دونوں کی مادری زبان عربی ہے۔ اس کے باوجود انہیں میے جرات نہ ہوئی کہ ابن خلدون کو کومٹ کے بالمقابل عمرانیات کا موسس اوّل قرار دیں۔ ہر مرحلہ پر کامٹ کو بڑھانے اور ابنِ خلدون کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ اب رہا بحثیت مفکر اور فلسفی عمرانی انہیں ابنِ خلدون کے افکار میں کو کی نیا بن اور معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے کوئی جدت نظر نہیں آئی۔ جس طرح پروفیسر گب کو ابن خلدون کے فکر میں اس کے موضوع تحقیق کی مناسبت سے کوئی اسلامی پین منظر نظر نہیں آیا۔ اس سے کہیں زیادہ طاحسین کو ناکامی ہوئی ہے حالانکہ دونوں ایک ہی زبان ایک ہی ثقافتی ور شاور مقومات کے دشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔

عنان کی کتاب میں کوئی خاص بات نہیں۔ مصنف کا نوع انسانی کی فکر کی تاریخ میں جوفقیدالمثال رتبہ اور فضیلت بہ اعتبار پائی عمرانیات ابن خلدون نے حاصل کی ہے اس سے کوئی سرو کا رنہیں صرف نہایت ہی ساوہ انداز میں اس اعلی درجے سے حکیم اور عمرانی کے احوال اور علمی کا رنا موں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح خمیر کی نے ابن خلدون کی عصبیت کے نظر بے پر کافی تجرباتی ہوئی والی میں کوئی نظر نہیں ڈالی۔ کافی تجرباتی ہوئی والی میں کوئی نظر نہیں ڈالی۔ معاشیات کی جو مسئلہ کی لم اور علت اولی میں کوئی نظر نہیں ڈالی۔ معاشیات کی جو مطیف نے اس سے ڈر سے عمرانیات معاشیات کی جو مطربی خلدون نے استوار کی ہے اس پر قرار واقعی کوئی توجہ مبذول نہیں گی۔

معاشیات کے موضوع پر این خلدون کے تعلق سے نشاط نے ایک مقالہ بھی شائع کیا ہے لیکن نظر میں معاشیات سے دیادہ این خلدون کو معاشیات کی وجود کی علت کی عمرانیات سے جو تعلق خاص ہے اس سے مقالہ نگار نے کوئی اعتنائیں کیا۔
ابن خلدون کے تمام ماہرین محققین اور خلدو نیات کے خصوصی اسی وجود گی علّت کو بھلا دیتے ہیں کہ وہ عمرانی ہے اور تمام علی کا ضلہ آغاز اور منتہا عمرانی ہے۔ عمرانیات معلی کا فلے ناز نازور منتہا عمرانیات ہے۔ عمرانیات کے حکور پر اس کے تمام افکار گھومتے ہیں۔ علوم عمرانی 'انسانی 'فطری' وینیاتی غرض میہ کہ ہر چیز کووہ معاشرت اور عمرانیات کی کسوٹی پر کتا' جا پختا اور پھر تقدرات اور استختا جات قائم کرتا ہے۔ عمرانیات اس کے ہرفکر ونظر کا وجود کی اور آخری ضابط ہے۔
اس انداز میں آج تک اس کے مواکوئی اور پیدائیں ہوا۔ آج بھی اس مسلک کے اعتبار سے وہ مبدا ومنشاہی ٹیس بلکہ حرف

ابن خلدون کی عمرانیات کے مآخذ

ہم نے او براس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن نوع انسانی کے لیے پہلی کتاب بھی ہے اور آخری بھی ہے آخری کتاب ہی ہی ہیں بلکہ امتزاجی اور تکملی کتاب بھی ہے جس میں دین و دنیا کے تمام مسائل پر حتی اور کلی انداز میں بحث کی گئی ہے ان سب کا نقط محاکسہ اور منتہا نے مقصود تو حید ہے قرآن کی اس تکھلی شان کا اظہار آیک قضیہ اولی اور جت قطعی کے طور پر اللّہ ذالک الْکِتُ لُوریُ اللّہ ذالک الْکِتُ کِینَکُمُ کُوریُ اللّہ ذالک اللّٰکِتُ کُوریُ اللّہ فیاد کی اس تکھلی شان کا اظہار آیک قضیہ اولی اور جت قطعی کے طور پر اللّہ ذالک الْکِتُ کُوریُ اللّہ فیاد کی اس سروائی فلدون نے آیک عظم کو دریا فت کیا اور سائٹیفک اور معنوی انداز میں کتاب یا آخری وستاویز ہے۔ جس کی اساس پر ابن خلدون نے آیک عظم کو دریا فت کیا اور سائٹیفک اور معنوی انداز میں اس کو آیک مکمل نظام علم کی وجود دی علمت اور مصدر اس کو ایک کو سونے واس کی وجود دی علمت اور مصدر آخری قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اس نے دور جدید کی پانچ سومنفوں کے مجملہ کم سے کم دوسو سے زاکد اختصاصی صنفیں دریافت کی ہیں۔

رہا ہے۔ اس سرچشے کی سرچیون سوتوں سے رشد و ہدایت حاصل کر کے بقول علامہ جلال الدین سیوطی مسلمانوں نے نوبہ نو انداز میں تین ہزار سے زائد علوم دریافت کیے۔ متداول اور متعارفہ علوم میں اسی و جودی دستاویز سے ان کی تھے گی گئی اور انہیں قدر و معنویت 'روحانیت' باطنیت' جعیت' جامعیت' انفرادیت' وسعت و کلیت اور مافوق الطبعی گرائیوں سے نوازا (ملاحظہ ہوالا تقان جلد دوم) ان حقائق کی طوعاً وکر ہا تصدیق ایک جرمن حقق ڈائیل ہائے برگ نے کی ہے۔ جلال الدین سیوطی کے واشکاف انداز میں بیان کردہ صرف قرآن کے اساس اور ذریعہ پرتین ہزار سے زائد علوم کی دریافت کو محدود کرتے ہوئے نے جرمن حقق گہتا ہے کہ مسلمانوں نے ڈیڑ ھنوسے زائد نظام علم دریافت کیے اس سے بیہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ڈیڑ ھسونظام علم دریافت کیے اس سے بیہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ڈیڑ ھسونظام علم کی ہرفرع سے کم وہیش ہیں نئے علوم کی بنیاد پڑی

قرآن کے مآخذ سے علم عمرانیات اوراس کی صنفوں کی دریا فت سے این خلدون نے قرآن پر تدبر تفکر آفعق اور تحقیق کے بنے درواز سے کھولے ہیں اور بنئے زوا ہے مقرر کیے ہیں۔قرآن کی اساس پر نظام ہائے علوم عمرانی کی تدوین و تاسیس سے اور بنئے علوم کی دریافت اور اس کی تدوین و تفکیل کے لیے امت مسلمہ کی ہرئی نسل کو تحریص و ترغیب توجہہ و ممارست ولا تی ہے۔

ہم میں بانتے ہیں کہ اتن خلدون نے اپنے پیشروؤں ہے استفادہ کیا ہے۔ لیکن چارلس عیسوی اور دیگر یور پی اور مسلم طلائے خلدو نیات اس چیز کونظرانداز کردیتے ہیں کہ بیسب کے سب قرآن کے الی چشمے سے فیض یاب ہوکر نے تین ہزارعلوم بمعہ عرانیات دریافت کیے تدوین تشکیل اور نظام علم کی صورت دینے میں مسلمان عرائیون صرف قرآن سے استفادہ کر سے۔ اس ما خذا قرلین و آخرین کے سواکوئی اور ما خذان کے سائے موجود نہ تھا۔ یونانی 'روی ہلی' ہندواور بدھ تہذیب نے عرانیات کی کوئی خدمت نہیں کی اس لیے تدوین علوم میں روی 'یونائی وغیر ہم کے اڑکو تلاش کرنایان کو ما خذقر ار وینا ہوا تجی اور جمافت ما ب سے بچھ کم نہیں ۔ مسلمان کی قوم سے متاثر ٹیمیں ہوئے تہذیبوں کے تصادم کے موقع پر دوسر سے معور کیا۔ یہی ووج ہے کہ قرآن کے موقع پر دوسر سے معمور کیا۔ یہی وج ہے کہ قرآن کے مختلہ اور ناموں میں ایک نام فرقان بھی ہوئا رہی کہ وئی پر کس کرعلم کی صدق وصفا کو جانچا جائے۔ پر انے علوم میں تزامت اور معنویت پیدا کی جائے اور نے علوم دریافت کیے جائیں بیمل مسلم کی اس کے حوالی کی تعلق میں بیمل مسلم کی اس کے جائی ہوئی اس کو جانچا جائے۔ پر اور قانون کی رہان خروں کی اس کی تعلوم دریافت کی جائے ہوئی کہ تمام علوم پر قرآن اور قرآنی کی اس کو میا کہ اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور آن کی آئی ہوئی ہوئی ہوئی میں ہوئی رہیں گر آن کی اساس پر سے علوم دریافت کی کوششیں ہر دور جال وستعتبل میں ہوئی رہیں گی گئین جو تیجہ پر ان علوم پر غالب کی جائے گیں وشتیل میں ہوئی رہیں گی گئین جو تیجہ کوئی آن کی زبان میں سنے۔

﴿يُويُونُ ﴾ الخ (يرات: ٣٢)

قرآن شریف کے ڈریعے عمرانیات اور تین ہزارعلوم کا دریافت کیا جانا کوئی جرت انگریز بات نہیں۔ قرآن شریف کی ہرصورت 'ہرآیت' ہرنص بلکہ ہرلفظ علم وحکست اور روحانیت کی ایک مرئی اورغیر مرئی متحرک دنیائے عظیم ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن خالق کون ومکان علم وحکمت روح ومعنی اور دین وونیا کو ﴿ وَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ کے نام سے خاطب کرتا ہے قرآن کی ہرآیت نص اور ہر لفظ پر تحقیقات کا سلسلہ پہم جاری رہے گا اور ہر دور میں نت نے علوم وریافت ہوتے رہیں گے اور اساء اور صفات اللی کے اعتبارے ان میں معنویت بھی پیدا ہوتی رہے گی اور نے نوامیس اللی اور نے نظامہا ہے معنی اور نے انفس اور آفاق بھی وریافت ہوتے رہیں گے لیکن خدا کا کلام بھی بھی ختم نہ ہوگا۔ (سورہ کا)

تُدلُق الخ (كيف١٠)

تحقیق و تفیق ند بروتفر سمع و بصر اور فؤاد کے واسطے قرآنی علوم میں ہردور میں بقول سورۃ العصراضافہ ہوتا رہے گا دامنہ ہرآن بدلتا رہے گا جس کا دورسوسال کے بعد پوراہوگا۔ایک گزری ہوئی صدی ہے دوسری صدی پیدا ہوگا۔ یہا صدی کی روح اگر وجودی معنوی نظام کے تالیع ندر ہے تو بیروح مث کر دوسری روح عصری کو وجود میں لائے گی جس کی زندگی اور قوت کا دارو مداروہ معنوی اور دوحانی نظام ہے جواس کے ظاہر و باطن روحانی معنویت کے آئینہ دار ہیں تو یقینا مکان اور مکانی عقیق سے تابیع ہیں۔ اگر عصر اور عصر تلقی روح اپنے ظاہر و باطن روحانی معنویت کے آئینہ دار ہیں تو یقینا مکان اور مکانی عاتیں بھی روحانی معنویت نے خالی نہیں رہ سکتیں۔ زمان و مکان کی پیم تبدیلیوں کے باوجود ان کا نظام معنی اور روحانی قدروں سے وابستہ رہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان انسانی معاشرت اور ثقافت کی زندگی اور ترقی کا داران تا خدر دول کے دوروں سے داری اور قوت کی زندگی اور ترقی کا داران سے بھی بھی وابستی میں پوشیدہ ہے کہ ان کے وجود میں لائے والا نظام معنی جس کا تام جل اللہ اور عروۃ الوقی ہے اس سے بھی بھی وابستی پر مردہ اور گست شہونے پائے زمانے کے دروبدل کے باوجود ان سے تمسک باقی رہے ہرصدی کے خاتیے پر معنوی اور وجودی نظام معنی سے بمیشہ وابستہ اور فسلک رکھیں۔

﴿وَتُواصَو بِالْحَقِّ﴾

قرآن شریف کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ایک محکم اور دوسرے متشاہ ہہ۔ای طرح قرآن شریف آئی اساس میں سے تعت ہیں اور فوق ہینت کے تابع ہے۔اس اعتبارات سے قرآن شریف کے دو علمی نظام ہوں گے ایک کاتعلق دا علی ہے اور ، خوداس کی ذاتی ساخت اور وظیفہ سے ہے۔ دوسرے کاتعلق بحثیت ما خذ اور مصدر کے ہے۔اس سے فائدہ اٹھا کرقرآن کو ذریع پر دوراور ہر زمانے اور ہر ملک میں منعطوم دریافت کے جاستے ہیں پرانے علوم کی ہیئت وعمل کو درست کیا جاسکتا ہے۔اگر بیعلوم اپنے وجود کی معنوی نظام سے بے تعلق ہو جائیں تھران کا حامل اور آئیند دار بنایا جاسکتا ہے۔قرآن کے ماخذ سے جوعلوم دریافت ہوئے ان کی تعداد تین ہزار بنائی گئی تو قرآن کی ذات سے متعلق وہ تمام علوم ہیں جن کی وضاحت انقان کی دوجلدوں میں گئی ہو اقلا ہے کہ قرآن شریف کی تمام سورتیں فردا فردا علم و معنی کی کا نئات انہر ہیں جن کی وضاحت انقان کی دوجلدوں میں گئی ہو اقلا ہے کہ قرآن شریف کی تمام سورتیں فردا فردا علم و معنی کی کا نئات انہر ہیں جن کی کے ہرلفظ اور ہر ظاہر و معنی میں بین علی اور روحانی طاقتیں پوشیدہ ہیں بیصورتیں گویا نظام ہائے علوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں بین دھڑی اور سفری نظام ہو میں اور شعائی فرانی اور آئی مشترک جمیت کی سب ایک و حدت کے دشتے سے جڑی ہوئی ہیں۔اس وجہ ہے ان میں انفراد یہ کے باوجود ایک مشترک جمیت کیا معیت کی اطرف است پیدا ہوگئی ہے۔ سب

ہے پہلی اور آخر میں نازل ہونے والی آسین سب بزول تکرار بڑول اتارے جانے کی کیفیت قرآن اور اس کی حورتوں کا نام قرآن کی سورتوں آتیوں کمہات اور حروف کی تعداد قرآن کی مالی اور نازل سندین متواتر مشہورا حاد موضوع مررج امن قرآن کی سورتوں آتیوں کمہات اور حروف کی تعداد قرآن کی مالی اور نازل سندین متواتر مشہورا حاد موضوع مردج وقت اور ابتدا کو فقا موصول معنی کے لئے طبح اور فقا کر افغا کا دوات محتمل کی کیفیت قرآن کی تلاوت قرآن کے خریب الفاظ غیر جازی عربی الفاظ وجوہ اور نظائر ادوات معراب متنا بہہ محکم مقدم اور مؤخر مقامات قرآن کا عام اور خاص بیان قرآن کا مین اور جمل حصہ متنا بہہ اور متناقص اعراب متنا بہہ قرآن کی تلوی اور قرآن کا عام اور خاص بیان قرآن کا مین اور جمل حصہ متنا بہہ اور متناقص آبیات مطلق اور مقید آبیت و قرآن کی متابہ آبیت اور اور اور افغا برائع فواصل آبیت سورتوں کے فواتے کی سورتوں کے فواتے کی سورتوں کے فواتے کی سورتوں کے فواتے کی سورتوں کے نام کی متابہ کا مقام بین محاص قرآن فرآن کو امنال قرآن قرآن کی قسیس فرآن کو آبی کی القاب مجمول خواجی مقروات قرآن کو این کو این کی سیات مفروات قرآن کو اور موزو وغیرہ فردا فرا مرائع کی بہت بردی شخصیتوں نے اپنی آبی عربی طرف کردی تھیں ( ملاحظ ہوالا تقان جلدا قران اور دوم)

مخصصین کے علاوہ دورجدید کے بہت ہے مؤرخ اور عمرانی فلاسقہ نے بھی ابن خلدون کی زندگی اور علمی کارنا موں کے متعلق خیال آ رائیال کی بین ان بیل جارج سازٹن اے (George Sarton) رابرٹ فلنٹ سے (Robert کم تعلق خیال آ رائیال کی بین ان بیل جارج سازٹن اے (Sorokin) بردی اہمیت رکھتے ہیں۔
(Toyanbee) ٹائن بی سے (Toyanbee) اور ساروکن میں (Sorokin) بردی اہمیت رکھتے ہیں۔

سارٹن لکھتا ہے کہ ابنِ خلدون تاریخ 'سیاست' عمرانیات اور معاشیات کے علاوہ انسانی تعلقات و مسائل کا وسیع و عمیق طالب علم تھا۔ ہم نے سطور بالا میں اس امر کا دعویٰ کیا تھا کہ فلسفہ تاریخ اور عمرانیات میں وہ میکاؤلی' بوڈن' و یکواور کا مٹ وغیر ہم کا بیش رواور مقدم ہے۔ مقام شکر ہے کہ اس حقیقت کا جارج سارٹن کو بھی اقر ارہے اس موضوع پر اس نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب ' تاریخ سائنس' 'میں روثیٰ ڈائی ہے سب سے اہم بات جو کسی یور پی اور محققین کی کتابوں میں نہیں بائی جاتی اور جس کو سازٹن نے بطور خاص میان کیا ہے وہ سے کہ ابنِ خلدون عمرانیات ہی کا بانی اور آ دم اوّل نہیں بلکہ وہ تاریخ کے اسلوب تحقیق کا بھی بانی ہے۔ اس طریقہ تحقیق کو دور جدید کی سائنسی اور ٹیکنیکی زبان میں میں معقد س آ ف ہٹاریکل تاریخ کے اسلوب تحقیق کا بھی بانی ہے۔ اس طریقہ تحقیق کو دور جدید کی سائنسی اور ٹیکنیکی زبان میں میں محمود ٹی ٹی ٹی بی بیاریکل ریس کی ماریخ کی تعسری جلد میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے مختص اور نتیجہ فکر کے میوان میں کسی کا رہین منت نہیں۔ اس کے پیش روگ کی اور معاصرین میں سے کسی خالق اور مہدا وفتی توجہ نیس کی اس لیے وہ اپنے نو بنوا فکار کا خود ہی خالق اور مہدا وفتی سے خدا کا شکر ہے کہ جس دعوے کا حوالہ ہم نے او پر دیا تھا اس کا دو سرا ثبوت ایک ایسے مؤرخ کی زبانی بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس دعوے کا حوالہ ہم نے او پر دیا تھا اس کا دو سرا ثبوت ایک ایسے مؤرخ کی زبانی بھی پہنچایا جا رہا ہے۔

الم المنظر الموسار أن كي كتاب: Introduction to the History of Science

Toyanbee, A.G. A Study of History, Vol-III History of the Philosophy of History of Social and Cultural Dynamics Vols II, III and IV of Social Cultural Opposition of Social Cultural Opposition (GURVHH, 20 Century Social Social Social Cultural Opposition of Cultural Opposition

جواسلام کابالباطن دشمن اورعیسائیت کا کھلاطر فدار ہے۔اس کا ثبوت خوداس کی کتاب ایک تاریخ دال کاند بہب ہے۔وہ ابن خلد ون کوفلسفۂ تاریخ کامدون تو ضرور تشکیم کرتا ہے لیکن کیوں وہ اس کوبائی عمرانیات تشکیم کرنے میں تامل کرتا ہے اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔وہ پروفیسر گئسمرگ (Ginsberg) کا گہرا دوست ہے اور یقیناً علم عمرانیات سے واقف کہا جاسکتا ہے۔لیکن ایک عمرانی کوعمرانی تشکیم کرنے کی بجائے محض فلسفی تاریخ کی حیثیت سے داد تحسین وینا ایک گوندا سے تجاب کا باعث ضرورہے۔

ہسٹری آف دی فلاسفی آف ہسٹری کا شہرت یا فتہ مؤرخ رابرٹ فلنٹ ابنِ خلدون کو نہ صرف فلسفہ تاریخ بلکہ تاریخ کلکہ تاریخ کوسائنس کا درجہ دیا ہے کہ افلاطون' ارسطو تاریخ کوسائنس کا درجہ دیا ہے کہ افلاطون' ارسطو اور انگشائن اس کے ہم عصر اور ہم رتبہ نہیں ہو سکتے تا آئکہ ابنِ خلدون کے مقابل ان کا ذکر بھی تخصیل لا حاصل اور لا لیمنی ہے۔ وہ ابنِ خلدون کی فطانت' جدت ہمہ گیری' تعمق نظری' خلاقی کا بڑا ایدا تہے۔

ساروکن نے اپنی محولہ کتابوں میں دورجد ید کے بہت سے نظریوں بالخصوص عمرانی ثقافتی حرکیات عروج وزوال کی لہروں میں اتار چڑھاؤ' زبان ومکان کے عمرانی مضمرات اور عمرانی علتیت (Causality) وغیرہم کا ابنِ خلدون کو بانی تسلیم کیا ہے۔ لیکن اس سے بورھ کراور کیا متم ظریفی ہوسکتی ہے کہ وہ جب آگسٹ کامٹ کا ذکر کرتا ہے تو اس خلدون کو تاریخی شہادتوں کے باوجود پس بہت ڈال کر یہی رٹ لگائے جاتا ہے کہ کامیے عمرانیات کا آوم اوّلین تھا۔ دوسری متعصّا نظمی اس نے پیری ہے کہ تہذیبوں اور ثقافتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تین تسیمیں کی ہیں اوران کے نام براعتبار ثقافتی فرہنے۔ نصور کا تنات اور نظام معنی متعین سیم بین آئیڈیشنل سنسیك (Ideational Sensate) یعنی عینی اور حسی تہذیبوں کے ذکر اور وضاحت کے سلسلے میں بار بار ہندؤ بدھ عیسائی اور یہودی تہذیبوں کا حوالہ دیتا ہے لیکن جب آئیڈیلے کا انگریٹڈ (Idealistic-Integrated) تہذیب کا ذکر اورتشریح کرتا ہے تو منہ پرتالا ڈال لیتا ہے اور الیی تہذیب کے وجود کا کوئی ٹام ونشان ماضی اور حال میں بھی نہیں بتلا تا۔ ظاہر ہے کہ ایسی انضامی اور اطماحی انداز کی ماضی میں کوئی تہذیب موجود نہ تھی۔ بعث سرکار دوعالم علیہ کے بعد ایسی تہذیب اسلام کے نام سے وجود میں آئی اس حقیقت کے باوجود ساروکن نے اپنی عیسائی عصبیت کی بنا پراسلام کا نام لینے کی شم کھائی ہے۔سر راواپنی تصانیف میں جہال کہیں بھی اسلام کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تنقیص اور ابتذال مقصود ہے اپنی کتاب سوشل اور کلچرل ڈائی فیمکس Social) and Cultural Dynamics) میں چوتھی قبل مینے سے لے کر آج تک کی عمرانی ' ثقافتی علمیٰ سائنسی' عقلی' دینی اور فلسفیان پخریکوں کا ذکر کیا ہے لیکن ہر جگہ مسلمانوں کے معاملہ میں انصاف سے کا منہیں لیا گیا۔ انگی خد مات کوتو ژمروڑ کراور حدورجہ گرا کر پیش کیا گیا ہے۔ان حالات میں بیاتو قع کہ وہ ابنی خلدون کے جابجا ذکر کر کے باوجودا پمانداری ہے اسے بانی عمرانیات مان لے گاعبث ہے۔

# خلدونيات

#### یا این خلدون کی عمرانیات کی ہمہ گیری

اب ہم تفسیل ہے ابن خلدون کے عمرانیاتی کارناموں پر روشی والیں گے۔ چارلس عیسوی نے طریقہ تحقیق ، جغرافیہ اور جغرافیا کی مؤرثرات ، معاشیات ، مالیات عامہ آبادی معاشرہ اور مملکت 'سیاست اور مملکت 'علم اور معاشرہ ' نظریہ بینت اور نظریم کے متعلق جوا قتباسات پیش کے گئے ہیں ان سے خود پید چل جائے گا کہ نصر ف وہ علم عمرانیات کا بائی تھا بلکہ اس نے اس شعبہ علیہ کی اختصاصی صفوں کی دریافت اور ان کی تدوین بھی کر چکا تھا۔ میرا بیر حتی خیال ہے کہ تاریخی بلکہ اس نے اور ان کی تدوین بھی کر چکا تھا۔ میرا بیر حتی خیال ہے کہ تاریخی بلکہ اس نے اور خوالی ان علم عمرانیات نظریہ میں کر چکا تھا۔ میرا ایر حتی خیال ہے کہ تاریخی بلکہ اس نے اور خوالی بھی میرانیات نظریہ میں ان اور خوالیات کا ربط کے تعقیل ہے کہ تاریخی ان اور عمرانیات کا ربط کے متعلق دور جدید کے حکما اور اور خوالی بی کہ کرانیات نظریہ کی تاریخ اور عمرانیات کا ربط کے متعلق دور جدید کے حکما اور اور میں ان کے دجود میں آئے نے کہ کوئی آٹار بھی نہیں باتے ہوا کہ العاد المعیل بیس کی جمرانیات تاریخی نہیں کر المالے عمرانیات میں ان کے دجود میں آئے نے کہ کوئی آٹار بھی نہیں بات کے جاتے۔ العاد الموری بیس کی حدود کے ساتھ میں ان کے دجود میں آئے نے کہ کوئی آٹار بھی نہیں بات کے جاتے۔ کیان ان کے دجود میں آئے نے کہ کوئی آٹار بھی نہیں بات کے جاتے۔ کیان ان کے عمرانیاتی مالی دو میں اس سے طافی کو کی دور جدید میں کہیں دور دور کے میان کی سے میں ان کے دور میں آئے نے کہ کوئی آٹار ہی نہیں اس سے طافی کوئی دون اس کے مورانیات اور اس کی منہاں حقیق کے مورانیات اور ان جاتے ہوں ان میں دون کا مربا ہے۔ اس بجر کی بنا پر کوئی اس میں دون کا مربا ہے۔ اس بجر کی بنا پر طوئی مقدے کے علاوہ جا بجا جاتی میں مبادث کے عمرانی میں دون کا مربا ہے۔ اس بجر کی بنا پر طوئی مقدے کے علاوہ جا بجا جاتی میں مبادث کے عمرانی معنون سے ناتما می کے مواد کیا ہوں کیا ہوئی میں مورانی معنون سے دور کی منابی معنون سے دور کیل معنون سے دور کیا ہوئی سے دور ک

#### زمان مكال علّت

ابن خلدون کی عمرانیات کی بدیجی اور متما کرخصوصت جس کے متعلق چارلس عیسوی کوئی اقتباس پیش نہ کرسکا اور نہ جی روزن تھال نے اشارہ کیا ہے وہ عمرانیات زمان و مرکان اور عمرانیات علّف و معلول ہے۔ زمان و مرکان کے عمرانی تصور پر ساروکن نے ایک مستقل کتاب کے علاوہ اپنی مختلف تصانیف میں ان سے بحث کی ہے لیکن مقام چرت ہے کہ وہ کہیں بھی اس کے اصل بانی ابن خلدون کا حوالہ نہیں ویتا۔ اس طرح عمرانیات علل پر بغیر معلول پر روشی ڈالے ہوئے میکائی ور کے اصل بانی ابن خلدون کا حوالہ نہیں ویتا۔ اس طرح عمرانیات علل پر بغیر معلول پر روشی ڈالے ہوئے میکائی ور (Rene Worm) نے ملک ورک مستقل کتاب کھی ہے اس سے پیشتر ڈرک ہائم کے پیرور سے ورم (Rene Worm) نے ملک ومعلول کی عمرانیات سے بحث کی ہے لیکن اس کے اصل خالق کی طرف ان میں سے کوئی بھی اعتراف تو رہا ایک طرف اپنیتا اشارہ بھی نہیں کرتے ۔ عمرانیات کاعلم کا شعبہ اس صدی میں پوری صوات و طاقت سے انجرا ہے اور اس موضوع پر قرار واقعی اشارہ بھی نہیں کرتے ۔ عمرانیات کاعلم کا شعبہ اس صدی میں پوری صوات و طاقت سے انجرا ہے اور اس موضوع پر قرار واقعی

بعض لا جواب تنامیں کھی گئی ہیں اس موضوع پر کام کرنے والے تمام محقق اور علاء غیرضروری انتخاص اور کتابوں کے حوالے دیتے ہیں لیکن انہیں تو فیق نہیں کہ اصل بانی ابنِ خلدون کا اعتراف کریں اوراس کا حوالہ دیں۔

خلدونیات کی بنیاویں

ا بن خلدون کی عمرانیات کی عمارت اوراس کے مختلف ھے اس تضیعے پر سینے ہیں کیدنیا میں فروجماعت سے الگ ہو کر کچھنہیں کرسکتا۔ جماعت ابنِ خلدون کی فکر میں گروپ کے عنی میں استعال نہیں ہوا ہے اس کے معنی قرآنی مصطلحات امتہ اور ملت پر حاوی ہے وور جدید کی اصطلاح ایسوی ایش (Association) ایک حد تک خلدون کی متذکرہ اصطلاح کا اعاط کرسکتی ہے۔ خلدون کا استدلال ہے کہ ہرؤی شعورا پنے افعال وکر دار سے بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ ہرفتم کے دباؤ اور علائق ہے آڑاد ہے لیکن میض فریب ہے حقیقت کچھاور ہے میکھی سے کہ انسان کانفس ذاتی ایک متعلّ وجودر کھتا ہے اور ہرآن اثبات خودی کا دعویدار ہے لیکن انہیں کے دوش بدوش ہرذی شعور کے قلب ور ماغ میں بیاحساس بھی موجود ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی نہیں کہ جس کے افعال وکر دار دوسرول کے اثرات ہے آزاد ہوں۔ ہر قدم پراس کواحساس کے ساتھ یہ تجربہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے کہ معاشرتی زندگی انفرادی زندگی کے ہررخ اور ہر پہلو کی حد بندی کرتی ہے۔ واجبات زندگی کے ہرمرحلہ بھیل پراصظر ارا ہرفر دواحدا تجامل مشارکت با نہی اور ضبط و تنظیم کامختاج ہے۔ بیا یک کلیہ ہے کہ کوئی شخص محض اپنی ذات ہے بغیر دوسروں کی مشارکت کے زندگی بسرنہیں کرسکتا۔اگرچہ علامہ اقبال نے اپنی خود کی اور بے خود کی کے نظریے کی قدوین میں کسی مآخذ کا اشارہ نہیں کیا ہے لیکن غیر شعوری طور پر ابنِ خلدون ہی کی فکر کے سرچشمے سے وہ فیضیاب ہوئے ہیں۔قرآن کے طفیل ہمیں اس حقیقت ہے آگا ہی ہوئی ہے کہ جس طرح لاشعوری طور پرٹحز ماینسل بعد نسلاً افراد میں منتقل ہوتار ہتا ہے اس طرح ثقافتی ذہنیت نظام اخلاق نظام معنی واقد ار مقومات اجتماعی توارثات اور ثقافتی داعیات بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں۔عمل انقال کے شعوری مضمنات میں قبولیت (Reception) اکتناز (Manipulation) اور تر سل (Transmission) کے ہرانفرادی اور پحیثیت مجموی ان کے گل کے مجموعے میں منتقل کے جوغیر شعوری پہلو ہر وفت کام کرتے نظر آتے ہیں' ان پر دور جدید کے کسی مقکرنے کوئی روشنی ڈالی ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ کیا ہے ہمارا بیاحساس ہے کہ دور جدید کے عمرانی کو لے (Cooley) اور میڈ (Mead) نے غالبًا ابنِ خلدون کے سرچشمے سے فائدہ اٹھا کر آئینہ بین خودی کا نظریہ پیش کیا ہے ا

این خلدون نے معاشرتی اتجادی کی مختلف صورتیں بٹلائی ہیں اور معاشرے کی خصوصیات بیان کی ہیں معاشی زندگی تعلیمی ادارے تعلیمی انجمنیں خبررسانی کے ذرائع خاندان حکومت اور فدہب وغیرہم کی تفصیل تو فیتج اور خلیل کے ساتھ این خلدون نے معاشرتی نظام کی پیچیدگی کی طرف بار بارتوجہ دلائی ہے۔ معاشرہ اس کے نزدیک انسانی زندگی کا ایک لاحقہ بھی ہے اور سابقہ بھی ۔ وہ مرئی اور محسوس نہ ہونے کے باوجود کوئی منفی اور مطلق چز نہیں ۔ اس لیے ملی حقیت سے مطالعہ کرنے کی ضرورت کے بیش نظر اس نے مقدمہ لکھا ہے اور انسانی تاریخ میں اس کے ذریع علم معاشرت کی پہلی مرتبہ تدوین

کی ہے۔معاشرے کےمطالعہ کے سلیلے میں سب سے زیادہ مشکل قوانین کا دریافت کرنا ہے۔عمرانی زندگی کے واقعات جن ہے ہمیں دن رات سابقہ پڑتا ہے بظاہر معمولی ہیں لیکن ان کی کیا ' کیوں اور ماہیت و مدعا کامفہوم معلوم کرنا نہایت صبر آز ما اور محنت طلب کام ہے۔معاشرتی مظاہر اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلومیں جوتو تیں کارفر ماہیں ان کی حرکت نظم وصیط کے قو انین اورمعنی اور مدعا سجھنا اور متعین کرنا آسان نہیں۔ بیساری باتیں نہ تو کسی مغربی اور نہ ہی کسی پیش روسلم مفکر نے بیان كى تھيں۔ يہ نتيجہ بے قرآن پر تد براورفكر كاجس نے سب سے پہلے دبنا ما حَلَقْتَ هذا باطلا سے قدر معنویت كراڑكو آ شكارا كيا تفائه بيرخائق كوئي مرئي بات نہيں۔ان كي دريافت كے ليے ملمي اور حكمياتي انداز ميں تحقيق كي ضرورت پر توجه دلانا' ابن خلدون کی دریافت کردہ اس صنف عمرانی کا نام ہے جس کو تحقیقاتی منہاج یاریسرچ مینتقد کہا جاتا ہے جس کو بردی تفصیل کے ساتھ جلداوّل میں اس نے بیان کیا ہے۔ تحقیق کے ملی فائدے ایک جداگانہ موضوع ہے جس کی وضاحت منہاج تحقیق کے دوش بدوش کی گئی ہے۔القصہ جلداوّل میں بیہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ معاشرتی زندگی کاعلم مشکل بھی ہے اور دلچیپ بھی۔ بہت سے معاشرتی مسائل اور قضائے کے حل کرنے میں تاریخ سے جوفائدے مرتب ہوتے ہیں ان کواضطراراً ا بن خلدون نے منہاج تحقیق کے دائرے میں شامل کر کے دوطریقہ ہائے تحقیق کومسائل عمرانی کی تحلیل اور تشریح کے لیے ضروری مجھا ہے۔ ایک طریقہ تو سائنفک ہے جس میں مشاہرہ تجربۂ اختیار اور تحلیل کے عوامل شامل ہیں اور دوسرا طریقتہ تاریخی منهاج محقیق کا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرہ اپنے زمانی ورکانی علتوں اور ارتباط میں ایک تسلسل گل ہے بلاشبراس میں حال ماضی اور مستقبل بحد شنے باہم مربوط ومتواصل میں اس سے زندگی کے تسلسل اور کلیت کا پینہ چاتا ہے۔ یہ تصور بھی ایک مسلمان فکر ہی کے قلب ود ماغ میں ساسکتا ہے۔اس تصور کے شائبات ککر ماضی میں کہیں نہیں یائے جاتے ۔قرآن ہی نے بالاختصار کیکن کتاب آسا وسعت اور جامعیت کے ساتھ سور ۃ العصر میں پیش کیا ہے۔ زمان و مکاں کے شکسل اور کلیت کے ساتھ زندگی کے تسلسل اور کلیت کے متعلق قرآن میں جا بجا اشارے اور وضاحتیں موجود ہیں' اسی طرح ان تصورات کی مزیدمعنوی توضیح نظریہ توحید کے ذریعہ کی گئی ہے جس کا شہکار سورۃ اخلاص ہے۔

این خلدون نے علم عمرانیات اور نظامهائے علم عمرانیات کی داغ بیل ڈالنے میں صرف قرآن سے استفادہ کیا ہے جس میں عمرانیات کے داخی اور اس کی اصورت میں خاہر ہوتا ہے جس کو چارلس بنیادی قوتوں کی صاف صاف وضاحت کی ہے۔ انہی کی دریافت کا نتیجہ ان قوائین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس کو چارلس عیسوی نے این خلدون کے دوالے سے اپنی مقدمہ میں ابوابی انداز میں پیش کیا ہے۔ قرآن کی رہبری تاریخ کے دقیق مطالعہ اور مشاہدات تجر بات اور اختیارات کو دلیل راہ بنا کر ابن خلدون نے انسانی معاشرے سے متعلق جتنی بھی معلومات عاصل ہو سکیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ پھران میں تقسیم اور دھ بندی ہے ترتیب اور منطقی انداز میں ان تو توں کو دریافت عاصل ہو سکیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ پھران میں تقسیم اور دھ بندی ہے ترتیب اور منطقی انداز میں ان تو توں کو دریافت کیا گیا ہے جو معاشر می خور دوری میں لائے خرکت اور ترتی دینے کی ذمہ دار ہیں۔ ابنی خلدون کے افکارو تو ضیحات کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم قرآن کی توجہ اس کی صورتوں البقرہ 'آل کی تران نساء مائدہ 'اعراف و غیر ہم کی طرف میڈوں کا تابع کے بعد ایک طالب علم قرآن کی توجہ اس کی صورتوں البقرہ 'آل کی تا کید کرتا چلا جاتا ہے کہ معاشرہ آئی معنوی دیو دی علتوں کا تابع ہے۔ قرآن کا ہم زبان ہو کر ابن خلدون بارباراس امر کی تا کید کرتا چلا جاتا ہے کہ معاشرہ آئی معنوی دیو دی علتوں کا تابع ہے اس لیے اس کی وجود اور ترتی بھر معنوی رشتوں سے مسلک اور سے مسلک اور سے اس لیے اس کی وردورور تی بخت و اختیار پر مخصر نہیں وہ اپنے وجود اور ترتی کے ہر مرحلے پر معنوی رشتوں سے مسلک اور

وابسة رہنے پر مجبورہ ہاور نظم وضبط کے آئین و توانین کا پابندہ علی العموم مقد ہے کہ دوسر ہے مباحث کے علاوہ ایک خصوصی عنوان کے تحت جس کا موضوع عروج و زوال معاشرہ اور ثقافت ہے ابن غلدون نے پہتلایا ہے کہ س طرح اور کس خصوصی عنوان کے تحت جس کا موضوع عروج و زوال معاشرہ اور ثقافت کو نشو و نما حاصل حد تک مشتر کے انسانی فکر اور وجود کی معنوی نظام ہے وابستہ رہے اور اس پھل کرنے ہے معاشرہ اور ثقافت کو نشو و نما حاصل ابن خلاون نے مولا ہوں نے عمرانیات اور اس کی مختلف خصوصی صفوں کو بحثیت علم سے (سائنس) پیش کیا ہے۔ بلا شبرائن خلاون نے معاشرے کے مختلف صور توں کی وضاحت کی ہے اور وہ اس بات کی بھی تا سید کرتا ہے کہ معاشر تی اعمال کے بغیر معاشرہ وجود معاشرے کے مختلف صور توں کی وضاحت کی ہے اور وہ اس بات کی بھی تا سید کرتا ہے کہ معاشر تی اعمال کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا کیا نہیں معاشرہ کی طرف ارنیس مماشر کی طرف کے اور وہ اس سے پہلے گذر ہے ہیں وہ معاشر ہے کہ محوالی یا نباتی انداز پیل مجز بید تھر سے کہا و جود وہ معاشرہ کی اور نائی تصور کرتا ہے ۔ اس کے زد دیک تھے تہیں کیونکہ بیدا کی مصنوعی اور غیرا بیجا بی طریقہ ہے اس کے زد دیک تھے تا ہیں کہ معاشرے کی وہ وان تو توں اور معاشرے کی وہود وہ وہ اور وہوں اس جو دور وہ تا کو سے کہ وہود وہ تا کہ وہود وہ وہ وہ دور وہ تا کو سیجا اور استحام کے ذمہ دار ہیں۔ معاشرے کی محتاشرے کی ہرفا ہر وہا طن میں پور کی شدت اور تو انائی کے ساتھ کا م کرتے رہنے بین نیسی عضراصل میں معاشرہ کی امتیاز کی اور وہودی خصوصیت ہے۔

معاشرتي قوتين

ابن خلدون بارباراس پرزورد یتا ہے کہ بیقو تیں نہ تو ہے قاعدہ ہیں اور نہ ہی غیر مسلسل ہیں تھوڑی تی تعق نظری سے ابنی خلدون بارباراس پرزورد یتا ہے کہ بیقو تیں ایک خاص تر تیب سے ظاہر ہوتی ہیں اس لیے انہیں ضبط ونظم کا پابند کہا جا سکتا ہے۔ جب ان ہیں تو ازن تر تیب اور ضبط ونظم باقی نہ رہ تو معاشرہ یقینا فتنداور فساوک آ ما جگاہ بن جا تا ہے اس صور تعالی کا ہر بعو تا ہے۔ جب ان ہیں تو اور نہیتی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے حرکت اور منازل ترقی کی صورت میں ظاہر معاشرہ جس تھیں تھا ہر ہوتا ہے اس مار دو تی کہ صورت میں طاہر ہوتا ہے حرکت اور منازل ترقی کی صورت میں ظاہر معاشرہ جس تھیں تھا ہر ہوتا ہے کہ مارو یتا دو جا ہے کہ تمام قو توں میں اگر نفسی قوت غالب اور مؤثر ہے تو اس کی وجہ بیر ہے کہ اس کے جہ یہ بات بطور خاص یا در کھٹی چا ہے کہ تمام قو توں میں اگر نفسی قوت غالب اور مؤثر ہے تو اس کی وجہ بیر ہے کہ اس کے در لیے معاشر ہے کہ تی قوم یا فرد کی حالت نہیں بدا ہوتا ہے۔ صورة الزعد کی آیت نمبراا اور مؤتر ہے تو اس کی وجہ بیر ہے کہ اس کے متند کی کی بات تسیم کے تالج ہے جس کو تحکم کہنا جاتا ہے۔ مستبط کی جاتی ہو تا ہو اس بیا ہوتا ہو جس کہن ہو تا ہوں ہیں اس تقسیم کے تالج ہے جس کو تھکم کہنا جاتا ہے۔ ورسے مقتا ہم مؤتر ہیں اس جہت میں اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ معاشرہ ورسے مقتا ہم ہو تا ہے کہ معاشرہ ورسے مقتا ہم اور مؤتر ہا تا اور ہم آن موجود رہتی ہیں۔ بنا برآن ابن خلاون بیز ہیے مستبط کرتا ہے کہ معاشرہ ورسے معاشرے ہیں تا ہم اور میں اس ورسخدہ ادار دے ہو تناف کا تصور اس دری گلر کے لیے تی چربیں جی ان کا اس سے معاشرے میں دری گلر کے لیے تی چربیں جی ان کا اس معاشرے میں دری گلر کے لیے تی چربیں جی ان کا کہن کی اس کے سب سے زیادہ کر سے بیتی تھی جو تی اور کی تا ہم کہن موجود کہیں۔ اس تھم کی اس کے سب سے زیادہ کر ساتا تا ہم موجود کہیں۔ اس تھم کی اور قائی خوال دور اراد دے کا تصور اس کی سب سے زیادہ کو سات کی کہن کر کے لیے تی ہو تھی موجود کر تا ہے کہن کو تھی کو انسون کی کر کے لیے تی ہو تھی موجود کر تا ہے کہن کر تا ہے کہن کر تا ہو تھی موجود کر تا ہو تھی کو تا ہو تا تا خوذ ہے جو مختلف منا ہم اور خواصل کر تا ہے کہن کو تا ہو تا ہو تا کہن کر کے لیے تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا خوذ ہے جو مختلف منا ہم اور کر کے تا ہو کہن کر تا ہو کہن کر تا ہو کہن کر تا ہو کہن کر تا ہو ک

بار قرآن شریف میں استعمال مواہم جس کی توضیح علامہ راغب اصفہانی نے اپنی مفردات القران میں کی ہے اب رہا متحدہ احساس خیال اور ارادے کا تصور اولاً خود اسلامی ثقافت کے وجودی نظام تو حیدے ماخوذ ہے تو ثانیا قر آن شریف کی پہلی صور توں بالخصوص آل عمران میں انہی آمور کی وضاحت کی گئی ہے۔ نفس آور تو حید سے دو اور خیالات بھی ماخوذ ہیں جس کی ابن خلدون نے اپنے مقد ہے میں وضاحت کی ہے۔ایک توانسانی معاشروں اورمعاشروں کے علم یعنی عمرانیات کاحر کی پہلو اور دوسراسکونی پہلو۔اوّل الذکر میں معاشرہ کی نشو ونما اور ترقی سے بحث کی جاتی ہے اور دوسرے میں معاشرے کے مختلف اجز ااورتوابع میں جوربط باہمی اورعلاقہ قریب ہے اس سے بحث کی جاتی ہے۔ سورۃ الملک میں فطرت کے سلسلے میں حرکی اور سکونی متضمنات سے بحث کی گئی ہے مظاہر فطرت یا مظاہر کوئیہ اور مظاہر عمرانی نفسی میں جوتو الی ربط اور تقویمی رشتہ ہے اس کے اعتبار سے سورۃ الملک کی توضیح کومعاشرے اور ثقافت پر بھی منطبق محسوں کرنا چاہیے۔ اسی سورۃ کے ماسواسورۃ الرعد سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے جس کو بڑی خوبی اور دفت نظری سے پھیلا کر ابنِ خلدون نے بیان کیا ہے اور وہ بیر ہے کہ معاشرہ میں ہمیشہ تغیروتر تی ہوتی رہتی ہے۔اس کے باہمی اجزا توالع اور علاقے تھوڑی در کے لیے ایک حالت پر رہتے ہیں۔ دفعتاً معاشرتی نشو ونما کاعمل ان میں تغیرات پیدا کرتا رہتا ہے۔ تغیرات کے اس عمل پیہم میں علاوہ نشو وتر تی اور تبدیلی كي مل ك خودز مانى ومكانى يى بھى جدا گانه طور براثر انداز موكر تغير كے عمل ميں شدت بھى پيدا كرتے بين تو دوسرى طرف اس کیفیت میں اہتمام معنی بھی پیدا کرتے ہیں۔ وقت کے گزرنے اور آ گے بڑھنے کا مدعا تغیر کی طرف دلالت کرتا ہے۔ ہرگز را ہوالح معنی ومقصد پر دلالت کرتے ہوئے آ گے آنے والے مقصد ومعنی کی طرف اشارہ کرتا ہے اورنفسِ انسانی کوجہ عمل کے متعین کرنے کیلئے آبادہ کرتا ہے۔ زمان ومکان کا تصور یقیناً قدیم ہے لیکن جس معنوی انداز میں اس کی صورت گری اس خلدون نے کی ہے یقیناً فکر کی دنیا کیلئے ایک نئی چیز ہے۔ زمان ومکاں کی اسی معنویت سے زمان ومکاں کے معاشر تی \* ثقافتی اور روحانی واجبات پر ابنِ خلدون کی توجہ مبذول ہوئی ہے چنانچہ اس دائرے میں کام کرتے ہوئے اس نے ایک نے علم کی بنیا دو الی ہے جس کوعمرانیات زمان ومکان کہا جاتا ہے۔علاوہ قدرمعنویت کے زمان ومکان میں جوتعلق باہمی ہے اس سے ز مانی و مکانی علتیت کا تصور بھی الجرا ہے اس لیے زبان و مکان کے رشتوں میں علّت ومعلول کی کیفیات بھی کماھنہ وضاحت کی گئی ہے ظاہر ہے کہ ابن خلدون نے بیرخیالات قرآ ن شریف بالخصوص سورۃ العصر سے اخذ کیے ہیں۔ دنیائے فکر کی تاریخ میں متذکرہ اہتمام سے صرف قرآن ہی نے اوّلاً ان کو پیش کیا ہے۔

اس دائی تغیر کی بنا پر ظاہر ہے کہ معاشرتی اور ثقافتی نظام کے عام قوا نین تو مرتب کے جاسے ہیں لیکن معاشرے اور ثقافت کی سی مستقل حالت کا تغین ممکنات ہے نہیں۔ انہی امور ہے ابن خلدون نے اپنے مدونہ قوانین عمرانی میں بحث کی ہے جس کو چارلس عیسوی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ بیروہ صورت حال ہے جس کی بنا پر معاشرتی سکونیات بھی معاشر نے کی ایک متحرک تصویر بن گئی ہے۔ اس کے اجزا اور علاقے جن مراحل ہے گزرتے ہیں ان کی توضیح کی جاتی ہے۔ حرکیات میں سکونیات اور سکونیات میں حرکیات کا موجود ہونا ایک اضطراری قانون ہے اس امر کی وضاحت میں عالیا آج بھی ابن خلاون کو تقدم اور فوقیت حاصل ہے اس کے سوادور جدید کے متذکرہ شعبوں میں لیعن عمرانیات سکونی اور عمرانیات حرکی کا بھی وہ اور لین موسن ہے۔

ہم اور کہ آئے ہیں کہ متقدم علائے عمرانیات کی طرح ابنِ خلدون حیاتیاتی ' نامیاتی اورعضویاتی انداز میں معاشرے کومما ثلت دینے کا قائل نظر نہیں آتا۔ وہ انسان کو کا ئنات کا ایک ضروری حصّہ سمجھتا ہے۔ انسان اور کا ئنات کے با ہی تعلق کا تصور قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ بیسوال اُٹھتا چلا آ رہا ہے کہ کا نئات انسان کے تابع ہے یا انسان كائنات ك\_اسسوال كاجواب عام طور بريمي وياجاتار باب كرانسان كائنات كتابع اوراس كے زير فرمان ب-اس كا ·تیجہ بیہوا کہانسان کا نئات کی ہر بڑی اور چھوٹی چیزوں کی پرستش کرنے لگا اور ان کوخدا ماننے لگا۔ بلاشبہانسان کا نئات کا ایک اہم جزو ہےاور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ کا ئنات کی حیاتی 'طبعی' مکانی اور دیگر قو توں سے متاثر بھی ہےاور یا بند بھی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجودابنِ خلدون قرآن کا ہم زبان ہوکرانسان کے فاعل مختار ہونے کی حیثیت پراپنا زورِقلم صرف کرتا ہے۔ کا ننات کی تقدیر انسان سے وابستہ ہے کا ننات کا وجود اور شخصیت اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتی جب تک کہ انسان کا نیات کے ہر ذریے کومنخر نہ کر لے۔ کا نیات میں شخصیت کا تصور سمجھا جاتا ہے کہ دور جدید کی عمرانیات کا ایک ناقد النظیر کارنامہ ہے لیکن بیکو ٹی نہیں جانتا کہ کل سیسن اور کوئک ہوں <sup>ع</sup>ے صدیوں پیشتر اس تصور کومر بوط اور منظم انداز میں ابنِ خلدون پیش کرچکا ہے۔ ابنِ خلدون کا استدلال ہے کہ شخصیت بغیر معاشرت کے مکن نہیں اس لیے کا نتات کی ہر چیز معاشر تی نظام کے تالع ہے خواہ وہ حیوانات ہوں ما نباتات جمادات ہوں یا معد نیات شخصیت اور معاشرت کا بیتوالی ربط کا گنات کی وہ بدیمی حقیقت ہے جس کا اظہار پہلی مرتبہ قرآن کے ذریعے ہوا اور ای مآخذ سے استفادہ کرتے ہوئے اس خلدون نے اس کومبسوط اور حکمیاتی انداز میں پیش کیا ہے۔ کا منات اور انسان معاشرت اور شخصیت کے باہمی رشیع میں سلک مرواریدگی طرح جڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف انسان ہی کو میرعز وشرف حاصل ہے کہ وہ عقلِ استقرائی کا مالک ہے اور شجر وحجر و کا نئات کی ہر چیز کے مقابل خواہ وہ آسان ہویا زمین کلچر بناسکتا ہے جس طرح انسان تین چیز وں کا حامل ہے اس طرح وہ کلچر کو ماضی ہے جال کرسکتا ہے۔ حال میں اس کومر تکز کرسکتا ہے اور مستقبل میں وہ آنے والی نسلوں میں نشقل کرسکتا ہے۔ کلچر کے منذ کرہ تین عوامل کی طرح انسان کے بھی تین حیاتیاتی اور نفسیاتی عوامل ہیں۔

نظام ہائے معاشرت

ایک معنوی نظام تو حیدگی اساس پر میسب کے سب ایک معنوی نظام تو حیدگی اساس پر میسب کے سب ایک معنوی نظام تو حیدگی اساس پر میسب کے سب ایک معنوی نقدری اور روحانی نظام میں بھی منسلک اور ممزوج ہیں۔ اس نظام کو جو انسانوں 'کا نئات کے ہر ذرہ میں علاوہ آسانوں 'لائک اور تمام مخلوقات جو مرئی اور غیر مرئی ہیں موجود ہے انہی کو'' قرآن' جن کے نام سے یاد کرتا ہے۔'' بھی وسیع وجمیق اصطلاح کے ذریعے اس نظام کو واضح کرتے ہوئے ایک نہیں کی بارقرآن میں کہتا ہے کہ آسانوں اور زمینوں ہیں جو کی ہے ہوئے ایک نہیں کی بارقرآن میں کہتا ہے کہ آسانوں اور زمینوں ہیں جو کی ہے ہوئے اور کی مطابق میسب کا سب اللہ کی حمد وشا اور اس کی بلاشرکت غیر سے عبادت اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ سورة الرعد کے قول کے مطابق میسب کے سب اللہ کی حمد وعبادت کے لیے مجبور ہی نہیں بلکہ پابند بھی ہیں تا اینکہ ان کے اُن سے میہ بات صاف و ہوئے ہوئے اور خوجے دور ہی نہیں بلکہ پابند بھی ہیں تا اینکہ ان کے اُن سے میہ بات صاف ڈو ہے ہوئے سائے ہر روز صبح وشام طوعاً وکر ہا عبادت اور توصیف تا قیامت بیان کرتے رہیں گائی سے میہ بات صاف و ہوئے ہوئے اس سے میہ بات صاف

ا الاظلية Hanskelsen Society and Nature

ظاہر ہوجاتی ہے کہ انسان معاشرت کا نتات مظاہر کونیۂ مظاہر نفسیۂ مظاہر عمرانیہ اور ثقافت کے علاوہ زندگی کی ہرتہہ پر ہرسطے اور ظاہر میں نہصرف معنوی اور قدری نظام پوری تابنا کی اور شدت کے ساتھ کار قرماہے بلکہ ان میں ہرچیز میں روحانیت اور باطنیت اور قدر مشترک کے طور پرموجود ہی نہیں بلکہ پوری تو انا کی اور تمام ترقوت کے ساتھ موجز ن مؤثر اور منفوذ بھی ہے۔

#### عمرانيات معنى عمرانيات روحانيت

اسلام کے اس معنوی قدری اور روحانی نظام میں جس میں معاشرت اور شخصیت جھلکیاں لیتی رہتی ہے اپنا انگہ رمز اور ایما (Symbol) کی دنیا بسائے ہوئے ہے۔ ان کا قرآنی نام آیات کوئید اور روحانیہ ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ تمرانیات رموز عمرانیات معنی اور عمرانیات روحانی معنی یا روحانیت کے شخصی ہیں کہ نظام علم کی سے سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ تمرانیات رموز عمرانیات رموز (Symbol) عمرانیات روحانی اور منطقی انداز میں علم سے کہ شخصا اور ما خذ سے فائدہ اُٹھا کر ابن خلدون نے ان کو حکمیاتی اور منطقی انداز میں علم سے کہ بعد پھر صورت میں منظم و مدون کیا تھا۔ عمرانیات رموز (Symbol) عمرانیات معنی اور توجہ بدکی عمرانیات میں اُٹھرے ہیں ۔ ان شعبہ جات کو از سر نوجنم و سے والے مسلم عمرانیون اور مفکر ہیں جنہوں نے حدور ہیں جنہوں نے کھرا جاتا کی توار تات اور علمی سرمائے کو جملا بھی ہی ہے ہیں اور تلف بھی کر چکے ہیں۔ اب حال ہی ہے کہ ہم یورپ کے جملاری اور در یوزہ گریں۔ چونکہ یورپ کے بین اور تلف بھی کر چکے ہیں۔ اب حال ہی ہے کہ ہم یورپ کے جملاری اور در نیوزہ گریں۔ چونکہ یورپ کی جملاری اور تضاد پایا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے جس تکسلی اور طماحی انداز میں ان شعبوں کو تو حدی اساس پر پیش کیا تھا۔ وہ کھل اور حافی دور معنوی تو توں کو مورٹ و کھلے ہیں تو اس کے معنوں میں مفقود ہے۔ جب ہم کا نئات فطرت کے ہر ذرہ و ترہ و میں میں مفقود ہے۔ جب ہم کا نئات فطرت کے ہر ذرہ و ترہ و میں دوحانی اور معنوی تو توں کو مورٹ و کھلے ہیں تو اس کے معنوں میں مفتود ہے۔ جب ہم کا نئات فطرت کے ہر ذرہ و ترہ و میں دوحانی اور معنوی تو توں کو مورٹ و کھلے ہیں تو اس کے معنی ہو ہی ہے کہ انسان خلیفت کے دوادث کا پابند ہے۔ گرایک خاص حد کے اندراس کا ارادہ بھی ہو کی تو سے سری کی تو ہے ہیں وجہ ہے کہ انسان خلیفت کے دوادث کا پابند ہے۔ گرایک خاص حد کے اندراس کا ارادہ بھی ہو کی تو سے کہ انسان خلیفت کے دوادث کا پابند ہے۔ گرایک خاص حد کے اندراس کا ارادہ بھی ہو کی تو کو سے کہ انسان خلیفت کے دوادث کا پابند ہے۔ گرایک خاص حد کے اندراس کا ارادہ بھی ہو کی کہ کہ ہو کی سے کہ کی دورہ ہو کے دورہ کی ہو کے دورہ کے کہ انسان خلیفت کے دورہ کی کی کی بات کے کہ کہ کی دورہ کے کہ انسان خلیفت کے کہ کی دورہ کی کو کی کو کی کو کو کو کی کیا گوئی کے دورہ کی کو کے کر کی کی کو کی کی کو کر کی کی کو کی کو کو کو کی کو کی

ابن خلدون معاشرہ کو جامد اور منفی چیز قرار نہیں دیتا۔ وہ حقیقت 'دگل'' ہے۔ معاشرہ میں نفسی اور روحانی قوتوں کے ماننے کے معنی پیر ہیں کہ اس میں شعور اور تعقل کی کیفیات کومؤثر دیکھا جائے۔ واقعہ بھی بھی ہے کہ جب افراد کے جذبات ' احساسات' خیالات' مشاعر اور امیال وعواطفات کے سواعمل میں اتحاد 'توافق' توازن اور ہم آ ہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو ان سے ایک نئی کیفیت اُ بھرتی ہے جس کو شعور اجتماعی کہا جاتا ہے۔ بھی وہ اہم مؤثر ہے جس سے معاشر سے ہیں مجموعی قوت کا احساس ایک نئی کیفیت اُ بھرتی ہے جس کا قرآنی زبان میں ' نمیان مرصوص' نام ہے۔ ابن خلدون قرآنی تفور کی متابعت میں اس بات پر بیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا قرآئی زبان میں ' نمیان مرصوص' نام ہے۔ ابن خلدون قرآنی تفور کی متابعت میں اس بات پر بیدا ہو جاتا ہے کہ ' شعور اجتماعی' وہ واحد عالی (Factor) ہے جس سے معاشر سے کے جزوگل میں وہ وحدائی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا نام اجتماعی نصب العین ہے۔ اگر معاشر سے میں فتندونسا و پیدا ہوتو بھی نصب العین اجتماعی نقائص کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔

ابن خلدون سے بہت پہلے اسلامی تدن میں عمرانیات کی بنیاو پر چکی تھی۔ اس کی حیثیت علم کی تھی علم سیج یا سائنس

5

کی حقیت اس کو من این خلدون کی دجہ سے حاصل ہوگی۔ اس کو ارکی غرض یہ بتلانا ہے کہ یہی وہ واحد مسلم مفکر اور عمرائی ہے جس نے معاشر نے اور معاشر تی امور پرغور کیا۔ حقائق وواقعات میں ترتیب اور تقسیم کے علی سے معاشر نے کے علی و کر دار کو معین کیا اس طرح قوا نمین عمرانی مستبط کے مسلمانوں کے دور میں اگر نفسیات سیاست اور معاشیات وغیرہ کے علوم اپنی ماص وجاہت اور نظم کے ساتھ موجود تھے تو اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ علوم اجتماعی یا سوشل سائنس عاص وجاہت اور نظم کے ساتھ موجود تھے تو اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ علوم اجتماعی یا سوشل سائنس اختماع علوم کا منبع یا اس کو اُم علوم اجتماع کی بات نہیں بلکہ وہ سنین ماضیہ ہی میں وجود میں آچھے تھے۔ عمرانیات تمام اجتماع علوم کا منبع یا اس کو اُم علوم اجتماع کی کہنا جا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمرانیات تمام علوم اجتماعی میں سب سے مشکل علم ہے اس کا موضوع تو وہ ہی چیز ہیں میں جو انسانی معاشرہ میں ابتدا ہی سے موجود ہیں گریدان کے وجود کے عام ترین بنیا دی تو انسانی معاشرہ میں ابتدا ہی سے موجود ہیں گریدان کے وجود کے عام ترین بنیا دی تو اُنسانی دریا وقت اور متمائز درجہ حاصل کرچکی ہے۔ دو رجد یہ کی عمرانیات بھی اس حیشیت میں ایک گونہ مماثلت رکھتی ہے لیک کہیں ہیں کہ جن کا وجود آج تک سائنفگ عمرانیات میں موجود نہیں ہیں کہ جن کا وجود آج تک سائنفگ عمرانیات میں موجود نہیں ہیں کہ جن کا وجود آج تک سائنفگ عمرانیات میں موجود نہیں ہیں۔

معاشرے کے روحانی عوامل

انسانی معاشرہ جب سے وجود میں آیا ہے اس کی دو کیفیتیں رہی ہیں۔ایک کوہ ہدوی اور دوہر کے وحضری معاشرہ کہنا ہے۔ حضری معاشرہ ہو یا بدوی اگر اس کوانسانوں نے بغیر ہدایت ربّانی کے اور پیغیبراندر ہبری کے بنایا تو وہ کا فراند معاشرہ کہلائے گا۔ بید معاشرے غیر فطری بھی ہے اور فیار ترقی میں علم وحکومت کوکوئی دخل کہیں۔ ثانیا ہے کہ ایسے معاشرے فطرت انسانی کے خلاف بنائے گئے ہے۔ کا فرانداور مشرکانہ تصورات سے ایک خدائے واحد کی پرستش اور عبودیت کے فطری مادی پرایک کاری ضرب پڑتی ہے۔ بید مادہ انسانی فطرت ہی کا خاصہ نہیں بلکہ بقول سورۃ ہائے اعراف اور نحل کا کنات کے ہر ذرہ ذرہ اور گل مخلوقات مرکی اور غیر مرکی کا و دیقہ اور اصل مزاج ہے۔ کا فرانداور مشرکانہ تصورات پر ماضی کے سارے معاشرے غیر فطری' غیرا بجائی' غیر علی اور غیر معنوی اور ایعقل ہونے کا جبوت ہم پہنچا تھیں گے وہ کا فرانہ اور مشرکانہ ذہنیت کے آئینہ دار ہوکر ایسانی اسے غیرا بجائی اور غیر معنوی اور لا یعقل ہونے کا جبوت ہم پہنچا تھیں گے وہ کا فرانہ اور مشرکانہ ذہنیت کے آئینہ دار ہوکر ایسانی اسے غیرا بجائی اور غیر معنوی اور لا یعقل ہونے کا جبوت ہم پہنچا تھیں گے۔

تکملی اورانضا می ہی ہوں گے۔ یکی حال اس عمرانیات اوراس کی مختلف صنفوں کا ہے جس کوابن خلدون نے قرآن کے۔ ذریعے مدون اور منظم کیا ہے بھی وجہ ہے کہ تمام علوم خواہ وہ کسی صنف ہے تعلق رکھتے ہوں اور کسی شعبہ ہے متعلق ہوں ایک ہی انگمل معنوی نظام لینی تو حید میں ضم ہیں علوم کی حدود خار جی نہیں بلکہ داخلی ہیں۔ ہرعلم کا امتیازی نشان اصل میں اس کا مقصد' متن اور اس کا طرزِ استدلال ہے' عمرانیات' معاشیات' اخلاقیات' ندبییات اور سیاسیات میں بعض اوقات ایک ہی ہتم کے مظاہر پر بحث ہوتی ہے گر بحثیت علوم کے ان سب کے داخلی حدود الگ الگ ہیں۔

### علم عمرانیات کی ضرورت اور واحبیت

این خلدون کا استدلال ہے کہ بہتر اور با مقصد زندگی بسر کرنے کے لیے معاشرے کے متعلق تمام امور کا دقت نظر سے مطالعہ ضروری ہے۔ سب سے مقدم وافعات نفس الا مری ہیں اس سے مراد محق مادی واقعات ہی نہیں بلکہ نفسیاتی 'اخلاقی نذہی 'عمر انی اور دوحات کی واقعات ہیں جوا بنا ایک انفرادی اور بدیمی وجود کتے ہیں۔ رُندگی نام ہے تسلس گل اور مظاہر کی سے معاشرت وجود ہیں آتی ہے اس لیے زندگی پر خیالی گھوڑے دوڑ انے کی بجائے اس کی حقیقت آسائی پرغور کرنا چاہیے' یونائی' روی' عیسائی معاشر تی تصورات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کیونکہ ہے واقعاتی معاشر نے نہیں۔ ان کی بنیاد پر اسلامی معاشر نے کی مورت کی ہوئی معاشر نے کی مورت کی بازی ہوئی مورت کی ہوئی ہوئی محاشر نے کی ہوئی معاشر نے کی مورت کی بازی ہوئی انہم کام ہے کہ مطاہر کی تفصیل اور تر تیب کے ساتھ بہتر معاشر تی لزندگی بسر کرنے کی راہ دکھائے بصورت فقور اس کا یہ بھی انہم کام ہے کہ وہ مطاہر کی تفصیل اور تر تیب کے ساتھ بہتر معاشر تی نیا برا کر سے بیاں معاشر سے کی مائی اس کے زددیک یہی ہے کہ وہ جماعت کی بقا ور اس کی مادی اور معنوی سلامتی اور تو سیع کے لیے ہمیشہ سائل د سے بیسب سے انہم اور سب سے پہلا مقصد ہے۔ ثانوی مقصد فرد کی مقاظ می مادی اور معنوی سلامتی اور تو سیع کے لیے ہمیشہ سائل د سے بیسب سے انہم اور سب سے پہلا مقصد ہے۔ ثانوی مقصد فرد کی مقاظ تہ ہے۔

قرآن کی روسے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ مجملہ اور باتوں کے عمرائیات کا تعلق زیادہ تر محسوسات ہے۔ سورۃ البقرہ کی وہ آیات جن کا تعلق میلاد آدم سے ہے ان سے یہ بات کھل کرسا ہے آجاتی ہے کہ معاشر ہے کی زندگی میں انسان کی سخلیق قوت کی بدولت جو تغیرات مجملہ اور کرکات کے ہوتے رہتے وہ بمیشہ ان کو محسوسات کی طرف متوجہ رکھیں گے۔ اس لیے قرآن کا آغاز معاشی واجبات کی محمیل کے سواتنے برکا کتات کے اصرار پر ہوتا ہے۔ معاشی واجبات اور کا کتات کی سخیر کا کتات سے خالق کا کتات کا ادر اک اور عرفان ہوتا ہے۔ جس قدر آن کے زاویہ نگاہ ہے ایمان کی سمیل ہوتی چلی جاتے ہیں اس ربط وموز وزیت سے ایمان کی سمیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ سورۃ النحل کی طرح سورۃ الفرقان بھی اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ کا کتات کا ہر ذرہ خدائے کم بزل ولم بزال کی وحدا نیت کی شہادت و بتا ہے۔ الفرقان بھی اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ کا کتات کا ہر ذرہ خدائے کم بزل ولم بزال کی وحدا نیت کی شہادت و بتا ہے۔ این خلاوان نے مرائیات کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ النو تا ہے کہ حسوساتی کم وکیفیات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ واقعات کو جمع کے بغیر کلیات مدون نہیں کے جاشے ۔ واقعات کے مطالعہ میں ایک خاص تر تیب کا لیا ظرور در کی جاتے گئی کی واقعات کو جمع کے بغیر کلیات مدون نہیں کے جاشے ۔ واقعات کے مطالعہ میں ایک خاص تر تیب کا لیا ظرور در کی جاتے گئی کی اس خوجہ کرتا ہے کہ خوال کر بیات اپن خلدون بار بار بیا دولاتا ہے کہ خاس کی مطالعہ کا آغاز معاشر ہے کے اجرائیات کو جمع کے بغیر کلیات مدون نہیں کے جاشکتے ۔ واقعات کی مطالعہ کا آغاز معاشر ہے گئی کا برا اس کی مجموعی زندگی کا۔ یہ بات اپن خلدون بار بار بیا دولاتا ہے کہ خاس کی کہ خوص کرتا ہے کہ مطالعہ کا آغاز معاشر ہے گئی کا میں تر بیب کی خوص کرتا ہے کہ خوص کرتا ہے کہ مطالعہ کا آغاز معاشر ہے گئی کا کو کی کرتا ہے کہ کو تو بار بار بیاد دولان بار بار بیاد دولانا ہے کہ خاس کرتا ہے کہ مطالعہ کا آغاز معاشر ہے کہ کی خوص کرتا ہے کہ مطالعہ کی اس کرتا ہے کہ مطالعہ کی کرتا ہے کہ مطالعہ کا آغاز معاشر ہے کہ کی کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ مطالعہ کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ مطالعہ کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کر

بنیاد مجردا سندال پنہیں بلکہ مشاہدہ پر ہے۔ مشاہدہ پر یہ اصرارام واقعہ ہے۔ نتیجہ ہے قرآن کی تعلیمات گا۔ علم واقعات کے مجروا جانئے کا نام نہیں۔ قرآن کا تج بی اور مشاہداتی انداز جس کی رئیں اور کائل اتباع ہے اس خلدون عمرانیات کی ایک خاص صنف یعنی غمرانیات منہاج تحقیق کا بانی ہو سکا اس بات پر مصر ہے کہ مض اسخر ابی استدلال پر مجروسہ کرنا یقیناً خرابی پر بنج ہوگا۔ طریقہ اسخر ای بغیراستقری کے کوئی ایجا بی کیفیت کا حال نہیں ہوسکتا۔ ہم آگے چل کراس بات سے بحث کریں گے کہ اسخر اج اور استقری ایک دونوں کے دونوں قدر مشترک ہیں۔ ایک کو دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔ مشاہداتی منہاج میں اسخر اج واستقری اور کیا مشاہدے سے غافل ہو کراستخر اجی استدلال سے کام لے کرعام چک کی محمارت کے بنانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ یورپ کے علماء مشاہدے سے غافل ہو کراستخر اجی استدلال سے کام لے کرعام چک کی محمارت کے بنانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ یورپ میں علوم عمرانی اور انسانی کی تفکیل میں استدلال سے کام لے کرعام چک کی محمارت کے بنانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ یورپ میں علوم عمرانی اور انسانی کی تفکیل میں سے منطق استخر اجی اور استقر ان کو کو کمل کر بچلے ہے۔ یہی اضا می اور ممزوجی منطق استقر ان کو کو کہیں جانتا تھا۔ مسلمان پہلے ہی سے منطق استخر اجی اور استقر ان کو کھل کر بھی ہے تھے۔ یہی انضا می اور مرود جی منطق علوم فطری کی تحقیقات کے لیے ایک ایم وسلہ بن گئی۔ مشاہدہ اور مقاہدہ میں بہت مدولی منطق استخر اجی اور امتزاج ہے منظ ہر کونیہ اور مظاہر عمرانیہ کا مطالعہ میں بہت مدولی منطق استخر اجی اور امتزاج ہے مظاہر کونیہ اور مقاہد میں بہت مدولی منطق استخر اجی اور امتزاج ہے مطابع کر وقید کی منطق استخراج ہے مطابع کی تورپ کی منطق استخراج ہے مطابع کی تورپ کے میں اور میں گئی ہو تھیں ما ہر کونیہ اور منظ ہر عمرانی اور میں گئی۔

عمرانيات كے قوانين ومظاہر

ابن خلدون نے بڑی دفت نظری سے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ معاشر تی ثقافتی نفسی اور روحانی مظاہراس قدر \* زیادہ اور ہمد قسمی ہیں کہ ایک طالب علم عمرانیات معینہ نتائج تک آسانی سے رسائی حاصل نہیں کرسکتا۔ وہ کہتا ہے کہ ان تمام مظاہر کوجمع کیا جائے اور پھرتر تیب وموافقت کے ساتھ انہیں مختلف قسموں میں تقسیم کیا جائے۔

ایک دورک عمرانیات دوسرے دور کے لیے شاید ہی مفید ہوسکے۔ زمانے گی تبدیلی معاشرے کو بھی بدل دیت ہے۔
ہرصدی کے ختم پرایک نئی روح عصری پیدا ہوتی ہے اس لیے قرآن کا ہم زبان ہوکرائین خلدون اس پرزور دیتا ہے کہ ہردور
کے معاشرے کی تغییر تج بی اصول پر ہوئی جا ہے۔ لیکن شرط ہے ہے کہ معاشرے کی وجودی علت یعنی اس کے نظام عنی اقدار و
ثقافتی ذہنیت ہیں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ واقعہ ہے کہ دنیا گی ترتی اسی نسبت سے ہوئی جس نسبت سے اس کے مظاہر میں
ترتیب قائم ہوئی۔ این خلدون کا کہنا ہے کہ ہر دور میں مظاہر کی ترتیب میں تفرقد زمانے کی اُلٹ بلیٹ کی وجہ سے پڑجاتا ہے۔
اس لیے ہر نئے دور کے معاشرے کے لیے اپنے وجود و بقائے لیے ضروری ہوجاتا ہے کہ از سر نومظا ہر گی ترتیب گوقائم کریں۔
زمانے کی یہ تبدیلیاں بظاہر مظاہر عمرانی اور خود معاشرے کے لیے تفرقہ انداز اور مضرت رسال معلوم ہوتی ہے۔ لیکن علم نے
ترائی ہوئی ہے۔ ان خیالات میں قار کین کرام
قرآن کے سورۃ العصر کی جھلک کوصاف طور پر موجزن دیکھ سکتے ہیں۔

عرانیات کوئی حتی اور آخری چیز نہیں اس لیے ہر دور کی عمرانیات کی تشکیل اور بازتشکیل ہرصدی کی روح عصری کی مناسب سے ہوئی چاہیے جس کے کلیات قوانین اور ضابطے اور مناسب سے ہوئی چاہیے جس کے کلیات قوانین اور ضابطے اور احکامات اٹل اور ہمہ وقتی ہیں۔ اس لیے اس مصے کوعمرانیات محکمات قرآن کے نام سے یا دکیا جاتا چاہیے۔ ابن خلدون نے

عمرانیات کی تدوین میں قرآئی عمرانیات کے دوممزوج اور مشترک حصوب یعنی عمرانیات محکمات اور عمرانیات مشابهات سے کام لیتے ہوئے اس کی دوسمیں کی ہیں۔ ایک تو طبعی معاشرے کی تحلیل اور تشریح اور دوسرے معاشرے کی بگڑی ہوئی صورتیں۔ یہ بات قرآن کی متابعت میں ابنِ خلدون نے اپنے مقدمہ میں بار باریاد دلائی ہے کہ معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت اور شکستدا جزامیں معاشر تی تر قی اور انحطاط کے اصل قوا نین نظر آتے ہیں۔ بنا بریں ابنِ خلدون نے اس بات پر دور دیا ہے کہ معاشرے کی حقات اور اداروں کا ہمیشہ دفت نظری سے مطالعہ کیا جائے اور غور وقعت سے ان کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے طبعی معاشرہ کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ شرط بہ ہے کہ مشاہدہ علم اور علی تقید پر بنٹی ہو۔ معاشرتی جائے۔ یہ وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ شرط بہ ہے کہ مشاہدہ علم اور علی تقید پر بنٹی ہو۔ معاشرتی مرضیات (خرابیوں) سے معاشرتی عمل کے اخلاقی معیار قائم کرنے میں بہت اہم نتائج خاصل ہو سے جس معاشرتی عمل کے اخلاقی معیار قائم کرنے میں بہت اہم نتائج خاصل ہو سے جس معاشرتی معاشرتی دیا وہ غیرہ ممائل سے سیرحاصل بحث ابتدا کے اخلاقی جذبات 'جنگ کی قوت' طبعی دیا واور معاشرتی دیا وہ غیرہ ممائل سے سیرحاصل بحث کی ہے۔

جغرافیا کی مسائل میں فطرت خارجی اور معاشرتی نشوونما' فطرت ہے کشکش اس سے انسان کے تعلقات' زمین سے وابنتگی' زمین کے فائدے' آبادی' غیرمتدن سلیں' قبائلی بستیاں' قبضہ اراضی کی مختلف صورتیں' معاشرتی عمل' جذبات' معاشرے کی بقااور تحفظ اور اخلاقی و جمالیاتی جدوجہد سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں اخلاقی اور تہذیبی جدوجہد پر اس نے صراحًا توجه مبذول کی ہے۔ ابنِ خلدون نے اس ضابطہ اخلاق پر ان تمام ان لکھے اور لکھے ضابطوں کے مقابلہ زیادہ توجہ مبذول کی ہے جوکسی صحفِ ساوی ہے ماخوذ اور کسی پیٹمبر کے واسطے ہے توع انسانی کو ملے ہیں۔صحفِ ساوی میں اس نے سب سے زیادہ قرآن پرزور دیا ہے جو خدا کا آخری پیغام اور آخری شریعت ہے۔مبعوثة اور وحی یا فتہ ندا ہب کوائن خلدون کے حتمی فیصلے کی رو سے معاشر ہے کی وحدت اور قوت میں بہت بڑا دخل ہے۔ دین بالخصوص دین اسلام کا ہر پہلواس کے نز دیک ایک تحریک ہے۔اس تحریک کا ہر پہلوا فرا دمیں ربط باہمی اور موانست گلی پیدا کرتا ہے۔اس طرح گل جماعت کی حیات سلیم اور حسن اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسن محبت اور تعاون باہمی سے حق وانصاف کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ مذہب اسلام کی ہرتخریک بلندتر نصب العین کی حامل ہے۔اس کوچیوڑ کرلوگ ذلت اور سفالت میں مبتلا ہوگر آخر کارتباہ و برباد ہو جاتے ہیں' مذہب اور تہذیب یا مذہب اور کلچرابن خلدون کے نرمدیک دومتضا داور منفرد چیزیں نہیں تہذیب ہو یا کلچر بغیر مذہب کے وجود میں نہیں آ سکتے اس لیے وہ بار بار یا دولاتا ہے کہ مذہب ہی ان دونوں کی وجودی علت اور ما خذاصلی ہے۔ عمرانی زاویه نگاہ سے تہذیب عقیدے کی تبدیلی کا نام ہا اور قرآن کی روسے عقیدے کی دولتمیں ہیں۔ ایک تو مثبت عقیدہ اور دوسرامنفی عقیدہ۔ وہ تمام مبعوثانہ مذاہب جن کی اساس توحید نبوت اور کتاب برموتوف ہے وہ تمام مثبت عقیدے کے حامل کے جائیں گے۔ مثبت عقیدے برمنحصرا کمل اور آخری مدہب دین اسلام ہے جوحضور دسالت مآب جی آخرالزمان علاقہ پر نازل ہوا تھا۔ منفی عقائد میں وہ تمام مُداہب شامل ہیں جنہیں کفر والحاد کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ اصام پرتی' بت برین شرک بده مت میزومت مین مت اور دیگر عینی اور حسی یالذتی ندا بهب منفی عقیدے کے ندا بب کہلائے جاتے ہیں ' تہذیب از روئے قرآن جیسا کہ ابن خلدون نے وضاحت کی ہے تبدیلی عقیدے کے ساتھ طرزعمل میں بھی تبدیلی پیدا

كرنے كانام ہے۔عقيدے اور عمل ميں جو تو آلى ربط ہے اس كونظر انداز كر ديا جائے تو مذہب بے معنی اور لا حاصل بن كررہ جا تاہے۔ابن خلدون کا خیال ہے کہ قرآن ہی وہ ضابطہ حیات ہے جس نے عقیدے کومل کا اورعمل کوعقیدے کا پابٹد بنایا ہے مشر کانداور ملحدانہ عقیدے کی جگہ تو حید کا بہتر عقیدہ قبول کرنا پُرانے کا فرانہ طر زعمل کی بجائے نئے خدائی مسلک کا اختیار کرنا جس کوقر آن دین قیم اور صراط المستقیم کے نام سے یا دکر تا ہے اور جواعلیٰ عین منشاء وقد وراور بلند تر نصب العین کا حامل ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب کا اصطلاحی اور قرآنی نام دین ہے۔ اسلامی معاشرہ کی وجودی علّت تو حید قرآن اور رسالت ہے۔اس کی افقی اور عمودی ہیئت کا انجھار' مذہب' علم اور تعلیم پر ہے۔ جب سیتیوں عوامل ارتباط اور تو افق گلی کے ساتھ معاشرے اور ثقافت کی پیمیل کا موجب بن جاتے ہیں تواس مافوق ہیت یا سپرسٹر کچر (Super Structure) کی بنا استوار ہوتی ہے جس سے اسلامی ثقافتی نظام زمان ومکان کے مراحل سے گزر کرایک تقیقتِ ابدی بن جاتا ہے اور آ سانی کے ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل میں بلا انقطاع منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ دین اسلام کاتعلق بیک وقت اور انضام گلی کے ساتھ مل ہے ہے اس لیے تو حید پرائیان لانے کے معنی یہ میں کداسلام کے معاشرتی ' نقافتی' ادارتی نظام میں دوئی تشت اورانار کی کا خاتمہ ہوکر وحدت کلی پیدا ہوجائے وروایلی ذات کے لیے ہیں بلکہ جماعت کے لیے زندہ بھی رہے اوراس کے ليے مرے بھی۔ مذہب کا ہم کام افرادُ معاشرہ اور ثقافت کا اساء اور صفات الٰہی کی اساس پر ڈھالنے کا جوماً ل کاروحدت آ ساہو کر ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ ﴾ کے آئیندارین جائیں۔اس حیثیت سے مدہب معاشر ہے شخصیات اور ثقافت کاسب سے اہم اورسب سے بڑا تنظیمی عضربن جاتا ہے۔ ابنِ خلدون نے عروج وڑوال اسم کے نظریہ کی تشریج کرتے ہوئے قرآن کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ معاشرتی اور ثقافتی ترقی کا انتصار ند ہب پر ہے۔ ابنِ خلدون نے اسی نظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قرآنی فضص کے اس اہم قضیے کا اعادہ کیا ہے کہ جوز مانے قوموں کے مذہبی عقائد میں انحطاط ہے گزرے ہیں وہ تو می عظمت کے انحطاط کے بھی دور تھے۔

تہذیب جماعت کی ترقی میں این خلدون تعلیمی جدوجہدکوسب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ علم و دانش تشکیک ارتیاب اور تحقیق ہے وہ بانسائی معاشرت و ثقافت اور روحانی زندگی میں وہی وحدت پیدا ہوتی ہے جو تو حید کا مقتضا کے اصلی ہے تعلیم ہی سے وفان وات خدا کاع فان اور مغشائے حیات اور اس کے بلند تر نصب العین اور غایت الغایات کاعلم ہوتا ہے۔ تعلیم کا مسئلہ ابن خلدون کے مباحث ووگا نہ کی حقیت رکھتا ہے۔ ایک تو اس کا نم جی اور ثقافتی مسلک اور دوسر بر بحقیت علم اس جہت میں اس نے متنوعہ اور تخلف اصاف محرانیات میں ایک نے شعبے علمیہ یعنی عمرانیات تعلیم کا اضافہ کیا ہے۔ بیشت علم اس جہت میں اس نے متنوعہ اور تخلف اصاف محرانیات میں اگرائین خلدون کی عمرانیات تعلیم کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا مقابلہ اگرائین خلدون کی عمرانیات تعلیم کے اتعلیم سے کیا جاتے تو دور جدید کی عمرانیات تعلیم کے نقط نظر ہے جس کی باتھ وابستہ ہوگرا تھا کہ اور ترقی کی راہ جموار کر سکتی ہے اس کی ثقافت و بنیت کا کہ جس کے ہربن موجس تو حدید موجس نو موجس کے جربن موجس کے جربن موجس کے جربن موجس کے جدید کی عمرانیات کے در یعلی اور ترقی کی راہ جموار کر سکتی ہے اس کی نقافت و بنیت کا کہ جس کے ہربن موجس کے جات کے در یعلی ہوڈ معاشر ہے کہ مائل کے مواج و خوال کے نظر ہے میں دہراتا ہے۔ تعلیمی جوڈ معاشر ہے کی ہرباوی اور اس کے نو دول کے نور یعلی دہراتا ہے۔ تعلیمی جوڈ معاشر ہے کی ہرباوی اور اس کے نور وال کے نظر ہے میں دہراتا ہے۔ تعلیمی جوڈ معاشر ہے کی ہرباوی اور اس

کاعام چرچا اس کی ترقی کاموجب ہوتا ہے اسلامی معاشر ہے گے زوال کے منجملہ اسباب میں وہ تعلیم کے انحطاط پر بہت زیادہ زورویتا ہے۔تعلیم کا انحطاط نتیجہ ہے عقیدے اور ند ہب کے انحطاط اور ان سے بے تعلقی کا۔

ہمہ جہتی علمی تحریک اس کے نز دیک ایک طرف مذہب سے وابستہ ہے تو دوسری طرف ایک شعبہ ہے تعلیمی تحریک کا۔ علم كامقصد حق كى دريافت ہے۔اس كى آخرى غرض بدہے كدائي انكشافات اور حقائق حيات كونسلاً بعد نسلٍ منتقل ہوتے ر ہیں۔ تا کہ تلاشِ حق کا سلسلہ لامتناہی پیهم جاری وساری رہے۔عروج وزوال کا نظریہ جس کی توضیح میں قرانی تصور کماھنہ حاوی و محیط ہے۔ ابن خلدون نے کیا خوب کہا ہے کہ جب سی جماعت میں زندگی اور کا نئات کے حقائق سے فائدہ اُٹھانے کا ملکہ اور جذبہ باقی ندر ہے تو اس کا تنزل شروع ہو جا تا ہے۔ چوتھی صدی ہجری سے مسلمانوں میں تحقیق وانکشاف کے بجائے نقالی کا دورشروع ہوا جس کا نتیجہ ہیوط ویستی کی صورت میں ظاہر ہوااور مرورز مانہ کے ساتھ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جار ہاہے۔ معاشرتی زندگی کے تعمیری اجزاء میں ایک مجوابن خلدون کی تحقیق کی روسے اتحاد عمل بھی ہے۔ افراد کے خیالات اورارادوں کی ہم آ ہنگی ہے جماعتی ہم آ ہنگی پیدا ہوتی ہے۔ معاشرتی اشتراک عمل کاسب ہے اہم اورسب ہے اعلیٰ تصور انہیءوامل میں پوشیدہ اور انہی پرمنحصرا ورموقوف ہے اس خلدون کے نقط نظر سے دبیت اجتماعی نام ہے مختلف جماعتوں اور ادارات کی یکجائی کا۔ بیرہیئت اس وقت تک مشحکم اور پائیدارنہیں روشکتی جب تک کے مخلف جماعتوں اورادارات میں اتحاد کلی نہ پیدا ہوجائے لیکن اگران کے وجود سے پراگندگی اور معاشرتی انار کی بیدا ہوجائے تو نہ صرف زندگی بلکہ تمام معاشرے کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی۔ جماعتوں کی علّت اولی خاندان ہے خاندان معاشرے کا واحد اور بنیا دی مجو ویر کیبی ہے 'پیہ ماخوذ اور مرکب ہے افراد سے۔اس لیے خاندان معاشرتی ا کائی ہے تو افراد کی حیثیت ڈرّات یا ایٹم کی سی ہوگی۔ خاندان کے پھیلاؤے جماعتیں بنیں اورمعاشرہ کا نظام گلی انہی جماعتوں سے قائم ہوا آ گے چل کر پیر جماعتیں مخصوص فرائض اورمعین مقاصد و داعیات کی بنابرمعاشرے کی تقویت کا موجب ہوئیں۔ دور جدید کے ماہرین عمرانیات جماعتوں کی ساخت اور ان کے وظیفہ یاتی عمل میں اضطرار اور لاشعوری ہیجان پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن ابنِ خلدون کا دعویٰ یہ ہے کہ معاشر ہے کی کوئی بھی صورت بغیر شعوری اتحاد ممل کے ممکنات ہے نہیں ہے۔اس کی ساخت اجز ائے ترکیبی اور وظیفہ یاتی عمل کی ہر مکنون و ظا ہرصورت میں جو چیزمتحرک اور وجودی حیثیت رکھتی ہے وہ شعور وعقول اور وقوف کےعوامل ہیں معاشر ہ کا وجو داس کے نز دیک بغیراتحادے ممکن نہیں ۔ توافق اور تنظیم کے بغیر نہیں بن سکتا تو بیتمام عوامل فرداً فرداُ لاشعور کی بجائے شعور واستدلال کی غمازی کرتے ہیں۔تھوڑے سےغور کے بعدیہ بات صاف ظاہر ہوجاتی ہے کہ ایک جماعت جس کے بہت ہے ہے 'اجزااور توابع ہیں لیکن بیسب کے سب ایک دوسرے ہے ایک گہرے تعلق کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جڑا ہوا ہونا جسمانی اورعضویاتی نقط نظر سے نہیں بلکہ بینتیجہ ہے نفساتی قوام ترکیبی کا۔ ابن خلدون جماعتوں کے قائم رہنے اورافراد کے مٹنے کے عمل تیہم پر بار ہار توجہ دلاتا ہے۔ مٹنے والے افراد کی جگہ اگر جاں ٹواز اور بامعتی افراد لیتے رہیں تو معاشرے اور جاعتوں کےضعیف اور کمزور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائییں ہوتا جب منتے والے افراد کی جگہ ضعیف و بےمقصد ومعنی افراد سے پُر ہوتی رہے تو یہ علامت ہے معاشرے اور جماعتوں کے مٹنے گی۔ یہ بات یا در کھنی جا ہے کہ وجودی معنوی نظام نے گہری وابستگی اورنظم وضبط سے اجتماعی اعمال اورشعوراجتماعی کی بنیاد پڑتی ہے ان دونوں کے اشتراک ہے ایک خاص کیفیت

پیدا ہوتی ہے جس کوادارہ اجماعی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔معاشرتی تنظیم ادارہ اجماعی سے کام لے کر ہر فرد کے لیے مناسب محل کا تعین کرتی ہے۔ یہی وہ عامل ہے جس سے افراد اور جماعتوں کے حقوق وفرائض متعین ہوتے ہیں۔ یہ باث ذہن میں محفوظ رہے کہ افرادانسانی محض خیالی اورنفسی عناصر ہے مرکب اجسام نامی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں ان میں بدرجہ اتم پیصلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور جسمانی قو توں کوخاص مقاصد واعیان کے لیے منظم ومربوط اور مشحکم کریں۔ بلاشبہ این خلدون کا به کهناایک بدیمی حقیقت کا حامل ہے کہ معاشرہ معراپنے افراد کے ادارت اور جماعت کے شعوری ڈبنی کوشش کے سبب سے جوا پی تنظیم میں صرف کرتا ہے ایک اعلی جسم نامی کی حیثیت کے سوامنظم ادار تی نظام بن جاتا ہے۔

نظام اجتماعي

نظام اجتاعی ہے مرادوہ تمام عناصر ہیں جن سے معاشرہ بنتا ہے۔ بیعناصر اعضاء کہلاتے ہیں ان میں معاشی جماعتیں' خاندان' صنعتی 'نظلیمی اور ثقافتی اور ندہبی ادارے شامل ہیں۔ان سب پر فائق سیاسی ادارے ہیں بیسب ہیے۔ اجماعی سے سلک مروار یدی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک عمل اور کارکردگ کاتعلق ہان میں تفریق کا پیدا ہونا ترقی کی علامت ہے۔ ہرنی تر یک شعبوں کے اضافے سے معاشرتی زندگی میں وسعت و جامعیت بیدا کرتی ہے علی تقریق کی بدولت معاشرہ بجائے ایک متحد النوع جماعت کے مخلف النوع جماعت بن جاتا ہے ای کا نام کشرت میں وحدت ہے۔ اس خلدون کہتا ہے اس صورت حال ہے معاشرے کی ساوگی پیچیدگی میں بدل جاتی ہے۔ ایک بات جو بظاہر متضا ونظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیچید گی کے باوجود معاشرہ کی زندگی غیر معین نہیں رہتی معاشرے کے مزید براں تمام اعضاء میں تفریق کے باوجود اتحاد ہی ان کی زندگی کومتعین کرتا ہے۔ پیٹلینات دوگانہ ہوتے ہیں' بیاعتبارِ ہیئت اور بیاعتبارِ وظیفہ وعمل بہر حال معاشرہ ابنِ غلدون کے دعوے کو بموجب ایک مربوط اعضاء سے مرکب ڈھانچہ ہے جس کا سلسلہ شعوری قوت کے مرکز سے ملتا ہے' معاشرتی ائلال قوت محرکہ کے مرکزوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔معاشرے کی زندگی بھی قوت حیات کے مرکزوں کی پابند ہے۔جس طرح جسم حیوانی اپنے ماحول سے موافقت پیدا نہ کر سکے تو وہ ہلاک ہوجا تا ہے اسی طرح معاشرہ بھی مخصوص حالات قوانین اورمعتی اورافتد ارکا پایندندر ہے اوران پراگروہ مل نہ کرے تو معاشرے کا برباوہ وجانا یقیتی ہے۔

ہیت اجماعیہ میں ابن خلدون نے خاندان اور مملکت رتفصیلی بحث کی ہے۔ اوّل الذكر تو معاشرہ كا واحد ہے ليكن ساست پرعرف عام اور متقدم مفکرین سے بٹ کراس کا جائزہ اور تجزیباس نے عمرانیات کے نقط نظر سے کیا ہے۔اس طرح اس ہی کاوش سے ایک نے علم کی بنیاد بروی جس کا نام عمرانیات سیاست ہے۔ یعلم حالیہ دور میں اس صدی کے آخری صنہ میں پھرے اُبھرا ہے۔ عمرانیات سیاست کے سلسلے میں جواہم بات اس علیم قلسفی نے کہی وہ ریہ ہے کہ ریاست کی سعی اسی حد تک کامیاب ہوئی ہے جہاں تک وہ معاشرتی ارتقا کے طبعی قوانمین کے علاوہ معاشرے کے مزاج عقلی نظام اخلاق معنی اور اقدار کے حسب حال تھی۔معاشرے کے تغیرات کے بلاواسطہ دوعوامل ہیں ایک نفس اجتماعی اور دوسرانفس انفرادی اوّل الذكر كاعمل شعوري ہے۔ تانی الذكر كاعمل بھی تھینی ہے كيونك فروكا ارادہ اس كے آئندہ على كوشعين كرتا ہے۔ ان دونوں كي تجویز ثقافتی ذہئیت اور معاشرے کے وجودی نظام معنی واقد ار کے سوا ارتقا کے منافی ہوگی تونفسِ اجماعی اورنفسِ انفرادی دونوں کے دونوں مردہ بھی ہو جا کیں گے اور بہر حال ان کا نا کا م ہوجانا بقینی ہے۔

دولت کی پیدائش اور صرف کا جائز ہ آبن خلدون نے عمرانیات کے نقط نظرے لیتے ہوئے ایک نی صنف عمرانیات معاشیات کا اضافہ کیا ہے۔معاشی زندگی تمام شعبہ ہائے معاشرت کی تہدمیں موجود ہے اس کیے اسے معاشر کے بنیا دقرار دیا جانا چاہیے۔معاشر تی نظام اور اداروں مثلاً خاندان تعلیم علمی اور ثقافتی جدوجہد' ندہب اور اخلاق وغیرہم کے قیام اور بچیلا ؤ کادارو مدارمعاشی زندگی کی استواری اورنشو ونما پرہے۔تمام مذاہب بالخصوص عینی مذاہب کا بمیشہ ترک دنیا کا وطیر ہ رہا ہے اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے معاشر تی زندگی کی وجودی علّت معاش ومعا دکو قرار دیا ہے۔کسب دولت کے ساتھ اسلام ہی وہ پہلا دینی ثقافتی نظام ہے جس نے صرف دولت کے طریقے بتائے ہیں۔قرآن کی ابتدا کسب معاش اور صرف ِ معاش کے نظریہ سے ہوئی ہے۔ یہ نظریہ وہ انعما می نظریہ ہے جس میں معاش ومعاد دین و دنیا ایمان وعمل ممزوج اور قدرِ مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں۔عمرانیات معاشیات کے تمام متضمنات مثلاً معاشی اشیاء یا دولت'خواہشوں کے بورا کرنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں۔ دولت کا بتدریج جمع ہونا اجماعی دولت کی پیدائش کی پیچید گیاں اجماعی اور انفرادی دولت کا مقابلہ ' مرفدالحال کی اہمیت طبعی ماحول اور زمین عمل اجتماعی کی بنیاد ہے۔محنت پیدائش دولت کا ذریعہ ہے۔صنعت وحرفت کی تنظیم کا ا شرمعاشرتی زندگی پرسر مائے کا کام پیدائش دولت میں اجماعی دولت کی پیدائش کے طریقے کے بدلنے کے معاشرتی اشرات مختلف طبقوں کی باہمی آ ویزش اور تصادم اجتماعی صرف دولت تعیشات وغیرہم سے اس نے بحث کی ہے۔ چونگہ یہ تمام مسائل عمرانیات معاشیات کے اہم مسائل ہیں اس لیے بیا ایک جدا گانہ کتابی وسعت کے متقاضی ہیں۔اس لیے اس موضوع کے چند مضمرات برروشنی ڈالنا کافی ہوگا۔ متذ کر بہ مباحث ہے ابن خلدون نے بیٹیجہ نکالا ہے کہ جماعت کی مجموعی دولت اس کی قوت کا معیار ہے۔ اجناعی دولت کے مرفدالحالی کا بیرمعیار ہے کہ افراد میں دولت کی تقشیم کس تناسب سے ہوئی ہے۔ اگر دولت معدود ہے چندافراد کے ہاتھوں میں مرتکز ہوجائے اوراس اکتناز سے باقی جماعت کو بھاری قرضوں ٔ گرانی کی شدت اورعام افلاس ہے دوچار ہونا پڑے تو معاشر ہے کی حالت یقین بہت ہوجائے گی۔ بنابراں دولت کی تقسیم اوراس کا متواز ن استعال اجماعی مرفدالحالی کی صحیح مقیاس ہے اس سلسلے میں ابن خلدون نے بید بات یا دولائی ہے کہ اجماعی مرفدالحالی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کدا فراد مرفدالحال نہ ہوں۔ مرفد الحالی کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے وہ افراد کے ساتھ انصاف کرنے اوران کی راحت پرتوجہ مبذول کرنے کوضروری قرار دیتا ہے۔انصاف سےاس کی مرادمعاشی اورمعاشر تی انصاف ہے۔اس متضمنہ کا دوسرا پہلوا خلاقی ہے۔حصول دولت سے زیادہ اہم وہ طریقہ ہے جس سے دولت حاصل کی جاتی ہے۔ جو تو میں غارت گری اور دوسرے ناچا ئز ذرائع سے جنہیں معاشرہ اخلاق اور مذہب مکروہ سجھتے ہیں' دولت مند ہو جاتی ہے وہ آ خرکاران قوموں سے گھائے میں رہتی ہیں جو جائز محنت سے دولت کماتی اور صرف کرتی ہیں اس سلیلے میں ابن خلدون ؟ روی ہسیانوی اور دوسری قوموں کا ذکر کرتا ہے جونا جائز وسائل سے دولت کمانے کی عادی ہوگئی ہیں۔ محنت سے بے برواہ ہو کرنا جا نز وسائل سے کمائی ہوئی دولت پرگز ربسر کرنے لگیں۔ یہ ہی وہ سب ہے جس کی بناپرانہیں زوال وتیا ہی نصیب ہوئی۔ دولت کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ابن خلدون نے طبعی ماحول اور زمین پرسب سے زیادہ توجہ مبذول کی ہے۔ ز بین بی وہ ذریعہ ہے جس سے نباتاتی محیوانی اور معدنی دولت حاصل کی جاتی ہے بنابراں اس کا خیال ہے کہ معاشرتی ترقی کی حدز مین کی پیداوار سے معین ہوتی ہے اس سلسلے میں یہ بات لطف سے خالی نہ ہوگی کی ابن خلدون نے مالتھوس کے اس

نظریکی پیش قیا سانبر دیدگ ہے جس نے دنیا کو ہراساں کر کھاہے۔ التھوں کا یہ ہنا کہ آبادی معاش سے تجاوز کر جائے گ ابن خلدون کے نقط نظر سے محض ایک فریب خیال اور فلحدان تصور ہے۔ مزید برال وہ کہتا ہے کہ جہال تک انسان پیش گوئی کر سکتا ہے دنیا میں غذا کی افراط ہے اور اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن کے نظریہ کی اساس پراپنے فکر گومزید وسعت دیتے ہوئے وہ بڑی شدت اور قوت کے ساتھ کہتا ہے کہ جب تک انسان فطرت کے وسائل جولا محدود ہیں نت نے طریقوں سے کام میں لاتارہے گا آبادی کے بین فرعی ماضافہ کے لائق غذا کا سامان بہم پہنچا تارہے گا ان مباحث کی وضاحت سے عرانیات کے اور شعبے اجرتے چلے گئے ہیں فرعی عمرانیات آبادی اور عمرانیات محت اور عمرانیات صنعت و حرفت اگر مزدور دیانت دار ہیں اور ان کا ول راحت اور امید سے معمور ہے تو وہ یقیناً بے دل غلاموں سے ذیادہ کا م کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کار کر دگی تھیم محت پر موقوف ہے اس سے وقت اور قوت کی کفالت ہوئی ہے۔ بہر حال صنعت وحرفت کی سنظیم کا اثر معاشرتی زندگی پر پڑتا ہے تو بیاس کی ایک مخصوص عمرانیات کا بنیادی تضیہ ہے۔ نظام معاشرت کی بدولت تمام افرادایک دوسرے سے وابستدر ہیں تو پھر ہے ہات ذہن میں محفوظ رہے گی گوگل معاشرے کی کامیا ہی کا ائحصار اس پر ہے کہ ہر

ہرادایا دو طرب کے اندرافرادہم آہستگی سے کام کریں۔ حصوفی جماعت کے اندرافرادہم آہستگی سے کام کریں۔

) اور حلاق فی پیداد از ہے۔ خواہش کے نظر میری توضیح میں تھامس اور زنا ملکے کوغیر معمولی اہمیت اور دورِ جدید کی عمر انیات میں بداعت فکری کے شہرت حاصل ہے ابن خلدون کہتا ہے کہ منطقی ترتیب کے لحاظ ہے تو پیدائش کا ممل صرف سے پہلے ہوتا ہے۔ مگر اصل میں صرف پیدائش کا مل صرف ہیدائش کا سب ہے۔ انسانوں کی داخلی خواہش معاشی جدو جہد کی بنیا واصلی ہے۔ ابن خلدون نے کیا بی اچھی بات کہی ہے کہ معاشر تی زندگی کا بیشعبداس قدرا ہم ہے کہ نوع انسانی کی ترتی کا اندازہ علاوہ روحانی فذہبی سر بلندیوں کی خواہشوں کی تعداد تنوع اور قوت سے ہوسکتا ہے۔ تمدن وارڈ کے نزدیک مادی اشیاء اور قطرت کی قوتوں سے کام لینا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ تمدن پرجن خواہشوں کا اثر پڑتا ہے وہ مادی اشیاء تک محدود نہیں 'فدہب' علم انصاف' شہرت اور عزت کی خواہش نہی انفرادی اور اجماعی جدوجہد کی محرک ہوتی ہیں۔

ابن خلدون بھی ان مسائل کی خلیل اور تشریح کے سلسلہ میں معیار زندگی سے بحث کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔معیار زندگی کی بلندی کی صورتیں یہ بین کہ معقول اور معروف خواہشوں کو بڑھایا جائے۔منہیات اور برگار مصارف کوجن سے کوئی فائدہ نہیں اور جن سے انفرادی اوراجتا عی زندگی کوشد پدنقصان پہنچتا ہے 'رو کنا ضروری ہے۔ اس سلیلے میں ابن خلدون نے تعیشات پر ہمہ جہتی اعتبارے روشنی ڈالی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تیش وہ کہتا ہے کہ ایک اضا فی اصطلاح ہے جوایک جماعت کے مخلف افراد یا مخلف معاشروں کی زمانی نسبتوں سے استعمال کی جاتی ہے۔ عمرانیات معاشیات کے منجلہ مسائل میں ایک اہم موضوع مبادلہ ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے مبادلے کے معاشرتی اثرات سے بحث کی ہے۔ مبادلے کی ایک اہم صورت تجارت ہے مادی اشیاء کے ساتھ اس ذریعہ سے دہنی ترقی ثقافت اور تدن کا پھیلا وُاور تبادلہ خیالات کی راہیں کھل جاتی ہیں۔مبادلہ اشیاء کی بدولت معاشرتی زندگی علم وتعلیم اور تہذیب وتدن کے متعلق خیالات ایک معاشرے سے دوسرے معاشروں میں پہنچ جاتے ہیں۔اس سلسلے میں وہ تہذیب اور ثقافتوں کا تضادم' ان کی اشاعت اور مادی ثقافت یا غیر مادی ثقافت کے غلیم اور تبدیلیوں کے مسائل کوزیر بحث لاتا ہے۔ مادی ثقافت کے دوش بدوش این خلدون کا خیال ہے کہ غیر مادی ثقافت بھی متاثر ہوتی ہے۔اثر خیزی اوراثر اندازی میں دونوں کاعمل بیساں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مادی کلچرکو بڑی آسانی اور تیزی سے قبول کیا جاتا ہے۔ دورِ جدید کے عمرانمین نے ثقافتی یا عمرانی تغیرات کے سلسلے ابطایا تا خیر (LAG) کا جونظر سے پیش کیا ہے وہ ابن خلدون کے خیالات کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ علاوہ تغیر و تبدل کے ابن خلدون نے عمرانیات نقافت اور نقافتیات کے اہم شعبوں کا اضافہ کیا ہے۔ تغیر و تبدل کے سوال دونوں کی زمانی ومکانی علتوں کے نغین سے زمان ومکال کی عمرانیات کی طرح ڈالی ہے غیر مادی کلچرمیں جوچیز تامل تو قف اور تا خیر کے ساتھ قبول کی جاتی ہے وہ مذہب ہے۔ مادی کلچر کی اشاعت اور ور آئے والی تمام چیز وں میں جو چیز بردی تیزی اور رغبت سے قبول کی جاتی ہے وہ بد کاری حسی اورائرتی طریقے ہیں۔ابن خلدون کی بیرباتیں پروفیسرآ گ برن (Ogburn)

Nelson House: Development of Sociology Four Wishes Theory,

نے اپنے نظر یہ تغیر میں نظر انداز کر دی ہیں۔ بغیر کسی تر تیب اور منطقی جت کے یہی دے لگائی ہے کہ مادی کلچر بہتا بلہ غیر مادی کلچر بہت جلد اور تیزی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ تجارت مباولد اور تغیرات کی بحث کے سلسلے میں این خلدون نے موقع بہوقع حصول دولت کے غیر معمولی اور نا جائز طریقوں پر بھی روشی ڈالی ہے۔ ڈاکہ جوائچوری رشوت احتکار یا اتفاع نا جائز تحریف اور دیگر غیر معاشرتی اور مجر ماندا محال اور کردار کے جائزے سے الیا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ نہ صرف جرمیات ہی کا بانی ہے بلکہ عمرانیات جرمیات کے وجود میں لانے کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔

اخلاقی مسائل سے علائے اسلام ابتداء ہی ہے بحث کرتے جلے آئے ہیں۔ لیکن اخلاق پرعمرانیات کے نقطانظر سے بحث ابن خلدون کی جدت طبع کا نتیجہ ہے۔ دور جدید کی مختلف عمرانیاتی صنفوں میں عمرانیات اخلاق کا کہیں وجو ذہیں۔ ابن خلدون کی عمرانیات اخلاق کا آغازاس دعوے سے ہوتا ہے کہ اخلاقی عنفوں میں عمرانیات اخلاق کا کہیں وجو ذہیں۔ ابن خلاون کی عمرانیات اخلاق کا آغازان ریاست اور نظام اجتمائی کی دوسری صورتوں کو اخلاق سے اس قدر گہر اتعلق ہے کہ اگر بید کہا جائے کہ معاشر ہے کا وجو داس کے بغیر ممکن نہیں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ جس طرح ند جب کی حیثیت معاشر ہے کے وجو دی جو دوں ہے۔ اس طرح اخلاق ہے۔ عمرانیات اخلاق بیات کا تضورا کر متفقہ ہے۔ اس طرح اخلاق سے اخلاق ہے کہ النہ ایک اہم کر ٹی ہے۔ عمرانیات اخلاق بیات کا تضورا کر متفقہ علائے اسلام میں موجو د نہیں تو اس کا اور نی ساشا شہ یونانی اور دوی مفکرین کے ہاں بھی موجو د نہیں ہو ساس نی داور یونگاہ سے اخلاق سے خالی نہیں تو سارا ند ہی نظام اخلاق پر بحثیں قرآن شریف کا خاص خاصہ ہیں۔ اگر ند بہب عمرانیات کے زاویہ نگاہ سے اخلاق سے خالی نہیں تو سارا ند ہی نظام اخلاق پر مخصر ہے۔ اس لیے قرآن کی روسے ند بہب اور اخلاق دونوں کے دونوں معاشر تی رشتوں میں غیر منفک طور پر بھی موجود نہیں۔

ابن خلدون کہتا ہے کہ معاشرے افراد کے تعلقات باہمی حقوق وفرائض اور خیر وشر کے تمام مسائل اخلاق سے متعلق بیں اور جب سے معاشرہ وجود میں آیا ہے بیت متعلق بیں ۔ اس لیے اخلاقی عمل معاشرہ وجود میں آیا ہے بیت متعلق بیں اس لیے اخلاقی عمل معاشرہ وجود میں آیا ہے بیت کرتے ہوئے بار باراس امر کا بھی اعادہ کرتا جلا جاتا ہے کہ ہر جماعت کا معیار اخلاق اور ضابط اخلاق اس کا اپنا ہوتا ہے۔ کئی قوم کی انفرادیت خصوصیت اور باطنیت کود کیفنا مقصود ہواس کے ضابط اخلاق اخلاق اور خال کی اور چیز تر جمان نہیں ہو گئی ۔ بنا بر آس مسلمانوں کی انفرادیت اور باطنیت کی تر جمان ان کا غرج بہی نہیں بلکہ ان کا اخلاقی نظام بھی ہے۔ یہ اخلاقی نظام غرب کی طرح انضا می بھی ہے اور اکمل بھی جس طرح ند بہت نام ہے دین و و نیا کے امتراج گئی کا اس طرح اخلاق نام ہے حیات اور عبیا ہے کہا متراج اور تو افتی گئی کا یورپ اور ایشا کے ایک طرف عینی یا حی نظام کی طرح یہاں ایک طرف گئی یا دوئی کا کوئی امکان نہیں ۔ ' وحدت گل'' مجموعہ گل اور شلسل کا نام اخلاق بھی ہے۔ دین و دنیا جبی ہے اور ایمان و غرج بہاں ایک طرف گئی یا دوئی کا کوئی امکان نہیں ۔ ' وحدت گل'' مجموعہ گل اور شلسل کا نام اخلاق بھی ہے۔ دین و دنیا جبی ہے اور ایمان و غرج بہاں ایک طرف گئی یا دوئی کا کوئی امکان نہیں ۔ ' وحدت گل'' مجموعہ گل اور شلسل کا نام اخلاق بھی ہے۔ دین و دنیا جبی ہے اور ایمان و غرج بہ بھی ۔

این خلدون کی اخلاقیات چونکہ قرآن سے ماخوذ ہیں۔اس لیے قرآن کے حوالے ہے اس کی اخلاقی بحث کے متعلق یہ بات بورے وقوق کے ساتھ کہی جاستی ہے کہ ہرانسان بقول قرآن ہمیشھ بلت ومعلول کی حقیقوں پرغور کرتا چلاآ یا ہے ان ہی کے زیر اثر اس نے افعال وکر دار کا مطالعہ کیا ہے۔مقصد یہ تھا کہ عواقب وسائج کی روشتی میں مضرات سے محفوظ رہے ان ہی کے زیر اثر اس نے افعال وکر دار کا مطالعہ کیا ہے۔مقصد یہ تھا کہ عواقب وسائج کی روشتی میں مصرات سے محفوظ رہے ان کیے اور زندگی کا دارو مدارہے۔اس کیے

ائن خلدون نے قرآن کا ہم زبان ہوکراس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کے اخلاقی اعمال اور کر دار کا مطالعہ کیا جائے معاشر نے کے جملہ مظاہر کے من جملہ جس طرح ندہب سیاسیات اور روحانیات وغیرہ اہم مظہر ہیں۔ اسی طرح اخلاق بھی ایک اہم مظہر ہے جواپی انفرادیت کے باوجود زندگی کے تمام مظاہر کے ممزوج اور ان سب میں قدر مشترک کے طور پر شامل ہیں۔

احساس فرض کے ماتحت جب انسان نیک و بد میں تمیز کرنے لگا تو اخلاقی شعور بیدار ہوا۔ اخلاقی شعور نام ہے زندگی کے بہتر ہی عناصر کے انتخاب کا۔ ابن خلدون انفرادی اخلاقی کومعاشرے کے تابع قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ افراد کا عمل وکر دار چاہے جن احساسات اور مہیجات پر بنی ہولیکن افراد کے عمل اور کر دار کے پر کھنے اور جا نچنے کا آخری معیار اور آخری کسوٹی اجتماعی ہے۔ اخلاقی عمل کی کنہ اور اس کی نشو ونما کا ماخذ ہمدر دی ہے تو بجائے خود بید اسباب کی دلیل ہے کہ ہمدر دی کا عمل معاشر تا ہی نہیں بلکہ ماشر تی ہی نہیں بلکہ معاشر ہ کو وجود میں لانے والی علّت اولی ہے۔ اس طرح معاشرہ استیار سے نہیں بلکہ ایار سے بنیا ہے۔ اخلاقی عمل کے ہر پہلو میں تنازع لبقاء بقائے نفس بقائے نوع اور تغیر کا تنات کے مضمنات کا م کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ تغیر کی شکش میں اُلجھار ہا ہے۔ یہ شکش بقا کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ اس نے انسان کو انسان ہی جڑ نہیں بلکہ خلیفۃ الارض بنا دیا۔ معاشرے کے وجود می وامل میں ایک اہم اور غیر منقک عامل حق وانسان ہی ہے۔ ان کی جڑ ہمیں بلکہ خلیفۃ الارض بنا دیا۔ معاشرے کے وجود می وامل میں ایک اہم اور غیر منقک عامل حق وانسان بھی ہے۔ ان کی جڑ ہمیر دی ہو جائے گئی ہو جائے ہیں۔

جس طرح اخلاق پر عرائیات کے نظار نظر سے این خلدون نے بحث کی ہے۔ اس طرح اس نے ذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ نہ ہب کی معاشرتی حثیت پر تمام او بانِ عالم کے بالقائل قرآن ہی کو پی خرعاصل ہے۔ یہ خصر ف معاشرتی رہ نہام او بانِ عالم کے بالقائل قرآن ہی کو پی خرعاصل ہے۔ یہ خصر اشرقی رہوم و آئیں اور بلکہ وہ معاشرتی زندگی پر ہے حداثر ڈالنا ہے۔ نہ ہب ہی ہے معاشرتی اتحاد معاشرتی تعاون ایا رہ معاشرتی رسوم و آئین اور افران کے ہر خج زندگی افرون بنیا دے استوار کرنے اور تی میں مدولی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ معاشرے کے ہر دوراوراس کے ہر خج زندگی اور ترقی بلی مذہب کا غلب رہا ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت ہیہ ہے کہ ایک طرف تواس ہے جماعتوں اور ثقافتوں کی جداگانہ اس مونی مورون ہیں تفاوت اور ایک ہوئی پیدا کرنے کارول اس ہے ہو ہو کہ کو کی اس طرح کہ خوص کیا ہو خوالی ہوئی ہوئی پیدا کرنے کارول اس ہے ہو ہو کہ کو کی باہم معاشر ہے کہ ایم معاشرے کے افراد اور جماعتوں کے اور معاشرتی عامل انجام ہیں دے سکتا۔ نہ بہ کا پیغلہ اور مذہب کے بغیر معاشرتی کا وجود میں ند آتا اس بات کی دلیل ہو جود کی قوت اور استالہ توت کی دول انتوں ہیں جس کو معنوی و جود کی تو روحانی یا قدری علات کہ باہم باتا ہی قدری علات کہ تو ت ہیں۔ اور خوالی تو تو بھائے قوت اور استالہ توت کی دو طاقتوں سے معلو ہے۔ نہ ہب کے آغاذ کے متعلق زمانہ حاضر کی طرح این خلاوں نان میں جس کی حضوں وطرت انسانی کا مورون کے رسی خاص خدا کی تعاور بہ کی سے متحق نہیں وہ کہتا ہے کہ نہ ہب اور خدا کی تصور کے میں میں دو علی ہو ت ہوں ہوں خوالیات تاریخ متحلق زمانہ خواصہ ہوں ہی مربز اور ہر بن میں داخل ہے انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے بر سربان میں داخل ہے انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے بر سربان میں داخل ہے انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے بر سربان میں داخل ہے انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے بر سربان میں داخل ہے انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے بر سربان میں داخل ہے انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے بر سربان میں داخل ہے انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے بر سربان میں داخل ہے اس اس کے انسان اور خوالی کے دی مرحل ہو ہو کسی دائی دور خوالی کے دی مربز اور ہر بر بن میں داخل ہے اس کے انسان دور خوالی کے دی مربز اور ہر بر بن میں داخل ہے اس کے دور خوالی کے در خوالی کے دور خوالی کے در خوالی کسی کسی در کسی کسی کسی

حد تک این خلدون قدیم کلر کے اس تصور ہے منفی نہیں کہ عالم طبعی کی مختلف تو تیں مختلف روحوں کی مرضی پر چلتی ہیں۔ ابن خلدون اس تصور کو لغویت پر بینی قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کا نئات کے ہر قدرہ فدرہ فدرہ فدرے واحد کی روح اور ارادہ کا مررہا ہے۔ ابن خلدون کے اس تصور سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس نے متذکرہ تصور کو قرآن سے اخذ کیا ہے۔ سورہ کا مررہا ہے۔ ابن خلدون کے اس تصور ہوئے تو اس بات کا بارباراعا وہ کیا ہے کہ کا نئات اور خودانسان میں ایک بی روحانی قونت کا مررہی ہے۔ یہ ذات بحث کی روح اور مشیت ایز دی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ فد ہمب نے انسان کی روحانی اور اخلاقی اور وہنی سیرت کے سواشخصیت کی نشو ونما اور تھیل پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ثبوتی اور فیصلہ کن عقید ہے ہے ذہب انسانی کو بالیدگی اور سکون حاصل ہوتا ہے اور زندگی میں تو ازن اور ہم آ ہمگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدولت فرد جماعت اور اداروں کی زندگی کے مختلف پہلوؤس اور تعلقات میں ربط وقعین پیدا ہوتا ہے۔ ونیا میں نہ تو کو گوئی خض نیچا رہنا چا ہتا ہے اور نہ ہم مربا چا ہتا ہے۔ دنیا میں نہ تو کو گوئی خوں نیچا رہنا چا ہتا ہے اور نہ مربا چا ہتا ہے۔ من یہ اور زندگی کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ من یہ برآس غیر مرکی دنیا اور معاد کے عقدوں کے مل کرنے میں فد ہب کے سواکوئی اور ذریعہ مؤثر شہیں۔

عمرانیات کے نقط نظر سے بحث کرتے ہوئے ابن خلدون کہتا ہے کہ ذہب کونظم اجماعی ہیں بہت بڑا دخل ہے اور ہے گا۔ خاندان جماعات اور تو موں کانظم وضبط ہمیشہ فدہب کے تابع اور فدہب کے بغیر ممکن نہیں۔ واقعہ بیر ہے کہ فدہب نے ہمیشہ اجماعی زندگی میں توازن استحکام اور استقلال پیدا کیا ہے۔ افراد کے نقط نظر سے فدہب کے اثر ونفوذ کا پید چلایا جائے گا۔ تو یہ بات کھل کرسا منے آجائے گی کہ اس واسطہ سے افراد کوایک نصب العین اور آئیڈیل حاصل ہوا۔ انہیں تو ت عمل کے لیے ایک راؤ مل نظر آئی اوران کے دل میں ایک معینہ مقصود تک پہنچنے کا ولولہ پیدا ہوا۔ ابن خلدون کی عمرانیات فدہب کا معرکہ آرا تضیہ بیر ہے کہ ایک اعلی اور برتر قوت کی اطاعت سے افراد کے لیے تزکیہ فس اور تصفیہ باطن کی رائیں کھل جاتی ہیں تو اس کے ساتھ معاشرتی زندگی کی عملی تربیت اور تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ ہروہ خض جود نیا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے او نا خدمت کے جذبات سے سرشار ہونا چاہیے۔ اس تھورا ورمساعی سے انسان انسان بنتا ہے۔

معاشرے کی تعیر اور نظم و ضبط کے مختلف مدارج اور مختلف طریق عمل ہیں اجتاع تباول خیالات صبت نعامل ، معاشرے کی تعیر اور نظم و ضبط کے مختلف مدارج اور مختلف طریق عمل ہیں مشترک مذہبی جڈ ب کی وجہ سے نظم اجتماع کی تاسیس اور خیالات کے احساسات کے اسحاد میں بہت بڑی مدوماتی ہے۔ ابنِ خلدون کہتا ہے کہ مذہب محض شخص چیز نہیں بلکہ ایک معاشر تی وظیفہ ہے۔ ابنِ خلدون نے یہ بات بڑی تاکید سے کہی ہے کہ مشتر کہ عبادت کے بغیر جو کسی مرکزی مقام جس کو مجبوبا یا عبادت گاہ کہا جاتا ہے کوئی مذہبی نظام نہ تو قائم ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی حال میں بھی قائم رکھا جاسکتا ہے مشتر کہ عبادت اور مشتر کہ عبادت گاہ کی حقیمت میں ابنِ خلدون کے نقط نظر سے کوئی قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی مبد اور نماز ، خبگا نہ مشتر کہ عبادت کے منتہا ہے مقصود ہیں۔ آگے جل کر ابن خلدون باصرارتمام کہتا ہے کہ جب کی جماعت نے منتہا ہے کہ جب کی جماعت نے کہ متحب کی جماعت نے کہ حب کی جماعت نے کہ متحب کی جماعت نے کہ متحب کی حقورات بین اصل میں معاشرتی وظیفہ کے اعتبار سے اس کارول نا قابل قیاس حد تک نہایت و میں اور عام تا تا بیاں قبل قیاس حد تک نہایت ہم گیراور محیط ہے جو بات اس سلسط میں معرکہ آر راانداز میں کبی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی نا قابل قیاس حد تک نہایت ہم گیراور محیط ہے جو بات اس سلسط میں معرکہ آر راانداز میں کبی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی نا قابل قیاس حد تک نہایت و میں ہے کہ جب تک کسی نا قابل قیاس حد تک نہایت ہم گیراور محیط ہے جو بات اس سلسط میں معرکہ آر راانداز میں کبی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی

ند بہب کے بیروؤں کے جدیات واحساسات یکساں ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور جب ان کے عقائد میں اختلاف اور ضعف پیدا ہوتا ہے تعاشرے کی قوام ترکیب میں ضعف پیدا ہوتا ہے تو ائمیں تنزل اور جبوط نصیب ہونے لگتا ہے۔ تعامل اور جماعت بندی بلاشبہ معاشرے کی قوام ترکیب میں واض ہیں۔ کیکن معاشرے کا آخری اور غالباً سب سے اہم مظہر تظیم ہے۔ جماعت اور معاشرے کا قائم ہونا این پر موقوف ہے کہ افراد اور اداروں کی معاشرتی حثیث تردی جائے۔

عالم فطرت میں جب بھی تغیرات اور حادثات واقع ہوں تو وہ طبعی قوتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب معاشرے میں تغیر و تبدل یا کوئی تحریق ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے کے ظاہر و باطن میں بعض محرک تو تیں معاشرے موجود ہیں۔ یہ معاشری تو تیں کہا تی جاتا ہوں اور اخلاق احساس کی محبوری خود ہیں۔ یہ معاشرہ تا بیان ہیں دولت صحت مجلی ما حول اور انفر اوی خواہشوں سے پیدا ہوتی ہیں ' معاشرہ تکمین کی خواہش ہوئی اپنی نشو و نما پر اثر ڈالل ہے۔ اس طرح خوداس کے اندراجھ عشرعت اور تنظیم کی تو تیں اُ مجرتی ہیں۔ ائی مختوب مجموعی خود بھی اپنی نشو و نما پر اثر ڈالل ہے۔ اس طرح خوداس کے اندراجھ عشرعت اور تنظیم کی تو تیں اُ مجرتی ہیں۔ ائی مختوب ہجموعی خود بھی ایک آئی ہوئی ہیں ایک ایک تو تی ہی موجود خوداس کے اندراجھ عشرعت اور تنظیم کی تو تیں اُ مجرتی ہیں۔ ائی محبور ہوئی ہوئی اور اندر کر اور معاشرہ میں ایک ایک تو تی ہی موجود ہوں اور اندروں کے بیان کردہ معاشرہ میں ایسی کی محبور ہوئی کی محبور اچھا می کا بید ہوئی ہوئی کی اسلام ہوئی کی اسلام کے نفس اجتماعی کا بید ہوئی کی محبور ہوئی کی محبور ہوئی کی ہوئی ہوئی کی اصلاح کو تو اندی کو تو تین یا لظم وضیط کا پابند بنایا جائے گا تو وہ بردی حد تک بے کار ہو ہوئی سے ۔ ان تو تو ان کا لخا کے بغیرا کر معاشرے کو گائی اسلام کرنا چاہیں وہ معاشرتی او تو اندین کا مقابلہ نہیں کا متابہ نہیں کی اصلاح کرنا چاہیں وہ معاشرتی ارتقا کے تو اندین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں وہ معاشرتی ارتقا کے تو اندین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں کی امیار کرنا کی اسلام کرنا تا پولیں کی اسلام کرنا تا ہوئیں کی یا بند ہوں۔

مقدے کے اگلے مباحث میں ابنِ خلدون کہتا ہے کہ شحدہ خیال احساس اور ارادے ہے ایک اور قوت ابھرتی ہے جس کونفسِ اجتماعی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نفسِ اجتماعی بھی ثبات اور پختگی حاصل کر کے شعور اجتماعی کے بیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ افراد اور جماعتوں کے اعمال کا اجتماعی بھی ثبات اور پختگی حاصل کر کے شعور اجتماعی کے بیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ افراد اور جماعتوں کے اعمال کا دارو مدار شعور اجتماعی کا پیدا ہوناعمل اضطرار یا بخت وا تفاق کا میجنہیں۔ اس کے لیے ظم وضیط تعلیم اور تبلیغ و اشاعت کی ضرورت ہے۔ انہیں واجبات کی تحمیل کے لیے ابنِ خلدون نے متذکرہ معاشرتی واجبات پرسیر حاصل بحث عمرانیات قدیم میں کی ہے۔

منظم معاشره

منظم معاشرہ ایک منتقل بالذات گل ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اجزاء اور گل معاشرے کو نظام ہائے اخلاق ومعنی سے ایک طرف موافقت اور ہم آ جنگی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ بنا برآ ل معاشرے میں ترتیب و تبدیلی کا بیٹل جاری رہتا ہے۔ ابن خلدون کے بیان کار قرآن کی طرف مخیلہ کو متوجہ کرتے ہیں۔ سورہ العصر کا بھی یہی مدعا ہے۔ نفسِ اجتماعی کے اس عمل کا اثر مجموعی قومی زندگی اور اس کے اہم

حقوں میں نظر آتا ہے ۔ قوانین عدائیں ساسی جاعتیں اور ذہبی فرقے اس کابدیمی ثبوت ہیں۔ ان سب کی شیرازہ بندی میں مشترک خیال اور مشترک ارادہ کی قوت کو کار فرما و یکھا جا سکتا ہے نہ بہی فرقوں کے عقائد معاشرے کے عام نصب العین اور معاشر تی افتد ارکا اخلاقی معیار اور ان کی ترتیب سب چیزیں نفس اجتماعی کے مظاہر ہیں۔ معاشر تی اقد ارخود معاشرے کے مرتب کردہ امور واعیان ہوتے ہیں۔ یہ اقد ارجواعت کے مشتر کہ فل سے وجود میں آتے ہیں۔ مشترک آسانی کتاب مشترک ندہب اور مشترک فلفہ زندگی اور تصور کا کنات افراد کے دل میں اجتماعی جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہی وہ قوائے اصلی مشترک ندہب اور مشترک فلفہ زندگی اور تصور کا کنات افراد کے دل میں اجتماعی جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہی وہ قوائے اصلی ہیں جن سے اجتماعی الت جن کا وجود این خلدون کے اپنے اور ماقبل کے زمانوں میں تھا۔ ابن خلدون نے قرآن سے حاصل کے ہیں۔ قرآن نے جا بجا اپنی خاص زبان اور اصطلاح میں متذکرہ مغاہم کی توضیح اور تشریح کی ہے (ملاحظہ ہوسورہ رعد) معاشر تی اور نفسی قو تغیں

تفسی قو توں میں اور معاشرتی قو توں میں جو تو الی ربط ہے اس کو سمجھے بغیر معاشرے کے اعمال وکر دار اور ہیت و ساخت کا تغیین مکن نہیں نفسیاتی قو ت افراد کو انہم نسلک و مروق رکھ تھی ہے۔ نفس ابنا کی کو افراد ہوا عت کے مل کی تفکیل میں بہت کچھ دخل ہے۔ وہ محض افراد کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک ہم محیط قوت ہے جوافراد کے انفراد کی فس پر بھی عالب ہے۔ نفس ابنا کی کوفر د کی ذات سے علیحدہ مجھانا تعلط ہوگا مگر بیا مروا قعہ ہے کہ دہ ایک مافوق الا فراد قوت ضرور ہے جس کا عمل فر دوا حد کا پابند نہیں نفسی کیفیات واعمال میں ابن خلدون احساسات خذبات امیال وعواطفات کے سواعلم اور ارادہ اجتا کی کوشا مل کرتا ہے علم فس اجتا کی معاشرے اور فقافت کی تحمیل کے ماسوات جی کا نمات کے لیے رہنما قوت بن گیا ہے۔ واقعات وحقائق حیات اور کا نمات پوفوروند برے اضطراری عمل کا جوش کم ہوجا تا ہے۔ معاشرے کی علمی اور حکمیاتی بنیاد پر سب سے پہلے قرآن نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ اس کا خذت فائدہ اُٹھا کرمعاشرے کی فسی تو توں کے مختلہ سب سے زورہ ن خلاون نے علمی قوت پر دیا ہے۔ مزید براں وہ کہتا ہے کہ بحیثیت جموئی کی معاشرے اور اس کے مختلہ سب سے نیادہ اور اس کے توقت کی معاشرے کی فسی تو توں کے مختلہ سب سے نیادہ کر اور این خلاون نے تعلی قوت پر دیا ہے۔ مزید براں وہ کہتا ہے کہ بحیثیت بھوئی گل معاشرے دادہ صف یعنی عمرانیات علم میں بھی بالاستیعا ب خلدون نے علم وحکت اور اس کے تو الی ربط کا پیتہ چلانے کے لیے علم کی شدید اور لابدی طور پر ضرورت ہے۔ اس مسلہ کو ان ورمنوس نے نام ورفن کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علم و دانش کا احترام اور ان کے حصول کے لیے مصروف تلاش رہنا میاش میں بورون تو مامل ہوتی نو زمان کا قوئی موثر ہے۔ مزید براں علم ہی سے افراد کی شخصیت کی تحمیل اور معاشرے و نقافت کو جودی توت حاصل ہوتی نو زمان کا قون کا کو وہودی توت حاصل ہوتی تو نقافت کو جودی توت حاصل ہوتی تو نو نما کا تو زمان کو توردی توت حاصل ہوتی تو نو نما کا توری موثر ہے۔ مزید براں علم ہی سے افراد کی شخصیت کی تحمیل اور معاشرے و نقافت کو جودی توت حاصل ہوتی تو نو نو نما کو توردی توت حاصل ہوتی تو نو نما کا توری کی توری کو توردی توت حاصل ہوتی تو نو نو نمان کو توردی توت حاصل ہوتی تو نو نو نمانی کی تو نو نمانی کی توری کی تو تو نو نو نو نوت کی تو نو نوت کی تو نو نو نو نو نو نو نو نوت نوت کی توری

ارادہ اجماعی کی بنیاد اجماعی احساس ہے۔ اس کے دواہم ممزوج ومشترک مضمنات ہیں ایک تو انتخاب مقصد اور دوسرا مقصد کو پورا کرنے کی منتقل خواہش ہے۔ مخصریہ کفسی قوتیں معاشرے کے اندونا گزیر رشتہ اتحاد کی حشیت رکھتی ہیں ان کی ہر نہ اور ہرسطی پر دوحانی قوتوں کی جلا چڑھی ہوئی ہے اس لیفسی قوتوں کو بغیر دوحانی قوتوں کے ناتمام ہم جھنا چاہیے۔ بہی وہ قوتیں ہیں جن پر معاشرے 'قافت اور شخصیات کی جھیل کا انحصار ہے۔ معاشرے کی حرکت بے ضابطہ اور بے قاعدہ نہیں۔ حرکت کی ہر تر تیب میں بعض قوا نین کے اثر ونفوذ کو موثر دیکھنا جا ہے۔ بنابر آس معاشرے کو خود حرکی مشن قرار دینا

ناوانسگی کا ثبوت دینا ہے دمعاشرہ با ضابط اور با مقصد تو انین کی بنا پروجودی حیثیت حاصل کرتا ہے اور انہی کی متابعت میں وہ حرکت بھی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ با ضابطگی اور با قاعد کی کوئی اضطراری یا خود بخو دوجود میں آئے والی چیز تہیں اس لینظم وضبط کی قوت ہے کیونکہ اس کے بغیر معاشرے میں ربط وضبط کم وضبط کی قوت ہے کیونکہ اس کے بغیر معاشرے میں ربط وضبط کم واستقلال امن وا مان تو ازن اور اعتدال بیدا بھی نہیں ہوسکتا۔ ابن خلدون نے کیا ہی عمدہ بات کہی ہے کہ معاشر تی نظم وضبط کے اکثر عناصر انفرادی زندگی اور انفرادی عمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان پر مافوق طاقت نفس اجہا گی ہے نظم وضبط کے اکثر عناصر انفرادی زندگی اور انفرادی میں معاشر کے کے منظم اعمال انجام باتے ہیں۔ یہی منظم اور بامعنی و باعین جس کے ماتحت اور جس کے آئین وضوا بط کی ماتحت میں معاشر کے کے منظم اعمال انجام باتے ہیں۔ یہی منظم اور بامعنی و باعین اعمال دکر دار کا نام ابن خلدون کی زبان میں تہذیب اور آج کی زبان میں کچر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابن خلدون کی زبان میں تہذیب اور آج کی زبان میں کچر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابن خلدون کی زبان میں تہذیب اور آج کی زبان میں خیر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابن خلدون کے متذکرہ خیالات میں قر آئی از کوصاف اور واضح طور پر دیکھنا چا ہے۔ وہ یہ خیالات ہیں جن کا ظہار سورہ البقر کے علاوہ اور گی جگہ ہوا

نظم اجتماعي

نظم اجماعی کی بنیاداس خلدون کے نقط نظر سے انظرادی خواہش انظرادی افرادی اعمال اور ان کے عواقب و نتائج ہیں ہدردی اخوت مودت ندہی اورروعاتی رگا گت تعالی اتحاد و تعاون باہمی ابنی خلدون کے زوریک نظم اجماعی کے تو ی اور موثر عناصر ہیں۔ معاشرتی واجبات صحبت اور تعالی واجماع الیوسی ایشن (Association) کے لیے انسان بالطبع اور زیدگی کی گوناگوں ضرور یا ساور واجبات کی تھیل کے لیے اضطرار آلظم اجماعی کے آگر جھکانے پرمجور ہے۔ نظم اجماعی کی بنیادی اور وجودی علت و معنوی نظام ہے جس کی طرف سورہ تحل میں اشارہ کیا گیا ہے نظم اجماعی کے دو سرے عوامل میں انسان پیندی اور بے انسانی بدری اور انسانی پیندی اور بے انسانی سے بیزاری ہے۔ اس خلدون نے عدل وانسان پرمعاشرے کی واجبی اور لازی ضرورت قرار دیتے ہوئے عمرانیات عمومی کے سواعم انیات میں سیاسی ادارت کی مناسبت سے اور خصوصیت کے ساتھ قانون کی خطر در استوار کی ہے۔ کے خمواش کی اخوت و مود ت اور مساوات سے پند بیرہ جذبات اور اخلاق سند کی تغیر و تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ لیکن انسانی جیسا کہ این خلاون نے عرانیات قانون اور عرانیات عدل وانساف کی طرح استوار کی ہے۔ اخوت و مود ت اور مساوات سے پند بیرہ جذبات اور اخلاق سند کی تغیر و تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ لیکن انسانی جیسا کہ این خلاون نے عرانیات قانون اور عرانیات عدل میں ظاہر کیا ہے ایک با منابط اور مسلم اصول ہے۔ امرواقعہ بیرے کے معاشرتی منا انسانی بی پرقائم ہے۔

معاشرے میں نظم وضبط بیدا کرنے والے اجھا می عوامل میں ادارتی عوامل کے علاوہ اختیاری اتحادی عوامل بھی شامل ہیں جن میں علمی انجمنیں اور برادریاں شامل ہیں۔ تمام ادارت کے منجملہ سب سے زیادہ فوقیت ندہب اور ندہبی ادارت کو عاصل ہے یہ معاشر سے کے کل طبقات ہما عات اورادارات پر حاوی ہے اسی کی بدولت تالیف قبی ایک دوسر سے اسکی تعاق خاطر کیا نگت اورائضا می کیفیات بیدا ہوتی ہیں۔ بہر حال ندہب ہی معاشر تی عوامل میں وہ وقع وموثر عامل سے دابت کی دجہ سے ایک بہت بڑی جماعت نظم اجماعی کے سلسلے میں مربوط و منسلک ہوجاتی ہے۔ قرب کے بعد نظم اجماعی کے سلسلے میں مربوط و منسلک ہوجاتی ہے۔ قرب کے بعد نظم اجماعی کے مقصد تو ی عوامل میں قانون اور حکومت اس کے زویک بے منشا اور بے مقصد قوی عوامل میں قانون اور حکومت اس کے زویک بے منشا اور بے مقصد فرات ہوں گا جائے۔ قانون اور حکومت اس کے زویک کے ابا ضابطہ اور فرات میں جوں گے جب تک کہ انہیں غد جب اور اخلاقی عوامل سے ممزوج و مربوط نہ کیا جائے۔ قانون نظم اجماعی کا با ضابطہ اور

مقدمة المن خلدون من المناسب المناسب

عنی ذراید ہے۔ اس سے حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ دورِ جدید کے عمرانی نصاب العین کے علاوہ عمرانی قوانین پر روشی ڈائی ہے۔ ابن خلدون نے بھی ان عمرانی واجبات پر سیر حاصل بحث کی ہے جواس کی عمرانیات اصول و قوانین کا جزو ہیں۔ انفرادی قوتوں کو بامعنی انداز بیل نشو ونما دینا 'انفرادی شخصیت کا تحفظ اور پھیل 'معاشر اور نقافت کا تکمل اور انہیں آنے والی نسل کے لیے قابل نمونہ بنانا معاشر سے کے حقیقی مقاصد ہیں ۔ ان سب کا مقصود عائی عرفان ذات بحب اور انفس و آفاق کی تنجیر ہے بنابر آں معاشر سے کا کام میر ہے کہ افراد کی با مقصد ترقی کے لیے وہ وسائل مہیا کر سے جو اصل کر میں ۔ ان سب کا انحصار ند جب پر ہے۔ اس لیے افراد اور جماعتیں با مقصد اور باقد رمعاشر تی زندگی بسر نہیں کر سیست کی حاصل کر میں ۔ ان سب کا انحصار ند جب پر ہے۔ اس لیے افراد اور جماعتیں با مقصد اور باقد رمعاشر تی زندگی بسر نہیں کر سیست کی کہ ان کے قلوب واذ بان کر دار واعمال میں ند جب رائخ اور پختگی کے ساتھ نہ جم جائے ۔ اس کے علاوہ معاشر ہے و جب تک کہ ان کے قلوب واذ بان کر دار واعمال میں ند جب رائخ اور پختگی کے ساتھ نہ جم جائے ۔ اس کے علاوہ معاشر ہے و ایسے ماسل کر اہم کرنا چاہئیں کہ افراد عمل اجماع کے واسطے کامل ترقی کر شیس ۔ افراد کی تبذیب نفس اور قدر معنویت کے ظم و ایسے کامل میں خاصل کر شکل اور استقامت میں اجماعی میں دیا تھی عمل کو مواثر دیکھنا چاہے۔ ہیوہ تقدورات ہیں جن میں قرآن کا اگر غالب بھی ہے اور موثر و کھنا چاہے۔ ہیوہ تقدورات ہیں جن میں قرآن کا اثر غالب بھی ہے اور موثر ہی ساتھ استقامت میں اجماع کی رنگ کوغالب دیکھنا چاہ ہے۔ ہیں کی ذبنی قابلیت و دائع 'معتقدات 'روحانی اور ند ہی جنگی اور استقامت میں اجماعی رنگ کوغالب دیکھنا چاہ ہے۔ ہیں کی ذبنی قابلیت و دائع 'معتقدات 'روحانی اور موثر ہی جنگی اور استقامت میں اجتماعی رنگ کوغالب دیکھنا چاہ ہو ہو تھورات ہیں جن میں قرآن کا اگر غالب بھی ہے اور موثر ہی جنگی اور استقامت میں اجتماعی رنگ کوغالب دیکھنا چاہیں۔

سورہ العقرجس کا مہارا کے راہن خلدون نے اپنے بہت سے افکار مدون کیے ہیں ان میں سے ایک نظر ہیر ہیں ہے کہ معاشر تی زندگی کے مسائل اعیان واقد اربد لتے رہتے ہیں۔ معاشرہ پوری طرح اصول وآئین کی قید ہیں جگر انہیں رہ سکتا۔ اس لیے سورہ العصر کی مطابقت میں ابن خلدون ہی ہے پر مجبور ہے کہ افر اداور جماعتوں کو پیم اس کی وجودی علات یعنی نظام معنی اور نظام اقد ارکا آئینہ دار اور حال بنانے کے لیے مسائل کو جاری رکھنا چاہیے تا کہ اس کی زندگی حرکت اور ترقی خطرے ہیں نہ پڑجائے سورہ العصر کی بنا پر ابن خلدون اس استدلال پر بھی مجبور ہے کہ معاشرے میں باقی رہنے اور پھر سے خطرے ہیں نہ پڑجائے سورہ العصر کی بنا پر ابن خلدون اس استدلال پر بھی مجبور ہے کہ معاشرے میں باقی رہنے اور پھر سے تو انائی اور طاقت عاصل کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے بشرطیکہ معاشرہ اپنی وجودی معنوی اور قداری علتوں سے وابستہ اور پیوستہ رہے۔ معاشرے باقی رہنے کی لم ابن خلدون کے نزد کیک ہے کہ خودافر ادمعاشرہ نظام معنی سے وابستہ بھی رہیں اور اس کی مناسبت میں اپنے طریق زندگی اور انکال و کردار کو ڈھالنے میں بمیشہ معروف و گوشاں رہیں۔ معاشرے کے افراد میں ماحول کی قوتوں ہے کام لینے کی صلاحیت کاموجود ہونا معاشرے کے لیے اجزاء اور تو الح میں تو از ن کی مناسبت بیں اور استقلال معنی و کی پر بیان اور ہم آئی اور استقلال معنی و کا پیدا ہونا وار اس کی مناسبت میں ماحول کی تو تو کی ہونا 'ان میں ربط با ہمی کا پایا جانا اور ہم آئی اور استقلال معنی و اقد ارکے ساتھ ترقی کرنا پیاورائی قبیل کے ضمارت معاشرے کی ترقی کے ضامی بیا۔

سورہ العصر سے بیہ بات بھی ثابت ہے کہ معاشر سے میں ایسی بہت ہ تو تیں موجود ہیں جنہیں دوامی کہاجا سکتا ہے ان میں غربی روحانی 'معنوی اور قدری نظام جو معاشر سے کے لیے وجودی حیثیت کے سوا بقائے توت اور استحالہ قوت کا موجب ہیں بوی اہمیت رکھتا ہے ان قو توں کے ممل وکر دار میں زمانی و مکانی علتوں نشیب و فراز زمانہ اور دیگر محرکات کی بنا پر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے ۔ نیجنا یہ بھی ممکنات سے ہے کہ معاشر سے کی وجودی علت یعنی نظام معنی واقد ارمیں فتنہ و فساداور جمودو خود کی کیفیات کا غلبہ ہوجائے۔ بنا برا ال معاشر سے کی ہر رفتار ترقی کوان کے ہم معنی بنانے کی ضرورت ایک لاحقہ ضرورت خرص خوص کا عمل شامل بھی ہمی منقطع اور مسدود نہ ہونے بائے قانون معاشرت ثقافت 'مذہب' اخلاق سیاست' معیشت' غرض

الدرق کے سارے نظام کا بھرآن نیا معیار نظام معنی واقد ارتے تمک اور روح عصری کی مماثلت وموافقت کی بنا پر قائم کرنا فروری ہے۔ روج عصری کو نظام معنی کا آئید دار بنا کر وقت ضروری ہے۔ روج عصری کو نظام معنی کا آئید دار بنا کر وقت ضروری ہے۔ روج عصری کو نظام معنی کا آئید دار بنا کر وقت ضروری ہے۔ روج عصری کو نظام معنی و وقت ضروری کو بورا کیا جائے اس معی اورائیک نیا اصلی نیا اصلی نیا اسلوب ترتی اختیار کر لے لیکن نظام معنی و خرکیات کی منا سبت سے ہروقت ایک نیا معیار ایک نیا نصب العین اور ایک نیا اسلوب ترتی اختیار کرتے ہیں جنہیں سورہ البقر معنی و نظام معنی و البقر سبت سے ہروقت ایک نیا معیار ایک بیا است قرآن کے اس نصوری غمازی کرتے ہیں جنہیں سورہ البقر معنی و میں ہو حال اللہ کو اور کو فراڈ الفراڈ کرا گیا ہے۔ معاشر تی کا ایک مقصد بنا برآن میں ہو البقر میں ہو البقر میں ہو البقر کی والبت کا شعور میں اور کیا گیا ہے۔ معاشر کی وجود و بقائی کی شدید ضرورت کا اظہار قرآن کے اس معنی اور اور علی ہوتا ہے۔ معاشر کی وجود و بقائی کی شدید ضرورت کا اظہار قرآن کے اس معنوی اور احتراری تھی ہو کہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ وہ ایک آئی کی معاشر کی اور معاشر کی اور کیا ہوئی ہوتا ہے کہ وہ قبل کی شدید خرورہ نیا ہوئی۔ ان کی اس معنوی اور احتراری قضی ہوتا ہے جس بین کہا گیا ہوئی۔ کے اللہ کو ہرشے کا غلم ہوتا ہے جس بوتا ہے جس بین کہا گیا ہے کہ اللہ کو ہرشے کا غلم ہوتا ہے کہ وہ قبل انسان ہوئی۔ کی معاشر کی اور دو حدی کہ متابعت کی خواف انسان ہوئی۔ کی خواف نیان کے معاشر کی اور دو حدی کہ متابعت بین میں بیا کیک فصر افران کا جائے ہو خواف کی اور معاشرات کے مختلف فیس العین بین تو حدی کہ متابعت بین ماسان میں نیا میان کی خواف کے اور ان کی دورہ کی دور

ادارات اور معاشیات کے مختلف نصب العین بین تو حید کی متابعت میں اسلام نے تمام افراد جماعات اور ادارات کے لیے ادارات اور معاشیات کے مختلف نصب العین بین تو حید کی متابعت میں اسلام نے تمام افراد جماعات اور ادارات کے لیے ایک بی نصب العین کو عین کیا ہے۔ مختلف اعیان اور انصاب العین کا موجود ہونا تشتت اور پراگندہ بی نہیں بلکہ شرک و کفر کے مترادف ہے۔ وحدت فکر وحدت خیال اور وحدت عمل کاعمل اضطراری اور خود کار شینی طرز کا نہیں اس کے لیے نظم و صبط کی مترادف ہے۔ وحدت کو چھوڑ کر تشت اور کشرت کی صروت ہے۔ انسان بالطبح تو حید کا حاص ہے۔ لیکن اپنی ٹیر ھی تر چھی چا لوں کی وجہ سے وحدت کو چھوڑ کر تشت اور کشرت کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس محوجا بی کیفیت سے انسان کو مضر تحری نظم وضبط کی جدری نظم وضبط کی ہے۔ معاشر کے تصبح کے اور اس کو تین کا پابند بنانے کے حتی نظر وان محکومت کی جبری نظم وضبط کے دب یہ بات حاصل ہو جائے تو وہ احساس پیدا ہو جائے تو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ جبری نظم وضبط سے کام لیا چائے جب یہ بات حاصل ہو جائے تو وہ معاشر تی تو تو تا بھر آتی ہے جس کو تو ت ضابط کہا جاتا ہے ہے۔ معاشر تی تو ت سے مالا مال ہو جائے تو نظام حکومت کی خامیاں باز اری لیڈروں کی سازشیں اور عہدے کے طالبوں کی گرسنہ جشمی اسے بر با دنہیں کرسکتی ۔

ابن خلدون نے معاشرے کے قیام کے سلسلے میں یہ بات جنائی ہے کہ نظم اجناعی کے قائم ہونے کے لیے اعلیٰ درجے کی ذہنی قابلیت درکار ہے۔ اس لیے اس کا خیال ہے کہ بہترین مذہبر یہ ہے کہ معاشرہ تعلیمی طریقے سے کام لے اور اسے نظم اجناعی کی نشو ونما کا ذریعہ بنائے۔

معاشرے میں پیم تبدیلیوں اور نئ نئ جماعتوں کی تقسیم کی وجہ ہے اس کا امکان ہے کہ معاشر تی عدم مساوات ایک عام وبا کی طرح بھیل جائے۔مساوی حقوق اور مساوی مواقع کا اصول تسلیم کیے جانے کے باوجود معاشر تی ناہمواریاں باقی رہیں گی۔ تاوقتیکہ معاشرہ البی اصولوں کی اساس پراپی تھیں اور بازتھیں نہ کرتا رہے۔ ہر خص کی حیثیت ابن خلدون کی رو
سے معاشرے میں ایک حد تک اس معیار سے معین ہوتی ہے کہ اس میں صلاحت عمل ہر بنائے نظام معنی کتی ہے۔ اسلامی
معاشرتی نظام کا مقتصیٰ ہے ہے کہ سب افراد معاشرہ کو ایک ہی معاشرتی اور ثقافتی سطح پر لایا جائے اور تمام طبقاتی 'معقد اتی '
معاشی' نسلی اور حسب نسب کے امتیاز ات مٹاویئے جائیں لیکن افراد کے متنوعہ ربحانات اور انفرادی زندگی کے تنوع کے
ماسواا فراد کے مزاج 'قابلیت اور معاشرتی حیثیت کی نا ہمواریاں بہر حال معاشرتی تقسیم اور معاشرتی عدم مساوات کے پیدا
کرنے پر منتج ہوتی ہیں۔ ان پر متزود معاشر ہے میں پیم حرکت 'جداگانہ تفرق وقتیم بیدا کرتی ہے۔ بنابرآ س معاشرتی حرکت
کی مختلف سطی اُ بھرآتی ہیں۔ معاشرتی گروہ بندیاں اور پھر ان کے اندار سے قابلیت اور کا کردگی کے گاظ سے گئی جماعتیں
اور بھی بن جاتی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ بیسارا نظر پیتر آتن سے ماخو ذہے' کیونکہ بار بار قرآن میں کہا گیا ہے کہ مشیب الہی

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ . . ﴾ الخ (رَثَرَفِ: ٣٣)

'' کیاوہ لوگ تیرے رب کی رحت کوتھیم کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت تھیم کردی ہے اور ہم نے ان میں بعض کے بعض پر درجے بلند کیے ہیں تا کہ بعض بعض کو محکوم بنا کئیں۔''

اس تقسیم و تفریق کے باوجود ہر طبقے کے افرادا پنے مرکز ثقل سے وابستہ ہیں اور پھر بیر مختلف طبقات 'جماعات اور ادار ہے بحثیت مجموعی معاشر ہے کی وجود ہیر طبقے کے افرادا پنے میں شرک کر شتے میں جو کر ایک معاشرتی اور ثقافتی وحدت گل بناتے ہیں اور تو حد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابنِ خلدون کا فکر کس قدروا قعاتی اور حقیقی ہاں کا اندازہ اوپر کے افکار سے لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے زاویہ نگاہ سے جماعتوں اور طبقات کو ایک دوسرے پرکوئی تفوق حاصل نہیں 'لیکن حقیقت نفس الا مرک سے ہے کہ معاشرتی تقسیم کام کی قدرتی تقسیم کے لحاظ ہوتی ہے۔

معاشرتى حواليات

میاوات سے مرادیہ ہے کہ ہر فردواحد کو مقابلی یا اتحاد مل کے میدان میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کے استعال کرنے کے بہتر مواقع دستیاب ہوں۔ اس کا مدعاقطعی طور پرینہیں کو سب کی صلاحیتیں اور حالات بکیاں کردیئے جائیں۔
اس طرح سب کی کارکردگی بھی کیاں نہیں ہو عتی بضاعت جسمانی طاقت 'وبنی قوت' اخلاقی سیرت' ندہبی طرز طبیعت' ذاتی کشش' قوت اوادی اور قابلیت وغیرہ قدرت کے وہ عظیے ہیں جن ہے کوئی بھی محروم نہیں۔ ان سے قائدہ اُٹھائے کے ذرائع بھی ختلف ہیں۔ عدم مساوات کے بیدا کرنے والے موٹرات میں اگرایک طرف اشخاص جوان سے کام لینا چاہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ عدم مساوات کے بیدا کرنے والے موٹرات میں اگرایک طرف اشخاص کے اختلاف ایمیت رکھتے ہیں قوطعی ماحول بھی جداگانہ طور پر اختلافات اور عدم مساوات بیدا کرتا ہے۔ اُئی خلاون نے اپنے مباحث میں جن کا تعلق جغرافیا کی مسائل سے جے یہ بات بروی خوبی سے بتالی ہے کہ بخرز مین پر آباد ہونے والے لوگ اور ان کی اولا دمفاس ہوتی ہے۔ بہت کی قویمی اور نسلیں اختیار آیا جرامنا سب مسکن میں رہنے کی وجہ بے جود کی زندگی بسرکرتی ہیں فررتی اور معاشرتی ماحول کے دباؤسے مت گئیں۔ اس طرح آب و ہوا 'پانی' رطوبت اور

سروی گری کے غیر معمول تغیرات بھی معاشرے پراثر ڈالتے ہیں۔ ان کے جروج و ژوال میں مجلہ اور باتوں کے ان کا بھی اثر لا زمی طور پر پڑتا ہے جغرافیہ کے مسائل کی گفتگو میں ابن خلدون نے معاشرتی اور نفسی مضمرات سے بحث کی ہے اس لیے ان مباحث کو مجرداً جغرافیا کی مباحث کی بجائے عمرانیات جغرافیہ کا نام دیا جانا چاہیے۔ جغرافیا کی موثرات کے سلسلے میں ابن خلدون نے زمان و مکان کی علتوں 'حوالیات' محل و توع اور و یکر غرانی 'نفسی' معاشی' ثقافتی اور روحانی مضمنات سے بحث کی ۔ اس لیے یہ ایک وقت عمرانیات جغرافیہ کی وقت عمرانیات جغرافیہ کی دوش مظہریات (Phenomenology) اور حوالیات کی ۔ اس لیے یہ ایک وقت عمرانیات جغرافیہ کے دوش مدوش مظہریات (Ecology) کے شعبے اُکھرے ہیں۔ لیکن یہ غلبہ بخت و انقاق کا متیج نہیں۔ سے وکوشش پیم سے یہ بے نیاز نہیں روسکتے ۔

اس سلسلے میں اپن خلدون اپنی اعلیٰ در ہے کی قطانت اور طباعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طبعی ماحول سے پیدا ہوئے والى عدم مساوات كيسلسط مين ال مضمنات كالبهي ذكركيا بي جنهين القاتى عدم مساوات كے نام سے يادكيا جاتا ہے۔ زلزلهٔ سلاب طوفان قط اورآ گ وغیرہم وہ اتفاقی حوادث ہیں جومعاشرے پراٹر انداز ہوکراس کی حرکت اور زفارتر فی میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ان خیالات میں بھی قراتان کی جھلک کوصاف طور پر دیکھٹا جا ہیے۔قرآن شریف میں جغرافیا کی موثرات کے علاوہ زلزلہ طوفان سیلاب اور قحط وغیرہ کے مسموم اثرات ہے بھی بحث کی گئی ہے۔ جغرافیہ مظہریات اور حوالیات کے مباحث کا مرکزی مسلم عروج و زوال امم ہے۔ موضوع سند کے اعتبار سے ان کی لم میں دو تجزیاتی مضمنات اور مقولات (Categoreis) کام کرتے نظرا تے ہیں۔انہیں بھی منفر دا نداز میں کام میں نہیں لایا گیا بلکہ موضوع اور سند کے علاوہ بحث کے حوالیاتی پس منظر کے اعتبار سے مزید تحلیل اور استقصاء (Synthesis) کیا گیا ہے۔ متنذ کرہ تجزیاتی مقولات کا نام نوامیس فطری یا فزیکل فورسس اور نوامیس عقلی یا (Intellectual Forces) ہے۔ نوامیس عقلی کا مسئلہ جو حوالیاتی مظہریات اور عمرانیات جغرافیہ کا اہم مسلہ ہے اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کی مزید تحلیل وتشریح کرتے ہوئے ان موثرات کوبھی شامل کرلیا جائے جنہیں عام طور پر ثقافتی اور معاشرتی ماحول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے معاشرتی و باؤاور ماحول کے بعض ایسے انزات ہیں جومصنوعی حالات پر بینی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم تمول اور افلاس کا عدم مشاوات ہے۔ صنعتی حالات اور کاروباری تنظیم کے نقائص اگر عدم مساوات ہے ۔ صنعتی حالات ہیں گونا گوں نہ ہبی اعتقادات سے اختلافات اورمساوات فکنی کے بدیمی امکانات پیدا ہوجاتے ہیں نفس اجماعی کی قوت انتخاب جومعاشرتی اور ثقافتی حالات پیدا کرتی ہے انفرادی قوت امتخاب کومغلوب کر لیتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انفرادی قوت میں بے حد تنوع ہے جو بہر حال دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے مواقع عمل میں اور قوت واثر میں عدم مساوات کا پیدا ہو جانا لازمی نتیجہ ہے۔ ابن خلدون قرآن کا ہم زبان ہوکر ہے کہتا ہے کہ قدرت کا پیمقصود بہر حال نہیں ہے تنوع کومٹایا جائے۔ قدرت کا اقتصابیہ ہے کہ سب کوبقا اورتر تی کے ساوی مواقع ملیں۔

تہذیب وتدن جو کلچر کی انتہائی صورت اورنسلاً بعدنسل منتقل کیے جائے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی ہیت وساخت اور دخلیفہ عمل میں نہایت پیچیدہ عناصر سے مرکب ہے۔ مزید پیچید گیاں تت نئی اور بے حدو حساب تبدیلیوں اور تغیرات سے پیدا ہوتی ہیں۔اس لیے تغیرات اور ترقی کاحتی اندازہ پیتہ جلانا کوئی آسان کا منہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہرتغیر تقدمه ابن طدون \_\_\_\_\_ حداوّل ترقی نہیں \_ ترقی کے تعینات میں مقاصد اور نصب العین کا فیصلہ کن انداز میں مقرر کر لینا ضروری ہے ۔ ابنِ خلدون بعض نتائج کوترقی کی علامت قرار دیتا ہے :

ا۔ نظام معنیٰ نظام اقد اراور نظام معتقدات ہے وابشگی اوران کی متابعت ومطابقت میں نظام عمل کا جاری رہنا۔

۔ منمونے سے نمونے کا بیدا ہونا اوراس نمونے کی بنا پرافرا دمعاشرہ اور ثقافت گاڈ ھلنا۔

س معاشر ہے میں روح ومعنی کی پختگی استقلال وتر قی سے اجتماع اور ربط باہمی کا بڑھنا۔ اندرونی ربط سے افراد میں باہمی ہدروی اخوت ومودت کی زیادتی اوراستحکام پیدا ہونا اور نتیجتاً افراد معاشرہ کے خیالات وجذبات متحدہ و مشترک ہوجا کس ۔

معاشرے کے ارتقاء کے دوران میں ایک طرف نظم اجتماعی میں وسعت اوراندرونی ربط کے ہونے کے علاوہ اس کے اعضاء میں ارتباط گھی اور معنوی تعلیل کی وابستگی کے ساتھ تقسیم اور شعبوں میں تفریق کاعمل جاری رہے۔ میشعبے وظیفیاتی اختصاص کے حامل ہوں اپنی اختصاصی کم وحقیقت کے ساتھ شعبوں کی اور شعبوں کے واسطے سے گل معاشرے کی خدمت انجام دیں۔ شعبے اپنے وظیفہ وعمل میں ناکام ہوکر معاشرے میں نراج اور پراگندگی پیدا کرنے کے موجب ہوں گے۔ اگر ہم شعبہ اپنے متعینہ عمل اور کارکردگی کے ساتھ دوسرے شعبوں سے متعلق و مربوط ندرہے۔ ان کے تعاقبات کا منظم ہونا ضروری ہے۔

کہ اس نے علم ندیب اور عالم فطرت پر کس حد تک قابو حاصل کیا ہے اور کس حد تک کا نتات فطرت سے کام لیا ہے۔ دنیا کی ترقی کا اندازہ طبعی قو توں کے استعمال سے ہوتا ہے اور مذہب کا ایمان کی تحمیل اور عمل کے استقلال اور پیم اجراء سے ہوتا ہے۔ دنیا کم اجراء سے ہوتا ہے۔

﴿وَ من يعمل ١٤٠٠

حركاعمرانيات

الن خلدون كابيرخيال قرآن كاجربه ب كدكوكي معاشره جس كسب وظائف مكمل مون جس كي بيئت تركيب ك گُل اجزا كامل بول ٔ دورِ نبوت ً اورخلافت ِ راشده میں وجود میں آیا تقالیکن اسلامی اساس پر لیظهر ہ علی الدین كله ولو كوة المنشر كون كى متابعت مين معاشر عرف بنخ أور وجود مين آنے كانام دور بدور كے ادوار مين تاختم انسانيت جارى رہے گا۔ بيرمعاشره اس وقت كمل ہوگا جبكه بيرمعاشره اسلام كالكمل آئينہ دار ہوگا اور سارى انسانيت ايك ہى وحدت ميں جُو کرمجموعه گل اور تو حید کی آئیند دار بنے گی۔اظہار دین سے مراد تکمیل دین ہے تو اس کااظہار سوائے دور میسنت کے ابھی ہونا باتی ہے۔ اظہار کا بینو بینوسلسلہ زمانی و مکانی روح عصری کی مناسبت سے ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دوسرے معاشر تی نظام اسلام کے معاشرتی نظام سے نکراتے اوراس کود باتے رہیں گے اور بتدریج اسلامی نظام کاگ کی طرح دیے گا اور پوری طاقت اور صولت کے ساتھ ہر دور میں اُنھرتا اور مکمل سے مکمل تر ہوتا چلا جائے گا۔ تا وقتیکہ قرآن کے اس نصب العین کو حاصل نہ کرلے جس كو' أكمل' كى اصطلاح ميں اداكيا گيا ہے۔ في الوقت مكمل معاشرے كا تصورا يك خيالي چيڑ ہے۔ چونك معاشرے كا نظام ایے معنوی وجودی علّتوں کے ماسوانظام مثل ونمونے کے مطابق نہیں رہا۔اس لیے اس میں مختلف امراض کا پیدا ہوجا نالا زمی نتیجہ ہے۔معاشرتی مرضات کی ابنِ خلدون نے دومتحد النوع صنفیں قرار دی ہیں ایک کاتعلق عمومی ہے جس کے تحت سارا معاشرتی نظام امراض کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔خصوصی حیثیت میں افراد جماعت ادارات کے امراض سے فردا فردا بحث کی جاتی ہے۔معاشرتی امراض کی کنہ اوّلین اس خلدون کے ٹر دیک دوعوامل ہیں ایک تو افلاس اور دوسرے دولت کا عدم تو از ن اس کی دوصورتیں ہیں ایک توارتکاز واکتناز اور دوسرے تقلیم دولت کی مسدودی۔ دولت کی زیادتی اور دولت کی کمی معاشرتی عدم مساوات کی صورتیں ہیں۔ دولت کی زیادتی لوگوں کو کائل سہل انگار اور عیش طلب بنادیتی ہے۔ حقائق و واقعات زندگی ے مقابلہ کرنے کی تاب وصلاحیت باقی نہیں رہتی۔ دولت کی کی خصرف انسان کوئکما بنا دیتی ہے۔ بلکہ اس میں بغض وعنا دُ مردم بیزاری کے جذبات پیدا کردیت ہے۔اگرانقام کا مادہ الجرآئے اورانقام لینے کی صلاحیت موجود نہ ہوتو ایسا مخفص محزون اورالمناک ہوکرخودکوگز ندیہ بیجا تا ہے۔افلاس جب مختاجی کی حد تک پہنچ جائے اورانسان اپنی مرضی کےخلاف عمل کرنے لگ جائے تو نہ صرف معاشرتی امراض کی گھناؤنی صورتیں نمودار ہوتی ہیں بلکہانسانی شخصیت قعریزات میں گرجاتی ہے۔افلاس کی وجہ ہے انسان کی اپنی جسمانی دہنی اور روحانی قوتیں پڑ مردہ ہوجاتی ہیں محتاجی سے اقالاً گدا کری اور آ وار وگر دی کی عادت پڑ جاتی ہے اور ٹانیا دوسری شدیدقتم کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔اس طرح افراد کے واسطے معاشرے کو گھن لگ جاتا ہے۔ قوت عمل کے ساتھ اخلاق بھی برباد ہو کررہ جاتے ہیں۔ جرائم اور فحاشی کا آغاز افلاس اور محتاجی ہے ہوتا ہے۔ حدید ہے افلاس کی وجہ سے ند ہی اعتقادات بھی اور ایمان بھی متزلزل ہوجا تا ہے۔ جرم ابنِ خلدون کے نز دیک مکر و دفعل اس لیے ہے کہ وہ ایک غیر عمرانی اور غیرطبعی چیز ہے۔ مجرم نظم اجماعی ثقافت اخلاق اور مذہب کا کھلا دشن ہے۔ وہ معاشرے کے بنیادی اصولوں پر حملہ کرتا ہے۔ جرم سے صرف ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا جو اس کی زدمیں آتے ہیں بلکہ کل معاشرے کوصد مہ پہنچتا ہے۔ جرم سے سب سے بڑا نقصان اتحاد کمل کے معاشر تی مضمنات کو پہنچتا ہے۔

جرم کے لگ بھگ معاشرتی امراض میں عیوب کا درجہ ہے۔ جرم سے زیادہ عیوب کے خطرات شایداس لیے ہیں کہ عیوب اندر ہی اندر معاشرے کو گھن لگا کراس کو ہر با دکر دیتے ہیں ۔ان امراض کے ساتھ ابنِ خلدون نے معاشر تی امراض میں ناقص اجسمی' ناقص العقلی' خاندانی' حکومتی' معاشی تعلیمی اور اخلاقی مرضیات کوشامل کرتا ہے۔ نا کارہ یا نیم پخته اور غیر تجربه کارعبدہ وارحکومت کے لیے بہر حال مفیز نہیں ہو تکتے۔ار باب سیاست کی رشوت ستانیاں ٔ اقربا نوازی جنبہ داری اور بازاری لیڈروں کی ریشہ دوانیاں فردا فردا سیاحت اور حکومت کے وہ امراض ہیں جومملکت کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں۔ یمی وہ محرکات ہیں جوانقلا کی اور نراج کے پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ ابنِ خلدون نے کہا ہے کہ حکومت کی اطاعت اس شرط يرلازي قرارياتي بي كر حكومت عيمام اعمال اورار باب بط وكشاد واطيعو الله و اطيعو الوسول و اولى الامر منكم ﴾ كى ترتيب كے اعتبارے اوّلاً خدا اور اس كے رسول كے مطبع ومنقاد ہوں۔خدائے بتلائے ہوئے لائح عمل كى مناسبت ہے حکومت اور اس کے اوارات کوڈ ھالیں مزید برآ ں عمال حکومت اور تمام کارکنوں کے لیے لا زمی ہوجا تا ہے کہ اینے کر دار وعمل کواسوہ رسول عظیمی مطابعت میں ڈھالیں تعلیمی خرابیوں کا تجزیدا بن خلدون کی عمرانیات مرضیات کا اہم باب ہے۔ مزید برآں اس مسلد کو ابن خلدون نے عمرانیات تعلیم کے ایک جزو کی حیثیت میں بھی پیش کیا۔ زبان عربیٰ ادبیات ٔ لبانیات اورصرف و ٹخو اد بی ذوق ٔ غیرملکی الفاظ کا ہجا اور پھچ نقل ٔ طریقه تعلیم ٔ کتب نصاب طلباء پر پختی اور ان سے درشت برتا و اورسفرا ورتعلیم وغیره مسائل پرایک ما مرتعلیم کی طرح روشنی و الی ہے۔معاشر تی امراض کے سلسلے میں ہیوروکر پسی تعیثات اور دیگرمیائل مثلاً غیرمعاشرت پہندافراد کا ذکر کیا ہے۔معاشرے کی اصلاح کےسلسلے میں خیرات کی تنظیم پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس کامصرف صحیح ہوتو اس سے ممزوروں کی حفاظت ہوتی ہے۔معاشرتی بیاریاں پھیلنے نہیں یا تیں ورنہ تنومنڈ بےغرضانہ جدوجہدے خیرات پانے والےافراد توی ہوجاتے ہیں' خیرات کے نظام میں وہ تبدیلی کا خواہشمند ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ خیرات کا کام افراد کی مرضی کے تالع چھوڑ دیا جائے' اس کا اصرار ہے کہ اس ذمہ داری کوحکومت قبول کرے۔ بیگام حکومت کے لازمی فرائض میں شامل کیا جانا جا ہے۔ خیراتی کاموں کا جوتجزیداوران کے حدود ابن خلدون نے متعین کے ہیںان ہے یہ یقہ چانا ہے کہ اس نے گویا دورجدید کے ہمبرگ اورایلبر فیلڈ کے نظام خیرات کی پیش قیای کی ہےٴ اس موضوع بر تفصيلي بحث مكن نبيل چنداصول جو ابن خلدون كے مباحث كے مطالعہ سے اخذ كيے گئے ہيں درج ذيل ہيں: مخاجوں كوامداد ذاتى كى تعليم ـ

٢ ما احيت كي مناسبت سي مرفض سي كام ليا جائي-

س۔ جوامدادری جائے اس میں امدادیانے والوں کامستقل فائد ومدنظر رکھا جائے۔

ابن خلدون نے افلاس کے بہت ہے اسباب قرار دیئے ہیں۔ارثی خصوصیات اور ماحول کے اثرات' قوت حیات کی کی اورستی بیاری' ناقص العقلی' بے حیائی' مضرعا دتیں' کا بلی' آ رام طلی' بے روز گاری' خراب معاثی احوال اور بیجا

خیرات افلاس کے پیدا کرنے اور بڑھانے کا موجب ہیں اسی ذیل میں اس نے جرم کی ماہیت اس کے اسباب اور انسداد کے طریقوں پر کانی بحث کی ہے۔ اس کا پس منظر بھی چوفکہ عمرانی ہے اس لیے جرائم کی بحث کے دو پہلو ہیں۔ ایک توجرمیاتی نقطہ نظراور دوسرے عمرانیاتی اس طرح جرم ہے متعلق اس کی عمرانیات کی مختلف صنفوں میں دواور صنفیں اجری ہیں ایک کوہم جرمیاتی یاعلم جرائم اور دوسری کوعمرانیات کے نام سے یا دکر سکتے ہیں۔

عروج وزوال امم يامعا شرتى نظام

عمرانیات کے مباحث کامنتہا عروج وزوال کا فلسفہ ہے 'نوع انسانی وسائل بھا کو قابو میں شدلائے اوران سے کام نہ لے تواس کا فناہو جانالا زمی ہے۔ نظام معنی اور روحانی قد روں یا ند ہب سے بعد بیدا ہوجائے تو انحطاط شروع ہوجاتا ہے اور خاص مدت کے بعد معاشرہ اور قوم نیست و نابود ہوجائے ہیں۔ جمود کی حالت کے ایک استیلا کے بعد دو نعے خطرے معاشرے کے وجود کو دھمکاتے رہتے ہیں۔ اندرونی اور ہیرونی خطرات اندرونی خطرہ سے کہ قوم کا ند ہمی اور اخلاقی نظام مترازل ہوجائے اس صور تحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کی قوت حیات کھٹے گئی ہے۔ اگر باہر سے عملہ بھی نہ ہوتو یقینا اس کے دل ود ماغ بیکار رہتے رہتے ماؤف ہوجائے ہیں۔

معاشرتی تنزل ابن خلدون کے زاویہ نگاہ ہے افراد کے انحطاط اخلاق اورا بمان کی پستی ہے شروع ہوتا ہے۔ ان کا قلب خوف خداے بے نیاز اور موت کے خوف ہے بھر پور ہوجا تا ہے اس صورت حال کا نتیجہ سفا کی اور خودغرضی ٔ بلکہ زیادہ تسجیح یہ ہے کہ انا نیت کے روپ میں رونما ہوتا ہے وہ اجتماعی جد وجہد میں اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ان کی یانا نیت نظم اجماعی کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہرتیم کی بداعتدالیاں عیاثی فحاشی اخلاق سوزی مادیات اور صیات کا غلبۂ روح کی آبیاری کا نہ ہونا' مذہب سے لاتعلقیٰ معاشرتی تعلقات ہے بے نیازی' کف وقرابت داری کی پروانہ کرنا' بدچلنی اوراس فتم کے دوسرے موثرات معاشرے کے زوال کا باعث ہوتے ہیں بیرتمام چیزیں بالخصوص خدا اور غرب ہے دوری اور بے تعلقی معاشرے کی جسمانی حیاتی اور نفسی طافت کو زائل کر دیتی ہیں توت عمل کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ معاشرے کامیجے اوراک سے قاصررہ جاناسب ہے بڑی لعث ہے۔ چونکہ معاشرے کے لیے ایک طرف تو اس کے وظا کف کی توسیع اور دوسری طرف قدمعنویت کے ارتباطاگلی ہے اس کے اعضاء کی صحت عمل ضروری ہے۔ ابتماعی توارثات اور غاندانی و ندمبی روایات سے فائدہ اٹھانے میں اگرافراد قاصررہ جائیں تورفتہ رفتہ معاشرہ تنزل کرتے ہوئے مٹ جاتا ہے۔ اس فلنفہ کا نکتہ اساسی میر ہے کہ جس حد تک ہم بیاریوں سے پاک رہین اور اپنی جسمانی اور نفسی زندگی کو بہتر بنائمیں اس مناسبت ہے معاشر تی اور ثقافتی زندگی کوتر تی ہوگی کیونکہ اعلی اجتاعی زندگی اعلی افر ادبر ہی مشتل ہے۔ متذکرہ خیالات کے ہر پہلومیں قرآئی فلسفہ عروج وزوال کے رنگ کوغالب دیکھنا جاہیے۔اس موضوع پر قرآن نے بالاستعیاب سورہ بقرہ رعد محل اور دوسری سورتوں میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور تجزبیہ ومحا کمہ کیا ہے غیر معاشرت پسندا فرا دبھی معاشرے کے تنزل کا باعث ہوتے ہیں۔وہی لوگ غیرمعاشرت پیندافراد کہلائے جاتے ہیں جومعاشرے کی تباہی کاسبب بن جاتے ہیں وہ معاشرہ تنزل پذیر کہلائے گا جس میں ایسےافر ادموجو دہوں جوانحطاط وہی پستی اخلاقی انحطاط نزمب اور خدا گریزی کی لعنت میں مبتلا ہیں ' أنهيل كيفيات كانام فتنهُ قسادتهاون عداون اورخسران ہے۔ ہروہ چیز جوجسم وظا نف اورنظم اجماعی میں خلل انداز ہودہ تنزل کا سب ہوتی ہے۔ تنزل کا موڑ سب نظام عنی نظام اخلاق اور ندہب سے علیحدگ ہے۔ بیتمام عوامل معاشرے کی وجودی اور بنیادی عاتبیں ہیں۔ ان سے بے تعلق ہونے کے تنائج معاشرے کی فی الفورموت ہے۔ بیاری مابیک بدکاری جرائم اعمال شنیعہ یہ اور اسی فتم کی اور مہلک خرابیاں بیک وقت معاشرے پر حملہ آ ور ہول اور شدید حد تک افراد جماعتیں اور اور ادات ان کی لیسٹ میں آ جا کیں تو معاشرے کی قوت روز بروز تھنگی جائے گی یہاں تک کہ اجماعی احساس اجماعی ارادہ اجماعی توت علی اور اجماعی اور اجماعی اور اجماعی اور ادات ان کی لیسٹ میں آ جا کیں تو معاشرے کی قوت روز بروز تھنگی جائے گی یہاں تک کہ اجماعی احساس اجماعی اور ادات ان کی لیسٹ میں آ جا کیں تو معاشرے کہ معاشرے کہ معاشرے کہ معاشرے کہ شخص تو اور اجماعی تو اور اجماعی تو تعلی اور احمالی تحد دور سے سے اور اجماعی تو تو تیں معاشرے کی علامی تعلی اور قائم رکھتی ہیں اور ماحول کی خواہ وہ طبعی ہویا نے بردی تا کیدسے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ تو تیں جو معاشرے کے نصب انعین کو قائم رکھتی ہیں اور ماحول کی خواہ وہ طبعی ہویا نے بردی تا کیدسے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ تو تیں جو معاشرے کے نصب انعین کو نظر ہو جا تا ہے۔ ان خرابیوں کا یہ تیجہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی قوت پیل میں اور تا میں کی مالیہ عوجا تی ہے۔ ان کا تعب ان کا میاب کی کی طرف رجوع کرتی ہے تیجہ ہوتا ہے کہ حرابیوں سے نت نی اور شدید قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عیش وعشرت نگ کوش کا کھی اور آ رام بلی سے معاشرے کی قوت عمل اور قدری اور تاکہ کی اور آ رام بلی سے معاشرے کی قوت عمل اور فرار اور فرار کی اتحاد تھیں۔ عیش وعشرت نگ کوش کا کھی اور آ رام بلی سے معاشرے کی قوت عمل اور فرار کی اتحاد تھیں۔ میں وعشرت نگ کوش کا کھی اور آ رام بلی سے معاشرے کی قوت عمل کی اور کہ میں اور فرار کی اتحاد تھیں۔

معاشر کی بقا کا انحماراس پر ہے کہ وہ بامعنی اور شونے کی احساس پر ڈھلی ہوئی شخصیتوں کوتو کی ہے تو کی تر بتا کہ وہ ابتجا کی توار ثابت نصب العین حیات دے۔ معاشر ہے کا پیجی فرض عین ہے کہ ہرآئے والی نسل کو بہتر ماحول مہیا کرے تاکہ وہ ابتجا کی توار ثابت نصب العین خیات اور تہذیب و تدن کے ذخیروں کو ماضی سے حاصل کرے اور ان میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے متعقبل کی نسلوں میں منتقل کر مے ضعف و کمز وری کا بداوا کر تکیں اور انہیں مٹا تکیں معاشرہ اپنی معاشرے میں ایسی اصلاتی اور معنوی تو تیں موجود ہوں جو صغف و کمز وری کا مداوا کر تکیں اور انہیں مٹا تکیں معاشرہ اپنی نظام معنی اور طرز زندگی کے انتقاب مقاطب اور انہیں مٹا تکیں معاشرہ اپنی نظام معنی اور طرز زندگی کے انتقاب مقاطب اور اور والی کے مشاسل پہم کے ماتھ جاری رہنا اور تو کا کام ہیہ کہ کمر وروں کے مطابق تسلسل پیم کے ساتھ جاری رہنا اور تو کی تو ہو تا اور کی تاکہ کی ہو گئی کے کہ معاشر کی گئی ہے کہ معاشر تی کی تو تو بی تر ہو قالاز تی کی خود کار یا خود حرکی مثن نہیں ہوتا کے والے کے حالے کی کو کی خود کار یا خود حرکی مثن نہیں ہوتا کے والے کے مطابق تسلسل پیم کے ساتھ جاری رہنا اور تو کہ تو کی تاکہ کی تھا تھی ہوگی ہو تو جہد کے بجر معاشر ہی کا دہائی مقصد ہیہ ہے کہ اس کی طبعی معاشر تی کا کام بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھی مکمل نہیں معاشرے کا اختبائی مقصد ہیہ ہے کہ اس کی طبعی معاشر تی کا اختبائی مقصد ہیہ ہے کہ اس کی طبعی معاشر تی کا کہ کہ کوری کو دی اور دی ہو مقابل ہوں۔ سے فائد والی اور معنوی نشو و نما بلا انقطاع جاری رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اکسانی خصلتوں یا تھ نی فی ذیروں سے فائد والی اور معنوی نشو و نما بلا انقطاع جاری رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انتبائی مقصد میں ہوت کہ اس کی طبعی معاشر کا اختبائی مقصد ہیں ہو کہ اس کی طبعی معاشر کی انتبائی مقاطب کی دوروں کے کہ اکسانی خصلتوں یا تھ نئی فی ذیروں سے فائد والی ہوت ہوت کے اس کے لیے خوروں کے کہ اکسانی خصلتوں یا تھ نئی فی خوروں کے ماسلانی کی کہ اکسانی خوروں کے کہ انتبائی خصلتوں یا توروں کے کہ اکسانی خوروں کے کہ انتبائی خوروں کے ماسلانی کی دوروں کے ماسلانی کی کہ کوروں کے کہ انتبائی خوروں کے کہ انتبائی کوروں کے کہ کہ کام کی کوروں کے کہ انتبائی کوروں کے کہ کی کوروں کے کہ کی کوروں کے کہ کوروں کے کہ کی کی کوروں کے کہ کی کوروں کے کہ کوروں کے کہ

the professional and the control of the control of

## عمرانياتي منهاج شخفيق

عمرانیات کی تحقیق کا میدان بہت وسیج اور لامحدود ہے۔انبانی معاشرے مختلف متنوعہ مظاہر کا ممونہ ہوتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کی ساخت اور اعمال کامشاہدہ اعماق نظری اور شلسل کے ساتھ کرنا جا ہے۔ تحقیق کاعمل معنی اور نصب اتعین کے ماتحت ہے۔ اس لیے بغیر کسی آئیڈیل کے ریسرج ایک بے حقیقت اور لا یعنی چیز ہے تقسیم عمل اور تفریق مظاہر سے تحقیقات کا آغاز ہونا جا ہیے۔ابنِ خلدون معاشر تی مظاہراور تاریج کی منہاج تحقیق کوفطری علوم اور مظاہرِ کونیہ اور آثار فطرت کےمطالعہ اور تحقیق سے جدا گانہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عمرانی کو براہ راست معاشرے کامطالعہ کرنا جا ہے۔اس کا کام تجربہ نہیں مشاہدہ ہے عمرانیات کے موضوع تحقیق کے دوبڑے تھے ہیں (1) معاشرے کی طبعی نشو وٹما ہے بحث (۲) غیر طبعی صورتوں کا مطالعہ پہلے ہی اتحاد عمل پرمنی معاشرتی اورا دارتی زندگی کے مختلف مظاہر مذہب 'تعلیم' خاندانی زندگی' معیشت اور صنعت وحرفت کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے دوسرے معاشرے کے عیوب کی جنٹو کر کے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ این خلدون کے مقدمہ کا پہلا عصبہ عمرانیات کی اہم صنف میغنی عمرانیات منہائ تحقیق یاریسرچ میتھڈ کے مباحث کے لیختص ہے بیاس صنف کا اوّلین بانی ہے۔ چونکہ معاشرتی زمانی ومکانی علّوں کا پابند ہے اور اس کی زندگی کے ڈانڈے ماضی حال اور متقبل سے ملے ہوئے ہیں۔اس لیے عمرانی کو سیجھ لینا چاہیے کہ اس کامعمل انسانی معاشرہ ہے۔ کتب معقول تحقیقاتی دستاویز اور تاریخی اسناد کا مطالعہ ضروری ہے۔ کیکن میہ بات یا در ہے کہ بغیر عمل تحقیق اور مشاہدہ کے زندگی کے متعلق غلط تصورات قائم ہوجاتے ہیں تحقیق کے سی طور پر کام میں لانے کی اوّ لین شرط یہ ہے کہ واضح مقصد پیشِ نظرر ہے مفروضات' قضایا اور قیاسات کی تصدیق کے لیے مطالعہ کا کافی مواد فراہم کر لینا جا ہیے اس کے بعد ترتیب وتقسیم سے عام نتائج مستبط کیے جاسکتے ہیں اوراس طرح عمرانیات کے کلیے قائم کیے جاسکتے ہیں ان تمام طریق کار کے بغیر عمرانیات اور عمرانیات کالیس منظری علم یعنی تاریخ علم میچ کی هیشیت سے حاصل نہیں کر سکتے۔مزید براں مشاہدہ تجر بداورا خشیار کے دوش بدوش دوسر ےعلوم کے معطیات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ چنانچہ اپنے تحقیقاتی کام کی تکیل میں بڑی وسعت اور جامعیت کے ساتھ ابن خلدون نے تاریخ اور قرآن کے علاوہ سیاسیات معاشیات و بینیات مدہبیات انسانیات کیفیات اخلاقیات نفسیات اور روحانیات وغیرہم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر چے عمرانیات ایک مستقل اور مخصوص علم ہے اور اس کا دائر ہ نظر بھی مختص ہے لیکن د وسرے علوم کے معطیات ہے اس کے اپنے اصولوں کو جانچے بغیر بات نہیں بنتی۔القصہ ابنِ خلدون کی عمرانیات منہاج تحقیق کی رو سے عمرانیات اور عمرانیات کا تا لع علم یعنی تاریخ کے دوار شخقیق کی ابتداء معاشر ہے تاریخی کہیں منظر' آغاز' نشوونما 'ساخت اوروطا نف کےمطالعہ ہے ہو۔منہاج تحقیق خودا یک عمرانیاتی لائے عمل کا نام ہے اس لیے اس لائے عمل کوواضح اور تعین کرنے کی لم میرہ کہ خاص مقصد کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھا جائے تحقیق کے مل میں روو قبول سے کا م لیا جا نا ضروری ہے۔ برقدم پرصحت استدلال کی بنا پرمعطیات کا قبول کرنایاان کی صحت کی تفیدین نه ہوتو مستر دکرنا ضروری ہے۔ زووقبول کے مل میں مرعوبیت اور ذہنی پستی اور دون ہمتی ہے کام نہیں چل سکتا کتنا ہی معروف اور و قبع شخص کیوں نہ ہوا گراس کے بیانات

موضوع وسند کے عامل نہ ہوں تو انہیں مستر دکر ناتحقیقاتی مسلک کے عین مطابق ہے۔ صحت وتصدیق کے علاوہ قدر و قیمت کے اعتبار سے معطیات سے اس وقت تک فائدہ اٹھا یانہیں جاسکتا جب تک کہ ان کے مقدم وموخر ہونے کا کھا ظرنہ رکھا جائے۔
عمرانیات منہاج تحقیق کی قد وین اور اس کوایک خاص صنف علم کی صورت و پینے میں ابن خلدون نے قرآن کے سہ گانہ اصول سمع 'بھراور فواد کے ساتھ قدوین و تنقیح حدیث وفقہ کے اصولوں لیعنی روایات و درایت 'موضوع وسند تحکیک و استباط' قیاس وار تیاب' تعدیل وتصدیق کے اصولوں سے پوراپورا فائدہ اٹھایا ہے۔

پھران کی توثیق اورا شخکام میں منطق استخراجی اورمنطق استقراری کی فروا فروا ایک سوبیس انسام اور مقالات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یا در ہے کہ منہاج تحقیق کا پیطریقہ اتوام سابقہ میں رائج نہ تھا یہ سلمانوں کی خاص ایجاد ہے جس کا سلسلہ تدوین حدیث کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ ای منہاج سے مسلمانوں کے اسی علمی وری کوائن خلدون نے آیک نی صورت لین عمرانیات منهاج تحقیق کی دی ہے گویا اس صنف کا بھی وہی اوّلین بانی ہے۔ بیسویں صدی کے اوائل تک دور جدید کے عمرانی اصول تحقیق کے پابندنہ تھے تحقیق کاسب سے سادہ طریقة عمونی موضوع کے مطالعہ میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی خاص معاشرے یا جماعت کے متعلق جتنے واقعات مل سکتے ہیں سب کوجمع کر کے ان کی تقسیم وتر تیب کر دی جاتی ہے۔اس کی مثال این خلدون کی و وغمرانیات ہے جس کاتعلق دیمی ویدوی زندگی ہے ہے اس کا مدعا اصول کی دریافت نہیں بلکہ حقیقت حال کا اظہار ہے۔خصوصی طریقہ تحقیق کا جس کی مثالیں مقدمہ میں وافرطور پرملتی ہیں۔ مدعا سے ہے کہ سی محدود موضوع کا مطالعہ کیا جائے عمرانیات علم' عمرانیات مابعدالطبیعات' عمرانیات علم حقائق اشیاء (Ontology) عمرانیات وجودیت' عمرانیات منطقٌ عمرانيات اليمانيات ومعتقدات عمرانيات اصناف علومٌ عمرانيات وجدانيات عمرانيات تصوف عمرانيات كالنات عمرانیات علمیات اور عمرانیات تجربیات کے شعبے ہیں جنہیں ابن خلدون نے مقدمہ کی تیسر ٹی جلدی میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔خواہ طریقہ عمومی ہو یاخصوصی ابنِ خلدون کا استدلال ہیہے کہ استقر ائی اورانتخر الجی منہاج کو کام میں لائے بغیرکوئی چار ہنیں ۔انہیں کے کلی امتزاج سے صحیح قیاسات اور استنتاجات میں مد دملتی ہے۔ ہر دوصورتوں میں ہر مرحلہ تحقیق پرتقسیم و تر تیب کی ضرورت کا داعی ہے۔ عمومی منہاج کے بالقابل خصوصی منہاج کی ابن خلدون نے دوصور تیں بیان کی ہیں۔ دور جدیدی اصطلاح زبان میں ہم انہیں حرکی اور سکونی منہاج کے نام سے یاد کر سکتے ہیں ۔ سکونی منہاج کے تحت معاشرہ یااس کے کسی صفے کے اجزاءاوراس کے تعلقات پرایک ہی وقت میں نظر ڈالی جاتی ہے۔ تغیر وتبدیلی انتخطاط وتر تی ہے کوئی سے ک نبیں۔اس کی مثال اعراب اور بدوی ہیں۔حرکی منہاج میں معاشر ہے کی دائمی حرکت کالحاظ رکھا جاتا ہے اس کی غرض کیے ہے کہ معاشرتی قوتوں کی رفتار اور ان کے نتائج کو دکھایا جائے۔اس سلسلے میں ہم اس خلدون کے شہری اور حضری عمرانیات کے مباحث ماليات عامة معاشيات مذهب وسياسيات معاشرت ومملكت علم ومعاشره اورعكم الوجود اورنظر بيعلم وغيرتهم كوپيش كر کتے ہیں مزدور اور مزدوری کے مسائل' قیمتوں کا اتار چڑھاؤ' جرائم کی کمی وبیشی' اخلاق کی نشوونما' جنگجوئی کے جذبے کا انحطاط یا عروج غرض بدکہ ہر چیز کی حرکت اور تغیر وقت مقررہ کے اندر کامیابی کے موضوعات اسی طریق تحقیق میں داخل ہیں۔ ابن خلدون نے اسی منہاج تحقیق کواپنے مقد مدکے تینوں حصول میں موقع برموقع بردی وسعت اور جامعیت کے ساتھ استعال کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ معاشرے کا میچ تصور ہی حرکی تصور ہے۔ اس لیے بغیر حرکی منہاج سے کام لیے معاشرے کو

پوری طرح سمجھنا ناممکن ہوگا۔ یہاں یہ بات بتلا دیتا ضروری ہے کہ معاشرے اور منہاج تحقیق کاحرکی تصور قرآن سے ماخوذ ہے جس کوقر آن ہار بار رعد بخل کیسین الرحمٰن الملک اور دوسری سورتوں میں پیش کرتا ہے۔ قدیم اقوام میں پیتصور ناپیدتھا۔ ایک مسلمان مفکر ہی اس تصور کو پیش کرسکتا ہے۔

معاشرتی تعلقات یا معاشرتی ترقی کے متعلق صحیح نتائج کے اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی طرح' علّب ومعلول کے ارتباط سے تحلیل کی جائے ۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ معاشرے کی واقعی حالت کا انداز ہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوششوں سے معاشرے کی عملی قوتوں کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ اس قتم کا مطالعہ بہر حال مفید ہے۔

اسلامی عمرانیات کے تاریخی عوامل

مین این رشد اورا ما مغرالی کے نام گفادون کے متقد مین اور تاریخ عمرانیات کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہوئے این سین این رشد اورا ما مغرالی کے نام گنوائے ہیں تاریخی حیثیت سے مسلمان عمرانی نور آخری ما خذقر آن ہے سب سین این رشد اورا ما مغرالی کے نام گنوائے ہیں تاریخی حیثیت سے مسلمان عمرانیات اوراس کی پانچ سوصنفوں سے پہلے اس ما خذا سے بری تعداد کے دریافت کرنے مدون کرنے اور صنف علم کا درجہ دینے کا پہلا شرف این خلدون کو حاصل ہے۔ مغملہ بہت بری تعداد کے دریافت کرنے مدون کرنے اور صنف علم کا درجہ دینے کا پہلا شرف این خلدون کو حاصل ہے۔ بنابرال دور جدید کی سائنفک عمرانیات کا اولین بانی کو مت نہیں بلکہ این خلدون سے بوزپ کے تاریخ وافوں کی بدت کی میں این بنابرال دور جدید کی سائنفک عمرانیات کا اولین بانی کو مت نہیں بلکہ این خلدون سے بوزپ کے تاریخ وافوں کی بدت کی خلدون خلاون کی بیت کی بانی ہونے کی شہادت و بی ہونے کی شہادت و بی ہوئی ہونے کے دعوی باطل کو تی تھور کرتے ہیں تو یہ خود فراموٹی اور مسلک آبائی پریشت پائی کی مثال ہے جس کی بریشت پائی کی مثال ہے جس

خزال رسید و گلتان بآن جمال نماند ساع بلبل شوریده رخت و حال نماند نشان لاله این باغ بلبل شوریده رخت و حال نماند این خلاون کوری بخر خیال نماند این خلاون کوسائنفک جدید عمرانیات کااولین بانی کی حیثیت سے جوشرف حاصل ہے اس کامنجا کے کمال بیہ ہے کہ عمرانیات چیش خیال میں جمعیت جامعیت باطلیت اور مافوق الطبعی گرائی کے ساتھ اس کواور اس کی مختلف صنفوں کو پیش کرنے میں بھی اس کو تقدم حاصل ہے۔ اس کی وسعت اور عظمت کا انداز و مقدمہ کے جلی اور خفی عنادین سے ہوتا ہے۔ منہاج محقیق نوامیس عقلی نوامیس فطری جغرافیا کی موثرات معاشرہ و مملکت ندیب و سیایات عامہ آبادی معاشرہ و مملکت ندیب و سیایات معاشرہ و عکومت نظریہ بقاوترتی نظریہ علم اور وجودیات بیاور اسی قبیل کے مباحث جن سے مقدمہ کے متنوں سے مقدمہ کے متنوں کے جریور بین جلی عنادین کی شق میں داخل ہیں۔

بھران جلی عنادین کوتر تیب وتقبیم' ارتباط وتوازن کی تحقیقی منهاجی مسلک کی متابعت میں ویلی اورمعلولی عنادین کی صورت میں پیش کیا گیا ہے تاریخ کی نوعیت' تاریخی مآخذ کی غلطیاں' تاریخی تغیرات' عمرانیات تاریخ 'عمرانیات کا مقام اور

اہمیت تاریخ میں زمین آئے وہوا کے اثرات عُذاکے اثرات کُروہ کف نسلیں جماعتوں اور گروہوں کے ثقافتی اختلافات ' فا تح کی تجدیدات ٔ اعراب میبود عجمی علاءاور سیاستین شهری اور دیباتی ، تا جرول کے اوصاف مردور مردوری طلب دولت ' قیتوں کا اُتار چڑھاؤ 'اور ربط باہمی' دولت اور صرف دولت اور اکتناز دولت کے معاشرتی وثقافتی مضمرات 'بیسہ کی قدری حَثِيت ' ببيثوں اور حرفتوں کامتنوع اورتشمنیں' معاثی ارتقا کے مدارج ' دیمی اورشهری آبادی کے معاشی تعلقات اہم صنعتیں' جبر وتعدي كے معاشى عواقب ونتائج مصول دولت ميں وجاہت اور مرتبه كامقام مصول كى شرح ميں ردوبدل محاصل كى تقسيم اور ترتیب معاشرتی فلاح و بهبود مین مملکت کا صرفهٔ زر محفوظ اور مملکت مملکت اور تجارتی درآ مدات و برآ مدات ٔ حکومت اور بازار کاری مملکت کےمصارف کا اثر قومی دولت اورمحاصل پر' آبادی کی کثرت' دولت کی کثرت اور پیدائش کا موجب ہوتی ہے معاشی اور حفظان صحت کے مصنفات جوآ بادی کی وسعت پر اثر انداز ہیں۔ اخلاقی اور معاشرتی عوامل جوآ بادی کی وسعت اور پھیلا ؤیراٹر انداز ہیں' معاشر کے ابتداء' مملکت کی ابتداء' مملکت اور معاشر و'سیاسی و با واور سیاسی جواز' قرابت داری کا مقام معاشرتی استحام میں قرب مکانی وزمانی کے سوازندگی بکسائیت اور عمومیت استحام کا موجب ہے قبائل کا استحام قبائلی زندگی ہے دیمی زندگی اور پھر دیمی ہے شہری زندگی کی تبدیلیاں استحام میں ضعف کا موجب بین ۔شہروں میں استحام اقتداراعلی کے لیے استحام کی ضرورت بادشاہت کے قیام میں استحام کا مقام مملکت کا قیام اگر مضبوط ہوتو استحام حاصل ہوتا ہے شعوب وقبائل کی مخالفتیں اور آپس کی آ ویزشیں بادشاہت کی نوعیت ٔ اقتدار کا ارتکاز بادشاہت کے لیے بیوروکر لی کی ضرورت میوروکر لیمی کی بیئت اور ترکیب میں تبدیلی مملکت کے اعماری مدارج 'خانہ بدوشی کی اقامت میں تبدیلی تعیشات کا ارتقا' قوت اورتعیشات' اطاعت پذیری کا ارتقاء' مدعیان اور مآختین کے فائدے' اقتدار کا ارتکاز مملکت کی تاہی کی علامت ہے۔ سیاسی ادارات کی اصلاح' مملکت کے حدود اربعہ کی تجدیدات' عینی حکمران' مذہب مملکت کی بنیاد اور وجودى علنت بيار مرب واستحام روحاني اور مادى توتين عيسائيت اوراسلام مين روحاني اور مادى توتين روحاني تقويل كى تبدیلی' ما دی قوی میں علم انسان کی فطری ضرورت ہے۔مہارت وحرفت مہارت واختصاص علم اوراسلامی ونیا کے معاشرتی احوال عربی خطاطی کاعمرانی نقط نظرہ جائزہ زبان ایک ہنر ہے السند سبیاد بی زوق غیر زبانوں کے الفاظ کا ہجا اور صوتی نقل اصول مّد ریس وتعلیم نصاب کی کتابین طلبا کے ساتھ تشد ؤسفرا ورمطالعہ علم میکانی اور دسائلی علوم علوم علی نظریه وجوداور نظر پیلم' وجود کے پیانے' وجو دیاری تعالیٰ مدرکات' انعکاسات' ذہنی نفسی اعمال' منطق اور وجدانیات' علوم کی قشمیں اور صنفیں' ایمان وعقیرہ اورتصوف وغیرہ' چند در چنرعنوا نات ہیں جومقدمہ کے بیے حدوجہاب عنوا ٹول میں سے بطور مشتے از خروارے پئیے گئے میں اگر مقدمہ کے تمام جلی و ذیلی عنوانات کی فہرست تیار کی جائے تواس کے لیے ایک شخیم کتاب در کار ہو گی بیعنا دین فرداً فرداً عمرانی موضوع اور عمرانیات کی کا نئات اکبر کے کا نئات اصغر ہیں۔ان میں کا ہرعنوان جائے خودایک موضوع تحقیق اور عمرانیات کی ایک نئی صنف علمی بن سکتا ہے۔ دور جدید کی عمرانیات وسیع ومحیط ہے اس کا انداز والگانے کے لیے پروفیسرڈاڈ (Dodd) نے ابعاد کمعاشرہ کے عنوان سے جو کتاب کھی ہے اس میں متذکرہ امور کی احصاء کی کوشش کی ہے۔ باوجوداس وسعت و جامعیت کے ابن خلدون کی عمرانیاتی وسعت وہمہ گیری کے مقابل اس کی حیثیت نارس اور بے کسی

سے اوں کا دوروں کی ایس کے جن کی اساس پرایک نی صف علم کی بنیاد ڈائی جاستی ہے۔ سرے سے دور جدید کی عرانیات میں ان کا وجود نہیں۔ اب ہم ان میں سے بعض کا ذکر کریں گے۔ عمرانیات کا مقام اور اہمیت تاریخ میں ایک نیا موضوع ہے۔ بلاشیتاریخ اور عمرانیات کے آوالی ربط سے بعض جدید وور کے عمرانیات کے لیے لیک نیا باب بن سکتا ہے۔ اس موضوع ہے۔ بلاشیتاریخ اور عمرانیات کے لیے ایک نیا باب بن سکتا ہے۔ اس موضوع کا نہایت ہی شرح و ربط کے ساتھ مقدمہ کی پہلی جلد میں پیش کیا گیا ہے۔ موضوع بحث کا ماصل ہے ہے کہ تاریخ بغیر ما عمرانیات کی مدو کے واقعاتی حیاتھ مقدمہ کی پہلی جلد میں پیش کیا گیا ہے۔ موضوع بحث کا ماصل ہے ہے کہ تاریخ بغیر ما عمرانیات کی مدو کے واقعاتی حیثیت حاصل کر عتی ہے اور دنہ ہی اس کی افادیت شعین ہو علی ہے عرب بہودی الیانی وغیر ما کا مطالعہ جمائی موجود کی مدودی الیانی وغیر ما کا مدھے۔ ان کی اساس پر عمرانیات کے بعض مطالعہ جمائی میں خوالیات کی اساس پر عمرانیات کے بعض والے شعوب کی اساس پر عمرانیات کے بعض والے سے شعوب کے ایک خوالیات کی مطالعہ ایک طرف تقابل او بان کی اساس پر عمرانیات کے بعض والے سے میں دورے دوری طرف تقابل او بان کی طرف تقابل او بان کی اساس پر عمرانیات کے بعض والے شعوب کی طرف تقابل او بان کی اساس پر عمرانیات کے بعض والے سے میں دورے دوری طرف تقابل او بان کے علم کی وسعت کی طرف والے کرتا ہے تو دومری طرف عمرانیات گا تا ہے لیکن دومرے دورشیت اس کی مقت ہو دور پر بیات کی میں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آبادی کو بر حمایا جائے تا کہ دولت الیان اور دولت ہو بر حقی کی این خلدون اس نظر ہے کہ بیش میں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آبادی کو بر حمایا جائے تا کہ دولت کی بیش بغیر حقیاس کا نظر یہ گئی آبادی کو برحمایا جائے تا کہ دولت کی بھی بو حقیاس کا نظر یہ گئی آبادی کو برحمایا جائے تا کہ دولت کی بھی بو حقیاس کا نظر یہ گئی آبادی کو برحمایا جائے تا کہ دولت کو برحمایا جائے تا کہ دولت کی بھی بو حقیاس کا نظر کی کو برحمایا جائے تا کہ دولت کی بھی بو حقیاس کا نظر کی کو برحمایا جائے تا کہ دولت کی بھی بو حقیاس کا نظر کی کو برحمایا جائے تا کہ دولت کا کہ دولت کو برحمایا جائے تا کہ دولت کا کہ دولت کی بھی بو حقیاس کا نظر کی کو برحمایا جائے تا کہ دولت کی بھی بولیات کی بھی بھی بھی بھی بھ

جس حکمیاتی اور تحلیلی انداز میں استحکام کمانظریہ ابن خلدون نے پیش کیا ہے وہ اپی آپ نظیر ہے۔ یہ مسکلہ دور جدید میں ابھی موضوع تحقیق بنا ہے۔ تا ہم وہ ابن خلدون کے نظریہ کی انضاتی کیفیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح تمامی اور تکمنلی حثیت میں تعیشات کا نظریہ ابن خلدون نے چیش کیا ہے۔ اگر اسکا مقابلہ دور جدید کے نظامر وافکارے کیا جائے گاتوان کی ناری صاف طور پر ظاہر ہو جائے گی۔ دور جدید کا ربحان مرکزیت کی طرف ہے۔ دور جدید کے گلیت ناور کئر تیت سے نظریوں کا بنیادی تصوریہی ہے۔ ان کے خلاف ابن خلدون مرکزیت کو معاشرے کی تباہی کا موجب قرار دیتا ہے۔ ابن

Solidarity <u>F</u>

Total Tarimism \*\*

Multi Dimension 💆

غلدون کی بیوروکر نیبی کی فاصلانہ بحث انسان کو ورطہ جیرت میں ڈالتی ہے۔ پیرستلہ ابھی دور جدید کی عمرانیات میں معرض بحث آیا ہے۔ پروفیسر کارل مائم ہائم نے اس کی ثیواستوار کی ہے لیکن اس کے مباحب کا این خلدون کے مباحث سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلہ سے متعلق ابن خلدون کی فراہم کر د ہمعلو مات ار تکا زنظر اورغور و تدبر کے بتاج ہیں ۔ ابن خلدون مذهب كومملكت اور كليمركي بنيا داورعلت اولى قرار ديتا بياب خلدون كايه نظريدا بهي قابل يذيرائي ہے صرف انگریز مفکر شاعرایلیٹ (Elliot) ند م ب کوثقافت کی خشت اوّلین اور بنیا دی علّت قرار دیتا ہے۔ ابن خلدون کا یہ پیش قیاسانہ تصور دورجد ید کی دوصنفوں کی غمازی کرتا ہے تو دوسری طرف یاران تحقیقات کے لیے دعوت فکرونظر بھی ہے۔ متذكره دوصفين عمرانيات پيش قياسي اورعمرانيات رمزوايماع بين جن كوانغها مي انداز مين ابن خلدون بحثيت نظامها يح علوم عمرانی مدون کرچکاتھا اورابھی حالیہ دور میں بھیل کے متاج ہیں۔عینی حکمران کے سلسلے میں ابنِ خلدون نے ماکس ویبر (Max Weber) کے آئیڈیل ٹائپ (Ideal Type) نظریہ کو پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ بھی دور جدید کے نظریہ کی پیش قیاسی ہے اس کیے اس کا تعلق بیک وفت اوپر کی ذکر کر دہ دوصنفوں سے ہے ند بہب اور گلچر کی وابستگی اور ایک دوسرے پر انحصار کا نظریہ نہ صرف نیا ہے بلکہ ند ہب اور استحکام کا نظریہ بھی نیا ہے جن کے متعلق دور جدید کی عمرانیات میں کو گی مواد و مسالہ موجود نہیں ۔ کلچر بغیر مذہب کے وجود میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی میکن ہے کہ اس کے بغیروہ قیام واسخکام حاصل کر سکے۔ معاشرے کی روحانی اور ما دی قو توں کے متعلق فر داً فر داً اور تحیثیب مجموعی ان کے ارتباط کلی اور باہمی تعلق کا مناسبت سے دورِ جدید کی نام نہادعمرانیات معنی <sup>سے</sup>عمرانیات اقدار<sup>ین</sup> ورمعیاری عمرانیات <u>همی</u>ں کوئی بھی موادموجو زنبیں ابن خلدون نے فردأ فردأ معاشرتی روحانی اور مادی قوتوں سے بحث کی ہے اور پھران میں جوتو الی ربط اور معاشرتی ثقافتی اور دینی مضمرات پوشیدہ ہیں ان کی توضیح وتشریح کی ہے۔ اورمسلے کوحوالیاتی ربط وموز ونیت کے تعلق سے عمرانیات معنی عمرانیات اقد ار اور عمرانیات معياريت ميں فروا فروا بحث كرتے ہوئے بُحُو دي وَكُلِّي مَنا بَجَ مستبط كيے ہيں۔ بحث كا ذكراصول موضوعہ يرجس كو''نجو وِكُل'' کے نام سے مادکیا جاتا ہے استوار ہوا ہے اس سے میربات صاف ظاہر ہوجاتی ہے کہ متذکرہ سدگا ندا صناف عمرانی کے علاوہ عمرانیات اُصول موضوعہ لیتنی (Axiomatic Sociology) کا اوّلین باتی ابن خلدون ہے۔اسلام روحانی اور مادی قوتوں کی دوئی کا قائل نہیں۔ایک ہی حقیقت گلی کے دوممزوح پہلوہیں چونکدایک وحدت آسا نظام کے رہتے میں ایک مجموعہ گل کی حیثیت سے بُوے ہوئے ہیں اس لیے ایک کو دوسرے سے جدانہیں کیا جا سکتا۔ مادی اور روحانی قو توں کا بیہ امتزاج ادر دونوں کے غیرمنفک طور پر نہ ٹو شنے کا رشتہ قرآن کے اس خیال سے ماخو ذیبے جس کوسورہ احزاب کے رکوع اوّل میں چیش کیا گیا ہے روحانی اور مادی قو توں کی اس گلی وحدت کے تصور کے مقابل عیسائیت کا تصوراس میویت کے ماخت جس

1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1

Sociology of Prediction .!

Sociology of Symbolism £

Sociology of Axiology L

Sociology of Values @

Sociology of Norms a

مقدراين فليوان بالمان المهام في الأكل العالم المان ال کے نتیج کے طور پر مادی قوت روحانی قوت کی ضداور مدمخالف بن جاتی ہے۔ دونوں میں جو بُعد ونصل ہے اس کی بنا پر سے دولوں ایک جگہ سموے نہیں جا کتے اس کیے ان کے اشتر اک سے وحدت کل کا تصور پیدا ہی نہیں ہوسکتا۔ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں اور دواماً علیحدہ رہیں گے۔اسلام اور عیسائیت کے ہمہ گاشہ پائی ندہبی معاش ڈن ثقافتی معاشی ویٹی روحانی اور معادی نظام اورتصورات میں جوفرق ہے ان کی وضاحت ابن خلدون کی اصابت فکری بلاغت نظری اورعلمی گہرائی کا بین قبوت ہے۔ جہاں ابنِ خلدون کومتداول علوم کی صفوں میں تجر کامل حاصل تھا وہیں وہ عمرانیات اور اس کی مختلف صفوں کا بانی بھی ہے۔ انہیں کے ساتھ عیسائیت اور اسلام کے تقابل ہے اس کی عمرانیات مذہب نفسیات مدہب اور تقابل ادیان میں مہارت کلی اور بہرہ کامل کا اظہار ہوتا ہے۔ تقابل ادیان کا مطالعہ تو کوئی تئی بات نہیں البتہ عمرانیات کے زاویہ نگاہ سے نداہب کا مطالعہ ٹی بات ہے۔اس کے معنی پیر ہیں کہ ابن خلدون نے ایک منظم کا اضافہ کیا ہے جس کوہم عمرا نیات تقابل ادیان کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک اسلام ہمگل ہے اور زندگی پرخاوی و محیط ہے۔ اسلام اپنے واجبات کی تکیل میں تحریصات اور توت کے استعمال کومبار سمجھتا ہے جہاد لواز مدحیات ہے اور نصب العین کے حصول کے لیے تمام مساعی کومرکوز کرنے کی تعلیم ویتا ہے۔ عیسائیت زندگی کی ہمد گیری کا احاطر نہیں کرتی ۔ عیسائیت میں مدافعت کے سوا جہاد جائز نہیں بنا ہراں اس ندمت کے قواد ساسی معاملات میں دخیل نہیں ہو کتے۔ دنیوی معاملات کوانہوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے جنہوں نے سیاس اقتدار پر قبضہ کرلیا ہے۔ان لوگوں کو غذ جب سے کو کی سرو کارٹییں۔اسلام میں سیاست نمرہب سے جدانہیں اور بیر کداسلام میں جہا دفرض ہے۔ مدا فعانہ جنگ اسلام کے نقطہ نظر سے جائز نہیں 'مدافعتی جہا د جبن ونامر دی کے مترادف اور روح اسلام کے منافی ہے۔ مدافعتی جنگ ہے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ نہیں ہو علق ۔ اسلام کا پھیلا نالازم اور فرض ہے۔ بنال بران قرآن کی روے تحریصات وتر غیبات ناکام ہوجائیں تو پھر قوت سے اسلام کودوسرے ادیان پرغالب کیا جائے۔ وہ لوگ جو جہا دکو مدافعتی جنگ تصور کرتے ہیں ان کے لیے ابن خلدون کا پیافکارسراسر قرآن پر منی ہے۔موجب غور ویڈ ہر ہونا جا ہے مدافعتی جنگ کے حامی ابنِ خلدون کے افکار کی روشیٰ میں اپنی غلظی کومحسوں کریں۔ سوره برات کی آیت ۳۳ کی رویے لینظرہ علی الدین کله ولو کرہ المشر کون کی متابعت میں قوت کے ساتھ اسلام کوتمام اوبان پر غالب کرنالواز مات ایمان اورلواز مات حیات ہے ہے اسلام اسلامی معتقدات وین و ند بہب گفافت ومعاشرت غرض سے کہ ہر چیز کی بنیادعلم پر ہے۔علم کے بغیر شخصیت کی تکمیل ممکنات سے نہیں۔ وجہ رہے کہ علم فطرت انسانی میں واخل ہے علم زندگی معاشرت و ثقافت دین و ند بهب کی وجودی علت اور بنیاد ہے۔ بیصوراسلام کا نوبینونصور ہے جو کسی قدیم اور جدید دین میں نہیں پایا جاتا۔اسلامی معتقدات دین و مذاہب اور ثقافت ومعاشرت کا آغاز نظریے کم سے ہوتا ہے۔علم کے بغیر سے سب چیزیں لا لیعنی اور موخرف ہیں۔علم کے بغیران کا وجود و بقاء' وسعت واستحکام' ترقی اور پھیلا وُممکنات سے نہیں۔علم کا عطیہ اسلام کا عطیہ ہے جو پہلی بارنوع اٹسانی کو دیا گیا ہے۔اسلام کا زندہ معجز ہ اور رہتی دنیا تک یا دگار کارنامہ یہی علم کا بحل و عطا ہے علوم کی اصطلاح ہمہ گیراصطلاح ہے۔ اس میں تمام مرئی وغیر مرئی حسی وغیر حسی علوم شامل ہیں' انسانیات' عمرانیات' علوم عمرانی فطری روحانی اورمعا دی سب ہی اس کے زمرے میں داخل ہیں۔اخضاص کے متعلق سجھا جاتا ہے کہ میددور جدید کا تصور ہے لیکن ابنِ خلدون کہتا ہے کہ زندگی میں ہم خصص کی حیثیت سے واخل ہوتے ہیں اور پیا کہ اختصاص کے بغیر زندگی

کے واجبات کی محیل کا کامیابی سے ممکنار ہونا محالات ہے ہے۔ علم اور زندگی کی ہدیگیریاں انسان کے احاط سے باہر ہیں۔ زندگی اور علم کے کسی مجووی اور خاص حصہ پرتمام عمر میں احاطہ اور قدرت حاصل کی جاسکتی ہے علم وزندگی گاہیے مجو وی تضور اختصاص کی جان ہے۔اختصاص سے ہت کرعمومیت اور ہمدگل پراحاط کی تمنالاعقلی اور نامرادی کی دلیل ہے۔اختصاص سے متعلق اُن خیالات میں پیچدت دور جدید کے عمر انی میڈ (Mead) کے اس قول کو یا دولائی ہے جوابنِ خلدون کی صدا کے بازگشت ہے۔ہم دنیا میں خصوصی کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اٹی حالت میں زندہ رہتے ہیں مرتبے اور کاروبار دنیا اور زندگی انجام دیتے ہیں۔این خلدون کاریتضور کسی قدر منطقی استدلال اورمضوطی رہنی ہے کہ ملم سائنس اورصنعت وحرفت میں کمال بغیر اختصاص کے ممکن نہیں علم کے اعتبار سے عالم اسلام کی زبوں حالی پراہنِ خلدون نے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کا تدن اور حضارت بغیرعلم کی آب یا ری اور تحقیق وصحص اور تلاش حق کے ممکنات سے نہیں علم و تھمت ہی کے ذریعے دین و دنیا' زندگی ومعاشرت' ثقافت اور حضارت پروان چڑھتے ہیں اورا گرانہیں علم کی معاونت حاصل ندر ہے تواک ایک کرے من جاتے ہیں۔

فنِ خطاطی کاعمرانیاتی جائز ہ ابنِ خلدون کا ایک معرکه آرا کارنامہ ہے فن خطاطی کا کمال ندصرف جمالیاتی تشکی کو بجھاتا ہے بلکہ اس سے روح کوفروغ اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔خطاطی کاحسن حسن ازل کی یادکوزندہ کرتا ہے۔ اسانیات کے ایک نظر بیکواہنِ خلدون پیش کرتے ہوئے اس پر قدرت اور کمال حاصل کرنے کے عمل کو ہنر کے نام سے یا دکرتا ہے۔ لمانیات مفہوم میں صونیات کے ماسوا معنویت بھی شامل ہے معنویت یا سی مانکس (Semantics) کے تین تھے ہیں جس کو بالترتیب فونی و نکس اور فونمکس کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر عمرانی ہے۔ بنا برآ ں اگرید کہا جائے کہ عمرانیات ادب اور عمرانیات ذوق او نی کی نیواین خلدون نے استوار کی تھی تو کچھ بے جانہ ہوگا۔اسی طرح اوپر کی توضیح اس پر دال ہے کہ ابن · خلدون عمرانیات معنی کی طرح بھی استوار کرچکا تھا۔علوم خواہ میکانی ہو یا وہ علوم جن کا ان کے اپنے باقدر ہونے کے اعتبار ہے حاصل کرنا ضروری ہے بغیرا خصاص کے حاصل نہیں کیے جائے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی مخضرا ورعلوم کی لاتحصیٰ وسعت اور اقسام اس کی متقاضی نہیں کی ملم کے تمام شعبوں اقسام اور اصناف پراجاط کیا جاسکے۔اس لیے ایک ہی شعبہ علمیہ کے حصول پر توجہ مبذول رہے اور ای پرقدرت حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کردی جائے۔

وہ کہتا ہے کہ عجائبات ونیا کی کوئی حدثہیں مخلوقات میں سے ہرایک ایک نظام کے تابع ہے۔ جمادات مباتات معد نیات حیاتی اور حیوانی دنیا کے وجودے وہ خالق کا ننات کے وجود پر استدلال کرتا ہے۔ ہرعلّت حوادث اور روح معنی کی نشا ندہی کرتی ہے اور بیاسب بحثیب مجموعی علت اولی پر دلالت کرتے ہیں ۔نظر بیوجود نظر بیلم وجود کے معیار و پیانے فلسف اور مابعد الطبیعات کے وہ اہم مسلے ہیں جن کی وضاحت ایک کتابی تفصیل کی مختاج ہے اس لیے بحض ان کی طرف اشارہ کرٹا کا فی متصور ہوگا۔ بیرمباحث دورِ جدید کے فلاسفہ وائٹ ہڈ الگزنڈ رجینس 'برگسان وغیر ہم کے فلسفہ کی یا دکوتا ز ہ کرتے ہیں۔ فرق صرف اتناہے کہ ان فلاسفہ کے تجزیے میں قدر معنویت اطماحی اور انضامی روحانیت کی جھلک جوابن خلدون کے ہاں

صداون منام مخلوقات خواہ وہ اشیاء کی افعل وعمل علت اولین کی نشا ند ہی کرتی ہیں علت ہے معلول اور معلول سے علت کا سلسلہ الامتمان کا معلول کا مصدر اولین اور غایت الغایات کا سلسلہ الامتمانی طور پر چلا جاتا ہے تا ہے تا آئکہ یہ سلسلہ اللہ انتہا پر ختم ہوتا ہے کہ جوتما معلوں کا مصدر اولین اور غایت الغایات ہے۔ ان کا خالق وصالع ہے وہ ذات بحث جوا یک بھی ہے اور یکتا بھی ۔ یہ بات دلچی سے خالی ند ہوگی کہ دور جدید میں علت ومعلول کے عمرانی کی ہے اس طرح عمرانیات ومعلول کے عمرانی کی ہے اس طرح عمرانیات

عبّت ومعلول کومدون کرنے کا تقدّم این خلدون ہی کو حاصل ہے۔

نظریملم کی وضاحت کرتے ہوئے ابنی خلدون علم کی تجدیدات اور ممانعات سے بحث کرتا ہے۔ سرحداوراک سے پارانسان کا مخیلہ جانہیں سکتا ہے ہی سرحدانسان کے علم کی سرحد ہے اس سے آگے علل کا مقام نہیں وجدان کی سرحد شروع ہوتی ہے جس کے ڈانڈ سے عالم روحانی سے فل جاتے ہیں۔اوراک کی سرحد تک محسوساتی اور عقل علوم کا م آتے ہیں و مشاہدہ احتیارات تجربہ تحلیل اور ترقم اس کے عوامل ترکیبی ہیں اس سے پار کے علوم کے لیے اللی رہبری کی ضرورت ہے۔ اس علم کے عوامل ترکیبی وی اور رسالت ہیں۔عقل کے ذریعے ابن خلدون کے بزد کیک خدا تک کامل رسائی محالات سے ہے۔ نہ بی اس ذریعے سے اس کی ذات اور صفات کو مجھا جا سکتا ہے۔خداوند ذوالحلال نے جولا تعدا واور لاشار ذرات یا جو ہر وعرض پیدا کیے ہیں ان میں کا ہرا کے حقیر جو ہر یا ذرہ عقل انسانی بھی ہے۔

جہاں تک ساعت و بصارت کا تعلق ہے اور جس کے ذرائع مدرکات اور انکا سات ہیں ان سب کے مدود ہوئے میں کی شک و شبہ کی گنجائش ہیں۔ عقل و حواس جس مدتک جاسکتے ہیں این حد تک ان واسطوں کے ذریعے ہیں اور رسائی ممکنات سے ہے جہاں عقل و حواس کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں ہے آ گے یہ ذرائع نہیں جاسکتے۔ ان سے آ گے جانے کیلے و جدان اور ماورائے عقلی اور ماورائے حی ذرائع کی ضرورت ہے ان ذرائع میں سب سے زیادہ اہم و قیع اور سر بلند ذریعہ و کی اللی ہے انسان اپنی ہمہ جہی تعمیر و تفکیل میں ایک حد تک حی اور عقلی ذرائع سے کام لیسکتا ہے لیکن میں ہے جہیں اسلے زندگی کے ہرم طے پروی اور الہی رہبری کا مختاج ہے۔ بی ضرورت اور مختاج دونوں فطری ہیں اور اواز مہ حیات ہے بھی ہیں۔ زندگی کے ہرم طے پروی اور الہی رہبری کا مختاج ہے۔ بی ضرورت اور مختاج دونوں فطری ہیں اور اواز مہ حیات ہے بھی ہیں۔ مدرکات اور اندکا سات کے مسئلہ کو متذکرہ لیس منظر کے علاوہ خالصا عمرانیاتی اور نفیات میں معاشرہ نوا ہوں فیات میں معاشرہ نوانیات ہے موضوع کی وازیات ہے موضوع کی دائیات ہی معاشرہ نوانیات معاشر ہی ہوں اور ادارات کے موال فراد سے بحث معاشرے کے تعلق اور معاشرے کے حدود کے اندر کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف نفیات میں نفیات میں نفیات میں معاشرہ کی عمرانیات کے موال فراد سے بحث معاشرے کے تعلق اور معاشرے کے حدود کے اندر کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف نفیات میں نفیات میں نفیات میں نفیات میں نفیات میں معاشرہ کے موانیات کے زاد پرنگاہ ہے کی جاتی ہے۔ عرصہ ہوا اس پراگ سرحاصل مقالہ پروفیسرکارل مان ہائم نے لکھا تھا جس معاشر کے بیات کی کرختم ہو گیا بھی تک کوئی مستقل کیا۔ اس موضوع رہیں لکھی گئی۔

متذکرہ تمام مباحث کے پس منظر میں علت ومعلول کے جومضفات موثر طور پر کام کرتے نظرا تے ہیں ان کی تحلیل اور درجہ بندی سے ایک دورغمرانیات کی صنف کی طرح استوار ہوئی ہے عمرانیات علت ومعلول ہے جس کا اوپر کی سطور میں اشارہ کیا جاچکا ہے مسئلہ بذا کی حثیت ایجابی ہے اور عمرانیات کی صنفوں کی مناسبت کے سواخود عمرانیات اور دوسرے علوم میں جوتوالی ربط اورعلتیہ کا تعلق ہےان تمام اعتبارات ہے اگر این خلدون کے افکار کی مزید خلیل کی جائے تو حسب ذیل علوم کے اثر اے کوواضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے:

ا۔ اجتماعی یاانیانی جغرافیہ: اس کا موضوع کا نئات فطری اور انسانی معاشرے کے باہمی تعلق کو معین کرتا ہے۔

۲۔ علم النسل: اس علم کے شمن میں اپن خلیدون نے مختلف نسلوں اور قبیلوں سے بحث کی ہے۔

ا۔ علم ساخت عمرانی: اس علم کی متابقت میں ابن خلدون نے مختلف گروہ بندیوں سے بحث کی ہے جیسے اقوام پیشے اور

طقے وغیرہ

علم روایات: خاندانی مظاہر گی تحقیق کوابن خلدون نے اس علم کی ایک شق قرار دیا ہے۔ دور جدید کی عمر انیاتِ عالمی میں علم روایات اور مظاہر خاندانی کی بحث شامل نہیں ہے۔ ابن خلدون نے ان دو کے شمول سے عالمی عمر انیات کے دائر ہے اور موضوع بحث کو بہت زیادہ وسیع ومجیط کر دیا ہے۔ علم روایات کی ابن خلدون نے دو تسمیں قرار دی ہیں ایک کا تعلق مظاہر خاندانی اور عالمی عمر انیات سے ہے تو دوسر ہے کا تعلق اس قدر ہمہ ابعادی ہے کہ علم روایات کے دائر ہے میں ابن خلدون مجبور ہوجا تا ہے کہ علوم غرب علوم تاریخ آدب تاریخ فنون فقہ اور تاریخ قانون و غیرہم کوشامل کرے۔ واقعہ بیرے کہ عمرانیات سے صرف علوم اجتماعی کی سرحد ہی شروع نہیں ہوتی بلکہ ان کی مزل بھی اسی پر آ کرختم ہوتی ہے۔

مررکات اندکاسات اور دہنی اعمال کا تعلق اگر ایک طرف نصابت ہے ہے تو دوسری طرف ان کے ڈائڈے خاص فلفہ اور مابعد الطبیعات ہے بڑ جاتے ہیں۔ اس خلدون کے فلفہ کی جداگانہ تین منزلوں کا نام علی الترتیب فلفہ کا کنات فلفہ حیات اور فلفہ عمرانی ہے ۔ ابن فلدون کے فلفہ کا کنات فلفہ حیات اور فلفہ عمرانی ہے آخر الذکر کی حیثیت ان متنوں میں سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ہے۔ ابن فلدون کا فلفہ عمرانی نوع انسانی علمی اور بھا مجموعی حیثیت ان متنوں میں سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ہے۔ ابن فلدون کا فلفہ عمرانی نوع انسانی علمی اور بھا مجموعی حیثیت سے اس لیے ابن فلدون نے ایک خاص دائر سے ایک آزادموضوع کی حیثیت نیس اس پر بحث کی ہے اور پھر مجموعی حیثیت سے اس فلدون نے ایک خاص دائر سے ایک آزادموضوع کی حیثیت نیس اس پر بحث کی ہے اور پھر مجموعی حیثیت سے اس فلدون کے ایک عام شرائط کیا ہیں سوخوعلی کی مناسبت سے گی ہے ابن فلدون نے نام کی عام شرعین کی تعلق ہے یہ بات مسلم ہے کہ سے ختیق علم کی عام شرعین کی مناسبت کے ابن مسلم ہے کہ سے خلاون نے فرعین کی عام شرائط کیا ہیں سوخوعلم کے اندر جیسا کدائن خلدون نے علم کی تجدیدات کے سلسلے میں بیان کیا ہے انسانی ذبی کی تشریق مجال کی جا سے جائین خلدون نے دائین خاص کی عام شرائط کیا ہیں سوخوعلی ہیں۔ خود میں خیال کو جائیات علم کی جو دوجود سے جمعی تابی خلدون نے دائین خلدون نے دائین خلاون نے دائین خلاوں کی جائیات کی مخود کے متن خیال کی جائیاں بی کو عمرانیات علم کا وہ قضیہ تی تاب اقسام علم اور معاشرہ میں خیال ہی کو عمرانیات علم کا وہ قضیہ اور ایک اور معاشرہ میں خیال ہی کو عمرانیات علم کا وہ تو دی نی زبان و مکان اور معاشرہ میں خیال ہی کو عمرانیات علم کا وہ تودی خیار دیا تو دی کا وہ تودی کا میت تران دیا کہ وہ تودی کا دور کیا گور کیا کہ کا دور کیا کہ کور کیا گور کیا کہ کی دور کیا کہ کور کیا کیا کہ کا دور کیا کہ خود کیا کہ کی دور کیا کہ کور کیا گور کیا کیا ہور کیا کہ کیا تو کور کیا کہ کی دور دی کیا کیا کی دور دور کیا کیا ہور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دور دور کیا علیہ کر ایک کیا کہ کی دور دور کیا علیہ کر ایک کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گور کیا کہ کیا کیا گور کیا گور

سے اللہ العبد الطبیعاتی تصور محض فکر کے اعتبار ہے اہم نمیں بلکہ اس کا یہ تصور عمرانی تقافی اور نہ بن حیثیت سے بے حدا ہم میں ہے۔ خلا ہری حقائق اور اللہ مورانا ہے حقائق بلاشہ موجود ہیں علم ان کی پوری کیفیت معلوم نمیں کرسکتا ہے۔ ابن خلا وان عمرانیات کے لیے فلفہ اور اس سے زیادہ مابعد الطبیعات کو ضروری ہج متا ہے ہے کیونکہ اس کی دانست میں مابعد الطبیعات کی بدولت انسان کو دانست میں مابعد الطبیعات کی بدولت انسان کو دانست میں مابعد الطبیعات کی بدولت انسان کو خطان اور محدود کے ماور اذات بحث کی جھل نظر آئی جو مطلق اور واجب ہے اوپر لکھ آئے ہیں کہ دور جدید کی عمرانیات میں عمرانیات فلفہ اور عمرانیات علت و معلول کا وجود نہیں ۔ ابن خلدون اس بات کا مدعی ہے کہ دنیا میں عمرانیات و معلول کہ وجود نہیں ۔ ابن خلدون اس بات کا مدعی ہے کہ دنیا وہ وور سرا مظہر جو معلوم کی حیثیت رکھتا تھا علت بن جائے ۔ ابن خلدون ابن میں بہترین مثالین اعتباء اور ان کے وہ دوسرا مظہر جو معلوم کی حیثیت رکھتا تھا علت بن جائے ۔ ابن خلدون ابن میں سیاسی اخلاقی نمین مثالین اعتباء اور ان کے وہ وہ دوسرا مظہر جو معلوم کی حیثیت رکھتا تھا علت بن جائے ۔ ابن خلدون ابن میں سیاسی اخلاقی نمین مثالین اعتباء اور ان کے وہ دوسرا مظہر جو معلوم کی حیثیت رکھتا تھا علت بین جائے ۔ ابن میں سیاسی اخلاقی نمین مثالین کی دور اور وہ بین ابتدا تو وہ علی سیاسی اخلاقی نمین مثالین اعتباء اور ان کے دور میں دوسرا دو تو عدور کی کہتا تھا وہ دور اسے مید حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مثلی مظاہر کے علی التو اتر وقوع بین رہونے کی وجہ سے علت معلول میں اور معلول علی میں تبدیل ہوجایا کرتا ہے۔

عالم عمرانی میں عالم نامی کی طرح باہمی تعلق کی دونو عیشیں ہیں۔ان دونوں میں علت ومعلول کا دفر ماہے۔ایک تو یہ کدوہ تعلقات کو مختلف مظاہر عمرانی میں بیک وقت موجود ہیں دوسرے وہ مظاہر عمرانی جویے بعد دیگر نظہور پذیر ہونے سے وجود میں آتے ہیں۔

اسباب وعلل کی تحقیق کے ملیلے میں مسلمان منطقیوں اور فلاسفہ نے جاراصول وضع کیے تھے۔ ابنِ خلدون کی گفتگو سے جونتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے وہ میہ ہے کہ وہ پھی ان اصول موضوعہ کو تناہیم کرتا ہے اصول میہ ہے : اصولی اشتراک اصولی اختلاف اصول تغییر متلازم اور اصول ما بھی ۔

عمرانی مسائل کے تجزید اور تحلیل میں پہلے دو اور آخر کے اصولوں سے زیادہ مدونہیں ملتی البتہ تیسرا اصول عمرانی مسائل کے تحقیق میں البتہ تیسرا اصول عمرانی مسائل کی تحقیق میں جو جب علت ومعلول کا تعلق معلوم ہو جائے تو اس کی مدو سے کلید قائم گیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو استقری سے تجبیر کرتے ہیں۔ ایس خلدون نے تو امین اجتماعی کی تقییم و معلول کے ان ومقولات میں کی ہے۔ تو امین تو ارداور تو امین تو اتر۔ ابن خلدون یہ بات یا دولا تا ہے کہ قانون علت و معلول کے ان اتفاقات کی اساس رتقیم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔

علم منطق کومسلمانوں نے نظام علم کا درجہ بخشا اور اس کو انتہائے کمال پر پہنچا دیا۔ یونان و دروہا تو رہے ایک طرف مسلمان منطقیوں کے ہاں بھی ابن خلدون کافقیا نظیر موضوع منطق اور وجدان اور ان کے تعلق کا کہیں پیونہیں چانا۔ دورجدید کی منطق ابھی نقش ٹائمام ہے اس کا انتخر اجی پہلوتو کمل ہے لیکن استقر ائی پہلوکی مباویات بھی کمل نہیں۔ جان اسٹوارٹ مل

كزشته بيدينته

كى منطق التبقر الى سايك النج بهي آ كنبين بوره سكى اس ناتمام صورت حال مين ابن خلدون كرموضوع كوتلاش كرما فعل عبث ہوگا ۔منطق اور وجدان پر ابنِ خلدون نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے مقدمہ کی جلد سوم میں بحث کی ہے منطق اور وجدان کی حقیت گویا نظری اور عملی کی سی ہے۔ اس تو الى ربط سے بحث کا مدعا سے ہے کمل کی طرف راغب کیا جائے۔منطق اور وجدان کامسئلہ ابنِ خلدون نے چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ انسانی زندگی میں ایمان واعتقاد کی اہمیت کو داضح کیا جا سکے مجرو ا بیان واعتقاواس کے نز دیک کسی معنی ومدعا کے حامل نہیں ۔ایمان واعتقاد کا ہرجز وعمل کے تابع ہے اس لیے عمل بغیرا بمان و اعتقاد کے اور اعتقاد و ایمان بغیر عمل کے خالی خولی اصطلاحیں ہیں۔ بنابران وجدان جوایمان واعتقاد کے لیے قوت محرکہ ہے ا پنے مدعا ومنشاء میں ناکام ہوگا۔اگروہ ایمان واعتقا داوراس کے داسط عمل کے لیے استحالیقوت اور نقائے قوت کا موجب نہ ہو۔ وجدان کامفہوم این ظارون کے ہاں وہنیں جو برگسان کے ہاں ہے۔ وجدان کوایمان وعمل کے تابع بنا کر گویا این خلدون نے اس کوخالصتاً علمی انداز میں پیش کیا ہے۔ ظاہر کہخالص علم کا مقصد اثر آ فرین نہیں بلکہ معرفت ہے۔ برگسان وجدان کومعرفت کی بجائے اڑ آ فرین کے طور پر استعال کرتا ہے۔ اس کیے وہ دولی اور تضاد پیدا ہو گیا ہے جو کہ عیسائیت کے بطون ومزاج میں داخل ہے۔ برگسان کا وجدان کا مسله عیسائی روئی آ سا ثقافتی ذہنیت کا آ مکینہ دار ہے۔ وجدان بحثیبت خالص علم ایک منطقی حقیقت بن جاتا ہے۔ اس جہت میں اس کا مقصد پینیں کدونیا کے لئے کوئی نئی راہ تلاش کرے بلکہ وہ اس کی جیچو کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کیونکرا پنے لیے ٹی ٹی راہیں نکالتی رہی ہے۔ وجدان اور منطق خالص علم کی حیثیت حاصل کر کے هیقت تامدین جاتے ہیں۔ورندانفرادی طور پرمنطق بھی عین ہے اور وجدان وسنطق کے امتزاج سے مدعا میرہے کہ ستقبل کی تشکیل اور باعتبارعلم ماضی وحال کی خفیق کی جائے۔اس طرح وجدان منطق معروضی وموضوع عوامل کے آئینہ دارین گئے ہیں۔ بنابراں وجدان کا کام پیہےا پنے آپ کو منطق استدلالات ہے مشحکم وآ راستہ کر کے خالق کا نئات کی تصدیق کرے۔ پی خیالات قرآن کے طرز فکر کو یا دولائے ہیں۔ حقائق کوئید کا مدعا خالق کا نکات کی تصدیق ہے۔ منطق اور وجدان میں وہی فرق ہے جوفاف اور علم میں پایا جاتا ہے۔منطق کا کام تجزیداوروجدان کا بحثیت عامل معتقدات وعلم بیہے کہ کروعمل میں تر تیب وتواز ن پیدا کرے منطق اور وجدان کاتعلق باہمی علمی حیثیت سے بہت متاز ہے۔ اس لیے اگر وجدان سے مخصوص حقائق کی تصدیق نہ ہو سکے تو وہ عیث محض ہے وجدان حقیقت یہ ہے کہ روحانی علم کی ابتداء ہے انتہائییں۔ا قبال نے کیا ہی سج کہاتھا کہ ۔۔

ستاروں ہے آ کے جہاں اور بھی ہیں

علم ایک حقیقت سے بہت سار ہے تھا کتی پیدا کر لیتا ہے جوآ خرکارا یک ہمد گیروحدت میں ممزوج ہوجاتے ہیں۔
منطق اور وجدانیات کی ایک اور توضیح جوابن خلدون کے فکر ہے ستعط ہوجاتی ہو وہ یہ ہے کہ وجدانیات کی تجدید کی جائے۔
وجدانیات اگر بحثیت علم اور اختبار صحیح مقام حاصل کر نا جا ہے تو اس کے لیے حدود کی بابندی لا زی ہے۔ منطق یہ یا بندی عاکد
کرتی ہے کہ وجدانیات حد ہے تجاوز کر جائے تو وہ ذبمن انسانی میں سانہیں سکتی ہے دورت ہے کہ اس کا احساس وفکر کے تو انسن کے ساتھ ربط قائم ہووجدان کے مجملہ فو اید میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم صرف مظہر کا ادراک کر سکتے ہیں' لیکن اس مظہر کے بیچیے جوحقیقت پوشیدہ ہے وہ سرحد ادراک سے پرے ہاس لیے وتی ہدایت کے بغیراس کا سمجھنا محالات سے ہے۔ پئی

مظاہر کا ئنات کے تمام مظاہر کے مقابل مظاہر عمرانی ایسے ہیں جن کے ظاہر و باطن حقائق سے استفادہ کیا جاسکنا ہے۔ اگر حقائق اخلاقی وی اور روحانی کی کار فرمائی کو دیکھنا مقصود ہے تو حیات اجماعی کا مطالعہ ابن خلدون کے نزدیک ضروری ہے۔ ایر حقائق اخلاق میں اور دوجانید ضروری ہے۔ یہ مطالعہ صرف عمرانی ہی کے لیے نہیں بلکہ ازروے قرآن ہر فرد کے لیے ضروری ہے تاکہ ان میں آٹار دوجانید اور خدائے ذوالحلال کی جروت و جلال کا مطالعہ کر سکے مزید ہراں انہی میں آٹار حیات واوث یا حوادثات اور عروج و زوال امم کی کم و حقیقیں اور کیا اور کیوں کی حقیقیں کھل کرسا منے آجاتی ہیں۔ یا در ہے کہ بیتو تیں صرف انسانی ذبحن اور انسانی درلی دنیا میں مؤثر دیکھے جاسکتے ہیں اس لیے قرآن آٹار کا نئات کے ماسوا آٹار نفسی اور روحانی پرغورو تدیر کی دعوت دیتا دل کی دنیا میں مؤثر دیکھے جاسکتے ہیں اس لیے قرآن آٹار کا نئات کے ماسوا آٹارنسی اور روحانی پرغورو تدیر کی دعوت دیتا

منطق عمرانیات کا ایک اہم جزو ہے اگر چہ ماہرین اضطفاف علوم منطق کو علوم انسانی کے دائرے بیں شال کرتے ہیں کی سرہونیت ہیں عمرانیات اپنی ساخت متن و معنی کی ترتیب و نظیم بیں ہرقدم پر منطق کی بختاج ہے۔ منہان تحقیق بیں اس کی مرہونیت اس قدرو سیج و محتیق ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام جزو و کل میں منطق ہی منطق ہی جو ہے جاند ہوگا۔ قیاسات 'بدیہات اور اس کی اساس برعمرانیات اور اس کی اساس برعمرانیات اور اس کی اساس برعمرانیات اور اس کی منہان تحقیق قائم و باقی ہے۔ منطق و وجدانیات کے امتزاج اور ابہم دیگر وابستگی ہے اس بات کا ظہار مقصود ہے کہ بحرانیات اور منطق کی منافق کے سے منطق کا مطالعة اور اپنی ساخت 'کہیت' کیفیت' سیا تی وسیاتی و متن غرض ہر چیز بین منطق کی متناق ہے۔ اس لیے عمرانی کے لیے منطق کا مطالعة اور ابنی ساخت کے منافق کی منافق کی

Experience \_

Observation £

Classification Taxonomy 1

Analysis <u>J</u>

Experimentalism @

Critical Study 🖱

Rationality 9

Sensate A

Visible &

تھا تق تک پہنچ نہیں سکتی اس کے برخلاف بیتمام حقیقتیں مابعد الطبیعات کی زومیں ہیں۔ اس میں سے صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ حقیقت کی گہرائیوں اور اس کی عمق وسطوح تک پہنچ جائے۔اس کیے عمرانیات اور مابعدالطبیعات کا توالی ربط ایک دوسرے کے لیے لا زم وملزوم ہے اس طرح عمرانیات مابعدالطبیعات سے اور مابعدالطبیعات عمرانیات سے استفادہ کر کے اطماحی انداز کے انضائی علوم کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں واقعہ سے کہ مابعد الطبیعات میں عمرانیات اور عمرانیات میں مابعد الطبیعات کی حقیقتیں اصول وقو انین اس طرح کھلے ملے ہوئے ہیں کہ ایک کودوسرے سے منفر داور علیحد ہنیں کیا جاسکتا۔ اس طرح ابن خلدون وہ بہلا اسلامی مفکر عمرانی ہے جس نے نہ صرف عمرانیات مابعبدالطبیعات کی تذوین وتفکیل کی بلکہ بالاستيعاب عمراني معني عمرانيات اقدار عمرانيات روح انساني (Sociology of Human Spirit) عمرانیات معنی روحانی عمرانیات ذبنی قلبی (Sociology of Noetic Mind) عمرانیات عمق وسطوح اور عمرانیات ایجائیات (Sociology of Symbolism) وغیرہم کے شعبے دریافت کیے اور ان کی تدوین و تشکیل کے اصول وقو انین بیان کیے عمرانیات مابعد الطبیعات کے دورجد پدمیں اٹھرنے کے کوئی امکا ناٹ اور قرائین موجود نہیں \_ بہت عرصہ ہوا کہ فرانسیتی نامور حکیم ڈرک ہائم کا مطبع رہے ورم (Rene Worme) نے بیامید ظاہر کی تھی کہ عقريب عمرانيات مابعد الطبيعات كاشعبه الجرآئ كالكن بيخواب البھي مختاج تعبير ہے سينكروں سال پہلے ابن خلدون نے رين ورم كي تمنا كويورا كيا ہے۔البته عمرانيات معنى اقد از روحاني معنى روحانيت اور عمق وسطوح كے شعبے وجود ميں آ چكے تيات -ان کی حیثیت نہایت مبتدیانہ ہے۔ محیل والفرام کے لیے سعی پہیم اور طویل مدت درکار ہے۔ جارج سمل George) (Von Wesie) قان وائزے (Simmel) ماکس ویبر Weber) (Max فائزے (Von Wesie) گزوچ (Gurvitch) ارنسک کامی در (Ernst Cassirer) برگسون اور بسر ل (Husserl) وغیرہم نے منذكر وعمرانياتي شعبوں ہے بحث تو كى ہے ليكن انہيں ناتمام چھوڑا ہے۔ ان تمام شعبوں كا بانی ابنِ خلدون تھا اور اسے بيتو قع تھی کہ متاخرین اس کے نقوش و بنیا دوں پر جستہ جسہ متذکرہ عمرانیاتی شعبوں کو پروان چڑھا کیں گے اور انہیں محنت و کاوش اورصحص وتحقیق سے فر دا فر دانظام ہائے علوم عمرانی کی حیثیت دیں گے لیکن اس خلدون کی بیتو تع پوری نہ ہو تکی مسلمان علماء تخلیق علم کی بجائے نقال اور شارح بن کررہ گئے ۔ ریگا ڈی بھی آ گئے نہ چل تکی چند قدم کے بعد الیمی رکی کہ تاریکی ہی چھا گئی۔ ہوط وزوال کے سواات اور کیا چیز میسر ہے۔

وجدانیات اور مابعدالطبیعات سے مربوط اور معلق بحث جس کوتیلی اور معطقیات انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ اعتقادات ایمانیات اور تصوف کے مسائل ہیں اعتقاداور ایمان کی لم اور مالے اور ماعلیہ ابن خلدون کے نزویک بیہ ہے کہ قلب ود ماغ کی تربیت ان کی ایسی وجودی علت کی متابعت میں کی جائے تا کہ وہ خدا کاع فان اور اس کے واحد و مکتا ہوئے کا علم حاصل کر تیسی ان کی ایسی وجودی علت کی متابعت میں کی جائے تا کہ وہ خدا کاع فان اور اس کے واحد و مکتا ہوئے اور مابعد الطبیعات ہے کہ کی قوم کے معتقدات ایمانیات اور مابعد الطبیعات سے واقفیت حاصل کرنا ایما ہی ہوئے ہیں ان کا اثر اس خاص ملک اور عہد کی تاریخ 'معاشرت شافت' انجمائل اور معاد کے متعلق لوگوں کے جواعتقادات ہوئے ہیں ان کا اثر اس خاص ملک اور عہد کی تاریخ 'معاشرت شافت' انجمائل اور سائٹیفک تحقیقات پر پڑتا ہے۔ معتقدات 'ایمانیات فلفہ اور مابعد الطبیعات کی تاریخ دراصل انسانی وہن کی تاریخ ہے۔

﴿ يِالَّتُهُ النَّفْسُ الْمُطَمِنَّةُ ارجِعْنِي إلى رَّبِّكَ رَاضِيَةً مَرضِيَّةً ﴾ (الفجر: ١٨ ٢٨)

ان کا فیض ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے ہے جو مستقبل میں تہذیب و تدن اور روحانیت کے علمبر دار ہوں گے ۔ نصوف کے متعلق اس کا کہنا ہے ہے کہ طریقت شریعت کے ماتحت ہے۔ عبادات نے روح کوسکون و قرار اور علم سے حقائق حیات پرغور و قد برکا موقع ملتا ہے۔ قد برونظر جس کا مدعا رموز واسر ارکا نتات تک رسائی ہے اسی وقت مفید ہو بھتے ہیں جب کہ انسان کوروحانی قوت حاصل رہے۔ قد برونظر کی ایجا بی اور منفی قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ریاضت نفس کئی مجوک و بیاس گذات و شہوات اجتناب وروحانیت کے ذرائع نہیں۔ اس کے زروکے عیسا بحوں اور ساحروں کے کرشے روحانیت کے آئینہ دار نہیں۔ یہ فریب نظر ہے۔ صوفیا کے مکا شفات روحانی ایک اور ساحروں کے کرشے روحانیت کے آئینہ دار نہیں۔ یہ فریب نظر ہے۔ صوفیا کے مکا شفات روحانی اور نہیں بالکل علیحدہ چیز ہے وہ لوگ جوصوفیا کے اختبارات (Experimentalism) ملکات مکا شفات روحانی اور نہیں بالک قبیت کے شریک و سہیم نہیں وہ قطعا صوفیت اور صوفی کو مجھ نہیں سکتے۔ انسان کی ساخت و یا فت کے دو جھے ہیں ایک تو

جسانی اور دوسر بے روحانی کین اول الذکر پرروح کا غلب ہے۔ اس لیے روح اور روح کے ملکات فاصلہ ومکا شفات کا سجھنا ملاہیت قلب کے سوامتوازن اور بامعی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بلا شبہ ابن خلدون کہتا ہے کہ قریبی مشاہدات اور بسیرت ہے براہ راست روح کے مکاشفات بھائر اور تجربوں کا مطالعہ اور اس کی نوعیت و کیفیت کا پیرو فی وسائل اور سمجیات کے بغیر اندازہ کرنا سب سے بردی طمانیت ہے اسی طریقے ہے دوح کوسکون وقر ارتھیب ہوتا ہے۔ روح اور روح کے مکاشفات اور کمالات کا مطالعہ کی علم یا کی نظر ہے کے ذریعی مکن نہیں ہے۔ اس کا واحد ذریعی حجی ہجا ہے کا اُٹھا نا اور اندینی اور جسی سے دوری ہے۔ اس کا مرعاترک و نیایا رہائیت نہیں بلکہ دنیا علی رہ کر اور علائق و نیا علی پھنس کرتن اور روحانی کی تصدیق وقتی کی جائی سینا کی اور حیاتیاتی بیس سائٹ اور شار ان کی تعلیہ اس کے کہ این سینا کی روحانی کی تصدیق وقتی کی جائی سینا کی تعلیہ اور حیاتیاتی بیس سائٹ اور ایس معاملہ عمین مددی بجائے اور بھی تعقیہ اور میا نہا اور ایس معاملہ عمین مددی بجائے اور بھی تعقیہ اور خیات کی الی اس کے کہ این سینا کی تعقیہ اور ایس کی اور میں اس کا مراف کی اور تھی تعقیہ اور ایس کی گئی ہے کوئکہ ان کے برخلاف افلاطون کی گھنے کا کہ اور اسلامی روح وہ تی حال میں بھی ان سے منفک اور علیجہ و میں رہ کی کی ہے۔ وہ اس کے افکار کی وجھیاں فری ہے۔ وہ اس کے افکار کی وجھیاں کو اور اس کے افکار کی وجھیاں کو کی براہ روی اور گوسفنہ انٹر ڈوسی کی بیت تقیہ پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اس کے افکار کی وجھیاں از ازاز ہے۔

## خاتمه كلام

او پر کی تو ضیحات جو باوی انظر میں ضخامت کی حامل ہیں محض اس عظیم المرتب شخصیت کی گلری دنیا نے عظیم کا ایک سرمری خاکہ ہے۔ اس کی فکر کا ہر گوشہ اور مقدمہ کا ہر عنوان ایک وسیجے ومحیط دنیا کی نشا ندہی کرتا ہے جن کے حقائق کی نقاب کشائی یا جن تک رسائی کے لیے حقیق و تعیش کی ضرورت ہے ریکا م ایک خف کے اس کا روگ نہیں ایک جماعت ور کا رہے۔ پورپ و امریکہ میں جو کام ہور ہا ہے اس کی تفصیل او پر گذر بچی ہے۔ پورپ کے مفکرین اور محققین میں اوّلاً وہ صدافت و دیانت نہیں جو ایک سلم مفکر کے اسلامی مزاج اور اس کے مسیح افکار تک رسائی کے حاصل کرنے میں دلیل راہ ہو۔ فائیا پی شفافی فی بنیت اور عصیب کی وجہ سے وہ حق کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام اور اسلامی مفکرین ان کے لیے سدراہ اور خانو مغیلان ہے ہوئے ہیں۔ اب رہے وہ چند در چند اسلامی محققین اور علماء جنہوں نے خلدونیات (یعنی نظام ہا کے علوم جن کی مغیلان ہے ہوئے ہیں۔ اب رہے وہ چند در چند اسلامی کی تعقیقات کا ہیڑ ہا ٹھایا ہے۔ بقول پر وفیسر گب فوجی مراحوییت کا میڑ ہا ٹھایا ہے۔ بقول پر وفیسر گب فوجی نو معراف کی مخوبیت کا میڈ اور حق اور تیاب کی مختلف کی تو قع باطل ہوگ ۔ اسلام اور اس کی مختلات کی ترجمانی کی تو قع کو تو ہیں۔ اس خلاونیات کی دنیا ہے عظم میں وہ مجب و جرائی کی بجائے اپنے آپ کو تھایک وار تیاب کی مختلف میں میں جنالا یاتے ہیں۔ اس خلاونیات کا درتیات کی ترجمانی کی تو قع کو تو ہیں بہا بانی ہے۔ مرعوبیت کا بیغ میں مدافت کو بھی نہ یا سکی کی خیاب اور اس کی متوب خار ہے ہیں۔ اس خلاون کی بہا بانی ہے۔ مرعوبیت کا بیغ ما میں کی میاب کی کی میں بہا بانی ہے۔ مرعوبیت کا بیغ ما میں کارٹی خاریات اور اس کی متوب خار ہے ہیں۔ خار ہو ہی کی بہا بانی ہے۔ مرعوبیت کا بیغ مالے کی کو خاریات اور اس کی متوب خار ہے ہیں۔ خار ہو ہی بہا بانی ہے۔ مرعوبیت کا بیغ مالے کی دو اس تاریخی صدات کو بھی تو گئی خاریات اور اس کی متوب خال کر بھی رے لگا ہے جار ہے ہیں۔ خلادون کو جارئی کی جارئی کی حقیقت کو بس بھی دو اس تار خور کی میں کیا تاریخی حقیقت کو بس بھی دو اس تاریخی کی دو اس تاریخی میں کیا تاریخی حقیقت کو بس بھی دو اس تاریخی کی دو اس تاریخی

کو گست کا مت جس نے سر راہے محض لفظ سوشیل اور سوشیالو ہی کو استعمال کیا ہے تا کہ اپنے فلسفہ کی تشریح میں کا م لے سکے عمر انیات کا آدم اوّل ہے۔ اس رٹ اور حقیقت ہے گریز ورجعت قبقری کی مثال طرحسین کا وہ مقالہ ہے جس کا اور حوالہ دیا جا چکا ہے انہوں نے گویا تحقیقات کی اساس پرحق کی نقاب کشائی کی بجائے یور پی محققین کی آواز پر محقیقات کی اساس پرحق کی نقاب کشائی کی بجائے یور پی محققین کی آواز پر محقیقات کی اساس پرحق کی نقاب کشائی کی بجائے یور پی محققین کی آواز پر محقیقات کی اساس پرحق کی نقاب کشائی کی بجائے اور این کے ادعائے باطل کی ہم زبان ہوکر تائید کی ہے۔ ''فاعتبروا یا اور لی الالباب''۔

اب رہے وہ مفکرین وفلاسفہ جنہوں نے اپنے فلفہ اور عمرانیاتی تصورات کے سلسلے میں سررا ہے ابن خلدون کا ذکر کیا ہے ان میں وہ چوٹی کے علماء مؤرخ اور عرانی شامل ہیں جن کا ذکر اور کتاب کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے۔ ان میں آرنلڈ کے جائن بی ' جارج سارٹن ' ' داہر فلفٹ ' ہیرن شا ' اور سار وکن شینا مل ہیں ان سموں نے کھل کر ابن خلدون کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ حقائق پر پروے پر پردہ ڈالتے ہوئے سب ہی نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ دور جدید کی سائنفک عمرانیات کا اور آدم اول ابن خلدون ہے وہ اس حقیقت پر بھی پردہ ڈالتے ہیں کہ علی العموم سلمان کھا یا سائنفک عمرانیات کے اولین بانی اور آدم اول ابن خلدون ہے وہ اس حقیقت پر بھی اس کیفیت کا استیلا جائے ہیں۔ بنا براں عمرانیات کے اولین بانی ہیں۔ خود بھی فریب نظر میں جاتا کا اولین بانی ہیں۔ بنا براں مجدوب کی بڑی طرح ان کی بھی رہ ہے کہ استیلا جائے ہیں۔ بنا براں مجدوب کی بڑی طرح ان کی بھی رہ ہے کہ استیلا جائے میں دیا ہوں۔

Arnold.J.Toyanbee A Study of History Vol-III

r George Sarton: Introduction of the History of Science.

Propert Flint: History of the Philosophy of History.

F.G.C.Hearnshans: The Science of History and Outline of Modern Knowledge

A P.A. Sorokin i) Contemporary Sociological Theories. and

ii) Social And Cultural Dynamic Vol-II, III and IV.

ضرورت ہے کہ ان کوالیک ایک کر کے اپنانے اور زندگی کا جزو بنانے کی پیم کوشش نسلاً بعد نسل جاری رہے۔ برآید آرزو یا بر نہ آید میں میں سوز و ساز آرزو یم

ان واجبات زندگی کی تحیل اور حسول کی ایک کم اور کند میہ کہ ہماری ثقافت اور علمی دنیا کی ان شخصیتوں کو پھر سے زندہ کیا جائے جن کی تاریخی حیثیت مسلّم ہے اور وہ جوعہد آفریں ہیں۔ یہی وہ عطام رجال ہیں جن ہے قوم کا عال اور مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ یہی وہ شخصیت اور خالق کا خلوق اور مرسل کی حیاتیاتی حقیقوں کے سواعلمی اور ثقافتی قدریں لیعن حصول اکتناز اور ترسل مذغم اور پوشیدہ ہوتی ہیں۔ انہیں کی حیثیت اصحاب سندوموضوع اور اصحاب نموندومثال کی ہوتی ہے۔ انہیں کی قابل نمونہ شخصیت اور حیات خیز عیات بیز اور حیات زاافکار سے ملت کا احیا اور اقد ارکوا سلامی مقومات کی بناء پرئی زندگی حاصل ہو عتی ہے۔

وما غلينا البلاغ المبين

اے امانت وار تہذیب کہن پشت یا ہر مسلک آیاء مرن

عبد آدم محمد بشارت علی قریش \* استادشعبه مرانیات ٔ جامد کراچی المرقوم جعه۲۹نومبر۸<u>۲۹ء</u> مطابق ومضان الهارک <u>۲۸۸ چ</u>

\* ایم اے پی انکی وئی (برکن) ڈی۔ پی انکی و ڈی۔ بی (برکن) سابق کیکچرار اسکول آف اورنگیل اسٹیڈیز (برکن یونیورسٹی) مشیر عمرانی محکم تغییر نو حکومت مغربی پاکستان (وظیفہ یاب)۔

L Reference Individual

r Pattery

## مقالمة أبن خلكون

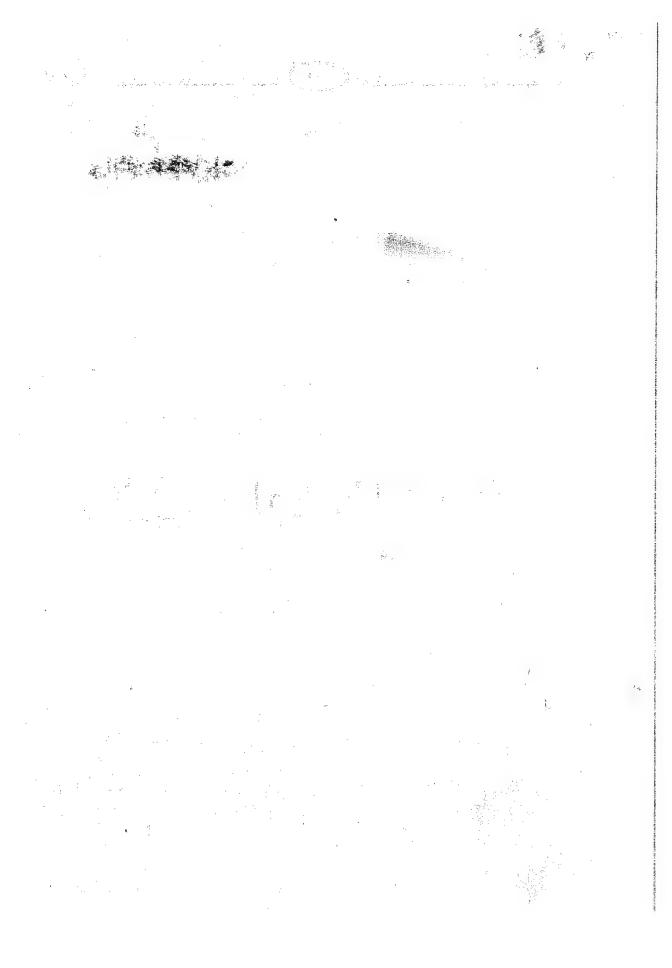

the state of the s

## ل**نث** ولئا

بندہ جواللہ کا فقیر ہے اور اس کے لطف و کرم ہے بے نیاز ہے عبدالرحمٰن بن محمد بن خلدون حضر می عرض پرواز ہے (حق تعالی اے تو فیق عطا فرمائے آمین) کہ ہرطرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔اصل میں عزیت و کبریائی اس کی صفات علیاء ہیں۔وہ ایساعالم ہے جس سے نہ سرگوشی کی بائیں چھپتی ہیں اور نہ وہ باتیں جن کوخا موشی چھپاتی ہے۔اور ایسا قا در ہے کہ آسان وزمین کی کوئی چیز اے عاجز نہیں کرعکتی اور نہ اس کی قدرت ہے کوئی چیز چھوٹی ہے۔اس نے جہیں بطور جاندار کے مٹی سے پیدا کیا اوراس نے ہمیں زمین پرتسلوں اور تو موں کی صورتوں میں بسایا اوراسی نے ہمارے لیے روزیاں اور جھے آسان بنائے۔ہمیں رشتہ داریاں اور گھر گھیرے ہوئے ہیں اور ہماری زندگیوں کی ضانت روزیوں اور غذاؤں نے لے کی ہے۔ ہمیں ایام واوقات بوسیدہ اور کمزور بنادیتے ہیں اور ہمیں باری باری وہ مقررہ اوقات ہ گھیرتے ہیں جن کی تحریر اپنے مخصوص ومقررہ وقت پر ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے (الغرض ہمارے لیے فنا ہے) اور بقاو پائیدار حق تعالے کے لیے ہے۔اصل میں وہی زندہ ہے جے موت تہیں۔

رحمت عالم عليسة بير ورود شريف: هارا ورود وسلام هارب مجوب مروار و ني عليه كي خدمت من بنج جو ہمارے آتا ہیں اور جن کا نام نامی اور اسم گرامی محد ہے علیہ آپ علیہ اُتھی اور عربی نبی ہیں جن کی بشارے تورات میں کھی ہوئی ہے اور جن کے صفات انجیل میں ثبت ہیں۔ وہ جن کی پیدائش کے لیے عالم موجودات خالص ومخصوص ہو چکا تھا اور ابھی ہفتے عشرے اور دن رات آتے جاتے تھی نہ تھے۔ آپ علیہ کا نات کی پیدائش ہے تل ہی نبوت کے اعتبار سے عالم وجود میں آ چکے تصاور زحل ( ساتویں آ سان کاستارہ ) حوت ( مجھلی ) سے علیحد ہ بھی نہ ہوا تھا اور آپ کے اہل وعیال پر اور صحابہ کرائ پر بھی سلامتیاں ہوں جوآپ کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے میں اور علم میں طاق اور شہرہ آفاق میں۔اور آ پ علیہ کی نصرت وحمایت میں یک دل وجان ہیں اوران کے دشمن پرا گندگی کا شکار ہیں ۔ حق تعالیٰ شاہۂ کی آ پُ اوران یر بے شار رحمتیں ہوں جب تک اسلام ہے اسلام کا بخت رسا وابستہ رہے اور کفر سے گفر کی رہے اور ان پر خوب سلامتيال بھي ہول

تاریخ کی اہمیت ہے و درود کے بعد قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے گہ تاریخ ایک انیافن ہے جے اقرام وام

ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے سواریاں اور کجاوے کے جاتے ہیں۔ اس ہیں معلومات پیدا کرنے کے لیے عوام و جہلا تک بھی ہیں قدمی کرتے ہیں۔ اس کے لیے سلاطین ونواب بھی اپنے پورے پوزے شوق کا اظہار کرتے ہیں اور اے بچھنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے ہیں علاء اور جہلا ہرا ہر ہیں کیونکہ تاریخ بظاہر لڑا ہوں اور حکومت کی خبروں سے اور سابق صدیوں کے بیتے ہوئے واقعات ہے آگئیں بڑھتی اور اس میں اقوال کی کھرت اور شالوں کی فراوائی ہے۔ جب عظیم اجتماع ہوتا ہے تو مجالس اجتماع تاریخ ہی ہے آراستہ و پیراستہ کی جاتی ہیں اور تاریخ ہی ہمارے سامنے دنیا کا حال رکھی عظیم اجتماع ہوتا ہے تو مجالس اجتماع تاریخ ہی سے آراستہ و پیراستہ کی جاتی ہوتا ہے اور حکومتوں کے دامن و میدان ہے کہ کس کس طرح کو گوں کونازک ادوار سے گزرنا پڑا۔ ان پر کیسے کسے نازک اوقات آئے اور حکومتوں کے دامن و میدان سے کہ کس کس طرح کے لیا ور انہوں نے کیسی کسی صحت ہے دنیا سابق میں گری تھی اور انہوں نے کیسی کسی صحت ہے دنیا سابق میں اور کا منات کے لطیف علی و مبادی بھی اور اسی طرح واقعات کی کیفیات و اسباب کا گہراعلم بھی ہے اس لیے تاریخ کی دنیائے فلے میں گری بڑیں ہیں اور وہ اس

صحیح مؤر خین گنتی کے ہیں: اگر چاتواری کلصفوالے بکٹرت ہیں اور تاری کی کتابیں بھی بے ٹارہیں۔ مورخین نے قوموں کے عروج وزوال پرخوب کلھا ہے لیکن جومنتد شہرت وامامت کی نضیات میں گوئے سبقت لے گئے اور جنہوں نے قد ماء کی کتابوں کا قطرہ قطرہ اپنی کتابوں میں نچوڑ لیا وہ تھوڑے ہے ہیں اور انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں۔ جیسے ابن الحق 'ابن جر برطبری'ابن کبی محربن عمر واقد کی اور سیف بن عمر اسدی دغیرہ بیمؤر خین مشہور ہیں اور جمہور سے متاز ہیں۔

مسعودی اور واقدی کے بارے میں رائے: اگر چمسعودی اور واقدی کی کتابیں اربابِ تحقیق کے اور ثقد حفاظ کے خزد کی مشہور طعن اور قابلِ ردوقد حقیل کی نتمام حضرات نے ان کی خبریں قبول فرما لی بیں اور تقنیفات میں ان کے

طریقے اپنالیے ہیں اور سب انہی کی راہوں پر چل رہے ہیں لیکن تقیدی نگاہ رکھنے والے ارباب بصیرت خود اپنی عقل کی تر از و میں قول کران کی نقل کر دہ روایتوں میں تمیز کر لیتے ہیں کہ کوئی روایات نیلط ہے اور کون سی صحیح ہے۔ کیونکہ تو اربخ کا تعلق عمرانی حالات وطیا کئے سے بہت گہراہے اور انہی برآٹا ٹاروروایات کو کساجا تا ہے۔

تواریخ میں مؤرخین کا انداز: پھران ان حضرات کی اکثرتواریخ میں عوام کی طرز وروش ہے کیونکہ آغاز اسلام میں بنی امیداور بنوعباس کی حکومتوں میں دنیا میں جوحالات وواقعاث رونما ہوئے سیتار پخیں عموماً ان سب کوشامل کیے ہوئے ہیں اور ان مقاصد کو بھی جوآ غازے لے کرانتہا تک ان ہے برآ مدہوئے ان میں ہے بعض موزمین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام ہے پہلے کی تو موں اور حکومتوں کے عام واقعات بھی قلم بند فر مائے ہیں۔ جینے کہ مسعودی اور مسعودی کی روش پر چلنے والے مورخین' پھران کے بعدوہ آئے جواطلاق کی وسعت ہے ہے کر تقید کی نگ کوٹھری میں گھس آئے اورانہوں نے عام حالات کے گھیرنے کے لیے بھی لمبی ڈینگیں نہیں بھریں بلکہ اپنے زمانے کے وہی واقعات لکھے جود ماغوں سے نکل جانے والے تھے اوراپیے ممالک ہی کے حالات تفصیل ہے قامیند فرمائے اوراپیے ہی شہروں اور حکومتوں کی تواریخ پر قناعت کی ۔ جیسے ابوحیان جواندلس کا اور اندلس میں بنی امپیکی حکومت کا مورخ ہے اور ابن رفیق جوافر ایشہ کا اور حکومت قیروان کا مورخ ہے مقلد مورخ پھران کے بعد ہرمورخ مقلد ہی پیدا ہوا جس کی عقل وطبیعت کند تھی یا کندینا لی گئے تھی اوراس کر کھے پر جوسابق مورخین نے گاٹاتھا تانا تنتار ہااورانہیں کےمقرر کردہ راستہ پر چاتار ہااور زمانے کے پلٹے ہوئے حالات سے ہالکل بےخبرر ہااوراس ہے بھی کہ لوگوں کے اور قوموں کے اخلاق و عادات میں بہت بڑاا نقلاب رونما ہوگیا ہے اس قتم کے موزخین حکومتوں کے حالات اور پہلے زیانے کے واقعات اس طرح نقل کرتے ہیں کہ وہ مواد ہے معرا ہوتے ہیں گویا میانوں سے تلواریں الگ کر لی گئی میں اور میان غائب میں (یعنی ان کے بیانات نا قابلِ تنلی ہوتے ہیں) اور اُن کے جمع کیے ہوئے سے اور برانے معارف جہالت کی وجہ ہے ماننے کے لائق جہیں ہوتے انہوں نے تحض واقعات لکھ دیئے اوران کے اصول جاننے کی گوشش نہیں کی اورا پیے انواع قلمبند کر دیتے جن کی جنسوں ہے وہ خود نا آ شنار ہے اور نہ وہ ان کی فصلوں میں تمیز کر سکے بیروا قعات و حوادث کوان کےموضوعات میں بار ہارد ہراتے ہیں اور قد ما کی لکیر کے فقیر ہیں اور لوگوں کے اٹقلاب پذیر یرحالات قطع نظر کئے ہوئے ہیں کہ زمانے نے نگی ضرورتوں کے پیشِ نظران میں کیا کیاا نقلابات پیدا کردیتے ہیں ۔ کیونکہ ان کا جانناان کے لیے مشکل ہوتا ہے لہذاان کی کتابیں ان کے بیانات سے خالی نظر آتی ہیں علاوہ ازیں جب بیلوگ کی حکومت کا بیان گرتے ہیں تو وہم یاصد ق کی بنا پر بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور سیح صیح نقل کرتے ہیں ندانہیں ان کی ابتداء سے غرض ہے اور نداس سبب وعلت ہے جس نے اُن کاعلم بلند کیااوراس کی علامت متاز کی اور نداس کے زوال کی علت بیان کرنے ہے۔ قار نمین ان کی کا بیس پڑھ کر حکومتوں کے مبادی ومراتب ڈھونڈ نے ہی رہ جاتے ہیں اور اسباب مزاحمت و تعاقب معلوم کرئے کے لیے حیران وسرگرداں پھرتے رہتے ہیں اور ایساسب ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔جو حکومت کے تبائن یا تناسب کا پیغہ لگانے میں معاون ہوئے ہم بیٹمام یا تئیں اس مقدمہ میں انشاء اللہ بیان کرنے والے ہیں۔

ا خضار تولیس مور خین ان کے بعدان مورجین کازمانی آتا ہے جواخضار میں انتہائی مبالغہ کرنے والے ہیں اور سلاطین

کے ناموں ہی پر قناعت کرتے ہیں اوران کے نسبوں اور حالات سے تعرض نہیں کرتے ۔ بس ان کے ایام حکومت کی تعداد باریک حرفوں میں لکھ دیتے ہیں جینا کہ ابن رھیق نے میزان العمل میں کیا ہے اوران بیکار حضرات نے بھی جنہوں نے سیہ طریقہ اختیار کیا ہے ان کی کتابیں نا قابلِ اعتبار نا قابلِ ثبوت ہیں اور ان میں سے کوئی بات نقل کیے جانے کے لائق نہیں کیونکہ وہ فوائد سے بگسر خالی ہیں اور مورخین کی عادتوں اور طریقوں سے بالکل منحرف ہیں ۔

مصنف ابن خلرون کا اندازہ لگایا تو بین نے طبیعت کی آ کھی کو خفلت کی اُونگھ اور نیند سے جھنجھوڑ ااور ارادہ کیا کہ بین خود تاریخ بین ایک کتاب لکھوں حالا نکہ بین مفلس ہوں اور بھا واجھا کرتا ہوں۔ آخر کا رئیں نے تاریخ پرایک کتاب لکھی جس تاریخ بین ایک کتاب لکھی جس سے بین ایک کتاب لکھی جس سے بین کی اور حکومتوں حالا نکہ بین مفلس ہوں اور بھا واجھا کرتا ہوں۔ آخر کا رئیں نے تاریخ پرایک کتاب لکھی جس سے بیان کی اور حکومتوں اور آبادیوں کے آغالات سے پردہ اُٹھایا۔ اور ایک باب کر کے بین نے اس میں تو اریخ کفھیل سے بیان کی اور حکومتوں اور آبادیوں کے آغاز کے اسباب وعلی بین اور جومغرب کے تمام گوشوں اور شہروں بین ہوئی بین واریخ مغرب کے تمام گوشوں اور شہروں بین ہوئی بین ۔ تو اریخ پر اُٹھائی جوموجودہ وزیانے بین مغرب میں بھی ہوئی بین اور جومغرب بین صدیوں تک ہے رہے جی میں نے ان کی طویل یا مخترب بین صدیوں تک ہے رہے جی عرب و بربرکو۔ کیونکہ بین وہ دو قبیلے بین جن کا ٹھکانا مغرب میں بیچانا جاتا ہے اور چومغرب بین صدیوں تک ہے رہے جی کمان کو این کے علاوہ مغرب بین صدیوں تک ہے رہے جی کمان کو این کے علاوہ مغرب بین کی دوسری تو م کی آبادی کا تصور بھی نہیں آتا مغرب والے انسان کی نسلوں میں سے ان دو کے کہان نے بھی نہیں۔

8

مشرقی انوار چننے کے لیے اطراف وزیارت کے فرائض وسنن کی تعیل کے لیے اہلِ مشرق کی کتابوں سے مشرق کے حالات معلوم کرنے کے لیے مشرق کی طرف برھی تھیں۔ میں نے اس میں مجمی سلاطین کے حالات کا بھی اضا فہ کر دیا ہے تاکہ تواریخ میں جو کی ہے اس کی تلافی ہوجائے اور ترکوں کی حکومتوں کا بھی جو انہوں نے اطراف میں قائم کر لی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کے قبائل کے ہم عصر نواحی اقوام سلاطین کا بھی ذکر کر دیا ہے لیکن انتہائی اختصار و سہولت کے ساتھ اور عموماً اسباب بھی بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اب اس تاریخ نے دنیا کی پوری پوری خبریں گھیر کی ہیں اور ہاتھ ند آنے والی مشکل حکمتوں کو اپنا مطبع بنالیا ہے اور حکومتوں کے حواد ثات کے اسباب وطل بھی پوری خبریں گئیر کی ہیں اور ہاتھ ند آنے والی مشکل حکمتوں کو اپنا مطبع بنالیا ہے اور حکومتوں کے حواد ثات کے اسباب وطل بھی ایسے سینے میں بند کر لئے ہیں۔ الہذا یہ تاریخ حکمتوں کا ایک محفوظ خز اندا ور تاریخی معلومات کی ایک بہترین پوٹلی ہے۔

کنا ب العبر و دیوان المبتداء والخبر کی وجہ تسمید : چنکداس کتاب میں عرب و بربر کے دیباتوں اور شہروں کی خبریں ہیں اورا حوال واخبار کے آغاز واختا م صحوں اور عبر توں کا واضح ترین مواد بھی ہے۔ اس کیا م "محتاب العبر و دیوان المعبدا و العبد فی ایام العرب والعجم والدور و من عاصورهم من فوی السلطان الا محبو" تجویز کیا ہے میں نے اتوام وسلطنت کے ابتدائی حالات کے سلط میں اور الدور و من عاصورہ من فوی السلطان الا محبو" تجویز کیا ہے میں نے اتوام وسلطنت کے ابتدائی حالات کے سلط میں اور الدور و من عاصورہ من فوی السلطان الا محبو" تجویز کیا ہے میں نے اتوام وسلطنت کے ابتدائی حالات کے سلط میں اور الدور و من عاصورہ من فوی السلطان الا محبو" تجویز کیا ہے میں کہا تھی اور منہ بھی انقلاب و تغیرات کے الدور کیا تھا۔ و علات کے سلط میں اور الدور کیا تھا۔ و علاق الدور کیا انقلاب و تغیرات کے دائی معل اسلامی ہوئے ہیں جیسے عزت و الدور کیا تھا۔ کو عوارض لاحق ہوئے ہیں جیسے عزت و اور این کرتے ہوئے عام حالات جو موجود ہیں یا جون کے دور کیا ہوئے کہاں کردیا ہے میں کہاں کہ دور کیا کہاں کہاں کہ کہاں کہ کہاں کہ کہاں کہ دور کیاں کہ دور میان کردیا ہے کورتوں کا نادر و قریب الفہم ذخیرہ بھی ۔ ان سب کے طاہر کرنے میں کوتا ہوں کہ دور میں دنیا کے سامنے اپنی ہے دیون کا معرف ہوں اور دیا توں کور اور الدور کیا افراک کا حق ادار کیا ہوں کہ میں پورے طور سے اس تاری کی خاص ادار کیا ہوں کہ معرف اور اس میں جو خلط اور کہاں کہاں کیا ہو جود میں دنیا کے سامنے اپنی ہو کہاں اور کیا ہوئی کا میں ادار کیا ہوں کہ میں اور کی میں و معارف میں و میا کہ میں و میان میری اس کیا ہوئی کا می ادار کیا ہوئی کا میں ادار کیا ہوئی کا می ادار کیا ہوئی کا میں ادار کیا ہوئی کا میں دور ہوئی کی کا تی در میان میری اور کی کا کی سے در میان میری کیا کہ کی در میان میری کیا کی تو تع ہے ۔ ہاری حق تعالی میں کا کی تو تع ہے ۔ ہاری حق تعالی سے در میان میں کا در کیا کہاں کے در میان میں کا در کیا کیا کیا کہاں کے در میان میں کا در ان کیا کیا کہا کے در میان میں کا در کیا کیا کہا کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہا کی کیا کہ کیا ک

سلطان عبد العزیز کو تاریخ کا ایک نسخه (مدید کے طور بر): جب میں نے یہ کتاب کمل کردی اورجویان بھیرت کے لیے اس کا طلاق جگمگا دیا اور اس کا چراغ جلا دیا اور علوم میں اس کا ایک طریقه اور عام راسته واضح کر دیا اور میں اس کا ایک طریقه اور عام راسته واضح کر دیا اور اس میدان معارف میں اس کا ایک نسخه مولانا میدان معارف میں اس کا ایک نسخه مولانا سلطان معظم مشہور ابوسالم ابر اہم شہید بن مولانا سلطان مقدس امیر المونین ابو فارس عبد العزیز بن مولانا سلطان معظم مشہور ابوسالم ابر اہم شہید بن مولانا سلطان مقدس امیر المونین ابوالحن مرینی کے کتب خانے کوبطور تحذ بھیجا۔

آل مرین کی تعریف اور آل مرین وہ اوگ ہیں جنہوں نے دین کی تجدید کی اور جویان تھا نیت کے لیے ایک سے دائت کی بنیاد ڈالی اور باغیوں نختہ وں اور شرارت پہندوں کا استیصال کیا۔ حق تعالیٰ شایۂ است محد کی ہے ہوں کے ملک دائم کر کھاور دعوت اسلام کی حمایت میں آپ کی اسیدیں ہر لائے آئیں۔ میں نے یہ نخوان کے ملک کے پایتخت شہر فاس کے جامع قزویٰی میں واقع ہے اور طلبہ پر وقف ہے فاس کا دار الخلافہ رشد و ہدایت کی فرودگاہ علوم و معارف کا شاداب و مرسز گلستان اور اسرار ربانیہ کا وی اور طلبہ پر وقف ہے فاس کا دار الخلافہ رشد و ہدایت کی فرودگاہ علوم و معارف کا شاداب و مرسز گلستان اور اسرار ربانیہ کا وی سے اور طلبہ پر وقف ہے فاس کا دار الخلافہ رشد و ہدایت کی فرودگاہ علوم و سے اپی فضیلت ہے جوہاج ہوں افران الساد اللہ اس کے لیے فور سے اس کے اسخکام اور چنگی پر دوشن دلائل اور شواہد قائم ہوجا نئیں گے۔ کیونکہ اس خوصت کا زیادہ ہے ڈیا وہ طرف خوالوں کے سے خوس ہو اس کی اسیدت کی اور اس کی محربا نیوں کے میے خوست کی جوہائے گی اور اس کی محربا نیوں کے میے خوست کی چوکھٹ پر علوم و آداب کی سواریاں آ کر پیٹھتی ہیں اور اس کی بصیرت کی مدوست کی طرف کے اور اس کی خدمات کے حق اور اس کی بھیات کی محربا نیوں سے بخششوں کے حصے زیادہ میان ہوا ور اس کی خدمات کے حق اور اس کی خدمات کے دوست اس کی تھارت نے والے ہوں اور برا برا سے سیاست کو اور اہل ایمان کو جنہوں نے اس کی حسے نئی کا سیات سے یک میں ہم سب سے پہلے اس کی جنہوں اور برا برا ہوں میں بنا کے در کا اس کی خدمات کے دوست کی در مت والی حدوں ہیں بنا کی خدمات کے دوست کی در مت کو اور ایمان کی حسان ہوں ۔ آمین اللہ تی ہم کی خدمت والی حدوں ہیں بنا کے دوست کی در مت کی در مت والی میں اس کی خدمات کے دوست کی در مت والی حدوں ہیں بنا کے دوست کی در مت کی در مت کی در مت کی در اس کے دوست کی در مت کی کی در سے کی خوالوں میں دائی کی در مت کی در مت کی در مت کی کی کی در سے کی خوالوں میں دائی کی در مت کی کی در سے در کی کی در مت کی در کی کی در مت کی در کیا کی اور کی کی کی کی در کی در کی در کی در کی کی در کی در کی کی در کی د

## 

تاریخ کی فضیلت بادر کھے علم تاریخ ایک معزز دبلند پایٹ بہت فائدوں والا اور شریف غرض وغایت والافن ہے کیونکہ مہمیں گذشتہ اقوام کے اخلاق واحوال بتا تا ہے۔ انبیاء کی سیرتوں پر آگاہ کرتا ہے اور حکومتوں اور سیاست میں سلاطین کے حالات کی خبر دیتا ہے تا کہ اگر کوئی کئی دینی یا دینوی سلطے میں ان میں سے کسی کے نقشِ قدم پر چلنا چا ہے تواسے پورا پورا فائدہ حاصل ہو۔

تاریخی اغلاط کی چندمثالیں میلی مثال دیکھے معودی اور بہت ہے مور خین نے اسرائیلی فوج کے بارے میں لکھا \*

ہے کہ میدان تہیہ میں حضرت موی " نے بیں سال سے اوپر کے جوانوں کا شار کیا تو چھالا کھے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن علاقہ مصروشام کا ندازہ لگانے سے اور اس بات ہے چوک گئے کہ اتنی فوج کی ان ممالک میں گنجائش بھی ہو تکتی ہے کہ منہیں اس لیے کہ ہر ملک کے لیے فوج کی اتنی ہی تعدا در کھی جاسکتی ہے جس تعدا د کی اس میں گنجائش ہواوروہ ان کے مصارف بھی سہار سکے اور اس سے زیادہ تعداد کی صورت میں نہ ملک میں گنجائش ہی ہے اور نہ ملک ان کے مصارف ہی ہر داشت کرسکتا ہے۔اس دعوے پر ملک کی مشہور عادتیں ہونے کی وجہ ہےان میں جنگ بعید ازعقل ہے کیونکہ جب کہ فوجیس مقابلہ پر ڈٹ جائیں اوران میں منتہائے نگاہ سے دگنایا تگنایا اس سے زیادہ فاصلہ ہوتو دونوں فوجیس کس طرح لڑسکتی ہیں یاکسی پرکسی کاغلبہ کس طرح ممکن ہوسکتا ہے جب کدایک جانب کی فوج کو دوسری جانب کی فوج کی خرنہیں۔ حال ماضی کی نشاندہی کرتا ہے ماضی حال سے ہو بہومشا بہ ہے۔شاہ فاس اسرائیل کے بادشاہ سے بہت بڑا تھا اور اس کی حکومت اسرائیلی حکومت سے بہت زیادہ وسیج تھی کیونکہ بخت نصر جومملکت فاس کا ایک حاکم تھا۔ جب اسرائیلیوں پر غالب آیا تو اس نے ان کے ملگ میں خوب قتل وغارتگری کی۔جگہ جگہ لوٹ مارمچائی۔ان کی سلطنت چھین کران کے ملک میں قابض ہو گیا اور بیت المقدس کی جوان کے ند ہب وطاقت کاستون تھااور پایہ تخت تھااین ہے این بجادی۔ بیمغربی سرحدی علاقہ کاسر دارتھا اوراس کی حدود سلطنت میں عراقین' خراسان' ماوراءالنیراورابواب کےمما لک شامل تصاوراس کی سلطنت کارقبداسرائیلی سلطنت کے رقبہ ہے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ پھر بھی بھی فارس کے لشکروں کی تعدادا تنی نہیں ہوئی جنٹی تعدادا سرائیلی فوج کی بتائی جاتی ہے اور نداس کے لگ بھگ ہوئی۔ان کا سب سے بڑالشکر جو قادسیہ میں تھاان کی تعداد بقول سیف بن عمروایک لا کھ بیس ہزارتھی جس کے ما تحت دولا کوسے زیادہ جوان تھے۔حضرت صدیقة اور زہری سے مروی ہے کدرستم کی فوج جسے قا دسیہ میں حضرت سعد نے شکست دی تھی صرف ساٹھ ہزارتھی ۔علاوہ ازیں اگر بنی اسرائیل اتنی تعداد تک بہنچ جاتے تو ان کے ملک کا دامن وسیع ہوتا اور ان کی حکومت کا رقبہ فراخ ہوتا کیونکہ حکومتوں میں رقبہ اور ملک فوجوں کی اور لوگوگ کی کثرت وقلت کے تناسب سے ہوتے ہیں (ہم اس موضوع پر پہلی کتاب کی فصل مما لک میں انشاء اللہ روشنی ڈالیں گے ) حالانکہ اس قوم (یہودیوں) کا ملک شام میں اردن اورفلسطین کی حدہے اور حجاز میں بیژت وخیبر کی حدہے آ گےنہیں بڑھا جیسا کہ مشہور ہے۔علاوہ ازیں حضرت موتی اور حضرت بعقوب کے درمیان ارباب تحقیق کے نز دیک محض جا رہشتوں کا فاصلہ ہے کیونکہ آپ موسیٰ بن عمران بن یصهر بن قابت بن لا دی بن لیغفوب بیں آپ ہی کا لقب اسرائیل ہے توراۃ میں آپ کا بھی نسب ہے اور مسعودی کی روایات کے مطابق دونوں میں دوسو ہیں سال کی مدے کا فاصلہ ہے۔مسعودی لکھتے ہیں جب اسرائیل اپنے بیٹوں اور پیتوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت پیرسب ستر آ دمی تھے اور مصر میں بس گئے تھے پھر جب حضرت موی ؓ کے ساتھ میدان تیہ میں منتقل ہوئے تو مصر میں ۲۴۰سال رہ چکے تھے اس عرصہ میں قبطی' فراعندان پر حکومت کرتے رہے لہذاعقل میں یہ بات نہیں آتی کہ چار پشتوں میں ان کی نسل بڑھ کراتنی کثیر ہوگئی۔

ا یک وہم کا جواب اوراگران کا نیگان ہو کہ یہ تعداد حفرت سلیمان کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی تو یہ بھی بغیداز عقل ہے کیونکہ حضرت سلیمان اور حضرت یعقوبؓ کے درمیان ااکشیں ہیں چنا نچیان کا نسب نامہ یہ ہے سلیمان بن داؤ بن پیشا ين عوفيذ (عُوفذ) بن باعز (يُوعِز) بن سمعون بن عَمنُوذب (حَبنيا ذَاب) بن رَمّ بن حَصْرُ ون (حُشرُ ون) بن با رَس ر بیرس ) بن پیٹو قرابی پھوب اور گیارہ پشوں میں اولا دکی اس قدر کشرت نہیں ہوتی جوانہوں نے بتائی ہے البتہ سینکڑوں
اور ہزاروں تک پہنچ سختی ہے لیکن ہزاروں سے آگے بڑھنا اور لا کھوں تک پہنچ جا ٹا ناممن ہے۔ اگر آپ موجودہ زمانے اور
مثاہدات پر اور قریب و مشہور پر قیاس کرلیں تو ان کے زعم کی غلطی اور ان کی روایات کا جھوٹ صاف ظاہر ہو جائے گا۔
اسرائیلیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کی خصوصی فوج بارہ ہزار جوانوں پر مشتل تھی اور آپ کی خواص ایک ہزار
تھیں اور چارسو گھوڑے سے جو آپ کے دروازوں پر بند ھے رہتے تھے اس روایت کو عقل قبول کرتی ہے اور عوام کی بیہودہ
با تیں نا قابل التفات ہیں حضرت سلیمان کے عہد سلطنت میں اسرائیلی حکومت کا مکمل شاب تھا اور وہ پوری وسعت پر تھی لہذا

لوگ عمو ما کسی چیز کی تعداد ہو ھا چیڑ ھا کر بتایا کرتے ہیں ہم اپنے زمانے کے اکثر عوام کود کھتے ہیں کہ جب وہ اپنے زمانے یا قربی زمانہ کی حکومت کے لئیکروں کی تعداد بیان کرتے ہیں یا مسلمانوں کی یا عیسائیوں کی فوجوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں یا کی نیس فوجوں کے خربچے اور دولتمندوں کے سامان بتانے گئے ہیں تو تعداد میں مبالغہ ہے گام لیتے ہیں اور انو تھی بات پیش کرنے میں تعداد میں مبالغہ ہے گام لیتے ہیں اور انو تھی بات پیش کرنے میں اور انو تھی بات پیش کرنے میں مامان کی اور ان کی موجود وضر ور توں کی حجان بین کی جاتی ہواتی ہواتے ہیں تو اور انو تھی بات پیش کرنے میں سامان کی اور ان کی موجود وضر ور توں کی حجان کی وجود کی جھان بین کی جاتی ہواتے ہیں تو اور انو تھی میں لائے جاتے ہیں تو وہ بتائی تعداد کا وسوال حقہ بھی خابت نہیں ہوتے اس مبالغہ آمیزی کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دل غرائب پر فریفتہ ہوتے ہیں اور دو تھی تا ہوں گئی ہو گ

تا ابعہ کے بارے میں ایک غلط خمر : موز خین کے واہیات واقعات میں ایک وہ واقعہ بھی ہے جے اکثر مورخ تبابعہ (سلاطین یمن وعرب) کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ یمن (اپنوطن) ہم مغربی علاقوں (افریقہ اور بربر) پر حملے کیا کرتے تھے اور یہ بھی کہ افریقش بن قیس بن ضی سابق بمنی بادشا ہوں میں بہت بڑا بادشاہ گزراہے جس کا ذما نہ حضرت موئ کا یا آپ علی ہوا کا دما نہ حضر اور بھی خوز بربی کی اور ان کا بینام (بربر) اس نے رکھا تھا جب اس نے اہل بربر کی گنگنا ہے بنی تو بولا (ما هذہ الموردہ) سے بڑبر اہٹ کیا ہے لہذا اس سے بینام لیا گیا اور اسی واب سے یہ تو مغرب سے واپس لوٹا تو مغرب میں جمیر کے بچھ قبائل روگ دیے پھروہ وہ ہیں بس کے اور مغربی باشندوں میں گل لی گئی ہوں وہ ہیں بس کے اور مغربی باشندوں میں گل لی گئی جن میں صنہاجہ اور رکتا مہ احمیری قبائل ہیں اس لیے طبر کی جرجانی مصودی ابن کلبی اور بیلی کہتے ہیں کہ صنبیجہ اور کتا مہ حمیری قبائل ہیں لیکن بربر کے علاء نسب اسے نہیں مانتے اور بات یہی درست اور بیلی کہتے ہیں کہ صنبیجہ اور کتا مہ حمیری قبائل ہیں لیکن بربر کے علاء نسب اسے نہیں مانتے اور بات یہی درست

ہے۔ مسعودی نے بھی پیکھا ہے کہ ذوالا ذعارا فریقش سے پہلے سلاطین یمن میں سے ہے اور ہم عصر سلیمان علیہ السلام ہے اس نے مغرب پر دھاوے بولے اور اسے فتح کیااس طرح اس کے بعداس کے فرزندیا سرکے بارے میں لکھا ہے اور یہ کہ وہ علاقہ مغرب میں وادی رمل تک پینچ کیا تھالیکن ریگتان میں اسے راستہ ندل سکا اس لیے مجبوراً لوٹ آیا۔

اسعدا بوکرب کے بارے میں ایک غلط واقعہ ای طرح موزمین بچھلے تیج (اسعدابوکرب) کے بازے میں کہتے ہیں جو بیتاسف کا ہم عصرتھا (بیتاسف کیادیہ سلاطین فارس میں سے ہے ) کہ وہ موصل اور آ ذر ہائیجان پر قابض ہو گیا اورتر کوں نے جا بھڑ ااورانہیں شکست دی اورلوٹ مارمچائی پھراسی طرح دوبارہ اورسہ بارہ حملے کیے اس کے تین بیٹے علاقہ فارس پر صغد کے شہروں پر جوٹر کول کے شہروں میں سے ہیں اور ماوراءالنہر کے شہر کہلاتے ہیں اور روم کے شہروں پر جملے کرتے رہے۔ایک بیٹاسمر قند تک قابض ہو گیا اور بیابان طے کرتا ہوا چین تک چلا گیا جہاں اُسے اپنا دوسرا بھائی مل گیا جواس سے قبل سمر قند کوروند تا ہوا جین آ نکلاتھا اور دونوں بھائیوں نے چین کے علاقہ میں لوٹ مار بچائی اور دونوں مال غنیمت لے کر انحقے واپس لوٹے اور چینی علاقے میں حمیر کے کچھ قبائل چھوڑ آئے جوآج تک وہاں موجود ہیں۔اور تیسر ابھائی فنطنطنیہ تک بينجااورا سے جااجاڑ ااورتمام رومی علاقہ فتح کرڈ الا اور فاتحانہ شان سے واپس لوٹانہ بیتمام واقعات صحیح نہیں اور اوہام واغلاط میں ڈو بے ہوئے میں اور زیادہ تر گھڑے ہوئے افسانوں کے مشابہ ہیں کیونکہ تبابعہ کی حکومت جزیرے عرب میں تھی اور ان کا یا پیرتخت اور دارالخلا فدصنعاءتھا جو یمن میں ہے۔ جزیرہ عرب کی تین سمتوں میں سمندر ہے جنوب میں بحر ہند ہے مشرق میں خلیج فارس ہے۔ جو بھرہ تک پھیلی ہوئی ہے اور مغرب میں بحرسویس (سویز) ہے جوسویس تک پھیلا ہواہے (سویس مصر کے علاقے میں ہے) جیسا کہ جغرافیہ کے نقشے سے معلوم ہوتا ہے لہذا یمن سے مغرب کی طرف جانے والوں کے لیے نہر سویز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں اور نہرسولیں اور بحرِ شامی کی درمیانی مسافت بقدر دومنزلوں کے ہے یا دومنزلوں سے قدرے کم ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ کوئی بڑا با دشاہ اپنے لشکرِ جرار کو لے کراس راہ سے گز رجائے جبکہ اس علاقہ پر اں کا قبضہ بھی نہ ہو۔ عادت میں بیہ بات قطعی محال ہے اس وقت اس علاقہ پر عمالقہ کا قبضہ تھا اور شام میں کنعان اور مصرمیں قبطیوں کا پھرعمالقہمصر پر قابض ہو گئے اور اسرا ٹیلی شام پر اور کبھی کسی ہے یہ منقول نہیں کہ تبابعہ نے ان اقوام میں ہے کہی قوم پر کبھی حملہ کیا ہواور نہ وہ کبھی ان علاقوں کے کسی حتیہ پر قابض ہوئے۔علاوہ ازیں سمندر کے ذریعے یمن سے مغرب تک سفر بہت لمباہے اس قدر کمبسفر میں ایک لشکر جرار کے لیے کھانے پینے کے سامان اور ان کے جانوروں کے لیے جارے کی بہت زیا دہ ضرورت پڑتی ہوگی۔ جب بیغیرمما لک سے گذرے ہوں گے تو یقینا کھیتیاں ا جاڑی ہوں گی جانورلو نے ہوں گے اور جہال سے گذرے ہوں گے خوب لوٹ مار مجائی ہوگی پھر بھی ان کی اور جانوروں کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی ہوں گی اور اگر تمام ضروری سامان کواپنے ملک سے لائے ہوں گے توا تنازیادہ سامان لے جانے کے لیے سواریاں کس طرح مہیا کی ہوں گی لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ یہ جہال ہے گزرے ہوں گے وہیں ہے اپنے اوراپنے جانوروں کے لیے ضروری سامان لوٹ مارکر کے حاصل کیا ہوگا اور اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے آگے بوقے ہوں گے تا کہ دہاں سے سامان رسد فراہم کریں اور اگریہ مان لیں کہا تنالشکر چرار جس علاقے ہے گز را ہوگا وہیں سے انہوں نے بطور صلح کے رسد حاصل کر لی ہوگی اور انہیں بالكل نہ چھیڑا ہوگا تویہ بات عقل مانتی نہیں بلکہ خت ممتنع ہے لامحالہ کہنا پڑے گا کہ بیتمام خبریں انتہائی کمزوریا گھڑی ہوئی ہیں۔

مغرب میں جس ریکتان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسافر کوسفر ہے مجبور کر دیتا ہے اس کا ذکر مغرب میں بھی کسی مسافر یاراہ گیر ہے نہیں نا گیا۔ حالا تکہ مسافروں کی اور راستہ بتانے والوں کی اور آنے جانے والے سواروں کی اور آبادیوں کی مغرب کے ہر گوشہ میں اور ہرز مانے میں کثرت رہی ہے۔ چونکہ اس میں ندرت اور غرابت ہے۔ اس لیے اسے بیان کرنے والوں کی کثرت وفراوانی ہے۔ رہاہلِ بمن کامشرق کے علاقوں پراورسرزمین ترک پرحملد کرنا توبیجی سمجھ سے باہر ہے اگر چیمشرق کا راستہ نہر سویز کے راستہ سے زیادہ وسیع ہے لیکن سفر بہت دور دراز کا اور لیبا ہے اور فارس وروم اہلِ یمن اور ترکوں کے درمیان پڑتے ہیں اور بھی کسی مورخ نے بینیں لکھا کرتا بعہ بھی فارس وروم کے علاقے پر قابض ہوئے ہوں۔ تبایعہ اہلِ فارس سے صرف عراق کے سرحدی علاقوں میں لڑا کرتے تھے اور ان علاقوں میں بھی جو بحرین ممیر اور جزیرہ کے درمیان دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہیں چنانچے ذوالا ڈعار (شخ اکبر) کیکاؤس (شاہ فارس) اذرابوکرب (تبح اصغر) کی گشتاسپ (شاہ فارس) سے لڑائی ہوئی اور پھر کیا نیہ اور ساسانیہ سلاطین کے بعد تبابعہ کی دیگر مما لک کے سلاطین سے لڑائیاں کہ وہ سرزمین فارس کو پھلا گگ کر تبت وتر کتان پر حملہ آور ہوں عادةً ممتنع ہے کیونکہ غیرمکی اقوام حائل ہیں۔ مفرلمبا ہے اور سامانِ رسدگ اور عارے کی زیادہ ہے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔لہذااس قتم کی خبریں واہیات وخودسا ختہ ہیں اگراس قتم کی خبریں ازروئے نقل صحيح بهمي ہوتيں تو ان ميں مذكور ہ بالا ركاوٹيں حائل ہوتيں اوران كى صحت كې مانع ہوئيں اب جبكہ بيروا ينتي تصحيح بھى نہيں اور اساد ہے بھی محروم ہیں توان کے غلط ہونے میں کیا شبہ ہے۔ یثر ب اوراوں وخز رج کے بیان میں ابن اسحاق رقم طراز ہیں کہ سب سے پچھلے تبع نے مشرق پر ہلہ بولا عالبًا اس ہے ان کی مراد عراق اور فارس کے شہر ہیں ترک و تبت کے علاقوں پر تبابعہ یے حملوں کی روابیتیں سیجے نہیں جبیبا کہ ہمارے اوپر کے بیان سے معلوم ہوالہذ ااگر اس فتم کی خبریں تم کو سنائی جائیں تو اُن پر کبھی بھروسہ نہ کرواورغور وفکر کر کے کوئی رائے قائم کروجبکہ بہترین طریقے سے خبروں کوچھے قوانین پر پر کھ بھی پیچے رائے اللہ ہی

ارم کی تحقیق اس ہے بھی زیادہ بعیداز عقل اور وہم میں ڈونی ہوئی وہ روایت ہے جوار باب تفیر (بعادارم ذات العماد)

می تفیر میں نقل کرتے ہیں اور لفظ ارم کوایک شہر کا نام بتاتے ہیں جس کا وصف سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ستونوں والا تھا یعنی ستونوں پر قائم تھا۔ کہتے ہیں کہ عاد بن عوص بن ارم کے دو بیٹے شدید اور شداد تھے جو عاد کے بعد بادشاہ ہوئے ۔ پھر شدید فوت ہوگیا اور تمام ملک کا شداد ہی مالک بن گیا اور دیگر سلاطین اس کے مطبع ہوگئے۔ ایک دفعہ آس نے جنت کے اوصاف نے بعد اور متا ما ملک کا شداد ہی مالک بن گیا اور دیگر سلاطین اس کے مطبع ہوگئے۔ ایک دفعہ آس نے جنت کے اوصاف نے بولا میں جنت کی مان دبنت بنا کر رہوں گا بھر اس نے محاری عدن میں تین سوسال کی مدت میں شہر ارم بسایا شداد کی عمر نوسو برس کی ہوئی۔ ارم ایک بہت بنا شہر تھا جس کے کل سونے کے اور ستون زبر جداوریا قوت کے تھے اس شہر میں ہوئی مرخت پائے جا اور باب حل درخت پائے جاتے تھے اور نہروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ جب شداد کی جنت کمل ہوگئی تو دہ تھومت کے بڑے برا اب باب حل وعقد کو لئے کرا ہے دب کے روانہ ہوا جب ۱۲ گھٹوں کا سفر رہ گیا تو حق تعالی نے ان پر آسمان سے ایک جیج بھی وی اور بال نے اور سب کے سب ہلاک ہوگئے۔ مسفر میں میں سے بواقع طوری کا سفر رہ گیا اور خشر کی وغیرہ نے ان پر آسمان ہوگئی اور دس اور تی تو اس کا جواہر اور سونا جا بندی بھر لائے بھر جب حضرت معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے انہیں بلوایا ۔ عبد اللہ نے جس محضرت معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے انہیں بلوایا ۔ عبد اللہ نے جس محضرت معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے انہیں بلوایا ۔ عبد اللہ نے جس محضرت معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے انہیں بلوایا ۔ عبد اللہ نے جس محضرت معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے آئیس بلوایا ۔ عبد اللہ کے محسل معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے آئیس بلوایا ۔ عبد اللہ کے معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے آئیس بلوایا ۔ عبد اللہ کے معرف معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے آئیس بلوایا ۔ عبد اللہ کے معرف معاویہ کو خبر ملی تو آپ نے آئیس بلوایا ۔ عبد اللہ کو خبر اللہ کے معرف کے خبر کے معرف کے دو اللہ کے معرف کے معرف کے معرف کے دور ایکا کو خبر کے دور ایکا اور خبر اللہ کے معرف کی کو خبر کے دور ایکا کے دور ایکا کے معرف کو کو کو کر کے دور ایکا کے دور ایکا کے معرف کی کو کر کے دور کے دور کے کو کر کے دور ایکا کے دور کے دی کو کر کے دور کے دور کے دور کے اور کے دور کے دور ک

ارم کے سلسلہ میں مفسر بن کی علطی کی وجہ : مفسر بن کواس بندیان پراعراب نے ابھارا ہے کیونگہ ترکیب میں افظ ذات العمادارم کی صفت ہے اور عماد بمعنی ستون ہے اس لیے ارم بمعنی عمارت متعین ہوگیا اور این زبیر کی قرات میں عاؤا رَم اضافت کے ساتھ ہے اس سے ان کے خیال کی تا ئیر بھی ہو جاتی ہے۔ پھر مفسر بن کو بچھ حکایتیں مل گئیں جوخود تراشیدہ افسانوں کا حکم رکھتی ہیں اور جن کا تعلق ان جھوٹے منقولہ قصوں سے ہے جومضکہ خیر قصوں میں گئے جاتے ہیں۔ دراصل عاد خیموں کی کٹریوں کو کہتے ہیں اور اگر عماد سے ستون ہی مراد ہوں تو بھی قوم ارم کواس صفت سے متصف ما ننا کہ وہ عمارتوں اور ستونوں والے تھے کوئی انو کھی بات نہیں کیونکہ وہ اپنی قوت و شان مکیں مشہور تھے۔ لیکن یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ارم ایک مخصوص شاہی کل ہے جو کسی خاص شہر میں واقع ہے اور اگر پر لفظ قرات ابن زبیر میں اضافہ کے ساتھ آیا بھی ہے تو بیا شافت محصوص شاہی کی اضافت قبیلہ کی طرف ہوتی ہے جیسے قرایش کنانہ آلیاس مصر اور ربیعنۂ نزار کہا جاتا ہے۔ بھلا ان بیدا حمالات کی جو آن وابھیات حکایات کی تو جہہ میں پیش کیے جاتے ہیں کیا ضرور سے ہاں جیسی حکایتوں پرحق تعالی کی کتاب منزہ ہے کیونکہ بی حکایت کی تو بیہ میں۔ بین سے جیسے خاندان کی اضافت قبیلہ کی طرف ہوتی ہے جاتے ہیں کیا ضرور سے ہاں جیسی حکایتوں پرحق تعالی کی اسل منزہ سے کیونکہ بی حکایت کی تو بیہ میں۔ بین ہیں جو اسے ہیں کیا ضرور سے ہاں جیسی حکایتوں پرحق تعالی گی کتاب منزہ سے کیونکہ بی حکایت سے بعید ہیں۔

برا مکہ بررشید کے عمّا ب کا غلط سبب مورخین کی گھڑی ہوئی دکا بیون میں ہے ایک وہ دکایت بھی ہے جو کہ برا مکہ پر ہارہ دن رشید کے عمّا ب کے سبب میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ دکایت ہارون رشید کی بہن عباسہ کی جعفر بن بیجی بن خالد (رشید کا آزاد کردہ غلام) کے ساتھ داستان محبت ہے کہ رشید دل سے جا ہتا تھا کہ عباسہ جعفر اس کی مجلس شراب میں حاضر رہیں اس لیے اس نے دونوں کو ذکاح کی اجازت وے دی تھی مگر خلوت سے روک دیا تھا مگر چونکہ عباسہ جعفر میں محبت میں پھر رشی اس لیے اس نے خلوت کی ایک تدبیر سوچ کی اور جعفر نے عباسہ سے (ان کے زعم کے مطابق نشہ کی حالت میں ) صحبت کرلی۔ لیے اس نے خلوت کی ایک تدبیر سوچ کی اور جعفر نے عباسہ سے (ان کے زعم کے مطابق نشہ کی حالت میں ) صحبت کرلی۔ عباسہ حاملہ ہوگئی اس بات کی خبر رشید کو بھی ہوگئی جس سے وہ حت برہم ہوا اور اس نے برا مکہ کو عہدوں سے علیحہ و کردیا انتہائی

افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو عباسہ کا دینی مقام اور اس کی خرمت اور عباسہ نے والدین کا مذہبی مرتبہ اور دوسری طرف یہ ناشا کستہ حرکت ؟عقل اسے باور نہیں کرتی معلوم ہے کہ عباس کون ہے؟ عباسہ حضرت عبداللہ بن عباس کی پوتی ہیں۔ عباسہ کے اور حضرت ابن عباس کے درمیان صرف عار کیشتن ہیں اور جاروں حضرات حضرت ابن عباس کے بعد دین ومانت کے ستون شرفاءاورا کا ہر ہیں عباسہ محدمہدی کی صاحبز ادی عبداللہ ابوجعفر منصور بن محدسجا د کی پوتی ، علی کی جوظفاء کے باپ یرُ و تی اورعبدالله یعنی ابنِ عباسٌ جوتر جمان القرآن میں لکڑ پوتی ہیں۔خلیفہ کی صاحبز ا دی ہیں اورخلیفہ کی ہمشیرہ ہیں اورمعزز حکومت سے خلافت نبویہ سے محبت رسول علیہ سے اور آپ علیہ کی عمومت سے گھری ہوئی ہیں اور مذہب کا احتر ام وحی کا نور' فرشتوں کا نزول ان کے جاروں طرف چھایا ہوا ہے ان کا زمانہ عربوں کی بدویت اور دینی سادگی ہے قریب ہے اور عیاشانہ عادتوں اورشرمناک گنا ہوں سے بہت وُور ہے اگرا نہی کی عصمت اور پاک دامنی پرواغ آ جائے تو پھر پا کدامن اور طہارت و حیا کہاں ملے گی اور جب ای گھرانے سے طہارت وعفت نکل جائے تو پھر کہاں عفت وعصمت دستیاب ہو گی بھلا ان کا نسب جعفر بن بیچیٰ سے کیسے جُوسکتا ہے اور یہ کیسے اپنی عربی شرافت کوا یک عجمی غلام سے جس کا دا دا فارس تھا دا غدار بنا سکتی ہیں یا اپنے دا دا کے غلام سے اپنی عصمت کو کیسے ملوث کرسکتی ہیں اور دا دابھی کون جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا ہونے کی سعادت حاصل ہے اور شرفائے قریش میں ہے ہیں۔ جعفر کی عزت کی انتہا ہے ہے کہ حکومت عباسیہ نے اے اور اس کے باپ کوچار چاندلگائے تھے۔انہیں غلامی سے چھڑایا تھا اورشر فاء کے مقامات تک پہنچادیا تھا اور بام عروج پر چڑھادیا تھا۔ پھر ہارون رشید جعفر سے رشتہ کرنے پر کیسے راضی ہو جاتا جوایک عجمی غلام تھا۔ حالانکدرشید بلند ہمت ٔ عالی حوصلہ اور خلفاء میں ے ہاوراس کے بزرگ اکابر میں سے ایک ہیں اگر کوئی غور کرنے والا انصاف کی نگاہ ہے دیکھے اور عباسہ کا قیاس ایخ ز مانے کی اس شنمزادی پرکرے جوکسی بڑے بادشاہ کی دلبند ہے تو اس جیسے واقعہ سے اسے بھی شرم محسوں ہوگی اور وہ یہ بھی گوارہ نہ کرے گا کہالیی بلندم بتبہ والی شنرادی کا عقد حکومت کے کسی آ زاد کردہ غلام سے ہو جو حکومت میں ایک رعیت کی حیثیت رکھتا ہو بلکہوہ اس قصہ کو ہرممکن طریقے ہے جھٹلائے گا اور ہر پہلو سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھلا کہاں تو عباسه اوررشيد كابلندمقام اوركبال عوام مفلام تو دركنار

برا مکہ کے زوال کا اصلی سبب برا مکہ کے زوال کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے حکومت پر بالاستقلال اپنا قبضہ جمالیا تھا اور فرز اندا ہے قبضہ بیس کرلیا تھا اور نوبت یہاں تک آگئ تھی کہ اگر رشیدا پی ضرورت کے لیے بھی تھوڑا سامال طلب کرتا تو اسے بھی نہ ملتا تھا۔ برا مکہ اس کی خلافت پر غالب آگئے تھے اور اس کی حکومت میں اس کے شریک بن گئے تھے اور ارشید کو ان کی شہرت و ور دُور تک کے ساتھ حکومت کے کاموں میں اختیار باقی نہ رہا تھا اور وہ بوی بوی بخشین گیا کرتے تھے اور ان کی شہرت و ور دُور تک کھیل گئی تھی اور انہوں نے حکومت کے بوے بوے اور کلیدی عہدت اپنے خاندانی رو ساکو دے رکھے تھے اور حکومت کے صوبے اپنے پرور دہ اوگوں میں بائٹ رکھے تھے اور دوسرے قابل اشخاص کو وزارت کتابت قیادت مجابت اور سیف واہل تھا اور کھیروں سے محروم کر رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رشید کے گھر میں اولا دیکی میں ہے کہ کرکئیں تھے جو اہلی سیف واہل قلم تھا اور اکمین حکومت کے دوش بدوش رہتے تھے اور انہیں بتدرتی وہاں سے نکال رہے تھے کیونکہ ہاروں کی نگاہ میں کیکی کی بوی فرز رومزرے تھی کیونکہ ہاروں کی نگاہ میں کیکی کی بوی فرز رومزرے تھی کیونکہ ہاروں کی نگاہ میں کیکی کی بوی میں بھی ان کا کفیل رہا اور عہد فرز رومزرات تھی کیونکہ ہاروں کی نگاہ میں کھیل رہا اور عہد فرز رومزرات تھی کیونکہ ہاروں کی نگاہ میں کھیل رہا اور عہد فرز رومزرات تھی کیونکہ یہ بھی ان کا کفیل رہا اور عہد

خلافت میں بھی حتی کہاس کی سر پرستی میں ہیے جوان ہوئے اور اس کے گھر سے پینخت خلافت پر بلیٹھے اور کیجی خلافت پر چھا گیا۔ رشیدا سے اتا جان کہا کرتا تھا۔ پھر جب رشید کی تو جہات برا مکنہ کی طرف میڈول رہے لگیں اوروہ ان کی خوب ہاتھ چھاؤں کرنے گئے تو لوگوں میں ان کی عزت وعظمت ڈور دُور تک چیل گئی ۔ لوگوں کی نگا ہیں برا مکہ پر ہی پڑنے لگیں اور انہی ے آگے گردنیں جھکنے لگیں اورلوگوں کی ضرورتیں انہی پر مخصر ہو کر رہ گئیں اور انہی کے پاس دُور دُور سے غیرمما لک کے سلاطین ٹھا نف بیجیجنے لگے اور امراء ہدیجے پیش کرنے لگے حتی کہان کے ذاتی خزانوں میں متم تم کے فریب وعیاری سے شای خزانے سے مال جاتا رہتا تھا اور بیشای خزانے سے اپنی تجوریاں بھرنے لگے تھے اور احباب واقارب پرعطیات کی بارش برسانے لگے تصاوران کے گلوں میں اپنے احسانات کے طوق ڈالنے لگے تھے اور شریف گھرانوں اور شرفاء کو منصب ے برطرف کر کے فقراء کوعہدے دینے لگے تھے اور قیدیوں کوچھڑانے لگے تھے۔ شعراءان کی مدح میں ایسے ایسے قصا کدلکھ کرلاتے کے خلیفہ کی شان میں بھی ایسے قضا کدند آتے تھے اورانہوں نے مانگنے والوں کے لیے دادو دہش اور عطیات وصلات کوعام کر دیا تھا۔ اور اردگر دیے قریوں اور جائیدا دون پر آور تمام حدود مملکت کے شہروں پر چھائے ہوئے تھے۔حتی کہ برا مکہ کے زار وار بھی ان پر کفِ افسوس ملنے لگے اور ان کے اپنے بھی ان سے حسد کرئے لگے۔ ادباب حل وعقد ان کی بیرحالت و مکھ کرخون کے سے گھونٹ ٹی کر رہ جاتے بہر حال ان کے خلاف عوام وخواص میں عدادت اور حید کی آ گ بھڑک اٹھی اور ان کی حکومت سے حاصل کیے ہوئے آ رام وہ فرشوں پر مجھور نگلنے لگے (لوگ ان کے خلاف شکا بیٹیں کرنے ' لگے )حتی که آ ل . فحطب جعفر کے ماموں خود شکایت کرنے والوں کے سرغنہ تھے انہیں ان پر ذرار حم نہیں آیا گیونکہ ان کے دلوں میں جو صد بیٹھ کیا تھااس نے جذبات رحم کود با دیا تھا پھرندر شتے داری کے تعلقات نے انہیں شکایتوں سے روکا اور نہ کسی اور چیز نے ۔ان کے ساتھ سراتھ برا مکہ کی خویش پروری اوران کے استقلال کے رجحان نے ہارون رشید کے دل میں غیرت وشرم کے جذبات مزیدا بھار دیئے تھے الغرض ان کے خلاف کینے اور حسد معمولی معمولی باتون سے پیدا ہوئے گھر جب وہ اپنے سابق حال پر ہی جے رہے تو کینے بردی بردی خالفتوں میں تبدیل ہو گئے ۔ مثلاً لیجیٰ بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کا قصہ جو مہدی کے بھائی میں اورنفس زئمیۃ کے لقب سے یاد کیے جانے میں چنہوں نے منصور کے خلاف بغاوت کی تھی یہ کچیٰ وہ ہیں جن کوفضل بن بچیٰ نے ہارون رشید کا امن نامہ دکھا کر دیلم کے علاقہ سے بلوایا تھا اور بقول طبری ان بردس لا کھ درہم خرج کیے تھے۔رشیدنے ان کوجعفر کے حوالے کر دیا تھا اورجعفر کے گھر ہی میں جعفر کی زیر نگرانی ان کونظر بند کر دیا تھا۔جعفر نے کیجھ مدت تک تو انہیں نظر بندر کھا پھر جعفر کورشید کی ناز برواری نے اس پر آ مادہ کیا کدانہیں اپنے واتی اختیارات ہے رشید کے حکم کے بغیرر ہاکر دے تا کہ اس کے زعم میں اہل بیت کی خوں کی حرمت باتی رہے اور اسے بیھی گمان تھا کہ سلطان اس کی ناز برداری کرنا ہے اس لیے وہ اس سے ناراض نہ ہوگا۔ پھر جب رشید کو کیجی کی رہائی کی اطلاع ملی اوراس نے جعفر ہے یو چھا تو جعفر ناڑ کیا اور بولا میں نے انہیں رہا کرویا۔ رشید نے اس وقت تو اس کے سامنے اپنے اظہار سرت کیا اور کہا کہ تم نے اچھا کیا۔ لیکن جعفر ہے اس کا دل کھٹا ہوگا۔ جعفر نے اس طرح اپنے اورا پٹی قوم کے راستہ میں روڑے اٹکائے پھرنوبت یہاں تک پنچی کہ برا مکہ کی عزت کی حصت آپڑی اور ان پر ان کا آسان گرپڑا اور زمین ان کواور اُن کے گھروں کونگل گئی اور ان کے ایام پچھلوں کی عبرت کے لیے ایک ٹمونہ اور مثال چھوڑ گئے ۔اگر کوئی ان کے حالات کا گہرامطالعہ کرے اور حکومتوں کی عادتوں کا

اور برا مکہ کی عادتوں کا بغور جائز ہے لیوا ہے معلوم ہوجائے گا کہ ان کے کوٹکوں کالا زمی طور پریمی نتیجہ پرآ مدہونے والانتھااور برا مکہ کے زوال کے بہی اسباب تتھے۔

برا مکہ کے زوال کے بارے میں جونط و کتابت کرتا ہے اسے ابن عبداللہ کتاب العقد میں نقد کرتے ہیں۔ اس برغور علی سے برا مکہ کے زوال کے بارے میں جونط و کتابت کرتا ہے اسے ابن عبداللہ کتاب العقد میں نقد کرتے ہیں۔ اس برغور سے بھیے اوراضعی کی رشید سے اورفضل بن میکی سے اس بارے میں جو بات چیت ہوئی جسے کتاب العقد کے باب الشعرامیں ابن عبدو نیقل کرتے ہیں اس پر بھی آپ خور سجھ جا کیں گے کہ برا مکہ کے ذوال کا سب سے بڑا سبب شاہی غیرت وعداوت ہے عبدو نیقل کرتے ہیں اس پر بھی آپ خور سجھ جا کیں گے کہ برا مکہ کے ذوال کا سب سے بڑا سبب شاہی غیرت وعداوت ہے اورار باب حل وعقد کی غیرت بھی کہ بیرشید پر غالب آگئے تھے اورا پی بات کے آگے اس کے علم کا احتر ام نہیں کرتے تھا سی طرح ان کے زوال کے اسبب میں وہ سازشیں بھی شامل ہیں جوان کے اپنے دوستوں نے ان کے خلاف کیس جسے انہوں نے خلیفہ کو سانے کے لیے وزوال کے اسبب میں وہ سازشیں بھی شامل ہیں جوان کے اپنے دوستوں نے ان کے خلاف کیس جسے انہوں نے خلیفہ کو سانے کے لیے اوراسے اپنی عزت کی خاط ت کے لیے جوش میں لانے کے لیے چیکے سے گانے والوں کو بیشعر سکھا و سیخے

لَيْتَ هِنْدًا ٱنْجَزَتُنَا مَا تَعِدْ وَ شَقَتُ ٱنْفُسَنَا مِمَّا نَجِدْ

ہم سے ہندہ نے جووعدہ کیا ہے کاش وہ پورا کرتی اور ہمیں ان تکالیف سے نجات بخشق جن میں ہم مبتلا ہیں۔

وَاسْتَبَدَّتْ مَرَّةٌ وَّاحِدَةً إنَّمَا العاجِزُ مَنْ لاَ يَسْتَبِكُ

ایک باراس نے استقلال ظاہر کردیا۔ بے بھی وہی ہے جواستقلال پر قادر نہ ہو۔

جب رشید نے بیاشعار سے تو بے ساختہ بولا ہاں ہاں اللہ کی قسم وہ میں ہی ہوں۔الغرض لوگوں نے اس قسم کی سازشیں کیس تا کہ خلیفہ کو انتقام پر مسلط کرہی ویا۔لوگوں سے را مکہ کے خلاف خلیفہ کو انتقام پر مسلط کرہی ویا۔لوگوں کے غلبہ سے اور بدخالی سے اللہ ہی کی بناہ۔

رشید پر آبک سنگین الزام بی جوافسانه تراشاگیا ہے کہ رشید شراب کا بڑا شوقین تھا اور اپنے ہم مجلس رفقاء کے ساتھ شراب میں مختور رہتا تھا۔ تو حاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی بھلا رشید کوان بے حیایوں سے کیا سروکاروہ تو منصب خلافت کے فرائفن دینداری اور عدالت سے انجام دیتا تھا۔ پھراسے علاء اور اولیاء کی صحبت بھی میسرتھی کہ اگر اس طرف جاتا بھی تو صحبت مالغ تھی علاوہ ازیں رشید فضیل بن عیاض این ساک اور عمری سے ہم کلام رہا کرتا تھا۔ سفیان توری ے خط و کتا بت رکھتا تھا آن کے مواعظ حسنہ کن کررویا کرتا تھا طواف کرتے وقت دعا کیں ما نگا کرتا تھا۔ عباد توں میں سرگرم رہا کرتا تھا وقت پر پنجگا نہ نمازیں پڑھا کرتا تھا اور شج کی نماز میں اوّل وقت حاضر ہوجا تا تھا۔ طبری وغیرہ میں ہے کہ رشید روز اندسور گعت نوافل پڑھا کرتا تھا۔ وہ ایک سال جہا دمیں مصروف رہتا تھا اور آیک سال جج کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رشید نے ابن الی مریم کو جو اسے ہنسایا کرتا تھا ڈائٹ بھی دیا تھا۔ ہارون رشید نے نماز میں آیت : ﴿وَمَالِي لاَ اعْبُدُ الَّذِی طَوْقِی ﴾ پڑھی تو بیم سخرہ بولا "واللہ ما اور ی لم" بیس کردشید ہنی پرقابونہ پاسکا اور ہنس پڑا پھر سلام پھیر کر سخرہ و سے نا راض ہوکر بولا۔ ابن ابی مریم اخردار نماز میں ولگی نہ کرنا۔ باتی اوقات میں تھے ہوکر بولا۔ ابن ابی مریم اخبردار نماز میں ولگی نہ کیا کر۔ آئندہ قرآن ونماز میں بھی دل گئی نہ کرنا۔ باتی اوقات میں تھے اختیار ہے جو جا ہے کر۔

رشید عالم وسا وہ مزاج تھا: علاوہ ازیں رشید عالم اور سادہ مزاج تھا کیونکہ اس کا زمانہ سلف کے قریب ہے اور مزاج سلف کاعلم دین وسادگی میں جو بلند مقام ہے وہ معلوم ہی ہے۔ اس کے اور اس کے دادا ابوجعفر منصور کے درمیان کچھذیا وہ زبانہ شقاب

علم وین میں منصور کا مقام: منصور شید کو بچہ چھوڈ کرفوت ہوا تھا اور منصور کاعلم وین میں قبل از خلافت اور بعد از خلافت جو مقام ہے وہ روش ہی ہے۔منصور ہی نے امام مالک کو موطا تھنیف کرنے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا۔ ابوعبداللہ ا آج روئے زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ کوئی عالم نہیں۔ میں تو خلافت کے کاموں میں گھر اربتا ہوں اس لیے آپ لوگوں کے لیے ایک کتاب تھنیف فرما ئیں جس سے لوگ فائدہ اُٹھا ئیں اور اس میں ابن عباس کی رخصتوں سے اور ابن عمر کے تشدد سے احتر از فرمائیں اور لوگوں کے لیے احادیث پر تھنیفات کی ایک راہ کھول دیں۔ امام مالک فرماتے ہیں اللہ کی شم منصور نے مجھے اس دن تھنیف کی طرف توجہ دلائی۔

منصور کا تقوی کی رشید کے دالد مہدی نے منصور کو دیکھا کہ وہ بیت المال میں سے اپ اہل وعیال کیلئے نئے کپڑے بنانے سے پر ہیز کرتا تھا ایک دفعہ مہدی منصور کے پاس گئے تو دیکھا آپ درزیوں کے پاس گھڑے ہوئے اپنے بچوں کے پرانے کپڑوں میں پیوندلگوار ہے ہیں مہدی کو بید کیے کرشرم محسوس ہوئی اور کہنے گئے امیر الیومنین اس سال میں اپنے ذاتی پیسے بچوں کے کپڑے بنواؤں گا۔ قرمایا تمہیں اختیا ہے۔منصور نے مہدی کواس اراد سے روکانہیں اور نہ بچوں کے کپڑوں کپڑوں کپڑوں کپڑوں کو مایا تمہیں اختیا ہے۔منصور نے مہدی کواس اراد سے روکانہیں اور نہ بچوں کے کپڑوں کپڑوں پر مسلمانوں کے مال میں سے خرچ کرنے کی جرات کی ۔پھر جب رشید کا اس خلیفہ سے اتنا قریبی زمانہ ہے اور خلیفہ ان کا دادا بھی ہوئی اور ای قتم کے مکار م اخلاق ان کے دل میں جڑ کپڑ گئے تو وہ کیسے جلس شراب کے توقین ہوسکتے ہیں اور کس طرح اسے علم کھلا استعمال کر سکتے ہیں ۔

عہد جا ہلیت میں نثر فاع رب کا شراب سے اجتناب جباء بد جاہلیت میں شرفائے طرب شراب سے پر ہیز کیا کرتے تھے۔ دوسرے انگوران کے علاقہ میں پیدا بھی نہ ہوتا تھا اور میخواری کو بہت سے عرب معیوب سمجھتے تھے۔ رشید اور ان کے بزرگ دینی اور دنیوی برائیوں سے پرہیز کرنے میں اونیچ مقام پر تھے اور ان میں محامد محان اوصا نے کمال عربی عمدہ رجحانات اور بزرگانہ عادتیں یائی جاتی تھیں۔

خلفائے بنی اُ میہ اور خلفائے بنی عباس کے تقوی کی ایک مثال مؤرخین جیے طبری اور سعودی وغیرہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام سابق خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس اپنی سواریوں کی پٹیاں ڈرینیں اور اپنی تلواریں صرف معمولی اور ملکی جا دی کے کام کی رکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا خلیفہ جس نے یہ چیزیں سونے کی استعال کیں معتر بن متوکل ہے جو رشید کے بعد آٹھواں خلیفہ سے۔ کپڑوں میں بھی ان کا یہی حال تھا چہ جا تیکہ وہ کھانے یہنے کی چیزوں میں حد سے آگے

بڑھیں۔ اس دعوے پر جارے ندگورہ بالا بیان سے زیادہ روشی حکومت کے ابتدائی زمانے میں اس کے طبقی حالات بھی ڈالتے ہیں کہ اس عہد حکومت میں بدویت اور کم خرچی کا جذبہ کار فرمار ہتا ہے۔ جیسا گہنم اول کتاب کے مسائل میں اس پر روشی ڈالنے والے ہیں انشاء اللہ فق تعالی ہی صبح بات کی رہنمائی فرما تا ہے۔

ما مون اور قاضی بیجی بن اکثم برا نتهام اس جیسی وا ہیات یااس کے قریب قریب وہ حکایت ہے جس کوتمام مؤرخین نیجی بن اکثم مامون کے قاضی کے اور مامون کے بارے میں رقم طراز میں کہ بیقاضی شرابی تھا اور شراب خوب بیتا تھا۔ ایک شب اس قدر شراب پی کی کہ نشدا ترانہیں حتی کہ اسے ریحان میں دفن کر دیا گیا۔ جب تک اسے ہوش نہیں آیالوگ اس کے بیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

یا سیدی و امیر الناس کُلّهم
قد جارنی حکمه من کان یسقینی
اے بیرے آقاورا کے لوگوں کے امیر المجھ پراس نے بوجھے شراب پلاتا ہے اپنے فیصلہ بیں ظلم توڑا ہے۔
انی غفلت عن الساقی نصیرنی
کما ترانی فی سلیب العقل والدین

مامون اور اکثم کی دیانت حالانکه اس سلیلے میں اکثم اور ماموں کا حال رشید کے حال کی طرح ہے۔ ان کی شراب نبیذ تھی اور نبیذ ان کے نز دیکے حرام نہ تھی۔ نشہ میں مخور رہنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ اکثم کا مامون سے تعلق تھامحض دین دوئتی کی بناء پر تھا اور پیابات ثابت ہے کہ ابن اکثم مامون کے ساتھ ایک ہی گھر میں سویا کرتا تھا۔

ما مون کی فضیلت مامون کے فضائل اور حن معاشرت کے سلسلے میں بیدوا قعد منقول ہے کہ ایک شب مامون کو پیاس محسوں ہوئی وہ جا گا اور کھڑا ہوا تا کہ پانی کابرتن آ ہتہ ہے ڈھونڈ لے۔ ڈریدتھا کہ کہیں ابن اکٹم جاگ نہ جائے اور بیرجی فابت ہے کہ دونوں صبح کی نمازمل کر پڑھا کرتے تھے جھلا کہاں تو بید بنداری اور کہاں دور شراب۔

بیجی بن اکتم اُ و نیچ طبقہ کے محدث تھے علاوہ ازیں بیجی بن اکثم اُونیچ طبقہ کے محدث تھے اور اہام احمد اور قاضی اساعیل جیسے بزرگ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ترندی ان سے ترندے میں روایت لائے ہیں۔ حافظ مزنی نے فر مایا ہے کہ بخاری بخاری کے علاوہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا اُن پر طعن ان تمام بزرگوں پر طعن ہے۔

قاضی موصوف پر ایک سنگین الزام گتاخ آپ پریدالوام بھی لگاتے ہیں کہ آپاڑکوں کی طرف ماکل رہا کرتے ہیں موصوف پر ایک سنگین الزام التحاد میں جو تھا۔ سر مناک الزام سے اللہ پر بھی بہتان آتا ہے اور علماء پر بھی ۔ مؤرخین بیدوا قعات قصد گو واعظوں نے قل کرتے ہیں جو بلا سند کے جھوٹے بچے قصے بیان کیا کرتے ہیں۔ غالباً بچی پریدالزام ان کے دشمنوں نے تراشا ہوگا کیونکہ ان سے آپ کے ذاتی کمال کے اور شاہی دوستی کے باعث لوگ حدد کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کاعلمی مقام اور دینی مرحد ان جیسے الزامول

ے پاک ہے ایک وفعہ امام احمد کے سامنے بھی اس الزام کا ذکر آپا تھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ بیالزام کس نے تراشا ہے اور آپ نے اس افواہ کی پُر زور تروید فرمایا کیا دفعہ قاضی اساعیل نے اللہ کی تعزیف کی کئی نے قاضی صاحب کو وہ عیب بھی بنا دیا جو ان پر لگایا جا تا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ آپ جیسوں کی عدالت وشمنوں کی اور حاسدوں کی بدگوئی سے زائل ہوجائے اور یہ بھی فرمایا کہ بچی بن اکثم اللہ کے نزدیک اس سے بری بین کہ ان میں پھی ہو۔ اور لڑکوں کی طرف ربھان کے بارے میں ان پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میں ان کے باطنی احوال خوب جانتا ہوں میں انہیں اللہ سے انتہائی ڈرنے والایا تا ہوں میں انہیں اللہ سے انتہائی ڈرنے والایا تا ہوں میں انہیں اللہ سے انتہائی ڈرنے والایا تا ہوں میں انہیں اللہ سے انتہائی ڈرنے والایا تا ہوں۔

اس الزام كاسبب البنة ان كى دل لكى اورخوش طبعى كى عادت تقى جس كى بناء بران برالزام لكايا كميا ہے ابن حيان نے بھى انہيں ثقة مانا ہے اور فرمايا ہے كه ان الزامات پر جوان پرلگائے گئے ہيں توجہ نہ د كى جائے كيونكه ان ميں سے اكثر جھوٹے ہيں۔

حدیث زمبیل ای قتم کی لغو حکایت میں ہے وہ حکایت بھی ہے جواہن عبدویہ کے عقد کے مصنف نے بیان گی ہے ہی حکایت حدیث زنبیل کے نام سے بکاری جاتی ہے اور حسن بن مہیل کی صاحبز ادمی بوران سے مامون کے رشتہ کے سبب بتالی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شب مامون بغیراد کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک ٹوکری دیکھی چوکسی نے حصت کے اوپر ے لئکا کی تھی اس کی ڈوریاں ریشم ہے بٹی ہو کی تھیں اور کافی مضبوط تھیں ۔ مامون نے رسیوں پر بھروسہ کر کے آنہیں مضبوط بکڑ لیا۔ رسیوں نے حرکت کی اور کسی نے اسے او پر چینچ لیا اور ایک مجلس میں لے گیامجلس کا حال کیا یو چینے ہواس کی عمارت کے نقش ونگار کی خوبصورتی 'اس کے فرشتوں کی آ راکش وآ رائنگی اوراس کاحسین ودلفریب منظر نگاہوں گوخیرہ اور دل کوموہ رہاتھا ا تنے میں پردے کے پیچھے سے ایک انتہا کی حسین وجمیل خاتون جس کاحسن بے مثال اپنی مثال آپ تھا نمودار ہوتی ہے اور ماموں کوانتہائی اوب ووقار کے ساتھ سلام کرتی ہے اور اس سے درخواست کرتی ہے کہ اگر آپ آج کی رات ہمارے ساتھ مجلس شراب میں گزاریں تو زہے سعادت مامون اس کے ساتھ چلا جا تا ہے اور رات بھر دورِشراب چلتا ہے۔ مامون اس خاتون پر ہزار جان سے قربان ہوجا تا ہے اور شنج کواپنے رفقا کے پاس جا تا ہے کیونکہ وہ اپنے مقام پر مامون کے منتظر تھے اس مجت نے مامون کومجبور کیا کہ وہ حسن کے پاس اس کا پیغام لے کر جائے اور رشتہ کی درخواست کرے۔ جملا کہاں تو سے ہے حیا ئیاں اور کہاں مامون کی مشہور ومعروف وینداری علم اوراپنے خاندان کی روایات کا احترام ۔ پھریہ پورا خاندان خلفائے راشدین کی سیرتون کواپنائے ہوئے تھا جواسلام کے مضبوط ستون تھے۔ علاوہ ازیں مامون علمائے کرام ہے مسائل کی کرید بھی رکھا کرنا تھا اور نماز میں اور شرعی احکام میں اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنے والا تھا پھر بھلا اس کی طرف فاسقوں اور رندوں جیسے کرتو ہے کیسے منسوب کئے جائے ہیں کہ وہ راتوں میں گلی درگلی گھو ما کونتا تھا اور گھروں میں چلا جایا کرتا تھا اورمجالس شراب وافسانہ گوئی میں سرگرم حصہ لیا کرتا تھا اور پھرحسن بن مہل کی صاحبز ادی کے مقام فضل وشرف ہے بھی اور حسن کی پارسائی اور پاک دامنی ہے بھی پہقصہ من گھڑت معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال اس قتم کی مثالیں بہت ہیں اور تاریخ کی کتابوں

وا ہیات حکایتوں کے گھڑنے کا سبب در حقیقت اس قتم کی حکایتوں اور قصوں کے گھڑنے کا واحد سبب حرام

محمداوں عیاشیاں اور پردہ نشین وعفت مآب خواتین کی پردہ دری بیس سرگرمیاں ہیں اور لوگ لڈتوں اور خواہشوں کی تسکین کے لیے جو پچھرکرتے ہیں بیانہیں ظاہر کر کے اپنی من پسندعیاشیوں پرعذر کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ای لیے قار کین کرام انہیں ویکھیں کے کہ بیای قتم کے قصوں کی تلاش رہتی ہے۔ کاش اگر کے کہ بیای قتم کے قصوں کی تلاش رہتی ہے۔ کاش اگر دوسری باتوں میں اور کمال والی خوبیوں میں جوان بزرگوں کی بزرگا شرشان کے لائق ہیں انہیں نمونہ بناتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اگر انہیں عقل وہوش ہوتو ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔

ا بن خلدون کی ایک شنم اور کو تھیں۔ ایک دن میں نے ایک شنم اور تھا موسیقی سیھے کا اور تاروں پرگانے کا برا شوقین تھا۔ تھیں۔ وہ کہتا ہے تم برا شوقین تھا۔ تھیں۔ وہ کہتا ہے تم برا شوقین تھا۔ تھیں۔ وہ کہتا ہے تم ابرا تیم بن مہدی کوئیس و کھتے کہ وہ اپنے زمانے میں اس فن کے امام اور گانے والوں کے مقدا تھے۔ میں نے کہا افسوس اتم نے ان بھا ئیوں کی باباپ کی اقتدا کیوں نہیں کے کہا تم نے غور نہیں کیا کہ ابرا ہیم ان کے عہدوں تک کیوں نہیں کی بہنچا؟ بیس کر شام اور گانے ویا لی جے چاہتا ہے ہدایت عطافر ما دیتا ہے۔ شام اور اس نے منہ کھیرلیا۔ حق تعالی جے چاہتا ہے ہدایت عطافر ما دیتا ہے۔

كيا خلفائے عبيد تيين اہل بيت سے خارج بين: بهر عال انہيں بے بنياد باتوں ميں ايك بات يہى ہے كه بهت مروضين قيروان وقاهره ك شيعه خلفاء عبيدئين كوامل بيت سے خارج سجھتے ہيں اور كہتے ہيں كه امام المعيل بن جعفرصا دق کی اولا دمیں سے نہیں اوران باتوں ہے استدلال کرتے ہیں جو کمزور خلفائے عباسیہ کا تقریب حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کی غرض سے تراش لی گئے تھیں تا کہ وہ اپنے وشمنوں کے عیب من کرخوش ہوں اور بیان کرنے والے خلفا کے دلوں میں محبوب ہو جا کیں۔ہم اس قتم کی چند باتیں ان کے اخوال کے بیان میں بیان کریں گے۔ بیمن گھڑت باتیں بیان کرنے والے واقعات کے شواہد و دلائل سمجھنے سے قطع نظر کر لیتے ہیں جوصاف طور سے ان کے قصوں کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں اور ان کی تر دید کرتے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مؤرخین کا حکومت شیعہ کے آغاز کے بارے میں اس پر اتفاق ہے کہ جس وقت مقام کیامہ میں ابوعبیداللہ محتسب کوامام رضی کی اولا دمیں ہے بتایا گیااور پیشہور ہوگئے اور عبداللہ مہدی اور ان کے فرزندابوالقاسم کے خلاف ان کی سرگرمیوں کاعلم ہوا تو بید دونوں ڈرے اورمشرق سے جوان کامحل خلافت تھا بھا گ کھڑے ہوئے اور دونوں مصرے گذرے اور اسکندر ہیے سودا گروں کا بھیں بدل کر چلے اور اس کی خبرعیسی نوشری مصرو اسکندر یہ کے جاتم کونگی تو اس نے ان کی تلاش میں چند سوار دوڑا دیتے۔ ان سواروں نے انہیں یا تو لیا مگر بھیں بدلنے کی دئیہ ے وہ انہیں پہپان نہ سکے چنا نچہ یہ جان چیڑا کرمغرب کی طرف چلے گئے معتضد نے قیروان میں اعالبہ امرائے افریقہ کواور بنی قدرارا مرائے مجلما سہ کواشارہ کیا کہ ملک کا کونہ کونہ چھان کر انہیں گرفتار کر کے بھیجا جائے آخر کار بنی قدرار میں ہے سحلماسے حاکم البیٹع کوان کی جگہ جہاں وہ چھے ہوئے تھے معلوم ہوگئی اور اس نے خلیفہ کوخوش کرنے کے لیے ان دونوں کو گرفتار کرلیا۔ جبکہ شیعیت کی تحریک ہنوز قیروان میں اغالبہ کے گوش گز ار نہ ہوئی تھی پھراس کے بعد مغرب میں اور افریقہ میں ان کی تحریک نے زور پکڑا پھریمن میں پھراسکندریہ میں پھرمصر' شام اور حجاز میں تحریک پھیل گئی اور وہاں جو پچھ ہواسب کو۔ معلوم ہے۔ انہوں نے حکومت عباسیہ کے نصف مما لک پر قبضہ کرلیا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ پیشیعہ ان کے گھروں میں گھس کران

کے کا موں میں گڑ بڑھیا دیں گے اور حکومت کوختم کر دیں گے۔ بغداد وعراق میں ان کی تحریک بھیلانے والے امیر بساسیری سے جو دیلم کے آزاد کر دہ غلام تھے۔ بنی دیلم خلفائے عباسہ پر چھا گئے تھے اور ان میں اور امرائے تجم میں رجش پیدا ہوگئ تھی اس باعث انہوں نے پیتحریک بھیلائی اور مکمل ایک سال تک ان کے نام کا خطبہ ہوتا رہا۔ بنوعباس شیعوں کا غلبہ حکومت اور زورو کی کے کرخون کے گھوٹ پیتے رہے اور سندر پارسلاطین بنوا میانہیں جنگ کے لیے لاکارتے رہے اور ان پر برستے رہے۔ ذراغور تو کیجے ماحول کی بیساڑگاری آیک جھوٹے دعویدارنسب کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔

حجوڑوں کی بول جلد ہی کھل جاتی ہے۔ قرمطی کے حال پر قیاس کر لیجئے چونکہ وہ نسب کے دعوے میں جھوٹا تھااس لیے اس کی تحریب ہی کھل جاتی ہے۔ اس کی تحریب ہی میں اس کی شباشت و کیے اس کی تحریب ہیں میں اس کی شباشت و میاری ہے واقف ہوگئے چراس کا انجام ہرا ہوا اور اسے اپنے کرتو توں کا وبال چکھٹا پڑا۔ اگر عبید ٹیپین کا معاملہ بھی ای قسم کا ہوتا تو یقیٹا بھیان لیاجا تا اگر چیطویل مدت کے بعد پہچانا جاتا۔

و مهما يَكُنْ عند ام امْرئ من حليقة و انْ خالها تحفى على الناسِ تُعلَم

اور جب بھی انسان میں کوئی عادت ہوتی ہے جے وہ خیال کرتا ہے کہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے وہ جان کی جاتی ہے۔ یعنی کوئی بات چھپی نہیں رہتی بھی شہری خرص کہ رسول الدصلی النظیم سلم کا وطن آپ کے دفن کی جگہ حاجیوں کے شہر نے کی معظمہ اور مدینہ منورہ پر بھی قابض رہے۔ غرض کہ رسول الدصلی النظیم سلم کا وطن آپ کے دفن کی جگہ حاجیوں کے شہر نے کی جگہ (عرفات) اور فرشتوں کے اُتر نے کی جگہ ان کے زیر نگیں رہی۔ پھران کی حکومت میں زوال آیا اور اس تمام مدت میں شیعہ ہرطرح ان کے مطبع رہے۔ بلکہ حکومت ختم ہوجانے کے بعد اور اس کے آثار مث جانے کے بعد بھی اُنہوں نے گئی گئی بارا پنی تحریک کوفروغ دینے کے لیے ان کے بچوں کے ناموں سے بخاوتیں کیں کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ خلافت کے بہی سختی اور اپنی شاہ ان کی مدور کرتے ہے۔ اگر انہیں ان کے نسب میں ذرا سا بھی شک ہوتا تو ان کی مدور کرتے ہوں ان کی مدور کرتے کے میں اشتباہ نہیں آنے دیتا اور نہ اسے خود کوا پی میں شبہ ہوتا ہے اور جوئی روش اختیار گی گئی ہے وہ اسے غلط بھتا ہے۔

قاضى ابو بكر با قلائى عبيد يبين كوستيز نهيس ما نتے تھے واضى ابو بكر با قلائى جوشكلمين سے مناظرہ كرنے والوں كام وركيس بين خت تحب ہے كہ وہ اس مرجوح وشعف روايت كى طرف كيے مائل ہو گئے ۔ اگر اس كاسب بيہ تا يا جائے كہ وہ ب دين اور شعيف رافضى تصوّب بات آغاز تحريك ميں ان كنب كو باطل كرنے والى نہيں اور اگر يہ تج النسب ہوں اور كفر پر مرجائيں تو ان كانسب كام آنے والا نہيں اللہ تعالى نے نوح عليہ السلام سے ان كے بيٹے كے بارے ميں فرمايا (اند ليس من اهلك، النب كو وہ آپ كے فائدان ميں ہے نہيں كيونكہ اس كھل أرب ميں - لہذاتم اس بات كى درخواست نہ كروجس كاتم كو علم نہيں ۔ رحمت عالم صلى اللہ عليہ وسالم عن فرمايا ۔ قاطمہ المرب اللہ عليہ والانہيں اگر و في شخص كى بات كو جانتا ہوا ورائے اس كام رحم ميں اللہ كے عذاب ہے تمہارے بھى كام آنے والانہيں اگر کو في شخص كى بات كو جانتا ہوا ورائے اس كام

یقین ہوتو اس پراس کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ حق تعالی حق بات فریا تا ہے اور وہی سیدھی را ودکھا تا ہے۔

شیعہ حضرات کے روپوش ہونے گاسب شیعہ (آل فاطمہ) اس وقت بڑی مشکلات میں بھنے ہوئے تھے کیونکہ حکومتیں ان سے بدخان تھیں اور وہ باغیوں اور غنڈ وں کے پنجوں میں سے تھے کیونکہ بنی عباس کے جمایتوں کی کثر تے تھی اور وہ ملک کے گوشے میں بھیلے ہوئے تھے تا کہ ملک میں ان کی تحریک کوفر وغ دیں اس لیے وہ بار بار بغاوتیں کرتے تھے ایسے حالات میں اگر شیعہ خفی نہ رہتے تو موت کے گھاٹ اتر جاتے آخر کاروہ روپوش ہوگئے اور ایسے ہوئے کہ ان کا کھوج لگانا میں کا دے داردان کا کہیں پینے ہی نہ لگتا تھا۔

فلو تسأ الايام ما اسمى مادرت و أيْنَ مَكانى ما غرفن مكانيا

''اگرنتم زمانے سے پوچھو کہ میرا کیا نام ہے تو اسے بھی میرا نام معلوم نہیں اوراگریہ پوچھو کہ کہاں تھبرا ہوں تو انہیں میری جگہ کی بھی خبرنہیں ۔''

حتی کہ امام محمد بن اسلیم نے جیپانے پہنٹوں کے دادا کا لقب ہی مکتوم (چھے ہوئے) پڑگیا۔ انہیں ان کے جمایتیوں نے یہ لقب دیا کیونکہ سب ان کے چھپانے پہنٹوں تھے۔ کیونکہ حکومتوں کی طرف سے انہیں خطرہ تھا۔ اس لیے ہوءیاس کے حامیوں نے ان کے غلبہ کے وقت اس پوشید گی گوان کے نب میں طعن وشتیج کا وسیلہ بنا کراس رائے سے کمزور خلفاء کا قرب حاصل کرلیا۔ اور اس سے ان کے دوست اور امرائے حکومت بھی بہت خوش ہوئے جو دشمنوں کے ساتھ نبرد آرام اے حکومت بھی بہت خوش ہوئے جو دشمنوں کے ساتھ نبرد آرام ایجے چنا نچہ وہ ماس کرلیا۔ اور اس سے ان کے دوست اور امرائے حکومت بھی بہت خوش ہوئے جو ان پر شام مصراور جاز پر غالب آگئے تھے اور اس در سے حاصل کرلیا۔ اور ان کی تحریف رضی ان کی طرف سے کتا می بر بریوں سے جو ان پر شام مصراور جاز پر غالب آگئے تھے اور عبر سین سے حتایت کے عار کا دھب منانے کے لیے حق کہ بغداد میں عبید کیون نے ان کے مسلم کرنے اور عالم بھی میں ان کے جھوٹے ہوئے پر گواہی دی بیوا قدہ بریم جاکہ تا در بااللہ کا دور حکومت تھا۔ شامل ہیں جبرے اور عام مجمع میں ان کے جھوٹے ہوئے پر گواہی دی بیوا قدہ بریم جاکہ ہے جبکہ قادر بااللہ کا دور حکومت تھا۔ ان حضرات کی شہادت کا مدار ساع پر تھا کیونکہ لوگوں میں بغداد میں بیعام اور شہورا قواہ تھی کہ ان کا نسب اہل بیت سے تا بت شام ہوئے تھا کہ دیا ہوئے وہ دیا تھے مؤرخین نے بھی جس طرح نبیں۔ بغداد کے اکثر باشند کے بوئی کی دور اس کے نبی کونہ مائے دور کومت تھا۔ نبیں ای طرح نقل کر دی اور اپنی یا دواشت کے مطابق روایت کردی ور نہ تھیقت تو اس کے باور اسے۔

عبیداللد کے بیچے النسب ہونے کی شہادت معتصد نے عبیداللہ کے بارے میں قیروان میں این اغلب کواور سلجلما سامیں این قدرار کو جو خطوط لکھے بین وہ ان کے صحت نسب پرانتہا کی بچے شاہدا ورروز روش کی طرح واضح ولائل ہیں۔

حکومت کی طرف سے اہل بیت کے نسب سے نسب ملا ٹامنع تھا: معضد نے ہر محض کواہل بیت ہے نب سے نسب ملانے سے روک دیا تھا۔ حکام وسلاطین دنیا کے لیے بمزلہ بازار کے ہوتے ہیں جہاں پرعلوم و صالع کی جنسیں چارول طرف سے آگر جمع ہوجاتی ہیں پہیں گم شدہ حکمتیں ڈھونڈی جاتی ہیں اور پہیں روایات وا خبار کی سواریاں ہا تک کر لائی جاتی ہیں۔اگراس بازار میں یہ چیزیں چلنگتی ہیں توعوام میں بھی چلنے گئتی ہیں اگر حکومت ٹیڑھے پن نے طرفداری سے نادانی ہے اور کمی سے پاک ہے اور سیدھی راہ پر گامزن ہے اور ادھر اُدھر نہیں جھکتی تو اس کی منڈ میں زرخالص اور کھری چاندی چلتی ہے برعکس اس کے اگر خود غرض ہے اور اس میں حسد کا جذبہ کا دفر ماہے اور اس میں بغاوت و باطل کے حرب تاجر مجرے ہوئے ہیں تو اس میں جعلی اور کھوٹے سکے بھی چل پڑتے ہیں مگر ہوشیار پر کھنے والے کی نگاہ بہترین کسوٹی ہے اور عدل وانصاف کی تر از وہے جس سے میچے وغلط میں تمیز ہو جاتی ہے۔

اور لیس کے نسب میں طعن اور ایس کے ہم شل بلکہ اس ہے بھی زیادہ بعیداز عقل اور ایس بن اور ایس بن عبراللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب (جواپنے والد کے بعد مغرب اقصلی کے امام ہوئے ) کے نسب میں ارباب تو ارخ کا طعن ہے اور طعن بھی کیسا جو حد کو واجب کرتا ہے۔ کیونکہ ان کا گمان ہے کہ اور لیں اصغر کا حمل اور لیں اکبر کے غلام راشد کا ہے۔ اللہ انہیں عارت کرے جہالت کی حد ہوگئی۔ کیا انہیں خبرنہیں کہ اور ایس اکبر کا ردف بر بر میں ہوا اور جب سے وہ مغرب میں واضل ہوئے مرتے وہ تک بدویت میں ڈو بے رہے اور ان جینے واقعات میں بدووں کا ہوا ہوں کہ من اور حال ہے ہی شک کی گھا آئیں ہیں۔ ان کی زندگی سب پر ظاہر ہے جس میں ڈو بے رہے اور ان جینے واقعات میں بدووں کا ہوا ہے جس شدہ وہ گئے۔ کی گھا آئیں ہیں۔ ان کی بیکا ہے کہ طالب ان کی بروسنوں کے مار من بروست کی خوا گر اور تھے۔ کیونکہ دیوار پر مقصل اور عمارتیں ملحق تھیں اور حالات ان کی بروسنوں کے مار من واقعات کی خدمات پر مقر رفقا اور اہلی بیت کے حامیوں اور جمد روں میں فاصلہ نہ تھا۔ راشد اپنے آئی کی وفات کے بعد بیگات کی خدمات پر مقر رفقا اور اہلی بیت کے حامیوں اور جمد روں کے میا صغر کی بیت کی اور ان کی خوش اور رغبت سے ان سے معاملہ کیا اور سب ان کے مطبع و منقاد رہیں اصغر کی بیعت کی اور ان کی خاطر لڑا کیوں میں موت کے سمندر میں کود پڑے۔ اگر ان کے دلوں میں من اور کو گھا کی گوئی بات ان کے کان سنت آگر جد ان کے جانی دشن ہی ہے اور شک کرنے والے من میں ہو تھوڑ ہے۔ اگر ان کے دلوں میں منافق ہی ہے سنت تو ان (اور لیں اصغر کی بات ان کے کان سنت آگر جد ان کے جانی دشن ہی ہے اور شک کرنے والے منافق ہی ہیں ہو تھوڑ ہے۔ ایک تو تک کردیت آگر سن ہیں تو تھوڑ ہے۔ ایک اور شک کردیت آگر سنتیں تو تھوڑ ہے۔ ایک ہو تک کردیت آگر سنتیں ہیں ہو تھوڑ ہے۔ اس کی ہو تک کردیت آگر سنتیں تو تھوڑ ہے۔ ایک ہور کی ہور کردیت ہور کردیت آگر سنتیں تو تھوڑ ہے۔ اس کی ہور کردی ہور کردیت آگر سنتیں تو تھوڑ ہے۔ اس کردی کور کردی ہور کردیت ہور کردی ہور

اور لیس کے نسب میں طعن کا سبب نہ اللہ گافتم یہ باتیں دشمنوں ہی کی اڑائی ہوئی ہیں جو بوعباس ہیں اور افریقہ میں ان کے مقرر کے ہوئے حکام کی جواغالبہ ہیں اور اراکین حکومت کی کیونکہ جب اور لیں اکبر بلخ کے واقعہ کی وجہ سے مغرب کی طرف ہوا گے تو ہادی نے اغالبہ کو اشارہ کیا کہ وہ اور لیس کی تاک میں رہیں اور انہیں پکڑنے کے لیے چاسوں چھوڑ دیں۔
لیکن اغالبہ انہیں گرفار کرنے میں ناکام رہے اور بیسچے وسالم مغرب پہنچ کے پھر وہاں ان کی تحریک پھی پھولی اور برسرا قند ارآ گئے اس کے بعدر شید کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کا غلام واضح جو اسکندر یہ کا حاکم ہے علویوں کا پوشیدہ حامی ہے اور اس نے اپنی تدیروں سے اور لیس کوسلامتی سے مغرب پہنچایا ہے۔ اس لیے اس نے واضح کو تا کو اور اپنی کا جاب کے غلاموں سے شاخ غلام کو چیکے سے بھجا کہ تھی تدبیر سے اور اور لیس کی طرفداروں میں شامل ہونا جا پتا ہے اور یہ رہ سے اپنی جماعت میں شامل کر لیتا ہے اور وہ اس سے تھل مل جاتا ہے۔ پھر شاخ موقع یا کر تنہائی میں اور لیس کور چر دے کر ہلاک کر دیتا ہے۔ جب شامل کر لیتا ہے اور وہ اس سے تھل مل جاتا ہے۔ پھر شاخ موقع یا کر تنہائی میں اور لیس کور چر دے کر ہلاک کر دیتا ہے۔ جب شامل کر لیتا ہے اور وہ اس سے تھل مل جاتا ہے۔ پھر شاخ موقع یا کر تنہائی میں اور لیس کور چر دے کر ہلاک کر دیتا ہے۔ جب شامل کر لیتا ہے اور وہ اس سے تھل مل جاتا ہے۔ پھر شاخ موقع یا کر تنہائی میں اور لیس کور چر دے کر ہلاک کر دیتا ہے۔ جب

ادر ایس کے قل کی خبر ہوعباس سنتے ہیں تو باغ ہاغ ہوجائے ہیں۔ کیونکہ انہیں تو قع تھی کہ اب مغرب میں علوی تحریک کے اسباب کا قلع قبع ہوجائے گا اور ان کی جڑیں تک کٹ جا کیں گی اور ان کے تخم جل گررہ جا کیں گے۔ پھر جب انہیں اور ایس کے چھوڑے ہوئے حمل کی خبر گئی تو یہی گئے ہیں بڑی کہ بیتمل اور ایس کا ہر گزنہیں ہوسکتا بلکہ اس کے باپ کے غلام راشد کا ہے تا کہ اس ترکیب سے تخریک کے باپ کے غلام راشد کا ہے تا کہ اس ترکیب سے تخریک کے اور مغرب میں شیعہ کا ظہور ہوتا ہے اور ان کی حکومت کی اور ایس کی وجہ سے تجدید ہوتی ہے تو اس سے ہوعباس کے ول مجروح ہوتے ہیں ہوتا ہے اور ان کی حکومت کی اور ایس بن اور ایس کی وجہ سے تجدید ہوتی ہے تو اس سے ہوعباس کے ول مجروح ہوتے ہیں اور چھد جاتے ہیں۔ اس وقت حکومت عباسیہ میں ضعف واضحال اس قدر آن چکا تھا کہ وہ مغرب انصلی پر حملہ کرتے پر قاور امریکہ کہ سے۔

قتل اور لیس اکبراوراس کی تحریک کود بانے کی ناکام کوشش : چونکه ادریس اکبرمفرب میں برسر اقتداد تھا اور بربراس کی حمایت میں سینہ بپرر بیتے تھے اس لیے رشید کی طاقت کی انتها بھی تھی کہ وہ کسی حیلے ہے ادریس کوقتل کرا دے۔ چنانچہ اس نے اسے نوہر دلوا کرختم کرا دیا چرجب بیتر بیک مغرب میں بنام ادریس اصغر دوبارہ اجراآئی تو انہوں نے گھرا کر چرائی اس نے اعلام کی اس نے اعلام کی اس نے اور اس کی اور جوان کی نواحی میں پیدا ہوگئ ہے گھرا سے اعلام کی اس نواز کو بند کرتے کی سرقو ڈکوشش کریں جوان کی نواحی میں پیدا ہوگئ ہے اور اس بھاری کو جس کا حکومت بران کی طرف سے متعدی ہونے کا خطرہ ہے داغ دیں اور جڑیں پکڑنے سے پہلے اس نام اور دخت کوا کھا کہ چھینکیں۔

خلافت برعجمیوں کا تسلط اور خلیفہ کی ہے ہیں۔ مامون اور بعد والے خلفاء اعالبہ کواس پر ابھارتے رہے لیکن مغرب اقصیٰ کے برابرہ سے اعالبہ خود ہی ہے ہیں تھے اور بہ نسبت اپ سلاطین کے ان کے زیادہ محتاج سے کیونکہ خلافت کی چوکھٹ پرعجی چھا گئی تھے اور عجی ہی اس کی پشت پر زبر دہی سوار ہوگئے تھے اب وہی خلافت کے سیاہ وسفید کے مالک تھے۔ وہی حسب مرضی تصرف کررہے تھے اور حکومت کے تمام شعبے انہیں کے زیرا فقد ارتھے خز انے کے وہی مالک تھے وہی ارباب حل وعقد تھے اور وہی حکام وعمال مقرر کرتے تھے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔

حليفةً في قَفسَ بين و صيفٍ و بغا يقول ما قاله له كما تقول البُبَغَا

مرید مجبور کیا گیا تو ہم ادر ایس کی تحریک کے ساتھ شامل ہوجا کیں گے کہ بھی ادر ایس کی شان عظمت گرانے کے لیے اس کے نیب میں رفنے نکا لیے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ جبوث بھی کی برواہ نہ کرتے کیونکہ بیجھتے سے کہ بنی العباس اتنی کمی مسافت طے کرکے بیبال آنے سے رہاوران بیجل میں جو بنی العباس کے جانشین ہیں اور ان کے تجمی غلاموں میں اتنی تمیز کہاں کہ جبوٹ کو بچ سے علیمہ ہو کہ کیا ہے مان لیتے ہیں اور ہر شور کرنے والے کے شور کی طرف کان لگا لیتے ہیں۔ بہر حال یہی سلسلہ جاری رہاجتی کہ اغالبہ کازوال ہو گیا اور عوام بیں اور ہر شور کرنے والے کے شور کی طرف کان لگا لیتے ہیں۔ بہر حال یہی سلسلہ جاری رہاجتی کہ اغالبہ کازوال ہو گیا اور عوام کی اور ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور عوام کی ایس کے کانوں ہیں جبوٹی اور شرمناک با تیں گو بچتی رہیں۔ پھر ان کے بعد بعض طعفہ دینے والوں نے جھڑے کے وقت اپنی کامیا بی ہے گیا ہو گیا ہو

اوارسہ کے نسب کی شہرت: ان ادارسہ کا نسب ان کے وطن فارس میں اور مغرب سے تمام ملکوں میں اس قدرشہرت حاصل کر چکا ہے اور اتناروشن ہو چکا ہے کہ آئی شہرت کسی اورنسب کو حاصل نہیں ہے اور نہ کسی نسب کواس درجہ کی شہرت تک چاہتے کی توقع ہے کیونکہ پوری جماعت اور تمام نسل سے نقل کرتی چلی آئی ہے اور پہنے کی توقع ہے کیونکہ پوری جماعت اور تمام نسل سے نقل کرتی چلی آئی ہے اور پھنے بایث سے یہی سلسلہ جاری ہے۔ ان سے دادا ادریس کا گھر جوخود فاس کا نقشہ تیار کرنے والا اور اس کا موسس ہے ان کے حکمہ میں تھا اور اس کی محمد ان کے محلے ملی ہوئی اور ان کی گلیوں میں تھی اور اس کی نظی شمشیر شہر کے ایک بلندر من منارہ

کی چوٹی پرلنگی رہتی تھی۔ علاوہ ازیں دیگر آ تارہ بھی ہیں جن کی خبر میں چند در چندتو اتر ہے بھی تباوز کر گئی ہیں جو ترب قریب مشاہدہ کے قائم مقام ہیں اب جب غیروں نے ان شریف النفس هفرات کود یکھا کہ جن تعالیٰ نے ان کے اسلاف کوشراون نبوک کے علاوہ مغرب میں ملکی جاہ وجل اب می عطافر مایا ہے ان فضائل ہے اپنے کو واقع محروم پایا اور پر بھی دیکھا کہ ہم ان میں ہے کہ کا کی معالیٰ معرز خاندان کی طرف منسوب ہونے والوں کو ان کے سب کو چیسے شواہد تھیب نبیس نبیس نبیل آ دھے مد تک بھی نہیں گئی سے اور سب کی کہ اس معرز خاندان کی طرف منسوب ہونے والوں کو ان کے سب کو چیسے شواہد تھیب نبیس نبیل ۔ زیادہ میں آسمان وز بین کا فرق ہے ) تو ان کی بری حالت ہوگئی اور انہیں اپنے ہی تھوک سے بصدا لگ گیا (یعنی اختبالی رخ ہوااؤران سے جل گا ور ان سی سے اکثر کے دلوں میں پر ہوگئی اور انہیں تا بہ کہ تھوگ سے بصدا لگ گیا (یعنی برابر سجے بھا میں ہو سکتا ہے کہ ان کا معالیٰ ہو گئے ۔ چنا نچے وہ و دشمنی کہ مشرب میں اور دل بہلائے گئی ہوں ان کی برابر سجے بھا میں بھی انہیں وہ مقام کہنے مصرف کہ اس بھی انہیں جس کا انہیں وہ مقام کہنے میں اور دل بہلائے گئی ہیں تھی انہیں جس کا انہیں ہو مقام کہنے کہ اور انہیں جس کا انہیں ہو مقام کہنے کہ اور خالص نہ میں ہو سکتا ہوں کہا تھی تا اور بیان کی برابر سجے بھا میں کو انہیں جو مقام کہنے کہ اس کے اکا بر بوغران ہیں ۔ جو انہیں عاصل تھا ان اور اپنے واقع اور ہو گی اور ان میں اور ان کی برابر سجے بھا میں اور ان کی بروارور کی کی اور ان میں بیاں بیا ہی ہو وہ تھی اور ان کی برابر سجے بھا کہ ہم اور ان کی بروارور کی ہور ان بیا ہی اور اور کی ہو اور کی ہی ہو تھا اس میں انہیں بیت کے مروارور کی ہی اور انہیں کی اور اور کی ہو انہوں کی اور اور کی ہو ان میں ہو جو آ ان میں اور ان کی بروارور کی ہو ان کی مورور کی ہو تری ہوں ہو گی ہو انہوں کی ہو تروار کی ہو تروار کی ہو اور کی ہو ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو ہو گی ہو ہو گی ہو ہو

امام مہدی پر طعن نے دراامام مہدی کی شخصیت کا ملاحظہ سیجے آپ کی شان علاء کی شان سے جداگا نہ تھی اور آپ کا حال ان کے عقا کہ سے بالکل ممتاز تھا آپ نے ایک منظم سلطنت کا مقابلہ کیا اور آپ کے بے مثال اجتہاد نے علاء کا مقابلہ کیا اور آپ نے بیٹائی طاقتور اور اسلی والی آپ نے تو م کو آزادی کے ساتھ آواز دی کہ میرے ساتھ جہاد کے لیے اٹھے گھڑے ہو پھر ایک انتہائی طاقتور اور اسلی والی حکومت کا ڈٹ کا مقابلہ کیا اور اس کی جڑیں تک اکھاڑ چھینکین اور اسے یہ و بالا کر ڈالا۔ اس جہاد میں آپ کے عقیدت مند جس مقدر شہید ہو ہے ان کی تعداد اللہ بی جانت ہے الن تام جال نثاروں نے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی اور اپنی جانبی جو ان کی تعداد اللہ بی جانتہ کے باتھ پر موت پر بیعت کی تھی اور اپنی جانبی جو ان کی تعداد اللہ بی جانبی چھڑک کر آپ کو ہلاکت سے بچایا تھا اور دوجوت تو حید کو فرق ڈری و نے کے لیے تھی اور اس کھری ماند تا ہو ایک ہوائی ہوائی دوران کر دی تھیں اور اس کھری میں اپنی جھڑک کر آپ کو ہا نہیں ہوائی دوران پر جھوں ہوائی ہوائ

امام مہدی کے نسب کی طرف سے صفائی: رہا آپ کے نسب کا افکار کہ آپ اہل بیت میں سے نہ ہے وال پر تک ہے۔ چینوں کے پاس کوئی دلیل نہیں پھر آپ کا نسب اہل بیت سے میچ ٹابت ہوجائے تو اس کے باطل کرنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ تمام لوگ آپ کواہل بیت میں سے مانے ہیں اور آپ کے نسب کا اعتراف کرتے ہیں۔

ظہور حدوث کے مبادی واسب اور ان کے وجود کے حرکات اور انہیں اپنانے والوں کے حالات واخبار سے واقلیت بھی ہو
تاکہ مورخ ہر خبر کے اسباب وعلل پر حاوی ہوجائے تاکہ منقول والی خبر کواپنے پاس والے قواعد واصول پر پیش کر کے دیکھ لے
اگر وہ ان اصول وقواعد کے مطابق ہوتو صحیح ہے ورنہ غلط ہے پھر اس کی صاف تر دید کر دے اور اس سے بے نیاز ہوجائے
قد ماء نے اسی نقط نظر سے تاریخ گوا ہم بتایا ہے۔ حتی کہ طبری اور بخاری نے اور ان سے پہلے ابن اسحاق وغیرہ نے تاریخ کو
اپنافن بتایا ہے اس حکمت سے بہت سے لوگ بے خبر رہے حتی کہ فن تاریخ کی نسبت جہالت کے متر اوف بھی گئی اور عوام نے
اور انہوں نے جن کا علوم و معارف میں گہرا مطالعہ نہیں فن تاریخ کو معمولی بچھ لیا اور سوچ لیا کہ اس کے سکھتے سے کوئی اہم
فاکد نہیں اور اس میں وقت صرف کرنا تضیح اوقات ہے۔ نتیجہ بیداگلا کہ اس میں جھوٹ تیج اچھا ہرا' اور کھوٹا کھر اسب پچھل جل
گیا۔ تمام کا موں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔

ایک غیر شعوری غلطی ایک غیر شعوری غلطی جوعموماً تاریخ میں کی جاتی ہوہ یہ ہے کہ زمانوں کے بدل جانے کی وجہ سے قوموں اور لوگوں کے بدل جانے کی وجہ سے قوموں اور لوگوں کے بدلے ہوئے حالات سے قطع نظر کرلی جاتی ہے۔ یہ ایک مہلک اور انتہائی پوشیدہ بیاری ہے جے کہ معقلاء ہی مم لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ اس تسم کی غلطی مدت دراز کے بعد سرز د ہوا کرتی ہے اس لیے اس بیاری کوئنتی کے چند عقلاء ہی سے بھتے ہیں۔

جاتی ہیں اورلوگوں کی عادتوں اور حالتوں میں بھی فرق آ جا تا ہے اور سابق حالات وعادات کولوگ بھول جاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ان کاتصور تک نہیں رہتا۔

عالات وعادات کے بدل جانے کے اسپاب اور ہتی ہے۔ چنانچہ بی حکمت والامقولہ مشہور ہے "الناس علی دیں ملو کھم" یعنی اوگ اپنے اور انوں کے حالات وعادات پر قائم رہتی ہے۔ چنانچہ بی حکمت والامقولہ مشہور ہے "الناس علی دیں ملو کھم" یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں جب دوسرے ملک کے صاحب اقتد ارلوگ کی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو سابق اقوام کی عادتوں کی طرف جھکتے ہیں اور بہت می عادتیں ان سے لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی عادتوں سے بھی قطع نظر نہیں کرتے اس لیے حکومت کی موجودہ تہذیب بیلی قوم سے تہذیب سے قدرے خلاف ہوتی ہے۔ پھر دوسری حکومت آتی ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ قدرے اختلاف لاتی ہے لیکن سب سے پہلی حکومت کے مقابلے میں اس میں زیادہ اختلاف یا یا جاتا ہے اس طرح مختلف اور متعدد حکومتوں کے بدل جانے سے بالکل الگ اور ایک نئی تہذیب جنم لیتی ہے۔ جب سے حکومتیں برلتی رہتی ہیں حالات میں تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے۔

قیاس و نقل میں غلطی کا امکان ہے ۔ قیاس فقل انسانی فطرت ہے جوفلطی سے غیر محفوظ ہے اور انسان کو بھول اور غفلت کی وجہ سے اس کے مقصد سے باہر نکال دیتی ہے اور اسے اس کی اصلی غرض سے ٹیڑھا کر کے ہٹا دیتی ہے۔ بسا اوقات سننے والے ماضی کی اکثر خبریں سنتے ہیں اور حالات کے تغیرات وانقلابات پر غور نہیں کرتے اور فور أمعلومات ومشاہرات اپنے پرقیاس کر بیٹھتے ہیں حالا نکہ دونوں میں آسان وزمین کا فرق ہوتا ہے آخر کا رفلطی کی ولدل میں پھنس جاتے ہیں۔

قیاس کی غلطی کی ایک مثال اس زمرے ہے جاج کے بارے میں موز طین کی ایک بید حکایت بھی ہے کہ جاج کا باپ معلم تھا با وجود یکہ ہمارے موجود ہ زمانے میں علم ایک صنعتی پیشہ بن گیا ہے اورایک روزگار ہے اورایک شریف خاندان کی عزیت وعظمت کے قطعی خلاف ہے ۔ بیچارہ معلم کمزور وفتاج ہوتا ہے جس کی اصل کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی قدر وقیمت نہیں ہوتی اکثر کمزور اور نیلے درجے کے پیشہ ور اور صنعت کارا لیے مراتب حاصل کرنے کے امید وار ہوتے ہیں جن کے وہ اہل نہیں اور انہیں آپنے لیے مکن شار کرتے ہیں لہذا آئیس لا کے کے وجو سے اس طرف لے جاتے ہیں کھی طبع کی رحی ان کے ہاتھوں میں لوٹ بھی جاتے ہیں کمروہ ان مراتب کا حصول اپنے حق میں جاتے ہیں گر وہ ان مراتب کا حصول اپنے حق میں جاتے ہیں مگروہ ان مراتب کا حصول اپنے حق میں جاتے ہیں مگروہ ان مراتب کا حصول اپنے حق میں جاتے ہیں مگروہ ان مراتب کا حصول اپنے حق میں جاتے ہیں مگروہ ان مراتب کا حصول اپنے حق میں جاتے ہیں میں جی ہے اور ندید ہمجھتے ہیں کہ وہ پیشہ ور اور صنعت کار کی حیثیت میں ہیں ۔

آغاز اسلام میں علم کی حیثیت الین آغاز اسلام میں اور عہد بی امیداور بی عباس میں علم کی یے حیثیت نی ہی ۔ کیونکہ علم کو مجموعی طور پر لوگوں نے صنعت وحرفت قرار نہیں دیا تھا بلکہ علم محض شری روایات کی نقل تھی اور حدیث وقر آن کو بلیغ کے پیشِ نظر لوگوں کو سکھانا ہی تعلیم تھی اس لیے شرفاء اور معزز حصرات ہی جو دین وملت کے متنظم تھے لوگوں کو بلیغی نگاہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے ۔ صنعتی نگاہ سے نہیں ۔ کیونکہ قرآن ان کی کتاب تھی جوان کے رسول پر آسان سے اتری تھی اور ان میں اس اس فور کی کر نیس پھیلی ہوئی تھیں اور اسلام ان کا محبوب دین تھا جس کی صابحہ میں وہ اپنی جانیں تک چھڑک دیا کرتے اس میں اور اسلام ان کا محبوب دین تھا جس کی صابحہ میں وہ اپنی جانیں تک چھڑک دیا کرتے

سے اور تالفوں کو تہہ تنظ کر دیا کرتے تھے مسلمان اقوام عالم بیں قرآن پاک ہی کی بدولت متاز و معزز تھاس لیان کے ان کے اندراس کی بلغ تو تعبیم کا بے بناہ جذبہ تا انہیں اس سے ندونیوی و جاہت رو کی تھی اور نداس سے کسی طرح کی عار مانع ندھی۔

نی اکرم علی تعلق کا اکابر صحابہ کو عرب کے وفدوں کے ساتھ دین سکھانے کے لیے بھیجنا ہی اس کا کھلا جوت ہے۔

آپ علی آپ کے بین کھانے کے لیے عشرہ مبشرہ کو بھی بھیجا اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی۔ پھر جب اسلام جم گیا اور اس مذہب نے جڑیں پھیلا لیں حتی کہ مسلمانوں کے ووروائی اقوام عالم نے اسلام سیھیلا اور ایک زمانے گر رجانے پر اس ملت کے حالات بین تغیر پیدا ہوا اور منعدو واقعات وحوادث پیش آنے پر نصوص سے شرقی احکام نکا لئے کی ضرورت پیش آئی تو اس کے حالات بین تغیر بیدا ہوا اور منعدو واقعات وحوادث پیش آئی ہوگیا جس کے سکھانے کی ضرورت پیش آئی اس لیے بید میر صنعتوں کی طرح ایک صنعت بن گیا جیسا کہ اس کابیان فصل علم وقعیم میں آر ہا ہے۔ اب معزز اور خاندانی شرفاء ملک و حکومت کے انتظام بیں مشغول ہو گئے اور علم ان کے علاوہ دوسروں کو اور حکام کو عار آئے گئی اور اس کر وراور گری بیٹر اور خاندانی شرفاء کی اور خاندانی شرفاء اور حکام تھیر تھے گئے جانے کاباپ بی تھیت کے سرواروں اور شرف تھی ہو آئے اور خاندانی شرفاء اور دکام تھیر تھے گئے جانے کاباپ بی تھیت کے اس داروں اور شرفا بین سے تھا اور عربی حصیت اور از کے اعتبار سے ان کا درجہ جو پھی تھاوہ تھیں معلوم ہی ہے اسلام اس زمان کی اس کیا گئی ہو ہو تھی تھی تھی ہو تھی جو آئے ہو تعلیم کی بیتھ اور معلم تھا تو اس وقت تعلیم کی بیتھارت نہی جو آج ہو بیاتھ تھی جو آخ ہو بیاتھ تھی ہو تھی جو آخ ہو بیاتھ تھی ہو تھی ہو تھی جو تھی تھی ہو تھ

و وسر کی مثال اس کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شان ریاست پڑھتے ہیں کہ دہ لڑائیوں میں سالا رِلشکر ہوتے تھے اور فوجیں ان کے مالات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شان ریاست پڑھتے ہیں کہ دہ لڑائیوں میں سالا رِلشکر ہوتے تھے اور فوجیس ان کے ماتحت رہا کرتی تھیں تو ان کے دلوں میں بھی ہے تمہا کروٹ لیتی ہے کہ وہ بھی اس چیے بڑے عہدے کو حاصل کرتے اور جھتے ہیں کہ آج عہدہ قضا کی جوشان ہاں زمانے میں بھی یہی شان ہوگی اور جب یہ سنتے ہیں گہ ابن ابی عامر کا جوشام کا مصاحب تھا اور گئی اختیارات کا مالک تھا اور این عباد کا جواشیا ہے میں سماطین طوائف میں سے تھا ہا ہوگئی تھا تو کہ مشاح کا مصاحب تھا اور گئی اختیارات کا مالک تھا اور این عباد کا جواشیا ہے میں سماطین طوائف میں سے تھا ہا ہوگئے ہیں گمان کرتے ہیں کہ موجود ہو ذمانے کے سے قاضی ہوں گے اور پہنیں مجھتے کہ عہدہ قضاء میں کن قدر بدل گئے ہیں جیسا کہ ہم پہلی کرا ہی گھی اور اس حکومت کے اہلی عصبیت تھا ان کا مرتبہ ان عربی خاندانوں کے تھے جنہوں نے اندلس میں حکومت بنوا میہ قائم کی تھی اور اس حکومت کے اہلی عصبیت تھا ان کا مرتبہ مقام اس حکومت کے اہلی عصبیت تھا ان کا مرتبہ مقام اس حکومت نے ہیں جو تھا ہو تھا ہے گئی اور اس کو اور خلاموں کو ملا کر تا تھا جیسے موجود ہو نہا کہ تھی عہدہ قضاء کا رہین منت نہ تھا بلکہ قدیم زیائے میں عہدہ قضاء کا رہین منت نہ تھا بلکہ قدیم زیائے میں عہدہ قضایت کی وجہ سے انہیں انجام دیئے کا اہلی ہوتے ہیں تاریخ کے ذمہ ہوا کرتے تھے جوانمیں کے وحمد سے انہیں انجام دیئے کے اہلی ہوتے ہیں تاریخ کے ذمہ ہوا کرتے تھے جوانمیں کے وحمد نہیں انہیں انہام دیئے کے اہلی ہوتے ہیں تاریخ کے ذمہ ہوا کرتے تھے جوانمیں کے وحد سے انہیں انجام دیئے کے اہلی ہوتے ہیں تاریخ کے ذمہ ہوا کرتے تھے جوانمیں کے وحد کے ایس مقام پڑ کی گھوکہ کھا جاتے ہیں اور حالات کا ظاف واقعہ تھیں کر لیتے ہیں۔

ا بال اُندلس کی گونا و نظری اس زمانے میں زیادہ تراندلس والے جو کز وربصیرت رکھتے ہیں اور کوناہ نظر ہیں اس غلطی کا

شکار ہور ہے ہیں کیونکہ ایک مدت دراز سے ان کے وطن میں قومی عصبیت کانام ونشان تک نہیں۔ جب ہے اندلس میں عربوں کی حکومت ختم ہوئی اور وہاں سے عرب مٹ مٹا گئے اور ہر ہر یوں کے جو اہل عصبیت سے ملک سے نکل گئے تو ان کے عربی نسب مخفوظ رہے اور غزت وغلبہ کا ذریعہ جوعصبیت و مدد ہے ختم ہوگیا۔ جو عرب کل حکران ہے آج وہ رعایا کی طرح ذلیل و خوار ہیں اور اجنبی اقتد ار نے انہیں غلام بنا کر رکھا ہے اور انہیں ذلت اپنے گئے سے چمٹائے ہوئے ہے اور وہ اس خوش فہی میں مبتلا ہیں کہ چونکہ وہ حکر اں رہ چکے ہیں اس لیے ان کا نسب ہی پھر انہیں اقتد اراور حکومت میں لے آئے گا۔ یہی حال پیشہ وروں اور صنعت کا روں کا ہے اور بعض اس راہ میں دوڑ دھوپ بھی کر رہے ہیں اور سابق بیشہ حاصل کرنے کی سرتو ڑکوشش کر رہے ہیں جولوگ قبائل وعصبیت سے مغربی علاقے میں ان کی حکومتوں سے خبر دار ہیں اور اس سے بھی کہ اقوام وقبائل ایک دور دسرے پر کس طرح غالب آتے ہیں ان سے ان باتوں میں غلطیاں سرز دنہیں ہوتیں اور وہ قیاس آرائیوں میں غلطیاں موجسے کے بہر کی جو تیں آرائیوں میں غلطیاں کر جو کہ کہ کہ بھی کہ تو اس میں کر جو

تئیسری مثال ایسلیلی ایک گڑی یہ بھی ہے کہ مورخ حکومتوں کے اوران سلاطین کے ظم ونس کے بیان کے وقت ان کا نام ان کا تجرہ ونسب ان کے والدین کے نام ان کی عورتوں کے نام ان کے القاب ان کی انگوٹھیاں ان کے قاضی ان کا عرب ان کا اوران کے والدین کے اور بن کے بام ان کی عورتوں کے نام ان کی تقلید کرتے ہوئے اوران کے اغراض و مقاصد کو سوچے سمجھے بغیرسب ہی کا ذکر کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے کے مؤرخین تاریخیں حکومت کیلئے اور اس کی اولا و کے لیے محض اس مقصد کے لیے تصنیف کیا کر تے تھے کہ وہ اپنے اسلاف کی سیرتیں اختیار کریں اور ان کے حالات سے خبر دار رہیں تاکہ اپنی زندگیاں ان جیسی بنالیس اور انہیں کے نقش قدم پر چلتے رہیں حتی کہ ان کی اولا و میں سے اگر کوئی قابل حضرات کو عہدے دے اور اہلی عصبیت ہی کو گئے۔

سابق زمانے میں عہدہ قضا کس کوملتا تھا؟ اس زمانے میں قاضی بھی حکومت کے اہلِ عصبیت ہی ہوا کرتے تھے اوروز ریوں میں شار کیے جاتے تھے جیسا کہ ہم اوپر ذکر کرآئے ہیں اس لیے مؤرخین کو بیتمام باتیں بیان کرنی پڑتی تھیں۔

آج کل کے مؤرخین کی غرض اس بر مخصر ہوگئ کہ مض سلاطین کے حالات ہے آگا ہی ہو۔ حکومتوں کا غلبہ واقتد ارمعلوم ہو دوری ہوگئ اور مؤرخین کی غرض اس بر مخصر ہوگئ کہ مض سلاطین کے حالات ہے آگا ہی ہو۔ حکومتوں کا غلبہ واقتد ارمعلوم ہو اور قوموں کے عروج و زوال کا پیتہ چلے کہ س طرح بنیں اور کیونکر بگڑیں تو اس زمانے میں ایک مورخ کوسلاطین کے بیٹوں کے عورتوں کے قش خاتم کے لقب کے قاضی کے وزیر کے اور دربان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں رہی اس لیے کہ آج پرانے اصول انساب اور عہدے ہی نہیں رہے۔ البتہ آج کے مؤرخین کو اس غلطی پر پرانے مؤرخین کی محض تقلید اور ان کے مقاصد واغراض سے غفلت و بے اعتمائی ہی آمادہ کرتی ہے البتہ ان وزراء کے حالات (جن کے آخ اور کی عظمت بہاں تک برخی کہ سلاطین کے احوال بھی ان کے مقابلہ میں مث گئے اور ان کی خبریں بھی مائد پڑ گئیں جسے جاج 'مہذب' بی نو بخت' کا فورا شیدی اور ابن ابی عامر وغیرہ ) اور ان کے باب وا داکے حالات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ سلاطین بی خار کے جاتے ہیں۔

ایک نہایت اہم فائدہ ابہ مواقع کے دویے ہے کہ ایک فائدہ بیان کرنا ضروری ہے جس پرہم اس فصل کوختم کردیں گے دویے ہے کہ ماریخ کسی زمانے کی یا قوم کی خصوص خروں کو گہتے ہیں لیکن تمام زمانوں کے اور تمام قوموں کے عام طالات کو بیان کرنا بھی مورخ کے لیے لا زمی ہے اور بمنز کہ بنیاد کے ہے جس پر اس کے اکثر اغراض و مقاصد کی عمارت پھی جا تی ہے اور اس کے بیان کیے ہوئے واقعات کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے ۔ لوگوں نے اس موضوع پر ستعقل کتا ہیں بھی کہ تھی ہوتی ہے ۔ لوگوں نے اس موضوع پر ستعقل کتا ہیں بھی کہ تھی ہیں جیسے مرون الذہب ہیں مسعودی اپنے زمانے ( مسام ہے ) کے مغرب و مشرق کے اور دنیا کے تمام گوشوں کے حالات قلم بند فرمائے ہیں اور ان کے شہروں کے بہاڑوں کے سمندروں کے ملکوں کے اور حکومتوں کے حالات بھروشی ڈالی ہے اور عزبی اور اکثر تاریخی منائل کی تحقیق ہیں اس کے مستودی مورخوں کا امام مانا جا تا ہے ۔ تمام مورخ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اکثر تاریخی منائل کی تحقیق ہیں اس کومتند مائے ہیں۔ سعودی کے بعد تکبری کا مورخ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اکثر تاریخی منائل کی تحقیق ہیں اس کومتند مائے ہیں۔ سعودی کے بعد تکبری کا زمانہ تاریخی منائل کی تحقیق ہیں اس کومتند مائے ہیں۔ سعودی کے بعد تکبری کا فریقہ اختیار کیا ہے۔ چونکہ ان کے زمانے میں اقوام وقبائل میں بی تحقید و افغ نہیں ہوا تھا اس لیے انہوں نے ان وانوں کے حالات چھوڑ دیے ہیں۔

آ کھو یں صدی کے آخر میں مغرب کے حالات میں تبدیلی! ہاں اس زمانے میں (لیمن آٹھویں صدی کے آخر میں مغرب کے حالات میں تبدیلی! ہاں اورا حوال تمام بدل گئے ہیں اور احوال تمام کے تمام بدل گئے ہیں اور احوال تمام کے تمام بدل گئے ہیں اور برارہ کے قدیمی حالات باقی نہیں رہاں لیے کہ ان میں عربوں کی آمدگا آغاز بائجویں صدی ہے ہوتا ہے۔ عربوں نے ان کی شوکت ختم کردی تھی اور ان پر غالب آگئے تھے اور ان کے ہاتھوں سے ان کے عام مما لک چین لیے تھے اور جو علاقہ ان کے قبی رہ گیا تھا اس میں بھی عرب شریک ہوگئے تھے۔

آ مخصویں صدی کے وسط میں مہلک طاعون کی ویا ۔ حتی کہ آباوی کے مشرق ومغرب میں آ مخویں صدی کے وسط میں مہلک طاعون چوٹ پڑا جس نے قومون کی قومین تباہ کردیں اور بہت سے خاندانوں کوموت کے گھاٹ آتارویا اور آبادی کے بحاس و کمالات روند ڈالے اور انہیں صفح بہتی سے منا ڈالا ۔ حکومتوں پرید آسانی آفت ان کے بڑھا ہے میں ٹوئی جبکہ وہ اپنی عمر کی انتہا کو پہنی چیکی تھیں اس نے ان کے سائے سمیٹ لیے ۔ ان کی طاقت تو ڑ دی ان کا اقتدار کم ورکر دیا ان کے سائی سان ہو گئے ۔ ان کی طاقت تو ڑ دی ان کا اقتدار کم ورکر دیا ان کے پاس مال نہیں رہا اور وہ قلاش و کوگال ہو گئے ۔ طاعون نے لوگوں کوفنا کے گھاٹ اتار کر آبا دیاں اُجاڑ دیں اور شہر سنسان ہو گئے ۔ کارخانے اُجڑ گئے رائے اور راستوں کے نشانات مت گئے مکانات کینوں سے خالی رہ گئے اور قبیلوں اور مملکتوں میں کم وری پیدا ہوگئی اور رہے والے بدل گئے ۔ مشرق میں بھی مغرب کی طرح بہی وہا آبی آبادی کی مقدار میں بھوٹ پڑی۔ گروری پیدا ہوگئی اور رہے والے بدل گئے ۔ مشرق میں بھی مغرب کی طرح بہی وہا اپنی آبادی کی مقدار میں بھوٹ پڑی۔ گئی زبین والوں کا وار میٹنے کا اعلان کیا تو فوراً دیا نے اس اعلان کے آگے سرت کیم کردیا۔ اور اللہ کی زبین والوں کا وارت ہے۔

حالات و نیا میں انقلاب سے لوگوں میں تبدیل بیدا ہوجاتی ہے جب تمام دنیا کے طالات بدل جاتے ہیں تو گویا دنیا کی تمام خلوق ہی بدل جاتی ہے نیات کے دنگ وروپ میں آجاتی ہے جاس لیے جے بیا ایک می مخلوق

ہاوراس نے نئی زندگی کا جوڑ ابدلا ہے اور نئے عالم میں ہے اس لیے اس زمانہ کیلئے ایسے مورخوں کی ضرورت برطق ہے جو دنیا کے ونیا کے گوشوں کے دنیا کی قوموں کے اور مختلف مذاہب کے حالات قلم بند کر سے جونئی نئی شکلوں میں رونما ہو گئے ہیں اور جوطریقہ مسعودی نے اپنے زمانے میں اختیار کیا تھا وہی اختیار کرے ۔ تا کہ بعد میں آئے والے مورخ اس کی افتد اکریں اور وہ ان کے اصل کا کام دے۔

تاریخ ابن خلدون کا موضوع میں اپنی اس کتاب میں مقدور بھر مغربی قطر کا ذکر کروں گا خواہ صراحت ہے ذکر کروں باخروں کے خاص مغرب ہے اور مغربی خاندا توں اور قو موں کے اور مغرب ہے اور مغرب کے حالات بیان کرنے کا میرا خاص مقصد ہے دیگر قطروں کے حالات نہیں اس لیے کہ مجھے مشرق اور مشرقی قو موں کے حالات معلوم نہیں اور مطالعہ سے معلوم کی ہوئی خبریں میرے مقصد کی حقیقت کو پورانہیں کرتیں۔

مسعودی سیاح تھا اس لیے اس نے تمام دیا کے حالات لکھے ۔

مسعودی سیاح تھا اس لیے کہ وہ سیاح تھا اور اس نے تمام دیا کہ دیکھے تھے جیسا کہ وہ خودا پنی کتاب ہیں لکھتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب وہ مغرب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بورے حالات بیان کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ فوق کل ذی علم علیم ۔

یعنی ہرآنے والے کے اوپر اس سے زیادہ عالم ہے اور تمام لوگوں کے تمام کی لوٹے کی جگہ اللہ ہے انبان عاجز و بہ بس ہے اور پورے حالات بیان کرنے سے قاصر ہے اور کھنے والے کے لیے اعتراف قصور واجب و تعیین ہے۔ لیکن جس کی جاست پر اللہ ہواس کے لیے اعتراف قصور واجب و تعیین ہے۔ لیکن جس کی جاست پر اللہ ہواس کے لیے اعتراف قصور واجب و تعیین ہے۔ لیکن جس کی جاست پر اللہ ہواس کے لیے اعتراف قصور واجب و تعیین ہے جاس کی تھی اس کر اللہ ہواس کے لیے اللہ ہواس کے اغراض و مقاصد کو پورے بیان کرنے کے لیے اللہ سے یہ و منع کی کیفیت میں جوعر بی زبان کے بیں ایک مقد مہ بیان کریں کیونکہ وہ خسمنا ہماری اس کتاب میں استعمال کیے گئے ہیں۔

غیر عربی زبانوں کے حروف جھی گابیان ۔ یا در کھے وہ حرف جوگویائی میں استعال کیے جاتے ہیں ان آوازوں کی کیفیتیں ہیں جوزخرے سے نکتی ہیں۔ یہ کیفیات اس وقت پیدا ہوجاتی ہیں جب آواز کو سے اور زبان کی نوکوں سے اور تالو سے اور تالو اور حلق سے اور داڑھوں سے یا ہوئوں سے طراتی ہیں۔ پھراس فکراؤ میں جیسے جیسے تغیر بیدا ہوتا جاتا ہے اسی طرح آوازوں کی کیفیتوں میں تغیر آتا جاتا ہے اور حروف الگ الگ ہوکر کا نوں کے پردوں سے فکراتے ہیں اور ممتاز ہوکر سائی دینے گئے ہیں انہیں حرفوں سے کلے مرکب ہوتے ہیں جوولی خیالات پر دلالت کرتے ہیں۔

وُ نیا کی قو میں حرفول کے اوا کرنے میں کیسال نہیں: دنیا کی تمام قویں ان حرفوں کے اوا کرنے میں کیساں نہیں کے اوا نہیں کیونکہ کی قوم کی زبان میں بعض ایسے حرف بھی میں جودوسری قوم کی زبان میں نہیں عربی زبان کے حروف ججی ۴۸ میں۔ عبرانی زبان میں کچھ حرف ایسے میں جو ہاری زبان میں نہیں اور ہاری زبان کے بعض حرف عبرانی زبان میں نہیں۔ اسی پر

فرنگی ترکی اور بربری اور دوسری عجمی زبالون کا قیاس کر کیجئے .

عربی میں حروف جنجی ۲۸ ہیں: پھرعرب سے لکھنے والوں میں ہے ان نے ہوئے حرفوں پر دلالٹ کرنے کے لیے ہر ایک حرف کی ایک ہی مخصوص علامت وضع کی جو ۲۸ علامتیں ہیں اور ہرائیک علامت دوسری علامت ہے متاز ہے ۲۸ عربی حرفوں کی علامتیں قار تمین کومعلوم ہی ہیں۔

غیر عربی زبان کا کلمہ کس طرح لکھا جائے؟ اور جب لکھنے کے لیے ان کے سامنے ایسا حرف آتا ہے جوعربی زبان میں نہیں تو اس کے لیے عربی کا تبوں نے کوئی مخصوص علامت وضع نہیں کی اور اسے مہمل جھوڑ ویا اور قید بیان میں نہیں لائے بعض لکھنے والے حرف کوا بٹی زبان کے ہم مخرج حرف کی علامت میں لکھ لیتے ہیں لیکن مجمی زبان کے حرف پر دلالت کے لیے پیطر زتح برنا کافی ہے بلکہ حرف کواس کی اصلی حالت سے بدل وینا ہے۔

ہم نے جمی حرف کس طرح لکھے؟ چونکہ ہماری اس کتاب میں برابرہ کی اور بعض عجمیوں کی خریں ہیں اور ان کے ناموں میں یا ان کے بعض کلموں میں بھی ایسے حرف آجائے ہیں جو ہماری زبان کی کتابت تیں مروج نہیں خدان کی ہماری زبان میں کوئی علامت وضع کی گئی ہے اس لیے ہم کوان کے لکھنے میں پریشانی لاحق ہوئی مگر ہم نے ان کے مخرج افظ لکھنے پر قاعت نہیں کی کیونکہ وہ ہمارے نزویک ولالت کے لیے ناکافی ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس لیے میں نے ایسے خرفوں کے لیے اپنی اس کتاب میں پیراصطلاح وضع کی ہے کہ میں اس مجمی حرف کوایسے دو حرفوں کے درمیان لکھ دیتا ہوں جن کے ورمیان اس حرف کا تلفظ ہو۔ تا کہ قار ئین کرام اس کا تلفظ ان دوخرفوں کے درمیان کریں تا کہ مخرج ادا ہو سکے بیاضطلاح میں نے اہلِ مصحف ہے اشام کے رسم الخط ہے لی ہے جیسے پچھلوں کی قرات میں لفظ صراط ہے کیونکہ اس کی صاد کامخرج مجمی لہے میں صا داور زاکے مامین ہے چنا نچے اہل مصحف نے صا دلکھ کرائی کے اندرزا کی علامت لکھ دی جس ہے یہ معلوم ہوا کہ بیہ حرف ان دونوں حرفوں کے بین بین بیٹ پڑھا جائے گا اس طرح میں ہر جمی حرف کواپٹی زبان کے دوحرفوں کے درمیان لکھ دیا ہے تا کہ بین بین تلفظ کیا جائے مثلاً بربری زبان کا کاف (گاف) ہے۔ہم نے اے اپنی زبان کے کاف یا جیم کے یا ق کے درمیان لکھ دیا ہے جیسے 'ملکین'' ایک نام ہے ہم نے اس کواس طرح لکھا ہے بلکین لعنی کاف کے نیچ جیم کا نقطہ دے دیا ہے یا اس کے اوپر قاف کے ایک یا دو نقطے دے دیئے ہیں جیسے بلکین تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیرزف کاف اورجیم کے یا کاف اور قاف کے بین مین پڑھاجا تا ہے پیرف پر بری زبان میں کثرت ہے آتا ہے اس کے علاوہ جو ترف بھی اس تم کا آیا ہے ہم نے اس طریقیہ پرلکھ کراس کا تلفظ ظاہر کیا ہے۔ تا کہ قار ئین کرام کومعلوم ہوجائے کہ یہ بین بین پڑھا جائے گا۔ اگر ہم اسے ان ووحرفوں میں سے جن کے بین بین بین بیزف ہے کی ایک حرف سے لکھ دیتے تواسے اس کے مخرج سے نکال کرائی زبان کے حرف کے بخرج میں منتقل کر دیتے اور عجی گغت کے اس لفظ کو بدل ڈالتے ۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیے۔ حق تعالی اینے فضل ذکرم ہے سیجے راہ کی تو فیق جننے والا ہے۔

# پہلی گثاب

### دُنیا کی آبادی کی طبعیت 'اُس پرطاری ہونے والے اثرات جیسے دیہا تیت' شہریت علیہ وتسلط کسب ومعاش اور علوم وصنا کع اور اُن کے علل واسباب

تاریخ کی حقیقت غور سیحے جب تاریخ کی یہی حقیقت ہے کہ وہ انسانی اجتماع (دنیا کی آبادی) کی خبردیتی ہے اوران حالات کی بھی جواس آبادی کو طبعی طور پر پیش آتے ہیں جیسے باہمی کشیدگی اور تناؤ 'باہمی میل جول' حکومتوں کے مراتب اور ان کے درجات خاندانی حمیت ورعایت اور شرقتم کے باہمی قہر و تسلط اور ان نتائج کی بھی جوان سے بیدا ہوتے ہیں۔ جیسے فتوحات ملکیہ 'حکومتوں کا ظہور' حکومتوں کے مراتب اور ان کے درجات اور ان طریقوں کی بھی جوانسان اپنے اعمال و مسامی سے اختیار کرتا ہے۔ جیسے روزگار کے وحدیث علوم وفنون صنعت وحرفت اور تمام ان حالات کی بھی جودئیا کی آبادی سے طبعی طور پر بیدا ہوتے ہیں۔

تاریخ میں جھوٹ اور سیج کا اور غلطیوں کا احتمال جونکہ خبر میں جھوٹ اور سیج کا حمّال ہوتا ہے اس لیے تاریخ میں بھی جھوٹ اور سیج کا اور غلطی کا حمّال ہوتا ہے۔

تاریخ میں غلطیوں کے اسباب : تاریخ میں غلطیوں کے ٹی اسباب ہیں پہلاسب : اختلاف آراء و نداہب ہے کیونکہ جب ذہن راہ اعتدال پر ہوتا ہے اور کوئی بات سنتا ہے تو اس کی تحقیق کرتا ہے اور غور وفکر کرتا ہے ۔ حتی کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پینجر بچی ہے یا جھوٹی اور جب ذہن کی رائے یا غدجب میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو فوراً اس خبر کو مان لیتا ہے جواس کی رائے یا غد جب کے دینجر بچی ہے یا جموف ٹی اور جب کی رائے یا غد جب کے موافق ہو کی وفت ہو تھیں وقت کی بیندھی ہوئی ہوتی ہے جواسے تحقیق و تنقید سے روک دیتی ہے اور وہ چھوٹی خبر قبول کر کے غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس جھوٹی خبر کو بلاتا مل نقل کر لیتا ہے۔

اوروہ بیوں بر بین رہے ہی مان حاد در باہم و مراسب نقل کرنے والوں پر مجروسہ ہے کہ اس کے زعم میں وہ تقدیبی اور غلط بیانی ان کی شان کے شایان نہیں اور جرح و تعدیل کے اصول پران کے احوال نہیں جانچے جاتے۔

تیسراسب. مقاصد نے غفلت ہے کہ بہت ہے راوی اپنی مشاہرہ کی ہوئی پاسٹی ہوئی خبروں کے اغراض ومقاصد سے نا آشنا رہتے ہیں اوراپنے گمان پرروایت کردیتے ہیں اس لیفلطی میں پڑجاتے ہیں۔

ہے۔ چوتھاسپ وہم صداقت ہے ہیں کثیر الوقوع اور عام ہے اور کی طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ راویوں پراعتا دکرلیا جاتا ہے۔ کبھی اس راہ سے پیدا ہوتا ہے کہ خبروں کا خارجی واقعات سے مقابلہ نہیں کیا جاتا تا کہ احوال و واقعات میں تطبیق ہوجائے۔اس لیے جہالت تطبیق ہے بھی جعلی اور من گھڑت باتوں کو بھی فروغ ہوجا تا ہے اور سیخے وغلط میں تمیز نہیں رہتی اور سننے والا خبر کو جوں کا تو نقل کر دیتا ہے حالا نکہ وہ جعلی ہونے کی وجہ صدافت سے کوسوں وُ ور ہوتی ہے۔ ہانچواں سبب معزز اور ہڑے لوگوں کی مدح و ثنا کر کے اُن کو خوش کرنا اور ان کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اکثر خوشامدی لوگ بڑے لوگوں کی ہر بات خوبصورت رنگ میں رنگ کراہے پھیلا دیتے ہیں اور اس طرح وہ جھوٹی خبریں دنیا میں چیل جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں کیونکہ انسان کو مجمعی طور پر اپنی تعریف اچھی معلوم ہوا کرتی ہے اور لوگ دنیا کے اور اسباب دنیا کے (جیسے جاہ وثر وت کے ) انتہائی خریص ہوتے ہیں اور فضائل اور اہل فضائل کو نہیں جاتے۔

چھٹا سبب جو مذکورہ بالاتمام اسباب سے اہم ہے معاشرے کے طبعی احوال سے ناوا تفیت ہے کیونکہ زمانے کے ہر حاوث کے لیے کے لیے (خواہ وہ ذات ہویافعل) ذات کے اور عارض ہونے والے احوال کے اعتبار سے ایک مخصوص طبیعت ہوتی ہے۔ اگر خبر سننے والا وجود میں آنے والے حاوثات و حالات کی مخصوص طبیعتوں سے اور مخصوص تقاضوں سے خبروار ہے تو اس واقفیت سے اسے اس خبر کی تحقیق میں بڑی مدد ملے گی۔

خبروں کی جانچ کا ایک معیاری قاعدہ : خبروں کی جانچ پڑتال کے لیے یہ قاعدہ ایک معیاری حیثیت رکھتا ہے کہاں پرکس کرکھر اکھوٹا معلوم کرلیا جائے ۔خبروں کی تحقیقات کے لیے پیطریقہ ہرطریقہ سے بہتر اورا خبائی کار آ مدہے۔ بہت ہی محال خبریں مان کی جاتی بین در ااہ قاید لوگ جال دیاممکن خروں دفقیری کر نہیں اور لیتہ بین در

<u>بہت سی محال خبریں مان لی جاتی ہیں۔</u> بساوقات لوگ عال دنامکن خبروں پریقین کر کے انہیں مان لیتے ہیں اور دوسروں سے روایت بھی کردیتے ہیں اور لوگ ان سے پیخریں نقل کرتے چلے آئے ہیں۔

10

صندوق ہی میں بند ہو کیے آسانی ہے سانس لے سکتا ہے اور جب سانس نہیں لے گا تو موت یقی ہے کیونکہ طبعی تف کے لیے ہوانہیں ملے گی اور اس کے شدہ اس کی روح سرعت سے گرم ہوجائے گی اور اس نصندگی ہوا میسر نہ ہوآئے گی جولہی روح کو اور چیپیر وں کے مزاج کو حدِ اعتدال پر رکھے۔ لامحالہ وہ اپنی جگہ پر ہلاک ہوجائے گا۔

جمام میں عنسل کر بنیوالوں کی اور گہری کا نوں میں اتر نے والوں کی موت کی وجہ جمام میں جاکر عنسل کرنے والوں کی ہلاکت کا سبب یہی ہے جبکہ ان سے پوری طرح سے شنڈی ہواروک دی جاتی ہواور سی اور گہرے گڑھوں میں اور گانوں میں اُڑنے والوں کی موت کا تعفن کی وجہ سے ان کی ہوا میں حرارت ہواور شنڈی ہوا اس میں داخل نہ ہو سکے تو ان میں افر نے والافور اُہلاک ہوجا تا ہے ای اصول پر پانی سے الگ ہوکر مچھلی مرجاتی ہے کیونکہ ہوا مچھل کے داخل نہ ہو سکے تو ان میں افر نے کافی نہیں ہوتی کیونکہ مجھلی بے حد گرم ہوا اس دوح حیوانی پر غالب آجاتی ہوا دوہ فنا کے گھاٹ اُٹر جاتی ہے۔ اور ہوا جس کی طرف وہ فعل کر گئی ہے اس لیے گرم ہوا اس روح حیوانی پر غالب آجاتی ہوا دوہ فنا کے گھاٹ اُٹر جاتی ہے۔ اور ہوا جس کی طرف وہ فعل کر گئی ہے اس لیے گرم ہوا اس روح حیوانی پر غالب آجاتی ہے اور وہ فنا کے گھاٹ اُٹر جاتی ہے۔

بجلی سے مر نیوالوں کی موت کی وجہ ملک اس اصول پران کی موت واقع ہوتی ہے جن پر بجل گرتی ہے۔

مسعودی کی دوسری بعید از عقل روایت اس جیسی بعید از عقل حکایت مسعودی ایک اور بیان کرتے ہیں جس کا تعلق مینا کے ایک مجسمہ سے ہے جورومہ میں ہے کہ سال کے ایک معین دن اس کے پاس بہت میں مینا کیس چونچوں میں زیتون کے ایک مجمع ہوتی ہیں جن سے رومہ کے پاشند ہے روغن زیتون نکال لیتے ہیں ۔غور سیجھے روغن زیتون حاصل کرنے کا پیطریقہ قدرتی طریقہ تعدرتی طریقہ تعدرتی طریقہ میں میں قدرؤ وراور کس قدر بعیداز عقل ہے۔

بکری کی بعید از عقل ایک حکایت اس طرح بکری نے ایک بعید از عقل حکایت بیان کی ہے جس کا تعلق شہر ذات الا بواب کی تعمیر ہے ہے کہ اس شہر کا رقبہ تمیں منزلوں ہے بھی زیادہ پھیلا ہوا تھا اور دس ہزار بھا ٹک تھے حالا نکہ شہر تھا ظت اور بھا تک ہے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس پر روشنی ڈالنے والے ہیں اور جس شہر کا اتناؤ سیج رقبہ ہواس کی تفاظت و حراست ناممکن ہے کہ کونکہ اس کا تواجا طبعی مشکل ہے اس لیے ایسے شہر میں قلعہ کا اور پناہ کا پایا جاناممکن نہیں۔

مسعودی کی نیسری بعیدا زعقل دکایت اسی طرح مسعودی بیان کرتا ہے کہ صحرائے تجاما سمیں مدینہ الخاس کے نام سے ایک شہرآ باد تھا اور اس کے سارے مکانات تا نبے کے تھے جب مولی بن نصیر نے مغرب فیج کیا تو پیشہر بھی فیج کرلیا تھا اس کے تمام بھا تک بند تھا گرکوئی اس کی فیسل پر چڑھ کراس کے اندرونی حصہ میں جھا تک کرد کھے لیتا تو وہ اپنے قابو سے باہر ہوجا تا اور تالیاں بچا تا ہوا بے خود ہوکر اس میں کود پڑتا تھا بھر قیا مت تک واپس ٹیش آ تا لیعنی ہلاک ہوجا تا سیر قصہ قصہ گو حضرات کی خرافات میں شامل ہے اور عادت کے اعتبار سے ناممکن ہے۔ شہرواروں نے اور داستہ بتانے والوں نے صحرائے سجدا سے وجھان مارا مگر آئین اس شہرکا کہیں بعد نہ لگا۔ پھر انہوں نے جو باغیں اس شہر کے سلطے میں بتائی ہیں وہ تمام از روئے عادت محال ہیں اور طبعی حالات کے خلاف ہیں ۔ کیونکہ شہروں کی ساری عمار تمیں دھاتوں کی نہیں بنائی جا تیں اور نہ ان کی فصیلیں دھاتوں کی نہیں بنائی جا تیں اور نہ ان بی کے لیے فصیلیں دھاتوں سے تعمیر کی جاتی ہیں اور تا دیا جس قدر د نیا میں موجود ہے وہ گھریلو استعال کے برتنوں اور سامان ہی کے لیے فصیلیں دھاتوں سے تعمیر کی جاتی ہیں اور تا دیا جس قدر د نیا میں موجود ہے وہ گھریلو استعال کے برتنوں اور سامان ہی کے لیے فصیلیں دھاتوں سے تعمیر کی جاتی ہیں اور تا دیا جس قدر د نیا میں موجود ہے وہ گھریلو استعال کے برتنوں اور سامان ہی کے لیے

سے اول سے چہ جائیکہ اس سے پورے شہر کے گھر تغییر کیے جائیں۔ یہ بات عقل باور نہیں کرتی۔ تاریخ میں اس قتم کی بہت سی مثالیں ہیں۔ خبروں کی تحقیق کا پیطر یقد انتہائی بہتر اور قابل مثالیں ہیں۔ خبروں کی تحقیق کا پیطر یقد انتہائی بہتر اور قابل اعتاد ہے۔ جس سے بچی اور جھوٹی خبروں میں انتیاز ہوجا تا ہے آگر چہ خبروں کا صدق راویوں کی عدالت سے بھی معلوم ہوجا تا ہے۔ مگر عدالت تا نوی درجہ رکھتی ہے اور معاشرے کے طبعی حالات سے تحقیق کا طریقہ مقدم ہے راویوں کی عدالت کی تحقیق تو جب کی جاتی ہوتو جرح و تعدیل سے کیا جب کی جاتی ہے جب خبر میں صدق کا امکان ہو۔ لیکن جب بظاہر خبر ناممکن اور بعید از عقل ہوتو جرح و تعدیل سے کیا فاکہ ہے۔

کتاب اول کی غرض و غایت مهاری اس پہلی کتاب کی غرض و غایت بہی ہے گویا بیا ایک ستفل علم ہے جس کا ایک مستقل موضوع (معاشرہ اور انسانی اجتماع) ہے اور مستقل مسائل ہیں لیٹی عوارض واحوال جومعاشرے کو بالذت یکے بعد دیگرے لاحق ہوا کرتا ہے۔

تاریخ کی ایک نئی غرض و غایت کا سراغ: یادر کھیتاریخ کی اس غرض پر گفتگو بالکانی اور قطعا انو کھے فکر والی ہے اور اس میں بیش بہا فا کدہ بھی ہے اور گبرے غور وفکر ہے اس کا سراغ لگایا گیا ہے۔ یہ بحث علم خطابت میں بھی داخل نہیں کیونکہ علم خطابت کے اقوال محض امتنا می ہوتے ہیں جوعوام کو کئی رائے کی طرف ماکل کرنے کے لیے یا اس سے رو کئے گئے مفید ہوتے ہیں اور نہ بیعلم سیاست مدینہ میں شامل ہے کیونکہ سیاست مدینہ خاکلی یا شہری انتظام کو کہتے ہیں جواخلاق و سیے مفید ہوتے ہیں اور نہ بیعلم سیاست مدینہ میں شامل ہے کیونکہ سیاست میں دونوں اس کے مشابہ ہو تکے اس کے مشابہ ہو تکے اس کے مشابہ ہو تکے اس کے مشابہ ہو تا ہے اس کا موضوع ان دونوں علموں کے موضوع سے بالکل الگ ہے۔ البتہ بھی یہ دونوں اس کے مشابہ ہو

ہمیں صرف ایک قوم کے علوم ملے ہیں۔ معلوم ہیں اس سے باعثنائی برتی گئی کین ایبا تو علما کی شان گمان بھی ہیں صرف ایک قوم کے علوم ملے ہیں۔ معلوم ہیں ہوجوہم تک نہ پنج سکی ہو۔ کیونکہ علوم بہت ہیں اور اقوام بن نہیں کیا جا سکتایا شاید علماء کی کثر سے ہاور وہ علوم جوہم تک نہیں پنچے بہ نسبت پہنچنے والے علموں کے بہت زیادہ ہیں پاری علوم کہاں ہیں جا اور اقوام ہیں ہیں جن کو فاروق اعظم کے علم سے فتح ایران کے بعد مٹاویا گیا ؟ اور کلد انی اور سریانی اور با بلی علوم کہاں ہیں؟ سب نذر حوادث ہوگئے ہم تک صرف ایک قوم (یونا نبول) کے علوم پنچے ہیں کیونکہ مامون کو ان علوم کے تراجم کا شوق تھا اور اس نے متعد دمتر جموں کواس کام پر مقرر کررکھا تھا وہ اس سلسلے میں کافی رقم خرچ کیا کرتا تھا ہم دوسری قوموں کے سی علوم سے بھی

سے معمد دسر آشنانہیں۔

ہر حقیقت میں مستقل علم کی حیثیت اختیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ جب ہرکام کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس کا ایک خاص طبیعت سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے ذاتی عوارض پر روشنی ڈالی جا سی ہوا مرم فہوم وحقیقت ایک مستقل مخصوص اور خطم کے روپ میں آسکتی ہے ممکن ہے حکماء نے اس پر توجہ دی ہواور اس پر تقصیلی و تحقیقی روشنی ڈالی ہو گرہم نے اس پرصرف تصبیح اخبار کی حیثیت سے روشنی ڈالی ہے جیسا کہ قارئین کرام کو معلوم ہے۔ اگر چواس علم کے مسائل خاص طور سے بالذات او نیچ و درج کے ہیں لیکن اس کی غرض تصبیح اخبار ہے اور خبریں حقیر چیزیں ہیں۔ شاید علماء نے اسے ترک کر دیا ہو والکہ دانیان کو تھوڑ ابی علم ہے اصل و پوراعلم اللہ بی کے پاس ہے۔

اس علم کے حکما کے فتاف جملوں میں چند مسائل! اس طرح ہمیں اس علم کے چند مسائل حکماء کے فتاف جملوں میں بھی نظراً تے ہیں کیان انہوں نے کیجاتمام کے تمام ہیان ہمیں کیے۔ چیے معودی اُتو کی حکایت موبذان بہرام بن بہرام کا قول نقل کرتے ہیں کہ اُتو کہتا ہے کہ اے سلطان الملک کی عزت کوشر یعت پڑتمل کرتے ہے اللہ کی اطاعت سے اور امر و نوائی کے دائرے میں رہنے سے چارچا ندلگ جاتے ہیں اور اس کی شان وشوکت روز برو ہے گئی ہے اور بغیر حکومت کے نثر یعت خلعت وجود نہیں پہنچ اور موائ ہوں کی عزت اور محلول کی عزت اور محلول کی خرات کی سے حاصل ہوتا ہے اور اور کی مدل کی رہن منت ہے اور مدل ایک ترازوہ جود نیا میں نصب کردی گئی ہے اور اسے رب نے گاڑا ہے ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک منتظم وظرال مقرر کیا ہے جے بادشاہ کہا جاتا ہے اور اسی مضمون میں نوشیر وال کا بعینہ میں کام ہے کہ ملک اور اس کے لیے ایک منتظم وظرال مقرر کیا ہے جے بادشاہ کہا جاتا ہے اور اس مضمون میں نوشیر وال کا بعینہ میں کام ہے کہ ملک مختل میں خور کی اس سے ہے مال خورات سے ہے مدل تھے حکم میں ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک منتظم وظران کی میں اور چوٹی خود سلطان کی احوال رعایا کی دیکھ بھال ہے اور ان کی تربیت و مسلم وزراء کی صبح مام وزراء کی صبح میں اس سے ہا کہ اور اس کی ایک منت ہے 'زباور' باور شاہ اس صورت سے رعایا پر عال ہے اور اس کی تربیت و مراسل می میں تو ہور سلطان کی احوال رعایا کی دیکھ بھال ہے اور ان کی تربیت و مدر عایا اس پر عال ہے آگا کہ ان میا تھا کہ وزراء کی سے ہا تا ہے گئی ک

موضوع سیاست پرارسطوکی ایک کتاب سیاست کے موضوع پرایک کتاب اوسطوکی بنائی جاتی ہے۔ اس کواچھا خاصہ عام طور پرلوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ مگراس میں اس فن کے پورے مسائل کا ڈیر نہیں ہے اور دیگر مسائل بھی خلط ملط کردیئے گئے ہیں اور دلائل کا بھی پوراحق اوا نہیں کیا ہے۔ اس کتاب میں بھی انہیں کلموں کی طرف جوہم نے مویز ان اور نوشر وان سے نقل لیے ہیں اشارات قریب الفہم دائر سے ہیں ہیں اس کا قابل توجہ بی قول ہے کہ دیاا یک باغ ہے جس کی باڑ کو مت ہے۔ سنت ایک قسم کی سیاست ہے ، جس کا انظام با دشاہ کرتا ہے با دشاہ کرتا ہے۔ مال کومت ہے با دشاہ کرتا ہے۔ مال کو با دشاہ کرتا ہے۔ مال کورش مال کرتا ہے۔ مال روزی سے ہے جس میں ایک ایک ہی پرورش مال کرتا ہے۔ مال روزی سے ہے جس کیا انظام ہو جی بی پہنچاتی ہے۔ وقع معاونین کی ایک جماعت ہے جن کی پرورش مال کرتا ہے۔ مال روزی سے ہے جس میا با کتھا کرتی ہے۔ رعایا وہ ما تحت لوگ ہیں جن پرعدل ساید گئن ہے اور عدل وہ مجبوب و بیاری عادت ہے جس سے بقائے عالم ہے۔ آٹھویں کلمہ پر دائرہ ختم ہوگیا بی حکومت و سیاست سے بھر پورا ٹھ کلم ہیں جوایک دوسر سے میں بوط و مسلک ہیں۔ سابق کلمہ کا ہم آئری مجبوب و اس خواجی اس د ماغی ایجاد پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نقاط ہیں جن سے بید گول دائرہ بن گیا ہے جس کا کناراغیر متعین ہے۔ ارسطوا پئی اس د ماغی ایجاد پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نقاط ہیں جن سے بید گول دائرہ بن گیا ہے جس کا کناراغیر متعین ہے۔ ارسطوا پئی اس د ماغی ایجاد پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے فواکد ہیں۔

ارسطوے آ مھوں کلمے اور ابن مقفع کے سیاسی مسائل ہماری گتاب میں مدل ہیں: جب قارئین کرام حکومتوں اورسلطان کی فضل میں ہمارا بیان پڑھیں گے اور اس کا پوری خقیق وہم کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو انہیں اس میں ان کلموں کی تفسیر اور ان کے اجمال کی تفسیل پوری بوری مکمل بیان کے ساتھ مع واضح ولائل کے مل جائے گی اور ہم کوشے پر جاوی ہوگی۔ حق تعالی نے ارسطو کی تعلیم اور موبذان وغیرہ کی مہرایت کے بغیر ہی ہے کہا ہے جارے ول میں ڈال کوشے پر جاوی ہوگی۔ حق تعالی نے ارسطو کی تعلیم اور موبذان وغیرہ کی مہرایت کے بغیر ہی ہے تھا رے ول میں ڈال ورئی کے ساتھ کے کلام میں اور اس کے عام سیاسی رسائل میں اپنی کتاب کے بہت سے مسائل غیر مدلل پاتے دیا ہے۔ اس طرح ہم این مقفع کے کلام میں اور اس کے عام سیاسی رسائل میں اپنی کتاب کے بہت سے مسائل غیر مدلل پاتے

ہیں جن کو ہم نے مدلل بنا دیا ہے۔ جبکہ وہ انہیں معرض بیان میں محسن خطابت کے طور پر بلاغت وانشاء کا انداز اختیار کر کے لاتا ہے۔

سراج الملوك برتنقید: اس طرح قاضی ابو برطرطوشی اپن كتاب سراج الملوك میں اس كے گرد گھو ہے ہیں۔ اس <u>کتاب کی تبویب بھی ہماری اس کتاب کے قریب قریب ہے اور مسائل بھی لیکن اس کا تیرنشانہ پڑنمیں لگا نہ انہوں نے صحیح راہ</u> اختیار کی ندمسائل پورے پورے بیان کیے اور ند دلائل واضح کیے۔ وہ تو صرف ایک مسلد کا باب باندھ کر کثر ت سے احادیث وآ ٹارنقل کردیتے ہیں۔اور پارس حکماء جیسے برزجمہر'موبذان وغیرہ کے اور ہندی حکماء کے اور دانیال دھر مس وغیرہ کے جو ا کابرِ عالم میں متفرق و ما تو رکلمات نقل کرویتے میں تحقیق کے ؤر ریدان کے چیروں سے نقاب نہیں اللتے اور طبعی دلائل سے ان کے ڑخ سے گھونگھٹ نہیں ہٹائے۔وہ تومحض ایک سیدھی سا دی نقل وتر کیب ہے اور زیادہ ترپندوموعظت سے مشابہ ہے۔وہ غرض وغایت کے آس پاس گھو متے ہیں لیکن اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں اوراپنے اراد ہے کوئملی جامہ پہنانے پر قادر نہیں اور نه تمام مسائل ہی بیان کرنے برقاور ہیں۔ ہمارے ول میں حق تعالی نے پیلم ڈال دیااور ہمیں ایساعلم بتادیا جس کی خبر ہم نے نکرہ اور جہینہ کے درمیان رکھ دی (اے انتہائی واضح کر دیا ) پھراگر ہم نے اس کے تمام مسائل بالاستیعات بیان کر دیئے ہیں' اس کے نظائر تمام علموں سے متناز گر دیے ہیں اور اس کی صدیں متعین کر دی ہیں توبیسب کام میں تعالیٰ کی توفیق و ہدایت ہی کے رہینِ منت ہیں اور اگر کوئی مسئلہ چھوٹ گیا ہو یا دوسرے مسئلہ میں مل گیا ہوتو محقق قار نمین کرام اسے درست فر مالیں ً میرے لیے بیسعادت کچھ کم نہیں کہ میں نے اس کے لیے ایک راہ متعین کر دی ہے اور اسے روش و واضح کر دیا ہے اللہ جسے جا ہتا ہے اپنی روشنی میں لے آتا ہے اب ہم اس کتاب میں معاشرت کے وہ احوال بیان کریں گے جو بنی نوع انسان کو ملک ' کسب علوم اور صنائع کے سلسلے میں ان کی اجتماعی زندگی میں عام طور پر لاحق ہوا کرتے ہیں یہ بیان استدلا کی رنگ میں اس ظرح پیش کیا جائے گاجس سے عام و خاص معلومات کی تحقیق واضح طور پر قارئین کرام کے سامنے آجائے اوراو ہام وشکوک رفع ہوجا ئیں۔ کیجئے سنیے۔

بشری خواص جن سے انسان حیوان سے ممتاز ہوجاتا ہے: چونکہ انسان دیگر حیوانات سے اپنے چند خواص کی وجہ سے متاز ہے۔ وانسانی افکار کے نتائج و شرات ہیں اور قربی انسان کا ایک ایسا خاصہ ہے جس کی وجہ سے متاز ہے اور تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ انسان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اسے حاکم کی خرورت ہے جو اسے برائیوں اور برائم سے بازر کھے اور طاقت ور بادشاہ کی بھی کیونکہ دونوں کے بغیرانسان کا وجود ناممکن ہے۔ البتہ ویکر حیوانات کا وجود ممکن ہے گرشہد کی مکھیوں اور ٹاڑیوں کے بارے بیں کہا جاتا ہے کہ وہ با قاعدہ نظام کے ساتھ بادشاہ کے ماتحت ہو کر زندگی بسر کرتی ہیں تواگر ہیات واقعی صحیح ہے تو ان کی بیضرورت ان کے داوں بیس ڈال وی گئی ہے نظر وگرکی رہین منت نہیں۔ ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انسان روزی کی اداش میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اس کی راہوں سے اسے حاصل کرنے کے لیے اور اس باب فراہم کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے۔ کیونکہ حیات و بقا کے لیے اسے غذا کی ضرورت ہیں۔ ورتی تعالی اسے رزتی کی طلب و طلاش کی راہیں ودیعت فرما دی ہیں اور کسب روزگار کے ڈرا کی سکھا دیے ہیں۔ فرمایا

(اعطی کل شنی خلقه ثم هدی) حق تعالی نے ہر چیزگواس کی پیدائش عطافر مائی پھراہے راہ بتا دی اوراس کا ایک خاصہانسیت اور ضرور توں کے نقاضوں کی وجہ سے مل جل کر رہنا بھی ہے جسے ہم آبادی یا معاشرہ کہتے ہیں خواہ ہیرمعاشرہ شہر میں بسا ہوا ہو یا دیہات میں کیونکہ انسان فطری طور پراپنی زندگی میں با ہمی تعاون کامختاج ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

معاشره کی قشمیں: آبادی دوقتم کی ہیں۔ دیہات کی آبادی۔ بیآبادی شہروں کے گردونواح میں پہاڑوں پراورآب و گیاہ والے چھوٹے چھوٹے دیباتوں میں جومیدان میں اور ریکتان کے اطراف میں واقع ہوتے ہیں' ہوتی ہے۔شہری آبادی میرآ بادی بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں قصبوں اور بڑے بڑے ویہا توں میں ہوتی ہے۔اس معاشرہ کے مکانات کچے یا لیکے ہوتے ہیں تا کہ وہ ان کی فصیلوں میں یا قلعوں میں محفوظ رہیں \_

معاشرے میں انسان کو پیش آنے والے عوارض چیر ہیں۔ بہرعال ہرطرح کے معاشرے میں انبان کو اجتماعی اعتبار سے چند باتیں ذاتی طور پر پیش آتی میں اس لیے لامحالہ اس کتاب میں گفتگو چیفسلوں پر منحصر ہوئی ہیں۔ پہلی فصل میں عام آبادی کا ان کی قسموں کا اور ان کی آبادی کے رقبے کا بیان ہے دوسری قصل میں دیباتی آبادی کا اور ان کی آبادی کے رقبہ کا بیان ہے دوسری فصل میں دیہاتی آبادی کا قبائل کا اور دحشی اقوام کا ذکر ہے۔ تیسری فصل میں حکومتوں پر خلافت و امامت برعما لک پراورسلطانی مراتب پر بحث ہے چوتھی قتم میں شہری آبادی اور چھوٹے بڑے شہر زیر بحث لائے گئے ہیں ' پانچویں فصل میں صنعتیں' روزگار' پیشے اور ان کے ذرائع مذکور ہیں چھٹی فصل علوم میں اور تعلیم وتعلم میں منحصر ہے۔ دیہاتی آ بادی اس لیے مقدم کی گئی کہ بنیادی آبادی بہی ہے جسیا کہ ہم بعد میں بیان کریں گے شہروں پر بادشاہ کو مقدم کیا گیا۔ روز گار کوعلم پراس لیے مقدم کیا گیا کہ بیا کیا جبی اور ضروری چیز ہے۔اورعلم کی ضرورت کمالی یا بنیادی ضروریات سے زیادہ ہونے کی حیثیت سے ہے کیونکہ اس سے کمال پیدا ہوتا ہے اور بیزندگی کے لیے ضروری نہیں۔ طاہر ہے کہ ایک بنیا دی اور ضروری چیز کمالی اورغیرضروری چیز پرمقدم ہوتی ہے۔ میں نے کسب کے ساتھ صنعتیں رکھ دیں کیونکہ صنعت بعض دلائل کی رو ہے اور معاشرے کے اعتبار ہے کسب ہی میں سے ہے۔ سیچ مسائل کی توفیق واعانت اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔

## میمای تیاب می میما فصل اجمالی طور پرانسانی آبادی کا ذکر تین مقدے (پیهلامقدمه) آبادی اور معاشرے کی ضرورت

انسانی بقا کے لیے اجتماع ضروری ہے: انسانی اجتماع ایک ضروری چیز ہے علماء اس ضرورت کی تعبیر اس جملے ہے کیا کرتے ہیں کہ انسان میں طبعی طور پر مدنیت پائی جاتی ہے۔ لیعنی انسان کے لیے اجتماع لازی ہے ای کو حکماء مدینہ (شہر) کہتے ہیں کہ ان کی انسان کے بین جماری اصطلاح میں مجران (آبادی ومعاشرہ) کا بھی پہی معنی ہے۔

اجتماع كے سلسلے ميں مزيد وضاحت: اگر مزيد تفسيل جائے ہوتو سنو حق تعالى نے انسان كو پيدا فر مايا اورا سے الیی صورت عطا فر مانی کہ اس کی زندگی اور بقاءغذا کے بغیر ممکن نہیں اور فطری طور پر اسے غذا تلاش کرنے کی راہیں بھی سمجھا دیں اور اسے ایسی قدرت بخشی کہ جس سے وہ روزی پیدا کر سکے لیکن انسان تن تنہا اپی غذائی ضرورت پوری کرنے سے قاصر ہےاورلوگوں ہے الگ رہ کراپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر کم از کم ایک ہی دن کی غذا فرض کر لیجئے۔ اگرانسان گیہوں کی چیاتی کھانا چاہے تواہے بہت سے کام انجام دیئے بغیر نہیں کھاسکتا۔ پہلے اسے پسوانا پڑے گا پھر آٹا گوندھنا پڑے گا پھرروٹی پکوائی جائے گی تب کہیں جا کرروٹی میسرآئے گی۔ پھران تینوں کاموں میں سے ہرکام مددگارواوز ارجا ہتا ہے اور متعدد کاری گربھی جیسے لو ہار' بڑھئی اور کمہاروغیرہ۔انجھا فرض کرلو کہ انسان بلاکسی تکلیف کے محض دانے چاب کرہی پیٹ بھر کے گالیکن وہ غلہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے کاموں کامختاج ہے جوسابق کاموں سے زیادہ مشقت والے ہیں جیسے بونا' کا ٹنا' دائیں چلانا اور برسانا تا کہ غلہ بھوے ہے الگ ہوجائے الغرض پیتمام کام متعد داوز اراور بہت کی صنعتیں جا ہتے ہیں۔ جوسابق کاموں ہے بھی بہت زیادہ ہیں اور پیمال ہے کہ تن تنہا ایک انسان ان تمام کاموں کو یا بعض کوانجام دینے پر قا در ہو اس کیے اسے اپنے بہت ہم جنسوں کی بہت می قدرتوں کی ضرورت ہے تا کہ اسے اور دوسر بے لوگوں گوغذامل سکے البذا باہمی تعاون ہے الے ضرورت سے بہت زیادہ روزی مل جاتی ہے جو بہت سے انسانوں کی غذائی ضرورت پوری کرتی ہے۔ اس طرح ہر مخف اپنی حفاظت کے سلسلے میں بھی اپنے ہم جنسوں کے تعاون کامختاج ہے کیونکہ حق تعالی شایۂ نے جب حیوانات کو ان کی مخصوص طبیعتیں بخشیں اوران میں طاقتیں بانٹیں تو اکثر حیوانات کوانسان سے زیادہ طاقت بخشی ۔مثلاً گھوڑے میں انسان ہے کہیں زیادہ طاقت ہے ای طرح گدھے میں بیل میں شیر میں اور ہاتھی وغیرہ میں انسان سے بہت زیادہ طاقت ہے۔ چونکہ حیوانات کی طبیعتوں میں زیادتی قدرتی ہے اس لیے ہر حیوانات کوایک ایساعضوعطا کیا گیا ہے کہ جس سے وہ دوسرے حیوانات سے پہنچنے والے حملوں ہے اپنے کو بچا سکے اور ان تمام کے عوض انسان کوقوت فکر بخشی گئی اور ہاتھ بھی دیئے گئے ہیں

اور صنعتیں انسان کے لیے وہ اوز ارفر اہم کرتی ہیں جوتمام حیوانات کے دفاعی اعضاء کے قائم مقام ہوتے ہیں مثلاً نیزے سینگوں کا بدل ہیں' تلواریں خونخوار پنجوں کا کام دیتی ہیں اور ڈھالوں سے پخت دٹھوں کھالوں کا کام کیا جاتا ہے انہیں پر دیگر تمام اوزاروں کا قیاس کر کیجئے۔ جالینوس نے منافع الاعضاء میں ایک کتاب کھی ہے۔اس میں ان تمامَ باتوں کامفصل بیان ہے۔ لہذاایک شخص محض اپنی طاقت کے بل پرایک جانور بھی مقابلہ نہیں کرسکتا خصوصاً پھاڑ کھانے والے جانور کا جب تک اسلحہ سے مدد ندیے۔ اسی طرح وہ اسلحہ بنانے پر بھی قادر نہیں جب تک دوسروں کا تعاون حاصل نہ کرے اور بلا تعاون کے تیار اسلحہ کے استعمال پر بھی قادر نہیں۔الغرض بلا تعاون کے اسے قوت لا یموت حاصل ہوسکتی ہے اور نہ غذا اور نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ زندگی کی بقائے لیے غذا ضروری ہے اورغذائے پیدا کرنے کے لیے تعاون ضروری ہے اس طرح دفاعی ضرورتوں کے لیے اسلحہ شروری ہیں اور اسلحہ بنانے کے لیے تعاون ضروری ہے۔اگر باہمی تعاون مفقود ہوتو انسان کو درندے ہی پھاڑ کھا ئیں گے اور بی نوع انسان ہلاکت کے گڑھے میں گر کر فنا ہوجائے۔

بر کات تعاون : تعاون کی برکت سے غذا کے لیے روزی بھی میسر آ جاتی ہے اور دفاع کے لیے اسلح بھی اور انسانی بقاو حفظ نوع میں حق تعالیٰ کی حکمت مکمل ہوجاتی ہے اور اس بیان کا یہی متبجہ نکایا ہے کہ انسانی نوع کے لیے اجتماع ضروری ہے ور مذائسانی و جود اور دنیا میں آبادی پھیلانے کا اور انسان کو جائشین بنانے کا مقصد کمل نہیں ہوتا۔ عمران (آبادی) کے یہی معنی ہیں جے ہم نے اس علم کوموضوع قرار دیا ہے ہمارے بیان سے موضوع کا ایک قتم کا ثبوت بھی نگل آتا ہے اگر چدموضوع کا اثبات صاحب فن کے لیے ضروری نہیں کیونکہ منطق کا بیا یک شلیم شدہ مسکہ ہے کہ صاحب علم پر اثبات موضوع لا زم نہیں لیکن ممنوع بھی نہیں بلکہ مرضی پرموقوف ہے اور موضوع کو بیان کرنا ایک اچھی ہات ہے۔

معاشرے کے لیے ﷺ کا ہونا لا زمی ہے۔ پھر جب انسان جع ہوجاتے ہیں اور ان سے دنیا کی آبادی کمل ہو جاتی ہے تو انہیں ایک حکم کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ وہ طالموں کوظم وتعدی سے روکے کیونکہ حیوانی طبیعتوں میں ظلم وتعدی ہے اور جواسلحہ درندوں کی مدافعت کے لیے بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کوظلم وتعدی ہے روکنے کے لیے نا کافی ہیں کیونکہ اسلحہ ہر ایک کے پاس موجود ہوتے ہیں اس لیے علاوہ اسلح کے انسان کوظلم سے روکنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے اور بیہ شخصیت انسانوں ہی میں سے ہوسکتی ہے غیروں میں سے نہیں۔ کیونکہ تمام حیوانات عقل والہام سے محروم ہیں۔ لامحالہ بیہ تحكمران انسانوں ہی میں ہے ایک شخص ہوگا جھے ان سب پرغلبہ واقتد ار حاصل ہوگا اور اس کے پاس پوری طاقت ہوگی تا کہ کوئی کسی پرظلم وتعدی نه کر سکتے ای حکمران کوہم با دشاہ یا سلطان کہتے ہیں۔

با وشاہت ایک انسانی خاصہ ہے: اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انسان کے لیے باوشاہ کا ہونااس کے طبعی خواص میں داخل ہے اور با دشاہ کے بغیرا سے جارہ نہیں۔

العض جانوروں میں بھی رئیس ہوتے ہیں علماء کے قول کے مطابق بعض حیوانات میں بھی بادشاہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے شہد کی کھیوں میں اور ٹاڑیوں میں تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جوجا نور ڈیل ڈول میں متاز ہوتا ہے وہی رئيس وحكمران ہوتا ہےاوردیگرتمام افراداس کے حکم کے مطیع ومنقاد ہوتے ہیں مگرانسانوں میں بادشاہ کو ہونا فکر وسیاست کا تقاضا ہے اور جانوروں کی فطرت وطبعیت کا حق تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کر کے اسے راہ سمجھا دی۔

نبوت کی ایک عقلی دلیل: اس دلیل میں فلاسفه دلیل عقلی ہے نبوت ٹابت کرنے کے لیے بیاضا فہ کرتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک ڈانٹنے والے مگم کی ضرورت ہے اور بیٹکم ایک شریعت پرموتوف ہے جواللہ کے پاس سے مقرر ہوکر آتی ہے اور جس کوایک انسان لے کرآتا تاہے اور جوانسان نبی ہوتا ہے اس میں ان اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے جن سے وہ دوسروں ے متاز ہو حق تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو ہدایت کے لیے چن کر بھیجتا ہے تا کہ لوگ ان کی باتوں کے آ گے سرتشکیم خم کریں اوران کا کہنا مانیں تا کہ بلاچوں و چرا کے ان میں حکم الٰہی جاری ہواوروہ ان برحکمرانی کرے۔

نبوت کی عقلی ولیل کی تر و بد : غور کرنے پرآپ کو معلوم ہوجائے گا کہ حکماء کا بدعویٰ بلادلیل کے ہے کیونکہ انسانی حیات ان اصول وقواعد ہے بھی قائم رہتی ہے جن کو حاکم بذات خود وضع کر لیتا ہے اور عصبیت کی قوت کے بل پر انہیں لوگوں پر جاری کر دیتا ہے اور اپنے خود ساختہ قوانین کی راہ پرائیس چلاتا ہے۔ چٹانچہ دنیا میں اہل کتاب اور انبیاء کو مانٹے والے تھوڑے ہیں اورمشرک جن کے پاس کتا بنہیں بہت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بڑی بڑی خکومتیں بھی ہیں اور عظیم آ ٹار بھی زندگی اور وجود کا تو ذکر ہی کیا ہے اس زمانے میں اقالیم منحرفہ (شال وجنوب) میں ان کی حکومتیں موجود ہیں حالانکہ وہ نبوت ہے آزاد ہیں اور کسی نبی گونہیں مانتے اور اسے متنع سمجھتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وجوب نبوت پر حکماء کی میتقلی دلیل غلط ہے کیونکہ عقل کی رو سے بیردلیل نبوت کی مقتضی نہیں اس لیے ضرورت نبوت پر دلیل محض شرعی ہے جیسا کہ سلف کی دائے ہے۔

#### دوسرامقدمه

### تجزيية بادى اورة بادى كيعض درختول نهرول اوراقليموں كى طرف اشارات

ز مین گول ہے۔ دیکھے احوال عالم میں فور وکر کرنے والے عکماء کی کتابوں ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے گہز مین گول ہے اور پانی کے عضر سے گھری ہوئی ہے گوانات پیدا کرنے اور پانی کے عضر سے گھری ہوئی ہے گویا ایک انگور کا دانہ پانی پر تیرر ہا ہے۔ جب حق تعالی نے اس پر حیوانات پیدا کرنے چاہوں سے چاہوں سے جو تمام حیوانات پر خلافت کی سعادت عاصل ہے آباد کرنا چاہاتو اس کے بعض کناروں سے پانی ہنا دیا۔ اس سے بیوہم پیدا ہوتا ہے کہ پانی زمین کے نیچے ہے حالا تکہ یہ جے جائے کہ نام کر کرہ زمین کے نیچے اس کا در میانی نقطہ اور کرہ زمین کا مرکز ہے اور زمین کے تمام اطراف اپنی کشش تقل کی وجہ ہے اس مرکز کی طرف مائل ہیں اور جو پانی زمین کو گھرے ہوئے ہے وہ زمین کے نیچ بھی ہے۔

ز مین کا نصف حصیہ کھلا ہوا ہے: زمین کا وہ حصّہ جس سے پانی ہٹ گیا ہے آ دھا ہے اور اسے جاروں طرف سے پانی نے گھیرر کھا ہے ای گوہم بحر محیط کہتے ہیں اور مجملی لبلا بہاور اوقیا نوس کہتے ہیں اور اسے بحرِ اخضر واسود بھی کہتے ہیں۔

ز مین کا کتناحصہ آبادہ ہے؟ پھرز مین کا پیضف کر ہجس ہے آبادی کے لیے پانی ہٹ گیا ہے آباد بھی ہے اور غیر آباد بھی بلکہ ویرانہ آبادی سے زیادہ ہو اور جنوبی صنہ بہنست ٹالی صنہ کے زیادہ ویران ہے۔ آباد صنہ کر ہ زمین پر شال کی جانب زیادہ ہے جو کردی سطح کی شکل میں ست جنوب میں خطاستوا پر ختم ہوجاتا ہے اور ثالی ست خط کردی پر ختم ہوجاتا ہے جس کے چیچے پہاڑ ہیں جواس کے اور بحر اوقیانوں کے درمیان حائل ہیں انہیں کے درمیان دیواریا جوج بائی جاتی ہیں اور مشرقی اور مشرقی اور مغربی دونوں سمتوں سے آ کر بحر محیط پر ختم ہوجاتے ہیں لوگ زمین کے کیا ہوئے حقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیہ آدھا کر ہ مے بلکہ بچھ کم ہی ہے اس کھلے ہوئے حقہ کے ۱/۱ میں آبادی ہے۔

ر بلع مسکون کے سات حصے یا ہفت اتا لیم: یہ چوتھا گی صبہ جس میں آبادی ہے سات حصوں (اقلیموں) میں بٹا ہوا ہے۔

خط استواء منطقه البروج اور معدل النهار خط اسواء كرّ وزين كے مشرق منظرب تك دوبرابر مقد كرديا سهاى كوزين كاطول كہتے ہيں اور كرّ وُزين ميں يمي سب سے بردا فرضى خط ہے جيئے آسان پرسب سے بردا خط منطقه البروج يامعدّ ل النہار ہے۔ منطقه البروج ٣٠٠ ورجوں ميں تقتيم كرديا كيا ہے۔ ايك درجہ زيمن كى مسافت كا عتبار سے ٢٥ فرسخ كا ہوتا ہے اور ہر فرسخ ١٢ برارگز كا ہوتا ہے (ايك ميل پونے چار بزارگز كا ہوتا ہے البذا ايك فرسخ تين ميل اور پانچہوگز كا ہوتا ہے ایک گر ۱۹۲۷ نگل کے اور ایک انگل سات جو کے برابر ہوتا ہے قطار میں لیے لیے برابر برابر زمین برر کھے جا میں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ دائر و معدل النہار سے جوز مین کے خط استواء کے گاذیمیں ہے اور آسان کو دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور دونوں قطبوں کے درمیان ۹۰ درجہ کا فاصلہ ہے لیکن شال میں آبادی خط استواء سے ۱۹۲ درج تک ہے اور باقی حصد و بریان ہے کیونکہ اس میں انتها کی برودت ہے اور برف جی رہتی ہے۔ جسے جنوب میں فرط حرارت کی وجہ سے بالکل آبادی نہیں ہم ان باتوں کو مفصل بیان کریں گانشاہ اللہ ۔ پھراس آباد حصد کی اس کے حدود اربعہ کی اور اس میں جتنے چھوٹے برے شہر بہاڑ دریا نہریں جنگلات اور ریگتان ہیں ان کی خبر دینے والے نے (جسے بطلیموس نے کاب الحجر افیہ جھوٹے برے شہر بہاڑ دریا نہریں جنگلات اور ریگتان ہیں ان کی خبر دینے والے نے (جسے بطلیموس نے کاب الحجر افیہ میں اور اس کے بعد کتاب الحجر افیہ میں اور اس کے بعد کتاب الحجر افیہ میں اور اس کے بعد کتاب الحجر افیہ اللہ میں مشرق و مغرب کے درمیان فرضی حدود سے متاز ہیں۔ جوعرض میں برابر ہیں مگر طول میں مختلف ہیں پہلی اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہے اور ساتویں اقلیم سب سے جھوٹی ہوتی جلی گئی ہوتی جلی کئی ہوتی جلی کئی ہوتی جلی کی جو سے زمین پر بیدا ہوا ہے۔

ہراقلیم کے دس حصے ہیں: علائے جغرافیہ کے نز دیک ہراقلیم مغرب سے لے کرمشرق تک لگا تاروس دی اجزاء میں بٹی ہوئی ہے اور ہر جُوو کے اور اس کی آبا دی کے حالات لکھ لیے گئے ہیں۔

بخیرہ کروم اہل جغرافیہ کہتے ہیں کہ جرمحیط سے چوشی اقلیم ہیں مغرب کی ست میں مشہور بحیرہ کروم نکاتا ہے اور تقریباً المیل کی ایک نگ خلیج کی شکل میں طنجہ اور طریف کے درمیان سے شروع ہوتا ہے۔ اسے ذُقاق بھی کہا جا تا ہے پھر آگے بڑھتا ہوا پھیتا جا تا ہے تھی کہ اجا تا ہے تھی کہ جیسومیل چوڑا ہوجا تا ہے اور چوشی اقلیم کے چوشے بُوو کے اخیر میں اپنے مبداء سے گیارہ سوساٹھ فرتخ طے کر کے ختم ہوجا تا ہے۔ اس پرشام کے ساحل میں اور اس پرسمت جنوب میں مغربی ساجل ہیں۔ پہلا ساحل طنجہ ہے جو خلیج فرقاق کے پاس جی پہلا ساحل طنجہ ہے جو خلیج فرقاق کے پاس جی پھر اسکندر بیتک ساحل برقہ ہے اس جل کھر انگاری کا ساحل طرکھ نقل کھر انگارہ کی ساحل برقہ ہے اس طرح شائی سے کھر انگارہ کی سامنے زقاق کے قریب واقع ہے اس کو کھر وہ اور بخر شام بھی گہتے ہیں اس میں بہت سے بڑے بڑے برے جیسے اقریطش (کریٹ) قررص (سائیری) محقوق کے قررص (سائیری) محقوق کے دوم اور بخر شام بھی گہتے ہیں اس میں بہت سے بڑے بڑے بڑے برے جیسے اقریطش (کریٹ) قررص (سائیری) محقوق کے دوم اور بخر شام بھی گہتے ہیں اس میں بہت سے بڑے بڑے برے جیسے اقریطش (کریٹ) قررص (سائیری) محقوق کے دوم اور بخر شام بھی گہتے ہیں اس میں بہت سے بڑے بڑے برے جیسے اقریطش (کریٹ) قررص (سائیری) محقوق کے دوم اور بخر شام بھی گہتے ہیں اس میں بہت سے بڑے بڑے بڑے جو سے اقریطش (کریٹ) قررص (سائیری) مُور دیکھ اور مور دور کی دوم اور بخر شام بھی گہتے ہیں اس میں بہت سے بڑے بڑے بڑے بڑے جو اور سلی کو کھر کو دور کے دور میں دور کی دور میں دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور

خلیج فسطنطنید اہلِ جغرافیہ کہتے ہیں کہ مجر محیط کی شائی ست سے دوسمندردو خلیجوں سے مزید نگلتے ہیں ایک قسطنیہ کی خلیج کے جاتا ہے جوایک فرلانگ کے تنگ عرض سے شروع ہوکراور تین سمندروں کے پاس سے گذر کر خلیج فسطنطنیہ سے جاماتا ہے اس وقت اس کا عرض چار میل ہوجا تا ہے اور ۲۰ میل تک بہتا ہے اس کو خلیج فسطنطنیہ کہتے ہیں پھراس کے دہانے سے ایک اور سمندر نکلتا ہے جس کی چوڑ ائی چومیل ہے ۔ یہ مخر خطش میں اضافہ کرتا ہے یہ سمندر یہیں سے مُوکر مشرقی جانب راستہ بناتا ہوا علاقہ ہر قلہ سے گزرتا ہے اور خورتیہ (قزوین) کے شہروں تک جاکر ختم ہوتا ہے اس کا طول دہانہ سے اسومیل ہے اس کے تاروں پرروی ٹرکی ٹر جان اور روی آباد ہیں ۔

بحرجین بمحر ہنداور بحر حبشہ (اہلِ جغرافیہ کہتے ہیں)ای بحر محیط کی شرقی ست سے خطاستواء ہے ثال کی طرف ۱۳ درجہ ہٹ کرایک بہت بڑا اوروسیع سمندرنگلتا ہےاور قدر سے ست جنوب میں چل کرپہلی اقلیم تک پہنچتا ہے پھراس اقلیم میں مغرب کی طرف مڑ جاتا ہے حتی کہ اس اقلیم کے پانچویں ٹجو میں آ کر صفیوں اور زنگیوں کے باب المذب کے شہروں میں اپنے و ہانے سے جار ہزارفرسخ طے کر کے ختم ہوجا تا ہے۔اس کو بحر چین 'بحر ہنداور بحر حبشہ کہتے ہیں اسی پرسمت جنوب میں زنگیوں اور برابرہ کے شہر ہیں جن کا ذکرامراءالقیس اپنے اشعار میں کرتا ہے یہ برابرہ وہ نہیں جومغر بی قبائل کہلاتے ہیں چرمُقَدَّشؤ کا شہرہے پھرسفالہ کا شہراور دقواق کا علاقہ ہے اور دوسری قوموں کا بھی اس کے بعد آبادی نہیں اور باقی علاقہ ویران اجاڑ ہے اورای پرشالی ست میں اس کے دہانہ کے پاس ملک چین ہے پھر ہند ہے پھر سندھ ہے پھر احقاف اورزبیدہ وغیرہ کے یمنی سواحل ہیں پھراس کے اختتام پرزنگیوں کا اور ان کے بعد عیشیوں کا علاقہ ہے۔

بحرِ قلزم اور نبهر سوین ( کہتے ہیں) بحر حبثی ہے دواور بحرِ نگلتے ہیں ایک تواس کے منتہا ہے جو باب المعدب کے پاس ب تكتاب جس كى ابتداء مخضر سے وض ہے ہوتی ہے۔ پھر بوجے بوجے بواسندر بن جاتا ہے بیشال مغرب كى طرف بوھتا جا تا ہے حتی کدایے دہانے سے چورہ سومیل شخرے بعد اقلیم ٹانی کے یا نچویں جُرومیں قلزم کے پاس ختم ہوجا تا ہے اسے بحر قلزم اور بحرِ سویز (نہرسویز) کہتے ہیں اس کے اور فسطاط مصر کے درمیان تین منزلیں ہیں اسی پرمشرقی ست میں کینی سواحل ہیں پھر جاز وجدہ میں پھراس کے منتمٰ پر مدین آملہ اور فاران ہیں اور مغربی سمت میں صعید ٔ عیذ اب سواکن اور زَبُلغ کے سواعل ہیں اور اس کے مبدا کے پاس حبشیوں کے شہر ہیں اور اس کا بچھلا گنارہ قلزم کے قریب بحرِ روم کے اس جُو و کے جو عرکیش کے قریب ہے عادیمیں ہے دونوں میں تقریباً چھ منزلوں کا فاصلہ ہے۔ سلاطین اسلام اوران سے پہلے کے سلاطین ان دونوں سمندروں کے درمیانی خشک ھتہ کو کھود کر دونوں کو ملاوینے کا ارادہ کرتے چلے آئے ہیں لیکن ہنوزیہ خواب شرمندہ تعبیر

حلیج اخضریا بحر فارس ، بحرمیش سے نکلنے والا دوسراسمندر جے کیج اخضر کہا جاتا ہے سندوا خلاف یمن کے چ سے نکاتا ہاورست شالی کی طرف قدرے مغربی رہ ہے گذرتا ہوا ائلہ پرجوسواحل بھرہ میں ہے دوسری اقلیم کے چھے بجو و میں جاکر ا پ وہانے سے چارسو چالیس فرح طے کر کے ختم ہوجا تا ہے اس کو بحر فارس کے نام سے بکاراجا تا ہے۔ اس پرمشر تی جانب سندھ مکران' کر مانی' فارس اور اُئلّہ کے ساحل ہیں اور مغربی جانب اس کے منتی پر بحرین' بمامہ عمان اور شجر (حشر موت) آباد ہیں اور مبداء پراخفاف بینی ہے۔

جزیرہ عرب بحر قلزم اور بحر فارس میں گھر اہواہے جزیرہ عرب بحر قلزم اور بحر فارس کے درمیان ہے گویاوہ

سمندر میں خشکی کی طرف سے داخل ہو گیا ہے اس کے جنوب میں بحرِ ہند'مغرب میں بحرِ قلزم اورمشرق میں بحرِ فارس ہے۔

جزیرہ کو عرب کا رقبہ: جزیرہ نمائے عرب کا رقبہ شام اور بھرہ کے درمیان سے لے کرعراق تک ۱۵ سومیل ہے۔ اس میں کوفۂ قادسیۂ بغداد ایوان کسر کی اور جیرہ واقع ہیں اور اس کے ماوراء مجی قومیں ہیں جیے ترک اور خزر وغیرہ عرب میں تجاز کا علاقہ مغربی جانب ہے اور بمامۂ بحرین اور عمان کا علاقہ مشرقی جانب ہے اور یمن کا علاقہ اور اس کے ساحل جنوبی جانب بحر جش پرواقع ہیں۔

بحر جرجان وطبرستان (کتے ہیں) اس معمورہ عالم میں شالی گوشہ میں ویلم کے علاقہ میں تمام سمندروں سے علیحدہ ایک اور سمندر ہے اسے بحرِ جرجان وطبرستان کتے ہیں اس کا طول ایک ہزارمیل اور عرض چیسومیل ہے اس کے مغرب میں آذر بائیجان ٔ ویلم اور مشرق میں ترک وخوارزم کا علاقہ 'جنوب میں طبرستان اور شال میں خزرولان کا علاقہ ہے بیرہ ہت سمندر ہیں جن کا ذکر علائے چغرافید کیا کرتے ہیں۔

معمورہ عالم کے دریا: کہتے ہیں دنیا کے آباد هته میں بہت سے دریا ہیں' نیل' فرات' دجلہ اور بیچوں لیعنی نہر بائے خط استوا سے ۱۲ درجہ ہٹ کر پہلی اقلیم کے چوتھے مجوو میں ایک بڑے پہاڑ سے جے کو وقمر کہتے ہیں نکلتا ہے روئے زمین پراس سے اونچا پہاڑ نہیں اس سے بہت سے دریا نکلتے ہیں بعض تو مقامی بحیرہ میں گرجاتے ہیں ادر بعض دوسرے بحیروں میں۔ پھڑ ان دونوں بحیروں سے کئی دریا نکلتے ہیں اور سب خطاستوا کے پاس پہاڑ سے دس منزل ہٹ کرایک بحیرہ میں گرجاتے ہیں۔

ور یائے نیل ۔ پھراس بھرے سے دو دریا نکلتے ہیں ایک ثال کی طرف رخ کرتا ہے اور نوبہ کے پھرمصر کے شہروں سے گذر کر کی شاخیں اختیار کر لیتا ہے ہمرشاخ کو فلیج کہا جاتا ہے میتما خلیجیں بحر روم میں اسکندریہ کے پاس گر جاتی ہیں اس کو دریائے نیل کہتے ہیں۔ اس کے مشرقی جانب صعیداور مغربی جانب الواجات آباد ہیں۔ دوسرا دریا مغرب کی طرف رخ کرتا ہو اس کے مشرقی جانب الواجات آباد ہیں۔ دوسرا دریا مغرب کی طرف رخ کرتا ہو الی تو میں اس کے دونوں کناروں پر آباد ہیں۔

دریائے فرات دریائے فرات پانچویں اقلیم کے چھٹے جُو میں ارمینیہ کے شہروں سے نکل کر جنوب میں روم ومکٹھیہ کے علاقوں سے نتج تک گزرتا ہواصفین سے پھررقہ سے پھرکوفہ سے گذرتا ہے اور بھر ہ اور واسط کی درمیانی بطحاء (چھر ملی زمین) پرختم ہو جاتا ہے اور بحرِ عبش میں گر جاتا ہے۔ اثنائے راہ میں اکثر معاون ندیاں اس میں آ ملتی ہیں اور اس سے گئی چھوٹے چھوٹے جھوٹے دریا نکلتے ہیں جود جلہ میں گر جاتے ہیں۔

وریائے و جلیے د جلیے د جلہ کا دہانہ ایک دریا ہے جوازمینیہ کے علاقے میں واقع ہے بیہ جنو بی ست میں موصل آفر کیجان اور بغداد سے گذرتا ہواوا سط تک پہنچتا ہے اور کئی خلیجوں میں بٹ جاتا ہے جو بحرہ بھر ہیں گرجاتی ہیں اوراس کو بحر فارس سے گئی کرویتی ہیں۔ بحرِ فارس مشرق میں دریائے فرات کے سیدھی جانب ہے۔اس میں بہت سی بولی بولی معاون ندیاں ہر طرف ہے آ کرمل جاتی ہیں۔ دجلہ وفرات کے درمیان واقع ہونے والے شہروں میں موصل ہے اگر اسے فرات کے دونوں ساحلوں سے دیکھاجائے تو سامنے شام ہے اور اگر د جلہ کے کنارے سے دیکھاجائے تو سامنے آ ڈربیجان ہے۔

وریا ہے جی ہے واقع ہیں ان سے نکاتا ہے اس میں بڑو میں باہ میں جو بہت سے چشے واقع ہیں ان سے نکاتا ہے اس میں بڑی برلی معاون ندیاں آ کرماتی ہیں بیجنوب سے شال کی طرف بہتا ہوا علاقہ خوا سان سے گزرتا ہوا پانچویں اقلیم کے آٹھویں بخو میں علاقہ خوارزم تک پہنچ کر بچرہ برجانیہ میں علاقہ خوارزم تک پہنچ کر بچرہ برجانیہ میں گرجا تا ہے بحر جرجانیہ جرجان کے شہر سے زیریں جانب ایک ماہ کی مسافت پر واقع ہے ۔ اسی بچرہ میں دریائے فرغانہ اور دریائے شاش جوز کتان سے آتی ہیں گرتی ہیں ۔ دریائے جیجون کے مغرب میں خواران کا علاقہ ہے اور مشرق میں بخارائر ندا اور سمرقد کا علاقہ ہے اس کے پیچھ ترکتان وفرغانہ اور خوار بی کرتے ہیں ۔ انہوں نے دوسری جمی تو میں آباد ہیں ۔ یہاں کرتے ہیں ۔ انہوں نے نقشہ میں آباد دنیا کے تمام جغرافیہ بطیعوں اپنی کتاب میں اور شریف کتاب زخار میں بیان کرتے ہیں ۔ انہوں نے نقشہ میں آباد دنیا کے تمام بہاڑ دریا اور میدان و کھائے ہیں جو ہر پہلو سے کمل ہے اور طوالت کے ڈر سے ہمیں اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں علاوہ ازیں ہمارا موضوع مغرب ہے جو برابرہ کا وطن ہے اور مشرق میں صرف عربوں کا وطن موضوع کے بیں جو برابرہ کا وطن ہے اور مشرق میں صرف عربوں کا وطن موضوع کے جب

#### دوسرے مقدمہ کا نتمہ زمین کا شالی چوتھائی حصّہ جنوبی چوتھائی حصّہ کی بنسبت کیوں زمین کا شالی چوتھائی حصّہ کی بنسبت کیوں زیادہ آبادہے؟ اس کے علل واسباب گاذ کر

ہمیں مثابدہ سے اور دوسری اقلیم میں آبادی بہت کم ہے۔ ہمیں مثابدہ سے اور متواتر خبروں سے معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری اقلیم میں دیگر اقلیموں کی بہنبت آبادی کم ہے۔ دوسرے ان کی آباد یوں میں جنگلات ویرانے اور ریکتانی علاقے بھی شامل ہیں اور ان دونوں کے مشرق میں بحر ہند بھی واقع ہے ان دونوں اقلیموں کی قومیں اور افراد کچھزیا دہ نہیں اور ان کے چھوٹے بوٹے سے میں ۔ لیکن تیسری اور چوشی اور مابعد والی اقلیمیں پہلی اور دوسری اقلیموں کے برعس بیں ۔ ان میں ویرانے اور دوسری اقلیموں کے برعس بیں ۔ ان میں ویرانے اور در یکتانی علاقے بہت کم ہیں جو بمنز لدنہ ہونے کے ہیں یا ہیں ہی نہیں اور ان میں قومیں کثر ت سے آباد ہیں اور افراد کی تعداد بہت زیادہ ہوادان کے بیشار چھوٹے بڑے ہیں اور تیسری اقلیم سے لے کرچھٹی اقلیم تک لگا تار آبادی ہے۔

جنو فی حصد غیر آباد ہے۔ جنوبی حصد بالکل غیر آباد ہے۔ بہت سے علمانے اس کی بدوجہ بتائی ہے کہ وہاں کی شدت حرارت تا قابل برواشت ہے سورج تقریباً سر پر ہی رہتا ہے اگر جُمّا بھی ہے تو جیسے آئے بین نمگ۔ آسے ہم اس کی تشریخ ایک ولیل ہے کہ اس کی تشریخ ایک ولیل ہے کہ بیان ہیں تا ہاں بین تیسری اقلیم تک آبادی کی کشرت کیوں ہے؟ دیکھے قطب جنو فی اور شالی جب اینے عین افق پر ہوں تو آسان پر ایک فرخی صب سے بڑا وائر و (وائر و معدل النہار) مان لیا گیا ہے یہ دائر واآسان کے برابر برابر دوھے کر ویتا ہے آسان پر ایک فرخی صب سے بڑا وائر وائر نے تصور کر لیے جا سے مان لیا گیا ہے یہ دائر واقع معدل النہار بڑا ہے باقی تمام وائر ہاس سے چھوٹے بین علم بیئت کے طلباجائے ہیں کہ سب سے جا سی ان سب میں دائر و معدل النہار بڑا ہے باقی تمام وائر ہاس سے چھوٹے بین علم بیئت کے طلباجا نے ہیں کہ سب سے او پر وال آسان بھی گھوم جاتے ہیں آسان کے مرابر کے اس کے مطرف حرکت مشاہدہ بین آتی ہے۔ ای طرح علم بیئت میں اندو فی مقرب میں ایک اور وائر میں ان تاروں کی گروش کی گروش کی گروش کی گروش کے بر عش وست رفتار کے اعتبار سے تاروں کی گورے دورہ کی مدتوں میں تقاوت ہے ۔ آپ ایک میں اور کی مدتوں میں تقاوت ہے ۔ آپ ایک میں اور کی مدتوں میں تقاوت ہے ۔ آپ ایت ایک ایم وائر وائل کی گروش ہوں ہیں تقاوت ہے ۔ آپ ایک کی تاروں کی گورٹ کی بیان تاروں کی گروش کی گروش کی ہوئے تا ہوں میں تقیم کرویا گیا ہوا گروت ہے بیا وار وائر ہمدل النہار کورو آسے سامنے کے نقطوں پر کا فا ہوا گروتا ہے۔ یہ دو تقطیم کی اور مورٹ کی کا دل میں ہیں۔ گرون مورٹ کا انہار کورو آسے میں وہی ہیں۔ یہ دو تقطیم کی اور مورٹ کی کا دل میں ہیں۔ گیا ہوا گروتا ہے۔ یہ دو تقطیم کی اور دوران کے اور ان کی کورٹ کی بیان تاروں کی گروتان کے اور دائر ہمدی کی ان کا دوران کی اور دوران کی دوران کے اور دائر وہ کی دوران کے اور کی میں ہوئی ہیں۔ یہ دو تقطیم کی اور دوران کے اور کی میں ہوئی ہیں۔ یہ دو تقطیم کی اور کی میں ہیں ہیں۔

یوں بچھے کہ دائر ہ معدل النہار دائر ہ فلک البروج کے دومساوی نگڑے کاٹ دیتا ہے ایک نگڑادائر ہ معدل النہارے شالی رخ پر ہے۔ جب زمین کے تمام گوشوں میں دونوں قطب افق پر ہوں توسطے زمین پر دائر ہ معدل النہار کے بحاذ میں ایک گول خط فرض کر لیجئے یہ خط مغرب سے مشرق کی جانب فرض کیا جائے گا۔ اسے خط استواء کہتے ہیں علمائے جغرافیہ بالی گول خط فرض کر لیجئے یہ خط پہلی اقلیم کے مبداء سے شروع جائے گا۔ اسے خط استواء کہتے ہیں علمائے جغرافیہ بالی گرافیہ بالی کی روستے یہ خط پہلی اقلیم کے مبداء سے شروع ہوتا ہے اسی طرح خط کے شال میں جس نسبت سے آبادی بڑھتی ہے اسی نسبت سے قطب شالی اٹھتا ہے جس کہ اس کا ارتفاع موج تک پہنچ جاتا ہے یہ ساتویں اقلیم کی انتہا ہے اور جہال آگر آبادی ختم ہوجاتی ہے اور جب افق پر نوب در ج تک ارتفاع ہولی جن اس فاصلہ تک جوقطب اور معدل النہار میں ہے افق سے مل جائے گا اور چیشالی برج زمین کی سطح کے او پر ہول گے اور چیج جنوبی برج اس کے بنچ ہول گے۔

١٨ درج سے نوے درج تك آبادي مهيں ١٨٠ درج سے كر٩٠ درج تك آبادي متنع بے كونك درجوں میں کرمی اورسر دی میں ایک طویل زیانہ کا فاصلہ ہے اس لیے بیدائش کا سلسلہ بند ہوجا تا ہے کیونک طبعی امتزاج ناممکن ہوتا ہے۔اس بیان کی روسے جب آفاب راس احمل اور راس الميز ان ميں داخل ہوتا ہے تو وہ خط استوار اور وہاں كے لوگوں کے سرول کے محاذیمیں ہوتا ہے پھراس محاذ سے ہٹ کرراس سرطان اور راس جدی تک پہنچا ہے ان کا انتہائی فاصلہ معدل النهار سے ٢٠ ورجہ ہے پھر جوں جول قطب شالی افق سے المقتاجاتا ہے اس قدر وائر ومعدل النهارس کے محاف سے جنوبی ست میں بٹرا جاتا ہے اور اسی قدر قطب جنو بی گرتا جاتا ہے۔قطب شالی کے اس ارتفاع کا نام عرض بلد ہے اور جول جو ل دائر ہ معدل النہارسر کے محاذ ہے جنوب کی طرف جھکتا جاتا ہے اس نسبت سے برج سرطان تک شالی برج سر کے محاذ کی طرف اٹھتے جاتے ہیں اسی نسبت سے جدی تک برج جنوبی بیت ہوجاتے ہیں کیونکہ دونوں قتم کے برج خط استواء پرست سر سے دونوں طرف واقع ہیں۔افق شالی اُٹھتے اُٹھتے اپنی انتہائی حد تک راس سرطان میں چوارتفاع کی حدہے آ جائے گا اورٹھیک سر كى ست ميں پہنچ جائے گا۔ جن مقامات كاعرض البلد ٢٣ درج ہوتا ہے جيسے جاز وغيره و مال ايسا ہوتا ہے اگر قطب شالى كا ارتفاع ۲۴ در ہے سے زیادہ ہوجائے تو سورج سر پڑتیں آئے گا بلکہ جنوب ہی کی طرف ماکل رہے گا اور ۱۴ در ہے تک جفکتا بی چلا جائے گا۔ یہاں انتہائی سردی کے باعث اورا یک طویل مدت تک حزارت مفقو دہونے کی وجہ سے حیوانات کے وجود کا بالکل امکان بی نہیں۔ پھرسورج اپنے ست راس کے بااس کے قریب قریب کے زمانے میں اپنی کرنیں سیدھی یعن عمودی خط میں ڈالتا ہےاور دوسرے زمانوں میں ٹیڑھی کیعنی ترجھی خط میں ڈالتا ہے جس سے زاویہ منفرجہ یا حادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب سورج کی کرنیں عمودی خط میں پڑتی ہیں توروشن تیز ہوجاتی ہے اورخوب چھیلتی ہے اور جب تر چھے خط میں پڑتی ہیں تو جس قدر خط تر چھا ہوگا آئی ہی روشنی مدھم ہوگی اور کم تھیلے گی اس لیے جب سورج ست راس میں ہوتا ہے تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اور جوں جوں ست راٹ سے ہٹتا ہے گری میں بندر تے گئی آ جاتی ہے کیونکہ روشنی حرارت برودت کا سبب ہے سال میں وو بار سورج خط استوا پرسر پر آتا ہے جب برج حمل یا برج میزان میں ہوتا ہے اور جب سرے بٹتا ہے تو زیادہ نہیں بٹتا اور جب وہ راس سرطان اور جدی میں واغل ہوتا ہے جواس کے میلان کی انتہائی جد ہے تو ہنوز حرارت معتدل نہیں ہوتی کہ پھرسر کی ست کی جانب چڑھنے لگتا ہے ای لیے افق پرعودی خطابی میں کرنین پڑتی رہتی ہیں اور ان کا زمانہ طویل ہوتا ہے یا دائی۔اس

لیے ان علاقوں میں ہمیشہ گرمی پڑتی ہے اور ہواشد پدگرم رہتی ہے گرمی کا یہی حال ان مقامات کا ہے جو دائر ہ معدل النہار سے شالی ست میں ۲۴ درجے تک والے علاقوں میں آباد ہیں کیونکہ ان علاقوں میں بھی گرنوں کا وہی حال ہے جو خط استوا والوں کا ہے ان کے سر پر بھی آفاب دوبارہ آتا ہے اور فرط حرارت سے ہواگرم وخشک ہوجاتی ہے جس سے حیوانات کی پیدائش رک جاتی ہے کیونکہ جب شدت کی گرمی پڑے گی تو یا نی خشک ہوجائے گا اور رطوبت فنا ہوجائے گی اور کا نوں میں اور حیوانات و نباتات میں پیدائش کا سلسلہ بند ہو جائے گا کیونکہ پیدائش کا مدارتری پر ہے۔ پھر جب راس سرطان سرے ۲۵ در ہے بلد کی یا مابعد کی دوری پر ہتا ہے تو آ فتاب بھی ہٹ جاتا ہے اور حرارت معتدل یا قریب الاعتدال ہو جاتی ہے اور پیدائش کے امکانات پیدا ہوجاتے ہیں پھر جول جول عرض بلد بڑھتا جاتا ہے ای نسبت سے برووت برھتی جاتی ہے کیونکہ کرنیں سطح زمین پرتر چھی پڑتی ہیں اور پیدائش کے سلسلے میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بہر حال شدت حرارت و برودت دونوں سے پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر اس میں فرط حرارت بہنبت فرط برودت کے زیادہ موثر ہے۔ اس لیے کہ حرارت بڑی سرعت کے ساتھ رطوبت کو سکھا دیتی ہے لیکن برودت اتنی سرعت سے رطوبت کو جماتی نہیں۔اس بنا پر پہلی اقلیم اور دوسری اقلیم میں آبا دی زیادہ نہیں اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں اقلیم میں درمیانی ہے کیونکہ روشنی کی کمزوری کی وجہ سے حرارت معتدل ہے اور چھٹی اور ساتویں اقلیم میں آبادی بہت ہے کیونکدان میں گری برائے نام ہے کیونکہ ٹھٹڈ گرمی کی طرح ابتداء ہی میں پیدائتی سلسلے میں اثر انداز نہیں ہوتی کہ پیدائش کے مادہ کو مجمد بنا دے البتداس وفت اثر کرتی ہے جب انتہا کی شدید ہو جاتی ہے حالات شدت میں برودت میں پیوست آ جاتی ہے جو پیدائش میں حاکل ہو جاتی ہے بیرحالت ساتویں اقلیم کے ماوراء میں پیش آتی ہے اس واسطے شالی چوتھائی حتہ میں آبادی کی کثرت ہے چونکہ حرارت پیدائش پرانتہائی تیز اثر ڈالتی ہے اس لیے حکماء کہتے ہیں کہ خط استواء ہے ہے کر جنوبی مقامات پر آبادی نہیں اوروہ ویران ہیں حالانکہ یہ قول محل نظر ہے کیونکہ متوائز خبروں نے اور مشاہدہ سے معلوم ہؤتا ہے کہ یہاں بھی آبادی ہے مگر بظاہر حکماء کے اس قول سے بیرمراونہیں کہ بالکل ہی آبادی نہیں بلکہ ان کی دلیل سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شدت حرارت کی دجہ سے وہاں پیدائشی سلسلہ زیادہ تر فسادیذیر اور باطل ہوجاتا ہے اس لیے عقل جا ہتی ہے کہ وہاں آبادی بالکل ہی نہ ہویا ہوتو بہت کم مشاہرہ بھی بہی بتا تا ہے کہ خط استواء اوراس کے پاس والے علاقوں میں آبادی تو ہے مگر بہت کم ہے۔ ابن رشد کی رائے ہے کہ خط استوالے مقامات معتدل ہیں اوراس کے جنوبی جہت میں شالی جہت کی طرح آبادی ہے۔ نسادیپیدائش کی راہ سے ابن رشد کا قول ناممکن ہے البتہ خط استواء کے جوبی صند میں اس لیے آبادی ناممکن ہے کہ وہاں سطح زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور شالی صند میں جس قدر آبادی ہے اس کے مقابلہ میں جنوبی صند کی زمین زیر آ ب ہے پھر جب معتدل علاقہ پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے نا قابل آباوی ہے تو غیر متعدل علاقه بدرجه اولی نا قابل آبادی ظهرا کیونکه آبادی کاسلسله از راه خود تدریجی ہے از راوامتناع نہیں لیعنی آبادی کا آغاز عدم نے تبیں ہوتا کہ پہلے کھی منہ و پھرایک دم آبادی بر هتی چلی جائے خطاستواء پر آبادی کے ندہونے کی رائے سیج نہیں کیونکہ متوارّ خبروں ہے اس کی تر دید ہو جاتی ہے۔اس گفتگو گے بعد آ ہے ہم کتاب رُخار کے مصنف کی رائے کے بموجب آپ کوجغرا فیرکا نقشہ دکھا کیں چراس نقشہ کے ہرگوشے پر پوری پوری روشنی ڈالیں۔

#### مذكوره بالاجغرافيه برسيرحاصل تبصره

پہلی اقلیم دیکھے علماء نے معمورہ عالم کوسات حقوں میں شال سے جنوب تک تقدیم کیا ہے بر حقد کواقلیم کہاجا تا ہے ہراقلیم کا طول مغرب سے مشرق تک ہے پہلی اقلیم مغرب سے مشرق تک خط استواء کے ساتھ ساتھ اپنی حد میں جنو بی سمت میں چل رہی ہے اور اس کے ماور اور بگتا نوں کے بچھاو زمین اگرو ماں بالفرض آبادی ہو بھی تو شہو نے کے برابر ہے ہے جراقلیم اور کے ساور اس کے ماور سے بھرا قالیم میں اور پھر ساوس اور پھر ساوس اقلیم میں ساتویں اقلیم میں آخری آبادی ہے ساتویں اقلیم ساتویں اقلیم میں ہوتا نے بین جیسے پہلے اقلیم کے بعد جنوب میں جنگلات و ویرائے بین جیسے پہلے اقلیم کے بعد جنوب میں جنگلات و ویرائے بین جیسے پہلے اقلیم کے بعد جنوب میں جنگلات و ویرائے بین جیسے پہلے اقلیم کے بعد جنوب میں جنگلات و ویرائے بین بین بنبت جنوب کے شال میں فیرآ با دعلاقہ بہت کم ہے پھران اقلیموں میں آ فقاب کے معدل النہار سے ہے جائے کی وجہ سے اور آفاق عالم میں قطب شالی کے ارتفاع کی بنا پر دن رات میں تفاوت ہوتا ہے کیونکہ دن رات کی قوسوں میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے اور آفل ماتول کے آخر میں رات کا طول آئی انتہا کو بھی جاتا ہے۔ چنا نچے جب آ فقاب راس جدی میں واضل ہوتا ہے تو بڑی رات سال گھٹے کا ہوتا ہے تو بڑی رات سال گھٹے کا ہوتا ہے تو بڑی رات سال گھٹے کی ہوتی ہے اور جب راس سرطان میں داخل ہوتا ہے تو بڑی رات سے بڑا دن سال گھٹے کا ہوتا ہے۔

و وسرى اقليم: اسى طرح دوسرى اقليم مين جب آفآب راس سرطان مين داخل ہوتا ہے تو ہؤے ہے برا دن ساڑھے تيرہ گھنے كا ہوتا ہے۔ بيا نقلاب شيمى كہلا تا ہے اور جب راس جدى ميں داخل ہوتا ہے تو ہڑى ہے بڑى رات ساڑھے تيرہ گھنے كى ہوتى ہے اور بيا نقلاب شتوى كہلا تا ہے۔ جب ساڑھے تيرہ گھنے كا دن ہوتا ہے تو رات ساڑھے دس گھنے كى رہ جاتى ہے اور جب رات ساڑھے تيرہ گھنے كى ہوتى ہے تو دن ساڑھے دن ساڑھے دن رات كا مجموى زمانة ٢٢ گھنے ہے جس نسبت ہے دن بڑھے گا اى نسبت ہے دن بڑھے گى اى نسبت ہے دن بڑھے گا اى نسبت ہے دن بڑھے گا اى نسبت ہے دن بڑھے گا اى نسبت ہے دات بڑھے گى اور جس نسبت ہے اور بوالا آسان ٢٢ گھنے ميں دنيا كا پورا چگر لگا ليتا ہے۔

تیسری اقلیم: ای طرح تیسری اقلیم کے آخر میں چودہ چودہ گھنٹوں کے دن رات ہوتے ہیں اور چوتھی اقلیم کے آخر میں ساڑھے چودہ گفنٹوں کے اور چھٹی اقلیم کے آخر میں ساڑھے چودہ گھنٹوں کے اور چھٹی اقلیم کے آخر میں ساڑھے پندرہ پندرہ گھنٹوں کے اور چھٹی اقلیم کے آخر میں ساڑھے پندرہ گھنٹوں کے اور چھٹی آبادی شتم ہو جاتی ہے اور ساتویں اقلیم سے آگے شین بڑھتی لہٰذا دن رات میں تفاوت سابق اقلیم سے لاحق اقلیم میں آ دھے آدھے گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور ہر اقلیم کے مقابات میں بھی خطاستوا ہے ور رکی کے اعتبار سے منٹوں کا فرق ہوتا رہتا ہے۔

عرض بلدگی تعریف بهراقلیم میں اس کے شہر کے عرض بلد ہے وہ فاصلہ مراد ہوتا ہے جواس شہر کے سبت راس اور دائر ہ معدل النہار کے درمیان ہوتا ہے۔ دائرہ معدل النہار خط استواء کے باشندوں گاست راس ہے۔ اس فاصلہ کے مطابق قطب افق شہرے قطب جنو بی میں انخفاض پیدا ہوتا ہے اور قطب شالی میں ارتفاع ہوتا ہے بیتنوں بُعد (فاصلے) برابر برابر ہوتے ہیں اور یہی عرض بلد کہلاتے ہیں جیسا کہ او پر گذر چکا۔ عکماء ہراقلیم کو طول میں مغرب سے مشرق تک دی برابر حقوں میں با نتے ہیں اور ہر مقے میں جس قدر جھوٹے بڑے شہر بہاڑ اور دریا پائے جاتے ہیں ان کا بیان اور ان کی درمیانی مسافت بیان کرتے ہیں۔ ہم مختفر طور پر ہرافلیم کے ہرھے کے مشہور شہر دریا اور سمندروں کا حال قلم بند کریں گے اور وہی ترتیب قائم بیان کرتے ہیں۔ ہم مختفر طور پر ہرافلیم کے ہرھے کے مشہور شہر دریا اور سمندروں کا حال قلم بند کریں گے اوشاہ نے خاربی کی موری نے فرگی علاقہ سلی کے باوشاہ نے خاربی کے جو کتاب زہند المشاق کی ترتیب ہے۔ یہ کتاب علامہ علوی اور ایس کی مالطہ (مالٹا) کی حکومت نے لگل گیا تھا۔ بیہ زخار کے لیکھی تھی جب کہ آپ سلی میں باوشاہ کے مہمان خصوصی تھے اور سلی مالطہ (مالٹا) کی حکومت نے لگل گیا تھا۔ بیہ کتاب چھٹی صدی کے وسط میں تصنیف کی گئی تھی اور باوشاہ نے ان کے لیے کافی کتابیں جسے مسعودی 'ابن خرواذ ویہ خولی کتابیں جسے مسعودی 'ابن خرواذ ویہ خولی مقدری 'منجم ابن اسحاق اور بطلیموں وغیرہ کی تصانیف جمع کردی تھیں ہم اس بیان کا آغاز اقلیم اول سے کرتے ہیں اور سلسلہ وار ساتوں اقلیموں پردوشنی ڈالتے ہیں۔

مہلی اقلیم کی وضاحت اس کے مغرب میں جزائر خالدات پائے جاتے ہیں انہی سے بطلیوں نے شہروں کے طول لینے کی ابتداء کی ہے۔ پیرجزیرے وسط اقلیم میں نہیں بیرق بحر محیط میں بہت سے جزیرے ہیں جن میں سب سے بڑے اور مشہور تین جزیرے ہیں اور انہیں آباد بتایا جاتا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس صدی کے وسط میں فرنگیوں کی چند کشتیاں یہاں ہے گزری تھیں اور انہوں نے ان سے جنگ کی تھی اور مال غنیمت لوٹا تھا اور کچھلوگ گرفتار بھی کرلائے تھے جن میں ہے بعض کومغرب اقصیٰ کے ساحلی علاقوں میں فروخت بھی کیا تھا بھریہ سلطان کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ جب انہوں نے عربی سکھ ٹی تو ا پنے جزیروں کے تمام حالات بتائے اور پیمجی بتایا کہ وہ بھیتی ہاڑی کے لیے زمین کوسینگوں سے کھود کر تیار کرتے ہیں کیونکہ . جزیروں میں لوہانہیں پایا جاتا اور ان کی غذا جو ہیں اور دودھ کے جانور بکریاں وغیرہ ہیں اور وہ پھروں سے لڑتے ہیں اور انهیں پشت کی طرف چھنگتے ہیں اور نگلتے ہوئے سورج کو محبدہ کرتے ہیں۔وہ کسی دین کونہیں پہچانتے کیونکہ کسی رسول کی دعوت ان تک نہیں پہنچتی۔ اتفاق ہے انسان ان جزیروں میں جانکلا ہے اگر قصد وارادہ کر کے جانا چاہے تو ان کا کھوج لگا نامشکل ہے کیونکہ سمندر میں کشتیوں کی روانگی ہوا کی سازگاری پران کے رخ پہچاہتے پر موقوف ہے اور اس پر بھی کہ اگر ہوا سازگار ہے تو تحقیاں اپنے راستوں سے گذرتی ہوئی کن کن شہروں سے گذریں گی۔ جب ہوانا سازگار چلنگتی ہے اور جہاز کی منزل متعین ومعلوم ہوتی ہے تو ہوا کے مقابلہ پر با دبان کھول دیئے جاتے ہیں تا کہ کشتی کو بادیا نوں کی ہوا سیح راہ پر قائم رکھے اس سلسلے میں ملاحوں کے پھھاصول مقرر ہوتے ہیں انہیں اصولوں پروہ جہاز چلاتے ہیں جن میں تمام ساحلی شہرا پنی خار کی تربیت کے مطابق مندرج ہوتے ہیں اور ہواؤں کے رخ بھی اور ان کی تبدیلیاں بھی اس نقشہ کو کنیا س کہتے ہیں اور ملاح ای پراپنے سندری سفر میں بھروسہ کرتے ہیں۔ بحر محیط میں ان تمام ہا توں بڑمل ناممکن ہے اس لیے اس میں جہاز نہیں چلائے جاتے كيونكدا كرجها زساحل عالم بهوجائ تو پيراس كاساحل كى طرف لوك كرآنا برامشكل كام ب پيرنج محيط كى فضاميل اوراس کے پانی کی سطح پر بخارات کی ملتے رہے ہیں جو جہازوں کے چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور سطح زمین سے آفاب کی گرنیں ان بخارات کے دور ہونے کی وجہ ہے ان تک پہنچنے نہیں یا تیں کہ انہیں تخلیل کر دیں اس لیے ان جزیروں کا راستہ معلوم کر نامشکل ہے اور ان حالات ہے آگا ہی وشوار ہے۔

میلی اقلیم کا اوّل مجوز اس اقلیم کا بهلا مجودریائے نیل کی گزرگاہ ہے جوکو وقر کے پاس اپنے دہانے سے آتی ہے جدیا کہ

ہم میان کرآئے ہیں اسے یہاں نیل سوڈ ان کہتے ہیں۔ یہ دریا ہم محیط تک جا کرسوڈ انیوں کے جزیرے کے پاس سر محیط میں گرجا تا ہے۔ ای نیل کے سامل پر شہر سکلا ' تکروراور غانہ پائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بیتمام شہر مالی نامی ایک سوڈ افی قوم کے باوشاہ کی ملکت میں شامل ہیں مغرب افضی کے سوداگر ان شہروں میں آمدورون رکھتے ہیں ان کے قریب ہی شال میں کہتو نہ اور منظر ان کے قوم کے مانہ بدوش قومیں پائی جاتی ہیں اور جنگلات بھی جن میں وہ گھومتے رہتے ہیں اس شال کے جنوب میں ایک سوڈ انی قوم کی مان مان بیائی جاتی ہیں اور جنگلات ہی جن میں اور ان ان کے مانہ اور تکرور کے بین اس کے موجوب بین مان کر فروخت کر دیتے ہیں باشندے ان پر جملہ کر کے انہیں گرفتار کر لاتے ہیں اور فروخت کر ڈالتے ہیں اور تا جرائیس مغرب لا کر فروخت کر دیتے ہیں بالعوم ہوسے انہیں غانہ اور تکرور والوں کے غلام ہوتے ہیں ان کے مادراء جنوب میں قابل شار آبادی نہیں ہاں کچھ لوگ پالعوم ہیں ہوتے ہیں اور گھاں کے بین اور گھاں تو ہیں اور کھی ایک ورسرے کو بھی نامی اور کھی ایک ہوتے ہیں اور کھی ایک ورسرے کو بھی ہم کر جاتے ہیں ہوگ انسانوں میں شار نہیں ہوتے ہیں اور گھاں گیاں کے والی کے نامی میوٹ اور ان کے تمام کھل چھے تو آت تکدار میں اور کھی ایک ورس کی جو بن صالے کہا تو ہیں اور کی تار میں صالے کہا تو ہی علی تو میان میں جو بین وار ان کا بادشاہ بھی تھا۔ کتاب زخار کا مصنف گھتا ہے کہ بیتو مصالے ہی عبور اند ہیں صالے کہیں حسن کی اور ان کا بادشاہ بھی تھا۔ کتاب زخار کا مصنف گھتا ہے کہ بیتو مصالے ہی عبور اند میں صالے نہیں میں خومت ختم ہوگئی ہو اور عار میں صالے نہیں صالے نہیں میں خومت ختم ہوگئی ہو اور عار میں صالے نہیں سے خومت ختم ہوگئی ہو اور عار میں صالے نہیں سے خومت ختم ہوگئی ہو اور عار میں صالے نہیں سے خور ان کیاں سے سے اس کے نہیں کہانہ میں میں مسلم کو نہیں صالے نہیں سے کو میں میں کر بیاں کی میں سے کر میں سے کر میں سے کہتر کر ہو تا ہو گئی ہو تا ہو میں صالے نہیں صالے نہیں میں میں میں کہتر کی میں سے کر میں سے کر انہوں کی جو میں صالے نہیں صالے نہیں کی جو میں صالے نہیں کی ہوگئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو

او ہیں کے ایک بہاڑے کا تیسر انجو اس اقلیم کے تیسر کے ویس اس شہر غانہ کے مشرق میں شہر گو گو ایک دریا کے کنار نے آباد ہے جو و ہیں کے ایک بہاڑ سے ذکاتا ہے اور مغرب کی طرف مڑتا ہوا ای اقلیم کے دوسر سے ریگتانی صقہ میں خوط لگا گرختم ہو جاتا ہے کو کو کا بادشاہ اب ہیلیا تو مشقل تھا پھر شاہ الی اس شہر پر غالب آگیا اور بیاس کی حدود مملکت میں داخل ہو گیا اور آج کل تو شہر کو کو کا بادشاہ گر ہو کی وجہ سے ویران واجاڑ ہے۔ ہم اس فتند کا بیان اس کی جگہ پر کریں گے۔ جب تاریخ بر بر کے سلسلہ میں مالی حکومت پر گفتگو کریں گے۔ جب تاریخ بر بر کے سلسلہ میں مالی حکومت پر گفتگو کریں گے۔ جب تاریخ بر بر کے سلسلہ علی مالی حکومت پر گفتگو کریں گے۔ جب تاریخ بر بر کے سامل پر منان مالی حکومت پر گفتگو کریں گے۔ جب تاریخ بر بر کے سامل پر منان میں ویاں اقلیم کے چو تھے بچو میں نو بہ منصل ہیں۔ شال میں خو روم تک چلا جاتا ہے۔ ٹیل کا ماہم کو وقر منان میں نیل مصرا ہے نہی جب من خواستواء کے باس ہے نگل کر بہتا ہے شال میں خور دوم تک چلا جاتا ہے۔ ٹیل کا ماہم کو وقر کر قراس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح انتہائی مفید وروش ہے۔ بیبی بیا ڈخط استواء کے اور وہنا ہوا ہے ۔ کہ وقر کو قراس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح انتہائی مفید وروش ہو گئین یا توت کی کتاب المشتر کے میں یہ لیا فوا قاف کے پیش سے اور میم کے جزم ( قر ) سے ہے ( قر ) ایک ہندی تو م ہائی منی کر جاتے ہیں جن میں گئی جاتے ہیں جن کی بیج وقر میں گر جاتے ہیں جن میا تو بیا تی بیا خوں میں گر جاتے ہیں جن میں ہو بی تی جاتھ ہو ہو اور اس کی تین شاخیں تو اس کہ تین شاخیں تو اس کہ تین شاخیں تو اس کی تین شاخیں تو گئی ہو ہو تا ہے۔ اس کی تین شاخیس تو استدر دیکھی ہو کہ کہ ورد میں گر دوم میں گر جاتی ہیں اور ایک شاخوں میں تشیم ہو جاتی ہے۔ اس کی تین شاخیس تو استدر دیکھی ہو تھی کی خور میں گر وہ میں گر جاتی ہیں اور ایک شاخوں میں تشیم ہو جاتی ہے۔ اس کی تین شاخیس تو استدر دیکھی ہو تھی کہ اور درمیا طے کے باس جر روم میں گر جاتی ہیں اور ایک گئی وہ تور میں ۔ بیلی اقلیم کے وہ طرف سے کہا تھی کہ وہ تو میں بہر کر سندر تک کی تو تو ہیں بہر کر سندر تک کی تو تو ہیں بہر کر سندر تک کی تو تو ہیں بہر کر سندر تک کی تو تو تیں بہر کر سندر تک کی تو تو تی بہر کر سندر تک کے تو تو کی بہر کر سندر تک کی تو تو تیں بہر کر سندر تک کے تو تو تیں بہر کر سندر تک

بی گرجاتی ہے اس نیل کے مواصل پرنو بداور حبشہ کے شہر ہیں اور اسوان تک بعض علاقے واحات کے بھی اور نوب کا دار الخلافہ شہر دنقلہ بھی جواس نیل کے مغرب ہیں ہے اس کے بعد علوہ اور پلا تی ہیں اور ان دونوں کے بعد بلاق سے چھمنزل دور شال شہر دنقلہ بھی جواس نیل کے مغرب ہیں ہے اس کے بعد علوہ اور پلا تی ہیں اور اس پہاڑ میں گس کرا یک گہر نے شیب میں میں کو و جناول ہے جو مصر میں تو بلند ہے مگر نو بہ میں جہاڑ وں اور کشتیوں کا چلنا ناممکن ہے بلکہ سوڈ انی کشتیوں سے مال اتار کر سوار یوں پر لا دویا جاتا ہے جو اسوان تک پہنچتی ہیں اور اسوان صعید کا مرکزی مقام ہے پھر بیسا مان صعید سے جنا دل تک پہنچتا ہے جنا دل اور اسوان کے درمیان امنزل کا فاصلہ ہے وادی نیل واحات کے مغرب میں واقع ہے جو آج کل اجاڑ ہے البت برانی آتا بوی کے نشانات موجود ہیں۔

میملی اقلیم کا یا نجواں جُون اس اقلیم کے وسط میں پانچویں جُو میں اس میدان میں جو خط استوا کے پیچھے سے لے گر میں اور مین نوبہ تک بہت سے سرز مین نوبہ تک بہت ہے جھی اس کا ذکر کتاب الجغر افیہ میں کہت سے علاء نے لغزش کھائی ہے اور وہ اسے نیل قمر کی ایک شاخ گمان کرتے ہیں بطلیموں نے بھی اس کا ذکر کتاب الجغر افیہ میں کیا علاء نے لغزش کھائی ہے اور اس کا تنہیں ہے۔ اسی اقلیم کے وسط میں پانچویں صقہ میں بحر ہند ختم ہوجا تا ہے جواس میں چین کی ہے اور کہا ہے کہ بین تا ہے ہواس میں جین کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور اس کا اکثر صقد اس میں ڈوبار ہتا ہے اس لیے اس میں بخر ان جزیروں کے جو سمندر کے اندر ہیں آبادی نہیں یہ جزیرے متعدد ہیں اور تقریباً ہزار تک پہنچے ہیں یا کچھ آبادی شال میں اس کے ساحل پر ہے پہلی اقلیم میں مغرب کی جانب چین اور یمن کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے۔

پہلی اقلیم کا چھٹا گجو: پہلی اقلیم کا چھٹا بُوجو ہو قارم اور بحر فارس کا دوآ ہہ ہے بید دنوں دریا بحر ہند ہے شروع ہوکر اس کے سامل ہیں ہتے ہیں۔ انہی کے درمیان جزیرہ عرب ہے جس کے مشرق میں بمن وشحر کے علاقے جو بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں شامل ہیں اور بچاز و بمامہ کے علاقے بھی شامل ہیں جیسا کہ ہم دوسری اقلیم اور مابعد کی اقلیموں میں ذکر کریں گے۔ بحر ہند کے منظات ہیں جو سخید کے بالا گی حقہ میں کو وعلاقی اور بحو تعلنی علاقے کے اطراف میں شامل ہے اور جشہ کے شال میں بجہ کے جنگلات ہیں جو صغید کے بالا گی حقہ میں کو وعلاقی اور بحو تعلنی علام کے درمیان جو بحر ہند سے نشیب میں بہتا ہے واقع ہیں۔ اس علاقہ میں شامل نہاں ذیلے کے علاقے ہیں۔ اس علاقہ میں مثال نہاں کہ ہو جاتا ہے۔ شال زبلغ کے علاقے کے بچے باب المند ب ہے بہاں ازنے والاسمندر کو ومند ب کے قراو کی وجہ سے نگ ہو جاتا ہے۔ کو ومند ب بحر ہند کے وسط میں پایا جاتا ہے کہ تقریباً تین میل کے عرض میں رہ جاتا ہے اس جگہ کو باب المند ب کہتے ہیں۔ کو ومند ب بحر ہند کے وسط میں پایا جاتا ہے کہتھ یا تین میل کے عرض میں رہ جاتا ہے اس جگہ کو باب المند ب کہتے ہیں۔ اس میں جہاز سویز ہے مصرتک جانے والے باب المند ب بھی جہاز سویز ہے مصرتک جانے والے باب المند ب بھی جہاز سویز ہے مصرتک جانے والے بیں امامل پر برابرہ کے لگاتا رہ بہات ہیں جوجو ب کی طرف مؤکر اس اقلیم کے دسویں صفے کے شرف کی تار بی بھو جو ب کی طرف مؤکر اس اقلیم کے دسویں صفے کے آخر تک لگاتا رہ بے ہوئے وہاں تگیم جو بیں سامل پر سفالہ کے شہر ہیں۔ وہان سامل پر سفالہ کے شہر ہیں۔ وہان سامل پر سفالہ کے شہر ہیں۔ جو بی سامل پر سفالہ کے شہر ہیں۔ جو مصول کے جزیرے بہت ہیں۔ میں۔ سب سے بڑا جزیرہ مراند یہ جو بی سامل پر سفالہ کے شہر ہیں۔ جو میں میں کہ ہونے وہان تک ہونے کے بہت ہیں۔ میں۔ سب سے بڑا جزیرہ مراند یہ ہو جو بیات اس سے بڑا جزیرہ مراند یہ ہوئی سے کہا تھی ہوئی ہوئیا تا ہے۔ بحر محیط کے جزیرے بہت ہیں۔ سب سے بڑا جزیرہ مراند یہ ہوئی سے کہا میں سب سے بڑا جزیرہ مراند یہ ہوئی سے کہا کے بیات ہیں۔ میں سب سے بڑا جزیرہ مراند یہ ہوئی سامل پر سامل پر سامل پر سامل پر سامل پر سامل ہیں۔ میں میں میں وہا تا ہے۔ بحر محیط کے جزیرے بہت ہیں۔ سب سے بڑا جزیرہ مراند یہ ہوئی ساملہ کو ساملہ کو میں میں میں میں میں میں میں میں کو بھر کیا کہ کی کے کہا کے کہا کی میں کو بھر کی میں ک

### اقليم دوم

دوسری افلیم کا بہلا اور دوسر انجز نے بیاقیم دوسری اقلیم سے شال میں مل جاتی ہے بچر محیط میں اس کے مغرب میں مذکورہ
بالا جزائر خالدات میں دو جزیرے پائے جاتے ہیں۔ اس اقلیم کے پہلے اور دوسرے حقوں میں اوپر کی جانب سرز مین قنوریہ
اور اس کے بعد مشرق میں سرز مین غانہ کا بالائی حقہ ہے۔ بھر سوڈ انی قوم زغا دہ کے جنگلات ہیں اور ان دونوں علاقوں کے
ینچ کے جانب صحرائے بستر ہے جو مغرب سے مشرق تک چلاگیا ہے۔ اس میں جنگلات ہیں اس صحرائے بستر ہے جو مغرب سے مشرق تک جلاگیا ہے۔ اس میں جنگلات ہیں اس کی بہت ہی شاخیں ہیں جو
در میان سفر کرنے والے تا ہر گذرتے ہیں اس صحرا میں صنہاجہ میں سے مشمین کے مقامات ہیں ان کی بہت ہی شاخیں ہیں جو
کر دلہ کتونہ مراقہ افر میں میں آباد ہیں۔

دوسری اقلیم کا تنیسرا اور چوتھا بُڑن ان جنگلات کے مشرق میں فزان کا علاقہ ہے پھر برابرہ کے ایک قبیلے ارکار کی بستیاں ہیں جو مشرق جانب اس اقلیم کے تیسرے حصّہ کے بالائی حصّہ تک چلی گئی ہیں پھراس تیسرے حصّہ کے شال میں و ذان کا باقی علاقہ ہے اور ای جہت میں مشرق میں سِنریّہ کا علاقہ ہے جوالوا حات الداخلہ کہا جاتا ہے اور چو تصفیے کے بالائی علاقہ میں بائو بین کا باقی علاقہ ہے۔ پھراس حصّہ کے وسط میں اور عرض میں صعید کے شہر ہیں جو نیل کے سواحل پرواقع ہیں جو بیل اقلیم میں این مقرب میں کو واحات اور مشرق میں کو وقط میں کے درمیان سے گذرتا ہوا میں ایس میں این میں این میں این میں استو ط اور قوس سے اس کے مسئدر میں گر جاتا ہے اس کے بالائی جانب شہراً سانا اور ارمنت پائے جاتے ہیں اس طرح استو ط اور قوس سے اس کے مناز میں بانٹ ویتا ہے۔ چنا نجے دائیں شاخ اس کے کنارے جاملے ہیں پھومُول ان پہاڑوں پر آ کر دریا ہے نیل کو دوشاخوں میں بانٹ ویتا ہے۔ چنا نجے دائیں شاخ اس حصہ کنارے جاملے ہیں پھومُول ان پہاڑوں پر آ کر دریا ہے نیل کو دوشاخوں میں بانٹ ویتا ہے۔ چنا نجے دائیں شاخ اسی حصہ کنارے جاملے ہیں پھومُول ان پہاڑوں پر آ کر دریا ہے نیل کو دوشاخوں میں بانٹ ویتا ہے۔ چنا نجے دائیں شاخ اسی حصہ کنارے جاملے ہیں پھومُول ان پہاڑوں پر آ کر دریا ہے نیل کو دوشاخوں میں بانٹ ویتا ہے۔ چنا نجے دائیں شاخ اسی حصہ کنارے جاملے ہیں پھومُول ان پہاڑوں پر آ کر دریا ہے نیل کو دوشاخوں میں بانٹ ویتا ہے۔ چنا نے دائی کیا کہ کا دریا ہوں کیا کہ کیا گئیں شاخ دیا ہوں کیا گئیں شاخ دیا ہوں کیا گئیں شاخ دیا ہوں کیا گئیں شاخل کو دوشاخوں میں بانٹ ویتا ہے۔ چنا نے دائی کیا گئیں شاخل کیا گئیں کیا گئیں کو دوشاخوں میں بانٹ ویتا ہوں کیا گئیں شاخل کیا گئیں گئیں کیا گئیں شاخل کیا گئیں شاخل کیا گئیں گئیں کیا گئیں کے در کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کے دو ساخل کیا گئیں کیا گئیں کیا گئی کی کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کے دریا گئیں کیا گئیں کے دریا گئیں کیا گئیں کیا گئیں

دوسری اقلیم کا یا نجوال مجز ان دونوں شاخوں کے دوآب میں مصر کے بالا کی صص پائے جاتے ہیں اور کو و مقطم اور عین اور کو مقطم اور عین اور کو مقطم اور عین اور کو مقطم ہوجاتے ہیں جو چنوب میں بحر ہند سے نکل کرشال کی طرف بہتا ہے۔ اسی حصّہ میں بحر قلزم کے مشرق کنارے پر سرزمین جاز واقع ہے جو کو و پیملم سے شروع ہو کریٹر ب کے شہروں تک جاتی ہے اور خد کا میں مکہ عظمہ ہے اور جد واس کے ساحل پر ہے جو عیذ اب کے محاف میں اس سمندر کے معرفی کنارے پر آباد ہے۔

ووسری اقلیم کا چھٹا بڑو۔ اس کے مغرب میں چھٹے بھے میں نجد کا علاقہ ہے نجد کا بالائی حتہ جنوب میں ہے اور تبالہ اور بڑش سے لے کر عکاظ تک شال میں۔ اس بڑو و میں نجد کے نیچے جاز کا باقی علاقہ ہے اور مشرق میں اسی ست پر نجران اور خیبر کا علاقہ ہے اور اس کے نیچے بما مہ کی سرز مین ہے اور نجران کے مشرقی سمت میں سبا اور ما رب کا علاقہ ہے پھر شجر کا علاقہ جو بحر فارس پر جا کرفتم ہوتا ہے بید وسر اسمندر ہے جو بحر ہند سے شال میں نکل کر مشرب کی طرف منحرف ہوتا ہوا مثلث نما شکل پیدا کرتا ہے اس کے او پر والے حقہ میں شہر کلہات پایا جاتا ہے جو شجر کا ساحل ہے پھر اسی کے ساحل پر زیریں دھتہ میں عمان کا علاقہ ہے پھراسی حقہ کے آخر میں بحرین و اجرکی سرز مین ہے۔

دوسری اقلیم کا ساتو ال جُو ساتوی هے کے بالائی صقه میں مغربی جانب بحرفارس کی ایک شاخ ہے۔ یہ مندر صقه عشم میں اپنی دوسری شاخ ہے۔ یہ مندر صقه عشم میں اپنی دوسری شاخ ہے جا ماتا ہے۔ اس کا تمام بالائی صقه بحر بهند میں ڈوبا ہوا ہے اور اس پراس جگه مکر ان تک سندھ کا علاقہ واقع ہے۔ مکر ان کے بالمقابل طو بران کا علاقہ ہے جو سندھ ہی میں شامل ہے اس لیے اس صقه کے مغربی سمت سندھ ہی کا تمام علاقہ متصل ہے۔ سندھ و سرزمین بهند کے درمیان جنگلات حائل ہیں۔ سندھ میں دریائے سندھ واقع ہے جو بہندی علاقے ہے آتا ہے اور جنوب میں بحر بہند میں گرجاتا ہے۔

ووسری اقلیم کا نواں اور دسواں جُن بحر ہند کے ساحل پر ہند کا پہلاشہر واقع ہے اور اس کے مشرقی ست ہیں باہتر ہے اور اس کے مشرق ست ہیں باہتر ہے اور اس کے مشرق ست ہیں باہتر ہے اور اس کے بغیر زمین کا بل ہے اور اس کے بعد مشرق میں دوسری اقلیم کے نویں صدید میں بحر قنوح کا علاقہ ہے جو داخلی اور خار جی کشمیر کے درمیان واقع ہے پھراس کے مغرب میں ہند کا پچھالا صد ہے جو مشرق میں نویں بُرگ بالائی صد سے لے کر دسویں بُرگ بالائی صد ہے اس کے زیریں صدید میں جین کا پچھالاقہ ہے جس میں ایک شہر شیفون کی جس میں ایک شہر شیفون بھی آ باد ہے۔ پھر پورے دسویں بُر میں بحر محیط تک لگا تاریجینی علاقہ ہے واللہ اعلم

## تيسرى اقليم

تيسري اقليم اوراس كايبلا مجوز براقليم دوسري اقليم عال مين مصل باس كر يبلي صدر تقريباً الاامين كوه

دَ رَنَ ہے یہ پہاڑ بحرمحیط کے پاس مغرب سے مشرق تک آٹرا آٹرا پایا جاتا ہے اس ملیں بے تھار برابر ہ قومین آبا دین جیسا کھ ان کا ذکر آر ہاہے اور اس پہاڑ کے اور دوسری اقلیم کے درمیان ایک قطعہ زمین ہے جو تر محیط کے بالا کی حصّہ پرواقع ہے اس میں رباط ماسہ پایا جا تا ہے اور مشرق میں اس سے متصل سُولُس کا اور نول کاعلاقہ ہے اور اس کی سبت میں مشرق میں درعہ کا پھر تجلماسہ کا علاقہ ہے پھرصحرائے نِستَر کا ایک قلعہ ہے جو ویران ہے جسے ہم دوسری اقلیم میں بیان کرآئے ہیں۔کو و درن اس صته کے تمام علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔مغرب میں اس میں در ہاورموڑ بہت کم ہیں حتی کہ بیوادی مَلُوبّیہ کے محافہ میں آتا ہے پھراس میں آخرتک کثرت سے درےاورموڑ پائے جاتے ہیں اس حسّہ میں اقوام مصادرۃ پھر ہنتا نہ پھر تیملک پھر گدمیُّو ہ' پھر مشکورہ آباد ہیں بیسب سے پچھلے مصامدہ ہیں پھرصنہا کہ (صنهاجہ ) کے قبائل ہیں اوراخیر میں بعض زنانہ کے قبائل ہیں اور کو و اوراس (کووکنامہ) میں اس کے درمیان سے آ کرملتا ہے اس کے بعد برابرہ کی دوسری قومیں آباد ہیں جن کا ذکر ہم ان کے مقامات پر کریں گے۔ پھر مید کو و وَ رَن مغرب میں مغرب اقصیٰ کے تمام شہروں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے دامن میں میہ شہرآ با دہیں۔ چنا ٹچہاس پہاڑ کے جنوب میں مراکش اغمات اور تا دلا واقع میں اوراسی ھتے۔ میں بحر محیط کے ساحل پر رباط اسفیٰ اورشہرسلا آباد ہیں۔ مراکش کے درمیان میں فاس کا علاقہ مسکناسۂ تازہ اور قصر گنامہ واقع ہے اس کو مغرب اقصی کہا جاتا ہے ای حقیہ کے ساحل بحر محیط پر بلدان اصیلا اور عرائش آباد ہیں۔مشرق میں انہیں شہروں کی سمت میں مغرب اوسط کا علاقہ ہے جس کا پاپیتخت تلمسان ہے انہیں کے ساحلی علاقے میں بحر روم پرخین وھران اور دیگر جزیرے ہیں اس لیے کہ بحر روم مغرب میں چوتھی اقلیم میں بحرِمحیط (خلیج طنجہ) سے نکل کرمشرق کی طرف بہتا ہوا شام کے علاقے میں جا کرختم ہوتا ہے پھر جب تنگ خلیج سے نکل آتا ہے تو قدرے آگے بڑھ کرجنوب وشال میں پھیاتا ہوا تیسری اقلیم اور پانچویں اقلیم میں داخل ہوجاتا ہے اس لیے اس کے ساحل پر تیسری اقلیم کے بہت سے شہرآ ہا وہیں پھران کے مشرق جزائری شہروں سے متصل ساحل بحر پر بجابیہ کا علاقہ ہی پھرانہیں کے مشرق میں قسطنطنیہ ہے اور پہلے حصّہ کے اخیر میں سمندر سے ایک منزل دوران شہروں کے جنوب میں اور مغرب اوسط کے جنوب میں بلندی پر اَسِیْرُ ' پھر مَسِیلہ' پھر زابن آباد ہیں' زاب مغرب کا پاییخت بسکر ہ ہے جو کو و اور اس کے دامن میں کو وِ دَ رَنَ سے ملا ہوا ہے جیسا کہ گذر چکا۔ بیاس حسّہ کے اخیر میں مشرقی سمت میں واقع ہے۔

تیسری اقلیم کا دوسرائین اس اقلیم کا دوسراحته پہلے حقہ کی ظرح ہے لیکن جنوب میں تقریباً ۱۱ سافت پر کو ہو دَرَن و باہوا واقع ہے جو مغرب ہے مشرق تک بڑھتا ہوا اقلیم کو دوحقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ شالی حقہ تو کائی دور تک بحر روم میں ڈوبا ہوا ہے اور جنوبی حقہ کا تمام مغربی علاقہ جنگات ہے بٹا پڑا ہے اس کے مشرق شہر عُد امن ہے اور اس کی مشرقی ست میں و دان کی سرز بین ہے جس کا باقی علاقہ دوسری اقلیم میں ہے جسیا کہ گذر چکا۔ مغرب میں کو ہوران کے درمیانی گئڑے اور بحر روم کی سرز بین کو ہوران کے درمیانی گئر ہے اور بحر میں اور ساحل سمندر پرشہر بونہ ہے پھران شہروں کے مشرقی ست میں افریقہ کا علاقہ ہے چنا نجیہ ساحل سمندر پر تو نس پھر سوسہ پھر مہدیہ واقع ہیں اور ان شہروں کے جنوب میں کو ہوران کے دامن میں جرید تو ڈر ڈر شروں کے جنوب میں کو ہوران کے دامن میں جرید تو ڈر آئ میں اور ان شہروں کے مشرقی سمت میں بحر روم کے ساحل پرشہر طرابلس آباد ہے اور جنوب میں طرابلس کے کا ذمی میں جو و ڈر آئ سے مطر ہوئے ہیں اور اغذا میں کے مقابلہ میں ہیں جن کا ذکر کہ میں میں جو دونوں ہوارہ کے دونوں ہوارہ کے دونوں ہوارہ کی دونوں ہوارہ کے دونوں ہوارہ کو و در آئ سے مطر ہوئے ہیں اور غذا میں کی مقابلہ میں جن جن کو کو کو کر کر کو دونوں ہوارہ کے دونوں ہوارہ کے دونوں ہوارہ کو دونوں ہوارہ کی دونوں ہوارہ کے دونوں ہوارہ کو دونوں ہوارہ کے دونوں ہوارہ کو دونوں ہوارہ

او پر جنوبی صتہ کے اخیر میں گذر گیا اس صتہ کے اخیر میں مشرق میں ساحل سمندر پر سویقہ بن مشکورہ واقع ہے اور جنوب میں علاقہ و دان میں خانہ بدوش عربوں کے گھو منے کے مقامات ہیں۔

تیسری اقلیم کا تیسرا بُرو اس اقلیم کے تیسر ہے ہے میں بھی کو و دران گذرتا ہے لیکن اخیر میں شال کی طرف مُوٹ جا تا ہے اور اس میں داخل ہوجا تا ہے جہاں یہ پہاڑ سلسلہ اوسان کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس کا تھوڑ اصد شال میں بحر روم میں ڈوبا ہوا ہے تی کہ اس سلسلہ کے اور بحر روم کے درمیان والی جگہ انتہائی تگ ہو گئی ہے اس کو و درن کے پیچے جنوب و مغرب میں و دّان باقی علاقہ ہے اور عربوں کے گھو منے کے مقامات ہیں چر زویلہ بن خطاب ہے پھر مشرق میں اس صد کے آخر تک ریکتانی اور غیر آباد علاقہ ہے اور مغرب میں اس بہاڑ کے اور سندر کے درمیان سامل سمندر پر شہر مُرت تی ہے کھر غیر آباد علاقہ اور میں عرب گھو متے رہتے ہیں پھر آجد اپتے ہے پھر رقبہ ہے۔ یہ دونوں پہاڑ کے موڑ پر واقع ہیں پھر آجاد اور میدان ہیں جن میں عرب گھو متے رہتے ہیں پھر آجد اپتے ہے پھر رقبہ کے سے دونوں پہاڑ کے موڑ پر واقع ہیں پھر وہاں پر ساحل سمندر پر طلسمہ واقع ہے پھر پہاڑ کے موڑ کے مشرق میں اس صد

تیسری اقلیم کا چوتھا بُڑن : اس اقلیم کے چوتے صدے کے مغربی بالائی صدر قبل کے صحابیں اور پنچے کے حدہ بین ہیب و رداحہ کی بستیاں ہیں پھراس صد بین بحر روم داخل ہوجا تا ہے اور اس صبے کے پھھلا کے وحوب تک لے ڈو بتا ہے ہے جتی کہ اس کے بالائی صد ہے بھی کرا جا تا ہے۔ پھر غیر آ با دعلاقد آ جا تا ہے۔ جوعر بوں کے گھو منے کی جگہ ہے۔ مشرق بین اس غیر آ با دعلاقے کی سمت بین قبوم کی آ با دیاں ہیں۔ جن سے دریائے نیل کی ایک شاخ دوسری اقلیم کے پوشے بُوو میں صعید کی آ بادیوں سے لا ہون سے گذر کر جیرہ فیوم میں گر جاتی ہے۔ اس کی مشرقی ست میں معرکی سرز مین ہے اور معرکا مشہور شہر دریائے نیل کی دوسری شاخ پر آ بادیوں سے گذر تی ہوئی مصر کے ذیریں حصد میں شطوف اور ذق کے درمیان پہنچ کر دوسری بار دوحتوں میں بٹ جاتی ہے اور قر مُط میں پھر دا میں سے گذر تی ہوئی شاخ دودوسری شاخوں میں بٹ جاتی ہے اور تم میں بھر دا میں سے اور تر میں مطرکے ذیریں حصد میں شطوف اور ذق کے درمیان پھر دا میں شاخ دودوسری شاخوں میں بٹ جاتی ہے اور تم میں بار کرتی ہوں سے اس شاخ دودوسری شاخوں میں بٹ جاتی ہے اور تم میں جا در تم میں جا کرتی ہیں۔ اس شاخ کی مغر بی گذر کا ہی پشم اسکندر بید درمیانی گذرگاہ پرشم رسید اور تم میں جا کرتی ہیں۔ اس شاخ کی مغر بی گذر کا ہی پشم اسکندر مید درمیانی گذر کا ہی پشم دواقع ہے جہاں گنجان آ بادی ہو اور تم میں جا کر گھر ہو اس کے اور اس مندری ساحلوں کے درمیان مصری آ بادیوں کا زیریں صفد واقع ہے جہاں گنجان آ بادی ہو اور تم میں کا جال گنجان آ بادی ہوں کا جال گنجان آ بادی

تیسری اقلیم کا یا نیجواں جُون اس اقلیم کے پانچویں جُومیں شام کی آبادیاں ہیں اور اُکٹر مندرجہ و یل بیان کے مطابق واقع ہیں۔ بح قلزم شام ہے جنوب و مغرب میں نہر سویز کے پاس آ کرختم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بحر قلزم بحر ہند نے فل کرشال کی طرف بردھتا ہے اور مغرب کی طرف مُرا جاتا ہے۔ اس جُر میں اس کے موڑ کا ایک طویل حصّہ آجا تا ہے جس کا مغربی کنارا نہر سویز پرختم ہوجا تا ہے اس قلزے پر نہر سویز کے بعد قاران کو وطور اُمِله مُدین اور حوراء ہیں حوراسب سے اخیر میں ہے۔ پھر وہاں سے بیا ہے سامل کے ساتھ جنوب کی طرف سرزمین جاز کی طرف مُرا جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری اقلیم کے پانچویں حصہ میں گذر چکا پھر اقلیم کے اس حصہ کے شائی گوشے سے بحرروم نے داخل ہوکر اس کے اکثر مغربی حصہ کوڑ اور کھا ہے اس کے بیس گذر چکا پھر اقلیم کے اس حصہ کے شائی گوشے سے بحرروم نے داخل ہوکر اس کے اکثر مغربی حصہ کوڑ اور کھا ہے اس کے بیس گذر چکا پھر اقلیم

کنارے پر فرمااور عریش واقع اورایک کنارا بحر قلزم سے متصل ہوگیا ہے جس سے دونوں کا درمیانی ھتے تنگ ہوکراورایک دروازہ کی صورت پیدا کر کے سرز مین کی طرف مُڑ جا تا ہے۔اس درواز بے کےمغرب بیس میدان تیپروا قع ہے جہاں گھاس و یانی کا نام ونشان تک نہیں جب بن اسرائیل مصرے نکل کرآئے تصافوشام میں داخل ہونے سے قبل اس وادی تید میں چالیس سال تک بھٹکتے رہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ بحر روم کے اس کلڑے میں جو اس صلہ میں ہے قبرص کے گئ جزیرے ہیں اور باقی جزیرے چوتھی اقلیم میں ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے اس کلڑے کے ساحل پر اس طرف جہاں اس کا عرض نہر سویز کے باس تنگ ہو جاتا ہے شہر عرایش واقع ہے سیم سر کا سب سے آخری شہر ہے اور عسقلان بھی۔عرایش اور عسقلان کے درمیان اس سندر کا ایک حصه حائل ہے۔ چھریہ قطعہ آب وہاں سے مُرو کر چوتھی اقلیم میں طَربُکس اورغز ہ کے پاس سندر میں گر جاتا ہے اور وہاں مشرق میں بحر روم ختم ہوجاتا ہے۔ اس مکڑے پراکش شام کے ساحلی علاقے آباد ہیں مشرق میں غز ہ اور اس کے بعدعسقلان ہے اور اس سے قدرے شال کی طرف مڑ کرشہر قیساریہ ہے پھراسی طرح شہر عکاء پھر صُور پھر صیداء واقع میں۔ پھر چوتھی اقلیم میں سمندر شال کی طرف مڑ جاتا ہے اس حشہ میں اس قطع کے ساخلی شہروں کے بالمقابل ایک برایباڑے بحر قلزم کے ساحل ایلہ ہے نکل کرشائی گوشے میں قدرے مغرب کی طرف منحرف ہو کر بردھتا ہے حتی كەاس ھند سے تجاوز كرجا تا ہے اسے كو و لكام كها جا تا ہے كويا يہ بہاڑ سرز مين شام ومصر بين ايك قدرتي ويوار ہے ايله كے پاس اس کے کنارے پروہ گھاٹی ہے جس سے جاجی مصرے مکہ جاتے ہوئے گذرتے ہیں ای گھاٹی کے پیچھے شالی گوشے میں خلیل الله کی کووئمرانہ کے قریب قبر ہے کووئمراۃ نہ کورہ بالا کوولکام ہے گھاٹی کے شال میں مشرق کی طرف جاتے ہوئے مل جاتا ہے پھر قدر سے مڑجاتا ہے۔ وہیں اس کے مشرق میں حجر کا اور ثمود یوں کا علاقہ ہے اور تھاءاور دومتہ الجند ل کا بھی۔ یہ علاقے حجاز کے نیچے ہیں اور ان کے اوپر ان سے جنوب میں کو ورضوی اور خیبر کے قلعے ہیں اور کو وسر ا ق کے زیریں حقہ کے شال میں کو و لکام کے پاس شہرقدی ہے پھرارون پھرطبریہ ہے۔ان کے مشرق میں غور کے شہر ہیں جواذ رعات تک چلے گئے ہیں ان کی مشرقی ست میں اس حقیہ کے آخر تک دومتہ الجند ل ہے جس پر حجاز ختم ہے۔ اس حقیہ کے آخر میں شال کی طرف کو و لکام کے موڑ کے پاس شہر دمشق ہے جوصیدااور بیروت کے سامنے ہے جہاں کو و لکام سمندر کی اس شاخ کے اور دمشق کے درمیان حائل ہے۔ ومثق کی ست پرمشرق میں شہر بعلیک ہے چرشالی جہت میں شہر مص ہے جہاں کو و اکام ختم ہو جا تا ہے بعلبك اورخمص كيمشرق ميں شهرتد مُر اوراس اقليم كي آخرى حقيدتك بدؤں كے گھومنے كے مقامات ہيں۔

تنیسری اقلیم کا چھٹا مُڑو: چھے ھے کے بالائی قطعہ میں نجد و بمامہ کے شہروں کے نیچ کو و مُرج اور صمّان کے ما بین بھر و مجر تک دیہا تیوں کی جولا نگاہ ہے جو بھر فارس پر واقع ہے اور اس حقہ کے نشیب میں جولا نگاہ کے نیچ جرہ اور قادسیہ اور فرات کی وادیاں واقع بیں ان کے بعد مشرق میں شہر بھرہ آباد ہے ای حقہ کے زیریں حقہ کے شال میں عُبّادان وائبلہ ان کے پاس بحر فارس ختم ہوجا تا ہے اور اس میں عباوان کے پاس و جلدگر تاہے جو بہت می شاخوں میں بٹا اور فرات کی شاخوں کو اپنے اندر لیتا ہوا بحر فارس میں گرجا تا ہے۔ سندر کا پہ قطعہ فراز پر وسیع و فراخ ہے لیکن شرق میں آخر میں نگ ہوتا جلا گیا ہے اور احسار اور بھر تو اس حد تک نگ ہوگیا ہے جس فدر شال میں نگ تھا اس کے مغربی کنا رہے پر بھرین کا ذیریں علاقہ جمرا اور احسار پائے جاتے ہیں اور اس کے مغرب میں اخطب صُمّان اور بمامہ کا باقی علاقہ ہے اور مشرقی کنارے پر فارس کے بالائی ساحلی باتے جی اور اس کے مغرب میں اخطب صُمّان اور بمامہ کا باقی علاقہ ہے اور مشرقی کنارے پر فارس کے بالائی ساحلی

علاقے ہیں آور سندر مشرقی آخری مجرو کے پاس سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے اور اسی بجو میں جنوب میں بحرِ فارس کے پیچھے کر مان وقفص کے پہاڑ ہیں اور ہر مزکے نیجے فارس کے شہر جیسے سابور ٔ دارا بجر ڈ نساا صطحر شاہجان اور شیراز جوان تمام کا پایہ تخت ہے پائے جاتے ہیں۔ شال میں پارسی شہروں کے نیجے سمندر کے تمنارے کے پاس خوز ستان کے شہر ہیں جن میں پارپی شہروں کے نیجے سمندر کے تمنارے کے پاس خوز ستان کے شہر ہیں جن میں امواز ' قستر ' صدیٰ ' سابور ' مولس نام مرمزو غیرہ شامل ہیں اور ارجان بھی جو فارس اور خوز ستان کے درمیان حدفاصل ہیں اور کردوں کے پہلے وارس کے بہاڑوں کا ساسلہ اصفہان کے نواحی تک جلاگیا ہے اور ان پہاڑوں کے پیچھے ارض فارس میں اور ان پہاڑوں پارسیوں کی آبادیاں اور گھونے کے مقامات ہیں ' یہ بہاڑر سوم کے نام سے شہور ہیں۔

تیسری اقلیم کا ساتو ال جُرِد اس اقلیم کے ساتویں حصہ کے غربی بالائی قطعہ میں قفص کے باقی پہاڑ ہیں اور ان کے متصل جنوب وشال میں کر مان و مکران کے مشہور شہر ہیں اور رودن شہر جان جیرفت روشیر اور برج ان کے مشہور شہر ہیں اور شہر جان جیرفت روشیر اور برج ان کے مشہور شہر ہیں اور شہر اصفہان مغرب وشال کے در میان اس حصہ کے شال میں کر مان کے شجر دان کے مشرق میں جو تان کا علاقہ ہے اور جنوب ہیں کو ہستان ہے اور شال ایک کنار سے پر ہے۔ پھر کر مان و فارس کے شہروں کے مشرق میں جو تان کا علاقہ ہے اور جنوب ہیں کو ہستان ہے اور شال مغرب میں سرز میں کو ہستان اور کر مان و فارس کے اور جنان و کو ہستان کے در میان اور اقلیم کے اس حصہ ور شاق ہیں ہوئے در میان خوار گذار اور غیر آباد ہیں ہوئت اور طاق ہیں کو ہستان خواسان کے مشہور شہر بست اور طاق ہیں کو ہستان خواسان کے شہروں میں سے ہاں کے مشہور شہر سرخس اور کو ہستان ہیں جواس مجر کے آخر میں واقع ہیں ۔

تے تقریباً شال میں ہے۔ اس کے راستہ میں ایک بڑا پہاڑ حائل ہوجا تا ہے جواس جُڑ کے جنوب کے وسط سے گذر کرمشرق کی طرف قدرے ثال کی طرف جھکتا ہوا بہتا ہے اور اقلیم کے نویں مجو تک جو تقریباً ثال میں ہے فکل جاتا ہے اور تبت کے شہروں سے جنوب مشرق میں گزرتا ہے اور ترکستان وختل کے درمیان ایک قدرتی دیوار کا کام دیتا ہے اس سے پار ہونے کا ایک ہی راستہ ہے جواس حقبہ کے مشرق کے وسط میں ہے یہاں فضل بن کیجی نے سدیا جوج ماجوج کی طرف ایک دیوار بنا دی تھی اور ۔ اس میں ایک بچا تک رکھاتھا۔ جب دریائے دختا ب تبت کے علاقے سے نکل کراس پہاڑتک پہنچتا ہے توبیہ بہاڑاس کاراستہ روک لیتا ہے۔آخر کاربید دریا اس کے دامن میں دورتک بہتا چلا جاتا ہے حتی کہ دخش کے علاقے سے گذر کریلئے کی سرحد کے یاس در پائے چیموں میں گر جاتا ہے۔ پھر شال میں تر مذکی طرف اتر تا ہوا جوز جان تک پہنچتا ہے اورغور سے مشرق میں اس کے اور دریا ہے جیموں کے درمیان خراسان کا صوبہ نیسان ہے۔ وہیں دریا ہے جیمون کے مشرقی کنارے پڑھل کی آبادیاں ہیں۔ کیکن اس کے اکثر حصہ پر پہاڑ ہیں اور خش کی بہتیاں ہیں وخش کے نٹال میں تھم کے پہاڑے ہیں جو دریائے جیموں کے مغرب میں خراسان کے ایک کنارے سے شروع ہو کرمشرق کی طرف بڑھتے ہیں حتی کہ ان کا سلسارا س بڑے پہاڑ (ہمالہ) ہے مل جاتا ہے۔جس کے پیچے تبت کاعلاقہ ہے اوراس کے نیچے دریائے دخشاب گذرتا ہے جوفضل بن کی والے دروازے ہے ل جاتا ہے۔ دریا مے جیجون انہی پہاڑوں کے درمیان بہتا ہے اور اس کے معاون تمام دریا بھی ان معاون دریاؤں میں سے ایک دریائے دخش بھی ہے جومشرق سے نکلتا ہے اور تُر مذکے نیچے سے اس میں آ ملتا ہے اور دریائے تلنج بھی جو تیم کے پہاڑوں سے اس کا جوز جان کے پاس مبدا ہے نکل کر دریائے چیوں میں مغرب سے آئر کر جاتا ہے اس دریا کے مغرب والے ساحل پرشہرا میڈیایا جاتا ہے جو خراسان کے علاقے میں ہے اور اس کے مشرق میں سرز مین صفحد' اَسَر ااور شُغہ ہے جو تر کی شہر ہیں اور مشرق میں اس حصّہ کے آخر تک فرغانہ ہے۔ تمام ترکی شہروں کے ثنال میں ہم کے پہاڑ ہیں۔

تنسرى اقليم كانوال جُن اس الليم كنوي صند كمغرب مين درميان تك تبت كاعلاقد بهد جنوب مين مند كاعلاقد ہے۔ مشرق میں آخرتک چین کا علاقہ ہے۔ اس بُو کے نیجے ثبت کے شال میں حزبجیّہ کے شہر ہیں جو تر کستان کا علاقہ ہے جو آخری جُوتک مشرق و ثال تک پھیلا ہوا ہے اور مغرب کی طرف ہے اس سے فرغانہ کی سرز میں بھی مل جاتی ہے۔ پیمشرق میں آخری بُڑتک پھیلی ہوئی ہے۔ فرغانہ کے مشرق میں تُرْغُر کی سرزمین ہے جوتزک ہیں اور مشرق و ثال میں آخری بُڑتک پھیلے

تنیسری اقلیم کا دسوال مجرز اس اقلیم کے دسویں صنہ یں بنوب میں چین کا باقی علاقہ ہے اور نشبی علاقہ بھی اور شال میں تَغُرْعُرُ كَ شَهْرِ بِينِ اوران ہے مشرق میں آخری حقہ تک ترکی قوک خرخیرہ کاعلاقہ ہے۔ سرزمین خرخیرہ کے ثال میں کتمانُ (ایک ترکی قوم) کی آبادیاں ہیں انہیں کے سامنے بحرمحیط میں ایک مدور پہاڑ پرجزیرہ یا قوت پایا جاتا ہے۔اس پہاڑے جزیرے کی طرف کوئی راسته نہیں نکاتا اور اس پہاڑ کے بیرونی جانب سے اس پر چڑھنا کارے دارد یعنی دشوار ہے جزمیرہ یا قوت انتہائی زہر ملے سانپوں کا گھرہے یہاں یا قوت بھی کثرت سے ملتے ہیں اس جزیرے کے نواحی باشندے اپنی خداداد تدبیروں سے یا قوت نکالتے ہیں اس اقلیم کے نویں اور دسویں بڑو میں خراسان کے ماور ااور تمام پہاڑوں پر ترکوں کی بے شار

قومین آباد ہیں۔ بیرخانہ بدوش قومیں جواونٹ کریاں اور بیل و گھوڑے پالتے ہیں۔ بیان جانوروں کی تسلیس بھی حاصل کرتے ہیں اوران پرسوار بھی ہوتے ہیں اور انہیں کھاتے بھی ہیں۔ان کے قبائل بے تار ہیں جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے ان میں کھ مسلمان بھی ہیں جُووریا ہے ججوں کے ساحلی علاقے کے آس پاس کے ہیں اور ججوی کا فروں سے جہاد کرتے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے قریب ملکوں میں لے جا کر فروخت کردیتے ہیں بیلوگ خراسان منداور عراق تک نگلتے ہیں۔

### اقليم جہارم

چوہی اقلیم کا پہلا جُن یہ اقلیم تیسری اقلیم سے شال میں ملتی ہے۔ اس کے پہلے جُو کے مغرب میں بحر محیط کا ایک منتظیل فکڑا ہے جو جنوب سے شروع ہو کرشال تک جاتا ہے۔ جنوب میں اس مکڑے پرشہر طنجہ آباد ہے۔ طنجہ کے بینچے سے یہی مکڑا ابارہ میل ی تنگ خلیج کی شکل میں طریف اور جزیرہ خصراء کے درمیان بہتا ہے جس کے ثال میں جزیرۂ خضراء اور جنوب میں قضر مجاز اورسبتہ واقع ہے۔ بیقطعہ مشرق میں آگے برهتا ہوااس اقلیم کے پانچویں جزکے وسط پرختم ہوجاتا ہے۔ جول جون آگے بڑھتا جاتا ہے فراخ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتی کہاس اقلیم کے جارا ہڑا ءکو ڈیودیتا ہے اور تیسری اور پانچویں اقلیم کے قریب قریب یا نچویں حقہ کو بھی جدیا کہ ہم بیان کر میں گے اسے بحر شام کہا جا تا ہے اور اس میں بہت سے بخویرے ہیں جن میں سے بڑے جزیرے مغرب میں پایسہ مار فذم مر دانیہ اور صفایہ (مسلی) ان میں سب سے بڑا ہے۔ پھر بلونس اقریطش پھر قبرص ہے۔ہم ان سب کا بیان ان کے مقامات برکریں گے۔اس اقلیم کے تبسرے حصہ کے آخر سے اور پانچویں اقلیم کے تبسر سے ھنہ کے وسط سے بحرِ روم سے فلیج نباد قد تکلتی ہے جو شال کی طرف بہتی ہے اور اس ھنہ کے درمیان سے مغرب کی طرف مڑتی ہوئی پانچویں اقلیم کے دوسرے حصّہ میں جا کرختم ہوجاتی ہے بحرِ روم نے فلیج قسطنطنیہ بھی نگلتی ہے۔ یہ پانچویں اقلیم کے چوشے جُوے آخرے شال میں اسنے نگ وض میں نکلتی ہے جہاں تک تیرگر تا ہے اور آخر اقلیم تک پہنے کر اقلیم ششم کے چوتھے جُو تک بہنچتی ہے پھرچھٹی اقلیم کے پورے پانچویں صنہ سے اور آ دھے چھٹے صنہ سے گذرتی ہوئی مشرق کی جانب بحر اسود کی طرف مڑ جاتی ہے جیسا کہ ہم اس کے مقام پراس کا ذکر کریں گے یہیں سے بحرِ روم بحرِ محیط سے نکل کر تیسری اقلیم میں خلیج طنجہ کے نام ہے پھیل جاتا ہے تو خلیج کے جنوب میں اس کا ایک چھوٹا سا قطعہ باقی رہ جاتا ہے ای قطع میں مجمع البحرین پرشہر طبخہ واقع ہے طبخہ کے بعد بحرِ روم پرشہر بستہ ہے پھر قطاون ہے پھر ہادلیں ہے پھر سمندر مشرق میں اس صقہ کے باقی صفہ کوزیرا ہے کرتا ہوا تیسرے صنہ کی طرف بڑھتا ہے اس صنہ میں زیادہ تر آبادی اس کے اور فیج کے شال میں ہے۔ بیتمام اندلس کا علاقہ ہے۔ اس کا مغربی علاقتہ بر محیط اور بحر روم کے مامین واقع ہے جس کا پہلاشہر مجمع البحرین کے پاس طریف ہے۔ طریف سے شرق میں بح روم کے کنارے پر جزیرہ خصراء پھر مالطہ پھر منقب پھرم کیے ہے۔ مریکہ کے نیچ بحر محیط کے مغرب میں اس کے قریب بي شُرِكْ بي محرابلد ہے۔ لبلد كے سامنے بحر محيط ميں جزيرة قادل ہے اور شريق ولبلد كے مشرق ميں الشبيليد بحرا شجه قرطبد اور پدیلیہ مجر غرنا طبیتان اور انگرہ کھر دادیاش اور بسطہ واقع ہیں اور اس کے نیچ شکترید اور شلب ہیں جو مغرب میں تحر محیط پر واقع بین ان دونوں کے مشرق میں بلطیوس اور ماروہ اور پایرہ پھرغافق اور بز جالہ پھر فلعہ رَپاح ہے اور بحر محیط پرمغرب میں

اس کے پیچے اشبونہ ہے اور مشرق میں نہر بالجہ پر شنترین ہے اور اس پر مورثیہ ہے پھر قطر قالسیف ہے۔ اشبونہ کے بالقابل مشرق میں کو وشارات ہے جو وہاں مغرب سے شروع ہو کر مشرق میں طلبہ طلبہ ہوا آخری صند کے شال تک جاتا ہے اور شہر سالم کے نصف پر ختم ہوا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچ نور نہ کے مشرق میں طلبہ طلبہ ہے پھر وادی المحجارہ ہے پھر شہر سالم ہے اس بہاڑ کے نشر وع حصلہ کے اور اشبونہ کے در میان شہر قلم رہے ۔ بیر تمام اندلس کا مغربی صنہ ہے۔ اندلس کے مشرق علاقہ میں سامل ہوروم پر مرکز یک کے بعد قرطا بختہ ہے پھر اندیہ پھر بلندیہ طرطوشہ تک ہے جو مشرقی علاقہ کا آخری بُو ہے اور اس کے نیچ شال میں لئور قد اور شکھ رہ اندلس سے بھر شقر بھر طرطوشہ پھر طرلونہ ہے جو اس صنہ کے آخر میں ہے۔ مشرق میں مرکز یہ ہے بھر شال میں بلندیہ کے نیچ شاطبہ ہے پھر شقر بھر طرطوشہ پھر طرلونہ ہے جو اس صنہ کے آخر میں ہے۔ پھر شال میں اس کے نیچ منجالہ اور دیدہ کا علاقہ ہے جو مغرب میں شقورہ اور طلبہ طلہ ہے متصل ہے۔ پھر طرطوشہ کے نیچ مشرق میں افراغہ اور شال میں لیمن شہر سالم ہے مشرق میں قلعہ ایوب پھر سرقہ طے پھر الاردہ ہے جو مشرق وشال میں آخری شہر ہے۔ میں افراغہ اور شال میں ان کے نیچ منجالہ میں افراغہ اور شال میں لیمن شہر سالم ہے مشرق میں قلعہ ایوب پھر سرقہ طرفہ پھر لاردہ ہے جو مشرق وشال میں آخری شہر ہے۔ میں افراغہ اور شال میں لیمن شہر سالم ہے مشرق میں قلعہ ایوب پھر سرقہ طرفہ پھر لاردہ ہے جو مشرق وشال میں آخری شہر ہے۔

چوشی اقلیم کا دوسر انجن اس اقلیم کا دوسر احته زیر آب ہے مگر شال میں تھوڑ اسامغربی حقه ختک ہے ای میں کو و برنات ' (برناٹ ) کا باقی حقہ واقع ہے۔ لین یہ پہاڑ گھاٹیوں والا ہے۔ اگر کوئی پانچویں اقلیم کے پہلے حقہ کے اخجر ہے روانہ ہوتو اس پر بھنے جائے یہ بحر محیط کے انتہائی کنارے سے اور اقلیم کے پنجم حقہ کے اول حقہ ہے ہیں گرجنوب مشرق کی طرف بڑھتا ہے اور جنوب سے قدر سے مشرق کی طرف بٹا ہوا ہے اقلیم جہارم کے اول حقہ سے ہیں کر حقہ دوم کی طرف نگل جاتا ہے۔ یہاں اس میں شہر فریدة اور جاتا ہے۔ یہاں اس میں در سے ہیں جو متصلہ وادی کی طرف نگلتے ہیں جے ہمرز میں فشکونیہ کہتے ہیں اس میں شہر فریدة اور قرفتونہ واقع ہیں اس حقہ کے بحر روم کے ساحل پر شہر برسلونیۃ ہے پھر اربومنہ ہے پھر اس سمندر میں جس نے اس حقہ کو د با رکھا ہے بہت سے جزیرے پائی جاتے ہیں جن میں سے زیادہ تر اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے غیر آباد ہیں چنا نچہ اس کے مغرب میں جزیرہ سردانیہ اور مشرق میں جزیرہ صفایہ (سلی) ہے جو وسیج الاطراف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا گھما و سات سو مغرب میں بہت سے شہر آباد ہیں جن میں مشہور سرقوسۂ بلرم طریخ ماز راور مسینی ہیں۔ یہ جزیرہ سرز میں افریقہ کے میال المراف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا گھما و سات سو میل ہے اور اس میں بہت سے شہر آباد ہیں جن میں مشہور سرقوسۂ بلرم طریخ ماز راور مسینی ہیں۔ یہ جزیرہ سرز میں افریقہ کے بالقابل ہے اور اس میں دونوں کے درمیان جزیرہ اعدوش اور مالطہ ہے۔

چوتھی اقلیم کا تبسر انجر اس اقلیم کا چوتھا جُوبھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے گرشال مغرب میں تین گڑے زیر آ بنہیں ۔مغرب میں' قلور میرکاعلاقہ ہے۔ درمیان میں سرز مین اَ بکیر وَوَ اورمشرق میں بناوقد کی آبادیاں ہیں۔

چونھی اقلیم کا چوتھا مجز۔ اس اقلیم کا چوتھا حصہ بھی زیر آ ب ہے۔ جیسا کہ گذر چکا ہے اس کے جزیرے بھی بہت ہیں اور اکثر غیر آباد ہیں۔ البتہ شال مغرب میں جزیرہ بلونس اور جزیرہ اقریطش آباد ہیں اقریطش منتظیل شکل میں درمیانہ حصہ ہے جنوب مشرق کی طرف چلا گیا ہے۔

چون اقلیم کا یا نجوال مجرد: اس اقلیم کا پانچوال صدیقی زیر آب ہے جوجنوب اور مغرب میں ایک بڑی مثلث کی شکل میں ہے اس مثلث کا مغربی ضلع شال میں اس صد کے آخیر پرختم ہوتا ہے اور جنوبی ضلع تقریباً ۱/۲ پرختم ہوجاتا ہے اور اس حصّہ کے مغرب میں تقریباً ۱/۱ قطعہ باتی رہ جا تا ہے جس کا شالی قطعہ مغرب کی طرف سمندر کے ساتھ ساتھ مُرو جا تا ہے اور جوبی نصف میں ملک شام کانشیں علاقہ ہے۔اس کے درمیان سے کو و لکام گذر کرشال میں شام کے آخیر تک پینچتا ہے پھر یہاں سے مرتا ہوا مشرق اور شالی قطر کی طرف تکل جاتا ہے مڑنے کے بعدا سے کو وسلسلہ کہا جاتا ہے بیکو ویہاں سے پانچویں اقلیم کی طرف نکل جاتا ہے اور مڑنے کے بعد مشرق میں جزیرے کے شہروں کے ایک قطعہ سے عبور کرتا ہوا مشرق کی طرف نکل جاتا ہے۔ جب بیمغرب کی طرف مڑتا ہے تو چندمتصلہ بہاڑاس کے راہتے میں حائل ہوجاتے ہیں اور یہ بہاڑ بحر روم کے بیرونی کتارے پرختم ہوجاتے ہیں ان میں بہت سے درے ہیں جن کو دروب کہا جاتا ہے اور مید درے ارمنی آبادیوں کی طرف نکلتے ہیں ای صند میں ارمنی آبادیاں بھی واقع ہیں جوان پہاڑوں کے اور کو وسلسلہ کے درمیان آ گئی ہیں اور جنوب میں شام کانشیبی علاقہ ہےاورکوہ لکام بحیرہ روم اور آخری صنہ کے مابین جنوب ہے کیکرشال تک آیا ہوا ہے۔ چنا نچہاوّل صنہ کے جنوب میں ساحل سمندر پرشمرانظری آباد ہے جوغز ہ اور طرابلس سے ملا ہواہے بید دونوں شہر تیسری اقلیم میں ساحل سمندر پر واقع ہیں انظر طوس کے ثال حَبِلُہ پھرلا ذیتہ پھراسکندرونہ اور پھر سلوقیہ آباد ہیں۔ان کے بعد ثال میں روم کا علاقہ آباد ہے۔ كوولقام (جوستدرك اورآخرى صد كے معداس كے كناروں كے درميان ميں حال ہے) ك بالقابل شام كا وہ بالائى حصہ ہے جس کے جنوب میں همین الحوانی ہے۔ بیرقلعہ حشیشة الاساعیا پی کا ہے جواس زمانے میں فداویہ کے نام مے مشہور ہیں اوراس قلحہ کومصیات کہا جاتا ہے یہ قلعہ انظر طوس کے سامنے ہے اور پہاڑ کے مشرق اسی قلعہ کے سامنے جمعن کے شال میں قلعہ کے سامنے پہاڑ سے مشرق میں شہر سلمیہ واقع ہے اور مصیات سے شال میں پہاڑ اور سمندر کے درمیان شہر انطا کیہ واقع ہادراس کے بالقابل پہاڑ کےمشرق میں مَعر ہ ہادرمعرہ کےمشرق میں مراغدہاورانطا کید کے ثال میں مصیصہ ہے اور پھراَ ذَنه اور پھرطرطوں ہے جوشام کا آخری حصہ ہے اس پہاڑ سے مغرب میں ان شہروں کے محاذ میں قشرین پھر عین ذربه ہے اور بہاڑ کے مشرق میں قنسرین کے سامنے حلب ہے اور عین زربہ کے بالقابل مننے ہے جوشام کا آخری شہر ہے۔ درول (دروب) کی سیدهی جانب دروب کے اور بحروم کے درمیان روی آبادیاں بیں جو آج کل تر کمان کے زیرافتدار ہیں ان کا بادشاہ ابن عثمان ہے ان آیا دیوں کے ساحل سمندر پرشہرانطا گیداورعلایا آباد ہیں۔ ارمنی آبادیوں میں جو درون والے پہاڑے اور کوہ سلسلہ کے درمیان واقع ہیں شہر مرعش ملطبہ اور معرق بھی شامل ہیں جوشال کے آخر تک آباد ہیں۔ اس اقلیم کے بانچویں حصہ میں ارمنی شہروں میں دریائے جیموں اور جیموں کے مشرق سے دریائے سموں نکلتا ہے۔ دریائے جیموں جنوب میں بہتا ہوا دروں ہے آ کے بر ح کرطر سوس سے پھر مصیصہ سے گذرتا ہے پھر شال مغرب کی طرف مرتا ہوا از تا ہے حق كەسلوقىر كے جنوب ميں بحروم ميں گرجا تاہے اس طرح دريائے سيحوں دريائے جيوں كے محاذ ميں اور معر" واور مرعش كے محاذ میں بہتا ہوا درون والے پہاڑوں سے تجاوز کر کے شام میں پہنچتا ہے پھرعیش زربہ میں پہنچتا ہے اور دریا ہے جیموں سے تجاوز کرتا ہے پھر شال مغرب کی طرف مر کرمصیصہ کے پاس اس کے مغرب میں دریا ہے جیوں سے جاماتا ہے جزیرہ کی آبادیوں کے جنوب میں جون کو کوہ لکام کاموڑ اور کوہ سلسلہ گھیرے ہوئے ہے۔ رافضہ رقہ حق ان شر وج 'رہا 'نصیبین اور سیساط آباد ہیں آ مدکوہ سلسلہ کے بیچے ثالی حصہ کے اخبر میں واقع ہے بیشر فی حصہ کا بھی اخبر ہے۔ای قطعہ کے وسط ہے دریائے فراث اور د جلہ گذرتے ہیں۔ بیدونوں یانچویں اقلیم سے نگلتے ہیں اور جنوب میں ارمنی آبا دیون سے گذرتے ہوئے کوہ سلسلہ سے

آ گے بڑھ جاتے ہیں۔اب دریائے فرات سمیساط وئمر وج کے مغرب سے گذر کرمشرق کی طرف مڑ جاتا ہے اور رافضہ اور رقہ کے پاس سے گذر کر چھٹے حصہ کی طرف نکل جاتا ہے اور د جلہ آمد کے مشرق سے گذرتا ہے اور جلد ہی مشرق کی طرف مڑ جاتا ہے اور جلد ہی چھٹے حصہ کی طرف نکل جاتا ہے۔

12

چوتھی اقلیم کا چھٹا جز اس اقلیم کے چھٹے دصہ کے مغرب میں جزیرہ کے شہر ہیں اور بلا دجزیرہ کے پیشرق میں عراقی شہر ہیں جوان سے متصل ہیں اوراس حصہ کے تقریباً ختم پرختم ہوجائے ہیں عراق کے آخر ہے کو واصفہان شروع ہوتا ہے جواس حصہ کے جنوب سے اتر تا ہوا مغرب کی طرف جھا ہوا چاتا ہے پھر جب درمیانی حصہ تک اور شال میں آخری حصہ تک پہنچتا ہے تو مغرب کی طرف مڑتا ہواچھے حصہ سے نکل جاتا ہے اور سیدھا چل کریا نچویں جزمیں کوہ سلسلہ سے جاماتا ہے جس سے چھے حصہ کے غربی اور مشرقی دوگلڑے ہوجاتے ہیں مغربی گلڑے کے جنوب سے اور اقلیم کے پانچویں حصہ سے دریائے فراط نکلتا ہے اور شال سے د جلہ فرات 'چھے حصد میں جا کر فرقیسیا سے گذرتا ہے۔ یہاں اس سے ایک شاخ نکلتی ہے جوشال کی طرف جا کر سرزمین جزیرہ میں داخل ہوجاتی ہے اور اس کے اطراف میں گھوٹتی ہے اور کھوجاتی ہے۔ فرات قرقیبیا ہے آ گے بڑھ کرجلد ہی جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے اور خاتور کے پاس سے گذر کر مغرب رصبہ تک پہنچتا ہے وہاں اس سے کی شاخیس تُکلتی ہیں جو جنوب سے گذرتی ہیں اورائے مغرب میں صفین کوچھوڑتی ہو کی مشرق کی طرف رخ کر لیتی میں بیان ان سے کی شاخیں نکلتی ہیں جن میں سے بعض کوفد ہے گذرتی ہیں اور بعض قصر بن الی ہمیر ہ سے اور جامعین ہے۔ پھریہ ساری شاخیں اس حصہ کے جنوب سے گذر کرتیسری اقلیم تک پہنچی ہیں اور وہاں جرۃ اور قادسید کے مشرق میں گم ہوجاتی ہیں فرات رحبۃ سے مشرق کی طرف بہتا ہوا سیدھا شال ہیئت میں پہنچتا ہے۔ پھرزاب وانبار کے جنوب سے گذر کر بغداد کے پاس دریائے وجلہ میں گر جا تا ہے ٔ دریا د جلہ جب یا نچویں حصہ سے چھے حصہ میں داخل ہوتا ہے اور ابن عمر والے جزیرے کے شال سے گذر کر موصل اور تکریت سے گذرتا ہے اور حدثیہ پر پہنچا ہے تو جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے اور مشرق میں حدیثہ چھوڑ دیتا ہے اور زاب کبیر اورزا بصغیر کوبھی مشرقی سمت میں چھوڑ ویتا ہے اور سیدھا جنوب سے اور مغرب قادسیہ سے گذرتا ہوا بغداد پہنچ کرفرات سے مل جاتا ہے۔ پھر جنوب میں مغرب بڑ بڑایا ہے گذرتا ہوا تبسری اقلیم کے ایک حصہ میں نکل آتا ہے یہاں اس کی شاخیں اور نہریں چھیل جاتی ہیں پھریہ تمام شاخیں مل جاتی ہیں اور یہ عبادان کے پاس بحرفارس میں گرجا تا ہے۔ بغداد میں ملئے سے بل وجله اور فرات کے دوآب میں بلاد جزارہ واقع میں جب وجله بغداد سے آگے برحتا ہے تو اس سے ایک دوسرا وریا جو تال مشرق سے آتا ہے ل جاتا ہے بیمعاون دریا جو شال مشرق سے آتا ہے لی جاتا ہے بیمعاون دریا بغداد کے سامنے شرق کے دخ پر نہروان کے شہروں پر پہنچاہے پھر جنوب کی طرف مزجا تا ہے اور تیسری اقلیم میں داخل ہونے ہے قبل ہی وجلہ ہے ال جا تا ہے اس دریا کے اور کوہ عراق کے دعم کے درمیانی علاقہ میں شہر جانولہ ہے اور اس کے مشرق میں بہاڑ کے شہر خلوان اور صيرة بيں۔اس حصد كے مغربي لكڑے بين ايك بياؤ شامل ہے جوكوہ اعاجم سے شروع ہوكر مشرق كى طرف چلتا ہے اور آخرى حصدتک پہنچتا ہےا ہے کوہ شہرزُ ور کہا جاتا ہے یہ بہا ڑبھی اس مغربی فکڑے کو دوحصوں میں بانٹ دیتا ہےا ہی جھوٹے فکڑے کے جنوب میں اور اصفہان ہے شال مغرب میں شہرخو نجان ہے اس مکڑ ہے کو بلد ہگوس کہا جاتا ہے اس کے وسط میں شہر نہا دند ہے اور نہا دند کے شال میں جہاں دو پہاڑ ملتے ہیں ان سے مغرب میں شہر شہر زور ہے ، اور اس کے آخیر میں مشرق میں شہر

دینور ہے دوسرے جھوٹے گلوے میں آرمینیہ کے علاقہ کا کچھ حصہ شامل ہے جس کا پاید تخت مُراغہ ہے اور کوہ عراق کے بالقابل جو حصہ واقع ہے اور کوہ عراق کے بالقابل جو حصہ واقع ہے اسے باریا کہا جاتا ہے ہے کردوں کی رہائش گاہیں ہیں اور زاب کبیراور زاب سغیر جود جلہ پرواقع ہیں اس کے پیچھے ہیں اس گلوے کے آخیر میں مشرق میں آؤر بیجان کے شہرواقع ہیں جن میں تبریز و بید قان بھی شامل ہیں اس حصہ کے شال مشرق کے گوشے میں دریائے تبطش کا کچھ حصہ واقع ہے یہاں اسے بخور رکھتے ہیں۔

چوتھی اقلیم کا ساتواں جز اس اقلیم کے ساتویں حصہ کے جنوب مغرب میں زیادہ تر ہگوں کے شمرآ گئے ہیں جن میں ہمدان اور قزدین بھی شامل ہیں۔بلا دہلوس کا ہاقی حصہ تیسری اقلیم میں ہے جن میں اصفہان بھی ہے اس سرز مین کوجنوب میں ایک پہاڑ گھیرے ہوئے ہے جواس کے مغرب سے نکاتا ہے اور تیسری اقلیم سے گذرتا ہوا چھٹے حصہ سے مڑ کر چوتھی اقلیم میں چلا جاتا ہے اور مشرق کی طرف ہے کوہ عراق سے جاماتا ہے۔کوہ عراق کا ذکر گذر چکا اور پیجھی کہ وہ مشرقی ککڑے میں ہگوس کے شہروں کے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ پہاڑ جواصفہان کا حاطہ کرتا ہے تیسری اقلیم سے ثال کی طرف اتر تا ہوا اس ساتویں حصہ کی طرف نکل آتا ہے اور مشرق ہے الوں کے شہروں کو گھیر لیتا ہے پہاں اس کے بیٹیے قاشان ہے پھر تم ہے پھر بیا تقریباً آ دھا رات ہے کرکے قدرے مغرب کی طرف مڑ جاتا ہے پھر گول ہوتا ہوا واپس ہوتا ہے اور شرق کی طرف ثال کی طرف منحرف ہوکر بڑھتا ہے۔ حتی کہ اقلیم چم کی طرف نکل جاتا ہے اس کے موڑ وگھما ؤ پرمشرق میں شہرے واقع ہے اس کے موڑے ایک دوسرا پہاڑ بھی شروع ہوتا ہے جومغرب میں اس حصہ کے آخیرتک جاتا ہے یہاں اس کے جنوب میں قزوین کی شالی جانب اور کوہ ری کے اس جانب جو ثال مشرق کو جاتے ہوئے اس ہے متصل ہے درمیانی حصہ تک پھراقلیم پنجم تک ان پہاڑوں کے اور طبرستان کے ایک تکڑے کے درمیان طبرستان کے شہر ہیں اور اقلیم پنجم سے اس حصہ میں داخل ہو کرمغرب سے مشرق تقریباً نصف حصہ تک پہنچتا ہے۔ کوہ ری کے پاس ہی جرجان کی آبادیاں ہیں جن میں سے بسطام بھی ہے اس پہاڑ کے پیچھے اس حصہ کا تھوڑ اسا قطعہ ہے جس میں اس کے جنگلوں کا باتی حصہ ہے جو فارس وخراسان کے درمیان ہیں اور قاشان کے مشرق میں ہیں۔ان جنگلات کے تغیر میں اس پہاڑ کے پاس شہراستر آباد واقع ہے اوراس حصہ کے آخر تک اس پہاڑ کے مشرق میں شہر نیٹا پورے پھر آخر حصہ تک مروشا بجہاں ہے اور اس کے شال میں بُر جان کے مشرق میں اور اس حصہ کی آخری مشرقی سمت میں مہر جان خازرون اور طوس واقع ہیں بیسب پہاڑ کے دامن میں میں۔ان کے شال میں نسا کا علاقہ ہے جوشال ومشرق میں چئیل میدانوں سے گھراہواہے۔

چوتھی اقلیم کا آئھواں جڑ اس اقلیم کے آٹھویں حصہ میں مغرب میں دریائے جو جو نوب سے ثمال تک جارہا ہے۔ اس دریائے مغربی کنارے پرعلاقہ خراسان کے رمم اور آئل آباد میں اور علاقہ خوارد آم کے ظاہر میہ اور جر جائیہ۔ اسے جو بعزب سے کو ہاستر آباد گھرتا ہے جو ساتویں حصہ میں واقع ہے اور آٹھویں حصہ کے مغرب سے نکلتا ہے۔ اس زاویہ میں ہرارت اور جو زجان کا باقی حصہ ہے۔ حتی کہ یہ بہاڑ کوہ تم سے ل جاتا ہے جیسا کہ ہم وہاں وکر کر آئے ہیں اس حصہ سے دریا ہے جیس کی مشرق میں اور اس حصہ ہے جو صنعد کا یا یہ تخت سرقد ہے اس کے بعد مر دارااور اشد کے شال میں سرز مین میں جو میں پریہ حصہ تم ہوجاتا ہے۔ سرقد سروارااور اشد کے شال میں سرز مین

ایلاق ہے۔ پھراس کے ثال میں شاش کا علاقہ ہے اس پرمشرق میں بیرحصہ ختم ہوجا تا ہے اس قطعہ کے جنوب میں نویں حصہ کے جنوب میں فرغانہ کا باقی علاقہ ہے۔

#### اقليم ينجم

پانچویں اقلیم کا پہلا جز : پانچویں اقلیم کا پہلا حصہ زیادہ ترزیآ بے البتہ تفور اسا حصہ جنوب وسرق میں کھلا ہوا ہے اس کے بحر کے مغرب سے پانچویں چھٹی اور ساتویں اقلیم میں داخل ہوتا ہے جو حصہ جنوب میں کھلا ہوا ہے مشلث کی شکل میں ہے اور اندلس سے منصل ہے اور ای میں اندلس کا باقی حصہ پایا جاتا ہے جے سمندر دوطر ف سے گھرتا ہے گویاوہ مثلث کے دوخلع ہیں چناخچاس میں مغربی اندلس کے باقی حصوں میں سے سمندر کے کنار بے پر جنوبی اور مغربی حصہ کی شروع میں بہر میں ایلیہ کے شروع میں بہر وہ میں میں اندلس کے باقی حصوں میں سے سمندر کے کنار بے پر جنوبی اور اس کے مشرق میں سلمنکہ ہے اور اس کے نتی میں ایلیہ بہر وہ میں مشرق میں سلمنکہ ہے اور اس کے نتی میں سرز مین لیون ہو جو آخر جنوب میں ہو تھو ہو اس کے شال میں سرز مین لیون اور برعشت ہے پھران کے پیچھے شال میں جلیقیہ کا علاقہ ہے جو اس مثلث کے زاویہ تک پھیلا ہوا ہے اور مغربی ضلع کے اخر میں ساحل سمندر پر شنیا تو (شہریعقوب) آباد ہے۔ اس حصہ میں مشرق اندلس کا مشہور شہر شوطنی واقع ہے جو جنوبی جز کے اخیر میں ساحل سمندر پر شنیا تو (شہریعقوب) آباد ہے۔ اس حصہ میں مشرق اندلس کا مشہور شہر شوطنی والی براز پایا جاتا ہے۔ جو سامندر کے اور شال و مشرق کے خاذ میں ہے اور قریب ہے۔ جو اس ضلع سے اور سمندر سے نمیلونہ کے پاس مشرق میں سمندر کے اور شال و مشرق کے میں اور میں جو روم سے ملے ) جا جاتا ہے۔ اس مندر کے اور سمندر سے نمیلونہ کے پاس مشرق میں مندر کے اور شال و مشرق کے میں اور میں جو روم سے ملے ) جا جاتا ہے۔

گویا اندنس کی حفاظت کے لیے مشرق کی جانب یہ پہاڑ ایک قدرتی دیوار ہے اس پہاڑ کے راستے اور در سے عشکو نہ ہے شہروں کی طرف نکلتے ہیں جوا یک فرنگی قوم ہے ان میں سے چوشی اقلیم میں بحرروم کے ساحل پر برهاؤ نہ اور ہونہ واقع ہیں اور ان دونوں کے پیچے شال میں خریدہ اور مرقشونہ ہیں اور ان میں سے پانچویں اقلیم میں خریدہ کے شال میں طلوشہ ہے اور اس حصہ میں جوقطعہ ذمین مشرق میں کھلا ہوا ہے وہ ایک مستطیل مثلث کی شکل میں ہے جس کا زاویہ جا دہ مشرق میں کوہ برنات ماتا ہے شہر نیونہ آباد ہے گرنات کے پیچھے ہے اس حصہ میں بجم محیط کے ساحل پر اس قطعہ کے اس سرے پر جس سے کوہ برنات ماتا ہے شہر نیونہ آباد ہے اور اس جز کے شال مشرق کے گوشہ میں اس قطعہ کے اخر میں آخیر جز تک نیطو کی سرز مین ہے۔ جوفرنگی قوم ہے۔

یا نجو میں اقلیم کا دوسرا جز: اس اقلیم کے دوسرے حصہ میں مغرب میں مشکونے کا علاقہ ہے اور ثال میں نیطواور برغشت

کا علاقہ ہے جن کو ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ علاقہ عشکو نیے کے مشرقی حصہ کے ثال میں زمین کا ایک قطعہ بحروم سے نگل کر
اس جز ہیں ڈاڑھ کی طرح انجرآیا ہے جو قدرے مشرق کی طرف جھک گیا ہے اور عشکو نیے کا علاقہ اس کے مغرب میں سمندر کی
طبیح سے تھس آیا ہے اس قطعہ کے سرے پر ثال میں بجو و کی آبادیاں ہیں اور ثال میں اس کی سیدھ میں کو و نہے ہون ہے اور
طبیح سے تعلقہ سے جو بحرور انسان کی سیدھ میں بر فونہ کی سرز مین ہے اور مشرق میں جنو و کے اس قطعہ سے جو بحرور انسان کی سیدھ میں کو و نہیں آباد و اس کی سیدھ میں بر فونہ کی سرز مین ہے اور مشرق میں جو در میان ایک ختیج ہے جو شکلی میں داخل ہوتی ہے ۔ اس خلاجی کے مغرب

میں نیش ہے اور مشرق میں شہر رومہ الکبری ہے جو فرقی با در شاہوں کا پاپیٹن ہے جو شکلی میں داخل ہوتی ہے ۔ اس خلاجی کی مغرب اور بلز عبار توں ہے مقرب کی طرف نگل جا و کا با در بور میں اور بطر میں اعظم کی میں میں اور بلز عبار اور بائن گاہ ہے ۔ اس کی شانداراور بلند عبارتیں جر سے اگر عبار اور نجی بیں اور بحر سے دور کو اس کی اور بطر میں اس حصہ ہے اور تا نب کے فرش پر بہتی ہا ای شہر میں میں اور بیس اور بحر سے دور کی طرف نگل جا تھی جو میں میں ہے ۔ رومہ کے اس ساحل پر جس کے جنوب میں شہر دو مہ کے اس کی شرف میں اس حصہ کے تال میں خلج بیا تی مخر سے دور سے اس کی تال میں خلج بنا کی سرز میں ہے جو شہر قلور ہی ہے اس حصہ کے تال میں خلج بیاتی مغرب سے اور شال کی کا ذیال میں خلج بال میں خلج بیار دور کی جنوب میں اس حصہ کے تال میں خلاج کے تال میں انکا ہی کہ تال میں انکا ہی کہ تال میں انکا ہی کہ آبادیاں ہیں جو جنوب سے اس حصہ کے اور تا جو اور تا ہاں گی میں اس حصہ کے تال میں انکا ہی کہ تال میں انکا ہی کہ آبادیاں ہیں جو جنوب سے اس حصہ کے اور تا ہے اور تا ہے اور تا ہاں گی ہوتی ہیں۔ اقلیم ششم میں اس خطیع کے خیال میں انکا ہی کہ آبادیاں ہیں جو جنوب سے اس حصہ کے تو کی ہوتی ہیں۔ اقلیم ششم میں اس خطیع کے خیال میں انکا ہی کہ انگر اسے جو خوب سے اس کے خوال میں خوب کی ہوتی ہیں۔ اقلیم ششم میں اس خطیع کی خوب سے سے اس کے خوال میں خوب کی جنوب سے اس کے خوال میں خوب کی اس کی خوب کی کی دور کی کے دور میں کی کی دور کی کے دور کی

یا نجو س اقلیم کا تیسرا جزن اس اقلیم کے تیسر سے حصہ کے مغرب میں خابج نبادقہ اور بحروم کے درمیان قلور ہی بستیاں میں جن کو بحروم نے مشرق کی طرف سے گھیرر کھا ہے اور چوشی اقلیم میں ان بستیوں کی خشکی سے بحروم کی ایک خابج کی شکل میں مر بوط ہے جو دو کناروں کے درمیان ہے جو سمندر سے فکل کرشال کی ست میں ایک حصہ تک آئے ہیں قلور یہ کے مشرقی جہت میں انگیر وہ کی آبادیاں ہیں جو خابج نبادقہ اور بحروم کے درمیان ایک خابج میں آباد ہیں خابج نبادقہ ان آبادیوں کوشال کی طرف جاتے ہوئے مشرق سے گھرتی ہے۔ پھریہ خابج شالی آخری حصہ کے جاذ میں مغرب کی طرف مڑ جاتی ہے اور اس خابج کی سیدھ میں چوشی اقلیم میں ایک بڑا پہاڑ ہے جو اس کے محافظ میں شال کی طرف بڑھتا ہے پھر چھٹی اقلیم میں جا کر اس کے ساتھ مغرب کی طرف مڑ جاتا ہے جی کہ خلیج کے سامنے اس کے شال میں انکلامیری آبادیوں میں ختم ہوجاتا ہے جو جرمن کی آبادیاں ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس خلیج پر اور اس خلیج کے اور پہاڑ کے درمیان جہاں تک بید دونوں شال تک برؤھتے گئے ہیں نبادقہ کی آبادیاں ہیں چھر جب بید دونوں مغرب کی طرف مڑجاتے ہیں تو ان کے درمیان حروایا کی پھر خلیج کے کنارے پرجرمن اقوام کی آبادیاں ہیں۔

یا نیچویں اقلیم کا چوتھا بڑن اس اقلیم کے چوتھے حصہ کے جنوب میں بحروم کا ایک کلوا نکل آیا ہے جو چوتی اقلیم سے آیا ہوا دورواڑھ کی طرح ہے ہوئی کی فلیج واقع ہے اس ہو جات کے درمیان ایک چھوٹی کی فلیج واقع ہے اس صحفہ کے آخر میں مشرق میں سمندر کے کلو ہوئی آیا ہو جاتی ہو فلیج قططنیہ نگلی ہے میں طرف مو کر برخیطش تک پہنچی ہے جو با کنارے نے نکل کر شالی سمت میں جاتی ہے جی کہ خوبی کنارے نے نکل کر شالی سمت میں جاتی ہے جی کہ چھٹی اقلیم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں جلد ہی مشرق کی طرف مو کر برخیطش تک پہنچی ہے جو با کہ نور اس سے قبل پچھ چوتھے صحاور اس کے بعد چھٹی اقلیم میں ہے جیسا کہ ہم و کر کریں گے۔ شہر قطنطنیہ اس خلیج کے مشرق میں اور اس صحاح اخر میں شال میں واقع ہے۔ بیا ایک بواضح ہے کا مشرق میں اور اس کے قاد اس میں عارتوں کے اور ان کی شخامت کے اس فدر آ فار پائے جاتے ہیں جن کے واقعات عام طور پر مشہور ہوا میں اس صحاح کے اور ان کی شخامت کے اس فدر آ فار پائے جاتے ہیں جن کے واقعات عام طور پر مشہور ہوا میں ان میں انہیں ان میں انہیں اور اس کے ملک کی ابتداء ہوئی۔ اس فائج کے مشرق میں اس حصہ کے آخر تک سرز میں باطوں کا ایک کلوا ہے۔ میرے خیال میں اس زمین میں اس خصہ سے آخر تک سرز میں باطوں کا ایک کلوا ہے۔ میرے خیال میں اس زمان نے میں بیتو میں میں تو میں کی ورز گئیں وہ چا ہے تھی ان کی محکومت ہے۔ اس کا پائی تخت برصہ ہا س پر میرے خیال میں اس زمین میں اس حصہ کے آخر تک سرز میں باطوں کا ایک کلوا ہے۔ میرے خیال میں اس زمان شے۔ بہلے روی حکم ران شے۔ بیکن دی تو میں کے زیر تکمیں وہ چا ہے تھی کہ اب تر کما نوں کے قبضہ میں ہے۔

یا نجوس اقلیم کا یا نجوال جز اس اقلیم کے پانچویں جزمیں جنوب مغرب میں سرزمین باطوس ہاور باطوس کے شال میں آخر جز تک عمور بید کی آبادیاں ہیں۔ عمور بید کے مشرق میں دریا کے قبا قب رواں دواں ہے جو دریا کے فرات کا معاون دریا ہے اور ایک پہاڑ سے نکلتا ہے جو وہیں پر ہے اور جنوب کی طرف بڑھتا ہوا فرات سے آملتا ہے۔ قبل اس کے کہ فرات کا طاب ہوتا ہوا فرات سے آملتا ہے۔ قبل اس کے کہ فرات کا طاب ہوتا ہے اس سے مغرب میں آخر جز تک دریا ہے سے وہ کی کر آقلیم چہارم میں پہنچے جہاں قبا قب اور فرات کا طاب ہوتا ہے اس سے مغرب میں آخر جز تک دریا ہے سے وہ کا کا مبداء ہے بھر اس کے مغرب میں نہر چوں کا مبداء ہے بھر اس کے مغرب میں نہر چوں کا ۔ بید دونوں دریا سید سے جاتے ہیں ان کا ذکر اوپر گذر چکا۔ وہیں فرات کے مشرق میں دریا ہے د جلہ کا دہانہ ہے جوابی سے جوابی سے اور اس پہاڑ کے پیچھے ہے جس سے دریا ہے وجاد نکاتا ہے۔ ایک جو بہ شہر میا فار قبین ہے اور دریا ہے قبال میں سرز مین باطوں ہے اور باطوں کے نیچے آخری جز جک شال میں اور اس پہاڑ کے پیچھے جس سے دریا ہے قبال میں اور اس پہاڑ کے پیچھے جس سے دریا ہے قبال میں اور اس پہاڑ کے پیچھے جس سے دریا ہے قبال میں سرز مین موریہ ہیں باطوں ہے بیچے کافی دورتک باتان کی سرز مین بھی ہوئی ہے اور مذبع فرات کے جو اور شال میں سرز مین عور رہے کا خال میں مزور ہے کا قبال مشرق میں بڑھطش کا ایک گلا آآ ملا ہے جس کی معاون غلج میں دونے ہو اور مثال مشرق میں بڑھطش کا ایک گلا آآ ملا ہے جس کی معاون غلج مطابقہ ہے۔ اور مثال مشرق میں بڑھطش کا ایک گلا آآ ملا ہے جس کی معاون غلج مطابقہ ہے۔

يانجوين اقليم كاجيصا جزز اس قليم كي حصيفهم مين جنوب مغرب مين ارمينيه كي مصلة باديان بين جوشروع موكر مشرق کی جانب اس حصہ کے وسط تک پہنچتی ہیں آبادیوں کے جنوب مغرب میں اردن ہے اورشال میں تفلیسن و دبیل ہیں۔اردن ہے مشرق میں شہرخلاط اور برؤعہ ہیں اور جنوب میں قدرے مشرق کی طرف ہٹ کرشہرار مینیہ ہے۔ اسی مقام سے ارمینیہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور چوتھی اقلیم تک پہنچتا ہے وہاں کوہ اکراو (اُری ) کے مشرق میں شہر مراغہ ہے۔ اس پہاڑ کا ذکر چوتھی اقلیم کے چھٹے جسے میں گذر چکا۔اس حصہ میں اور چوتھی اقلیم میں مشرق کی طرف آ ذریجان کا علاقہ آ رمینیہ ہے آ ملتا ہے اس حصہ کے اخیر میں مشرق میں اردبیل کا علاقہ ہے جو بحرطبرستان کے ایک مکڑے پر ہے۔ بیکڑا اس علاقہ میں مشرق کی طرف حصة بفتم ہے آیا ہے اسے بحرطبرستان کہتے ہیں اس برزر کے شال میں خزر (تر کمان) کی آبادیوں کا پچھ حصہ ہے اس سندری قطعہ کے اخیر میں ثال میں چند پہاڑ شروع ہوتے میں جو ملے جلے مغربی ست پر پانچویں جزمیں پہنچتے ہیں پھر یا نچویں حصہ میں مڑتے ہوئے میا فارقین کو گھیرتے ہوئے چوتھی اقلیم میں آمدے باس نگلتے ہیں اور شام کے شیبی حصہ کوہ سلسلہ ے مل جاتے ہیں اور کوہ لکام ہے بھی جیسا کہ گذر چکا۔ان شالی پہاڑوں میں اس حصہ میں درواڑوں کی طرح ورّ ہے ہیں جو دونوں طرف نکلتے ہیں۔ان کے جنوب میں بلادابواب کا (در بند کے صوبے کا)علاقہ ہے جومشرق میں بحرطبرستان تک ملاہوا ہے۔اسی بحطبرستان پرشہر باب الا بواب ہے اور جنوب کی طرف سے مغرب میں شہرار مینیہ سے اس کا اتصال ہے۔مشرق میں باپ الا بواب اورار مینیداور جنوبی آ ذربیجان کے درمیان زاب کاعلاقہ ہے جو بخرطبرستان تک ملا ہواہے۔ان پہاڑوں کے شال میں اس حصہ کا کیجھ قطعہ ہے جس کے مغرب میں شال مغرب والے گوشے میں مملکت سریر ہے۔ اس پورے جزمیں بحر نیطش کا گڑا بھی آ ملاہے جس کی معاون خلیج فسطنطنیہ ہے جس کا ذکر اوپر گذر گیا اور جسے بلا دسر پر گھیرے ہوئے ہے اس کے ساحل پراطرابزیدہ آباد ہے۔ بلادسریرکوہ ابواب کے اور شال کے درمیان اس حصہ ہے آسلتے ہیں حتی کہ مشرق میں اس پہاڑ پرختم ہو جاتے ہیں جوان کے اور سرز مین خزر کے درمیان حائل ہے۔ان کا آخری شہر صول اس پہاڑ کے قریب ہے۔اس حائل ہونے والے پہاڑ کے پیچے سرز مین خزر کا ایک ٹکڑا ہے جواس حصہ کے اس شال مشرقی زاویہ پرفتم ہوتا ہے جو بحرطبرستان ے ملا ہوا ہے اور شال میں اس حصہ کے اخیر تک پہنچ گیا ہے۔

پھر یہاں اسے کوہ ساہ کہتے ہیں اور مغربی جہت میں چھٹی اقلیم کے چھٹے جز تک جاتا ہے پھر جنوب کی طرف لوٹنا ہے اور پانچویں اقلیم کے چھٹے جز تک پہنچ جاتا ہے۔اس پہاڑ کا یہی حصہ اس جز میں ارض خزراور سرز میں سریر کے درمیان حاکل ہے اور سرزمینِ خزسے چھٹے اور ساتویں جزمیں اس پہاڑ (کوہ سیاہ) کے کنارے مل جاتے ہیں جیسا کہ آرہا ہے۔

پانچویں اقلیم کا آگھواں جز اس اقلیم کا پورا آگھواں حصہ (عُرِّ ) ترکوں کی ایک قوم کی جولانگاہ ہے اس حصہ کے جنوب مغربی جہت میں بحیرہ کا حما و تین سومیل ہے علاقہ عز کی بہت می جنوب مغربی جہت میں بحیرہ کا حما و تین سومیل ہے علاقہ عز کی بہت می نہریں اس میں آگرتی ہیں۔ اس کے شال مشرق میں بحیرہ عُرون واقع ہے جس کا تھما و جارسومیل ہے اور اس کا پائی میٹھا ہے۔ اس حصہ کے شائی گوشے میں کوہ مرغار (برف کا پہاڑ) ہے کیونکہ یہاں برف بھی نہیں پھلا اس جز کے اخیر تک جون رکھا گیا ہے بحیرہ کا نام عُرعُون رکھا گیا ہے بحیرہ کو نام عُرعُون رکھا گیا ہے اس بھاڑ پرکوئی چیز نہیں پیدا ہوتی۔ بحیرہ کے شال میں اس بہاڑ سے کوہ مرغاسے بہت می ندیاں نگلتی ہیں جو شارسے باہر ہیں اور دونوں کناروں سے اس بحیرہ میں گرتی ہیں۔

یا نجویں اقلیم کا تو ال جز اس اقلیم کے نویں جزیمی قوم ارکس کا علاقہ ہے (ترکون کی ایک قوم ہے) جونز کے علاقہ کے مغرب میں ہے اور کیا کیہ کے مشرق میں ہے اسے مشرق کی طرف سے اس حصہ کے آخر تک کوہ قاف گھیرے ہوئے ہے جو یا جوج و ماجوج کے علاقہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں یہ پہاڑ جنوب سے لے کر شال تک چلا گیا ہے تی کہ دسویں حصہ میں واضی ہوتے ہی مڑ جا تا ہے یہ پہاڑ اس حصہ میں چھی اقلیم کے دسویں حصہ کے آخر ہے شروع ہوکر داخل ہوا ہو جہاں یہ بچر کوشل میں آخری حصہ تک طرف مڑ کیا ہے اور چھی اقلیم کے دسویں حصہ کے نصف سے بچھی کم سے مغرب کی طرف مڑ کیا ہے اور کی حصہ تک گھیرے ہوئے ہے اور چھی اقلیم کے دسویں حصہ تک تھی میں ایک حصہ تک تھی کی ایسے اور اس میں اس حصہ کے اخرات مغرب کی طرف مڑ اس میں اس حصہ کے اخرات مغرب کی طرف بڑ اس میں اس حصہ کے اخرات مغرب کی طرف بڑ حصہ تک تھی ہوئے ہوئے اور پھر سیدھا چل کر چھٹے اقلیم منظیل ہے جو اس پہنی اس کے بالائی حصہ میں نکل کرفد رہے آگے جا کر شال کی طرف مڑ جا تا ہے اور پھر سیدھا چل کر چھٹے اقلیم منظیل ہے جو اس پہنی اس کے بالائی حصہ میں نکل کرفد رہے آگے جا کر شال کی طرف مڑ جا تا ہے اور پھر سیدھا چل کر چھٹے اقلیم کے اس جز کا شال مشرقی زاویہ کو تو ہی حصہ میں بہنی سدیا جوج میں منظیل ہے جوجنو ہی کی طرف بڑ جاتا ہے ہیں یا جوج کی منظیل ہے جوجنو ہی کی طرف بڑ جاتا ہے ہوئی یا جوج کی ماجوج کا علاقہ کوہ قاف کے گھیرے ہے بہی یا جوج کی منظیل ہے جوجنو ہی کی طرف بڑ جاتا ہے بہی یا جوج کی ماجوج کا علاقہ کوہ قاف کے گھیرے ہے بہاں بھی اقلیم کے اس جز کی جاتا ہے۔ یہ تطعہ بھی منتظیل ہے جوجنو ہی کی طرف بڑ جھتا چلاگیا ہے بہی یا جوج کی ماجوج کا علاقہ کوہ قاف کے گھیرے سے بی جوجنو ہی کی طرف بڑ جستا چلاگیا ہے بہی یا جوج کی ماجوج کا علاقہ کوہ قاف کے گھیرے سے بی جوجنو ہی کی طرف بڑ جوتا ہے۔ یہ تطعہ بھی منتظیل ہے جوجنو ہی کی طرف بڑ جھتا چلاگیا ہے بہی یا جوج کی ماجوج کا علاقہ کی میں میں کو جوجنو ہی کی طرف بڑ جوجنی ہی بیاں جوجنی کی میں کی کی کر جوجنو ہی کی طرف بڑ جوجنو ہی کی طرف بڑ جاتا ہے۔ یہ تعلی کی کو جو تا ہے۔ یہ تعلی کی کر کی میں کی کی کر کر کی گوئی کی کر کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر ک

یا نچویں اقلیم کا دسوال بچڑ اس آقلیم کے پورے دسویں جزمین باجوج ماجوج ہے ہان اس کامشرق میں پچے مصبح نوب کے مصبح حصہ جنوب سے ثال تک بح محیط میں ڈوبا ہوا ہے بجز اس حصہ کے جس میں کوہ قاف جنوب مغرب کی طرف گذرتا ہوا حد فاصل بن گیا ہے۔اس کے ماسواتمام علاقتہ یا جوج وماجوج کا ہے۔

#### چھٹی اقلیم

چھٹی اقلیم کا پہلا جز: اس اقلیم کا پہلا حصہ آ دھے سے زیادہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے بحرمحیط ثال کی طرف سے مشرق کی طرف مرتا ہوا جنوب میں جانکانا ہے۔ گرجنوب میں قدرے آ گے بڑھ کرختم ہوجا تا ہے۔ لہذا اس جز میں اس سرز مین کا ایک قطعہ کھلا رہ جا تا ہے جو سمندر کی دونوں طرفوں کے درمیان ہے اور بحرمحیط کے جنوب مشرق میں ایک خلیج کی طرف واقع ہے اور طول وعرض میں فراخ ہوتا چلا گیا ہے بیتمام علاقہ برطانیہ کا ہے۔ علاقہ برطانیہ کے آغاز میں دونوں طرفوں کے درمیان اور اس حصہ کے جنوب مشرق کی ڈوئوں کے درمیان اور اس حصہ کے جنوب مشرق کے زاویہ میں صافع کی آبادیاں ہیں جو بطوکی آبادیوں سے ملی ہوئی ہیں جن کا ذکر بانچویں اقلیم کے پہلے اور دوسرے جز میں گزر چکا ہے۔

چھٹی اقلیم کا دوسر اجز اس اقلیم کے دوسر ہے جز میں بھی مغرب وشال میں بخر محط گس آیا ہے اس کے مغرب میں ایک مستطیل تطعہ ہے جواس کے شالی نصف حصہ ہے بڑا ہے۔ یہ قطعہ برطانیہ کے اس علاقہ کے مشرق میں ہے جواس اقلیم کے بہت میں واقع ہے۔ ای قطعہ کے شال میں مغرب سے لے کرمشرق تک سمندر کا دوسرا قطعہ آکر مل گیا ہے جواس حصہ کے مغربی آ دھے حصہ میں قدر ہے فراخ ہو گیا ہے اور پھیل گیا ہے اس حصہ میں اس مقام پر جزیرہ انگلینٹ کی سرزمین ہے بیا کہ بہت بڑا ملک ہے۔ اس جزیرہ کا باقی حصہ ساتویں اقلیم میں بہت بڑا جزیرہ ہے۔ اس جزیرہ کا باقی حصہ ساتویں اقلیم میں بہت بڑا ملک ہے۔ اس جزیرہ کا باقی حصہ ساتویں اقلیم میں مصلہ آبادیاں جن قطعہ کے جنوب میں اور اس کے جزیر نے میں جو اس حصہ کے مغربی نصف حصہ میں واقع ہے ادمند میا ورافلا دش کی مصلہ آبادیاں جی اور ان سے مشرق میں برغونیہ کا علاقہ ہے اور سے میں انکلا یہ کا علاقہ ہے اور سے میں مقلہ آبادیاں بیں اور اس حصہ کے جنوب میں انکلا یہ کا علاقہ ہے اور سے مطلہ خور میں برخونیہ کا علاقہ ہے اور سے مطلہ خور میں انکلا یہ کا علاقہ ہے اور سے مطلہ خور میں منالہ مشرق کے زاویہ میں افریرہ کی مرز مین ہے۔ یہ مالہ مشرق کے زاویہ میں۔ افریرہ کی مرز مین ہے۔ یہ مالہ مشرق کے زاویہ میں۔ افریرہ کی مرز مین ہے۔ یہ مالہ معلاقے جرمن کی قوموں کے جیں۔

جیھٹی اقلیم کا تنیسرا جز اس اقلیم کے تیسرے حصہ کے مغربی گوشے میں جنوب میں مراتید کی آبادیاں ہیں اور شال میں شطونید کی مشرقی گوشے میں جنوب میں انکو میں انکو میرکی آبادیاں ہیں اور شال میں بلونید کی جن کے درمیان کوہ بلواط حائل ہے جواس حصہ میں چو تھے حصہ سے آیا ہے اور شال کی طرف مخرف ہوتا ہوا مغرب سے گزرتا ہے جی کہ شطونید کی آبادیوں پڑآ گرمغربی نصف کے آخر میں ختم ہوجاتا ہے۔

چھٹی اقلیم کا چوتھا جز: چوتھ جزمیں جنوب میں سرزمین جنولیہ اوراس کے بیچے شال میں روس کی آبادیاں ہیں ان میں حد فاصل کوہ بلواظ ہے جواول حصہ سے مغرب کی طرف بڑھتا ہوا مشرق نصف قطعہ میں آ کر طہر جاتا ہے۔ علاقہ جنولیہ کے مشرق میں جرائی کی آبادیاں ہیں اور جنوب مشرق کے زاویہ میں قسطنطنیہ کی سرزمین ہے اوراس کا شہراس فلیج کے آخر میں ہے جو بحروم سے مکتی ہے اور بحراسود ہیں گرتی ہے۔ لہذا بحراسود کا ایک چھوٹا سا مکڑااس جزکے بالائی علاقہ میں پایا جاتا ہے اور بیٹی معاون ہے۔ ان دونوں کے زاویہ میں مسیناہ آباد ہے۔

جھٹی اقلیم کا یا نیجوال جز : چھٹی اقلیم کے پانچویں حصہ میں پھر چوتے حصہ کے اخبر میں برا اسود کے پاس بیگڑا فلیج سے شرہ سو اور بچھ چھٹے حصہ سے اور اپنے وہانے سے شرہ سو مصل ہوجا تا ہے اور سید هامشرق کی طرف چلتا ہے اور اس پورے حصہ سے اور بچھ چھٹے حصہ سے اور اپنے وہانے سے شرہ سے کے مشرق تک میں ہٹ کر چھ میں اگر ختم ہوتا ہے۔ اس سمندر سے پیچھے اس حصہ کے جنوب میں مغرب سے لے کرمشرق تک کا ایک مستطیل قطعہ ہے جس کے مغرب میں ساحل بحرا سود پر ہر قلیہ ہے جو پانچویں اقلیم کے علاقہ بلقان سے ل جا تا ہے اس کے مشرق میں لانیہ کی آبادیاں ہیں۔ جن کا پایے تخت ساحلی بحرا سود پر سوتیلی ہے اور اس حصہ کے مغرب میں اور بحرا سود کے شال میں ترخان کی سرزمین ہوگی ہیں۔ روس کا قاد ترخان کے ملاقہ کے پانچویں حصہ میں شال سے اور اس اقلیم کے پانچویں حصہ میں شال سے اور اس اقلیم کے پانچویں حصہ میں شال سے اور اس اقلیم کے چوشے حصے میں مغرب کی طرف سے گھرے ہوئے ہے۔

چھٹی اقلیم کا چھٹا جڑ ۔ چھے جز کے مغرب میں بحراسود کا باقی حصہ ہے جوقدرے ثال کی طرف مڑا ہوا ہے۔ یہاں اس کے اور ثال میں آخری جز کے درمیان قبائیے گا بادیاں ہیں۔ بحراسود کے مغرب میں جس کے ثالی رخ پر قدرے انجراف ہے ای انجراف میں دور دور تک لاند کی باقی آبادیاں ہیں جن کا آخری جنوبی کنارا پانچویں جز میں ہے اس حصہ کے مشرق میں علاقہ خزر ملا ہوا ہے خزر کے مشرق میں سرز مین برطاس ہے اور شال مشرق کے زاویہ میں سرزمین بلخار ہے اور جنوب مشرق کے زاویہ میں سرزمین بلخار ہے اور جنوب مشرق کے زاویہ میں سرزمین بلخار ہے اور جنوب مشرق کے زاویہ میں سرزمین بلخار ہے اور اس جنوب کی طرف برحتا ہے اور اس محلات ہے اور پانچویں بعد سانویں جز میں جا کر مڑجا تا ہے اور اس سے جدا ہو کر مغرب کی طرف برحتا ہے اور اس محلات ہے اور پانچویں اقلیم کے جزشتم میں داخل ہو کر جبل ابواب سے جا ماتا ہے اس مقام پر ٹوزر کی کچھآ بادیاں ہیں۔

جیھٹی اقلیم کا ساتواں جزن اس اقلیم کے ساتویں حصہ میں جنوب میں کوہ ساہ' بحطبر ستان سے الگ ہوکر جہاں تک جاتا ہے وہ سارا مغربی علاقہ آخر حصہ خزر کا ہے۔اس کے مشرق میں بحطبر ستان کا ایک فکڑا ہے جس کے مشرق و ثال میں سے کوہ ساہ گزرتا ہے۔ کوہ ساہ کے عقب میں شال مغرب میں سرز مین برطاس ہے اور اس جز کے مشرقی جہت میں ارض شخر ب اور ارض خیاک ہے۔ یہ دونوں ترکی قومیں ہیں۔

جھٹی اقلیم کا آ مھواں جڑ: آ تھویں جز کے جنوب میں سرز مین جو لئے ہے (بیا کیٹری قوم ہے) بیقوم نواح شال کے مغرب میں اور سرز مین مُجند کے اور اس سرز مین کے مشرق میں آباد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سدیا جوج ما جوج کی تغییر سے بل یا جوج وہ نیا کا سب سے برا اور یا ہے۔
کی تغییر سے بل یا جوج وہ اجوج نے اسے اجاڑ دیا تھا۔ اس سرز میں مُجند میں دریا ہے اثل ہے جود نیا کا سب سے برا اور یا ہے۔
بید دریا ترکی علاقہ سے گذرتا ہوا پانچویں اقلیم کے ساتویں جز میں بی گھ کر طبر ستان میں گرجا تا ہے۔ بید دریا سانپ کی طرح بل کھا تا ہوا چاتا ہوا چاتا ہے اور جا گھ مرتا ہے اور سرز مین مگلہ کے ایک پہاڑ کے تین چشموں سے شروع ہوتا ہے جو ایک وریا میں جع ہوجاتے ہیں بید دریا مغرب میں اس اقلیم کے ساتویں حصہ کی بردھتا ہے اور شال میں بینچ کر ساتویں اقلیم کے ساتویں حصہ کی طرف مڑجا تا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دور مغرب

جچھٹ<mark>ی اقلیم کا دسوال جز</mark> اس قلیم کے دسویں جزمیں یا جوج ماجوج کی مصلد آبادیاں ہیں جو آخر تک چلی گئی ہیں اور بحر محیط تک پھیلی ہوئی ہیں ان کا طول ثنال کی طرف ہے اور عرض مغرب کی طرف ہے جوتھوڑ اسا ہے ان آبادیوں نے مشرق و شال سے بچھچیط کو گھیر رکھا ہے۔

#### ساتوس اقليم

ساتویں اقلیم کا بہلا اور دوسرا حصہ برمجیط نے شال کی جانب سے پانچویں جزئے وسط تک ڈبورکھا ہے جہاں اس سے کوہ قاف مصل ہوتا ہے اور جو پاچوج و ما جوج کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ لہذا اس کا اول و دوم جز دونوں پائی میں دو ہے ہوئے ہے۔ لہذا اس کا اول و دوم جز دونوں پائی میں دو ہے ہوئے ہیں بجز اس قطعہ کے جو پانی سے کھلا ہوا ہے اور جس پر جزیرہ انگلینڈواقع ہے یہ جزیرہ زیادہ تر اس اقلیم سے دوسرے جزمین ہے اور اس کے اول جزمین بھی بھے قطعہ ہے جو شال کی طرف منحرف ہے اور اس کا باتی علاقہ سمندر کے ایک دوسرے جزمین ہے اور اس کا باتی علاقہ سمندر کے ایک

گول کلڑے نے ساتھ سمندر پر چھٹی اقلیم کے دوسرے جزمیں ہے جہاں اس کا ذکر کیا جاچکا ہے اس سمندری ٹکڑے میں اس جزیرے سے خشکی کی طرف گذرگاہ ہار دمیل چوڑی ہے اس جزیرے کے چیچے جزوثانی کے شال میں جزیرے رسلاندہ (آئس لینڈ) ہے جومغرب سے مشرق کی طرف ایک ستطیل شکل میں واقع ہے۔

سانویں اقلیم کا تیسر اجز اس اقلیم کا تیسرا حصہ زیادہ ترپانی میں ڈوبا ہوا ہے بجز ایک متنظیل کلڑے کے جواس کے جنوب میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے جس کا ذکر چھٹی اقلیم کے جنوب میں ہوئی ہوئی ہے جس کا ذکر چھٹی اقلیم کے تیسرے حصہ میں گذر گیا اور یہ بھی کہ بیسر زمین فلونیا اس جز کے شال میں سمندر کے اس کلڑے پرواقع ہے جس سے بید ڈھکا ہوا ہے اور اس کے آئی گلڑے کے مغرب میں فلونیا کی سرزمین مدور شکل میں واقع ہے اور خشکی ہے ایک خاکرائے کے ذریعے ملا ہوا ہے جواس کے جنوب میں ہے جوفلونیا کے علاقے تک پہنچاتی ہے۔ فلونیا کے شال میں جزیرہ برعاقعہ واقع ہے جوشال میں جزیرہ برعاقعہ واقع ہے جوشال کے ساتھ مغرب سے مشرق تک کمباچلا گیا ہے۔

ساتویں اقلیم کا چوتھا جڑ اس اقلیم کے چوتھ جڑکا شال حصہ تمام کا تمام مغرب سے مشرق تک سمندر میں غرقاب ہے البتہ جنو بی حصہ کھلا ہوا ہے اس کے مغرب میں سرز مین قیمازک واقع ہے جوایک ترکی توم ہے اور اس کے مشرق میں طست کی آبادیاں ہیں۔ پھرمشرق میں آخری جز تک سرز مین رسلان ہے جو ہمیشہ برف سے وحکی رہتی ہے اس علاقے میں تھوڑی سی آبادی ہے اور بیدوس کے اس علاقے سے جاملاہے جو چھٹی اقلیم کے جڑجہارم ویٹجم میں واقع ہے۔

ساتویں اقلیم کا یا نیجواں جز: اس حصہ کے پانچویں جزمیں مغرب سے روی آبادیاں ہیں جوشال میں بحرمحیط کے اس محلا کے پہنے ہوتا کی جو ہاں میں جرمحیط کے اس محلا کے پہنے بیان کرآئے ہیں اور بیشرق میں سرزمین قمانیہ سے فی ہوئی ہیں جواقلیم کے ششم کے جزمیں بحراسود پرواقع ہیں اور اس بحیرہ پرختم ہوتی ہیں جسے طری کہاجا تا ہواں ہزمین قمانیہ سے اس کا پانی میں جنوب وشال سے پہاڑوں سے بہت می نہریں آگر مکتی ہیں اس جزکے شرقی گوشے گئال میں آخر تک تا تاری ترکوں کا علاقہ ہے۔

ساتویں اقلیم کا چھٹا جز۔ جزشتم کے جنوب مغرب میں بلاد قیمانیہ کا مقام اتصال ہے اور ای ست کی وسط میں بچیرہ عنورۃ ہے جو بیٹھا ہے اس میں پہاڑوں سے مشرق کی ست سے نہریں آ کر ملتی ہیں شدت سردی کی وجہ سے اس کا پانی ہمیشہ جما رہتا ہے البتہ موسم کر ما میں کچھ دنوں کے لیے بگھل بھی جاتا ہے۔ قمانیہ کے علاقہ کے مشرق میں روس کی آبادیاں ہیں۔ یہ علاقہ اقلیم ششم کے ثبال مشرق میں جزو پنجم سے شروع ہوتا ہے۔ چھٹے جزے ثبال مشرق کے زاویہ میں قطعہ سرڑ مین بلغار کے درمیان وریائے اٹل مشرق اس چھٹے جز کے اخیر میں شال میں کوہ قاف درمیان وریائے اٹل میڑ جاتا ہے اس چھٹے جز کے اخیر میں شال میں کوہ قاف واقع ہے۔ جومغرب سے مشرق تک پڑھتا جلاگیا ہے۔

ساتویں اقلیم کا ساتو ال جز: اس اقلیم کے ساتویں جزمیں مغرب میں سرزمین پینا کے کاباتی حصہ ہے جوزگ قوم ہے جس کا آغاز چھٹے جز کے ثال کے زاویہ میں اور اس حصہ کے جنوب کے زاویہ میں پایاجا تا ہے اور بیرتوم چھٹی اقلیم تک چلی گئ ہے اور مشرقی گوشے میں سرزمین سُحرب کا باقی حصد اور سرزمین منتد کا باقی حصد پایا جاتا ہے جومشرق میں آخری جز تک پھیلا ہوا ہے اور شال میں آخری حصد میں کوہ قاف ہے جومغرب سے مشرق تک چلا گیا ہے۔

ساتویں اقلیم کا آئی کھواں جز: اس اقلیم کے آٹھویں جزمیں جنوب مغرب میں سرزمین معند کی ہوئی ہے جس کے مشرق میں سرزمین محفورہ ہے جو عالم بیں سے ہاس لیے کہ جہاں زمین میں ایک بہت بڑا اور انتہائی گہرا غارہ ہس کا مندانتہائی کشادہ ہے اور اس کی گہرائی تک پنچنا ممکن نہیں اس غارمیں دن میں دھواں دکھائی دیتا ہے اور رات میں اجالا بھی جس معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آبادی ہے اور بھی بھی اس میں ایک دریا بھی وکھائی ویتا ہے جو جنوب سے شال کی طرف بہتا ہوا معلوم ہوتا ہے اس جز کے مشرق میں ویران آبادیوں و کے کھنڈرات ہیں جوسدیا جوج ماجوج سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے آخر میں شال میں کوہ قاف ہے جومشرق سے مغرب تک چلاگیا ہے۔

ساتویں اقلیم کا نواں جز۔ اس اقلیم کے دیں جزمین نفشاخ کاعلاقہ ہے۔ نفشاخ کو تھی بھی کہاجاتا ہے۔ اس سے کوہ قاف گذرتا ہے گئی اس جزکے شال میں بحرمحیط کے قریب سے مڑتا ہوا اس علاقہ کے وسط میں پہنچتا ہے۔ پھر جنوب کی طرف قدرے مشرق کی طرف چھکا ہوا ہے اور اقلیم ششم کے حصہ نہم میں جا نکاتا ہے اور اس کے عرض سے گزرتا ہے۔ اس جگہ اس کے درمیان میں سدیا جوج و ماجوج و ماجوج کی سرزمین ہیں کوہ قاف کے عقب میں سمندر پریا جوج و ماجوج کی سرزمین ہے۔ سے مشرق میں کوہ قاف کے عقب میں سمندر پریا جوج و ماجوج کی سرزمین ہے۔ ہس کا عرض تو تھوڑا سا ہے مگر کمبی چلی گئی ہے اسے مشرق و شال سے سمندر گھیر سے ہوئے ہے۔

ساتویں اقلیم کا وسواں جز اس اقلیم کا دسواں حصہ تمام سمندر میں غرقاب ہے یہاں آ کر جغرافیہ کے اور ساتویں اقلیم کے بارے میں ہمارا ہیان ختم ہوجاتا ہے۔ بلاشبہ گائنات کی تخلیق میں اور دن رات کے آنے جانے میں دنیا والوں کے لیے وجود صانع عالم پر بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔

# فی بسیر ایشان دیک دید ا قالیم معتدله اورغیر معتدلهٔ انسانی رنگ پرآب و مواکے اثر ات اور ان کے اکثر حالات پرآب و مواکی تاثیر

تیسری کی چوتھی اور یا نبچو میں اقلیمییں معتدل ہیں : ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کدند بین کے کھلے ہوئے حصد میں درمیانی حصد ہیں انتہائی گری ہے اور شال میں انتہائی سردی۔ چونکہ حرارت و برودت میں شال و جنوب متضاد ہیں اس لیے لازی طور پر درمیانی حصد میں دونوں طرف سے بتدرتج گری اور سردی گھٹ کر اعتدال پر ہونی

چاہے اس لیے درمیانی حصہ معتدل ہے۔ لہذا چوتھی اقلیم تمام آباد علاقے میں سب سے زیادہ معتدل ہے اور اسے گھیر سے ہوئے تیسری اور پانچویں اقلیمیں قریب بداعتدال ہیں اور ان کے مصل دوسری اور پھی اقلیمیں بعیدا زاعتدال ہیں اور پہلی اور ساتویں اقلیمیں بو درمیانی اقلیمیں جو درمیانی اقلیمیں ہیں علوم و اور ساتویں اقلیمیں تو اعتدال سے بہت ہی دور ہیں۔ اس وجہ سے سوم' چہارم' اور پنجم اقلیمیں جو درمیانی اقلیمیں ہیں علوم و صائع کا اور ان تمام اشیاء کا جو وہاں پیدا ہوتی ہیں صائع کا اور ان تمام اشیاء کا جو وہاں پیدا ہوتی ہیں مخزن ہیں۔ کیونکہ بہی درمیانی اقلیمیں ہیں اور انہیں میں خاص طور سے اعتدال پایا جاتا ہے۔ ان کے باشند سے بھی جسم' رنگ اخلاق' دین حق کہ نبوت ورسالت زیادہ تر انہیں درمیانی معتدلہ اقلیموں ہیں کوئی ہی مجوث کیا گیا یا نہیں۔

ا نہیائے کرام معتدل لوگوں ہی میں جصحے جاتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء اور رسول انبی لوگوں میں جسے جاتے ہیں۔ جونوع انسان میں اپنی بیدائش واخلاق کے اعتبارے انتہائی کائل ہوا کرتے ہیں۔ حق تعالی فرما تا ہے تم بہترین امت ہوجے لوگوں کے فائدے کے لیے بیدائی ایسان میں اپنی بیدائش واخلاق کے اعتبارے انتہائی کائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اقلیموں میں اعتدال پایا جاتا کہ بین اسے دوئل کریں اوران معتدل اقالیم کے باشندے انتہائی کائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اقلیموں میں اعتدال پایا جاتا کے چیزوں میں اور صفحوں میں قطعی در میانی راہ پر ہوتے ہیں منتشل ہے۔ چائے ہیں اوران میں انتہائی کا اللہ تو بین اور طفح ور میانی راہ پر ہوتے ہیں منتشل پی جاتا کہ انتہائی کا اللہ تو خوبصورت اور لطافت و نفاست بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے چیز میں فراہم کرتے ہیں اور ان میں انتہائی کا اللہ وخوبصورت اور لطافت و نفاست بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پیل سوجی موات کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں انتہائی کا اللہ وخوبصورت اور لطافت و نفاست بیدا کرنے کی چیزوں کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں انتہائی کا اللہ وخوبصورت اور لطافت و نفاست بیدا کرنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں بیا گئی ہیں ہیں ہیں بین میں ہیں ہیں اور اس سے اور اور ہیں ان کے بیشان کے باشد ہوئی ہیں ہین اور اندلس لیا معتدل کے ہیں اور اس کے اور کی اور کونا کی وغیزہ وہ وہ تو ہیں ہیں ہیں اس سے ہوئے ہیں اور اس سے اور کی اور کونا کی وغیزہ وہ وہ تو ہیں ہیں جونان کے تاب معتدلہ کے آس پاس رہتی ہیں۔ چونکہ عراق وشام تمام دنیا ہیں وسط میں ہیں اس لیے بیا عمدال میں میں سب سے ذیادہ وہ شرع ہوئے ہیں۔

غیر معتدل اقلیموں کے باشند ہے بیم وحشی ہوتے ہیں۔ جواقلیمیں اعتدال ہے دُور ہیں جیسے پہلی ووسری فیم عیمی اور ساتویں اللہ بیت دُور ہیں۔ ان کے گھر مٹی اور بانسوں چھٹی اور ساتویں ان کے گھر مٹی اور بانسوں کے ہوتے ہیں اور ان کی خوراک جوار اور گھاس ہوتی ہے اور درختوں کے ہے ہی کر ایناتن دُھا بیتے ہیں یا کھالیں لیسٹ لیتے ہیں اور ان کی خوراک جو مداعتدال ہیں اور انکر نگے پھرتے ہیں۔ بلکہ ان کے شہروں کے پھل اور ان کی چھلکے بھی مجیب وغریب قسم کے ہوتے ہیں جو حداعتدال سے باہر ہوتے ہیں اور ان کے معاملات سونے اور چا ندے کو چھوٹر کرتا ہے کو ہوا ور چڑے کے سکوں ہے ہوتے ہیں جن کو تا دے کے تعین کر لیتے ہیں ان کے اخلاق حیوا نوں سے ملتے جاتے ہیں حق کہ اکثر سوڈ انیوں کے بارے ہیں جو پہلی اقلیم تا دے کے باشندے ہیں کہا جا تا ہے کہ وہ عاروں اور بنوں میں رہتے ہیں اور گھاس پھوٹس کھا کر گرار ہ کرتے ہیں اور جانور وں کی باشندے ہیں اور جانور وں کی

طرح وحقی ہوتے ہیں۔ مانوس نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کو کھا بھی جاتے ہیں صقالبہ کے بارے ہیں بھی یہی سناجا تا ہے۔
وحشی ہونے کا سبب اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اعتدال سے دور ہوتے ہیں اس لیے ان کے مزاج اور اخلاق جانوروں کے مزاجوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں اور یہ اعتدال سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر انسانیت سے دور ہوں گے۔ ان کا دینداری میں بھی یہی حال ہے نہ وہ نبوت کو پہچا نتے ہیں اور نہ کس شریعت کو جانتے ہیں البتہ جولوگ اعتدال کے ران کا دینداری میں بھی یہی حال ہے نہ وہ نبوت کو پہچا نتے ہیں اور نہ کس شریعت کو جانتے ہیں البتہ جولوگ اعتدال کے کناروں کے قریب ہیں جواسلام سے پہلے بھی عیسائی کناروں کے قریب ہیں یا جیسے مائی کو گواور کر در کے باشند ہے جوعلاقہ مغرب کے پڑوی ہیں اور آئ تک مسلمان ہیں کہتے ہیں یہ اور آئ تک مسلمان ہیں کہتے ہیں یہ سالام ہو گئے تھے۔ ان کے مواوہ لوگ جنہوں نے عیسائی دین قبول کر لیا ہے جیسے مقالبہ فرنگی اور ترک جوجوب وشال ہیں آباد ہیں ان میں دین مجموعی ہے اور علم مفقود ہے اور ان کے تمام حالات انسانیت سے دور ہیں اور حیوانیت سے قریب ہیں اللّٰہ کی بے شارگلوق ہے جسے ہم نہیں جائے۔

ایک شبہ کا جواب ہوں مارے اس خیال گی رو ہے اگر کوئی کے کہ یمن مصر موت اتفاف بلا د جاز کیما مہ اور جزیرہ عرب کے اور ان کے قرب و جوار کے علاقے اقلیم اول اور دوم میں واقع ہیں۔ اس لیے یہاں کے باشندے معتدل نہیں ہونے چاہئیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ عرب کا جزیرہ تین اطراف سے سمندر ہے گھر اہوا ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرا ہے ہیں اس لیے سمندر کی رطوبت کا اثریباں کی ہوا ہیں موجود ہے جس نے یہاں کی یوست کم کردی ہے اور عدم اعتدال بھی جھے حرارت چاہتی اور سمندری رطوبت کی وجہ سے ان علاقوں میں بھی ایک شم گا عتدال پیدا ہوگیا ہے۔

اہل نسب کی ایک غلطی کی طرف تنہیں۔ بعض اہل نسب جو کا نئات کی طبیعت سے ناواقف ہیں لکھتے ہیں کہ سوڈ انی حام بن نوح کی اولا دہیں اور ان کے سیاہ رنگ ان پر ان کے باپ کی بددعا کی وجہ سے ہیں اس وجہ سے ان میں زیاوہ تر غلام پائے جاتے ہیں اور اس نظریے کی تائید ہیں جھوٹے سے قصے بیان کرتے ہیں جو انہوں نے قصہ گو حضرات سے من رکھے ہیں۔ حضرت نوح نے نے جیٹے جام پر جو بددعا کی تھی اس کا ذکر تو رات میں ہے لیکن اس میں رنگ کی سیاہی کا ذکر نہیں ہے ہیں۔ حضرت نوح نے نے یہ بددعا کی تھی کا والا داس کے بھائیوں کی اولا دکی غلام ہو کی اور کی نہیں۔

حرارت و ہرودت کے طبعی خواص علم اوران کی اولا دکی طرف سابئی کی نبت بددعا کی طرف کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بدلوگ حرارت و ہرودت کی طبیعتوں سے اور ہوا ہیں ان دونوں کی تا جیرے نا واقف شے اور ایسی آب و ہوا میں پیدا ہونے والے حیوانات سے بھی۔ در حقیقت پہلی اور دوسری اقلیم کے باشندے وہاں کی ہوا کے اثرات سے کالے ہیں کیونکہ جنوب میں شدت حرارت کی وجہ سے وہاں گی آب و ہوا میں شدت حرارت پائی جاتی ہے کیونکہ آفاب سال میں دوبار تھوڑ نے قوڈ نے ان کے سر پر آتا ہے اس لیے سال میں زیادہ تر آفاب ان کے سرول پری رہتا ہے اس لیے ان پر عمود کی دط میں آفاب کی کرنیں برتی ہیں جن میں روشن تیز ہوتی ہے اور گری میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور شدت حرارت کی وجہ سے اور شدت جرارت کی مقابلہ ہیں آئی جسم سیاہ پڑ جاتے ہیں ان دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی چھٹی اور ساتویں اقلیمیں ہیں جن کے باشندے وجہ سے ان کے جسم سیاہ پڑ جاتے ہیں ان دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی چھٹی اور ساتویں اقلیمیں ہیں جن کے باشندے وجہ سے ان کے جسم سیاہ پڑ جاتے ہیں ان دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی چھٹی اور ساتویں اقلیمیں ہیں جن کے باشندے وجہ سے ان کے جسم سیاہ پڑ جاتے ہیں ان دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی چھٹی اور ساتویں اقلیمیں ہیں جن کے باشندے وہوں کے مقابلہ ہیں شائی چھٹی اور ساتویں اقلیمیں ہیں جن کے باشندے وہوں سے مقابلہ ہیں شائی جسم سیاہ پڑ جاتے ہیں ان دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی چھٹی اور ساتویں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی جسم سیاہ پڑ جاتے ہیں ان دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی جسم سیاہ پر جاتے ہیں ان دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی ہو سے دونوں اقلیموں کے مقابلہ ہیں شائی ہیں ہیں جن کے باشند سے دونوں ان کے دونوں ان کے سائی ہیں ہوں کی دونوں ان کی مقابلہ ہیں شائی ہیں ہوں کی کی دونوں ان کی دونوں ان کی مقابلہ ہیں شائی ہوں کی کرنیں ہوں کی دونوں ان کی مقابلہ ہیں شائی ہوں کی دونوں ان کی ہونوں کی دونوں کی دونوں ان کی کر مقابلہ ہیں شائی ہوں کی دونوں ان کی دونوں کی ہوں کی دونوں کی

ES A PARTIE A MARKET OF

گورے ہوتے ہیں کیونکہ شال میں شدت برووت ہے اور وہاں کی ہوا کا عراج ٹھنڈا ہے کیونکہ وہاں آفتاب ہمیشہ افق میں آئھوں کے سامنے رہتا ہے اور نگاہ کے دائرے سے اٹھتا نہیں یا دائر ہ نگاہ کے قریب قریب رہتا ہے سر پر یا سر کے قریب نہیں آتا اس لیے ان علاقوں میں حرارت کم ہوتی ہے اور سال کے اکثر حصوں میں سخت سردی پڑتی ہے اس لیے ان کے باشندے سفید ہوتے ہیں جن کے جسموں پر بال بھی کم ہوتے ہیں اور شدت برودت کے زیر اٹران کی آئیکے ساتھی (نیلی) جسم سفیداور بال بھورے ہوتے ہیں ان اقلیموں کے درمیان پانچویں چوتی اور تیسری اقلیمیں ہیں ان کے باشندوں کو اعتدال میں جو درمیانی مزاج ہے کافی حصہ ملا ہے چوتھی اقلیم انتہائی معتدل ہے کیونکہ وہ عین بھے میں ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان كرآئے ہيں اس ليے اس كے باشندوں ميں بھي انتہائي اعتدال پايا جاتا ہے۔ ان كے اخلاق ميں اور ان كي خلقت ميں بھي انتهائی اعتدال پایا جاتا ہے۔ جو یہاں کی ہواؤں کے مزاجوں کا تقاضا ہے۔ چوتھی اقلیم کو تیسری اور یا نچویں اقلیمیں تھیرے ہوئے ہیں۔ بیدونوں اگر چیا نتہائی وسط واعتدال تک نہیں پہنچ شکیں کیونکہ پانچویں قدرے جنوب کی طرف مائل ہے اور گرم و تر ہے۔ تیسری شال کی طرف اور مردوخشک ہے۔ مگران میں انتہائی انحراف نہیں پایا جاتا۔ ان کے برعکس چارافلیمیں انتہائی منحرف ہیں اوران کے باشندے بھی اخلاق وخلقت میں اعتدال ہے ڈور ہیں لہذا کہلی اور دوسری اقلیم گرم ہیں اوران کے باشندے کالے ہیں اور ساتویں اقلیم ٹھنڈی ہے اور اس کے باشندے گورے ہیں 'پہلی اور دوسری اقلیم کے جنوبی باشندوں کو حبثی زنگی اور سوڈ انی کہا جاتا ہے۔

حبشی زنگی اورسوڈ انی میں فرق: کہاجا تا ہے پیتیوں لفظ ہم معنی ہیں اور کالے رنگ کی قوموں کے لیے استعال کیے جاتے ہیں۔اگر چہلفظ حبشہان اقوام کے ساتھ خاص ہے جو یمن ومکہ کے سامنے آباد ہیں اور زنگی ان کے ساتھ خاص ہے جو بح مند کے ساتھ آباد ہیں ان بران الفاظ کا اطلاق اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یکسی سیاہ مخص کی یا حام کی اولا دہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا ہے ان کا رنگ کالا ہوا ہے ایسے جنوبی سوڈ انیوں کو بھی پاتے ہیں جورائع معتدل میں یا ساتویں اقلیم میں جا کربس گئے اور رفتہ رفتہ ان کی اولا دے رنگ سفید ہوتے چلے گئے اسی طرح شال والے جنوب میں جا بھے تو ان کی اولا دیں رفتہ رفتہ کالی ہونے لگیں۔ان مشاہدات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رنگ گورایا کالا ہوا کی تا تیرہے ہوتا ہے اور ہوا کے مزاج کے تالع ہے۔

> بالزبخ جَرٌّ غير الاجساد والصقلب اكتسبت البياضا

حتى غل ت جلودها بصاضا

'' بعنی گرمی نے زنگیوں کی جلدوں میں تغیر پیدا کر دیاحتی کہان کی کھالوں کوسیاہ لیاس یہنا دیاا ورصقالبہ نے سفیز لباس پہن لیاحتی کدان کے چڑے سفید و جیکیے بن گئے۔''

زنگیوں کی طرح شالی باشندوں کا رنگ کے اعتبار سے نام نہیں رکھا گیا۔ شابی بشندوں کا نام رنگ کے

اعتبار ہے نہیں رکھا گیا ہے ( کہ انہیں زنگی کہتے ہیں ) کیونکہ وہاں کے لغویوں کا رنگ گورا تھا جوا ساءوضع کرنے والے تھے اس لیے سفیدی میں ان کے لیے کھ ندرت درتھی کہ نام وضع کرتے وقت اسے پیش نظر رکھتے ہم ثالی باشندوں (جیسے ترک صقالبه ُ طُغر عُرُ ' خزرُ لان' بہت سے فرنگی اور یا جوج ماجوج کے متفرق نام یا تے ہیں اوران کے قبیلے بھی بہت ہیں جن کے مختلف

نبوتنی کن قومول میں آئیں؟ رہیں درمیانی تین معتدل اقلیمیں سوان میں رہنے والے اخلاق وعادات میں صورت وسیرت میں اور تمام عمرانی طبعی حالات میں (جیسے ذرائع روز گارمیں' تعمیرات' علوم وصالح میں اور ملک وریاست میں ) حداعتدال پر ہیں انہیں میں نبوتیں آئیں اور شریعتیں چھلیں یہی سلطنوں اور حکومتوں کے مالک ہوئے ونیا کے ممالک ا نہی کے زیر نگیں رہے۔انہی میں علوم وصنائع ایجاد ہوئے انہی میں شہراور قصبے آباد ہوئے انہی میں شاندار عمارتیں اورانہیں میں فراست اور ہوش رباصنعتیں پائی جاتی ہیں اور انہی میں تمام معتدل حالات کارفر ماہیں۔ان اقلیموں کے باشندے عرب ' روم' یاری' بنی اسرائیل' بونانی' سندهی' ہندی اور چینی وغیرہ ہیں ہم ان سب کے حالات سے خبر دار ہیں۔ جب اہلِ نسب نے ان اقوام میں ان کے محصوص نشانات علامات سے فرق دیکھا تو یہ بھھ لیا کہ اس اختلاف کا سبب نسب ہاس کیے انہوں نے تمام جنو بی سوڈ اٹی کو حام گی اولا دقر اردے دیا اور ان کے رنگ کا شب بتاتے ہوئے وہ بے سرویا حکایتیں گھڑ لیں جن کا ذکر او پرگز رگیا اورشال کے تمام یا اکثر باشندوں کو یافٹ کی اولا دیتایا اور اکثر اقوام معتدلہ کواور درمیانی اقلیموں کے باشندوں کو جن میں علوم وصنا گغ مذاہب وشرائع اور ملک وسیاست یا تی جاتی ہے سام کی اولا دمیں شار کرلیا۔اہل نسب کا پینظر بیا گر جے سیح ہولیکن ریگلی قاعدہ نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ کی اطلاع ہے۔ یہ بات نہیں کہ اہلِ جنوب کوسوڈ انی یاحبشی اس لیے کہا جا تا ہے کہ وہ ساہ حام کی اولا دہیں ان سے پیلطی محض اس لیے سرز دہوئی کہانہوں نے پیگمان کرلیا کہ قوموں میں تمیز وفرق محض نسب سے وأقع ہوتا ہے حالاتکہ نیر بات نہیں ہے۔ ہاں بعض قوموں میں نسب سے بھی تیز ہوتا ہے جیسے عرب بنی اسرائیل اور پارسیوں میں اور بھی علاقہ اور مخصوص علامت ہے فرق ہوتا ہے جیسے زنجیوں حبشیوں صقالبداور سوڈ انی میں بھی عاوتوں اور نسب وشعائز ہے تمیز ہوتی ہے جیسے عربوں میں اور مجھی دیگر خصوصیات احوال اور خواص سے بھی فرق ہوتا ہے۔ البذا کسی معین جہت والوں کے لیے یا جنو لی یا شال باشندوں کے لیے بیگلی قاعدہ بنالینا کہ وہ فلاں کی اولا دہیں کیونگہ ان کا مذہب رنگ یا کوئی اور مخصوص نشانی ان سے مشابہ ہے ایک کھلی ناطبی ہے جس کا و ولوگ شکار ہوتے ہیں جو کا نتات کی جہتوں اور طبیعتوں سے ناواقف ہوتے ہیں بہتمام یا تیں تواولا دمیں ایک زمانہ گز رجائے پر بدلتی رہتی میں اوڑا یک ہی حالت پر ہمیشہ قائم نہیں رہتیں لوگوں میں بیاللہ كى سنت باوراللدى سنت مين تبديلي بيدائين موتى والله علم وغلمه احمل والم

The section with the section of the

A section of the property of the property.

Property and the great experience

## چو قشا مشاهدی انسانی اخلاق برآب و مواکا ثرات

عمو مأسودُ انیوں میں او چھا پن کم عقلی اور کثرت ہے اُحچھلنا کو دنا پایا جا تا ہے ریہ ہرخیال وتصور پرنا چخے لگتے ہیں اور دنیا کے ہرگوشے میں انہیں بے وقوف صححا جا تا ہے۔

مسرت کی حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت میں اپنی جگہ یہ بات مان لی گئی ہے کہ فرح وسرور کی حقیقت یہی ہے کہ مسرت کے وقت حیوانی رُوح پھیلتی اور کشادہ ہوجاتی ہے اور غم کے وقت رُوح سکڑ جاتی ہے اور یہ بھی ایک طے شدہ مسئلہ ہے كه حرارت مواكواور بخارات كو پهيلاتي ہے اوران ميں تخليل پيدا كرتي ہے اور كيت ميں اضافه كرتي ہے اسى ليے نشروال مخض الیی فرحت ومسرت محسول کرتا ہے جو بیان وتحریر سے باہر ہے گیونگہ شراب اپنی مزاج کی حدت وتیزی ہے حرارت عزیز بیرکو بھڑ کا دیتی ہےاور دل میں رُوح کے بخارات داخل کر دیتی ہے لہٰذا رُوح میں انبساط پیدا ہوتا ہےاورانیان کو بے صدمسرت و فرح محسوں ہونے لگتی ہے یہی حال حماموں میں نہانے والوں کا ہوتا ہے جب وہ حمام کی گرم ہوا میں سانس لیتے ہیں اور ہوا کی حرارت ان کی رُوحوں میں پہنچ کرانہیں گرم کرتی ہے توان میں انبساط پیدا ہوتا ہے اوروہ فرحت سے لذت اندوز ہونے لگتے ہیں بہت سے لوگ تو مسرت سے لطف اندوز ہو کرنا چنے لگتے ہیں کیونکہ قدرتی طور پرسرور سے یہ چیزیں بیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ سوڈ انی گرم مما لک کے باشندے ہیں اوران کے مزاجوں میں اور پیدائش میں حرارت کا غلبہ رہتا ہے۔اس لیے ان کے ملکوں اور اجسام کے اعتبار سے ان کی رُوحوں میں بھی غلبہ حرارت پایا جا تا ہے اور ان کی رُوحیں چوتھی اقلیم کے باشندوں کی رُوحوں کی بہنسبت بخت گرم ہوتی ہیں۔اس لیےان میں زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے اس لیے بیسرعت سے فرحت ومسرت محسوس کرنے لگتے ہیں اور ان میں انبساطی کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کا نتیجہ خفت وسکی ہے اسی طرح سمندر کے ساحلی علاقوں کے باشندے قدر ہےان کے مشابہ ہوتے ہیں کیونکہ جب سمندر کی سطح پر سورج کی کرنیں برتی ہیں اور یہاں سے منعکس ہوکرساحلی باشندوں پر پڑتی ہیں تو وہاں گی ہوا میں دگئی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ان میں سردیپاڑوں اور میلوں پررہنے والوں کی برنسبت فرحت وسرورزیادہ پایاجاتا ہے تیسری اقلیم کے جزیروں کے باشندوں نے بھی اس میں ہے تھوڑ اسا حصہ پایا جاتا ہے کیونکہان میں اوران کی ہوا میں حرارت کی فراوانی ہے کیونکہ پیعلائے جنوب میں یائے جاتے ہیں اورسبزہ زاروں اوراو نجی آبادیوں سے بہ جانب جنوب ہے ہوئے ہیں انہیں پرمصرکے باشندوں کوقیاس کر لیجئے ( کیونکہ مصر کا عرض بلد مذکورہ بالا اہل جزائر کے عرض بلد کے برابر ہے یا قرب قریب ہے) کہان پرصرت کا 'او چھے پن کا اور انجام ے بے خبری کا کیساغلبہ ہے تی کہ بدلوگ سال بھر کی خوراک جمع کر کے نہیں رکھتے نہ مہینے بھر کی جمع کرتے ہیں بلکہ کھانے پینے کی چیزیں عام طور پر روزانہ بازاروں سے لاتے ہیں۔مصریوں کے برعکس فارسی ہیں جومغربی باشندے ہیں چوتکہ بید

پہاڑؤں کے اور بلندوسر دمقاموں کے باشندے ہیں اوران کے ملک میں برودت کی شدت ہے اس لیے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہمہ وقت سوچ بچار میں سر جھکائے ہوئے رہتے ہیں اور کس طرح پوری پوری احتیاط ہے ان کی نگاہیں کاموں کے نتائج پر رہتی ہیں حتی کہ ایک ایک شخص دودوسال کاغلّہ (گہوں وغیرہ) جمع کر کے رکھ لیتا ہے اور شخص دوزان کی شخص خوراک اس ڈرے کہ ایک ایک شخص دودوسال کاغلّہ (گہوں وغیرہ) جمع کر کے رکھ لیتا ہے اور شخص کی آجائے بازار سے خریدلاتا ہے۔ اگر آپ ان تمام شہروں اور اقلیموں کو راک اس اغ لگائیں گے اوران میں غور فکر کریں گے وان باشندوں میں وہاں کی ہواؤں کے اثر ات ضرور محسوں کریں گے۔

مسعودی کا بتایا ہوا سبب غلط ہے: مسعودی نے بھی سوڈ انیوں کی غفلت و نا دانی کا سبب بتا نا چاہا ہے مگروہ اس سے
زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکے کہ انہوں نے جالینوں سے اور بعقوب بن اسحق کندی سے نیقل کر دیا ہے کہ اس کا سبب ان کے
د ماغوں کی کمزوری ہے جس کی بنا پر ان کی عقلیں بھی کمزور ہیں مگر ریسبب بے کارمحض ہے اور نتیجہ خیز نہیں اور نہ اس کی کوئی
د لیل دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے فہم سلیم عطافر مادیتا ہے۔

# جائی وارزانی سے آبادی میں تغیرات اوران کے گرانی وارزانی سے آبادی میں تغیرات اوران کے انسانی اجسام واخلاق براثرات

ا قالیم معتدلہ کے باشندوں میں اقتصاوی اختلاف: دیکھے تمام اقالیم معتدلہ میں سربری وشادا بی نہیں پائی جاتی اور ندان کے تمام باشند نوش حال اور فارغ البال ہیں بلکہ ان کے بعض باشند نو انتہائی خوش حال و فارغ البال ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زمینوں کی زرخیزی کی دجہ سے غلوں میووں کی اور ترکاریوں کی فراوائی اور ارزائی ہوتی ہے اور اس لیے کہ ان کی زمین زرخیز ومعتدل ہے اور آبادی بھر پور ہے اور ان اقلیموں میں چندا سے علاقے بھی ہیں کہ وہاں کی زمین میں خت حرارت ہے جس کی وجہ سے نہ وہاں کاشت ہوتی ہے اور ان اقلیموں میں چندا سے علاقوں کے باشند نے فربت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں جھے بچاز کے باشند نے جنوبی مین کے باشند نے اور ضہاجہ کے مشمد نے جو جو ان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں جھے بچاز کے باشند نے جنوبی مین کے باشند نے اور شرکاریوں سے محروم ہیں ۔ ان کی غذا کیں میں اور بربروسوڈ ان کے درمیان ریکھتائوں میں آباد ہیں ۔ یہ لوگ اناج سے اور ترکاریوں سے محروم ہیں ۔ ان کی غذا کیں اور دروزیاں محص دورہ اور گوشت عرب کا بھی انہیں میں شار ہے کیونکہ یہ ایک خانہ بدوش قوم ہے اور جگہ چگر لگاتی ہے اور دروزیاں محص دورہ اور آبیں ضرور بیات کی چیزیں او نیچ علاقوں سے حاصل کر لیتے ہیں مگر ایسا بھی بھی ہوتا ہے اور معاون و حامیوں پرموتو ف ہے اور انہیں ضرور ہیں۔ یہ پوری میسر بھی نہیں آئیں تھوڑی بہت ل جاتی ہیں۔ خلام ہے کہ اس طرح

تنگ حال اخلاق وصحت میں خوشحال لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں اور بہتری کا سب ایکن پھر یہ اناج وضروریات زندگی سےمحروم قوم والےاپنے اخلاق واجسام میں شاداب و بلندعلاقوں کے رہنے والوں سے کہیں زیادہ الجھے حال میں ہوتے ہیں ان کے رنگ صاف بدن الجلے شکلیں خوبصورت اور موز وں اخلاق معتدل اور دل پیند اور ذہن انتهائی روش جومعارف وعلوم کوئرعت سے حاصل کر لیتے ہیں تجربات شاہد ہیں کہ بیتمام صفتیں اورخصوصیتیں ان میں سے ہر ایک خاندان میں پائی جاتی ہیں اس تنگی وفراخی کی بنا پرعرب و بربراورملٹمین اوراُؤٹیے اور شاداب علاقوں کے رہنے والوں میں نمایاں فرق پایاجا تا ہے اور انہیں ان کے مخصوص احوال سے اچھی طرح سے پیچان کیا جا تا ہے غالبًا اس کا سب بیہ ہے کہ کثرت اغذیپا درمتعفن اور فاسداخلاط کی زیادتی اور رطوبتوں کی فراوانی جسم میں ردی فضلات ببیدا کردیتے ہیں اور جب وہ غیرموز ول نسبت سے جسم کے اندر پھیل جاتی ہیں تورنگ بھی خراب کر دیتی ہے اور گوشت کی زیادتی کی وجہ ہے جسم بھی برااور ب ذول ہوجا تا ہےاور رطوبتیں اذہان وافکار پر چھاجاتی ہیں کیونکہ ان کی ردی بخارات دیاغ کی طرف چڑھتے ہیں جن ہے کند ذہنی اور بلادت پیدا ہوتی ہے۔ اعتدال باتی نہیں رہتا آپ ان حیوانات گا جوچٹیل اور خٹک میدانوں میں پائے جاتے ہیں ان حیوانات سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے جوسر سبز وشاداب علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور لوگ انہیں پالتے ہیں جیسے ہر ن شتر مرغ 'نیل گائے 'زرافہ' جنگلی گدھااور بیل وغیرہ کاان کے ہم مثل پالتو جانوروں سے بیعنی خشک علاقہ کے ہرنوں کا بکروں سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے کہان میں کتناعظیم ونمایاں فرق ہے کہان کارنگ بھی صاف اور نکھرا ہوا ہوتا ہے اورحسن و جمال میں بھی زیادتی 'شکل وصورت میں بھی نفاست وعمدگ' اعضا میں بھی تناسب اور حواس میں بھی سرعت و تیزی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہرن بکرے کا زرافہ اونٹ کا جنگلی گدھا پالتو گدھے اور گائے نیل گائے کی ہم جنس ہے مگر پھر بھی ان میں آپیں میں کتناعظیم فرق ہےاس کی دجہ یہی ہے کہ بلندوشا داب علاقوں کی شادا بی نے پالتو جانوروں کے اندرر دی فضلات اور فاسد اخلاط پیدا کردیے ہیں جن کے اثرات ان کے اجسام سے نمایاں ہیں اور جنگلی جانو روں میں کم خورا کی اور بھوک کی وجہ ہے حسن و جمال پیدا ہو گیا ہے اور ان کی شکلیں بھی خوبصورت اور سڈول بن گئی ہیں اس حقیقت کا انسانوں میں بھی انداز ولگا لیجے۔ دیکھ کیجئے جوشا داب زرخیز علاقوں کے رہنے والے ہیں (جہاں کثرت سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور دودھ کھی اور تمام ضرورت کی چیزی آتانی ہے ل جاتی ہیں اور کثرت ہے پھل اور میوے پائے جاتے ہیں ) وہ عموماً گند ذہن ہوتے ہیں اور ان کے جسم سڈول نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان برابرہ کو جومیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جن کواناج اور ہر ضرورے کی چیزمیسر ہےان برابرہ کے مقابلہ میں لا کر دیکھ لیجے جو تنگ جاتی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور جواور جوار پر گذارہ کرتے ہیں کینی مصابدہ غمارہ اور سوئں کے باشندول کے مقابلہ پرآ پ مؤخر الذکر کوعقلوں میں اور جسموں میں بہترین یا عیں گے۔ ای طرح مغربی علاقے کے باشندوں کا مقابلہ جومیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اہل اندلس ہے کر کے و کیے لیجئے جہاں گھی اور دود هد کا نام ونشان بھی نہیں اور ان کی عام طور پر غذا جوار ہے گر ان کی عقلیں جیز اور جسم ملکے اور ان میں تعلیمی صلاحیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جودومروں کونصیب نہیں اس طرح مغربی با دینشینوں کا مقابلہ شہوں سے کر کے دیکھے لیجئے کیونکہ

شہری دیہا تیوں کی طرح اگر چہ خوراک خوب کھاتے ہیں اور عمدہ غذا استعال کرتے ہیں مگر بیغذا کی اسے ایکا کر اصلاح کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ ملا کراہے لطیف بنالیتے ہیں جس کی وجہ ہے اس کا ثقل جاتا رہتا ہے اوراس کا قوام رقیق و نرم ہوجاتا ہے ان کی غذا زیادہ تر بکری کا اور مرغی کا گوشت ہے جس میں بیلوگ تھی نہیں ڈالتے یا برائے نام ڈالتے ہیں کیونکہ تھی کمیاب ہے لہذا اس وجہ سے ان کی غذا وک میں رطوبتیں کم ہوتی ہیں اور ان میں ردئی اخلاط پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔ اس لیے ان شہر یوں کے جسم بادیہ نیشیوں کے جسموں سے لطیف پائے جاتے ہیں جوتگی میں زندگی بسر کرتے ہیں اس طرح جوبادیہ نیشین بھو کر ہے کے عادی ہیں ان میں غلیظ ولطیف فضلات ہوتے ہی نہیں۔

آرام کی زندگی کے اثرات اوران کا سبب: میادد کھے اس آرام کی زندگی کا اثر خصر ف جسم پر بلکداس کے تمام حالات پر پڑتا ہے تی کددین وعبادت پر بھی۔ہم فاقد مت دیہا تیوں کو یا شہریوں کو دیکھتے ہیں جو فاقد کرتے ہیں اور لذتوں سے دوررہتے ہیں کہ وہ بہنست آرام پیندول کے بہترین دینداراورخوب عبادت گزار ہوتے ہیں بلکہ قصبوں اور شہروں میں دین دار کم پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے دلول پرختی اور غفلت جھائی رہتی ہے جو آ رام طلبی کا متیجہ ہوتا ہے اور طرح طرح کی نعتوں کے کھانے سے عی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میدہ کی قتم قتم کی روٹیاں رنگ برنگ کے سالن اور گوشت کی کثرت دلوں بریختی اور غفلت بیدا کرتی ہے اس لیے خاص طور سے عبادت گزارا ورزاہد فاقد مست و نہاتی ہی ہوتے بین اس کیے پیش پیندویہاتی ہوں یا شہری برنبیت فاقہ مستوں کے بھوک سے بہت جلد مرجاتے ہیں جیسے مغزلی برابرہ اور فارش ومصر کے باشند رعرب جیسے نہیں جومیدان وصح امیں خانہ بدوش رہ کرزندگی گز ارتے ہیں اور نہ وہ جونخلتانوں میں رہ کر مجوروں پر بسر کرتے ہیں اور نہاں زمانے کے افریقہ کے باشندے جن کا گز اروغمو ما جواور زیتون پر ہوتا ہے اور نہ اندلس والے جن کی عام غذا جواور زینون ہے اگر بیلوگ قحط کا شکار ہوتے ہیں توعیش پیندوں کی برنسبت زیادہ تر بھوک برداشت کر لیتے ہیں اور وہ بھوک سے زیادہ تو رہے در کنارشاذ ونا در بھی نہیں مرتے' غالبًا اس کاسب بیہے کہ جوعیش وعشرت میں ڈو بے رہے ہیں اور سالنوں اور روغن کے خصوصاً عا دی ہوتے ہیں ان کی آ نتوں میں اصلی اور مزاجی رطوبت سے زیادہ رطوبت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ حد سے زیادہ پیدا ہوجاتی ہے پھر جب عادت کےخلاف غذا اور سالن کم ملتا ہے اور موٹا جھوٹا کھا ٹا پڑتا ہے تو بہت جلدي آنتیں خنگ ہوجاتی ہیں اورسکڑ جاتی ہیں کیونک طبیعتیں انتِبَائی نازک ہوتی ہیں اس لیے وہ بہت جلدی کسی نیاری میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور انسان اچا تک مرجا تا ہے کیونکہ خشکی قاتل ہے۔ لہذا بھوک سے مرنے والوں کوان کی پُرخوری جس کے وہ پہلے سے عادی تھے مارتی ہے بھوک نہیں مارتی انہیں لاحق ہوگئ ہے لیکن جو پہلے ہی چکنا ئیوں کے اور جوسالنوں کے عا دی نہیں ان کی آئتوں کی اصلی رطوبت اپنی جگہ برقر اررہتی ہے اور بغیرزیا دتی کے اپنی حد میں رہتی ہے اور اس میں تمام طبعی غذاؤں کی صلاحت باتی رہتی ہے اس لیے غذاؤں کی تبدیلی ہے ان کی آنتوں میں منتکی نہیں دوڑتی اور نہ وہ اپنے سابق حالات ہے مخرف ہوتی ہیں اس لیے کم خورعمو ما ہلاکت ہے محفوظ رہتے۔ اس حقیقت کا مدارا س کلی قانون پر ہے کہ غذا ہے غفلت یا نفرت عادت پرمنی ہے اگر کوئی شخص کسی غذا کا عادی بن گیا ہے اور وہ اس کے مزاج کے موافق ہے تو اس کی تبدیلی اوراس کاترک اس کے لیے بیاری کا موجب ہے بشرطیکہ غذا زہروں میں سے نہ ہواور نہمسہلات میں سے ہوجومزاج کی تبدیلی میں تیزی ہے اثر کرتی ہیں لیکن جن چیزوں میں غذائیت بھی ہواور مزاج کی مناسبت بھی تروہ عادت ڈالنے سے

ماؤن غذا بن جاتی ہے اگر گیہوں کے بدلے دود خاور ساگ پات استعال کرنے گئے جی کہ اس کا عادی بن جائے آواس کی بین جائے اس کی چیز غذا بن جائے اور بلاشبہ اسے گیہوں کی اور دیگر غلوں کی پرواہ ندر ہے گی اور جو اپنے نفس کو بھوک کا اور نہ کھانے کا عادی بنالے گا تو وہ زیادہ دنوں تک بھوکا بھی زندہ رہ سکتا ہے جیسا کہ اہل ریاضت سے منقول ہے ہم ان کے بارے میں ایسی عادی بنالے گا تو وہ زیادہ دنوں تک بھوکا بھی زندہ رہ سکتا ہے جیسا کہ اہل ریاضت سے منقول ہے ہم ان کے بارے میں ایسی ایسی جیب وغریب حکامیت سنتے ہیں جن کو وہ لوگ جو اہل ریاضت نہیں بھی باور کرنے کو تیار نہیں ۔ اس کا سبب بھن عادت ہے کہ ونکہ نفس میں بہت ہی تلون ہے لہذا کے حد وہ دو اور فتہ رفتہ رفتہ ریاضت سے بھوک کا عادی بن جاتا ہے تو یہ عادت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے کہ ونکہ نفس میں بہت ہی تلون ہے لہذا جب وہ رفتہ رفتہ ریاضت سے بھوک کا عادی بن جاتا ہے تو یہ عادت اس کی طبیعت عادت بن جاتی ہے۔

اطباء کے ایک وہم کا از المہ اطباء کا یہ وہم بھی کہ بھوک قاتل ہے اس وقت سی ہے جب دفعہ بھوک لاحق ہواور طبیعت پہلے سے بھوک کی عادی نہ ہواور پورے طور پر غذا بند کر لی جائے کیونکہ اس طرح آنوں ہیں جھالے پر جاتے ہیں اور اُبیام ض لاحق ہو جاتا ہے جس سے ہلاکت کا خطرہ ہے لیکن اگر آ ہتد آ ہتد طبیعت کو بھوک کا عادی بنالیا جائے جیسا کہ صوفیا کا طریقہ ہے تو بھوک ہلاک کرنے والی نہیں ہے تدریجی رفتار ضرور ضروری ہے جی کہ ریاضت سے رجوع میں بھی غذا مجھوڑی تھوڑی استعال کر کے بڑھائی والی نہیں ہی تدریجی تھوڑی تھوڑی استعال کر کے بڑھائی والی بھی ای طرح عذا استعال کر لی جائے تو ہلاکت کا خطرہ ہے بلکہ بیسے غذا چھوڑ نے بیس تدریجی رفتار استعال کی گئی تھی ای طرح عذا استعال کر نے جی بھری بھری بھری بھری بھری بھری ہوئی ہیں ہمارے شیور کی ہم نے ایسے لوگ بھی دیا والی بیس مالی کی گئی ہی دیا وہ دنوں تک بھوے رو کر تو ندہ رہے بیں ہمارے شیور کی سلطان ابوائحس کے در بار بیس تشریف فرما تھے کہ سلطان ابوائحس کے در بار بیس تشریف فرما تھے کہ سلطان کے ساحت جزیرہ خضراء اور رندہ (جنوبی انداس) کی دو تو رتیں ہوئی والی بیس ان کی خبر مشہور ہوئی تو انہیں آنہ مایا گیا اور یہ بات سے جو تص بری خوا ہوئی اور دیا بات ایسی بیس کہ بات ہوئی دیا تھو کے دود ھی بیا کرتے تھے بی ان کی غذراتھی اور اس کے تقن ہم کے بہت سے لوگ بیں اور دیات الی نہیں کہ نہ مالی کے تارہ بیت کے لوگ بیں اور دیات الی نہیں کہ مائی اس کے جرب سے لوگ بیں اور دیات الی نہیں کہ مائی دیا ہوئی عروں کے پندرہ سال گر اردیے اور بھی اسی تسم کے بہت سے لوگ بیں اور دیات الی نہیں کہ مائی دیا ہوگی دیات الی نہیں کہ مائی دیا ہوگی دیات کے دود ھی لیا کرتے تھے بی ان کی غذرہ سال کے خدود کے دود ھی ای کر بی عروں کے پندرہ سال گر اردیے اور بھی اسی تسم کے بہت سے لوگ بیں اور دیات الی نہیں کہ مائی کہ اس کی خدود کی دورہ کی اس کی غذرہ سال کی خدود کی دورہ ک

جھوک سے بدن کی خوب اصلاح ہوتی ہے: یادر کھیے ہوک ہر طرح سے برنبت گڑت اغذیہ کے بدن کی خوب اصلاح کرتی ہے بشرطیکہ کوئی بھوک پر قادر ہویا تم کھانے کی عادت ڈال لے اور عقل وجسم کے کھار وسنوار میں بھی بھوک کو بہت پچھ دخل ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ چنانچ پختلف غذاؤں کے جوائزات اجہام پر مرتب ہوتے ہیں ان سے بھی بہی بہت پچھ دخل ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ چنانچ پوٹ جانوروں کا گوشت استعال کرتے ہیں ان کی اولا دبھی تقوی ہوتی ہے جہاز تج بہت کہ جولوگ بڑے بڑے جانوروں کا گوشت استعال کرتے ہیں ان کی اولا دبھی تو یہ ہوتی ہے جنانچ دیما تیوں کا شہر یوں سے مقابلہ کرکے دیکھ لیجے۔ بہی حال ان کا ہے جواؤٹوں کے دود ھادر گوشت پر بھی اثر بڑتا ہے کہ ان میں اونٹ کی طرح صروفیل کی اور بھاری یو جھانے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے اور اونٹ کی آئوں کی طرح ان کی آئتوں کی طرح استعال کر لیتے ہیں مثلاً بیا جوش ہوتیں اور نہ دوسرے لوگوں کی طرح انہیں بیاری لاحق ہوتی ہے۔ یہ بلا چھیک کے مسہلات استعال کر لیتے ہیں مثلاً بیا جوش

و پے حفل وغیرہ کو استعال کر لیتے ہیں اور اس سے ان کی آنتوں کو ضرونہیں پہنچا۔ کیکن اگر شہری جن کی آنتیں بوجہ لطیف غذاؤں کے نازک ہوتی ہیں ان مسہلات کو استعال کرلیں تو پلک جھپتے ہی ہلاک ہوجا تیں کیونکہ ان میں زہر لیے اثر ات یائے جاتے ہیں۔

غذاؤں کے اثرات کے سلسلے میں مرغی پر تجربہ اجمام پرغذاؤں کی تا ٹیر کاشت کاروں کے اور تجربہ کارون کے اس بیان سے بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی مرغی کو وہ دانہ کھلا یا جائے جواونٹ کی بیٹلنیوں میں جوش دیا گیا ہو۔ پھراس مرغی کے انڈے حاصل کر کے ان سے بچے نکالیں جا ئیں تو بچے ہم اور ڈیل ڈول میں بڑے ہوں گے اور اگر مرغی کو خہ کورہ بالا غذائہ وی جائے بلکہ اونٹ کی میٹلنیاں بچھا کران پر انڈے رکھ کر مرغی بٹھا دی جائے تو بھی بچے ڈیل ڈول میں بڑے تکلیں گے اس شم کی مثالیں بکثر سے ہیں جو بلا شبہ بھوک بھی اجمام پر اثر انداز ہے کیونکہ تا تیم میں دوضدوں کی آیک ہی نہت براثرات و کیھتے ہیں تو بلا شبہ بھوک بھی اجمام پر اثر انداز ہے کیونکہ تا تیم میں دوضدوں کی آیک ہی نبت بردادش ہے جو جسم و عقل دونوں کو مصر ہیں جسم کو صاف کرنے ہیں بھوک کو بردادشل ہے جیسے غذا کو وجود جسم میں بہت بردادشل ہے۔

# مرابتداءوی وخواب برگفتگو

د کھیے جق تعالیٰ سجان نے بعض انسان منتخب فر ما کر انہیں اپنے خطاب کی فضیلت کی سعادت سے نوازا ہے اور انہیں اپنے خطاب کی فضیلت کی سعادت سے نوازا ہے اور انہیں اپنے بندوں کے درمیان واسط قر ارد ہے دیا ہے جولوگوں کو مفید کا موں کا شوق دلاتے ہیں اور ان کی رہمائی فرماتے ہیں اور ان کی کریں پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور انہیں راہ نجات بین اور چق تعالیٰ شانۂ جو معارف ان کے دلوں ہیں ڈالتا ہے اور جو خلاف عاوت با تیں ان کے ہاتھوں سے ظاہر فرما تا ہے اور جو خلاف عاوت با تیں ان کے ہاتھوں سے خیر اللہ کی سے خاہر فرما تا ہے اور نہیں ان کے واسطوں سے بغیر اللہ کی طرف سے جان نہیں سکتا اور وہ بھی انہیں اللہ کی تعلیم کے بغیر نہیں جانے۔ نبی اکرم عظام نے فرمایا کان کھول کرشن لو میں وہی جانتا ہوں جو مجھے اللہ (عزوجل) نے سکھا دیا ہے۔

ا نبیاء کی خبرین حق وصدافت برمبنی ہوتی ہیں ؛ خربیادر کھئے دہ اس ملسلے میں جو پھے بتاتے ہیں اس کا خاصہ ہے

کمتی صادق ہوا وروہ لا محالہ صدق وصحت پر بنی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ پر خود بخو دروشن ہوجائے گی جب ہم نبوت کی حقیقت بیان کریں گے اس میں کے اس میں کے اوگوں کی نشانی میہ ہے کہ ان پر وحی کی حالت میں لوگوں سے غفلت و بے خبری کی ہی حالت طاری ہو جاتی ہے جس میں خرائے بھی نکلتے ہیں گویا وہ حالت و کیھنے میں ایک شم کی غشی یا بے ہوشی کی ہوتی ہے۔ حالانکہ نہ غشی ہوتی ہے اور نہ بے ہوشی کا بلکہ در حقیقت روحانی فرشتہ کی ملاقات کے وقت اپنے مخصوص اور اگ میں ان پر استغراق ومحویت کا عالم طاری ہو جاتا ہے جو کلی طور پر انسانی فہم و شعور سے باہر ہے پھر ہیہ وحی روحانی اور اگ سے ہٹ کر انسانی حواس تک پہنچتی ہے طاری ہوجاتا ہے جو کلی طور پر انسانی فہم و شعور سے باہر ہے پھر ہیہ وی روحانی اور اک سے ہٹ کر انسانی حواس تک پہنچتی ہے پھر یا تو وہ کلام اس طرح سنتے ہیں جیے شہد کی تصوی کی بھنے منا ہٹ ہوتی ہے پھر وہ اس منے آگر وہ باتیں بتا ویتا ہے جو اللہ کے پاس سے لایا ہے پھر ان سے وہ مخصوص کیفیت ہٹ جاتی جاتی ہیں۔

میں ان کے سامنے آگر وہ باتیں بتا ویتا ہے جو اللہ کے پاس سے لایا ہے پھر ان سے وہ مخصوص کیفیت ہٹ جاتی جاتی ہوروہ (جو کیل ان کے سامنے آگر وہ باتیں بتا ویتا ہے جو اللہ کے پاس سے لایا ہے پھر ان سے وہ مخصوص کیفیت ہٹ جاتی جاتی ہیں۔

وی کی کیفیت نسسے نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا میرے پاس وہی تبھی تو گھنی کی آ واز کی طرح آتی ہے جو بھے پر بہت سخت ہوتی ہے پھروہ بھے سے اس حال میں کھول دی جاتی ہے کہ جو پھے فرشتے نے بتایا وہ عیرے نہ بنشین ہوجا تا ہے اور اچھی طرح سے یا دہوجا تا ہے اور بھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے سامنے آکر مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو پھے وہ کہتا ہے اسے میں یا دکر لیتا ہوں۔ انبیائے کرام پر حالت وہی میں پچھالیی شدت و خرخراہ سے طاری ہوجاتی ہے جو حد بیان میں نہیں آسکی۔ چنانچے حدیث میں ہے کہ آپ نزول وہی کے وقت شدت محسوس فرمایا کرتے تھے۔ جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سخت اور انتہائی ٹھنڈے ون میں جب آپ پر وہی از کر کھلی تھی تو فرمایا کہ بیشانی پیپند سے شرابور ہوجاتی تھی خود جی تعالی فرماتا ہے ہم آپ پر بھاری تول ڈالنے والے ہیں۔

د بوانگی کے الزام کی وجہ: وی اترتے وقت اس مخصوص کیفیت کو دیکھ کرمشرک انبیائے کرام پر دیوانگی کا الزام لگایا کرتے تھے کہ کوئی روح ان پراترتی ہے یا کوئی جن ان کے تابع ہے ۔محض ظاہری حالت کو دیکھ کرانہیں غلط قبی ہوئی۔ور شہ جنون وحالت وی میں آسان وزمین کافرق ہے اور جن کواللہ گمراہ کر دے انہیں کوئی راہ پرلانے والانہیں۔

انبیاء کی پہچان: انبیاۓ کرام کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دی سے قبل ان کے اخلاق اچھے اور پا کیزہ ہوا کرتے ہیں اور وہ ہر طرح کی بری باتوں سے اور تمام گند گیوں سے کنارہ کش رہا کرتے ہیں۔عصمت انبیاء کے یہی معنی ہیں گویا وہ طبعی اور فطری طور پر برائیوں سے کنارہ کش اور متنفر رہتے ہیں گویا برائیاں ان کی فطرت کے خلاف ہیں۔

ر حمت عالم علی کے بچین کا ایک واقعہ: ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب آب علیہ بچے تصاورا پے جیا جان عباسؓ کے ساتھ تغیر کعبہ کے لیے تبیند میں اٹھا اٹھا کر بچر ڈھور ہے تھے کہ اجا تک آپ علیہ کا تہہ بند کھل گیا اور فورا آپ علیہ ہے ہوش ہوکر کر گئے حتی کہ آپ علیہ کا تہبند باندھ دیا گیا۔

آپ علی کا دوسراواقعه: ایک دفعه آپ علی کواری بال ایا گیا۔ جہاں شادی سے متعلق کوشادی کے ولیمہ میں بلایا گیا۔ جہاں شادی سے متعلق کہوولعب تقلق پر نیند طاری ہوگئ اور سورج کے طلوع ہونے تک سوتے رہے اور لہوولعب تقطعی بے خبر رہے اور

حق تعالی نے اس طرح آپ کواس سے محفوظ فر مایا کھانے پینے میں آپ علیہ کا بیرحال تھا کہ آپ کمروہ کھانوں سے بھی بچا کرتے تھے۔ آپ علیہ بیاز ولہن کے قریب بھی نہ جاتے تھے جب آپ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کہ میں اُن سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم باتیں نہیں کرتے۔

وحی کی بہتیان نور سیجے رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیج گوسب سے پہلے وحی کی خبر دیتے ہیں۔ آپ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا واقعی وحی ہے فرماتی ہیں وحی کے وقت اپنی جا در میں مجھے لے لیجئے جب آپ نے ایسا کیا تو وحی جاتی رہی ہولیں بلاشبہ یہ فرشتہ ہی ہے شیطان نہیں لینی فرشتہ عورت کے قریب نہیں آیا کرتا اس طرح آپ نے پوچھا وحی کا فرشتہ کیے کپڑوں میں مابوں ہوتا ہے فرمایا سفیدا ور مبز کیڑوں میں ۔ بولیں بلاشبہ وہ فرشتہ ہے لیعنی سفیدا ور سبز ایجھے رنگ ہیں اور فرشتوں کے رنگ ہیں اور فرشتوں کے رنگ ہیں اور سیا ہی برارنگ ہے اور شیطان کا رنگ ہے۔

نبی کی دوسری بہچان : انبیاۓ کرام کی ایک بہچان یہ بھی ہے کہ دولوگوں کودین وعبادت کی طرف بلاتے ہیں اور نیکیوں گی (جیسے نماز روزہ کی اور صدقہ اور خیرات کی اور پاک دامنی گی) دعوت دیتے ہیں۔اس نشانی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے اور حضرت صدیق نے آپ عظیم کی تقدیق فر مائی۔ان دولوں بزرگوں نے آپ عظیمہ کی عادت واطوار سے باہر کوئی دلیل نہیں ڈھونڈی۔

ہرفل کی تصدیق کہ آپ علیہ نہیں ہیں: ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب ہرفل شاہ روم کے پاس نبی علیہ کا محتوج کا میں ہے گئی جس میں آپ علیہ نہیں ہے کہ جب ہرفل شاہ روم کے پاس نبی علیہ کا محتوج کا سے اسلام کی دعوت دی تھی تو اس نے ان تمام قرشی حضرات کو بلا بھیجا جو اس وقت اس شہر میں موجود تھے۔ ان میں ابوسفیان بھی تھے۔ تا کہ ان سے آپ علیہ کے حالات معلوم کرے۔ علاوہ دیگر سوالات کے اس نے ان سے بیٹی پوچھا کہ تم کو کن باتوں کا تھم فرماتے ہیں۔ ابوسفیان بولے نماز کا زکو ہ کا صلار تی کا مسلور تی کا مراب نبیل کی دامن رہنے کا اور بھی سوالات کے جن کا جو اب ابوسفیان نے دیا تو ہرفل نے جو اب دیا کہ اگر تمہارے جو ابات سے جو بیل کے دامن رہنے کا اور بھی سوالات کے جن کا جو اب ابوسفیان نے دیا تو ہرفل نے جو اب دیا کہ اگر تمہارے جو ابات سے مراد تو بلا شہدوہ اللہ کے نبی ہیں اور عنظر یب وہ میری تمام سلطنت کے مالک بن جا کیں گے۔ اس حدیث میں عفان سے مراد عصمت ہی ہے۔ د کیلے ہو اس معلوم ہوا کہ یہ نبوت کی علامت ہے۔ د کیلے کس طرح قرار دی اور کس معجزے کو طلب نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ نبوت کی علامت ہے۔

نبی کی تیسری بہجان انبیائے کرام علیم السلام کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ طاقت ور خاندان میں بہیجے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیح حدیث میں ہے کہ بی تعالی ہر جی کواس قوم میں مبعوث قرما تا ہے جو طاقتور ہوایک لفظ میں ہے جو تو تکر ہو یہ حدیث حاکم متدرک میں لائے ہیں۔ ہرقل والی حدیث میں ہے کہ اس نے ابوسفیان سے پوچھاتم میں وہ (حسب ونسب ) کوئکر ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا وہ ہم سب سے زیاد وشریف حسب ونسب والے ہیں۔ ہرقل نے کہارسول ایل تو میں شریف النب والحسب ہی ہوا کرتے ہیں اور ان کی قوم جمیت وطاقت والی ہوا کرتی ہے تا کہ انہیں کا فروں گی ایذاؤں سے بچالے حتی کہ وہ لوگوں کوایتے رب کا پیغام پہنچادیں اور اللہ کی بیم راد کہ دین وملت کمل ہوجائے پوری ہوجائے۔ معجزول کی تعریف معجزے ان افعال کو کہتے ہیں جن سے بشر عاجز ہوتا ہے اس لیے ان کو معجزات (عاجز کر دینے والے) کہتے ہیں۔ والے) کہتے ہیں اس قیم کے افعال انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔

معجزول کی وقوع کی کیفیت میں اختلاف: معجزوں کے وقوع کی کیفیت میں اوران میں کہ یہ صدافت انبیاء پر

کس طرح دلالت کرتے ہیں اختلاف ہے۔ متحکمین اپنے اس اصول پر کہ حق تعالیٰ فاعل محتار ہے کہتے ہیں کہ بجزے اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں ان میں نبی کے فعل کو دخل نہیں اگر چہ معنز لد کے زد یک بندوں کے افعال بندوں ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ گر معجز ہاں کے افعال بندوں ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ گر معجز ہاں کے افعال کی جنس میں سے نہیں ہوتے اور تمام متحکمین کے زد یک نبی کو مجزات میں محض اتنا ہی دخل ہے کہ وہ وان سے لوگوں کو اللہ کے حکم سے لکا رہتا ہے اور معارضہ کی دعوت و بتا ہے۔ تحدی کے معنی ہیں کہ نبی اپنے دعوے کی صدافت پر استدلال کیا کرتا ہے چر جب معجز ہ ظاہر ہوجاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے انبیاء کی صدافت پر بمز لہ ایک صرت کی صدافت پر بمز لہ ایک صرت کی طرف سے انبیاء کی صدافت پر بمز لہ ایک صرت کی عادت دو چیز وں سے مرکب ہوتا ہے اس لیے تحدی (للکار) معجزے کے مفہوم کا ایک جز ہے متحکمین کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ججز وابسیط ہواور صرف خارق عادت کا نام ہے۔

اس سلسلہ میں ابواسطی کے قول کی تاویل علاوہ ازیں استاذ ابواسطی نقل بھی صریح نہیں بعض علاء استاذ کے قول کی بیتاویل قول کی بیتاویل گھڑتے ہیں کہ جوخوارق نبی سے صادر ہوتے ہیں وہ ولی سے صادر نہیں ہوتے اس لیے دوئوں میں فرق ہے کیونکہ ہرایک کے خوارق الگ الگ ہوتے ہیں۔

کیا خوار ق کا صدور جھوٹے شخص سے بھی ممکن ہے: خوارق کا جھوٹے مخص کے ہاتھ پر ظاہر ہونا کہ وہ ان سے گر برد بیدا کر دے اشعریہ کے نزویک محال ہے کیونکہ نفس مجز نے کا خاصہ تصدیق وہدایت ہے۔ اگر مجزات سے تصدیق و ہدایت نہ ہوتو دلیل شبہ میں تبدیل ہوکر رہ جائے گی اور ہدایت صلالت سے بدل جائے گی اور تصدیق کذب سے اور حقائق کو وجود نامکن ہو جائے گی اور نفس کی صفیل بلٹ جائیں گی۔ لہذاجس چیز کے فرض کرنے سے محال لا زم آتا ہووہ یقینا محال ہوتی ہے اور مغزلہ کے نزویک بھی محال ہے کیونکہ ولیل کا شبہ سے اور ہدایت کا صلالت سے بدل جانا فتیج ہے اور جن تعالی شانۂ کی شان اقدس کے خلاف ہے اس لیے اللہ کی طرف سے ایسانہیں ہوا کرتا۔

حکماء کے نزو یک سحر و معجمز و ملیں فرق وہ جادواور معجزوں میں یہ فرق بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام فطری طور پرنیک و صالح ہوتے ہیں وہ اچھے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں اس لیے ان کے معجزوں سے بری با توں کو شہنیں ملتی اور جادوگر انبیاء کے بالکل متضاوہ وتے ہیں ان کے تمام افعال برے ہوتے ہیں اور مقاصد شرکی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔

حکماء کے نزویک معجز ہاور کرامت میں فرق اس طرح ان کے زویک معجز وں اور کرامتوں میں بیفرق ہوتا ہے کہ اغیبائے کرام کے معجز ہوئے ہوتے ہیں جیسے آسان پر چڑھ جانا 'کثیف چیزوں میں تھس جانا ' مردے کو زندہ کردینا 'فرشتوں سے باتیں کرنا اور ہوا میں اڑنا اور ولی کی کرامتیں نیچے درج کی ہوتی ہیں جیسے تھوڑی چیز کو بہت کردینا اور مستقبل میں کوئی چیش آنے والا حادثہ بتا دینا اور ان کے ہم مثل جوانبیاء کے تصرفات سے کم درج کے ہوئے ہیں۔ نبی سے ولی کی تمام کرامتوں گاصد ورمکن ہے لیکن ولی سے نبی کے ایک معجزہ کا ظہار بھی نامکن ہے صوفیاء نے بھی اپنے طریقے کی کتابوں میں ایسالکھا ہے اور اپنے شیوخ سے تھی کیا ہے۔

سب سے برد امتحزہ قرآن یاک ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئ تویادر کھئے کہ سب سے بردا انتہا فی

سریف اور دلالت میں بے حد فاہر مجرہ قرآن کریم ہے جو ہمارے نبی اگرم محرصلی اللہ علیہ وہلم پراتارا گیا کیونکہ خوارق و معرف است مجرات اب تک عموماً وہ کی کے علاوہ ہوا کرتے ہے جو نبی پراتر اکرتی تھی اور نبی اپنی صدافت پر مجرے پیش کیا کرتے ہے لیکن قرآن پاک بالندات وی بھی ہے اور مجرہ ہجی اس لیے اس کی ذات ہی میں شاہدہ جو دہاور آنے اپنی صدافت کے لیے کسی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں جیسے عموماً وی کی تصدیق کے لیے دیگر مجروں کی ضرورت پیش آتی ہے چونکہ قرآن پاک ہی دلیل باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوئے ہوائی کی تعدل ہے ہو میں انہائی واضح ہے۔ نبی اگرم صلع کے اس فرمان ذبی شان کا بھی مطلب ہے کہ ہرنی کو چندا سے مجرورے دیے گئے جن کو دیکھ کر گوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو مجروہ دیا گیا وہ میں وہی ہے جو میری طرف بھی جاتی ہاں لیے مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن امت میں تمام انبیاء سے بڑھ جاؤں گا بین جب قرآن یا کی دالت انتہائی واضح اور تو ی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے بوجہ اس کے واضح مجرہ بھی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے بوجہ اس کے واضح مونے کے بہت ہوں گی دلالت انتہائی واضح اور تو ی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے بوجہ اس کے واضح مونے کے بہت ہوں گارے والے بوجہ اس کے واضح مونے کے بہت ہوں گیا ہوئی اس لیے آپ کی امت بڑھ جائے گی۔

### حقیقت بنوت محقیقتِ کہانت محقیقتِ خواباور حقیقتِ عرافۃ اور دیگر نیبی علوم کی حقیقتیں

بہت وسیع ہے اور اس کی چندور چندا تواع ہیں۔ پھر پی عالم اپنی تدریجی عکون میں انسان پر منتہی ہوتا ہے اور ہو صاحب قکر و ادراک ہے اور اس کی خدا داد صلاحیت ہے جس سے قدرت نے اسے نوازا ہے اور جس میں حس وادراک دونوں جمع ہیں مگر سب سے او فیجے درجے کے حیوانات اس غوروقگر سے بالفعل محروم ہیں اس لیے اعلی درجے کے حیوانات کے بعد کہی انسان کا ابتدائی دور ہے ۔ تدریجی مخلیق میں ہمارے مشاہدہ کی بیانہاء ہے۔ پھر ہم جہانوں میں مخلف ہونے کے باوجود ربی انسان کا ابتدائی دور ہے۔ تدریجی مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنا نچے عالم حس میں افلاک وعنا صربے حرکات کے تار بائے جاتے ہیں۔ یہ منام آغاز ہات بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنان اجسام سے بالکل علیحدہ ہے لیڈا موثر دوحانی ہے اور تاریخ علی ہے دودکا ہونا لازی ہے جس نے ہمی انسان کا احتمام میں علی ہورکہ اور محرک ہے اس کے اور پھی ایک وجود کا ہونا لازی ہے جس نے اس کے اور پھی ایک وجود کا ہونا لازی ہے جس نے اس ہوجس کی ذات محس اندازی ہے جس نے اس بیان سے لازم آتا ہے کہ انسانی نفس میں اور اس ہے مصل ہوجس کی ذات محس ادراک و تعلی ہووہ عالم ملائلہ ہے ہمارے وہ بالفو کی جس ملائلہ ہے ہمارے اور اس ہے مصل ہوجس کی ذات میں مثال ہے خواہ می تھوڑے سے وقت کے لیے اپنا اس بیان سے لازم آتا ہے کہ انسانی نفس میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ شریت ہے ملکیت کی طرف منتقل ہوسکا ہے کوئکہ وہ بالفو کی جنس ملائکہ ہے بہ ہوتا ہے جب اس کی روحائی ذات بانفعل ممل ہوجاتی ہے جیسا کہ ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں گوئکہ کیوں نہ ہواور یہ جب ہوتا ہے جب اس کی روحائی ذات بانفعل ممل ہوجاتی ہے جیسا کہ ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں گوئکہ کیوں نہ ہواور یہ جب ہوتا ہے جب اس کی روحائی ذات بانفعل ممل ہوجاتی ہے جیسا کہ ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں گوئکہ کیا نہ ان نے جیسا کہ ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں۔ کوئکہ کیا نہ ان ان نے بان کرائی کرائے کی ہوئک کوئکہ کوئکہ کیا تو ان کرائے کوئکہ کیا کہ آگے دائر کرنے دالے ہیں۔

ا تصال موجودات کی ووجہتیں موجودات کے اتصال کی دوجہتیں ہیں۔اوپر والی اور پنجے والی بہت سے انسان موجودات کی اتصال کی دوجہتیں ہیں۔اوپر والی اور پنجے والی بہت سے انسان سے ملتی ہے اوراس کے ذریعے میں مدارک حاصل کرتی ہے جس سے اس میں بالفعل عقل وقہم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اوراوپر والی جہت سے انسان عالم ملائکہ سے ملتا ہے اوراس سے ملمی اور غیبی معلومات حاصل کرتا ہے کیونکہ ملائکہ کے علم میں تمام حوادث بلا قیدز مانہ موجود ہیں جس کی دلیل وہی وجود کی متحکم ترتیب ہے کہ اس کی ذاتیں اور تو کی بعض بعض سے مربوط و منسلک ہیں۔

نفس کے آثارنفس کے وجود کی دلیل ہیں: پھر جبکہ بیانسانی نفس آٹھوں سے غائب ہے گراس کے آثار بدن پر ظاہر ہیں گویا بدن اور اس کے تمام اجر اواجماعی اور انفرادی طور پرنفس کے اور اس کے قوئی کے لیے آلات ہیں اور افعال انجام دینے کے لیے چند اعضاء ہیں مثلاً ہاتھوں سے انسان بکڑتا ہے 'پیروں سے چاتا ہے زبان سے باتیں کرتا ہے اور تممل حرکت کرتا ہے۔

قوائے مدرکہ میں تر تیب وظم : اوراک کرنے والے قوئی بھی مرتب و مظم میں اور پنج سے اوپر والے تن کرتے جاتے ہیں اور تیج سے اوپر والے تن کرکے جاتے ہیں اور تو ت مفکرہ تک جنچ ہیں جے قوت ناطقہ بھی کہا جاتا ہے۔ حوال ظاہرہ کے قوئی معدا پنے آلات (کان آآ تکھ ناک زبان جلد) کے تن کر کے باطنی قوئی تک چنچ ہیں جن میں سب سے اول حس مشترک ہے جو حواس خسد ظاہرہ کے محد مسات کا خزالنہ ہاں قوئی کے تمام محدوسات مشترک میں جمع رہتے ہیں اسی اجتماع کی وجہ سے حس مشترک اور حواس خسد ظاہرہ میں فرا ہے میں فران ہے کیونک میں جمع و سے میں ایک جاسد کے مصوص محدوسات ہوتے ہیں۔ گویا محدوسات ان پانچ ظاہرہ میں فران ہے کیونک وی احدوسات ان پانچ

راہوں سے حس مشترک اپنے حاصل کے ہوئے محسوسات کو قوت خیال کو سونی دیتی ہے۔ قوت خیال وہ قوت ہے جو محسوسات کو بعینہ خارجی مادوں سے بحر دکر کے نفس میں منقش کر دیتی ہے ان دونوں قو توں (حس مشترک خیال) کا آلہ جس کے ڈور یعے اپنے افعال انجام دیتی ہیں دماغ کا باطن اول ہے اس میں بیدونوں قو تیں پائی جاتی ہیں۔ دماغ طن اول کے اگلے حصہ میں حس مشترک ہے اور پچھلے حصہ میں خیال ہے قوت خیال ترقی کرتے ہوئے قوت واہمہ اور قوت حافظ تک پہنچی ہے۔ واہمہ جزیرات کا ادراک کرتی ہے جسے فلاں کو عداوت ہے فلاں کو مجت ہے باپ شینی وہم بان ہوتا ہے اور درندہ خونخوار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وقوت حافظ خیال کے ادراکات کا خزانہ ہے اور انہیں محفوظ رکھتی ہے تاکہ وقت ضرورت ان سے کا مہلیا جا سکے ان دونوں قوتوں کا آلہ اور ان کی منزل دماغ کا بطن مؤخر ہے اور دماغ کے بطن موخر کے بالائی حصہ میں واہمہ ہا اور جس زیریں حصہ میں حافظ بھریہ چاروں قوتیں ترتی کر کے قوت فکریہ تک پہنچ جاتی ہیں جود ماغ کے درمیانی حصہ میں ہا ور جس کے ذریعے خور وفکر اور توجہ ادراک و تعقل کی طرف ہوتی ہے۔

ا در اکات کے لیے نفس کی وانگی حرکت: نفس پر رکہ ای کے ذریعہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے کیونکہ وہ پیدائشی طور پرادراکات و تعقل ت کی ترب رکھتا ہے تا کہ قوت و صلاحیت ہے چھٹا را یا کر جو کہ بشریت کا خاصہ ہے بالفعل معلومات حاصل کرلے اور بلند وروحانی جماعت سے مشاہمت بیدا کرلے اور بلاجسمانی آلات کے اپنے اور اکات میں روحانیت کا پہلا مرتبہ حاصل کرے ای دوڑ دھوپ میں نفس برابر رہتا ہے بھی نفس بلاکسب کے بھی بشریت اور جسمانیت سے نکل کر فرشتوں کے عالم میں بینچ جاتا ہے اور بلند جماعتوں میں ہوجاتا ہے بشرطیکہ وہ بیر طاقت پیدائش رکھتا ہوا ور اس میں بیر خدا وا وصلاحیت شروع ہی ہے ہو۔

بحثیت کمال وفقص نفس کی تین قسمیں: کمال وغیر کمال کے اعتبار سے نفس انسانی کی تین قسمیں ہیں۔ایک قسم تو بالطبع روحانی ادراک سے قاصر ہے یہ نفوں بچائے اوپر چڑھنے کے پستی کی طرف گرتے ہیں بینی حسی اور خیالی مدارک کی طرف گرتے ہیں جو بدنی فکر کا خاصہ ہیں۔ یہ سب خیالی علوم ہیں جن کا دامن محدود و تنگ ہے کیونکہ یہ اپنے مبداء کی طرف سے علوم اولیات (بدیہیات) پرختم ہوجاتے ہیں ان سے آ گے نہیں بڑھتے اگر ان ضروری علوم میں خلل آ جائے تو ان میں سے جوعلوم حاصل کیے تھے وہ سب کا لعدم ہوجا تیں عموماً ہی انسانی جسمانی اوراک کا تنگ دامن ہے اوران علماء کی معلومات کی انتہائی دوڑ وھوپ بہیں تک ہے اوران میں ان کے قدم گڑے ہوئے ہیں۔

علماء اور اولیاء کا ورجیہ: نفوس انسانیہ کی دوسری قتم ان کی ہے جن کی فکری حرکت عقل روحانی کی طرف پیش قدی کرتی ہے اور انہیں ادراکات کے سلط میں بدنی آلات کی ضرورت نہیں پرتی کیونکدان میں قدرتی طور پریہ صلاحیت موجود ہے اس لیے ان کے ادراکات کا دامن وسیع ہوتا ہے ادر ضروریات سے جو پہلی قتم کے فعوں کا دامن علم تھا نکل کر باطنی مشاہدات کی فضا میں گھومتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو سرایا وجدان ہیں اور اول سے لے کرآ خرتک ان کا میدان ادراک وعلم ہیں یہ درجہ علاء اور اولیاء کا درجہ ہے جو علوم ویزیہ کے اور معارف رباتیہ کے حامل ہوتے اور یہی درجہ سعادت مندول کے برزخ میں نصیب ہوتا ہے۔

انبیائے کرام کا درجہ: تیمری قیم ان کی ہے جو پیدائی طور پر بشریت سے ہے ہوئے ہوئے ہیں لیخی اٹیس بشری جسمانیت اور وجانیت سے کوئی تعلق نیس ہوتا اور وہ او نے درج تک بین فرشتوں تک پنچنے کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں تا کہ وہ کہی وقت بالفعل صفت ملائکہ ہیں جا کھڑے ہوں اور انہیں اپنے عالم ہی ہیں رہ گرفشتوں کا مشاہدہ بیمر آ جائے اور اس لیے ہیں وہ کلام نفسانی اور خطاب الی سننے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوں بیا نبیائے کرام علیم الصلا آ و السلام کی جماعت ہوات وہی ہیں جن تعالی نے انہیں بشریت کا لبادہ اتار پھیکنے کی سعادت بخشی ہے بیان کی فطرت ہے جس پر انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور بیمائن کی بیدا کیا ہے دور بی ان کی پیدا کیا ہے جو اللہ تعالی نے انہیں بدان کے مواقع اور جسمانی رکا وٹوں سے محفوظ فر مایا ہے جب تک وہ بشری لباس میں ملبوں رہیں کیونکہ ان کی طبیعتوں میں درمیا نہ روی اور ثابت قدمی کی جڑیں مضبوط کر دی گئی ہیں جن کے وہ بشری لباس میں ملبوں رہیں کیونکہ ان کی طبیعتوں میں درمیا نہ روی اور ثابت قدمی کی جڑیں مضبوط کر دی گئی ہیں جن کے در لیے وہ طا اور النا کی جہت کی طرف مراست ترتی کریں اور انہیں عبادت کا ایسا ہے پناہ شوق دے دیا گیا ہے کہ بالائی جب کا ان پر انکشاف ہواور وہ وہ کی طرف مائل ہوں۔ لہذا وہ اس فطری صلاحیت کی وجہ سیاسی طرف متوجہ ہیں اور بشری تو گئی میں اثر آ تے ہیں تا کہ تبلیخ کی حکمت پوری ہواور لوگوں تک اور کہ اور کی حکمت پوری ہواور لوگوں تک اور کے ایک بھی ادر آ تے ہیں تا کہ تبلیغ کی حکمت پوری ہواور لوگوں تک اور کے دکھ اور کو گئی ہیں۔ کے احکام بہتجادیں۔

وی کی کیفیت: وی کی وقت بھی تو شہد کی تھیوں کی ہجنبھنا ہٹ کی آواز آتی ہے جومعانی کے اشارات ہوتے ہیں اور جے یہ بین بہت کے یہ بجنبھنا ہٹ سائی دیتی ہے وہ اس سے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اور یہ بجنبھنا ہٹ ختم نہیں ہوتی جب تک صاحب وی اس کو بمجھاور یا دنییں کر لیتا اور بھی وہ فرشتہ جوالقاء کرتا ہے انسانی شکل میں سائے آجا تا ہے اور با تیں کر جاتا ہے اور نبی اس کی با تیں اچھی طرح یا دکر لیتا ہے۔ فرشتہ سے علم حاصل کرنا اور اس کو بھینا اور یا دکرنا اور انسانی احوال کی طرف واپس آجانا یہ بسب بچھ بہت جلدی انجام پا جاتا ہے گویا ایک لحظ میں بلکہ بلک جھیئے میں ختم ہوجاتا ہے کیونگہ یہ با تیں زمانہ میں نہیں ہوتیں بلکہ دفعتہ انجام پاتی ہیں اور بہت جلدی ختم ہوجاتی ہیں اس لیے وی کووی کہا جاتا ہے کیونگہ وی کے معنی تیزی سے گذر جانے کے ہیں۔

وحی میں جھنبھنا ہٹ ان انبیاء کا درجہ ہے جورسول نہیں ہوتے: دیکھے پہلا درجہ بھنسا ہٹ ان انبیاء کا ہے جورسول نہیں جیسا کدار باب حقیق کی رآئے ہے۔

مینی ورسول کا ورجہ ہے: دومرا درجہ یعنی فرشتہ کا انسانی شکل میں آگر باتیں کرنا ان انبیاء کا ہے جورسول بھی ہیں اس لیے ید درجہ پہلے درجہ سے زیادہ کامل ہے۔ جب حارث بن ہشام نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے وقی کے بارے میں یو چھا کہ یارسول اللہ آپ پر کس طرح وقی آتی ہے؟ تو آپ نے اس حقیقت کو جو ہم نے اوپر بیان کی ہے اس طرح بیان فر مایا کہ کبھی تو میر ہے پاس وی تھنٹی کی جنجھنا ہے کی طرح آتی ہے۔ یہ وقی مجھے پر انتہا کی سخت ہوتی ہے پھر مجھے سے اس حالت میں کھل جاتی ہے کہ جو پچے فرشتہ نے بتایا تھا وہ میرے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے اور بھی میرے سامنے انسانی شکل میں فرشتہ آگر باتیں

کرجا تا ہےاور میں اس کی باتیں یا دکر لیتا ہوں۔

ایک لطیف نکتہ کی طرف اشارہ پہلی تنم کی وقی میں ماضی کا صیفہ اور دوسری تنم میں مضارع کا صیفہ استعال کرنے میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دراصل آن دونوں صیغوں ہے وتی کی دونوں حالتوں کی تمثیل بیان کی گئی ہے پہلی تنم کی وتی تو جنس نے بیادتیم و حفظ وقتی ہونے کے بعد فہم و حفظ وقتی ہونے کے بعد فہم و حفظ واقعی ہونے کے بعد فہم و حفظ واقعی ہونے ہے اور واقع ہوتا ہے اس لیے اس کی اس تنم کی وتی کے جدا ہونے اور ہٹ جانے کا نقش کھینچ کے لیے ماضی کا صیغہ ہی زیادہ منا سب ہے اور موزوں ہے جوزمانہ ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوران وتی میں فہم و حفظ واقعی نہیں ہوا بلکہ وتی کے ختم ہونے کے بعد ہوا۔ ووسری قسم کی وتی میں فرشتہ سامنے آ کر با تیں کرتا ہے اور دوران گفتگو ہی میں فہم و حفظ کا کا م انجام پا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اس کے اس کا م کے انجام پانے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اس کے انجام پانے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اس کے انجام پانے کا اظہار ہوتا ہے۔

وی کی ہرصورت میں تکلیف یائی جاتی ہے۔ دیکھے وی کی ہرحالت میں خواہ کی سم کی وی کیوں نہ ہود شواری اور سخی خرایا انا سنگفی عَلَیْکَ قُولا تُقیلاً سخی ضرور یائی جاتی ہے جس کی طرف قرآن یاک نے بھی اشارہ فرمایا ہے چنانچی فرمایا انا سنگفی عَلَیْکَ قُولا تُقیلاً یعنی عفریب ہم آپ پرایک بھاری قول (قرآن پاک) اتاریس کے یعنی اس کے اتر تے وقت آپ حق محسوس کریں گے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وی اتر تے وقت تکلیف محسوس فرمایا کرتے تھے اور انتہائی شخندے دن میں بھی وی کھل جانے پرآپ کی جبین مبارک پھید سے شرابور ہوجایا کرتی تھی ۔ اس لیے آپ پر فیش کی ہی حالت طاری ہوجایا کرتی تھی ۔ اور خرالے نکلنے لگتے تھے۔

لفظ غط كامفہوم لفظ عط كي يم معنى بين جے رحت عالم صلى الله عليه وسلم في شروع وى كى حالت و كيفيت بيان كرتے استعال فر مايا ہے چنا نجر آپ قرماتے ہيں فغط بي حتى المغهد النع ليعن فرشتہ في جھے اس قدرز ورسے جھينجا

کہ میں چور چور ہو گیا پھراس نے مجھے چھوڑ کر کہا پڑھئے۔ میں بولا میں پڑھا ہوائمیں ہوں پھراس نے دوسری اور تیسری بار مجھے اسی قدر زور سے جھیچا۔ البتہ جب بندر تکح بار باروحی آتی رہتی ہے اور عادت پڑجاتی ہے تو لیکٹی آ ہشد کم ہونے گئی ہے اور ہرلاحق وحی میں سابق وحی کی بہ نسبت تحق کم محسوں ہوتی ہے۔۔

کید معظمہ میں چھوٹی سورتیں کیوں اُٹریں۔ ای لیے دوران مدینہ کی بہ نسبت دوران مکہ میں آپ پر کھوٹی چھوٹی سورتیں اور آئتیں۔ اتریں۔ سورہ برات کے بارے میں غور کیجئے۔ مروی ہے کہ بیہ سورت غزوہ تبوک میں پوری انڈی یا اس کا زیادہ تر حصداس وقت اٹر اجب کہ آپ اونٹی پر سوار ہوکر چل رہے تھے جبکہ مکہ میں قصار مفصل کی سورتوں میں بیک وقت پوری سورت کوئی بھی نہیں اتری تھی۔ بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتری تھی اس طرح مدینہ میں آخری آبت آبت میں بیک وقت پر میان کی سب ہے ہی کہ میں چھوٹی جھوٹی آئتیں جے سورہ رحمٰن ذاریات مرش میں اور فلق وغیرہ کی آبتیں جے سورہ رحمٰن ذاریات مرش میں اور فلق وغیرہ کی آبتیں جے سورہ رحمٰن ذاریات میں اور فلق وغیرہ کی آبتیں جے بات کہ میں اور آبتیں اس کلیے ہے بچانی جاتی ہیں۔

کہائت کہائٹ کہائٹ بھی انبانی نفس کے خصائص میں سے ہے کیونکہ ہمارے اوپر کے بیان سے روش ہے کہ انسانی نفس میں بشریت سے روحافیت کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت ہے جواس کے اوپراس سے مصل ہے اور بیر سعادت انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام کو خاص خاص اوقات میں میسر آتی ہے کیونکہ بیان کی ایک پیدائش چیز ہے اور بلاکسی کسب وصنعت کے اور کسی چیز سے مدو لیے بغیر انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سلط میں نہوہ تصورات سے مدد لیتے ہیں اور نہ کی خاصہ سے نہ بدنی افعال سے (خواہ زبان سے کچھ پڑھیں یاحرکت کریں) اور نہ کسی اور چیز سے بلکہ بیصلاحیت ان کی گھٹی میں ہے کہ جامہ بشریت اتار کر جامہ روحانیت بہن لیتے ہیں اور بیسب کچھ آنا فانا ہو جاتا ہے۔ جب بیہ بات مان کی گئی اور بی بھی کہ بیہ صلاحیت انسان میں بالقوہ قدرتی ہے اور اس سے انسانوں کی عقلی طور پڑھیم عمل میں آتی ہے۔

ہے کیونکہ یہی قوت ان میں جزئیات کے حاصل کرنے کا آلہ ہے۔ لہذا پی قوت انہیں جزئیات میں تھی رہتی ہے۔خواہ کا ہن خواب میں ہویا بیدار اور تمام جزئیات ان کے سامنے موجود و تیار رہتی ہیں جن کوقوت خیالیہ ڈھونڈ کر لاتی ہے اور پیہ جزئیات اس کے سامنے بمزلدا یک آئینہ کے ہوتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ دیکھا رہتا ہے کا ہن محقولات کے اوراک میں حد کمال تک پہنچنے پرقا در نہیں ہوتا کیونکہ اس کی طرف وحی شیطان لاتا ہے۔

کا ہنول کا سب سے اُونیجا طبقہ: کاہنوں میں سب ہے اونیاطقدان کا ہے جو بچن کلام کی مدد ہے اپنے حواس طاہرہ کومعطل کرتے ہیں اورا تصال روحانیت میں ایک طزح کی قوت پیدا کر لیتے ہیں پھر بھی بیا تصال ناقص ہی رہتا ہے اس لیے انہیں حرکات اتصال میں اور اس مقفیٰ کلام کے ذریعہ جوان کی مدد کرنا ہے اور اس کی حیثیت ایک اجنبی کی ہے ان کے دلوں میں وہ خیالات آتے ہیں جن کو وہ زبان پر لے آتے ہیں۔ بھی بیرخیالات سے اور واقعہ کے مطابق بھی ہوتے ہیں اور بھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمی ایک اجنبی کی مدد ہے جوان کی ذات مدر کہ سے باہر ہے اور اس کے خلاف ہے اور اس کے مناسب نہیں پوری کرتا ہے اس لیے اس کے کلام میں جھوٹ اور بچے دوتوں ملے جلے ہوتے ہیں اوروہ نا قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ مجھی کا ہن گمان واٹکل ہے یا تیں بتانے لگتے ہیں یا تو اس لیے کہ انہیں اپنے ادراک پر اپنے زعم میں انتہائی بھروسہ موتا ہے اور وہ اس میں خود کو کامیاب بچھتے ہیں یالوگوں کو مغالط میں ڈالنے کی وجہ سے بہی مقفی کلام والے خاص طور سے کا ہمن کے جاتے ہیں۔ کیونکہ بھی کا ہنوں میں سب سے او نچے درجے والے ہیں۔ رحت عالم صلی الله علیہ وسلم نے اس جیسے کلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کا ہنوں جیبامسجع کلام ہے آپ نے محض اضافت ونسبت کے بموجب بچھ ان کے ساتھ مخصوص فر مائی۔ آپ نے ابن صاو (مدعی نبوت) کے حالات کی تحقیق کی غرض سے اس سے پوچھا تیرے پاس غیب کی خبریں کس طرح آتی ہیں جھوٹی یا تچی؟ بولا تچی بھی آتی ہیں اور جھوٹی بھی \_فرمایا تجھ پر امر گڑ بڑ ہو گیا \_معلوم نہیں کون سی خبر جھوٹی ہے کون سی سچی ۔ یعنی نبوت کی خبریں سچی ہوتی ہیں اوران میں کسی حال میں بھی جھوٹ کی چھینٹ نہیں پڑسکتی کیونکہ نبوت میں نبی کی ذات فرشتوں ہے مل جاتی ہے اور اس میں اسے کسی اجنبی شخص یا چیز کی مدد کی ضرورت نہیں پڑا کرتی لیکن کا ہن چونکہ ذاتی کمزوری کا حامل ہوتا ہے۔اس لیےا سے تصورات اجنبیہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے جواس کے مطلوبہ ادرا کات میں تھس کر ان میں فساد بریا کرڈا گتے ہیں اور اس روشندان سے ان کی غیرشعوری طور پر چیکے سے جھوٹ کھسک آتا ہے اس لیے کہانت نبوت سے بہت دور ہے اور نبوت نہیں ہو تتی۔

مسجع كلام والى كہانت كيوں اُونجى ہے؟ كہانت كاسب سے اونچام رتبہ سجع كلام والى كہانت اس ليے ہے كہ مسجع كام والى كہانت اس ليے ہے كہ مسجع كى مخصوص ہيئت ديھى جانے والى اور سى جانے والى تنام چيزوں ميں ہلكى اور سبك ہے اور ہيئت كى خفت انصال و اوراك كے قرب پرولالت كرتى ہے اور بيدائتى نقصان كے قدر كى برجى ۔

کیا کہانت عہدرسالت کے بعد ختم ہوگئی؟ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عبدرسالت کے بعد بہ کہانت ختم ہوگئ کیونکہ بعث سے قبل انگاروں سے شیطانوں کورنم کیا جانے لگا تھا اور بیا ہتمام آسانی خبروں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا جیبا کہ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ چونکہ کا ہن آسانی خبریں شیطانوں سے حاصل کیا کرتے تھے پھر جب شیطان ہی جو ہ سانی خبریں چرا کرلایا کرتے ہے نتم ہو گئے تو یہ کہا نت بھی نتم ہوگئی کین اس پرکوئی دلیل قائم نہیں کیونکہ کا ہنوں کو کلم خودان کی ذاتوں سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔علاوہ ازیں آیت میں خبروں کی ایک خاص نوع (بعثت کے سلسلہ کی خبریں) مراد ہے عام خبریں مراذ نہیں۔ شیطان دیگر خبروں سے نہیں روکے گئے تھے دومرے پہلند فقط نبوت سے پہلے بند ہوا تھا۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ پھر حسب سابق لوٹ آیا ہو۔ یہی ظاہر ہے کیونکہ اس طرح کے تمام غیبی ذرائع عہد نبوت میں بچھ جاتے ہیں جسے سورج کی موجودگی میں تمام تاروں اور چراغوں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے کہ وقتے ہوئے ہرطرح کے نور گہنا جاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں بعض حکماء کی رائے۔ بعض حکماء کتے ہیں کہ نبوت سے قبل کا بن یائے جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر نبوت کے ساتھ کہانت کا یمی حال ہوتا ہے کیونکہ ظہور نبوت کے ساتھ فلکی وضع (آسانی اثرات) کا ہونا ضروری ہے جو نبوت کو جا ہتی ہے اس وضع کی تکمیل کے زمانے میں نبوت کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور اس وضع کی تنقیص کے زمانے میں کا ہنوں کا زور بڑھ جاتا ہے۔لہذا قبل اس کے کہ وہ وضع مکمل ہوا بے نقص کے زمانے میں کا ہنوں کو جا ہتی ہے خواہ ایک کا ہن کو یا متعدد کا ہنوں کو پھر جب وہ وضع مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی تھیل پر نبی کی بعث عمل میں آ جاتی ہے اور کا ہنوں کا وجود جن میں نقص ہوتا ہے فنا ہو جاتا ہے اور نبوت کے بعد کوئی کا ہن نہیں پایا جاتا۔ مگر ان حکماء کے قول کا مدار اس پر ہے کہ مخصوص آ سانی وضع مخصوص اثرات جا ہتی ہے اور بینا قابل تسلیم ہے۔ غالبًا آ سانی وضع اپنی مخصوص ہیئت کمالیہ تھے نبوت کو جا ہتی اور اگراس کمال سے گھٹ جائے تو کچھ بھی نہیں جاہتی نہ نبوت کواور نہ کسی اور چیز کو یہ بات نہیں کہ فقص کی حالت میں کسی ناقص کا وجود جاہے۔ پھر کا ہن اگر کسی نبی کی نبوت کا زمانہ پائیں تو وہ اس نبی کی صدافت کو اور معجزوں کی دلالت کوخوب جانتے یجایے نتے ہیں۔ کیونکہ انہیں وجدانی طور پر نبوت کاعلم کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جبیبا کہ ہر خص کوا پنے آج کاعلم کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔خواب دیکھنے والے کو جوآگا ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ کا بن کورسول کی رسالت کے بارے میں خبر ہوتی ہے لیکن ان کی نبوت کو ماننے سے محض دنیوی لالچ مانع ہوتا ہے اوروہ نبی کو جھٹلانے لگتے ہیں اور ان سے دشنی کرنے لگ جاتے ہیں جیسے امیہ بن ابی انصلت حیاہتا تھا کہ میں ٹبی بن حیاؤں ابن صیاداورمسلمہ کذاب نے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے پھر جب ان میں ہے کسی پرایمان کاغلبہ حاصل ہوااور نبوت کی جموثی تمنا جاتی رہی تو وہ پکاسچامسلمان ہو گیا اور اچھامومن ثابت ہوا جیسا کے طلبحہ اسدی اور سوادین قارب کا واقعہ ہے کہ ان دونوں شخصوں نے مسلمان ہو کرفتو عات اسلامیہ کے سلسلہ میں وہ شاندار کارنا مے انجام دیتے ہیں جوان کے سیح ایمان کا کھلا ثبوت ہیں۔

خواب خواب کی حقیقت ہے ہے کیفس ناظقہ اپنی روحانی ذات میں کسی وقت کسی واقعہ کی تصویر کا مطالعہ کر لیتا ہے کیونکہ جب وہ روحانی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں بھی واقعات بالفعل موجود ہوتے ہیں اور دیگر روحانی ذاتوں کی طرح چھپ جاتے ہیں نفس ناطقہ کوروحانیت کا کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ جسمانی مادوں سے اور بدنی حواس سے تعلقات جھوڑ ویتا ہے بیطح تعلق اسے سونے کی حالت میں کچھ دیر کے لیے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اس لیے وہ اس پُرسعادت لمجے میں ستقبل کے چند دافعات کا علم حاصل کر لیتا ہے جن کی طرف اسے رغبت تھی اور جاگ کر بدنی حواس کی

خواب شبوت کا ۲ مم وال حصہ ہے: انبیائے کرام کو مدارک بدنیہ سے مجرد ہوکر جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ تر خواب علم سے مثابہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر خواب کے علم سے مثابہ ہوتا ہے وہ استحالت وی سے بہت پست ہے۔ اور خواب ووجی کے مراتب بیس آسان و زمین کا فرق ہے۔ ای مثابہ ہوگی وجہ سے شارع علیہ السلام نے خواب کو نبوت کا ۲۸ وال یا ۲۸ وال یا ۲۰ وال حصہ فر مایا ہے مقصد عد ذہیں بلکہ خواب و نبوت کے مرتبول میں کثر ت فرق کا اظہار مقصود ہے کیونکہ عرب لفظ سبعین (۵۰) اظہار کثر ت کے لیے استعال کیا کرتے تھے۔

لِعِصْ عَلَمَاء کی تو جیہہ پر تنقید بعض علماء نے یہ جومطلب بتایا ہے کہ نبی علیہ کقبل از نبوت ۲ ماہ خواب نظر آئے تھے اور ۲۳ سال مدت وقی ہے اس لیے ۲۳ کا دگنا ۲۴ موتا ہے لہذا خواب وقی کا ۲۴ وال حصہ ہوالیعنی آ دھا سال جو مدت خواب ہے وقی کا ۲۴ وال حصہ ہوالیعنی آ دھا سال جو مدت خواب ہے وقی کا ۲۴ وال حصہ ہوتا ہے کیونکہ مدت نبوت ۳۳ سال ہے ۔ لیکن سے تاویل (مصنف کے زعم میں) محقیق سے بعید ہے۔ کیونکہ یہ تاویل نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کی وقی کے بارے میں تو ممکن ہے لیکن دیگر انبیائے کرام علیم الصلوق والسلام کی وجوں کے بارے میں تو ممکن ہے ماہ تک خواب ہی میں وقی آتی رہی ہو ۔ پھر وجوں کے بارے میں میں وقی آتی رہی ہو ۔ پھر تاویل کی دونوں کی حقیقوں میں نبیں ۔

مبشرات کیا تال ؟ جب آپ پر ہمارے بیان سے یہ بات روشن ہوگی تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس چھیالیسویں جز سے وہ نسبت مراد ہوگی جونسبت اول صلاحیت (خواب) کو جوعام انسان کو بھی شامل ہے انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کی فطری اور قریبی استعدا د سے ہے جوانبیں کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اول استعداد استعداد بعید ہے۔ اگر چہانسان کے لیے عام وہمہ گیرہے۔ مگراسے بالفعل حاصل کرنے کے لیے بہت می رکاوٹیں اور حجابات بھی حاکل ہیں جن میں سے سب سے بروی رکاوٹیں حواس ظاہرہ ہیں اس لیے حق تعالی نے انسانی فطرت میں نیندر کھی ہے کہ اس حالت میں اس سے ان حواس کا پردہ اٹھ جائے پھر جب انسان کے سونے کی وجہ سے پیچاب اٹھ جاتا ہے تو نفس عالم حقانیت وروحانیت ہیں اپنے شوق کی چیزیں حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے بھی بھی کوئی ایسا لھے بھی نصیب ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوجاتا ہے اس کے شارع علیہ الصلاق والسلام نے سیچ خواب کو مبشرات میں شامل فرما دیا ہے۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ نبوت میں صرف مبشرات بیا ہیں؟ فرمایا سیچ خواب جن کو نیک آ دی و پھتا ہے یا وہ اس کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔

نیند سے حواس سے حجابات اُسٹھ جانے کی وجہ: سوجانے سے حواس سے جاب اٹھ جانے کا سبب یہ ہے کہ قس ناطقہ اور ادراکات وافعال روح حیوانی پرموتوف ہیں اور روح حیوانی ایک لطیف بھاپ ہے جس کا مستقر دل گابایاں بطن ہے جیسا کہ جالینوں وغیرہ کی تشریح کی کتابوں میں ہے۔ یہی روح خون کے ساتھ شریانوں میں اور رگوں میں پھیل جاتی ہے اور تمام جسم میں سرایت کر کے اسے حس وحرکت بخشی ہے اور بدن سے ہر طرح کے افعال ظاہر کر اتی ہے۔ اس کالطیف حصد و ماغ کی طرف چڑھ کر اس کی ہرودت میں اعتدال پیدا کرتا ہے اور دماغ کی تجاویف میں جوتوی ہیں ان کے افعال محیل کو چنچ ہیں نور کی طرف چڑھ کر اس کی ہرودت میں اعتدال پیدا کرتا ہے اور دماغ کی تجاویف میں جوتوی ہیں ان کے افعال محیل کو چنچ ہیں ہیں نوس ناطقہ میں اس بھاپ وائی روح کی بدولت ادراک و تحقل پایا جاتا ہے اور اس سے تعام مادوں میں لطیف ہاں لیے بیاس کے بیاس خاص کے جوجسما میت میں اس سے علیمہ ہاور بید ذات نفس ناطقہ ہے اور اس کے آثار بدن میں روح جواری کے واسط سے ظاہر ہوتے ہیں۔

نفس کے اور اکات ووقتم کے ہیں۔ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کفس ناطقہ کے ادر اکات دوقتم کے ہیں۔ حواس خمسہ طاہرہ سے اور اکات اور حواس خمسہ باطغہ سے ادر اکات ہو گیا اور دماغی ہیں۔ یہ دونوں قتم کے ادر اکات فضری کواس کے مافوق کے ادر اکات سے بیٹی دوحانی ذاتوں کے ادر اگ سے باز رکھتے ہیں جن کی ان میں فطری طور پر ففس کواس کے مافوق کے ادر اگا سے باز رکھتے ہیں جن کی ان میں فطری طور پر صاحب ملاحب موجود ہے۔ چونکہ حواس ظاہرہ جسمانی ہیں اس لیے ان میں شکن اور محنت کی زیادتی سے اوگھ اور ستی پیدا ہو جاتی سلاحیت موجود ہے۔ چونکہ حواس ظاہرہ جسمانی ہیں اس لیے ان میں شکن اور محنت کی زیادتی سے اور ورح حوانی تمام ظاہری ہو ایک کے اور اگ ان میں مورح حیوان کی مدر ات کی شکن کے جو بدن پر چھا خواس سے کنارہ کش ہوکر حسن باطن کی طرف چلی جاتی ہے اس سلسلہ میں روح حیوان کی مدر ات کی شکنگ جو بدن پر چھا جاتی ہی ہوائی ہی جو باتی ہے اور روح حیوانی ہی جو باتی ہے ہیں اور وہ قوت حافظ کی اس کی سواری ہے جاتی کی طرف جو جاتی ہے اور نفس ہے ہیں کا خواس کی طرف ہو جاتے ہیں اور وہ قوت حافظ کی صورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ترکیب و تحلیل کے ذریعہ ختیالی صورتی ترکیب و دوزانہ کے اور اگ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ صورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ترکیب و تحلیل کے ذریعہ ختیالی صورتیں قریب و دوزانہ کے اور اگ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ صورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ترکیب و تحلیل کے ذریعہ ختیالی صورتیں قریب و دوزانہ کے اور اگ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ترکیب و تو ای نفس باطنی قو کی ہوئی تا ہے اور ای کر گیتی ہے۔ کی قفس باطنی قو کی سے لاتا ہے اور ای کر گیتی ہے۔ کی قفس باطنی قو کی سے لاتا ہے اور ای کر گیتی ہے۔ کی گفت کے اور ای کر گیتی ہے۔ کی گفت کی اور گیا ہوئی ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور ای کر گیتی ہے۔ کی گفت کی اور گیا ہے اور ای کر گیتی ہے۔ کی گفت کی اور گیا ہے اور ای کر گیتی ہے۔ کی گفت کی سوئی ہوتی ہوتا ہے جو اور گیا ہے اور گیا ہے اور گیا ہوئی ہوتی ہوتی ہوتا ہے جو اور گیا ہے اور گیا ہے اور گیا ہوئی ہوتی ہوتا ہے اور گیا ہے اور گی

کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور روحانی ادراک حاصل کر لیتا ہے کیونکہ روحانیت اس کا فطری تقاضا ہے ادران چیزوں کی صورتوں کو چُن لیتا ہے جواس وقت اس کی ذات سے متعلقہ ہیں پھران ادراک کی ہوئی صورتوں کو خیال لے لیتا ہے اور حقیقت میں یا بطورنقل کے جانی پہچانی صورتوں میں پیش کر دیتا ہے پھر جو تمثیلی صورتیں ہوتی ہیں ان کی تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔

پر بیٹان خواب کیا ہیں؟ اگر حافظہ کی صورتوں میں نفس نے قبل اس کے تصرف اور تحلیل وتر کیب شروع کر دی کہ وہ حواس پوریشان حواس پورے طور پر گنارہ کشنہیں ہوا تھا اور ہنوز اس نے بالذات کچھ علم حاصل نہیں کیا تھا تو اس فیم کے خواب خواب پر بیثان کہلاتے ہیں۔ کہلاتے ہیں۔

خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک سی حدیث میں ہے کہ بی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں! ایک سی حدیث میں ہے کہ بی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا خواب اللہ کی طرف سے موتا ہے۔ ایک فرشتہ کی طرف سے اور آیک شیطان کی طرف سے موتا ہے اور تمثیلی خواب جس میں تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے مذکورہ بالا بیان کے مطابق ہے کونکہ واضح خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کا سب باطل ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کا سب باطل ہوتا ہے اور شیطان باطل کا سرچشمہ ہے بیخواب کی حقیقت ہے۔

خواب کے اسباب سے اسباب کے اسباب اور نیند میں پیش آنے والے حالات سویدانیان کے نسس کا خاصہ ہے جو عمو بائر انسان میں بایا جا تا ہے اور کوئی فرد وبشراس سے خالی نہیں بلکہ ہرخض خواب میں وہی چیز دیکھا ہے جو جاگتے میں باربار کرتا رہتا ہے اور ہرایک شخص قطعی طور پر میبھی جانتا ہے کہ نفس انسانی سونے کی حالت میں غیب کا اور اک کرلیتا ہے پھر جب نفس عالم نیند میں مدرک غیب مان لیا گیا تو دوسرے حالات میں بھی مان لیا گیا کیونکہ ذات مدرکہ ایک ہی ہے اور اس کے خواص عام و ہمہ گیر ہیں اور ہر حال کوشامل ہیں اللہ ہی اسے فضل وکرم سے فت کی رہنمائی فرما تا ہے۔

الغرض انسان کواس سلسلہ میں مجھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ بلا قصد وقد رہے کے حاصل ہو جاتی ہیں ۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات معلوم کرنا جا ہتا ہے تو اس قصد و ارادے کی وجہ سے سوتے میں اسے وہ بات معلوم ہو حاتی ہے۔

خواب میں کوئی بات معلوم کرنے کاعمل کتاب الغایت وغیرہ میں جواہل ریاضت کی کتابوں میں ہے ایک کتاب ہیں ہے ایک کتاب ہیں اگران کوکوئی سوتے وقت پڑھ لے توان ہے خواب میں اسے وہ چیز معلوم ہوجائے گی جے وہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ان اشاء کو حالومیّہ کہا جاتا ہے کتاب الغایت میں مسلمہ نے ایک حالومہ لکھا ہے جے وہ حالومتہ الطباع التام کے نام سے بگارتا ہے وہ یہ کہ سوتے وقت پوری توجہ کے ساتھ دل خالی کر کے مندرجہ ذیل مجمی کلے پڑھ لیے الطباع التام کے نام سے بگارتا ہے وہ یہ کہ کہ سوتے وقت پوری توجہ کے ساتھ دل خالی کر کے مندرجہ ذیل مجمی کلے پڑھ لیے جائیں "تماغیس بعد ان یسوار و عدائ فوفنا غادس" پھراپی ضرورت کا نام لیا جائے رات کوخواب میں جو پچھ معلوم کرنا چاہتا ہے معلوم ہوجائے گا۔ میری رائے میں ان پرعمل کرنا مسلمان کولائی نہیں کونکہ ان کے معلوم نہیں اور ان

میں شرک کا اختال ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ ایک یا تین باراوّل وآخر درود شریف پڑھ کرسورہ الم نشرح تین یا پانچ یا سات بار پڑھ کرا بی حاجت کا نام لےاورسوجائے انشاءاللہ خواب میں کشف مرام ہوگا۔

اس سلسلے میں ایک شخص کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے چندون روزے رکھ کراس پڑمل گیا تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے اسے بتایا کہ میں تمہاری طباع تام ہوں اس نے اس بات کے بارے میں پوچھا جسے یہ معلوم کرنا چا بتا تھا اس نے وہ بات اسے بتا دی۔ میں نے خود فذکورہ بالا الفاظ کے اثر سے خواب میں عجیب عیاں و کھے اور اپنے حالات کے بارے میں جو پچھ معلوم کرنا چا بتا تھا وہ سب پچھ مجھے معلوم ہوجاتا تھا۔ یہ حالومیات اس پردلیل نہیں کہ خوابوں کا حالات کے بارے میں جو پچھ معلوم کرنا چا بتا تھا وہ سب پچھ مجھے معلوم ہوجاتا تھا۔ یہ حالومیات اس پردلیل نہیں کہ خوابوں کا قصد خواب پیدا کر دیتا ہے بلکہ یفس میں خواب کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں مگر پھر جب استعداد تو ی ہوجاتی ہے تو خواب کی تو خواب کی تو تو یقینا ہوجاتی ہے۔ مگر وجود استعداد اس کی دلیل نہیں جس کے لیے یہ استعداد پیدا کی گئی ہے ہر خض جب چا ہے حسب مرضی استعداد پیدا کر سکتا ہے۔ استعداد پر قدرت کی کیا دہ ہے اس کیا سکا دھیان رکھئے اور مثالوں میں خور پیچئے اور اللہ بردی حکمت والا اور انتہائی خبر دار ہے۔

عراف وغيره كاذكر بميں پھاشناص ايے بھی ملتے ہیں جوانی فطرت ہے تبل از وقوع واقعات بتا دیا كرتے ہیں اس قتم کے لوگ دوسروں سے متاز ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ کسی صنعت سے کا منہیں لیتے اور نیتاروں وغیرہ کے آثار سے استدلال کرتے ہیں بلکہ ان کے فطر تأمدارک وحواس کا یمی تفاضا ہوتا ہے جیسے عراف اور صاف شفاف اجسام (آ کینے یا نی سے بھرے ہوئے طشت) میں و کھے کر باتیں بتانے والے ای طرح حیوانات کے ول عبراور بڈیاں و کھے کرپیشن گوئیاں کرنے والے پرندوں اور درندوں کو اٹھا کر ان سے شکون لینے والے اور شکریزوں کی بہوں کے دانوں اور گھلیوں سے حالات بتانے والے جن کوار باب طرق کہا جاتا ہے۔غرض کداس تتم کے لوگوں کے اٹکار کرنے کی گنجائش نہیں اس طرح د یوانوں کی زبان پرغیب کی بعض باتیں ڈال دی جاتی ہیں ای طرح بعض سونے والے پچھیفیب کی باتیں بتا دیتے ہیں اور قریب المرگ بھی اور اہل ریاضت صوفیہ کی کرامتیں تو مشہور ومعروف ہیں یہاں ہم اس نتم کے تمام ادرا کات پر روشنی ڈالنا ع ہے ہیں اور کہانت سے ابتدا کرتے ہیں بھرایک ایک کر کے سب کو بیان کرتے چلے آئیں گے۔ مگر شروع میں ایک مقدمہ اس بارے میں درج کرتے ہیں کہانیانی نفس ان تمام ندکورہ بالا اصاف میں نس طرح اوراک غیب کیلیے مستعدر ہتا ہے۔' اس کی وضاحت کہ نس غیب کیلیے کس طرح مستعدر ہتا ہے ویکھے انسانی نفس ایک روحانی ذات ہے اور بدن میں مقید ہو کرائں روحانیت بالقو ہموجود ہے جو بدن وافعال بدن کی مدد سے بالفعل بھی آ جاتی ہے۔ پیر حقیقت ہر خص جانتا ہے اور پیچانتا ہے اور جو چیز بالقوہ ہوتی ہے اس کے لیے مارہ اور صورت کا ہونا ضروری ہے للمذانفس کی صورت کوا در آگ وتعقل ہے اور جس ہے اس کا وجود بھیل کو پہنچتا ہے لہذانفس میں شروع ہی ہے قبل اس کے کہ اس کا بدن سے علق ہواور اک کی جزئیات وکلیات کی صورتوں کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور رفتہ رفتہ بدن کی مصاحبت سے اور محسوسات و مثاہدات کے اورا کات ہے جن کا وہ بار بارمعائے کرتار ہتا ہے اس کی وہ قوت استعداد فعل سے بدل جاتی ہے اور وہ نشو ونما یا تار بہتا ہے اور ان محسوسہ اور اک سے کلی معافی الگ کرتا رہتا ہے البندانٹس بازیا رصورتوں کا اور اک کرتا ہے تب کہیں جا کر

اسے بالفعل ادراک وتعقل حاصل ہوتا ہے اوراس کی ذات مکمل ہوجاتی ہے للذانفس بمنز لہ مادہ کے باقی رہتا ہے اورا دراک کے ذریعہ میکے بعد دیگر ہے صورتیں اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں اس لیے بچے کم سی میں ادراک پر قادر نہیں ہوتا جواس کے نفس کا تقاضا ہے نہ خواب میں قادر ہوتا ہے اور نہ بیداری میں کشف وغیرہ کے ذریعے۔اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے نفس کی صورت جو بعینہ ادراک ہے ہنوز مکمل نہیں ہوئی ہے بلکداس میں کلیات کوعلیحدہ کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا۔ پھر جب اس کی ذات میں بالفعل کمال حاصل ہوجا تا ہے تو جب تک وہ بدن کے ساتھ ساتھ ہےاہے دونتم کے ادرا کات حاصل ہوتے ہیں ایک فتم کے ادرا کات بدنی آلات کے ذرایعہ حاصل ہوتے ہیں جن کو بدنی مدارک اس کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور دوسری قتم کے ادرا کات بالذات بلائسی واسطے حاصل ہوتے ہیں اس سے ذاتی ادرا کات مجعوب رہتے ہیں جب تک وہ بدن میں حواس میں اور بدنی مشاغل میں ڈوبا رہتا ہے۔ کیونکہ حواس ہمیشہ اسے ظاہر کی طرف کھینچتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ادرا کات جسمانیہ ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے بھی بھی نفس ظاہرے باطن کی طرف بھی غوط راگالیتا ہے اور بدن کا حجاب دفعة اٹھ جاتا ہے یا تو اس لیے کہ عام انسانوں کا خاصہ ہے کہ ایک حالت میں ان سے حجاب بدن اٹھ جاتا ہے جیسے نیند وغیرہ کی حالت میں پااس خاصہ کی وجہ سے جو خاص خاص انسانوں میں موجود ہوتا ہے جیسے کہانت اور طرق وغیرہ یاریاضت کی وجہ سے جوا ہل کشف صوفیاء میں پائی جاتی ہے۔ان حالات میں نفس اپنے مافوق ذا توں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی اور ان کی سرحدوجود میں مکی ہوئی ہے جبیبا کہ ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں اور دہ روحانی ذاتیں ہیں اور محض ادراک ہیں اور بالفعل عقلیں ہیں اور ان میں کا ئنات کے صور وحقا کق پورے کے پورے موجود ہیں اور جیسا کہ گذر چکا ہے پھر جب نفس ان میں جاملتا ہے تو اس میں بھی ان صور وحقا کق میں ہے بعض صور تیں جھپ جاتی ہیں اور وہ ان سے علوم کے انوار اٹھالیتا ہے۔ بھی نفس ان حاصل کرده علوم کوخیال میں دھکیل دیتا ہےاورخیال انہیں مادہ کےمعتا دسانچوں میں ڈھالتا ہے پھرانہیں حس مشترک خواہ تجرد کی حالت میں یا مادی سانچوں میں ڈھلنے کے بعدا چک لیتی ہےاوران کی خبر دے دیتی ہے۔اوراک غیبی کے لیےنفس کی استعداد وصلاحیت کی نہی وضاحت وشرح ہےاب ہم ان مختلف قتم کے لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ جوغیب کی باتیں بتایا كرتے ہيں جيسا كہ ہم اوپر وعدہ كرآ ئے ہيں۔

طریقوں پر اپنا مطلب لے اڑتے ہیں۔ جب یہ جھلکیاں انہیں نظر آئی ہیں تو انہیں ان چیزوں کی بھی خرنہیں پر ہتی جوان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں حالانکہ وہ ایک نفسانی اوراک میں متغرق ہوتے ہیں جوآئھوں کے ادراک سے بالکل ایک علیمہ ہیز ہے۔ بلکہ وہ نفسانی مدارک ایک خاص شکل اختیار کر کے حس مشترک پر چھا جاتے ہیں اسی پر ان لوگوں کو قیاس کر لیکئے جو حوانات کے دل جگر اور ہڈیاں د مکھ کرغیب کی با تیں بناتے ہیں اور ان کا بھی جو پانی سے جرے ہوئے طشت پر نظر جما کر با تیں بناتے ہیں اور ان کا بھی جو پانی سے جرے ہوئے طشت پر نظر جما کر با تیں بناتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دکھیے ہیں جو دھونیوں سے چرعزائم پڑھ کرحواس معطل کرتے ہیں اور اپنی استعداد کو جگتے ہیں چر جو پچھائیں حاصل ہوتا ہے اس کی لوگوں کو خبر کر دیتے ہیں ان کا گمان ہے کہ دوہ آسان وزمین کے درمیان چند اشخاص دیکھتے ہیں جو اشاروں اور مثالوں سے انہیں ان با توں کو بنا دیتے ہیں جن کو یہ معلوم کرنا چا ہے ہیں۔ ان لوگوں کا حس کو معطل کر دینا بنسبت پہلوں کے دراہ کا کا دخانہ ہے۔

شگون یا فال کاؤکر، شگون یافال کی میصورت ہے کہ بعض حضرات اجا تک کسی پرندے یا کسی حیوان کے ظاہر ہوجانے سے غیب کی باتیں بنادیتے ہیں اوراس کے غائب ہوجانے کے بعداس میں غور وخوض کرتے ہیں بیا یک نفسانی قوت ہے جو اچا تک کسی دیکھی ہوئی یاسنی ہوئی چیز میں غور وفکر کرنے پرانسان کو ابھارتی ہے چونکدا بیے لوگوں کی قوت خیالہ جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں بود کی چیز کی مدد سے جبتی میں لگا دیتے ہیں اور بیان کرآئے ہیں بود کی جیزی ہوئی چیز کی مدد سے جبتی میں لگا دیتے ہیں اور وہی قوت خیالہ ادراک کا سبب بن جاتی ہے جس طرح یہی فعل قوت خیالہ نیندگی حالت میں انجام و بی ہے جبکہ حوال معطل ہوجاتے ہیں اس وقت قوت خیالہ بیداری کی حالت میں محسوسات ومرئیات میں اور نفس کی مدر کہ چیز وں میں واسط بن کر خوابوں کا باعث بنی ہے۔

و پواٹوں کا ذکر ۔ اب دیوانوں کے بارے میں سنے چونکہ دیوانوں کے نفوس کا تعلق بدنوں سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ ان کے مزاج فاسداور روح کمزورہوتی ہے اس لیے ان کے نفس جواس میں متعزق نہیں ہوتے اور نہ ان میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بھی ان کے نفول پر شیطانی ارواج مسلط ہوکران کوان کے جسموں سے ملیحہ ورکھتے ہیں لہٰذا اس رکاوٹ سے میکر ور ہوجاتے ہیں اور مخبوط الحواس ہوجاتے ہیں چرجب وہ اس دیوا گئی میں مبتلا ہوتے ہیں خواہ فساد مزاج کی وجہ ہوں یہ شیطانی روح کے تسلط کی وجہ سے کہ وہ نفس کا بدن سے تعلق پیدا کرنے میں مزاحمت کرتی ہے اور ان کے حوال معطل ہو جاتے ہیں اور بھی عالم نفسانی سے بعض ادراکات ان کے نفوس میں متعکس ہو جاتے ہیں اور بھی عالم نفسانی سے بعض ادراکات ان کے نفوس میں متعکس ہو کرتے ہیں اور پر جاری ہوجاتی ہیں اس میں تصرفات کرتا ہے اور بسالوقات عالم بے خودی میں وہ با تیں بلا اراد سے کے ان کی زبانوں پر جاری ہوجاتی ہیں اس میں موال سے معطل ہوجاتے ہیں جیسا کہ ہم او پر قابت کرتا ہے کیونکہ انہیں احتی تصورات کے بین اس میں ہوجاتے ہیں جیسا کہ ہم او پر قابت کرتا ہے ہیں اس میں اس بنا ہوتا ہوتا ہے کیونکہ انہیں اور بین بنا ہران مدارک میں جھوٹ تھیں آتا ہے۔

قیا فی شناسوں کا ذکر: رہے واف (قیافہ شناس) سوائیں روحانی اتصال نصیب نہیں ہوتا بلکہ وہ محض اینے اوراک سے کا فیر کام لیتے ہیں اس لیے بیاس بات کی طرف جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنے فکر کوچھوڑ دیتے ہیں اور محض کمان وانکل سے بالنین بناتے ہیں گوانہیں وہم ہوتا ہے کہ وہ بھی روحانی اتصال وادراک سے باتیں بتاتے ہیں اورغیب دانی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں گریدان کا خیال خام ہے جوحقیقت ہے دور کا بھی واسط نہیں رکھتا غیبی باغیں بتانے کی پیوضاحت وحقیقت ہے یہ بحث مسعودی نے بھی مروج الذہب میں ذکر کی ہے لیکن وہ تحقیق سے قاصرر ہے اور انہوں نے نہ کوئی معقول وجہ بتائی۔ بظاہر ان کئے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں علوم ومعارف میں بچھ رسوخ حاصل شرتھا اور وہ جو پچھاہل و نا اہلوں ہے بنتے تھے اس كُفْقُلْ كُرِدِيا كُرتِ عظے۔ بيدادرا كات جن كانهم نے ذكر كيا ہے سب بني نوع انسان ميں موجود بيں چنانچيلوگ حوادث معلوم کرنے کے سلنطے میں کا ہنوں کے باس دوڑ کر جایا کرتے تھے اور ان سے ذاتی جھگڑوں میں مشورے بھی حاصل کیا کرتے تھے تا کہوہ اپنی غیب دانی کی وجہ سے انہیں سیجے راہ بھا دیں۔ادلی کتابوں میں بہت سے کا ہنوں کا ذکر ہے۔ جاہلیت میں ثق بن انماءاور ﷺ بن مازن مشہور کا بن تھے بطح میں کوئی ہڈی نہتی اور کپڑے کی طرح کیبیٹ لیا جاتا تھا بس کھویڑی کی ہڈی تھی ان دونوں کا ہنوں کے قصمشہور ہیں انہیں دونوں نے ربیعہ بن مصر کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور یہ بھی خبر دی تھی کہ حیشیوں کا یمن پر قبضہ ہو جائے گا پھران کے بعدمصر یوں کا قبضہ ہو گا اور قریش میں نبوت محمد پیرکا ظہور ہوگا۔موبذان کے خواب کی تعبیر كسرى كے فرمان سے سطح نے دى تھى جب كسرى نے عبدائتے كواس كے ياس بھيج كرموبذان كے خواب كي تعبير پوچھى تواس نے بتایا تھا کر قرایش میں نبوت طاہر ہونے والی ہے اور سری کا ملک اس نبوت کے ہاتھوں ختم ہوجائے گاریمام باتیں اوگوں میں مشہور ہیں اس طرح عرب میں عراف (قیافہ شناس سیانے) بہت یائے جاتے ہیں عربوں نے اپنے اشعار میں ان کا ذکر کیا ہے۔ایک شاعر کہتا ہے۔

فقلتُ لعرّافِ اليمامةِ داوني فانَّکَ إِنْ دَاوِيتني لطبيب لیتنی میں نے بمامہ کےعراف سے کہا کہ میراعلاج کردے کیونکہ اگرتو میراعلاج کردیے تو واقعی طبیب ہے۔ جلعت لعراف اليمامة حكمة و عُرافِ نجدٍ إنْ لهما شَفْياني فقالا شفاك الله والله مالنا بما حملت منك الضلوع يدان

یعنی میں نے ممامداور مجد کے قیافہ شناسول سے کہا کداگروہ مجھے شفاء بخشیں تو انہیں میرے جسم رکلی اختیار ہے۔ان دونوں نے جواب دیااللہ تم کوشفاء بخشے اللہ کی قتم جو بیاری تنہارے احشاء کے اندر ہے اس تک ہماری رسائی نہیں۔

يمامه كاعراف رباح بن عجلة تقااور نجد كالبلق اسندي تقاب

نیم بیداری اور نیم خواتی کی حالت میں اورا کات: انبی نیبی ادرا کات میں ہے وہ ادرا کات بھی ہیں جوبعض لوگوں کو ٹیم بیداری و ٹیم خوابی کی حالت میں حاصل ہو جاتے ہیں نہوہ سوتے ہیں اور نہ جا گئے ہیں بلکہ ان برغنو دگ ی جھا جاتی ہےاورالی حالت میں ان کی زبان ہے الی باتیں نکل جاتی ہیں جس بات کی انہیں کریرتھی اس کاحل ان میں موجو دہوتا

ہےان پر بیغنودگی سوتے وقت نیند سے پہلے طاری ہوتی ہے جبکہ بیر حد بیداری سے باہر ہوگر گفتگو پر قا در ٹہیں ہوتے وہ کچھاس طرح بولتے ہیں جیسے گویائی ان کی فطرت میں ہےاوراس کلام کو ہی بولتے ہیں اور وہی سیجھتے ہیں۔

سراڑ نے کے بعد بعض مقتول غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ای طرح بھی مقتولوں سے بھی غیب کی گوئی بات معلوم ہوجاتی ہے جب کہ ان کے سراڑ جاتے ہیں جسموں میں حرارت باقی رہتی ہے۔ ہمیں بعض ظالم بادشا ہوں کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ اس نے اپنے کاموں کا انجام معلوم کرنے کے لیے بعض قیدیوں کوئل کرا دیا تھا کہ تا کہ ل کے وقت ان سے بچھ باتیں معلوم ہوجائیں۔ چنانچ اسے برے نتائج کی مقتولوں نے اطلاع دی۔

ایک جاد و کاعمل اس سلسله میں سلمہ نے کتاب الغایت میں لکھا ہے کہ آگر سمی آ دمی کو ایک مظلم میں جس میں تلوں کا تیل مجر امراخرون ویئے جا کیں حتی کہ اس کا گوشت گل جائے ہوا ہوا ہو چالیس دن تک بیٹھا دیا جائے اور غذا میں اسے صرف انجر اور اخروف ویئے جا کیں حتی کہ اس کا گوشت گل جائے اور بجز رگوں پھوں اور سر کے بچھاور باقی ندر ہے تو اس میں سے نکال لیا جائے پھر جب وہ خشک ہوجائے تو اس میں اور بجز رگوں کا پیمام انتہائی شرمناک وناشا کستہ ہے سے خاصیت پیدا ہوجائے گی کہ وہ غیب کی ہر تم کی باتیں بتانے لگے گا اگر چہ جادوگری کا بیمام انتہائی شرمناک وناشا کستہ ہے لیکن اس سے عالم انسانی کے سربستہ راز طشت از بام ہوتے ہیں۔

جو گیوں کا فرکر ۔ بعض لوگ ریاضتوں سے غیبی مدارک حاصل کرنا جاہتے ہیں اور مجاہدات سے اپنے اور جعلی موت طاری کر لیتے ہیں اور تمام بدنی قوئی کو معطل کردیتے ہیں چھران کے آتار بھی مٹاڈالتے ہیں جن سے نفس میں رنگار گئی تھی پھر نفس کوذکر سے غذا پہنچاتے ہیں کداس کی نشو ونما ہوتی رہا وہ تو ہوجائے۔ اس طرح سے وہ خیالات میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھو کے رہنے ہیں اور یہ یقیناً معلوم ہی ہے کہ موت سے حس وحواس کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور اس طرح نفس غیب کے سربستہ راز معلوم کر لیتا ہے انہی لوگوں ہیں سے جادووالی ریاضتوں والے ہیں وہ اس میں کا ریاضتوں والے ہیں وہ اس میں میں موجود ہیں کہ انہیں غیبی با تیں معلوم ہوجا کیں اور وہا سے عالم ہیں تصرفات کر کیلیں (ایں خیال است و محال است و جنوں) اس قسم کے اکثر لوگ ان افلیموں میں پائے جاتے ہیں جوخط استواء سے دور جنوب میں یا شال است و محال است و جنوں) اس قسم کے اکثر لوگ ان افلیموں میں پائے جاتے ہیں جوخط استواء سے دور جنوب میں یا شال میں ہیں جست میں تابین محمود و ہیں اور ان جو گیوں کے عجیب و غریب و اقعات بھی منقول ہیں۔

صوفی کا ذکر: رہے صوفیاء سوان کی ریاضتیں اور مجاہدات محض دینی ہوتے ہیں اور برے مقاصد ہے پاک وصاف ہوتے ہیں اور برے مقاصد ہے پاک وصاف ہوتے ہیں اور برے مقاصد ہے وہی ذوق ہیں یہ پالے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ٹاکہ انہیں بھی وہی ذوق نصیب ہوجائے جواہل عرفان وتو حدد کونصیب ہوتا ہے لہذا یہ خیالات میں میسوئی پیدا کرنے کے لیے بھو کے رہ کر ذکر اللہ سے نفس کی پرورش کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کا میا بی سے ہمکنار ہوجاتے ہیں کیونکہ جول جول بھو گفس ذکر پر پلے گا اور نشو وہما نے ہیں کیونکہ جول جول ہو تھیں ذکر پر پلے گا اور نشو وہما تیا ہی اسبت سے کا تو اتنا ہی اسے عرفان البی اور قرب باری تعالی نصیب ہوگا اور اسے ذکر سے جس قدر دوری ہوتی ہے اسی نسبت سے اس پرشیطان مسلط ہوتا ہے۔

صوفیہ کا کشف صوفیاء کو جو کشف ہوتا ہے ما عالم عناصر میں کچھ تصرف ہوتا ہے تو بیضمنا حاصل ہوتا ہے بیان کی غرض و غایت ہر گزنہیں ہوتی کیونکہ اگرعبادت دریا ہنت کی بہی غرض وغایت ہوتو بیتو کھلاشرک ہے کیونکہ انہوں نے غیراللہ کے لیے ر پاضتیں کیں تا کہ وہ عالم عناصر میں تصرف کرنے پر قادر ہوں اورغیب کے سربستہ رازمعلوم کرلیں بیرتو بڑے گھائے والاسودا ہےاور حقیقت میں شرک ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ جس نے معرفت کومعرفت کے لیے استعال کیا اس نے شرک کیا۔ لابڈ ا صوفیاء کی تو جہاے کا مرکز محض معبود ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہاں اگر ضمناً کوئی بات انہیں حاصل ہو جائے تو و ہوبالعرض ہے اور غیر مقصود ہے بہت سے صوفیا وتو ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور بھا گتے ہیں اگرانہیں ضمناً کرامت وغیرہ یا کشف وغیرہ حاصل ہوجا تا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ بالذات اللہ ہی کو چاہتے ہیں کسی غیر کونہیں لیکن کشف و کرامت کا حصول ان کے لیے مشہور ومعروف ہے۔

کشف یا فراست اور کرامت کی تعریف : اگران بزرگوں کو کچھ غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں توان کے دل میں کچھ خیالات گزرتے ہیں تو وہ انہیں اپنی اصطلاح میں کشف یا فراست کہتے ہیں اوراگر این سے عالم عناصر <del>میں پچھ ت</del>صرف سرز دہوجا تا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں کوئی ان کے حق میں کشف یا کرامت یا قراست کا اٹکارٹیس کرسکتا اگر چہ ابواسحاق اسفرا کمنی نے اور ابومحدین ابوزید مالکی نے صوفیاء کی کرامتوں کا اٹکار کیا ہے تا کہ مجزات انبیاء میں اشتباہ واقع نہ ہولیکن متظمین کے نز دیکے معجز ےاور کرامت میں فرق ہے کہ اول الذکر میں مقابلہ کا اعلان کیا جاتا ہے اور ثانی الذکر میں نہیں ۔

حضرت عمر محدث (صاحب كرامات) تقع: أيك سيح حديث من بكرسول الدسلي الدعليه وسلم في فرماياكه تم میں محدث ہیں اوران میں سے عمر ہیں ۔ صحابہ کرام سے مختلف کرامتیں سرز دہوئیں جومعروف ومشہور ہیں۔

حضرت عمر کی ایک کرامت کا ذکر: مثلاً حضرت عمرٌ نے خطبہ کے درمیان' مدینہ' میں فرمایا: یا ساریة الجبل لیعنی اے ساریہ (سید سالار نظر اسلام) بہاڑی آڑ لے تو پیساریہ بن زنیم مسلمانوں کی فوج کے سید سالار تھے اور فتو جات کے ز مانے میں ''عراق'' میں لارہے تھے ایک گھمسان کی جنگ میں پیمشرکوں میں گھر گئے اور شکست کے آٹارنظر آنے لگے۔ان کے قریب ہی پہاڑتھا جس کی آڑ لے سکتے تھے جنگ کا بیتمام منظر حفزت عمرؓ کی آئکھوں کے سامنے آیا آپ مدینہ میں منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچا تک آپ نے بیسال دیکھا فوراً بلند آ واز ہے کہا کہ ساریہ پہاڑ کی آٹر لےلو۔ ساریہ نے اپنی جگہ پر حضرت عرَّی آ واز بی نبین سی بلکه انہیں اپنے سامنے دیکھا بھی پیواقعہ لوگوں میں مشہور ہے۔

صديق اكبركي ايك كرامت: اى طرح حفزت ابوبكرٌم ش الموت ميں صديقة كودصيت فرمانے لگے۔ يہ دھيت نخلتان کے پچلوں کے بارے میں تھی جوآپ نے صدیقہ کو ہبد کیے تھے۔ فرماتے ہیں، دیکھوتمہارے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں صدیقہ نے پوچھامیری توالیک بہن (اساء) ہیں دوسری کون ہی بہن ہے؟ فرمایا کہ بنت خارجہ سے پیدا ہونے والی بچی ۔ ميرے خيال ميں بچي ہي پيدا ہو گي چنانچہ بچي ہي پيدا ہوئي۔ بيدواقعہ موطاء ميں باب مالا يجوز من النحل (كون ما عطيہ جائز نہیں ) میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کے ای قتم کے بہت سے واقعات مشہور ہیں اوران کے بعد صلحاء کے بھی جوان کے پیرو کار تھے گر اہل تصوف کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی مریدوں کی ہر حالت سل ہو جاتی ہے جب تک وہ مدینہ میں رہتے ہیں یہاں تک کہ مدینۂ کوچھوڑ دیں۔

فرقه بهاليل كاذكر فرقه صوفياء ميں سے ايك بهاليل كهلاتا ہے جومفقو دالحواس ہوتے ہيں اور ديوانوں سے مشابہ ہوتے ہیں حالانکہ اہل عقل ہوتے ہیں انہیں مجذوب کہا جا تا ہے ان میں سے بعض مقامات ولایت پر ہوتے ہیں بلکہ بعض تو صدیقین کے احوال پر ہوتے ہیں اہل ذوق ہی ان کے احوال کا بیتہ لگا سکتے ہیں اس کے باوجود وہ غیر مکلّف ہوتے ہیں سیرروہ غیب کے عجیب وغریب حالات بتاتے ہیں کیونکہ میہ ہرقید ہے آزاد ہیں اس لیے آزادی کے ساتھ جو پچھان کی زبانوں پر آ جاتا ہے کہہ جاتے ہیں اور ان سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں اور ولایت کا مدارعباوت ہی پر ہے حالانکہ سے غلط ہے کیونکہ اللہ اپنا فضل جے جاہے عطافر ما دہے۔حصولِ ولایت عبادت ہی پرموقوف نہیں اور نہ غیرعبادت بر۔ جب انسان کانفس اس کے وجود میں ثابت ہے توحق تعالی اسے جس قدر جاہے اسے اپنے عطیات سے مخصوص فرما دے۔ان لوگوں کے نفوس ناطقہ ندنو معدوم ہیں اور نہ فاسد ہیں جیسا کہ دیوانوں کا حال ہوتا ہے بلکہ وہ آئ طرح ہیں ہاں ان کی عقلوں میں فساد ہے جن پر تکلفات کا مدار ہے۔اصل میں بیفن کی ایک مخصوص صفت ہے جوانسان میں ضروری علم پیدا کرتی ہے۔ جس سے اس کی نظری قوت قوی ہو جاتی ہے اور انسان اس سے اپنی زندگی کی بقا کی جدوجہد کرتا ہے اور رہائش کا انتظام کرتا ہے پھراگرانسان کواپنی دنیوی زندگی کا ہوش ہے اوراپنی رہائش کی فکر ہے اور بیہوش وتمیزصفت عقل ہی کے ذریعے ہے تو کالف شرعیہ کے قبول کرنے میں تا کہ معاد کی اصلاح ہو کون ساعذر باقی ہے۔ اگر کسی شخص میں صفت عقل نہ ہوتو اس کا بید مطلب نہیں کہ اس میں نفس ناطقہ بھی نہیں اور وہ اپنی حقیقت سے بالکل ہی بے خبر ہے لہٰذاوہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے موجود ہے اور عقل کے اعتبار سے جوموجب تکلیف ہے اور جس ہے کسب کی طرف معرفت حاصل ہوتی ہے معدوم ہے اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ حق تعالی شانہ تکالیف شرعیہ ہی سے اپنے بندوں کے درجات ولایت عطافر مائے جب یہ بات آ پے کے زہن نشین ہوگئ تو غور سیجے کہ یہ فرقہ بہالیل بطا ہر دیوانوں کے مشابہ معلوم ہوتا ہے جن کے نفوس ناطقہ فاسد ہوتے ہیں اور جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان میں اور دیوانوں میں تمیز کرنے کی پچھ نشانیاں ہیں مثلاً ان میں توجہ الی الله ومطلقاً نہیں یا کی جاتی دوسرے بیشروع ہی ہے ابلہ ہوتے ہیں بخلاف دیوانوں کے کہ انہیں جنون طبعی اور بدنی عوارض کی وجب عارض ہوجا تا ہے پھر جب انہیں جنون لاحق ہوتا ہے اور ان کے نفوس ناطقہ خراب ہوجائے ہیں تو وہ اس حر مال تعییی کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہو جاتے ہیں تیسرے بہلول حضرات لوگوں کی بھلائی برائی میں اور اچھے برے کاموں میں ذخل دیتے ہیں کیونکہ غیر مکلف ہونے کی وجہ ہے انہیں کسی اجازت کے انظار کی ضرورت نہیں رہتی مگر دیوانے جھلا کی برائی میں وخل انداز نہیں ہوتے اور انہیں اس تتم کے تصرفات پر قدرت نہیں ہوتی۔

علم نجوم بعض لوگوں کی رائے ہے کہ حواس کو معطل کے بغیر بھی غیب کی بائیں معلوم ہو جاتی ہیں مثلاً نجومی تاروں کے اثرات سے فلکی اوضاع سے اور عناضر میں تاروں کے اثرات سے اور تاروں کے باہمی تناظر وغیرہ سے جوعناصر کے طبعی امتزاج پرانداز ہوتے ہیں غیب کی بائیں معلوم کر لیتے ہیں مگر نجومی غیب سے قطعی نابلد ہوتے ہیں۔ یہ جو پچھ بتاتے ہیں محض گمان و قیاس ہوتے ہیں اور صرف انداز نے ہوتے ہیں۔ جو تاروں کے فرضی اثرات پر بٹنی ہوتے ہیں جو ہوا تک پہنچتے ہیں اور وہ فراست سے بھی کام لیتے ہیں جس سے انہیں شخصیات و جزئیات کاعلم بھی بالنفصیل ہو جاتا ہے جیسا کہ بطلیموں کا قول ہے۔ ہم علم نجوم کواس کے مقام پر باطل و غلط تابت کریں گے انشاء اللہ بالفرض اگر علم نجوم ثابت بھی ہوتو ہجز آلکل و قیاس اور گمان و وہم کے کچھ بھی نہیں۔

علم رمل بعض لوگ غیبی دازمعلوم کرنے کے لیے علم رال سے مدد لیتے ہیں جس کی نسبت اس مادے کی طرف ہے جس میں سیمل کیا جاتا ہے اس علم کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نقاط سے چار مرتبوں والی شکلیں وضع کی ہیں جو مراتب زوجیت و فردیت میں مختلف ہوتی ہیں اور متفق بھی چنانچہ انہوں نے سولہ شکلیں (

﴾ وضع كى بين كيونكه ا كرّجيارون مرتبح بين جفت بين ( ) يا طاق ہي طاق بين ( )

تو دوشکلیں پیدا ہوئیں اورا گرایک مرتبہ میں اختلاف ہواورطاق ہوتو جا رشکلیں ( ) پیدا ہوئیں اورا گر طاق دومر تبوں میں ہوتو چیشکلیں ( ) پیدا ہوئیں ادرا گرفتین مرتبوں میں طاق ہوتو جار

تنگلیں ( ) پیدا ہوئیں اس طرح ۱ اشکلیں بن گئیں ہر شکل کا ایک خاص نام ہے اور ہر شکل کے مخصوص منسوبات ہیں اور تاروں کی طرح کوئی سعد ہے کوئی شخص ہے انہوں نے ان شکلوں کے اپنے زعم کے مطابق ۱۱ گھر مقرر کئے ہیں گویا یہ ۱۱ خانے بارہ تو فلکی بروج ہیں اور چاراو تا و ہیں اور ہر شکل ایک خانہ سے مخصوص ہے اور ہر خانہ مخصوص عالم عناصر پر ولات کرتا ہے ۔غرض کہ انہوں نے علم نجوم کے مقابلہ میں اس طرح ایک فن ایجا دکر لیا ہے اور نجوم ہی کی طرح اس سے غیب کی با تیں معلوم کرتے ہیں لیکن نجوم کے احکام طبعی اوضاع پر موقوف ہیں جیسا کہ بطیموں کا قول ہے مگر رول کے احکام محض فرضی ہیں او ہا مہ وخیالات پر بنی ہیں اور ان کی کوئی دلیل نہیں ۔

پھر نبات سے چار مولدات بناتے ہیں پھر چار مولدات سے چارز واکد بناتے ہیں اب زائچ کمل ہوجاتا ہے۔ امہات سے نبات بنانے کا پیطر یقہ ہے کہ امہات کے اول مراتب سے ایک شکل پھر دوسر نے مراتب سے دوسری شکل پھر تیسر سے مراتب سے تیسری شکل پھر چوتھے مراتب سے چوتھی شکل بنالیتے ہیں پر امہات سے دو نبات سے دوشکلیں بناتے ہیں جو مولدات کہلاتی ہیں پھر مولدات سے دوشکلیں بناتے ہیں جو زوا کہ کہلاتی ہیں پھر دو زوا کہ سے پندر ہویں شکل بناتے ہیں اور پنبلی شکل کی ضرب سے سولہویں شکل بناتے ہیں اس طرح زائچہ کی ۲ اشکلیں کمل ہوجاتی ہیں پھر پندر ہویں شکل پندر ہویں شکل استان ہو اور کا کہ استعمال کی ضرب سے سولہویں شکل بناتے ہیں اس طرح زائچہ کی ۲ اشکلیں کمل ہوجاتی ہیں پھر پندر ہویں شکل نظر اے دولول وا متزاج سے تھم لگاتے ہیں اور حسب اصول مقررہ وان سے غیب کی با تیں معلوم کر لیتے ہیں۔

غیب دانوں کی قطرت کی نشانی: اس فطرت کی نشانی جس پغیبی ادراک والے پیدا ہوتے ہیں یہ ہے کہ جب وہ کا بنات کے پیچا نے کے لیے توجہ دیتے ہیں تو ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جوطبی حالات ہے ہا ہر ہوتی ہے جیسے وہ جائیاں لینے لگتے ہیں اوران پر س سے غائب ہونے کے میادی ظاہر ہوجانے لگتے ہیں کی بیٹ ہوئے وہ بیٹ ہوتی ہے لہذا اگر سی تحق پر اس تو تا کہ بیٹ ہوتی ہے لہذا اگر سی تحق پر اس تم کی کیفیت طاری کی ہوتے اس کی خداد اد صلاحیت کے مطابق کم وہیش ہوتی ہے لہذا اگر سی تحق پر اس تم کی کیفیت طاری خدہ تو تو اس غیب کی ہا توں سے کیا تعلق؟ بلکہ دہ اپنے فریب و کذب و لوگوں میں چھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس غیب معلوم کرنے کے بچوخو دساختہ تو انہیں بھی ہوتے ہیں جو نہ تو نفس کے دوجانی بدارک میں سے ہیں اور نہ حدل میں ہی بیس جو کمز ورعقلوں والوں کی تا جو الوں کے ہیں۔ میں ان میں سے وہی ذکر کروں کا جن کو از باب تصانیف ذکر میں جو کمز ورعقلوں والوں کے لیے بمز لہ جالوں کے ہیں۔ میں ان میں سے وہی ذکر کروں کا جن کو از باب تصانیف ذکر

#### كرتے عليا تے ہيں اور خواص بھی ان كے شوقين نظراً نے ہيں۔

حساب نیم کی وضاحت ان قوائین میں سے ایک حساب ہے جے حساب نیم سے پکارا جاتا ہے بیارسطو کی گتاب ایساست کے اخیر میں ندکور ہے اس سے لڑنے والے دوبادشاہوں میں غالب ومغلوب معلوم کیا جاتا ہے اس کا طریقہ بیہ ہے کہ ایجد کے حساب سے دونوں بادشاہوں کی موں کے اعداد علیحدہ علیحدہ نکال لیے جائیں پھر ہزایک کونو پرتقیم کر دیا جائے اور باقی محفوظ رکھا جائے اگر دونوں ناموں کے باتی اعداد کیت میں مختلف ہیں اور دونوں نروج یا دونوں فرو ہیں تو کم عدودالا غالب رہے گا اور اگر دونوں کیت میں برابر ہیں اور دونوں نروج ہیں تو مطلوب غالب رہے گا اور اگر دونوں طاق ہیں تو طالب غالب رہے گا۔ مندرجہ ذیل دوشعرای مفہوم کوادا کرنے کے لیے لوگوں میں مشہور ہیں ا

تنقشیم کا ایک مخصوص و مختضر قاعد ہ<sub>ے۔</sub> عدد کونو پرتقبیم کرنے کے لیے رمالوں نے ایک مخصوص قائدہ بنایا ہے جس سے آسانی سے اعداد کا باتی معلوم ہوجا تا ہے اورتقیم کا لمباعمل نہیں کرنا پڑتا۔ وہ طریقہ بیرے گہروف ابجد میں سے وہ حرف ایک جگہ جمع کر لیے جا گیں جومرانت آ جاویرولالت کرتے ہیں۔ یعنی الف (جوا کائی پرولالت کرتا ہے ) ی جود ہائی گی اکائی ہے۔ ق جو پیرہ کی اکائی ہے اورغ جو ہزار کی ہے کیونکہ حروف ابجد کا آخری حروف پھی ہے اور ہزار کے بعد کوئی ایساعد ذمیں جس پرکوئی حرف دلالت کرے اب پیلفظ ایقنی بن گیاای طرح چھر تینوں مراتب (اگائی' دہائی' سیکڑہ) کے وہ حرف جنتے کیے میں جو دودوا کا ئیوں پر دلالت کرتے ہیں جیسے ب (ووا کا ئیاں) ک (وو د ہائیاں) اور ر (دوسکڑے) اب پیکلمہ مجرین گیا غرض کہ نوتک یہی طریقہ برتا گیا جس ہے ایک نیا ابجد پیدا ہو گیا جے بجائے ابجد کے ایقنے کہا جاتا ہے اس کے نو کلے یہ ہیں (۱) التقعُ (۲) كبرُ (۳) خبشُ (۴) دمتُ (۵) منثُ (۲) دسمُ (۷) دسمُ (۷) زعدُ (۸) فقضُ (۹) طعظ - ان نوگلمات میں پہلاکلہ تو جہارحرفی ہے اور باقی کلے سرحرفی ہیں پھران کلموں میں ہے ہرایک کو بالتر تب نوا کا ئیاں دے دی گئی ہیں لیعنی ا يقغ كوايك بكركواعلى بنراالقياس طفظ كو9 - جب كى عددكو9 پرتقسيم كرنا جا ہوتوغور كرو كه نام كا ہر ترف كس كلمه ميں موجود ہے جس کلمہ میں موجود ہوای کا فرض کیا ہوا عدو (اکائی) لے لوچھران اعداد کوچھ کرلواور دیکھو کہ پیر جموعہ نوے کم ہے یا زیادہ اگرزیادہ ہے تو اس میں نے کو گھٹالواورا کر کم ہے تو وہی باتی ہے مثلاً ہمیں زید کے اعداد نو پرتقسیم کرنے ہیں تو زنمبرے میں 'ی نمبرا میں اور دنمبر ہم میں ہے۔ لہٰذا 2+۱+ ۴ = ۱۲/۹ = ۳۔ معلوم ہوا کہ ۳ باقی ہیں تقشیم کے اس طریقہ میں آسانی کا سب ظا ہر ہے کیونکہ ہر دہائی ہے نو نکالنے کے بعد ایک ہی بائی رہتا ہے۔ غرض کہ جتنی دہائیاں ہوں گی اتنی ہی اکائیاں باقی رہیں گی جیسے وہ کو ہر تقسیم کرنے ہے۔ ۱۱ کا ئیاں ہاقی رہتی ہیں ای طرح ۴۰۰۰ کویا ۴۰۰۰۰ کوئیسم کرنے ہے وہی سابیحتے ہیں اسی لیے دہائیوں کے اعداد پر دلالت کرنے کے لیے بالتر تیب ندکورہ بالاکلموں کی اکائیاں مقرر کر لی ہیں اور دہائیوں کی صنفول پر دلالت کے لیے ترفوں کوایک ایک جمع کر کے جدا گانہ کلیات مقرر کر لیے ہیں اور ہر کلمہ کی مفروضہ ا کائی اس کلمہ کی

ال الرواج والاقرار يَمُو اَفَلَهَا وَالتَرُهَا عِنْدَ التحالف عَالَتُ وَ يَعْلُوبُ مَطلُوبٌ اذا الزّوج يَشتوى وَ متوا ستواء الضرو لِيتَلَثُ

قائم مقام ہوگئ ہے خواہ اس کا ہرحزف اکائی پر دلالت کرے یا دہائی پر یا سینکڑے پرای لیے حروف اساء کے مقابلہ میں ان
کلموں کے مفروضہ اعداد لے کر انہیں جمع کر کے آسانی سے باقی تکال کر اور ان کا باہمی تناسب دیکھ کرفوراً محم لگا دیے ہیں۔
پرانے زمانے سے حساب نیم کا بہی طریقہ مشہور چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے بعض شیوخ کا کہنا ہے کہ ان ندگورہ بالاکلمات کی جگہ قابل اعتماد دوسر نو کلے ہیں باقی طریقہ حسب سابق ہے وہ کلے یہ ہیں۔ ارب ائستف کی برن ط<sup>4</sup> برن ط<sup>4</sup> برن ہوگ کہ العلمات کی تحذیق اس عنون کا بہتا ہے کہ ان ندگورہ بالاکلمات کی تحذیق اس عنون کا بہت کو ہوئی ہیں جو کسی قاعدے کے ماتحت نہیں ہیں گئین ہمارے اسا تذہ انہیں شخ مغرب ابوالعباس بن بناء سے اس طرح نقل کرتے ہیں جو سیاء اسرار حروف اور نجوم کے معارف میں ایک مسلم شخ ہیں اور لکھتے ہیں کہ شخص میں موصوف فرمایا کرتے ہیں جو سہا ہار کا میں بہت ہوں گئی ان کا کوئی سب ہماری ہمجھ میں ایک سلم ہوئے ہیں۔ مگر ازرو کے تحقیق میں میں آبا۔ اللہ جانے اس کی وجہ کیا ہے بیسب مدارک غیب عموماً ارسطوکی طرف منسوب کے جاتے ہیں۔ مگر ازرو کے تحقیق ارسطوکی کی ہوئے ہیں جو غور کرنے پر پر چھیقت خود بخو دروش ہوجائے گا۔ "

زائچے عالم غیب معلوم کرنے کے لیے خودساختہ منعتی قوانین میں سے ایک زائچہ عالم بھی ہے۔ بیزا مجا العامان سیدا حمد سبتی کا بتایا جاتا ہے جومغرب کے ایک متاز صوفی مانے جاتے ہیں آپ چھٹی صدی کے اخیر میں سلطان ابولیقوب منصور کے زمانے میں مراکش میں تھے جن کا شارسلاطین موحدین میں ہوتا ہے۔ بیصنعت کے اعتبار سے ایک عجیب الآ ٹارعلم ہے اور بہت سے خواص حضرات اس علم غیب کا انتخر آج کیا کرتے ہیں اس کامشہور عمل ہے جواشاروں میں اور رموز میں حل کیا ہوا ہے اس لیے بڑے بڑے اکابراس کے رموز واسرار کوحل کرنے کی دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں بیرزا کچیاں طرح بنایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا دائر ہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر متوازی دیگر چھوٹے جھوٹے دائرے ہوتے ہیں۔ بیدوائرے افلاک کے عناصر کے مکونات کے اور روحانیات وغیرہ کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کے موجودات وعلوم سے مخصوص ومنسوب ہوتے ہیں اور ہر دائر ہ اپنے خاص فلک کی طرح مختلف حصوں پر بٹا ہوا ہوتا ہے کو کی برجوں پرمنقسم ہوتا ہے تو کو کی عناصر وغیر ہ پر اور ہر ھسہ کے خطوط مرکز تک گذرتے ہیں جن کواوتار کہا جاتا ہے ہر وتر پر چندلگا تار حرف ہوتے ہیں جن میں سے بعض حرف اس زمانے کے مغربی اعداد کی شکلوں میں مرقوم ہوتے ہیں اور بعض لفظ غبار زائچہ کے اور دائروں کے اندر ہوتے ہیں جواسائے علوم ومواضع آگوان مانے جاتے ہیں ان دائروں کے اوپر بہت سے خانوں والی ایک جدول ہوتی ہے جس کے خانے طول وعرض میں ایک و وسرے کو کاشتے ہیں۔اس جدول میں عرض میں ۳۵ خانے اور طول میں ۱۳۳۱ خانے ہوئے میں۔ اطراف کے خانوں میں بعض میں اعداد ہوتے ہیں اور بعض میں حروف ہوتے ہیں اور بعض میں پچھیجی نہیں کیکن مرقومہ اعداد کی وضعی نسبت نامعلوم ہے کہ بھرے ہوئے اور خالی خانوں میں باہمی کیاتعلق ہے؟ اس زائچہے آس پاس کچھاشعار بحر طویل میں زبروالے لام کی روی پر تکھے ہوتے ہیں ۔جن میں دائر ہذکورہ بالاسے غیب کی باتیں نکالنے کاطریقہ درج ہوتا ہے گر بالکل مغلق اورازفتم ہیلی ہوتے ہیں۔ زائچے کے ایک گوشہ میں مشہور قیا فہ شناس مالک بن مرہیب انقبیلی کا بیشعر مرقوم ہوتا ے (بر مغرب میں عبد لتونہ کے زمانے میں گذراہے) ۔

5

#### شُوَالٌ عَظِيْمُ الخَلْقِ خُزُت فَصُنُ اذًا غَرَائِبَ شَكِ صَبْطُهُ الْجَدِّ مَثَلاَ

زائچہ عالم وغیرہ سے ایک شعر کے ڈرایعہ استخراج جواب: اس شعرے ماہرین فن ہرسوال کا جواب اس زائچہ سے پاکسی دوسرے زائچے سے نکال کیتے ہیں جب بیسی سوال کا اس زائچہ سے پاکسی زائچے ہواب نکالنا جا بچے ہیں تو سوال لکھ کراس کا ایک ایک ترف علیحدہ کر کے لکھتے ہیں پھرفلکی برج سے اور ان کے درجات سے اس وقت کا طالع معلوم کرتے ہیں جس وقت بیرخیال کیا گیا تھا۔ پھرزائچہ پراوروز پر برج طالع سے لے کرم کز تک اور مرکز ہے برج طالع تک جو جوحروف واعدادمرقوم ہوتے ہیں لکھ لیتے ہیںاور جمل کے حیاب سے عددول کے حروف بنا لیتے ہیں بھی حسب قواعد زاکچہ ا کائیوں کو دیائیوں میں اور دیائیوں کوسینکٹروں میں اور بھی اس کے برعکس سینکٹروں کو دیائیوں اور دیائیوں کوا کائیوں میں بدل ڈالتے ہیں پھر جوجرف حاصل ہوتے ہیں ان میں سوال کے حروف اور وہ حرف جو وتر پر مرقوم ہیں جو طالع کے تیسرے برج سے تھینچا گیا ہے ملا دیتے ہیں اور اس کے عدد ول کو بھی حرفون میں بدل لیتے ہیں اور اس کے حروف واعداد محض مرکز تک ہی لیے جاتے ہیں محیط تک نہیں اوران عددوں کو بھی حرفوں میں بدل کرتمام حرفوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر مذکورہ بالاشعر کے حرف الگ الگ کر کے لکھے لیتے ہیں پھرطالع وقت کے درجوں کے عدد برج کے اُس (برج کا آخری مرتبہ ) کے حرفوں ہے یا اعدادے ضرب دیتے ہیں اور حاصل ضرب کواصل دور (اس اکبر) کے اعدادے چرخانہ مائے جدول میں فن سیمیا کے مقررہ عمل وقانون اورمجدود دوروں کے ساتھ اس حاصل ضرب کی تگرائی کرتے ہیں اوران میں سے حروف کا انتخراج کرتے ہیں یعنی بعض بعض جرف لے لیتے ہیں اور بعض چھوڑ دیتے ہیں پھر جس فدر حرف اس حالت میں جمع ہوتے ہیں ان کا شعر کے حرفوں سے مقابلہ کرتے ہیں اوران میں ہے بعض حروف حروف سوال ہیں جو پہلے سے متعدد طرق سے حاصل کیے جاچکے ہیں ملا کر حاصل جمع کومعلومہ عددوں پر جن کواد وار کہا جاتا ہے تقسیم کر دیتے ہیں اور تقسیم کرتے وقت دور کے پچھلے حرف کے عدد کو مجموعہ دور میں سے گھٹا دیتے ہیں اور بار باریبی عمل کرتے جاتے ہیں۔ پھر نتیجہ کے طور پر بچھ حروف الگ الگ نگل آتے ہیں جن کولگا تارمرتب ومرکب کرنے سے ایک بامعنی شعرین جاتا ہے۔ جو ما لک ہی کے شعر کے وزن پراوراسی ردی پر ہوتا ہے ہم اس مئلہ پر پوری روشنی فصل العلوم میں اس زائچہ کی کیفیت عمل کے ماتحت ڈالیں گے۔ہم نے بہت سے خواص دیکھے ہیں جوان اعمال کے مدد سے غیب کے استخراج کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر پروانوں کی طرح ٹوشتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہر جواب کا سوال کے مطابق ہونا اس کی دلیل ہے کہ جواب واقع کے مطابق بھی ہوگا۔ حالا تکدان کا پیگمان غلط ہے کیونکہ اوپر آ پ کومعلوم ہو گیا ہے کے غیب کسی صنعت ہے معلوم نہیں ہوا کرتا رہی سوال وجواب میں مطابقت سو وہ سوال وجواب کے حرفوں کے الٹ بلیٹ کرنے کا تمرہ ہے یعنی خطاب میں مطابقت ہے حتی کہ جواب سیجے نکل آتا ہے یا سوال کے مطابق ہوجا تا ہے۔تکبسیر حروف سے اوران اعمال سے جوتکسیر ہے متعلق ہیں سوال کا جواب نکل آنا کوئی انوکھی اور جیرت انگیز بات نہیں ۔ اگر بعض ذہبن حضرات کواس زائجے ہے اس تناسب کا جوان چیزوں میں ہے علم ہو جائے تو وہ بھی مجبول جواب نکال سکتے ہیں دراصل اشیاء میں تناسب ان معلومات سے جونفس کوحاصل ہیں مجہول نگا لئے گا ڈر بعیہ ہے۔اور اس سے حاصل گرنے کا سبب ہے خصوصاً ارباب ریاضت کے لیے کیونکہ بیلم تناسب قوت عقل کو قیاس پر قوی کرتا ہے اورغور وفکر میں اضافہ کرتا ہے اس کی

غلت بار بارگذر چک ہے چونکہ تناسب اشیاء کا ملکہ الل ریاضت کوخصوصیت سے حاصل ہوتا ہے اس لیے اس قتم کے بیشتر زائج ارباب ریاضت ہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور زیر بحث زائج بھی سبتی کی طرف منسوب ہے جھے ایک دوسرا زائج بھی ملاہے جو بہل بن عبداللہ کی طرف منسوب ہے اللہ کی قتم بیز انج چرت انگیز اعمال میں سے ہے اور پر اسرار اشیاء میں

زائیے سے منظوم جواب نکل آنے کا سبب: اس ہے جو جواب منظوم نکل آتا ہے میری ناقص رائے میں اس کا سبب نہ ہے کہ اس کے جواب ما لک سبب نے کہ اس کو کھنوں شعر کے حرفوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے اس لیے بچھ تناسب ضرور پایا جاتا ہے اس لیے جواب ما لک بن وہب سے شعر کے وزن ور دی پر نکلتا ہے اس کی سب سے بودی دلیل میہ ہے کہ اگر کسی زائچہ میں بیت الاصول کے حرفوں کا مقابلہ چھوڑ دیا جائے تو جواب منظوم نہیں نکاتا اس مسئلہ پر مزید روشنی کسی دوسرے مناسب مقام پرڈالی جائے گی۔

استخراج جواب کی ایک نظیر: اب ہم قار کین کرام کو یہ حقیقت ایک مثال سے تجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہین اشخاص اس مثال ہے آسائی سے یہ بات بجھ لیس گے۔ اگر قار تین کرام سے کہا جائے کہ دل ہیں چند درہم فرض کر لیجئے پھر جنے درہم فرض کیے ہیں ہر درہم کے ساتھ تین تین سے لے لیجئے پھر ان تمام پیپوں کو بح کر کے سب سے ایک چز خرید لیجئے کھران تمام پیپوں کو بح کر کے سب سے ایک چز خرید لیجئے کھراسی بھاؤ سے درہم کی بھی چزیں خرید لیجئے۔ کیا ہم بتا دیں کہ آپ نے کتنی چیزیں خریدیں آپ نے نوچیزیں خریدیں آپ نے نوچیزیں خریدیں آپ نے نوچیزیں کر یہ ہیں ہو مال سے مرادرہم کے ساتھ تین پیپے مزید لیے گئے ہیں جو مال سے ۱۸سالا اس مان لو تہارے پاس ایک درہم ہے اور تین پیسوں میں ایک چیز لی گئ ہے تو ایک تو ہے چیز ہوگی اور ایک درہم کی میں جین بین تین تین بین میں ایک چیز ہوگی اور ایک درہم کی مقابلے میں تین تین تین میں میں ایک چیز نہیں لی گئی ہے بلکہ جس قدر درہم فرض کے گئے ہیں ان میں سے ہرایک درہم کے مقابلے میں تین تین تین میں مربید پیپے لے کرسب کی حاصل جمع ہے ایک چیز خریدی گئی ہے اس لیے یہاں نب سے ہرایک درہم کی باقی ہے خواہ لاکھوں وراہم خرید پیپے لے کرسب کی حاصل جمع ہے ایک چیز خریدی گئی ہے اس لیے یہاں نب سے ہرایک درہم کی باقی ہے خواہ لاکھوں وراہم خرید پیپے لے کرسب کی حاصل جمع ہے ایک چیز خریدی گئی ہے اس لیے یہاں نب سے ہرایک درہم کی باقی ہے خواہ لاکھوں وراہم

کیوں نہ ہوں۔ چیزیں جوخریدی گئی ہیں وہی نو ہوں گی مثلاً پ نے پانچ ورہم سوچے تھے للذا آپ کے پاس پندرہ پہیے جمع ہوئے جس میں آپ نے ایک چیزخرید کی اور پانچ ورہم میں ۱۲۰ پیچے ہوتے ہیں اس لیے ۱۵/ ۲۰ اے ۸ کے ۸+۱=9 کے اس ليه آپ نے نوچيزيں خريدليں آپ نے پانچ روپ موج اور ہر روپ كے مقابلہ ميں ايك دوني لي تو آپ نے ايك چيز پانچ دونیوں کی خریدی لیعنی (۱۰ آنے کی ) اور پانچ روپے میں اس آنے ہوتے ہیں لہذا ۱۰/۱۰۸=۸+۱=۹ کے پس آپ نے پانچ روپے دیں آنے میں کل نوچیزیں خریدیں۔ دیکھتے اعداد کے تناسب سے پوشیدہ جواب کس طرح نکل آیا وہم تو آپ ہے کہی کہتا ہے کہ بیاوراس جیسے مسائل نا قابل حل ہیں اورغیب کے باب سے ہیں جن کی معرفت ممکن ٹہیں اور بیر بات بھی معلوم ہوئی کہ معلومہ چیزوں کی باہمی نسبت سے کس طرح ایک نامعلوم چیزمعلوم ہوجاتی ہے ( یعنی ان واقعات میں جوعقل و علم میں عالم وجود میں ہیں)البنتہ آنے والے واقعات ہیں جب کہ ان کے واقع ہونے کے اسباب معلوم نہ ہوں اور بندان کے بارے میں کوئی سچی خبر ملی ہووہ یقیناً غیب میں شامل ہیں اور ان کی معرفت ناممکن ہے جب آپ پریہ بات روش ہوگئی تو ان عملوں سے جوزائي ييں انجام ديئے جاتے ہيں محض سوال كے الفاظ سے جواب نكالا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ پر روش ہے كہ سوال کے حرفوں کی بعینہ تر حیب کو بلیٹ کر جواب نگالا جا تا ہے۔ کیونگہ سوال و جواب کے حرفوں میں باہمی خاص نسبت ہوتی ہے جے کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ لہذا جو اس تناسب کو پہچانتا ہے تو مخصوص قوانین کی روے اسے تو جواب نکالنا آسان ہے اور جونہیں بیجا نتااہے مشکل ہے۔ انہیں جوابی حرفوں سے الفاظ کے موضوع وتراکیب کے اعتبار سے سوال کے بارے میں نفی یا اثبات کاعلم ہوتا ہے مگر بیلم علم غیب نہیں جیسا کہ وہی اور کہانت وغیرہ سے علم غیب معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ میتو محض خارجی کلام (سوال) کے مطابق جواب نگل آتا ہے۔ان زایجوں کے ملوں سے غیب کا ہر گرعلم نہیں ہوتا۔ کیونکہ انسان سے غیب مجوب کردیا گیا ہے اگراللہ تعالی جا ہے تو ان پر دوں کواٹھا دے ور نہ ان کا اٹھناممکن نہیں اصل غیب داں اللہ ہی ہے تم كويجهمعلوم نهيس

大學 经基础工程 医电影 医肾 医多种性性病 医皮肤 美国美国美国美国

to provide the second of which we have the transfer of the second of the second of the second of the second of

# مِابِ دوم

دیبهاتی آبادی ٔ جنگلی قومیں اور قبیلے اور اُنہیں لاحق ہونے والے حالات ٔ اِس باب میں بہت ہی فصلیں اور تمہیدیں ہیں

### بها فصل

#### انسانی خاندانوں میں شہریت اور بدویت ایک فطری چیز ہے

فرر بعید معاش انسان کو مختلف طبقوں میں بانٹ دیتا ہے: دیکھے انسان کے مختلف طبقے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے معاش کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں کوئکہ انسانوں کا اجتماع اور تدن اس لیے ہوتا ہے کہ کسب معاش میں ایک دوسرے کا ہاتھ جاتے اور جو بنیا دی اور انتہائی ضروری گام ہیں ان کوسب سے پہلے انجام وے اور غیر بنیا دی اور کمالی کام کو بعد میں کرتا رہے چنانچ بعض لوگ کاشت کے ذریعہ روزی پیدا کرتے ہیں۔ وہ آناج ہوتے ہیں اور باغات لگاتے ہیں اور بعض جانور (بھیٹر بحری کا کے جھینس شہد کی کھیاں اور رہیم کے کیڑے وغیرہ) پال کر زندگی ہر کرتے ہیں ان سے نسل بوقاتے ہیں اور ان کے دودھ گوشت اون اور کھالوں وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

کسان اور گڈریئے کو دیہات کے بغیر جارہ نہیں؛ کاشت کاروں اور جانوروں کے پالنے والوں کو بہاتوں کے بغیر جارہ کارنیں وہ مجبور ہیں کہ دیہاتوں میں رہیں کیونکہ دیہاتوں کے میدان فراخ ہوتے ہیں اور شہروں میں یہ بات نصیب نہیں ہوتی دیہاتوں میں اس قتم کے کام سہولت سے انجام پاکتے ہیں کیونکہ دہاں کاشت کے لیے کھیت موجود ہوتے ہیں اور جانوروں کے رہنے کے لیے مادور چرنے کے لیے میدان آسانی سے فراہم ہوجاتے ہیں اس لیے کاشت کاراور گڈریے خاص طور سے دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ دیہاتوں ہی کی بودوباش ان کے احوال کے مناسب ہے اور انتہائی مضروری ہے ایس میں ان کا اجماع ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے اور روثی پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے میران کی جائے ہیں ان کا اجماع ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے اور روثی پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے

سے اور تا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاسکیں۔مثال کے طور پراگر بیروزمرہ کی ضرورت کی چیزوں میں اور بنیا دی ضرورتوں میں لینی روٹی کیٹرے اور گھروں کی تغییر میں باہمی تعاون سے کا م نہ لیں تو ہر شخص کی زندگی سرایا مصیبت بن جائے اگر چہ انہیں بیہ بنیا دی ضرورتیں بفدرزندگی کے میسر آئیں اس سے زیادہ انہیں عیش کی حاجث نہیں کیونکہ عیش آور چیزوں کی حد تک ان کی رسائی نہیں۔

پیشہ ور فراخی کی حالت میں شہرا ور قصبے آبا د کرتے ہیں : پھر جب پیغلف تنم کے پیشہ ور فراخ حال ہوجاتے ہیں اورانہیں اپنی ضرورت سے زیادہ تو نگری اور آ رام ملتا ہے تو اب انہیں سکون و آ رام کی اور عیش وعشرت کی زندگی کی سوجھتی ہادرضروری چیزوں سے آ گے بور سے کر کمالی چیزوں کی فراہمی میں باہمی تعاون کرتے ہیں اچھے سے اچھا کھاتے ہیں عمرہ ے عمدہ پینتے ہیں' خوشمٰا' آ رام وہ اور فراخ کوٹھیاں اور بنگلے بناتے ہیں ان پررنگ وروغن اور گلکاریاں کرتے ہیں اور قصبے اورشہروں کی بٹیادیں ڈالتے ہیں تا کہ مخصوص تمدن پیدا کریں پھران کی میہ پرتکلف وعیا شاندزندگی ترتی ہی کرتی جاتی ہے حتی کہ بیفیش و آرام کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں اور عیاشی اور تن پروری اپنے ساتھ گونا گوں نعتیں لے کر آتی ہے۔ ان کے وسترخوان برطرح طرح کے کھانے چنے جاتے ہیں جونہایت بہترین اور پرتکلف طریقوں سے پکائے جاتے ہیں ان کے بدنول پرریشم و دیباج وغیره کا فاخرانه پیش قیت اورصاف شفاف لباس ہوتا ہے اور اب وہ او نیچے او نیچے مگانات اور عالی شان دیوبیکلعمارتیں بناتے ہیں اورانہیں اس طرح آ راستہ دپیراستہ کرتے ہیں وہ دلہن معلوم ہوتی ہیں بہر حال عیاشی میں اور بیسہ کی کثرت میں ساری صنعتیں اور آ رام دہ چیزیں قوت سے فعل میں آ جاتی ہیں اور تر تی کرتے کرتے ہام عروج تک پہنچ جاتی ہیں۔ابان کے محلول میں اور بنگلوں میں نہریں جاری ہوتی ہیں باغ لگے ہوتے ہیں قرینے سے بھلواریوں کی کیاریاں تیار رہتی ہیں۔انتہائی اونچی عمارتیں اور بے حدمضبوط بنوائی جاتی ہیں اور انہیں خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے ایڑی چوٹی كاز ورلگایا جاتا ہے۔ پھر ہر مخص اپنے اپنے مٰداق كے مطابق كھانے پينے 'پہننے' اوڑ سنے میں اور بودو ہاش میں جدت پسند ہوتا ہے۔گھر کا ساز وسامان اور برتنے کی چیزیں پرتکلف اورقیتی رکھی جاتی ہیں انہیں لوگوں کوشیری کہا جاتا ہے۔حضر یعنی قصبات اورشہروں میں حاضرر ہنے والےان شہریوں میں بعض کب معاش کے لیے کوئی سی صنعت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض تا جرپیشہ ہوتے ہیں غرض کہ شہریوں کے معاش کے دھندے بہنست دیہا تیوں کے آرام دہ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ پیسے بھی بیدا کرتے ہیں کیونکہان کے احوال ضروریات زندگی سے زیادہ چیزوں پرشامل ہوتے ہیں۔انہیں ہرچیز افراط کی ملتی ہے اور خوب سیر ہوکر ہر چیز استعال کرتے ہیں۔ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے پیچقیقت روشن ہوئی کہلوگوں کا دیہاتی اورشہری ہونا ا کی طبعی اور ضروری بات ہے جس کے بغیر جارہ نہیں۔

医环状性 医隐毒性病 医阿克斯氏囊 医皮肤 医皮肤 医鼻后 医克里克斯氏 医外面

### فصل نمبرا

#### ديباتيون كي طبعي خانه بدوشي!

اس سے پہلی فصل میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ دیہا تیوں کی طبعی معاش کا شکاری اور گلہ بانی ہے اور وہ اپنی اصل اور بنیا دی ضرور توں پر قناعت کر لیتے ہیں کہ موٹا جھوٹا کھالیں گھٹیا کپڑے یہن لیں اور معمولی جھونپڑے میں زندگی گذارلیں۔ غرض کی ان کی تمام حالتیں اور عادتیں سادی ہوتی ہیں جن میں تکلف وضنع کو کوئی دخل نہیں ہوتا یہ لوگ عیش وعشرت کی زندگی سے کنارہ کش رہتے ہیں سادہ اور ضرورت سے زیادہ ساز وسامان کی طرف راغب نہیں ہوتے ۔ رہنے کے لیے اون اور بالوں کے خیمے گاڑ لیتے ہیں بازسوں سے یا بچھروں سے کیے جھونپڑے بنا لیتے ہیں اور جانوروں کی بالوں کے خیمے گاڑ لیتے ہیں یا بانسوں سے یا منہ اور جانوروں کی طرح انہیں میں اپنی زندگی گذار دیتے ہیں اور غذا بچی بچی جیسی بھی میسر ہو گھا لیتے ہیں ان کی غذا ہیں وہ فعتیں نہیں ہوتیں جن کو آگ سے پکایا گیا ہو۔

و بہا تیوں کا ایک عکم قیام اولی ہے: پر ان دیہا تیوں کے لیے بھی جن کی معاش کا ذراید کاشت کاری اور گلہ بانی ہے بہنست جگہ جگہ مارے بارے پر نے کے ایک ہی جگہ قیام اولی اور مناسب ہوتا ہے۔ بدلوگ دیہا تو ان جگوں اور بہاڑ وں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور انہیں دہقائی یا دیہاتی کہا جا تا ہے عمواً برابرہ اور ججی اقوام دیہاتی ہی ہوتے ہیں۔

ایکن جن کا ذراید معاش جانور ہیں وہ عمواً خانہ بدوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے جانوروں کے لیے شاداب اور پائی والے علاقے و ھوی ھے پڑتے ہیں اس لیے ان کا زبین پر پر تے رہنا ہی ان کے لیے زیادہ مناسب ہے بدلوگ شادید (گلہ بان کا گرریے اور چرواہ ہے) کہلاتے ہیں شادید یعنی بریاں فیرہ پالے والے سے گلاریے بخر ملاقوں میں نہیں جاتے کیونکہ ان کو وہاں شاداب علاقے میں شاد و یعنی میں شادید کا دیا ہے جانوروں کو مختوظ رکھ کیس برابرہ ترک ترک ترک مان اور صقالبہ گڈریے ہی ہیں کو وہاں شاداب علاقے میں میں اور فور کے اور شاداب مقامت کی گھارے پائی کی کا ذراید معاش اور نے ہوں وہ چیش میرانوں میں بھی دور دور تک چلے جاتے ہیں بول کو اور اس مقامت کی گھارے پائی کا فی ہوتے ہیں بخلاف ریکھتان کی چھاڑیوں کے اور وہاں کے اور وہ بیان کی کھارے پائی کی کہ دو اور فور کی سے بائی کی اور وہ بیان کی جھاڑیوں کے اور خور وہ کے بیان کی جھاڑیوں کے اور وہ وہ کی تعلق میں خوش رہ تو ہیں بخلاف ریکھتان کی جھاڑیوں کے اور وہ وہ کہتان کی معاش میں ہو جاتے ہیں بخلاف ریکھتان کی جھاڑیوں کی معاش میں خوش رہا ہوں کی تعلق کی جاتے ہیں اور اسے اس وقت گرم ماحول کی خت حاجت ہوتی ہے دی تو بی اور ایک ونکال بھی دیتے ہیں اور اسے اس وقت گرم ماحول کی خت حاجت ہوتی ہوئے اپنے ذالون کی بیان اور اسے اس وقت گرم ماحول کی خت حاجت ہوتی ہوئے اپنے ذالون کی بیان دران بے چاروں کوریکھتان کا رہی ہیں ہوں وہ کہ بیان ہوں کی اور کی کیان کی دیتے ہیں اور اسے اس وقت گرم ماحول کی خوات وہ تو ہی بیانے دو اور کی تعلق کی بیان کوریکھتان کا رہی ہیں ہوں وہ کی تعلق میں اور کی گیا تھوں کوریکھتان کا رہ تھی ہوئے کہ بیان کی اور کی تعلق کی بیان کوریکھتان کار کی تعلق کی بیان کی بھی ہوئے کے موجم میں خوروں کوریکھتان کار کی تعلق کی بیان کوریکھتان کار کی تعلق کی جو اور کی کی اور کی کیان کی کی دیتے ہوئی اور کی کیان کی کی دیتے ہوئی اور کی کی دیتے ہیں دوروں کی کی دوروں کی کی دیتے ہوئی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دور

کرنا پڑتا ہے کہ انہیں مالکوں کی اول فول سنی نہ پڑجائے اسی لیے اونٹوں والے طبیعت کے لحاظ سے وحشی ہوتے ہیں اور متعدن شہریوں کی ہہ نسبت ان کو وحشی درندوں کی طرح سمجھا جاتا ہے یہی لوگ بدو کہلاتے ہیں اور خانہ بدوش رہتے ہیں اسی طرح مغرب میں برابرہ اور زناتہ اور مشرق میں ترک کر داور ترکمان ہیں مگر عرب کے بدوسر سبز علاقوں سے دور رہتے ہیں اور انتہائی اکھڑت میں برابرہ اور زناتہ اور مشرق میں اور یک اور کا کیں بھی اور انتہائی اکھڑت میں کہوتے ہیں کیونکہ بیاونٹ ہی پالتے ہیں اور دیگر قومیں اونٹ کبریاں بھیڑیں اور بیل اور گا کیں بھی پالتی ہیں لہذا ہمارا میدوئی کہد یہا تیوں کی خانہ بدوثی طبعی ہوتی ہے اور یہ بدویت آبادی میں کہیں نہ کہیں ضرور پائی جاتی ہے نابت ہوگیا واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

### فصل نمبرس

#### شہریت کی بنسبت بدویت کی قدامت دیہات شہروں کے لیے بمنز لیخم کے بین بڑے بڑے سے شہر نثر وع میں دیہات ہی تھے

شہریت کی بدویت کی بنسبت قد امت ہم بیان کرآئے ہیں کد یہاتی موئی جوٹی اور سادہ ضروریات زندگی پر قناعت کر لیتے ہیں اور تعیش تک ان کی رسائی نہیں ہوتی اور شہری اپنی تمام حالتوں اور عادتوں میں تعیش اور کمال والی زندگی گذارتے ہیں۔ بلا شبہ بنیا دی ضرورتیں کمال والی ضرورتوں ہے مقدم ہوتی ہیں کیونکہ بنیادی ضرورتیں اصل ہیں اور بعد والی ضرورتیں فرع ہیں جواصل سے بیدا ہوتی ہیں۔ لہذا بدویت شہروں کے اور شہریت کے لیے اصل اور جڑ ہے اور ان دونوں پر مقدم ہے کیونکہ انسان کا اقل مطالبہ روٹی کی ٹرا اور گھر ہے اور کمال وقیش بنیادی ضرورتوں کے عاصل ہونے پر ہی ہوا کرتا ہو لیا تا ہے لہذا بدویت کا گھر اپن شہریت کی خوش مواجی سے قبل ہے ای لیے ہم بدوی کے لیے شہریت کواس کی ترقی کا سب سے اور کیا زید تسلیم کرتے ہیں جس کی طرف وہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے جاتا ہے اور اپنی کوششوں سے تدن و تبذیب کوجتم و بتا ہے اور جب اسے وہ سامان میسر آجاتے ہیں جن سے دہ عیش والی زندگی بسر کر سکے اور عشرت پہند عادتیں بناسکیں تو وہ آرام وراحت کی طرف لوٹا آتا ہے اور اپنیا خاصہ شہری بن جاتا ہے تمام بدوی قبائل کا یہی حال ہوتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اعلی در بے کی شہری بن جاتے ہیں اس کے برکس شہری بن جاتا ہے تمام بدوی قبائل کا یہی حال ہوتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اعلی در بے کے شہری بن جاتے ہیں اس کے برکس شہری دیا توں کی طرف بلاکی خاص مجبوری کے درخ نہیں کرتے کرتے ہیں اس کے برکس شہری دیا توں کی طرف بلاکی خاص مجبوری کے درخ نہیں کرتے کہ تو اس لیے در بہاتوں کا درخ کرتے ہیں کہ ان سے شہری تقاضے پور بن بیا توں کی طرف بلاکی خاص مجبوری کے درخ نہیں کرتے ہوں کہ ان سے شہری تو اس کے درخ نہیں کہ ان سے شہری تو اس کی درخ نہیں کرتے ہوں کا درخ کرتے ہیں گوران سے دیاتوں کا درخ کرتے ہیں گوران سے دیاتوں کا درخ کرتے ہیں گوران سے دیاتوں کی کرتے کرتے ہیں گوران سے دیاتوں کی طرف بلاکی خاص میں موری کے درخ نہیں کرتے کرتے ہوں کہ اس کے درخ نہیں کرتے کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کو دیاتوں کیا گوران سے دیاتوں کی کرتے کرتے ہوں گوران سے دیاتوں کرتے کرتے ہوں گوران سے دیاتوں کی کرتے کرتے ہوں گوران سے دیاتوں کرتے کرتے ہوں گوران سے دیاتوں کی کوران سے دیاتوں کرتے کرتے کرتے ہوں گوران سے دیاتوں کرتے کرتے ہورائی کرتے کرتے کرتے ہوں گوران سے دیاتوں کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ہورائی کیاتوں کرتے کرتے کرتے ہوں کرتے کرتے کرتے ہوں کرتے کر

دیبات شہروں کیلئے بمنز لیخم کے ہیں اوراصل ہیں ہڑے بڑے سے سراے شہر پہلے ویبہات ہی تھے۔ اس کی شہادت کہ بدویت شہریت کی اصل ہے اور اس پر مقدم ہے یہ بات بھی شہادت ویتی ہے کہ اگر ہم کسی بڑے نئے رک شہریوں کا سراغ لگا ئیں تو اس کے اکثر باشندوں کوشروع میں دیباتی ہی پائیں گے جو پہلے اس شہر کے زاحی علاقوں میں رہا کرتے تھے اور وہاں سے ہٹ کرآ رام وعیش کی طرف آگئے جوشہروں میں پایا جاتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شہریت کے حالات واطوار کا مبداء بدویت ہے اور بدویت ہی ان کی اصل ہے اس لیے بیدئلتہ ہمیشہ یا در کھنا چاہیے پھر دیہات وشہر کے ہر فرد میں مزید اختلاف بھی پایا جاتا ہے بعض خاندان بعض سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض قبیلے بعض سے بڑے ہوتے ہیں اور بعض شہر بعض سے بڑے ہوتے ہیں اور بعض قصبوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ندکورہ بالا بیان سے بید حقیقت روش ہوگئی کہ دیہاتوں کا وجود تھبوں اور شہروں کے وجود پر مقدم ہے اور ان کے لیے اصل ہے اور شہروں کی پر تکلف اور پر تیش اور عشرت والی زندگی بنیا دی معاشی ضرور توں سے بعد کی ہے۔ واللہ اعلم۔

#### فصل نمبيرهم

#### شہری بنست دیہا تیوں کے خیر وصلاح کے بہت قریب ہوتے ہیں

ماحول کا انسان پر اثر برٹر تا ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی سابق فطرت سلیمہ پر قائم ہوتو اچھے یا بر ب اثر ات قبول کرنے کے لیے ہمہ وفت تیار بہتا ہے اور اپنے اندر بھلائی یا برائی کی صلاحیت رکھتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اگر اچھی یا بری عادت اپنانے میں سے کوئی عادت کسی میں پہلے راسخ ہو جائے تو اسی مقدار میں وہ دوسری عادت سے دور ہو جاتا ہے اور اسے وہ عادت اپنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے لہذا اگر کسی نیک وصالے شخص میں بھلائی والی عادتیں پہل کر جائیں اور ان کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ برائی سے دور ہو جاتا ہے اور اسے برائی کی راہ اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی طرح اگر شروع میں کسی کے فنس میں برائی میٹھ جائے اور بری عادتیں پڑ جا کیس تو اسے اچھی عادتیں بنا نادو بھر ہوجاتا ہے۔

شہر ہوں میں برکی عادتوں کے بیدا ہونے کے اسباب جونکہ شہری لذتوں کی فراوانی عیش وعشرت کی اسباب جونکہ شہری لذتوں کی فراوانی عیش وعشرت کی اسباب جن سے اندر بہت سے برے اخلاق بیدا کر لیتے ہیں جن سے ان کے نفسوں کے دامن تھڑ جاتے ہیں اوران میں بہت می برائیاں گھر کرجاتی ہیں۔ اس لیے ای نسبت سے ان سے جملائی کی راہ بند ہو جاتی ہاں تک بھڑ جاتی ہیں اور از سے صدود ہو جاتے ہیں اور نوبت یہاں تک بھڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر حال میں حیا کو اور شرم کو بالا کے طاق رکھ دیتے ہیں اور پھری جلس میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھوائی کرتے رہتے ہیں اور اول فول بکتے رہتے ہیں اور انہیں شرم بی آتی ہے بالکل ڈھیت اور بے حیابی جاتے ہیں کو نافی ان بین شروع بی سے بری عادتیں رہی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ شرمناک باتیل یا گام کرنے میں فرانہیں شرمات دیاتی ہیں اگر چوان کی طرح دنیا دار ہوتے ہیں گر دنیا ان کی بنیا دی ضرور توں تک بی حدود ہوتی ہے نہ وہ بیش پسند دیاتی ہی اگر جوان کی طرح دنیا دار ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہے نہ وہ بیش پسند ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہے نہ وہ بیش پسند ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہے اس کے معاملات ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہوتی کے معاملات کو حدالات کی دنیا دیت ہیں اور خدان کی رسائی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہوتی کے دروان کے دنیا در خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور خدان تک ان گی رسائی ہوتی ہوتی کی معاملات

میں ان کی عادتیں اس نبیت ہے انچی ہوتی ہیں۔ اگر ان میں کچھ برائیاں اور بداخلا قیاں پائی بھی جاتی ہیں تو وہ بنبیت شہر یوں کے بہت ہی تھوڑی ہوتی ہیں لہذا ہے اول فطرت کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اور نفس میں بری عادتوں کی کشرت کی وجہ سے جو ہرے ملکے پیدا ہوجاتے ہیں ان سے بہت دورر ہتے ہیں۔ اس لیے بہنبیت شہر یوں کے ان کاعلاج آسان ہے اور یہ بڑی سہولت کے ساتھ اصلاح پیند بن جاتے ہیں بید تھیقت روز روثن کی طرح ظاہر ہے اگر اس حقیقت کو مزید روثنی میں لانا چاہوتو کان کھول کر من لو کہ شہریت آبادی کی انتہائی حد ہے اور جب کوئی چیز اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ جاتی ہے تو وہ گرنے گئی ہے اس لیے شہریت سے فساد کا آغاز ہونے لگتا ہے اور پھر شرچیلنے لگتا ہے اور خیر سے دوری ہونے لگتی ہے یاد رکھے اللہ تعالیٰ پارساؤں ہی سے مجت کرتا ہے۔

ایک شبہ کا از الب اس نظریہ پراس دوایت سے اعتراض ندکیا جائے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ تجاج بن یوسف نے سلمہ بن اکوع سے کہا تھا (جب اسے بیمعلوم ہوا تھا کہ سلمہ مدینہ طیبہ چھوڑ کرکسی گاؤں میں رہائش کا ارادہ رکھتے ہیں ) کیا تم ا پنی ایر یوں کے بل چیچے ہٹ گئے کہ پھر دیہاتی بن گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھانہیں نہیں بلکہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیہات میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے ( حجاج کے اس بیان سے ظاہر ہے ہمارے نظریہ کی تر دید ہوتی ہے ) دراصل ہجرت آغاز اسلام میں مکہ والوں پر فرض کی گئی تا کہ جہاں نبی عظیمہ رہائش اختیار فرمائیں وہیں یہ نبی عظیمہ کے ساتھ رہ کرآپ علی کے سید سپر رہیں آپ علیہ کی مدد کریں دینی کاموں میں آپ علیہ کا ہاتھ بٹائیں اور آپ کی حفاظت کریں۔ ججرت بدؤں پر جو دیہات کے رہنے والے تھے واجب نہھی کیونکہ مکہ میں ٹبی عظیمہ کی قرابت تھی اورا مداد و حفاظت کے لیے اہل مکہ آپ کے عزیز تھے اور قریش آپ علیہ کی قوم تھی۔ آپ علیہ کا دیہا تیوں میں رشتہ تو تھا نہیں بھلا انہیں کیاغرض تھی کہاپی جانیں جوکھوں میں ڈال کر آپ عظیات کی اعانت وحفاظت کریں؟ کون سا آپ کاان میں خون تھا جو ان کواس پر آمادہ کرتا۔ ہاں مہا جرد بہاتوں کی سکونت ہے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے کیونکہ اس حالت میں ان پر جرت فرض نہیں رہتی تھی۔ مدیث سعدین وقاص میں ہے کہ نبی علیہ نے ان کے ق میں جبکہ وہ مکہ میں بمار پڑ گئے تھے۔ بید عاما نگی تھی کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت مکمل فرما اور آئیس ان کی ایڑیوں پرمت لوٹا اس کے معنی یہ ہیں کہ آئییں مدینے میں چیٹے رینے کی تو فیق عطافر ما کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور نہ بسیل اور اپنی ہجرت کو باطل نہ کریں کہ پھر مکہ میں جا بسیل بھی ایڑیوں گے بل لوٹنا ہے ریجھی کہا جاتا ہے کہ پیچکم مکہ فتح کرئے سے پہلے کا ہے جبکہ بجرت کی ضرورت بھی اورمسلمان کم تصلیکن فتح مکہ کے بعد جب کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگئ اور مسلمان سر بلنداور معزز ہو گئے اور اللہ نے لوگوں ہے اپنے نبی کو بیجانے کی ضانت لے لی تو بجرت سا قط ہوگئی کیونکہ رحمت عالم علیہ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد بجرت نبیس بیجی کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں پر جرت فرض نہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں سے اور مہاجروں سے فتح مکہ کے بعد ججرت ساقط ہوگئی ہبر حال تمام علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ججرت نبی علیہ کی وفات کے بعد سب سے ساقط ہوگئی کیونکہ اس دن سے صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے اب مدینہ میں رہائش کی صرف فضیلت باتی رہی ٹی عظیمی کی دعائے ما تورہ کی بنا پر جی ج نے حضرت سلمہ سے کہا تھا کہتم باویہ نشین بن گئے اور ان کے اس فعل پراظہارافسوس کیا تھا اور لفظ تعرب ہے اس بات کی طرف اشاره کیا کهان دیبا نبوں میں شامل ہو گئے جو جرت نہیں کرتے سلمہ نے جانج کی ان دونوں باتوں کا انکارفر مایا اور

کہا کہ بی علیقہ نے انہیں و بہات میں رہنے کی اجازت دیدی ہے۔ یہ اجازت سلمہ بی کے ساتھ خاص تھی جیسے حضرت خزیمہ کی شہادت خاص طور پر دو شخصوں کی شہادت کے برابرتھی اور جیسے ضاتی اور ابوبردہ کی خصوصیات ہیں یا جائی نے مدید کی شہادت خاص طور پر دو شخصوں کی شہادت کے بعد جبرت کا حکم باتی نہیں رہا مگر فضیلت تو باتی ہے اس کا سلمہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی علیقہ کے حکم کی تعمیل کی ہے حکم تعمیل بھی کم فضیلت والی نہیں بلکہ اولی اور افضل ہے اور میں نے کسی خاص حکمت کی بنا پر دیہات کی رہائش کی برائی پر استدلال کرنا تھے خاص حکمت کی بنا پر دیہات کی رہائش کی برائی پر استدلال کرنا تھے نہیں جس کی تعمیر تعرب ہے کی گئی ہے کیونکہ بجرت اس لیے فرض کی گئی تھی کہ نبی علیقہ کی جمایت و حفاظت ہو دیہات کی رہائش کی برائی کے بیات کی دیات کی در کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات

### فصل نمبرہ شہریوں کی بہنست دیہاتی زیادہ بہادر ہوتے ہیں

 ڈال دیتے ہیں مشاہدات و تجربات یہی بتاتے ہیں تھی کہ تواحی علاقے پہچانے کے لیے پانی کے گھا ٹوں اور عام شاہرا ہوں پر ایسا ہی معائنہ کیا جاتا ہے اس کا سب وہی ہے جوہم بیان کرآئے ہیں کہ انسان اپنی عادتوں کا بٹیا ہوتا ہے طبیعت و مزاج کا نہیں اگر کوئی کسی چیز کا عادی ہوجاتا ہے تھی کہ وہ عادت اس کے اندر بطور ملکہ کے رائخ ہوجاتی ہے تو اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے مختلف انسانوں کا گہرا مطالعہ سے بیٹے پیر تقیقت آپ پر خود بخو دروش ہوجائے گی۔

### فصل نمبر ا تغیل احکام شہر یوں کی بہادری کیلئے گھن ہے اور ان کے ذاتی مفادات کے لیے مصر ہے!

اس کا سبب ہیہ ہے کہ پر شخص آراد وخود مختار نہیں کیونکہ رؤسا اور اسراء خود مختار ہوتے ہیں جو گئتی کے ہوتے ہیں اس
لیے عام طور پرلوگ دوسروں کے زیر فرمان ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں پھرا گر حکومت نرم مزاج اور عدالت پسند
ہادر کسی پر بے جاتشد زنہیں کرتی اور نہ کسی پر کسی کام میں ظالمانہ رکاوٹ ڈالتی ہے تو لوگ اس کے ماتحت رہ کراپنی فطرت
اور عاد توں پرخواہ بہادری کی عادت ہو یا بز دلی کی قائم رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حکومت ان کی عادت ن میں رکاوٹ ڈالنے والی نہیں اس لیے خود داری ان کی طبیعتوں میں جم جاتی ہے اور وہ خود داری کو ہی پہچانے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس عکومت ظالم ہواور لوگوں پر ظالمانہ قوائین زبر دسی شونے جائیں اور جروتشد دیے کام لیا جائے اور انہیں ڈراد ھرکا کر مطبع بنا کیا جائے تو ان کے جذبات شجاعت و جرائت بجھ کررہ جاتے ہیں اور ان سے اپنی ذاتی حفاظت و دفاع کا مادہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دیے ہوئے لوگوں کے حوصلے بہت ہو جاتے ہیں اور ان میں سستی گھر کر جاتی ہے جیسا کہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔ کیونکہ دیے ہوئے لوگوں کے حوصلے بہت ہو جاتے ہیں اور ان میں سستی گھر کر جاتی ہے جیسا کہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔

جنگ قا وسید کا ایک واقعہ: چنانچہ جنگ قادسہ میں حضرت زہرہ ہن حوب نے جالینوں کا تفاقب کر کے اسے آل کر دیا اوراس کے اسلحا تاریجے جن کی تقریباً ۵۷ ہزارا شرقی قیمت بیٹھتی تھی اس پر حضرت سعد نے جوسید سالا رکشکر تھے ان سے فر مایا کرتم نے میری اجازت کے بغیر جالینوں کا گیوں تعاقب کیا اور ان سے وہ اسلحہ چھین کیے اور حضرت عمر کوتھ میر کے ذریعہ اس واقعہ کی اطلاع بھیجی۔ جناب فاروق اعظم نے حضرت سعد کو جواب میں لکھا کہ زہرہ جیسے بہادر شخص نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کرا اگر جالینوں کا تعاقب کر کے قبل کر دیا تو کوئسا گناہ کیا جب کہ لڑائی میں سستی تمہاری جانب سے عمل میں آئی کیا تم ان کی کمان تو ڑنا جا ہے ہواوران کی دل شکنی کرتے ہو؟ لہٰذا ان کے اسلحہ کوان کو والیس کردو۔

حکومت کا ظالمان رویہ جذبات شجاعت کو مختلرا کر دیتا ہے۔ اگر حکومت اپ آئین کو خت سزاؤں کے ساتھ نافذ کرتی ہے تو لوگوں کے جذبات شجاعت بالکل بجھ کررہ جاتے ہیں کیونکہ حکومت کا ان پرسزا کو ٹھونسنا اور ان کا اپنی

ذاتوں سے اس سراکے دفاع کرنے پر قادر نہ ہونا ذات کا موجب ہے جوان کی بہادری کے جوش کوشنڈ اکر دینے والا ہے اگر تا ہے کیونکہ ان کی پرورش خوف واطاعت پر اور بی اور تعلیمی احکامات بحین ہی سے نافذ کیے جا کیں تو ان کا بھی لوگوں پر اثر پڑتا ہے کیونکہ ان کی پرورش خوف واطاعت پر ہوتی ہوتی ہے اس لیے ان میں خودواری کے جذبات ختم ہوجاتے ہیں اسی لیے ہم جنگیء ربوں کو پین بدووں کو عالی حوصلہ بلند ہمت اور ذیا دہ نڈر پاتے ہیں اور ان کے برعکس شہر یوں کو جو آئیں اور وانین کی پابندی کرتے ہیں پست ہمت اور ڈر پوک دیکھتے ہیں شہر یوں کو جو آئیں کی پابندی کرتے ہیں بہت ہمت اور ڈر پوک دیکھتے ہیں شہر یوں بھی کا حال ہے جو تعلیم وتر بیت حاصل کرنے میں اور صنعت وحرفت سکھتے میں بچین ہی سے سرائی ہی کہا در کی کا جوش شخد اپڑ جاتا ہے اور وہ گسی صورت سے بھی کسی حلا ہے جو مشائح اور ان کہ کہا دوں کی تر بیت حاصل کرتے ہیں اور ان کی بہا دری کا جوش شخد اپڑ جاتا ہے اور وہ گسی صورت سے بھی کسی حلا ہے جو مشائح اور ان کہ کرتے ہیں اور ان کی پروقار اور ہیت والی مجلسوں میں اٹھتے ہیں ۔ ان کی خود داری کو خود داری کو خود داری کی ہے ہے ہیں اور ادب کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور ان کی پروقار اور ہیت والی مجلسوں میں اٹھتے ہیں ۔ ان کی خود داری کو خود داری کی خود داری کی خود داری کو خود داری کی خود داری کی ہوتا راور ہیت والی مجلسوں میں اٹھتے ہیں ۔ ان کی خود داری کو خود کی کسی سے جو مشائح ہے اور ہمت و جرائت کا فور ہو جاتی ہوں ہیں ۔

صحابه کرام گی شجاعت کا سبب: اگرچه محابه کرام جمی علم دین حاصل کیا کرتے تھے اور نبی علیق کی پروقامجلس میں اٹھا مینا کرتے تنے مگران کی بہادری میں ذرہ جربھی کی نہیں آئی تھی بلکہ وہ بہادری میں بے مثال تنے اس کی وجہ یہ تھی کے صحابہ نے علم دین ایک این شخصیت ہے سیکھا تھا کہ جوانہیں میں ہے تھی اور آپ انہیں ترغیب وتر ہیب کے ذریعہ دین سکھایا کرتے تھے اں وقت دینی تعلیم ہمارے زمانے کی سی صنعتی تعلیم نہ تھی بلکہ آپ صحابہ کو دین کے حض احکام وآ داب سکھایا کرتے تھے جو عقائد وایمانیات کی صورت میں ان کے دلوں میں جڑ پکڑ جایا کرتے تھے اور ان کے دلوں سے اللہ کے سواتمام طاقتوں کا رعب نکال کر ڈالا کرتے تھے اس لیے ان کی بہادری کے جوش میں اور تاؤ بی آیا جاتا کرتا تھا اور وہ اس میں مشحکم ہو جایا کرتے تھے اور انہیں تا دیب وتربیت کے ناخن کھر چتے نہ تھے فاروق اعظم نے فرمایا جس نے شرع سے اوب نہ سیکھا اس کی اصلاح ناممکن ہے آپ یہ بات اس شوق میں آ کرکہا کرتے تھے کہ لوگ اپنی ڈاتوں کے محاسب بن کرا دکا ہشرع کے پابند بن جا کیں اور اس پریفین رکھیں کہ شارع علیہ اسلام لوگوں کی مصلحتوں کوخوب پہچانتے ہیں پھر جب لوگوں میں وین کم ہونے لگا دروہ حکام کے پررعب قوانین کے پابندین گئے تواب علم دین بھی ایک صنعت بن گیا جے تعلیم و تا دیب سے حاصل کیا جاتا ہےاورلوگ شہری اوراحکام کی پابندی کے عادی بن گئے لبنداسی قدران کی بہادری کے جوش میں کی آگئی ہمارے اس بیان سے یہ بات کھل گئی کدا حکام سلطانیہ اور احکام تعلیمیہ بہاوری کے جذبہ کو پامال کر ڈالتے ہیں کیونکہ معلم و حکام حکر ان ہوتے ہیں اس بنا پرحکومت وتعلیم شہریوں کے نفسوں میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے اور ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بجین سے لے کر بڑھا بے تک افتد اروحکومت کے ماتحت رہتے ہیں اور بدواس کے عادی نہیں ہوتے کیونکہ وہ حاکم ومعلم کے احكام وآ داب كوسول دوررجتي بين اسى لي محد بن الى زيداين كتاب "احكام المعلمين والمتعلمين" مين قاضى شريح ب نقل کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ کسی اوب سکھانے والے کواوب وتعلیم کے سلسلہ میں تین فیچیوں سے زیادہ کسی بچے کو مار نا مناسب نہیں ۔بعض لوگوں نے اس پراس سے استدلال کیا ہے کہ آ غاز وی میں حضرت جرمیل نے نبی عظیفہ کوتین بار جمینچا تفا کیکن بیاستدلال کمزور ہےاور حضرت جبرٹیل گانبی عظیفہ کو بھینچنا اس پرولیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ موجود ہ زیانہ کی تعلیم پراس کا قیاس کرنا غلط ہے۔

The state of the state of the state of

### نصل تمبر کے

#### دیہاتوں کی رہائش اُنہیں خاندانوں کیلئے مخصوص ہے جن میں خونی رشتہ ہو

خبر وشرانسان کی تھٹی میں ہے : یا در کھئے حق تعالی شائۂ نے انسانی طبیعتوں میں بھلائی اور برائی ود بعث فرمائی ہے جیہا کہ اس نے قر مایا: ﴿ولهديناه النجدين ﴾ يعني ہم نے انسان كواچھ اور برے دونوں راستے بتا دیئے۔ دوسري حكمه فرمايا· ﴿ فَالِهُمَةِ الْحُوْدَهَا وَ يَقُوهَا ﴾ لِعِنى بِعِراس نے نفس کے دل میں اس کی برائی بھی ڈال دی اور اچھائی بھی۔اگرانسان کواس کی عادتوں پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور اسے دین کی پیروی مہذب نہ بنائے تو وہ شربی سے زیادہ قریب ہے عوام کا تو یہی حال ہے بجرخاص خاص انسانوں کے جن کوحق تعالیٰ بھلائی کی تو نیق عطا فرمائے۔انسان کی گھٹی میں ایک دوسرے برظلم ہے اگر کسی گ دوسر ہے تحض کے سامان پرنظر پڑ جاتی ہے تو وہ اسے لوشنے کی ہرقتم کی تدبیریں کرتا ہے۔اگر حاکم کی رکاوٹ نہ ہوتو وہ اسے یقینالوٹ لے گا جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے ۔

وَالظُّلُمُ مِنُ شَيَمِ النُّفُوسِ نَانُ تَجِدُ زَاعَفَّةِ فَلِعِلَّة لَّا يظلِمُ

یعن ظلم انسان کی ایک عادت ہےا گرتم کسی کو پا کبازیا وُ تو گوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کرتا۔

شہر یوں کو حکومت با ہمی ظلم سے روکتی ہے۔ شہریوں کوآپس میں حکام اور حکومت ظلم نہیں کرنے ویتی کیونکہ حکومت عوام ورعایا کواپنے زیرافتذ اررکھتی ہےاورکسی کوکسی پرظلم وزیا دتی نہیں کرنے دیتی اس لیے بیتوافتذ اروطافت کےخوف سے ظلم سے بازر ہتے ہیں الآبید کہ حاتم ہی ظالم بن جائیں اور اگرشہروں اورقصبوں کے باہر سے کوئی فتنہ سراٹھائے تو رات میں شہر کی جار دیواری پاشهریناه شهریوں کواس فتنه میں محفوظ رکھتی ہے یا پولیس اور فوج کے ذریعہ وہ فتند دبا دیا جاتا ہے یا باغی اور ظالم دن میں مقابلہ سے عاجز ہوتے ہیں یا حفاظتی پولیس یا فوج کا مقابلہ کر کے بغاوت وظلم پر قابو پالیتی ہے۔

بد و وُل کوظلم سے ان کے سر دار رو کتے ہیں <sup>ب</sup>لین بدوؤں میں ان کے بزرگ اور چودھری ایک دوسرے پرطلم نہیں کرنے دیتے۔ کیونکہ عوام کے دلوں میں ان کا وقار اوراحر ام ہوتا ہے اور وہ ان کے احکام کے آگے سلیم خم کر دیتے ہیں اور چھوٹے جھوٹے دیہا توں کی حفاظت ان کے شرفاءاور جیالے نو جوان کرتے ہیں۔الغرض ان کی حفاظت ود فاع میں اسی وقت خلوص ممکن ہے جبکہ ان میں خونی رشتہ موجود ہواور بیسب ایک ہی خاندان کے ہوں کیونکہ خونی رشتہ سے ان کی طاقت میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں پر ان کا رعب بھی پڑتا ہے کیونکہ برخض کواینے خاندان کی اور خونی رشتہ کی رعایت کرنی پڑتی ہے اور اس میں خاندان کی خیرخواہی اور ہمدردی ہی جوش مارتی ہے۔ اللہ تعالی نے جو ہمدردی اور

پاسداری کا جذبہ دشتے داروں کے دلوں میں ووبعت فرمایا ہے وہ انسانی طبیعتوں میں پایا جاتا ہے اور روز مرہ کے مشاہدات میں آتا ہے اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قوت باز دادر مددگار بنتے ہیں اور دشمنوں پران کا بہت بڑارعب پڑتا ہے۔

جذبہ جمیت رکھنے والے خاندان کے افرادا یک و وسرے برطلم نہیں کرتے دکھنے ای خونی رشتہ کی وجہ سے خیر خواہی پر قرآن پاک میں اشارہ ہے فرمایا: ﴿ لن اکلہ الذئب و نعن عصبہ انا اذا العاسرون ﴾ یعنی جب حضرت یوسٹ کے بھائیوں نے اپنے والد ہے کہاا گرانہیں (حضرت یوسٹ کو) ہماری پوری جماعت کی موجود گی میں جھیٹر یا کھا جائے تو یقینا ہم ہوئے گھائے والے ہیں اس کے معنی بہی ہیں کہا گرکسی خاندان کے افراد میں خونی رشتے کی حمیت کا جذبہ موجود ہے تو کوئی اس خاندان کے من ان ان کے کسی برطلم نہیں کرسکتا اور اگر سوءا نقاق سے کوئی ویش نے میں ان پرحملہ کرتا ہے تو خاندان کا ہر خص شمشیر بھف اور سید ہیر ہوکر میدان جنگ میں کوئر آتا ہے تا کہ خود بھی نجا سے اس کی وی وی میں ان پرحملہ کرتا ہے تو خاندان کا ہر خص شمشیر بھف اور سید ہیر ہوکر میدان جنگ میں کو در آتا ہے تا کہ خود بھی نجا سے ماصل کرے اور خاندان کو بھی ذات ہے بچا لے اس لیے وہ رسوائی کے ڈر سے جان پر کھیل جاتا ہے آگر ان میں بیجذ بہ کارفر مانہ ہوتو وہ جنگوں میں رہائش کیوں اختیار کرین کیونکہ اس صورت میں وہ تو آسانی سے کی دوسری قوم کے منہ کا نوالا بین سے ہیں۔

ہرتح یک کو بروان چڑھانے کیلئے خونی رشتہ کا ہونا ضروری ہے جب رہائش میں جس میں وفاع اور حمایت کی ضرورت پڑتی ہے خونی رشتہ کا ہونا ضروری ہے جیبا کہ آپ پر ہمارے بیان سے روشن ہو گیا اسی طرح اسی شم کی روسری تحریکے کیوں میں بھی خونی رشتہ کا ہونا انہائی ضروری ہے خواہ نبوت ہو یا امامت اور سلطنت ہو یا حکومت یا کسی تم کی تحریک ہو کیونکہ ان تحریکوں میں بھی خونی رشتہ کا ہونا انہائی ضروری ہے لیا لا الی کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ انسانی طبیعتوں میں نافر مانی مرشی اور مقابلہ کی عاور جگ جیتے عاوت ہے اس لیے بلاطافت ہی تکالتی ہے اور جگ جیتے کے ایس میں موری ہے تا کہ خاندان والے خلوص سے دشمنوں سے لڑھیں جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اس لیے یا صول ذہن شین رکھے تا کہ آپ اس سے ہمارے آئندہ مقالات آسانی سے بھے کیں۔

### فصل نمبر ۸ حمایت کامدارخونی رشته پریاس کے ہم مثل تعلق پر ہے

ہر شخص میں صلہ رحمی کا جذبہ کا رفر ما ہوتا ہے: اس کا سب سے کہ ایسے شاذ ونا در ہی انسان پائے جاتے ہیں جن میں صلہ رحمی کا جذبہ کار فرمانہ ہو کیونکہ بیانسان کا ایک طبعی خاصہ ہے اور سیجی ایک تنم کی صلہ رحمی ہے کہ انسان اپنے کسی عزیزیا

رشته دار پرکسی کے للم کو بر داشت نہیں کرسکتا کیونکہ جبعز برغز بزیرظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے تواس کا خون کھول جاتا ہے اوروہ ول سے جا بتا ہے کہ اس کے مصائب ومظالم کے درمیان حائل ہو جائے اور دشمن کی گردن توڑ وے۔ جب سے انسان لیمیڈا ہوا ہے اس وقت سے اس میں پیچذ بہ کارفر مانظر آتا ہے پھر جب دوبا ہمی مدد کرنے والوں میں خونی رشتہ انتہائی قریب کا اور گہرا ہوجس سے دونوں میں اتحاد وا نفاق کو بھی قوت پہنچ رہی ہوتو ایک دوسرے پر جانثاری کا جذبہ بھی اتناہی گہرااورقوی ہوگا اور ا نتهائی پرخلوص اور واضح ہوگا اورا گرخونی رشتہ دور کا ہے اور رشتہ اس قدر دور ہوگیا ہے کہ قریب قریب بھول کی نذر ہوگیا ہے۔ تھی بھی لوگوں کی زبان پر آ جا تا ہے کہ فلاں فلاں خاندان کا ہے تو وہ پھر بھی اس دور کے تعلق کی بنا پراپٹے خاندان پر جان چیر کنے کے لیے تیار ہوجا تا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ باعث عارونا قابل برداشت ہے کہ کوئی اس کے خاندان کے سی فرویر ظلم کرے اگر چیاں میں وہ زوروا شحکام نہ ہوجوا یک قریبی عزیر پرظلم ہوتا ہواد مکیر کرطبعی طور پر ہوا کرتا ہے۔

رشنته ولا وعبيد خوتی رشته ہی كے زمرے ہے ولاءاورمعاہدہ كارشتہ ہے كيونكهان دونوں سے بھی قريب وہی خلوص اور وہی محبت پیدا ہوتی ہے جوخو ٹی رشتہ ہے ہوتی ہے مولی اپنے مولا پر اور حلیف اپنے حلیف پرظلم بر داشت نہیں کرتا اور سینہ سر موکراس کی حمایت میں گھڑ اموجاتا ہے اور جیسے عزیز کے ظلم پرخون کھولتا ہے یا پیروی پر جوروستم سے انسان کڑھتا ہے اس طرح خلیف یا مولی برظم سے جوش میں آ جا تا ہے کیونکہ ولاء سے جوتعلق پیدا ہوتا ہے وہ نسب ہی کے تعلق کی برابر یا اس کے قریب قریب ہوتا ہے بہیں سے نبی عظیمہ کے اس فرمان عالیشان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ کم از کم اتنا تونسب کے لوک دصلہ رحی کرسکو بعنی پیخونی رشتہ ہی تو ہے جوانسان کوصلہ رخی پرآ مادہ کرتا ہے یہاں تک کدا یک دوسرے پر جان چھڑ کئے گئا ہے اور عزیزعزیز پرظلم ہوتا ہواد کیے کرچنے پڑتا ہے اورا گرقر ابت مشہور ہواور دور کی ہوتواسی نسبت سے جان نثاری وقربانی میں کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ دور کی قرابت ایک وہمی چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں بس اس کا فائدہ محض صلہ رحمی اورا تھا دہے ہاں اگر قریبی قرابت ہے اور ظاہر وواضح ہے تولوگوں میں خونی جذبہ پورے جوش سے انجرتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور جب دور کا رشتہ ہوتا ہے اور پرانے لوگوں میں سے کسی سے ساجاتا ہے تو اس میں وہم بھی کمرور ہوجاتا ہے اور اس کا معقول فا کدہ بھی مرتب نہیں ہوتا اور اس کی سراغ رسانی تضبیح اوقات ہے اور اس لہولعب میں شامل ہے جس سے روکا گیا ہے ہمارے اس نظریے کے بہوجب مشہور تول والنسب علم لا ينقع و جهالة لا تضر العني نسب ايك غير مفيعلم إ اور غير مصر جهالت ہے ) یعنی جب نسب وضاحت سے نکل کرعلمی مرحلے میں آ جائے تو وہ نفس پر اثر انداز نہیں ہوتا اور خونی جوش کماھة نہیں ا بھار تاللہٰ ذاالیں حالت میں اس ہے کوئی فائد ہنیں ہے

### فصل نمبره

#### خالص نسب محض جنگلی بدوؤں میں یاان کے ہم مثل قبائل میں پایاجا تا ہے

اس کا سب ہیہ ہے کہ جنگلی ہو وقک عیشی ' ہر حالی' ناموافق ماحول اور رہائش گا ہوں کی ہدم گرگ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ضرورت نے ان کے ران کی سرورت پا ہے جا دراونٹ پالنے پر ان کی نسل ہوسانے پر اور ان کے جرانے پر ہے اور اونٹ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ چیٹیل میدانوں میں رہیں تا کہ اونٹ وہاں کی جنگلی جھاڑیاں کھا کر زندہ رہ سکیں اور وہاں کی رہت میں ان کے بیچ پر ورش پاسکیں اور خالی ہر ہے کہ چیٹیل میدان تنگل ' نخی اور بھوک و جھاڑیاں کھا کر زندہ رہ سکیں اور وہاں کی رہت میں ان کے بیچ پر ورش پاسکیں اور وہاں ان کی نسلیں پر ورش پاتی ہیں اور جھاکشی اور فقر ان کا بیدائشی وصف بن جا تا ہے اور دوسری سی قوم کا کوئی شخص ان میں مل جمل کر رہنے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا ہے کوئی ان سے ما نوس نہیں ہوتا بلکہ ان بدوو ک میں سے اگر کوئی نکل بھا گے اور کسی دوسر سے قبیلہ میں جوتا ہے تھے مصاف ہے کہ کوئی ان سے ما نوس نہیں ہوتا بلکہ ان بدوو ک میں سے اگر کوئی نکل بھا گے اور کسی دوسر سے قبیلہ میں جا مطے تو اس کا دل ادھر بی لگار ہتا ہے۔ اس بنا پر ان کا نسب محفوظ رہتا ہے اور اس

قر لیش کیوں خالص نسب والے ہیں؟ ویکھے قریش میں معز ثقب کان بنواسد ہر بل اور فزاعہ جوان کے پڑوی
ہیں چونکہ تکالیف برداشت کرنے کے خوگر ہیں اور بنجرعلاقوں کے رہنے والے ہیں جہاں نہ کاشت ہوتی ہا اور نہ دودھ دینے
والے جانور ہوتے ہیں اور شام وعراق کے سربز وشاداب علاقوں سے کوسوں دور رہتے ہیں اور ان زرخیز علاقوں سے بھی جو
ترکاریوں کی اور اناج کی کا ٹیس کہلاتے ہیں اس لیے ان کانسب کیسا خالص محفوظ اور صاف و شفاف ہے کہ اس پر ملاوٹ تو
کیا۔ ملاوٹ کی چھینٹ بھی نہیں پڑتی اور نہ ایکنسب پر کوئی داغ یا دھبہ نظر آتا ہے لین جوعرب زرخیز اور بلند علاقوں کے
رہنے والے ہیں جہاں ان کے لیے ہر طرح کے عیش فراہم ہیں اور ان کے جانوروں کے لیے چراگا ہیں میسر ہیں ہیسے حمیر اور
کہان کے خاتمہ ان لین نگنج اور جذام عشان طی فقاعہ اور ایا دان کے نسب خلط ملط ہیں اور ان میں دوسرے لوگ ملے ہوئے
ہیں۔ ان کے ہر خاتمہ ان میں جواختلاف ہے وہ کوگوں کو معلوم ہی ہے ہی گڑ ہو جمیوں کی طرف سے اور ان سے ملئے جائے راہ
ہیں۔ ان کے ہر خاتمہ ان میں جواختلاف ہے وہ کوگوں کو معلوم ہی ہے ہی گڑ ہو جمیوں کی طرف سے اور ان میں ہو جواب ویتا ہے کہ میں فلال بہتی کا ہوں گئی ان عربوں کو جوشاد اب علاقوں میں رہتے ہیں کیا ہوا کہ شہریوں سے جوزر خیز اور شاداب علاقوں میں رہتے ہیں گل کران کے نسب بگر گئے اور کھر ہیں نہ کی ہوں کو جوشاد اب علاقوں میں رہتے ہیں گل کران کے نسب بگر گئے اور کھر تھے وہنا تھے چہنا تھوں گئی ور مین اور کھر تھے وہنا نے عمل قانوں میں رہتے ہیں گل کران کے نسب بگر گئے اور کھر تھے وہنا نے عمل کو ان کے وطوں کی طرف منسوب کردیا کرتے تھے چہنا نے عمل قانوں کی طرف منسوب کردیا کرتے تھے چہنا نے عمل کا تسرین لگر

16

دمثق اورفوج عواصم کہا جاتا تھا عہدا ندلس میں بھی یہی دستور رہا اس سے غرض محض تمیز تھی یہ مقصد شدتھا کہ عربوں نے آپنانسب جھوڑ دیا تھا۔ مگر فتو حات کے بعد چو تکہ عرب اطراف مملکت میں بھیل گئے تھے تو انہیں ان کے وطنوں کی طرف منسوب کر کے امتیاز ظاہر کیا جاتا تھا اور بیان کے نسب کے علاوہ ایک زیادہ نشانی تھی جس سے امراء انہیں پہچان جاتے تھے۔ پھر جب عجم میں شہر یوں سے مسلمان گل مل گئے اور مجموعی طور پرنسب بگڑ گئے اور ان کا جو مقصد (حمایت) تھا وہ فوت ہو گیا اور انساب سے قطع نظر کرلی گئی اور قبائل میں تمیز اٹھ گیا تو اس تمیز کے اٹھ جانے کی وجہ سے حمایت بھی اٹھ گئی البتہ بدوؤں میں نسب حب سابق باقی ہے۔

### فصل نمبر ۱۰ نسب کس طرح بگڑتے ہیں؟

و کیھئے یہ بات ظاہر ہے کہ بھی کسی قبیلے کا کوئی آ دمی دوسرے قبیلے میں رشتہ داری کی وجہ سے یا معاہدہ کی وجہ سے یا ولاء کی وجاہے یا کوئی جرم کر کے پناہ لینے گی وجہ ہے جاماتا ہےاورانہیں میں سے گنا جاتا ہے بینی نسب کے جوثمرات ہیں وہ اس پر بھی مرتب ہوتے ہیں کہ وہ ان کی حمایت میں جوش میں آجا تا ہے اور ان کا پر خلوص ہمدر دبن جاتا ہے اور وہ شہر ف قصاص ودیت میں بلکہ ہربات میں ان کا شریک سمجھا جاتا ہے۔ پھر جب نسب کے ثمرات اس پر مرتب ہوتے ہیں تو گویا نسب بھی ثابت ہوجاتا ہے اس لیے کہ جب بدکہاجاتا ہے کہ فلال شخص فلال قبیلے کا ہے تواس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے خونی ر شنتے کے اثر ات ظاہر ہوں گویا اب اس کا انہیں میں خونی رشتہ ہے پھرا س مخص کا پہلا اوراصلی نسب درازی مدت کی وجہ سے بھول بسر جاتا ہے اور اس کے جانبے والے بھی ختم ہوجاتے ہیں۔ اور اکثر لوگ اس کے اصلی نسب کو پہنچا نتے بھی نہیں اس طرح سے جاہلیت میں بھی اوراسلام کے زمانے میں بھی نسب ایک شاخ سے ہے گر دوسری شاخ میں ملتے رہے اورا یک قبیلہ کے افراد دوسر نے قبیلہ میں جا کر گھل مل گئے۔عربوں میں اور عجمیوں میں اس طرح نسب بگڑے۔غور سیجے آل منذروغیرہ کے نبوں میں جومور خین کا اختلاف ہے اس کا سبب یہی ہے۔ جب فاروق اعظم نے عرفجہ بن ہر ثمہ کوفٹبیلہ بجیلہ پر جا کم مقرر فر مایا تو تعبیلے والوں نے اس کی حکومت سے حضرت عمر سے معافی کی درخواست کی اور کہا کہ عرفیہ ہمارے خاندان کانہیں ہے بلکہ دوسرے قبیلے کا ہے آپ ہم پر جر آیکو حاکم مقرر فرما دیں پھر جب فاروق اعظم ٹے اس سلسلہ میں عرفجہ ہے یو چھا تو وہ یولے امیرالموقین بدلوگ ہے ہیں میں قبیلہ از د کا ہول میں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کوفل کردیا تھا اور اس قبیلے میں آ کر بناه لے تھی دیکھے عرفجہ بجیلہ میں آ کر کیسا گھل مل گیا تھا اورانہیں کا روپ دھارلیا تھا اورانہیں کا آ دی کہلا تا تھا حتی کہ ان میر حاکم بنانے کے کیے خلیفہ وقت کی نگاہ بھی اس پر پڑتی ہے اور اسے رئیس بنا دیا جا تا اگر اس کی اصلیت کاکسی کوعلم نہ ہوتا 'اگر لوگ اس کی اصلیت کی طرف توجہ نہ دیتے اور کچھ دنوں اورغفلت برت لیتے تو اس کا اصلی نسب بالکل ہی بھول کی نذر ہو مقدمه این خلدون \_\_\_\_\_\_ رسیم

جا تااوروہ بحیلہ ہی گا آ دمی ہر پہلو سے کہلا تا اس لیے قار نمین کرام میہ بات ذہن نشین کرلیں اور مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پرغور کریں اس طرح کی مثالیں اس زمانے میں بھی بہت پائی جاتی ہیں اور یاضی بھی کثر ت سے پائی جاتی تھیں۔

#### فصل نمبراا

## حکومتی اُسی قبیلے میں رہتی ہے جوسب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے

#### فصل نمبراا

#### خونی رشتے والے طاقتورخاندان پرغیرخاندان کاشخص حکمران ہیں بن سکتا

حکومت کا مدار قوت عصبیت برید اس کا سب بیر ہے کہ زیاست غلبہ کی رہیں منت ہے اورغلبہ کا مدار عصبیت پر ہے اس کے حکمران عصبیت کی سے اس کیے حکمران عصبیت کا دیگر ماتحت عصبیتوں سے طافتور ہونالاز می تھہرا کیونکہ جب تمام لوگوں کو حکمران خاندان کی عصبیت اور طافت سب سے زیادہ معلوم ہوگی تو وہ سب حکمران کے طبع ومنقاد ہوجا کیں گے۔

باہر کے شخص کو قبیلے میں عصبیت حاصل نہیں ہوتی کین جوش اہل نب ہے نہ ہواور وہ کی قبیلے میں آ ملا ہوتو اس قبیلے میں اے نب ہے عصبیت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ان میں باہر ہے آیا ہوا ہے اور ان میں طل گیا ہے زیا وہ سے زیادہ اے ولاء اور معاہدہ کے تعلق ہے صبیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن نیفلق محمر انی کا موجب نہیں بن سکتا اگر بالفرض کوئی غیر شخص کسی قبیلے میں گھل مل جائے اور اس طرح ان میں رل مل جائے کہ لوگوں کو اس کے لی جائے کا زمانہ یا دخہ رہے اور اس فی فیرے میں کا روپ دھار لے اور انہیں کے نسب سے رکا را جائے تو اس گئے جوڑ سے پہلے اسے یا اس کے کئی ہزدگ کور یاست کس طرح حاصل ہوئی ؟ ریاست اس ایک قبیلہ میں نشفل ہوتی رہتی ہے جس کے لیے عصبیت کی وجہ سے غلبہ معین ہے ۔ لہٰذا اس طے جو کے خص کو جس کا الحاق بھی لوگوں کو یقین سے معلوم ہے اور اس کا بیا لحاق ریاست سے مانع بھی ہے ریاست میں اور جبکہ اور سے کہ ورث سے بہٰذا اس ملحق شخص کا حقد ار ریاست سے حسر کرنا لازمی امر ہے اور اس کے لیے ہمارے بیان کے ریاست ورث میں ملتی ہے لہٰذا اس ملحق شخص کا حقد ار ریاست سے حسر کرنا لازمی امر ہے اور اس کے لیے ہمارے بیان کے ریاست ورث میں ملتی ہے لہٰذا اس ملحق شخص کا حقد ار ریاست سے حسر کرنا لازمی امر ہے اور اس کے لیے ہمارے بیان کے بیات کے بیات ورث میں ملتی ہے لہٰذا اس ملحق شخص کا حقد ار ریاست سے حسر کرنا لازمی امر ہے اور اس کے لیے ہمارے بیان کے بیات کی حسبیت ورث میں ملتی ہے لئے ہمارے بیات کے بیات کو بیات کے بیات کیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی

سر داران قبائل کسی مخصوص فلبیلہ کی طرف منسوب ہونا پسند کرتے ہیں قبیلوں کے اکثر چود ہری اور رئیس کسی خاص فلبلہ کی سی مخصوص فضیلت یا شجاعت یا جودو کرم یا شہرت کی دجہ ہے اس کی طرف منسوب ہونا کیٹر کرتے ہیں چنانچہ اس کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم قلال فلبیلہ کی قلال شاخ ہے ہیں اور انہیں بیشعور نہیں ہوتا کہ ہم اس فعل سے اپنی شرافت کے ماتھے پر کائک کا ٹیکد لگار ہے ہیں اور اپنی ریاست کو داغد ار بنار ہے ہیں۔

ہمارے زیانہ میں اس جھوٹی نسبت کی کثرت ہے ہمارے زمانہ گےلوگ اس فتم کی حرکت کثرت ہے کرتے کرتے ہیں جا رہے نہاں جا میں چنانچے زنانہ کا دعوی ہے کہ ہم عربی اس کے میں اور اولا درباب ہے (جواہل جاز میں بنی عامر مشہور میں اور زعبہ کی ایک شاخ میں ) بنی سلیم میں سیہونے کے دعو بدار میں اور کہتے میں کہ ہمارا دا دا حوادث زمانہ کی وجہ سے بنو عامر میں جاملاتھا اور برهنی تھا اور مُر دوں کے تابوت بنایا کرتا تھا بھران میں گھل مل گیا اور انہیں کی طرف منسوب ہونے لگاحتی کہ ان کارئیس بھی بن

گیا اورلوگ اسے حجازی کہنے لگے۔اس طرح آل عبدالقوی بن عباس بن توجین اپنے کواولا دعباس بن عبدالمطلب سے بتاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ اس شریف نسب کی سعادت انہیں بھی حاصل ہوجائے ابوعبدالقوی عباس بن عطیہ کے نام سے انہیں مغالطہ ہوا ہے حالانکہ تاریخ سے پیتنہیں جاتا کہ کوئی عباس مغرب میں گیا ہو کیوں کہ عباس بن عطیہ جوعباسیوں کا دشمن نے ادارسہاورعبیدین کےعہد حکومت میں دعوت علویہ کے ابتدائی رَمّانہ میں گذراہے۔اس لیےعباس کی اولا دہیں ہے کوئی کیسے علوی جماعت میں شامل ہوسکتا ہے اس طرح آل عبدالواحد میں سے زیان کے بیٹے سلاطین تلمسان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قاسم بن ادریس کی اولا دہیں چنانچہوہ اپنی زناتی زبان میں کہا کرتے ہیں کہ تو قاسم ہے یعنی قاسم کی اولا دہے پھریہ کہتے ہیں یہ قاسم تقاسم بن ادریس یا قاسم بن محمد بن ادریس ہیں اگر بالفرض سیجے بھی ہوتو اس سلسلے میں کے دے کے بیرکہا جاسکتا ہے کہ بیرقاسم اپنی حکومت چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کران میں آ ملاتھا تا کہ ان میں پناہ لے کیکن کوئی ان سے پوچھے کہ ان جنگلی بدوؤں پراہے ریاست کس طرح حاصل ہوگئ؟ اس کاحل کیا ہے؟ درحقیقت قاسم کے نام سے مغالط ہوا ہے کیونکہ ادارسہ میں اکثر لوگوں کا نام قاسم ہے انہیں وہم ہوا کہ ان کا قاسم بھی اس ننب سے ہے حالانکہ اس دعوے کی انہیں ضرورت بھی نہیں۔ کیونکہ انہوں نے عزت وحکومت اپنے ٹاندانی اقتدار کے بل بوتے پر حاصل کی ہے۔ اس بنا پڑتیں کہ بیعلوی ہیں یا عباسی میں یاکسی اورنسب ہے تعلق رکھتے ہیں شایدائی خواہشات ور ججانات کے بموجب سلاطین کے مقرب حضرات نے انہیں یہ باتیں سمجھا ئیں پھرلوگوں میں مشہور ہوتے ہوتے ایک نا قابل تر دید حقیقت بن گئی ہمیں گغراس بن زیان سے خبر ملی ہے جوان کی سلطنت کا موسس ہے کہ جب اس سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تواس نے اور کیی ہونے کا اٹکار کیا اورا پنی زناتی زبان میں کہا کہ ہم نے دنیا اور حکومت اپنی تلواروں سے حاصل کی ہے اس نسب سے نہیں اور اس کا اخروی فائدہ اللہ کے نز دیک پچھنیں کیونکہ جھوٹا دعویٰ ہے اوراس نے صاف انکار کر دیا اور کہددیا کہ ہم نے عزت ومملکت نسب ادریسی کے بل پر حاصل نہیں گی۔اسی طرح بنوسعد شیوخ بنی پرید جوز غبہ میں سے ہیں کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کی اولا دمیں سے ہیں اور بنو سلامہ شیوخ بنی پدلکئن جوتو جین سے ہیں دعویدار ہیں کہ وہ آل سلیم ہیں اور زّ داود ۂ شیوخ ریاح مدعی ہیں کہ وہ آل برا مکہ ہیں اور بنومہنا' روسائے طی (مشرق میں) ڈیٹیس مارتے ہیں کہ ہم بھی برامکی ہیں بہر حال اس کی مثالیں بہت ہیں گمران تمام دعویداروں کی شوکت اوران کی اپنی اپنی قوموں پر ریاست ان کے جھوٹے دعوؤں کا بھانڈ اپھوڑ دیتی ہے۔جیسا کہ ہم اوپر بتا آئے ہیں بلکہ ان کی ریاست ہے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم ہی کے خالص نسب میں سے ہیں اور طافتور عصبیت کے مالک میں اس لیے ہمارے بیان کیے ہوئے اصول کو باو رکھا جائے یا نسب میں مغالطوں سے بیا جائے ۔موحدین کے مہدی کواس زمرے میں شارند کیا جائے کہ وہ بھی علوی نسب میں شامل ہو گیا تھا کیونکہ مہدی اگر چہ ہرخمہ کی ریاست والے خاندان سے نہ تھا مگر وہ علم وتقویٰ میں مشہور جائے کے دجہ سے اور اس کی تحریک میں مصامدہ کے قبائل شامل ہو جانے کی وجہ ہے ان پررئیس بنا حالانکہ و ہان میں درمیانی خاندان کا ایک شخص تھا۔ چھپی کھلی باتیں اللہ ہی خوب جانتا

# فصل نمبرساا

#### در حقیقت محقیقت کے اعتبار سے خاندان و شرافت اربابِ عصبیت ہی کے لئے ہے اور مجاز اً اور شہی طور پر دوسروں کے لئے ہے

<u>خاندان کی دونشمیں ہیں حقیقی اور مجازی</u> اس کاسب یہ ہے کہ شرافت وحسب عادات واقلاق پر موقوف ہے اور خاندان کا مطلب میہ ہے کہ بزرگ آباوا جداد خاندان میں شریف اور مشہور گزرے ہیں اور چونکہ ایک شخص اس شریف اور مشہور گھرانے میں پیدا ہوا ہے اوران کی طرف نسبت رکھتا ہے اس لیے قوم کی نگاہ میں اس کی عزت وعظمت ہو کیونکہ اس کے آبا دَا جداد کی عزت کی جاتی تھی اوران کے مکارم اخلاق کی وجہ سے ان کی شرافت مانی جاتی تھی۔

لوگ بمنز له کا نول کے بیں اوگ اپی خلقت ونوع میں بمنز له کا نوں کے ہوں چنانچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ (بمنز له چاندی سونے کی کا نول کے بیں ) لہٰذا جو جا ہلیت میں ایجھے اخلاق والے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ، بیں بشرطیکہ وین سجھے حاصل کریں۔

حسب ونسب کا فا کدہ حمایت ہے۔ ہم او پرایک فعل میں بیان کرآئے ہیں کہ حسب ونسب کا فا کدہ عصبیت وحمایت ہے تا کہ ایک دوسرے کے دکھ در د میں شریک ہوا ور مدد کے اوقات میں مدد کرے لہذا جس خاندان کی عصبیت کا لوگوں پر رعب پڑتا ہوا ور دوہ خاندان نسل کے اعتبارے بھی خالص اور پاکیڑہ ہواس میں نسب زیادہ واضح اور اسکا متجہ زیادہ وتوی ہابت ہوگا اور اس میں جینے بزرگ معزز ومشہور گزرے ہول گا تناہی شرافت وعزت میں اضافہ ہوگا چونکہ ایسے خاندان میں نسب کو گا اور اس میں شرف میں تفاوت مصبیت کے قاوت کی ایسے گھر انوں میں شرف میں تفاوت مصبیت کے تفاوت پر موقون ہے۔
میں تفاوت کی مقد ارسے پایا جائے گا کیونکہ پر تفاوت عصبیت کے تفاوت پر موقون ہے۔

قصبوں والے مجازی طور پرخاندانی کہلاتے ہیں۔ قصبات والے حضرات جوالگ الگ رہائش اختیار کر لیتے ہیں ان میں عصبیت بس نام ہی کی ہاتی رہ جاتی ہے اس لیے آگر لوگ انہیں خاندانی کہتے ہیں تو بطور مجاز کے کہتے ہیں آگروہ خاندانی ہونے کا دعویٰ کریں تو سراسر دھو کہ اور فریب ہے۔

شرافت گامفهوم اگرقارئین کرام شهریوں کی شرافت پیغوروفکر کریں تو اس کامفہوم بھی سمجھا جا تا ہے کہ اس گھرانے کا

کوئی بزرگ مکارم اخلاق پرپایا جاتا تھا اور اچھا تخص تھا اور اس گھر انے کے باشندے مقد ور بھرنسب کے اعتبار سے خالص بیں مگر جب بھیبیت ہی ختم ہے جونسب کا تمرہ ہے اور متعدد آباء واجدا دکا نتیجہ ہے تو نسب اور شرافت آباء سے ان شہریوں کو کیا نقع پہنچا ہاں ان کو خاندانی اور شریف گھر آنوں کے لوگ مجازی طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اسلاف لگاتا ریکے بعدد مگر سے بھلائی کی راہوں اور طریقوں پر گامزن رہے۔ یہ حقیقی معنی میں مطلق نسب ہے تو پھر حسب کلی مشکک کے زمرے سے ہے جو بعض امراء اور اہل شہر کی بہنیت بعض افراد (اہل قریبہ) پربطریق اولی صادق آتی ہے۔

ابن رشد کی غلطی اس منله پر ابوالولیدا بن رشد نے غلط روشی ڈالی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب النظابت میں جو معلم اول (ارسطو) کی کتاب کا خلاصہ ہے حسب کا ذکر چھٹرا ہے تو حسب کی بہتعریف کی ہے کہ حسب محض یہ ہے کہ کوئی شخص کی ایسی پرانی قوم کا فرد ہوجو ماضی میں کئی زمانے میں شہر میں رہتا ہوا ور انہوں نے ہماری تحقیق کی طرف سے رخ بھی نہیں کیا کاش مجھ معلوم ہوتا کہ کئی کو پرانے زمانے میں کئی قوم کے شہر میں رہنے سے کیا فاکدہ پہنچتا ہے جب کہ لوگوں میں اس کی عصبیت ہی موجود دنہ ہوگہ اس کی ذریعت برائی کا مردم شاری کو حسب شمجھ کیا جا ان کی رہا سے فروہ اس کی رہا سے قبول کرنے پر مجبور ہوتا ۔ گو ہا انہوں نے اسلاف کی مردم شاری کو حسب شمجھ کیا جا ان کہ خطابت میں بااثر حضرات (ارباب خل وعقد) کواپی طرف مائل کرنا پڑتا ہے اور جن کو یہ قد رہ وملکہ حاصل نہیں انہیں نہولوگ ہی قابل توجہ سمجھ ہیں اور نہ وہ لوگوں ہی کواپی طرف متوجہ کر سکتے ہیں عام طور پر شہر یوں کی بہی حیثیت ہوتی ہوتی ہوتی کہ ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا البتدا بن رشد شہری اور بہاڑی علاقے میں بلیے پر شہر یوں کی بہی حیثیت ہوتی ہوتی ہوتی کے کہ ان کی باتوں کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا البتدا بن رشد شہری اور بہاڑی علاقے میں بلیا

پڑھے اور انہیں لوگوں کی عصبیت ہے کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ وہ عصبیت کے آثار داحوال ہے واقف ہوئے اس لیے گھر انوں کے اور حسب کے بارے میں انہوں نے ایک مشہور بات پر قناعت کی کہ حسب محض آباء واجدا دکی مردم شاری کو کہتے ہیں اور انہوں نے اس مسلد میں عصبیت کی حقیقت تک اور اس کی گہرائی تک چہنچنے کی کوشش نہیں کی جو مخلوق میں کارفر ماہوتی ہے ت تعالی شانہ ہی ہرچیز کی حقیقت و ماہیت کوخوب جانتا ہے۔

#### فصل نمبرهما

#### غلاموں کی اور دست پروردہ حضرات کی شرافت کا مداراُن کے آتاوں کی شرافت پر ہے نسب پرنہیں!

شرافت میں اہل عصبیت ہی کا حصہ ہے اس کا سب یہ ہے کہ ہم اوپر بتا آئے ہیں کہ اصل و حقیقت کے اعتبار سے شرافت عصبیت والوں ہی کے لیے ہے۔

غلام وغیرہ آقا کے نسب میں شامل ہوجاتے ہیں: پھر جب عضبیت والے غیر خاندانی اشخاص کی پرورش کریں یا آئیدں غلام بنالیں اور آزاد کر دیں اوران میں رشتے بھی کر دیں تو یہ غلام اور پروردہ حضرات آئییں کے نسب وعصبیت میں شامل ہوجاتے ہیں اور آئییں کے خاندان کا لبادہ اور ھے لیتے ہیں گویا آقا وُں اور غلاموں کی عصبیت ایک ہی ہے اور عصبیت کی لڑی میں منسلک ہوجانے کی وجہ سے وہ اسی عصبیت میں اور اسی نسب میں حصد دار ہوجائے ہیں جیسا گدر حمت عالم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا۔ قوم کے غلام آئییں میں سے ہیں خواہ وہ آزاد کر دہ غلام ہوں یا پرورش یا فتہ لوگ یا حلیف ان کے لیے علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا۔ قوم کے غلام آئییں میں سے ہیں خواہ وہ آزاد کر دہ غلام ہوں یا پرورش یا فتہ لوگ یا حلیف ان کے لیے اس عصبیت میں نسب ولا دت مفید نہیں کیونکہ ان کا نسب ان لوگوں کے نسب سے بالکل علیحہ ہوتا ہے جن میں بیشامل ہو گئے ہیں۔ ہیں شار کے جاتی ہیں جس میں طب کے بیں۔

غلاموں وغیرہ کی شرافت آتا وک سے کم ہی رہتی ہے : پھر جب آتا یام بی علیف مختف ہوں تو غلاموں کی یا دردہ اوگوں کی یا علیفوں کی خاندانی شرافت کی نسبت سے ہوگی۔ اور ان سے کمتر ہی رہے گی آگر ہوردہ اوگوں کی یا علیفوں کی خاندانی شرافت کی نسبت سے ہوگی۔ اور ان سے کمتر ہی رہے گی آگر نہیں بڑھے گی لہذا تھومتوں کے تمام غلاموں کا اور خدمت گاروں کا یہی حال ہے کیونکہ وہ جس قدر حکومت کی غلامی اور خدمات میں شرف حاصل ہوگا خدمات میں گرے ہوں گے اور حدود دمملکت میں متعدد آتا رکھتے ہوں گے اسی قدر ان کو حکومت میں شرف حاصل ہوگا تعکومت عباس میں حکومت عباس ہوگا تھے؟ کہ انہوں نے اپنا حکومت عباسیہ بیں اور بنی تو بخت میں تا ور بنی تو بخت میں تا ور بنی تو بخت میں تا ہوں کے ایک قدر اس کے بیا حکومت بی حکومت بنی حکومت بی میں اور بنی تو بخت میں تم نے ترک غلام نہیں دیکھے؟ کہ انہوں نے اپنا

خاندان کس طرح بلند کیا اور شرافت کس طرح بنائی اور کس قدر عزت اور مجد کے مؤسس ہے جیکہ حکومت کی واا ء میں مخلص خابت ہوئے۔ چنا نجی جعفر بن یجی بین خالدا نہائی اور کس قدر عزت اور مجد کے مارس ہے جیکہ حکومت کے خاروں کا اور خدمت گا دور شدی کی گئی تو می طرف منسوب تھانب ولا دت ہے اسے بیشرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ ہر حکومت کے خلاموں کا اور خدمت گا دول کا بہی حال ہوتا ہے کہ ان کے شرف وجد بر ان کی خدمات کا اثر پڑتا ہے جس قدر دریا دہ خدمات ہوں گی ای قدر آن کی عزت میں اس اضافہ ہوگا اور جب موجودہ نسب کا ان پر غلبہ ہوجا تا ہے تو ان کا پر انا نسب بھول کی نذر ہوجا تا ہے اور شرافت و نجہ بر ان کی عزت ہوگا اور جب موجودہ نسب کا ان پر غلبہ ہوجا تا ہے تو ان کا پر انا نسب بھول کی نذر ہوجا تا ہے اور شرافت و نجہ کا سے منا اس کے منا کہ ان و شرافت ماتی ہوں گئی ہوتا ہے کو نگہ عصبیت کا راز ای بیس مضم ہوتا ہے اور و محمد کا ماران کے خاتھ ان و شرافت می بر تا ہو الا تو ان کا نسب والا عنا ہوتا ہے اور ان کی عزت و مجد کا مداران کے خراف کی عزت و مجد کا مداران کے خاتھ ان و تا ہے اور اس کی عزت و مجد کا مداران کے خاتھ ان کی تا ہوتا ہے کہ کا مداران کی عزت و مجد کا مداران کی عزت و مجد کا مداران کے جس کا تعلق حکمت ہوجا تی ہوتا ہے اور اس کی وار عورش و من ہوتا ہے کہ کی نسب عصبیت و حکومت کا حال ہوتا ہے کیونکہ اس کی عصبیت موجود و رہتی ہے۔ برا مکہ کا بری خال ہے کیونکہ مورغین لکھتے ہیں کہ برا مکہ فارس من غاندانی لوگ سے اور آئیں اس کیے شرف حاصل ہوا کہ حکومت میں ان کا تھم چنتا تھا اور حکومت میں ان کا تھم جنتا تھا وہ دوس کی میں آئی ہوتا ہے جسر ش نفس دلول میں ورش یا فتہ تھے اس سب کے مواان کی عزت کے دوسرے اسباب ڈھونڈ نا خیال خام اور وہ مے بنیا دور و بیں۔ بیاری حقیق کی موجود شرف خاص اور وہ می بنیا ہوتا ہے جے سرکش نفس دلول کی برورش یا فتہ تھے اس ان وار میں بیا ہوتا ہے کہ دوسرے اسباب ڈھونڈ نا خیال خام اور وہ می بنیا ہوتا ہے کہ موجود سے اسباب ڈھونڈ نا خیال خام اور وہ می بنیا ہوتا ہے کہ دوسرے اسباب ڈھونڈ نا خیال ہوتا ہے کہ موجود سے بیا ہوتا ہے کہ م

### قصل نمبر۱۵ ایک خاندان میں حسب کی انتہا چار پشتیں ہیں

د کیمے عالم عناصر کی ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ ذات کے اعتبار ہے بھی اور حالات کے اعتبار ہے بھی خواہ نبا تات ہوں یا معدنیات یا حیوانات یا انسان ۔ خاص طور سے انسان کے حالات پر نظر ڈالیے ال بیں قتم تسم کے علوم بیدا ہوتے ہیں بھر مث مٹاکر نذر فتا ہو جاتے ہیں یہی دیگر صنعتوں کا حال ہے در حقیقت حسب یا شرافت ان انسانی عوارض بین سے ہے جولوگوں کو عارضی ہوتے رہتے ہیں اس لیے یہ بھی نذر فتا ہوگر دہتا ہے۔

مجز رحت عالم علی الله کے سی کی شرافت آ دم سے کیکر اس تک قائم نہیں رہی دنیا کا کوئی ایسانسان نہیں کہ اس کی شرافت آ دم سے لے کر اس تک لگا تار قائم رہی ہو بجز نبی اگر مسلی الله علیہ وآ لہ وسلم کے یہ آ پ کی عزت و بزرگ ہے اور آ پ کے خصائص میں شامل ہے اور اس کی حفاظت ہے جو آپ کی بعثت سے قائم ہے۔ ایک مشہور قول ایک مشہور قول ہے کہ ہرشرف کا آغاز خارجی ہے یعنی ریاست و مجدے باہر ہے اور وہ ابتدائی مرحلہ میں بالگل نا قابل توجہ اور معلوماتی ہوتا ہے اور اس میں شرافت معدوم ہوتی ہے اس کا مطلب میہ کہ جیسے ہرشرافت کے لیے عدم ہے اسی طرح ہر شرافت سے پہلے عدم تھا لیعنی ہرشرف کا وجود دو عدموں کے درمیان گھر اہوا ہے جیسا کہ ہرفنا ہونے والی چیز کا حال ہے۔ حال ہے۔

شرف کی زیادہ سے زیادہ حد پھرشرف کی زیادہ سے زیادہ حد چار پشتوں تک ہے کوئکہ وہ تکافیس موس مجر ہی کو معلوم ہیں جو ہوا ہے جو بقائے مجد کے اسباب ہیں پھر معلوم ہیں جو اس نے مجد کے بنانے میں اٹھائی ہیں اور وہی ان اوصاف کی حفاظت کرتا ہے جو بقائے مجد کے اسباب ہیں پھر بانی مجد کا بیٹا باپ کے بعد اپنے باپ کے نقش قدم پر چاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ سے مجد کا چرچا تا ہے اور اس سے مجد کا بیٹا باپ کے بعد اس کی محال کی ہے ظاہر ہے کہ مجد ہے جس قدر مجت اور لگاؤ اس کے بانی کو ہوگا اس قدر سننے والے کوئیس ہوگا تیسری پشت میں محض دوسری پشت کی تقلیدرہ جاتی ہے اور پوتا بیٹے سے مجد میں اس قدر کوتاہ رہ جاتا ہے جس طرح آیک مقلد مجتد کے پیچے رہتا ہے۔

بائی مجد کا پڑیوتا اوصاف مجد کھو بیٹھ اسے بھر پڑیوتے کا زمانہ آتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا اور پرداداسہ کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ تمام اسباب گوا بیٹھ اسے جو مجد کی بقائے لیے ضروری تھے اور انہیں حقیر ہجھتا ہے۔ اور گمان کر بیٹھتا ہے کہ بنائے مجد میں کوئی تکلف اٹھانا نہیں پڑا تھا بلکہ مجد ان کی موروثی چیز ہے اور شروع ہی ہے ان کے خاندان میں چلی آرائی ہونا شرط ہے اور مجد عصبیت پر موتوف نہیں اور نہ کی خوبی پر اس کا مدار ہے۔ ہم حال پڑیوتا لوگوں میں اپنی خاندانی ہونا شرط ہے اور مجد عصبیت پر موتوف نہیں اور نہ کی خوبی پر اس کا مدار ہے۔ ہم حال پڑیوتا لوگوں میں اپنی خاندانی شوکت کو اور جلالت شان کو دیکھتا ہے لیکن اس سے بے خبر ہموتا ہے کہ کس طرح شرافت بیرا ہوئی اور اس کے اسباب کیا تھے بس اس کا بہی خیال ہوتا ہے کہ مجد آیک نسبی صفت ہے اس لیے وہ اہل عصبیت سے اپ پر گول کو بڑا اور افعال سمجھتا ہے کیونکہ اسے اپنے اسی ما حول پر بھر وسہ ہے جس میں اس نے پر ورش پائی ہے کہ لوگ اس کے بر رگول کی عزت کیا کرتے تھے اور ان کی بات مانا کرتے تھے اور انہیں دلوں کی گرائی سے چاہے تھے۔ کرتے تھے اور ان کی عزت کیا گئی سے چاہے تھے۔ کو اور ان کی گرائی سے چاہے تھے۔ کے اور انہیں دلوں کی گرائی سے چاہے تھے۔

بانی مجد کے خاندان سے مجد کے منتقل ہونے کا سبب لہذاریالوگوں کو تقیر سجھے لگتا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ اس سے بددل ہوجاتے ہیں اور اسے ذلیل و کھینہ سجھے لگتے ہیں اور دوسر سے شریف گر انوں کے کسی بااہل شخص کو چن لیتے ہیں اور اس کا خاندان چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کی عصبیت پر انہیں یقین نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کے پہندیدہ اخلاق پر مجروسہ کرتے ہیں اور شرافت اس نے خاندان میں جنم لے کر پرورش پانے گئی ہے اور پرانے خاندان کے خاندان میں جنم لے کر پرورش پانے گئی ہے اور پرانے خاندان کے ختم ہوتے ہوتے ہوتے ہالک ہی فتا ہوجاتی ہے اور اس کی عمارت بھی وہم سے کر آئی ہے۔

مجد میں سرتغیرات سلاطین وفیائل وغیرہ میں رونما ہوتے رہتے ہیں پرتغیرات سلاطین میں ہوتے رہتے ہیں پرتغیرات سلاطین میں ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کے انقلابات قبائلی خاندانوں میں امراء میں اور ارباب عصبیت میں رونما ہوتے رہتے ہیں شہریوں کے

غاندانوں میں بھی یہی تغیرات ہوتے رہتے ہیں کہ جب خاندانوں میں زوال آتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے خاندان کے لیتے ہیں۔خودی تعالیٰ شانہ فر ماتا ہے کہ اگروہ چاہے تو تم کوفٹا کردے اور'' تمہاری جگہ' ایک نئ مخلوق کے آئے اور یہ بات اللہ پردشوار نہیں ہے۔

حسب کا جا ریشتوں تک چلنا غالب کے اعتبار سے ہے گلی قاعدہ نہیں یہ دعویٰ کہ حسب صرف چار پشتوں تک پہنچئے سے پہلے اپی شرافت و تک چلنا ہے غالب کے اعتبار سے ہے۔ کوئی کلی قاعدہ نہیں کیونکہ بعض خاندان چار پشتوں تک پہنچئے سے پہلے اپی شرافت و عظمت کھو پیلھتے ہیں' فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں اور ان کی عمارت آ گرتی ہے اور بھی حسب وشرف پانچے اور چید پشتوں تک بھی لگا تار چلنار ہتا ہے البتہ چار پشتوں کے بعدرو بہ انحطاط خرور ہوجا تا ہے اور زوال کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔

حسب میں جار پشتوں کے اعتبار کا سبب جار پشتوں کا اعتبار اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک مجد وحسب کا بانی ہوتا ہے۔ دوسرامجد کی عمارت کی نگر ان ہوتا ہے تیسرا مقلد ہوتا ہے اور چوتھا مجد وشرف کو کھونے اور اس کی عمارت کو گرانے والا ہوتا ہے۔

مدح میں بھی جا ریشتوں گا اعتبار ہے : حسب ارکانی طور پر کم ہے کم چاریشتوں ہی میں رہتا ہے انہیں چاریشتوں کے مدح و ثنا کے باب میں اعتبار کیا جاتا ہے چنا نچر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شریف بن الرائیم بیں ۔ لیمنی حضرت یوسٹ مجد کی آخری حدکو بی گئے تھے۔ تو رات میں بھی اسی مضمون کی عبارت موجود ہے کہ حق تعالی شانہ جو آپ کا رب ہے طاقت ور ہے برا غیور ہے اور آباء سے چاریشتوں کا تک اولاد کے گنا ہوں کی بوچھ کچھ کر ہے گا میعبارت صاف بتا رہی ہے کہ حسب ونسب میں زیادہ سے زیادہ جاڑیشتوں کا اعتبار ہے۔

کسری نے حکام بنانے کیلئے کن لوگوں کو چنا کتاب الا خانی میں عزیف غوانی کی خبروں میں لکھتا ہے کہ کسری نے نعمان سے بوچھا کیا عربی قبائل میں کسی کو کسی پر فضیات حاصل ہے؟ نعمان نے جواب دیا کہ جس خاندان میں لگا تاریخی پشتوں تک ریاست چلتی رہی چر چوتی پشت میں وہ باتی رہی وہ خاندان سب سے افضل ہے۔ پھر کسری نے اس صفت کے خاندان و هوند ھے تو آل حذیفہ بن بر رفزاری (جوتیس عمان ن میں ہے ہیں) آل وی الجدین شیبانی آل اخت بن قیس کندی'آل حاجب بن زرارہ اور آل قیس بن عاصم معقل ی جو بی تھے میں ہے ہیں نظے پھر کسری نے ابن قبائل کو اور آگئے ما تحت خاندانوں کو جمع کر کے انہیں حکام وقاضی بنائے جانے کا فیصلہ صاور کیا چنا خوجہ نی بر رپھران کے بعد المعت بن المحت خاندانوں کو جمع کی وجہ ہے شکرادا کرنے کیلئے کھڑے ہوئے پھر بسطام بن قیس بن شیبان نے پھر حاجب بن زرارہ قبین معمان سے رشتہ رکھے کی وجہ ہے شکرادا کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تھریس کی بن قیس بن شیبان نے پھر حاجب بن زرارۃ عبد وہ بی تھریس بن عاصم نے کھڑے ہوگئی دیا اور دیے گئے عبد ول کے اہل جی خاندان بھی جو حارث بن کے مبدول کے اہل جی نے اندان بھی جو حارث بن کہ باشم کے بعد عربوں میں مشہور تنے اور انتظام نے دور انتہائی حد چار بیشتی ہیں واللہ اعلم کے کعب بینی کی اولا دمیں سے بین خاندان بی ہاشم کے بعد عربوں میں مشہور تنے اور انتہائی حد چار بیشتی ہیں واللہ اعلی کھر بین کی اولا دمیں سے بین کی اولا دمیں سے بین اللہ بی دیا ہوں بیس مشہور تنے اور انتہائی حد چار بیشتی ہیں واللہ اعلی کو بین کے ایک کو بین کو ایک اللہ کیا کہ بین کی اولا دمیں سے بین اللہ کی کی اولا دمیں سے بین کی اولا دمیں سے بین اللہ کی کو اور انتہائی حد چار کی کو کو بین کی کہ کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کی کی کے حد کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کر کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو

# فصل نمبرا ا

#### جنگلی قبائل دوسروں کی بہنست اقتدار حاصل کرنے پرخوب قادر ہوتے ہیں

د کیمئے ہم اوپر تیسرے مقدمے میں یہ بیان کرآئے ہیں کہ بدویت سبب شجاعت ہے اس لیے لا محالہ وحتی قبائل کی بہنست انتہائی بہادر ہوتے ہیں اس لیے وہ قہر و تسلط پرخوب قادر ہیں اور دوسری قوموں کے مقوضات جھننے میں پیش پیش بیش ہیں بیل بلکہ اس وصف میں ایک ہی خاندان کے افراد میں مختلف زمانوں کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے جب بھی بدوشا داب علاقوں میں آئے ہیں اور فرید توں میں ارزانی کی عادتوں سے مانوس ہونے لگتے ہیں اور فرید کی میں اور فرید کی میں اور فرید کی میں اور فرید کی میں اور فرید کی ہے دوس میں اور فرید کی میں اور فرید کی کا میں کہ ہونے لگتے ہیں توجس قدران کی بہادری گھٹ جاتی ہے۔

پالتو اورغیر پالتو جا ٹورول میں فرق آپ بے زبان جانوروں میں غور کر لیجے کہ پلیر واورغیر پلیر وجانوروں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے جب ان جنگل بیل اور گدھا اور گورخر میں کافی فرق ہوتا ہے جب ان جنگل جانوروں کی وحشت آ دمیوں میں رہنے ہے کہ بالتو بیل اور جنگل بیل اور گدھا اور گورخر میں کافی فرق ہوتا ہے جب ان جنگل جانوروں کی وحشت آ دمیوں میں رہنے ہے کہ وجاتی ہے اورانہیں عیش کی زندگی ال جاتی ہے تو ان کے اٹھنے بیٹھنے میں بھا گئے دوڑنے میں حتی کہ چال ڈھال میں جلد کے رنگ وروپ میں کتناعظیم فرق پیدا ہو جاتا ہے یہی حال جنگلی آ دی کا ہوتا ہے جبکہ وہ مانوس اور شہری بن جاتا ہے۔

فرق کی وجہ :اس کا سب بیہ ہے کہ انسانی عادات و خصائل ماحول و مالوفات سے پیدا ہوتی ہیں چونکہ لوگوں کو اقتدار وغلبہ جرات سے حوصلے سے اور بہاوری سے حاصل ہوتا ہے اس لیے جولوگ بدویت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی وحثی ہوتے ہیں وہی دوسروں کی برنسبت غلبہ سے قریب ہوتے ہیں جب کہ دونوں کی تعدا داور قوت عصبیہ میں برابری بھی ہو۔

معنز حمیر و کہلان پر کیوں غالب آئے ؟ آئے ہم خوڑی ی دیر کے لیے قبیلہ معنز کا سرسری مطالعہ کریں چونکہ معنر و معنز حمیر و کہلان جسے عیاش طبع قبائل پر غالب آگئے جومعزے پہلے حکمران قبائل تھاور ربعہ پر بھی جھا گئے جوم واق کے شاداب علاقوں میں رہتے تھاور نازونعت میں زندگی بسر کرتے تھے معنز کا بھی حال رہا جب تک وہ اپنی بدویت پر قائم رہے اور دوسرے عیاشی میں اور نعتوں کی ریل پیل میں کھو گئے کہ بدویت نے کس طرح معنز کی دھار تیز کردی اور کس طرح انہیں غلبہ پر قادر بنادیا کس طرح انہوں نے عیاشی پہند حکمرانوں کے مقبوضات چھین لیے۔

مصر کے مغلوب ہونے کی وجہ : پھرمضر کے ساتھ یہی معاملہ بنی طی ُ بنی عامر بنی سلیم اوران کے بعد والوں نے کیا۔ جب بیقبائل قبائل مضرو یمن کے بعد بھی اپنی سابق ہدویت پر قائم رہے اور عیاثی سے دور رہے کہ کس طرح ہدویت نے ان کی قوت عصبیت قائم رکھی اور اس کی جگہ عیش وعشرت نے نہیں لی حتی کہ وہ مضر پر چھا گئے اور ان کے مقبوضات ہتھیا لیے۔عرب کے ہر قبیلے کا یہی حال ہے کہ جس قدروہ نازونعت اور عیش وراحت طلی میں بھینے اوڑ دوسرا قبیلہ ان چیزوں سے دور رہا تو دوسرا قبیلہ پہلے قبیلے پر چھا گیا بشرطیکہ قوت و تعدا دا فراد میں دونوں میں مساوات بھی قائم رہی ہولوگوں میں یہی اللہ کا طریقہ جاری وساری ہے۔

# فصل نمبر کا عصبیت کی غرض حکومت کا حاصل کرنا ہے

اس کا سبب جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں یہ ہے کہ عصبیت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے حمایت و فاع اور جذبہ جن طلی پیدا ہوتا ہے غرض کہ قوت کا بلکہ ہم بات کا اس پر مدار ہے اور ہم او پر یہ بیان بھی کرآئے ہیں کہ معاشرہ میں انسان کوایک حاکم بالا دست کی بھی ضرورت ہے جولوگوں کوظلم و تعدی سے روکے اور عصبیت کی وجہ سے ان پر حکمران ہو کیونکہ اگر طاقتور نہ ہوگا تو لوگوں کوزیا دتی سے کس طرح بازر کھ سکتا ہے اس طاقت کا نام مملکت وحکومت ہے۔

حکومت و ریاست کامفہوم میں فرق عکومت کامفہوم ریاست سے وسیج ہے گیونکہ ریاست محض سرداری ہے اور ریاست محض سرداری ہے اور ریمس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں لیکن رئیس ان پر جبر بیدا حکام نا فذنہیں کرسکتا اس کے برعکس سلطان لوگوں سے جبر بیدا ہے وضع کر دہ قوانین منوانے پر قادر ہوتا ہے گیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور ڈنڈے سے ٹیڑھے جبی سیدھے ہوجاتے ہیں۔

ار باب عصبیت بلندم شہر حاصل کر کے اُس سے اُو نیچ مر ہے حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں :اگر ار باب عصبیت کی بلندم ہے تک پہنچ جا نمیں تو ان کواس سے او نیچ مر ہے کی خواہش ہوتی ہے پھرا گرکسی کور تبہ سیادت و اتباع مل جائے اوراس کے پاس قبر وغلبہ کے ذرائع بھی موجود ہوں تو وہ بلاتا مل قبر وغلبہ حاصل کر لیتا ہے اوراس سنہرے موقع کونہیں چھوڑتا کیونکہ حکومت و قبر نفس کو طبعی طور پر محبوب ہے۔لیکن خود مختاری اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے عصبیت کی غرض وغایت ہے۔ یہی ہمارا دعوی تھا کا قت کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے لوگ بات مانیں لہٰذا حکومت ہی عصبیت کی غرض وغایت ہے۔ یہی ہمارا دعوی تھا کے عصبیت کی غرض حکومت کا حاصل کرنا ہے۔

 ہے۔ ہیں کا ہتیجہا ختلاف و تنازعہ میں برآ مد ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے وفع نہ کرتا تو و نیامیں فساد پھوٹ پڑتا۔

حکومت کو وسیع کرنے گا جذید بھر جب اس عصبیت کی وجہ سے قوم پر حکومت حاصل ہوَ جاتی ہے تو طبعی طور پر دور والی دوسری عصبیوں پرغلبروا قتدار کی خواہش پیدا ہوتی ہے اگر دوروالی عصبیت طاقت میں برابر ہے یا اقتدار سے مانع آتی ہے تو دونوں میں اثرائیاں ہوتی ہیں اورمعر کہ کارزار گرم ہوتا ہے اور کوئی کسی پرغالب نہیں آتی اور ہرایک اپنی خدود سلطنت میں قائم رہتی ہے۔ تمام قبیلوں کا اور دنیا کی تمام قوموں کا یمی حال ہے اور اگر غالب آ جاتی ہے اور اسے مطبع ومنقا در لیتی ہے تو پیعصبیت بھی اس میں گھل مل جاتی ہے اور طاقت میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے اور اپنی طاقت کو اور وسیع کرنا جا ہتی ہے اور اپنی طاقت لگاتار بڑھتی ہی رہتی ہے حتی کہ کسی بوڑھی حکومت سے جا بھڑتی ہے جو قوت میں اس نئی حکومت کے برابر ہے و ار باب عصبیت اورارا کین سلطنت اس سے کثارہ کش بیں اس لیے بیاس کے مقبوضات چھین کراہے بھی ہڑپ کر جاتی ہے اورتمام ملک پر قبضہ کر لیتی ہے اوراگر بیہ حکومت کمز ور ہے مگرابھی بڑھا یے کی حد تک نہیں پینچی ہے ہاں اسے ارباب عصبیات ے امداد کی ضرورے ہے کدا گروہ اس نازگ موقع پر اس کی امداد کے لیے گھڑے ہوجا کیں تو حکومت دشمن کے نریخے سے پج جائے توار باب حل وعقد کھڑے ہوکراس ٹی حکومت کے جملے سے اسے بچالیتے ہیں سلطنت کو بچائے والا ظالم با دشاہ کے علاوہ دوسرا بادشاہ ہوتا ہے چنانچے حکومت عباسیہ کے دور میں ترکوں اور اور کیامہ کے ساتھ صفیاجہ اور زنانہ کو اور علوبیہ اور عباسیہ با دشاہوں کے ساتھ بنوحمدان کوانہیں معاملات سے دو جار ہونا پڑا۔ اب صاف طور سے میہ بات کھل گئی کہ عصبیت کی غرض حکومت کو جمانا ہے خواہ جبر پیملک چھین لے یالوگوں کی معاونت سے دفاع کرتا ہوا ملک برقابض ہو جائے وقت کے تقاضے کے مطابق جوصورت مناسب ہوتی ہے وہی عمل میں لائی جاتی ہے اور اگر حکومت حاصل کرنے میں پچھے رکاوٹیس پیش آئسسیں تو عصبیت کی چیش قدمی رک جاتی ہی اور وہ اپنی جگہ پرتھہر جاتی ہے جب تک اللّٰد تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صا در نبر فرمائے۔

#### فصل نمبر ۱۸ عیاشی اور کھیل کو دمیں پڑنے سے حکومت و بقائے حکومت کے لیے ایک زبر دست رکاوٹ پبیرا ہوتی ہے

اس کا سب بیہ ہے کہ جب کوئی قبیلہ اپنی عصبیت کی وجہ ہے پچھافتۃ ارحاصل کر لیتا ہے تو اس مقدار ہے اس پر آسائش وراحت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ عیاشیوں اور مرفہ الحال لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور غلبہ کی مقدار کے موافق اور حکومت کی امداد واعانت کے مطابق عیش پہندی میں حصہ لینے لگتا ہے۔ اگر بیحکومت آتی طاقتور ہے کہ کوئی دوسرااس کے مقبوضات جینے کا لائچ نہیں کر تا اور خدوہ اس میں شرکت کی جرات کرتا ہے تو حکومت کی ولایت کا اس تعلیم کو لیتین ہوتا ہے اور اسے جو کچھیش حاصل ہے اس پر قاعت کر لیتا ہے اور حکومت کی آمد نی میں جس قدراس کا حصہ ہے اس پر بس کرتا ہے اسے بھی دوسروں کے مقبوضہ علاقے چین لینے کی خواہش نہیں ہوتی اور ندا لیسے ذرائع اختیار کرتا ہے جس سے دوسروں کی حکومت پر قبضہ حاصل ہوجائے ان کی زندگی کا مقصد محض نعتوں سے بہراندوز ہوتا 'کمانا' مرفدالحال ہونا اور حکومت کے زیرسایہ سکون واطمینان والی اور آرام وراحت والی زندگی بسر کرنا ہوتا ہے اور ملکی رواج و دستور کے مطابق مکان محکومت کے زیرسایہ سکون واطمینان والی اور آرام وراحت والی زندگی بسر کرنا ہوتا ہے اور ملکی رواج و دستور کے مطابق مکن کہ انہی جانے اور ان میں تکلفات سے کام لینا اور آپئی حیثیت کے مطابق انہیں خوبصورت بنانا غرض کدانہی چیڑ وں میں ان کے خیالات گردش کرتے رہتے ہیں اور ان کی عیش پہندی بڑھتی جاتی ہو اور ان کی عصبیت و شجاعت کم ور ہوتی جاتی ہو اور اب بیآ سائش وعیش کے جولوں میں جو لئے گئے ہیں۔

عیش پرست والدین کی اولا دیھی عیش پرست ہی ہوتی ہے پھران کی اولا د ماں باپ کاعیش دیمتی ہوتی ہے اور عیش پرست والدین کی اور قدم قدم پر دوسروں کی غدمات حاصل کرنا جانتی ہے اپنا کام آپ انجام نہیں دیق اور جن جن کاموں کی عصبیت میں ضرورت پڑتی ہے ان سب کاموں کو بھول جاتی ہے اور انہیں کرتے ہوئے شرماتی ہے تی حق کہ یہی حالت ان کی عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے اس لیے ان کے بعد ان کی نسلوں سے عصبیت و شجاعت نظام گئی ہے اور وفتہ رفتہ عصبیت فتم ہو جاتی ہے اور آخر کار پورا قبیلہ پستی کے گڑھے میں جاگر تا ہے اور فنا ہو جاتا ہے اور بھر رمیش و عشرت کے ان پر فنا کی گھٹا کیں چھاتی ہیں اور فنا کر کے چھوڑتی ہیں حکومت کی حفاظت و بقا کا سوال تو رہا در کنار وہ خو دہی بیاری کا شکار بن جاتے ہیں کیونکہ عیاثی کے اور نعمتوں میں ڈوب جانے کے عوارض عصبیت کی (جس پر غلبہ کا مدار ہے) دھار کند کر دیتے ہیں اور جب عصبیت ہی ختم ہو جاتی ہے تو قبیلہ دفاع و جمایت سے قاصر رہ جاتا ہے دوسروں سے مطالبات منوانا تو دور کی بات ہیں اور جب عصبیت ہی ختم ہو جاتی ہے تو قبیلہ دفاع و جمایت سے قاصر رہ جاتا گئی کہ عیاثی حکومت کے لیے بڑی زبر دست رکاوٹ ہے اینا ملک عطافر مائے۔

### فصل نمبر 19

#### ذلت والى اطاعت بھى حكومت ميں ركاوٹ ڈالتى ہے

اس کا سبب بیہ ہے کہ ذلت واطاعت عصبیت کی دھار کند کر دیتی ہے اور اس کا شعلہ بچھا دیتی ہے کیونگہ اطاعت و غلامی عصبیت کے مفقو دہونے کی دلیل ہے لوگوں نے دفاع ہے عاجز ہوکر ہی تو ذلت کا طوق کردن میں ڈالا۔للبڈ انتقام لینے ہے اور مطالبات منوانے سے بدرجہ اولی عاجز ہوئے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ غور سیجے مفرت موٹ نے بن اسرائیل کو ملک شام کی وقت دی اور یہ بھی بتا دیا کہ حق تعالیٰ شانہ
نے ملک شام ان کیلئے مقرر فرما دیا ہے اور لکھ دیا ہے مگر وہ اس سے عاجز رہے اور صراحت سے بھی بتا دیا کہ اس میں تو سرش و
ظالم لوگ ہیں جب تک وہ شام سے تکلیں گئییں اس وقت تک ہم شام میں قدم نہیں رکھ سکتے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قدرت
سے ملک شام سے نکال دے جس میں ہماری طاقت کی ضرورت نہ ہواور ان کا وہاں سے نکل جانا بھی آپ کے مجز ہے میں
شار ہو ۔ پھر جب حضرت موٹی نے انہیں مجالقہ سے جنگ پر پورے جوش وخروش سے ابھارا تو انہوں نے سرشی کی گنا ہوں پر
اتر آئے اور منہ موڑ کر کہ دیا کہ ان سے آپ اور آپ کا رب دونوں جا کراڑیں ہم تو یہاں آ رام سے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں
نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہیں اپنے بارے میں معلوم تھا کہ ہم بدلہ لینے سے اور اپنے جا بزحقوق کے مطالحے سے عاجز ہیں
اس لیے ان پر یاس کاغلیہ ہوگیا اور پیمبر علیہ السلام کی بات ٹھکرا دی جیسا کہ آبیت سے اور اس کی تفسیر سے مترشح ہوتا ہے۔
اس لیے ان پر یاس کاغلیہ ہوگیا اور پیمبر علیہ السلام کی بات ٹھکرا دی جیسا کہ آبیت سے اور اس کی تفسیر سے مترشح ہوتا ہے۔

اسر اسکیلیوں کی اس نافر مانی کا سبب اس کا سب بیہ ہے کہ انہیں غلای کی اور دوسروں کی اطاعت کی عادت جم گئ سے تھی محدوی طور پر کھو بیٹھے تھے اس کے باوجود حضرت موسی نے جو بشارت انہیں سائی تھی کہ حق تعالی نے ملک شام تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اربیا (شام) میں ممالقہ اللہ عظم ہے ان کا شکار ہیں اور اللہ نے انہیں اسرائیلیوں کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اس پر بھی کماھۂ ایمان نہیں لائے تھے اور عاجز ہونے کی وجہ ہے ہی چھوڑ بیٹھے تھے کیونکہ وہ صدیوں سے غلامی کا شکار تھے اور جذبہ حریت قطمی گئو چکے تھے اس لیے پیٹی برکی بنا دے پر چوں وچرا کرنے گے اور طعن آمیز جملے استعمال کرنے لگے آخر کارحق تعالی نے انہیں میدان تیہ کے قید خانے میں ڈال کر مزادی کہ شام ومصر کے درمیان ایک چئیل میدان میں چالیس سال تک مارے مارے پھرتے رہے جہاں ان کو بناہ حاصل کرنے کے لیے کوئی آبادی میں شالقہ کی تخت گیری تھی اور مصر میں قبطیوں کی ۔ کیونکہ اپ نوعی میں ان میں دونوں تو موالے کے نکہ ان پر شام میں عمالقہ کی تخت گیری تھی اور مصر میں قبطیوں کی ۔ کیونکہ اپ نوعی میں ان میں دونوں تو موالے کے نکہ ان بر تھی ۔

اسرائیلیوں کو مبیران تنبہ میں قید کرنے کی حکمت آیت کریمہ کے بیاق وسباق ومفہوم سے معلوم ہورہا ہے کہ میدان تیہ میں قید کرنے میں اور ذات میدان تیہ میں قید کرنے میں ایک بوی زبر دست حکمت کا رفر ماتھی وہ یہ کہ جولوگ قبر و تسلط کے پنج سے جھوٹے ہیں اور ذات و غلامی کی دلدل سے نکل آئے ہیں اور غلامی کے عادی بن گئے ہیں اور اپنی عصبیت کھو بیٹھے ہیں وہ فنا ہوجا کیں گے اور وہ نوجوان تیار ہوجا کیں گے جنہوں نے غلامی کی ذات نہ دیکھی ہواور وہ خود دار اور غیور ہوں تا کہ ان میں نئی عصبیت بیدا ہو جا کے جس کے بل پروہ این موالبات بھی منوالین اور غلبہ واقتد ارتھی حاصل کرلیں ۔

ا یک نسل کی عمر کی مدت جالیس سال ہے۔ اس سے یہ بات بھی زوٹن ہوگئ کہ چالیس سال کی وہ کم ہے کم مدت ہے جس میں پرانی نسل ختم ہو کرنی نسل میں تیار ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ پاک ہے جو بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ آیت میں عصبیت کی اہمیت پر بھی انتہائی روٹن ولیل ہے اور اس پر بھی عصبیت ہی ایک انیا ذریعہ ہے جس سے کوئی قوم وفاع و

مقابلہ پراور حمایت پراور مطالبات منوانے پر قادر ہوتی ہے اور یہ جو بھی قوم عصبیت سے محروم ہے وہ مذکورہ بالا تمام خوبیوں سے محروم ہے۔

غلامی کی طرح تا وان اورخراج وغیرہ بھی موجب و لت ہے۔ غلامی کی طرح قوم کے لیے موجب دات تا وان خراج اور سرکاری واجبات بھی ہیں اس طرح کے محاصل وہی اداکرتے ہیں جن کے مطیع میں طوق اطاعت بڑا ہوتا ہے اور ذلت ہے راضی ہوتے ہیں کیونکہ تا وان و محاصل میں ظلم و ذلت ہے ایک غیور اور خود مختار قوم بھی اس ذلت کو برداشت نہیں کرسکتی اللّہ یہ کہ انہیں قتل وموت کی سکین سزاؤں سے ڈرایا جائے اور ان کی عصبیت میں اتنی جان نہ ہو کہ اپنی خود داری کی حفاظت کرسکیں اور و فاع کرسکیں کو جن کی قوت عصبیت ان سے ظلم کو دفع کرنے پر قادر نہ ہووہ کس طرح کئی کا مقابلہ کرسکتے ہیں اور کیسے اپنے جائز حقوق منواسکتے ہیں وہ تو سرتیا ہم خم کردیں گے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔

ہل و مکی کر رحمت عالم کا ارشاد: ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی انصاری کے گھر میں ہل دیکھا تو آپ نے کھتی کے بارے میں فرمایا کہ جس قوم کے گھروں میں بیال آ جا تا ہے اس پر یقیناً ذلت چھا جاتی ہے اس حدیث سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ تاوان (جو کسان کولگان کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے ) موجب ذلت ہے پھر تاوان کے لوازم جیسے مکر وفریب بھی ذات کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور کسان میں ذلت وقبر کی عادت رائخ ہوجاتی ہے اگر تم کسی قوم کی گردن میں تاوان کی راہ سے ذلت کا پیٹہ پڑاد کھوتو اس کے لیے عکومت سے ہمیشہ کے لیے ناامید ہوجاؤ۔

مغرب میں زناتہ کا پیشہ گلہ بانی نہ تھا۔ یہاں سے یہ حقیقت بھی روثن ہوئی کہ مغرب میں زناتہ کا پیشہ جانوروں کو چرانے کا نہ تھا جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے اور نہ وہ اپنے زمانے کے بادشاہ کوتاوان وغیرہ ادا گیا کرتے تھے جس نے ان کے بارے میں ایسا گمان کیا ہے فیش غلطی کی ہے جیسا کہ آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا۔ کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو انہیں حکومت حاصل نہیں ہوسکی تھی اور اگر ہو بھی جاتی تو قائم نہیں رہ سکتی تھی۔

شہر مراز کا قول کہ جزید موجب ولت ہے شہر ماز سلطان باب کے قول پرغور کیجے اس نے یہ بات عبدالرحن رہید ہے گئی تھی۔ جب انہوں نے ایک طویل مدت تک اس کا محاصرہ قائم رکھا تھا اور شہر براز نے ان ہے امن کی درخواست کی تھی۔ کہتا ہے '' آج میں تم ہے ہوں میرا ہا تھ تمہارے ہا تھوں میں ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میری عزت تمہاری عزت تمہاری عزت تمہاری مدد کریں گے اور عزت ہے بردی خوش ہے آگے برمھوی تعالی ہم سب کو ہرکت عطافر مائے ہمارا جزید یہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری پید کر اس توں ہوری ہوشنوں تمہاری پوری کوشش کریں گے ہم ہے جزید لے کرہمیں ذکیل ندگر دور در تر دوگر دورکر دوگے۔''اس قول ہے ہمارے دعوے کی حقیقت کاسراغ لگا لیجئے اس کے جوت کے لیے ہی کا فی ہے۔

17

### فصل نمبر٢٠

### مکارم اخلاق کی طرف رغبت ملک گیری کی علامت ہے اور نفرت اِس کے برعکس ہے!

انسان انسانی حیثیت سے مکارم اخلاق اور خیر وصلاح سے بہت قریب ہے۔ چونکہ ملک گری انسان کا طبعی خاصہ ہے اور انسان معاشرہ کے لیے ضروری ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اور انسان اپنی سے خطرت کی روسے اور قوت عاقلہ ناطقہ کی وجہ سے خیر وصلاح سے بہت قریب اور شروفساد سے بہت دور ہے کیونکہ اس میں شرحوانی قوتوں کی وجہ سے آتا ہے جواس میں موجود ہیں لیکن اگر انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ خیر ہی سے اور خیر والے اخلاق ہی سے زیادہ قریب ہے اور حکومت وسیاست بھی اس کے لیے انسانی حیثیت ہی سے ضروری ہیں ۔ کیونکہ بیانسان کا خاصہ ہیں میں نہیں پائی جاتیں اس صورت میں اچھی عادتیں حکومت وسیاست کی شان کے شایان اور مناسب ہیں ۔

شرف و مجد کی اساس عصبیت اور خاندان سے فرع مکار م اخلاق ہیں۔ ہم اوپر بیکی بیان کرائے ہیں کہ شرف و مجد کی عمارت جس اساس پراٹھائی جاتی ہے اور جس اصل پران کی حقیقت معرض و جود میں آتی ہے وہ عصبیت اور خاندان ہے اور شراف و مجد کی فرع جس سے عصبیت محیل کو پینچی ہے مکارم اخلاق اور شریفانہ عادتیں ہیں ان کے بغیر مجد مختر نہدہ ہوئے یا نظے انسان کے ہے پھر جب کی خاندان میں محض عصبیت کا وجود اخلاق حمیدہ کے بغیر باعث نقص ہونا چاہیے کیونکہ حکومت ہر شرف کی انتہائی حدہے اور ہر حسب کی سب سے آخری محدے۔ محد میں تو بدرجہ اولی باعث نقص ہونا چاہیے کیونکہ حکومت ہر شرف کی انتہائی حدہے اور ہر حسب کی سب سے آخری محدے۔

حکومت کی غرض و غایت خلق خدا کی کفالت ہے علاوہ ازیں سیاست و حکومت ہے اللہ کی مخلوق کی کفالت معرض و جود میں آتی ہے اور جنروں میں اللہ تعالی کے معرض و جود میں آتی ہے اور جنروں میں اللہ تعالی کے احکام کا مداران کی خیر وصلاح پر اور بہبودی پر ہے جن میں ان کے مصالح کی رعایت برتی گئی ہوجیا کے شریعتوں ہے تابت ہوتا ہے اور انسانی خود ساختہ تو انین کا مدار جہالت و شیطنت پر ہے کیونکہ حق تعالی شانۂ نے خیر وشرساتھ ساتھ پیدا فرمائے ہیں اور دونوں اس کی تقدیر وقدرت کے اندر ہیں اور اس کے سواکوئی اور عافل نہیں ۔

کون مستحق خلافت وحکومت ہے؟ اگر کسی میں الی عصبیت موجود ہوجوخلق خدا کی کفالت کرسکتی ہواوراس میں اس کے مناسب مکارم اخلاق بھی موجود ہوں کہ لوگوں پر اللہ کے احکام جاری کر سکے تو اس میں خلافت کی صلاحیت اور اللہ کی محلوق کی کفالت کی استعداد پائی جاتی ہے۔ یہ دلیل سابق دلیل سے زیادہ قومی ہے اور اس کی جڑ بہت مضبوط ہے معلوم ہوا کہ اچھی عادتیں ان لوگوں کے لیے ملک گیری کی نشانیاں ہیں جن میں عصبیت موجود ہو۔

حکمر انوں میں اچھی عا دنیں ہمار ہے مشامدے میں آتی ہیں۔ جب ہم اہل عصبیت کودیکھتے ہیں اورانہیں بھی جن کونواجی علاقوں پراوراوگوں پرغلبہ حاصل ہے تو ان میں بھلی عا دنیں اور کرم و درگذر کی خصلتیں پاتے ہیں۔

حکمر اِ نوں کے عام اوصاف ایسے لوگ کمزوروں اور عاجزوں کا بوجھاٹھا لیتے ہیں' مہمان نواز ہوتے ہیں' فقرا کی شخت با تیں برداشت کر لیتے ہیں ایا ہجوں کی خیرخبرر کھتے ہیں؛ نتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں غریب و نا دارا شخاص کا کام کرادیتے ہیں' مصائب پرصبر کرتے ہیں' عہد پورا کرتے ہیں' عزت وآ برو کی حفاظت میں مالی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ شریعت کا احترام کرتے ہیں علاء کی عزت کرتے ہیں جوشریعت کے احکام جاننے والے ہیں اور علاءان کے لیے جو کام مقرر کرتے ہیں ان پڑل بیرار ہے ہیں اور جن کاموں ہے روکتے ہیں ان سے بازر ہتے ہیں۔ان کے بارے میں اچھے گمان رکھتے ہیں' دینداروں ہے مجت کرتے ہیں ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں ان کی دعا کیں لیتے ہیں اکا ہر ومشاک کے سے شر ماتے ہیں ان کا اوب واحر ام بجالاتے ہیں جوانہیں تن کی طرف بلاتے ہیں اور تن کی طرف لیک کر جاتے ہیں کمزوروں کے ساتھ انصاف وحن سلوک کرتے ہیں اور ان کے حالات سنوار نے پر مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ حق کے آگے جھکتے رہتے ہیں مکینوں سے عاجزی سے پیش آتے ہیں د کھ والوں کی شکا پیتیں س کر ان کے د کھ رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں' دیندار ہوتے ہیں عبادتوں پر قائم رہتے ہیں اوران کے اسباب پر بھی۔غداروں سے مکر وفریب سے بدعہدی سے اورائ قتم کی دوسری بری عادتوں سے دورر ہتے ہیں۔غرضیکہ ان میں ان تمام باتوں کا مطالعہ کر کے ہمیں یقین ہو گیا کہ سیاست والے اخلاق یمی میں اور وہ ان ہی اخلاق حمیدہ کی وجہ سے سیاست و ملک گیری کے مستحق میں خواہ خاص ملک کے ہوں یا بڑی سلطنت کے اور بیروہ خیر ہے تق تعالیٰ نے انہیں عطافر مائی ہے اور ان کی عصبیت کے اور غلبہ کے مناسب ہے اور ریخیر ان میں مہمل تہیں اور ندان کا وجود ان میں ریکا محض ہے اور حکومت و بھلائیوں کا مرتبدان کی عصبیت کی وجہ سے ان کے لیے مین مناسب ہے اور بیجی معلوم ہوگیا کہ اللہ نے انہیں حکومت کا اہل بنایا ہے اور انہیں ملک عطافر مایا ہے۔اگران میں اس کے برعس معامله بوتا توريحكوت وملك كالل ند فهوت -

زوال ملک کے اسباب جب حق تعالی کی قوم سے ملک چھینا جا ہتا ہے تواس میں اخلاق ذمیمہ اورر ذیل عادتیں پیدا فرمادیتا ہاں جا ہوں ہے وہ لوگ سیاسی خوبیوں سے محروم ہوجاتے ہیں اور جب بیحر ماں نصیبی بہت زیادہ ہو صحاتی ہے قوحت تعالی شانۂ ان کے قضہ سے ملک نکال لیتا ہے اور کسی دوسری قوم کودے دیتا ہے جس میں سیاسی خوبیاں پائی جاتی ہیں تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ملک سے محرومی اور حکومت کا نکلنا خودان کے کرتو توں کا ثمرہ ہے کہ حق تعالی نے انہیں جو نعت ملک وعرت عطا فرمائی ہے وہ ان کی بدا تمالیوں کی وجہ سے ان سے سلب کرلی گئی۔ قرآن پاک میں ہے جب ہم کسی سبتی کو ہلاک کرنا مجاتے ہیں تو اس میں مالداروں کی کثرت کردیتے ہیں پھروہ اس میں بدا ممالیاں کرتے ہیں اور اس پر عذاب واجب ہوجا تا ہے پھر ہم اسے پوری طرح سے تباہ کر ڈالے ہیں اگر اتو ام سابقہ کی تحقیق کی جائے اور ماضی کے تحرانوں کے زوال کے سے پھر ہم اسے پوری طرح سے تباہ کر ڈالے ہیں اگر اتو ام سابقہ کی تحقیق کی جائے اور ماضی کے تحکم انوں کے زوال کے سے پھر ہم اسے پوری طرح سے تباہ کر ڈالے ہیں اگر اتو ام سابقہ کی تحقیق کی جائے اور ماضی کے تحکم انوں کے زوال کے جب بھر ہم اسے پوری طرح سے تباہ کر ڈالے ہیں اگر اتو ام سابقہ کی تحقیق کی جائے اور ماضی کے تعرانوں کے زوال کے دول کی سے تباہ کر ڈالے ہیں اگر اتوام سابقہ کی تحقیق کی جائے اور ماضی کے تعرانوں کے زوال کے دول کو دول کے دول کے دول کے دول کی دول کو دول کی کانوں کو دول کے دول کو دول کے دول کے دول کے دول کی دول کو دول کے دول کے دول کو دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کے دول کو دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کرنا کو دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دو

اسباب ڈھونڈے جائیں تو یہی زوال کے اسباب ملیں گے جوہم نے بیان کیے ہیں۔

کمال والے اسباب دیکھے وہ کمال والے اسباب جن کے عصبیت والے قبائل مالک ہوتے ہیں اور جوان کی حکومت و ملک گیری پر شاہد ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں علاء ٔ صلحاء ٔ شرفاء ٔ غرباء ٔ خاندانی حضرات اور ہرقتم کے تاجروں کی عزت کی جائے اور لوگوں کو ان کے مقام پراتا را جائے اس لیے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ عصبیت وحمیت والی قویمیں ان لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی ہیں اور ان قبائل کا ارباب عصبیت کا اور خاندانوں کا احرام کرتی ہیں جوان کی عصبیت کے لیے موجب تقویت ہوتے ہیں اور ان کی عصبیت کے لیے موجب تقویت ہوتے ہیں اور شرف میں انہیں بلند کرتی ہیں اور ان کے مقابلہ کی ہوتی ہیں اور غزت و جاہ میں ان کی برابر ہوتی ہیں ان کی وجہ انٹر بقائے خوام میں ان کی برابر ہوتی ہیں ان کی وجہ ان کی وجہ انٹر بقائے خوامش کا رفر ماہوتی ہے یا جن کی عزت کی خوامش کا رفر ماہوتی ہے۔

اہل فضائل اور خواص کی عزت موجب کمال ہے اور شریفانہ حسن سلوک ہے ایکن ان جیسے لوگوں سے جن میں منو قو تعریف ہے ایکن ان جیسے لوگوں ہے جن میں منو قو تعریف ہے جن میں منو تعریف ہے ہے جن میں منو تعریف ہے ہے ہیں ہے کہ ہوا تا ہے کہ شریفانہ حسن سلوک کا اور اخلاقی باندی کا ثبوت ہوا ور پوری طرح ہے ان پر سیاست کا وفر ہار ہے کوئلہ ہم مشل وہم مرتبہ شرفاء کا احرام مصوص سیاست کے لیے لازی ہے اور اہل فضائل وضوصیات کی عزت وقو قربیاست عامد میں موجب کمال ہے صلحاء کا خیال دین کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ علاء کا خیال ادکام شرعید اور آئین دینیہ کو بروے کار لانے کی وجہ سے تا جروں کا خیال ان کا حصلہ بڑھانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آئین کارو پار کا شوق ہوا ور ملکی تجارت کو تی ہو اور سافروں کا خیال اس لیے کیا جاتا ہے کہ آئین کا اور چرو جیسا ہوتا ہے کہ آئین کا اور تا ہے کہ آئین کارو پار کا شوق ہوا ور تکومت کی ان میں میں تو اونسانہ پیشن نظر رکھا جاتا ہے اور چروجیسا ہوتا ہے کہ آئین اخلاق کی بلندی کا شوت فراہم ہوا ور اس بات کا بھی ان میں اسکی نشانیاں بیشن نظر کر کھا جاتا ہے کہ وہ میاست عامد کے اور تکومت کی اہل میں بیشن نشانی سے کہ وہ قوم نم کورہ بالامتاز اشخاص کی موجود ہیں اس لیے کہ وہ بیان میں اسکی نشانیاں دیکھیں تو سیح لیں کہ اب یہ تو مروبہ زوال ہے موجود ہیں اس لیے کہ وہ قوم نم کورہ بالامتاز اشخاص کی اور اس سے صلاحیت حکومت کی نشانیاں ختم ہور ہی ہیں اب لوگ اس کے ہاتھ سے تھومت کے نکل جانے کے منظر رہیں جب اور اس سے صلاحیت حکومت کی نشانیاں ختم ہور ہی ہیں اب لوگ اس کے ہاتھ سے تھومت کے نکل جانے کے منظر رہیں جب اور اس سے صلاحیت حکومت کی نشانیاں ختم ہور ہی بین اب لوگ اس کے ہاتھ سے تعمومت کے نکل جانے کے منظر رہیں جب اگر تو ان میں کر اس کے ہاتھ سے تعمومت کے نکل جانے کی ختار رہیں جب اگر تو ان میں کہ اس کے منوب کی طاف کے کہ تنظر رہیں جب اور اس سے ساتھ برائی چاہتا ہو اور کی طافت لوٹا نے والی نہیں۔

#### فصل نمبرا ۲ جنگلی اقوام کی سلطنت وسیع ہوتی ہے

اس کاسب یہ ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ وحتی قومیں تسلط واستقلال پراور دوسری قوموں کوغلام بنانے پرزیادہ قادر ہوتی ہیں کیونکہ ان میں اپنے سواد وسری قوموں سے لڑنے کا جذبہ جوش پر ہوتا ہے جیسے بے زبان جانوروں میں در تد ہے ہوتے ہیں اس طرح جنگلی قومیں انسانوں میں بمزر که درندوں کے ہیں بیقومیں عرب زنانۂ کر دُکر کمان اور صنباجہ میں سے اہل شام ہیں۔علاوہ ازیں ان جنگلیوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا جس کی انہیں محبت ہونہ کوئی شہر ہوتا ہے جس کی طرف ان کا رجمان ہواس لیے ان کی نگاہ میں دلیں ویر دلیں برابر ہیں۔لہذا بیا سے علاقے کے حدود پریااس کے گردونو اج کے شہروں پر قناعت نہیں کرتے بلکہ دوردور تک چھانگیں مارتے ہیں اوران سے دورر سے والی قوموں پر بھی افتد ارجما لیتے ہیں۔

فاروق اعظم کا قابل غورایک خطبہ اس سلط میں فاروق اعظم کے ایک خطبہ برغور بیجے جب آپ کے ہاتھ پر بیت کر کی گئی تو آپ نے گئرے ہوگر تقریم مائی اورلوگوں کو عراق پر جملے کے لیے ابھارااور فرمایا کہ جازتہارا گھر نہیں کہ تم کواس کی عبت باہر نگلنے سے مانع ہوالبہ تمہارے لیے گھاس پھوس مہیا کرتا ہے۔ جاز کے باشندوں کو جاز کی محض اس لیے قدرومزرت ہے۔ کہاں ہیں وہ علاء جو اللہ تعالی کے وعدے پر گھربار چھوٹر کر جمرت کر آئے تھے لوگواس علاقے کی طرف روانہ ہو جاؤ جس کا اللہ تعالی نے تم سے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تم کواس کا وارث بنا دے گا چیا تھاس نے فرمایا۔ اللہ بی نے اپنارسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب فرمادے اگر چہ مشرکوں کو یہ بات نا گوار گذرے۔ (تو پر سوس) اور اب سے پر انے عربوں کے احوال پر بھی غور بیجے یعنی تابعہ اور تمیر پر کہ وہ بمن سے بھی مغرب کی طرف ہو ہو ہوں میں بیہ جذبہ کار فرما تھا۔ مغرب کے منظمین کا بھی بھی اللہ ماری جنگلی قو موں کا بہی عال ہوتا ہے اس دو مری قو موں میں بیہ جذبہ کار فرما تھا۔ مغرب کے منظمین کا بھی بھی راست چھلا تک ماری جنگلی قو موں کا بہی عال ہوتا ہے اس لیمان کی حکومت کا دامن بہت و سے ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہوتا ہے اور وہ اپنے مرکز سے انتہائی دور ہوتی ہے۔

# فصل نمبر۲۴ جب تک سی قوم میں عصبیت ہے اس سے حکومت نہیں نکلتی ہاں اسی خاندان میں منتقل ہوتی رہتی ہے

عہدوں پر فائز ہونے کے بعد عیش وعشرت میں پڑ جاتے ہیں اور عیاشی میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے ہی خاندانوں میں ہے اینے ہی بھائیوں کوغلام بناتے ہیں اورانہی کوحکومت کے تمام شعبوں میں حکام مقرر کرتے ہیں اور حکومت کے خاندانوں کے علاوہ دوسرے خاندانوں کے قابل لوگ عہدوں ہے محروم رہ جاتے ہیں اوراس حکومت کی عزت کا سابیاتک انہیں نصیب نہیں ہوتا جس میں وہ دور کے نسب سے حصہ دار ہوتے ہیں لیکن اس حالت میں وہ کمر وری ہے بھی بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ عیش و آ سائش سے اور عیاشی کے اسباب سے دور رہتے ہیں تو جب حکمر ال طبقے پر حوادث چھا جاتے ہیں اور بڑھایا ان کی شادا بی اورمبزي كوختم كرديتا ہے و حكومت ان سے منہ چھر ليتي ہے اور حوادث انہيں ہضم كر ليتے ہيں اور شربت كى طرح في جاتے ہيں کونگه پیش وعشرت نے ان کی دھار کند کر دی تھی اور عیاشی نے ان کا کروفر بر با دکر دیا تھا اور وہ انسانی تدن اور ملکی سیاست کے غلبہ کی چوٹی پر آخری حد تک پہنچ گئے تھے جیسے ریشم کا کیڑا اپنا گھر بنا کر وہیں نتم ہو جاتا ہے لہذا دوسرے خاندانوں میں عصبیت بھر پور ہوتی ہےاوران کے حصول غلبہ کے جذبات انتہائی تیز اور کند ہونے سے محفوظ ہوتے ہیں اور غلبہ کے سلسلے میں ان کی مخصوص نشانی لوگوں کومعلوم ہوتی ہے الہذاان کی روش امیدیں انہیں ملک وسر بلندی حاصل کرنے کے لیے ابھا رتی ہیں جس ہے وہ طاقت ورقوت کی وجہ ہے روک دیئے گئے تھے جوانہیں کی عصبیت کی جنس نے تھی چونکہ ان میں عصبیت طاقتور ہوتی ہے اس لیے موجودہ حکمران ان کامقابلہ کرنے سے عاجز رہتے ہیں اس لیے یہی ملک پر چھا جاتے ہیں اور تخت حکومت پر قبضه کر لیتے ہیں پھرایک مدت گزرجانے پرحکومت کے دوسرے خاندان ان نوخیز حکمرانوں کے ساتھو ہی معاملہ کرتے ہیں جو انہوں نے سابق حکمرانوں کے ساتھ کیا تھا اس طرح قوم کے خاندانوں میں حکومت منتقل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ پوری قوم کی عصبیت کا جوش بجھ جاتا ہے یا قوم کے تمام خاندان فناہوجاتے ہیں دنیوی زندگی میں اللہ کا یہی طریقہ کا رفر مار ہتا ہے اور آخرت آپ کے رب کے پاس پارساؤں کے لیے ہے۔

خاندانوں میں انتقال حکومت کے نظام عرب کے واقعات سے اس حقیقت کا انداز ولگاہے کہ جب عادیوں کی حکومت فنا کے گھاٹ اتر گئی تو ان کی جگہ ان کے بعد حمیر حکومت فنا کے گھاٹ اتر گئی تو ان کی جگہ ان کے بعد حمیر تخت حکومت بر بیٹے ان کے بعد حمیر کے ایک خاندان تبابعہ نے حکومت سنجالی پھر سلطنت کی باگ ڈورا ذواء کے ہاتھوں میں تخت حکومت پر بیٹے ان کے بعد حمیر کے ایک خاندان تبابعہ نے حکومت بوتائی حکومت کو بیش آئی کہ حکومت ان سے نگل کر دومیوں میں پہنچی اس طرح مغرب میں برابرہ کو دیکھ لیجئے کہ جب مغرادہ اور کنامہ کے سلاطین کو زوال ہوا جو برابرہ میں پہنچی اس طرح مغرب میں بہلے کہ جب مغرادہ اور کنامہ کے سلاطین کو زوال ہوا جو برابرہ میں پہنچی اس طرف متقل ہوگئی پیر مشمین برسم افتدار آئے پھر زنا تذکے باقی خاندانوں نے حکومت سنجائی برسمانی التا ہے اور عمیر نا بیا نے اور میں خاندانوں میں عصبیت میں بیان ہوتی ہے وہی حکومت سنجال لیتا ہے اور عمیر خاندانوں میں عصبیت میں نفاوت ہوتا ہے اور عیاشی حکومت کو کمزور اور بوسیدہ کر دیتی ہے جیسا کہ ہم بعد میں بیان مختلف خاندانوں میں عصبیت میں نفاوت ہوتا ہے اور عیاشی حکومت کو کمزور اور بوسیدہ کر دیتی ہے جیسا کہ ہم بعد میں بیان کرنے والے ہیں۔

پھر جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اسی خاندان کے وہ لوگ حکومت پر قبضہ کر لیتے جو حکمران خاندان میں شامل ہوتے ہیں کیونکدان میں ایس عصبیت ہوتی ہے جولوگوں کوشلیم کرنی پڑتی ہے اور اس کے آ گے سر جھاکا نا پڑتا ہے اور وہ تمام عصبیتوں پر غالب شلیم کی جاتی ہے بیصورت قریب والے نسب میں پائی جاتی ہے اور حکومت انہی میں گردش کرتی رہتی ہے کیونکہ عصبیت میں فرق نسب کے قرب وبعد پرموقو ف ہے۔

کہ جب دنیا میں کوئی ہو اتغیر رونما ہوجیسے ملک کا مروجہ دین بدل جائے۔ یا آبادی گھٹ جائے اور حاوثہ اللہ تعالیٰ کی مثیت وقد رت سے پیش آ جائے ایسی صورت میں اس پوری قوم سے حکومت نکل کر اس قوم کی طرف چلی جاتی ہے جس کو اللہ کی سربلندی منظور ہے۔ مفتر کو دیکھے لیجئے جوصد یوں سے پہت و زلیل تھے کہ وہ اسلام لاتے ہی کس طرح دنیا کی قوموں اور حکومتوں پر چھا گئے اور دنیا کی حکومتوں پر قابض ہو گئے۔

# فصل نمبر۲۰ مفتوح قومیں فاتح قوم کاتدن بڑی خوشی سے قبول کر لیتی ہیں!

اس کاسب سے کہ انسان فاتح قوم کے کمالات کا اعتقاد رکھتا ہے اور مفقوح قوم نہ صرف جسمانی غلامی قبول کرتی ہے بلکہ ان کے ذہن بھی غلام بن جاتے ہیں کیونکہ مفقوح کی نگاہ میں فاتح کی عظمت ساجاتی ہے یا وہ اس غلط نہی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فاتح میں کوئی غضب کا کمال ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت کا مالک بن ہی خااور پیطبعی غلبہ کا نقاضائیں پھر جب سے بات یا وہ بات اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ اس کی طرف تھنچنے لگتا ہے اس کی ہراداکودل سے چاہئے گتا ہے اس کی ہراداکودل سے چاہئے گتا ہے اس کی ہراداکودل سے چاہئے ہا سی کی ہراداکودل سے جاہئے یا مفتوح بات کا بصد شوق گروید ہوجاتا ہے اور اس کی مشابہت اختیار کرنے لگتا ہے ۔ مفتوح کے اس فعل کو افتد اکہا جاتا ہے یا مفتوح اس غلطی کا شکار ہوجاتا ہے کہ فاتح کا غلبہ عصبیت وقوت کار ہین منت نہیں بلکہ اس کی عادتوں اور خصلتوں کار ہیں منت ہے اس لیے اس کی عادتوں اور خصلتوں کار ہیں منت ہے اس لیے اسے اس کی عادتوں کی کوشش کرتا ہے ۔ بیعلت مآل کے اعتبار سے قریب تبہلی علت کے ہاں لیے تم ویکھو گے کہ مفتوح فاتح کے ہرفعل کی قتل کرتا ہے کھانے بینے میں کرا مشابہت قبول کر سے ہیں مواریاں رکھنے میں اسلے کی شکل وصور سے میں بلکہ اس کی ہرادا میں اس کی مشابہت قبول کر گتا ہے۔

معے یا یوں کی اوا تعیں لے اُڑے ہیں: اس حقیقت کا قیاں بیٹوں پر کر لیجئے کہ وہ مس طرح بایوں کی اوا تعیں اڑا لیے ہیں کونکہ ان کی نظاہ میں ان کے بزرگ صاحب کمال ہوتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے پرنظر ڈال جائے اورغور سیجئے کہ مقامی باشندوں پر عکم انوں کی اداؤں کا کس طرح غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فاتح ہوتے ہیں اور فاتح کی ہرا وامفتوح کو بھاتی ہے مقامی باشندوں پر عکم انوں کی اداؤں کا کس طرح غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فاتح ہوتے جتی کہ اگر کوئی مفتوح قوم کسی دوسری فاتح تو م سے اس لیے مفتوح اقوام جلالقہ سے بڑوس میں رہتی ہوتو اس کا اثر بھی قبول کر لیتی ہے ہمارے زیانے میں اہل اندلس کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح اقوام جلالقہ سے کس قدر گہرا اثر کے رہے ہیں کہ ان کی وضع قطع ہیئے وخصلت لباس و پوشاک غرض کہ ہر اوا کو اپنا رہے ہیں تی کہ ک

Cram دیواروں میں گھروں میں دکا نوں میں اور کارخانوں میں تصویریں اور نقوش بنانے میں بھی انہی کے قدم بین اور ان کی مشابہت میں اس قدر دو بے ہوئے ہیں کہ اگرغور وفکر کی لگاہ ہے دیکھا جائے تو ان کے برفعل سے غلامی کی نشانی طیک رہی ہے اوران کی ہرادا جلالقہ کے اقتدار کو پکار رہی ہے اصل میں حکومت اللہ ہی گی ہے یہ جومشہور ہے کہ عوام اپنے با دشاہ کے دین پر ہوتے ہیں درست ہےاور ہمارے مذکورہ بالا بیان سے اس کی تا ئید ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ ماتخوں پر غالب ہوتا ہے اس لیے عوام اس کی اقتدا کرتے ہیں کیونکہ اس میں کمال کاعقیدہ رکھتے ہیں اور شاگر داسا تذہ میں کمالات کے معتقد ہوتے ہیں اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے اور تو فق اسی کی دی ہو گی ہے۔

# فصل نمبرهم مغلوب قوم بہت جلد فنا ہوجاتی ہے

اس کا سبب سیہ ہے کہ غلام قوم میں ستی پیدا ہوجاتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کی محکوم وآلہ گاربن جاتی ہے اور انہی کے رخم وکرم پرزندہ رہتی ہےاس لیےان کے حوصلے بچھ کررہ جاتے ہیں اوران کی اولا دبھی کر وروست پیدا ہوتی ہے اور تو الدو تناسل میں بھی کی آجاتی ہے کیونکہ آبادی کی کثرت جدید و تازہ بتازہ بلند حوصلوں کی ربین منت ہے اور بلند حوصلوں سے حیوانی قولی میں جوش واستحکام پیدا ہوتا ہے پھر جب ستی اور کا ہلی کی وجہ سے حوصلے ہی پہت ہو گئے اور امیدوں کے منتج میں پیدا ہونے والے حالات ہی میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور دوسروں کا اقتد ارمسلط ہونے سے عصبیت بھی نذر فنا ہو گئی تو اس کا متیجہ آبادی کے گھٹنے کی صورت میں لازمی طور پر برآ مد ہوتا ہے لہٰذا ان حالات میں آبادی گھٹنے لگتی ہے اور لوگوں میں جذب کسب وسعی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے ذاتی دفاع پر بھی قادر نہیں رہتے کیونکہ اقتداران کی شان وشوکت کی کمر توڑ دیتا ہے اور ہر حملہ کرنے والی طاقت کے آ گے سرشلیم جھکا دیتے ہیں اور ہر کھانے والے کے منہ کا نوالہ بن جاتے ہیں خواہ وہ حکومت کے بام عروج تک پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں۔

اس حقیقت میں ایک حکمت کا رفر ماہے ۔ اس میں ایک اور حکت بھی پائی جاتی ہے اور وہ بیر کہ اٹسان فطری اور پیدائتی رئیس ہے گیونکہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور خلافت اس کا پیدائشی حق ہے اگر رئیس کے ہاتھ سے ریاست نکل جائے اور وہ اپنی غایت درجہ کی عزت ہے محروم ہوجائے تو اس کی طبیعت بجھ کررہ جاتی ہے اور اس میں سستی کا مادہ ابھر آتا ہے اوریہاں تک نوبت آجاتی ہے کہ ندا سے کھانے میں مزہ آتا ہے اور ندا سے لذیذ مشروب ہی بھاتا ہے یہ چیز انسان میں فطر تی ہے کہتے ہیں کہ در ندوں میں بھی قریب قریب یہی عادت پائی جاتی ہے وہ جب تک انسان کی قید میں رہتے ہیں ان ٹے نر ماد نیوں کو گیا بھن کرنا چھوڑ دیتے ہیں ای لیےمفتوح اورغلام قوم دھیرے دھیر کے گفتی اور گلتی رہتی ہے حتی کہاسے فنا آگھیر تی ہے بقا توالله ہی کے لیے ہے۔آ ہے ایرانیوں پرنگاہ فکر ڈالیں ایک زمانہ تھا کہ ان کی اکثریت ہے دنیا بھرگئی تھی پھر جب عربوں گی حکومت کے زمانے میں ان کی طاقت میں زوال آیا اور حکومت کا شیراز ہ بھمرا تو اس وقت بھی ان کی تعداد بہت زیا دہ تھی کہا جا تا ہے کہ حضرت سعد نے مدائن کے علاوہ مردم شاری کرائی تو ایران ایک لا کھے ۳۷ ہزار نکلے جس میں سے ۳۷ ہزار گھریار والے تضلیکن جب عربوں کے غلام ہو گئے اور اجنبی اقتدار کے پہندے میں پھنس گئے تو تھوڑے سے رہ گئے پھرا پہنے مٹے گویا دنیا میں ان کا وجود نمی نہ تھا۔

ایک شبہ کا ازالیہ بینہ خیال کرنا کہ وہ ظلم کی وجہ ہے جوان پر ڈھایا گیا مٹ مٹا گئے یاان پر ہمہ گیرزیا دتی کی گئی کونکہ اسلامی حکومت کی بنیادہ ہی عدل وانصاف پراٹھائی گئی ہے جیسا کہ آپ کوتا رہے کی ورق گردانی ہے معلوم ہے۔ نہیں نہیں بلکہ بیانسان کا طبعی خاصہ ہے کہ جب وہ محکوم ہوکر دومروں کا آلہ کاربنما ہے توابیا ہی ہوا کرتا ہے اس لیے سوڈانی قو میں بہت جلد غلام بن جاتی ہیں کونکہ ان میں انسان ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کرا ہے ہیں یا سوڈائی ایسے ہیں جوابی گردنوں میں غلام کا پہدڑال کرکوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مال سیٹنا کہ مال کے گؤاروں کا اور خلال ہے گؤاروں کا اور خلال کے گؤاروں کا اور خلال ہے گؤاروں کا اور خلال ہے گؤئی اس طرح حکومت ان گوچن میں حکومت کو اپنے خلوص کا شوت فرا ہم کرنا واخل ہے اس لیے بی غلامی سے نہیں شرائے کیونکہ اس طرح حکومت ان کوچن کے گئی اور انہیں عزت اور بلندی تھیں ہو جائے گی ۔

# فصل نمبر ۲۵ عربوں کی حکومت اکثر بسیط ( کھلے ) ملکوں پر ہوتی ہے

اس کا سب ہے ہے کہ چونکہ عربوں کی طبیعتوں میں وحشت و بدویت ہے اوران میں لوٹ مارکرنے والے اورخون بہانے والے بھی ہیں اس لیے غلبہ حاصل کیے اور جانوں کوخطرے میں ڈالے بغیر بتی وہ جو پھی لوٹ سکتے ہیں لوٹ کر چیٹیل میدان ہیں اپنی رہائش گا ہوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں ہیلائت کھڑے تھڑے تا بہاں اور نہ مراحمت کرتے ہیں اللہ یہ کہ ڈاتی دفاع کی نوبت آ جائے عرب اس بناہ گاہ پر بااس مقام پر حملہ نہیں کرتے جو مضبوط اور مستحکم ہوا ور زیادہ قربا نیاں مائلتی ہو۔ بلکہ دہاں حملہ کرتے ہیں جہاں کم سے کم قربا نیاں مائلتی ہو۔ بلکہ دہاں حملہ کرتے ہیں جہاں کم سے کم قربا نیاں وہ بی پڑیں اس کے وہ محفوظ وہ اور مستحکم ہوا ور زیادہ قربا نیاں مائلتی ہو۔ بلکہ دہاں سے محفوظ رہتے ہیں ان کے دبان کے جان کے دہ وہ کی کہ دوروں میں دہتے ہیں ان کے جہاں اور اپنی جانیں خطرات میں ڈالنا پہند نہیں کرتے ہاں ان قو موں پر موقع دیکھ کر چڑھ دوڑ تے ہیں جو تھے میدا نوں میں رہتی ہیں اور قوت دفاع سے محروم ہوتی تھیں اور ان کی حکومت بھی کمزور ہوتی تھی۔ بلاشہ ایسی قومیں ان کا مال غنیمت اور مذک کو وہ متابی ہوئت کی اندانوں میں کردش کرتی ہیں ہوئی جہاں کہ وہ معلوب ہوجات کے جرحکومت وسیاست ای قوم کے مختلف خاندانوں میں کردش کرتی رہتی کی وہ بیا کی وہ بیا کہ وہ کی کردش کرتے تھے اور ان کی طور کی کردش کی بیا شدندے ان کے مطبع و مغلوب ہوجات کے جرحکومت وسیاست ای قوم کے مختلف خاندانوں میں کردش کرتی کردش کی رہتی

ہے تی کہ گھنتے گھنتے ان کی آبادیاں ختم ہوجاتی ہیں۔اللہ اپنی مخلوق پر قادر ہے اور وہی واحدوقہار ہے۔

# فصل نمبر٢٩

#### کسی ملک برعر بول کاغلبہ بہت جلدی اسکی تباہی کا پیغام ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ عرب ایک وحثی قوم ہے جس میں وحشت کی علت واسباب مشخکم ہیں جوان کی گھٹی میں پڑے ہیں اور ان کی طبیعت ثانیہ بن گئے ہیں اور انہیں بہت پیارے ہیں کیونکہ ان میں آئییں آ زادی میسر ہے کہ ان کی گردن میں کسی کی حکومت کا پیٹہیں اور اس طرح وہ کسی سیاست کے مطبع ومنقاد نہیں کیکن پیرعا دنیں معاشرہ کے خلاف ومتضا دہیں عربوں کی تمام عا دنوں کی انتہاں ہے کہ ریگھو تے مجرتے رہتے ہیں اورلوٹ مارکرتے رہتے ہیں جوامن وسلامتی کےموجب تہذیب وتدن کے خلاف ہے مثال کے طور پرانہیں چراس لیے جا ہمیں کہ ان پر دیکیں رکھ کر کھانا پکا نمیں چنانچہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ عمارتیں ڈھادیتے ہیں اور مکا نات منہدم کر دیتے ہیں اور اس طرح ایٹی ضرورتوں کے لیے پھر فراہم کر لیتے ہیں اور انہیں خیمے گاڑنے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے اور ان کے لیے میٹوں کی بھی ضرورت ہے اس لیے وہ اس ضرورت کورفع کرنے کے لیے حیت اکھاڑ چینکتے ہیں۔للہذا ان کے مزاجوں کا وجودتقمیر کے منافی ہے اورتخریب پیند ہے اور تغمیر ہی معاشرے کی اور آبادی کی بنیاد ہے۔عموماً عربوں کا یہی حال ہے علاوہ ازیں انہیں لوگوں کے مقبوضات لوٹنے کی عادت ہے اور ان کی روزیاں ان کے نیزوں کے نینچ میں اورلوٹے کے سلسلے میں ان کے پاس کو کی مقررہ حدثہیں کہ اس پرآ كررك جائي بلكه جب بھي ان كي نگاه كئي كے مال پر برسنے كي چيزياكى سامان پر برخ تى ہے اسے لوٹ لينے بيں پھر جب ان کے غلبہ واقتد ارکامدارلوٹ کھسوٹ پر ہے تو اگران کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے تو لوگوں کی جانبیں اوران کے مال کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں لامحالہ آیا دی اجڑے گی اورمعاشرہ خراب ہوگا۔ نیز بیصنعت کاروں سے جبر پیاکام کراتے ہیں اوران کی نگاہ میں ان کے کاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اس لیےصنعت کاروں کوان کی محنت کا تھوڑا بہت صلی تھی نہیں ملتا اور صنعت وحرفت جیسا کہ ہم بیان کرنے والے ہیں معاش وروزی کاحقیقی ذریعہ ہے پھر جب مختیل ہی رائیگاں جا نتیں گی اور اہل ہنر ہے بیگار لی جائے گی تو کسی میں صنعت وحرفت سیکھنے کا شوق کیے انجرے کا بلکہ اس طرف ہے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی اور صنعت کار کام کرنا بند کر دیں گے اور امن وسلامتی خطرے میں پڑ جائے گی آبادی اجڑنے لگے گی۔ اس کے علاوہ عربوں کی توجہ احکام نافذ کرنے کی طرف 'لوگوں کو برائیوں ہے روکنے کی طرف اورمظلوموں کی امداد واعانت کرنے گی طرف نہیں ہوتی ان کی توجہ تومحض لوگوں کے مال لوشنے کی طرف رہتی ہے خواہ اے لوٹ کر لے لیں یا لوگوں پر تا وان ڈال کر۔ پھر جب ان کا مقصد ہی یہی ہے تو اس مقصد کے حصول کے بعدوہ ویگر مسائل کی طرف کیوں توجہ کرنے لگے کہ لوگوں کے حالات سنواریں اوران کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اورلوگوں کو بری باتوں سے روکیس پہلوگ اکثر مالی سز انہیں مقرر

کرتے ہیں تا کہ مالی فوائد حاصل ہوں' آ مدنی بڑھ جائے اور دولت کی کثرت ہو کیونکہ زراندوزی ہی ان کا سمح نظر ہے اور بیہ جذبه مقاصد کورو کنے والانہیں اور نہ یہ باغیوں کی سرکو بی کرتا ہے بلکہ بغاوت وظلم میں اوراضا فہ کرتا ہے کیونکہ حکومت کی غرض عاصل کرنے میں اعانت کرتا ہے اور سہولت پیدا کرتا ہے کہ بھاری بھاری تاوان ڈال کرفز انہ بھرلیا جائے اس لیے رعایا ان کی حکومت میں گویا بلا بادشاہ کے رہتی ہے اور کسی قانون کی پابند نہیں ہوتی اور بے آئین کی رعایا انسان کے لیے باعث ہلاکت اور آبادی کے لیے موجب بربادی ہے کیونکہ ہم بیان کرآئے ہیں کہ بادشاہ کا وجودانسانی طبیعت کا خاصہ ہے اور بغیر اس کے ان کا وجو داجتاع ناممکن ہے پیمسئلہ اوّل فصل میں گذر چکا ہے۔

عربوں کی حکومت میں ملک کی بربادی کی دوسری وجبہ عربوں کے قضہ میں آ کر ملک اس لیے بھی فتا کے گھاٹ اتر تا ہے کہ عرب ریاست وسرداری کے شوقین ہیں اور ان میں سے کوئی کسی کے لیے حکومت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔خواہ وہ باپ یا بھائی یا اپنے کنبہ اور قبیلہ کا سر دار ہی کیوں نہ ہو۔ گرعرب ایسے بھی ہیں جو بادل ناخواستدان بزرگوں سے شر ما کران کی حکومت کو مان بھی لیتے ہیں گرا پیے لوگ شاذ و نادر ہیں اس لیے عربوں میں حکام وامراء متعدد ہوتے ہیں اور رعایا سے محاصل وصول کرنے والے اور ان پراحکام نافذ کرنے والے بھی متعدد ہوتے ہیں اس لیے آبادی ٹوٹ کر اُجڑ

ایک بدو کا حجاج بن بوسف برتبرہ ایک بدو جازے عبدالمالک کے پاس آیا عبدالمالک اسے جات کے بارے میں یو چھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بیر بچاج کی حسن سیاست کی تعریف کرے اور اس کے حسن انظام کوسرا ہے۔ بدو کہتا ہے میں نے اسے تنہا لوگوں پرمظالم ڈھاتے دیکھا ہے۔اگریہی حسن انتظام اور سیاست ہے تو بلاشبہ وہ اچھا سیاست دان اور منتظم ہے۔ د کیھے عرب جس ملک پر قابض ہوئے اور اس کی حکومت کی باگ ڈورسنجالی اس کی آبادی کم ہوئی اور اس کے باشندے ا جڑے اور اس علاقہ کی حالت دگرگوں اور قابل رخم بن \_ نیمن جوعر بوں کا ٹھکا ناہے ویران ہے البتہ اس کے چندشہرآ با دہیں عراق عرب کا بھی یہی حال ہے اس کی آبادی اجڑی ہوئی ہے جہاں بھی پاری آباد سے اور آج تک شام بھی ویران داجاڑ ہے جب پانچویں صدی کے شروع میں افریقہ میں اورمغرب میں ہو ہلال اور بنوسلیم پہنچاور وہاں ساڑ ھے تین سوسال تک ان کا اقتد ار رہا تو بیعلاقے بھی اجڑ گئے اور اس کے تمام شہرور انی کا شکار ہو گئے جبکہ سوڈ ان و بحرروم کا تمام درمیانی علاقہ آ بادتھا جیسا کہ آبادیوں کے کھنڈر بتاتے ہیں۔

### فصل نمبر ۲۷

#### عرب دینی رنگ میں رنگ جانے کے بعد حکومت حاصل کرتے ہیں وہ رنگ نبوت کا ہویا ولایت کا یا کسی اور دینی بڑی تخریک گا

اس کا سبب ہے کہ چونکہ عرب وحشت پند ہیں اور اقوام عالم میں بعض بھی بڑی مشکل سے اطاعت قبول کرتے ہیں کونکہ وہ مخت ول خود وار بلند ہمت اور الواست کے شوقین ہوتے ہیں ای لیے مشکل ہی ہے ان کی را بوں میں اتفاق ہوتا ہے چر جب وہ تح کی بوت یا والایت سے متاثر ہوتے ہیں تو چونکہ انہیں اس پر ابھار نے والے انہی کے جذبات ہوتے ہیں اس لیے غرور اور خواہش ریاست ان سے جاتی رہتی ہے اور ان کا مطبع ہونا اور ایک رائے پر جع ہونا آسان ہوجاتا ہے کیونکہ اب ان میں دینی جذبات کا رفر ما ہوتے ہیں جو ان کونی اور غرور کو مثا ڈالتے ہیں اور انہیں اپھی حمد و خواہش ریاست سے روک دیتے ہیں پھر جب ان میں کوئی نی یا دی غرور اور خواہش ریاست سے روک دیتے ہیں پھر جب ان میں کوئی نی یا دی بیدا ہوتا ہے اور انہیں اللہ کو دین کے قیام کی دعوت دیتا ہے تو وہ ان کی رہ را سامت سے روک دیتے ہیں پھر جب وہ متحد ہوجاتے ہیں تو انہیں دین واتحاد کی برکت سے اقد ارمکی اور مکومت حاصل ہوجاتی ہو ان کی باو چود عرب سلامتی طبع کی وجہ سے بہت جلدی حق وہدا ہے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی وہ بیس ہوتیں اور کی سامت ہوتی ہوتی اور انہیں اور کی صلاحیت بہت ہوئی ہوتے ہیں۔ بلاشہ ان کے مراجون میں وحشت ہوئی ہے گر پھر بھی ان میں بھلائی قبول ان کے دل برے اخلاق سے پاک ہوتے ہیں۔ بلاشہ ان کے مراجون میں وحشت ہوئی ہوتی اور انہی کی ملاحیت بہت ہوئی ہوتی اور انہا نوں میں جو بری عاد تیں اور ہوتی اور انہا توں میں جو بری عاد تیں اور ہوتی اور کی در بین اور بین اور بین اور بین اور انہا توں میں جو بری عاد تیں اور بین اور کی سامت ہوتے ہیں۔ دور ہیں اور کائی محقوظ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر بچے فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے یہ حدیث او پر گئر ہوگئی گئی ہے۔

### قصل نمبر ۱۸۸۷ اقوام عالم میں عرب سیاست سے بہت وور ہیں

اس کا سب سے کے عرب دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ بدویت والے ہیں اور چینیل میدان میں آباد یوں سے بہت دوررہ ہتے ہیں اور بلند وزر خیز علاقوں کی ضرورتوں سے اور وہال کے اناجوں سے مستعنیٰ ہیں کیونکہ وہ تنگ زندگی کے

عادی ہیں اور جفائش ہیں اس لیے دوسروں ہے مستغنی رہتے ہیں اس لیے ان کا آپس میں کسی کا کسی کے تحت رہنا ہوا مشکل ہے کیونکہ وہ جفاکشی کے عادی ہیں اور عموماً ان کا سردار ان کامختاج ہوتا ہے تا کہ قوت عصبیت میں خلل نہ بڑے جس سے نہ صرف اس کی بلکہ تمام قوم کی ہلا کہ گا خطرہ ہے اور ملک واقتد ار کی سیاست کا تقاضہ ہے کہ جاتم بالا دست آئین سیاست کو ا پنی طاقت کے بل پر جاری کرے ورنہ سیاست قائم نہیں روسکتی۔علاوہ ازیں عربوں کی عادت ہے جیسا کہ ہم بیان کرآ ئے ہیں کہ لوگوں کولوٹیں کھسوٹیں اور وہ ملکی احکام نافذ کرنے سے اور باغیوں اور غنڈوں کی سرکو بی سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ پھر جب وہ کسی قوم پر حکمران ہوتے ہیں تواس ملک کو حاصل کرنے سے ان کی غرض محض فائد ہ اٹھانا ہوتی ہے کہ جو بچھ مال ومتاع ان کے باس ہےاہے لے لیں اوراس کے علاوہ ا جگام ہے اور ملک کے دیگر مسائل سے تعرض نہیں کرتے اور جرائم کی اکثر مالی سزائیں مقرر کرتے ہیں تا کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر نمیں اور اس طرح سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا نمیس لہٰذا ہیہ چیز جرائم پیشه غنڈوں کو جرائم سے بازنہیں رکھتی بلکہ جرائم میں اوراضا فی ہی کرتی ہے کیونکہ بیاغراض ہی جرائم پر ابھارتے ہیں (مثلاً کسی چورنے مہینہ میں چوری سے لا کھ دولا کھ کمالیے پھر حکومت نے اس پر پیچاس ہزارتا وان ڈالا اوراس نے بیتا ون بھی ادا كرديا پر بھى اس كے ياس ڈير صلاكھ كى رقم نے گئى) غرض كداس طرح جرائم بجائے گفتے كے براستے ہى بيں اور ملك ويران ہوتا ہے اور وعایا الی ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی با دشاہ ہی نہیں۔ اور ایک دوسرے پر دست درازی کرتا ہے اس لیے آبادی درست نہیں رہتی اور بہت جلد خراب ہو جاتی ہے جیسے بے سری قوموں کا حال ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آ یے ہیں بہر حال ان تمام وجوہات سے عربوں کی طبیعتیں ملکی سیاست سے بہت دور ہیں۔ ہاں اگر دینی یا کسی زبر دست تحریک ہے ان کی طبیعتیں ہی بدل جانمیں اور وہ رنگ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی عادتیں ہی بدل دیے تو پھروہ سیاست کے اہل ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ مذہب ان میں جذبہ انسانیت اور بری باتوں ہے انہیں بازر کھنے والا جذبہ خودان کے اندر ہی پیدا کر دیتا ہے اور انہیں اتحاد واخوت کی طرف بلاتا ہے اور جوروتشد دے رو کتا ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔

اسلام نے عربول میں سیاست کی اہلیت پیدائی اندازہ لگائے کہ جب اسلام آنے کے بعد مسلمانوں میں جمہوری حکومت قائم ہوئی اور اسلام نے ان میں شرقی احکام وقوانین اور سیاسی مسائل پختگی کے ساتھ نافذ کیے جس میں معاشر سے اور آبادی کی ظاہری و باطنی فلاح و بہودی مدنظر رکھی گئ تھی اور پھراسی طرز پر لگا تارخلفاء کام کرتے رہے تو ان کی خلافت گادامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور ان کی طافت دن بدن برطنی ہی چلی گئی۔

صف نماز میں مسلمانوں کو و کی گررستم کا مقولہ جب رشم مسلمانوں کو جع ہوتا ہوا دیکھا تو کہا کرتا تھا کہ عرر نے میرا کلیجہ کھالیا وہ کتوں کو اب و تمیز سکھا تا ہے۔ پھر بہی عرب جب اسلام سے دور ہو گئے تو حکومت نے بھی ان سے کنارا کر لیا کیونکہ وہ دین سے دور ہو گئے تو حکومت نے بھی ان سے کنارا کر لیا کیونکہ وہ دین سے دور ہو کر سیاست کے آداب بھول گئے اور پھر ان میں وہی سابق وحشت گر کر گئی اور انہوں نے اپنی قوت عصبیت گی کرشمہ سازیوں کو طاق نسیان پر رکھ دیا اور حکمرانوں کی اطاعت سے ہٹ گئے اور انسان چھوڑ بلیٹھے اور اپنی وحشت کی سابق حالت پر لوٹ گئے اور ان میں حصول ملک کا کوئی اثر ونشان باتی نہیں رہا بجر اس کے کہ وہ خلفاء کے ہم قوم جیں اور ان کی اولا دہیں پھر جب ان سے خلافت نکل گئی اور اس کا نشان تک مٹ گیا تو وہ مجموعی طور پر حکومت سے بھی ہاتھ دھو

سد مداین خادون سے ملک پر تجمی مجھا گئے اور عرب پھر حسب سابق چنیل میدائوں کے بدوین گئے اور ملک و سیاست سے نا آشناہ و پیشے اوران سے ملک و پر تجمی معلوم نہیں کہ ماضی میں بھی وہ عکمران رہ جکے ہیں اور قدیم رُ مانہ کی دنیا میں کسی قوم کی اتنی و سیع حکومت نہی جن قدران کے اسلاف کی و سیع حکومت تھی۔ اسی طرح عادیوں کی شمودیوں کی عمالقہ کی شمیر کی اور بتابعہ کی حکومت سے محکومت ہیں لئیکن انہوں نے دنیا کو بالا نے طاق رکھ دیا اور سیاست سے دورہٹ گئے تو وہ اپنی سابق بدویت کی طرف لوٹ گئے کہی بھی اب بھی ان عربول کو کمز ورحکومتوں پر غلبہ حاصل ہوجا تا سے دورہٹ گئے تو وہ اپنی سابق بدویت کی طرف لوٹ گئے کہی بھی اب بھی ان عربول کو کمز ورحکومتوں پر غلبہ حاصل ہوجا تا سے جھیے ہمارے زمانے میں عرب مغرب میں برسرافتد ار ہیں لیکن ان کا انجام بھی وہی دکھائی و نے رہا ہے کہ مغرب کی آباد کی بعد ہمارے زمانے گئی کیونکہ عرب سیاست اور انظام مملکت کی صلاحت نہیں در کھتے۔

# فصل نمبر ۲۹ بدوشهریوں کے رحم وکرم پرہوتے ہیں!

اس کا سبب ہے ہے کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کد دیہاتوں کی آبادی شہروں اور قصبوں کی آبادی گی نسبت بالکل ناقص ہے کیونکہ آبادی کی تمام ضرورتیں بدوؤں کو نصیب نہیں ان کے پاس تو لے دے کے کاشت کے دھندے ہیں اور دیہاتوں میں کاشت کاری کے اوز ارجھی نہیں ملتے کیونکہ انہیں زیادہ ترصنعت کاربناتے ہیں چٹا ٹچد یہاتیوں میں صحیح معنی میں نہ بردھی پائے جاتے ہیں اور نہ درزی اور نہ لو ہار اور نہ دیگر صنعت کار جوان کی معاشی ضروریات فراہم کریں خواہ کھیتی باڑی ہویا خواہ کوئی دوسرا دھندا ۔ علاوہ ازیں ان کے پاس میسہ بھی نہیں ہوتا تھن کنگال ہوتے ہیں ہے جن چیزوں کے مالک ہوتے ہیں وہ لے دے کے اناج 'جانوراور جانوروں سے حاصل کی ہوئی چیزیں (دودھ اون کھالیں 'انڈے وغیرہ) ہیں جن شری ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہ انہیں ان سے ترید کرانہیں پیچے دیتے ہیں۔

و بیہا تیوں کی ضرور تیں شہر یوں سے بنیا دی ہوتی ہیں اور شہر یوں کی دیہا تیوں سے کمالی کیان دیہا تیوں سے کمالی کین دیہا تیوں سے داستہ ہوتی ہیں کا در شہر یوں کو قائ ہیں جو دیہا تیوں سے داستہ ہوتی ہیں کمالی ہوتی ہیں جو خیر ضروری ہوتی ہیں اس لیے دیہاتی اپنے وجود و بقا میں شہر یوں کو تاج ہیں اور شہر یوں کے تاج ہیں اور شہر یوں کے تاج ہیں اور شہر یوں پر انہیں افتد ار حاصل نہیں اس وقت تک دیہاتی شہر یوں کے تاج ہیں اور شہری ان سے ہر طرح کے کام لیتے ہیں اور اپنی خدشیں بھی کراتے ہیں اور جب شہری انہیں بلاتے ہیں تو یہ بچارے لالج کی وجہ سے ان کی خدمت کرنے کے لیے آجاتے ہیں اگر شہر کی عصبیت والے کے زیرا فقد ار بیں تو دیہاتی اس کے مطبع و مناه کی وجہ سے ان کی خدمت کرنے کے لیے آجاتے ہیں اگر شہر کی عصبیت والے کے زیرا فقد ار بیں تو دیہاتی اس کے مطبع و مناه در ہے ہیں کو کہ با دشاہ کی رعایا ہیں اور اس کے غلبہ کے اندر ہیں اورا گرشہروں پرکوئی با دشاہ کی رعایا ہیں اور اس کے غلبہ کے اندر ہیں اورا گرشہروں پرکوئی با دشاہ کی رعایا ہیں اور اس کے غلبہ کے اندر ہیں اورا گرشہروں پرکوئی با دشاہ کی رائے کی اور آخر کی کو تیں ہوتا تو کم اذکم ان نہیں ہوتا تو کم اذکم کی دیا ہوں کی دیا تو کی با دشاہ کی رعایا ہیں اور اس کے غلبہ کے اندر ہیں اورا گرشہروں پرکوئی با دشاہ کی رعایا ہیں اور اس کے غلبہ کے اندر ہیں اورا گرشہروں پرکوئی با دشاہ کی دیا تھیں ہوتا تو کم از کم

ان كاكوئي رئيس اور چود هري ضرور موتا ہے ورنہ آبادي كا قيام ممكن نہيں ۔ لہندا پيريكس ديها تيوں كواپنامطيع ومنقاد بناليتا ہے اور ان سے اپنی خدمات لیتا ہے خواہ انہیں اجرت دے اور ان کی ضروریات پوری کرے تا کہ ان کی آبادی میں خلل نہ آئے یا ان سے جبریہ بیگار لے۔اگررئیس صاحب افتد ارہے اور پھھ اور نہیں تواسے ان کے جلاوطن کرنے پرقدرت حاصل ہے اور اس راه ہے وہ باقی دیہا تیوں پرغالب ہے اور باقی دیہاتی اس کی اطاعت پرمجبور ہیں اگراطاعت پذکریں تو انہیں دیہا توں کے اجڑ جانے کا خطرہ ہے اورا پنے دیبات چھوڑ کر کہیں اور جانہیں کتے کیونکہ ہر دیہات پر بدوؤں کا قبضہ ہے اور دوسروں کو اسے دیباتوں میں آنے نہیں دیتے لہذا انہیں شریوں کی اطاعت کے بغیر جارہ نہیں اس لیے لامحالہ بیشریوں سے مغلوب اوران کے رحم وکرم پر ہوتے ہیں۔

医乳毒素 基础 电流流 医多种 医二氏性 医克里氏病 医克里氏病 医皮肤病

### بہلی کتاب کا تیسراباب

عام حکومتیں ممالک خلافت شاہی مراتب اِن میں سے ہرایک کوپیش آنے والے عوارض چند تو اعداور تنتے!

# بيلا فصل

مُلک اور عام حکومت کامدار قومی طافت وعصبیت برے!

اس کا سبب سے سے کہ ہم پہلی قصل میں فابت کرآ ئے ہیں کہ دفاع وغلبہ عصبیت ہی پرموقوف ہے کیونکہ عصبیت ہی خونی جوش اوررگ حمیت میں غیرت پیدا کرتی ہے اور اپنے جمائی اور کنبے کے شخص کے لیے قربانی سکھاتی ہے۔ پھر ملک پر قبضه ایک شریف اور دل پیندمنصب ہے جس میں تمام دینوی بھلائیاں ً بدنی خواہشیں اور نفسیاتی لذتیں موجود ہیں اسی لیے عمو ماً لوگوں کواس کی رغبت ہوتی ہے اور ملک کوئی کسی کوخوشی ہے نہیں دینا الابید کہ وہ مغلوب ہوجائے اوراس ہے زبردتی ملک چین لیا جائے۔اسی لیے کسی ملک پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں جھاڑے پیدا ہوتے ہیں اوراٹرائیاں ہوتی ہیں اورانسانوں کے خون کی ندیاں بہرجاتی ہیں اور جنگ خوزیزی اورغلبہ میں سے ہرایک عصبیت اورخونی طاقت چاہتا ہے جبیبا کہ انجمی انجمی ہم نے ذکر کیا ہے۔ مجموعی طور برعوام کی سمجھ سے قومی طاقت کی کارفر مائی پوشیدہ رہی ہے اوراسے بھول جاتے ہیں کوئلہ عوام ان اسباب ومحركات كو بھول جاتے ہيں جن كي بدولت انہيں سلطنت نصيب ہوئي تھى كيونك وہ لوگ ختم ہوجاتے ہيں جنہوں نے خون جگر کی قربانیاں دے کر حکومت کی واغ بیل ڈالی تھی اور بعدوالی سلیس تدن اور شہریت میں جٹم کیتی ہیں اورنشوونمایاتی ہیں اورنسل درنسل اس طرح چلی آتی ہیں اس لیے وہ ان قربانیوں سے نابلد ہوتے ہیں جوان کے اسلاف نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کی تھیں اوران مشکلات ہے بھی جوآ غاز حکومت میں انہیں پیش آئی تھیں۔ انہوں نے تو محض اپنے حكمران اسلاف کوديکھاہے جب کہ وہ حکومت کی جڑجما چکے تھے اورلوگ ان کا اقتدار شلیم کر چکے تھے اور حکومت کانظم ونسق جلانے کے لیے عصبیت ہے بے برواہ تھے انہیں کیا معلوم کہ شروع میں ان کے اسلاف کوکن دشوار یوں اور مصائب کا سامنا کر نابڑا تھا خاص طور سے دراز کی مدت کی وجہ ہے اس عصبیت کے بھول جائے پراندلس کے باشندوں پرجس قدر بھی جیزت کی جائے کم ہے ان کی حکومت ایک لیج عرصہ سے اندلس پر قائم ہے اور اب وہ غالب احوال میں قوت عصبیت سے بے نیاز میں کیونکہان کا وطن فٹا اور مطلمحل ہو گیا ہے اور جماعتوں سے خالی ہے۔

#### فصل نمبرا

# جب حکومت مشحکم ہوجاتی ہے تواسے عصبیت کی ضرورت نہیں رہتی

اس کا سبب سے بھر ہروع میں لوگ عام حکومتوں کو اجنبی ہونے کی وجہ ہے مشکل ہی سے تسلیم کرتے ہیں اور ان کے مطبع ہوتے ہیں اللہ یہ کہ افتد ارتوی ہو کیونکہ لوگ اس حکومت کے بادشاہ سے مانوں اور اس سے بلے ہوئے نہیں ہوتے اس کے مطبع ہوئے نہیں ہوتے اس کے مطبع نہیں ہوتے چر جب مخصوص وطاقت و رخاندان میں جو حکومت کا اہل ہے حکومت ہم جاتی ہو تھے اور وہ کے بعد دیگر ہے ان کی اولا دمیں بطور ورشہ کے گھومتی رہتی ہے تو لوگ حکومت کے ابتدائی حالات فراموش کر ویتے ہیں اور فر مارواؤں کی ریاست کا رنگ پختہ ہوجاتا ہے اور عوام کے دلوں میں اطاعت و تسلیم کا جذبہ ہر پگڑ جاتا ہے اور وہ ان کے معاملات میں سر اور دھر کی بازی لگا دیتے ہیں اور اس طرح لاتے ہیں جیسے ایمانی عقائد پر لڑا جاتا ہے اس لیے وہ ان کے معاملات میں جندان عصبت کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ حکومت کی اطاعت کو یا اللہ کا فریضہ ہونا تاری حالت میں انہیں اپنے معاملات میں چندان عصبت کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ حکومت کی اطاعت کو یا اللہ کا فریضہ ہونا تا بال تغیر و تبدل ہے اور اس کا چھوڑ تا حرام ہے آخر کوئی تو وجہ ہے کہ محد ثین کرام عقائد بیان کرتے ہیں گویا خلافت و امامت کا مسلم بیان کیا کرتے ہیں گویا خلافت عقائد ایمانے کی ایک شاخ ہے۔

گڑے ہوئے جالات میں حکومت کی اعانت کر نیوالے ان حالات میں حکومت کی اعانت و حفاظت حکومت کے آزاد کردہ غلام اور دست پروردہ اشخاص کیا کرتے ہیں جو عصبیت وغیرہ کے زیرسایہ پلے بڑھے یا وہ جماعتیں کرتی ہیں جو حکومت کے نب ہو جکومت کے نب ہو جکومت کے نب ہو جکومت کے نب ہو جکومت کے اور اس کے بیٹے واثق کے زمانے میں عربوں کی عصبیت قریب فتم ہو چکی تھی کیونکہ اس میں کافی خلل پیدا ہو گیا گااس کیے ان کی حکومت کی حفاظت وہی بھی ترک دیلم اور سلحو قیہ وغیرہ کیا کرتے تھے جوان کے آزاد کردہ غلام تھے پھر بھی دست پروردہ اشخاص حکومت کے اطراف و جوانب ہتھیا بیٹھے ایک کرتے تھے جوان کے آزاد کردہ غلام تھے پھر بھی دست پروردہ اشخاص حکومت کے اطراف و جوانب ہتھیا بیٹھے ایک کرتے تھے جوان کے آزاد کردہ غلام تھے پھر بھی دست پروردہ اشخاص حکومت کے اطراف و جوانب ہتھیا بیٹھے اور دوئة رفتہ کومت اپنے مرکز کی طرف سمٹنے کی وجہ سے کھی وار محکومت اور ہتھیا لیا اس کے ماکہ برافتہ اور آئے گاور اور ہتھیا لیا اس کے ماکہ بیٹھی اور کو کی میٹھی کی کومت میں ہوگی تو سلم نے نہیں چھوڑا کو گور ہوں کی کا نام وہ بھی دیا ہوگی کی اور ان کی حکومت پرتا تا رہوئی پھر اس کے بلا کے بلا کی اور ان کی حکومت ہوگی تو سلطنت پر بھی اوگ بلد کی اور ان کی حکومت ہوگی تو سلطنت پر بھی اور کومت کی کومت کی کہ میں حکومت بھی ہوگی کی اور ان کی حکومت ہوگی تو سلطنت پر بھی کی کومت کی کی اور ان کی حکومت ہوگی تو سلطنت پر بھی اوگ بلد کی اور ان کی حکومت ہوگی تو سلطنت پر بھی کی کومت بھی جو برائے نام تھی ہو برائی تا مرائی میا کی کیا ہم وہ کی کی کومت بھی جو برائے نام تھی کی کیا ہم کی کیا ہوگی کی اور ان کی تا مور ان کی خور ان کی ملک کوت کی کی کیا ہم کی کومت بھی جو برائے نام تھی ہو برائے نام تھی کی کیا ہم کی کیا تھی جو برائے نام تھی کی کیا ہوگی کی اور ان کی کومت بھی جو برائے نام تھی کی کیا ہم کی کومت کی کیا ہوگی کی اور ان کی کومت بھی جو برائے نام تھی ہو برائے نام تھی کی کیا ہوگی کیا ہم کیا ہم کیا گور کیا ہم کی کیا ہم کی کیا ہم کیا گیا ہم کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہم کیا گور کیا گیا گور کیا گور

8

ڈالے اندلس میں حکومت بنی امیہ کا بھی بھی حشر ہوا جب ان کی عربی عصبیت بگڑ گئی تو ملک پر طوائف الملوکی جھا گئی اور ہر صوبہ کا حاکم خود مختار بن بیٹھا اور سب حاکموں نے ملک بانٹ لیا اور ایک دوسرے سے حسد کرنے گئے پھر حکومت عباسیہ کے ساتھ مجمیوں نے جو پچھ کیا تھا وہی ان کے ساتھ بیش آیا ہر صوبے کے حاکم نے اپنے لیے شاہی القاب چن لیے اور شاہی لباس و ہمیت اختیار کرلی کیونکہ ان کے سامنے کوئی الیم طاقت نہ تھی جو یہ حقوق اور القاب واطوار ان سے صبط کرتی ۔ یا ان میں ہمیت اختیار کر لی کیونکہ اندلس کا علاقہ جماعتوں اور قبیلوں کا اکھاڑ انہیں تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے بلکہ کسی نے ہوں تک نہیں کہ اور بیاطمینان سے حکومت کانظم ونتی چلاتے رہے جیسا کہ ابن شرف کہتا ہے۔

مما یزهدنی فی ارض اندلس اسماء معتصم فیها و معتضد علاقه اندلس میں جو چیز مجھے بری معلوم ہوئی وہ معتصم اور معتضد کے نام بیں۔

القاب مملكةٍ في غير مرضعها كالهر محكى انتفا خاصورة الاسد

حکومت کے القاب نا اہلوں نے رکھ لیے جیسے بلی پھول کرشیر کی شکل بنالیتی ہے۔

چنانچانہوں نے حکومت کے سلسلے میں غلاموں اور پروروہ اشخاص سے مدد کی جو برابرہ اور زنانہ وغیرہ میں سے تھے تاکہ ان کی حکومت قائم رہے اس سلسلے میں انہوں نے بخوامیہ کی حکومت کی اقتداء کی کہ جب اخیر میں ان میں عربی عصبیت کمزور ہوگئ تھی اور ابن الی عامر خود مختار مستقل حکمر ان بن گیا تھا۔ تو بخوامیہ نے بھی دوسروں سے مدد لے کر حکومت بچائی تھی بہر حال یہ چھوٹے چھوٹے حکمر ان اپنی متحدہ تو ت سے حکومت کی نظم و نسق چلاتے رہے جی کہ سمندر عبور کر کے لہونہ کی زیر دست عصبیت سے مالا مال ہو کر مرافط بین نے آگر ان سے حکومت چھین کی اور انہیں ان کے مرکز سے جمالا دیا اور ان کے زیر دست عصبیت سے مالا مال ہو کر مرافط بین نے آگر ان سے حکومت چھین کی اور انہیں ان کے مرکز سے جمالا دیا اور ان کے تاریخ کی داخ بیل ڈالتی مثار ڈالے اور وہ دفاع نہ کر سکے کیونکہ کیونکہ ان کی عصبیت فنا ہو چکی تھی ۔ لہٰذا عصبیت ہی حکومت کی داغ بیل ڈالتی ہے اور عصبیت ہی اس کی حفاظت کرتی ہے۔

طرطوشی کے اس قول کی تو جیہہ کہ حکومت کی مدوم ہر حال میں فوج کرتی ہے: لیکن طرطوشی اپی کتاب مران الملوک میں لکھتے ہیں کہ حکومت کی مطلقا حفاظت وحراست فوجی اور وظیفہ خوار کرتے ہیں جن کی حکومت کی طرف ہوا تا المحدہ بحوا ہیں مقرر ہوتی ہیں مگر شروع شروع میں جب عام حکومتوں کی بنیاد ڈالی جاتی ہوجا تا ہے اور حکومت اپنے شاب پر بہتی کرتی بلکہ عصبیت کرتی ہے البتہ جب حکومتیں جم جاتی ہیں ملک میں امن وامان قائم ہوجا تا ہے اور حکومت اپنے شاب پر بہتی کرتھ ہوجا تا ہے اس وقت اگر کہا جائے کہ ملک کی حفاظت فوجی کرتھ ہر جاتی ہے تو ایک حد تک صحیح ہے۔ عالباً طرطوشی نے حکومت کو اس کے بڑھائے اور کر وری کے زمانہ میں بایا جب کہ وہ فوجی کرتی ہے تو ایک حد تک صحیح ہے۔ عالباً طرطوشی نے حکومت کو اس کے بڑھائے اور کر وری کے زمانہ میں بایا جب کہ وہ خوجی ہوجا تا ہے اور کر وری کے زمانہ میں بایا جب کہ وہ بات لکھ کے کوئکہ انہوں نے طوائف المبلو کی کا دور پا باتھ اور برامیر اپنے علاقہ کا دور پا باتھ تا جب کہ حکومت بنی امیہ بین خلل وف اور ونما ہو چکا تھا اور اس کی عرب سے عصبیت کے جگی تھی اور ہرامیر اپنے علاقہ کا خود خود مختار حاکم ہیں بینے تھا اور اس کے بین سال پہلے ہے عماشی میں منظم سرقسطی کے بل ہوتے پر قائم تھی اور عصبیت برائے نام بھی باتی نہیں رہی تھی کہ عین سال پہلے ہے عماشی میں منظم سرقسطی کے بل ہوتے پر قائم تھی اور جب سے طرطوشی نے اپنے زمانے میں ایک خود مختار حکر ان دیکھا جس کی درگی گیر کر رہے تھے اور اپنی ہلاکت کے قریب سے طرطوشی نے اپنے زمانے میں ایک خود مختار حکر ان دیکھا جس کی زندگی ہر کر رہے تھے اور اپنی ہلاکت کے قریب سے طرطوشی نے اپنے زمانے میں ایک خود مختار حکر ان دیکھا جس کی

خود مقاری اور استقلال متحکم ہو چکا تھا کیونکہ حکومت کی جڑیں جم چکی تھیں اور عصبیت باتی تھی اور اس سے حکومت ہیں کوئی خود مقاری اور استقلال متحکم ہو چکا تھا کیونکہ حکومت کی جڑیں جم چکی تھیں اور عصبیت باتی تھی اور دہ اسلطے میں ایک مطلق بات کھے گئے کہ جھگڑنے والانہ تھا اور وہ اپنے تمام کام وظیفہ خوارا شخاص ہے کرایا کرتا تھا اس لیے وہ اس سلطے میں ایک مطابق بات کھی ہے اور دماغ میں حکومت کی وقت میں اس لیے آپ میہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اور دماغ میں حکومت انہی کے قبضہ میں آتی ہے جو عصبیت والے ہوتے ہیں اس لیے آپ میہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اور دماغ میں رکھئے۔

#### فصل تمبير سو

# بعض ارباب حل وعقد بلاعصبیت ہی کے حکومت حاصل کر لیتے ہیں

اس کا سب سے ہے کہ اگر کسی کی قوت عصبیت کا تمام قوموں پر اور تسلوں پر غلبہ ہوتا ہے اور دور رہنے والی قویل اور رو ساءاس کے آئے سرتسلیم تم کرتے ہیں اور اس کے مطبع و منقاد ہوتے ہیں اور انہیں اس کی عظمت شان کا لیقین ہوتا ہے تو اگر اس قوت عصبیت کا کوئی محص جس کے ہاتھ میں عزان حکومت تھی اپنی حکومت کے مرکز ہے ہٹ کر اور اپنی عزت والی جگہ ہانے ہے جدا ہوکر ان کے پاس ایداد کے لیے جاتا ہے قوہ وہ اسے گھر لیتے ہیں اس کی خوب ہاتھا چھاؤں کرتے ہیں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں اس کی حکومت کی داغ بیل ڈالنے میں جان تو ڈرکوشش کرتے ہیں اور دل سے جاتے ہیں کہ نا اہلوں کے لیے تیار ہوجاتے ہیں اس کی حکومت کی داغ بیل ڈالنے میں جان تو ڈرکوشش کرتے ہیں اور دل سے جاتے ہیں کہ نا اہلوں کے ہاتھوں سے یہ حکومت نکل کراسی کے پاس آجائے اور وہ ان کی مدد کا آنہیں ہوئے جاتے ہوئے جاتے ہوگیا ہے اسے بمزلہ کرکے کو وہ زیر بنائے ہیں اور دنیا ہیں اس کیلئے اور اس کی قوم کے لیے جو غلبہ حاصل ہوا ہے اور متحکم ہوگیا ہے اسے بمزلہ اس کی عصبیت کو مانتے ہیں اور دنیا ہیں اس کیلئے اور اس کی قوم کے لیے جو غلبہ حاصل ہوا ہے اور متحکم ہوگیا ہے اسے بمزلہ انہیں تھیں ہوتا ہے کہ اللہ کا جی نہیں دکھتے اگر دہ اس قسم کا لائے رکھیں تو انہیں بھیتے ہیں اس لیے وہ اس کی حکومت کے جزومیں شرکت کا لائے بھی نہیں دکھتے اگر دہ اس قسم کا لائے رکھیں تو انہیں تھیں ہوتا ہے کہ اللہ کا جی ناہ عذا اب انہیں آگھرے گا۔

بلاعصبیت کے حصول مملکت کی مثال: اس کی مثال مغرب اقصیٰ میں ادار سیں اور افریقہ ومصر میں عبیہ میں بلاعصبیت کے حصول مملکت کی مثال: اس کی مثال مغرب اقصیٰ بنجے اور مرکز خلافت ہے دور ہو گئے اور انہوں نے بنوعباس ہے حکومت خصون لینا چاہی جب کدلوگوں میں بیر خیال جڑ کیڑ گیا تھا کہ بنی عبد مناف میں حقد ارخلافت درجہ اول تو بنوا میہ بیں اور دوسرے چین لینا چاہی جب کدلوگوں میں بیر خیال جڑ کیڑ گیا تھا کہ بنی عبر مناف میں حقد ارخلافت کے درجہ میں (ان کے بعد) بنی ہائٹم ہیں - چٹانچے بدلوگ مغرب اقصائی کی طرف نکل گئے اور بنوعباس کے مقابلہ میں خلافت کے درجہ میں (ان کے بعد) بنی ہائٹم ہیں - چٹانچے بدلوگ مغرب انصافی کی طرف نکل گئے در کر کے ان کی حکومت جمائی اور اور تبداور لیے کھڑے ہوگئے اور اور کی مضبوط کر دیں اور عباسیوں سے مغرب کا تمام علاقہ الگ کرلیا پھر افریقہ پر قابض ہو گئے اس بنیا دیں ڈال کران کی جڑیں مضبوط کر دیں اور عباسیوں سے مغرب کا تمام علاقہ الگ کرلیا پھر افریقہ پر قابض ہو گئے اس

طرح رفتہ رفتہ عباسیہ حکومت سمٹنی رہی اور عبید کیلن کی حکومت کا وامن وسیع ہوتا چلا گیا۔ حتی کہ وہ مصر شام اور حجاز پر بھی قابض ہوتا چلا گیا۔ حتی کہ وہ مصر شام اور حجاز پر بھی قابض ہوتے اور انہوں نے اسلامی مما لک عباسیوں سے برابر برابر بانث لیے۔ یہ برابر ہجنہوں نے عبید کیلن کی حکومت جمائی تھی مگر سمجھے بھی تھے کہ حکومت کاحق عبید کیلن کا ہے اور کسی کانہیں اور انہیں ان کے اس حق پر یقین کامل تھا ہاں خاص طور سے ان کے اس حق پر یقین کامل تھا ہاں خاص طور سے ان کے اس حق پر یقین کامل تھا ہاں خاص طور سے ان کے زیر سامیدرہ کران کے دلوں میں عبدوں کی تمنا کیس ضرور کروٹیں لیا کرتی تھیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حقد ارسلطنت بنی ہاشم ہی بہلے و نیا کی تمام ہوتا ہے وہ ان کے خلاف آ واز اٹھانے کی جرائے نہیں کرتے تھے اور اس لیے بھی کہ بنی ہاشم سے پہلے و نیا کی تمام قو میں قریش و مصر کا اقتد ارتباہی کرچکی تھیں ۔ اس لیے انہی کی اولا دمیں حکومت رہی یہاں تک کہ عربی حکومت کا بالکل ہی خاتمہ ہوگیا اور انقلاب کا فیصلہ لگہ کی طاب کی فیصلہ کوئی ٹالنے والانہیں ہوتا۔

### فصل نمبرہم ہمہ گیراوروسیع دامنوں والی حکومتوں کی ابتدادین سے ہوتی ہے خواہ نبوت سے یاکسی دوسری تحریک سے

اس کا سبب سے ہے کہ حکومت غلب سے حاصل ہوتی ہے اور غلبہ عصیت سے اور ایک ہی تحریک پر اتفاق آراء ہے اور لوگوں کے دلوں میں اشحاد وا ثفاق حق تعالیٰ پیدا فرما تا ہے جب کہ وہ اس کا دین قائم کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں چنا نچہ خود حق تعالیٰ فرما تا ہے چلا انفقت ما فی الادھ کا الادھ کا اللہ تعنی اے نبی اگر آپ دنیا کی ساری دولت صرف کر کے اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے پر قادر نہ تھے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ چوتکہ دل لوگوں کو باطل کو ایشوں کی طرف اور و نیوی رہ تجان کی طرف اور و نیوی رہ تجان کی طرف جذب کرتے ہیں اس لیے باہمی حسد کا اور اختلافات کا پیدا ہونا ضروری ہے لیکن اگر اس کے برعکس دل حق کی طرف مڑ جا نمیں اور دنیا کا خیال چھوڑ دیں اور باطل سے مند موڑ لیس اور اللہ کی طرف متوجہ ہوجا کیس تو ان کے مقاصد کی سے ایک ہی رہتی ہے اس لیے حسد کا سوال ہی نہیں بیدا ہو جا بلکہ ان میں با ہمی تعاون کا ب پناہ جذبہ پیدا ہو جا تا ہے اور اختلاف میں میں ہی تعاون کا ہے بناہ جذبہ پیدا ہو جا تا ہے اور اختلاف مصلک ہی سے رونما ہوتا ہے۔ اس لیے اتحاد کی برکت سے ان کی حکومت دن دوئی رات جو ان کی جائی ہو جاتی ہے جو بیا گروش ڈالنے والے ہیں۔

### فصل نمبرہ مزہبی تحریک قوت عصبیت کو بہت بڑھادیتی ہے

اس کا سب پیہ ہے کہ جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں کہ جب لوگوں پر دینی رنگ چڑھ جاتا ہے تو ان کا باہمی حسد كافور ہوجا تا ہے جوعصبیت والوں میں ہوا كرتا ہے اور بدرنگ سب كى توجيق كى طرف چھيرويتا ہے اگر اہل حق اپنے سى مسئله میں غور کرتے ہیں تو سب کا نقطہ نگاہ واحد ہوتا ہے کیونکہ ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور کوئی چیز ان کے مقصد میں حائل نہیں ہوتی اورسب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیتے ہیں ان کے برنکس و نیوی حکومت کے طالب اگر چدان سے گئی گنازیادہ ہول کیکن ان کی غرضیں الگ الگ ہوتی ہیں اور باطل کے لیے ہوتی ہیں اور موت سے بیخے کے لیے ایک دوسرے کوچھوڑ بھا گیا ہے اس لیے و نیا دار دینداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر چہ دنیا داروں کی اکثریت ہو بلکہ د بندار ہی فتح یاب ہوتے ہیں اور دنیا دار بہت جلدی شکست کھا جاتے ہیں کیونکہ ان میں عیاثی ذلت و ہز د کی ہوتی ہے جیسا کہ ہم اور بیان کرآئے ہیں دیکھے شروع اسلام میں عربوں نے شاندار فتو جات حاصل کیں اور جدهر کا رخ کیا کامیاب ہی ہوئے۔ جنگ قادسیہ اور ریموک کے موقع پر مسلمانوں کی کل فوج لے دیے کرتمیں ہزار سے پچھاو پڑھی اور معرکہ قادسیہ میں پارسیوں کی فوج ایک لا کھبیں ہزارتھی اور بقول واقدی ہرقل کی فوج چار لا کھٹھی لیکن مسلمانوں کے مقابلہ پرکسی کی فوج بھی نہیں جی اورمسلمانوں نے دونوں طاقتوں کوشکست دی اور ان کے ممالک چھین کیے اس تشم کا مقابلہ کمتونہ اور موحدین کا مغربی قبائل ہے تھا جن کی عصبیت بھی قوی تھی اور اکثریت بھی تھی مگر لہتو نہ اور موجدین ان پر غالب آئے۔ کیونکہ دیٹی انتحادیے ان کی عصبی قوت بہت بڑھادی تھی اس لیے ان میں دین کی روثنی تھی اور وہ جذبہ شہادت لے کواشھے تھے اس لیے ان کے آگے كو كَى طاقت تَصْهِر مُذَكَى -ابغور سيجة جب دين رنگ ميں تغيرة جاتا ہے اوروہ بگر جاتا ہے تو سن طرح قوت تو ہے جاب غلبهٔ کامدارعصی قوت پررہ جاتا ہے کیونکہ دین میں تغیراً جانے کی وجہ سے روحانی طاقت توختم ہی ہوجاتی ہے اس لیے برابر کی قوتیں اس قوت پر چھاجاتی ہیں جو بھی جذبہ جہاد ہے سرشارتھی اور دنیا پر چھا گئی تھی جبکہ دنیا داروں کے پاس عصی قوت کا بھی غلبه تھا اور ان کی اکثریت بھی تھی اور وہ کٹر بدو تھے۔ دیکھیے موحدین نے زنانہ کا کس طرح مقابلہ کیا جب کرزنانہ مصامدہ کی ب نسبت زیاد و کمژیدوا در جنگلی تی کیان مصامده مهدی کی بیروی میں دین تحریک میں رنگ گئے تیے جس نے ان کی عصبی قوت میں بے پناہ اضا فد کردیا تھا۔ اس لیے وہ پہلی ہی گزائی میں زنامتہ پر غالب آ گئے اور انہیں مار بھایا اگر چہ زنامتہ پر عصبیت وبدویت عَالِ تَصْ لَيْنَ جِبِ مِصَامِدُهُ مِينَ يَهِي دِينَ رَكَ يُصِيَا بِرُ كَمَا تَوْزَنا قِدانَ بِرَمِ طرف سے توٹ برخے اوران برغالب آ گئے اوران ہے حکومت چھین لی واللہ غالب علی امرہ۔

# فصل نمبر ۱ مذہبی تح یک عصبیت کے بغیر پروان نہیں چڑھتی!

مقدمها بن خلدون

اس کا سبب وہی ہے جے ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ ہراس کا م کے لیے جس پر عوام کوا بھارا جائے عصبیت کی سخت ضرورت ہا لیک سیح حدیث میں ہے جس کا ذکرا و پر بھی کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے جو نبی بھیجا ہے اس کی قوم کی قوت و حفاظت ہی میں بھیجا۔ پھر جب حق تعالیٰ کا انبیاء کے سلط میں بہی طریقہ ہے جن کو عاد توں کے بدلنے پر بھی بطور مجروں کے اللہ کی طرف سے قدرت حاصلص ہوتی ہے تو دو مروں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ وہ تو یقینا انقلاب لائے کے لیے عصبی قوت کے کہا جہوں گے۔ خور کیجے این قبی گئات ہے۔ اندلس میں دعوت توں سے محتاج ہوں گے۔ خور کیجے این قبی گئات ہے۔ اس کی جماعت والے مرابطین کہلاتے تھے تو پچھ دنوں ایک بیجان پیدا کر دیا تھا بیوا قد مہدی کی دعوت سے پچھ بل کا ہے۔ اس کی جماعت والے مرابطین کہلاتے تھے تو پچھ دنوں کے لیے تو اس کی حکومت قدرے جم گئی کیونکہ لہونہ موحدین سے خونز دہ تھے اور ان کی توجہ انہیں کی طرف میڈ ول تھی ۔ علاوہ از یس اس کہ موجد میں ان کی موجد میں ان کی موجد میں کے لیے تو اس کی حکومت کر تار ہا حتی کہ موجد میں ان کی موجد میں گئا کہ وہ تعالیٰ کہ موجد میں شامل ہونا پڑااوراس نے موجد میں کوا پی ریاست سے نے مغرب پر فیضہ کر لیا تو ہے جس نے اندلس میں گرز رنے دیا تا کہ وہ قلعہ ارکش پر حملہ کریں اور انہیں اپنی سرحد سے نہیں روکا پیشنے سب سے پہلاخش ہے جس نے اندلس میں سے پہلے دین تر کہ کہ بھیلائی اس کا مائے والوں کو مرابطین کہا جا تا ہے۔

مبلغین کے لیے بھی عصبیت کی ضرورت ہے ۔ یہی عال تبلغ کرنے والوں کا ہے جو بری باتوں کومٹاتے ہیں اور شرعی باتیں پھیلاتے ہیں خواہ وہ عوام میں ہوں یا علائے کرام کیونکہ بہت سے عبادت گذار اور دین کے پیرو کارظام پیندا مراء کی اصلاح کے لیے سر بکف اٹھ جاتے ہیں اور وہ انہیں اور عوام کو خلاف شرع اتوال وافعال سے روکتے ہیں اور دین میں جو بری باتیں پھیلاتے ہیں جس سے ان کی غرض محف اللہ کی بری باتیں پھیلاتے ہیں جس سے ان کی غرض محف اللہ کی بری باتیں پھیلاتے ہیں جس سے ان کی غرض محف اللہ کی رضا اور فرض سے سبکد وہی ہوتی ہے اور ان کی دین تحریک میں بہت سے ان کے مانے والے شامل ہوجاتے ہیں اور وہ عوام بھی جن کوایک گوندان سے عقیدت ہے اور اس راہ میں اپنی جانیں خطرات میں جبو تک ویا کہ بالک ہوجاتے ہیں از ان ان پڑئیں بھی اپنی جانوں کو ہلا کت میں ڈالنا ان پڑئیں ہیں ایسے اوگوں پر بجائے تواب کے عذاب ہے ۔ کیونکہ حق تعالی شاخہ نے اس طرح اپنی جانوں کو ہلا کت میں ڈالنا ان پڑئیں کھا بلکہ قدرت پر تبلیخ کا تھم فرمایا ہے چنا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی بری بات دیکھے تواسے وہ لکھا بکہ قدرت پر تبلیخ کا تھم فرمایا ہے جنا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی بری بات دیکھے تواسے وہ بات تھ سے مٹا دینی چاہیں ۔ اگر زبان سے دور دینا چاہیے ۔ اگر زبان سے اس اسے باتھ سے مٹا دینی چاہیں مٹا دینی چاہیں مٹا دینی چاہیں ۔ اگر زبان سے دور دینا چاہیں ۔ اگر زبان سے دیکھ تواسے مٹا دینی چاہیں ۔ اگر زبان سے دور زبان سے دور دینا چاہیں ۔ اگر زبان سے دیکھ تواسے مٹا دینی چاہیں ۔ اگر زبان سے دور دینا چاہیں ۔ اگر زبان سے دور دینا چاہیں کو دینا چاہیں کو دینا چاہیں کو تھی دور دینا چاہیں کو دینا چاہیں کی تو دینا چاہی ہے ۔ اگر زبان سے دی کو تو در بان سے دور دینا چاہیہ کو دینا چاہیہ دی جائیں کی قدرت نہ ہوتو زبان سے دور دینا چاہیہ کی جائیں کی جو دیا جائیں کی جو دینا چاہیہ کو دینا چاہیہ کو دینا چاہیہ کو دینا چاہیہ کو توام کو دینا چاہیہ کا تھا کو دینا چاہیہ کی دور کی دور کو دینا چاہیہ کو دور کو دینا چا

روک لینے پر بھی قدرت نہ ہوتو اے دل میں پر اسمجھنا چاہے۔ یہ ایمان کی سب سے بیچے کی حد ہے۔ سلاطین وامراء کے حالات جے ہوئے ہوتے ہیں انہیں تو مطالب ہی ہلاسکتا ہے اور وہی ان کی عمارت ڈھاسکتا ہے جس کی بیٹ قبیلوں اور خاندانوں کی عصبی طاقت ہوجیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ انبیائے کرام صلوات اللہ علیہ موالسلام کا بھی اللہ کا بیغام لوگوں تک پہنچانے میں یہی حال رہا ہے اور ان کی پشتوں پر بھی خاندانوں اور جاعتوں کی عصبی قوت کار فر مارہی ہے تاکہ ان کی دین تخریک پروان چڑھے حالا تکہ آگر اللہ چاہتا تو کا نئات کی ہرچیز سے ان کی مدوفر ماسکتا تھا لیکن اس نے ان تمام کا موں کے اسباب مقرر فر مادیے ہیں اور اللہ بڑی زبر دست محمت والا ہر چاہتا تھا گئا ہے اور اس کی مدوفر ما سکتا تھا لیکن اس نے ان تمام کا موں کے اسباب مقرر فر مادیے ہیں اور اللہ بڑی زبر دست محمت والا اور بڑے علم والا ہے ۔ البندا اگر کوئی راہ تبلیغ اختیار کرنا چاہتا ہے اور کوئی وین تو یک اٹھا تا ہے اور اس میں وہ حق پر بھی ہوتو عصبی طاقت کے بغیرین خہاوہ وی کا م انجام دینے ہے قاصر رہے گا اور لا محالہ جا بی کرکر ہلاک ہو جائے گالیکن اگروہ وی کی رتب ہیں آئر کے اللہ کرا ہیں ہوتا ہے گالیکن ہوجائے گالیکن اس کی راہ میں رکا و میں بار عالہ برا ہوں اور ہلا کمیں اور وہ کی کی خصوص تحریک کا ڈھونگ رچار کیا ہو گارے مالیان شک تبین کرسکتا ہوں اور ہلا کمیں اور ہلا کمیں اور ہلا کہ تبین کر تو ان چڑھی ہو اس کی راہ میں رکا وشیس پیدا ہوں اور ہلا کمیں ان خبر خوا ہی ہو گا کیں۔ کی وہائے کی دائی کی طرف مندوں گرائی مسلمانوں کی خبر خوا ہی ہے پروان چڑھی ہے اس نظر سے ہیں کوئی مسلمانوں کی خبرخوا ہی ہے پروان چڑھی ہے اس نظر سے ہیں کوئی مسلمان کی کر خوا ہی ہے ۔

سب سے پہلے بغداد میں تجریکے میں اصلاح کی ابتدا ہوئی اسلام میں اس قیم کے جذبہ اصلاح کی ابتدا سب سبے بہلے بغداد میں ہوئی جب کہ طاہر کا فتذا بھر ااور امین موت کے گھاٹ اتارویا گیا اور مامون نے خراسان سے بغداد پنچنے میں تا خیر سے کام لیا پھر آئال جسین میں سے مامون نے علی بن موئی الرضی کو ولی عہد بنا دیا اس پر بنوعباس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور مامون کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور مامون کی بعت توڑ نے پر اور بنی عومت قائم کرنے پر لوگوں کو ابھارا۔ آخر کار ابراہیم بن مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرلی گئی اور بغداد میں نون کی ندیاں بہتر کئی اور بدمعاش و خنڈ سے اور سپاہی امن پنداور ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے شہر یوں پر دست تعدی درانو کرنے گئے آور انہوں نے خوب لوٹ مار چائی اور لوگوں کے مالوں سے خوب ہاتھ رکئے اور لوٹا ہوا سامان بازاروں میں تھلم کھلا بچا۔ شریف شہر یوں نے حکام سے شکامت کی تو انہوں نے پر واہ نہیں کی اور ایس لا قانونیت پھیلی کہ بغداد فقتہ و فساد کا اڈہ بن کررہ گیا۔ جب علاء وصلحاء نے بیافسوسناک عالات دیکھے تو وہ فینڈول کی اور ایس کھوظ دیں اور لوٹ مار مجائے والوں کے ہاتھ جگڑ کی خوب کو بین اور اوٹ مار مجائیں۔

خالد در بوس بطور مبلغ کے چنانچدا کی شخص خالد در یوس کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بلاتا ہے اس کی اس نیک ومقدس دعوت میں بہت ہے لوگ شامل ہوجاتے ہیں پھر خالد غنڈوں سے جنگ کرتا ہے اور ان پر غالب آجا تا ہے اور انہیں قرار واقعی اور عبر تناک سزائیں دیتا ہے۔

مبلغ ابوحاتم کا ڈگر بھرخالد کے بعد بغداد کے نواحی علاقے ہے ایک شخص ابوحاتم سہل بن سلامہ انصاری نمودار ہوتا ہے اور قرآن پاک گلے میں لٹکا کرلوگوں کو خالد والی دعوت دیتا ہے اوراسی تخریک کو لے کراٹھتا ہے جس کے ساتھ قرآن و مقدمها بن خلدون \_\_\_\_\_ حضداول حدیث پڑتل کی تحریک بھی شامل کر لیتا ہے اس کے علم کے نتیجے بنی ہاشم کے بہت سے شرفا اور عوام جمع ہوجاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آخر کاربہل طاہر کے کل میں جااتر تاہے اورخزانہ پر قبضہ کر لیتاہے اور بغداد کی گلی میں ڈ ھنڈورا پٹوادیتا ہے کہ کوئی گذرنے والوں کو میڑھی نگاہ ہے نہ دیکھے اور غنڈ بے غنڈ ہ گردی سے باز آجا کیں خالد مہل ہے کہتا ہے کہ میری رائے میں سلطان بالکل بے تصور ہے۔ مہل کہتا ہے میں ہرا س شخص کوتہہ تیج کردوں گا جوقر آن وسنت کےخلاف کرے گا خوا ہ وہ کوئی ہو بغداد میں سے پلچل او م پی رواقع ہوئی آخر کار کہل کی بڑھتی ہوئی طاقت کود بانے کے لیے ابراہیم بن مہدی اٹھتا ہے اور اس سے لڑتا ہے اور مہل گرفتار کرلیا جاتا ہے مگر وہ جلد ہی قید کے پھندے سے نکل جاتا ہے اور بھاگ کراپنی جان بچا لیتا ہے غرض کہان کے بعداور بہت سے عیارلوگ دینی تحریک کالبادہ اوڑ ھے کراٹھتے ہیں تا کہ لوگوں کی اصلاح کریں لیکن انہیں ان اسباب کاعلم نہیں ہوتا جواصلاح کے لیےانتہائی ضروری ہیں جن میں انتہائی اہم عصبی قوت ہے اور انجام سے بالکل بےخبر ہوتے ہیں۔ایسےلوگوں کےمعاملات میں اگروہ دیوانے ہیں توعلاج کی ضرورت ہےاورا گرضیح الد ماغ ہیں تو قرار واقعی سز ا کی ضرورت ہے خواہ قل کردیئے جائیں یا عبرت ناک سزادی جائے بشرطیکہ نقص امن کے موجب ہوں اور ہنگامہ کھڑا کر دیں اوراگر بھانڈ ہیں توان سے بے اعتبائی برتی جائے۔

ا مام مہدی کا روپ دھارنا بعض لوگ امام مہدی (جوآخرز مانے میں ظاہر ہوں گے اور اہل بیت میں سے ہول گے ) بن کرعوام میں آتے ہیں ان میں سے بعض تو امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی مہدی موعود ہوں اور بعض ان کا نائب ووائ بن كرخا ہر موتا ہے حالانكہ اسے فاطمي كى حقيقت كى خبر بھى نہيں ہوتى كە فاطمى كيا ہے؟ اس قتم كے اكثر دعويداريا تو دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں یاعیار و مکاراوراں جیسی تحریک ہے ریاست واقتدار حاصل کرنا جاہتے ہیں جس کی تمنا آیک مدت سے ان کے دلوں میں کروٹیں لیتی رہتی ہے اور حصول ریاست کے اسباب سے عاری و عاجز ہوتے ہیں اور خیال کر لیتے ہیں کہ پیتر بیک ان کی امید تک پہنچ جانے کا واحداورا نتہائی ذریعہ ہے اور اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اس کا خطر ناک بتیجہ نکاتا ہے جوموت کے گھاٹ اتار دیتا ہے ایسے اشخاص فتندا ٹھانے کی وجہ سے بہت جلد قبل کر دیئے جاتے ہیں اور ان کا انجام انسوساک وبراہوتا ہے۔

ساتویں صدی میں توبذری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ای صدی (ساتویں صدی) کے شروع میں سوں میں ایک صوفی جس کا نام توبذری تھا اور ماسہ کی ایک معجد میں مقیم تھا ( سوں کا شہر ساحل سمندر پر واقع ہے ) مہدی ہونے کا دعویدار بن کراٹھا اور اس نے کہا گہ میں ہی مہدی موعود ہوں تا کہ عوام کوفریب دے کراپنا الوسیدھا کرے کیونگ عوام کا عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ ان کے انتظار میں رہتے ہیں اور پیجھی عقیدہ ہے کہ ان کی دعوت ای مجدے شروع ہوگی اس لیے عام برابرہ اس پر پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ پھروہاں کے روساء کوخطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس فتنہ کا دامن وسیع نہ ہو جائے اس وقت مساہرہ کا سر دار عمر سکسوی تقا اس نے ایک جمف کولا کے دیے کر مقرر کیا کہ وہ اسے موتے میں قتل کر ڈالے چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا۔

طوئ میں عباس نے مہدی ہونے کا دعوی کیا ای طرح اس صدی کے شروع میں ای سوں تے درمیان ہے

ایک شخص اٹھا جس کا نام عباس تھا اور اس نے بھی مہدی موتود ہونے کا دعویٰ گیا اس کی آواز کے پیچھے بھی ان قبائل کے جاہل نادان اور نیچے درجے کے لوگ لگ گئے آخر کا راس نے شہر با دس پر تملہ کیا اور اس پر بر ورششیر فیضہ کر لیا اسے بھی اس کی دعوت سے چاکیس دن کے اندر اندر قبل کر دیا گیا اور پر بھی پہلے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگیا بہر جان اس طرح کی مثالیس بہت ہیں لوگ عصبیت سے قطع نظر کر کے اس قتم کے دعوے کر بیٹھتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں اور موت کا نوالہ بن جاتے ہیں کورہ وہ یقیناً اس بات کے جاتے ہیں کورہ وہ یقیناً اس بات کے مراوا وار بین کہ پورے دیوں اور ایسے لوگ ایسے کی فرکر دار کو پنجین ظالموں کی بھی مزاجہ۔

### فصل نمبرك

#### ہر حکومت کی مخصوص حدیں ہوتی ہیں اور وہ اُن سے آ گے نہیں بر حقی

اس کا سبب ہیہ ہے کہ حکمران تو م کوجس نے بیہ حکومت قائم کی ہے اور اسے چلارہی ہے لامحالہ مختلف ملکوں اور سرحدوں پر اپنے مقررہ جصے ہیں بث جانا پڑتا ہے تا کہ سرحدوں کی وٹمن سے حفاظت کرسیس اور آسانی سے حاصل وصول کرسیس اور اٹھتے ہوئے فنٹوں پر قابو پا کرائیس و باسکیں اور حدود سلطنت کے اندر امن و امان قائم کرسیس اور آسانی سے حاصل وصول کرسیس اور اٹھتے ہوئے فنٹوں پر قابو پا کرائیس و باسکیں اور حدود سلطنت کے اندر مان و امان قائم کرسیس پھر جب حکمر ان قو میں سرحدیں اور ممالک بانٹ لیتی ہیں قولا محالہ ان کے افراد کی تعداد ہٹ کرختم ہو جاتی ہے اس حدود مان کی حدیدی ہو جاتی ہے۔ اس حدود کرائے کا محیط کہا جاتا ہے جوم کر حکومت سے سب سے دور اور خطہ ہو تا ہے اس صورت میں پڑوی وٹمن کو اس ملک پر تملہ کے لیے ملک میں قومی محافظ باقی ٹبیس رہے اور وہ ان سے خالی ہو جاتا ہے اس صورت میں پڑوی وٹمن کو اس ملک پر تملہ کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے اور اس کا خمیازہ حکومت کو اٹھانا پڑٹا ہے کیونکہ ایک طرف تو وٹمن کی جسارت بڑھتی ہو اور میں جانور کی جو ان میں بٹ جانے دور کی طرف تو وٹمن کی وہانت و بھی ہو جاتا ہے اور میں جانور ہوتی ہو جاتا ہے اور میں وہ جو ان بی میں ہو جانے کے وہری طرف تو دور اور اطراف و جو ان بیس برٹ جانے کے دور میں طرف تو دیا ہو تا ہے اور میں ہو جاتا ہے اور میں جانے کی تعدور اور اور اطراف و جو ان بیس برٹ جانے کی دور میں جانے کی تعدور ہیں جو جاتا ہے اور پھر وہ تھ ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ جانے ہو تا ہے اور ہوتی ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ جاتی ہے۔ اس میں جو جاتا ہے اور پھر وہ تی ہو جاتی ہے۔

ایک خاص حد تک پہنچ کر حکومت کے تھیم جانے کا سبب اس کا طبعی سبب کدایک خاص حدیہ پنچ کر حکومت تھیم جاتی ہے مصبی قوت ہے ہر قوت فاعلہ کا اپنے تعلی میں یہی حال ہوتا ہے۔ در یکھنے حکومت اپنے مرکز میں بہ نسبت اطراف و جوانب کے اور اپنے دامن کے طاقتور ہوتی ہے اور جب اپنے انتہائی دامن تک پہنچ جاتی ہے تو کمزور پڑ جاتی ہے اور اپنی مخصوص حد کے ماوراء میں اس کی طاقت بالکل فتم ہوجاتی ہے اس کی مثال کرنوں کی ہی ہے جب کر میں مرکز سے اٹھ کر پانی کی سطح پر چھیلتی ہیں اور دائروں کی شکل میں وسیع ہوتی جاتی ہیں تو جوں جوں مرکز سے دور ہوتی جاتی ہیں اس مقدار سے ملکی پڑتی ہیں اور دائروں کی شکل میں وسیع ہوتی جاتی ہیں تو جوں جوں مرکز سے دور ہوتی جاتی ہیں اس مقدار سے ملکی پڑتی

جاتی ہیں حتی کہ ایسی مدیر چینج جاتی ہیں جہاں بالکل ہی فنا ہوجاتی ہیں۔

شروع اسلام میں عربوں کے حال پرغور سیجے جب کہ ان کی جماعتیں بہت تھیں اور سرحدوں کی تفاظت کے لیے ان پر بٹنے کے بعد بھی ان کی تعداد ختم نہیں ہوتی تھی تو وہ مس طرح اپنے پڑوی ملکوں شام عراق اور مصر پر آ نا فا نا مچھا گئے بھر ان سے بھی آ گے بڑھ گئے اور سندھ مبشہ اور افریقہ پر پھراندلس پر قابض ہوگئے پھر جب ملکوں اور سرحدوں بیں بٹ گئے اور مما لک محروسہ کی تفاظت کے لیے ان میں جا اتر ہا اور اس طرح ان کے افراد کی تعداد ختم ہوگئ تو پھر آئندہ کے لیے فتو حات کا سلسلہ بند ہوگیا اور حکومت اسلامیہ اپنے شاب کی آخری حد تک پہنچ گئی اور آ گے نہ بڑھ سکی اور یہبیں سے زوال آ نا شروع ہوا اور گھٹے گئے آخرکار فنا کے گھا ہ اتر گئی اس کے بعد بعد بیں آئے والی حکومتوں کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کی حفاظت و بقا کا سلسلہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی اقلیت وا کثریت پر بٹنی رہا اور جب بٹ بٹا کران کے افراد کی تعداد ختم ہوئی تو فتوحات کا سلسلہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی اقلیت وا کثریت پر بٹنی رہا اور جب بٹ بٹا کران کے افراد کی تعداد ختم ہوئی تو فتوحات کا سلسلہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی اقلیت وا کثریت پر بٹنی رہا اور جب بٹ بٹا کران کے افراد کی تعداد ختم ہوئی تو فتوحات کا سلسلہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی اقلیت وا کثریت پر بٹنی کی طریقتہ کا رفز کے افراد کی تعداد ختم ہوئی تو فتوحات کا سلسلہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ تعالی کا یہی طریقتہ کا رفز مانے۔

### فصل نمبر <sub>۸</sub>

حکومت کی وسعت اس کا پھیلا و اوراس کی عمراسے جلانے والوں

#### کی قلت و کثرت پر موقوف ہے!

اس کا سب بیہ ہے کہ حکومت کا مدار عصبیت ہی پر ہے اور ارباب عصبیت ہی حکومت کے محافظ ہوتے ہیں جومما لک محروسہ میں اور حکومت کے اطراف و جوانب میں اس کی حفاظت کے لیے بٹ جاتے ہیں اگر اسی عام حکومت کے محافظ اور ارباب عصبیت بکثرت ہیں تو یہ حکومت بھی قوی ہوگی اور اس کے ممالک و مقبوضات بھی بہت ہوں گے اور رقبہ بھی وسیع ہوگا۔ اس نظر مید کی تا سکیر ملیں اسلامی حکومت کو پیش نظر رکھنے: اس نظریہ کی تائید میں اسلامی حکومت کو پیش نظر رکھیے جب حق تعالی شایۂ نے عربوں کا بکھر اہوا شیرازہ جوڑ دیا اور انہیں متحد کر دیا اور سب اسلام کی ایک ہی لڑی میں منسلک ہوگئے تو غردہ تبوک تک جو نبی عظیمی کا آخری غزوہ ہے مسلمانوں کی تعدادایک لاکھ دس ہزار تک پہنچ گئے تھی جن میں مضری بھی تھے

اور قحطانی بھی اور پیدل فوج بھی تھی۔اور سوار بھی پھر آپ کی وفات حسرت آیات تک مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی رہی پھر جب مسلمانوں کا ریلا اِقوام عالم کے ممالک محروسہ کومنخر کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو دینیا کی کوئی طاقت اس بڑھتے

ہوئے ریلے کو ندروک سکی اور اس مقدس سلاب کے آگے ہر طاقت خس و خاشاک کی طرح بہتے گئی اور مسلمانوں نے دیکھتے

ہی و کھتے اس وقت دنیا کی دوز بردست طاقتوں کو شکست فاش دے کران کے مما لک محروسہ پر قبضہ کرلیا اور انہوں نے مشرق میں ترکوں کو اور مغرب میں فرنگیوں اور برابرہ کو اور اندلس میں گاتھ قوم کو مخر کرلیا اور پیتجاز سے سوس اقصیٰ تک اور یمن سے

شال اقصیٰ میں تر کوں تک پہنچ گئے اور انہیں زیرنگیں کرلیا اور ساتوں اقلیموں پر چھا گئے۔

ای نظرینے کی مزیدتا سید اجھااب آیے ذراصنہاجداور موحدین کی عومت پر جوہید ہین کے مقابلہ پرسین ہر شے فور کریں کہ کتا مہ جو عبد کمین کی عومت کا رقبہ بھی بہت کریں کہ کتا مہ جو عبد کمین کی عومت کا رقبہ بھی بہت وہ سے مااورایک عظیم سلطنت کے مالک تھے اورا فریقۂ مغرب شام معراور حجاز پران کا قبضہ تھا چران کے بعد حکومت زنات پر غور کیجئے چونکہ ان کی تعداد مصامدہ ہے کم تھی اس لیے ان کی حکومت کا رقبہ موحدین کی حکومت اور بی عبدالواد کی تعداد مرافر و بی سے مصامدہ ہے کم تھی اس لیے ان کی حکومت کا رقبہ موحدین کی حکومت اور بی عبدالواد کی تعداد مرافر و بی بی خور سیجئے کہ بی مرین کی حکومت اور بی عبدالواد کی ایک تعداد ان کی تعداد تین براز تھی اور اول الذکر آخرالذکر پر کئی پار غالب آئے کہتے ہیں کہ آغاز سلطنت میں بی مرین کی تعداد تین براز تھی اور اول الذکر آخرالذکر پر کئی پار غالب آئے کہتے ہیں کہ آغاز سلطنت میں بی مرین کی تعداد تین براز تھی اور ای عبدالواد کی ایک براز تھی لیکن دولت و عیش کی فراوانی اور پروکاروں کی کثرت نے ان کی تعداد تین براز تھی اور اس کی عبدالواد کی ایک براز تھی ایکن دولت و تیش کی فراوانی اور پروکاروں کی کثرت نے ان کی تعداد تین براز تھی اور اس کی عربی ای نہروتو ف ہوگا ۔ کیونکہ کی گروکاروں کی عمراس کے مزاج کی تو ت پرموتو ف ہوگا وراس کی عربی کی عربی موتو ف ہوگا ۔ کیونکہ کی عمراس کے مزاج کی تقداد سے جو گا ور عصبیت کار بین منت ہے البذا جس قدر کئی حکومت کی عصبیت تو می ہوگا ای مقدار سے اس کی لمبی عمر ہوگی اور عصبیت تعداد کی کثر ت و فراوانی پرموتو ف ہے جیسا کہ ہم بیان کر عصبیت تو می ہوگی ای مقدار سے اس کی لمبی عمر ہوگی اور عصبیت تعداد کی کثر ت و فراوانی پرموتو ف ہو جیسا کہ ہم بیان کر عصبیت تعداد کی کثر ت و فراوانی پرموتو ف ہو جیسا کہ ہم بیان کر عصبیت تعداد کی کثر ت و فراوانی پرموتو ف ہو جیسا کہ ہم بیان کر عصبیت تعداد کی کثر ت و فراوانی پرموتو ف ہے جیسا کہ ہم بیان کر عربی ہوگی اس مقدر اس سے موران کی گھری ہوگی اور میں موران کی گھری ہوگی اور میں ہوگی اور میں ہوگی اور میں ہوگی اور موران کی گھری ہوگی اور موران کی گھری ہوگی اور موران کی گھری ہوگی اور موران کی گور کی موران کی گورون کی موران کی گھری ہوگی اور موران کی گھری ہوگی اور موران کی موران کی کوران کی موران کی موران کی کورون کی موران کی کورون کی موران کی کورون کی موران کی کور

اس نظر سرکا سی سبب: اس کا میح سبب بیا ہے کہ حکومت کا گھٹنا والطراف وجوانب سے شروع ہوتا ہے اگر کسی حکومت کے مقوضات بہت ہیں تو اس کے اطراف ہی مرکز سے بہت دور ہوں گے اور بہت ہوں گے اور بر کسی کے لیے زمانہ کا ہونا شروری ہاس کیے کشرے ممالک کی وجہ سے گھٹنے کا زمانہ بہت لمباہوگا کیونکہ ہر ملک کا تعلق کی اور زمانے سے وابستہ ہاس میں عاصرت کی عمر کمیں ہوگی کیونکہ مرکز پر اطراف وجوانب سے حکومت کے گھٹنے کا اثر کافی زمانے کے بعد ظاہر ہوگا بغداد میں عباسیہ حکومت نے اور اندلس میں ہوا مید کی حکومت نے کافی عمر پائی اور چوشی صدی کے پیچھلے سالوں میں ان میں زوال

کے اسباب رونما ہوئے اس طرح عبید تین کی حکومت تقریباً • ۲۸ سال تک رہی اور حکومت صنباجه اس سے بھی کم رہی یعنی سے سے سے معز الدولہ نے افریقہ کی حکومت کا انتظام بلگین بن زیری کوسونیا 200 ھے تک جب موحدین نے قلعہ پر اور بجایہ پر قبضہ کیا اور موحدین کی حکومت اس وقت تک دوسوستر سال کی ہوچکی تھی اسی طرح حکومتوں کی عمروں کی شبتیں انہیں چلانے والے کی نسبتوں کے بمقد ارہوتی ہیں دنیا ہیں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ جاری وساری ہے۔

### فصل نمبر ہ جن ملکوں میں قبیلوں اور جماعتوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں کی حکومت مشحکہ نہیں ہوتی

اس کا سبب لوگوں کی خواہشوں اور راویوں کا اختلاف ہے کیونکہ ہر رائے اور خواہش کے پیچھے ایک عصبیت ہوتی ہے جو دوسری رائے اور خواہش کی مزاحت کرتی ہے اس لیے لوگ آئے دن حکومت کی بغاوتیں کرتے رہتے ہیں اور گڑبڑ مچھے تے رہتے ہیں اور گڑبڑ مچھے تے رہتے ہیں اگر چھے حکومت کے پاس بھی اپنی مستقل عصبی قوت ہے تا ہم رعایا کی عصبی قوتوں میں سے ہر عصبی قوت اپنی دفاعی طاقت پر بھروسہ کرتی ہے اور آئے دن فتنے سراٹھاتے رہتے ہیں۔

برابرہ کی لگا تار بغاوتیں افریقہ کی اور مغرب کی تاریخ پرشروع اسلام سے لے کراس زمانے تک نگاہ و ال جائے اس سے ہمارے دعوے کی حقیقت آپ پردوش ہوجائے گی کیونکہ اس علاقے کے دہنے والے مختلف قبیلوں اور عصبیتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے این افی سرح صحابی کا سب سے پہلا غلبہ و تسلط جو انہیں برابرہ پر اور فرگیوں پر حاصل ہوا تھا اس میں استحکام اور جما و حاصل شہوسکا اور برابرہ آئے دن فقتے اٹھاتے دہاور اسلام کوچھوڑ کر مرتد بھی ہوتے رہاور سلمانوں کی طرف سے ارتداواور بغاوت کی وجہ سے کثر ت سے مارے بھی گئے اور جب ان بین دین جم گیا تو پھر بھی انہوں نے ابقی مقدیمی عادت نہیں چھوڑی اور برابر شورشیں برپا کرتے رہے اور خارجیوں کا دین قبول کر بیٹھے ابن الی تو پھر بھی انہوں نے ابقی میں برابرہ ہارہ و دفعہ مرتد ہوئے ان میں موئی بن نصیر کے اور خارجیوں کا دین قبول کر بیٹھے ابن الی تریز کھتے ہیں کہ مغرب میں برابرہ ہارہ و دفعہ مرتد ہوئے ان میں موئی بن نصیر کے اور خابعہ کے زمانوں میں اسلام جما ہے حضرت عمر کے اس قول اور جماعتوں کی مقرف اشارہ کیا ہے جو انہیں عدم اطاعت پر اکساتی رہتی ہیں اس زمانے میں عراق و شام میں بدیات تھی کوئکہ کو تھے و کسری کی عادت تھے اور جساسلام بیا ہے جو انہیں عدم اطاعت پر اکساتی رہتی ہیں اس زمان کی بنتر والی اور جماعتوں کی میں تھی اور جھگروں سے کنارہ کشوں میں آئی تو کوئی رکاوٹ کرنے والا اور مسلمانوں سے ہم تھے پر جب ان علاقوں کی عنان حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تو کوئی رکاوٹ کرنے والا اور مسلمانوں سے جھے گھر جب ان علاقوں کی عنان حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تو کوئی رکاوٹ کرنے والا اور مسلمانوں سے جھے گھر جب ان علاقوں کی عنان حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تو کوئی رکاوٹ کرنے والا اور مسلمانوں سے جھے گھر جب ان علاقوں کی عنان حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تو کوئی رکاوٹ کرنے والا اور مسلمانوں سے جھے گھر جب ان علاقوں میں آئی تو کوئی رکاوٹ کرنے والا اور مسلمانوں سے جھے گھر جب ان علاقوں میں اسلام

برابرہ کے بے شار قبائل : مغرب میں برابرہ کے قبائل بے شار ہیں اور سب بدو ہیں اور جماعتوں والے اور با قاعدہ خاندانوں والے ہیں جب بھی کوئی قبیلہ ہلاک ہوجا تا ہے تواس کی جگہد وسرا قبیلہ لیتا ہے مگر شورش ومرتد ہونے میں اپناقد می طریقہ نہیں چھوڑ تا تھا اس لیے عربوں کوافریقہ میں حکومت جمانے میں کافی زمانہ لگا۔

اسرائیلیوں میں مختلف قبائل ہونے کی وجہ سے اختلاف آراء شام میں اسرائیلیوں کے زمانے میں بھی یہ حال تھا اور وہاں مختلف اور بے شار قبائل جیسے فلسطین کنان بی عیمو 'بی مرین بی لوط روی پونانی عمالقہ'ا کریکش اور بیط وغیرہ جزیرہ اور موصل میں پائے جاتے تھے ان کی کھڑت بھی تھی اور مختلف عصی قو توں کے مالک بھی تھے اس لیے اسرائیلیوں کو حکومت جمان کے جاتے تھے ان کی کھڑت بھی تھی اور ملک کئی بار قبضہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا بھر ان میں حکومت جمان کے خلاف ہو گئے اور بغاوت پر اثر آئے اور وہ اپنے عہد حکومت میں چین سے نہیں جا ہمی اختلاف پیدا ہوگیا اور اپنے باوشاہ کے خلاف ہو گئے اور بغاوت پر اثر آئے اور وہ اپنے عہد حکومت میں چین سے نہیں ہوئے دیا ہوگیا۔ سے حتی کہ ان پر پارس غالب آئے بھر یونا نیوں نے قبضہ کرلیا اور اخیر میں جلاوطن ہونے کے وقت رومیوں نے ملک چھین لیا۔

غیر عصبیت والے ملکوں میں حکومت جما نا آسان ہے: اس کے بھی ان علاقوں میں جوعصبیت ہے وم ہیں حکومت کا جمانا آسان ہوتا ہے اور اس قتم کے علاقوں کا باوشاہ بارعب ہوتا ہے اور قوانین کا نفاذ آسانی ہے ہوجاتا ہے کیونکہ ان میں شورشیں اور بغاوتیں ہرپانہیں ہوتیں اور ایسے علاقوں میں حکومت کوزیا دہ عصبیت کی بھی ضرورت نہیں ہڑتی جیسے اس زمانے میں مصروشام کا حال ہے کیونکہ بیعلاقے قبائل وعصبیت سے خالی ہیں گویا شام قبائل کا معدن نہیں ہے اس لیے مصری آ رام و چین سے حکومت کررہے ہیں کیونکہ اس میں ہنگا ہے اور فسادات بریانہیں ہیں بس باوشاہ ہے اور اس کی رعایا ہاوراس پرسلاطین ترک حکومت کررہے ہیں اور انہیں کے قبیلے یکے بعد دیگرے حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں اور انہیں کے خاندانوں میں حکومت گردش کرتی رہتی ہے اور بیعباسی خلافت کہلاتی ہے اور بغداد میں عباسیہ خلفاء کی اولا دہی کے نام خطبہ میں لیے جاتے ہیں اس زمانے میں اندلس کا بھی یہی حال ہے کیونکہ ابن احمر کی عصبیت جواندلس کا سلطان ہے حکومت کے شروع میں قوی ندھی اور حکومت کی کوئی خاص شان ہی تھی کہ بارعب ہوصرف بنی امیہ کا ایک باقی عربی خاندان رہ گیا تھا جو اندلس برغالب آگیا تھا کیونکہ جب اندلس ہے عربی حکومت فتم ہوئی اور اندلس کی زمام حکومت برابرہ نے سنجالی جن کولتو نہ اورموحدین کے نام سے پکارا جاتا ہے تو چند ہی دنول میں وہ حکومت سے اکتا گئے اورانہیں اس کاسنجالنا دو بھرمعلوم ہونے لگا اوران کی عداوت سے لوگوں کے دلوں کے بیائے مجھلکنے لگے اور موحدین نے اور سر داروں نے اپنی حکومت کے آخری دور میں مراکش کودشن سے بیجانے کی خاطراہے اکثر قلعے شورش پیندوں اور باغیوں کے حوالے کر دیئے تا کہ وہ ان کی مدوکریں اورمراکش محفوظ رہے جوان کا دارالخلافہ تھا حکومت کا بیرحال دیکھ کریرانی عصبیت والے چندلوگ جمع ہوئے جو ویاں باقی رہ گئے تھے اور شہریت و تمدن سے ایک حد تک کنارہ کش تھے اور گہری عصبیت رکھتے تھے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جیسے اپن مود ابن احمیر اور ابن مردنیش وغیر ہ ان کا سرغندا بن ہود تھا اس نے مشرقی عراسہ خلافت کی تحریک

ا ٹھائی اورعوام کوموحدین کےخلاف ابھارا چنا مجیموام نے بیعت تو ڑ ڈ الی اورموحدین کوملک بدرکر دیا اور ابن ہوداندلس میں حکومت پر قابض ہوگیا۔

این احمر کا عہد حکومت: پھر ابن احمر نے حکومت حاصل کرنی جابی اور ابن ہود کی تحریک کی خالفت کی سرتو ژکوشش میں مصروف ہو گیا اور اس نے عوام میں ابن ابی حفص صاحب افریقہ کے نام پر اپنی تحریک پھیلائی جوموحدین میں سے تھا اور حکومت اندلس پراپنے اقرباء کی معمولی عصبیت کے ذریعے جن کوروساء کہا جاتا تھا چھا گیا اور اس کا مستقل ما لک بن گیا اسے متحکم عصبیت کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اندلس میں عصبیتوں کا دور چل بسا تھا اور دہاں با دشاہ اور رعا با بی تھی پھر ابن احمر کے ناتہ کے ان لوگوں کی خوب ٹیر لی اور ان کا فتند دبایا زناتہ کے ان لوگوں کی مدوسے جو سمندر پارسے آئر اندلس میں آبے تھے باغیوں کی خوب ٹیر لی اور ان کا فتند دبایا زناتہ کے یہ دشاہ صاحب کے دل میں حکومت بن کر اس کے طرفد اربو گئے اور بخوشی جائی قربائیوں کے لیے تیار ہو گئے پھر جب زناتہ کے یہ دشاہ صاحب کے دل میں حکومت اندلس پر بھنہ جمانے کا شوق پیدا ہوا تو وہی زناتہ کے قبائل جو ابن احمر کی جماعت میں حکومت پر قبضہ کرنے کا لا کی پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بنوالا حمر کی حکومت آئی ابن احمر کی نسل میں باقی ہے ۔ لہذا قار کین کرام میں گنان نہ کریں کہ ابن احمر کی قبضہ بنا عصبیت کے ہوگیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے ہاں اسے شروع شروع میں عصبیت میں دیا جہ میں کہ نے تاہم بقدر مضرورت تھی ۔ کیونکہ اندلس کا علاقہ عصائب وقبائل کی کی کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنے کے سلسلے میں زیادہ میں جو بی تھیں ہے بال اسے شروع شروع میں عصبیت میں زیادہ عصبیت کامیان نہ تھا۔ یہ نوالا می کی کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنے کے سلسلے میں زیادہ عصبیت کامیان نہ تھا۔

# فصل نمبر• ا مجد ونشرف میں انفرادیت بادشاہ کا ایک طبعی خاصہ ہے

اس کا سب سے کہ ملک کا مدار مصبیت پر ہے اور قوت عصبیت چند جماعتوں سے مرکب ہوکر پیدا ہوتی ہے جن میں ہے ایک جماعت دوسری تمام جماعتوں سے قوئی ہوتی ہے اور وہ ان تمام پر غالب آ جاتی ہے اور انہیں دبالیتی ہے جی کہ سب جماعتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اسی راہ سے اجتماع پر اور لوگوں پر اور حکومتوں پر افتد ارحاصل ہوتا ہے اس کا فلفہ سے ہے کہ قبیلہ کے لیے عام عصبیت بمو لہ کسی چیز کے مزاج کے ہے اور مزاج عناصر سے بیدا ہوتا ہے اور سے سکلہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ جب عناصر میں مساوات ہوتی ہے تو ان سے کسی صورت سے بھی مزاج پیدا نہوتا بلکہ کسی ایک عضر کا دیگر پر ثابت ہوتا صر پر غالب ہوتا ضروری ہے تاکہ دیگر عناصر کو جمع اور مرکب کر سکے اس طرح ایک غالب عصبیت کا ہوتا ضروری ہے تاکہ تمام عصبیت ان خاندانی اشخاص میں ہوتی ہے جورئیس ہوتے ہیں اور اس خاندان میں بھی کے ضمن میں وہ تے ہیں اور اس خاندان میں بھی

ایک ایسے رئیں کا ہونا ضروری ہے جوسب پر غالب ہولہذا ہے رئیس تمام عصبتوں کے لیے متعین ہوجا تا ہے کیونکداس کا گھراند دیرگر کھر انوں پر غالب و برتر ہوتا ہے اور یہ خود بھی تمام گھرانوں کے رؤساء سے اونچا ہوتا ہے پھر جب اس کے لیے ریاست متعین ہوجاتی ہے تو حیوانی طبیعت کا غاصہ فخر وغرور ہے اس لیے وہ حکمر انی اور عدم اطاعت میں دوسروں کی شرکت گوارہ نہیں کرتا اور اس کے اندر برتری کا احساس پیدا ہوجا تا ہے جو انسانی طبیعت کا خاصہ ہے اور سیاست بھی حاکم کی انفرادیت چاہتی ہے کیونکہ اگر حکمر ان کئی ہوں تو ملکی انظام میں خلا آ جائے اور سیاست کی شان گھٹ جائے اور عصبیت کی ناک کٹ جائے اس لیے کوئی عصبیت حکمر انی میں اس رئیس اعظم کی شرکت کا دعوگی نہیں کرتی اور اس کی طبیعت اس قسم کی جرات کرنے سے سکڑتی ہے اور اس کی دھار کند ہوتی ہے اس لیے بادشاہ ہی ملک میں منظر دہوتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے اور حکومت میں سکڑتی ہے اور اس کی طاقت ہے اور حکومت میں منظر دہوتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے اور حکومت میں منظر دہوتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے اور حکومت میں منظر دہوتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے اور حکومت میں منظر در ہوتا ہے اور در جول کے اعتبار سے لیکن حکومت کی پہلے بادشاہ کو بور سے طور پر حاصل ہوتی ہے اور دوسر دی اور تیسر سے بادشاہ کو اپور کے طور پر حاصل ہوتی ہے اور دوسر دور دور دور کوئی کے اعتبار سے لیکن حکومتوں میں اس کا ہونا ضرور کی ہوتی ہے۔ دور رہول کے اعتبار سے لیکن حکومتوں میں اس کا ہونا ضرور کی ہوتا ہوتیں ہے۔

# فصل نمبراا عیاشی اور آرام طلی ملکی طبیعت کا خاصہ ہے

اس کا سبب ہیہ ہے کہ جب کوئی قوم افتد ارحاصل کر لیتی ہے اور سابق حکومت پر قبضہ کر لیتی ہے تو اس کا خوا انہ جمی اس کے پاس آ جا تا ہے فاہر ہے کہ جب کثیر مال آئے گا تو وہ اپنے وائم ن بیس آ رام طبی بھی ضرور لائے گا۔ اس لیے صاحب افتد ارقوم کے تکلفات اور نعتوں بیس کا فی اضافہ ہوجا تا ہے اور ان کی ضرور نات زندگی زیادہ ہے قابی ہیں اور وہ معمولی اور بنیادی ضرور تول سے آگے بڑھ کر تکلفات و آ رائش کی ضرور تول کو پورا کرنے گئے ہیں اور سابق حکومت کے احوال و عادات کی نقل کرتے ہیں اور ان کی رئیس کرنے گئے ہیں اور بیز اندان ضرورت چیزیں ابی ضرور یات زندگی ہیں شام کر لیتی ہیں اور ان کی بیر تیسانہ کو ٹرے ہیں تو امیر انہ شام کر گئے ہیں اور استعال کے برتن ہیں تو چا ندی اور سونے کے اور ان تمام تکلفات میں ایک گھروں کی آ رائش کی جو چیزیں ہیں تو شاہا شاور استعال کے برتن ہیں تو چا ندی اور سونے کے اور ان تمام تکلفات میں ایک دوسرے سے آگے بردھنا چا ہے ہیں اور فیز کرتے ہیں اور اچھا کھانے میں اور عردہ پہنے میں آ رام دہ سوار یوں میں دوسری تو موں پر فیز ومبابات کرتے ہیں پوران تمام با توں میں ان کی اولا دُ آ باوا جداد سے بھی چند قدم آگے ہی رہتی ہے اور جس قدر میں جون تا ہے بین وربی ہیں وہا ہی اللہ تعالی کا بھی طریقت کی جا وہ میں آ رام طبی آتی ہے پھر جب حکومت بام عروی تک پنچتی ہے تو توم کا قدر میں جو توں جا اور سون ہی اور خور کی میں تک باتھی میں اور انہا ہی طریقہ کی وہ بات ہے مورت تا ہے اور سابی تا تو توم کی اور تا ہیں وہا ہی وہ اور تا ہیں اللہ تعالی کا بھی طریقہ کا دور ساب ہی واللہ کا می طریقہ کی دور انداع کم ۔

## فصل نمبر۱۱ آرام وسکون ملکی طبیعت کاخاصہ ہے

اس کا سبب بیہ ہے کہ کسی قوم کی سرتو ڈکوشش ہی ہے ملک حاصل ہوتا ہے اور دوڑ دھوپ کی انتہاء ملک واقتدار کا حاصل کرنا ہے اور جب بیہ مقصد حاصل ہوجاتا ہے تو کوششیں سر دہوجاتی ہیں اور پائے مطالبہ آ گے نہیں بڑھتا۔ عُجِبُتُ لِسَعِیُ الدَّهْ مَرْ بَیْنِیُ وَ بَیْنَهَا فَلَمَّا الْفَصْنَی مَا بَیْنَنَا سَکَنَ الدَّهُوُ ''مجھے زمانے کی کوشش پرچرت ہے جو مجھ میں اور اس میں جاری ہے پھر جب بھارے حالات درست ہو گئے تو زمانہ بھی جی ہو کر بیٹھ گیا۔''

الہذاجب ملک مل جاتا ہے تو لوگ ان مشقتوں کوچھوڑ دیے ہیں جو ملک کو حاصل کرنے کے لیے اٹھایا کرتے تھے اور عیش وراحت اور آرام وسکون کو ترقیح دینے گئے ہیں اور ملک کے تمرات حاصل کرنے کی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں ہمارتیں ہواتے ہیں بنگلے اور کوٹھیاں تیار کراتے ہیں اور بڑھیا جوڑے تیار کرا گرصندوق بھر لیتے ہیں ایے کی بنواتے ہیں کہ انسان دکھ کر دنگ رہ جائے اور ان میں خوبصورتی اور قریخ سے نہر نکلوائے ہیں اور دلفریب وخوش منظر باغ لگواتے ہیں اور دنیا کی نفتوں سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہیں اور مشقتوں سے نفرت اور راحتوں سے مجت کرتے ہیں اور مقد ور بھر کیڑوں میں کھا ٹوں میں بر تنوں میں اور فرشوں میں تکلفات سے کام لیتے ہیں اور پر تکلف زندگی کے عادی ہیں جاتے ہیں پھر بعد والی نسل کو یہ تکلفات میراث میں ملتے ہیں اور رات میں تکلفات ہو ہے ہی در جے ہیں در خوت ہیں در خوص میں جو جاتی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی سب سے اچھا جا کم ہے۔

فصل نمبرسوا جب ملک مجرعیش و آرام کی طرف شاب پر پہنچ جاتا ہے تو زوال کی طرف قدم برط ھاتا ہے

اس کی گئی ولیلیس ہیں :

سندان الم المال ا

وسری ولیل دوسری ولیل با دوسری دلیل بید ہے کہ ملک کی طبیعت عیش و آرام چاہتی ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اس لیے افراد حکومت ہیں تکلفات بڑھ جانتے ہیں اور ان کے خرج آمدنی سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی آمدنیاں ان کے مصارف سے قاصر رہتی ہیں۔ لہٰذا غربار وزشکی اور بدھائی کا شکار ہوتے جاتی ہیں اور مالدارا پی آمد نیوں کو اپنے بڑھتے ہوئے مصارف کی نذر کر ویتے ہیں اور چھر بہی عیاشی اور تکلفات کی بھر ماران کی اولا دمیں ہوتی ہے مگران کی آمدنی ان کے عیاشانہ مصارف وضروریات کو لورانہیں کرسکتی اور وہ عیش وراحت کی زندگی گذار نے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور حکر ان ان عیاشانہ مصارف وضروریات کو لورانہیں کرسکتی اور وہ عیش وراحت کی برصرف کریں لہٰذا وہ ان سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے انہیں مجود کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہیں تا کہ جو پچھر قم ان کے پاس ہا سے اپنے لیں اور حکام لوگوں سے جھی ہوئی اور ساطین ان پر علی مصارف میں لے آتے ہیں تا کہ جو پچھر قم ان کے پاس ہا سے اپنے اور انہیں ان کے وہ سے خود با دشاہ بھی کمزور کی کہ وجہ سے خود با دشاہ بھی کمزور کی کہ وجہ سے خود با دشاہ بھی کمزور کی کی وجہ سے خود با دشاہ بھی کمزور کی حالت سنوار نے نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوجاتے ہیں اور ان کی کمزور کی گی وجہ سے خود با دشاہ بھی کمزور کا تاہے۔

تبسری ولیل علادہ ازیں جب حکومت میں عیاشی شاب پر ہوتی ہے اور ان کے دظا کف ان کی ضرور تیں اور خرج پورا مہیں کر سکتے تو سلطان کو ان کے وظا کف اور کی کا ازالہ کرسکیں اور مہیں کر سکتے تو سلطان کو ان کے دفا کف میں اضافہ کرنا پڑتا ہے تا کہ ان کے خرج پورے ہوں اور کی کا ازالہ کرسکیں اور محاصل کی مقدار مقرر ہے جن میں کی بیشی ممکن نہیں اگر چہ چنگیوں ہے آ مدنی میں اضافہ ہوسکتا ہے لیکن اس زیادتی کے بعد بھی آمدنی کی مقدار محدود ہی ہوگی چر جب بی آمدنی وظا گف پر بائٹ دی جائے اور ہر فرو کے وظیفہ میں اس کی عیش بیندی اور کمثرت مصارف کے بیش نظر اضافہ کر دیا جائے تو لامحالہ فوج میں مخفیف کرنی پڑے گی تا کہ ملکی آمدنی سے خواہیں پوری ہوں کشر ت مصارف کے بیش نظر اضافہ کر دیا جائے تو لامحالہ فوج میں مخفیف کرنی پڑے گی تا کہ ملکی آمدنی سے خواہیں پوری ہوں

چوھی ولیل: نیزعیاشی اور آرام طلی لوگوں کو بگاڑ دیتی ہے کیونکہ اس سے انسان کے اندر طرح طرح کی برائیاں'نا دانیاں
اور شرمناک عادتیں پیدا ہوجاتی ہیں جیسا کہ شہریت کی نصل میں ہم اس پر روشی ڈالین گے آخر کارلوگوں کے اندر مکارم
اخلاق باتی نہیں رہتے جو فاتح اقوام کی اور ملک و حکومت کی نشانیاں اور دلائل ہیں اور ان کے برعکس ان میں بری عادتیں
گھر کر جاتی ہیں جو زوال واد بار کی اور ملک کے نکل جانے کی علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فاتح مفتوح کی بہی نشانیاں مقرر
فرمائی ہیں پھر حکومت ہلاکت و تباہی کے گڑ ھے کے کنارے کھڑی ہوتی ہے اور دن بدن اس کے حالات پگڑ نے لگتے ہیں اور اس میں بردھا ہے کے مشیم موجاتے ہیں جواسے قبر میں کے کرائر جاتے ہیں اور دہ ختم ہوجاتی ہے۔

یا نیجو میں ولیل : پانچویں دلیل یہ ہے کہ ملک کی طبیعت سکون و آرام چاہتی ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے یہ بین اور جب قوم کے افراد آرام وراحت علی ہے مانوس ہوجاتے ہیں اوران کی ان میں عادت پڑجاتی ہے توبیدان کی طبیعت تا نیہ بن جاتے ہیں عادت پڑجاتی ہے اور جنگی عادت پڑجاتی ہے اور جنگی عادت پڑجاتی ہے اور جنگی عادت بن اور بدوی اخلاق بدل جاتے ہیں اور طاق نشو و نما پاتی ہے اور جنگی عادتیں اور بدوی اخلاق بدل جاتے ہیں اور طاق نشاں میں رکھ دیے جاتی ہیں جن کے گھواروں ہیں جھولتی ہے اور جنگی عادتیں اور بدوی اخلاق بدل جاتے ہیں اور طاق اور چیس میں رکھ دیے جاتی ہیں جن کے لیواروں ہیں جھولتی ہے اور جنگی عادت میں اور جاتی ہیں اور بازوں کی عادت دشت پیائی اور چیس میں اور بازوں کی سیان میں اور بازوں کی عادت دشت پیائی ہور کہ ہے ہوں اس لیے حکم انوں بیں اور بازوری شہر بول میں کوئی ہے اور شیاس میں اور بازوری جاتی ہوری آران کی جانے ہیں کر وری آجاتی ہور باتا ہے بھر حکم ان تو میں گھوں ہیں اور بازوری ہوری آجاتی ہوری آرام طلب عادتوں میں شہریت بین راوحت و شکون میں اور اپنی زندگی کے تمام کوئی جوں کو بیا ہے جو حکم ان تو می کہ ویک ہوری ہوتے ہیں اور ان آراموں میں اور اپنی زندگی کے تمام کی ہوری ہوتے جاتے ہیں اور بہادری کے اخلاق جن ہے اور کھرے ہیں ہورہ تی ہوتے ہیں اور ابادی کی احوال ہے اور کھرے ہیں ہورہ تی جو جاتے ہیں اور بہادری کے اخلاق جن سے حوامت کوجا ہے و دفاع حاصل تھی جول جاتے ہیں اور بردی کی احل ہوری کی جمانے بین ہوجاتے ہیں اور بہادری کے اخلاق جن سے حوامت کوجا ہے و دفاع حاصل تھی جول جاتے ہیں اور بہادری کے اخلاق جن سے حوامت کوجا ہے اس سلسلہ میں جن کی گھول جاتے ہیں اور ہوتی ہو تے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں چور ہورہ کی ہوری کے دور ہوں کی جمانے ہورہ کی ہورہ تی ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں چور ہورہ کی ہورہ کی

حکومت کا زوال وُورکرنے کی ایک موکز تدبیر جب سی حکومت میں بوجیعیش وآرام طلبی کے آٹارضعف و اضحلال بیدا ہوجاتے میں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومت کسی دوسری قوم کواپنا خیرخواہ اور دوست بنا کراس سے مدد حاصل کرلیتی ہے اور وہ قوم جفاکش محت پہند اور مصائب بر داشت کرنے کی عادی ہوتی ہے اور اس قوم کے ان نوجوانوں میں

19

ے فوج مرتب کرتی ہے جوجنگجو ہوتے ہیں اور میدان کارزار میں جمنے والے ہوتے ہیں اور بھوک وییاس کی مختبوں کواور ہر طرح کی مصیبت کوجھیلنے والے ہوتے ہیں۔ بیز وال پذیر عکومت کے زوال کوجواس میں آگیا ہے دورکرنے کی ایک موثر تدبیر ہاورا ہے اس کی مقررہ مدت سے پہلے ختم ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مشرق میں ترکی حکومت نے اپنی فوج ترک نوجوان غلاموں سے جو ہاہر سے آئے تھے مرتب کی جن میں سوار بھی تھے اور بیادہ بھی پیرفوج از ائی میں بِمثال بہا در ثابت ہوئی اور تنگی ومصائب پرصا پر بھی اور ختیاں جھلنے میں ان غلاموں کی اولا دے زیادہ صابر نکلی جوان ہے پیشتر گذر گئے تھے اور نغتوں کی چک دمک میں اور افتد ار کی چکا چوند میں اور سلطانی سائے میں نشوونما یا چکے تھے افریقہ میں حکومت موحدین بھی اسی حال سے دو چارہوئی کیونکہ اس کا بادشاہ زیادہ تر زناتہ اور عربوں کو بھرتی کیا کرتا تھا اور فوج زیادہ تر انہیں قو موں سے مرتب کیا کرتا تھا اور حکومت کے افراد فوج میں بھرتی نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ وہ عیش وآ رام کے عادی بن چکے تھے۔ اس مذہبر سے حکومت ایک نئی زندگی کے روپ میں آ جاتی ہے جو کمزوری سے بری ہوتی تھی اصل پوچھوتو ز مین کا اور زمین دالول کااللہ ی دارث ہے۔

# لوگول کی طرح حکومت کی عمریں بھی طبعی ہوتی ہیں

یا در کھنے اطباء اور نجوموں کی رائے کے مطابق انسان کی عمر طبعی ۱۲ سال ہے جب کر مشی سال مراولیا جائے پھر ستاروں کے قرانات کی وجہ سے عرط بعی میں کی بیشی ممکن ہے بعض بعض ارباب قرانات کی عمریں پورے سوسال کی ہوتی ہیں اور بعض کی قرانات کے مطابق ۵۰ یا ۵۰ مال کی ہوتی ہیں سیج حدیث کی رو سے مسلمانوں کی عمریں ساٹھ اورستر کے در میان ہوتی ہیں اور کسی کی عمر (۱۲۰) سال ہے زیادہ نہیں ہوتی ہاں اگر شاؤ ونا در کوئی مثال پائی جائے قو دوسری بات ہے اور بقبل نجومیوں کے کسی مخصوص آسانی ہیئت و وضع کی وجہ ہے شاذ و نا درصورت ممکن ہے جیسے حضرت نوح کی عمر کہی ہو گئی اور عادیوں اور شمودیوں کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں اگر چہ حکومتوں کی عمرین بھی قرانات کوا کب کی ھیثیت ہے مختلف ہوتی ہیں کیکن کھی حکومت کی عمر تین نسلوں سے زیادہ نہیں ہوتی اورنسل سے ایک مخض کی اوسط درجہ کی عمر مراو ہے جو جالیس سال ہیں کیونکہ بیراٹ انی نشوونما کی انتہائی مدے ہے حق تعالی فرما تا ہے'' یہاں تک کہ جب وواپنی جوافی کو پہنچ گئے اور جالیس سال کے ہو گئے''اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک نشل کی عمر ایک مخفی کی عمر کے برابر ہوتی ہے ہماری رائے کی تائید اسرائیلیوں کے چالیس سال میدان تنه میں رہنے ہے بھی ہوتی ہے کہ انہیں اس میدان میں چالیس سال رکھنے کی نیے عکمت تھی کہ پشت بدل جائے اور پرانوں کی جگہان کی اولاؤ لے لے جنہوں نے غلامی اور ذلت کا ڑیانہ نہیں یا یا اور نہ وہ غلامی کو پیجا نے ہیں معلوم ہوا کدایک پشت کی تمریحالیس سالہ عمر کا اعتبار جوایک شخص کی درمیانی عمر ہے تھے ہے۔

اس کی دلیل کہ سی حکومت کی نتین پشتوں سے زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے رہی یہ بات کہ سی حکومت کی نین پشتوں سے زیادہ عربیں ہوتی سواس کی دلیل میہ ہے کہ پہلی پشت تو بدویت خشونت جنگلی اخلاق جفائشی بہادری حوصلہ کی بلندی پرقائم رہتی ہے اور مجدوشرف میں اس کے افراد برابر کے شریک رہتے ہیں اس لیے ان میں عصبیت کا جوش اور اس کی حدث قائم رہتی ہے اوراس کی وھار تیز رہتی ہے اورلوگوں پران کارعب جمار ہتا ہے اور رعایا چوں نہیں کرتی اور دوسر کی پیشت حکومت خوشجا کی اور نتیش کی وجہ سے بدویت سے شہریت کی ظرف اور بدحالی اور نگی وتر شی سے خوشحالی کی طرف اور آرام و راحت کی طرف منتقل ہوجاتی ہے جب کہ پہلے شرف میں سب مشترک تھے اب بیشرف کسی ایک شخص کے ساتھ خاص ہوجا تا ہے اور دیگر افر ادحصول مجد کے لیے دوڑ دھوپ میں ست پڑ جاتے ہیں اور سربلندی کی عزت جھوڑ کر سر جھانے کی وات کے خوگرین جاتے ہیں اس لیے صبیت کے جوش میں قدر ہے صعف پیدا ہوجا تا ہے اور اس میں پچھا ضحلال آجا تا ہے اور افراد ذلت واطاعت سے مانوس ہوجاتے ہیں لیکن بہت سے افرادا لیے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی پشت کے افراد کو دیکھا بھالا ہے اوران کے حالات سے خوب واقف ہیں اورانہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی جفاکشی ومحنت ومشقت سے عزت وشرف کی سعادت حاصل کی ہے اور اس راہ میں س قدر سرتو ڈرکوششیں کی ہیں اور ملکی دفاع وحمایت میں کیسی ہوی بوی قربانیاں دی ہیں لہذا دوسری پشت کے اس قتم کے افراد پورے طور پراپنے بزرگوں کی عاد تیں نہیں چھوڑتے اگر چہان سے کچھ عا دتیں چھوٹ بھی جاتی ہیں اور انہیں پوری تو تع ہوتی ہے کہ شاید پہلی پشت کے سے حالات پھر بلیٹ آئیں اور ملک میں ئېلى ئى بہار پھرلوٹ آئے يا بيرخيال كر بيٹھتے ہيں كہ پہلے جيسے حالات آج بھى موجود ہيں ليكن تيسرى پشت بدويت وتنگى كاز ماند بھول جاتی ہے گویا بدویت ویکی ان میں تھی ہی نہیں اور میعزت وعصبیت کی مٹھاس ہے بھی محروم ہوتے ہیں کیونکہ حکومت کے غلبہ واقتدار میں دب کررہ جاتے ہیں اور ان میں عیاشی پورے شاب پر ہوتی ہے کیونکہ نعتوں میں اور عیش وعشرت میں گھرے رہتے ہیں اور پوقت دفاع بمز لدعورتوں کے بچوں کے حکومت کے مختاج ہوتے ہیں اس زمانے میں عصبیت پوری کی پوری فنا ہو جاتی ہےاور وہ حمایت و د فاع کواور دوسروں سے حقوق منوانے کو بالکل بھول جاتے ہیں اور لباس و ہیئت میں' گھوڑوں پرسوار ہونے میں اور حسن تہذیب میں پیش پیش رہتے ہیں تا کہ لوگ دھو کہ کھا جا ئیں اور ان کی ملمع سازی کے فریب میں آ جا ئیں لیکن لڑائی کے وقت گھوڑوں پرسوار ہو کرعورتوں ہے بھی زیادہ بڑدل ثابت ہوتے ہیں پھر جب ان کے مقابلہ میں کوئی آتا ہے تو اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ان حالات میں حکمران دوسری قوموں کے بہادروں سے مدولیتا ہے اور غلاموں ہے فوج مرتب کرتا ہے اور ایسے لوگوں کوفوج میں بھرتی کرتا ہے جن سے ملک کو کچھے نہ کچھے فائدہ ضرور پہنچے حتی کہ اللہ برعكم ہے حکومت کی عمر کا پیانہ لبریز ہوجا تا ہے اور وہ فنا کے گھاٹ انر جاتی ہے لہٰذا بیتین بشتیں ہوتی ہیں اور تیسری بیٹ میں حکومت اپنی بیری کے اورضعف کے زمانے میں ہوتی ہے اسی طرح حسب بھی چوتھی پشت میں ختم ہوجا تا ہے جیسا کہ اوپر گذر گیاہے جس پرہم نے ایک طبعی دلیل پیش کی ہے جو کئی مقدمات پر موقوف ہے اور کافی وشانی ہے اس لیے آپ غور وفکر سے کام لیں اگر آپ منصف مزاج ہیں تو صفحت سے آ گے نہیں بوھیں گے۔

۱۲۰ سال ہے آ گے شاذ و نا در ہی کوئی حکومت بردھتی ہے۔ ان تیوں پٹتوں کی عمر ۱۲۰ سال کی ہوتی ہے جیسا کہ گذر گیا تقریباً حکومتیں اس عمر سے آ گے نہیں بڑھتیں الا یہ کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور کوئی عارض کھڑا ہو جائے جیسے

حکومت کی تو آخری عمر ہولیکن حکومت کا کوئی دعویدار کھڑانہ ہواور آگر کوئی دعویدار کھڑا بھی ہوتو وہ دفاع کرنے والوں کو حاصل نند کر سکے لہٰذاانسان کی طرح حکومت کی بھی عمر ابتدائی جالیس سال تک بڑھتی رہتی ہے اور سن وقوف تک پہنچتی ہے اور پھر گھٹے لگتی ہے اور سن رجوع تک پہنچ جاتی ہے اس لیے لوگوں کی زبانوں پر سے بات مشہور ہے کہ حکومت کی عمر سوسال کی ہوتی ہے اس کا یہی مطلب ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔

ایک استقراکی قانون البذا آپاہے ذبان شین گرلیں اوراس سے ایک قانون (استقراکی) بنالیں جس سے نسب میں پہتوں کی گئتی معلوم ہوسکتی ہے جیسے آپ گذشتہ سالوں میں معلوم کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو پہتوں کی تعداد میں شک ہو لیکن گذشتہ سال اول سے لے کر آج تک آپ کو معلوم ہونے چاہئیں لہذا ہر سوسال میں تین پشتیں سجھ لیں اگر معلوم سال پشتوں کی تعداد پر پورے پورے تقسیم ہوجا ئیں تو تعداد سے اوراگرا یک پشت کی کمی رہ جائے تو نسب میں ایک کی زیادتی کی وجہ سے عدد غلط ہے اوراگر ایک پشت کی گئی ہے اوراگر آباوا جداد کی است معلوم ہوتو کسی محضوص پشت کا زمانہ مذکورہ بالا ممل کے خلاف عمل کرنے سے قریب قریب قریب قریب قریب قریب تا ہے اللہ ہی ون رات مقرر فرما تا ہے۔

# فصل نمبر ۱۵ ہرحکومت کی بدویت سے شہریت میں تبدیلی

یا در کھے کہ بیر حالات (بدویت وشہریت) حکومتوں کے طبعی حالات ہیں کیونکہ وہ غلبہ وتسلط جس سے ملک پر قبطہ ہوتا ہے عصبیت اور عصبیت کے توالع (انتہائی بہا دری اور خونریزی کی عادت) پر موقوف ہیں اور عموماً انتہائی بہا دری اور خونزیزی کی خوبو بدویت ہی میں باقی رہتی ہے اس لیے حکومت کی ابتدائی حالت بدویت ہے پھر جب حکومت ہم جاتی ہے اور ملک کانظم ونسق بحال ہوجا تا ہے تواس کے بعد خوشحالی زندگی کے گوشے میں وسعت اور شہریت آ جاتی ہے۔

شہریت کیا ہے؟ شہریت کیا ہے؟ رنگ برنگ کی عیاثی اور قیم قیم کی مروجہ صنعتیں ہیں جوزندگی کے ہرگوشے ہیں تکلفات وقصنعات بیدا کر دیتی ہیں شہریت وضع وضع کے کھانے وقع نظم کے کیڑے وقت اپنوں کے مکانات طرح طرح کے فرش سر بفلک عمارتیں اوران کے رنگ برنگ کے حالات واطوارا پنے دامن میں سمیت لاتی ہاں بنیا دی ضرور توں میں ہے ہر ایک جدت میں عدگی اور نفاست بیدا کرنے کے لیے صنعتیں ہوتی ہیں جواسے انتہائی خوبصورت اور حسین وجمیل بناوی ہیں اوراس کی روق میں چارجا ندلگا دیتی ہیں اوراس کی سلسلہ میں بنی شمنعتیں آئے دن ایجاد اوراس کی روق میں جسے جھے خوشحالی کی وجہ ہے لوگوں کے رجحانات وقی اوران کے میش وعشرت کے حالات بدلتے جاتے ہیں ہوتی رہتی ہیں جسے جھے خوشحالی کی وجہ سے لوگوں کے رجحانات وقی اوران کے میش وعشرت کے حالات بدلتے جاتے ہیں

اسی نبیت سے ملک میں بی بی شخصی رواج پاتی جاتی ہیں اور عادتوں کے بدلنے کی وجہ سے شخصیں اپنارنگ بدلتی جاتی ہیں لہذا ملک میں بدویت کے پیچے پیچےشہریت آ کر رہتی ہے کیونکہ حکومت کے لیفیش لا زمی ہےاور حکر ان ہمیشہ ثبریت کے رسم و رواج سابق حکومت سے حاصل کرتے ہیں اور ان کی تہذیب وتدن کو اپنا کیتے ہیں اور وہ سابق حکمر انوں کے حالات و سکھتے ہیں اورا کثر با توں میں انہیں کی نقل کرتے ہیں یہی حالات عربوں کے ساتھ پیش آئے جب انہیں فتو طات حاصل ہو تیں اور وہ فارس وروم پر قابض ہو گئے اور ان کی بیٹیوں اور بیٹوں سے اپنی خدمت لینے لگے اس سے پہلے انہیں شہریت کی ہوا تک نہیں لگی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے جیاتیاں رکھی گئیں تو انہوں نے چیاتیوں کو کپڑے کے چیتھڑے تھجھا اسی طرح انہوں نے سریٰ سے خزانے میں کافور پایا تو وہ سمجھے کہ ینمک ہے اورائے آئے میں ملادیا اس قتم کی بہت می مثالیں ہیں پھر جب سابق حکمران ان کےغلام بن گئے اورانہوں نے ان سے اپنے گھریار کے اور ہرتتم کے کام کرائے اور ان غلاموں میں ماہر کاریگراورمشاق اہل ہنر نتخب کیے تو انہوں نے ہر بات کی صلاح ودرستی کے طریقے عربوں کو ہٹائے کہ پیکام اس طرح کیا جائے اور اس میں رنگارنگی اس طرح بیدا کی جائے جونکہ عیش عربوں کا غلام تھا اور وہ عیش کے ہر گوشے میں ایک جدت اور ندرت کے خواہشند ہے اور مجی غلاموں نے انہیں عیاثی کی طرح طرح کی تدبیریں سکھادی تھیں اس لیے عرب زندگی کے ہر بہلو میں عیش کی چوٹی پرنظر آنے گے اور ان پرشہریت کا اور تغیش و تکلفات کا بورا پورا رنگ چڑھ گیا اور ہر گوشہ زندگی میں شہریت کے رنگ میں رنگ گئے اب ان کے ذوق عمدہ سے عمدہ کھانے مانگنے لگے اور وہ بہتر سے بہتر مشروب نفیس سے فیس پوشاک انتہائی خوبصورت عمارتیں' فتیتی قالین اور دریاں بیش قیمت برتن غرض کہ گھریلو برسنے کا تمام سامان اچھے سے اچھا استعال کرنے لگے یہی حال ان کا فخر ومباہات کے موقعوں پڑاورولیموں میں اور شادی بیاہ میں تھا غرضیکہ بیہ خوشی کی تقریبات میں بھی تکلفات میں دنیا کی تمام قوموں سے آ گے آ گے دکھائی دینے لگے۔

ہامون کی شادی کے مصارف اس موقع پر جو مسعودی اور طبری وغیرہ نے لکھا ہے غور بجیجے کہ جب مامون نے ہوران بنت جس بن بہل ہے شادی رجائی تو دلہن کے والد جس نے مامون کے نوکروں چاکروں پر پائی کی طرح رو پید بہایا اور بوران کے پیام کے بیلط میں جس بن بہل نے مامون کو اس کے گھر السلح بیک پہنچا یا اور شادی پر جو پیچھٹر جا کیا اور اس نے پوران کو جو تھے تھا گف دیے اور شادی پر جو پیچھٹر جا کیا اور اس نے پوران کو جو تھے تھا گف دیے اور شادی پر جو پیچھٹر جا کیا اس پر چو دوات صرف کی اس کی تفضیل ہے اور اس نے پر اور آخر بھی چرت کی انتہا نہیں رہتی اس دن جس نے مامون کے خدام پر اور نوکروں پر جو دوات صرف کی اس کی تفضیل ہے کہ بارات میں حاضرین میں ہے اور نے درج والوں پر مشک کی گولیاں برسا میں جن میں کا غذ لیٹے ہوئے تھا اور ہر کا غذ پر جا نیدادوں اور جا گیروں کی وستا و بڑے درج والوں پر مشک کی گولیاں برسا میں جن میں کا غذ لیٹے ہوئے تھا اور ہر اور درج والوں پر درجموں کا غذ پر جا نیدادوں اور جا گیروں کی قسیاں بھی ہوئی تھیں جس کے ہاتھ جوگوئی آئی اس پر جو جا شیرا کھی تھی اسے لگی گئی ہوئی تھی اور تیسرے درجوں پر اشر فیوں کی تھیلیاں بچھلا ہوئی تھی میں در جو با شیرا درجم تھی اس پر اس کی تعلیاں نے مامون کے قیام کے زیاتے میں اس پر اس کی تھیلیاں بھی اور تیس میں اور جن میں اس پر اس کی تعلیاں تو تو درجوں کی اور ہامون کے قیام کر زیائے میں اس پر اس کے کہیں تو باروں کو پیلی ہی شب میں میر میں ایک ہزاریا تو تو د کے ایک ایسا فرش بھیوایا گیا جس کی جانمیاں سوٹ کے تاروں سے بی ہوئی تھیں اور جن میں موتی اور یا تو ت بڑے ہوئے تھے مامون

نے جب بیفرش دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا ابونواس غارت ہو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بیفرش دیکھایا تھا کیونکہ وہ شراب کی تعریف میں کہتا ہے:

کان صغری و کیری من فواقعها حصباء در علی ارض الذهب گویا شراب میں چھوٹے اور بڑے بللے ایسے معلوم ہوتے ہیں جسے سونے کی زمین پر موتوں کے سگریزے پڑے ہوں۔

اورایک سال پہلے ہے ولیمہ کا کھانا بکوانے کے لیے دوزانہ مہما نچرمطنح میں تین تین بارلکڑیاں لاتے رہے پھر بھی دووقت کے کھانے میں لئن پہر کھانا چوٹی چوٹی اور بٹلی پٹلی لکڑیوں ہے زیتون کا تیل چھڑک چھڑک کر پکایا گیا اور ملاحوں کو حکم تھا کہ بہت کی شتیاں تیار رکھیں تا کہ مخصوص مہمان بغداد ہے براہ د جلہ مامون کے شہر میں شاہی محلوں میں اتا رہے جائیں تا کہ ولیمہ میں شریک ہوں چنا بچھاس غرض کے لیے میں ہزار جنگی کشتیاں تیار کررکھی گئیں اور اخیر دلوں میں لوگوں نے انہیں کشتیوں کے ذریعے دریا کو عبور کیا۔ بہر حال اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔

مامون بن فروالنون کی شادی بر اسراف: ای طرح مامون بن فروالنون کی شادی مے موقع پر پانی کی طرح امون بن فروالنون کی شادی مے موقع پر پانی کی طرح اور پید بہایا گیا میشادی طلیطلہ میں رچائی گئی تھی جیسا کہ ابن طالب نے گئاب الذخیرہ میں اور ابن حیان نے لکھا ہے جبکہ یہی عرب شروع میں اپنی رنگ کرتے تھے اور ان کو ان تکلفات کی ہوا تک نہیں لگی تھی کیونکہ وہ ان کے اسباب ہی سے محروم تھے۔

علی کی ایک دعوت کا واقعہ کہتے ہیں کہ بجائے نے اپنے ایک بیٹے کی ختنہ کرائی اور چندو ہفانیوں کو بلا کر پوچھا کہ پاری خوشیوں کی تقریبات کس طرح مناتے ہیں اور کہاسب سے بڑی سے بڑی تقریب کا آنکھوں ویکھا حال بیان کرو۔ ایک دہفان بولا کہ ہیں امرائے کسری میں سے کی امیر کی تقریب میں حاضر تقااس نے مہمانوں کے سامنے سونے کے بیالوں میں چاندی کی میزوں پر کھانا چنوایا تھا ہر میز پر سونے کے چار چار چار بالے تھے اور میز کو چار چار اور تھاں تھا اٹھا گرمہمان کھانا کھاتے تھے۔ پھر جب فارغ ہو جاتے تھے تو چار لونڈیاں معدمیز اور سامنے رکھر بی تھی اور ہر میز پر چار چار مہمان کھانا کھاتے تھے۔ پھر جب فارغ ہو جاتے تھے تو چار لونڈیاں معدمیز اور پیالوں کے ان کے گھر پہنچا دی جاتے تھی دیوار خوان کھانے کہا اے غلام اونٹ ذیخ کراور لوگوں کو گھانا گلا د ہقان بھانے گیا کہ جاتے سیدھا سادہ کھانا کھلائے گا جینا نے بھی ہوا۔

بنی اُ مید کے تھا گف: ان باب سے بن امید کے تھا گف وعطیات میں کیونکہ مربوں کے پرانے دستوڑاور بدویت کے مطابق بنوامید انعامات وعطیات میں اکثر اونٹ دیا کرتے تھے پھر بنوعہاں کے زمانہ میں اوران کے بعد عبید ئین کے زمانہ میں انعامات وعطیات ان چیزوں سے بدل گئے جو تہمیں معلوم ہی ہیں کہ مال ان کے گھر پہنچادیا جا تاتھا جو کپڑوں کے تھان اور معدساز وسامان کے گھوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں یہی دستورا فریقہ میں اغالبہ کے ساتھ کیا مہ کا رہا اور معرفیں اولا د طبخ کا اوراندلس میں سلاطین طوائف کے ساتھ کھوڑوں کا اور زنایہ کے ساتھ موجدین کا رہا۔

لاحق حکومت سیابق حکومت کا تمدن اپنالیتی ہے۔ الغرض ای طرح شہریت برابر سابق سلطنوں سے لاق سلطنوں میں منتقل ہوتی یعنی بنی امیداور بتوعباس سلطنوں میں منتقل ہوتی یعنی بنی امیداور بتوعباس میں اور اس زمانہ میں اندلس میں بنی امید کا تمدن سلطنین مغرب یعنی موحدین و زناتہ میں بھیلا پھرعباسیہ تمدن ویلم نے پھر ترکوں نے پھر سلک مصرمیں ترکی ممالک نے اور دونوں عراقوں میں تا تاربوں نے اختیار کیا جس قدر حکومت بوی ہوتی ہے اسی قدراس کا تمدن عروج پر ہوتا ہے اور لوگ اسے بخوشی اپناتے ہیں کیونکہ تہذیب و تمدن خوش حالی حکومت بوی ہوتی ہے اسی قدراس کا تمدن عروج پر ہوتا ہے اور لوگ اسے بخوشی اپناتے ہیں کیونکہ تہذیب و تمدن خوش حالی تکلفات اور تصنع دولت و تو نگری کے نتائج ہیں اور پر تکلف اور گونا گول کے تمرات اور لواز بات میں سے ہیں اور خوش حالی تکلفات اور تصنع دولت و تو نگری کے نتائج ہیں اور پر تکلف اور گونا گول سے تعتوں کے تمرات ہیں اور شوف ہے اس سے اس کی حکومت سلطان کی اور مملکت کی شان عظمت پر موقوف ہے اس سے اس سے مواند طاہر ہے کہ تہذیب و تعدن میں حکومت کی عظمت و وسعت اور حقارت و تکی کی مقدار سے تفاوت ہوتا ہے ۔ قار کمین کرام ماری چیزوں کا مالک ووارث ہے اور وہ بہترین وارث ہے۔

## فصل نمبراا

### شروع میں عیاشی حکومت کی قوت و تعداد میں اضافہ کرتی ہے

اس کا سبب سے ہے کہ جب کسی قوم کو ملک اور عیا ثی نصیب ہوتی ہے تو اس میں پھیلا وُ زیادہ ہوتا ہے اور وہ تعداد
افراد میں برھنے گئی ہے اور اس کی ایک زیروست جماعت بن جاتی ہے جس سے قوت عصبیت میں اضافہ ہوتا ہے پھر بی قوم
کشر ت سے وظیفہ خوارا شخاص بھی رکھے گئی ہے اور اس قوم کی تسلیں ایک خوشگوار بنازونعت کے اور خوش حالی وعیش و آرام کے
ماحول میں پرورش پاتی ہے اور غلاموں اور وظیفہ خوار وں کی کشر ت سے ان کی تعداد بھی برھتی ہے اور قوت میں بھی زیادتی
ہوتی ہے کیونکہ کشر ت تعداد کی وجہ سے جماعتوں کی کشر ت ہوجاتی ہے پھراق ل و دوئم پشتن ختم ہوجاتی ہیں اور تیسر کی پشت کا
زمانہ آتا ہے اور حکومت رو بہزوال ہوتی ہے تو غلام اور وظیفہ خوار حضرات از سرنو مستقل حکومت کی بنیا ور کھنے ہے اور اسے
قائم کرنے سے قاصر رہے ہیں کیونکہ انہیں حکومت ہے کوئی دلچہی نہیں تھی وہ خودتو حکومت کی تبیاور کھنے ہے اور اسے
ماحول میں بوجائے تو شاخیں اپنا و جود کیسے قائم رکھ گئی ہیں المحالہ وہ بھی خیم ہوجاتی ہیں اور حکومت کی قوت بھی ختم ہوجاتی ہو اسلامی حکومت کی قوت بھی ختم ہوجاتی ہو جائے تو شاخیں اپنا و جود کیسے قائم رکھ گئی ہیں کہ عہد بھر جب عیش و عورت کی فراوانی اور دولت کی زیل چیل ہوئی اور معلی نوب ہوئی اور وظیفہ خوار اشخاص رکھنے گئی تو سلمانوں کی تعداد تی تربیل ہوئی اور مسلمانوں کی پیدائش میں اضافہ ہوا اور خلفاء کشر ت سے غلام اور وظیفہ خوار اشخاص رکھنے گئی تو مسلمانوں کی تعداد کی گئی ہوئی اور مسلمانوں کی پیدائش میں اضافہ ہوا اور خلفاء کشر ت سے غلام اور وظیفہ خوار اشخاص رکھنے گئی تو مسلمانوں کی پیدائش میں اضافہ ہوا اور خلفاء کشر ت سے غلام اور وظیفہ خوار اشخاص رکھنے گئی تو مسلمانوں کی تعداد کئی گئی ان بر ح

گئی گہتے ہیں کہ جب معظم نے عمور یہ پر تملد کر کے اسے فتح کیا تو اس کی فوج نولا کھتی اس جیسی تعداد قیاس سے بعید نہیں اور حصوم ہوتی ہے جب کہ اس حکومت کے خیر خواہوں کو جومش تی اور مغربی قریب اور دور کی سرحدوں پر پھیلے ہوئے تھے معہ اس فوج کے جو تخت حکومت کو سنجا لے ہوئے تھی و یکھا جائے اور غلاموں اور پروردہ اشخاص کی کثر ت پر نگاہ ڈالی جائے ۔ مسعودی لکھتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب کی اولا دکی مامون کے زمانے میں مردم شاری کرائی گئی تا کہ انہیں وظیفہ دیا جائے تو وہ تمیں ہزار تھے جن میں مردعورت سب شامل ہیں۔ ذراغور سیجئے دوسوسال سے کم مدت میں ان کی تعداد کتنی بڑھ گئی اس کا سب خوش حالی اور عیش و آرام کی زندگی ہی ہے جواس وقت حکومت کو میسر تھی۔ اور ان کی اولا داس میں بل بڑھ رہی تھی۔ ورنہ آ غاز فتو جات میں عرب اس تعداد کے لگ بھگ بھی نہ تھے۔ حق تعالی شائہ خلاق ہے اور بڑے علم والا ہے۔

# ستزهو ين فصل

#### حكومت كے مختلف طریقے اور حالات اور رعایا پران کے مختلف اثرات

دیکھنے حکومت مختلف طریقوں اور نے نے حالات میں برلتی رہتی ہے اور استاب حکومت کے اخلاق بھی انہی بدلتے ہوئے حالات کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اخلاق طبعی طور پراس ماحول کے مزاج کے پیچھے سیجھے رہتے ہیں جس ماحول کی فضامیں انسان نے آئکھ کھولی ہے۔

کسی حکومت کے حالات یا پنج نوعوں سے آگے نہیں بڑھتے 'اوّل نوع کے حالات و اطوار پانچ نوعوں سے آگے نہیں بڑھتے 'اوّل نوع کے حالات و اطوار پانچ نوعوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ حالات کی پہلی نوع فتح وکا مرانی دشنوں اور آڑے آئے والوں پرغلبۂ ملک پر قبضہ اور دوسروں سے ملک کا چھینا ہے۔ بینوع حاصل کر لینے کے بعد فاتح قوم ساری کی ساری مجد وشرف کے حصول میں شریک رہتی ہے۔ اس طرح مال وصول کرنے میں اور حکومت کے بقاء و تحفظ کے سلسلہ میں دفاع و حمایت میں سب دوش بدوش رہتی ہیں اور بادشاہ کسی مسئلہ میں بھی قوم سے منظر دنہیں رہتا۔ بلکہ قوم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے کیونکہ حصول حکومت قوت عصبیہ ہی کا جمہے ہے۔ جس کے ذریعہ غلبہ اور کا مرانی حاصل ہوئی ہے اور یہ قوت جون کی توں باتی ہے۔

و وسر می نوع : دوسری نوع میں سلطان کے اندرانفرادی حکومت کا ادراستبداد شخصی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور سی کی شرکت کو گوارانہیں کرتا اور ملک کا خود مختا راورا کیلا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس دور میں مخصوص لوگوں کی پرورش کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غلاموں کی اور پروردہ اشخاص کی زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا تا ہے۔ تا کدان کے ذریعے ان اہل عصبیت کا اور خاندان والوں کا زورتو ڈسکے جس کی طرف سے حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں حکومت میں بید حصہ دار نہ بن جا تیں یا اپنے لیے حکومت کا وعوی نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے انہیں ملکی مسائل میں دلچہی نہیں لینے ویتا اور انہیں ان سے دور ہی دورر کھنے کی کوشش کرتا ہے اور

د تھے ہی دیتا رہتا ہے کہ کہیں وہ ملکی معاملات میں حصہ نہ لیے لگیں۔حتی کہ حکومت ای کے حصہ میں آ جاتی ہے اور اس کے گھرانے والے تعمیر کی ہوئی مجد کے لیے مخصوص ہوجاتے ہیں اور بادشاہ کو دوسرے حقداروں کواپٹی راہ ہے ہٹانے کے لیے اوران پرغلنہ پانے کے لیے وہی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جوصعوبتیں حکومت کی بنیادر کھنے والوں کو برداشت کرنی یڑی تھیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ کیونکہ انہوں نے اغیار سے نگر لی تھی۔ اس لیے دفاع پر ان کے مددگارتما م عصبیت والے تحے اور بیرشتہ دار اور اقارب سے دفاع کرتے ہیں۔اس لیے ان کی دفاع پر بجز چند باہر کے اشخاص کے کوئی مددگا زئیں۔ ، اس کیے اس سلسلہ میں با دشاہ کو شخت دشواری سے دو خیار ہونا پڑتا ہے۔

تنیسری نوع جیستی تیسری نوع ملکی تمرات حاصل کرنے کے لیے فراغت اور عیش و آرام کی ہے۔ جس کی طرف فطری طور پر انسان مأئل ہوا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹا جائے اور دیریا آٹار قائم کیے جا نمیں اور حکومت کی شہرت و نیامیں زیادہ سے زیادہ ہوجائے۔اس لیے باوشاہ اپنی پوری توجہ محاصل وصول کرنے کی طرف مبذول کر دیتا ہے ملک کی آیدنی اور خرج کو منظم کرتا ہے مصارف کا اندازہ لگاتا ہے اور ان میں درمیانی راہ اختیار کرتا ہے۔ وسیع ومشحکم عمارتیں تیار ہوتی ہیں عظیم کارخانے کھولے جاتے ہیں'وسیج شہرآ باد کیے جاتے ہیں۔ سربہ فلک سجدیں بنوائی جاتی ہیں'شریف قوموں ادرمتاز قبیلوں کی طرف سے وفدوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور باوشاہ اپنے خاندان کی بہبودی اور فلاح پر دھیان ویتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور پروردہ اشخاص کے اور غلاموں کے حالات بہتر سے بہتر بنانے کی سعی کرتا ہے اور انہیں مال و جاہ ہے سر بلند کرتا ہے۔ فوج میں با قاعد کی پیدا کی جاتی ہے۔ ان کومعقول ماہانہ تخواہیں دی جاتی ہیں اورعطیات میں انصاف مدنظر رکھا جاتا ہے ۔ حتی کہ اس کے اثر اے فوج پران کے لباسوں میں ان کے اسلحہ میں اور ان کی ہیئتوں میں نمایاں نظر آتے ہیں جب وہ کسی مسرت وتقریب کے موقعہ پر بن سنور کرسامنے آتی ہے۔ پھر ہا دشاہ سلے پینداور دوست مما لک کے سامنے ان پر فیخر کرتا ہے اور دیثمن ممالک پر اپنا رعب ڈالتا ہے۔ مستقل حکومتوں کے استقلال کامیر آخری اور انتہائی دور ہوتا ہے۔ کیونکہ ارباب حکومت اس دور میں اپنی مستقل رائیں رکھتے ہیں اپنی عزت کے بانی ہوتے ہیں اور بعد والوں کے لیے رابل ہموار کردیتے ہیں۔

چوهی نوع : چوهی نوع قناعت اور ملح پیندی کا دور ہے۔ اس دور میں سلطان اپنے اسلاف کی حاصل کر دوعزت پر قناعت كرتا ہے تاكہ سلاطين عالم سے سلح رہے خواہ وہ دوست ہول يا دشمن اور اسلاف كے نقش قدم پر چاتا ہے اور انہيں كى لكير كافقير بن جاتا ہے اوران کی راہوں پر چلنے کا پورا پورا اہتمام رکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر بیر راہ چھوڑ دی جائے تو اس کی حکومت میں خلل آ جائے گا اور اس پر بھی ایمان ہوتا ہے کہ مجد بنائے والے اسلاف ہم سے زیادہ ہوشیاراور تج بہ کارتھے۔

یا تیجو ای<u>ں تو ع</u> : پانچو میں نوع اسراف اور فضول خرجی کی ہے۔اس دور میں سلطان اپنی خواہشات پراپنے اسلاف کا جمع کیا ہوا تمام مال اڑا دیتا ہے اور اسے اپنی لذتوں پر اپنے راز داروں پر اپنی مجلسوں پر اور بنائے ہوئے برے دوستوں پر اور اوباشوں اور غنڈوں پر لٹا دیتا ہے اور ان نااہلوں کو حکومت کے بڑے بڑے عہدے دے دیتا ہے جو ان عہدوں کی ذمہ داریاں بھانہیں کتلتے اور اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یہ توم پرست اور متاز صحصیتوں کے کارنا موں کو بگاڑ دیتے ہیں اور پہلوں کے نام مٹاڈ التے ہیں حتی کہ لوگ با دشاہ سے کیندر کھنے لگتے ہیں اور اس کی مروکر نے سے رک جاتے ہیں۔ ادھر فوج بھی ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ملکی با دشاہ اپنی ناجا ترضر ور توں پراڑ اویتا ہے اور فوج کی تیخو اہیں رک جاتی ہیں اور سلطان براہ راست فوج کا معائنہ اور اس کی دیکھ بھال اور جانچ پڑتال نہیں رکھتا۔ اس لیے ساف نے جیسے آباد کیا تھا یہ اس دور میں حکوثمت پر برط ھانے کی سردی آباد کیا تھا یہ اس کو ڈھا دیتا ہے۔ اس دور میں حکوثمت پر برط ھانے کی سردی عالب آجاتی ہے اور اسے ایک ایسی ہٹیلی بیاری لگ جاتی ہے جس سے وہ جانبر نہیں ہوتی اور سکتے سکتے دم توڑ دیتی ہے جس اس کہ ہم آگ آنے والے عالات میں بیان کریں گے۔ اللہ بہترین وارث ہے۔

# اٹھارویں فصل حکومت کے تمام آثاراس کی اصلی قوت کے بموجب ہوتے ہیں

اس کا سبب ہے ہے کہ آٹاراس قوت کا اظہار کرتے ہیں جس وقت سے وہ شروع میں معرض وجود میں آئی تھی اور اس کی طاقت پر یا کمزوری پر والات کرتے ہیں۔ انہیں آٹار میں بڑی بڑی جاری مار تیں اور شاندار مبحد میں اور عبادت گاہیں ہمی شامل ہیں۔ یہ آٹار ہمی حکومت کی اصلی عظمت وسطوت کو اور بنیا دی قوت وشوکت کو پکارتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے آٹار کار گرول کی کثر ت پر اور اس کام پر بہت سے صنعت کارول کے اجتاع وتعاون پر موتون ہیں۔ اگر کوئی حکومت عظیم ہوجس کارول کے اجتماع وتعاون پر موتون ہیں۔ اگر کوئی حکومت عظیم ہوجس کے دامن وسیح ہول اور ملک بہت ہول اور رعایا بھر پور ہوتو اس میں اہل ہنر اور صنعت کار بھی بہت ہوں گرات ہول اور انہیں محکومت کے اطراف و جوانب سے اکٹھا کیا جائے گاتا کہ وہ بیسر بدفلک ممارتیں بڑھتے جو حکومت کی مقارتوں پر خور نہیں کرتے اور ان گروں کے بارے میں بیان فرنا کے بھوڑے ہوئے آٹارئیس د کیصنے اور ان واقعات کوئیس پڑھتے جو قرآن مقدس نے ان دونوں قوموں کے بارے میں بیان فرنا کے ہیں۔

ابوان کسری برغور: آن آپی آنگھوں سے ایوان کسری کا مشاہدہ کرلواور پارسیوں کی طاقت کا اندازہ لگالواس کے استحکام کے بارے بین بچھ پوچھوا کی بار ہارون الرشیدنے اسے ڈھانے کا قصد کیااوراسے ڈھانے کے لیے مردوراگا دیے اور اس سلسلہ میں کام شروع ہوگیا۔ مگر لگے ہوئے مزدوراس کے ڈھانے سے عاجز آگئے۔ پھراس بارے میں رشیدنے بچی اور اس سلسلہ میں کام شروع ہوگیا۔ مگر لگے ہوئے مزدوراس کے ڈھانے سے عاجز آگئے۔ پھراس بارے میں رشیدنے بچی کی خالد سے مشورہ کیا جو تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے۔ اب غور بیجئے کہ وہ حکومت کس قدر طاقت ور ہوگی جس نے الی بی عارت بنوائی جے دوسری حکومت تو ربھی نہیں مالانکہ بنانا دشوار ہے اور منہدم کرنا آسان ہے۔ اس سے آپ کو دونوں میں فرق بھی ظاہر ہوجائے گا۔

<u>د نیا کے عجا تمات پرغور وفکر</u>: اب آیئے ولید کے کل پرجودشق میں بنوایا گیا تھا اور مبجد بنی امیہ پرجو قرطبہ میں تیار

کرائی گئاتھی اور قرطبہ کی وادی پرجو پل تغییر کرایا گیا تھا اس پرغور کریں اور قرطا جند تک پانی لانے کے لیے جو بلند سطح پر آباد تھا محراب نما نہروں پر بھی جو قرطا جند تک چڑھائی گئی تھیں غور کریں۔ اور مغرب میں شہر شرشال کے آٹار پر بھی اور اہرام مصر وغیرہ پر بھی۔ بیداور اس قتم کے دنیا میں بہت سے آٹار ہیں جو دنیا کی آئھوں کے سامنے ہیں جن سے قوت وضعف میں بآسانی حکومتوں کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔

قصہ گو حضرات کے ممالغہ آمیز قصے: دیکھئے پرانے زمانہ میں پیمجو نما کا م آلات ہندسہ سے اور بے تارانجینئروں اور کاری گروں کے اشتراک ملل سے انجام دیئے جاتے تھے۔ اسی لیے پرانے زمانہ کی عمارتیں انتہائی متحکم اور قابل مجروسہ ہوتی تھیں۔ یہ بات نہیں جیسا کہ عوام میں مشہور ہے کہ پرانے لوگ قد وقامت میں اور قوت وطاقت میں ہم سے بہت بڑھے ہوئے تھے۔ کیونکہ اگلے بچھلے انسانوں کے قدوں میں اتنازیا دہ فرق نہیں جس قدر عمارتوں میں ہے۔ یہ غلط خبریں قصہ بیان کرنے والوں نے چھلائی ہیں۔ (کیونکہ قصوں میں جب تک مبالغہ آمیزی نہ ہو مزانہیں آتا) و مکھ لیجئے قصہ بیان کرنے والوں نے عادیوں اور عمالقہ کے قصوں میں جب بنیادوا قعات گڑلے ہیں جولوگوں میں مشہور ہیں۔

عوج بن عناق كا قصد: سب سے زیادہ جرت الكيز قصم عوج بن عناق (ياعوج بن عوق ياعوج بن عن ) كا ہے۔ يوقوم عمالقه کاجس سے اسرائیلیوں نے شام میں جنگ کی تھی ایک شخص ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ بیاس قدر طویل تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کرسورج میں بھون لیا کرتا تھا۔اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ گوحضرات شصرف حالات بشر سے بلکہ سیاروں کے حالات سے بھی محض جامل تھے کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ سورج میں حرارت ہے اور سورج کے قریب حرارت بہت بڑھ جاتی ہے۔انہیں پیٹیرنڈھی کہروشیٰ (شعاعوں) سے حرارت پیدا ہوتی ہے اورروشیٰ زمین کے قریب زیادہ ہوتی ہےالہٰ داحرارت ز مین کے قریب زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ شعاعیں زمین کی سطح ہے منعکس ہوکر روشنی کے مقابلہ میں دگنی ہوجاتی ہیں۔اس لیے ز مین کے قریب حرارت بڑھ جاتی ہے پھر جب بیمنعکس ہونے والی کرنیں جوں جوں زمین سے دور ہوتی ہیں ای نسبت سے حرارت میں کمی آ جاتی ہےاورفضا میں جس بلندی پر بادل ہوتے ہیں وہاں اچھی خاصی برودت ہوتی ہےاور نہائہیں بیرمسللہ معلوم تھا کہ سورج ایک لطیف بسیط اورنورانی جسم ہے جس میں بالذات نہ حرارت ہے نہ برودت ۔اوراس کا سی تعم کا مزاج نہیں۔ بہر حال عوج بن عناق بقولہ ان کے عمالقہ میں ہے ایک مخص ہے یا کنعانی ہے جواسرائیکیوں کے شکار رہ چکے ہیں۔ جب انہوں نے ملک شام فتح کیا تھااوراس زمانے کے اسرائیلیوں کے قدو قامت قریب قریب ہم جیسے تھے جس کی گواہی بیت المقدس کے دروازے دیتے ہیں۔ کیونکہ بیت المقدس کی عمارت اگر چہ بار ہارخراب ہوئی اور اجرا کی اور جدید عمارت بنی کیکن در داز دن کیشکل و ہیئت بدستور جوں کی توں رہی ۔ پھڑ بھلاعوج میں اور اس کے ہم عصروں میں اتناعظیم تفاوت کیسے ہو سکتا ہے۔ دراصل انہیں علظی ان قوموں کے عظیم آٹار مشاہدہ کرنے سے پیدا ہوئی اوران کی عمارتوں کی شان عظمت و مکھ کر انہوں نے ان کے قد وقامت کا انداز ولگالیا کہ جیسے پیسر بہ فلک اور انتہا کی بلندغمار تیں ہیں۔اس طرح ان کے قد وقامت لميے ہوں گے۔ حالانکہ بیا نداز ہراس غلط ہے۔

مسعودی اور فلاسفه کی رائے برتقیع : مسعودی کا گمان ہاوروہ بیرائے فلاسفرے بھی فقل کرتے ہیں جس کی بجز

دھاند لی کے کوئی دلیل نہیں کہ مادہ جس سے اجسام پیدا ہوتے ہیں شروع میں کرؤ زمین پر کمل اور انتہائی قوت و کمال والاتفا اورلوگوں کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تھیں اوران کے جسم اس حیثیت سے طاقتور ہوتے تھے کیونکہ اس مادہ میں پورا پورا جوش تھا اورموت طبعی قوی کے محلیل ہو جانے کا نام ہے جونکہ ان کے قوی قوی ہوتے تھے اس لیے ان کی عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھیں۔لہٰذاعالم ابتدائے آفرینش میں انسان بڑی بڑی عمروں والا اور لیجے چوڑے جسموں والاتھا۔ پھر مادہ کے جوش میں جوں جوں کمی آتی گئی اس نسبت سے قوی کمزور ہوتے چلے گئے اور عمرین کم ہوتی گئیں۔ حتی کہ موجودہ زمانہ میں قوی اور عمروں کا حال یہ ہے جومشاہدہ میں آ رہاہے چونکہ مادہ برابر گھٹ رہاہے اس لیے لوگوں کے قوئی اور اجسام میں لگا تاری آتی جاری ہے اور یہی سلسلہ و نیا کے فتم ہونے تک جاری رہے گا۔اس رائے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے محض دھاند لی ہے اور اس کی کوئی طبعی علت یا مال سبب ہے ہم قند بھی اقوام کے گھر دیکھتے ہیں اوران کی رہائش گاہوں کے دروازے دیکھتے ہیں اور ان کے راہتے ویکھتے ہیں۔اس طرح ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کے مسجدوں کے گھروں کے اور کمروں کے درواڑے وغیرہ د کیھتے ہیں' جیسے ثمودیوں کے گھر جن کو وہ چٹانیں تراش کر بنایا کرتے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جن کے دروازے نگ ہیں اور حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیان کے گھر ہیں ۔اور آپ نے ان کے کنوؤں کے پانی کواستعال کرنے ہے صحابہ کرا مٹ كوروك ديا تفااور حكم دے ديا تھا كه اس پانى ہے جوآٹا گوندھا گيا ہے اسے پينيك ديا جائے اور پانى بہا ديا جائے۔ ياوہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے اور فرمایا تھا کہ ان کے گھروں میں جنہوں نے اپنے نفنوں پڑھلم کیا تھاروتے ہوئے داخل ہومبادا اُن کی طرح تم كوبھى عذاب ندگير لے۔اسى طرح كے گھر عاديوں تے مضريوں كئ شاميوں كے اور دنيا كے ہر كوشد ميں ويكر اقوام کے گھر میں خواہ مشرقی گوشہ ہو یا مغربی اس لیے صحیح وہی بات ہے جوہم نے ثابت کی ہے۔ حکومتوں کے آثار میں شادی بیاہ میں'اور دیگر تقریبات میں ان کی مروجہ رسمیں بھی ہیں جیسا کہ ہم بوران کے ولیمہ کے بارے میں اور جاج اور ابن ذی النون کے بارے میں اوپر بتا آئے ہیں۔ حکومتوں کے عطیات بھی ان کے آ فار میں شامل ہیں اور یہ بات بھی کہ عطیات حکومت کے ضعف وقوت کے مطابق ہوتے ہیں ۔ حکمران انعامات ضرور دیتے ہیں اگر چہ حکومت روبہ زوال ہو کیونکہ ا نئے بلند حوصلے ا بن ابنی حکومت کے غلبہ واقتد ارکی حیثیت ہے ہوتے ہیں اور حوصلے زوال حکومت تک برابرائے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔

ابن فری بین کے عطیات: ان عطیات کا ابن فری بین سے عطیات سے اندازہ لگاہے جواس نے قریش وفد کو رہے تھے۔ اس نے وفد کو دس دی اپویڈ (رطل) سونا کیا ندی دس دی خلام اور دس دی لونڈیاں ویں۔ اور عبر کا ایک ایک فربہ بخشا اور عبد المطلب (سروار وفد) کو سب سے دس گنا زیادہ و دیا۔ جب اس وقت اس کی حکومت خاص طور سے بمن بھی میں محدود تھی اور پارسیوں کے ماتحت تھی ۔ لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا کیونکہ اس کی قوم تبابعہ کا غلبہ اور اقتد ار ماضی میں بہت و سیع تھا جس میں دونوں عراق ہنداور مغرب کے ممالک شامل سے اسی طرح افریقہ میں جب شاہان صنباجہ کے پاس زنادہ کے امراء وفد کی صورت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ بھی انہیں مال سے لدے ہوئے فی کیڑوں کے بیشار تھاں اور کی اصیل و نجیب گوڑے ویا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں تاریخ ابن رفیق میں بہت سے واقعات کھے ہیں اسی طرح برا مکہ کے عطیات کھوڑے ویا کرتے تھے داس سلسلہ میں تاریخ ابن رفیق میں بہت سے واقعات کھے ہیں اسی طرح برا مکہ کے عطیات انجامات اور مصارف تھے۔ اس سلسلہ میں تاریخ ابن رفیق میں بہت سے واقعات کھے ہیں اسی طرح برا مکہ کے عطیات انجامات اور مصارف وہی بلکہ اس کی اولا و در اولا و مالدار ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا عطیہ نہیں دیا کرتے تھے جو گھنے دو گھنے یا

ایک دو دن میں ختم ہوجائے اس سلسلہ میں برا مکہ کے واقعات بھی تاریخوں میں کثرت سے لکھے ہوئے ہیں۔الغرض بیسب عطیات حکومت کی حیثیت کے مطابق ہوا کرتے تھے غور کیجئے ۔ یہ جو ہرصقلی کا جب عبید کیٹن کے لشکر کا سپہ سالا راعظم جب مصر فنچ کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو قیروان سے مال سے لدے ہوئے ایک ہزار فچر لے کرمصر کی طرف برحتا ہے۔ آج کسی حکومت کے خزانہ میں بھی اتنامال نہ ہوگا۔

ما مون کے زمانہ میں حکومت کی آمدنی کی تفصیل اسی طرح احدین محمد بن عبدالحمید کی کیچھ حریریں اس کے دست خاص ہے کسی ہوئی ملی ہیں۔ جن میں مامون کے عہد خلافت میں مما لک محروسہ کے گوشہ گوشہ سے بغداد کے شاہی خزانہ میں جس قدر آمدنی تقدر آمدنی تقی اور حکومت کواس وقت جس قدر آمدنی تقی اس کی تفصیل درج ہے ہم اس کو حکومت کے وفاتر میں جس قدر آمدنی تقدر آمدنی تقدیر آمدنی تقدر آمدنی تعدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تعدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تقدر آمدنی تعدر آمدنی تقدر آمدنی تعدر آمدنی تعدر

خراج کی آ مدنی ملك كانام ۲۷۸۰۰۰۰ درجم سال میں دو بار۔ دوسونجرانی جوڑے اور ۲۴۴۰ رطل ( یونڈ ) مہر لگانے کی مٹی۔ ••••• ١٦١ وربهم سال مين دوبار\_ اضلاع دجله ۰۰۰۰۰ در جم سال میں دونار حكوان ••• ۲۵ درېم سال مين ايک باراور•••• ۱۵ جرار پوندشکر ـ ايواز مه ۱۷۰۰ م ۲۵ در بهم عرق گلاب کی ۲۰۰۰ پوتلین اور شیل ۲۰۰۰ رطل فارل ۴۲۰۰۰۰ ورہم سال میں دو بار ۵۰۰ میٹی تھان ۲۰۰۰ پونڈ كرمان وووده من ورائم سال مين أيك بارب مكران سندهاوراس كنواي علاقے معدوہ ۱۱۵ ورہم سال میں دوباراور عود ہندی و ۱۵ پونٹ ووون کے وہ مال میں وو بار مہین کیڑوں کے وہ سوتھان اور کڑ جينان ۲۸۰۰۰۰۰ فرزهم سال مین دو بارب حاندی ۲۸۰۰ نفره ۴۰۰۰ خچرٔ ۱۰۰۰ غلام ۲۰۰۰ تفان اور ۲۰۰۰ بوند بثیر -معنون المرابع مال میں دوباراورزیتم کے ایک ہزار کیھے۔ جرحان 6

|        | and the state of the second of | provided from the School Course the Contraction of the first                                                   | er to the second                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        | خراج کي آمد ني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملككانام                                                                                                       | نمبرشار                               |
| 4      | ۰۰۰ ۲۳۰ درېم سال مين دوبار ۲۰۰۰ طبرستاني قرش ۳۰۰ کمبل ۴۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طبرستان رومان اورنها دند                                                                                       | ۱۴                                    |
|        | تقان• • سررو مال اور • • سرجام -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                              |                                       |
|        | •••••۱۲۰ در نهم سال میں دوباراور ••••۲ پونڈ شہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ري                                                                                                             | ۱۵                                    |
|        | ••••• ۱۳۰ اور ہم' رُبِ اِنارْ• • • الوِئِدُ اور شہر • • ۱۲ پونڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | הגוט                                                                                                           | 17                                    |
|        | ٠٠٠٠٠ نه اور تهم سال مين ووباير-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بھڑے اور کوفہ کے درمیانی                                                                                       | 14                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علاقة                                                                                                          |                                       |
|        | •••••» ورہم سال میں دویار۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ماسيذان اور ديبور                                                                                              | IA.                                   |
|        | ۰۰۰۰۰ در چم سال میں دوبارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شهرزور                                                                                                         | 19                                    |
|        | • • • • • • • ٢٠ ورتهم سال مين دو بازاور سفير شهر • • • • • ٢٠ پونڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موصل معہ نواحی علاقے کے                                                                                        | 10                                    |
|        | مهمه مهم وربیم ٔ سال مین دویار به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آ ڏر با ئيجان                                                                                                  | ri                                    |
| 14     | • • • • • • ١٣٠٠ سال مين دو بار • • • اغلام شهد • • ١٢٠ مشكيز ي باز •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جزيره أوراضلاغ فرات                                                                                            | 77                                    |
|        | آور کمبل ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | 91<br>1                               |
| 3      | ۱۳۰۰۰۰۰۰ ورہم سال میں دو باز گدے ۲۰ زقم ۵۳۰ پونڈ۔مسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آ رمبینیه                                                                                                      | 444                                   |
|        | سور مایی ۱۰۰۰ اپویژ صوبح ۱۰۰ اپویژ خچر ۱۲۰۰ اور گھوڑ ہے۔ ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                       |
|        | ••••• او ينارزيتون • • • ا اونول كالوجھ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قنسرین                                                                                                         | 44                                    |
|        | ۰۰۰۰ مینار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ومشق                                                                                                         | 10                                    |
|        | ۹۷۰۰۰ د ينار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | דردن                                                                                                           | 77                                    |
|        | •••• الله ويناراورزيتون • • • • • اليونث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فكسطين                                                                                                         | 14                                    |
|        | ۱۹۲۰۰۰۰ و بار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ممر                                                                                                            | FA                                    |
| - (j.) | • • • • • ا در هم سال مين دوبار ـ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإقداد المالية المالي | 79                                    |
|        | ••••• ۱۲۰ در جم سال مین دوباراد دفرش ۱۲۰ عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1      | •••• کا دیناراور کمنی متاع ان کے علاوہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 Asia Parija (1. Asia)                                                                                       | 77                                    |

عبدالرحمٰن نے خزانہ میں یانچ لا کھ قبطا رسونا مجھوڑ اناندس کے بارے میں قابل اعتاد مورثین نے لکھا ہے کہ عبدالرحمٰن ناصر نے اپنے خزانے میں بانچ لا کھ قبطار جھوڑے میٹے تین نے ہارون رشید کے سلسلہ میں کئی تاریخ میں ویکھا ہے کہ اس کے عہد حکومت میں • ۵۰ کے قبطار کی سالانہ آمد فی تھی۔ رشید کی سالانہ آمدنی: اگر کوئی می دویا دو ہے زیادہ حکومتوں کا ان کی آمدنی اور قوت وضعف کا بھی می اندازہ لگانے کے لیے مقابلہ کیا جائے توان کے معاملات کواور آثار کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ دیکھئے جو چیز آپ کے مشاہدہ میں نہیں آئی یا آپ کے زمانہ میں نہیں ہے اس کی دجہ ہے آپ سابق حکومت کی کسی بات کا انکار نہ بھی اور بعیداز قیاس نہ بھی ورند آپ کا حصار ممکنات کے اٹھانے سے قاصر رہ جائے گا۔

کسی حکومت کا محیجے اندازہ لگانے کیلئے معاملات وآثار مدنظر کے جائیں اکثر اہل علم حضرات جب سابق حکومتوں کی اس قسم کی خبریں سنتے ہیں تو ب ساختہ انکار کر ہیٹھتے ہیں حالانکہ یہ بات سیجے نہیں کیونکہ ونیا کے اور عمرانی حالات میں مختلف زمانوں میں اور ملکوں میں تفاوت ہوتا ہے پھر جس نے کسی حکومت کا سب سے بیٹیچ کا یا درمیانی ورجہ پایا ہوتو وہ اس کے اعلیٰ درجے کے بارے میں کیسے مجھے اندازہ کرسکتا ہے۔

ہمارے زمانہ کی حکومتوں میں اور عماسیہ اور امویہ حکومت میں بہت بڑا فرق ہے جبہم عباسیہ حکومت کے اور بنی امیہ کے اور ان کا اپنے زمانہ کی حکومت کے اور بنی امیہ کے اور ان کا اپنے زمانہ کی حکومت کے اور بنی امیہ کے اور ان کا اپنے زمانہ کی حکومت سے مقابلہ کرتے ہیں جو سابق حکومتوں کے مقابلہ میں بہت کمزورا ورنا دار ہیں تو ان میں آسان وزمین کا فرق پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں میں قوت و عمرانی حثیت سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لہذا بتیجہ یہی لکتا ہے کہ آٹار کی حکومت کے اصلی قوت کے رہیں منت ہوتے ہیں جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں اور ہمیں اس حقیقت کے انکار کی تنجائش ہی نہیں۔ کیونکہ حکومتوں کے اکثر حالات انہائی شہرت و وضاحت کی حد تک پہنچ گئے ہیں بلکہ بعض حالات تو تو اتر کے درجہ تک بہتے ہیں۔ جن میں عمارتوں کے آٹاروغیرہ بھی ہیں جن کا آتکھوں سے مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا آئیس معقول حالات سے اور چھوڑے ہوئے ہیں۔ حکومتوں کے مرا تب کا اندازہ لگا ہے۔

ا بن بطوطہ کا واقعہ: اس سلسلہ میں اس دلچہ ہے تھے۔ بھی سبق لیجے کہ سلطان ابوعنان کے (جوسلاطین بنی مرین میں سے ایک فض ابن بطوطہ تا می مغرب میں وار دہوتا ہے بیہیں سال مشرق میں گذار چکا تھا اور عراق بین اور ہندوستان حتی کہ دبلی بھی جو ہندوستان کا پایتخت ہے دکیر چکا تھا۔ اس وقت دبلی میں سلطان محمد شاہ مریح آرا کے سلطنت تھا۔ ابن بطوط فیروز شاہ کے زمانہ تک دبلی میں رہا۔ سلطان اس کی بڑی قدر ومنزلت کرتا تھا۔ باوشاہ نے اسے ماکنی نہ بب کا قاضی بھی مقرر کر دیا تھا۔ پھر این بطوط دبلی چھوڑ کر مغرب کی طرف بڑھا اور سلطان ابوالعنان تیا ۔ نہر این بطوط دبلی چھوڑ کر مغرب کی طرف بڑھا اور سلطان ابوالعنان تیا ۔ رسائی حاصل کر لی ۔ بیا ہے سفر کے اور سفر میں جو پچھ دنیا کہ تا تھا اور ایسا است کے عالات سنایا کرتا تھا آور نہر وہ تا ہو ایک کیا گرتا تھا اور ایسا لیا کہ تا تھا اور ایسا کی جو بین ان کے عالات بیان کیا کرتا تھا اور جب وہ سطان بہن مرداور بچ سب بھی شامل ہوتے تھے مردم شاری کراتا تھا اور ہرایک کوا پی جیب خاص سے چھم میدند کا خرچہ دیا کرتا تھا اور جرایک کوا پی جیب خاص سے چھم میدند کا خرچہ دیا کرتا تھا اور جب وہ سفر سے وہ میدند کا خرچہ دیا کرتا تھا اور جرایک کوا پی جیب خاص سے چھم میدند کا خرچہ دیا کرتا تھا اور جب وہ صفر سے واپس آتا تو اس دن تمام شہری اس کے استقبال کے لیے میدان میں نگل آتے تھیا ورائے جو اور ل طرف

سے گھیرلیا کرتے تھے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر اس جمع میں بادشاہ کے سامنے بخین نصب گیا جاتا تھا جس کے ذریعہ لوگوں پر دراہم و دنا نیر کی تھیلیوں کی بارش کی جاتی تھی اور راستے بھریہ بارش جاری رہتی تھی تھی کہ بادشاہ اپنے شاہی محل میں داخل ہو جاتا۔ ابن بطوطہ اور بھی انہیں جیسے واقعات بیان کیا کرتا تھا اور لوگ انہیں جھوٹ پرمحمول کیا کرتے تھے۔

سلطان فارس کے وزیر سے ملاقات اور اس سے ابن بطوطہ کے بارے میں اظہار خیالات اس زمانہ میں میری سلطان فارس بن وردار کے وزیر سے ملاقات ہوئی جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے وزیر سے ابن بطوطہ کے بیان کردہ واقعات کا ذکر چھٹر دیا اور میں نے کہا کہ اس کی خبر جھوٹی معلوم ہوتی ہیں کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ واقعات جھوٹے ہیں۔ وزیر صاحب نے فرمایا کہ ان واقعات کا اور حکومتوں کے حالات کا اس لیے انکار نہ کروکہ تم نے اپنی آئھوں سے نہیں دیکھے ورنہ تم بھی وزیر کے اس بچہ کی طرح ہوجاؤگے۔ جس نے جیل خانہ میں نشو ونمایا گی تھی۔

ایک وزیر زاوے کا واقعہ جس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کوجیل خانہ میں بند کردیا۔ وہ قید خانہ میں بارکردیا۔ وہ قید خانہ میں بارک بیٹا بلا برحا۔ پھر جب بچے ہوشیار وصاحب عقل ہوا تو بچے گا آبا جان سے گوشت جو آپ کھایا کرتے ہیں کس چیز کا ہے؟ وزیر نے جواب دیا بیٹا یہ بکری کا گوشت ہے بو چھتا ہے کہ بکری کیا ہے؟ وزیر جواب دیا بیٹا یہ بکری کا گوشت ہے بو چھتا ہے کہ بکری کیا ہے؟ وزیر جواب دیتا ہے کہ بکری کا یہ یہ حلیہ ہوتا ہے اور اس میں یہ یہ شفتیں ہوتی ہیں۔ بو چھتا ہے آبا کیا وہ چو ہے کی طرح ہوتی ہے۔ وزیر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں بکری اور کہاں چوہا۔ یہی سوال وجواب گائے اور اونٹ کے بارے میں ہوئے میاس لیے و جو ہے کہ دوسر سے جانور بھی اس لیے کہ بچے نے قید خانے میں بجو چو ہے کے دوسر سے جانور بھی ہی نہ تھے۔ اس لیے وہ سجھتا تھا کہ دوسر سے جانور بھی اسی چو ہے کی جنس سے ہوتے ہوں گے۔

واقعات کو جا شخنے کے لیے اصول کی طرف رجوع ضروری ہے اس لیے عام طور پروہ چیز جھالادی جاتی ہے جے لوگ اپنی آتھوں سے مشاہدہ نہیں کرتے جیسے وہ بات مان کی جاتی ہے جس میں غرابت و ندرت ہوجس کا ذکر ہم شروع کتاب میں بیان کرتا ہے ہیں۔ اس لیے واقعات واخبار کے سلسلے میں انسان کواصول کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور غیر جانب دار ہو کرعقل سے سوچنا چاہیے اور ممکن ومنتع کی طبیعتوں میں عقل سلیم اور طبیح منتقیم سے فرق پہنچا ہے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر خبرام کان کی حد میں ہے تو قبول کر لینی چاہیے ورنہ نہیں۔

امکان سے امکان ما دی مراو ہے: ہماری امکان سے متعلق امکان عظی مراد نہیں ہے کیونکہ اس کامفہوم بہت وسیع ہے اور یہ واقعات کی حد بندی نہیں کرسکتا بلکہ امکان مادی مراد ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر ہم کو کسی چیز کی اصلیت 'جنس' صفت' صنف اور اس کی عظمت وقوت کی مقد ارمعلوم ہوتو اس کے حالات پر اسی نسبت سے عظم لگا سکتے ہیں اور جو اس کے دائر سے سے باہر ہواس پر اختماع کا عظم لگا سکتے ہیں۔ آ ہے جن تعالی سے دعا ما تگیں کہ بار الہا ہمارے علم میں اضافہ فر ما کیونکہ تو برای مہر بان ہے باقی ہر چیز کا اصلی علم اللہ ہی کو ہے۔

20

#### (F-Y)

## انیسویں فصل بادشاہ کا اپنی قوم کے اور اہل عصبیت کے مقابلہ کیلئے غلاموں اور بیروردہ اشخاص سے مدد لینا

د کیھئے بادشاہ کے اور حکومت کے تمام کام اس کی قوم کے ہاتھوں ہی ہے انجام پاتے ہیں جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔اس کیے قوم اس کی جماعت ہوتی ہے اور اس کے کامون میں اس کی مددگار ہوتی ہے اور قوم ہی کے ذریعے وہ باغیوں کی سرکو نی کرتا ہےاور حکومت میں انہیں کوکلیدی عہدے دیتا ہے جیسے وز ارت اور محاصل کی وصولیا بی کے عہدے وغیرہ کیونکہ حصول اقتدار کے لیے یہی ان کے مددگار بنتے ہیں اور حکومت کے کاموں میں اس کے شریک کار ہوتے ہیں اور اس کی تمام مہمات میں برابر کے حصد دار۔ بیصورت اس وقت ہوتی ہے جب حکومت کا ابتدائی دور ہوتا ہے جبیبا کہ ہم اوپر بیان کر آ ئے ہیں۔ پھر جب دوسرا دور آتا ہے اور قوم سے قطع نظر کر کے باوشاہ خود مختار بنرآ ہے اور اس کے دل میں بجد میں انفرا دیت کا جذبه انجرتا ہے اور وہ قوم کو حکومت میں وخل وسینے ہے اور ملکی معاملات میں تعرض کرنے سے روکتا ہے تو اس دور میں قوم کے افراد حقیقت میں اس کی نگاہ میں ایک گونہ دشمن ہوتے ہیں اور اسے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسے حکومت کے کاموں سے معطل کر کے ہٹا دے اور سلطنت کے کامول میں حصہ لینے سے روک دے۔اس مقصد کے لیے اسے اپنے دوسرے دوستوں اور حمایتیوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ جواس کی قوم سے نہیں ہوتے اور اب با دشاہ انہی ہے ربط ضبط بڑھا تا ہاور میلوگ قوم کی به نسبت باوشاہ ہے زیادہ قریب ہوتے ہیں اوراس کے خوامن اور وظیفہ خوار ہوتے ہیں اورانہیں کوئر جیج دی جاتی ہے اور جاہ وعزت میں زیادہ تر انہیں کا حصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اب یہی باوشاہ پراپی جانیں چھڑ کتے ہیں اور اس کی قوم کاس سے دفاع کرتے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں اور ان مراتب ہے بھی جن ہے وہ پہلے ہے مانوس تحے لہذا با دشاہ انہیں چن کرمخصوص کرلیتا ہے انہیں عزت وا کرام ہے نواز تا ہے انہیں کوتر جیجے دیتا ہے اور ہرا یک کواس قدر دیتا ہے جس قدرا پنی قوم کے بہت ہے افراد کو بھی نہیں دیتا اور انہیں بڑنے بڑے عہدوں آور مضبوں پر جیسے وزارت سپر سالاری اور تحصیلداری وغیرہ پرسرفراز کرتا ہے اور جوچیزیں خاص اس کی ذات کے لیے مخصوص ہیں وہ انہیں دے دیتا ہے جیسے حکومت کے القاب وغیر و کیونکہ بیاب اس کی نگاہ میں اس کے قریبی دوست محدر داور مخلص خیر خواہ ہوتے ہیں۔

حکومت کے خاتمہ کی ایک نشانی لیکن بیاندوہناک حالت حکومت کے خاتمہ کی نشانی ہے اور پرانے مرض کی علامت ہے کوئلہ اس سے عصبیت میں بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے جس پرغلبہ واحتبداد کی تغییر کھڑی ہے۔ ادھر چونکہ قوم کے افراد دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں ذلیل وحقیر سجھنے لگا ہے اور انہیں عداوت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ اس لیے ان کے دلوں میں بھی

باوشاہ کے خلاف جڈبات ابھرآتے ہیں اور وہ بھی اس سے کیندر کھئے گئتے ہیں اور اس کے لیے گروش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں۔اس کا وبال حکومت پر پڑتا ہے اور اس بیاری سے حکومت کے جانبر ہونے کی توقع نہیں رہتی ۔ کیونکہ یہ بیاری نسل درنسل باقی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ حکومت کی قبر میں جااترتی ہے۔

چند نظائر نمی امیہ کی حکومت پرغور کیجے کہ ان کے حکمران کس طرح لڑائی میں اور ملکی مسائل میں عربوں (جیسے عمرو بن سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن ذیاد بن ابی سفیان عجاج بن یوسف مہلب بن صغرہ خالد بن عبداللہ قسر ک ابن مہیر ہ موسی بن نصیر بلال بن ابی پروہ بن ابی موسی اور نفر بن سیاروغیرہ وغیرہ سے مددلیا کرتے تھے۔ اسی طرح عباسیہ حکومت کے آغاز میں عربوں سے ملکی مسائل اور لڑائیوں میں مدد لی جاتی تھی۔ پھر جب حکومت میں خود مختاری اور استقلال آیا اور شخص حکومت میں خود مختاری اور استقلال آیا اور شخص حکومت میں عربوں سے ملکی مسائل اور لڑائیوں میں مدد لی جاتی تھی۔ پھر جب حکومت میں دیگی میں دیگی ہوئے ہوئی تو وز ارت قائم ہونے گی اور میں انفر او بہت کا جذبہ ابھر نے لگا اور عربوں کو ملکی مسائل میں دیگی لینے سے روک دیا گیا تو وز ارت عجمیوں کے اور پرور دہ اشخاص کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ جیسے برا مکہ کئی ٹی سہل بن بنی نو بحث کے بنی طاہر کے پھر بنی ہوسی علی کئی۔ جیسے برا مکہ کئی شہل بن بنی نو بحث کے بنی طاہر کے پھر بنی ہوسی کی جو سرک غلام سے جی غلام سے وصیف کے الکمش کے باتی سے ان شخصان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور جنہوں نے اپنا خون دے کر اقتد ار حاصل کیا تھا وہ ان سے چھن گیا تھا۔ اور کی میں اللہ تعالی کا پہی طریقہ ہے۔ واللہ اعلی ۔

# ببیسویں فصل حکومتوں میں غلاموں اور بروردہ اشخاص کے احوال

و کیھنے حکومتوں کے پروردہ اشخاص بادشاہ سے تعلقات میں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض پروردہ اشخاص کے بادشاہ سے تعلقات قدی اور گہرے ہوتے ہیں اور بعض کے نئے اور سطی ہوتے ہیں اس کا سب سے کہ عصبیت کی فرض ( دفاع اور غلبہ) نسب ہی سے پایہ تھیل کو پہنچی ہے کیونکہ عزیز وں اور اقارب میں ایک دوسرے کی مدد کا قدرتی جذبہ ہوتا ہے اور اغیار و اجبنی حضرات میں بی جذبہ ہوتا نہیں جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ اغیار سے جو محبت یا میں جول بیدا ہوتا ہے وہ میں حمایت و نصرت میں نسب ہی کی جگہ پرآجا تا ہے کیونکہ نسب اگر چہ ایک طبعی چز ہے تا ہم وہمی ہے۔

تعلقات ببیرا ہونے کے اسباب بیر ہیں : وہ چیزیں جن کی وجہ سے تعلقات بیدا ہوتے ہیں ایک ساتھ رہنا سہنا' مل کر دفاع کرنا' پرانار بط وضبط اور پرورش کے اور حالت رضاعت کے زمانہ میں ایک ساتھ رہنا اور موت وحیات کے تمام حالات میں شریک رہنا۔ پھر جب اس طرح تعلقات بیدا ہوجاتے ہیں تو باہمی جذبہ قربانی ونصرت ابھرآتا ہے۔ یہ بات حکومت سے پہلے کے تعلقات حکومت سے بعد کے تعلقات سے گہرے اور مشحکم ہوتے ہیں۔ اگر پر تعلقات قبیلوں میں اور حکر ال قوم کے افراد میں قبل از حکومت پیدا ہو گئے تھے تو حکومت کے بعد ان کی جڑیں اور معبوط ہوجاتی ہیں اور خیالات میں مزید استحکام پیدا ہوجاتا ہے اور ان میں خلوص نکھر آتا ہے۔

دلیل اوّل جس کی دو وجہیں ہیں۔ اول تو یہ کہ بل از حکومت کی حالت حکومت کے بعد والی حالت کے لیے ایک خمونہ ہے۔ اس لیے نسب میں اوران تعلقات میں کوئی فرق نہیں رہتا اور پخز چندلوگوں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ نسب میں منسلک ہے یا رشتہ ولایت میں اورآ گہر میں عزیز ہی تصور کر لیے جاتے ہیں اورآ گررشتہ تربیت حصول سلطنت کے بعد قائم ہوا ہے تو مرتبہ سلطنت غلام و آقامی فرق باتی میں خری ہوا ہے۔ کوئکہ مواہت و حکومت کے حالات میں فرات ہو تھی تھا و تا ہم کہ میں تھا وت قائم کہ اور اہل ملک کے اور حکم ان طبقے کے حالات میں تھا وت قائم رہتا ہے۔ کوئکہ رہتا ہے اور اہل ملک اجبی ہی ہو ہوتا ہے۔ اس لیے با جمی جذبہ مرتب ہو ایس میں کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے با جمی جذبہ نصرت و حمایت بھی کمزور ہوتا ہے اور بیرشتہ قبل از حکومت رشتہ تربیت سے ناقص ہوتا ہے۔

ولیل و وم علاوہ ازیں قبل از حکومت دشتہ تربیت کا زماند طویل ہوتا ہے اور بیددرازی مدت دشتہ تربیت کو چھپادی ہے ہے اور اسے اکثر حالات میں نبی دشتہ ہی ہے ہا تا ہے۔ کیونکہ گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ اس لیے عصبی قوت نب کی طرح قوی رہتی ہے گئیں اگر بیدشتہ بعد از حکومت قائم ہوا ہے قوچونکہ اس کا زمانہ قریب ہوتا ہے اور اسے اکثر لوگ جانتے ہجانتے ہی اس لیے دشتہ سب پر آشکا داہوتا ہے اور نسب سے ملیحدہ رہتا ہے اور اس میں ملنا جانا نہیں۔ اس لیے بدنسب قبل از حکومت کے اور اس میں ملنا جانا نہیں۔ اس لیے بدنسب قبل از حکومت کے در شتہ تربیت وغیرہ قبل از حکومت قائم کیا ہے اور حصول مملکت کے بعد اس میں اور استخام اور تکینی آجائے گی اور تربیت کرنے والے اور کیے جانے میں فرق محسوس نہیں ہوگا اور تربیت یا فتہ اشخاص مربی کے استخام اور تکینی آجائے گی اور تربیت کرنے والے اور کیے جانے میں فرق محسوس نہیں ہوگا اور تربیت یا فتہ اشخاص مربی کے مضبوط و مستخام تھا نہ بیات تجربہ میں آچی ہو اور آخیوں سے مشاہدہ کی جاچی ہے جی کہ حکومت ایخ آخری زمانہ میں انہیں مصبوط و مستخام تھا نہ بیات تجربہ میں آچی ہو اور آخیوں سے مشاہدہ کی جاچی ہے جی کہ حکومت ایک تا تربی زمانہ میں مربی کے افرا در تربیت یا فتہ اشخاص کی طرح (جن کے ساتھ قبل از حکومت احسان کیا گیا ہے باعزت و شرب ہوتا کے میں مربی ہوتا ہوتی ہو اور قبیل اور قبیل ہوتا کے میں مربی ہوتا کے دوسرے حکومت خود رو بہ انحطاط ہوتی ہے اور قریب المرگ ہوتی ہوتاں لیے بیغر میب بربادی کے گرموں میں گرجاتے ہیں اور آنہیں اور تا بین اور تا بین اور آخیوں میں گرجاتے ہیں اور آنہیں او نیام میں عوالے نیام میں عوالے اس کیا ہوتی ہوتا۔

غلاموں کی اور بروردہ اشخاص کی طرف تھو جگومت کی توجہ کی وجہ تعومت پرانے دوستوں کو اور اپنے قدیمی تربیت یا فتہ اشخاص کو طرف اس لیے توجہ کرتی ہے اور ان کے کندھوں پر اپنے احسانات کا بارگراں اس لیے ڈالتی ہے کہ پرانے دوستوں اور خیرخواہوں کے دلوں میں حکومت کے خلاف عزت وخودنمائی کے جذبات انجر آتے ہیں اور وہ حکومت کے ذریا طاعت رہنا چاہے نہیں اور حکومت کو اس عداوت کی نگاہ ہے دیکھنے لگتے ہیں جس نگاہ ہے اس اس کے قبیلے والے اور رشتے دارد کھتے ہیں کیونکہ ان کے آیک مدت دراز سے حکومت سے گہر سے اور برانے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور سلطان کے باپ دادا کے ساتھ اور قوم کے بزرگوں کے ساتھ آلیہ مدت سے اٹھتے ہیں تھے رہتے ہیں اور سلطان کے متاز خاندان والوں کے ساتھ انکے گھر کے تعلقات و تو ہی بنا پر گھمنڈ آ جا تا ہے اور خود کو خاندان والوں کے ساتھ انکے گھر وہ دہ حکم ان اس سے نفرت کرتا ہے اور انہیں چھوڑ کر سخت بیا فتہ اشخاص کی طرف متوجہ موتا ہے وہ ناہ ہوتا ہے اور انہیں چھوڑ کر سخت یا فتہ اشخاص کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ناہ ہوتا ہے ۔ اس لیے بیعز ت و مجد کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے اور قریب قریب ہوتا ہے ۔ اس لیے بیعز ت و مجد کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے اور قریب قریب وہ اس استیں والوں کے ساتھ ان کرتے ہیں۔ اس کی ساتھ والت پر بی بحال رہ تے ہیں۔ اکثر حکومتوں کو اس قسم کے حالات آخری دور میں پیش آیا کرتے ہیں۔ اپنے سابق حالت پر بی بحال رہ تے ہیں۔ اس کے حالات آخری دور میں پیش آیا کرتے ہیں۔

اولیاء اور اعوان میں فرق کین اولیاء اور تربیت یافتہ اشخاص عموماً پہلوں ہی کو کہا جاتا ہے اور بیائے تربیت یافتہ اشخاص اعوان وخدام کے نام سے بکارے جاتے ہیں۔ اصل میں اللہ ہی مومنوں کا ولی ہے اور وہی ہر چیز کا سدھار نے والا ہے۔

#### اكيسوس فصل

جب سلطان کے ہاتھوں سے اقتدار چھین لیاجا تا ہے تو حکومت پر کس فتم کے حالات طاری ہوتے ہیں؟

جب سی مخصوص قوم کے یا کسی قبیلہ کے جو حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ کسی ایک گھر انے میں حکومت جم جاتی ہے اور و گھرائی تن تنہا بلا کسی شرکت کے ملک میں منفر و ہوجا تا ہے اور دیگر خاندانوں کو ملک سے و تفکے دے ویتا ہے اور حکومت میراث کی حیثیت سے اس کی اولا دمیں کے بعد دیگر نے نتقل ہوتی رہتی ہے تو عموماً وزراء اور سلطان کے مصاحب سلطان کے خلاف بینا و تا ہیں ۔

وزراء وغیرہ کی مخالفت کا سبب: اس کا سبب عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ نابالغ بچہ کو ولی عہد مقرر کر دیا جاتا ہے یا شاہی خاندان کے کئی کمزورارادے والے اور نااہل صحص کو ولی عہد بنا دیا جاتا ہے جوباپ کے زمانہ میں ولی عہدی کی خواہش کرتا سے باب کے مرتے کے بعدا پن عزیز دل کی خواجش وستی ہے ولی عبد بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ملکی نظم ونس سے قاصر رہتا ہے تواس کی جگہ اس کے ہوش سنجا لئے تک کوئی فر مددار شخص حکومت کا انتظام کرتا ہے خواہ اس کے باپ کا وزیر ہو یا مصاحب یا مولی یا اس کے قبیلہ کا کوئی شخصا ور لوگوں پر بین ظاہر کرتا ہے کہ بیٹس نے اس کے ہوشیار ہونے تک اس کا کام سنجال لیا ہے اور عنان حکومت اس کے بوشیار ہونے تک اس کا کام سنجال لیا ہے اور عنان حکومت اس نے ہاتھ بیس لیے ویتا اور اسے عیش و عنان حکومت اس کے بوشیار ہونے تک اس کا کام سنجال لیا ہے اور ایعیش و بناتا ہے۔ چنانچے ولی عبد کولوگوں کی نگاہوں سے مجوب رکھتا ہے اور اسے ملکی مسائل میں دلچیتی نہیں لینے ویتا اور اسے عیش و عشرت اور آرام طبی میں پیضنا نے اور مقد ور بحر اسے ملکی نس ونظم سے علیدہ بی رکھتا ہے اور کی مسائل میں دلی تھا ہے اور کی مسائل میں دلی تھا ہے اور کی مسائل سے اس کی نگاہ ہنا ہے رکھتا ہے اور ولی عبد جیسا کہ اس جانشین نے اس کی عادت بنا ہوا کہ میں بیٹھتا ہے کہ ملک عیں سلطان کا صرف اس قدر در صد ہے کہ وہ تخت حکومت پر بیٹھ جائے کوگوں کو انعامات سے ہنا ہے رکھتا ہے در کہ ویتا ہے۔ بیان میں بڑے بر اس کی عادت بنا نواز نہ بیٹھتا ہے کہ ملک عیں سلطان کا صرف اس قدر در کر دیتا ہے تی کہ اس پر ریاست کارنگ گرا پڑھ حجاتا ہے اور اس کی خر خرر رکھنا جیسے فوج نوز اندا ور مرحدوں سے باخبر رہنا کی حکومت کا نفاذ 'ملی مسائل کا حل اور ان کی اخوا ہے اور اس کی خرار کھنا کہ مشرق عیں بن بوید نے ترکوں نے اور خوا نا خوا کو ترقیج ویتا ہے۔ جیسا کہ مشرق عیں بن بوید نے ترکوں نے اور خوا کا فوران شیدی وغیرہ نے کیا اور اختیار نا کو اور حکومت کے لیا اور اندلس میں مضور بن الی عامر نے کیا۔

# بائیسویں فصل سلطان پر چھاجانے والے شاہی مخصوص لقب اختیار نہیں کیا کرتے

اس کا سبب میہ ہے کہ حکومت وطاقت حکومت کو جمانے والوں کے لیے ابتداء میں قوت عصبی ہی ہے ملتی ہے اور اس سلسلہ میں دوسری عصبیتیں اس کی مد دبھی کرتی ہیں جتی کہ بادشاہ کے لیے اور اس کی قوم کے بلیے اقتدار وغلبہ جم جاتا ہے اور اب تک وہ عصبیت باقی ہے اور اس عصبیت پرحکومت کا تحفظ موقو ن ہے اور ملک کی بقا کا دار ومدار ہے۔

اس طرح سے حکومت پرغالب آنے والا کون ہوا کرتا ہے اور پی حکومت پرغالب آنے والایا توشاجی قوم کا کوئی فر دہوگایا کوئی تربیت یافتہ مخص ہوگایا غلام ہوگا۔ تو اس کی عصبیت اہل ملک کی عصبیت میں شامل ہوگی اور اس کے تابع ہوگی۔ چونکہ حکومت کا اس پر گہرا رنگ نہیں چڑھا کہ حکومت اسے ورثہ میں ملتی ۔البذا الیں صورت میں وہ اپنے استقلال و خود مقاری کا ارادہ تہیں کرتا بلکہ صرف حکومت ہے فوائد حاصل کرنا جا ہتا ہے کہ اسے ظلم وستی کا پورا پورا اختیار حاصل ہوا دروہ حکومت کے معاملات میں سیاہ وسفید کا مالک ہواور جو جائے کرے اس طرح وہ حکمرانوں کواور لوگوں کواس وہم میں ڈالٹا عا ہتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی اقتدار کا خواہا نہیں اور شاہی تھم بردار ہے اور اپنے ذریعہ شاہی احکام ہی نافذ کرتا ہے۔لہذا وہ مقد وربھرشا ہی مخصوص القاب اور علامتوں سے کنارہ کش ہی رہتا ہے اور اس طرح خودگوتہت سے دور ہی رکھتا ہے کہ کوئی اس پر پیدالزام نه لگا دے که بیتخت شاہی کا خواہش مند ہے۔ حالانکہ پس پروہ اسے مکمل استقلال حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس استقلال پر بادشاہ ہی نے بردہ ڈالا ہے کہ اس نے اپنی عیاشیوں میں ڈوب کر اور ملکی مسائل میں دلچیسی نہ لے کرشروع ہی ہے سلطنت کا سارا ہو جھاس پر ڈال دیا تھا اور اپنا نائب بنا کرلوگوں کو اس مغالطہ میں ڈالا ہے کہ اس وقت بھی وہ سلطنت کا نائب ہی ہے۔اگر بیچکومت پر چھایا ہوا شخص حکومت کا ذراسا بھی ارادہ کرے تو اس سے عصبیت والے بھڑ ک اٹھیں اور شاہی قبیلہ جلنے لگے اورلوگ ملک کے لئے بجانے اس کے اپنے کوئر جیج دیں اور اسے پہلے ہی لمحد میں فنا کے گھائے اتا ردیں کیونکہ اس پر حکومت کا گہرارنگ نہیں چڑھاہے کہ وہ اہل عصبیت کواس کی حکومت تشکیم کرنے پر مجبور کر دیا وروہ اس کے آگ سرخ تسلیم کرویں۔ ویکھئے جب عبد الرحمٰن بن ناصر بن منصور بن ابی عامر نے ہشام کی ریس کی اور اس کے بعد اس کے خاندان والوں کے القاب اپنانے جا ہے اور اپنے بھائی اور ہاپ کی طرح محض ملک کے حل وعقد کے اختیارات پر قناعت نہیں کی اور ہشام ہے ولی عہدی کی درخواست کر جیٹھا تو اس کے ساتھ ای تئم کے حالات پیش آئے۔ بومروان اور تمام قرشی اس کے دشمن ہو گئے اورانہوں نے خلیفہ کے چیا زاد بھائی ہشام محمہ بن عبدالجبار بن ناصر کے ہاتھ پر بیعت کر کی اورسب عامریوں كے خلاف اٹھ كھڑ ہے ہوئے جس كانتيجہ بيانكلا كہ عامر يوں كى حكومت اجڑ گئی اوران كاخليفه مويدموت كے گھاٹ اتار ديا گيا

مقدمه این خلدون \_\_\_\_\_ حدادل اوراس کے بعد شاہی خاندان میں ایک شخص کو نتخب کر کے خلیفہ بنا دیا گیا۔ بہر حال اس سے عامریوں کے ملک کے حالات میں زبر دست خلل آگیا۔ اصل میں زبین کا دارث اللہ ہی ہے۔

# تیکسو یں فصل حکومت کی حقیقت اوراس کی قشمیں

ملک و حکومت انسان کا ایک طبیعی منصب ہے کیونکہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہانسان کی زندگی اور اس کا وجود ہا ہمی اجماع وتعاون کے بغیرمکن ہی نہیں کیونکہ اس طرح انسان اپنی روزی حاصل کرتا ہے اور اپنی ضرور تیں پوری کرتا ہے اور جب لوگ مل جل کرر ہے ہیں تو آئیں میں ایک دوسرے سے ضرور یات ومعاملات کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور بعض ہے بعض کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اورا پی ضرورت پوری کرئے کے لیے بعض بعض پردست تعدی بھی وراز کر بیٹھتا ہے اور کیونکہ حیوان (انسان) کی طبیعت میں ظلم و زیادتی کا مادہ ہے اور بعض بعض پرظلم کر بیٹھیٹا ہے اور مظلوم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے غیظ وغضب اور حیرت کے تقاضا سے برسر پیکار ہوجا تا ہے کیونکہ غیظ وغضب اور غیرت بھی انسانی طبیعت کا خاصا ہے اس لیے ظالم ومظلوم میں تو تو میں میں ہوتے ہوتے جنگ چھڑ جاتی ہے۔جس سے قبل وغارت گری ٔ خون خرا بے کی اور بہت سے لوگوں کی ہلاکت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ نوع کے ختم ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے حالانکہ حفاظت نوع حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔معلوم ہوا ہے کہ انسانوں کی مطلق العنان رہ کر با دشاہ کے بغیر بقاءمحال ہے اور بادشاہ کا ہونا بقائے نوع انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کوکسی پرظلم نہ کرنے دے اور خالم کو اپنی طاقت سے کچل دے۔ انسانی طبیعت کے تقاضوں کے مطابق ای ہی شخصیت کو بادشاہ کہا جاتا ہے جوسب پر غالب وحکمران ہوتا ہے اور حکومت کے حاصل کرنے کے لیے اور تحفظ کے لیے عصبیت کے بغیر جا رانہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ مطالبات اور د فاع عصبیت کے بغیر پروان نہیں چڑھا کرتے۔ چونکہ منصب مملکت ایک شریف اور سب سے بلند منصب ہے اس لیے اس کی طلب ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے پھر جھے خوش قسمتی ہے یہ منصب مل جاتا ہے۔اسے دفاع کے بغیر بھی جا رانہیں ہوتا اور د فاع کے سلسلہ میں بلاعصی طاقت کے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا جبیبا کداو پرگز رگیا پھرعصبتیوں میں تفاوت ہوتا ہے اور ہر عصبیت کا غلبہ وحکم اپنے قبیلہ اور خاندان ہی پر ہوتا ہے اور مملکت ہر عصبیت گونصیب نہیں ہوتی۔ بلکہ پیر حقیقت اسی کونصیب ہوتی ہے جوڑعایا کوغلام بنانے پر محاصل وصول کرنے پر وشمنوں کےخلاف فوج روانہ کرنے پر اور ملکی سرحدوں کی حفاظت پر قا در ہواور اس کی طاقت ہے بالا کوئی دوسری طاقت نہ ہو بادشاہ کی یہی حقیقت اور اس کا یہی معنی لوگوں میں مشہور ہے۔اگر اس کی عصبیت ندکورہ بالاکسی مسئلہ سے قاصر رہ جائے مثلاً ملکی سرحدوں کی حفاظت ندکر سکے یا محاصل وصول کرنے پر قادر ند ہو۔ یالشکر جیجے سے عاجز آ جائے تو وہ ناقص باوشاہ ہے اور اس کی حقیقت میں اسی تناسب سے کی ہے جیسے قیروان میں اغالب 

#### چوبیسویں فصل عموماً بادشاہ کی زیادہ تیزی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اوراُسے برباد کرکے چھوڑتی ہے

دیکھے رعایا کی کامرانی اوراس کا مفاد پادشاہ کی ذات یا جہم یا اس کی خوبصورت شکل وصورت یا اس کے رُخ کی خمکین یا اس کے جہم کی عظمت یا اس کے علم کی وسعت یا اس کے خط کی جودت یا اس کے ذہم ن کی حدت سے متعلق نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کی بہبودی تو اس اضافت سے وابستہ ہوتی ہے جو با دشاہ کو رعایا سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ مملکت اور سلطنت ایک اضافی چیز ہے اوراس نسبت سے عبارت ہے جو نسبت والے دو شخصوں بیس پائی جاتی ہے ۔ لہذا سلطان کی حقیقت محض اتنی ہے کہ وہ رعایا کا مالکہ ہوتا ہے ۔ البذا سلطان وہ ہے جس کی رعایا کا مالکہ ہوتا ہے ۔ ان کے کام انجام دیتا ہے اور ملکی ظم ونسق بیس رعایا پر حاکم ہوتا ہے ۔ البذا سلطان وہ ہے جس کی مرحبہ ہوتی ہے اس بھی مملکت یا حکومت اور اس کے لوازم عمد گی ہے اسے ہم مملکت یا حکومت کو مرحب ہو تو مال کے لوازم عمد گی ہے اسے ہم ہوں تو سلطان سے جو غرض ہے وہ کما حقہ پوری ہو جائے گی ۔ کیونکہ اگر حکومت عمدہ ہے اور بہتر بن آئین پر قائم ہے تو وہ وہ تھی نہیں اور ظالم ہے تو اس کے نقصانات رعایا بی پر لوٹیس گے اور رعایا جائے گی۔ کیونکہ اگر حکومت عمدہ ہے اور بہتر بن آئین پر تو ٹیس گے اور رعایا کہ بارہ بی جو نوائل کی جائی کیا ہوگئی کے اور بہتر بین آئین پر لوٹیس گے اور رعایا بی پر لوٹیس گے اور اگر حکومت احتیابی بی براوٹیس کے نقصانات رعایا بی پر لوٹیس گے اور میں جو تو اس کے نقصانات رعایا بی پر لوٹیس گے اور رعایا کی اور دھائے گی ۔ کیونکہ اگر حوائل کی ہونا کے گوئی کی دی بی دونکہ کی براوٹی کی دیا ہونے گیا ہی پر لوٹیس کے نوائل کی دیا ہونے گیا ہی براوٹیس کے اور اس کے نقصانات رعایا بی پر لوٹیس کے اور رائی دی ہونوں کی کے دونکہ کی کی دونکہ کی دونکہ کی ہونکہ کی ہونکہ کی ہونکہ کی دیا ہونکہ کی دونکہ کی دونکہ کی دیا ہونکہ کی براوٹی کی کی دونکہ کے دونکہ کی دونکہ

نرمی اور خوش اخلاقی حکومت کی عمد گی کی جڑ ہے: حکومت کی عمد گی اور بہتری کی جڑنری اور خوش اخلاقی ہے۔ کیونکہ اگر بادشاہ تندخواور سخت گیر ہوگا لوگوں کے عیب ٹولے گااور ان کا ایک ایک قصور گن گن کر دماغ میں رکھے گا تو رعایا پر ہیبت و ذات چھا جائے گی اور وہ دروغ گوئی ہے مروفر یب ہے اور چلا کیوں ہے اس ہے اپنی جائیں گی اور اخلاق بھی اور وہ
انہیں مجور آبیہ برے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ جس کے نتیج میں ان کی ذہیتیں بھی بگڑ جا کیں گی اور اخلاق بھی اور وہ
اسے اکثر موقعوں پر معرکہ کا رزار میں تن تہا چھوڑ کر بھاگ آ کیں گے اور نازک اوقات پر وفاع کے لیے تیار نہ ہوں کے لیندا
اسے اکثر موقعوں پر معرکہ کا رزار میں تن تہا چھوڑ کر بھاگ آ کیں گا جو بھی اسی بنا پر لوگ با دشاہ کے قبل پر ا نقاق کر بیٹھتے ہیں
نیتوں میں بل آ جائے کی وجہ سے نفرت و جمایت میں خلل آ جائے گا جو بھی اسی بنا پر لوگ با دشاہ کے قبل پر ا نقاق کر بیٹھتے ہیں
لہذا حکومت میں گڑ بڑ بیدا ہوجائے گا اور ملک کے نظام میں ابتری چھیل جائے گا جائے گا جیسا کہ ہم شروع میں او پر بیان کر
ر ہا تو آگر بفرض محال رعایاں چوں بھی کر بے تو کم از کم عصبیت میں تو ضرور خلل آ جائے گا جیسا کہ ہم شروع میں او پر بیان کر
ر عایا کے ساتھ نری سے بیش آ تا ہے اور ان کے قصور وں سے درگذر کر دیتا ہے تو رعایا کو اس سے انسیت ہوجائی گا اور اگر با دشاہ
موجوب بادشاہ پر جانیں کی بناہ میں آ جاتی ہے بادشاہ کی مجت رعایا کے دل میں رہے جاتی ہے اور رعایا معرکہ کار ذار میں اپنے
موجوب بادشاہ پر جانیں چھڑک دیتے ہے۔ اس طرح ملک کے گوشہ گوشہ میں امن وسلامتی کا دور دور دور ور ہتا ہے۔ رہا جان و مال کی کم بھنا ختی ہو بادشاہ ہو میں میں خال ہو ہو گا ہیں ہو جائی کی جات ہو اور ان ہے دور گار کی اصلاح کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ رعایا کی محبت
موری اور حس سلوک کے مفہوم میں شامل ہے اور ان سے روزگار کی اصلاح کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ رعایا کی محبت
مزی اور حس سلوک کے مفہوم میں شامل ہے اور ان سے روزگار کی اصلاح کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ رعایا کی محبت
مزی اور حس سلوک کے مفہوم میں شامل ہے اور ان سے روزگار کی اصلاح کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ رعایا کی محبت

بیدار مغر اور ذبین سلاطین میں فرمی نہیں ہوتی و یکھے زی گی خوبوان بادشاہوں میں نہیں ہوتی جو بیدار مغراور تیز ذہن کے ہوئے ہیں بلکہ بھولے بھالے اور سید ہے سادے حضرات میں زی کا جذبہ زیادہ تر پایا جاتا ہے اور بیدار مغزوں میں شافرو تا در بی ہوتا ہے۔ چونکہ بیدار مغز سلاطین اپنی تیز فہمی اور ذہنی دور رس نگا ہوں سے کا مول کے انجام پہلے ہی سے بھانپ لیتے ہیں جن تک رعایا کے ذہن نہیں پہنچ اور زعایا پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے رعایا مرسلی سید ہیں جس کی وجہ سے رعایا مرسلی سے اسلام نے مرابی سیدو و اعلی سید اضعف کم یعنی آپ میں سب سے مرور کی رفتار پر چاو اس بنا پرشارع علیہ السلام نے حاکم کے بارے میں انتہائی بیدار مغر خدود کی شرط لگائی ہے۔

زیاد کا واقعہ اس کی دلیل زیاد بن ابی سفیان کا داقعہ ہے جب انہیں فاروق اعظم نے عراق سے معزول کیا تو انہوں نے آپ سے معزول کرنے کی وجہ بوچھی کہ اے امیرالمؤمنین آپ نے مجھے کیوں معزول فرمایا کیا نااہلیت کی بنا پر یا غداری اور خیات کی وجہ ہے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا کہ میں نے تم کوان میں ہے کسی بات کی وجہ ہے جسی معزول نہیں کیالیکن مجھے خیات کی وجہ ہے معلوم نہوگیا کہ حاکم کوانہائی حد بیات اچھی معلوم نہوگی کہ تمہاری غیر معمولی ذکاوت لوگوں پر لا دروں اس سے صاف معلوم ہوگیا کہ حاکم کوانہائی حد درجہ کا سیاسی انہائی تیزفہم اور غیر معمولی ذکاوت کا نہیں ہونا چاہیے جسے زیادہ بن ابی سفیان اور عروبین العاص سے کیونکہ ایسے حاکم کیلئے تشدد سخت گیری اور رعایا پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھڈ النالاز می ہے۔ اس کے بغیرا سے چارانہیں اورا یسے حاکم کی حکومت اچھی نہیں ہوتی جیسا کہ اس پر کتاب کے اخیر میں روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے یہ بات بھی روشن ہوئی کہ غیر

معمولی سیاست و ذکاوت ارباب سیاست میں عیب ہے کیونکہ یہ فکر کی تیزی کی علامت ہے۔ جیلے بلاوت (کند ذبئی) غیر معمولی جودفکر کی نشانی ہے اور انسانی صفات میں یہ دونوں کنارے قابل تعریف نہیں بلکہ عیوب میں داخل ہیں اور قابل تعریف درمیانی مرتبہ ہے جیسے اسراف و بخل میں درمیانی درجہ کرم کا ہے اور برد کی اور غیر معمولی شجاعت میں درمیانی درجہ بہا دری کا ہے۔ اس طرح تمام انسانی صفات میں دونوں کنارے ندموم اور درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے غیر معمولی ہوشیاری رکھنے والوں کوشیطان ہے اس کیے غیر معمولی موسیاری رکھنے والوں کوشیطان سے متصف کر دیا کرتے ہیں کہ بیتو پورا پورا شیطان ہے اور واقعی ابلیس ہے یعنی انتہائی درجہ کا عیار ومکار ہے اللہ تعالی جو چیز جا ہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز کوخوب جانے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔

# يجيبور فصل

#### حقيقت خلافت وامامت

چونکہ حکومت کا وجودانیائی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور یہی حکومت کی حقیقت ہے اور حکومت نہر و تسلط کو چاہتی ہے اور قہر و تسلط تو ت عصبہ اور قوت حیوانیہ کے اثر ات و ثمر ات ہیں۔ اس لیے عموماً سلطان کے احکام حق و انصاف ہے ہے جوئے اور رعایا کے لیے مضر ہوتے ہیں کیونکہ باوشاہ رعایا کو اپنی ذاتی اغراض کے لیے استعال کرتا ہے اور ان ہے استعال کرتا ہے اور ان ہوتے ہیں۔ پھر حکمر ان خاندان کے اگلوں اور پچھلوں کے اغراض و مقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی اطاعت رعایا کے لیے انتہائی دشوار ہوتی ہے کیونکہ صاحب اقتد ارائیس اپنے مقاصد کی طرف جھاتا ہے۔ ان حالات میں کسی ایسی طاقت ور عصبیت کا ظہور ہوتا ہے جوئل وخوزین کی عام کردیتی ہے اس کے اس کے اس کے اس کردیت ہوں اور ہنگا مذیر عالم کردیت ہوں استعام کردیت میں اسلام کردیت ہوں اور ہنگا مذیر کہ ان کے خلاف قدم انتخاب کی جبوریت سراطاعت جھکا دے اور لوگ ان کے خلاف قدم انتخاب کی استحد کی مسارت ندکریں جو بی پر مملدر آ مدہوتا تھا۔ اگر کوئی جسارت ندکریں جو بی پر سیوں کی اور دیگر اتو ام کی حکومتوں کے وضع کردہ آئیں وقوانین تھے جن پر مملدر آ مدہوتا تھا۔ اگر کوئی اس کا وقانین ہے جو موبا قوانین ہے حرم نہ ہولیکن ان پر اہل ملک سے ممل درا مدکرانے سے قاصر رہ والت میں اللہ کا بھی قانون جاری رہاور دیا گی حکومتوں میں قیامت کی جاری رہاور دیا گی حکومتوں میں قیامت کی جاری دہا تا ہے۔ سابق حکومتوں میں اللہ کا بھی قانون جاری رہاور دیا گی حکومتوں میں قیامت کے جاری دہا تا ہے۔ سابق حکومتوں میں قیامت کی جاری دہا تا ہے۔ سابق حکومتوں میں قیامت کی جاری دہا گیا دیا ہوئی نے اور دیا گیا تھا ہوں جاتا ہے۔ سابق حکومتوں میں قیامت کی جاری دہا گیا دہوں کی دور دیا گیا گیا گیا گیا ہوئی کے اور دیا تا ہے۔ سابق حکومتوں میں قیامت کی جاری دیا گیا۔

سیاست و شریعت میں فرق اگر بیتوانین ارباب مل وعقد ملک کے اکابر عقلاء اور بیدار مغز سای حضرات وضع اگرین تو اسے میں اور اگر انہیں شارع علیہ السلام الله کی طرف سے وی کے ذریعہ مقرد فرما کیں تو اسے شریعت یاد بی سیاست کہا جاتا ہے جو دنیوی اور اخروی دونوں زندگیوں میں کارآ مداور مفید ہے۔

انسان کے پیدا کیے جانے کی اصل غرض: اس کاسب یہ ہے کہ انسان کے پیدا کرنے کی غرض محض و نیاوی نہیں کیونکہ دنیا تو سراسر باطل وعبث ہے اور تا پا کدار ہے کیونکہ دنیا کی انتہا موت وفتا ہے اور تق تعالی شاخہ فرما تا ہے کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں محض بے کارپیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کرآنے والے نہیں لہٰڈالوگوں کے پیدا کرنے کا مقصد صرف دینی سعادت کو حاصل کرنا ہے جس سے اسے اخروی زندگی میں فلاح و کا مرانی نصیب ہو۔ یہ اس اللہ کی راہ ہے جس کی باوشاہت کا نامت کے ذرہ ذرہ پر ہے۔

د مین احکام شر بیت کے ساتھ سیاست بھی سکھا تا ہے اس لیے شریعت اوگوں کو زندگی کے تمام گوشوں میں دین برابھارتی ہے خواہ اعتقادات کی زندگی ہویا عبادات کی یا معاملات کی حتی کہ وہ سیاست کو بھی جوانیا نی معاشرہ کے لیے ایک طبیعی چیز ہے دین سانچوں میں ڈھالتی ہے لہذا دین خصر ف اعتقادات عبادات اور معاملات ہی ہے تعرض کرتا ہے بلکہ سیاست بھی سی سات بھی سی سات بھی سی ساتھا تا کہ شاری کی نگاہ میں دین و دنیا کہ سیاست بھی سی ساری چیز یہ محفوظ رہیں اور اللہ کی تمام مخلوق انتہاء کی تابعدارین کراپی دونوں زندگیاں سنوار لے البذا ہو حکومت کی ساری چیز یہ محفوظ رہیں اور اللہ کی تمام مخلوق انتہاء کی تابعدارین کراپی دونوں زندگیاں سنوار لے البذا ہو حکومت کی ساری چیز یہ محفوظ رہیں اور اللہ کی تمام مخلوق انتہاء کی تابعدارین کراپی دونوں زندگیاں سنوار لے البذا ہو حکومت کا منام دیتی ہو اسے شریعت جورو تتم اور ظلم و تعدی کا نام دیتی ہوادوں وہ شارع کی نگاہ میں ندموں وہ تھی ہرے ہیں کو مکداللہ تعالی کی جیجی ہوئی روشنی میں وہ کا م اسے آئی تقاضوں سے انجام دیتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں وہ بھی ہرے ہیں کو وکد اللہ تعالی کی جیجی ہوئی روشنی میں وہ کا م انجام نہیں دیے جاتے پھر جس کے پاس اللہ کی روشنی میں وہ کا م انجام نہیں خریعت کی نگاہ میں ان کے سام خرت کی اصلاح کے کاموں سے بھی جوان سے پوشیدہ ہیں خوب طریقوں کو خوب جانتے ہیں اور بتو فیق باری تعالی ان کی آخرت کی اصلاح کے کاموں سے بھی جوان سے پوشیدہ ہیں خوب واقف ہیں اور بتام ما کال آخرت میں ان کے سام خرت کی اصلاح کے کاموں سے بھی جوان سے پوشیدہ ہیں خوب فاقت ہیں اور تمام اکال آخرت میں ان کے سام خراج کی مارے تیں۔خواہ وہ وہ بی ہوں یا سیاسی نبی اگر مسلی انٹر علیہ وہ نہ نبی سے خرام اللہ کی تمہارے کالم تاریخ کے تمہارے کی تمہارے کی مارہ نے جانے خرام اللہ کی تمہارے کی تمہارے کی جانے جوانے جانے کی تمہارے کی تمہارے کی اور خرابا۔ خورہ کی تو کی تمہارے کی تعرف کی تعرف کی تمہارے کی تعرف کی تع

انبیائے کرام کا اور خلفاء کا فرض منصی اور خلافت وا مامت سیاست و تقریعت کی وضاحت سیای احکام محض دنیوی مصالح پرموتو ف ہوتے ہیں اور لوگوں کی نگاہ ظاہری دنیوی زندگی ہے آئے نہیں برحتی ہی سیاری مقصد لوگوں کی آخرت کی اصلاح ہے۔ اس لیے شرقی تقاضوں کے ہموجب عوام کوشری احکام پراجھار ناضر وری ہے۔ خواہ ان کا تعلق دنیوی حالات ہے ہو یا اخروی حالات ہے۔ یہ کام ان ارباب شریعت کا ہے جن کو انبیاء کہ جانبیاء کا تعالیٰ کہ بنوگی حالات ہے۔ یہ کام ان ارباب شریعت کا ہے جن کو انبیاء کہ با تا ہے یا ان کا جو انبیاء کی حالت ہوں جن کو خلفاء کہ اجا تا ہے۔ ہمارے اس بیان سے خلافت کا معنی بھی روش ہوگیا اور یہ بھی کی طبیعی حکومت عوام کو حقلی نقط نظر سے دنیوی فوا کہ حاصل کرنے اور اغراض و شہوات کے نقاضوں پر ابھارٹ کا نام ہے اور سیاسی حکومت عوام کو عقلی نقط نظر سے دنیوی اور اخروی فلاح و نقصانات سے بچنے کا شوق دلانے کا نام ہے کیونکہ دنیوی کا م بھی آخرت ہی کی طرف او شیخ ہیں۔ دنیا ہیں جو بچھ کیا جا تا ہے وہ بہود کی طرف دا جنیا ہیں جو بچھ کیا جا تا ہے وہ بہود کی طرف دا جنیا ہیں جو بچھ کیا جا تا ہے وہ بہود کی طرف را جنمائی کرنے کا نام ہے گیونکہ دنیوی کام بھی آخرت ہی کی طرف دو شیخ ہیں شارع کی نیابت و جانشی ہے۔ بہود کی طرف دی تا ہوت کی مصلحتوں ہی کے لیے کیا جا تا ہے۔ اس لیے خلافت حقیقت میں شارع کی نیابت و جانشینی ہے۔ اس لیے خلافت حقیقت میں شارع کی نیابت و جانشینی ہے۔

تا كه خليفه دين كي حفاظت كرے اور دينوى خكومت تثرع كے مطابق قائم كرے \_لہذا طبيعى حكومت سياسى حكومت اور خلافت يا امامت كے معانى ذہن ميں ركھئے كيونكه آنے والى گفتگو ميں كار آيد اور معاون ثابت ہوں گے اور اللہ برسى حكمت والا ہے اور وسيع علم والا ہے ۔

# چصبیسویں فصل خلافت وشروط خلافت میں اختلافات

خلافت وامامت کامفہوم: چونکہ ہم خلافت کی حقیقت بیان کر بچکے ہیں اور پیریھی کہ خلافت دین کی حفاظت کے لیے اور دنیا کی سیاست کیلئے صاحب شریعت کی جانشینی ہے۔ لہٰذا اس جانشینی اور نیابت کوخلافت اور امامت کہا جاتا ہے اور جوخض اس کا انتظام کرتا ہے اسے خلیفہ اور امام کہتے ہیں۔

خلیفہ کو امام کہنے کی وجہ: خلیفہ کو امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے امام نماز کے مثنا بہ قرار دیا گیا ہے کہ جیسے مقدی کو اپنا امام کی بیروی لازم ہے۔ اس لیے خلافت کو امامت کبری بھی کہا جاتا ہے اور خلیفہ کو کہا جاتا ہے کہ بیدامت میں پنجبر کی جائینی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ خلیفہ کو بھی خلیفہ رسول اللہ کہتے ہیں اور بھی صرف خلیفہ اضافت کے بغیری کہا جاتا ہے۔

کیا خلیفہ کو خلیفۃ اللہ واللہ کا خلیفہ بھی کہا جاسکتا ہے: اس میں اختلاف ہے۔ بعض علاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ قرآن پاک میں انسان کے لیے خلافت عامہ ثابت ہے فرمایا (نمبرا) ﴿انبی جاعل فی الارض حلیفه ﴾ یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں (نمبرا) ﴿جعلکم خلائف الارض ﴾ یعنی اللّی نے تم کوزمین کا خلیفاء مقرر کیا ہے لیکن جہور خلیفۃ اللہ کہنے ہے منع کرتے ہیں کیونکہ آئتوں میں بیا صطلاحی خلیفہ مراد نہیں ہے ایک دفعہ صدیق اکبر کے کوئی نے خلیفۃ اللہ کہد یا۔ آپ نے اسے منع کردیا اور فرمایا میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں بلکہ خلیفہ رسول ہوں علاوہ ازیں خلیفۃ اللہ کہنا ہے معنی خلافت و نیابت اس کی ہوتی ہے جو غائب ہواور موجود نہ ہواور حق تعالی شائہ تو موجود ہے۔ آس لیے خلیفۃ اللہ کہنا ہے معنی ہے اور برخل نہیں ہے

کیا تقررا مام ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے اور اس کا وجوب شرع سے اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے گیا تقرر ا ہے کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد صحابہ کرام نے آپ کو وفن کرنے سے پہلے یہی کام کیا تھا اور صدیق اکبر کوخلیفہ چن لیا تھا اور تمام ملکی انتظامات ان کے حوالے کردیئے تھے۔ پھڑآپ کے بعد ہرز ماننہ میں ایسا ہی ہوتا رہا اور لوگوں کوکی زمانہ میں بھی مطلق العمان اور خلیفہ کے بغیر آزاد نہیں چھوڑ اگیا۔ اس اعتبار سے تقرر خلیفہ پر امت کا بھی اجتماع

ثابت ہوا۔

تقررا مام برعقلی دلیل اوراس کی غلطی کی طرف اشارہ بعض حفرات نے تقررامام کے دجوب پرعقلی دلیل بھی دی ہے اور کہا ہے کہ امامت کے اجماع سے عقلی دلیل میں مزید استحکام پیدا ہو گیا ہے اور بیا جماع عقلی ہی کے حکم سے معرض ، جود میں آیا ہے عقل کی روسے امامت (خلافت) اس لیے واجب ہے کہ انسان کواجتماع کے بغیر حیارہ نہیں اور اس کی ا جن زندگ اوراس کا وجود خلافت کے بغیر ممکن نہیں بلکہ حال ہے اور اجتماع میں جھڑے ضرور پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے اغراض وستا سد میں تساوم موتا ہے۔ اگران پڑگوئی بالا دست حاکم نہ ہوتو لوگ آپس ہی میں کٹ مریں اور توع انسان ہی فنا کے کھا اڑ جائے حال تکدنوع کی مفاظت شرع کا ایک نہایت اہم مقصد ہے اور انتہائی ضروری ہے اسی لیے حکماء نے انبان کے لیےضرورت ووجوب نبوت کے اثبات میں یہی دلیل دی ہے۔ہم اس دلیل کے غلط ہونے پر تعبیہ کرآ ہے ہیں۔ اس کا ایک مقدمہ پیہ ہے کہ چونکہ حاکم اللہ کی شریعت پڑ قائم ہوتا ہے۔ اس لیے عوام عقائد ایمانید کی طرح اس کی اطاعت کو تشلیم کر لیتے ہیں۔لیکن بیرمقد مہ قابل شلیم ہے کیونکہ بھی حکمر آن ہزوروز بردی آورغلبہ وطاقت سے موام پرغالب آ جا تا ہے اور بادشاه بن بیشتا ہے اگر چہوہ شرع والا نہ ہو جیسے مجوی یاوہ اہل کتاب نہیں کہلاتے یاوہ جن کورعوت دین کیتی ہی نہیں علاوہ ازیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھگڑوں کے طے کرنے کے لیے اور انہیں رفع کرنے کے لیے ہرشخص کے لیے عقل کی رو سے ظلم کی حرمت ہی کافی ہے۔ یعنی برخص اپنی عقل سے ظلم کوحرام مجھتا ہے۔ اس لیے بیدوی کہ جھکڑے شرع ہی سے رفع کیے جاتے ہیں اور ان کے رفع کرنے کے لیے ایک امام کا تقر رضروری ہے چیج نہیں بلکہ جس طرح امام کے تقرر سے جھگڑے رفع ہوتے ہیں۔اس طرح طاقت ورؤسا کے وجود کے سے بھی رفع ہوجاتے ہیں یاعوام کی روک ٹوک سے بھی رفع ہوجاتے ہیں۔اس لیے حکماء کی عقلی دلیل میں جواس مقدمہ پرمبنی ہےاستدلال کی صلاحیت نہیں' معلوم ہوا کہ وجوب امام کی دلیل کا ماخذ محض شرع ہے عقل نہیں اوروہ اجماع ہے جس کا ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔

تقررا مام کی عدم ضرورت کا قول شاف ہے بعض لوگوں نے جویہ کہا ہے کہ انام کا تقرر کسی دلیل سے واجب نہیں ' نہ عقل کی روسے اور نہ شرع کی روسے تو ان کا بیقول شافر اور نا قابل اعتبار ہے۔ بیقول معنزلہ میں سے اصم کا اور بعض خارجیوں وغیرہ کا ہے۔ ان لوگوں کے نزویک بس بہی واجب ہے کہ لوگوں میں احکام شرعیہ جاری ہوں لہذا جب امت کا عدل پراور شرعیہ احکام کے نافذ کرنے پراتھا دوا تفاق ہوجائے تو امام کے تقرر کی چنداں حاجت نہیں اور اس کا تقرر واجب نہیں کیکن ان حضرات کوا جماع کا شعور نہیں ۔

اس قول کا محرک اور اس کا مفہوم: اس ټول کا محرک حکومت سے اور اس کے سیاہ کرتو توں (وست درازی زورو زبردتی اور دیا ہے لئے تاندوزی ) ہے گریز ہے۔ کیونکہ شریعت میں ان تمام کا موں کی برائی پر بھر پورنصوص ہیں اور ایسے لوگوں پر (حاکموں پر) وعید ہے اور ترک حکومت پرلوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے اور ابھارا گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے تقر رامام کو واجب نہیں مانا ۔ لیکن اگر گری نگاہ سے ویکھا جائے تو رہے تھیقت روشن ہو جائے گی کہ شریعت نے حکومت کی اس ذات کی اعتباد سے برائی نہیں کی اور دیموی لذت اندوزی

وغیرہ کی برائی کی ہے۔ جس کا منتا حکومت ہی کی وجہ سے خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ بلاشہ ظلم و تعدی میں اور دینوی لذت
اندوزی وغیرہ میں بڑی بڑی خرابیاں مضمر ہیں جوحرام ہیں۔ لیکن پیخوامت کی تعریف کے ہے اوران کے بدلے تواب کا
اللہ نے عدل وانصاف پر وین احکام جاری کرنے پراور دین کی جمایت پر حکومت کی تعریف کی ہے اوران کے بدلے تواب کا
وعدہ فرمایا ہے بیساری با تیں حکومت کے وارض ہیں ذاتیات نہیں لہٰ ذااس روشنی میں بیحقیقت سامنے آئی کہ حکومت ایک
حیثیت سے اچھی بھی ہے اگر حاکم بر نے کام چھوڑ دے اور عدل وانصاف کا پیکر بن جائے تو الی حکومت لائق صد تعریف و
ستائش ہے۔ بالذات حکومت میں کوئی برائی نہیں اور نہ شرع میں اس کا ترک مطلوب ہے جیسے مگلف حصرات میں شہوت و
غضب کی برائی کی جاتی ہے لیکن اس سے بیمرا دنہیں کہ ان دونوں تو توں کو مطلق چھوڑ دیا جائے کے دونکہ بھی ان کی ضرورت بھی
بڑ جاتی ہے۔ بلکہ بہی مراد ہے کہ حق وانصاف کے تقاضوں کے مطابق ان میں تھرف کیا جائے ۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام اور
حضرت سلیمان علیہ السلام کے باس ایس بر بری عزت والے تھے۔
کے برگزیدہ نبی متح اور اس کے نز دیک بڑی عزت والے تھے۔

علاوہ ازیں ہم پوچھتے ہیں کیا تقرراہام کوغیر واجب قرار دے کرحکومت سے بھا گنا تمہارے حق میں کارآ مدہ؟ نہیں اور ہر گزنہیں کیونکہ احکام شرعیہ کو جاری کرنے کے وجوب کے تم بھی قائل ہواوراحکام شرعیہ کا نفاذ عصبی قوت وشوکت کے بغیرممکن نہیں اور عصبیت طبیعی طور پرحکومت جا ہتی ہے۔ لہٰذا حاکم اور سلطان کا ہونا ضروری ہے اگراہام مقررنہ کیا جائے۔ یہ بعینہ وہی گڑھا ہے جس سے نے کرتم بھاگے تھے۔

تقررا ما م فرض کفا ہے ہے فرض عین نہیں ۔ پھر جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ امام کا تقرروا جب ہے اور اس پر اجماع ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فرض کفا ہے ہے فرض عین نہیں اور ارباب حل وعقد ہی پر فرض ہے اور انہیں کے لیے متعین ہے اور تمام کھلوق پر امام کی اطاعت واجب ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا فر مان ہے کہ اللہ کی اطاعت کر واللہ کے رسنول کی اطاعت کر و اللہ کے رسنول کی اطاعت کر و اللہ کے اللہ کی اطاعت کر و اللہ کے اللہ کی اطاعت کر و اللہ کا طاعت کر و اللہ کے اللہ کا فر مان ہے کہ اللہ کی اطاعت کر و اللہ کے رسنول کی اطاعت کر و

امامت کی شرطیں: منصب امامت کی چارشرطیں ہیں (۱) علم (۲) عدالت (۳) کفایت اور (۴) سلامتی حواس و اعضاء جورائے اور عمل میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ یانچویں شرط (قرشی النسب) میں اختلاف ہے۔ علم کی شرط تو ظاہر ہے کیونکہ امام اللہ کے احکام کوائی صورت میں نافذ کرسکتا ہے جب ان کا عالم بھی ہو۔ اس لیے امامت کے لیے جامل کوتر ججے دینا اور امام میں بناناضجے نہیں پھرامام علم بھی اجتہادی درجہ کا رکھتا ہے۔ دوسروں کا مقلد نہ ہو کیونکہ تقلید خامی اور عیب ہے اور امامت اپنے اوصاف واحوال میں کمال کوچا ہتی ہے۔ عدالت کی شرط اس لیے ہے کہ امامت ایک دینی منصب ہے اور امام ان تمام عبدوں کا نگران ہوتا ہے جن میں عدالت کی شرط ہے۔ اس لیے امام میں درجہ اولی عدالت کی شرط ہوئی چاہیے۔ اس میں اختلاف نہیں کہ اگر کسی کے اعضاء میں بوجہ تی وقور کے اور حرام کا موں کا ارتکاب کر کے (حد جاری ہوجائے کی وجہ ہے) اختلاف نہیں کہ اگر کسی کے اعضاء میں بوجہ تی وقور کے اور حرام کا موں کا ارتکاب کر کے (حد جاری ہوجائے کی وجہ ہے) فرق آ جائے تو اس کی عدالت بھی ساقط ہوجاتی ہے۔

کیا بدعتی بھی امام ہوسکتا ہے؟ لیکن اگر کسی میں اعتقادی بدعتیں پائی جائیں تو کیا اس کی عدالت بھی ساقط ہوجائے

گی؟اس میں علاء کا ختلاف ہے کفایت وصلاحت کی اس کیے شرط ہے کہ اہلیت کے بغیرا مام کا بنیانہ بنیا ہرا ہر ہے۔

کفایت کامفہوم: کفایت وصلاحیت یہ ہے کہ امام حدود شرعہ جاری کرنے پر بڑات والا ہو الرائیوں میں بے دھڑک اپنی ہو کہ اور جنگی چالوں کو ثوب سیجھے والا ہو و مہداراور فرائض شناس ہو کہ لوگوں کو لڑائیوں پر ابھار سیکے اور انہیں جہاد کا شوق دلا کر لڑائیوں میں برضا و رغبت تھی لائے عصبیت اور سیاسی چالوں ہو کہ لوگوں کو لڑائیوں پر ابھار سیکے اور انہیں جہاد کا شوق دلا کر لڑائیوں میں برضا و رغبت تھی لائے عصبیت اور سیاسی چالوں سے خوب آگاہ ہواور سیاسی راہ میں مصائب برداشت کرنے پر تو می ہوتا کہ وہ ان تمام باتوں کی وجہ سے اپنے فرائض کما حقہ پورے کرسکے اور سیاسی الموں نے جہاد کرنے میں بلاد وصلہ دیے احکام شرعیہ قائم کرسکے دفاہ عام کے گام انجام دے سیکے اور سلامتی حواس واعضاء کی اس لیے شرط ہے (یعنی بلاد وصلہ دیے احکام شرعیہ قائم کر سکے دونوں ہو جیے جنون نا بینائی نہرہ پن گونگا ہونا اور ان اعضاء کا نہوتا جن کے نہ ہونے سے کام بل خلل آگے ) جیسے دونوں ہاتھ یا دونوں فوطے نہ ہوں غرضیکہ ان سب بیں تھی و میں مداریوں میں داخل ہیں اگرام کی شکل وصورت میں کوئی عیب پیدا ہوگیا ہے جیے ایک ہاتھ یا ایک پیرجاتار ہاتو معنز نیس کوئی عیب پیدا ہوگیا ہے جیے ایک ہاتھ یا ایک پیرجاتار ہاتو معنز نیس کوئی میں داخل ہیں اگرام کی شکل وصورت میں کوئی عیب پیدا ہوگیا ہے جیے ایک ہاتھ یا ایک پیرجاتار ہاتو معنز نیس کوئی میں داخل ہیں اگرام کی شکل وصورت میں کوئی عیب پیدا ہوگیا ہے جیے ایک ہاتھ یا ایک پیرجاتار ہاتو معنز نیس کوئی عیب بیدا ہوگیا ہے جیے ایک ہاتھ یا ایک پیرجاتار ہاتو معنز نیس کوئی عضاء سے کائل حاسد و معضوم اور ہے۔

تصرف بری<mark>ا بندی بمنز لہ عدم عضو کے ہے</mark> محرومی اعضاء میں امام کے تصرف پریا بندی بھی شامل ہے جیسے اگر کوئی امام ملکی تصرفات سے روک دیا جائے تو وہ بھی محروم الاعضاء کے زمرے میں شامل ہے۔

تصرف پر یا بندی کی دوشمیں تصرف پر پابندی کی دوشمیں ہیں۔ایک شم کی پابندی ہے امام کا محفوظ ہونا ضروری ہے اور بیشرط واجب ہے بینی اسے جکڑ کر قید میں شونس کر اور مجبور و مقہور کر دیا جائے کہ وہ ملکی تصرفات ہے بالکل عاجز آ جائے دوسری شم بیہ ہے کہ اس کے غلام اور کارکن اختلاف و حکم عدولی کے بغیر اس پر چھا جائیں اور اس ہے اس کے اختیارات چین لیں اور وہ بے چارہ اختیارات سے محروم ہوکررہ جائے۔ ان حالات میں اس چھا جانے والے کے حال پر غور کیا جائے۔ اگر بیشرع کے موافق چل رہا ہے اور عدل کے نقاضوں پڑمل کر رہا ہے اور لائق تغریف ملکی انتظام کر رہا ہے اور حکومت وامامت اور حکومت جال رہا ہے کہ اس کی حکومت وامامت عال رہا ہے تو اسے بحال رکھنا جائز ہے ور نہ جائز خلیفہ کی مدوکرنا مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی حکومت وامامت عاصب کے ہاتھوں سے چین لیں تا کہ امام کی بیاری دور ہواور وہ اس جنجال سے نکل کرملی تصرفات پر قادر ہو۔

امام کے قرشی النسب ہونے کی شرط پر استدلال اور اس کا جواب قرقی النب ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ اس برسقیفہ بنی ساعدہ کے دن صحابہ کا جماع ہوگیا تھا اس دن انصار نے سعد بن عبادہ انصار کی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی تھی اور بیدارادہ ظاہر کیا تھا کہ دوامیر چن لیے جائیں۔ ایک انصار کا اور دوسرا قریش کا تو قریش نے حق امامت پر بیک تھی اور بیدارادہ ظاہر کیا تھا کہ دوامیر چن لیے جائیں۔ ایک انصار کا اور دوسرا قریش کا تو قریش نے تھی اور الا نصافہ من قریش ) (امام قریش ہی ہون گے) سے استدلال کیا تھا اور اس سے بھی کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ ہم تمہارے مخلصوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور دوسروں سے جو

( rri) \_\_\_\_ بڑے ہیں درگز رکریں۔اگرامارت انصار میں ہوتی تو قریش کوانصار کے بارے میں سی عم نہیں کیاجا تا۔انصار نے میددلیل <sup>ح</sup> مان لی اور امارت سے بٹ گئے اور سعد کی بیعت سے چر گئے۔علاوہ ازیں ایک سیح حدیث میں ہے لا یوال هذا الامو في هذا الحنى من قويش يفلافت ال قبيلة قريش من بهيشه باتى رب كي- الي تم كاسلسله من بهت ي عديثين بين مگر جب قریش کمزوز ہو گئے اور ان میں عصبیت باقی نہیں رہی کیونکہ حکومت عیش وعشرت میں گرفتار ہو گئے اور وہ اسلامی وسیع حکومت کے گوشہ گوشہ میں منتشر ہو گئے ۔ کیونکہ حکومت کوان کی مانگ تھی تو اس وجہ سے وہ بارخلافت نہ اٹھا سکے اور اس سے عاجز آ گئے اوران پر مجمی چھا گئے اور حل وعقد انہیں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔اس وجہ سے بہت سے ارباب حقیق اشتباہ میں پڑ گئے۔ حق کدامام کے لیے قرشی ہونے کی شرط کا اٹکار کر بیٹھے اور انہوں نے اس سلسلہ میں نصوص کے سطی معانی پر بجروسه كرليا- جيبے رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے فرنايا سنواور كہنا ما تو۔ اگر چيتم پرانگور کے دانيہ کی طرح چھوٹے سروالاحبثی غلام حاکم بنادیا جائے۔حالانکہ اس مسلہ پراس حدیث ہے دلیل قائم نہیں ہوتی کیونکہ بیرحدیث بمنز انتمثیل کے ہے اور اس سے غرض سے سے کہ وجوب مع واطاعت پُر زور ہوجائے اور اس میں استحکام پیدا ہوجائے۔ اس طرح اس شرط کی نفی پر فاروق اعظم کے اس قول سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر سالم حذیقہ کا آزاد کردہ غلام زندہ ہوتا تو میں اسے حاکم بنا دیتا یا اس کے بارے میں میرے دل میں بدگانی نہ آتی لیکن بیقول بھی کارآ مرتبیں کیونکہ آپ کومعلوم ہی ہے کرتھ کے مقابلہ میں صحابی کا قول جحت نہیں ہوا کرتا۔علاوہ ازیں قوم کا مولی (آزاد کروہ غلام) قوم ہی میں سے ہوتا ہے اور سالم کو قریش میں ولاء کی عصبیت حاصل تھی اورنسب کی شرط کا فائدہ عصبیت ہی ہے جبیبا کہ ہم بیان کریں گے۔سالم کا قریش میں خالص نسب ندتھا۔ مگرنسب کے قائم مقام انہیں حق ولاء حاصل تھا۔ حضرت عمر نے خلافت میں خالص نسب کوغیر ضروری سمجھا۔ کیونکہ نسب سے عصبیت ہی کا تو فائدہ ہے جوحق ولاء سے سالم کو حاصل ہے۔معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کی نگاہ مسلمانوں کی خیرخواہی پر جمی ہوئی تھی اور اس پر بھی کہ خلافت کا باراس کے کندھوں پر ڈال دیا جائے جوخلافت کے کاموں میں ملامت گروں کی

ملامت سے مرعوب نہ ہو۔ اور اس کا دامن بھی ملامت وعیب کے دھبوں سے پاک ہو۔ قاضی الوبگر با قلانی بھی امام کے قرشی ہونے کے قائل نہیں ۔ کیونکہ ان کے زمانہ میں قرشی عضبیت فنا ہو چکی تھی۔ اور اس میں اضمحلال وزوال آچکا تھا اور خلفاء پرسلاطین عجم چھائے ہوئے تھے اس لیے قاضی صاحب نے قرشی ہونے کی شرط ختم کردی اگر چہ بیدند بہب خارجیوں کا ہے۔لیکن انہوں نے اس موافقت کی بھی پر وا منہیں کی کیونکہ ان کے ہم عصر خلفاء کا تمام حال ان کی نگاہ میں تفالے لیکن یہ جمہوراس شرط کے قائل رہے اور اس پر جے رہے کہ قرشی ہی امامت کاحق دارہے اگر جہ اس ے ملانوں کے کاموں کا انظام نہ سنجال سکے۔ اس پر جمہور کا نعاقب کیا گیا ہے کہ اس معنی کے اعتبارے تو اہلیت و صلاحیت کی شرط بھی ٹوٹ جاتی ہے جس سے امام کوامامت پر مدوماتی ہے کیونکہ جب عصبیت کے فتم ہوجانے کی وجہ سے شوکت وسطوت ختم ہوئی تو اہلیت کہاں ختم ہوئی تو علم و دین کی شرطوں میں بھی خلل روپذیر ہوااوراس منصب کی تمام شرطیں ٹوٹ کرختم ہوئیں۔ حالانکہ رہفلاف اجماع ہے۔

شرط نسب کی حکمت کیا ہے؟ آ ہے اب ہم نسب کی شرط کی حکمت کا مراغ لگا ئیں تا کہ ہمیں ان اقوال میں سے مجھے قول کاعلم ہو جائے ہمیشہ یا در کھئے کہ تمام احکام شرعیہ کے مقاصد کے ساتھ ساتھ مصالح و حکم بھی ہوتے ہیں جن کی بناپروہ

احکام شروع کیے جاتے ہیں اور انہیں رواج دیا جاتا ہے۔ جب ہم شرطنب کی حکمت کا کھوخ لگاتے ہیں اور اس سے شارع کا مقصد معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ میں ہم بھن تبرک پر قناعت نہیں کرتے کہ قریش بنی عظیمی کا خاندان ہے اور شرط و نسبت سے صرف برکت کا عاصل کرنامقصود ہے۔ بلاشبہ برکت کا حصول بھی مقصود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مقصود ہے۔ کیونکہ تیرک مقاصد شرعیہ میں داخل نہیں جیسا کہ آپ کومعلوم ہو چکا ہے۔ للبذا تیرک کے علاوہ کوئی اور مصلحت حکمت تلاش کرنی پڑے گی جواس شرط سے لگانے سے شارع کے پیش نظر ہے۔ جب ہم غور وفکر کرتے ہیں اور تجزیبہ کرتے ہیں تو عصبیت ہی سامنے آتی ہے۔ بعنی شارع کے پیش نظر صلحت عصبیت ہی ہے جس کے ذریعہ حقوق کی حفاظت وحمایت ہوتی ہاورا مام کے سلسلہ میں اختلافات اٹھ کرقوم میں اتحاد پیدا ہوجاتا ہے اور ملت وارباب ملت امام سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی طرف ہے انہیں بورابور ااطمینان حاصل ہوتا ہے اور سب کے سب فدہمی رشتہ الفت و محبت میں منسلک ہوجاتے ہیں۔ اصل بات سیے کے مصرے تمام خاندانوں میں قریش ہی ایک ایسا بنیا دی خاندان تھا جے مصر کے تمام خاندانوں کی جڑاوران کا مرکزی سنون کہنا چاہیے اس کوتمام خاندانوں پرعزتِ ویزرگ حاصل تھی۔ یہی غلبہ واقتدار کے مالک تھے۔ انہیں کو ا کثریت اورعصبیت حاصل تھی اور تمام عرب انہیں کے شرف کے قائل متھے انہیں کا لوہا مانتے تھے انہیں کے شرف کے معترف تھے اور انہیں کے مطبع و منقاد تھے۔ اگر خلافت ان کے علاوہ کسی دوسرے قبیلہ کول جاتی تو عجب نہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جاتی کیونک عرب قریش کے علاوہ دوسرے قبیلہ کی مخالفت کرتے اور اس کے آگے برتسلیم فم نہ کرتے اور مصر کے دوسرے قبائل عربوں کو اس اختلاف سے رو کئے پر قادر نہ ہوتے اور نہ کوئی عربوں کو جہاد کے لیے اٹھا سکتا تھا۔ لہذا جماعت میں پھوٹ پڑ جاتی اور ملک میں ایتری پھیل جاتی۔شارع اختلاف وتفریق سے ڈراتے ہیں اور قوم میں جذبہ اتفاق واتحاد پیدا کرنے کی بے پناہ تڑپ رکھتے ہیں اور باہمی اختلاف کواور جھگڑوں کومٹانا چاہتے ہیں تا کہ رشتہ یگا نگت متحکم ہواور عصبیت مضبوط رہے اور حقوق کے مطالبات وحمائتیوں پر بہترین طریقہ ہے عمل درآ مدہو سکے لیکن اس کے برخلاف اگر قریش میں امامت برقرار رہے تو بیتمام الجھنیں کیے گئے کا فور ہو جاتی ہیں کیونکہ قریش اپنے اثر واقتدار سے عربوں کو جدھر لے جانا عابیں لے جانے پر قادر ہیں اور کوئی قبیلہ کان بھی نہیں ہلاسکتا۔ان کے خلاف آواز اٹھانا 'تو دور کی بات ہے اور سی قبیلہ کی طرف سے ان کی اطاعت نہ کرنے کا ڈربھی نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ اختلا فات کورو کئے پراچھی طرح سے قادر تھے اور دوہرے قبائل بھی ان کی حمایت پر کھڑے تھے۔اس لیے منصب امامت یا خلافت میں قرشی نسب کی شرط لگائی گئی کہ وہ مشکم عصبیت والے ہیں تا کہ امام ملت کے انتظامات بہترین طریقہ سے اٹنجام دے سکے اورمسلمانوں میں اٹنجاد وا تفاق قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قریش برسرافتد ارآ ئے تومضر کے تمام قبیلوں نے ان کی جایت کی اور تمام عرب ان کے مطبع ومنقاد ہو گئے اور عربوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی مشرف بہاسلام ہوئیں اور اسلامی حکومت کے زیرنگیں آئیں اور اسلامی فوجول نے دور دراز کے شہر بھی روند ڈالے اورمشرق ومغرب میں اسلام کا جھنڈ الہرادیا۔ جیسا کہ عمد فتوحات میں واقعات پیش آئے اور بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانوں میں بھی فتوحات کی یہی شان قائم رہی حتی کہ خلافت میں اضحلال و کمزوری آگئی اور عربوں کی عصبیت ختم ہوگئی۔

...۔ جولوگ عربوں کی تاریخ کا وران کی سیرتوں کا گہرا مطالعہ کرتے رہتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قریش شرط قرشیت سے شرط کفایت کا حکم لگایا گیا جب به بات پایتحقیق کوپیچ گئی کدامام کے قرشی ہونے کی شرط جھڑا رفع کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ وہ قوت عصبیہ کے اورغلبہ واقتدار کے مالک ہیں اور ہمیں پیجی معلوم ہے کہ احکام شرعیہ کی خاص توم یا خاص خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہوا کرتے تو ان دونو ل مقدموں کو ملانے سے اہلیت کی شرط کا بھی ثبوت ہوا اور ہم نے شرط قرشیت سے شرط اہلیت ( کفایت) کا حکم لگا دیا کیونکہ ان دونوں میں جامع اور علت عصبیت ہے۔ اس لیے ہم نے امام یا خلیفہ کے لیے یہ شرط مقرر کر دی کہ وہ الیم قومی عصبیت والی قوم کا مخص ہو۔ جس کی عصبیت ہم عصر خاندانوں پر غالب ہو کہ تمام خاندان اس کے مطبع و منقاد ہو جا کیں اور اس کے اقتدار کے آگے سرتسلیم خم کر دیں اور سب متحد ہو کرخس حمایت کا دم بھرنے لگیں۔اس زمانہ میں قریش کو جوقوت عصبیت نصیب تھی۔ایی عصبیت دنیا میں کئی کوبھی میسر شقی اور پنہ آج تک میسر ہوئی کیونکہ اسلامی دعوت کا چشمہ انہیں ہے چھوٹا پھر دنیا کے ہر گوشہ میں جا نکلا۔ عربوں کی تمام عصی طاقتیں قریش کی عصبی طاقت میں ساگئی تھیں۔اس لیے عرب تمام قوموں پر چھا گئے ۔لیکن آج کل قریش عصبی طاقت سے محروم ہیں۔ اس لیے آج دنیائے اسلام میں ہر ملک میں اس کوامام تشکیم کرلیا جائے جس کی قوت عصبیہ کا اس ملک میں غلبہ ہو۔ اگر آپ خلافت گی مصلحت معلوم کرنا چاہیں تو آپ ہمارے بیان کر دہ نظر پیے آگے نہیں بردھیں گے۔ گیونکہ اللہ نے خلیفہ کو اپنے ہندوں کے کام سنجالنے کے لیے اور ان کی خیرخبرر کھنے کے لیے اپنا جائشین بنایا ہے تا کہ وہ ان کی فلاح و بہبودی میں ان کی تکلیفیں دورکرنے میں سرتوڑ کوشش میں لگار ہے اورانہیں زیادہ سے زیادہ آ رام پہنچانے کی تدبیریں اختیار کرے اور اللہ نے اسے امامت کے فرائض سے مخاطب فر مایا ہے اور امر کے ساتھ خطاب اس سے کیا جاتا ہے جس کو اس کام پر قدرت حاصل ہو۔تم دیکھتے نہیں امام فخر الدین رازی (ابن خطیب) نے عورتوں کے بارے میں کس خیال کا اظہار کیا ہے اور فر مایا ہے کہ عورتیں بہت سے شرعی احکام میں مردوں کی تابع ہیں اور خطاب میں بالتبع واخل ہیں بالوضع نہیں۔ امام موصوف کے نزدیک عورتیں' ازروئے قیاس خطاب میں داخل ہیں کیونکہ عورتیں آزاد نہیں بلکہ مردوں کے ماتحت ہیں اور مرد ہی ان کے تمام کام انجام دیتے ہیں اور ان کے لیے ہرفتم کا انظام کرتے ہیں ہاں بیضرور ہے کہ عبادتوں میں ان سے بھی براہ راست خطاب ہے کیونکہ ہر محض اپنی عبادت آپ کرتا ہے۔اس لیے عبادتوں میں ان سے بھی براہ راست خطاب ہے بالتبع نہیں۔ پھراس پر کہامام عصبیت والا ہی ہوتا ہے تاریخی واقعات بھی بطورشہادت کے قائم ہیں کیونکہ کسی قوم یا خاندان کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جوان پر غالب ہوتا ہے اور شرعی تھم واقعی تھم کے خلاف ہوانہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔

The state of the s

and the second of the second of the

## ستائیسویں فصل امامت کے بارے میں شیعہ حضرات کے خیالات

لفظ شبیعه کی لغوی اور اصطلاحی تنقیق دیکھے لغت کے اعتبارے شبعہ رفقاءاور پیروکاروں کو کہتے ہیں لیکن اسکے پچھلے فقہااور اہل کلام کی اصطلاح میں اس لفظ کا اطلاق علی پراور ان کی اولا دیکے پیروکاروں پرجوتا ہے۔

شیعوں کے نزویک امامت وین کا ایک رکن ہے: امامت کے بارے میں شیعوں کا ذہب جس پران سب کا انفاق ہے یہ ہے کہ امامت ان عام مصالح میں شام نہیں جن کا انظام عوام کی فلاح و بہود پر ہواور وہ عوام کے انتخابات سے مقرر کیا جائے بلکہ امامت دین کا ایک رکن اسلام کا ایک ستون ہے اور فد ہب کی بنیا دہے۔ نبی کے لیے امام کے تقرر کوچھوڑ نا جائے بلکہ اس کا مقرر کرنا ضروری ہے اور ندامت کے انتخاب پراسے چھوڑ دینا رواہے (ان کے زعم میں) امام چھوٹے بڑے میں معصوم ہوتا ہے۔

شیعہ کے نز دیک امام معصوم ہوتا ہے اور امام علیؓ ہی ہیں ( کہتے ہیں) حضرت علیؓ ہی وہ امام ہیں جُن کو رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مایا تھا۔

علیٰ کی اما مت کے بار ہے میں موضوع اورضعیف حدیثوں سے استدلال اس کے جوت میں وہ پھے
روایتر افکا کرتے ہیں جن کے داوی شید حضرات ہی ہیں اور اپنی ندہب کے مطابق ان کی تغیر وقو ضیح بیان کردیتے ہیں ان
روایتوں کوا حادیث کے ماہر نقاد اور شریعت کی فل کرنے والے خافئیں بچائے بلکہ یہ زیادہ تر موضوع ہیں بیان کی اسادیں
صیح نہیں اور مجروح ہیں بیان کی غلط تا ویلوں ہے بہت دور ہیں شیعوں کے زد دیک میر وایتیں دوشم کی ہیں ۔ جلی اور ختی ہیں ) بیدولا بیت بجر حضرت علی کے کئی ۔ ای لیے حضرت علی کے خضرت علی ہیں۔ بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں ۔ کہتے ہیں امامت ای موسوں و اولی الاحمر منکم موس مروسوں و اولی الاحمر منکم میں اور الاحمو ہے حضرت علی ہی مراد ہیں اور اولوالا مرکی اطاعت واجب ہے اور ای آیت ہیں حکم و فیصلہ کیا جائے ( کہتے ہیں ) اطبعو الله و اطبعو الله و اولی الاحمر منکم میں اور الاحمو ہے دن امامت کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت علی کو نی مقرر کیا گیا کی اور کوئیس یا جسے میں بیا بیعنی علی دو حد و ہو و و صبی و دی ہذا الاحم من بعدی فلم یبایعم الاحلی یعنی جوائی جائی جائی جائی جائی جائی جائی جائی اس تی مور کی اطاقت کا حص ہے رہے کہ دور ہی ہیں ہو دی ہیں نے بیت تہیں کی شیعوں کے پائ فی روایت ہی ہے کہ جس وقت کی دور ہی صدی کی بیان فی روایت ہی ہے کہ جس وقت ختی دور ہیں ہیں ختی ہو ایک کی بیان فی روایت ہی ہے کہ جس وقت کی دور جائی ہو کہ کی دور ہیں دور جس میں کے بیان فی دور ہیں دور ہیں دور ہیں ہو کہ کی دور ہیں دی جس کر کے اس کی دور ہیں دی جس کر کی بیان فی روایت ہی ہے کہ جس وقت کی دور ہو دور ہو دور ہو دور ہو دور ہو کی دور اور دور ہوں خلافت کا دور کی بیان فی دور ہو کر دور ہو کر دور ہو کی دور ہو کی دور ہو کر دور

سورہ برات اتری تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجے کے موسم میں اس سورہ کولوگوں کوسانے کے لیے حضرت علی کومقرر فرمایا۔ آپ نے پہلے تو حضرت ابو بکڑ کو بھیجاتھا پھر آپ پر وحی کی گئی کہ اس کی تبلیغ اس کو کرنی ہے جو آپ کا قریبی میں آپ کی قوم کا کوئی شخص ہولہٰذا آپ نے حضرت علی کو بھیجا تا کہ اسے آپ ہی پڑھ کرلوگوں کوسنا کیں اور اس کی تبلیغ کریں۔ کہتے ہیں اس سے حضرت علیٰ کی تقدیم ثابت ہوتی ہے۔

حضرت علی پر کسی صحابی کومقدم نہیں کیا گیا ( کہتے ہیں) کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس ہے معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے حضرت علی پر کسی دوسرے صحابی کومقدم کیا ہو لیکن حضرت ابو بکڑا ور حضرت عمر پر آپ نے دوغزوں میں ہے ایک میں اسامہ بن زید گواور ایک میں سے عمرو بن العاص گومقدم فرمایا ( کہتے ہیں) ان تمام واقعات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آئے ضرت علی ہوتا ہے کہ آئے ضرت علی ہوتا ہے کہ اسامہ بن نے حضرت علی ہوتا ہے کہ ایسی بیش کرتے ہیں جن میں سے بعض تو غیر معروف ہیں اور بعض ان کی غلط تاویل سے بہت دور ہیں۔

مذکورہ بالا روایات کی روسے آل علیٰ گی ا مامت پر بھی استدلال : پھر بعض شیعوں کاخیال ہے کہ یہ روایتیں جس طرح خلافت کے لیے حضرت علیٰ کے تقرر پر دلالت کرتی ہیں۔ اس طرح آپ کے بعد آپ کی اولا دیے تقرر پر بھی دلالت کرتی ہیں۔

فرقد ا ما میداور زیدید بیر سیر نیزقد اما مید که اتا ہے۔ امامید حفرت ابوبر اور حفرت عمر سے بیزار ہیں۔ کیونکہ آئیس خلافت میں حضرت علی گومقد منہیں کیا اور ان روایتوں کی روسے ان سے بیعت نہیں کی اور وہ ان دونوں کی خلافت کو تعلیم نہیں کرتے ۔ لیکن وہ عالی (کٹر) شیعہ جو ان دونوں بزرگوں کی شان میں گتاخی سے پیش آتے ہیں اور ان کی شخصیتوں میں عیب نکالتے ہیں ان کا قول نہ صرف ہمارے نزدیک بلکہ خود امامیہ کے نزدیک بھی باطل ہے اور بعض شیعوں کی رائے ہے کہ مذکورہ بالا روایتی حضرت علی گئی میں پائے جاتے روایتیں حضرت علی کی تعیین وصف کے اعتبار سے کرتی ہیں تعین میاں میٹ بیاں نہ کر سکے۔ جس میں یہ اوصاف واقعی پائے سے ۔ بس لوگوں سے بیکوتا ہی ممل میں آئی کہ یہ اوصاف اس شخصیت پر چہاں نہ کر سکے۔ جس میں یہ اوصاف واقعی پائے جاتے ہے اور دوسری شخصیت کو انہیں اوصاف سے متصف کر بیٹھ نیفر قد زید بیا کہ لا تا ہے۔ فرفہ زید بید حضرات شخیین پر جرانہیں جس انہ کرتے اور نہ ان کی امامت پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ بی ان دونوں سے افضل ہیں۔

بے قول بھی جمہور کے خلاف ہے لیکن ان کے زدید افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت جائز ہے۔ پھران شیعہ حضرات کی رائیں حضرت علی کے بعد خلافت کے بارے میں مختلف ہیں بعض کے زدید نفس کی روسے خلافت آل فاطمہ میں میں گئے ہیں کیونکہ ان کی رائے میں امام کا تقر داوراس کی معرفت ایمان کارکن ہے بعض کی رائے میں خلافت اولا دفاطمہ میں تو رہے گی لیکن امام کوآل فاطمہ میں نہ رہے گاہورا کا بر می چننے کا اختیار رکھتے ہیں ان کے زد دیک آل فاطمہ میں امام کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم مقی نہا دراور بی ہواورا مامت کا بھی مطالبہ کرے اور لوگوں میں ابنی تحریک امامت بھیلائے بھی نیے فرقہ بھی زیدیہ ہی کا ہے۔ زیدیہ صاحب ند جہ کی طرف

اعلان امامت کی شرط کے بارے میں زید و محد کا مناظرہ یہی وہ زید ہیں جوایے بھائی محد باقرے اس دعوے پر کہ امام کے لیا امت کا اعلان کرنا ضروری ہے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ امام باقر انہیں الزام دیا کرتے تھے کہ اس شرط کی روسے ہارے دادازین العابدین امام ثابت نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ بھی اس کا خیال ان کے دل میں آیا اور امام موصوف معز لدے ندا ہب گی تر دید کرتے رہتے تھے اور اپنے بھائی زید سے کہا کرتے تھے کہ تم نے بیرائے معز لدے لیے بھائی زید سے کہا کرتے تھے کہ تم نے بیرائے معز لدسے لیے بعنی واصل بن عطاء سے جو معز لدگا ام وسر عشہ ہے۔

رافضی اوراس کی وجبرتشمیر جب امامیر حضرات نے زید سے شخین کی امامت کے بارے میں مناظرہ کیا اورانہوں نے دیکھا کہ زید شخین کی امامت کے قائل ہیں اوران سے بیزار نہیں تو انہیں چھوڑ دیا اور ائمکہ کے زمرے سے خارج کر دیا۔ اس لیے انہیں رافضہ (رفض چھوڑ نا) یعنی چھوڑنے والے کو کہا جاتا ہے۔

کیسانیہ فرقہ: اور بعض خلافت کوعلی کے حسن وحسین (نواسہ رسول ) کے بعد ان دونوں کے بھائی محمد بن صنیفہ کاحق سمجھتے ہیں۔ پھر محمد کی اولا د کا یہ کیسانیہ کہلاتے ہیں۔ کیسان محمد بن صنیفہ کا غلام تھا۔ جس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ شیعوں کے ان فرقوں میں بھی بہت سے جزئی اختلاف ہیں جن کوہم نے کتاب کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھوڑ دیا ہے۔

غالی شبیعہ شیعوں میں پچھ غلوکر نے والے بھی فرقے ہیں۔ انہیں غالی شیعہ کہا جاتا ہے۔ بیعقل وا بمان کی حدول سے بھی بھلانگ گئے ہیں اور ان ائمہ کی الوہیت کے قائل ہیں خواہ اس حیثیت سے کہ بیہ بشر ہیں کیکن صفات الوہیت سے متصف ہیں یا اللہ اپنی بشری ذات میں ان میں حلول کر گیا ہے بیہ حلول کا ند بہ ہے جو حفرت عیسی کے بارے میں عیسائیوں کا ند بہ ہے۔ حضرت علی نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں بیرائے قائم کی تھی آگ میں جلوا و یا تھا اور جب محمد بن حنیفہ نے بیخبرسنی کہ مختار بن ابی عبید ان کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہے تو آپ نے اس غصہ پر شخت غصہ کا اظہار قرما یا اور صاف صاف لیت کی اور بیزاری کا اظہار کیا۔ امام جعفر کو جس کی طرف سے بھی بیشرک والی خبر بینچی اس کو انہوں نے مورد لیت بنایا اور اس سے خت نا راض ہوئے۔

لعض شیعہ کہتے ہیں کہ امام کی روح نے امام میں منتقل ہوجاتی ہے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ امام میں جو کمال ہوجاتی ہے جگہ امام میں جو کمال ہوتا ہے وہ مرجاتا ہوتا اس میں میں منتقل ہوجاتی ہے تا گہ اس میں بھی وہی کمال ہیدا ہوجائے جوسابق امام میں تھا۔ یہ تناسخ کا قول ہے (جس کے ہندوقائل ہیں)۔

فرقہ واقفیہ عالی شیعوں میں ایک فرقد ایک ہی امام کا قائل ہے جے نتخب کرلیاجائے اس فرقہ کو واقفیہ کہتے ہیں۔ ابعض کے نز دیک علی ڈندہ ہیں اور با دلول میں ہیں اور محمد بن حنیفہ کوہ رضوی پر زندہ ہیں۔ پھر بنض کے نزدیک وہ امام مرتانہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوجا تا ہے اور اس پر حضرت خضر کے قصہ سے استدلال کرتے ہیں۔ان کی حضرت علیؓ کے بارے میں یہی رائے ہے کہ وہ اب تک بقید حیات میں اور بادلوں میں میں رعدان کی آواز ہے اور ان کی آواز میں کڑک ہے۔ان کی محمد بن حنفیہ کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ وہ علاقہ حجاز میں کوہ رضویٰ پر میں چنانچے ان کا ایک شاعر کہتا ہے:

(١) الا أن الإئمة من قريش وُلاة الحق أربعة سعاء

(٢) على والثلاثة من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء

(ش) فسبط سبط ايمان و بد و سبط غيبته كربلاء

(٣) و سَبْطٌ لا يَدُوق الموت حيّ يقودُ الجيش يقدمه اللواء

(۵) تغیب لا یری تیهم زماماً برضوی عنده عَسَلٌ وماء

ترجمه (۱) دیکھوائمہ قریش میں جاربرحق امام ہیں جن کامرتبہ برابر برابر ہے۔

(٢) على اورتين آپ كے بينے جونواس رُسُول بين اوران مين ابہام

(٣) ایک نواسه ایمان ونیکی کا نواسه ہے اور ایک نواسه کو کر بلانے چھپالیا ہے

(۷) اورایک نواسه موت نبین کیصے گاحتی که شکر کا قائد بنے اوراس کے آگے جھنڈ اہو۔

(۵) پیان میں ایک مدت وراز سے اوجھل ہے اور رضوی پہاڑ پر ہے اور اس کے پاس شہداور پانی ہے۔

لجحض کے بزور کی امام حجر بن حسن عسکری کا قیامت کے قریب تہد خانہ سے ظہور عالی امامیوں کا خصوصاً اثناعشر یہ کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ بارہوی امام مجر بن عسکری جومہدی کے لقب سے ملقب ہیں عِلَہ (عراق) ہیں اپنی مکان کے تہد خانے میں اپنی والدہ کے ساتھ عائب ہوگئے ہیں اور قیامت کے قریب ان کاظہور ہوگا اور آپ روئے زمین کو مدل وانصاف ہے بھرویں گے۔ اس سے وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تر ندی میں مہدی کے بارے میں آتی ہے یہ لوگ اب تک ان کے انتظار میں ہیں۔ اسی لیے انہیں امام منتظر کہتے ہیں اور روز انہ مغرب کے بعد اس تہد خانے کے درواز بے پر سواری لے کر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا نام لے کر پکارتے ہیں کہ حضرت با ہرتشریف نے آئے ۔ حتی کہ آسان تاروں سے بھر جاتا ہے بھر واپس آجاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید کل تشریف لے آئے میں ان میں بہی روان چلا تا ہے۔

البعض کے مزور کیے جانے والے اسمہ پھرونیا میں آئیں گے بعض واقفہ حضرات کا خیال ہے کہ مرجائے والے اسمہ پھرونیوی زندگی حاصل کریں گے اور اصحاب کہف کے قصہ کو جوقر آن میں آتا ہے اپنے خیال میں شہادت میں پیش کیا کرتے ہیں اور ان کا قصہ بھی جو ایک بستی ہے گزرے تھے (حضرت عزیر کا) اور اسرائیلی مقتول کا بھی جب اس پر گائے کا بعض پارچہ مارا گیا تھا (یہ دونوں قصے سورہ بقر میں ہیں) اور انہیں جسے خوارق عادات کو پیش کرتے ہیں جن کا ظہور بطریق مجروں کے ہوا کرتا تھا حالا تکہ ان واقعات کوشہادت کے طور پر پیش کرنا ان کے غیر مقامات میں صحیح نہیں ۔ اسی فرقہ کا ایک شاعر سیرجمیری کہتا ہے۔

- (١) اذا ما الحرا شاب له قذال 'وعلله المراشط بالحصاب
- (۲) فقد ذهبت و آدرای فقم یاماح نبک علی الشباب
- (m) الى يوم يتوب الناس فيه الى ديناهم قبل الحساب
- (٣) فليس بعائد مافات منه الى اهد الى يوم الاياب
- (۵) ادین بان ذالک دین حق وما انا فی النشور بذری ارتیاب
- (٢) كذالك الله احبر عن اناهو حيوا من بعد درسٍ في التواب
  - ترجمہ: (۱) جب انسان کے بال سفید ہوجاتے ہیں اور تنگھی کرنے والیای اسے خضاب سے بہلاتی ہیں۔
    - (٢) تواس كى شادا بي ختم ہوجاتى ہے اوروہ فنا ہوجا تا ہے اے ساتھى اٹھ جوانى يرروليس ـ
    - (۳)اوراس دن تک رویے رہیں جس دن لوگ قبل از حساب اپنی دنیا کی طرف لوٹیس گے۔
      - (م) کیونکہ جو کچھ جاتار ہااب وہ کی کے پاس لوٹے کے دن تک آئے والانہیں۔
      - (۵) میراایمان ہے کہ یمی سچا دین ہے اور میں زندگی بعدالموت میں شک نہیں کرتا۔
      - (۱) الله نے اسی طرح خردی ہے کہ ٹی میں ال جائے کے بعد لوگ زندہ ہوجا کیں گے۔

ہم ان غالی شیعوں کو منہ نہیں لگاتے کیونکہ ان کے لیے ہماری طرف سے خود ائرکہ شیعہ کافی ہو گئے ہیں اور ان غالی شیعہ کی تروید کرتے ہیں اور ان کی باتین نہیں مانتے۔

ہا شمید فرقہ : کیسانی فرقہ کے زویہ میں محفیہ کے بعد امامت میں ان کے فرزندا بوہا شم کا حق ہے انہیں ہاشہ کتے ہیں۔

شیعہ حضرات کی امام کے بارے میں محفیف را کیں : چرابوہا شم کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے بعض کے نزویہ اس میں ان کے بھائی علی کا حق ہے پر حض کا گمان ہے کہ جب ابوہا شم شام ہے واپس آتے ہوئے نزویہ اس میں ان کے بھائی علی کا حق میں علی بن عبداللہ بن عباس کے بارے میں وصت کر گئے تھے اور محمہ ہوئے اپنے فرزندا براہیم کے لیے جوامام کے لقب سے مشہور تھے وصیت کی اور ابراہیم نے اپنے بھائی عبداللہ بن حارثیہ کے لیے جوسفاح کے لقب سے مشہور تے وصیت کی اور عبداللہ نے اپنے بھائی ابوجھ عبرعبداللہ بن حارثیہ کے لیے جوسفاح کے لقب سے مشہور تے وصیت کی اور عبداللہ نے اپنے بھائی ابوجھ عبر عبداللہ بن وصیت کی اور عبداللہ بن ابوجھ عبر میں ہوگو میں ہوگو میں ہوگوں ہوں ہوگوں ہوں ہوگوں ہوں ہوگوں ہوں ہوگوں ہوں ہوگوں ہوں ہوگوں ہو

کناسه میں آپ کوسولی وے کرشہید کر ڈالا گیا۔ زیدیہ کہتے ہیں چرزید زید کے فرزند بچی کوچی امامت حاصل ہوا۔ آپ خراسان پہنچ گئے تھے اور جوز جان میں شہید کردیئے گئے آپ نے محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن جونواسہ رسول تھے کے لیے امامت کی وصیت فرمائی بیم نفس زکیہ کے نام سے بکارے جاتے تھے۔ انہوں نے حجاز میں امامت کا دعویٰ کیا اور مہدی کے لقب سے ملقب ہوئے کیکن منصور کی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا اور شہید کردیئے گے۔ آپ اپنے بھائی ابراہیم کے لیے خلافت کی وصیت کر گئے تھے انہوں نے بھر ہ میں امامت کا دعو کی کیا آ پ کے سرگرم کارکن عیسیٰ بن زید بن علی تھے منصور نے آ پ پر لشکرشی کی اورمعر کہ کارزار میں ابراہیم اورعیسی دونوں کا م آ گئے۔جعفرصا دق ان پیش آنے والے واقعات کی پہلے ہی خبر دے چکے تھے جوآ ہے کی کرامت شار کی جاتی ہے بعض شیعہ کی رائے ہے کہ محد بن عبدالله نفس زکید کے بعدا مامت محمد بن قاسم بن علی بن عمر (بیر عمر زید بن علی کے بھائی ہیں) کوملی چنا نچیر محمد بن قاسم نے طالقان میں امامت کا دعویٰ کیالیکن انہیں گر فعار کر کے معتصم کے پاس پہنچا دیا گیا۔معتصم نے انہیں جیل میں بند کر دیا اور پیچیل ہی میں فوت ہوئے اور زید پیشیعہ میں سے بعض کی رائے ہے کہ بیخیٰ بن زید کے بعد امام ان کے بھائی عیسیٰ ہے آپ ابراہیم بن عبداللہ کی فوج میں جومنصور کی فوج کے مقابله پرتھی موجود تھے پھرزید ہے آئیں کی اولا دمیں امامت کا سلسلہ مانتے ہیں آپ ہی کی طرف زنگیوں کا واعی منسوب تھا جیسا کہ ہم زنگیوں کے واقعات میں بیان کریں گے اور بعض زید میرکی میردائے ہے کہ محمد بن عبداللہ کے بعدان کے بھائی اور لیں ا کبرا مام ہیں جو بھاگ کرمغرب پہنچ گئے تھے اور وہیں فوت ہوئے پھران کا کام ان کے بیٹے ادریس نے سنجال لیا اور شہر فاس کی بنیا دڑالی اوران کے بعدان کی اولا دمیں سے مغرب میں بادشاہ ہوتے رہے حتی کہ ان کا دور دورہ بھی ختم ہو گیا۔جیسا کہ ہم ان کے واقعات میں بیان کریں گے ان کے بعد زید سے کانظم قائم نہیں رہا انہیں زید سے میں سے ایک مدعی امامت طبرستان پر قابض ہو گیا جس کا نام حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن بن زید بن علی بن حسین ( نواسه رسول ) اوراس کا بھائی محدین زید ہے بھرویلم میں اس دعوت کو لے کرانہیں زید سے میں سے ناصراطروش کھڑا ہوا اوراس کے ہاتھ پرتمام دیلم والے مسلمان ہوگئے ناصراطروش کا نام حسن بن علی بن حسن بن علی بن عمر ہےاور عمر زید بن علی کے بھائی ہیں۔ان کے بعدان کی اولا دمیں طبرستان میں حکومت قائم رہی اوران ہی کے نسب سے دیلم والوں نے ملک حاصل کیا پھریدرفتہ رفتہ خلفا سے بغدا دیربھی غالب آ گئے اورمنتقل اورخو دمخار سلطان بن گئے جیسا کہ ہم ان کے دا قعات میں ذکر کریں گے۔

امی سلسا خلافت اس طرح چلاتے ہیں کہ پہلے امام حضرت علی ہیں ان کے بعدوصیت کے ذریعہ حضرت حسن امام ہوئے پھر حسین ان کے بھائی امام ہوئے پھر آپ کے فرزندعلی (زین العابدین) امام ہیں پر ان کے فرزند محمہ پھر ان کے فرزند محمہ پھر ان کے فرزند محمہ پھر ان کے فرزند اساعیل کی فرزند جعفرصا دق کے بعد ان کے دوسر نے دوفرقے ہوجاتے ہیں ایک گروہ جعفرصا دق کے بعد ان کے فرزند اساعیل کی امامت کا قائل ہے۔ پہلا فرقہ اساعیلیہ کہلاتا ہے بیلوگ امامت کا قائل ہے۔ پہلا فرقہ اساعیلیہ کہلاتا ہے بیلوگ اساعیل کو امامت کو بار ہویں امام پر پہنچ کرفتم کر اساعیل کو امامت کو بار ہویں امام پر پہنچ کرفتم کر دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ بار ہویں امام لوگوں سے غائب رہیں گے اور ان کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا۔ اسلم علیہ فرقہ کہتا ہے کہ امام اساعیل کو ان کے والد جعفر صادق نے نامر دفر مادیا تھا امام اساعیل اپنے والد کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے لیکن آپ کی امامت کی نامر دگی کا ان کے زویک سے فائدہ مرتب ہوا کہ امامت آپ کی اولا دہیں باقی رہی جیسا کہ حضرت

موی اور خضرت ہارون کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں پھرامامت امام اساعیل سے منتقل ہوکر آپ کے فرزندمجر مکتوم کے پاس آئی میرچیے ہوئے اماموں میں سے پہلے امام ہیں کیونکہ ان کے زعم میں بھی امام طاقت ہے محروم ہوتا ہے اس لیے وہ حیب جاتا ہے اور اس کی امامت کی تحریک کوچلانے والے ظاہر ہوتے ہیں تا کہ لوگوں پر جمت قائم ہوجائے اور جب اس کے پاس طاقت جمع ہوجاتی ہے تو ظاہر ہوجا تا ہے اور اپنی وعوت کو بھی عوام میں پھیلا تا ہے کہتے ہیں محر کمتوم کے بعدان کے بیٹے جعفرصادق اوران کے بعدان کے بیٹے محر حبیب امام ہوئے محمد چھپے ہوئے اماموں میں سے سب سے پچھلے امام ہیں پھران کے بعدان کے فرز ندعبداللہ مہدی امام ہوئے جن کی دعوت ابوعبداللہ شیعی نے کیا مدمیں پھیلائی اورلوگ لگا تا ران کی دعوت میں شامل ہوتے رہے اور آخر کاران کو تحلما سہ کی جیل ہے نگال لائے اوروہ خیروان ومغرب پر قابض ہو گئے پھران کے بعد ان کے بیٹے مصر پر قابض ہوئے جیسا کہ ان کی تاریخ میں مشہور ہے چونگہ بیا ساعیل کی امامت کے قائل ہیں اس لیے ان کو ا اعلیمہ کہا جاتا ہے اور باطنیماں لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باطن (متور' پوشیدہ) امام کے بھی قائل ہیں اور ملاحدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے عقائد ہے دینوں اور زندیقوں سے ملتے جلتے ہیں۔ بیا قوال وعقائد پچھتو پرانے ہیں اور پچھ نے یا نچویں صدی کے آخر میں حسن بن محمد صباح نے بیرا تو ال وعقا ئدلوگوں میں پھیلائے اور وہ شام وعراق کے بعض قلعوں پر بھی قابض ہو گیا اور وہاں اس کی وعوت پھلتی چھولتی رہی حتی کہ مصر میں سلاطین ترک میں اور عراق میں سلاطین تا تار میں ان کی ہلاکت بٹ گئ اوران کی تحریک فنا کے گھاٹ اثر گئی۔ اس صباح کا مقالہ دعوت کے سلسلے میں شرستانی کی کتاب الملل وانحل میں موجود ہے۔ متاخرین کے نز دیک خاص طور پراٹناعشر بیفرقہ ہی کوامامیہ کہا جاتا ہے بیلوگ موسیٰ کاظم بن جعفر صادق کی ا مامت کے قائل ہیں۔ کیونکہ ان کے بڑے بھائی امام اساعیل اپنے والد کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے چنانچے جعفر صادق نے صراحت کے ساتھ موٹیٰ کوامام مقرر کیا چھران کے بیٹے امام علی رضا آمام مانے گئے بیو ہی علی رضا ہیں جن کو مامون نے اپنا ولی عہد مقرر کرویا تھا اور مامون سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اس لیے انہیں امامت نہ ل کی پھران کے فرزند محر تقی پھران کے فرزندعلی ہادی پھران کے فرزند محرحسن عسکری پھران کے بیٹے محد مہدی منتظر جن کاہم اس سے پہلے ذکر کر آئے ہیں امام مانے گئے۔ پھران مذاہب میں سے ہرمذہب میں کثرت سے جزئی اختلافات ہیں ہاں پیضرور ہے کہ بیان کے مشہور مذاہب میں اگر کوئی ان کے ان تمام حالات پورے پورے معلوم کرنا جا ہے تو اسے ابن حزم اور شہرستانی وغیرہ کی کتاب الملل والنحل کا مطالعہ کرنا جا ہیں ان کتابوں میں اس سلسلہ میں تفصیلی بیان ملے گا۔اللہ جے جا ہے گمراہ کردے اور جے جا ہے سیدھی راہ کی ہدایت فرمادے وہی سب ہے او نیجا اور انتہائی کبریائی والا ہے۔

## الھائيسويں قصل خلافت كاحكومت سے بدل جانا

شریعت نے حکومت کی بھی برائی کی ہے اور عصبیت کی بھی یا در کھئے حکومت عصبیت کی ایک طبعی غرض و

انسان کوبعض افعال سے رو کنے کی غرض وغایت خوب یادر کھئے۔ دنیاایک قتم کی سواری ہے جس پر سوار ہوکر لوگ آخرت کی طرف جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جوسواری ہے محروم رہے گا وہ منزل تک پہنچ نہ سکے گا۔انسانی افعال کے سلسلہ میں اگر شریعت کسی چیز سے روکتی ہے یااس کی برائی کرتی ہے یااس کے چھوڑنے کامشودہ دیتی ہے تواس کی مرادیہ نہیں ہوتی کہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے یااس کی جڑ ہی ا کھاڑ کر پھینگ دی جائے اور جن قو توں سے سیافعال انجام دیئے جاتے ہیں انہیں پالکل ہی مطلع کر دیا جائے بلکہ شریعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان افغال کو مقدور بھر سیجے اور جائز اغراض میں چھیر دینا عاہیے تا کہ ان کامصرف میچے اور جائز ہواور تمام مقاصد دائر ہ حق میں آ جائیں اور ان کارخ ایک (حق) ہی رہے جیسا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرت اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف ہوتو اس کی ججرت اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی بجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو پاکسی عورت سے فکاح کرنے کے لیے ہوتو اس کی بجرت ای طرف ہے جس کی طرف اس نے ججرت کی۔مثلاً شریعت نے اس لیے غصہ کی برائی نہیں کی کہاہے بالکل ہی ختم کر دیا جائے کیونکہ اگر انسان بالکل ہی قوت کھو بیٹھے تو حق کے لیے انتقام لینے پر کیسے قد رہوگا اور جہاد کس طرح کرے گا ادر کس طرح اللہ کا کلمہ بلند کرے گا۔ لبذا جہا داوراعلاءاسلام کلیتۂ ہی ختم ہو کررہ جائے گا اور بلکہ شیطانی راہ میں خرج کرنے کے لیے اور برے اغراض کے لیے برائی کی ہے۔ اگر برے مقاصد کے لیے غصہ ہے تو وہ واقعی قابل نفرت و ندمت ہے کیکن اگراللہ کے دین کے بارے میں اور اللہ کے قانون کے احر ام کو برقر ارر کھنے کے لیے قصہ ہے تو بلاشبہ غصہ قابل تعریف و تحسین ہے اور آپ کے اخلاق حمیدہ میں ہے ہے اسی طرح خواہشات کی اس لیے برائی نہیں کی گئی کہ خواہشات کو بالکل بی ختم کر دیا جائے کیونکہ جس کی شہوت باطل ہوتی ہے وہ انسانی حقوق اوا کرنے پر قادر نہیں رہتا شہوت کامطلق نہ ہونا انسان میں عیب ہے۔ بلکہ مقصد سیہ ہے كەاس كارخ جائز طریقوں میں پھیر دیا جائے جن میں مصلحتیں پیش نظر ہوں تا كەانسان احكامات الہيكا تا بع رہے۔

حکومت و عصبیت کی برائی کا بھی یہی حال ہے۔ یہی حال عہدی کا ہے دونان ہارے رشے اور اولاد کام پین آنے جو ن تعالی نے فرمایا: ﴿ لن تنفعکم اور حامکم و لا او لاد کم ﴿ یعنی قیامت کے دن تہارے رشے اور اولاد کام نہیں آنے والی ۔ یعنی اگر عصبیت باطل اور باطل کے احوال کے لیے استعال کی جائے جیسا کہ جاہلیت بیل عصبیت تی وناخی ہے کے لیے استعال کی جائے جینی اگر عصبیت کی ویا تھی ہے کہ استعال کی جائی تھی یا کوئی اس پر فخر کرے یا اس کی وجہ ہے ناخی دوسروں پر اپناخی جائے کیونکہ یہ ایک ویوائی ہے اور آرباب عقل کے کامول میں سے نہیں لیکن اگر عصبیت کو چاہتے ہیں۔ اگریہ نہ رہ تو تمام شریعتیں ختم ہو جائیں کیونکہ ان کا مدار عصبیت ہی پر ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں دائی طرح شادی نے بادشاہ کی برائی تھیں کوئکہ وہ اس غلبہ عاصل کر اور اس کی برائی تھیں کہ کوئکہ وہ اس غلبہ عاصل کر نے بادشاہ کی برائی تھیں اس کوئکہ وہ اس غلبہ عاصل کرنے کے بعد لوگوں کا مخلص خیر خواہ ہو کہ اس کا اقتد ارتحق اللہ کا دین بھیلانے کے لیے ہو اور لوگوں کو اللہ کا دین بھیلانے کے لیے ہو اور لوگوں کو اللہ کی مصال کرنے کے لیے ہو تو وہ قابل غرمت نہیں بلکہ تعریف و خسین ہے۔ کہ اس میں خور وہ تابل غریف و کی عبادت کا شوق دلانے کے لیے ہو اور اللہ کے دشموں سے جہاد کرنے کے لیے ہو تو وہ قابل غرمت نہیں بلکہ تعریف و خسین ہے۔

اگر حکومت مطلق بری ہوتی تو سلیمان و داؤ دعلیجا السلام کیوں با دشاہ ہوتے ؟ دیکھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا ما نگی تھی دب ہے ملک الا ینبغی لاحد من بعدی۔اے میرے رب جھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد سی کونصیب نہ ہو۔ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ باطل سے کنارہ کش رہنے کے عادی ہیں نبوت کے زمانہ میں بھی۔ میں بھی اور بادشاہت کے زمانہ میں بھی۔

فاروق اعظم کا حضرت معاویہ کوٹو کنا اوران کا جواب دینا کہ میری نبیت بگیر ہے جب فاروق اعظم ملک شام تشریف لے گئا اور آپ سے حضرت معاویہ نے شاہانہ کروفر اورآن بان کے ساتھ ملاقات کی تو آپ کو حضرت معاویہ نے جواب دیا امیر معاویہ کی ہوا ہیں کہاں سے سکھ لیس حضرت معاویہ نے جواب دیا امیر المومنین میں سرحدوں پر ہول اور ہروفت و شن کے مقابلہ پر ہوں ہمیں جہاد و طاقت اس شاہانہ عصبیت سے ان پر رعب المومنین میں سرحدوں پر ہول اور ہروفت و شن کے مقابلہ پر ہوں ہمیں جہاد و طاقت اس شاہانہ عصبیت سے ان پر رعب فرانے کی خضرت خاموق ہوگئے اوران کے جواب کی تردیب ہو مائی ۔ کیونکہ حضرت معاویہ گئی اگر دیا ہوتا تو فاروق اعظم ہمیں فرمائی ۔ فالدی تھی وابستے تھی اگر معاویہ کی باری ساتھ معاویہ کی باری بادشاہت کی برائی سے شارع علیہ السلام کا مقصد اس کا مطلق چھوڑ دو ۔ حضرت فاروق اعظم ہمیں شخصیت حضرت معاویہ کی سرویت سے پاری سلامین کا تھا تھو باث مراد ہے کہ بیسلامین باطل نظم بغاوت اور بری راہوں پر گامزن سے اور اللہ سے غافل و بے خبر سے معاویہ نے مراد ہے کہ بیسلامین باطل نظم بغاوت اور بری راہوں پر گامزن سے اور اللہ سے غافل و بے خبر سے معاویہ نے آپ کو یہ جواب دیا کہ اس ترک و احتام سے میری نیت کسرویت کی نہیں اور ندان کی باطل راہوں کی معاویہ نے آپ کو یہ جواب دیا کہ اس ترک و احتام سے میری نیت کسرویت کی نہیں اور ندان کی باطل راہوں کی طرف متوجہ ہوئے کا قصدوارادہ سے بلکہ میری نیت اس کروفر سے محض اللہ کی رضا ہوتا کہ اس شاہ نہ باک دونے کا قصدوارادہ ہے بلکہ میری نیت اس کروفر سے محض اللہ کی رضا ہوتا کہ اس شرویہ ہوئے کا قصدوارادہ و بلکہ میری نیت اس کروفر سے محض اللہ کی رضا ہوتا کہ اس شرویہ ہوئے کا قصدوارادہ و بلکہ میری نیت اس کروفر سے محض اللہ کی رضا ہوتا کہ اس شرویہ ہوئے کا قصدوارادہ ہے بلکہ میری نیت اس کروفر سے محض اللہ کی رضا ہوتا کہ اس شرویہ ہوئے کا قصدوارادہ و بلکہ میری نیت اس کروفر سے محض اللہ کی رضا ہوتا کہ اس شرویہ ہوئے کا قصدوار دوروں کوٹر کی دو میں کی سے معاویہ کی کوٹر کی دو سے محسول کی دو سے کوٹر کی دو سے کا کرونے کی کی سروی کی دو سے کا کرونے کوٹر کی دو سور کی کرونے کے کرونے کی کرونے کی کرونے کے کوٹر کی دو سور کی کرونے کی کرونے کی کرونے کوٹر کرونے کی کرونے کی

الرُّرِيْ بِي چِنانچِ حضرت فاروق اعظمٌّ خاموش ہوگئے ۔

ر پر سے پہ پہ برت کا دورہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے گئارہ کش رہا کرتے تھے اوراس کے عواقب ونتائج کا تضور کر یہ بہت یہی صحابہ کرا میکا حال تھا کہ وہ حکومت وملک گیری سے گئارہ کش رہا ہوں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کا سے بھول جایا کرتے تھے کہ کہیں اس میں پھنس کر باطل کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وہات کا وقت قریب آیا تو آپ نے نماز کے لیے حضرت ابو بکر کواپنا خلیفہ چنا۔ کیونکہ نماز دینی عبادتوں میں ایک بنیا دی اورانتہائی اہم عبادت ہے پھر آپ کی وفات کے بعدلوگوں نے حضرت ابو بکر ائی کوخلافت کے لیے چنا۔

خلافت کیا ہے اور حضرت ابو بکر کو کیوں خلیفہ جنا گیا؟ خلافت عوام ہے احکام شرعیہ پر قمل کرانا اور انہیں شریعت کے موافق چلانا ہے اس وقت صحابہ کرام میں حکومت و ملک گیری کا تصور بھی نہ تھا۔ کیونکہ ملک گیری میں باطل کا سو فیصدا حمّال ہے اور اس زمانہ میں حکومت و ملک گیری کا فرون اور دشمنان دین کا طریقہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑنے جب تک اللہ کومنظور تھا خلافت کا نظام بہترین طریقہ ہے جلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلایا اور مرتد ہو جائے والوں ہے جنگ کر کے انہیں سیدھا کیا حتی کہ تمام عرب اسلام پر متحد ہوگئے۔

صدیق اکبڑنے فاروق اعظم کوولی عہد مقرر فرمایا پھر آپ نے حضرت عبر کوولی عہد مقرر فرمایا۔ فاروق اعظم مصدیق اکبڑ کے فاروق اعظم مصدیق اکبڑ کے فشن قدم پر چلتے رہے اور آپ نے دنیا کی قوتوں سے جہادکیا اور انہیں زیمکیں کرلیا اور انہیں عربوں نے آپ کے زیرسایہ اقوام عالم کی دولت وٹروت ان سے چھین لی اور ان کے ملکوں پر قبضہ کرلیا پھر خلافت حضرت عثمان کی طرف منتقل ہوئے۔ پھران کے بعد اس کے حضرت علی مالک ہوئے۔

پھر مضرر سول کی اور اسلام کی برکتوں سے مالا مال ہو گئے اب تو خوش عالی کے سندران کے پاس موجیں مارنے لگے۔حتی کہ بعض لڑائی میں ایک ایک سوار کوئیں میں ہزار اشرفیاں ملیں۔ لہذا اس طریقۂ سے ان کے پاس اس قدر دولت آئی جوحدو شارسے باہر ہے۔ اس کے باوجو دبھی ان کی سابق سادہ زندگی بحال رہی۔

ا میرانہ حالات میں صحابہ کی سا دگی: فاروق اعظم اپنے کپڑوں میں چڑے کے پیوندلگوایا کرتے تھے حضرت علی فرمایا کرتے تھے حضرت علی فرمایا کرتے تھے حضرت علی فرمایا کرتے تھے اور اے سونے میرے غیر کو دھو کہ دے حضرت ابوموی مرغی کا گوشت نا پند فرماتے تھے کیونکہ عربوں میں مرغی نہیں کھائی جاتی تھی کیونکہ کی سے دستیاب ہوتی تھی اس لیے وہ اس کے عادی نہ تھے اور ان میں چھانی کا تو وجود ہی نہ نتھا لوگ بھوی سمیت آٹا کھانے کے عادی تھے بیرتو تھی ان کی سادگی اور دوسری طرف آئد نی کا بیرحال تھا کہ دنیا کے کسی مختص کو بھی اتنی آئد فی نہتھی۔

اس ز مانہ میں عربوں کی آ مد نیاں مسعودی لکھتا ہے : صحابہؓ نے جائدا داور مال اچھا خاصا پیدا کرلیا تھا خود حضرت عثانؓ کے خازن کے پاس جس دن آپ کوشہادت کا اندو ہناک حادثہ پیش آیا ہے ڈیڑھ لا کھ دینار اور دی لا کھ درہم تھاور وادئی قری اور خنین وغیرہ میں آپ کی جائیداد دولا کھ دینار کے لگ جمگ تھی اور آپ نے بہت سے اونٹ اور گھوڑ نے چھوڑے تھے۔حفرت زبیر کے ایک ترکہ کی قیمت بچاس ہزار دینارتھی اور آپ نے ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار لونڈیا ں حچوڑی تھیں۔حضرت طلقہ کی عراق سے روزانہ آمدنی ایک ہزار دینارتھی اور سراۃ کے نواحی سے اس سے بھی زیادہ تھی حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کے اصطبل میں ایک ہزار گھوڑ ہے تتھاور آپ ایک ہزارا دنٹوں کے اور دس ہزار بکریوں کے مالک تتھے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ترکہ کا چوتھا حصہ چورائ ہزارتک پہنچاتھا اور حضرت زید بن ثابت نے سونے اور چاندی کے ڈیلے چھوڑے تھے جو کلہاڑیوں سے کائے جاتے تھے اور ایک لاکھ دینار کی جائیداد چھوڑی تھی۔حضرت زبیڑنے اپنی عمارتیں بھرہ میں' مصرمیں' کوفیہ میں اور اسکندریہ میں بنوار کھی تھیں ای طرح حضرت طلقے نے اپنا گھر کوفیہ میں بنوالیا تھا اور مدینه میں بھی ایک پرانا گھرتھا جے تڑوا کراہے از سرنو چونے 'اینٹوں اور ساگوان کی لکڑی ہے بنوالیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصٌ نے اپنا گھر نہایت بلند ووسیع سنگ سرخ کا بنوایا تھا جس کے اوپر کنگرے تھے حضرت مقدادؓ نے مدینہ میں اپنا گھر تغمیر کرایا اوراس کے اندراور باہر چونے کا پلاستر کروایا ای طرح علی بن منہ نے بیچاس ہزارا شرفیاں چھوڑی اور جائدا دوغیرہ چھوڑی جو تین لا کھ درہم کے لگ بھگ تھی' یہاں تک مسعودی کا بیان تھا۔ قار نکن کرام کو انداز ہ ہو گیا ہو گا گہ عربوں کی آ مدنیاں کیا خیس کیکن اس سے ان کے دین میں خلل نہیں آیا اور ششر بعت نے ان کی برائی کی کیونکہ حلال طیب کما ئیاں خیس کیونکہ مال غنیمت اور مال نے میں سے ملے ہوئے تھے تھے اور صحابہ کرام ان کے صرف میں بھی امراف سے بیجا کرتے تھے بلکہ تمام حالات میں درمیانی راہ اختیار کیا کرتے تھے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے میں اس لیے نیہ مال ان نے لیے قابل اعتراض نه تفااورندان سے ان کی شان عظمت میں فرق آتا تھا۔ گرنیا کی کثرت اسراف کی حیثیت سے قابل فرمت ہے۔ اگر چردنیا کی کثرت قابل ندمت ہے لیکن ہے اس وقت ہے جبکہ اسراف میں حیث اور الرافگ درمیانی راہ پر ہوں اور ان کے مصارف می کی راہ میں اور سی جب اور آگر لوگ درمیانی راہ پر ہوں اور ان کے مصارف می کی راہ میں اور سیح طریقوں پر ہوں تو ان کے لیے یہی دنیا کی کثرت راہ حق پر اور آخرت کے حاصل کرنے پر مددگار ثابت ہوگی پھر جب رفتہ رفتہ بدویت اور سادگی ابنی انتہا کو پہنچ گئی اور حکومت کی طبیعت نے جوعصبیت کا مقطعی ہے اس کی جگہ لے لی یعنی ان جب رفتہ رفتہ بدویت اور سادگی ابنی انتہا کو پہنچ گئی اور حکومت کی طبیعت نے جوعصبیت کا مقطعی ہے اس کی جگہ لے لی یعنی ان میں میش و مال کی فراوانی آگئی اور غلبہ واقتہ ار حاصل ہو گیا اور وہ خوش حال 'فارغ البال اور دولت وثر وت سے حکومت کے میں عیش و مال کی فراوانی آگئی اور غلبہ واقتہ ار حاصل میں نہیں پھنسایا اور نہ دولت مند ہونے کے بعد وہ مقاصد شرح سے اور فرایس جن سے باہر ہوئے۔

فتنہ کے زیائے میں صحابہ کا طریقہ می واجہ تہا دھا: جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان فتنہ نے سرا تھایا جوعصبیت کالا زی بتیجہ تھا تو اس میں بھی صحابہ کرام کا طریقہ تی واجہ تہا دھاان کی باہمی جنگ کی، نیوی خرض سے یا باطل کوتر جے جوعصبیت کالا زی بتیجہ تھا تو اس میں بھی صحابہ کرام کا طریقہ تی دھنرات گمان کرتے ہیں اور بے دین وطحد یہی رائے ویر کے بی کی دو تر کے بی کی دو تر کے بی کی دو تر کے تاکم کر لیتے ہیں کین حقیقت میں بات بہی تھی کہ جن میں ان کا اجہ اور مختلف تھا اور دھنرت معاویہ گا اجہ تہا و کے مطابق ہرا کیک دو تر کے کو خلطی پر سمجھتا تھا اور دو ہوت ہی کے لیے لڑتے تھے آگر چہ حضرت علی کا اجہ اور چھنے تھا اور دو ہوت ہی حال اس زمانہ کے تمام جنگ پر حضرت معاویہ پاطل کے اراد سے سے قائم تھے۔ یہی حال اس زمانہ کے تمام حملیانوں کا تھا کہ ابنی اپنی رائے کے مطابق سب حق پر قائم تھے باطل کی طرف کوئی بھی جھکا یوا نہ تھا فرق اتنا تھا کہ کسی کا اجہ تہا دھیجے تھا اور کسی کا غلط اور مجہد کو خلطی پر جھی ثو اب ماتا ہے۔

حضرت معاویہ کی پالیسی بھی ساسی اعتبار سے سیح تھی ۔ پر حکومت کا یہ بھی طبیعی تقاضا ہے کہ اس اعزاز میں بادشاہ ہی منفر دہوااوراس شرف و مجد میں ایک ہی کوتر نیج و برتری حاصل ہوتو حضرت معاویہ اس لازی نتیجہ کو اپنی ڈات سے اوراپی قوم ہے کیے ہٹا تھے تھے کیونکہ یہ تو ایک طبیقی امر تھا جو عصبیت سے پیدا ہوا کرتا ہے بنی امیدا اس نتیجہ کو بھانپ گئے اور ان کے بیر و کار بھی جو حضرت معاویہ کے طریقہ پرتن کی بیروی میں نہ تھے۔ اور حضرت معاویہ کی تھا ہے کہ شرے ہو کا ان کی بیروی میں نہ تھے۔ اور حضرت معاویہ کی تھا ہے کہ شرے ہو گئے اور کو میں کی عامیہ کا اور ان کی خاطر جانی قربا نیاں چیش کیں۔ اگر حضرت معاویہ گوگوں کو کی اور طریقہ پرتا کا دہ کرتے اور حکومت کے لازی تقام کے اور ان کی خاطر جانی قربا نیا تھا۔ کا نہ کہ تھا ہو گئی ان اور کی ان اور کی بھی کا نہ کہ بھی کو میں انہوں نے پیدا کیا تھا۔ حالانکہ تقاضا کے حکومت اور اتحاد کا ہو تا ان میں عبدالعزیز قاسم بن مجہ کو دو پندیر ہوئے اور جن کی پیش آئے کے بعد کی برسی مخالفت کا ڈر باتی خدر ہے جو اور ڈر اس سب سے جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھوں فرض کی تو ان جس تفریق کی تو ان جس تفریح کو دی عہد بنانا جا ہے تو بنا گئے تھے گئی بی اس سے حکومت ان سے متحال کرتے تھے گئی تی تو ہو جا کی از کر ہم اوپر کر آئے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھوں فرس کی تو باتھ کی تو ان جس تفریح کی تو باتھ کے تھے گئی تی تو ہو تھے۔ کے کومت ان سے متحال کرتے ہوئے کومت ان سے متحال کرتے ہوئے کے دیر تے تھے۔ کے کومت کی گئی تو ان جس تفریخ جائے اور پر گلا سے کلا سے نہ ہوجا کیں اس لیے حکومت ان سے متحال کرتے تھے۔ کے کومت کی گئی تو ان جس تفریخ جائے اور پر گلا سے کلارے نہ ہوجا کیں اس لیے حکومت ان سے متحال کرتے تھے۔

یز بدکو ولی عہد بنانے کی وجہ حضرت معاویہ نے بزید کوولی عہد بنایا۔ کیونکہ اگریزید ولی عہد نہ ہوتا تو مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہونے کا ڈرتھا۔ کیونکہ بنوامیہ اپنے سواکسی دوسرے کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اگر کسی غیر کو ولی عہد بنا دیا جا تا تو وہ اسے مانتے نہیں اور اس طرح اتحاد میں خلل آتا۔ اگر چہ مقرر شدہ ولی عہد کے بارے میں ولی عہد کی سے قبل اچھا ہی گان ہوتا۔ بلا شہدیہ معقول بات ہے اور اس میں شہد کی ذراحی بھی تنجا کشر نہیں اور اس کے سواکوئی اور کمان بھی جھڑے معاویہ کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ حضرت معاویہ گیزید کو ولی عہد مقرر کر جاتے اور اس کے فتی وفجو رہے خبر دار ہوتے۔ حاشانگہ حضرت معاویہ ایسا ہم گر نہیں کر سکتے تقص جائی گارے میں اس قسم کی بدخنی سے اللہ کی پناہ۔

مروان اور عبد الملک بھی اچھے ہا دشاہ شے ای طرح مروان بن تھم اور عبد الملک بن مروان اگرچہ دونوں مروان اور عبد الملک بن مروان اگرچہ دونوں مورت انہیں مجور کر دیتی کہ ان سے بعض افعال حق وصدافت اور عدل وانصاف کے خلاف ظاہر ہوجاتے شلا اشحادیں ضرورت انہیں مجور کر دیتی کہ ان سے بعض افعال سرز دہوجاتے اور انحاد کا قائم دکھنا ان کے نز دیک ہر مسلم سے نیا دہ اہم مسلم خلل آنے کہ ڈرسے اس تم کے بعض افعال سرز دہوجاتے اور انحاد کا قائم دکھنا ان کے نز دیک ہر مسلم سے نیا دہ اہم مسلم خلا اور وہ اسے کسی قیت پر بھی ہاتھ سے نہ جائے دیتے ہے جس پر ان کی رسول کی پیروی شاہد ہے اور سلف سے ان کے جو انحوال منقول ہیں وہ بھی۔ امام مالک نے عبد الملک کے عمل سے موطا عبن استدلال کیا ہے اس سے عبد الملک کے مقام دیا نت عبد الملک کی اولا دعیں خلاف اور مروان تو تا بعین کے پہلے طبقہ عیں سے تھے اور تا بعین کی عدالت مشہور ہے۔ پھر آ ہمند آ ہمند عبد الملک کی اولا دعیں خلافت نتقل ہوگئی۔ اولا دعید الملک بھی دین میں اسپنے اسلانی سے نقش قدم پر تائم رہی انہیں کے وسط عبد الملک کی اولا دعیں خلافت ہے۔ بہتو مقد ور بھر خلفائے اربعہ اور صحابہ کے نقش قدم پر تائم رہی انہیں کی المام نا کہ الملک کی اولا دعیں خلافت ہے۔ بہتو مقد ور بھر خلفائے اربعہ اور صحابہ کے نقش قدم پر جلتے رہے اور انہوں نے خلفائے اربعہ العزیز کا عبد خلافت ہے۔ بہتو مقد ور بھر خلفائے اربعہ اور صحابہ کے نقش قدم پر جلتے رہے اور انہوں نے خلفائے اربعہ کا طرک الملک کی طرف کے خلاف کی اور انہیں کیا۔

و نیا دارخلفاء اورعباسیہ دعوت کی تحریک: پھرا سے خلفاء ہوئے جنہوں نے ملک کی طبیعت اپنے دنیوی اغراض و مقاصد میں استعال کی اور اپنے اسلاف کی درمیانی راہ چھوڑ بیٹھے اور حکومت کے تمام طریقوں میں حق وصدافت سے سروکار خدر کھا۔ ان کی آئی غیر مناسب رفتار نے اور ناشا تُستەرنگ وڈھنگ نے لوگوں کوان کے خلاف ابھا رااور لوگ ان کے کوتکوں پرکڑی سے کڑی تقیدیں کرنے گئے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی۔ آخر کارلوگوں نے دعوت عباسیہ کاعکم بلند کیا اور بنی العمائل گوحکومت کی باگ ڈوردے دی۔ ابتدا میں خلفائے عباسیہ کا روسہ انجھا تھا۔ عباس سلاطین شروع شروع میں تو عدالت کے معیار پر پورے اتر تے رہے اور حکومت کوحق و انساف کی را ہوں پر چلاتے رہے جہاں تک انہیں مقدور تھا حتی کہ رشید کے بعد رشید کے بیٹے برسرا قند ارآئے ان میں اچھ بھی تھے اور برے بھی۔ پھران کی اولا دمیں حکومت منتقل ہوئی انہوں نے حکومت سے پورا پورا دین لیس بشت ڈال دیا اور اللہ تعالی سے اعلان جنگ کیا۔ دنیوی لطف اٹھایا اور دنیا میں اور باطل کا موں میں ڈوب گئے اور دین لیس بشت ڈال دیا اور اللہ تعالی سے اعلان جنگ کیا۔ آخر کاراللہ تعالی کا حکم آپ بہنچا اور شرف ان سے بلکہ تمام عربوں ہی سے حکومت ختم ہوگئی اور دوسروں کو دے دی گئی۔ اللہ تعالی رائی کے دانہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا گرکوئی ان خلفاء اور سلاطین کے حالات کا بغور مطالعہ کرے اور حق اور باطل کی را ہوا ہے گئے۔

منصور کے در بار کا ایک واقعہ مسعودی بنوامیہ کی تاریخ میں ابوجعفر منصور کے دربار کا ای شم کا ایک واقعہ تھا کرتے بیں کہ جب منصور کے دربار میں جس میں بنوامیہ کے اکابر اور ممتاز اشخاص موجود تھے بنی امیہ کا ذکر جھڑ گیا تو منصور نے بلاسا ختہ کہا جبدالملک جبار وسرکش تھا اور بلا دھڑک جو چاہٹا تھا کرگزرتا تھا اور سلیمان کے سامنے بس اس کا پیٹ اور شہرت رہتی تھی اور عمر کی مثال ایسی تھی جیسے اندھوں میں کا نامر دار ہوتا ہے۔

ہاں اگر قوم میں کوئی مرد تھا تو وہ ہشام تھا پھر سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جس حکومت کی جڑیں بٹی امیہ کے
لیے جمادی گئی تھیں اسے جب تک وہ با ضابط چلاتے رہاں کی تھا ظت کرتے رہے اسے مضبوطی سے سنجا لے رہے۔ اس
میں شاندار کارنا ہے انجام دیتے رہے اور برے اور رذیل کا موں سے بچتے رہے تو ان کی حالت تھیک رہی ۔ حتی کہ خلافت
میں شاندار کارنا ہے انجام دیتے رہے اور برے اور رذیل کا موں سے بچتے رہے تو ان کی حالت تھیک رہی ۔ حتی اور اللہ
ان کی عیاش اولا دی کے قضہ میں آئی جن کی نگاہ محض شہوت رائی اور گنا ہوں میں ڈوب کر دنیوی لذتوں تک محدود تھی اور اللہ
کے استدراج اور تدبیر سے بے خبروغافل تھے اور اس کے ساتھ خلافت کی حفاظت سے بھی بے پرواہ رہتے تھے اور ان میں
فرائنٹی ریاست کا احساس تک باقی ندر ہاتھا اور انہیں ہلکا سمجھنے لگے تھے اور سیاست میں کمزورونا اہل تھے۔ آخر کارخی تعالیٰ
شانۂ نے ان سے بیمزت چھین کی اور اپنی تعمت سلب کرلی اور انہیں ذلت میں مبتلا گردیا۔

عبداللد بن مروان کا سلطان نویہ کے ساتھ پیش آئے والا ایک واقعہ پرمنصوبہ نے تبداللہ بن مروان کو بلوایا عبداللہ نے ایک واقعہ بیان کیا جوانہیں نوبہ کے بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب وہ سفاح کے زبانے میں بھاگر کر فوبہ کے علاقے میں پنچے تھے کہتے ہیں میں وہاں کافی مدت تک تشہرار ہا پھر حسن اتفاق ہے ایک ون میرے پاس نوبہ کا بادشاہ آتا ہے۔ میں جلدی ہے اس کے لیے قیتی فرش پچھوا تا ہوں مگر وہ بچائے فرش کے زمین ہی پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں آپ ہمارے بچھائے ورق جواب دیتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور ہر بادشاہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وہ اللہ کی عظمت کی آگے جو کے فرش پر کیوں نہیں بیٹھتے تو وہ جواب دیتا ہوں کہ اس بڑے پھر مجھے کہتا ہے تم شراب کیوں پیتے ہو حالا نکہ شراب تبہاری کتاب پرتم پر حرام ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ اس بڑے گناہ کی جسارت ہمارے غلام اور نوکر چاکہ کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ کہ ہمارے نیا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہتا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہتا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہتا ہ

عالانکہ یہ چیزیں تمہاری کتاب میں تم پرحرام ہیں۔ مجھے عرض کرنا پڑتا ہے کہ جب حکومت ہمارے قبضہ سے نظی گئی ہے تو ہم
ان مجمیوں سے مدو لیتے ہیں جومشرف با اسلام ہو گئے سے وہی یہ تمام چیزیں ہماری مرضی کے خلاف استعال کیا کرتے ہیں۔
ہم انہیں استعال نہیں کرتے چروہ سر جھکا لیتا ہے اورا پے ہاتھ سے زمین کر یدنے گئا ہے اور کہتا ہے خوب ) تم کہتے ہو جو پھھ
کیا وہ ہم نے ٹہیں کیا بلکہ ہمارے غلاموں نے خادموں نے اوران مجمیوں نے کیا جونو مسلم ہیں۔ پھر میری طرف اپنا سراٹھا کر
کہتا ہے تمہارے جو ابات صحیح نہیں بلکہ تہمیں نے وہ چیزیں حلال سجھ لیس جواللہ نے تم پرحرام فرمادی ہیں اور تم ہی ان گنا ہوں
کے مرتکب ہونے گئے ہوجن سے تم کوروک دیا گیا ہے۔ تم نے حکومت حاصل کر کے تلم پر کمر بائدھ لی۔ آخر کا داللہ نے تم سے
عزی جھے ڈر ہے کہ تم پر میں تم ہم کی حالت میں اللہ کا عذاب نداتر آئے اور ہیں بھی اس میں تمہارے ساتھ میں بھی اور میں ہو گئے ہیں۔ اب تم اپنی ضرورت کی چیزیں جھے سے لے کرا پے گھر کا درخ
مراور میرے علاقہ سے چلے جاؤے یہ واقعہ میں کرمنھور سر جھکا لیتا ہے اور جرت زدہ رہ جاتا ہے۔

ہمارے اس بیان پرآپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ خلافت حکومت میں کس طرح منتقل ہوئی اور پہ بھی کہ خلافت شروع میں خلافت تھی اور جا کم ہرفر دیرخو داس کا دین تھا اور وہ دین کو دینوی کا موں پرتر جیجے دیا کرتے تھے اگر چہاس سلسلہ میں سب کو چھوڑ کرانہیں کو جانوں سے ہاتھ دھونا پڑجائے۔

حضرت عثمان نے جان ویدی مگراتھا ویر آنج نہ آنے دی دیجے جب حفرت عثان گا انہیں کے گھر میں محاصرہ کرلیا گیا تو حسن حسین ابن عمراورا بن جعفر وغیرہ رضوان الدعلیہم اجمعین ان کے پاس دفاع کی غرض سے پہنچتے ہیں لیکن حضرت عثان دفاع سے انہیں روگ دیتے ہیں اوراختلاف کے ڈرسے تفاظت اتحاد کے لیے جس کی بنا پرمسلمانوں کی شیرازہ بندی ہے۔ انہیں مسلمانوں کے درمیان تلوار تھینچنے سے منع فرماویتے ہیں۔ اگر چدعدم دفاع ان کی شہادت کا باعث ہی کیوں بندی ہے۔ انہیں مسلمانوں کے درمیان تلوار تھینچنے سے منع فرماویتے ہیں۔ اگر چدعدم دفاع ان کی شہادت کا باعث ہی کیوں بندی ہو۔

حضرت علی گئے ہے و مین کی خاطر سیاست محکر اوی: ای طرح حضرت علی گود کھئے کہ جب شروع میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے تو حضرت مغیرہ نے آپ کو بدرائے دی کہ حضرت را بیر گؤ حضرت معاویہ گواور حضرت طحی گوان کے عہدوں پر بیعت کرلیں اور مسلما نوں میں اتحاد باقی رہے اور ان کا شیرا زہ نہ بھرے۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جو جا ہیں کریں۔ ملک کی سیاست کا بھی تقاضا تھا۔ لیکن حضرت علی نے دھو کہ ہے بہتے کے لیے جو اسلام کے خلاف ہے بدرائے تبین مانی بھر دوسرے دن میں صبح حضرت مغیرہ محضرت علی کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ کل جو اسلام کے خلاف ہے دی تھی۔ اس پر میں نے زرات میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری رائے خلاف می تھی اور خیر خواہی کے بھی خلاف میں کی رائے خیر خواہی کے بھی خلاف میں کی رائے جی کے حضرت مخیر تھی اور آئی کی رائے خیر خواہی اور ہی تھی اور آئی کی رائے دھو کہ والی رائے خیر خواہی ہوں کہ بھی نیون ہے کہ تہاری کل والی رائے خیر خواہی ہوں کہ بھی نیون ہے کہ تہاری کل والی رائے خیر خواہی ہوں ہو گئی ہو جائے اور ہا تھوں سے جائی رہے۔ اگر چہ سیاست ہو گئی صحابہ کرام کا قدم قدم پر بہی حال تھا کہ دین تھیک رہے آگر چہ دنیا بھر جائے اور ہا تھوں سے جائی رہے۔

بها را روبيا سلاف كے خلاف مے ليكن هارا كيا حال ہے ك ليج ترقع دنيا نا بِتحريق ديننا نلا ديننا يبقى ولا ما ترقعهٔ یهم دین پھاڑ کراس کا اپنی دنیامیں پوندلگائے ہیں۔اس لیے نہ ہمارا دین باقی رہتا ہے اور نہ دنیا ہی جس میں دین کا پیوند لگایا گیا تھا۔

خلا فت وحکومت دوجدا گانها فتر ار بی<sub>ن</sub> آپ نے دیمائ*ں طرح خلافت حکومت میں تبدیل ہو*گئی اورخلافت کا صرف اتنا ہی مفہوم رہ گیا کہ وہ دین کی اورا حکام دین کی حفاظت ہے اور راہ حق کا اختیار کرنا ہے لیکن اس زمانہ میں صرف عائم ہی میں جواصل میں دین تھا تغیر ہوا تھا۔ یعنی دین کی جگہ حکومت نے لے لی تھی پھر یہی تغیر برد صفے برد صفے عصبیت وشمشیر میں تبدیل ہو گیا۔خلافت میں پہلی قتم کا تغیر ہنوامیہ میں حضرت معاویۃ نے کیکر مروان اوراس کے بیٹے عبدالملک کے زمانے تک باقی رہااورعباسیہ حکومت کے آغاز میں ہارون الرشید تک اوراس کی بعض اولا دتک باقی رہا۔ پھراس کے بعد تو خلافت کا معنیٰ ہی جا تار ہااوراس کامحض نام ہی نام باقی رہ گیااوراب خلافت خالص حکومت بن کررہ گئی اور فہروغلبہ انتہا تک پہنچ گیااور غصہ کو بچھانے کے لیے اور ذاتی اغراض ومقاصد اور خواہشات کو بورا کرنے کے لیے اور عیاشی میں بروری اور لذت اندوزی میں حکومت کواستعال کیا جانے لگا۔عبدالملک کی اولا د کی حکومت اور عباسیہ دور میں ہارون الرشید کے بعد والوں کی حکومت اس قتم کی تھی ۔عربوں کی عصبیت کے باقی رہنے کی وجہ سے خلافت کانام بھی باقی تھا اگر چہ خلافت باقی نہیں رہی تھی ۔لیکن ان دونوں دوروں میں خلافت وحکومت میں اشتباہ تھا اور دونوں گڈیڈیتھ فرق کرنامشکل تھا۔ پھرخلافت کا نام بھی ختم ہوا اور اس کے نشانات بھی مٹ مٹا گئے کیونکہ عربوں کی عصبیت ختم ہوگئی اوران کی نسلیں فنا ہوگئیں اوران کے حالات بھی باقی نہیں رہے اوراب خالص حکومت باقی رہ گئی۔ جیسے مشرق میں سلاطین عجم تھے کہوہ بطور تیرک کے خلیفہ کی اطاعت کا اوراس کی پیروی کا دعویٰ کرتے۔حالا نکہ حکومت تمام احوال وکوا کف میں انہی کی تھی ۔اس میں خلیفہ کو ذیراسا بھی دخل نہ تھا۔ یہی حال مغرب میں سلاطین زنانتہ کا تھا جیسا کہ عبیدئیین کے بعد صخاحبہ کا حال تھا اوراندلس میں خلفائے بنوامیہ کے ساتھ اور قیروان میں عبیدئیین کے ساتھ مغراوہ کا اور بنی یفرن کا تھا۔ ہمارے اس بیان سے سیہ بات روٹن ہوگئی کہ شروع میں بلاحکومت کے خلافت کا وجود ہوا۔ پھرحکومت وخلافت کے معانی میں گڈیڈ ہوئی اور دونوں خلط ملط ہوئے پھرحکومت ہی حکومت روگئ کیونکہ اس کی عصبیت خلافت کی عصبیت سے جدا ہوگئ اللہ ہی دن رات کا انداز ہ لگانے والا ہے اور وہی واحد وقہار ہے۔

19

جديدكبيورًا يُدين بِيمُ اللهُ الكَ الكَ الكَ يَمُوا وذكره م بابت م الله الأمان في ذالك الأيت لكل صباريشكور مفل مك



(حصة دومم)

فلفه، تاريخ ، تدن وعوارض تدن برجامع بحث اوربصيرت افروز تاريخي نكات كابيان

مفنند

رئيس المورخين علامه عبدالرحمل بن خلدون ٣٢٧هـ ١٣٠٨ه) (١٣٣٣ء ٢١٠٠)

ترجب گلگانگانگ

نفیس اکبار نجی اردوبازارکراچی

كتاب العبداوديوان البيتداء والخبر من احوال العرب والعجم والبربرو من عاصرهم من ملوك التتريعني علام ما بن خلدون كى كتاب التواريخ

کے اردور جمد کے جملہ مقوق قانونی اشاعت وطباعت دائمی تصحیح وتر تیب وتبویب چوہدری طارق اقبال گامندری مالک نفیس اکیڈی اردوباز ارکراچی محفوظ ہیں

مقدمهابن خلدون

ام كتاب:

رئيس المورخين علامه عبدالرحن بن خلدون

ه معنف

علامدراغب رحياني دبلوي

: 2. J — ·

نفيس اكيرتمي اردوبازار - كراچي

**⇔** ناثر:

وسمبرا ۱۰۰۰

طبع یازدهم:

كمبيوثر كمبوزا يديثن

ه— ايريش:

ZYA

₩- ضخامت:

44rt+1

🧠 سيليفون:

🥌 مطبوعه: احمد برادرژ پرتشرز\_ناظم آباد\_کراچی

### نگا<u>ه</u>اوّ لين

#### از چومدری محمدا قبال سلیم گامندری

تاریخ ایک انتہائی دلیپ علم ہے خصوصاً اسلامی تاریخ جس میں صدافت کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہر مسلمان کواس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تاکہ اسے اپنے اسلاف کے شاندار کارنا موں کاعلم ہواور وہ اقوام عالم میں سر افخار بلند کر سکے۔ ونیا کی تاریخوں میں عموماً جھوٹے سے قصے بھر بے پڑتے ہیں جن سے ان کی افاویت کا پہلو دھندلا ہوگیا ہے گر اسلامی تاریخ صدافت میں نہائی ہوئی ہے اور بن سنور کرا نتہائی اجلی قبامیں لوگوں کے سامنے ہے۔ تا ہم تاریخی حقائق کو جانچے 'انہیں تو لئے اور وزن کرئے کے پھھ واب واصول ہیں جنہیں تاریخ میں دلچین لینے والے طلباء کواور قارئین کرام کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ان پر صدافت کی چک اور آب و تاب رہے اور ان کے کپڑوں پر کذب و روایتی کہانیوں کی چھیٹ نہ پڑنے یائے۔

مؤرخوں نے تاریخ اسلام پرخصوصاً اور تاریخ اقوام پرعمو ما بڑی بڑی کتابیں کھی ہیں لیکن وہ اصول وآ کین نہیں بتائے جن پر واقعات کو پرکھا جاسکے تا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں ایک ایسا معیار ہوجس پر تاریخی حقائق کسے جاسکیں اور کھوٹے کھرے میں تمیز ہوسکے بالیکن مؤرخین اسلام میں ایک ایسا بلند پایہ مورخ بھی گذراہے جس نے بیضرورت آج سے ۸سوبرس پہلے محسوس کی اور اس نے سینکڑ وں عنوانات قائم کر کے تاریخی حقائق کو پر کھنے کے اصول وقواعد مرتب کیے اور تاریخی نظائر وشواہد سے انہیں مشخص ومضبوط بنا کرلوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگوں کوعوماً جوتاریخی حقائق میں لغزشیں پیش آجایا کرتی ہیں۔وہ ان سے محفوظ رہ مکیں۔

یہ ہیں علامہ عبدالرحمٰن بن محمد بن خلدون حضر می مغربی لوگ جنہیں ابن خلدون کے نام سے جانتے اور پیچا نتے ہیں۔ آپ نے ۲ جلدوں میں ایک اسلامی تاریخ لکھی جس کا نام'' کتاب العبر وولیوان المبتداء والجزفی ایام العرب والعجم والبریز'' حجویز فرمایا۔ ہمیں یہاں اس تاریخ پر پچھٹیں لکھنا بلکہ ہم اس کے بے نظیر وفقید المثال مقدمہ کے بارے میں لکھنا ہے جومقد مہابن خلدون کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔

بیعلامداین ظلدون کی تاریخ کا ساتوال حصہ ہے جوآ ٹھٹو ماہ کے لیل عرصہ بل کھا گیا۔ اس میں علاوہ اصول و
آ کین تواریخ کے بینکڑوں بیحد مفید و کارآ مد مقالات ہیں اور تمام علوم عقلیہ ونقلیہ کا اجمالی بیان اور ان پر آزاوانہ اور
محققانہ تھرے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون کی ۲ جلدیں اگر جسم ہیں تو مقد مداین خلدون ان کی روح ہے جس نے ان
ششگا نہ جلدوں میں جان ڈول دی ہے۔ اور انہیں آتش بداماں بناویا ہے۔ بچ پوچھوتو ابن خلدون کی عظمت وشہرت کا سہرا
اسی مقد مدے سر ہے۔ اگر میدمقد مدنہ ہوتا تو شاید دنیا علا مداین خلدون کو اتنانہیں پیچانتی جتنا اس مقد مدکی بدولت پیچان گئی ہے۔ پورپ میں اس مقد مدکی دھوم ہے اور علا مدموصوف کی عظمت کا ڈوکان کے رہا ہے۔

یہ مقدمہ تقریباً سوا جارسو صفحات پر مشتل ہے اور اس میں بیش بہا معلومات کا بہت بردا ذخیرہ موجود ہے۔ جوشاید سینکڑوں کتابوں کے مطالعہ کے بعد بھی ہاتھ نہ آ سکے۔ مقدمہ عربی زبان میں ہے جس کی عبارت اگر چہدد قیل ہے مگریہ معانی کے لحاظ سے ایک بح ممیق ہے۔ بیعربی کے آخری امتحان (مولوی فاضل) کے گورس میں داخل ہے اور درس نظامی میں بھی آخری جماعتوں کو بڑھا یا جاتا ہے۔ اس کی افادیت مسلم وہمہ گیرہے۔

علامہ موصوف کی تاریخ نفیس اکیڈی نے اس سے بل نوصوں میں شائع کی ہے جوشرے وبسط کے لحاظ سے ممل و بے نظیر ہے۔ پھر پیضر ورت بھی شدت کے ساتھ محسوں کر کے کہ مقدمہ ابن خلدون بھی شائع کیا جائے تا کہ علامہ موصوف کا پی خطیم کا رنامہ اردو میں ممل طور پر منتقل ہو جائے اورعوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں اورعلامہ موصوف کی وسعت معلومات کا اندازہ لگا سکیس ۔ اس لیے اکیڈی نے اس کا ترجمہ مولوی محمد داؤ د خان صاحب راغب رحمانی د ہلوی سے کرایا جو قار کین کرام کے سامنے پیش ہے۔ ترجمہ کی سب سے بڑی خصوصیت بیہ کہوہ د ہلی کی تکسانی زبان میں ہے جو عام فہم و آسان کرام کے سامنے پیش ہے۔ ترجمہ کی سب سے بڑی خصوصیت بیہ کہوہ د ہلی کی تکسانی زبان میں ہے جو عام فہم و آسان ہواورعوام وطلبہ کے لیے بیحد مفید اور کا رآمد ہے۔ شاکقین علوم وفنون اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے ترجمہ سے اردو اوب کے سرمائے میں بھی بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدمہ ابن خلدون بہت سے علوم کا ترزید ہوں گ

### وما توفيقي الإبالله

to the common of the first the first the common of the first the common of the common

and the second of the second o

# فهرست مظامین

| صفحه | عثوان                                            | صفحه       | عنوان                                              |
|------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 19   | بيعت عليٌّ مين اختلا ف دور ثاني نه تھا           | 75"        | فصل نمبر ۲۹ بیت کی تغریف                           |
| =    | شهدائے جمل وصفین جنتی ہیں                        | =          | بيعت كي وجد تسميه بيت الايمان كي تعريف             |
| 1    | معتزله كاايك غلط خيال                            | =          | موجوده بيعت كي حقيقت                               |
| =    | تنام صحابہ بے داغ وہری ہیں                       | 44         | فصل نمبر به ولي عهدي                               |
|      | بھرہ وغیرہ کے اکثر عرب غیر مہذب تھے اور          | =          | ولی عبدی کا ثبوت                                   |
| =    | انہیں کئی حاکم کی اطاعت گوارا نیتھی              | =          | ولی عہدی کے سلسلہ میں امام کی برات                 |
| =    | حكام پرالزام اوران كی تحقیق                      | ra         | صحابہ کے ساتھ حسن ظن                               |
| =    | ا کر صحابہ بزید سے <i>اڑنے کے خلاف تھے</i>       | =          | ابن عمر کے الگ رہنے کی وجہ                         |
| استو | امام حمین گی شهادت کی ذمه داری پزید پر ہے        | =          | ابن زبیر کی مخالفت                                 |
|      | باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے امام کا عادل           | =          | دیگرخلفاءے ای نوع کی ولی عہدی کا ظہور              |
| =    | ہونا ضروری ہے                                    | =          | عهدخلا فټ راشده میں دینی زور                       |
| =    | ابن عربی کی غلطی                                 | PY         | علیؓ کی خلافت میں اختلاف کی وجہ                    |
| =    | ابن زبیر کی سیاس غلطی                            | =          | عوام کے رجحان کےخلاف ولی عہدی کا انجام             |
|      | جنگ علی و معاویهٔ میں معاویهٔ کی غلطی متعین کرنا | =          | تغيرات كازمانه                                     |
| =    | غلطب                                             | =          | يزيد كے شق وفجور كامسلە                            |
|      | یزید کی غلطی کے تغین کا اور عبدالملک کی غدالت    | =          | یزید کے بارے میں صحابہ کی دو جماعتیں               |
| 77   | گاسبب                                            | .12        | كيارحت عالم عليه نيكسي كوولى عهد بنايا؟            |
| =    | مسلمانوں کونصیحت<br>فیرن                         | =          | امامیوں کے شبہ کی وجہ                              |
| 1    | فصل نمبرا ۱۳ خلافت کے دینی قرائض                 | =          | خلافت و بنی رکن نہیں                               |
| mm.  | خلافت وحکومت میں فرق                             | =          | ہمارے زمانے میں ولی عہدی کی اہمیت                  |
| =    | خليفه كخصوص فرائض                                | <b>*</b> * | عبد نبوت میں ولی عہد نہ بنانے کی وجہ               |
| =    | منصب الميت نماز كي الهميت                        | =          | صی بداور تا بعین میں باہمی جنگ                     |
| =    | مناجدي قشمين                                     | =          | جنگ علی ومعاویه کالیس منظر<br>در تا                |
| ماسل | جامع مسجد کے انتظامات                            | =          | علیٰ قَلَ عَلَى عَلَى ثِينِ شِرِ بِيكِ مَدِ تَصْحِ |



| صفحه             | عثوان                                        | صفحه       | عنوان                                         |
|------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ایم              | شامی شهیه                                    | بهاننو     | امام كاتقرر                                   |
| =                | امام يامعياري تعريف                          | <u></u>    | حچوٹی معجدوں کا انتظام                        |
| =                | نکسال کاعبدہ بھی ویٹی ہے                     | =          | آغازاسلام میں خلیفہ ہی امام نماز ہوا کرتا تھا |
|                  | فصل نمبر اسرالموثنين كاخطاب عبدامامت         | =.         | تین آ دمی شرو کے جا ئیں                       |
| ١٢٢              | ک ایک قدیمی یادگار                           | =          | امامت نماز کی جانشینی کا آغاز                 |
| . = <sup>1</sup> | الميرالمومنين افسرفوج كالقب تفا              | =          | فتو ئى نو يىي                                 |
| =                | فاروق اعظم کوامیرالمومنین کالقب کسنے دیا     | 20         | قرائض علاء<br>- قرائض علاء                    |
| =                | ا مام کا خطاب                                | =          | منصب قضاء                                     |
| ساما             | دورحکومت میں مٹے القاب چنے جانے کی وجہ       | =          | آ غاز اسلام میں خلیفہ ہی قاضی ہوا کرتے تھے    |
| =                | اميرالمومنين كے ساتھ دوسراا ميازي لقب        |            | احکام قضاء کے سلسلہ میں فاروق اعظم کا ایک     |
| =                | ططان كے ساتھ التيازي وفادارا شالقاب          | <b>≠</b> . | . bi                                          |
| אא               | اميتازى غيروفا دارا نه خطاب                  | 14         | قاضول کے اختیارات میں توسیع                   |
| =                | لفظ سلطان كارواج                             | 72         | قاضی بطورسپه سالا رکشکر                       |
| 2                | موحد بين كون بين؟                            | =          | قاضو ب كاتقرر                                 |
| =                | مهدی کوامام کا خطاب                          | =          | واروغه                                        |
| =                | مهدى كوامير المومنين كيون نبيس كها گيا؟      | -          | واروغه کے اختیارات                            |
| =                | ازنا ته کالقب                                | =          | عكومتول مين منصب قضاء و يوليس كا فقدان        |
|                  | فصل نمبر ۳۳ بابا بطرک اور کا بن پر وضاحتی    | <b>P</b> A | علاءی بے قعتی کے اسباب                        |
| PY               | انولس                                        | =          | علاء برطلم                                    |
| =                | بادشاه بإسلطان                               | <b>7</b> 9 | سلاطین علاء کی کیوں عزت کرتے ہیں              |
| =                | خلافت پاهگومت دوجڙ وال بهنين مين             | = 1        | العلماء ورقة الانبياء كامطلب                  |
| Ē                | مسلمانوں میں تبلیغ دین کاامتمام              |            | یے عمل عالم سے عابد وراثت کا زیادہ حق دار     |
|                  | ملمانوں گود نیائے ہر گوشے میں تو حید پھیلانے | =          | 5                                             |
| =                | A86                                          | =          | ہے<br>محکمہ عدالت<br>محکمہ عدالت              |
| ∠۳               | ایک حقیقت کی شہاوت اور کا بن کی حقیقت        | =          | ر جشر اری سر جیل                              |
| =                | کا بھن کے فرائض                              | ۴4         | لفظ عد الت کے دومعنی                          |

| 1 1 1 1 1 1 | nen ji rawet bû ra tirê, bitî kajî wêtî tirê û û Sirtî û li wû. |      |                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                           |      | عنوان                                                        |
| ۵۲          | بادشاہ کو س مے تعاون کی حاجت ہوتی ہے                            | 48   | اسرائيليول مين الشحكام عصبيت اورملكي فتوحات                  |
| =           | شاہی فرائض خلافت کے ماتحت ہوتے ہیں                              |      | اسرائیلی چہار سو سالہ حکومت کے باوجود بھی                    |
| ar          | عهده وزارت                                                      | =    | رعب ودید به حاصل نه کر سکے                                   |
| =           | عهده كتابت                                                      | =    | اسرائيلي حكومت كى تقشيم                                      |
| =           | وزارت مال                                                       | · =  | البخت تفركا غالبه                                            |
| =           | محكمه حجابت                                                     | M    | سترسال کی جلاوطنی کے بعد یہودیوں کی بحالی                    |
| =           | وزارت سب سے بڑا عہدہ ہے                                         |      | لیونا نیون کا دورحکومت                                       |
| =           | ندکورہ بالا جارتحکموں کے ماتحت ذیلی محکمے                       | =    | یبود بول کا د و باره د درحکومت                               |
| 30          | اسلام نے سب سے پہلے رائے عامہ کورواج دیا                        | =    | رومیوں کا دور حکومت اور جلوہ کبری                            |
|             | ملمانوں میں حیاب کتاب کے محکم با قاعدہ                          |      | حفزت مسيح كاعهد جديد                                         |
| =           | أورمنظم نهتج                                                    | 1    | حضرت سے یہودیوں کی مخالفت                                    |
| =           | خلافت میں در بانی شکھی                                          | l    | مَنْ كُلُ أَسَانُول بِرِ الْحَايا جانا اور تبليغ بين         |
| ۵۵          | بئواميدمين وزارت كادرجهسب سےاو ٹپچاتھا                          |      | حوار یوں کی سرگرمی                                           |
| =           | عهدعباسيه میں وزیر کی حیثیت                                     | 1    | ل <i>ېطرس کا رومه پېنچن</i> ااورحوار يوں کاانجيل لکھنا<br>نه |
| =           | عهدعباسيه مين وزراء كي خودمختاري كازمانه                        |      | چاروں انجیلوں میں اختلاف                                     |
| Pa          | وزارت کی دونشمیں                                                | ł    | عیسائی مذہب کے آئین کی ترتیب                                 |
| =           | سلطان اورامير الامراء                                           | 1    | عواریوں کی تصنیف کردہ کتب                                    |
| =           | سلاطين عجم کی نگاه میں وزیر                                     |      | آ قیا صره روم کی روانگی<br>در بر سروری                       |
| _           | عر بی زبان میں تنزل                                             | 1    | بطرک یا بطریت یا پادری<br>نقسه                               |
| =           | لفظ امير كحصوص معنى                                             |      | اسقف قسيس اوررابب                                            |
| =           | تركى عهد حكومت مين لفظ وزير كي حقارت                            | = :  | يطرين كارومه مين قتل                                         |
|             | وزيروها جب كي نئي اصطلاح                                        | 1    | امام یا امامت کبری                                           |
| ۵۷          | دور موحدین میں وزیر کا مفہوم                                    | = :  | بابا كاخطاب                                                  |
| =           | رويدار                                                          | 1000 | عیسائیوں کے بڑے بڑے تین فرقے<br>فصل نہ سریر سر               |
| ۵۸          | حاجب كانيامفهوم                                                 | 4    | فصل نمبر ۱۳۴۷: ملك وسلطان كالقاب ومراتب                      |
| =           | مزواركامفهوم                                                    | =    | سلطان کی دشوار پاں                                           |

| عنوان  | = حصه (و | Constitution of the section of the s | /         | Company of the control of the contro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا الباب انتقام الله الباب انتقام الله الباب الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحه     | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبرت وصد الله المراق    | 914      | خندقیں کھودنے کا رواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.09      | حرب کے لغوی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عراد درائی کے لیے جگ اور کو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =         | اسبابانقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جہاد دورہ ہے۔  ہجاد ہجاد ہجا ہے۔  ہجاد ہجا ہے۔  ہجاد ہجا ہے۔  ہجاد ہجا ہجا ہے۔  ہجاد ہجا ہجا ہے۔  ہجا ہجا ہجا ہجا ہے۔  ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہے۔  ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہے۔  ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہے۔  ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہے۔  ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہجا ہے۔  ہجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | بے برواہ ہو کر وشمن براوٹ بڑنے کا نظریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =         | غيرت وحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بغاوت دبانے کے لیے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94       | نظر بيعوام كے خلاف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =         | وشمنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| روشم کی لا ائیاں = کے داور و بیست کے مقابلہ پر فابت قدی واجب ہوار و اوجب ہوار  | =        | فتح وشكست كثرت وقلت كى ربين منت نهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9+        | جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| روبدو جنگ = کادول علی رعب کا پیدا ہونا ہے اور کو تی جو گئی ہوں اسب پر موقو ف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =        | پوشیدہ قدرتی اسباب پرفتح وشکست موقوف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · <u></u> | بغاوت دبانے کے لیے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روبدو جنگ = کادلوں علی اور عبد اور کا جادو کی اور عبد اور کا جادو کا جادو کا جادو کا جادو کا جادو کا جادو کی کا کا گار کی کا کا گار کی کا کا گار کی گار کا کا کا گار کی گار کا گار کی گار گار کا گار کی گار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | اسلامی فتوحات کا سب سے برا سب کا فرول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =         | دوشم کی لڑائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله الراق ال الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91       | کے دلول میں رعب کا بیدا ہونا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرائ الرائ الرائ الرائ الرائ الرئ الرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = .      | کیا فتح ظاہری اسباب پر موقوف موتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | وممن کے مقابلہ پر ثابت قدمی واجب ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | اگر فتح ظاہری سبب سے ہوتی تو عصبیت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =         | بھا گناسخت گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تعبہ کامفہوم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =        | ا بموتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =         | چھاپ مارلژانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الشکری پانچ حصوں میں تقسیم  = قلت کے اسباب آغاز حکومت میں شرح چھا پہ مار جنگ کا ایک نیاطریقہ  = محصول کم ہوتی ہے جنگ قادسیہ کا استعال  = محصول کم ہوتی ہے جنگ قادسیہ کا ایک واقعہ  المام کی لڑا کیاں  = فضل نمبر ۱۳۹ کومت کے آخری زمانے میں  = فضل نمبر ۱۳۹ کومت کے آخری زمانے میں  = نیک وجو گی گائی جاتی ہے  = انعاز حکومت میں سلطان و حکام کے مصارف کم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے نیا فتی دستہ کے کے چھے جفاظتی دستہ کے کا دواج کی تیں  = مصرے اور مکی آخری میں  = مصرے اور مکی آخری کی گرت و میں  = مصرے اور مکی آخری کی گورے کی گیاتی ہے  امادہ کرتی ہوتے ہیں  = مصرے اور مکی آخری کی گورے کی ہوتے ہیں  = مصرے اور مکی آخری کی گھاتی ہے  امادہ کرتی ہوتے ہیں  = مصرے اور مکی آخری کی گھاتی ہے  امادہ کرتی ہوتے ہیں  = ملک کے مسرف کی کومرے کی ہوتے ہیں  = ملک کے مسرف ان مصارف کی گھاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =        | شهرت کامدار بھی قدرتی اسباب پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =         | کرادلیس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| = الله المرابط الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99       | تقرب شاہی شہرت کا سب سے براسب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91        | تعبه كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الزاسیوں میں ہاتھیوں کا استعال = جصول کم ہوتی ہے جو کا ایک واقعہ جنگ قادسیہ کا ایک واقعہ اللہ ہوتی ہے جنگ قادسیہ کا ایک واقعہ اللہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =         | لشكركي بإنج حصول مين تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جنگ قا دسیکا ایک واقعہ اور فرق اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | چھاپہ مار جنگ کا ایک نیا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =         | لزائيون بيس بإنفيون كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الاسب سے پہلے مروان بن عمر تعبہ کی طرف مائل  اللہ علی میں سلطان و حکام کے مصارف کم مصارف کم مصارف کم مصارف کم صحارف کم صحارف کم صحارف کم صحارف کم صحارف کم صحارف بڑھ جاتے ہیں اللہ علی مصارف بڑھ جاتے ہیں اللہ علی مصارف بڑھ جاتے ہیں اللہ علی مصارف کی جو مرنے مارنے اللہ اللہ علی مصارف کی جو مرنے مارنے اللہ اللہ علی مصارف کس طرح پورے کے حفاظتی دستے میں جیائے فوجی ہوتے ہیں اللہ علی مصرف اند مصارف کس طرح پورے کی جوتے ہیں اللہ علی مصارف کس طرح پورے کے حفاظتی دستے میں جیائے فوجی ہوتے ہیں اللہ علی مصارف کس طرح پورے کیے حفاظتی دستے میں جیائے فوجی ہوتے ہیں اللہ علی مصارف کس طرح پورے کے حفاظتی دستے میں جیائے فوجی ہوتے ہیں اللہ علی مصارف کس طرح پورے کے حفاظتی دستے میں جیائے فوجی ہوتے ہیں اللہ علی مصارف کس طرح پورے کے حفاظتی دستے میں جیائے فوجی ہوتے ہیں اللہ کے مسرفان مصارف کس طرح پورے کے جی مصارف کس طرح پورے کے جی کے مصارف کس طرح پورے کی جوتے ہیں اللہ کے مسرفان مصارف کس طرح پورے کی جوتے ہیں اللہ کے مسرفان کی مصارف کس طرح پورے کی جوتے ہیں اللہ کے مسرفان کی مصارف کس طرح پورے کی جوتے ہیں اللہ کے مسرفان کی مصارف کس طرح پورے کی جوتے ہیں اللہ کے مسرفان کے مصارف کس طرح پورے کی جوتے ہیں   | 1++      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91        | جنگ قا دسیرکاایک واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہوئے ہوں ہونے ہوں ہونے ہیں الطان و حکام کے مصارف کم اور فوج ہوں اور فوج ہیں الطان و حکام کے مصارف کم اور فوج ہیں الطان کی چھوٹے ہوں اور فوج ہوگیا ۔ اور فوج ہوگیا ۔ ان اللہ ہے مصارف کی جو مرنے مارنے ۔ ان اللہ کے مصارف کی تھاتی ہے ۔ ان کام کے مصارف کی تھاتی ہے ۔ ان کام کے مصارف کی کھاتی ہے ۔ ان کام کے مصارف کی طرح ہورے ہیں ۔ ان کام کے مصرفان مصارف کی طرح ہورے ہیں ۔ ان کام کے مصرفان مصارف کی طرح ہوتے ہیں ۔ ان کام کے مصرفان مصارف کی طرح ہورے ہیں ۔ ان کام کے مصرفان کی تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں ۔ ان کام کے مصرفان کی مصارف کی طرح ہوئے ہیں ۔ ان کام کے مصرفان کی مصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی طرح ہوئے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی طرح ہوئے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی طرح ہوئے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے مصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کے حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کی کے حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کی حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کی حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کی خواند کی جوتے ہیں ۔ ان کام کی کی حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کی حصارف کی حصارف کی جوتے ہیں ۔ ان کام کی حصارف کی حصار  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 1       | آغازاسلام كالزائيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صف بندی مجھوٹے ہے دوبدو جنگ اور فوج اسلام کے مصارف بڑھ جاتے ہیں اور فوج اسلام کے مصارف بڑھ جاتے ہیں اور فوج اسلام کے بیتے جھائے کا رواج ختم ہو گیا اسلام کے بیتے کا رواج ختم ہو گیا اسلام کے مصارف کی تجارت رعایا کے حق میں اور کلی آمد نی گھٹاتی ہے اور کی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سب سے پہلے مروان بن حکم تعبہ کی طرف مائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صف بندی چھوٹے ہے دوبدو جنگ اور فوج اسلام کے بیجھے جفاظتی دستہ رکھنے کا رواج ختم ہوگیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | آغاز حکومت میں سلطان و حکام کے مصارف کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =         | <b>2 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تغیش نے وہ حالت ختم کر دی جو مرنے مارنے   فصل نمبرو ۴ سلطان کی تجارت رعایا کے حق میں   اور کرتی ہے   اور کرتی ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *         | صف بندی چھوٹے سے دوبدو جنگ اور فوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پر آمادہ کرتی ہے = مضربے اور ملکی آمد ٹی گھٹاتی ہے اور ملکی آمد ٹی گھٹاتی ہے اور ملکی آمد ٹی گھٹاتی ہے اور ملکی تو میں جیائے فوجی ہوتے ہیں = ملک کے مسرفانہ مصارف کس طرح پورے کیے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =        | The Transfer of A. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حفاظتی دیتے میں جیالے فوجی ہوتے ہیں = ملک کے سرفانہ مصارف س طرح پورے کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | تغیش نے وہ حالت ختم کردی جومرنے مارنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 그는 게임되었다. 교환이 없다는 그 가격하는 이 경기 생활을 하게 하면 사람들은 점심하는 그것 같아. 그 가능한 밤이 생활이 함께                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1      | مضر ہے اور ملکی آمدنی گھٹاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #         | پر آمادہ کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آج کل ترکوں کا نظام جنگ = جاتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ملک کے مسرفانہ مصارف کس طرح بورے کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =         | حفاظتی وستے میں جیالے فوجی ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the property of the control of the c | = [      | SUZZ6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>.</u>  | آج کل تر کوں کا نظام جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

عنوان

كرنے كانظرىيە حکومت کی تجارت و زراعت سے رعایا کو اہل فارس کے بادشاہ جنتے تھے؟ لا کی اینا الوسیدها کرنے کے لیے باوشاہ کو کاروبار پرابھارتے ہیں فصل نمبر احم شاہی اور مقربین شاہی کی دولت میں حکومت کے درمیانی دور ہی میں اضافہ ہوتا خزانه ثابي مين زمانه وسطى اضافه كے اسپاپ ز مانه وسطی میں شاہی حاشیہ پر داروں کی تو نگری حکومت کے بڑھا ہے ہیں شاہی تھی دستی ملکی مصارف کے لیے حاشیہ برداروں کی اولا د ہے مال چھین لینا تاریخی نظائرً رویبہ بچانے کیلئے ملک سے بھاگ جانے کی كوئي صورت بي نہيں اندلس میں سرکاری افسروں کو حج کی اجازت نہ بھا گئے نہ دینے کی دوسری وجہ بھاگ جانے کے بعد بھی مال کے محفوظ ندر ہے كالمكاك

ایک تاریخی نظائر

| صفحه           | عنوان                                                            | صفحه  | عنوان علاون عنوان                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 172            | مىلمانوں كوسياست عقليه كى حاجت نہيں                              |       | فصل نمبر ٢٦ حكومت مين كمزوري آنے كے           |
| HA -           | عبداللدين طاهر كاايك خط                                          | 114   | بعدجاتي نبين                                  |
| 1172           | فصل نمبرا ۵ مهدی                                                 | Ě     | حکومت میں کمزوری کا آنا یقینی ہے              |
| 1.             | مہدی کے بارے میں لوگوں کے خیالات اور                             | =     | ترک رسوم میں دشوار ایول کی وجہ                |
| =              | مبدی کی حقیقت                                                    |       | فصل نمبر کرم حکومت میں خلل پیدا ہونے کی کیا   |
| = -            | آ خری ز مانے میں مبدی کا ظہور                                    | : IIA | صورت ہوتی ہے؟                                 |
|                | مناخرین صوفیہ کا مہدی کے بارے میں ایک نیا                        | =     | ہر حکومت کی بنیا ددوستونوں پر ہوتی ہے         |
| =              | طريقه                                                            | 119   | نظائر                                         |
| =              | مهدی کے بارے میں احادیث                                          | 170   | بالى خلل                                      |
| IFA            | ایک شبه کا جواب                                                  | ž .   | فصل نمبر ۴۸ شی حکومتوں کا قیام                |
| 10.4           | مبدى كونه مانت والون ك ولائل                                     | =     | نئ حکومت کے قیام کی دوصور تیں                 |
|                | مہدی کونہ ماننے والوں کے استدلال کا جواب                         | IFF   | تاریخی نظائر                                  |
| <del>1</del> ' | پُر جواب الجواب                                                  |       | قصل نمبر ٢٩ يني حكومت براني حكومت بر دفعة     |
| 10.            | عقا کد میں صوفیہ اور شیعوں کی مشابہت                             |       | عالب نہیں آتی بلکہ ایک مدت کے بعد غالب        |
| =              | علیؓ تک خرقہ کی سندغلط ہے<br>:                                   | =     | آئی ہے                                        |
| =              | ظہور مہدی پر نجوم ہے استدلال                                     | 1200  | باغيوں كود فعةً فتح حاصل نہيں ہوا كر تى<br>يز |
| 101            | صوفیہ کے خیالات کا خلاصہ                                         |       | تاریخی نظائر                                  |
|                | ابن عربی کے نزد یک مہدی کویا جاندی ک                             | 110   | ایک شبه کا جواب                               |
| . =            | اینټ میں<br>زیر موشر کا نکا                                      |       | فصل نمبره ۵ حکومت کے آخری دور میں کثرت        |
| =              | این عربی کی پیشین گوئی غلط نظی<br>مسیر                           | =     | آ بادی اور قحط و و با کا پھوٹ پڑنا<br>و       |
|                | ابن واصل کی حدیث سے کے بارے میں غلط                              | Ir Ý  | ایک غلط قبمی کا از اله                        |
|                | تاويل                                                            |       | فصل نمبر ۵۱: انسانی آبادی مین عم و ضبط قائم   |
| IOr            | مثله کی محج حثیت                                                 | 172   | ر کھنے کیلئے سیاست ضروری ہے                   |
| 100            | مغرب میں حق پرستوں کی ایک جماعت کا قیام<br>افعا زند کے میں       |       | انسان کے لیے اجماعی زندگی ناگزیرہے            |
| 104            | فصل نمبر ۵۴ حکومتون اورتو موں کا آغاز<br>ایبر نبیر سے بیشہ سے رہ |       | مدینے کی تعریف<br>عقاری فتہ                   |
|                | آئے والے واقعات کی پیشین گوئیاں اور جفر                          |       | الياست عقلي كي قسمين                          |

| ن حصدووم |                                                | / <del></del> | غدمدا بن خلدون                                                                   |
|----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                          | صفحه          | عنوان                                                                            |
| 121      | طاقتوں والی حکومتیں ہی بناتی ہیں               | TOY           | <i>کی حقیقت</i>                                                                  |
| =        | تغییری کا موں میں مشینوں کا استعمال 🕯          | =             | انسانی طبیعت کاایک خاصه                                                          |
| =        | ایک غلطفهمی کا از اله                          |               | اکثر سلاطین وامراءغیب کی کرید میں رہا کرتے                                       |
| 121      | د دسری غلطفهی کا از اله                        | 1.02          | ېپې                                                                              |
| ı        | فصل فمبر ۱۰ انتهائی برسی برسی عمارتیں ایک      | . =           | ہرقوم میں پیشین گوئیاں پائی جاتی ہیں                                             |
| =        | حکومت کے بس کی نہیں                            | · =           | كابهن أعراف                                                                      |
| 121      | تاریخی نظائر                                   | 100           | اسلام میں پیشین گوئیاں                                                           |
|          | ہارون الرشید ایوان کسر کی کومنہدم کرنے پر قادر | =             | ارباب آ ثار کی پیشین گوئیاں                                                      |
| =        | نه ہوسکا                                       | .14.          | كتاب الجفر كي حقيقت                                                              |
| =        | مامون ابرام مصرمنهدم كراني يرقا درنه ہوسكا     | 141           | جعفرصا دق کی پیشین گوئیاں                                                        |
|          | فصل نمبرہ شہر بساتے وقت کن باتوں کا خیال       |               | آنے والے واقعات برنجومیوں کا قرانات ہے                                           |
|          | رگھنا چاہیے اور غفلت کی صورت میں کیا برائیاں   | =             | استدلال                                                                          |
| 121      | پیش آ تحق ہیں                                  |               | دوعلوي سياروں کے قرآن کی قشمیں                                                   |
| =        | فصيل ياشهريناه                                 | i             | برج عقرب میں مرخ کے آنے کے اثرات                                                 |
| 120      | بكرى كاوبا كےسلسلے میں ایک جاہلا نەتصور        | 170           | ملاحم كابيان                                                                     |
| =        | و با كا إصل سبب                                | 174           | ایک ردی فروش کا واقعه                                                            |
|          | شهربساتے وقت چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری     | AFI           | چوتھا با ب                                                                       |
| =        | ب                                              |               | چوٹے بڑے شہر' آباد دنیا' وہ حالات جو آباد                                        |
|          | تمنی شہر بیانے والا اس کا محل وقوع مناسب       | · =           | پوڪ جو جو اباد وي وہ حالات ہوا باد ا<br>دنيا کوچيش آتے ہيں اور سابق ولاحق کوا کف |
| 124      | نہیں چنتا                                      | :             |                                                                                  |
|          | ا ساحل پر آباد کیے جانے والے شہر پہاڑ کے       | =             | قصل نمبر انشهروں کے وجود پر حکومت کا وجود<br>متد م                               |
| =        | وامن میں بسائے جائیں                           | 149           | مقدم ہے                                                                          |
|          | نصل نمبر ۲ دنیا کی بری بری معبدیں اور          | . :           | بغداد کے اجمالی حالات<br>فصل نمبر ۲- حکومت شہروں میں بسنے کی دعوت                |
| 144      | عيادت گا بين                                   | 14+           |                                                                                  |
| =        | بیت الله کی فضیات                              |               | دیق ہے<br>فصل نمبر ساعظیم شہراور سر بفلک عمار تیں بڑی                            |
| =        | بيت المقدس كي نضيات                            |               | المنظم المنظم الورس بقلك قباريل برق                                              |
| Li.,     |                                                | <u> </u>      |                                                                                  |

| صفحه        | عنوان                                      | صفحہ  | عنوان                                           |
|-------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|             | فصل نمبر١٣٠ خوشحالي وتنگ حالي ميں اطراف کي | 141   | مبجد نبوی کی فضیلت                              |
| 1917        | حالت بھی شہروں جیسی ہوتی ہے                | =     | تاریخ آغاز مکه معظمه                            |
| 190         | نجومیوں کی با دہ گوئی                      | =     | بيت الله كي عظمت وشرافت                         |
| 194         | فصل نمبر ۱۵ شهری جائدا داوراس کی آیدنی     | IAI   | حرم كا حدودار بعبه                              |
|             | ما لک جائیداد کے لیے جائدادی آمدنی ناکافی  | =     | ام القر كل اور كعبه كي وجد شميه                 |
| =           | ہوتی ہے                                    |       | رحت عالم كوفتح مكه كدن بيت الله مين حيا ندى     |
|             | فصل نمبر ١٦٠ مالدارشهري دفاع کے لیے جاہ و  | =     | اورسونے کا ایک حوض ملا                          |
| 194         | عزت کے محتاج ہوتے ہیں                      | IAT   | بيت المقدس كاحال                                |
|             | فصل نمبرے اشروں میں تدن حکومت کے ساتھ      | 1/1/1 | ایک شبه کا جواب                                 |
| 191         | آتا ہے اور قیام حکومت تک قائم رہتا ہے      | IAP   | مدينة منوره كا ذكر                              |
| <b>***</b>  | تدن ایک اضافی چیز ہے                       | IAD   | مدینه منوره الضل ہے یا مکه معظمه                |
| <b>!*</b>   | فصل نمبر ۱۸ ترن زوال آبادی کی علامت ہے     | =     | فصل مبرك مغرب وافريقيه مين شهرون كي كمي         |
| =           | تدن آ بادی کی انتها کی حد                  |       | فصل نمبر ٨: اسلام میں ذاتی حیثیت ہے بھی اور     |
| = ,         | تدن تعیشات و تکلفات کا نام ہے              |       | سابق حکومتوں کے اعتبار سے بھی عمارتیں اور       |
| =           | تدن کا منشاخوا ہش پرستی ہے                 |       | كارخائي مي                                      |
| 7+1         | تدن اسراف کھا تاہے                         |       | فصل نمبر و عربوں کی تار گردہ عمارتیں عموماً جلد |
| P+P"        | کیا نارنگی یا کنیر کا درخت منحوس ہوتا ہے؟  | 141   | خراب ہوجاتی ہیں                                 |
|             | فصل نمبر 19 حکومت کے ہٹتے ہی پایہ تخت      | 1/1/  | فصل نمبر ۱۰ شهراجڑنے کی مبادیات                 |
| ا من منوا   | اجزئے لگتا ہے                              |       | فصل نمبراا شهروں میں کھانے پینے کی چیز وں کی    |
| F+0         | تاریخی نظائر                               |       | کثرت وگرم بازاری آبادی کی کمی بیشی کے           |
|             | فصل نمبر ۲۰ بعض شهر بعض صنعتوں میں مشہور   | 13.9  | مطابق ہوتی ہے                                   |
| <b>*+</b> Y | يوت بي                                     |       | فصل نمبراً اشهرول كرخ 'زياده آيادشرول           |
| =           | تمام کام تعاون جا ہے ہیں<br>فغان کا        |       | میں مزدوری وغیرہ بڑھنے کی وجہ قیمتوں پر         |
|             | فصل تمبر ۲۱: شهرون میں وجودعصبیت اور ان کا | 191   | عوارضات کااثر<br>فداین                          |
| Y+2         | آ کیں میں ایک دوسرے پر تسلط                |       | فصل نمبرسان دیباتون کاشهرون میں ندر ہے کا       |
| =           | السانون مين انسانيت كارشته                 | 191   | سنب ا                                           |

| 1      |                                                 | . S. Since of |                                              |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                           | صفحہ          | عنوان                                        |
| ria    | ا چھے ملازم مشکل ہی ہے ملتے ہیں                 |               | زوال حکومت کے وقت شہری خود حکومت بنا لیتے    |
| 1      | فصل نمبر م گڑے ہوئے خزانوں سے روزی              |               | ייט                                          |
| 1114   | وهوند ناطبعي طريقة نبين                         |               | تمجمی جھوٹے حکمران بھی بادشاہوں کی نقل       |
|        | گڑے ہوئے خزانوں کے متلاشی لوگوں کے              | T+A           | اتار تے ہیں                                  |
| =      | اويام                                           | 1-9           | فصل نمبر۲۲ شهریوں کی زبان                    |
| 114    | غیرطبعی طریقے ہے دولت کمانے کی وجبہ             | =             | فاروق اعظمؓ نے مجمی کا تب کیوں مقرر نہیں گئے |
| =      | غیرطبعی طریقے ہے دولت کمانے کے اسباب            | 71+           | عربی کوحضری زبان کہنے کی وجہ                 |
|        | کیا ٹیل کی گذرگا ہوں میں دفینے گڑے ہوئے         | <b>P11</b>    | يانجوان باب                                  |
| PIA.   | ين پي                                           |               | مانی کمانی کاوجوب کمانی کے ذرائع اور کمائی   |
|        | جادو کے زورے پانی خشک کرنے کے سلسلے میں         | =             | کاوازمات وعوارض<br>کاوازمات وعوارض           |
| =      | ايك عقيده                                       | =             | نصل نمبرا: حدو دشرح رزق وکسب                 |
| 774    | سابق اقوام كخزانے كہاں گئے؟                     | =             | انسانی کسب کاموں کی قیمت ہے                  |
| =      | مصرمیں دفینوں کے پائے جانے کا سبب               | =             | انسان بالطبع روزي كامختاج ہے                 |
| rri    | فصل نمبرہ عزت واثر مال کے لیے مفید ہے           | HIF           | معاش ورزق میں فرق                            |
| <br> - | فصل نمبر ٢٠ ميشھ اور خوشامد پيند حضرات كوعموماً | =             | كسب كے تقاضے                                 |
|        | سعادت و کسب کی صورتیں فراہم ہوتی ہیں            | =             | و نیامیں سونے جاندی کی حیثیت                 |
| rrr    | خوشامد مالداری کاایک عبہے                       | rim           | مب ورزق کی کی بیشی کے اسباب                  |
| =      | الرُّ ورسوخ كے مختلف درج                        |               | فصل نمبر ٢ طرق معاش اصناف معاش اور           |
| +++    | تھوڑے سے شرسے خیر کثیر وجود میں آئی ہے          | <b>=</b>      | ذرائع معاش                                   |
| 444    | ابڑ کاخرچ کرناایک نعت عظمیٰ ہے                  |               | زراعت بنیادی پیشہ ہے صنعت کا دوسرا درجہ      |
| =      | بجروغرور کی برانی                               | ۳۱۳           |                                              |
|        | فصل نمبر ٤ علمائے دين جج مفتی مدرس امام         | ria           | فصل تمبر ۳ ملازمت روزی کاطبعی ذریعی نبین     |
|        | خطيب اور مؤذن وغيره عموماً مالدار تهين هوا      |               | حکومت جلانے کے لیے ملازم رکھنے ضروری         |
| 444    |                                                 |               | Ut.                                          |
|        | زراعت کرے پڑے اور عافیت پیند گاؤں               | = 1           | نجى ملازمتين                                 |
| 772    | والول کا پیشہ ہے                                |               |                                              |

| صفحه       | عنوان                                                                       | صفحه         | عنوان                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TITI       | فصل نمبر۲۲۷ بھیتی ہاڑی                                                      | : 4          | فصل نبرو حقیقت تجارت مجارت کے طریقے                                                    |
| trr        | فصل نبر۲۵ فن تغمیرات                                                        | TTA          | اوراس کی قشمیں                                                                         |
|            | معماری مختلف اقلیموں میں کثرت سے پائی                                       |              | فصل نمبر ۱۰ کن گوتجارت کرنا جا ہیے اور کن کو                                           |
| سومهما     | جاتی ہے                                                                     | . =          | افور :                                                                                 |
| tra        | فصل نمبر ۲۶: بردهنی کی صنعت<br>چر سر رسید                                   |              | فصل نمبر اا تاجرون کے اخلاق شرفاء اور                                                  |
| hlad       | پڑھئی کے کام میں ہند ہے گو بہت بڑا دخل ہے<br>تیں نہ میں اس                  | 444          | سلاطین کے اخلاق سے بیت ہوتے ہیں افسا نے میں آ                                          |
| =          | ا قلیدس وغیرہ بڑھئی تھے<br>فصائز میں کی میں نہ میں آگی ہو                   |              | فصل نمبر۱۲ جهارتی سامان منتقل کرنا<br>فصل نمه سردن و چهاری کرنا                        |
| Trz<br>Trx | فصل نمبر ۲۷ کپڑ اپنے اور سینے گی صنعت<br>فصل نمبر ۲۸ فن قابلہ ( دایہ گیری ) | rri          | قصل نمبر ۱۳ دام چڑھنے کے لیے مال روک کینا<br>فصل نمبر ۱۳ ارزانی صنعت کاروں کیلئے نقصان |
|            | فصل نمبر ۲۹ طب طب کی ضرورت شهریوں کو                                        | ۲۳۲          | ا دو ہے                                                                                |
| ra+        | ن براد منب سب سرورت اردون دا<br>ہے دیہا تون کونہیں                          |              | فصل تمبر ١٥ تاجر بيمروت اور بيت اخلاق                                                  |
| =          | معدہ بیار بول کا گھر ہے                                                     |              | ہوتے ہیں                                                                               |
| =          | ٹر ہیز دوا کا سر ہے                                                         |              | فصل نمبر ۱۲ صنعتیش علوم کی محتاج ہنوتی ہیں                                             |
| =          | ہر بیاری کی جڑ بھرے پیٹ پر کھانا ہے                                         | =            | صنعتوں کی اقسام                                                                        |
| rai        | أفطام بهضم                                                                  |              | فصل تمبر ١٤ صنعتوں كا كمال تدن كے كمال بر                                              |
| =          | بیار یوں کی دوسری جڑ                                                        | tra          | منحصرب                                                                                 |
|            | امراض شهريون اورعيش يسندون كو زياده هوا                                     |              | فصل نمبر ۱۸ تین جتنا پرانا ہوتا ہے اتن ہی                                              |
| rar        | اگر تے ہیں                                                                  | 724          | صنعتیں مشحکم ہوتی ہیں                                                                  |
| =          | د يها تيون مين تندرتن کي وجه<br>فصائب سنڌ سنڌ آهي سنڌ د                     | 2.4          | فصل نمبر ۱۹: کثرت مانگ سے صنعتوں میں                                                   |
|            | فصل نمبر ۳۰ خط و کتابت بھی ایک انسانی پیشه                                  | 742          | کثرت و تیزی آ جائی ہے<br>افصل نمبر ۲۰ ورانے کے قریب صنعتیں بھی                         |
| rom        | ہے<br>بتابعہ کے زمانے میں خطعمیری                                           | rm           | وران ہونے گئی ہیں                                                                      |
| =<br>rar   | ا بابعدے رہ ہے یں حظ میر ن<br>قریش کا سے سیار محض جس نے لکھنا سکھا          | <b>11</b>    | فعل نمبرا۲ عرب صنعتوں سے بہت دور ہیں                                                   |
|            | ایک شیرکا جوات<br>ایک شیرکا جوات                                            | 3 11         | فصل نمبر۲۲ ایک فخص ایک ہی صنعت میں کمال                                                |
|            | رحت عالم صلی الله علیہ وسلم کے لیے آئی ہو نا ہی                             | <b>۲</b> /*• | پیدا کرمکتا ہے                                                                         |
| raa        | کال ہے                                                                      |              | فصل نمبر۲۳ بنیادی صنعتوں کی طرف اشارہ                                                  |

| - 1, |                  |                                               | /    | فلأمدان خلدون                              |
|------|------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|      | صفحه             | عوان                                          | صفحه | عنوان                                      |
|      | 740              | حساب انسان کی عقل میں اضافہ کرتی ہیں          | 100  | عربون میں خط کی ترقی کا زمانه              |
|      | 444              | جھٹا ہا ب                                     | 102  | فصل نمبرا ۱۳ کاغذ سازی                     |
|      | =                | علوم اقسام علوم تعليم طريق تعليم علوم كے تمام |      | شروع میں کاغذ کا کام باریک کھالوں سے لیا   |
|      | =                | لواحق وعوارض                                  | 1    | جا تا تھا                                  |
|      |                  | فصل نمبرا تدن كے زمانے ميں علم سيكھنا سكھانا  |      | فضل بن یجیٰ نے کا غذسازی کی طرف توجہ ولائی |
|      | , <del>=</del> . | ایک طبعی چیز ہے                               | TOA  | فصل نمبر ۳۲ غناء (سرود )                   |
|      | 1742             | قصل نمبرا علم کاسکھنا بھی ایک صنعت ہے         | 109  | لذت ونشاط بیدا ہونے کی وجہ                 |
|      | ٨٢٦              | ملكه پيدا كرنے كاايك طريقه                    | =    | ہرتر کیب ہاعث لذت نہیں                     |
|      | =                | ہارے زیانے کے طلباء                           | =    | شابه (بانسری)                              |
|      | 744              | لوگ بفتررتدن ذبین ہوتے ہیں                    | =    | نزماد                                      |
|      |                  | تعليم بين الل مصر كا كما ل                    | =    | بوق بگل                                    |
|      | 12+              | فصل نمبر٣ کثرت علوم کثرت آبادی وتدن پر        | 74.  | گانے سے لذت کیوں پیدا ہوتی ہے              |
|      |                  |                                               | =    | وحدث مبداء                                 |
|      | =                | فَصُلُ نمبرهم موجوده تدن مين مروجه علوم كي    | 141  | الم واز میں حسن                            |
|      | 121              | الشمين                                        | =    | مضماري حقيقت                               |
|      | 127              | علوم شرعیه مین آلی علوم بھی شامل ہیں          | =    | كياقرآن كاكر پر هاجائے؟                    |
|      | = ,              | علوم نقليه كي قسمين                           | 777  | غناء عجمیوں کا ذوق ہے                      |
|      | =                | تكاليف شرعيه كي دونتمين                       | =    | عربون كا ذوق                               |
|      | 124              | علوم لسامية                                   | 444  | ا ترنم وتغییر                              |
|      | =                | فصل نمبره قرات سات مشهور قراتیں               | =    | الغبير كي وجيشميه                          |
|      | ا بم <u>ح</u> ر  | بعض لوگ تواتر قرات کوئیس مانتے                | =    | سنادو بنرج                                 |
|      | =                | قرات كيلئے مجامد كا دورزريں                   | =    | عربون کا دورفیش                            |
|      | =                | قارى ابوعمر و دانى                            | 777  | کوچ (ایک جدیدرقص)                          |
|      | = .              | قارى ابوالقاسم                                | =    | فن موسیقی میں زریا ب کا خصہ                |
| 1    | 20               | تفيير قرآن عكيم                               | =    | موسيقي كاعروج وزوال                        |
| L    |                  |                                               |      | فصل نمبر ۳۳ تمام منعتین خصوصاً کتابت و     |

| صفحہ        |                                               | صفحه | عنوان                                     |
|-------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 497         | فصل نمبر ۱۰ علم کلام                          | 124  | تفسير کی دوسری قتم                        |
|             | اسباب سے قطع نظر کر کے مسبب الاسباب کی        | 144  | تفيير كشاف كادرجه                         |
| 190         | طرف دیکھو                                     | =    | فصل نمبر ۲ حديث شريف علم ناسخ ومنسوخ      |
|             | وجود کاعلم بجز ذات باری کے کوئی گیرنے پر قادر | =    | فن رجال                                   |
| 194         | أنبين                                         | ۲۷۸  | امام ما لک طریقه حجازیه کی سند میں        |
| =           | حق بمزله کاشے کے ہے                           | 129  | امام بخاري                                |
| 192         | حال اورعلم میں فرق                            | =    | امام سلم                                  |
| 191         | ا تو حید کی حقیقت                             | =    | امام حاكم                                 |
| =           | ایمان کے مراتب                                | ۲۸۰  | حدیث شریف کی اہمیت                        |
|             | ایمان کے گفتے بردھنے کے سلسلہ میں متضاد       | =    | امهات خسد میں بخاری کامقام                |
| =           | ا توال میں تطبیق                              | =    | امهات خمسه مين مسلم كامقام                |
| 199         | بنيا دي عقائد                                 | PAT  | روایات احادیث میں ائمہ کی کمی بیشی کی وجہ |
| =           | علم كلام كيون بيدا بوا؟                       | =    | امام ابوحنیف حدیث کے بڑے مجتز تھے         |
| ۳.,         | متشابهات پرایمان لا نافرض ہے اتکی کریدنہ کرو  | =    | فصل نمبر ٤ فقهُ فرائض                     |
| m.1         | تثبیہ صفاتی بھی ہدعت ہے                       | 17.7 | ואטקים                                    |
| =           | معتزله کی ایک نئی بدعت                        | የለ የ | اجماع کی تعریف                            |
| =           | کلام باری تعالی کاانکار                       | PAY  | تنظير والحاق                              |
| =           | امام المتكلمين شخ ابوالحن اشعري كا كارنامه    | MAZ  | قصل نمبر ٨ علم فرائض                      |
| <b>**</b> * | مسّله امامت کی تروید                          | MA   | فرائض کی اہمیت                            |
| =           | علم كلام كي وجبتهيد                           |      | فصل نمبر 9: اصول فقه اس کے متعلقات یعنی   |
| سو وسو      | أيك نياعكم كلام                               | 1/19 | جدل ومناظره                               |
| =           | اس ز مانے میں علم کلام ضروری نہیں             |      | اصول فقہ پر سب سے پہلے لکھنے والے شافعی   |
| 4-4         | فصل نمبراا علم تضوف                           | Par  | ين                                        |
| =           | صو نيه كالقب                                  | 797  | اختلا فات كامنشاء                         |
| <b>r.</b> 4 | علم شریعت کی دوقتمین                          | 191  | جدل يا مناظره                             |
| =           | كشف كاسبب                                     | =    | مناظرہ کے دوطریقے '                       |

| - 1 |           |                                     | /            | ندمه ابن حلدون                         |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     | صفحه      | عنوان                               | صفحہ         | عنوان                                  |
|     | ۲۲۳       | مخر وطی اشکال                       |              | متاخرین صوفیه کامطمع نظر کشف ہی ہے     |
|     | = ;       | مساحت (پیائش) مناظره                | 1            | قابل بھروسہ وہ کشف ہے جواستقامت کے بعد |
|     | سبس       | فصل نمبر ۱۲ اعلم هيت                | =            | پیداہو                                 |
|     | ٣٢٣       | علم الازياج                         | P-A          | وحدت مطلقه                             |
|     | 770       | فصل نمبر ۱۷ علم منطق                | p-4          | وجدت مطلقه كاعقيده بإطل ہے             |
| İ   | ۳۲۲       | اجناس عاليذ مامعقولات عشره          | =            | قطب كي حقيق                            |
|     | mr2       | فصل نمبر ۱۸ طبیعیات                 | +اسو         | کرامتون کاانکاردهاندلی ہے              |
|     | ۳۲۸       | فصل نمبروا طب منافع الاعضاء         | <b>1</b> 111 | فصل نمبراا علم تعبير خواب              |
|     | ا ۱۹      | فضل نمبر ۲۰ علم نباتات              | MIL          | خواب سے غیب کی ہاتیں معلوم ہونے کی وجہ |
|     | <b>~~</b> | فصل نمبرا ٢ الهيات                  | سالما        | تعبير كى حقيقت                         |
|     | mmr       | فصل نبر۲۴:سحروطلسمات                | =            | یرب<br>خواب کے اقسام                   |
|     | =         | ایک عظیم جا دوگر جابرین حیان        | سمائط        | فن تعبير كے امام محمد بن سيرين ہيں     |
|     | =         | مسلمه بن احمد مجريطي                | = `          | فصل نمبر المعلوم عقليه معدا قسام کے    |
|     | =         | سحر کی حقیقت                        | =            | علوم عقلیه کی حیار قشمیں ہیں           |
|     | -         | بابل میں جادوکی کثرت                | MIA          | مشائمين بالصحاب رواق                   |
|     | =         | اعدادمتحابيه                        | =            | معلم اول يعني ارسطو                    |
| ,   | -0        | عمل تا بع الاسدياطا بع الحصيٰ       | =            | مسلمانون میں علوم حکمیہ کارواج         |
|     | ÷ ·       | وفق مسدس                            | =            | منصور و مامون كوتراجم كاشوق            |
|     | =         | 76.                                 | P12          | اسلام کے شہور فلاسفہ                   |
| ,   | P Y       | سحروطلسم مين فلاسفه كابتايا موافرق  | MIA          | فصل نمبر ۱۴ عد دى علوم                 |
|     | =         | فلاسفه کے مز دیک معجز ہ و تحریب فرق | =            | ارتماطيقي                              |
| ŗ   | ٣2        | اولیاء کی کرامتیں                   | ۳19          | حات                                    |
| ۲   | TA        | نظر میں اور دیگر ثا خیرات میں فرق   | =            | الجيرا                                 |
|     | =         | سيْميا (امرارالحروف)                | mr.          | الجررے كا يبلامصف                      |
| ۳   | m9        | جدول طبالعً كوا كب                  | =            | روزمره گاحباب                          |
| r   | 74.       | ایک شبکاازاله                       | =            | نصل نمبره ۱: ریاضی ہندسہ کر دی اشکال   |
|     | -         |                                     |              |                                        |

19

|   |          |                                            | )<br>);; <u>;</u> ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
|---|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | <u> </u> | عنوان                                      | صفحه                                               |
|   |          | کیمیا فارانی کے نزویک ممکن اور ابن سینا کے | ٠٠١٠٠                                              |
|   | PYY      | نز دیک ناممکن ہے                           | الماس                                              |
|   | =        | طغرائی نے ابن بینا کی تر دید کی ہے         | FPA                                                |
| - | m42      | کیمیا گی تر دید پرایک نئی دلیل             | =                                                  |
|   | MAN      | تر دید کیمیا کی تپیری دلیل                 | •٠٠١سو                                             |
|   | =        | تر دید کیمیا کی چوتھی دلیل                 | <b>70</b> 0                                        |
|   | =        | طغرائی گی تر دید                           | 201                                                |
| - | ł        | 6                                          | ı                                                  |

ه ۵ حمير برا تسيركا قياس بھي غلط ہے كيميا كي صحيح حيثيت MAY کیمیا کی کا ہلوں ہی کولٹ ہوتی ہے Mar 1/4 فصل نمبر ٢٤ كثرت كتب سے : <del>=</del> رکاوٹیں پیداہوتی ہیں = ام مس

فصل نمبر ۲۸ کثرت تلخیصات میں بھی مخص علوم میں خلل انداز ہے M21 فصل نمبروح تعليم كأضجح اورنفع بخش طريقه ۳۵۵ m2 m طلبه كومدايت 109 ام کے فكركي حقيقت

= فضل نمبر ١٠٠٠ الهيات مين زياده غورنه كيا جائے اور نداس کی کرید کی جائے **\*\***\* MZ 4 فصل نمبراس تعليم كےطریقے اور اسلامی ملکوں ٤ میں تعلیم کے مختلف طریقے 142

فصل نمير٣٦ طلبه ريخي معزب = **MA+** تشدہ سے جھوٹ اور بددیائتی پیدا ہوتی ہے اور نهم ۲ ۲ خودداری سل ہوکررہ جاتی ہے 440 فصل نمبرتا اللب علم کے لیے سفر کرنا اور یگانہ

روز گارعلاء سے استفادہ کرناعلم میں کمال و

عنوان صوفیااور جاد وگرول کی تا خیرات میں فرق فصل نمبر السمياء رنگ کے اقسام کیمیاوی عمل حیوان میں آسان ہے عناصرومواليد كےاقسام

پہلی کیمیاوی تر کیب امتزاج وخمیر

مندسي بربان ارض مقدس كيميا برتبجره

فصل نمبرهم اللفه كابطلان اوراس كي خرابيان منطق اورمقولات عشر

=

=

عقل بر ہان کی صورت

مناطقہ کے ادرا کات کے مآخذ مناطقه کی غلط فہمی کا اظہار

فصل نمبر۲۵ علم نجوم کی تر دید

علم نجوم کے احکام بے بنیا داوراس کی غرض ہی

علم نجوم کی کمزوری

فصل نمبر۲۷ کیمیا کے وجود وثمرات کی تروید اورعقیدہ کیمیا ہے جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں

ان کابیان

جعلی کیما گر

كسى نے آج تك كيميا كے ذريعے سونانہيں بنايا

كيميا كابهت يراناشوق

میا کامدارسات دخاتوں پر ہے

| صفحہ  | عنوان                                          | صفحه        | عوان                                       |
|-------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|       | فطل نمبر الم مضري زبان كا ملكة حاصل كرنے       | TAI         | اضافه کاموجب ہے                            |
| m91   | کیلئے علم نحو کی ضرورت نہیں                    |             | فصل نمبر ۱۳۸۷ علاء سیاست سے اور سیاست کی   |
|       | فصل نمبر ۴۲ علائے بیان کے نزدیک ذوق کی         | MAT         | عالون سے دورر ہے ہیں                       |
| ۴+٠   | تفيير وخقيق                                    | MAM         | فضل نمبر ۱۳۵ مسلمان علماءا كثر عجمي بين    |
| 1+4   | ایک شبه کاازاله                                | I .         | فصل نمبر ٢ س عربي زبان كے علوم             |
|       | فصل نمبر سوم عموماً شہری بھی تعلیم کے ذریعے    |             | علمنحو                                     |
|       | اصل زبان کا ملکہ حاصل نہیں کرسکتا عجمیوں کے    |             | نحوکاسب سے بہلامصنف                        |
| r+r   | ليواس كالخصيل بهت مشكل ہے                      | =           | نحومين خليل وسينبو سدكا درجه               |
| 4.4   | فصل نمبر ۱۹۷ کلام کی دونشمین نظم وننژ          | TAZ         | علم لغت                                    |
| P+0   | قرآن پاک کی خصوصیات                            | =           | لغت میں خلیل کی کتاب کتاب العین            |
|       | فصل نمبر ۴۵ کوئی مخص نظم ونثر دونوں میں ماہر   | <b>ም</b> ለለ | لغت میں جو ہری کی کتاب الصحاح              |
| 14+4  | مشکل ہی ہے ہوتا ہے                             | PA 9        | لغت میں زمخشری کی کتاب المجاز              |
| · ·   | فصل نمبر ٢٧م شعر كوئي اور شعر حاصل كرنے كا     | =           | علم بیان                                   |
| P+2   | الخريقة                                        | m9+         | علم بیان کے اقسام                          |
| i~+∧  | شعر کی فضیلت                                   | =           | سكاكى كى مفتاح العلوم                      |
| =     | اسلوب كى حقيقت                                 |             | علم بلاغت کی غایت                          |
| 1414  | شعر کی تعریف و ماهیت                           | -           | تفسیر کشاف کا بیان میں بلند مقام ہے مگر اس |
| ווא   | ا شعر بنانے کی ترکیب                           | =           | میں عیب ہے                                 |
| אויח  | شعرکے آسان ہونے کی پہچان                       | ۳۹۲         | علم ادب                                    |
| سالها | شاعر کو کن با توں سے اجتنا ب ضروری ہے          | =           | فن ادب کی مشہور جا راصولی کتابیں           |
|       | فصل نمبرے ہم نظم ونثر کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے | mam         | فصل نمبر ٢٥ لغت ايك صنعتى ملكه ٢           |
| אוא   | معانی ہے نہیں                                  |             | فصل نمبر ۳۸ اس زمانے کی عربی زبان مستقل    |
| 1     | فصل نمبر ۴۸ زبان مین ملکه کشر فظ سے بیدا       | سم وسم      | مضریوں اور حمیریوں کی زبان سے علیحدہ ہے    |
|       | ہوتا ہے اور عمد گی عمدہ کلام کے کثر ت حفظ سے   |             | فصل نمبر ۱۰۹ شهریوں کی زبان مضر کی زبان    |
| M10   | آئی ہے                                         | 794         | ے جدا گانہ اور ستقل ہے                     |
| riy   | فقها اورعلا بليغ کيون نہيں ہوتے ؟              | m92         | فصل نمبر ۴۰ مفزی زبان کی تعلیم             |

| صفحه  | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                     |
|-------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| +۲۰۲۱ | اصمعیات                                  |      | اسلامی کلام جاہلیت کے کالم سے کیوں اُونچا |
| =     | اہلِ اندلس کی چنز ل اورموشح منظویات      | M12  | <u>-</u>                                  |
| ۳۲۸   | بلاغت کی معرفت کا شوق کس کوحاصل ہوتا ہے؟ | MIV  | فصل نمبر ۲۸۹ اُونچا طبقه شاعری سے بچتا ہے |
| 749   | عرض مصنف                                 |      | فصل نمبر ۵۰: موجوده عهد میں شهریوں اور    |
| = =   | عرض مترجم                                | ۱۹   | عربون کے اشعار                            |



. . .

#### فصل نمبر٢٩

بیعت کی تعریف: دیکھے ابیعت ایک قتم کا بیان اطاعت ہے۔ بیعت کرنے والا بیعت کر کے ندصرف اپنے کا موں میں بلکہ مسلمانوں کے تمام کا موں میں اپنے امیر کی بالا دی تسلیم کرتا ہے اور پیجی کہ وہ اس کی بات کے خلاف نہیں کرے گا اور جو حکم اسے ملے گا اسے بلاچوں و چزال بجالائے گاخواہ اس سے خوش ہویا ناخوش۔

بیعت کی وجہ تسمیمہ جب امام سے بیعت یا بیان اطاعت کا معاہدہ کیا جاتا ہے تو عہد کو مضبوط بنانے کے لیے بیعت کرنے والا اپنا ہاتھ امیر کے ہاتھ ہیں وے دیتا ہے گویا بیعت مصافحہ کی ایک قتم ہے چونکہ بیعت کا فعل لین وین والوں کے فعل کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے بیعت کو بیعت کہا جاتا ہے (بیچ ہاغ پیچ کا مصدر ہے جس کے معنی بیچنے کے ہیں یا بیعت کرنے والے نے اپنے اختیارات اس کے ہاتھ بیچ ڈالے جس سے بیعت کرلی ہے ) بیعت کے لغوی اور شرعی معنی بیمی ہیں ۔ اصادیث میں لیاتہ العتبہ والی بیعت کا اور صلح حدید بید کے موقع پر ایک ورخت کے پاس والی بیعت کا جو بیان آتا ہے یا جہاں کہیں لفظ بیعت استعال کیا گیا ہے۔ اس سے بہی معنی مراد ہیں۔ بیعت ظفا اور بیعت الایمان بھی اس تعریف میں داخل ہیں۔

بیعت الایمان کی تعریف طفاء بیعت لیتے وقت لوگوں ہے ہرفتم کی قسمیں کھلوایا کرتے تھے تا کہ عہد زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوجائے اس کوایمان بیعت کہا جاتا تھا۔ (ایمان پمین (قسم) کی جمع ہے یعنی بیعت کے بارے میں قسمیں) بیعت الایمان میں زیادہ تر لوگوں پر جرکیا جاتا تھا۔ اس لیے جب امام مالک نے جریفتم کے منعقد نہ ہونے کا فتو کی دیا تو حکام نے آپ کی مخالفت کی کیونکہ اس فتوے سے ایمان بیعت کا استیصال ہوتا ہے اس سلسلہ میں امام موصوف کو دور آز مائش سے بھی گزرنا پڑا۔

موجودہ بیعت کی حقیقت ہارے زمانے میں جو بیعت پائی جاتی ہوہ ایک قسم کا شاہی اوب وسلام ہے جس میں زمین یا ہاتھ یا پاؤں یا دامن جوم آپیا جا تا ہے اسے مجازی طوراس لیے بیعث کہتے ہیں کہ اطاعت کے لیے جواصل بیعت ہے جھکنا اور قدم ہوسی لازم ہے (اس لیے ملزوم کا نام لازم کو دیدیا گیا) چرکڑت استعال کی وجہ سے یہی نام حقیقت عرفیہ بن گیا۔ اب اس میں مصافحہ کی ضرورت بھی نہیں رہی جو جزوحقیقت بیعت ہے کیونکہ سلطان کا ہر ایک سے مصافحہ کر نااس کے شخط منصب کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ شاہی اعزاز ومرتبہ اسے نہیں چا ہتا۔ البتہ بھی بھی کوئی بادشاہ ازراء بجزوا تکساری اپنے خاص خاص درباریوں سے بارعایا کے مشہور ومتاز علاء سے مصافحہ کر لیتا ہے گراپیا شاذ و نا در ہی ہوتا ہے۔ بیعت کے فی معنی اچھی طرح سے ذہن شین کر لیج کیونکہ اس کا سمجھتا ہر شخص کا فرض ہے کیونکہ ہر شخص پر اپنے باوشاہ اور امام کے حقوق کا زم جیں۔ کیونکہ امام کے افغال لغواور دیکا رئیں ہوا کرتے (اس لیے کہ اسے رعایا کی اصلاح مذاخر ہوتی ہے) جیسے تمہارے کا زم جیں۔ کیونکہ امام کے افغال لغواور دیکا رئیں ہوا کرتے (اس لیے کہ اسے رعایا کی اصلاح مذاخر ہوتی ہے) جیسے تمہارے

# فصل نمبر ١٠٠٠

ولی عہدی ہم اوپرامات پراورمسلحت کی وجہ سے اس کے مسنون ہونے پر روشی ڈال آئے ہیں اوراس پر بھی کہ امام کی حقیقت یہی ہے کہ وہ قوم کے دینی و دنیوی مصالح پیش نظر رکھتا ہے لہٰذا امام قوم کا بھی خواہ مخلص ہمدرد اور بحافظ ہوتا ہے جو زندگی کی حالت میں قوم کے مصالح پیش نظر رکھتا ہے اور سوچ سمجھ کر آنے والے حالات کا ایبا انتظام کر جاتا ہے جواس کی وفات کے بعد ملک وقوم میں انتشار اور اہتری نہ بیدا ہونے وے چنانچہ وہ اپنی زندگی ہی میں کسی ایسے تخص کو ولی عہد نا مزد کر جاتا ہے جواس کی جواس کا حجواس کا حجواس کا حجواس کا حجواس کا جواس کی جواس کا جواس کو بھی اسی براسی طرح اعتاد ہوجس طرح موجودہ امام پرتھا الغرض امام کا اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جائشین مقرر کرنا ولی عہدی ہے اور تا مرقب کو کی عہد کی جادر نام دی تھی کو کی عہد کہا جاتا ہے۔

ولی عہدی کے سلسلے میں امام کی مووت : اس سلسلے میں امام پر بدیگانی روانہیں اگر چہ وہ اپنے باپ یا بیٹے ہی کو ولی عہد بنا جائے کیونکہ جب امام کی زندگی میں مسلمانوں کے تمام کا موں پر قابل اعتاد تسلیم کرلیا گیا ہے تو وہ بدرجہ اولی کوئی ایسا جرم کر کے جو قابل اعتراض ہوفوت نہ ہوگالیکن کچھلوگ ایسے بھی ہیں جو باپ اور بیٹے کی ولی عہدی کے سلسلے میں امام پر بدگمانی کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی صورت میں بھی بدگمانی نہیں پیدا ہونی چاہیے خصوصاً جبکہ ولی عہدی کسی مصلحت کی باکسی فساد سے بیخ کی غرض ہے عمل میں لائی گئی ہوالیں صورت میں تو بدگانی کا وہم بھی پیدائہیں ہوتا۔ چنانچے عہد معاویہ میں ان کے بیٹے برید کو ولی عہد بنایا گیا کیونکہ معاویہ گا یہ فعل لوگوں کے اتفاق کی وجہ سے اس معاملہ میں ان کے لیے جمت تھا۔

صحابہ کے ساتھ حسن طن محض معاویہ نے دوسروں کوچھوٹر کریزید کو صلحت کے تحت ولی عہد چناتھا کیونکہ بوامیہ کے ارباب حل وعقد کا بزید کی ولی عہدی پراتھا تھا کیونکہ اس وقت بنوامیہ اپنے سواکسی اور کے لیے خلافت نہیں چاہتے تھے بنو امیہ قریش تھے انہیں تمام مسلمانوں کی حمایت حاصل تھی اور یہی ارباب اقتد ارتھے اس لیے انہیں میں سے ولی عہد چنا گیا۔ اور جو بظا ہر خلافت کے اہل تھے انہیں نظر انداز کر دیا گیا تا کہ مسلمانوں کے اتحاد واتھاتی میں جو شارع کے نز دیک انہائی اہم اور جو بظا ہر خلافت کے اہل تھے انہیں نظر انداز کر دیا گیا تا کہ مسلمانوں کے اتحاد واتھاتی میں جو شارع کے نز دیک انہائی اہم اور جو بطا ہر خلافت کے اور ملک میں انتشار نہ تھیا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ بہی حسن طن رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کی عدالت اور موجب رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھی تقاضہ ہے اور پر براے برائے ہوں کہ انتہاں نہتی کہ وہ وہ تقد ارشاءی کے ساتھ نرمی برتیں ۔ اور نہ صرف حضرت معاویہ تی ہی میں انتقار اسٹان کے ساتھ نرمی برتیں ۔ اور نہ صرف حضرت معاویہ تی ہی ہی شان تھی کہ وہ افتد ارشاءی کے ساتھ نرمی برتیں ۔ اور نہ صرف حضرت معاویہ تی کی ہی شان تھی کہ وہ افتد ارشاءی کے ساتھ نوٹی مانتے ہے افکار کر دیں ۔ تھام صحابہ تی شان بلندوم تاز ہے اور ان کی عدالت ان کے ساتھ اس کی برتی شان بلندوم تاز ہے اور ان کی عدالت ان کے ساتھ اس کی برتی شان بلندوم تاز ہے اور ان کی عدالت ان کے ساتھ اس کی برتی نوب می برتی مان بلندوم تاز ہے اور ان کی عدالت ان کے ساتھ اس کی برتی نوب می باتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ اس کی برتی ہوتھ تا ہوتھ تا ہوتھ کے ساتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ کی برتی ہوتھ کی دور ان کی عدالت ان کے ساتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ کیا ہوتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ کیا ہوتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ کیا ہوتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ کیا ہوتھ تا ہوتھ کیا ہو

ابن عمر کے الگ رہنے کی وجہ اس میں ابن عمر نے اس لیے حصہ نہیں لیا تھا کہ یدا پی پارسائی کی وجہ سے بڑے مختاط رہتے تھے اور جائز ونا جائز ہر چیز سے کنارہ کش رہا کرتے تھے۔ چنانچیان کا تقوی لوگوں میں مشہور ہے۔

ابن زبیر کی مخالفت اس ولی عہدی کی جس پر جمہور کا اتفاق تھا صرف عبداللہ بن زبیر نے نالفت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت کی جمہور کے مقابلہ میں کوئی قدرو قیت نہتی۔

دیگر خلفاء سے اسی نوع کی ولی عہدی کا ظہور : پھر حضرت معاویة کے بعدای قیم کی ولی عہدی کا ظہوران دیگر خلفاء سے بھی ہوا جو جق بہتد ہونے کے علاوہ جق پر عامل بھی تھے۔ جیسے بنوا مید میں سے عبدالملک اور سلیمان سے اور بنوعباس میں سے سفاح منصور' مہدی اور شید سے اور ان جیسے دیگر خلفاء سے جن کی عدالت مشہور تھی اور جومسلمانوں کے ضبح معنوں میں بھی خواہ تھے۔ اگر انہوں نے ولی عہدی کے لیے اپنے بیٹوں یا بھائیوں کو ترجیح دی اور خلفاء اربعہ کے طریقوں پڑ ہیں چلے تو اس وقت ان کے حالات کا بھی تقاضہ تھا اور خلفائے اربعہ نے جوراہ اختیار کی وہی ان کے لیے موزوں تھی۔

عهد خلا فنت زاشده میں دینی زور خلافت راشدہ کاوہ مبارک زباند قاجس میں ملک گیری کی ہوں ندھی اور ہرایک میں دینی جذبہ کار فریا تھا چنا نجی انہوں نے اس کوخلیفہ چنا جس میں زیادہ دینی جھلک دیکھی اور خواہش مندخلافت کو اس کے جذبہ دینی کے حوالے کر دیا چھر خلافت راشدہ کے ختم ہوتے ہی خلافت سلطنت سے بدل گئے۔ دینی جذبہ شنڈا ہونے لگا۔ دلوں میں قومی جذبہ کروٹیس لینے لگا اور سلطانی اقتد ارکی ضرورت کا احساس ہونے لگا تا کہ قومی جا بیات حاصل ہو۔ اگر اس جماعت کے تقاضہ کے خلاف کسی کو ولی عہد بنایا جاتا تو اسے کوئی بھی تشلیم نہیں کرتا اس پر بہت جلدی زوال آجا تا۔ اسلامی اشجاد کا شیرازہ بھر جاتا اور ملک میں ایتری چیل جاتی۔

علیؓ کی خلافت میں اختلاف کی وجہ بھی نے حضرت علیؓ سے پوچھا یہ کیابات ہے کہ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔لیکن صدیقؓ وفاروقؓ کے خلیفہ بنائے جانے پر کسی نے چوں بھی نہیں کی حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ صدیقؓ وفاروقؓ مجھ جیسے لوگوں پر حاکم تھے اور میں تم جیسے لوگوں پر حاکم ہوں لیعنی اس زمانے میں لوگوں میں دینی جوش پورے شاب پرتھا اور میرے زمانے میں وہ جوش ٹھنڈ اپڑ گیا۔

عوام کے ربحان کے خلاف ولی عہدی کا انجام نور سیجے جب مامون نے علی بن موئی بن جعفر صادق کو ولی عہد بنا دیا اور اے رضا کے نام سے پکارا تو بنوعباس کے ارباب حل وعقد نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ اس کی بیعت تو ڈکر مامون کے بچاا براہیم بن مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور ملک میں فتنہ وضا دکی آگ بھڑک اٹھی حتی کہ لوٹ مار بھی شروع ہو گئی اور بلوؤں اور بخاوتوں کا دروازہ کھل گیا غرض ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ ملک ہی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا اگر مامون شراساں سے لیک کر بغداد نیآتا تا اور لوگوں نے جدید بیعت نہ کرتا اس لیے ولی عہدی میں ان تمام ہاتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

تغیرات زماند حالات قائل مصالح اور پارٹیوں کے اعتبارے زمانہ بدلتا دہتا ہے اور ہر زمانہ کے اللہ کی مہر بانی سے
اپ مخصوص حالات ہوتے ہیں۔ اگر ولی عہدی ہے اپنے بزرگوں کی میراث کواپٹی اولاد بی میں چھوڑ نامقصود ہوتو یہ وینی مقاصد سے خارج ہے کیونکہ خلافت اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپ فضل سے جے چاہے عطا کرے۔ خلیفہ شایان شان یہی ہے کہ ولی عہدی میں اپنی نیت نیک رکھے تا کہ دین عہدے نداق بن کر نہرہ جا کیں کیونکہ اصل ملک اللہ کا ہے اس نے آزمانے کے لیے اپنے ملک کے چھ حصہ برحا کم کو چھودنوں کے لیے چنداختیا رات وے دیے ہیں اس لیے ان کی ناقدری شرک جائے۔

یز پدیے کے مشق و فجور کا مسئلہ بزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں چند مسائل ایسے بھی ہیں جن پرضیح صحیح روثنی ڈالنے ک ضرورت ہے۔ مثلاً عہد خلافت میں پزید فتق و فجور میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت معاوید کی شان عدالت و کیھتے ہوئے یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ آپ کواسے ولی عہد مقرر کرتے وقت پزید کے فتق و فجور کاعلم تھا کیونکہ آپ انہائی عادل اور صاحب فضل تھ بلکہ بزید کواپنی زندگی میں گانا سننے پر برا بھلا کہتے رہتے تھے اور اس سے روکتے رہتے تھے۔ حالانکہ گانا سننا دوسرے گنا ہوں کے مقابلے میں کم درجے کا ہے۔ پھر گانا سننے کے بارے میں صحابہ کے اقوال مختلف ہیں۔

یز پیر کے بارے میں صحابہ کی دو جماعتیں جب بزید نسق و فجور میں مبتلا ہوا تو صحابہ کرائم نے اس کے بارے میں مختلف رائیں قائم کیں کئی نے اس کی بیعت تو ٹر کراس سے جنگ کا ارادہ کرلیا۔ جیسا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زیر نے اور ان کے مانے والوں نے کیا لیکن بعض بیسوچ کر جنگ کے ارادہ سے بازر ہے کہ اس سے ملک میں فتہ بر پا ہو جائے گا اور ناحق لوگوں کا کثر ت سے خون ہوگا۔ علاوہ ازیں بزید کا مقابلہ بھی آسان نہ تھا کہ اس فیصایا جاسکے کیونکہ اس وقت بزید بر رافتہ ارتقا اور اس کی حمایت میں بنوا مینگی تلواریں لیے کھڑے تھے اور علاوہ ازیں قریش کے ارباب حل وعقد بھی اس کی برافتہ ارتقا اور اس کی حمایت کی دعائیں با میں تاب بی حمایت کے لیے تیار تھے۔ اور معز کا سازہ افتہ اور اللہ سے اس کی ہدایت کی دعائیں یا ملکتے رہے۔ یا دقتی ۔ چنانچے یہ لوگ بیعت تو ڈنے اور بغاوت کرنے سے رکے رہے اور اللہ سے اس کی ہدایت کی دعائیں یا ملکتے رہے۔ یا

پھراس سے نجات کی مسلمانوں کی جمہوریت ای خیال کی تھی دونوں جماعتیں مجتبد تھیں اور دونوں میں سے سی کو بھی برائییں کہا جا سکتا ۔ کیونگہ بیرب مسلمانوں کی خیرخواہی اور تلاش حق کے لیے کوشاں تھے۔ان مقاصد میں ان کے مساعی لوگوں میں مشہور دمعروف ہیں ۔حق تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پیروی کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ۔

کیار حمت عالم نے کسی کوولی عہد بنایا : دوسرا مسلدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے ولی عہدی کا ہے۔ جیسا کہ شدہ حضرات کا دعوی ہے کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) خلافت کے لیے حضرت علی گونا مزد کر گئے تھے۔ یہ مسلم صحیح نہیں ہے ندا ہے کی محدث نے قال کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے مرض الموت میں قلم دوات اور کا غذ وصیت کے لیے مانگا تھا۔ حضرت عمر نے نیاری میں آپ (صلی الله علیہ وسلم) کو تکلیف ند دینے کے خیال سے دوات قلم نہیں دینے دیا جس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے اس قسم کی کوئی وصیت نہیں فرمائی ۔ اس کی طرف حضرت عمر نے اپنے قول سے ارشاد فر مایا تھا کہ آگر میں ولی عہد بنایا جاؤں تو جھ سے بہتر شخص (ابو بکر اپنے ولی عہد بنایا ہے۔ اور اگر نہ بناؤں تو جھ سے بہتر یہ خض (رسول الله علیہ وسلم) نے ولی عہد نہیں بنایا۔ پھر حضرت علی کا مندرجہ ویل قول بھی اس نہ بناؤں تو جھ سے بہتر یہ خض (رسول الله علیہ وسلم) نے ولی عہد نہیں بنایا۔ پھر حضرت علی کا مندرجہ ویل قول بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عیاس نے قبل سے کہا آئ و ہم دونوں مل کر نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور اپنے بارے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عیاس نے ولی عہد می کی درخواست کریں اس پر حضرت علی نے جانے سے انگار کیا اور فرمایا کہ اگر آئ جسی میں آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے نہ وصیت کی اور ذرک کو ولی عہد بنایا۔

ا ما میوں کے شبہ کی وجہے: چونکہ امامہ امامت کو ارکان دین میں شار کرتے ہیں (حالانکہ ایسانہیں ہے) بلکہ خلافت مصالح عام میں داخل ہے جوعوام کی بہود کے لیے قائم کی جاتی ہے۔

خلافت و بنی رکن نہیں: اگر خلافت دیگر ارکان دینیہ کی طرح دین رکن ہوتی تو اس کا نماز جیسا حال ہوتا اور آپ (صلی الشعلیہ وسلم) اس میں کسی کو جانشین بنا جاتے جیسے نماز میں حضرت ابو بکر صدین کو جانشین بنا گئے اور خلافت کی جانشین بھی نماز ۔ کی جانشین کی طرح لوگوں میں مشہور ہوتی بھر صحابہ کا صدیق ا کبڑکی خلافت کا نماز پر قیاس کر کے اس طرح استدلال کرنا کہ رحمت عالم صلی اللہ علم وسلم آپ سے ہمارے دین کے لیے راضی متھے تو کیا ہم آپ سے اپنی دنیا کے لیے راضی نہ ہوں وصیت کے واقع نہ ہونے کی صرح کے دلیل ہے۔

ہمارے زمانے میں ولی عہدی کی اہمیت: علاوہ ازیں عہد نبوت میں خلافت کا معاملہ اور اس کی ولی عہدی ہمارے زمانے کی طرح اہم ذھی اور وہ حمایت قوی جو آج بطور عادت اشحاد وانتشار میں موڑ ہے اس وقت قابل اعتبار تھی کیونکہ اسلام کا تعلق الیں چیزوں سے تھا جو عادت کے خلاف تھیں جیسے دشمنوں کے دلوں میں اسلامی رشتے میں مسلک ہو کر مجت بیدا کرنا۔ دین کی اور اسلام کی عزت وعظمت کے لیے شہادت کے لیے تیار کر دینا۔ کیونکہ مسلمان چرت انگیز چیزوں کا اپنی آئھوں سے مشاہدہ کرتے تھے وہ و کہتے تھے کہ ان کی مدد کے لیے لڑائی میں آسان سے فرشتے اثر آتے ہیں ان کی

آئھوں کے سامنے دی آئی جاتی تھی اور تی تعالی ہرواقعہ ہیں ان سے تازہ تازہ خطاب فرما تا تھا جوانہیں پڑھ کرسنا یا جاتا تھا۔
ان حالات میں قومی حمایت کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی کیونکہ مسلمان اطاعت وانقیاد کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔
اور لگا تاریخ زوں کا سرز د ہونا 'مسلسل احکام کا اتر نا اور پے در پے آنے جانے والے فرشتوں کا نزول جن سے وہ چران و
سششدر تھے ان کے دینی رنگ کو مزید گہر ابنارہا تھا۔ اس لیے خلافت کو ملک کو ولی عہدی کی حمایت قومی اور دیگر ای قسم کے
مسائل کو اس طرح واقع ہونا تھا جس طرح وہ واقعہ ہوئے پھر جب بید مددرک گئی کیونکہ مجوزے تم ہوگئے اور وہ لوگ فوت ہو
گئے جنہوں نے اپنی آئھوں سے ان کا مشاہرہ کیا تھا تو رفتہ رفتہ وہ یہ ترک بدلنے لگا اور خلاف عادت حالات ختم ہو کر پھر اپنی
عاد توں پر لوٹے گئے اس لیے اب قومی حمایت کا مسئلہ اور حالات و واقعات کا رخ انتہائی اہم سمجھا جانے لگا۔ اور اب ملک

عہد نبوت میں ولی عہد نہ بنائے جانے کی وجہ ویکھا عہد نبوت میں خلافت جونکہ اہم نہ تھی اس لیے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کوئی ولی عہد مقرر نہیں فر مایا۔ پھر خلافت راشدہ کے زمانے میں بعض مسائل کی اہمیت حسب ضرورت بندر تکے پیدا ہوتی چل گئی کیونکہ دبی حمایت جہا دار تد اوکی بندش اور وسعت مملکت کے مسائل پیدا ہوگئے۔ اب خلفاء کو اعتبار تقافول فقل کر چلے بیل لیکن آج مسلم خلافت تمام مسائل تھا خواہ ولی عہد بنائیں یا نہ بنائیں جیسا کہ ہم اس بارے میں فاروق کا قول فقل کر چلے بیل لیکن آج مسلم خلافت تمام مسائل سے اہم ہے کیونکہ ویک میں جانہ میں قومی ہمیت کا اعتبار لازم ہے کیونکہ یہی قوم کو اعتبار اوافتر اق سے محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی اتحاد واتفاق کا منشا ہے اور بہی مقاصد واحکام شرع کے تحفظ کا ضامن ہے۔

صحابی اور تا بعین میں باہمی جنگ سیرا مسلم سما باہمی اور تا بعین میں باہمی لا اس اختلاف کا منتا ہے جب ارباب اختلاف وینی مسائل میں بیدا ہوا ہے اور چو کہ جہ سمحت اجتباد میں اختلاف ہوتو اگرہم یہ مان لیں کہ اجتباد کی مسائل میں صحیح ایک ہی قول ہے اور باتی غلط ہیں اور چونکہ جہ سمحت اجتباد میں اختلاف ہوتو اگرہم یہ مان لیں کہ اجتباد کی مسائل میں صحیح ایک ہی قول ہے اور باتی غلط ہی کرنے والوں متعین نہیں اس لیے ہرقول میں صحت کا احتمال ہے اور نہ ہی جہت غلط ہی متعین ہے اس لیے بالا تفاق گناہ غلطی کرنے والوں سے ساقط ہو اور اگر ہم یہ مان لیں کہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ہر جہتر صحیح داہ پر ہے تو پھر کسی کی طرف غلطی اور گناہ منسوب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ نہیں سکتا ہے کہ یہ خوا میں جس قدر اختلافات ہیں ان کے بارے میں زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں سکتا ہے کہ یہ اور ظنی مسائل میں اختلافات ہیں اس قتم کے اختلافات ہیں ان کے بارے میں زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں اور خوا کہ اور کن اختلافات ہیں اس مقدس جا عت میں با ہمی لڑا کیاں مندرجہ ذیل ہیں جنگ علی و معاویہ شہدت نہیں کی جا سکتی ان اجتبادی اختلافات ہیں اس مقدس جا عت میں با ہمی لڑا کیاں مندرجہ ذیل ہیں جنگ علی و معاویہ بھی علی ہو نہیں تر بھر و عاکش و طلح جگ میں بردو حسین اور جگ عبدالملک وابن زیبر ہی گڑا کیاں مندرجہ ذیل ہیں جنگ علی و معاویہ بھی علی ہو نہیں تر بھر و عاکش و طلح جگ میں ہیں جگ عبدالملک وابن زیبر ہی گڑا کیاں مندرجہ ذیل ہیں جنگ علی و معاویہ بھی علی ہی ہی گڑا کیاں مندرجہ ذیل ہیں جنگ علی و معاویہ بھی علی ہیں جگ علی ہی ہی گڑا کیاں مندرجہ ذیل ہی دو سین اور جگ عبدالملک وابن زیبر ہے جا میاں مندرہ دو بیاں ہیں ہی ہی کہ سائل میں ہو سیال میں میں ہو کہ میں ہو کہ مالک وابن زیبر ہو میں ہو کہ کہ میں ہو ہو کہ میں ہو کہ میں ہو کہ کی میں ہو کہ کہ کہ کی میں ہو کہ کو اس میں ہو کہ کی کی میں ہو کہ کی میں ہو کہ کی میں ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی میں ہو کہ کو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی میں ہو کہ کی کی ہو کہ ک

جنگ علی و معاویہ کا بیس منظر جنگ علی و معاویہ کا پس منظریہ ہے کہ جونکہ شہادت عثان کے زمانے میں مسلمان مخلف شہروں میں بھرے ہوئکہ شہادت عثان کے زمانے میں مسلمان مخلف شہروں میں بھرے ہوئے تھے اس لیے حضرت علی کی بیعت کے وقت موجود نہ تھے لیکن جو صحابہ ٹھر تھا جی سعد سعید ابن تو بیعت کر کی تھی اور کو کی خیر جانبدار تھا۔ اور صحابہ ٹے اجتماع کے بعد ان کا کسی امام پر شفق ہونے کا منتظر تھا جیسے سعد سعید ابن

عرِّ اسامہ بن زید مغیرہ بن شعبہ عبداللہ بن سلام قدامہ بن مظعون ابوسعید خدری کعب بن مالک نعمان بن بشیر ُ حسان بن غابت ، مسلمہ بن فضالہ بن عبیدوغیر ہم جوسحا بر غیر موجود تھے وہ بھی انقام عثّان گینے سے پہلے بیعت پر راضی نہ تھا ورخلافت کا مسلہ یوں ہی چھوڑے ہوئے تھے جب تک مسلمانوں کے اجتماع میں باہمی مشورہ سے کوئی امام مقرر نہ کیا جائے ان کا گمان تھا کے ملی انتقام عثمان کے بارے میں خاموثی اختیار فر ماکر ٹرمی برت رہے ہیں۔

على قبل عثمان ميں تثريك ند تھے : معاذ الله صحابةٌ ويدگمان ندتھا كەخدانخواستەلى قبل عثمان ميں شريك ہيں جيسا كەبعض جاہلوں نے سمجھ ركھا ہے اس سلسلے میں جب بھی معاویة نے علی گوالزام دیا۔ اس میں یہی صراحت تھی كہ دو انتقام عثمان سے خاموثی اختیاد کررہ ہے ہیں۔

بیعت علی چیں اختلاف علی کی بیعت کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی کی رائے میں ان کی بیعت منعقد ہو چی تھی۔ کیونکہ جب اہل مدینہ (جورحت عالم اور صحابہ کرام کی قیام گاہ والے ہیں) نے آپ کی بیعت شلیم کر لی تو اسے غیر موجود حضرات کو بھی شلیم کرنی بڑے گی آپ نے مسلمہ قصاص عثان گوموقوف رکھا جب تک صحابہ کرام کا اجتماع ہو کر لوگوں بیں اشحاد تہ ہوجائے اس کے بر عکس بعض لوگوں کا خیال تھا کہ علی گئی بیعت ناتمام اور غیر صحیح ہے کیونکہ ان کے ارباب حل وعقد مختلف شہروں میں بکھر جانے کی وجہ سے موجود منصے جس قدر علی موجود تھے وہ تصور ہے ہے۔ اس پر تمام ارباب حل وعقد کا اتفاق ہوجائے ۔ غیر موجود تھے وہ تصور کے سے تھا اور مسلمہ بیعت ای وقت مسیح ہوتا ہے جب اس پر تمام ارباب حل وعقد کا اتفاق ہوجائے ۔ غیر ارباب حل وعقد کی موجود گل میں کئی بیعت سے دوسروں کو تسلیم کرنا واجب نہیں نیز ہنوز مسلمانوں کا کوئی امام مقرر کرنا جا ہے ۔ یہ رائے کوئی امام مقرر کرنا جا ہے ۔ یہ رائے معاویہ عمر و بن العاص صدیقہ زیم ابن زبیر طلحہ وحمد بن طلحہ سعد سعید نعمان بن بشیر محاویۃ بن خدتی اور ان صحابہ گی تھی معاویہ بھی موجود ہونے کے باوجود ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔

بیعت علی میں اختلاف دور ثانی میں نہ تھا نہ کورہ بالا اختلاف پہلے دور کے لوگوں میں تھا۔لیکن دوسرے دور والے بیعت علی گی صحت انعقاد پر شفق تھے اور اس پر بھی کہ اب تمام مسلمانوں کو ان کی بیعت کر کینی ضروری ہے اور علی کی رائے درست نہیں کیونکہ انہوں نے بیعت کرنے کے رائے درست نہیں کیونکہ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد علی کی بیعت تو ڑدی اور اس پر بھی کہ دونوں فرقوں میں سے کوئی فرقہ بھی گنا ہگار نہیں جیسا کہ جہتدوں کا حکم ہے۔ دور اول کے اس ایک قول پر دور ثانی کا اتفاق مشہور و معروف ہے۔

شہرائے جمل وصفین جنتی ہیں علی ہے جمل وصفین کے شہدائے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایااللہ کی قتم جمل وصفین میں مرنے والے بشرطیکہ ایکے دل صاف ہوں یقیناً جنتی ہیں۔ یعنی دونو ں فرقوں کے مقولین جنتی ہیں (طبری وغیرہ) ان میں ہے کئی کی عدالت میں بھی شک نہیں اور نہ کئی کے فعل پر نکتہ چینی کی گنجائش ہے۔ کیونکہ یہ بہترین زمانوں کے مقدس اشخاص ہیں اور انہیں کے اقوال وافعال شرع میں مشتد مانے جاتے ہیں علاوہ ازیں اہل سنت کے زدیک ایکی عدالت مسلم ہے۔ 24

تمام صحابہ بے واغ و بری بیل: اگرتم نگاہ انصاف ہے دیکھوٹو تہمیں حظرت عثان کے بارے میں اور آپ کے بعد صحابہ تیام صحابہ تیاں ہوئے ان میں صحابہ کو مجبوری ماننا پڑے گا اور یقین کرنا پڑے گا کہ ایک ایسا فتند جس سے اللہ نے اللہ نہ نے اللہ 
بھرہ وغیرہ کے اکثر عرب غیر مہذب تنے اور انہیں کسی حاکم کی اطاعت گوارہ نہ تھی اکثر عرب جو ان شہرہ وغیرہ کے اکثر عرب جو ان شہرہ ان شہرہ ان شہرہ ان شہرہ ان شہرہ ان شہرہ کے جو رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی صحبت کے فیض یافتہ نہ تھے اور نہ ریاضت سے آپ جیسے اخلاق پیدا کر سکے علاوہ ازیں ان میں جاہلیت کی سنگ دلی تعصب اور نخر ومبایات بھی پایا جاتا تھا اور وہ ایمانی سکون سے کوسوں دور تھے بھر جب مملکت اسلامیہ کا دور شاب آیا تو انہیں ان مہاجرین والصار کے ذیر حکومت آتا پڑا جو قریش کا نہذیل اور تجاز ویٹر ب والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔

اکثر ضحابہ بن بیرسے جنگ کرنے کے خلاف سے دیر صحابہ کرام جوجاز میں اور شام وعراق میں بن ید کے پاس سے اور ان کے مانے والے اس بات پر منفق تھے کہ بزید ہے آگر چہ کہ وہ فاس ہے جنگ ناجا کز ہے کیونکہ جنگ باعث فتندو خونریزی اور ثابت ہوگی چنا نچہ وہ جنگ ہے بازر ہے انہوں نے اس سلسلہ میں ندام حسیق کی موافقت کا ظہار کیا نہ نجالفت کا خونریزی اور ثابت ہوگا کا دو گہر گر دانا کیونکہ امام حسیق نہ صرف مجتمد بلکہ مجتمد ول کے امام نمونہ تھے۔ یہ خیال کر کے گر اہ نہ ہوجانا کہ چونکہ ان اصحابہ کی اکثریت بزید بی کے ساتھ تھی اور وہ کہ چونکہ ان اصحابہ نے امام حسیق کا ساتھ تھی اور وہ

یزیدگی بغاوت کو جائز نہیں جھی تھی۔ خودا مام حسیق اپنی نضیات اوراستحقاق خلافت پر کربلا میں انہیں صحابہ کرام کوبطور شہادت پیش کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میر نے فضل واستحقاق کے بارے میں جابر بن عبداللہ ابوسعیہ خدری الس بن مالک سہل بن سعیہ 'زید بن ارقم وغیرہ سے بوچھ لو۔ آپ نے اپنا ساتھ نہ دینے پر ان پر کوئی نکتہ چینی نہیں گی۔ نہ آپ نے ان سے مدد گی درخواست کی کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ ان کا اجتہا دمیر اساتھ نہ دینے پر مجبور کر رہا ہے اور میر سے اجتہا دکا تقاضہ جنگ ہے۔ ہرایک اپنا اپنا ویک ہرا ہے جاہے شافعی یا مالکی قاضی کی حفی شخص پر جس کے نہ ب میں نبیذ کا پینا جائز ہے دہاری نہیں کرسکتا کیونکہ ہرا کہ کا اپنا اپنا اجتہا دہے۔

ا ما محسین کی شہاوت کی فرمہ داری بزید بر ہے ہیں ذہن شین کر لیجئے کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام نے اپنے اجتہادے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اس طرح آپ کی شہادت بھی اجتہاد ہی ہے واقع ہوئی حاشاو کلا بیہ بات نہیں ہے آپ کی شہادت کی ذرمہ داری محض پڑید پراوراس کے ساتھیوں پر ہے۔

باغیوں سے جنگ بنگر نے کے لیے امام کا عادل ہونا ضروری ہے ہے ہی گاہ چینی نہ کی جائے کہ بزید
فاس تھا اور صحابہ نے اس کی بغاوت جائز نہیں بھی تواس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے زد میک اس کے افعال بھی تھے کیونکہ فاس تے کے مسئون افعال ہی تھے ہوتے ہیں ۔ صحابہ کے زد یک باغیوں سے جنگ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان سے امام عادل کے ساتھ جنگ کی جائے ۔ پہال پیشر طنہیں پائی جائیں۔ اس لیے امام حسین کی بزید سے جنگ اور بزید کی امام حسین سے جنگ جائز نہ تھی ۔ بلکہ اس کے میڈر میں شہادت تھی جس کا جائز نہ تھی ۔ بلکہ اس کے میڈر تیں شہادت تھی جس کا امرین پر تھے اور اجتہاد کی روثنی میں لڑے اور وہ صحابہ بھی جو بزید کے ساتھ تھے تن پر تھے اور اجتہاد کی روثنی میں لڑے اور وہ صحابہ بھی جو بزید کے ساتھ تھے تن پر تھے اور انہیں بھی احتیاد کی روثنی حاصل تھی ۔

ا بن عربی کی غلطی اس سلسلہ میں ابن عربی مالکی نے اپنی کتاب''العواصم والقواصم' میں جو بیلکھا ہے کہ حسین اسلامی شریعت کی روسے قبل ہوئے سراسر غلط ہے۔ ابن عربی سے می خلطی اس لیے ہوئی کہ وہ جنگ کے لیے امام عادل کی شرط بھول گئے۔ بھلا اس زمانے میں ہوا پرستوں سے لڑنے کے لیے امامت وعدالت میں امام موصوف سے بڑھ کر کون مستحق ہوسکتا تھا لہٰذاان کی شہادے ہوئی نہ کہ بغاوت کی روسے قبل ہوا۔

ا بن زبیر کی سیاسی شلطی ابن زبیر نے بھی وہی خواب دیکھا جوامام هندی نے دیکھا تھا اورامام هندی کی طرح انہوں نے جھی جنگ کے بارے میں خلطی کی اور طاقت کا میچے انداز ہند کر سکتے۔ کیونکد ہنواسد نہ جاہلیت میں بنوامیہ کے مقابلہ پر قا در تھے اور شاسلام میں ۔

جنگ علیؓ ومعا و سے میں معاویہ کی خلطی متعین کرنا غلط ہے علیؒ ومعاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف خلطی کو تعین کردینا غلط ہے۔ کیونگہ اجماع کا جو پیر فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں سیجے وغلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے ۔ غلطی کے تعین کی صورت میں باقی نہیں رہتا۔ یز بید کی غلطی کے قعین کا اور عبد الملک کی عدالت کا سبب بزید کی غلطی اس کے فیق و فجور نے متعین کردی تھی اور عبد الملک نے ابن زبیر کے حریف تھے چوٹی گی عدالت والے تھے ان کے فعل سے امام مالک کا استدلال کرنا ہی ان کی عدالت کاروش عدالت کے لیے کافی ہے۔ اس طرح ابن زبیر کو چھوڑ کرا بن عباس وابن عمر کا عبد الملک کی بیعت کر لیناان کی عدالت کاروش ثبوت ہے۔ کیونکہ ابن زبیر کی بیعت صحیح نہ تھی ۔ کیونکہ اس میں اؤ باب حل وعقد موجود نہ تھے اور مروان کی بیعت میں موجود شقے ۔ کیونکہ اس میں اؤ باب حل وعقد موجود نہ تھے اور مروان کی بیعت میں موجود سے ۔ کیونکہ ابن و بیر وکارا گرچہ کی جانب جی متعین نہیں کیا جاسکا۔

ابن زبیر کھی حسب نیت شہید ہیں ہمارے مذکورہ بالا بیان پڑھنے کے بعد قار تین پریہ بات روش ہوگئ ہوگی کہ ابن زبیر کافل فقہی اصول وقواعد کے مطابق عمل میں آیا۔ تاہم نیت اور طلب حق کے اعتبارے آپ شہادت کی سعادت سے بہرہ اندوز ہیں۔ الغرض صحابہ کرام اور تابعین عظام کے افعال کے بارے میں یہی خیال قائم کرنا لاؤم ہے کیونکہ ان کی عظمت وشان اس کے لائق ہے اور وہ امت محمد یہ کے بہترین لوگ ہیں۔ اگرہم انہیں کو ہدف لعن و طامت بنا ئیں گے تو پھر عدالت سے کون متصف ہوگا۔ قال نکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بہترین میراز مانہ ہے پھر میرے بعد والوں کا پھر بعد کے بعد والوں کا۔ پھر میصوٹ پھیل جائے گا۔ آپ نے بہتری (عدالت) پہلے زمانے سے اور بعد والے دو زمانوں سے مخصوص کی۔

مسلما نول کونسیحت مسلمانوں کو جائے کہ وہ دل وزبان سے سی صحابی یا کسی تابعی کے پیچے نہ پڑیں اوران دونوں پر کسٹرول رکھیں نیزان کے افعال کے بارے میں دل میں کوئی شک وشیدندا نے دیں اور بدگاتی سے نے کران کے ساتھ حسن طن رکھیں اور مقدور جران کے افعال کی ان کی شان کے مطابق تو جیہ ڈھونڈیں کیونکہ وہ اس حسن طن کے بہت زیادہ مستحق بیں ۔ ان میں جو پچھا ختلاف ہوئے دلیل ہی کی روشنی میں ہوئے اور انہوں نے جہاد وحق ہی کی خاطر دوسروں کو مارا یا خود شہید ہوئے ۔ اس کے ساتھ ساتھ سے جھی عقیدہ رکھیں کہ ان کا اختلاف بعدوالوں کے لیے سبب رحمت ہے تا کہ ہرائیک جس کی شہید ہوئے ۔ اس کے ساتھ ساتھ سے بھی عقیدہ رکھیں کہ ان کا اختلاف بعدوالوں کے لیے سبب رحمت ہے تا کہ ہرائیک جس کی جائے اور کا نیات عالم بیائے ۔ دی تعالی میں میں اللہ کی حکمت کو پہچا ہے ۔ اسے خوب سمجھ عطافر مائے ۔

# فصل نمبراس

خلافت کے وینی فرائض جب بیہ بات ظاہر ہوگئ کہ خلافت کی حقیقت دین حفاظت اور ویزی بیاست کیلئے صاحب شرع کی جانشنی ہے اور اور ویوں میں تصرف فریاتے ہیں۔ وینی تشرع کی جانشنی ہے اور اور ویوں میں تصرف فریاتے ہیں۔ وینی تصرف تو تکالیف شرعیہ کے تقاضوں کے مطابق جن کی تبلغ کا آپ کو تھم ہے اور جن پر آپ اوگوں کو آبادہ کرتے ہیں ہوتا ہے اور دنیوی تصرف اجتاعی زندگی بہتر سے بہتر بنایا اور دنیوی تصرف اجتاعی زندگی بہتر سے بہتر بنایا

جا سکے۔

خلافت و حکومت میں فرق ن ہم اوپر ہتا تھے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے تدن اور تدن کی مصلحوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ تدن میں خلل پیدا ہو کر انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہوجائے گا اور پھی ذکر کر تھے ہیں کہ سلطان اور اس کا اقتدار ان مصلحوں کے لیے کافی ہے البتہ اگر حکومت آئین وشرع کے مطابق چلائی جائے تو بیحد پائیدار اور کامل ثابت ہوتی ہے کو تکدصا حب شرع لوگوں کی مصلحوں سے خوب واقف ہیں۔ البی حکومت آئین شرع پر چلائی جانے کی وجہ سے خلافت کہ ہلاتی ہے جب گہالتی ہے جب گہالتی ہے جب گہالتی ہے دور اگراس کا تعلق مذہب سے نہ ہوتو چروہ تنہا حکومت ہے خلافت کا خلافت کا کام انجام دینے کے لیے چند و کمی مناصب اور صنعے ہوتے ہیں جن کا کام متعین اور اراکین حکومت پر بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ہرافر اپنے اپنے صنعے کا ذمہ دار اور جوابدہ ہوتا ہے اسے سلطان مقرر کرتا ہے اور وہ تمام اراکین کام پر اہ اور صاحب اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس صورت مناظ ملک کی تحمیل ہوتی ہے اور سلطان کے ذریعیا نظام مملک پہتر بنتا جا است اسلامی ہوتا ہے۔ اس صورت سے انظام ملک کی تحمیل ہوتی ہے اور سلطان کے ذریعیا نظام مملک بہتر سے بہتر بنتا جا تا ہے۔

خلیفہ کے مخصوص فرائض مارے مذکورہ بالا بیان سے خلیفہ کی تعریف میں اگر چہ سلطان بھی داخل ہے لیکن خلیفہ کے دیگر دین اختیارات چندا پیے فرائض اور عہدوں سے مخصوص ہیں جن کواسلامی خلفاء ہی انجام دیتے ہیں اور وہی ان کے منتظم ہوتے ہیں اب ہم ان دینی فرائض کو بیان کرتے ہیں جوخلافت سے مخصوص ہیں۔ پھر صاحب مملکت کے فرائض بیان کریں گے۔

ریں۔ دیکھیے دینی اور شرعی فرائض جیسے نماز' فتو کی نولین' مقد مات کے فیصلے' جہا و اور باز پرس وغیرہ یہ سب خلافت (امامت کبریٰ) کے ماتحت ہیں اور خلافت ہی ان تمام فرائض کی جامع اصل اور سب سے بڑی مرکزی کیل ہے۔ بیتمام ذمہ واریاں خلافت ہی سے پیدا ہوئی ہیں اور اسی میں شامل ہیں کیونکہ نظر بیخلافت ہمہ گیر ہے اور اسے ملی دینی اور دنیوی تمام کاموں میں کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں خلافت ہی تمام لوگوں پرشری احکام جاری کرتی ہے۔

و کوں میں است نماز کی اہمیت خلافت کے تمام مناصب میں منصب امامت نمازسب سے اون چامنصب ہے اور پچ منصب امامت نماز کی اہمیت خلافت کے تمام مناصب میں منصب امامت کی انتخاب سے اور خلافت کا سب سے اون چامنصب امامت نماز ہے تھارے اس دعوے کی شہادت صحابہ کا بیاستدلال دیتا ہے کہ انہوں نے صدیق اکبرکوحقد ارخلافت ثابت کرنے کے نماز ہے تمارے اس دعوے کی شہادت صحابہ کا بیاستدلال دیتا ہے کہ انہوں نے صدیق اکبرکوحقد ارخلافت ثابت کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ درجمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کونماز کی امامت مرجمت فرمائی۔ جب درجمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کونماز کی امامت مرجمت فرمائی۔ جب درجمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کونماز کی امامت مرجمت فرمائی۔ جب درجمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی نہ وین کے بارے میں ان پر جروسہ نہ کریں اور ان سے راضی نہ ہوں؟ خلاجر ہے کہ اگر نماز سیاست ہے اور نجی نہ ہوتا۔

مساجد کی قشمیں جب بیربات ثابت ہوگئ کہ عہدہ امامت نمازع بدہ حکومت سے اونچا ہے تو اب بیرز ہن شین کر کیلیج کہ مریخ میں مسجدوں کی دوشمیں ہیں :

ار بوی مبحدیں جہاں لوگ کثرت ہے آتے ہیں اور جو پنجاگا نہ نمازوں میں نمازیوں ہے آبادرہتی ہیں۔

جامع مسجد کے انتظامات بڑی مسجدوں کے اختیارات وانتظامات خلیفہ کے سپر دہوتے ہیں یا اس کے جے خلیفہ اختیارات دے دے خواہ سلطان کو دے وزیر کو یا قاضی کو پھریدا پنی طرف سے ان کے امام مقرر کرتے ہیں جولوگوں کو نماز پنج گانہ کے علاوہ جمعہ کی عید وبقرعید کی کسوف وخسوف کی اوراستہ قاء کی نمازیں پڑھاتے ہیں۔

ا مام کا تقریر امام کا تقررایک بهترین وقابل تعریف کام ہے تا کہ قوام کی اصلاحات میں کسی طرح کی کوتا ہی شدآ نے پائے جوعلاء جمعہ کی نماز قرض بتاتے ہیں ان کے نز دیک امام کا تقرر فرض ہے۔

جیھوٹی مسجدوں کا انتظام اور چیوٹی محلّہ والی مجدوں کا انتظام محلّہ میں رہنے والوں کے ذمہ ہوتا ہے خلیفہ یا سلطان کی لیے ضروری نہیں کدان میں دُخل دے۔اس عہدے کے اور صاحب عہدہ کے ہاقی احکام وشرط کتب نقہ وغیرہ میں اور ماور دی وغیرہ کی کتب احکام سلطانیہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ہم انہیں یہاں درج کرکے کتاب کا جم نہیں بڑھانا جا ہے۔

آغاز اسلام میں خلیفہ ہی ا مام نماز ہوا کرتا تھا۔ پہلے خلفاء فرائض امامت دوسروں کونیں سوبیتے تھے بلکہ خودانجام دیا کرتے تھے غور سیجھے کہ کی خلفاء پر مجد میں اڈان دیتے ہوئے یا اوقات نماز میں نماز کا انتظار کرتے ہوئے قاتلانہ تھلہ ہوا اور انہیں مجروح کیا گیا۔ یہی تھلی دلیل ہے کہ وہ امامت کے فرائض خود ہی انجام دیا کرتے تھے اور اس میں جانشینی کو گوار ونہیں کرتے تھے یہی حال فرمانروان بنوامیہ کا تھا کہ وہ نماز کی امامت کو ترجیح و بیتے تھے اور اس عہدے کی شان عظمت کے معترف تھے۔

تین آ دمی شرو کے جا کیں کہتے ہیں عبدالملک نے اپنے در بان کو ہدایت کر دی تھی کہ تین آ دمیوں کوآنے سے نہ روکنا

ا۔باور چی کو کیونکہ دیر کرنے سے کھانا بدمرہ ہوجاتا ہے۔

٢ ـ مؤذن كو كيونكه وه الله كي دعوت دينے كے ليے آتا ہے۔

٣- خط لائے والے کو کیونکہ اس میں در ہونے سے اطراف ملک کے نظام میں خرابی کا اندیشہ ہے۔

ا ما مت نما زکی جانسینی کا آغاز بھر جب خلافت نے حکومت کا مزاج اختیار کیا۔ اس میں شاہی کروفر آیا اور سلاطین کو عوام کی برابری سے عارمحسوں ہوئی کیونکہ وہ خود کورعایا ہے اونچا سمجھنے گئے تھے تو انہوں نے امامت کے لیے اپنے جانشین مقرر کرنے شروع کر دیے تاہم وہ بعض اوقات امامت کو ترجیح دیے تھے اور وہ نمازیں جن میں عوام کثرت ہے جمع ہوا کرتے تھے چھا کے بنو کرتے تھے اگر خلفائے بنو عملی نماز اور عید بھر عید کی نماز اور عید بھر عید کی نماز کا خیال کرتے ہوئے خود ہی پڑھایا کرتے تھے آگر خلفائے بنو عباس ایسا ہی کرتے تھے اور شروع عبد عبید بین میں بھی یہی ہوتا رہا۔

، فتو ک<mark>ی نو لیبی</mark> خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ فتو کی نو لیبی کے لیے علاء اور مدرسین میں ہے کسی قابل عالم کومنتخب کرے اور فتو ہے اس

سر میں میں میں اور کا الل ہو پھراس کے کام پراس کی اعانت کرے۔اس کے لیے ہرممکن سہولت مہیا کرے۔ نا اہلوں کو قتوی نویسی سے دوک دے اوران پر تخق سے پابندی لگا دے کیونکہ فتوی نویسی مسلمانوں کی اصلاحات کا بنیا دی ستون ہے جس کی حفاظت و مگہوا شت خلیفہ پر واجب ہے تا کہ اس میں نا اہل دخل نددینے پائیس اورلوگوں کو گمراہ نہ کریں۔

فرائض علماء علماء کافرض ہے کہ وہ علم سکھانے اور اس کی نشروا شاعت کے لیے سرگرم عمل رہیں اور سجدوں میں علم کی تعلیم دیں دیں ۔ اگر شہر کی بردی مبحدوں میں جن کے اختیارات خلیفہ کو حاصل ہوتے ہیں اور وہی ان کے لیے امام مقرر کرتا ہے درس دینا چاہیں تو خلیفہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں علاوہ ازیں ہر مفتی و چاہیں تو خلیفہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں علاوہ ازیں ہر مفتی و مدرس میں جرات وحوصلہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نا اہلوں کو برے کا موں سے روک دے ورنہ طلب گاران ہدایت گراہ ہو جا تیں گے اور جو بیان حقانیت راہ نہ پاسکیں گے۔ حدیث میں ہے فتو سے پر جسارت کرنے والا (بیرحدیث نا اہلوں اور ہوا پرسٹوں کے بارے بیں ہے ورنہ مفتی کو جو مجتم بھی ہو غیر شعوری طور پر ہوگئ ہو تو اب ماتا ہے ) اس لیے سلطان کو مفتیوں اور مدرسوں کو خوب جانچ پڑتال کر کے مقرر کرنا جا ہے اور اجازت و سے نہ و سے میں مصلحت مدنظر رکھنی جا ہے۔

منصب قضا بیہ منصب بھی فرائض خلافت میں داخل ہے کیونکہ بیلوگوں کے جھکڑے چکانے کا منصب ہے تا کہ جعلی دعوؤں کا استیصال ہو جائے اور جھکڑے مٹ جا ئیں گر فیصلے شرقی احکام کے مطابق جوقر آن وسنت سے لیے گئے ہوں ہونے ضروری ہیں۔اس لیے منصب قضاءا پے ساتھ فرائض خلافت میں اور اس کے عام مسائل میں شار کیا جا تا ہے۔

آ غاز اسلام میں خلفاء ہی قاضی ہوا کرتے تھے خلفاء آغاز اسلام میں خود ہی فیصلے کیا کرتے تھے اور یہ مصب کسی اور کونہیں دیا کرتے تھے۔ سب ہے پہلے فاروق اعظم نے یہ منصب غیر کے حوالے کیا۔ چنانچہ آپ نے مدینے میں ابوالدردا ، کوبھرہ میں شرکے کواور کوفہ میں ابومویٰ اشعری کو قاضی مقرر فرما یا اور ابومویٰ کوفیھلوں کے بارے میں ایک خطاکھا بید خط آپ کامشہور و معروف ہے اور احکام قضاۃ کے سلسلے میں ایک اساسی دستور ہے جس میں فیصلوں کے تمام انواع ندکور میں اب

احکام قضا 3 کے سلسلے میں فاروق اعظم کا ایک خط اس خط میں فاروق اعظم فرماتے ہیں خروب خروصلو 3 کے بعد واضح ہوکہ فیصلہ ایک اہم فرض ہے اور پیروی کیے جانے کے لائق سنت ہے۔خوب سمجھ لوکہ جب جھڑ اتمہارے پاس لایا جائے تو ایسا فیصلہ طعی بے سود ہے جسے نافذ نہ کیا جا سکے اپنے سیاستے اپنی مجلس میں اور اپنے انصاف میں لوگوں میں برابری کا خیال رکھوتا کہ امیر تمہاری بے جا حمایت کا لانچے نہ کرے اور غریب تمہارے انصاف سے ناامید نہ ہو۔ مدعی کے ذریے نبوت ہے اور مدعی علیہ کو ایس میں خور کر سے جو رام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے اگر تم کل کو فیصلہ تمہیں تق کی طرف کو گئے ہواور آج اس میں غور کر سے تم نے حق بجوان لیا ہے تو کل کا فیصلہ تمہیں تق کی طرف کو گئے نہ ہے۔ کو نکہ تق قد یم زمانے سے چلا آتا ہے اور باطل پر جمود ہے حق کو اختیار کرتا کو سے نہ سے دی کو دیے تی کو اختیار کرتا

بہت بہتر ہے۔ جو چیز تہمیں جدیث وقرآن میں نہ ملے اور وہ تمہار سے ول میں کھنگی ہوتو اس کے افعال و نظائر پرغور کرواور اس کا ان پر قیاس کرے فیصلہ کردواگر کوئی مدی کسی غیر موجود جق کا یا کسی معیادی شوت کا دعویدار ہوتو مقدمہ کی تاریخ ڈال دو۔اگر وہ ثبوت لے آئے تو اس کا حق اس کے حوالے کردو ور نہاس کے خلاف فیصلہ کردو کیونکہ شک دور کرنے اور ابہا م کومٹانے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ۔مسلمان آپی میں سب عادل ہیں بجز اس کے کہ جس پر حد جاری ہو چیکی ہویا جس کی جھوٹی شہادت ثابت ہو چیکی ہویا جونس میں یا ولاء میں متہم ہو۔ کیونکہ حق تقالی نے قتم سے حق ساقط قرار قرما دیا ہے اور ثبوت و دلائل سے بحال کر رکھا ہے خبر دار مقد مات کے فیصلوں میں پر بیٹائی اور اکتا ہے نہ دیا ہو جی ماتا ہے اور ذکر جمیل کا باعث ہے۔

والسلام

خلفاء غیروں کو قاضی بنایا کرتے تھے۔ اگر چہ بیانہیں کا کام تھا کیونکہ سیاست عامہ کے فرائض خودخلفاء ہی انجام دیتے تھے۔ علاوہ از بی ان کے مشاغل بہت زیادہ تھے جیاد کا انظام مفتوحہ علاقوں کا انظام سرحدوں کی حفاظت اور مما لک محروسہ کا انظام سب خلیفہ ہی کے ذہے ہوتا تھا کیونکہ بیانہ مسائل دوسروں پرنہیں چھوڑے جاسکتے تھے دوسروں کوتو لوگوں کے مقدمات کے فیصلوں کا اختیار واستحقاق دے دیا جاتا تھا اور اپنے سے کام پلکا کرنے کے لیے فاضل جج مقرر کیے جاتے تھے اور وہی مقرر کیے جاتے جونسب یا دلاء میں خلفاء کے ہم قوم ہوتے تھے دیگر قبائل کوئیں کو ضاکے شروط واحکام کتب فقہ میں عموماً اور کتب احکام سلطانیہ میں خصوصاً تفصیل سے درج ہیں۔ مگر خلفاء کے عہد میں قاضیوں کے و مرحض مقد مات کا فیصلہ کرنا تھا۔

قاضیوں کے اختیا رات میں توسیع خلفاء اور سلاطین نے خلافت کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے بعد میں انہیں بندری دیگر عہدے بھی دے دیۓ اور آخر میں تو قاضیوں کو مقد مات کے فیصلوں کے اختیارات کے ساتھ مسلمانوں کے بعض عام حقوق کی حفاظت کے اختیارات بھی حاصل تھی جیسے ان کے مالوں کی دیکھ بھال جن کے تصرفات پر پابندی لگی ہوئی ہے جیسے دیوانوں مینیوں 'مغلبوں اور بیوقو فوں کے مالوں کی خیر خرر رکھنا اور ان کا انتظام کرنا 'اسی طرح وصیتوں کا نفاذ' اوقاف کی تولیہ' اولیاء نہ ہونے کی صورت میں بیواؤں کا نکاح کرنا 'راستوں اور مکانوں کی اصلاحات 'گواہوں اور نا بول کے حالات کی سراغر سانی 'ان کے بارے میں پوری ختین کرنا کہ ان میں سے گون عادل ہے اور اور تا بل جرم ہے۔ تا کہ گواہوں پر پورااعتا دعاصل ہواور پورے وثوق کے ساتھ فیصلہ کیا جا تھے۔ بیتمام کام قاضی کے حون قابل جرم ہے۔ تا کہ گواہوں پر پورااعتا دعاصل ہواور پورے وثوق کے ساتھ فیصلہ کیا جا تھے۔ بیتمام کام قاضی کے عہدے کے متعلقات و تو الحق میں داخل سے اور ان سب کے اسے کی اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ ابتداء میں ایک اعتبار سے خلفاء قاضی کو کھید دیوائی کے ساتھ و اور اک میں داخل ہے اور دوسر ہے اعتبار سے جے کو رائوں میں ہے اور کائی رہے ہیں ایک اعتبار میں ایک اعتبار سے تو یہ سلطانی فرائی میں داخل ہے اور دوسر ہے اعتبار سے جے کو رائوں میں ہوتے ہے حالانگ اس منصب کے دو اور پورے وزار دھری کر اور قرار واقعی سرنا میں دے کران کی غنڈ ہور اور پورٹ ہیں ایک اعتبار سے تا کہ غنڈ وں خلا کموں اور حدے آگے بڑھنے والوں کو ڈرادھری کر اور قرار واقعی سرنا میں دے کران کی غنڈ ہور اور پر بیتا ہے تا کہ غنڈ وں خلا کموں اور حدے آگے بڑھنے والوں کو ڈرادھری کر اور قرار واقعی سرنا میں دور کی کو کران کو کر اور قرار واقعی سرنا میں دور کران کی خنڈ ہور کی کو کران کو کران کر کرائی کرائی کو کران کی خور اور کران کو کران کو کران کر کرائی کر کرائی کو کران کی کو کران کی خور کران کو کرائی کرائی کرائی کرائی کو کران کی کران کی غنڈ ہور کرائی کر کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرنائی کرائی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کو کرنائی کرنائی کرنائی کو کرنائی ک

گردی آئندہ کے لیے جڑسے اکھاڑ دی جائے بچے کے اختیارات اس قدروسی نہیں ہوتے وہ تو جھڑ ہے والوں کے بیانات من کر متعلقہ مسائل کی تحقیق کر کے دلائل وقر ائن کی مدوسے فیصلہ لکھ کراپنے فرض منصبی سے سبدوش ہوجا تا ہے علاوہ ازیں یہ بھی اس کے فرائض میں ہے کہ اگر اس پر مقررہ تاریخ کے اندر مقدمہ کی تھے کیفیت ظاہر نہ ہوتو اسے کسی دوسری تاریخ کے اندر مقدمہ کی تھے کیفیت ظاہر نہ ہوتو اسے کسی دوسری تاریخ کے ملاق کی کوشش کرے اور گواہوں سے حلفیہ بیان لے لیکن بیاختیارات قاضی کے اختیارات قاضی کے اختیارات سے وسیع ہیں ۔ خلفاء مہدی کے زمانے تک خود ہی فیصلہ کیا کرتے تھے لیکن بھی شدت مصروفیت کی وجہ سے قاضی بھی مقرر کر دیا کرتے تھے جیسے فاروق اعظم نے ادریس خولانی کو مامون نے بھی بن اسم کو اور معتصم نے احمد بن الی واضی بھی مقرر کر دیا کرتے تھے جیسے فاروق اعظم نے ادریس خولانی کو مامون نے بھی بن اسم کو اور معتصم نے احمد بن الی داؤوں قاضی بنا دیا تھا۔

قاضی بطور سید سالا رکشکر مجھی قاضی کوسپہ سالا رلشکر بھی دیا جاتا تھا۔ چنانچہ مامون کے زمانے بیس قاضی بیگی بن اہتم نے فوجی دیتے لے جاکر کئی ہاررومیوں سے جہاد کیا۔ اس طرح بنوا مید میں عبدالرحمٰن ناصر کے قاضی منذر بن سعید نے فوجی دستوں کی قیادت کی۔

قاضيوں كا تقرر نكوره بالا ذمه داريوں كے علاوہ قاضوں كا تقرر خليفه يا وسيح اختيارات ركھے والا وزيريا صاحب اقتدار باوشاہ بى كيا كرتا تقا۔

واروغه عکومت عباسیه میں اوراندلس میں حکومت امویه میں اورمعرومغرب میں حکومت عبیدیه میں جرائم کی روک تھام اور مجرموں کوسر ائیں دیناافسر پولیس ( داروغه ) کے ذیبے تھاندکورہ بالاحکومتوں میں بید دوسراشر عی منصب تھا۔

واروغہ کے اختیارات واروغہ کے اختیارات جج کے اختیارات سے قدرے وسیع تھے۔الزامات کے سلسلے کے مقد مات کے فیلے کے مقد مات کے فیلے اس کے سلسلے کے مقد مات کے فیلے داروغہ ہی کیا کرتا تھا اور جوائم سے قبل جرائم پندلوگوں گو جرائم سے روکئے کے لیے سزائیں جسی بھی بھی میں ویتا تھا۔ بہی فیصلہ شدہ تعزیرات کا مجرموں پر نفاذ کراتا تھا اور جرائم سے بازند آنے والے غنڈوں کو سزائیں وے کرورسٹ کرتا تھا۔ نیز فوجداری کے مقد مات بھی بہی طے کرتا تھا۔

حکومتوں میں منصب قضاء و لوگیس کا فقدان: پھرجن حکومتوں سے خلافت کامفہوم ہی جاتا رہا۔ ان سے سے دونوں منصب (منصب قضاء و منصب پولیس) بھی جاتے رہے اور منصب قضاء بادشاہ نے سنجال لیا خواہ خلیفہ نے اس پر مقرر کیا ہویا نہ کیا ہو۔ مقرر کیا ہویا نہ کیا ہو۔

منصب پولیس کی نقشیم منصب پولیس کو دوشعبوں میں بانٹ دیا گیا۔ایک شعبہ تحقیق جرائم' نفاذ تعزیرات اور قطع و قصاص کے مسائل کے لیے رکھا گیا۔اس شعبہ کا ایک حاکم ہوتا تھا جوشری احکام نظرانداز کر کے ساسی تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتا تھا اسے والی یاصاحب الشرطیہ کتے تھے۔ دوسرے شعبہ کے ماتحت جرائم میں شرقی احکام کے مطابق حدوں کا قائم کرنا اور سزائیں دلوانا شامل تھا اور قاضی کے فرائض میں اس شعبہ کے فرائض بھی شامل کر دیئے گئے تھے اور یہ فرائض قاضی

کے عہدہ کے متعلقات میں شار ہونے لگے تھے۔ آج نک یہی وسٹور ہاتی ہے۔ بیرعہدے خاندان حکومت ہے نکل گئے۔ چونکہ بید بنی عہدے ہیں اس لیے خلفاءعہد خلافت میں ریے مدے اپنے خاندان ہی کے کسی قابل فردکو دیا کرتے تھے خواہ وہ نسب کی راہ سے خاندانی ہو یا ولاء کی راہ ہے۔خواہ ازروے معاہرہ مولی ہو یا آزاد کردہ غلام یا پر دردہ مگر ہو قابل اعتاد کہ اپنے فرائض بحسن وخونی انجامدے سکے کیکن جب خلافت حکومت یا طافت سے بدل گئی تو بیدو بنی عہدے خلافت سے نکل کیے کیونکہ رپرعہدے شاہی القاب ومراسم میں واخل نہیں۔ پھر جب خلافت بالکل ہی عربوں سے نکل گئی اور اس برتر ک و ہر بر وغيره قابض ہو گئے تو ان سے بید بنی عہدے اپنے طریقوں اور عصبیت کی وجہ ہے اور بھی ڑیا دہ دور ہو گئے۔

علماء کی بے وقعتی کے اسباب خلفاء بیعہدے اپنے خاندان کے کسی فردکواں لیے دیا کرتے تھے کہ وہ عرب تھے اور عرب شریعت اسلامیدکوا بنا دین خیال کرتے تھے اور سجھتے تھے کہ رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں ہے ہیں ورآ پ احکام وسنن کواپنا ند ہب وطریقہ مجھتے تھے اور ان عہدوں گی ان کی نگاہ میں عزت تھی کیکن عربوں کے علاوہ دیگر اقوام کے بیہ خیالات نہ تھے گر چونکہ وہ بھی مسلمان تھے اس لیے دین کا احترام کرتے تھے اور دینی عہدے اپنی قوم کے علاوہ آئہیں دیتے تھے جن کوان کا اہل مجھتے تھے اور جن کے بزرگ سابق حکومتوں بیں ان کے اہل ثابت ہو چکے تھے۔ لیکن بیٹاندائی حضرات صدیوں سے عیش والرام میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے دیہاتی اور سخت زندگی بھول بچکے تھے۔ عیش وا رام میں پڑ کرشہریت کے عادی ہو چکے تھے اورا پی خواہشات رو کئے پر قاور نہ تھے۔خلفاء کے بعد دور ملو کیت میں بیو بنی عہدے آئیل گمزور قتم کے لوگوں میں آئے اس لیے ان کے عہد یدار عزت وعظمت کے مراتب ہے گر گئے کیونکہ بیننب وشیریت کے اعتبارے نااہل تھے اس لیے سیجھی ان شہریوں کی طرح ذلیل ہوئے جومیش وآ رام میں متعزق تھے۔فرماں رواؤں کے خاندان سے بہت دور تھے اور حکومت کے محتاج اور اس کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرتے تھے ۔حکومت ان قاضو ں اور علماء کی تھوڑی بہت اس لیے بھی عزت کرتی تھی کہذہبی انظام ان کے ہاتھوں میں تھااور حکومت انہیں ہے شرعی احکام معلوم کرتی تھی کیونکہ یبی احکام شرعیہ ہے آگاہ تھے اورلوگ انہیں کی پیروی کرتے تھے حکومت انہیں ان کی عزت وعظمت کے خیال ہے نتخب نہیں کرتی تھی چونکہ شرعی احکام کی لوگوں کے دلوں میں تھوڑی بہت عزت باقی تھی اس لیے مجالس حکومت میں ان کی قدرے یو چیتھی کیکن سے ارباب حل وعقد میں شارنہیں ہوتے تھے۔ اگر پیجلس شوری میں آتھی جاتے تھے تو انہیں کوئی پوچھتا نہ تھا کیونکہ حل وعقد صاحب طاقت ارباب طل وعقد کے ساتھ خاص ہے۔ بھلا ان پیچاروں کوعل وعقد سے کیا سروکار۔ ان بیل جل وعقد کی صلاحیت ہی نہتمی ۔البتہ شرعی احکام ان سے بوچھ لیے جاتے تھے یا پیش آیدہ مسائل میں فتوے لیے جاتے تھے۔

علماء برطلم بعض لوگوں کی رائے ہے کہ علاء کی بے قعتی کے اسباب جو بتائے گئے ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ پچھاور ہیں۔سلاطین نے علیءاور قضا قر کومجالس شوری میں جگہ نہ دے کران پڑھلم کیا ہے حالا نکہ زحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ علیاءانبیا کے وارت ہیں مگر سے خیال غلط ہے کیونکہ با دشاہ و سلطان کی فرمانروائی مزاج تمدن تقاضوں کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ورہنہ سیاست ہی باقی شدرہے اور مزاج تمدن کا تقاضا ہے کہ علماء کوحکومت کے کسی شوری میں بھی شامل نہ کیا جائے کیونکہ مشورہ اور حل وعقد خاندانی حضرات ہی کے لیے مخصوص ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ طاقت کے بل پرجل وعقد پر

یا کام کے کرنے نہ کرنے پر قاور ہیں لیکن جس کی پشت پر طاقت نہ ہواوروہ اپنے ذاتی کاموں پر بھی قاور نہ ہو بلکہ دوسروں پر بوجھ ہواسے شور کی سے کیا سروکاراوروہ شور کی میں بیٹے کر کرے گا کیا؟ اگر شرعی احکام میں مشورہ لینے کی غرض سے اسے بلایا جائے تو وہ فتو وک میں مندرج ہیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر اس سے سیاس سائل میں تباولہ خیالات کیا جائے تو بہتو سیاست سے بہت دور ہے۔ کیونکہ اس کی پشت پر طاقت نہیں اور نہ سیاسی حالات ومسائل کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔

سلاطین علماء کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ سلاطین وامراءعلاء کی عزت محض حسن عقیدت کی وجہ ہے کرتے ہیں کیونکہ انہیں دین سے محبت ہے اوراس سے بھی محبت ہے جودین سے سی تشم کا تعلق رکھتا ہے۔

العلماء ورثة الانبياء كا مطلب: بلاشبعلاء انبياء كوارث بين لين بهار نافي كعلاء الماجين - كيونكه آج كل كعلاء الخال وقضا كرش مسائل يادكر ليخ بين كوفلان عبادت كافلان افلان ادكام بين أنبين اس طرح انجام ديا جائي اور فلان معامله كي صحت كي بي صورت ہے علاء بيتمام باتين امراء وروساء كو بتا ديخ بين اور عوام كو بھى جو عمل كرنے كه خوابش مند يون اور خود عملوں ہے كورے بون الا ماشاء الله آج كل كر بڑے بڑے بڑے علاء كا يمي حال ہے۔ اگر كوئى بھى عمل كرتا ہے تو بعض احكام پر يا بعض حالات ہے مجبور ہوكر عمل كرتا ہے اس كے برعش سلف اور ارباب و بن و تقوى كا دكام و اقوال شرع كے حافظ ہونے كے باوجود ان برعمل بيرا بھى تھے۔ بلاشبہ ايسے علاء انبياء كے وارث بين بيعني باعمل عمل عمل اور ارباب و بن والوں و بيسے قشرى كے مصنف وغيره بين) انبياء كى وراث بلى ہے رہ بيل نقل كرنے والوں كوئيں غرض جامع علم وعمل ہى وارث انبياء قشرى كے مصنف وغيره بين علائے سلف صالحين اور جاروں شہدا مام وغيره يا وہ جوان كفش قدم پرگا مزن بيں۔

یے عمل عالم سے عابد وراشت کا زیادہ حق دارہے۔ لیکن اگر کوئی مخص عالم ہو گرعامل نہ ہویا عامل ہو مگر عالم نہ ہو ا ہوتو اس صورت میں بے علی عالم سے عابد وراشت کا زیادہ حق دار ہے۔ کیونگہ عابد کو وراشت ایک صفت (عبادت) تو حاصل ہے اور عالم کوایک صفت بھی حاصل نہیں کیونکہ دہ محض ایک ناقل ہے۔ ہمارے زمانے کے علماء کا بجز معدود ہے چند کے بہی حال ہے۔

محکمہ عدالت (رجسری) عدالت بھی ایک دینی منصب ہے جوصیعہ قضاء کے تالع ہے اور قاضی کے اختیارات میں شامل ہے۔ اس منصب کی تعریف یہ ہے کہ صاحب عدالت قاضی کی اجازت سے لوگوں کے اچھے برے حالات سے باخبر رہا کہ شہادت کی تصدیق یا تکذیب کرسکے۔ رجسرار کے پاس رجسر میں لوگوں کے حقوق جا گیریں قرض اور تمام معاملات درج ہوتے ہیں۔

ر جسٹر ارکی شرطیس : رجٹرارے لیے عدالت شریعہ اور الزامات سے برات کی شرط ہے۔ پھر یہ شرط ہے کہ وہ دستاویزات ومعاملات کے رجٹروں کی مگرانی بخوبی کرسکے۔ان کی عبارتوں میں خلل ندائے نے دے۔ان کی سرخیاں با قاعدہ رکھے اور انہیں شرعی شروط وعقود سے مضبوط بنا دے اس لیے رجٹر ارکے لیے فقہ کا جا ننا سخت ضروری ہے۔ مذکورہ بالاشرطوں کی وجہ سے رجٹری کے فرائش پوری مہارت سے بجالائے کی وجہ سے بعض عاول حضرات ہی سے بی صیغہ مخصوص ہے۔ گویا

لفظ عد الت کے دومعنی: لفظ عد الت کے دومعنی ہیں۔ایک معنی تو آپ نے پڑھ لیے۔ یعنی عد الت ایک خاص منصب کا نام ہے جسے انجام دینے والے کور جسڑ ارکہتے ہیں۔ نیز لفظ عد الت جرح کے مقابلہ میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔جس کے معنی عد الت شرعیہ کے نہیں۔ بھی ایک کی جگہ دوسرامعنی بھی استعال کرلیا جاتا ہے اور بھی ہرایک الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔

ایجاد کیا گیا ہے۔ اکثر اسلامی حکومتوں (مضرومغرب میں عبید میدی حکومت اوراندلس میں امور چکومت) میں بید منصب قاضی کے عام وظائف میں داخل ہے اور قاضی ہی اپنے اختیارات سے جسے جا بہتا ہے اس محکمہ کا افسر مقرر کردیتا ہے۔ جب حکومت خلافت سے الگ ہوگئی اور سلطان نے عام سیاسی مسائل سنجا لے تو محکمہ کوتو الی بھی سلطان ہی کی نگر انی میں آیا اور کوتو ال کے تقررے اعتبار سے اس کے پاس مستقل رہا اور اب سلطان خود ہی کوتو الی مقرر کیا کرتا تھا۔

تکسال محکمہ نگسال میں حکومت کے جو سکے چل رہے ہیں۔افسر نگسال کے ذمہان کی نگرانی اورغور و پر داخت کرنا اور انہیں کھوٹ سے محفوظ رکھنا ہے۔اگر وہ مخصوص تعداد میں مروح ہیں اور سکہ کو ہر متعلقہ شکایت سے بچانا ہے اور اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ آیا سکہ پرشاہی نام ونشان شاہی ٹھید سے جواس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے بچے تھی اور عمدہ طرح سے منقش سے کہنیں۔

شاہی شھید ۔ شاہی شھیدلو ہے کا ہوا کرتا تھا جس پر مخصوص نام ونشان کندہ ہوتے تھے۔ درہم یا دینار کا پوراوزن کر کے اس پریہ شھیدر کھ دیا جاتا تھا اور پھراس پر ہتھوڑ ہے ہے چوٹ ماری جاتی تھی۔ حتی کداس پرشاہی نام اور مخصوص نشانات ابھرآتے تھے۔ اس کے کھر ہے ہونے کی اس انتہا کے اعتبار ہے جس پر حکومت سکوں کے ڈھالنے اور خالص بنانے میں آ کر کھم گئی ہے نشان ہوتے تھے۔ بہی سکے اطراف حکومت میں مروج ہوتے تھے اور انہیں کو حکومت تشکیم کرتی تھی۔

امام با معیار کی تعریف جب سی حکومت میں سکوں کے عمدہ ہونے کا معیار قائم ہوجا تا تھا تو اسی معیار پروہ سکے پر کھے جاتے تھے۔ سکے خالص کر کے نقو دمیں ڈھالنے کی کوئی حدیقی کداس پر آ کرتھ ہرا جائے۔ بلکدان کی حداجتہا د پرموتوف تھی۔ جب کسی علاقے کے باشند نے نقدی کے کھرے ہونے کی کسی حدیر آ کرتھ ہر جاتے تو اس پرتھ ہر سے اور اسی حدکو معیار قرار دے کراسی کا اعتبار کیا کرتے تھے اور اسی معیار سے گری ہوئی فقری جانچ کرتے تھے اور انقل م محکمہ شکسال کے ہوتی تو کھوٹی تھی جاتی تھی ۔ انہوں نے اس حدکا نام'' امام باعیار''رکھا تھا۔ ان تمام باتوں کی تگرانی اور انتظام محکمہ شکسال کے انسی کے سر دیونا تھا۔

کلیال کا عہدہ بھی و بنی ہے۔ اس اعتبارے بیعہدہ بھی دین ہے کیونکہ مسلمانوں کے حقوق ہے وابستہ ہے اور خلیفہ کے فرائض میں داخل ہے۔ کسی زمانہ میں بید محکمہ قاضی کے ہروتھا اور اس کے عام اختیارات میں شامل تھا لیکن اس زمانہ میں بید ایک مستقل محکمہ ہے اور محکمہ اختساب کی طرح بید بھی شاہی سرپرتی میں ہے۔ خلافت کے عہدوں کے سلط میں بید آخری گفتگو تھی ۔ بعض ایسے عہدے چھوڑ دیئے گئے جوگران حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے فنا ہو گئے اور بعض وہ بھی جوسلطان کی سرپرستی میں شامل ہیں جسے عہد ہ وزارت عہدہ امارت عہدہ جہا داور عہدہ وصولیا بی خراج وغیرہ ۔ ان کا ذکر ذکر جہادے بعد آرہا ہے۔ عہدہ جہاد جو بعث میں ہو جا ہے۔ ہاں بعض حکومتوں میں اس کے نشانات آرہا ہے۔ عہدہ جہاد شرب تقریب قریب قریب ترب ختم ہی ہو جا ہے۔ ہاں بعض حکومتوں میں اس کے نشانات ہو جو بھی موجود ہیں گرائ کے نشام تصرفات شاہی قبضہ میں ہیں۔ اسی طرح تحقیق انساب کا صیفہ بھی خلافت کی موت سے فنا کے کھاٹ از گیا۔ جس سے خلافت و شاہی خزانے میں حقوق ثابت کیے جاتے تھے۔ الغرض دنیا کی حکومتوں میں موجودہ بیش

مقدم أن علدون من علدون من المنافعة المن

آ مدہ علاقا کی اور سیاست سے وابستہ مسائل فرائض امامت پر چھا گئے ہیں۔ حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ وہ جو چاہے کرے دم مارنے کی گنجائش نہیں۔

#### فصل نمبراس

خطاب المبر المؤمنين عهد امارت كى ايك قد يمي ما دكار جب صديق اكبرت بيعت كرلى كى توصابه كرام في خطاب المبر المؤمنين عهد امارت كى ايك قد يمي مطاب آب كي عهد مين بدستور باقى رہا۔ پھر فاروق اعظم كے مبارك عهد ميں بدستور باقى رہا۔ پھر فاروق اعظم كوخليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خطاب سے پكار نے لگے مگر اس خطاب كو طوالت و ثقالت كى وجہ سے زبان نے تبول نہيں كيا۔ كيؤنكه اول تو يہ لفظ كھسا كھسايا تھا۔ دوسرے اس ميں ايك چھوڑ تين تين اضافتين تھيں۔ چونكه بار بارا داكيا جا تا تھا اس ليے وو پھر معلوم ہوتا تھا۔ ارباب دائش نے خيال كيا كه جب تك خلافوں كا سلمہ باقى رہے گا اس لفظ كى اضافقوں ميں اضافه ہى ہوتا رہے گا اور آگے چل كريہ لفظ لها ہونے كے علاوہ لغوسا بن كررہ جائے گا اور اس كامفہوم ہى خبط ہوجائے گا۔ بي خيال كر كے تعالى بر اس لفظ ہے پر بيم كرنے كى كوشش كرتے تھے اور بعض جديد ومناسب خطابات ہے آپ سے خطاب كرتے تھے اور بعض

امير المؤمنيين افسران فوج كالقب تقال اس زمانے ميں افسران فوج كوامير المؤمنين كهاجاتا تھا چنانچے سعد بن ابی وقاص كوجوقا دسيد كى جنگ ميں سپدسالا رفوج تھے۔ فوجی امير المؤمنين كہتے تھے۔اس زمانيہ ميں صحابہ كرام ہی ارباب حل وعقد مانے جاتے تھے۔

فاروق اعظم گوا میر المؤمنین کا خطاب کس نے ویا: اتفاق ہے کس حابی نے فاروق اعظم کو بھی امیر المؤمنین کہدویا۔ سامعین کرام کو پی خطاب اچھا معلوم ہوا اور پھرسب نے غلیفہ کے لیے بہی خطاب چن لیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے فاروق اعظم کو امیر المؤمنین کہنے والے عبداللہ بن جش ہیں یاعمرو بن العاص اور مغیرة بن شعبہ ایک حکایت یہ بھی تقل کی جاتی ہے کہ کوئی آ دمی کسی اسلای لشکر سے مزرو فتح کے کرآیا اور مدینے والوں سے بوچھنے لگا۔ امیر المؤمنین کہاں تشریف فر ماہیں۔ صحابہ یہ خطاب فاروق اعظم کو و سے دیا گیا۔ صحابہ یہ خطاب فاروق اعظم کو و سے دیا گیا۔ کھر یہی خطاب فاروق اعظم کو و سے دیا گیا۔ کھر یہی خطاب بی وجہ سے ہر بعد میں آئے والے خلیفہ کو دیا گیا۔ حکومت بنوا میر میں بھی بہی خطاب باتی رہا۔

امام کا خطاب بھرشیعہ حضرات نے حضرت علی گوامام کے لقب سے پکارالیعنی آب امامت بمعنی خلافت کے امام ہیں۔ اس لفظ سے ان کا مقصد اپنے عقید سے کی طرف اشارہ بھی کرنا تھا کہ علی بہ نسبت صدیق اکبڑے امامت نماز کے زیادہ متحق تھے۔ لہٰذا امام کا خطاب شیعوں کی اختراع ہے بھر بعد میں آنے والے علی کے جانشینوں کو بھی امام ہی سے پکارنے لگے۔ لیکن جب ان کے قضہ میں حکومت آئی تو بیجی امام کو امیر المومنین ہی گہنے لگے۔ حکومت عباسیہ میں شیعہ حضرات ابراہیم تک اپ ا ماموں کوا مام ہی گہتے رہے گرجب ان کی تحریک میدان عمل میں آئی اور یہ بنی امیہ سے لڑنے کے لیے جھنڈ ہے لے کر کھڑے ہوگئے اور ابراہیم شہید ہو گئے تو انہوں نے سفاح کوامیر المومنین ہی کے خطاب سے بکارا۔ یہی حال افریقہ کے رافضوں کا ہے کہ وہ آل اسمعیل کے ہر فر دکوا مام کے نام سے بکارتے رہے حتی کہ عبیداللہ مہدی اور اس کے فرزندا بوالقاسم کو امام ہی کے نام سے بکارالیکن جب حکومت مضبوط ومتحکم ہوگئ تو امام کے بجائے امام کے امیر الموجنین کہنے گئے۔مغرب میں بھی یہی طریقہ اور سے کارا بھر حکومت پر قابض بھی یہی طریقہ اور سے مار کہ وہ اس کے بیٹے اور لیس اصغرکوا مام کے نام سے بکارا بھر حکومت پر قابض ہوئی تو ایس کے بیٹے اور لیس اصغرکوا مام کے نام سے بکارا بھر حکومت پر قابض ہوئی کے بعد پہلوگ امیر المومنین کہلانے گئے۔غرضیکہ امیر المومنین کا ایک خصوصی اور ہوئے بوچھوتو یہی اسلامی حکومت کے مرکز ومحورا ور اہل امتیازی لقب رہا۔ بجازشام اور عراق دیار عرب کے نام سے موسوم ہیں اور بچ بوچھوتو یہی اسلامی حکومت کے مرکز ومحورا ور اہل بیت وار باب فتو حات کے بیند بدہ مقامات ہیں۔

دورِحگومت میں ٹے القاب جنے جانے کی وجہ جب کومت کا دور جوانی آیا تو ہا ہمی امتیازات کی وجہ سے سلطین نے اپنے لیے نئے القاب جن لیے کیونکہ لفظ امیر المومنین سے امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ جیسے خلفائے عہاسیہ کے القاب سفاح منصور مہدی ہا دی اور رشیدہ وغیرہ چن لیے گئے۔ ان القاب کی ایک غرض میر بھی تھی کہ بیر خلفاء کے مقبول اسائے گرامی کے کران کی اہانت ندکر سکے۔ اس خاندان میں لگا تار القاب کا رواج رہا جی کہ بیرواج نصر اور عبیدین (افریقہ) میں بھی چیل گیا۔ حالا نکداس سے قبل مشرق میں بنوامیہ میں اس قتم کے خطابات کا مطلق رواج نہ تھا کیونکہ ان میں عربوں کی سادگی اور بدویت کا رفر ماتھی۔ اور بیشہریت کے مفہوم سے قطعی ناآشنا تھے۔

امير المؤمنين کے ساتھ دومرا امنیازی لقب اندلس میں ہواميے ہیں القاب کے سلسادیں وہی رواج تھا جو مشرق میں ہوامیہ کے اسلاف میں تھا۔ انہوں نے اپنے اسلاف کے خطابات کوتر جج دی اگر چہوہ خود کو اسلاف کے مقابلہ میں کمتر ہمجھتے تھاس کی وجہ یہ تھی گداندلی ہوامیہ اپنے مرکزی وطن عرب نے مرکز ملت (حجاز) ہے اور دارالخلافہ ہے بہت دور تھے جو مرکز عصبیت تھا مگر یہ بعدان کے لیے اچھا اور باعث برکت ہی خابت ہوا۔ کیونکہ بیان خطروں ہے دو چار نہیں ہوئے جن سے ہوئے بین ہوئے کہ جب اللہ ہیں عبدالرحلی خابت ہوا۔ کیونکہ بیان خطروں ہے دو چار نہیں عبدالرحلی کی کہ عبدالرحلی خاب ہوئے جی میں مشہور ہوئے جمی قابض ہو عبدالرحلی ) کی حکومت کا زمانہ آیا اور مشرف میں خلافت عباسیہ پر جومصائب ٹوٹے دہ لوگوں میں مشہور ہوئے جمی قابض ہو گئے خلفاء بدل ڈالے گئے اور انہیں سفاکا نہ تی کہا گیا تو عبدالرحلی خالت نے بھی ویگر خلفاء کی طرح اپنالقب امیر المؤمنین کے احدالہ میں اساتھ اپنے لیے ناصر اللہ میں اللہ تی کہ برعبدالرحلی کا اس میں سراغ نہیں ماتا۔ پھر بید کو کی امنیازی لقب بھی شامل کرنے گئے۔ بیرواج ان میں نیا پھیلا تھا۔ ان کے اصلاف کا اس میں سراغ نہیں ماتا۔ پھر بید کو کی امنیازی لقب بھی شامل کرنے گئے۔ بیرواج ان میں نیا پھیلا تھا۔ ان کے اصلاف کا اس میں سراغ نہیں ماتا۔ پھر بید کو کی امنیازی لقب بھی شامل کرنے گئے۔ بیرواج ان میں نیا پھیلا تھا۔ ان کے اصلاف کا اس میں سراغ نہیں ماتا۔ پھر بید کو کی امنیازی لقب بھی شامل کرنے گئی اور خلاف میں مغین سے نیست و نابود ہوگئی۔

سلطان کے لیے امتیازی وفا دارا نہ القاب: بھر جب عراق میں عجمی غلام بنی العباس پرمصر میں عہیدین کے پر پرورش یا فتہ عبید بین پرمغرب کے علاقے میں صفحاجہ اور افریقہ اور زناعہ کے امراء پر اور اندنس میں سلاطین طوا کف ہوا میہ پر عالب آگے اور اسلامی حکومتیں آپی میں بانٹنے کی وجہ سے خلافت بہت سے نکٹروں میں بھر گئی تو سلاطین مشرق ومغرب نے مجھی خطابات میں تبدیلیاں کیں ۔سلطان کالفظ تو سب میں مشترک تھا ہی مگر مشرق میں مجمی سلاطین کوخلفاء کی طرف سے بعض ایسے مخصوص خطابات دیئے جانے لگے جن سے معلوم ہو کہ سلاطین مجم خلفاء کے ماتحت ہیں اور ان کے مطبع ہیں ۔ اور ان کی قائم کردہ حکومتیں خلفاء کے زیر سر پرستی ہیں ۔ یہ خصوص خطاب مندرجہ ذیل ہیں:

شرف الدولهُ عضدالدولهُ ركن الدولهُ معز الدولهُ نصيرالدولهُ بهاالدولهُ نظام الملك اوروْ خيرة الملك وغيره-

ای طرح عبید بین بھی صفحاجہ کے امیروں کو خاص خاص خطابوں سے نواز تے رہتے تھے پھر جب اہل صفحاجہ پورے طور سے خلافت پر قابض ہو گئے اور اس پراپنے پنج گاڑ دیئے تو انہوں نے اپنے مروجہ خطابوں پر قاعت کی اور خلفاء کے خطابات لوٹا نے سے ان کا اس طرف اشارہ تھا کہ ہم خلافت کے وفا دار ہیں اور اس کا اس قدراحترام کرتے ہیں کہ وہ خطابات جو خلافت کے امتیازی نشانات ہیں اور خلفاء کے علاوہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہم انہیں والیس کر کے خلفاء کا خصوصی حق محفوظ رکھنا جا ہے ہیں۔قارئین کرام کویا د ہوگا گہ ہم او پر بیان کر کے جی کہ خاصوں اور ظالموں کا بہی طریقہ ہوا کرتا ہے (کروہ و دیا گی آئی تھموں میں اپنی صفائی کے لیے خاک جھوٹکا کرتے ہیں)

ا متیازی غیروفا دارانه خطاب جب عجی مشرق میں خود مخار حاکم بن بیٹے اوران کی حکومتیں جم گئیں اور خلافت کی حمایت مک گئی توان عجمیوں نے بھی اپنے امتیازی خطابات جو رہز کر لیے جیسے ناصر اور مضور وغیرہ ۔ انہوں نے خطابات میں الیہ تبدیلیاں گیں جن سے یہ طاہر ہوکہ اب یہ خلفا کے زیرا طاعت نہیں ہیں جیسے صلاح الدین اسدالدین اور نورالدین وغیرہ ۔ اندلس میں سلاطین طوائف نے خطابات خلافت آپس میں تقسیم کر لیے کیونکہ ان کی قوت استبدادید کا غلبہ تھا اور تھے بھی وہ خاندان خلافت سے انہوں نے اپنے الیمن مضور' معتداور مظفر وغیرہ جیسے خطابات چن لیے چنانچہ ابن اشرف ان کی برائی ان الفاظ میں کرتا ہے۔

مما يردورني في ارض اندلس. اسماء معتمد فيها و معتضد. القاب مملكة في غير مرضعها كالهريكي

( یعنی ان اسباب میں جوسرز مین اندلس سے میری توجہ ہٹاتے ہیں معتد ومعتضد جیسے القاب کا پایا جانا تھومت کے القاب غیروں میں ایسے ہیں جیسے بلا بھول کرشیروں کی نقل اتار نا چاہتا ہے۔ )

البتہ صنحاجہ کے روساء نے انہیں خطابات پر قناعت کی جن سے انہیں عبید بین نے نواز اتھا جیسے نصیر الدولہ اور معز الدولہ وغیرہ۔ انہیں یہ خطابات اس وقت دیئے گئے تھے جب عباسی دعوت کے مقابلہ میں انہوں نے دعوت عبید بین کا بیز ااٹھایا تھا۔ پھر ریخلافت سے بہت دورہٹ گئے اور اس کے معاہدے بھی بھول گئے۔

لفظ سلطان کا رواج: پھریہ خطابات انہیں یا ڈبیس رہے اور اب پہلفظ سلطان سے پکارے جانے گئے۔مغرب میں سلاطین مغراوۃ کی بھی یہی روش رہی کہ تمام خطابات بھوڑ کراپنے لیے سلطان ہی کوچن لیا۔ان کی سادہ مزاجی اور بدویت کا یمی تقاضا تھا۔ پھر جب مغرب میں خلافت کے آٹارمحو ہوگئے اور شاہ کہتونۃ (بوسف بن تاشفین) بربری قوت لے کر کھڑ اہوا

مقدمه ابن خلدون معرض ادراس نے مراکش واندلس کو جوساحل سمندریر آہنے سامنے واقع تھے فتح کر لیے تو اس نے اپنی ذاتی نیکی اورا قبداریپندی ہے جا ہا کہ خلیفہ کامطیع بن جائے۔ تا کہ دینی فرائض صحیح اور پوری طرح سے محیل کو پہنچائے جائیں اس نیک غرض کی تکمیل کے لیاس نے عبداللہ بن عربی اوراس کے فرزند قاضی ابو بکر کو جواشبیلید کے مشہور شیخ تھے وفد کی صورت میں مستظہر یا تلاعباسی کی طرف روانہ کیا۔اس وفد نے سلطان کی طرف سے خلیفہ سے درخواست کی کہ سلطان آپ سے بیعت کرنا جا ہتا ہے۔اوراس کی خواہش ہے کہ اسے مغرب کا حاکم مقرر کر دیا جائے پھریہ وفد مژوہ جانفزا لے کروایس ہوا کہ پوسف کوخلیفہ نے اہل مغرب پر اپنا جانشین چن لیاہے اور اسے خلافت کامخصوص لباس اور مخصوص ہیت رکھنے کے اختیارات دے دیئے ہیں اس فر مان شاہی میں یوسف ہے امیر المؤمنین کے لفظ سے خطاب تھا۔ یوسف نے اپنے لیے یہی خطاب چن لیا اور یہ بھی مشہور ہے کداس واقعے سے پہلے بھی پوسف کوا میرالمؤمنین ہی کہا جاتا تھا۔ تا ہم مرابطین جودین کے سیجے اورمخلص پیرو کار تھے خلافت کا پوراپوراادب واحترام کرتے تھے۔

موحد مین کون میں؟ پھرمہدی دعوت حق لے کراٹھا اوراس نے اشعربیکا ند جب ا بنایا اور مغرب والوں کوسلف صالحین كر يقريا بهاراكدوه شريعت كى ظاهرى نصوص برباتاويل كوسلف كى طرف عمل بيرارين اورتجيم وغيره كاعقيده خدركيس جیسا کداشعر پیطریق سلف برعمل پیرا ہیں۔مہدی کے ماننے والے موحدین کہلائے۔

مہدی کوا مام کا خطاب مہدی کوعلم تھا کہ اہل ہے ہرز مانے میں نظام عالم کوقائم رکھتے کیلئے امام معصوم کے وجود کے قائل ہیں اسلئے مہدی کوبھی لوگوں نے امام کا خطاب دیا کیونکہ شیعہ اپنے مقتدیٰ کوامام ہی کہا کرتے تھے۔ پھر اظہارِ عقیدت کے لیے امام کے ساتھ معصوم کا اضافہ بھی کر دیا گیا۔ کیونکہ شیعوں گاعقیدہ ہے کدامام بھی انبیاء کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔

مهدى كوامير المؤمنين كيول نه كها كيا؟ ربايهوال كهاس نے امير المؤمنين كالقب اختيار كيون نبيس كيا تو اس كا جواب میہ ہے کہ شیعوں کے مذہب میں خلیفہ کوا مام ہی کہا جاتا ہے۔ دوسرے امیر الموسنین کے لفظ سے مشرق کے خلفاء کی اولا و ے مشابہت بھی بیدا ہوتی ہے۔مہدی کے بعد مہدی کا خلیفہ عبد المومن ہوا۔ اس نے اپنے لیے امیر المؤمنین ہی کا لقب چنا پھرآ ل ابوحفص نے بیسوج کر کہ ہم اس لقب کے زیادہ ستحق ہیں یہی خطاب چنا کیونکہ سلطان مہدی نے اوراس کےخودمختار خلفاء نے ان میں یہی روح پھو کی تھی کہ قرشی عصبیت کا تو نام دنشان بھی نہ رہا تھا لیکن ان کے بزرگوں کی پھو کی ہوئی یہی روح ان میں کام کررہی تھی۔

ز ناجة كالقب السطرح جب مغربي حكومت ميں زوال آيا وروہ زناجہ كے قبض ميں چلى گئ تو زناجہ ميں ابتدا ميں سادگي کارفر مار ہی اور بیا بھی کمتو بعد کی طرح امیر المومنین ہی کہلات رہے گرخلافت کا احترام کرتے تھے کیونکہ فرمانبرواری کے خوگر تھے کیونکہ یہ پہلے آلعبدالمومن کے زریسر پرتی تھے پھرآل الی حفص کے پھران میں بعد والے بھی یمی خطاب حاہتے رہے۔ حق کہ آج بھی ہمارے اس زمانے میں با دشاہ یہی خطاب پیند کرتے ہیں اور اے ملک کے لیے باعث خبر و برکت ہم کر کمال وترتی کی ایک نشانی اور تمغیقر اردیتے ہیں۔ 25

### فصل نمبرسوس

با با' بطر<u>ک اور کا بهن بروضاحتی نوٹس</u>: خوب یاور کھے کہ ہر نبی کے بعد قوم میں ایک ایسے مخص کا ہونا ضروری ہے جولوگوں کواحکام شرعیہ پر چلا ہے اور ان کی زندگی مذہبی بنائے۔ دوسر لے لفظوں میں میرخص احکام شرعیہ کورواج دینے کے لیے نبی کا ایک طرح کا جانشین ہوتا ہے۔

ہا دشاہ یا سلطان ۔ اوپراس پربھی روشی ڈالی جا چکی ہے کہ معاشرتی زندگی کے لیے جن قوانین سیاسیہ کی احتیاج ہے۔وہ اس قتم کے خص کے وجود کی ضرورت کا تفاضہ کرتے ہیں جولوگوں کی اصلاحات میں گہری دلچینی لے اور انہیں شرارت و بدکر داری ہے اور جوروتعدی ہے اپنے ڈنڈ ہے ہے روگ دے اس کوعوام بادشاۂ ملک یاسلطان کہتے ہیں۔

خلافت وحکومت دو جرط وال جہنیں بین علاوہ ازیں ارباب دین میں جہادا کی مقدس دین فریضہ مجھا جاتا تھا اور اسلام میں اس کی اہمیت دھی چھی نہ تھی کیونکہ مسلمان بدول و جان چاہتے تھے کہ اسلام دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیل جائے دنیا کا گوشہ گوشہ صفحہ بگوش اسلام ہو جائے اور لوگ خوشی سے مسلمان ہوں یا مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہیں ۔ اس کی فرمہ داری خلیفہ کی گردن پرتھی اس سے ظاہر ہے کہ خلافت و حکومت ساتھ ساتھ بیدا ہوئیں تا کہ فرمہ داران حفاظت اسلام اپنی قوت و بیدا رمغزی سے دونوں شعبوں کا نہایت عمد گی سے ظم ونسق سنجال لیس اور حکومت کے زیر سامیہ خلافت کے فرائض انجام دیں اور اساس دین کو متحکم بنا نمیں ۔

مسلمانوں میں تبلیغ وین کا اہتمام ویگراقوام میں تبلیغ دین کا ایسا اہتمام نہیں جیسا مسلمانوں میں ہے کیونکہ مسلمانوں میں تبلیغ دین کا ایسا اہتمام نہیں جیسا مسلمانوں میں ہے کیونکہ مسلمانوں سے بہلے کئی قوم کوتمام دنیا میں اپنادین بھیلانے کا حکم نہیں تھا۔ اس کیے ان کے دین میں جہاد کو اہمیت حاصل نہتی اور ندان کے ہاں جہاد دینی حثیت رکھتا تھا۔ ہاں بیلوگ مدافعت کے پیش نظر جنگ پر مجبود ہوتے تھے۔ اس کیے ان میں جو شخص دین کی خالفت کا علمبر دار بن کر کھڑا ہوتا اور کسی نبی کا خلیفہ بنتا۔ اسے ملکی سیاست سے دلچے ہی نہیں ہوتی تھی اگر ان میں کسی ہوتی دین سے ادنی سابھی تعلق نہ ہوتا۔ شال مصیت سے حکومت کی جاتم کی کیونکہ علی حقیت سے عصبیت بھی اقتدار جا ہتی ہے۔

مسلما نوں کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں تو حبیہ پھیلائے کا حکم ہے: انہیں سیاست سے اس کیے لگاؤنہ تھا کہ ان کے دین کا یکم نہ تھا کہ وہ دیگرا قوام کو مطبع کر کے ان میں زبر دئ اپنا ویں طونسیں لیکن اسلام میں حکم ہے کہ مسلمان تو حید گی آواز ہرکان تک پہنچا دیں خواہ کوئی مسلمان ہویا نہ ہو گر جزید دینا قبول کرے اس کے برعس دیگرا قوام کو حکم تھا کہ وہ اپنی خاص قوم میں اور اپنے مخصوص علاقے میں نہ ہب کی حفاظت کریں۔ ایک حقیقت کی شہادت بہتا ورکا ہن کی حقیقت ہے جس کی شہادت بہتاریخی واقعہ دیتا ہے کہ حضرت موئی اور حضرت اور کا ہن کی حقیقت ہے جس کی شہادت بہتاریخی واقعہ دیتا ہے کہ حضرت موئی اور حضرت کو تقامی ہاتی نہیں رہاتھا ان کی پوری توجہ دین کی بنیادیں مشخکم کرنے پرمبذول رہتی تھیں اور جواس کام کا بیڑا اٹھا تا تھا اے ان کی اصطلاح میں کا ہمن کہا جا تا تھا گویا وہ حضرت موئی کا خلیفہ ہوتا تھا۔

کا ہمن کے فرائض کا ہمن عبادتوں میں نمازی اور قربانی کی خیرخبر رکھا کرتا تھا۔ کا ہمن کا حضرت ہارون کی اولا دیسے
ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ حضرت موٹ کے اولا دنتھی۔ پھر سیاست کا (جواجماعی زندگی کے لیے ایک طبعی ضرورت ہے) نظم و
نق سنجا لئے سے لیے اسرائیلیوں نے ستر بزرگ چن لیے تھے جولوگوں کو عام مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن کا ہمن سب سے
بڑا اور سب کا سردار مانا جاتا تھا اور اس کا دینی مقام سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا آور احکام سنانے سے اسے کوئی تعلق نہ
ہوتا تھا

اسر ائیلیوں میں استحکام عصبیت اور ملکی فتو جائے۔ ان میں ایک مدت تک یمی دستور ہا۔ حتی کہ ان میں مزاح عصبیت نے استحکام عاصل کرلیا اور خالص ملکی اقتد ار اجر آیا۔ آخر کار اسرائیلی بیت المقدی اور اس کے آس پاس والے علاقے پر چھا گئے اور کتھا نیوں پر غالب آگئے اور وہ مقدی علاقہ فتح کرلیا جے اللہ نے ان کے ورثے میں دیا تھا اور جس کی بیثارت انہیں حضرت موٹ سے مل چکی تھی۔ پھر ان کے اقوام فلسطین کنعان ارمن ارون ممان اور ما آب سے مقابلے ہوتے رہے جبکہ ان کی حکومت کا انتظام فدکورہ بالاستر بزرگوں کے ہاتھوں میں تھا۔

اسرائیلی جارصد بوں کی حکومت کے باوجود بھی رعب و دبد بہ حاصل نہ کر سکے۔ اگر چاس علاقے پر ان کی حکومت تقریباً چارصد بوں تک قائم رہی مگراس عرصہ میں انہیں دبد بہ حکومت حاصل نہیں ہوااور شکستیں کھاتے رہے اور بنوطالوت غلامی سے پریشان ہو کر طالوت کی قیادت میں اٹھے کھڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں جالوت پر غلبہ عطافر مایا اور جالوت شاہ فلسطین جنگ میں کام آیا۔ طالوت کے بعد داؤد کے اور داؤد کے بعد سلیمان کے قبضہ میں حکومت آئی اوران کے دائر ہ حکومت نے اتنی وسعت بکڑی کہ وہ حجاز واطراف بمن تک چیل گئی پھراس کا دامن علاقہ روم تک وسیع ہوگیا۔

اسرائیلی حکومت کی تقسیم: پھر حضرت سلیمان کے بعد اس وسیع سلطنت کے دوئلڑے ہو کر بتقاضائے عصبیت اسباط میں بٹ گئی۔ایک کلڑا جزیرۃ اور موصل پر شامل تھا جس پر دس اسباط قابض تھے اور دوسرا کلڑا ارض مقدس وشام پر جس پراولا د یہودا بنیا مین قابض تھے۔

بخت نصر کا غلبہ: پھران پر بخت نصر بادشاہ بابل غالب آگیا پہلے اس نے وہ گلزا چھینا جس پردش اسباط قابض تھے۔ پھر دوسرا ککڑا بھی چھین لیا اس طرح اسرائیلیوں کی ایک ہزار سال پرانی حکومت بخت نصر کے ہاتھوں تیاہ ہوگئے۔ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ تورات جلا کر خاکشر کر دی۔ یہود یوں کا دین ملیامیٹ کر دیا اور انہیں عراق واصفہان

کے علاقے کی طرف مار بھگایا۔

ستر سال کی جلا وطنی کے بعد یہود بول کی بحالی ہودی اس طرح گردش کے مارے مارے پھرتے رہے تی کہ ایک کیانی فارسی بادشاہ نے ستر سال کی جلا وطنی کے بعد پھر آنہیں کے وطن کو آنہیں اوٹا دیا۔ وطن پینج کر انہوں نے مسجد بنائی اور حسب سابق دینی نظام قائم کیا اور حسب دستوراس نظام کی سیادت فقط کا ہنوں کولی اور حکومت اہل فارس ہی کی رہی۔

بونا نیول کا دور حکومت: پھر پھی صدے بعد سکندراور یونانیوں نے بیعلاقہ اہل فارس سے چین لیا اوراسرائیلی ان کی رغایا بن کور ہے۔

یہود ہوں کا دو بارہ دو رِحکومت بھر یونانیوں کی حکومت کو بھی زوال آیا اور یہود یوں نے طبعی عصبیت کی بدولت انہیں مار بھگایا اور حکومت پروہ کا ہن قابض ہو گئے جوآل حشمنائی میں سے تتھے۔ان کا یونانیوں سے معرکہ کارزارگرم ہوااور انہوں نے ان کی طاقت کا شیرازہ بکھیر کرر کھ دیا۔

رومیوں کا دور حکومت اور جلوہ کیری اس کے بعدان پر روی پڑھ آئے اور انہیں اپنے نہ یا قدار لے آئے پھر روی بیت المقدس کی طرف بڑھے جہاں آل ہیرودس (آل حشمنائی کے سسرالی عزیز) حکمران تھے اور کافی مدت تک بیت المقدس کا محاصرہ کیے رہے آئے فرکارا سے بر ورششیر فتح گیا اور قبل عام کیا عمار تیں ڈھادیں گھروں کو آگ لگا دی اور بیت المقدس کا عام ونشان تک نہیں چھوڑ ااور یہودیوں کورو ما اور روما کے ماورا تک بھگا دیا اس طرح بیت المقدس دوسری دفعہ تباہ موا۔ یہودی اس واقعہ کو جلوہ کبری (بڑی جلا وطنی) کہتے ہیں اس کے بعد یہودیوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا کیونکہ ان سے عصبیت جوسلطنت کی روح ہے مفقو دہو چکی تھی اور وہ رومیوں کے زیرا قدّ اراوران کے غلام بن کررہے اور حسب دستوران کی میاوت پر کا ہمن ہی قابض رہے۔

حضرت من کا عہد جدید ہیں۔ پھر حضرت کے کا عہد جدید آیا اور آپ جدید ند بہب لائے جس میں توریت کے بعض احکام کی منیخ تھی۔ آپ نے جمرت آگیز معجزے دکھلا کر دنیا کو ششدر بنا دیا آپ مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ مردے زندہ کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ کو بی تشلیم کرلیا اور مسلمان ہوگئے۔ آپ کے مانے والوں میں دین میں سب سے زیادہ دلچین رکھنے والے آپ کے بارہ حواری تھے جنہیں آپ تملی ڈین کے لیے جگہ جگہ بھیجا کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ دلچین رکھنے والے آپ کے بارہ حواری تھے جنہیں آپ تملی دین کے لیے جگہ جگہ بھیجا کرتے تھے اس زمانے میں او مسلمی کی حکومت تھی جو سب سے پہلا قیصر ہے اور یہودیوں کا ہمیرودن تھا جس نے آل حشمنائی (اپنی سرال والے عزیز دن ) سے حکومت تھین تھی۔

حضرت مسیع سے یہود پول کی مخالفت حضرت میسی سے یہودی جلنے گے اور انہوں نے آپ کو بی نہیں مانا بلکہ جھٹلایا۔ چنانچہ یہود یوں کے بادشاہ ہیرودی نے آپ کے خلاف تحریر کے ذریعہ قیصر روم کے خوب کان بھر نے جس سے متاثر ہوکراؤ مطس نے آپ کے قل کرئے کا فرمان جاری کردیا پھروہی ہوا جس کا بیان قرآن تھیم ہیں ہے۔

مسیح کا آسان بر اُٹھایا جانا اور حوار بول کی تبلیغ میں سرگرمی: جب حضرت سے گو آسان پر چڑھالیا گیا تو آپ کے حواری تبلیغ دین کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور اکثر روم چلے گئے تا کہ لوگوں کو دین عیسوی کی دعوت دیں۔

لیطرس کا روما پہنچنا اور حوار بول کا انجیل لکھنا۔ پطرس سب سے بڑا حواری تھا۔ یہ دارالخلافہ رومہ گیا پھر انہوں نے حضرت سے مراتی ہوری کا بہتی کے محلوں نے حضرت سے مراتی ہوں کی متحب کی م

جاروں انجیلوں میں اختلاف ان جاروں انجیلوں میں اختلاف ہے علاوہ ازیں ان سب میں سارا مواد خالص وی نہیں بلکہ ان میں حضرت مسیح کے اور حواریوں کے مواعظ بھی ملے جلے ہیں۔غرض کہ جاروں انجیلیں مواعظ وقصص سے مجر پور ہیں اوران میں احکام بہت تھوڑے ہیں۔

عیسائی ند جب کے آگئین کی تر تئیب اسی زمانے میں پھر انجیلیں مرتب کرے حواریوں نے رومہ میں اجتماع کیا اور عیسائی غرجب کے آگئین مرتب کیے گئے جو پطرس کے نثا گرداللیمنطس کے حوالے کئے گئے۔

حوار بوں کی تصنیف کر دہ کت حواریوں نے رومہ میں چند دیگر کتا ہیں بھی تکھیں جوان میں مسلّم اور واجب العمل تھیں جسے یہودیوں کی قدیم شریعت کی کتاب مقدی تورات جس کے پانچ جسے تھے۔ بیشع کی کتاب کتاب القضاۃ 'کتاب دعوت' کتاب یہودااشعار المملوک جوچار حصوں میں سے۔ سفر بنیا مین ابن کریون کی کتب المقابین (تین حصوں میں ) کتاب عزر رالا مام کتاب او تیر قصد سامان کتاب ایوب صدیق 'مزامیر داؤڈ' سلیمان بن داؤدگی کتابیں جوپانچ ہیں۔ کتاب الانبیاء والصفار والکبار (۲ حصوں میں ) کتاب یشوع بن شارخ وزیر سلیمان انجیل کے حواریوں کے مرتب کردہ چار جسے۔ کتب والصفار والکبار (۲ حصوں میں ) کتاب یشوع بن شارخ وزیر سلیمان انجیل کے حواریوں کے مرتب کردہ چار جسے۔ کتب قالیقون (۷ رسالے) اور آٹھواں رسالہ ابریکسیس جوقص الانبیاء میں ہے' کتاب بولس (۱۲ رسالے) کتاب المیمنطس (یا دیا میل کی کتاب ہولی کتاب المیکسیس جس میں یوحنا خواب ہے۔

قیا صرہ روم کی روا تگی عیسائیت کے مانے نہ مانے اورعیسائیوں کا احترام کرنے نہ کرنے میں قیاصرہ روم کی حالت کیساں نہیں رہی کبھی تو وہ عیسائیت کوشلیم کر لیتے تھے اور عیسائیوں کونگاہ احترام سے دیکھتے تھے اور کبھی اس سے پدخن ہوکر عیسائیوں کوئل بھی کرڈالتے تھے حتی کے شطنطین کا زمانہ آیا۔ بیعیسائی ہوگیایالوگ عیسائیت پر جھے رہے۔

بطرک یا بطر اق یا یا دری: عیمائیت کاعلمبر داروز مه دار شخص جود بنی احکام کی لوگوں میں نشر واشاعت کرے اور اس کے نظم ونق کا مقار ہو بطرک (بطریق پا دری) کہلاتا ہے۔عیمائیوں کے نز دیک بیتمام عیمائیوں کا سردار اور حضرت سط

کا جانشین مجھا جاتا ہے۔

استقف مسیس اور را بهب: بطرک دور دراز کی عیسائی قوموں میں اپنے جانشین وسلغ مقرر کر کے بھیج ویتا ہے جو استف کہلاتے ہیں اوران میں امام نماز ومفتی کوسیس کہتے ہیں اور گوشدنشین عابد کورا بہب \_ را بہوں کی اکثر خلوتیں گرجوں میں بوقی ہیں ۔

پیطرس کارومہ بین قبل بیلی بیرس خلیفہ سے جوحواریوں کا سرداراور حضرت سے کا سب سے اچھاشا گردتھارومہ ہی میں دین امور کی دیکے بھال کے لیے مقررہ وگیا تھا حتی کہ اسے نیرون قیصر پنجم نے دیگر مطارقہ اورا ساقفہ کے ساتھ آل کردیا بھراس کی گدی پر رومہ بیں آریوس آیا جبکہ مرقاس انجیلی اسکندریہ مصراور مغرب میں سات سال سے دین تبلیغ میں مصروف تھا۔ پھر رومہ میں آریونس کی گدی حنانی نے سنجالی اورا سے بطرک کا خطاب دیا گیا۔ گویارو ما میں سب سے پہلا بطرک بہی تحفی تھا۔ اس نے اقسیس منتخب کر کے اپنی مجلس شور کی بنالی جس کا طریقہ کا ربیتھا کہ آگر بطرک مرجائے تو ان بارہ قسیس میں سے ایک کو بطرک کے طور پر چن لیا جائے اور مجلس شور کی بین اس کی جگہ ایک اور قسیس لیا جائے ۔ تا کہ بارہ کی تعداد پوری رہے۔ اس صورت سے قسیس بطرک کا عہدہ حاصل کرنے لگا۔

امام بالامات كبرى : پر جب ان ميں دين قواعد واعقا دات ميں اختلاف پيدا ہونے لگا تو عبد تسطيطين ميں نيقيہ ميں مسائل دينيہ كی تحقیق کے ليے ان كا اجتماع ہوا اور ۳۱۸ ساقفہ كا ديني سلط ميں ایک رائے پر اتفاق ہو گيا اور انہوں نے اس رائے کے مطابق ایک مذہبی دستور مرتب كیا جس كا نام امام رکھا اور اسے اختلا فات ميں معيار قرار ديا كه اس كی طرف رجوع كركے اختلا فات دور كر کے اصلاح كر لی جائے ۔ اس دستور ميں ایک دفعہ يہ بھی تھی كہ بطرک كا انتخاب اسا قفہ کے ووٹوں سے نہ كيا جائے ۔ جبيا كه مرقاص كے شاگر دخوانتى نے قاعد و مقرر كيا تھا ۔ بلكہ اسے ديندار انكہ اور روساء اسپ ووٹوں سے اسے نتخب كريں ۔ ایک مدت تک يبي دستور زيم كل رہا پھر ان ميں دين قواعد مقرر كرنے كے سلط ميں اختلاف روئما ہوا اور اسب اسے دور كرنے كے سلط ميں اختلاف روئما ہوا اور حسب اسے دور كرنے كے ليے گئ اجلاس بلائے گئے تى كہ سب ایک نکتہ خيال پر جمع ہو گئے اور اس پر عملار آ مدہوتا رہا اور حسب دستور سابق اسا قفہ بطار كرتے تھا ورعوام اسا قفہ دستور سابق اسا قفہ بطار كرتے تھا ورعوام اسا قفہ کو آپ كہا كرتے تھے اور عوام اسا قفہ کو آپ كہا كرتے تھے اور عوام اسا قفہ کو آپ كہا كرتے تھے اور عوام اسا قفہ کو آپ كہا كرتے تھے اور عوام اسا قفہ کو آپ كہا كرتے تھے۔

بابا کا خطاب: جب اسکندریه بین دو ہرقل میں عہدہ بطریکیت کا زمانہ آیا تو اسقف اور بطرک بین فرق کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ دونوں ہی کے لیے لفظ اب استعمال کیا جاتا تھا اس ابہام کو دور کرنے کے لیے لوگ بطرک کو بابا (باپوں کا باپ) کہنے لگے۔ سب سے پہلے مصر میں بطرک کو بابا کہا گیا (تاریخ جرجیس) پھر بابا کا لقب بطرک اعظم کو ملا جو اسی کری کا حقد ارسمجھا جاتا ہے جو سے کے حواریوں پھرس اعظم کی کری تھی۔ پہلقب اب تک رومہ کے بطرک کے لیے بولا جاتا ہے۔

عیسا سیول میں تین برطے برطے فرقے : پھراس کے بعد عیسا سیون میں دین کے بارے میں اور سیج کے متعلق عقائد کے بارے میں اور سیج کے متعلق عقائد کے بارے میں اختلا فات رونما ہوئے اور ان کی گئی یار ٹیاں ہو گئیں اور ہر یارٹی این حریف یارٹی پر باوشاہ کی مدد سے

# فصل نمبر ١٩٧٢

#### مَلِك وسلطان كالقاب ومراتب

عوام کو با وشاہ کی اعاش ضروری ہے۔ یا در کھے کہ بادشاہ ذاتی اعتبارے کمزورہوتا ہے جس پر بے حد بھاری ہو جھ لا دویا جاتا ہے۔ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ہر طرح اس کا ہاتھ بٹا تیں جب بادشاہ اپنی معاشی اور خد ماتی زندگی بیں لوگوں کا مختاج ہے جو بھا اپنی مخصوص نوع کی سیاسی زندگی بیں کس طرح اس کا مختاج نہ ہوگا۔ اللہ نے اسے اپنی بندوں کا جروا ہا بنایا ہے اس لیے وہ سب کی تعایت کا مختاج ہے۔ تاکہ ان سے دشمن دفع کر سکے اور ایسے تو انین جاری کرے بوظلم وزیادتی سے رو کئے والے ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ ہونے دے۔ راستے پر امن بٹا کر ان کے مال کی تفاظت رکھے اور انہیں اصلاحات پر آ مادہ کرتا رہے اور معاشی ژندگی کے ان معاملات کی جن سے عام طور پر لوگوں کو واسط پڑا رہتا ہے کڑی گرائی اصلاحات پر آ مادہ کرتا رہ تال کرتا رہ تا ہے تول کے نیز خرر کھے تاکہ لوگ تاپ تول میں کی نہ کریں۔ کھوٹے سکے نہ چلئے دیا کہ دوسرے باتی نہ نہ گی میں لوگوں کو اپنا مطبع بنا کرر کھے عوام مقاصد شاہی ہے خوش رہیں اور اس کو مجد و بر رگی کا حقد ار مائیں۔ سلطان کی وشوار پالی : سلطان کو عوام وخواص کے قلوب مخرکر نے کے لیے جو بھاری ہو جو اور تکیفیں اٹھائی پڑتی ہیں سلطان کی وشوار پالی : سلطان کو عوام وخواص کے قلوب مخرکر نے کے لیے جو بھاری ہو جو اور تکیفیں اٹھائی پڑتی ہیں ان کا اندازہ نامکن ہے ۔ ای لیک کی تیس کی کا مل و قابل اعتمار ہوتی ہے جو خاندائی عزیزیا غلام یا پروردہ ہوں کیونکہ اس صورت میں حق مشکل ہے۔ اعانت انہیں کی کا مل و قابل اعتماد ہوتی ہے جو خاندائی عزیزیا غلام یا پروردہ ہوں کیونکہ اس صورت میں

دونوں کے اخلاق وعادات میں کیا نہت ہوگی اس لیے اعانت میں مشابہت پیدا ہونے سے قوت پیدا ہوجائے گی اوراس کا نتیجہ پوراپورامرتب ہوگا۔ قرآن تھیم میں ہے کہ حضرت موئ نے حق تعالیٰ شانہ سے اس مقصد کے لیے ہارون کو ما نگا تھا فر مایا واجعل لمی وزیراً من اہلی ہارون احمی اشدد به ازری واشر که فی امری

''اےاللہ امیرے خاندان میں ہے میراایک وزیر مقرر فر مایا لیٹنی ہارون کو جومیرے بھائی ہیں۔ان سے میری تمر مضبوط فر مااورانہیں میرے کام میں شریک فر ما۔''

بادشاہ کو کس میں کے تعاون کی جا جت ہوتی ہے؟ بادشاہ کو یا تو کو ایک مدد کی ضرورت پڑتی ہے یا تھی تعاون کی مام کا منا منا منا اور کردے تا کہ ہر کس و نا کس دربار میں ند آئے اور لوگ بادشاہ کے پاس بھیڑلگا کررعایا کے ایم مسائل میں غورو قکر کرنے ہے مانع ند ہوں۔ یا کسی ایسے خص سے تعاون کی ضرورت ہڑتی ہے جو پوری حکومت کا انتظام چلانے کے قابل ہواور باوشاہ کو اس کی انتظامی اور بھر پور قابلیت پر بھروسہ ہو ہے جسی ایک ہی شخص کی طرق کے تعاون کا اہل ہوتا ہے اور بھی تعاون کی ہر نوع کی صلاحیت ہر شخص میں جداگانہ ہوتی ہے پھر مدد کی ند کورہ بالا انواع میں سے بھی تو ایک نوع کی صیور سائل و مخاطبات شعبہ میں سے بھی تو ایک نوع کی صیوں میں بی ہوتی ہے جسے قلمی امداد کے گئی شعبہ ہوئے میں جدا کا شعبہ درسائل و مخاطبات شعبہ دستاویز ات جا گئر شعبہ کو اسبات ( یعنی آ مدوخرج کا حماب ) اور شعبہ دیوان فوج۔ اس طرح شمشیر کی امداد کے گئی شعبہ میں شعبہ وقع نوح کئی شعبہ ہوں۔

 حکومت ومناصب خلافت میں امتیاز ہوجائے بیغرض نہیں کہ ہم متعلقہ شرعی احکام کی تفصیل میں بھی پڑجا گیں کیونکہ بیرہارے موضوع میں شامل نہیں ہم تو معاشر تی ژندگی کے ڈھا پنچے کواور بشری وجود کے تقاضوں کو پئیش نظر رکھتے ہوئے ملک ومملکت پر روشنی ڈالنا جائے ہیں۔ہمیں توفیق عطافر مانے والا اللہ ہی ہے۔

عہدہ وزارت عہدہ وزارت سلطانی عہدوں کی اور شاہی منصوبوں کی جڑ اور محوری کیل ہے کیونکہ اس کے مفہوم میں مطلق اعانت داخل ہے جس ہے اس کی اہمیت پر وشنی پڑتی ہے۔ کیونکہ لفظ وزارت یا تو موازرہ بمعنی معاونت ہے بنا ہے یا وزر بمعنی معاونت کی طرف لوشا ہے (وزارت وزر بمعنی معاونت کی طرف لوشا ہے (وزارت کے ماتحت جتے عہدے ہیں وزیران سب کو مدد پہنچا تا ہے ) ہم آغاز فصل میں بیان کرا گئے ہیں کہ سلطان کے اختیارات چار باتوں میں منحصر ہیں کیونکہ یہ اختیارات یا تو حفاظت عامہ ہے متعلق ہوتے ہیں جیے عسکری تنظیم اسلحہ کار کھر کھاؤ اور لڑا کیوں کا انتظام اور دیگر تمام حفاظتی تد اہیران کے ظم ونتی کے لیے جو تھی مقرر کیا جا تا ہے مشرقی قدیم حکومتوں میں اور اس زمانے میں گئی عرف میں ای اس وراس زمانے میں گئی عرف میں ای کی وزیر کہا جا تا ہے۔

عہدہ کتابت، یا بیافتیارات خط و کتابت سے وابستہ ہوتے ہیں جو دوسر سے شہروں کے احکام وافسران متعلقہ سے کی جاتی ہے خواہ یہ کتابت ہیں یا کسی اور اہم مسئلے کے جاتی ہے خواہ یہ کتابت خراجی مال کی وصولیا ہی سے سلسلے میں ہویا اس کے خرج کرنے کرنے کے سلسلے میں یا کسی اور اہم مسئلے کے بارے میں اس کا م کو ہر طرح سے قابو میں رکھنے کے لیے ایک محکمہ کی ضرورت ہے اس محکمہ کے افسر کو کا تب کہتے ہیں۔ کا تب بی افسر مال وخراج ہوتا ہے۔

وزارت مال: یا پیداختیارات خراجی مال کے آمد وخرج کے بارے میں اور اس کا تمام حساب رجٹروں میں مندرج کر کے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں ہوتے ہیں اس محکمہ کے اضراعلیٰ کوصاحب مال والجبابیة (دیوان گل) کہاجا تا ہے۔

محکمہ حجابت یہ اختیارات شاہی حفاظت کے سلسلے میں ہوتے ہیں کہ با دشاہ کے پاس لوگوں کی جمیٹر نہ ہونے دی جائے ورن ہا دشاہ معاملات میں غور وفکر کرنے سے قاصر رہے گا اس محکمہ کے افسراعلی کو حاجب کہا جاتا ہے (وزیر کا تب صاحب المال الجبایة اور حاجب ہی میں شاہی اختیارات ہے ہوتے ہیں ) یہ چاروں عہدے ملک کے وہ بنیادی عہدے ہیں جن میں باتی تمام ذیلی عہدے شامل ہیں ۔ باتی تمام ذیلی عہدے شامل ہیں ۔

وزارت سب سے بڑا عہدہ سے: ان چاروں میں سب سے بڑا عہدہ وہ ہے جس کے اختیارات تمام شاہی جاکموں پرجاوی ہوں کیونکہ اس محکمہ کاافسر بادشاہ کا ہم نشین اور ہمراز اور تمام ملکی مسائل میں اس کا شریک کار ہوتا ہے۔

مَدُورَه بِالاحِيارُ مُحَكَمُولِ کے مانحت فریلی محکمے نیزان تمام محکموں کے مانحت جھوٹے جھوٹے خاص خاص محکمے بھی ہوتے ہیں جن کانعلق مخصوص لوگوں سے یامخصوص ست کے ملکی انتظامات سے ہوتا ہے جیسے کئی مخصوص علاقے کی سرحد کا افسر اعلیٰ یاکسی خزاج کی آمدنی وخرج کا افسر اعلیٰ یا فوجی رسد کا افسر اعلیٰ یا سکہ وکلسال کی جانج پڑتال کرنے والا افسراعلیٰ ۔ ان خصوصی محکموں کے افسران اعلیٰ اس سب سے بڑے افسر کے ماتحت ہوتے ہیں جس کے اختیارات میں یہ بخصوص ذیکی محکمے داخل ہیں۔

اسمنام نے سب سے پہلے رائے عامہ کورواج دیا عہد جاہلیت میں دنیا گی تمام حکومتیں آپ آپ ملکوں کا فظام اس طرح چلایا کرتی تھیں اورای طرح عہدے بے ہوتے تھے۔ پھر جب دنیا میں اسلام کی روثنی پھیلی اور حکومت کی جگہ خلافت آئی تو یہ تمام عہد نے نتم ہو گئے اور تمام ملکی مسائل رائے عامہ سے جو طبعی نقاضوں کے مطابق ہے حل کیے جانے گئے کیونکہ ملکی نظام برقر اررکھے بغیر تو چارہ کارہی نہیں۔ البتہ خلافت کے زمانے میں طریقہ کاربدل گیا۔ عہد جہالت میں پورے ملک پرسلطانی رائے کا تسلط تھا۔ نیکن عہد اسلام میں رائے عامہ کارواج ہوا۔ چنا نچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ہرچھوٹے بڑے ملکی محاملہ میں اور پیش آئہ مہمہات میں مشورہ فرمایا گرتے تھے اور ان کے حالات سے خوب سے بھی نواز اکرتے تھے۔ حق کہ وہ عرب جو قیصر و کسر کی اور نجاشی کی حکومتوں کو پہچانے تھے اور ان کے حالات سے خوب آئی ہو کہ تھے۔ حالانکہ اسلام کی سادگی اور شاہی شان و شوکت مث جانے کی وجہ سے سلمان اس لفظ سے ہی نا آشنا تھے۔ ای طرح عرا ابو بکرا کے اور طال اور عمال گا ور عمال کی حاد گی اور شریعے جاتے تھے۔ حالانکہ اسلام کی سادگی اور شریعے جاتے تھے۔ ای طرح عرا ابو بکرا کے اور طال اور عمال گا ور عمال کی وزیر سے جو جاتے تھے۔ حالانکہ اسلام کی صاد گی اور تر سمجھے جاتے تھے۔ ای طرح عرا ابو بکرا کی اور عمال گا اور عمال کی اور تر سمجھے جاتے تھے۔ ای طرح عمال کی اور عمال گا اور عمال کی اور تر سمجھے جاتے تھے۔

مسلمانوں میں حساب کتاب کے وفاتر ہا قاعدہ اور منظم نہ تھے۔ کیونکہ عرب ای تھے جو لکھے پڑھے اور حساب و کتاب سے ناآشا تھے۔
مسلمان حساب و کتاب کے لیے اہل کتاب کونو کررکھا کرتے تھے یا خاص خاص عجمی غلاموں سے جوائ فن میں مہارت رکھتے تھے یہ کام لیا کرتے تھے اس وفت پڑھے لکھے بچمی غلام بھی گئتی ہی کے تھے۔ عرب کے شرفاء حساب و کتاب سے ناواقف تھے کیونکہ امیت ان کی املیازی صفت تھی ۔ یہی حال شعبہ مراسلت کا تھا اور شاہی فرامین کو جاری کرنے کا امیت کی وجہ سے کوئک امیت کی وجہ سے کوئی خاص اور با قاعدہ محکمہ نہ تھا جبکہ امانت وراز داری ہر محف پر غالب تھی کیونکہ ان میں سیاست خلافت کی شکل میں تھی ۔سلطنت کے روپ میں نہیں تھی اور خلافت پر ملی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس پر ملکی سیاست کی چھیٹ بھی نہیں پڑی تھی ۔علاوہ از یں اس زمانے میں انشا نو لیی کوئی قابل فقد رفن بھی نہ ہوتا تھا کہ خلیفہ کواس کا اہتمام کرنا پڑتا۔ کیونکہ ہرعرب اپنے مقاصد کو فصیح و بلیخ عبارت میں ادا کرتے پر قادرتھا۔ صرف تحریک مفرورت باتی تھی اور ضرورت کے وقت خلیفہ جے کتابت کا اہل جھتا اس سے بھارت میں ادا کرتے پر قادرتھا۔ صرف تحریک مفرورت باتی تھی اور ضرورت کے وقت خلیفہ جے کتابت کا اہل جھتا اس سے بھارت میں ادا کرتے پر قادرتھا۔ صرف تحریک مفرورت باتی تھی اور ضرورت کے وقت خلیفہ جے کتابت کا اہل جھتا اس سے بھارت میں ادا کرتے پر قادرتھا۔ صرف تحریک مفرورت باتی تھی اور ضرورت کے وقت خلیفہ جے کتابت کا اہل سے تھا اس سے بھارت کے مورت کے وقت خلیفہ جے کتابت کا اہل سے تھا اس سے بھارت کیا کہ تھا۔

خلافت میں وربانی نہ تھی: چونکہ عاجت مندوں کو دروازے سے بٹانا شریعت میں حرام ہے اس لیے صحابہ نے ایسا نہیں کیا بھر جب خلافت کی جگہ تھومت آگی اور شاہی القاب وآ داب مروج ہوئے تو حکومت میں سب سے پہلے بادشاہ اور عوام کے درمیان رابط بند کر دیا گیا کیونکہ سلاطین کو خار جی اور دیگر گراہ فرقوں سے ڈرر بتا تھا کہ کہیں کوئی بدخواہ موقع پا کر حملہ نہ کر بیٹھے جیسے عراق علی معاویہ اور عروبین العاص پر حملے ہوئے رہے علاوہ ازیں اگر باوشاہ تک رسائی کے لیے عوام کے سے درواز ہ کھول دیا جاتا تو وہ اس کے پاس اس قدر بھیڑر لگا گیتے کہ بادشاہ مہمات ملکی پرغور کرنے سے قاصر رہتا چیا نچہ ایک شخص ایسا مقرر کیا گیا جو بادشاہ کے پاس بلا اجازت کی کو بھی نہ جانے وے۔ یہ خص عاجب (دربان) کہلاتا تھا۔ کہتے ہیں شخص ایسا مقرر کیا گیا جو بادشاہ کے پاس بلا اجازت کی کو بھی نہ جانے وے۔ یہ خص

کے عبد الملک نے جب حاجب مقرر کیا تو اس کوٹا کید کر دی کہ نین شخص ندرو کے جا کیں ۔

ا نمازگو بلانے والا کیونکہ وہ اللّٰدگی دعوت دیتا ہے۔

٢\_ ذاك لي كرآن في والا - كونكه كوئي الهم كام بى اس لايا ہے -

سے اور باور چی تا کہ کھانا بدمزہ نہ ہو۔

پھراس کے بعد جب حکومت اپنے شباب پر آئی تو ایسے خص کی ضرورت محسوں کی جانے لگی جس کے مشورے اور بیدار مغزی سے قبیلوں اور جماعتوں کے مسائل پرغور وقکر کیا جائے ۔
بیدار مغزی سے قبیلوں اور جماعتوں کے مسائل پرغور وقکر کیا جائے اور انہیں تالیف قلب کے ذریعیا پی طرف مائل کیا جائے ۔
اس کو وزیر کہنے گئے۔ حساب و کتاب اور لکھت و پڑھت غلاموں اور ذمیوں کے حوالے رجٹروں کے لیے ایک خاص منتی جہ مقرر کیا گیا جس کے ذمہ فرامین شاہی اور دیگر وستاویزوں کی دیکھ بھال رکھی گئی۔ بیخص امرار شاہی سے آگاہ رہتا تھا اور سلطان کا راز دار سمجھا جاتا تھا اور ایسے امرار کو ظاہر نہ ہونے و بیا تھا جن کے ظاہر ہونے سے ملکی سیاست میں خلل آنے کا ڈر ہوتا۔ یہ وزیر کے مرتبہ کا نہ ہوتا کیونکہ اس ذیا جس کے خاص میں کو باتی۔مضاحت گفتگو کی وجہ سے نہیں کیونکہ اس زیان اپنی اصل حالت پڑھی اور اس میں خلل نہیں آیا تھا۔

بنواُمتِد میں وزیر کا درجہ سب سے اُونجا تھا۔ اس لیے بی امید کی تمام حکومتوں میں وزیر کا درجہ سب سے اونجا تھا۔ اس کا حکم سب پر چلنا تھا۔ وزیر ملکی مسائل حل کرنے کے لیے مختلف تدامیر سے کام لیتا. نداکرات میں شریک رہتا۔ حفاظت ومطالبات کے مسائل حل کرتا۔ دیوان فوج کا انظام کرتا۔ حقد اروں کے لیے وظائف مقرر کرتا۔

عہد عیا سید ملیں وزیر کی حیثیت پھر جب عباسہ حکومت جم گئی اور اپنے پورے شاب پر آئی اور اس کا وامن و بیج و عظیم ہوا تو وزیر کی شان عظمت میں بھی اضافہ ہوا اور اختیارات میں بھی اب وزیر ملکی مسائل میں حل وعقد کا شاہی نائب مانا جانے لگا۔ لوگ اس کا بیحد احترام کرنے گئے اور ہر کام میں اس کے متاج رہنے گئے۔ محکمہ حساب اس کے اختیارات میں شامل ہوا کیونکہ توج کے عطیات اس کے ذمہ شے لہذا یہ محکمہ اس کے ذمہ دیدیا گیا۔ اس طرح محکمہ مراسلت بھی اس کو دے ویا گیا تا کہ حکومت وسلطان کے امراز محفوظ رہیں اور فصاحت و بلاغت میں بھی خلل نہ آئے کیونکہ اس زمانے میں عوام کی زبان گڑی تھی فرامین شاہی کے لیے مہریں بنوائی گئیں اور وزیر کے حوالے کی گئیں تا کہ کوئی دوسر اختی استعمال نہ کر سکے۔ اب وزیر حکومت میں صاحب سیف وقلم بن گیا۔ اور تمام محکمہ اس کی گرانی میں آگے حتی کہ عہد رشید میں جعفر بن کیا کولوگ ساطان کہنے گئی کوئکہ اسے گئی اختیارات عاصل شے اور حکومت پرسب سے اعلی اقتدار بھی۔ اگر کوئی منصب وزیر کے خلاف محمد بھی ہوں نہیں تھی کہ یہ عہدہ وزیر کودیا نہیں گیا تھا بلکہ خود وزیر نے اس عہدے کوئی شان کے خلاف محمد بھی است تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ یہ عہدہ وزیر کودیا نہیں گیا تھا بلکہ خود وزیر نے اس عہدے کوئی شان کے خلاف محمد بھی است تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ یہ عہدہ وزیر کودیا نہیں گیا تھا بلکہ خود وزیر نے اس عبدے کوئی شان کے خلاف محمد بھی اس محمد بھی است تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ یہ عہدہ وزیر کودیا نہیں گیا تھا بلکہ خود وزیر نے اس عہدے کوئی شان کے خلاف مست میں نہیں تھی کہ یہ عہدہ وزیر کودیا نہیں گیا تھا بلکہ خود وزیر نے اس عہدے کوئی شان کے خلاف مست کھیا۔

عہد عبا سید میں وزراء کی خود مختاری کا زمانہ پھرعباسہ حکومت میں وزراء کی خود مختاری کا زمانہ آیا۔ بھی تو وزراء شاہی اختیارات چین کران پر چھائے اور بھی سلاطین کا ان پر غلبہ ہوجا تا۔ وزراء خود مختاری کے باوجو دبھی نیابت کے سلسلہ میں خلفاء ہی بے مختاج رہتے تا کہ شاہی احکام کے بموجب شرع احکام بلاکسی خلل کے جاری رہیں۔ وزارت کی دونسمیں: معلوم ہوا کہ اس زمانے میں وزارت دونشم کی تھی (۱) احکام شرعیہ کو جاری رکھنے کی وزارت بشرطیکہ سلطان اپنے ملکی تصرفات پر قادر ہو (۲) لیکن اگر وزیر بادشاہ کو دبالیتا اور خود متارین بیٹھتا اور بادشاہ کے پورے اختیارات سلب کرلیتا تو اس وقت وزارت وزارت تفویض کہلاتی تھی۔الغرض وزراء اور خلفاء میں یہی چھینا جھٹی جاری رہی حتی کے سلطنت پر سلاطین عجم قابض ہو گئے اور آ ٹارخلافت کا فور ہوئے۔

سلطان اور امیر الامراء ان فاتح سلاطین مجم نے خطابات خلافت میں بھی اپنی کسرشان مجمی اور خطابات وزارت میں بھی ۔ لہٰذا یہ لوگ انہیں امیر یا سلطان کہ کر پکارنے گئے ۔ مکمل خود مخار وزیر کوامیر الامراء یا سلطان کہا جاتا اور وہ لقب بھی شامل رہتا جواسے خلیفہ نے عطا کیا ہوتا ۔ جیسا کہ ہمارے بیان کی تصدیق ان کے خطابات سے ہوتی ہے۔

<u>سلاطین عجم کی نگاہ میں وز ہر</u>ے: ان کی نگاہ میں کمزور خلیفہ کے وزیرے لیے لفظ وزیر خاص تھا۔ حکومت کے آخری زمانے تک یجی روش رہی۔

عربی زبان میں تنزل کی حیثیت ایک فوت میں و بردست خلل پیدا ہو گیا تھا اور اس کی حیثیت ایک فن یا صنعت کی سی رہ گئی تھی جس کی خد مات کے لیے خاص خاص لوگ ہی متعین تھے البذاء بی این مرتبہ ہے گرگی کیونکہ ورزاء اس کے سکھنے میں اپنی کسرشان سمجھتے تھے اور تھے بھی غیرع بی اس لیے وہ اس میں فصاحت و بلاغت کی بہت زیادہ ضرورت کا احساس نہیں کرتے تھے اس لیے ہر م کے اشخاص مضمون نگاری کے لیے چن لیے جاتے تھے اور لکھنے پڑھنے کا کام وہی انجام وی انجام ویا گرتے تھے اس صورت سے عربی وزراء کی کنیز بن گئی تھی۔

لفظ امیر کے مخصوص معنی اس زمانے میں لفظ امیر سیہ سالا رکشکر کے لیے خاص کر دیا گیا۔ یہ ہوتا تو افسر فوج تھالیکن اختیارات کی حیثیت سے حکومت کے تمام عہدوں کو گھیرے ہوئے ہوتا تھا اوراس کا حکم بواسطہ یا بلاواسطہ سب ہی پر چکتا تھا۔

ترکی عہد حکومت میں لفظ وزیر کی حقارت: ایک زمانے تک حکومت کا نظام ای طرح چاتارہائتی کہ آخیر میں مصر میں ہر کی عہد حکومت قائم ہوگی۔ ترکوں نے خیال کیا کہ لفظ وزیر تو تھس تھس کر پرانا اور زدی ہوگیا کیونکہ لوگ اس میں اپنی کسر شان جھتے ہیں اور وزارت ای کو ملتی ہے جوہم خیال خلیفہ ہوا ور بطور نیابت کے اس خلیفہ کے فرائض انجام دے جس کے اختیارات چین لیے گئے ہوں۔ اس لیے بیلفظ ان کی نگا ہوں ہے گر گیا اور حکومت میں ان ارباب مراتب عالیہ نے وزارت کے نام سے شرم محسوں کی اب افسر احکام اور افسر فوج کو نائب کہا جاتا تھا جاجب اپنے مفہوم پر بدستور باقی رہا اور وزیر کا لفظ افسر خواج کے ساتھ خاص ہوگیا۔

وزیرِ وجاجب کی نئی اصطلاح: اُندلس میں بنوائر نے آغاز حکومت ہی سے لفظ وزیر سے کراہت محسوں کی اور اس کا مفہوم منگ کردیا پھراسے کی حصوں میں بانٹ دیااور ہر حصہ کے افسر کووزیر کہنے گئے۔ جیسے وزیرِ مال وزیرِ مراسلہ وزیراستغاشہ مظلوم اور وزیر حفظ سرحدات وغیرہ۔ان وزراء کے لیے کمرے بنائے گئے جہاں یہ بچھے ہوئے قرشوں پر بیٹھ کر باوشاہ کے احکام جاری کیا کرتے تھے۔ پھران میں ہے آیک افسر ایبا مقرر کیا گیا جوسلطان کے اوران کے درمیان شاہی احکام پہنچانے
کے لیے آمدورفت رکھا کرتا تھا اور باوشاہ ہے ملاقات کے شرف کی وجہ سے اس کامقام دیگروز راء سے اونچا مانا جاتا تھا اور
اس کا کمرہ دوسروں کے کمروں سے ممتاز ہوتا تھا۔ اسے حاجب کہتے تھے ترکی عہد میں آخیر تک یہی دستور رہا اور حاجب کا
عہدہ اور مرتبددیگر تمام عہدوں سے ممتاز اوراونچا ہوگیا حتی کہ طوا نف الملوکی کا زمانہ آیا اور وہ اپنے لیے اس لفظ کو اچھا سیجھنے
لگے اور اکثر اس نام سے پکارے جانے لگے پھر افریقہ اور قیروان میں شیعہ حکومت کا زمانہ آیا۔ اس حکومت کے چلانے
دالوں پر بدویت غالب تھی اس لیے انہوں نے ان عہدوں کی طرف اپنی توجہ مبذول نہیں کی اور تغافل سے کام لیا اور نہیا ناموں کو استعال کرنے کی طرف مائل ہوئے جیسا کہ تم ان کی تاریخ میں پڑھوگے۔

دور موحد بن میں وزیر کامفہوم ، پھر شیعہ حکومت کے بعد موحدین کی حکومت آئی تو شروع میں یہ بھی سادگی اور بدویت کی وجہ سے اپنے جمود پر قائم رہے اور ان القاب سے عقلت برتے رہے مگر پھران کی طرف اپنی نسبت کرنے گئے۔ ان کے زمانے بین لفظ وزیرا پے مفہوم ہی ہیں استعال کیا جاتا تھا۔ پھر بید ستور حکومت میں بنوا میہ کے قدم برقدم چل پڑے اور وزیر کا لقب اس کے لیے چنا جو حج ابت کے فراکفن بھی انجام دے اور سلطان کے پاس جو وفد آئے یا جو ملا قاتی آئی انہیں مناسب جگہر اگر شاہی القاب و آ داب اور سلام کے طریقوں سے آگاہ کرے جن کا بجالانا درباریوں کے لیے لازی تھا۔ اس طرح انہوں نے تجابت کے عہدہ کو جس قدر جابا او نچا کر دیا اس وقت سے لے کر آج تک یہی دستور چلا آر ہا ہے۔

و بدار مشرق بین ترکی کی حکومت بین اسے جوسلطانی عباس بین سلطان سے ملاقات وسلام کے آواب بناتے اور وفدوں کو مناسب جگہ شہرائے دویدار کہا جا تا ہے۔ پرائیویٹ سیکرٹری اور افسران ڈاک بھی ای کے ماتحت ہوتے ہیں جو سلطان کے قریب و بعیدرہ کراس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں۔ آج تک ان کا بھی حال ہے۔ تجابت (ور بانی) او پرہم بیان کر چکے ہیں کہ دولت اموید اور عباسیہ میں تجابت اس کے ساتھ تصوص تھی جو وام کو بلا اجازت سلطان کے پاس ندآنے و رے اور اور ان سے سلطان کا وروازہ بندر کھے بااوقات کار میں اندازے کے مطابق کھلا رکھے۔ کسی زمانے میں بی عبدہ تمام عبدوں سے بیت تھا اور گرا ہوا شار کیا جا تا تھا کیونکہ اس میں حسب منشا وزیر کوتھرف کا اختیار حاصل تھا حکومت عباسیہ کے پورے دور میں بی عبدہ اس دور اور دور ان بین جارہ ہوا شار کیا جا تا تھا کیونکہ اس میں حسب منشا وزیر کوتھرف کا اختیار حاصل تھا حکومت عباسیہ کے پورے دور میں سے عبدہ اس جا دور کا بین کی عامری کے باس ہر کہ ومہدکونہ جانے دے اور سلطان کے اور وزراء میں حکومت امروں میں جا بہت کی اور وزراء میں خود میں جانہ ہواپی تا تھا جو المحلومت میں ہوا ہی جانہ ہواپی اور کی تاریخ میں جانہ ہواپی اور ہوا کی تارہ ہوا گئی تارہ گئی ہور کے حالات میں جو اور کے حالات میں پر طیس کے جینے این حدید و غیرہ کے حالات میں جو دور آبا ہوا نا تھا جین کی تاریخ میں ہور ہور کے حالات میں جو دیتے ہوں جو بین کو دور آبا ہو انہوں نے بھی جابت کا لقب بنیں چھوڑ ا کے بین عبارہ کر ہم ہور کی حالے میں بین کو دور آبا ہوں تھا ہوتی وہ ملک کے ساتھ ساتھ حاجب کے بین تھو ساتھ حاجب کے بین تھو ساتھ حاجب کے بین تھو ساتھ حاجب کے بین تھوں تھا ہوتی وہ ملک کے ساتھ ساتھ حاجب کے بین تھوں تھا ہوتی کی میات کے ساتھ ساتھ حاجب کے بین تھوں تھا ہوتی دور آبات کی سے دور اور ارزین (صاحب وزارت سیف والم) کے القاب سے جس کی حکومت سے جاجب سے بین اور کی میں دور آبات سے بین اور کی کے ساتھ ساتھ حاجب سے بین دور آبات سے بین دور آبات سے بین دور اور آبات سے بین دور آبات سے بین دور آبات سے بین دور آبات سے بین دور آبات سے بین میں میں کی کی دور آبات سے بین دور آبات سے بی

مبر کو ملطان کے پاس ند آنے و سے اور و والوزار تین سے معصد ہوتاتھا کہ وہ شیشر وقلم کے دونوں عہد سنجالے ہوئے ہے۔ افریقہ اور مغربی عکومتوں میں بدلفظ ہمتا ہے گرکہ ان میں و یہاتی سادگی پائی جاتی تھی۔ بال معرمیں عکومت عبیدین میں جب کہ دو تظیم و متدن بن گی تھی بدلفظ ہمتا ہے گروہ ہی شافہ ونادر۔ پھر جب دولت موحدین کا ظہور ہوا تو اس میں وہ تدن جو القاب کا مقتضی ہے اور جو ناموں سے عہدوں کے امتیاز ات وقعین کو چا ہتا ہے آخری دور عکومت میں ہی پیدا ہوا الہذا ان جو القاب کا مقتضی ہے اور جو ناموں سے عہدوں کے امتیاز ات وقعین کو چا ہتا ہے آخری دور عکومت میں ہی پیدا ہوا الہذا ان میں صرف عہدہ وزارت ہی مات ہے۔ شروع میں بادشاہ کا شریک کا رہوتا تھا جی این عظید اور عبد اللام کوئی وغیرہ اور اس کے فیصلہ میں اور عبد اللہ کا اعتیار میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وزیر موحدین کے خاندان والوں کو کہنے گئے جیے ابن جا می وغیرہ کوان کی حکومت میں اس وقت لقب حاجب کا نام ونشان بھی ٹیس پایا جا تا تھا۔ افریقہ میں بی ایو حقوں کی حکومت میں اس وقت لقب حاجب کا نام ونشان بھی ٹیس پایا جا تا تھا۔ افریقہ میں بی ایو حقوں کی حکومت میں اور موحدین کی کا افریق میں بیا ہوا تا تھا۔ افریقہ میں بی ایو حقوں کی حکومت میں ہوئی کے اپنے تھی۔ وہن اور کر کے لیے تخصوص شی اور نے اور مشور سے سب وزیر کے لیے تخصوص شی اور وزیر کو خاص طور سے شی الموصدین کی خاص سے وزیر کے لیے تخصوص شی اور وزیر کو اس کے والے اس میں خاندان موحدین ہی ہوئی ہوئی کھا میں کے اس کو میں ہوئی ہوئی ہیں بی وہ کی تعید وصوص طور سے ان کی وملی کی انہاں میں خاندانی ہونے کی شرط نہیں تھی۔ جہانہ میں اس لیے اس میں خاندانی ہونے کی شرط نہیں تھی۔ دلی ہیں نور سے انہ کی کہن میں اس لیے اس میں خاندانی ہونے کی شرط نہیں تھی۔ دلی ہوئی تھی اور دنہ خود و کہن بیت ان کی ذبان میں نمی بیان میں خاندانی ہونے کی گئی وحدین کو کیا تھی۔ جہدی نہیں تھی اور دنہ خود و کتابت ان کی ذبان میں نمیاں سے خاندانی ہونے کی شرط نہیں تھی۔

عاجب کا نیا مقہوم ۔ چونکہ ملک کا دائر ہ وسیج تھا اور کشرت سے شاہی وظیفہ خوار تھے اس لیے بادشاہ کو ایک دارونہ کی ضرورت محسوس ہونے گئی۔ جوشاہی کل کا انتظام درست رکھے اور ایک اندازے اور تر تب ہے کھانے بیٹے کا شاہی عطیات کا 'کپڑوں کا 'مطبخ کے خرچ کا' گھوڑوں کے خرچ کا' گودام میں مال جمع رکھنے کا اور اس سلسطے میں ٹیکس والوں پر متعلقہ ضروری چیزوں کے نافذ کرنے کا حجے محتج انتظام سنجال لے اس دارونہ کوان کی اصطلاح میں حاجب کہتے تھے۔ اگر حاجب فن اخت انتظام سنجال کے اس دارونہ کوان کی اصطلاح میں حاجب کہتے تھے۔ اگر حاجب انتظام جہروں کے نافذ کرنے کا حجو محتج انتظام سنجال ہے اس دارونہ کوان کی اصطلاح میں حاجب کہتے تھے۔ اگر حاجب ایک متعلق عبد یدارمقرر کیا جا تھا۔ ورشاس کا م کے لیے ایک متعلق عبد یدارمقرر کیا جا تا تھا۔ اس دستور پر نظام حکومت چلتار ہا۔ پھر جب سلطان نے عوام سے ملنا جانا مناسب نہیں سنجھا تو پھرونی حاجب جس کے ذکورہ ہالا فرائض تھے ہا دشاہ اور دیگر عبد یداروں کے درمیان واسطہ بنا دیا گیا چرحکومت کے آخری زمانے میں مجہدوں سے او نچا اور معرز ہو کے آخری زمانہ کی معبدوں سے او نچا اور معرز ہو کیا اور دیگر تمام عہدوں سے او نچا اور معرز ہو کیا اور دیگر تمام عہدوں سے او نچا اور معرز ہو کیا اور حاجب نے نہیں یمی شمشیر و بنگ کا اور مغوروں کا فتنظم بنا دیا گیا۔ اس طرح یہ عہدوں سے او نچا اور معرز ہو کو مت بی ایک زمانہ کی اور سلطان کے با تھور با تھی ہا دیو کی خود تھا اور وہ تنا م امور مملک بلا اور خود فتاری کے (عہدہ حاجب کوختم کر سے ) نثان تک منا دیئے کیونکہ تجابت ہی عکومت زنا تد میں خاص کر حکومت میں (جوسب سے بردی سلطان ہے) میں حاجب کا نام تک باتی نہیں۔ جنگ وفوت کا حکومت دیا گی اور جوسب سے بردی سلطان ہے) میں حاجب کا نام تک باتی نہیں۔ جنگ وفوت کا حکومت دیا تی دونر کا کا مرتب کا نام تک باتی نہیں۔ جنگ وفوت کا کومت میں (جوسب سے بردی سلطان ہے) میں حاجب کا نام تک باتی نہیں۔ جنگ وفوت کا کومت میں (جوسب سے بردی سلطان ہے) میں حاجب کا نام تک باتی نہیں۔ جنگ وفوت کا کومن کیا دونر کیا کومی سلطان کے کا نام تک باتی نہیں۔ جنگ وفوت کا کوم کیا دونر کومی سلطان کے کا نام تک کیا تی کیا دونر کیا کومی کومت میں (جو سب سے بردی سلطان کے) میں حاجب کا نام تک کیا دونر کیا کومی کومت کیا دونر کیا کومی کیا کومی کی دھتوں کیا کیا کیا کومی کیا کومی کیا کومی کیا کومی ک

عہدہ وزیر کے ہاتھ میں ہے اور حساب و کتاب رسل ورسائل میں قلم کا عہدہ اس کے حوالے کیا جاتا ہے جواس کا اہل ہوتا ہے مضمون نگاری میں ماہر ہوتا ہے۔اگر چہ رہے عہدہ ان کی حکومت کے بعض پروردہ خاندانوں کے ساتھ خاص ہے۔ بھی لیہ عہدہ ان ہی کے پاس رہتا ہے اور کبھی دوسروں میں بھی ہانٹ دیا جاتا ہے۔

مزدار کامفہوم دربان کواس کی زبان میں مزدار کہتے ہیں۔ مزدار یعنی باؤی گارؤ (جوشاہی پھاٹک کے اختیارات رکھتے ہیں اور جن کے مضوروں سے ہی شاہی ادکام جاری کے جاتے ہیں ) شاہی سزائیں دی جاتی ہیں شاہی عماب نافذ کیے جاتے ہیں اور میں اور قید یوں کی جیلوں میں گرانی کی جاتی ہیں اور میں اور قید یوں کی جیلوں میں گرانی کی جاتی ہے۔ افسر سلطانی درواز سے کے کل اختیارات اس کو حاصل ہوتے ہیں اور دارالعوام میں یہی لوگوں کو مناسب جگہ اٹھا تا ہٹھا تا ہے۔ گویا یہ ایک قتم کی چھوٹی وزارت ہے۔ بنوعبدالواد کی حکومت چونکہ سادہ اور تدن سے دور ہے اس لیے اس میں ان القاب کا نام ونشان تک نہیں اور ندان کے ہاں عہدوں میں امتیاز ہے۔ بھی سادہ اور تدن سے داجب کہدو ہے ہیں جو خاص خاص لوگوں کو سلطان تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ حکومت ہیں رواج تھا۔ یہ لوگ اس مقال شروع ہی سے کرتے گئے آئے ہیں کیونکہ آنہیں کی جانشنی کے دعویدار ہیں۔ حکومت میں رواج تھا۔ یہ لوگ اس حکومت کی اس کے ماتحت کردیا جاتا ہے جیسا کہ بنو حفص میں حکومت میں رواج تھا۔ یہ لوگ اس حکومت کی ماتحت کردیا جاتا ہے جیسا کہ بنو حفص میں حکومت میں رواج تھا۔ یہ لوگ اس حکومت کی خات کے دولے اس کے ماتحت کردیا جاتا ہے جیسا کہ بنو حفص میں حکومت میں رواج تھا۔ یہ لوگ اس حکومت کی اس کے ماتحت کردیا جاتا ہے جیسا کہ بنو حفص میں حکومت میں رواج تھا۔ یہ لوگ اس حکومت کی قال شروع ہی سے کرتے گئے آئے ہیں کیونکہ آئیس کی جانشنی کے دعویدار ہیں۔

ولیل کامفہوم: اس زمانے میں اُندلس میں اس عہدیدار کوجس کے ذمہ شعبہ حساب شعبہ اجرائے امور سلطانیہ اور شعبہ مال ہو وکیل کہتے ہیں اور وزیر کامفہوم وہی ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے مگر ان کے نز دیک شعبہ مراسلت بھی وزیر ہی گے ماتحت ہوتا ہے۔ شاہی فرامین پرسلطان خود (طغروں میں) دستخط کرتا ہے۔ ان کے ہاں دیگر حکومتوں کی طرح علیحدہ طغرہ نو لیی کا شعبہ نہیں ہے۔مصرمیں ترکی حکومت میں حاجب کوتوال کے مرادف ہے جوتزک ہی ہوتا ہے بیشہر میں لوگوں پرشاہی احکام جاری کرتا ہے۔ ایک ملک میں کئی گئی کوتوال ہوتے ہیں۔ بیعہدہ نیابت کے ماتحت ہوتا ہے۔ کیونکہ عوام پر نائب سلطنت ہی کا تھم چلتا ہے۔ بھی بھی بعض عہدوں میں افسروں کا موقوف ومقرر کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہوتا ہے اور سے حسب ضرورت وظائف وبیت المال میں بھی کی کرسکتا ہے اور شاہی احکام کی طرح اپنے ذاتی احکام بھی جاری کرنے کا حق رکھتا ہے کیونکہ سلطان کاعلی الاطلاق نائب مانا جاتا ہے۔ حاجبوں کے ذمے فقط مقد مات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ عوام عمو ما اور فوجی خصوصاً اس کے پاس اپنے مقدمے لائیں اور جوان کے فیصلے نہیں ماننے ان سے جبر پیمنوائے جاتے ہیں۔ پیرعبدہ ( حجابت ) نیابت کے ماتحت ہوتا ہے۔مملکت تر کیہ میں وزیرافسر مال کو کہتے ہیں خواہ وہ مال زمین کامحصول ہویا چنگی اور ٹیکس ہے وصول کیا جاتا ہو۔ وزیر شاہی مصارف اور دیگر معین وظائف میں ردوبدل کرنے کے اختیارات بھی رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اے ان تمام عہدیداروں کوزمین کے محصول ہے تعلق رکھتے ہیں موقوف ومقرر کرنے کے بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور ان کے مراتب وانواع کے تفاوت کے اعتبار سے ان میں احکامات نا فذکرنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ ترکول کی عادت ہے کہ و قبطی وزرمقرر کرتے ہیں خصوصا اس خاندان سے جومحکہ حساب ومحکم محصول کا پہلے ہی ہے انتظام کرتا چلا آرہا ہے۔ کیونکہ ایسے خاندان قدیم زمانے ہے مصرمیں اس کام کے لیے مخصوص ہیں بھی سلطان سے عہدہ حسب تقاضا کے مصلحت وقت شاہی خاندان میں ہے کسی ترک کو بھی وے دیتا ہے۔

مقدمة بن ظاوون محکمنہ اعمال وتحصول: یا در کھے کہ بیملک کا ایک ضروری محکمہ ہے جوز مین کے محصول ہے متعلق تمام کا موں کا سرکاری آ یہ وخرچ کا اور رجنر میں نوجیوں کے نام اور ان کے وظا گف کی مقداریں لکھنے کا اور ان میں وظا گف تقتیم کرنے کا انتظام کرتا ہے۔

و بوان کے دو مختلف مقہوم سیمام انظامات ان اصول وقوانین کے ماتحت ہوتے ہیں جنہیں شعبہ محصول کے عہد بداراوراراکین حکومت متفقہ طور پر وضع کر کے ایک کتاب میں لکھ لیتے ہیں جس میں آمدنی وخرج کی پوری تفصیل ہوتی ہے اور جس کا زیادہ تر حصہ فن حساب پر شامل ہوتا ہے جسے وہی لوگ تھے میں جو حساب میں ماہر ہوتے ہیں۔اس کتاب کو دیوان (رجٹر) کہا جاتا ہے اور اس نشست گاہ کو بھی ذیوان کہتے ہیں جہاں محصل بیٹھ کر رجٹروں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔

و اوان کی وجہ تسمیم کہتے ہیں کدایک دن کسری نے اپنے محصول کے عملے کود یکھا کدوہ آ منے سامنے بیٹھے ہوئے حساب میں ایسے مشغول تھے جیسے ایس میں باتیں کررہے ہوں و کھے کر بیساختداس کی زبان سے دیوانہ (مجنون) لکا ایعنی معلوم ہوتا ہے کہ بیدد بوانے ہیں چنانچیان کی نشست گاہ کا نام ہی دیوانہ پڑ گیا۔ پھر کمٹر ت استعال سے تخفیف کی خاطر'' ہ'' گرادی گئی تو دیوان رہ گیا۔ پھر بینام اس رجٹر گوبھی دے دیا گیا جس میں آ مدوخرچ کی پوری تفصیل مندرج ہوتی ہے بیبھی کہتے ہیں کہ فارسی میں دیوان شیطان کو کہتے ہیں۔ پھرمنشیوں کو دیوان اس لیے کہنے لگے کہ وہ سرعت سے حساب کے پیچیدہ مسائل سمجھ جاتے ہیں اور کھلی چھپی با توں سے آگاہ ہوجاتے ہیں اور بکھری ہوئی باتوں سے چھٹم زون میں کوئی جامع اور مفید نتیجہ برآ مد کر کیتے ہیں۔ پھر پہلفظ اس جگہ بولا جانے نگا جہاں سرکاری ملازم بیٹھ کرحساب کی جانچے پڑتال کرتے ہیں۔

اس بیان کے بموجبِ لفظ دیوان مشترک ہے کہ رجٹر کوبھی کہتے ہیں اور ایک خاص کچہری کوبھی کہتے ہیں جبیبا کہ بعد میں تفصیلی روشنی آ رہی ہے۔ مبھی اس محکھے کی ذ مہداری تنہا ایک ہی شخص کے سپر دہوتی ہے اور وہی اس کے کام انجام دیتا ہے اور بھی ہر نوع کے لیے ملیحدہ علیحدہ فرمہ دار ملازم رکھا جاتا ہے۔ جیسے بعض حکومتوں میں عسری انتظام اور نوجی جا گیروں اور رعایا کا حساب مصلحت کے تقاضوں اور پہلے لوگوں کے قاعدوں کے مطابق الگ الگ بٹا ہوا ہوتا ہے خوب باور کھئے یے عہدہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حکومت کا غلبہ وتسلط خوب جم جاتا ہے اور اطراف ملک کی اور ان کے مختلف مسائل کی نگرانی کرنی پڑتی ہے تا کہ ملکی مسائل کومخلف صیغوں میں تقسیم کر کے انہیں آ سانی سے مل کیا جاسکے تا کہ نظام حکومت با قاعدہ

فاروق الحظيم موسس و بوان بين اسلامي حكومت ميں موسس ديوان فاروق اعظم بين منقول ہے كہ جب ابو ہريرةً بہت سامال کے کر بحرین ہے آئے اور اس کے بائٹے میں دشواری پیش آئی اور لوگوں نے مال کا انداز ولگا تا اور عطیات و حقوق كوضبط كرنا جا باتو حضرت خالد في محكمه ديوان قائم كرنے كامشورہ ديا اور قرمايا كديس نے شام كى حكومتوں ميں ديواني محکے دیکھے ہیں چٹانچہ فاروق اعظم نے آپ کی رائے کے مطابق میچکہ قائم فرما دیا اور میکھی مروی ہے کہ جب ہر مزان نے بلا دیوان کے آپ کوشکر بھیجتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ اگر کوئی جوان حاضر نہ ہوتو سیسے معلوم ہو۔ ظاہر ہے کہ نہ حاضر ہونے والا اپنی جگہ خالی جیفوڑ کر گڑ ہڑ کا باعث بنے گا اس لیے فوجیون کا اندراج رجس میں ضرور ہونا جا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ دیوان کا مطلب کیا ہے؟ تواس نے اس پر روشتی ڈالی اور پھر یہ گئے۔ قائم کیا گیا اور اس کی ڈمدداری عقیل بن ابوطالب مخرمہ بن نوفل اور جبیر بن مطعم کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ انہوں نے ترشیب انساب کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلامی فوج کا رجسر مرتب کیا جس کی ابتدار جمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کی گئی۔ پھر جو آپ عظیمہ کے نسب سے قریب شے ان سے بے خض نسب کے قریب شے ان

و ایوان کی ابتدا بروایت زہری بن سعیداس کی ابتداء محرم مجامع میں ہوئی دیوان محصول کی وہی حالت رہی جوقبل از اسلام تھی کے عراقی علاقے کا دیوان فارس میں اور شامی علاقے کاروی زبان میں تھا اوران دیوانوں کے مشی عراق وشام کے ذی لوگ تھے۔

عهر عبد الملك ميں ديوان كاعر ني زبان ميں منتقل ہونا: عهد عبد الملك ميں جب كه خلافت عكومت سے بدل گئی تھی اورلوگوں میں بدوی خالص زندگی ختم ہو کرشہریت کاحسن پیدا ہونے لگا تھا اورانہوں نے جہالت کا لبادہ اتاریجینگا تھا۔ لکھنے پڑھنے میں مہارت بیدا کرنے لگے تھاور عربوں میں اوران کے غلاموں میں ماہر لکھنے پڑھنے والے اور ہوشیار حیاب دان پیدا ہونے گئے تھے تو عبدالملک نے سلیمان بن سعد حاکم اردن کو چکم دیا کہ عربی زبان میں دیوان مرتب کیے جائیں۔ چنانچے سلیمان نے بیکام پورے ایک سال میں مکمل کر دیا عبد الملک کے کا تب سرحون نے اس کی تربیت حاصل کر کی اور کا تبوں سے کہد دیا کہ اب تم کو گی اور ذریعہ معاش تلاش کرلو۔اللّٰہ نے بیصنعت تم سے ختم فر ما دی ہے۔ دیوان عراق کو تجاج نے صالح بن عبدالرحمٰن سے جواس کا کا تب تھا فارس سے عربی میں منتقل کرایا۔صالح عربی اور فارس کا انثا نویس تھا اور اس نے بین زادان فروخ کا تب حجاج سے جواس سے پہلے کا تب رہ چکا تھا حاصل کیا تھا پھر جب زادان جنگ عبدالرحن بن اشعث میں مارا گیاتو حجاج نے اس کی جگہ صالح گومقرر کر دیا تھا حجاج کے حکم ہے اسی نے دیوان عراق کوعر کی میں منتقل کیا تھا۔ اس کام سے فارس منتی اس سے ناراض تھے عبدالحمید بن یجیٰ فرمایا کرتے تھے اللہ صالح کوخوش رکھے اس کامنشیوں پر کتناعظیم احیان ہے۔ پھرعباسیہ حکومت میں عہدہ دیوان اس افسر کے ماتحت ہو گیا جسے دیگر اختیارات کے ساتھ ساتھ اس کے بھی اختیارات حاصل ہوتے تھے اسی لیے بنی برمک اور بنی مہل بن نو بخت وغیرہ کے ہاتھوں میں سیعہدہ رہا جو اس حکومت کے وزراء میں سے ہیں۔رہے اس عہدے کے متعلقہ احکام شرعیہ خواہ ان کاتعلق کشکر سے ہویا بیت المال کے آمد وخرج ہے۔ یا اس بات کے امتیاز سے کہ کس علاقہ کوسلے سے فتح کیا گیا ہے اور کس کو بزور ششیر یا اس عہدے کی فرمہ داری کون لےسکتا ہے اورکون نہیں اور اس کی تگرانی کرنے والے کی شرطیں کیا ہیں اور اس میں حساب کے کون کون سے قاعد ےاستعمال کیے جاتے ہیں ان سب کا بیان کتب احکام سلطانیہ میں ہے۔ یہ ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ ہم تو ملک کے طبعی حالات پر روتني والتحابل

عبدة ديوان كى البميت عبده ديوان حكومت كاجز واعظم بلكه ١/١ ج كيونكر كى حكومت كونشكر مال اورخط وكتابت كے بغير جاره نبين اس ليے سلطان كوان متنول معاونين كى ضرورت لآزى بيعن فوج كى بھى ديوان كى ذمه دارى سنجالنے

16

گرانی نہیں رئی اور خاص شاہی خزائے کا انظام آیک خازن کے ذمہ ہوتا ہے جو بادشاہ کا آزاد کر دہ غلام ہوتا ہے جسے خازن دار کہا جاتا ہے۔ چونکہ ناظر و خازن کے عہدے خاص شاہی خزانے سے تعلق رکھتے ہیں۔اس لیے انہیں ناظر داریا خازن دار کہتے ہیں بہر خال مشرق میں حکومت ترکیہ میں مُدکورہ بالاعہدے پائے جاتے ہیں اور مغرب میں ان عہدوں کا بیان ہم او پر کر آئے ہیں۔ بچے پوچھوتو تمام کا مول کے اختیارات اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں جس کے سواکوئی مربی نہیں۔

فرامین ومکتوب کا دفتر اللک کا بیعهده ضروری نہیں کیونکہ بہت ی حکومتوں کواس کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی جیسے پست ممالک میں جہاں تہذیب و تدن کی روشن کی کرنیں ہنوز نہیں پہنچیں اور ندان میں صنعتوں نے استحکام حاصل کیا۔عہدا اسلامی میں اس دفتر کی ضرورت کوعربی زبان کے بقائے مسئلہ نے اور خیالات کو بلیغ عبارت کے ساتھ اواکر نے نے مزید تقویت پہنچائی۔ چنانچی مضمون نگارو خطوط نولیس زیادہ تروہی مقرر کیے جاتے تھے جوانتہائی بلیغ وضیح عبارت میں مافی الضمیر اور مقاصد اواکر نے پربلاتکلف قادر ہوتے امیر کا کا تب اس کا کوئی عزیزیا اس کے خاندان کا کوئی بڑا شخص ہوتا تھا۔ کیونکہ اس کی امانت وراز داری پرپوراپورا بھرومہ ہوتا تھا۔ جیسے خلفا کے اور عراق وشام میں امراء وصحابہ کے خطوط نولیس تھے پھر جب زبان بگڑ کر صنعت کی شکل میں آئی تو یہ کا مہاس کے ساتھ محصوص ہوگیا جواسے بہترین طریقے سے آنجام دے شکے۔

وورعباسید میں کتا ہت کا عہرہ میں سے اُو نیجا تھا: عباسیہ علوہ تیں بیاہ و نیا عہدہ تارکیا جاتا تھا۔ کا تب شاہی فرامین صادر ژکرنے ہے پہلے فرمان کے آخر میں اپنے و شخط کرتا تھا اور اس پرشاہی مہر لگاتا تھا مہر پر بادشاہ کا نام یا مخصوص لقب کندہ ہوتا تھا پانی میں مرخ مٹی گھول کراس ہے مہر کی سیائی بنائی جاتی تھے۔ عیاسید دور کے بعد فرامین شاہی بادشاہ کے دستخط اس ہے شاہی فرمان کے موڑتے وقت اور چپکاتے وقت مہر لگائی جاتی تھی۔ عباسید دور کے بعد فرامین شاہی بادشاہ کے دستخط کہا تھا جھی ہے جمدہ ہے شائع کیے جانے گے اور کا تب اپنے دستخط فرمان شاہی کے شروع میں یا آخر میں حسب موقع کر دیا کرتا تھا جھی ہے عہدہ اپنے مقام ہے گرہی جا تھا جس کی صورت ہے ہوتی تھی کہوئی اعلیٰ افسر سلطان کی نگاہ میں چڑھ جائے یا وزیر خود مختار بن کا مقاب کی کوئی اعلیٰ افسر سلطان کی نگاہ میں چڑھ جائے یا وزیر خود مختار بن کا مقاب کی جو دہ نے مخصوص دسخط کی کوئی قدر ومزات باتی نہیں رہتی اور افسراعلیٰ یا وزیر بن کے دسخط کا اعتبار گیا جاتا تھا میں بنی رواج رہاجہ کہ شان جا ہا تھا ہی کوئی اختیار اس کے دہ مخصوص دسخط کرتا اور تھم کی کہوئی اختیارات قدیم رسم کی وجہ ہے گا تب کے مخصوص دسخط کرتا ہو گا جب کی خصوص دسخط کر رہائی کا میں بلندی پیدا ہوئی اختیارات قدیم رسم کی وجہ ہے گا تب کے مخصوص دسخط کر رہائی اور تھی میں اس کی وجہ ہے گا تب کے مخصوص دسخط کر دیا کہ ہو تھا کہ انہیں پر دو اس کے دہ مخصوص دسخط کر دیا کرتا تھا یا کہ ہے جاری گر نے کے لیے اپنے لیے مختل کرتا تھا یا کہ کہ ہو اس کی دہ مخصوص موجون کرتا تھا کہا تو دیتھ کرا گیا گیا گیا ہو ہاں گی دہ خصوص دسخط کر دیا کہ تا تھا کہ دہ خصوص دسخط کر دیا کہ تو کہ ہو ہے ۔ یا س کی مخصوص میں اپنے دہ خطا کر دیا کہ تو کر میں ہوتے کہ میں جسب کا تب کو ہوایت کر دیا کہ گرا گین پر دو اس کے دہ مخصوص دسخط کر التا کہ ہو ہو ہے کا تب کے مخصوص دسخط کر التا کہ کہ میں باد دے۔ آگر سلطان خود مختار اور مطلق العمان خود مختار اور مطلق العمان مورد تھ کیا ہو تب کے مخصوص دسخط کر التا تھا کہ دور کیا گیا تھا۔

تو قیعات کتابت کے عہدہ کی ایک شاخ توقیع نولیں بھی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ کا تب بچھری میں باوشاہ کے سامنے بیٹی کر پیش آ مدہ مقد مات کے احکام اور فیصلے جو سلطان صاور فر ما تا تھا مخصر گرانتہا کی بلیغ عبارت میں لکھتار ہے اور نقل نولیں ان کے رجشر میں اندراج کرتار ہے۔ توقیع نولیں کے لیے کا تب کو انتہا کی بلیغ ہونا ضروری ہے تا کہ اس کی توقیع نولیں

درست ہو۔ جعفر بن کچیٰ ہارون رشید کے پاس بیٹھ کر سلطانی فیصلے لکھ کرمٹن پڑھنے والے کے پاس ڈالتا جا تا تھا۔

جعفر کی تو قبیعات کی قدرو قیمت جعفر کی توقیعات کی وہ قدرو قیمت تھی کہ اکابر بلغہ اور خطباء آنہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر قیمت پرخریدلیا کرتے تھے اور بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان میں فصاحت و بلاغت کوٹ کوٹ کو کر بھری ہوئی ہوتی تھی ۔ حق کہ ہرنقل ایک ایک دینار کی فروخت ہوتی تھی ۔ توقیع نولیسی کا یہی دستوردنیا کی دوسری حکومتوں میں بھی تھا۔

کا تب کے اوصاف خوب یا در کھئے کہ کا تب کواو نچ طبقے کا ہونا لازی ہے اس کے لیے مروت و حیا اور وسعت معلومات کا بھی ہونالازی ہے اور بلاغت میں تواپنی مثال آپ ہو۔

کے لیے وسی معلومات کی مجلسوں میں جوشاہی احکام جاری ہوتے ہیں ان کی گہرائی تک جہنے اور ان کے نتائج مرتب کرنے کے لیے وسی معلومات کی بے حد شرورت ہے۔ علاوہ ازیں شاہی مجالس میں اٹھنے بیٹنے کے لیے اعلی قسم کے آ واب وا خلاق فاصلہ کی انتہائی ضرورت ہے اور حسب مقاصد قرابین لکھنے میں بلاغت واسرار بلاغت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض عکومتوں میں بی عہدہ ارباب شمشیر کودے دیا جاتا ہے کیونکہ ملک کا مزاج عصبیت کی سادگی کی وجہ سے علوم حاصل کرنے کی تکایف برداشت نہیں کرتا اور سلطان اپ ہم خاندان والوں کو ہی ملکی عہدوں کے لیے چن لیتا ہے اور انہیں میں سے کسی کو وزیر مال کسی کووزیر جنگ اور کسی کووزیر رسل ورسائل بنادیتا ہے۔ جنگ کا عہدہ ایسا ہے جس میں علم حاصل کرنے کی تکلیفیں اٹھانے کی حاجت نہیں اس لیے اسے خاندانی شخص کو دے ویئے میں کوئی حرج نہیں رہا۔ صیغہ مال و کتابت تو ایک میں تو ایک میں تو بلاغت کی ضرورت ہے اور ایک میں حیاب اس لیے ان کے لیے حسب ضرورت غیر خاندانی اشخاص بھی چن لیے جاتے ہیں بلاغت کی ضرورت ہے اور ایک میں حیاب اس لیے ان کے لیے حسب ضرورت غیر خاندانی اشخاص بھی چن لیے جاتے ہیں بلاغت کی ضرورت ہے اور ایک میں حیاب اس لیے ان کے لیے حسب ضرورت غیر خاندانی اشخاص بھی چن لیے جاتے ہیں بلاغت کی ضرورت ہے اور ایک میں حیاب اس لیے ان کے لیے حسب ضرورت غیر خاندائی اشخاص بھی چن لیے جاتے ہیں جوان کا مول کے اہل ہوں گریے ندانی شخص ہی کے ماتحت رہتے ہیں اور اس سے ان کا زاویہ نگاہ وجد آئیں ہوتا۔

اس زمانے میں مشرق میں ترکی حکومت میں یہی رواج ہے کیونکہ ان میں کتابت اگر چمنتی کے حوالے ہوتی ہے گر وہ شاہی خاندان کے ایک امیر کے جسے وویدار کہتے ہیں ماتحت ہوتا ہے اور دویدار پرسلطان کومکمل اعتاد ہوتا ہے اور سلطان اکثر حالات میں اسے ابنا نائب بھی بناویتا ہے گر بلاغت کے سلسلے میں مقاصد کے مطابق عبارت بنانے میں اور داز داری کے بارے میں بالتیج کا تب ہی پراعتاد ہوتا ہے بشر طیکہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔

کا تب کے لیے شرطیں مختف لوگوں میں سے کا تب چننے میں سلطان جن شرطوں کا اعتبار کرتا ہے وہ بہت ہیں۔ان تمام شرطوں کوعبدالحمید کا تب نے اپنے ایک خط میں جواس نے کا تبوں کولکھا تھا۔ بہترین طریقے سے جنج کر دیا ہے۔خط کا مضمون سے پڑھئے:

امابعد إكاتبوا

حق تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تمہیں اپنی رحمت میں گھیرئے متمہیں نیک عملوں کی توفیق دے اور ہدایت پر قائم رکھے۔

یا در کھئے احق تعالیٰ نے انبیائے عظام اور معزز سلاطین کے بعد لوگوں کو گی قسموں پر تقسیم کر دیا ہے۔ اگر چہ حقیقت میں وہ سب مکساں ہیں گرحق تعالیٰ نے انہیں مختلف پیشوں اور اسباب معاش کے مختلف ارادوں کی حیثیت سے اور روزی کے دروازوں کی راہ سے الگ الگ کردیا ہے۔ چنا نجے اللہ فی سے مجتلف ارادوں کی دو سے الگ الگ کردیا ہے۔ چنا نجے اللہ فی سے مہیں اویب و عالم اور ارباب مروت و متانت بنایا۔ خلافت میں تمہاری ہی بدولت چار چاند گئے ہیں۔ وہ خوبصورت بنتی ہے اور اس کے تمام کا م تھیک تھا کہ رہتے ہیں اور حق تعالی صرف تمہاری خیرخواہی کی وجہ سے لوگوں کے لیے سلطان کی اصلاح فر ما تا ہے اور تمہار سے ملک آباد رہتے ہیں۔ باوشاہ تمہارا محتاج ہے اور اس کے کام انجام دینے والے تمہی ہو۔ گویا تم باوشاہوں کے کان ہوجن سے وہ سنتے ہیں۔ ان کی آئیس ہوجن سے وہ دو کیستے ہیں ان کی زبانیں ہوجن سے وہ دو کیسے ہیں ان کی زبانیں ہوجن سے وہ دو کیسے ہیں ان کی زبانیں ہوجن سے وہ دو کیسے ہیں اور ان کے ہاتھ ہوجن سے وہ کیگڑتے ہیں۔

اللہ کرے تم اللہ کے خصوص فضل سے یعنی اپنے بیٹے سے زیادہ سے زیادہ فا کدہ اٹھا و اور اللہ نے جونوت تمہیں عطا فر مائی ہے وہ اسے تم سے سلب نہ فرمائے تمام پیشہ والوں میں کوئی پیشہ ورتم سے زیادہ اخلاق جمیلہ اور اوصاف جمیدہ کا ضرورت مند نہیں ہے۔ اے کا تبو ااگر تم آہیں صفوں پر جواس خط میں آ رہی ہیں تو نور علی نور کا تب براہ راست اپنے لیے بھی ان صفوں کا مختاج ہے اور بواسط اس کے اس کا حالم بھی جس نے اپنے ایم کا موں میں کا تب پر بھر وسد کیا ہے۔ کا تب کو شجیدگی کے موقع پر تسجی حدار اور تہہ تک پہنچنے والا آ گے برصف کے موقع پر آ گے برصف والا اور پیچھے ہٹنے کے موقع پر چھھے ہئنے والا ہونا چاہے وہ پارسائی عدل اور انصاف کو ترجیح دے۔ اسرار چھپائے مصائب کے وقت ہنے والا ہونا چاہے وہ پارسائی عدل اور انصاف کو ترجیح دے۔ اسرار چھپائے مصائب کے وقت حقاد ان کی مقامت پر اتارے (خطرے وفاد اری قائم رکھے۔ آ نے والے حوادث کو (اپنی بیدار مغزی سے) بھانپ سکے۔ تمام کا م ان کی جائموں پر رکھے (حس سلیقہ سے تمام کا م انجام دے) خطرات ان کے مقامات پر اتارے (خطرے کے وقت مصلحت سے کام لے ) ہم کم میں گری نظر رکھا ہوا وراگر گری نظر نہ ہوتو کم از کم بھدر ضرورت تو کے وقت مصلحت سے کام کے بھانپ جائے اور کے اور اسلی جائے اور کی بیدار مغزی حس سلیقہ اور دریا تجربات سے آنے والا معاملہ پہلے سے بھانپ جائے اور کام کے ثمرات ان کے روئم ہونے کے لیے اپنی ہیت و عادت فرا ہم کر لے۔

اے کا تبوا آ داب کی تمام قسموں پر رغبت کرو (سب کوشوق سے بھو) اور دین علم حاصل کرو
(اس میں گہری سمجھ پیدا کرو) پہلے اللہ کی کتاب کاعلم (تفسیر اور فرائض) پڑھو۔ پھر عمر فی اور اس سے
متعلقہ علوم سیکھوں کیونکہ اس سے تمہاری زبا میں ضمج و قررست ہوتی ہیں۔ پھر خوش خطی میں کمال پیدا کرو
کیونکہ خوش خطی تمہارے خطوط کاحسن و جمال اور زبور ہے۔ عمر فی اشغار زیاوہ سے زیاوہ ویا در کھوں شکل
اشغار پہچا تو ان کے معانی سمجھوع ہو و مجم کی تاریخیں پڑھواور ان کے واقعات و حالات جانو۔ کیونکہ میہ
با تیں تمہارے پیشہ کے لیے معاون ہیں۔ حساب ضائع نہ کرو۔ اس میں غوروگر کرتے رہو کیونکہ بھی
معمول کے مشیوں کا ماوہ ہے۔ چھوٹے بڑے لا کی سے دور رہو۔ لغواور تقیر باتوں سے بچو کیونکہ ہے
جیزیں عوام کو ذلیل کرو بی ہیں اور کا تبوں کا تو ستیاناس کرو تی ہیں۔ اپنا پیشہ کمینگی سے پاک رکھو

ا دھراُ دھراگانے سے اور چغلیوں ہے اپنے کو بلندر کھونیز ان تمام جاہلانہ باتوں سے بالاتر رہو کمبر وغرور عظمت وافتخاراور تم عقلی کی باتول سے اپنا دامن بچاؤ۔ کیونکہ اس سے بغیر کیپنہ کے عداوت کا درواز وکھل جا تا ہے اور ہم پیشہ لوگوں سے اللہ اور اس کی رضا کے لیے محبت کرویہ پیشہ اسے سکھاؤ جواریا ہے عدل و ۔ فضل اور شریف بزرگوں کا زیادہ ہے زیادہ ہیروکار ہوا گر کئی کے ساتھ زیانہ ناساز گار ہوتو اس سے محبت و ہمدردی سے پیش آ وُجب تک کہ وہ اپنی سابق حالت پر ندلوٹ جائے اور اس کا حال درست نہ ہوجائے۔ اگرتم میں نے کوئی بڑھایے کی وجہ ہے کمانے کے قابل ندرہے اور ندایے بھائیوں ہے ل جل ند سکے تو تم اس سے ملوجلواس کی تعظیم کرواس سے مشورہ کرتے رہواوراس کے دیرینہ تجربہ سے اور تدی معلومات سے امدادلو۔ اگرتم میں ہے سی کے ساتھ سلوک کیا گیا ہواوراس سے ضرورت کے موقع پر مدولی گئی ہوتو اُس کاحقیقی بھائیوں اور اولا دیے بھی زیادہ حق سمجھو پھرا گروہ کام جس میں مدولی گئی تھی ٹھیک تھاک ہوجائے تو معاون ہی کی سرا ہواورا گرورست نہ ہوتو کوتا ہی اپنی ہی طرف ہے مجھو۔اگر حالات ناموافق ہوں تو کم ہمتی اور بے توجہی اپنے یاس بھی نہ تھنگنے دواور دل پرمیل نہ آنے دو کیونکہ بنسبت قاریون کے تم میں عیوب مرعت ہے گڑ ہو پیدا کر دیتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھا اس کے حقوق واجبہ کا احتر ام کرے تو اس پر اس کا شکر واجب ہے اور پہنجی کہ اس کا وفا دار بن کررہے۔ اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرے اس کی خیرخواہی اور پھدردی میں رہے اس کا راز چھیا ہے اور اس نے کسی کام کے بارے میں جو تجویز سوچی ہے اسے ظاہر نہ ہونے دے کیونکہ اس کے حق کی جزاہے۔ پھرضرورت کے وقت جذبات ہمدردی کی تصدیق افعال سے بھی کی جائے۔اے کا تبو الله تعالی تمہیں تو فیق عطا فر مائے امیری په باتیں خوب ذہن نشین کرلواور کسی حال میں بھی انہیں نه جعولوخواه فراخی ہویا تنگی حالت خیرخوای ہو۔احسان والی اور حالت صحت ہویا بیاری ۔ یکتنی عمدہ نشائی ہے۔ اگر بیان شریف پیشہ والوں کی پیشانیوں سے جھلملائے۔اگرتم میں سے کوئی شخص حاکم بنا دیا جائے۔ یا اللہ کے بندوں کے کسی کام کا انتظام اس کے حوالے کردیا جائے تواہے ہمہوفت اللہ کا خوف ر منا جا ہے اور اس کی اطاعت کو ترجیج و بنی جا ہے اسے کمزور کے حق میں رفیق ثابت ہونا جا ہے اور مظلوم کے حق میں انصاف پینکہ کیونکہ دنیا والے اللہ کے بندے اورایں کیجتاج میں اور اللہ کو وہی زیادہ بنادائ جواس کے بندوں پر زیادہ مہر بان ہو البندا ہے انصاف سے فیصلہ کرنا جا ہے شرفا ہے عزت كے ساتھ پیش آنا چاہيے خزان ميں زيادہ سے زيادہ اضافہ كرنا چاہيے ملك كوزيادہ سے زيادہ خوش حال و آ با دینا نا جا ہے۔ رعایا کی دلجوئی کرنی جا ہے اور انہیں تکلیفیں پہنچانے سے پر ہیز کرنا جا ہے علاوہ ازیں ا ہے اپنی مجلس میں پیکر علم وتواضع بن کر رہنا جا ہے۔ محصول کے رجس ول کے مطالعہ میں اور سر کاری حقوق کے مطالبات میں زم طبع بن جانا جاہے۔اگر کوئی تمہارا دوست بنیا جا ہے تو پہلے اس کے اخلاق کا امتحان لو۔ پھر جب اس کے اچھے بریرے اخلاق معلوم ہوجا کیں تواجھے اخلاق میں اس کا حوصلہ بڑھاؤ

اور برے اخلاق سے انتہائی خوبصورت مذہبراور ہے صدحسین ذریعے سے اسے بازر کھنے کی کوشش کرو۔ تہمیں معلوم ہے کہ جب کو چوان کو چوانی میں ماہر ہوتا ہے تو اپنے چانور کی عادتوں سے اچھی طرح واقت ہوتا ہے۔اگروہ لات مارنے کا عادی ہے تو سوار ہوتے وقت اسے نہیں چھیٹر تا اور اگروہ مطیع و منقاد ہے تو صرف اس کی لگام پکڑ لیتا ہے اور آ گے کا حصداس کی رضا پر چھوڑ دیتا ہے اور اگر وہ ضدی اورسرکش ہے تو اس کے سروالے جانب کی نگرانی رکھتا ہے۔ اگر وہ مجلنے کا عادی ہوتا ہے تو خوبصورتی سے اس کے محلنے کی عادت دبا دیتا ہے اور اگر ایک ہی جانب خلنے کا عادی ہوتا ہے تو سے عادت بھی اس سے چیزا کراہے رام کر لیتا ہے غرض کہ کو چوان کی سیاست میں اٹسان کی سیاست کے لیے رہنمائی ہے کہ س طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے ۔س طرح ان کی تگرانی کی جانے اور کس طرح ان سے ملا خلاجائے۔ کا تب اپنے فاصلانہ ادب شریف پیٹے لطیف تد ہیریااور متعلم یا مناظرے (جواس سے پچھ سمجھنا چاہے یا اس کے رعب سے ڈر جائے ) معاملات گی وجہ سے کوچوان سے بھی زیادہ نرفی بر ہے کا مختاج ہے تا کہ لوگوں کا ٹیڑھا بین دور ہو جائے کیونکہ جانو رتو بے زبان ہوتے بیں اور اچھے برے کو بچھتے نہیں۔ نہ جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں۔ بس سوار کی آتی ہی بات سجھتے ہیں کہ وہ جدھر لے جانا جا ہتا ہے جل دیتے ہیں۔ مرانسان کا حال اس کے برعکس ہے۔ اس لیے انہیں با قاعدہ خلائے کے لئے برسی ئری اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔اللہ تم پر رحم فرمائے کان گھول کرین لو کدئری بر سے میں کوتا ہی نہ کرو اور مقدور بھرغور وفکر ہے کام لو۔اللہ کے حکم ہے اپنے ساتھیوں کے جور و جفااور تشدد ہے امن میں رہو گے۔ وہ تمہاری موافقت کی وجہ سے قائل ہو جائیں گا اور تم اس سے انشاء اللہ اپنے بھائیوں جیشی محبت وشفقت کر و گے خبر دارتم میں ہے کو کی اپنی مجلس اپنے لباس اپنی سواری اپنے طعام ونثر و ب رہن مہن اور نوكر جاكر وغيره ميں اپني حد ہے زيادہ قدم نہ رکھے۔ كيونكہ باوجود يكه اللہ نے تهميں تمہارے شريف یشیے کی وجہ سے برتری عطافر مائی ہے۔ تم خدام ہوا ور خدمتوں میں کوتا ہی تمہاری شایان شان نہیں اور نہ قابل برداشت ہے۔ تم محافظ ہواسراف و بربادی تمہارے لائق نہیں۔اس لیے مذکورہ بالاتمام کامون میں درمیا نی راہ اختیار کرونا کیتمہارے دامن عصمت پردھیہ نیآ نے پائے ۔اسراف وقیش کے خوفناک نتائج پیش نظر رکھو کیونکہ بیرخاص طور سے کا تبوں اورادیوں کے لیےموجب افلان و ذلت اور باعث بدنا می ہے دنیوی واقعات آپس میں ملتے جلتے ہیں اس لیے بعض سے بعض کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے اس لیے دیرین تجربات کی روثنی میں اپنے شرمناک افعال درست گرلذ پھر داضح ترین قدیبر چن لوجس کی ولیل کی ہواورانجام قابل تعریف ہو۔خوب یا در کھوند ہیرا کی اونی سی رکاوٹ سے رائیگاں چلی جاتی ہے اور وہ رکاوٹ علم و دانش اور مجھ یوجھ ہے کام نہ لینا ہے۔اس کیے انسان کو اپنی مجلس میں بقدر ضرورت سوچ سجھ كر مختصر بات كرنى جا ہيے۔خواہ ابتدائى گفتگو ہو يا جوالي اور مسلامے تمام كوشے گفير لینے جا ہئیں کیونکہ نقاضائے مصلحت یمی ہے۔اس طرح انسان کمبی چوڑی گفتگو ہے جمی نج جائے گا۔

الله ہے خلوص وعا جزی ہے اس کی تو فیل کے خواستگار ہوا درصحت کے طلبگار تا کے خلطی ہے جو مضرصحت وعقل وآ داب ہے محفوظ رہ سکوا گر کو کی بیرخیال نہ کرے کہ برآ مد ہونے والا نتیجہ مہارت صنعت اور سر گرمی عمل سے پیدا ہواور میری بہترین کارکردگی اور حسن مذہبر کاربین منت ہے۔ اگر کسی نے ایبا خیال کیا تو اس نے اس خیال سے اللہ کو بیرموقع دیا کہ وہ بیکام اس کےنفس کے سپر دکر دے اور جو کا م نفس کے سپر دکر دیا جاتا ہے قطعاً نا کافی ہوتا ہے۔ یہ بات غور کرنے والے پر ڈھکی چیپی نہیں۔ نہ کوئی ہی گمان کرے کہ وہ دیگر ہم پیثیرلوگوں سے اچھاہے اور فن کی گہرائی میں اتر ا ہوا ہے اور بہتر سے بہتر طریقتہ اختیار کرنے پر قادر ہے کیونکہ ار باب دانش کے ز دیکے عقلندو ہی ہے جوغرور وفخریس پشت مجینک دیے اور دوسروں کواپنے سے زیادہ ہوشیار اورفن میں قابل تعریف سمجھے۔ برخف اللہ کے فضل کامغتر ف رہے اورا پنی رائے سے دھوکہ نہ کھائے۔ نہ اپنی صفائی کا گمان کرے اور نہ اپنے بھائی یا ہم پیشہ یا ساتھی یا ہم مشرب پر فخر کرے سب پرحق تعالیٰ کاشکر داجب ہے جس کا ظہار اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائے ے اس کی عزت کے آگے اپنے کو ذلیل سمجھنے ہے اور اس کی نعموں کو بیان کرنے ہے ہوتا ہے۔ اب میں اپنے اس خط میں مذکورہ بالا ہدایات کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ کہ نصیحت ماننے والوں پرعمل لازم ہےاور حق تعالیٰ کے ذکر جمیل کے بعد میرے اس خط کا ممل ہی جو ہرونچوڑ ہے اور اس کی یہی روثن بیثانی ہے۔اس لیے میں نے اس خط کے آخیر میں تحریر کیا ہے اور ای پر خط ختم کر دیا ہے۔اے طالب علموا اور کا تبوا ہماری سعادتوں اور رہنمائی کے لیے حق تعالیٰ ہمارا اور تمہارا اس طرح سر پرست بن جائے جس طرح وہ اپنے نیک بندوں کا سرپرست بنتا ہے۔ کیونکہ بیکام اس کی طرف لوٹتا ہے اور اس کے اختیار میں ہے۔''والسلام

پولس کا محکمہ اس زمانے میں افریقہ میں محکمہ پولس کے افراعلی کو جا کم سلطنت اندلس میں صاحب المدنیہ اور ترکی کی حکومت میں والی کہتے ہیں۔ یہ ایک ماتحت عہدہ ہے جو نبالا رفوج کے ماتحت ہوتا ہے۔ پولیس کے افراعلیٰ پر بھی بھی سپہ سالا رائشکر ہی کا حکم چاہ ہے۔ حکومت عباسیہ میں بیرعہدہ ایسے افسر کے لیے بنایا گیا تھا جو شروع میں اپنی تحقیق ہے جرائم کی تفسیلات مہیا کرے اور اس پر پورا پورا عبور حاصل کر لینے کے بعد حدیں جاری کرے ۔ حالا تکہ شریعت میں الرامات پر غور و فکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسباب جرائم کی پوری پوری قرار فکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ جمرموں کو مزائین کی موجودگی میں عام مصلحت کے ماتحت حاکم جرموں ہے جرائم کا انہیں ڈراد حمکا کر اقرار محقیق کی جائے اور قرائین کی موجودگی میں عام مصلحت کے ماتحت حاکم جرموں سے جرائم کا انہیں ڈراد وسکا کر اقرار کراتا ہے۔ اور قاضی کے فیصلوں پر عملار آمد کراتا ہے صاحب شرط قصاص و تعزیرات کے معاملہ میں مستقل فرمہ دار ہوتا ہے اور قضاص و تعزیرات کے معاملہ میں مستقل فرمہ دار ہوتا ہے اور قاضی کے فیصلوں کو دیا کرت تھے۔ صاحب شرط کو ہرط بھے کے موال اور خاص اکا برغلاموں کو دیا کرت تھے۔ صاحب شرط کو ہرط بھے کے موال اور خاص اکا برغلاموں کو دیا کرت تھے۔ صاحب شرط کو ہرط بھے کے موال اور خاص اکا برغلاموں کو دیا کرت تھے۔ صاحب شرط کو ہرط بھے کے موال کی دیا گیا۔ تھے۔ بھردور بی امبید میں اندلس میں اس عہدے کی عظمت بردھ گی اور اسے دو شعبوں میں بائے دیا گیا۔

محکمہ پولس کے دوشعیے: (۱) شرطة الکبری (۲) شرطة صغری (بڑا اور چیوٹا پولیس کا محکمہ) یؤے محکمہ پولیس کے اختیارات معزز شہر یوں عوام او نچے طبقہ کے لوگوں پر شامل شے جن کا تعلق شاہی خاندان سے ہوتا تھا۔ یہ افسران کے مظالم اور بدکر دار یوں کورو کتا اور ان کی حرکات وسکنات کی گرائی کرتا اور چیوٹا محکمہ پولس عوام کے ساتھ خصوص تھا بڑے محکمہ پولس کے افراس کی اجازت ہی ہو دو ارات کی حدور ارات و جابت کا بیش خیمہ اور تنافی ہوتا تھا۔ یہ عہدہ مغرب میں موحد بن کی سرکار میں بھی اور لوگ بنجوں براس کے ساسنے بیٹھتے تھے اور اس کی اجازت ہی ہوتا تھا۔ یہ عہدہ ان کی عمومت کے بڑے بڑے اندرشان عظمت رکھتا تھا گریہ عہدہ ان کی عکومت میں اور نتا فی ہوتا تھا۔ یہ عہدہ ان کی عکومت میں عام لوگوں نوٹیس ماتا تھا بلکہ موحد بن ہی کے بڑے ہوئے آئر درشان عظمت رکھتا تھا گریہ عہدہ ان کی عکومت میں عام لوگوں نوٹیس ماتا تھا بلکہ موحد بن ہی کے بڑے ہوئے آئر درشان عظمت رکھتا تھا گریہ عہدہ ان کی عکومت میں اے اختیارات حاصل نہ تھے۔ اب اس عہدہ کی قدرومنزلت نہیں رہی اور پر سرکاری پر وردہ غلاموں کو طف لگا۔ یہ عہدہ اس خوات پر بھوری بن کی سرکار میں غلاموں اور پر وردہ غادموں کے خاندانوں میں ہے اور مشرق میں کو طف لگا۔ یہ عہدہ اس خوات بھی ہوتھ کی بیاتھ ہوں میں ہے باس سے پچھلے باوشاہ کی اور اور ہاں سے غنڈ ہے منتشر ہوجا عیں عندہ گردی کے درواز سے مقفل ہو کی کورون کی اور دوجا میں اور وہاں سے غنڈ ہے منتشر ہوجا عیں اور شہر کی عام اصلاحات کے پیش نظر شرکی حالے میں اور فیق و فیور کے اور سے براہ وجا میں اور وہاں سے غنڈ ہے منتشر ہوجا میں اور شہر کی عام اصلاحات کے پیش نظر شرکی کی میں اور وہاں۔

بحری ا مارت : (اساطیل اسطول کی جمع ہے لینی بحری جہازوں کا بیڑہ) بیاعہدہ مغرب وافریقہ بیل بڑے سرکاری عبدون میں سے ہے اور سالار نظر کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس میں اکثر احوال میں سالار نظر بی کا علم چائا ہے ان کی زبان میں اس کے افر اعلیٰ کو بلمدہ کہتے ہیں۔ بیاعہدہ خاص طور سے افریقہ اور اعلیٰ کہ بلدہ کہتے ہیں۔ بیاجہ دہ خاص طور سے افریقہ اور مغرب میں اس لیے پایا جا تا ہے کہ بیدونوں بحروم کے جنو فی کنارے پرواقع ہیں اور بحروم کے جنو فی ساسل پر ہی تھا م بربری شہر سبعہ سے لے کرشام تک تھیلے ہوئے ہیں اور اس کے شالی سامل پر اس تھا میں اور بحروم کے جنو فی سامل پر اس میں املے تا ہے بحروم کے شہرشام کے علاقے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسے بحروم اور بحرشام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہی لوگ اس کے ساحل پر آباد ہیں۔ اس کی دولی اور گاتھ بحروم کے شہرشام کے کہ دولی اور گاتھ بحروم کے شالی کنارے پر آباد ہیں اکثر ان کی لڑا گیاں گئی ہیڑوں میں کہ دریعہ ہوتی ہیں اور شہر وی گئی اور گاتھ بحروم کے شالی کنارے پر آباد ہیں اکثر ان کی لڑا گیاں گئی ہیڑوں میں ماہر ہیں جب ان میں سے بعض جنو فی میں اور وی میں ماہر ہیں جب ان میں سے بعض جنو فی معلی جنوبی میں اور وی میں ماہر ہیں جب ان میں سے بعض جنوبی میں اور وی میں ماہر ہیں جب ان میں سے بعض جنوبی تھا ان وی سے سندر کو عبور کی تھا ان قر طاجۂ سیلی ہوں ہو کی ہیں جب ان میں سے سندر کو عبور کی تھا ان قر طاجۂ ہوں تی ہوں کے سلطان رومہ کی جنوبی کی تھا تو اور انہوں نے ویلی میں ہو گئے تھے۔ ان کے باتھوں نے جو میں کی تا تھا۔ لیڈا بحروم کے ساطان رومہ والے بیٹون کی کیا تھا۔ لیڈا بحروم کے ساطان رومہ والے بیٹون کی بیٹون کی جنوبی کردھیجا کرتا تھا۔ لیڈا بحروم کے ساطان رومہ کی جنال اور مرتان اور طبخ کی ہوئی کردھیجا کرتا تھا۔ لیڈا بحروم کے ساطان کردھی کے ساطان کردھی کردھیجا کرتا تھا۔ لیڈا بحروم کے ساطان کردھی کردھیا کرتا تھا۔ لیڈا بحروم کے ساطان کردھی کے ساطان کردہی ہوئی ہوئی کردھیا کرتا تھا۔ لیڈا بحروم کے ساطان کردہی ہوئی ہوئی کے ساطان کردھی کردھی ہوئیں کی ساطان کی ساطان کردھی کردہ کردھی 
فاروق اعظم کی طرف سے سمندری کیفیت کھر کی ممانعت جب مسلمان مصر پر قابض ہوئے قو فاروق اعظم نے عمرو برقابطا کی مصر کولکھا کہ جھے سمندری کیفیت کھر کھیجو۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ سمندرایک بہت بڑی مخلوق ہے جس پر کمزور مخلوق انسان کے معروق انسان کے مواد ہوجاتا ہے۔ بین کرفاروق اعظم کو سمندری سفر سے سمندری سفر بین کی اور دکنا بڑا گیا۔ پھر عربوں میں سے کسی نے سمندری سفر بین کیا۔ بجراس کے کہ جس نے آپ کا حکم پس پشت ڈال مسلمانوں کورو کنا بڑا گیا۔ پھر عربوں میں سے کسی نے سمندری سفر نہیں کیا۔ بجراس کے کہ جس نے آپ کا حکم کی لڑائی لڑی جس کی خبر فاروق اعظم کو بھی ہوگئی۔ آپ نے حکم عدولی پراسے ڈائنا۔

معاویہ کی طرف سے سمندری جنگ کا آغاز پھر یہ تھم باقی رہا۔ تی کہ عہد معاویہ آیا آپ نے مسلمانوں کو سمندری سفر کی اور کشتیوں پر سوار ہوکر جہاد کی اجازت دے دی۔ اس کا سب یہ ہے کہ عرب غیر متدن ہونے کی وجہ سے شروع بین فن جہاز رانی بین قطعی ہوشیار نہ سے اور نہ سندری سفر کے عادی سے اور دوی اور فرگی سمندری حالات سے ہمیشہ وہ وہ اس لیے وہ اس بیلی ہوشیار ہوگئے تھے اور جہاز رانی کی ثقافت بین ان کی معلومات پختہ اور تجرب ہو سے ہوگئے تھے اس لیے یہ اس فی ماہر تھے۔ پھر جب عربوں کی حکومت ہمگئی اس کا اقتد اروسے اور بلند ہوگیا۔ عجم ان کے مطبع ہوکران کے جمند میں آگے۔ ہر طرح کا کاریکر معدا پنی کاریگری کے ان کے علی سے بیاس بینچ کیا اور سمندری خروق میں انہوں نے مختلف قو موں کے ملاح ملازم رکھ لیے۔ ان سے جہاز رانی کے نکات سے بیا در ان بیل ہوگئے تھی سے بیاس بینچ کیا اور خود آئیس میں ہوشیار ملاح بیدا ہوگئے تو بھر یہ جہاد کی خاطر بحری سفر اختیار کرنے گے اور سمندری لڑائیاں لڑنے گے۔ انہوں نے سنتیوں کے کارخانے قائم کے جن بیل چھوٹی بڑی ہوشم کی سفر اختیار کرنے گے اور سمندری لڑائیاں لڑنے گے۔ انہوں نے سیز سے بھر کی سفر اختیار کرنے گے اور سمندری لڑائیاں لڑنے گے۔ انہوں نے سیز سے بھر کر سفر اختیار کرنے کے اس میں ہوشیاں بنائی جاتی تھیں۔ پھر یہ فوج واسلی سے جہاز وں کے بیڑے کے کر بر سمندر بیا اس کے قرب و جوار میں تھے جسے شام افریقہ مخرب اور اُندائی وغیرہ گے ملاقوں کے ساتھ خاص تھے جو ساحل سمندر پریا اس کے قرب و جوار میں تھے جسے شام افریقہ مخرب اور اُندائی وغیرہ گے ملاقی ۔

بیڑے مختلف شہروں کے جہازوں کے ہوتے تھے جو یہاں جمع ہوجاتے تھے اوران سے ایک بڑا بیڑہ ہنالیا جاتا تھا جس کا افشر
ملاحوں میں سے ایک مستقل امیر البحر ہوتا تھا جونی جہازرانی میں طاق ہوتا تھا اور ایک کا انظام اسلحہ کی مگرانی اور بحری فوج کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور ایک افسر ہوا ہے یا چپوؤں سے جہازوں کے چلائے کا اور بندرگاہ میں ان کے شہرانے کا فتر جم ہوتا تھا۔ پھر جب کسی بڑے جہاد کے لیے یا کسی شاہی مہم کوئیر کرنے کے لیے جہازوں کے بیڑے جمع کیے جاتے تھے تو وہ اپنی معین ومعلوم بندرگاہ میں انکھے ہوجاتے تھے اور سلطان ان کواپنے آدمیوں بہا در فوجیوں اور غلاموں سے بھر دیا کرتا تھا اور اپنی مملکت کے اوٹی جنے کسی بلند پاپیٹو میں کوان کا امیر بنا دیا کرتا تھا کہ سب جوان اس کے حکم کے ماتحت رہیں اور مقررہ تاریخ بہو ہو کرتیار رہیں۔ پھر ہا دشاہ انہیں مہم پر روانہ فرمادیتا تھا اور فتی فنیمت کے ساتھ ان کے واپس آنے کا منتظر میا کرتا تھا۔

یکر روم پر مسلمانوں کا قبضہ: سلمان اسلامی عکومت کے زمانے میں اس سمندر کے تمام گوشوں پر قابض سے اور اس میں ان کی طاقت وشوکت ای عظیم تھی کہ کسی گوشے میں عیسائیوں کو ان کے بیڑوں سے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سلمان عبد اسلامی میں ان کے مفتوح علاقے اور فلیموں کا اسلامی میں ان کے مفتوح علاقے اور فلیموں کا اسلامی میں ان کے مفتوح علاقے اور فلیموں کا بیان ہے۔ سلمان ان تمام جزیروں پر بھی قابض ہوگے سے جوساعل سمندر سے کئے ہوئے اور وور واقع سے بھیے ہور قد منورقہ یا بیت سروان میں ان کے مفتوح علاقے اور فلیموں کا مور قد یا بیت سروان میں ان تمام جزیروں پر بھی قابض ہوگے سے جوساعل سمندر سے کئے ہوئے اور وور واقع سے بھیے ہور قد بیٹے اپنے بیڑے رہائے میں اور تاری کے بیٹے اپنے بیڑے رہائے مامری واقع ہوئے اور ان کے جوان ان طور آئی اور ان سے جہاد کے لیے روانہ کیا کرتے سے اور وہ فاتحانہ شان سے مال غلام ہوئے ہوئے اور وہ فاتحانہ شان سے ماری دور نے سے اور ان سے جوانہ کیا گریز وں میں صفلہ سے اس براغظم سے جوان کے شالی لیا تھا۔ پھر عیسا کیوں نے ہوئے اور ان کے بیٹے اور ان کے جوان کے شال میں موجوع سے ہوئے کے مال میں عرب ہوئے ہوئے اور ان سے تھا ور ان سے جوانہ کی میں ہوئے ہوئے اور سے موجود کے مقاور ان سے تھے۔ چنا نچہ یہ واقعات بی حسندر کے کر موجود کے میں عیسائی تو بیٹ کے تھے اور ان سے آگے بیش بر سے اور میں امن و جنگ کے زمانے میں آئد ور دفت رکھے سے اور ان سے آگے بیش کو میں امن و جنگ کے زمانے میں آئد وردت رکھے سے اور عیسائیوں کا ایک جہاز بھی نظر نہیں نہ ہوئے گائے اور عیسائیوں کا ایک جہاز بھی نظر نہیں آئی وہ بیا ہوئے اور ان سے آئے اور عیسائیوں کا ایک جہاز بھی نظر نہیں آئی اور نوع سے بھاؤ میں امن و جنگ کے زمانے میں آئد وردت رکھے سے اور ویسائیوں کا ایک جہاز بھی نظر نہیں آئی اور نوع ہوئے کے زمانے میں آئی وہ دیگ کے زمانے میں آئی وہ دیگ کے زمانے میں آئی وردفت رکھے سے اور ویسائیوں کا ایک جہاز بھی نظر نہیں آئی ان کا تھا۔

یا نیجو میں صدی میں بحر روم میر دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ پھر جب حکومت عبید بیا در امویہ میں زوال آیا اور ان کے نظم ونت میں خلل بیدا ہوا تو عیسائیوں نے اس سندر کے مشرقی جزائر کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور صفائیا اقریطش ان کے نظم ونت میں عیسائی سواحل شام پر ڈٹے رہے اور طرابلس عسقلان صورا درعگا پر اور مالط پرقابض ہو گئے پھراس کمزوری کے زمانے میں عیسائی سواحل شام پر ڈٹے رہے اور طرابلس عسقلان صورا درعگا پر قابض ہو گئے اور ان تمام سرحدوں پر جھی جوسواحل شام سے ملحق تھیں اور بیت المقدس پر بھی جہاں انہوں نے عبادت کرنے تابع

کے لیے ایک کلیسا بھی بنایا۔ پھر پیطر اہلس میں بی خرز ون پر پھر قابس وصفاقس پر غالب آ گئے اوران سے جزیہ وصول کیا۔ پھر مہدیہ پر قابض ہو گئے جو شاہان عبیدین کا دارالخلافہ تھا۔ بیانہوں نے بلکین بن ذیری کی اولا دیے چھینا۔ اس طرح یا نجویں صدی میں بحروم پرعیسائیوں کا پھر قبضہ ہو گیا اور مصری اور شامی حکومت کے بیڑے کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو گئے اس زمانہ تک مسلمانوں نے بچری طاقت کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ حالانکہ عبیدیین کے زمانے میں بحری طاقت پورے عروج پرتھی۔ جیسا کہان کی تاریخ میں مندرج ہے۔اس وجہ سے وہاں میے ہدرہ ختم ہو گیا اور افریقہ ومغرب میں باقی رہا اور انہیں سے خالص طور سے وابستہ رہا۔اس زمانے میں بحرروم کامغربی حصہ قومی جنگی بیڑوں سے بھرا پڑا ہے اور دشمن کے حملوں سے محفوظ ہے۔ لتونه کے زمانے میں ان جنگی میڑوں کا اضراعلیٰ (امیرالبحر) بنی میمون کا کوئی رئیس ہوا کرتا تھا۔ بنی میمون روسائے جزیرہ ا تا دی تھے۔عبدالمومن نے جنگی بیڑ ہ انہیں سے چھینا تھا کیونکہ بنی لمتون اس کے مطبع ومنقاد ہو گئے تھے۔ان کے بیڑوں کی تعدا دسمندر کے دوطر فیہ کناروں پرسوتک پہنچ گئ تھی۔ پھر جب چھٹی صدی میں موحدین کی حکومت نے طاقت بکڑی اور سمندر کے دونوں کناروں پر قابض ہو گئے تو انہوں نے انتہائی شاندار طریقے سے بحری بیڑہ قائم کیا۔ان کے بحری بیڑے کا امیر البحراحمه الصقلی تھا۔اس کے بزرگ صدغیار کے تھے۔ پھریہ جزیرہ ہرونگیش میں مقیم ہو گئے تھے۔عیسائیوں نے احرکواس جزیرے کے ساحل سے گرفتار کرلیا تھا پھریدانہیں میں پلا بڑھا۔ پھرانہیں صقلیہ کے حاکم نے چھڑ الیا اور اس سے بہت کام لیا حاکم صقلیہ کے بعداس کا بیٹا فر ماں روا ہوا اور کسی بات میں وہ احمد سے ناراض ہو گیا۔احمداس سے جان بیچا کرتونس جماگ گیا اور بن عبدالمومن کے ایک سردار کے گھرمہمان کے طور پر گھیر گیا۔ پھرسمندر عبور کر کے مراکش پہنچا۔ وہاں خلیفہ یوسف بن عبدالمومن نے اس کا شاندارا ستقبال کیااوراس کی بڑی آؤ بھگت کی اور خوب انعام سے نوازا۔ پھراسے امیر البحر بنادیا پھرتو اس نے عیسائیوں سے کھل کر جہاد کیا۔اس کے واقعات اور حالات اور شاندار کارنا ہے تاریخ دولت موحدین میں مذکور ہیں اس کے عہد میں مسلمانوں کی بحری طاقت میں بہت کچھاضا فہ ہوااور نہایت عمدہ بن گئی۔ بیتر تی نہاہے پہلے نصیب ہوئی تھی نہ بعد میں نصیب ہو گی۔

صلاح الدین کی ابولیعقوب منصور سے امداد کی ورخواست: پھر جب صلاح الدین بوسف بن ابوب سلطان مصروشام اپنے زمانے میں شام کی سرحدیں عیسائیوں کے ہاتھوں سے واپس لینے کے لیے اور بیت المقدس کو پاک کرنے کے لیے اٹھا تو عیسائیوں کی مدد کے لیے ان کے تمام جنگی بیز ے (بیعتی بیت المقدس کے ان تمام قربی علاقوں کے بیڑ ہے جن پر عیسائی قابض تھے) حرکت میں آگئے اور انہوں نے عیسائیوں کو فوج اور زسد ہے اس قدر مدو پہنچائی کہ اسکندر ہے بحری بیز نے ان کے مقابلہ سے عاجز آگئے کیونکہ سمندر کے مشرقی جائب عیسائیوں کا ایک زمانے سے تبلط چلا آ رائھا جہاں ان کے کافی تعداد میں جہاز موجود شے اور مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے آیک عرصہ وراز سے ان کے رو کئے پر فاور شد تھے۔ کیونکہ ان کے باس بحری طافت ہی نہیں جیسا کہ اس سلطان اپنی کمزوری کی وجہ سے آیک عاصد عبر الکریم بن منقذ کو قال آگئے ہیں۔ آخر کا رصلاح اللہ بن نے ابولیتھوب منصور کے پاس جواس زمانے میں مغرب میں موحد بن کا سلطان تھا ) ایک قاصد عبر الکریم بن منقذ کو روانہ کیا۔ یہ بنومنقذ کے اس گھرانے میں سے عبد الکریم کوسلطان مغرب کے پاس جھیجا کہ وہ چکی بیڑ ہے تھا۔ اس نے انہیں کے ہاتھوں سے ملک چھینا کھا۔ میں بنومنقذ کے اس گھرانے میں سے عبد الکریم کوسلطان مغرب کے پاس جھیجا کہ وہ چکی بیڑ ہے تھا۔ اس نے انہیں کے ہاتھوں سے ملک چھینا کھا۔ میں بنومنقذ کے اس گھرانے میں آیا تھا سلطان نے انہیں میں سے عبد الکریم کوسلطان مغرب کے پاس بھیجا کہ وہ چکی بیڑ ہے

بطور مدد کے عطافر مائے تا کہ دشنوں کی مگا اور پیش قدمی روگی جائے اور شام کی سرحدیں محفوظ رہیں۔ صلاح الدین نے عبرالکریم کوسلطان کے نام ایک خط بھی دے دیا جسے علامہ بیسانی نے لکھا تھا۔ اللہ مہم کوسلطان کے نام ایک خط بھی دے دیا جسے علامہ بیسانی نے لکھا تھا۔ علامہ نے اس خط کے شروع میں لکھا تھا۔ اللہ ہمارے آتا کے لیے سعادت و برکات کے دروازے کھول دے ( کتاب افتح القدسی بروایت عماد اصفہانی) چونکہ اس مکتوب میں منصور کوامیر المؤمنین نہیں لکھا گیا تھا اس لیے منصور برہم ہوگیا مگر اس نے اپنی برہمی طاہر نہیں ہونے دی اور قاصد کی عزت کی مگر جواب دیے بغیراسے واپس کر دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ سلطان مغرب ہی کے پاس بحری طاقت تھی اور و ہی طاقت و رجنگی بیڑوں کا مالک تھا اور اس زمانے کی اور بعد والے زمانے کی اور بعد والے زمانے کی اور بعد والے زمانے کی اسلامی مصری اور شامی حکومتوں کو بحری طافت کی طرف توجہ نہ تھی۔

بحرروم برمسلمانوں کا دوبارہ قبضہ جب ابویعقوب منصور ہلاک ہوگیا اور موحدین کی حکومت میں خلل آنے لگا اور اندلس کے بیشتر علاقے پرجلالقہ قابض ہو گئے اورانہوں نے مسلمانوں کوساحل سمندر کی طرف بھاگ جانے پرمجبور کر دیا اور بحرروم کے مغربی جزائر پرقابض ہو گئے تو بحرروم کی سطح پر معلمانوں کی طاقت پھرلوٹ آئی اور اس میں ان کے جنگی بیڑوں کی کثرت ہوگئی اورمسلمانوں کی بحری طاقت دشمن کی بحری طاقت کے برابر ہوگئی چنانچے مغرب میں سلطان ابوالحن شاہ زیانہ کے یاس عزم جہاد کے وقت اتنی ہی بحری طاقت تھی جتنی عیسائیوں کی تھی۔ دونوں کی فوج اور بحری بیڑے برابر تھے پھرمسلمانوں کی بحری طاقت میں کمزوری آتی چلی گئی کیونکہ مغرب میں حکومت کمزور ہوگئی اور عربوں پر بدویت کی خو ہو چھا جانے کی وجہ ہے نیز اندلس کےطورطریقے بھول جانے کی وجہ ہے وہ فن جہاز رانی چھوڑ بیٹھے لیکن عیسائیوں نے اس فن میں کمال پیدا کر لیا اور پوری پوری مہارت بہم پہنچائی اور اس کے تمام گوشوں پر حاوی ہو گئے اور بحری جنگ کے تمام اسرار ورموز پر واقف ہو گئے جولوگوں پرغلبہ عاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔اس کے برعکس مسلمان اس فن سے اجنبی بن گئے۔البتہ چندساحلی علاقے کے مسلمانوں کواس میں کچھ سوجھ بوجھ حاصل تھی اور وہ اس فن میں مہارت پیدا کر لیتے۔اگر ان کا ہاتھ بٹانے والے کثرت ہے مسلمان ہوتے۔ یا انہیں حکومت کی ذراس بھی حمایت حاصل ہوتی کہ دوان سے فوجی خدمات لیتی اوراس مقصد میں ان کے سامنے کوئی واضح راہ پیش کرتی ۔ بیعہدہ مغرب میں اب جھی محفوظ ہے۔ وہاں اب بھی جہاز بنائے جاتے ہیں اور ان سے جنگی خدمات کی جاتی ہیں اور بیڑے تیار رکھے جاتے ہیں کہ شاید کوئی ضرورت پڑجائے اور پھڑی لڑائی چھڑ جائے تو سے بیڑے کا م آئیں۔مسلمان کفر کواوراہل کفر کو پیندنہیں کرتے تھے۔اہل مغرب میں یہ بات نو جوانوں میں مشہور ہے کہ ملما نوں کوعیسائیوں پرحملہ کر کے ان کے ملک فتح کرنے لا زمی ہیں اور سے بحری میٹر وں ہی ہے ممکن ہے۔اللہ مسلمانوں کا مدوگار ہے اور وہ جمیل کافی ہے اور جارا بہترین کارساز ہے۔

## فصل نمبر ۳۵ مراتب شمشیروقلم میں فرق

یا در کھئے شمشیر وقلم دونوں سلطان کے لیے آلہ ہیں جن سے وہ اپنی سلطنت چلائے میں مدد حاصل کرتا ہے۔ مگر آغاز حکومت میں (جب کہ حکومت کے کارندے حکومت کی بنیادیں جمارہے ہوں) برنسبت قلم کے شمشیر کی زیادہ ضرورت یر تی ہے کیونکہ اس حالت میں قلم محض ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہے جو شاہی احکام کو ملک میں جاری کر دیتا ہے مگر تلوار گی حثیت ایک شریک کارکی سی ہے کہ وہ قیام سلطنت میں ایک عظیم معاون وشریک کارثا بت ہوتی ہے۔ اس طرح حکومت کے آ خیر میں تلوارا ہم کر دارا داکرتی ہے۔ کیونکہ اس وقت حکومت کی عصبیت میں کمزوری آجاتی سے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآ گے ہیں اور ارباب حکومت کی تعدا دگھٹ جاتی ہے۔ کیونکہ حکومت معمر ہوجاتی ہے۔ لہٰذا اس زیانے میں حکومت کوارباب شمشیر کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے اور سلطنت کی حفاظت و دفاع کے لیے توان کی اور بھی اشد ضرورت ہے۔ جتنی اشد ضرورت حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے کے زمانے میں تھی بہر حال دونوں حالتوں میں تکوار کو قلم پر برتری حاصل ہے اس لیے ارباب شمشیر بلند پایہ مالداراور بڑے بڑے جا گیردار ہوتے ہیں۔حکومت کے درمیانی زمانے میں بادشاہ ایک طرح سے شمشیر کا عاجت مندنہیں زبتا کیونکہ حکومت جم چکتی ہےاوراب اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ثمرات حکومت سے دامن بھر لے یعنی ز مین کامحصول وصول کرے محصول کا با قاعدہ نظام قائم کرنے حکومت کی شان اس قدر بڑھا دے کہ وہ حکومتوں میں قابل افتار سمجی جائے اور احکام جاری کرے ان تمام باتوں میں قلم ہی بہترین مددگار ہے۔ اس کیے اب قلم کوحرکت میں لانے کی سخت ضرورت پیش آتی ہے جب کہ تلوارا ہے میان کی خواب گاہ میں آرام سے سوجاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی فتنہ بھڑک اٹھے یا کس بغاوت گوفر وکرنے کے لیے تلوار کو دعوت دی جائے تو تلوار پھر حرکت میں آجاتی ہے۔ ورنہ تلوار کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی ۔ البندا حکومت کے درمیانی زمانے میں ارباب قلم انتہائی معزز المندمرتبہ رئیس اعظم سلطان کے خاص مقرب اس کے پاس کثرت سے آنے جانے والے اور خلوتوں میں اس کے راز دار ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب قلم ہی ایک ایسا ذریعہ سے جس ہے شرات ملک حاصل کرنے اطراف ملک کی تکہداشت کرنے ملک کے تمام گوشے ورست رکھنے اور ملک کے ترقی یذیر حالات برفخر کرنے میں مدوملتی ہے۔اب وزراءاورار باب شمشیر کی چندان حاجت باقی نہیں رہتی اور وہ سلطان کے ول ے اتر جاتے ہیں اور اس کے اچا تک غصر سے خوفز دہ رہنے لگتے ہیں۔ جب منصور نے ابوسلم خراسانی کوانینے پاس بلایا تو اس في مصور كوالك خط لكها جس مين اس حقيقت كي ظرف اشاره كيا لكه تناسب

''ا پالعد! فارس کے ارباب دانش کی نفیحتوں میں سے ہمیں ایک میضحت بھی یا دہے کہ وزیر کوسب سے زیادہ اس دفت ڈرنا چاہیے جب حکومت جم جائے اور پرسکون ہوجائے۔''

## فصل نمبر ۲۳

## باوشاه کے امتیازی نشانات

یادر کھئے کہ بادشاہ کے چندنشانات و حالات ہیں جنہیں اس کی شان عظمت اور بلندی جاہتی ہے۔ یہ انتیازی نشانات بادشاہ ہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور بادشاہ ان سے عوام وخواص سے اور تمام روسائے حکومت سے متاز ہوجا تا ہے۔ ہم یہاں ان امتیازی نشانات میں سے مشہورنشانات اپنے علم کے مطابق تحریر کرتے ہیں۔

(1) آلات شاہی امتیازی نشانات میں ہے آلوں کا استعال کرنا بھی ہے۔ جیسے جھنڈے اور عکم کا بلند کرنا ' ڈھول بگن اور شکھ بچاٹا۔

جنگ میں بگل بچانے کا فلسفیہ ارسطونے اپی ساس کتاب میں جواس کی طرف منسوب ہے لکھا ہے کہ اس کا فلسفہ لڑائی میں دشمن کوخوفز دہ کرنا ہے کیونکہ ہولناک آ وازیں دلوں میں ڈربٹھا دیتی ہیں۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیا یک وجدانی چیز ہےاورلڑائی کےموقع پرلوگ ہولناک آ وازوں ہے لرز جاتے ہیں۔

ارسطوکے فلسفہ پر تنقید : ارسطونے اس کا جوفل فہ بیان کیا ہے۔اگر چہ یہ بعض اعتبارات سے سیح ہے مگراس کا سیح فلسفہ
یہ ہے کہ فغمات وطن من کر دل میں فرح وسرور پیدا ہوتا ہے اور مزاج روح پرایک طرح کا نشہ ساطاری ہوجاتا ہے جس کی وجہ
ہے اے مشکل کام بھی معمولی اور آسان معلوم ہونے لگتے ہیں اور اس کیف و بے خودی کی وجہ سے انسان اپنی جان کی بھی
پرواہ نہیں کرتا (لیعنی بگل وغیرہ بجانے سے دشمن کوخوفزوہ کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اپنے جوانوں میں لڑائی کا حوصلہ بلند کرنا

متنا سب نغموں سے جانوروں کی مستی ۔ یہ کیفیت انسان تو انسان بزبان جانور میں بھی بائی جاتی ہے۔ چنا نچہ اونٹ سار بانوں کی حدا خوانی ہے اور گھوڑے سیٹی اور چیخ سے متاثر ہوجاتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے اگر نغمات مناسب اور فن موسیقی کے موافق ہوں تو پھر تو ان سے جانور مست ہوجاتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس قتم کے نغما ہے کا سختے والے برگیا اثریز تاہے۔

شاہان عجم جنگ کے وفت خوش گلوگانے والے رکھا کرتے تھے اس لیے شاہان عجم لڑا ئیوں کے موقعوں پر اپنے ساتھ خوش گلوگانے والے رکھا کرتے تھے ڈھول یا بگل نہیں رکھا کرتے تھے چنانچہ خوش گلوموسیقار شاہی لشکر میں اپ دلگداز تقریح بخش نغموں سے بہادروں میں شجاعت و دلیری کی لہر دوڑا دیا کرتے تھے اور انہیں ایسا بیخود بنا دیتے تھے کہ وہ موت کے منہ میں کورجاتے تھے ہم نے عرب کی لڑائیوں میں اپنی آٹھوں سے دیکھا کہ گانے والے لشکر کو گا گراشعار سنا رہے ہیں اور انہیں مست بنارہے ہیں اور ان کے حوصلے ایسے بلند ہورہے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں کور پڑتے ہیں اور ہر حریف اپنے حریف سے جا بھڑتا ہے۔

ز ناتہ میں کشکر کے آگے شاعر ہوتا تھا۔ مغربی قوموں میں زناتہ کا یہی حال ہے کہ کشکر کے آگے شاعر ہوتا ہے جو انہیں اور انہیں اپنے گا نول سے گرما تارہتا ہے۔ ایسے فضب کے گانے ہوتے ہیں کہ ان سے گڑے ہوئے پہاڑ بھی لڑھک جا کیں اور شاعر ہزول سے ہزول کو بھی مرنے مارنے پر آمادہ کردیتا ہے۔ ان کی زبان میں اس غنا کا نام'' تاصو کا بت' ہے اس کا فلقہ یہی ہے کہ اس سے ایسا فرح وسرور پیدا ہوتا ہے کہ جو باعث غایت جرائت و شجاعت ہے جیسے انسان شراب پی کر اس غایت مرور سے مست ہو کر سب کھی کر گذرتا ہے۔

رنگ برنگ کے جیمنڈول کی کثری رنگ کے جینڈوں کی کثرت انہیں خاص رنگ میں رنگنااور انہیں فضا میں زیادہ سے زیادہ اونچا کر کے لہرانا تھی دخمن کے دل پر رعب ڈالنے کے لیے ہوتا ہے تا کہ دہشت سے ان کے حوصلے پست ہو جا کیں اور وہ ذہنی شکست کھا جا کیں ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوف و دہشت سے انسان دخمن کی طرف بھی بڑھنے لگتا ہے کیونک نفس کی کیفیات ولڈون مزاجیاں مجیب وغریب ہیں۔

ا متیازی نشانات میں اختلاف بچران امتیازی نشانات رکھے میں سلاطین وممالک میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی میں ان کی کثرت یائی جاتی ہے اور کسی میں قلت کثرت وقلت حکومت کی وسعت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

حجصنڈ وں کا دستور کب سے ہے؟ حبنڈ وں کا دستور جولڑائیوں کے مخصوص نشانات ہیں آغاز آفرینش ہے ہے۔ اسے لوگوں نے لڑائیوں کے موقع پرایک خاص نشان مقرر کرلیا ہے اور جمنڈے کا بلندر کھنا سربلندی کی نشانی تھی جاتی ہے۔ جہاد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور آپ علی تھے کے بعد خلافت راشدہ کے زر میں دور میں جمنڈ ہے۔ استعال کے گئے۔

مسلمانوں کا طریقۂ جنگ: آغازاسلام میں سلمان لڑائیوں کے موقع پر ڈھول سکھ یا بگل نہیں بجایا کرتے تھے کیونکہ وہ شاہی بے رخی شاہی خصائل اور شاہی کروفر سے بچا کرتی تھے اور انہیں لیج سجھتے تھے اور حقیقت میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں بالگل بے بنیاد ہیں۔

، سلاطین اسلام برسلاطین عجم کا رنگ: کین جب خلافت کی جگه ملک نے لے لی اور سلمان بھی و نیوی زینت و نغت کا چخارا کینے گئے اور فاری اور روی ان میں مل جل گئے جو پرانی حکومتوں کے طریقے و کیھے بچئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو وہ تمام باتیں بتا ئیں جوان میں اظہار عظمت وقیش کے لیے پائی جاتی تھیں تو مسلمان بھی ان آلوں کے استعال کو اچھا جھنے لگے نے دسلاطین نے بھی انہیں ابنا طریقہ کار بنایا اور حکام گوبھی ان کے استعال کرنے کا حکم دے دیا تا کہ ملک کی dagan an iliga ka turgayalada (LA)

اور اہل ملک کی عظمت کا اظہار ہو چنانچے عمامی یا عبیدی خلیفہ افسر سرحد کا یاسپہ سالا رکشکر کا خود اپنے ہاتھ سے جھنڈ ابا ندھتا اور اے اپنے گھرے یا خود اس کے گھرے اپنی مہم پریا اپنے کا م پرکشکر کے ساتھ جس میں علم بر دارو آلات غنا بھی ہوئے تھے روانہ کرتا۔

خلیفہ اور عامل کی فوجوں میں امنیازی نشان طیفہ کی فوج میں اور عامل کی فوج میں جھنڈوں کی کثرت وقلت ہی ہے امنیاز ہوتا تھایا خلیفہ کے جھنڈ سے کی خصوص رنگ ہے۔ چنانچے بنوالعباس کے جھنڈ سے سیاہ ہوتے تھے تا کہ ہاشی شہداء پراظہار غم ہواور بنوامیہ پرجوان کے قائل ہیں اظہار غیظ وغضب ہواسی لیے بنوعباس کومسود قراسیا علم والے) کہتے تھے۔

ہا شمیوں کے حبضائر ہے: پھر جب ہا شمیوں کی سلطنت میں کمزوری آئی اور ملک کے گوشے گوشے میں علو یوں نے عکم بغاوت بلند کر دیا تو علویوں نے علم بغاوت بلند کر دیا تو علویوں نے عباسیوں کی خالفت میں اپنے جھنڈ سفیدر کھے۔ اسی لیے انہیں''مدیشہ'' (سفید جھنڈ وں والے) کہا گیا۔ تمنام عبیدی عہد حکومت میں جن علوی حضرات نے مشرق میں اس زمانہ میں عکم بغاوت بلند کیا جیسے واعی طبرستان واعی صعدۃ یا رافضوں کی بدعت کی طرف دعوت دینے والے جیسے قرامطہ دغیرہ وہ سب مہیفہ ہی کہلاتے تھے عہد عباسیہ میں مامون نے سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈ الرک کر کے سبررنگ پیند کیا تھا اور اس نے اپنا جھنڈ اسبز ہی بنوایا تھا۔

حبصنڈوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ جبنڈوں کی تعداد کی کوئی حدنہ تھی۔ جب عزیر فتح شام کے لیے روانہ ہوئے تو عبید بین کے آلات میں پانچ سوجھنڈے تھے اور پانچ سوئنگھ۔ مغرب میں سفہاجہ وغیرہ کے سلاطین برابر کے جبنڈوں کا کوئی ایک رنگ مخصوص نہ تھا بلکہ ان پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور وہ خالص رنگین ریشم کے ہوا کرتے تھے اور ان کی اجازت سے افسر ان بھی جبنڈے رکھا کرتے تھے پھر جب موحدین کی اور اس کے بعد زناتہ کی حکومت آئی تو علم وبگل با دشاہ ہی کے لیے مخصوص کردیے گئے اور افسر ان کو اس کے استعمال کرنے کی مما نعت کردی گئی۔

عكم وبكل كے ليے خاص فوجی وستے كا تقرر علم وبكل كے ليے ايك خاص فوجی دستہ مقرر كيا گيا جوسلطان كے يجھے جلاكر تا تھا اور جے ساؤ كہتے تھے۔

سمات جيمنڈ بے رکھنے کی رسم فلفاء اپنے اپنے دستور کے مطابق جینڈوں کی تعداد گھٹاتے بڑھاتے رہتے تھے۔
بعض نے تبرک کے طور پرسات جینڈ بے رکھ لیے تھے کیونکہ سات کا عدد متبرک سمجھا جاتا تھا جیسا کہ حکومت موحدین میں اور
اندلس میں بنی الاحمر میں سات ہی جینڈ بے رکھ جاتے تھے اور لعض کے جیسے زناقہ کے جینڈ ہے دن تک اور جین تک بھی پہنچ
گئے تھے۔ سلطان ابوالحن کے زمانے میں جہاں تک ہمارے علم میں ہے نقارے سوتک پہنچ گئے تھے اور جینڈ ہے جو رنگین
ریٹم کے تھے اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے۔ افسران کو کتان کا ایک چھوٹا ساسفید جینڈ ارکھنے کی اجازت تھی اور
زمانہ جنگ میں ایک جھوٹے سے نقارے کی ۔ اس سے آگا جازت نہتی ۔

چتر : ہمارے زمانے میں مشرق میں ترکی حکومت ایک بڑاعلم رکھتی ہے جس کی چوٹی پر بالوں کا ایک بڑا پھند نا ہوتا ہے جسے وہ

اپی زبان میں شائش یا چر کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سلطان کی ایک خاص امتیازی نشانی ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی پھریرے رکھے جاتے ہیں جن کوسناجق کہتے ہیں یہ بخق (علم) کی جع ہے۔ یہ لوگ نقارے زیادہ سے زیادہ رکھتے تھے جن کو کوسات کہتے تھے اور عام طور پر امیر یا سیہ سالار کواجازت تھی کہ وہ چتر کے جوشاہی مخصوص نقارہ ہے علاوہ جس قد رچاہے نقارے رکھتے ہیں گر نقارے رکھے ہیں گر نقارے رکھتے ہیں گر موت ہیں اندائس میں فرنگی قوموں میں سے جلالقہ کے ہاں یہ دستور ہے کہ وہ علم تھوڑے رکھتے ہیں گر ہوتے ہیں انتہائی کیے جوفضا میں او نچے اڑتے ہیں اور ان کے ساتھ حملہ کرتے وقت یہ لوگ ساز اور نقارے بھی غنائی طرز پر بھاتے ہیں۔ جہتے ہیں۔ جہتی ان کے ماور اعساطین عجم سے بھی خربی ہے۔

سمرمین سریمنبر تخت اور کرسی بیسب یا تو لکڑیوں کے بنے ہوتے ہیں جوسلطان کے بیٹے کے لیے رکھے جاتے ہیں یا سلطان کے بیٹے کے لیے خاص مرضع شاہی تخت بچھایا جاتا ہے تا کہ سلطان عوام سے اونچار ہے اورعوام زمین پر اس کے برابر نہ بیٹے کے لیے خاص مرضع شاہی تخت بچھایا جاتا ہے تا کہ سلطان عوام سے اونچار ہونے کے بختوں پر اجلاس کرتے تھے۔ بیٹے سے قبل از اسلام مجمی باقشاہوں کی اور عام سلاطین کی یہی عادت تھی بلکہ بعض تو سونے کے تخت اسلامی وائٹ ہاتھی وانٹ کا تھا جس پرسونے کی چاوریں چڑھی ہوئی تھیں مگر حکومت سالیا اس وقت کرتی اور ایک تخت ہاتھی وانٹ کا تھا جس پرسونے کی چاور میں چڑھی ہوئی تھیں اور تھی ہوئی تھیں اور تھی ہوئی تھیں اور تھیں کی فراوائی ہوتی ہے اور حکومت کی شان وشوکت کا اظہار مقصور ہوتا ہے لیکن آئا ز کومت میں اور غیر متمدن زندگی میں ان چڑوں کی ظرف دھیاں بھی نہیں جاتا اور نہاں تھم کا شوق ہی پیدا ہوتا ہے۔

اسلام میں سب سے بہلا تخت اسلام میں سب سے بہلے تخت دھزت معاویہ نے بنوایا آپ نے عوام کی رائے کی اور فرایا کہ میں موٹا اور بھاری ہوگیا ہوں اور جھے آرام سے بیٹے تخت دھزت رہا ہی ہیں ہوگا ور برسلطان اپ لوقت بنوالیا کھراسلامی سلاطین نے اس میں ان کی پیروی کی اور برسلطان اپ لیے بنوانے کی اجازت دے دی آپ تخت بنوالیا کھر اسلامی سلاطین نے اس میں ان کی پیروی کی اور برسلطان اپ لیے تخت بنوانے لگا پھر تو یہ شاہی عظمت وجلال کا ایک امتیازی نشان بن گیا۔ عمرو بن العاص اپنے محل میں عربوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ سے ملنے کے لیے مقوش شاہی محل میں آتا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس کا سونے کا تخت ہاتھوں پر بیٹھا کرتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ سونے کے تخت پر بیٹھا کرتا تھا اور لوگ اس کے خوال کو تشیر کہتے تھے کیونکہ یہ ذمی تھا اور ذمیوں سے عہد تباہنا پڑتا تھا۔ علاوہ ازیں مسلمان شاہی تھا کہ اور عظمت وجلال کو تشیر کہتے تھے کھر عباسی عبیدی اور تمام مشرق ومغرب کے مسلمان سلاطین نے ایسی کر سیاں منبر اور تخت بنوائے جن کے سامنے قیصرو کر کی گئے تہمی ہتے وقعت تھے۔

دمی سکمے۔ یعنی مردجہ وینارودراہم پرلوہ کا طبیہ (جس پرتصویریں یا کلمات کے نقوش الٹے کندہ ہوتے ہیں) رکھ کراس پر ہتھوڑا ماراجا تا ہے جس سے وہ نقوش ان پرسید ھے اُمجر آتے ہیں لیکن پہلے انہیں کسوئی پرکس لیا جا تا ہے کہ کھر ہے جس ہیں کہ نہیں اوروزن کا بھی اندازہ کر لیا جا تا ہے کہ وزن مروجہ ٹھیک ہے کم وہیش تو نہیں ؟ اس صورت سے ٹکسال سے نکل کرگنتی کے اعتبار سے لوگوں کے ہاتھوں میں آتی جاتی ہے۔ اگر ان کے وزن کا اندازہ نہیں لگایا گیا ہے تو پھر ان کا لین دین وزن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لفظ سکتہ کی تحقیق نظامکہ ٹی ہے کے وضع کیا گیا تھا جولو ہے کا ہوتا تھا اور مندرجہ بالامقصد کیلئے بنایا جاتا تھا پھرسکدان اثرات ونقوش کو کہنے گئے جواس ٹھیہ ہے درہم و دینار پر اجر آتے تھے اپھر دراہم و دینار ہی کوسکہ کہنے گئے پھر اور آگے بوٹ ھے اور اس عہدہ کوسکہ کہنے گئے جس کی گرانی میں بکسال میں سکے بنتے ہیں۔ اب سکہ حکومتوں کی اصطلاح میں عہدہ کسال کو کہتے ہیں۔ یہ سکہ حکومتوں کی اصطلاح میں عہدہ کے طور پر کہتے ہیں۔ یہ سکہ محاسلات کے طور پر کہتے ہیں۔ سیار شوش اور نشانات سے کھوٹے گئرے میں فرق کر لیتے ہیں۔ سلاطین مجم سکوں پر تصویر میں کندہ کر دیا کرتے تھے جوانہیں کے ساتھ مخصوص ہوا کرتی تھیں جیسے سلطان وقت کی کہ ساتھ مخصوص ہوا کرتی تھیں جیسے سلطان وقت کی یا تعوان کی یا کیوان کی یا کیوان کی میادی اور چیز کی تصویر وغیرہ ۔ مجمی سلاطین کا برابر یہی دستور رہا۔ پھر جب آفتاب اسلام طلوع ہوا تو دین کی ساوگی اور عبر کی غیر متمدانہ زندگی کی وجہ سے سکہ کی طرف سے خلفت برتی گئی۔ اب مسلمان سونے چاندی سے وزن کی ساوگی اور جو کیا گئی۔ کی مناوی اور بیان کی کو جہ سے اہلی فارس کے درہم وو بناران کے سامنے تھے مگر دوران معاملات میں ان کے وزن کی کا اعتبار سے معاملات کیا کر دی ہو دینار کیا جاتا تھا اور بیان میں گردش کرتے دہتے تھے تھی کہ حکومت کی بے برواہی کی وجہ سے ان میں حد سے زیادہ کو کوٹ پیرا ہوگیا اور کھوٹ ڈور ہم وو بنار کیا گئی۔ کی میادہ کی وجہ سے ان میں حد سے زیادہ کی کی اعتبار کیا جاتا تھا اور بیان میں گردش کرتے دیتے تھے تھی کہ حکومت کی بے برواہی کی وجہ سے ان میں حد سے زیادہ کوٹ کیوٹ پیرا ہوگیا اور کھوٹ ٹی درہم وو بنار کیا گئی۔

عہد عبد الملک میں سب سے پہلی طکسال ۴ خرکار عبد الملک نے تجاج کو تھم دیا کہ درہم ڈھالے جائیں اور کھرے کو نے میں فرق کر دیا جائے (ابن میں وابوالزناد) یہ 2ھوئے کا اور بقول مدائن ہے جاکا واقعہ ہے۔ پھر عبد الملک نے ایسے میں ممالک محروسہ میں ان کی گردش کا تھم دیا ان پراللہ احد اللہ الصمد کندہ تھا۔ پھر عبد یزید بن عبد الملک میں عراق کا گور نرابن مہیر ہ بنادیا گیا۔ اس نے سکہ انتہائی عمدہ شکل میں پیش کیا پھر خالد کسری نے سکہ میں مزید اصلاحات کیس اور اس کے بعد یوسف بن عمر نے۔

سب سے پہلے عراق میں مصعب بن زبیر کی طکسال سیجی کہاجاتا ہے کہ سب سے پہلے درہم ودینار بنانے والے عراق میں مصعب بن زبیر ہیں۔انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کے حکم سے دی ہیں جب بیر جازے گورنر تھے مکسال تائم کی۔اس سکہ کی ایک سطح پر برکۃ اللہ اور دوسری پراسمہ اللہ کندہ ہوا تھا۔ پھرا یک سال کے بعد تجاج نے اس میں ردوبدل کر دیا۔وراس پراپناتا م کھدوادیا اور فاروق اعظم سے زمانے میں جووزن تھاوہ وزن مقرر کردیا۔

آغاز استام میں درہم ووینار کاورن: آغاز اسلام میں درہم کاوزن ۲ دائق (دائک تھا) اور مثقال کاوزن ہے آا درہم تھا اپندا دس درہم سات مثقال کے برابرہوتے تھے۔ فاری دراہم مختلف الاوزان تھے۔ ایک درہم مثقال کے برابر میں قیراط کا ہوتا تھا۔ ایک بارہ قیراط کا اور ایک دس قیراط کا۔ جب زکو ۃ ادا کرنے کے سلسلہ میں درہم کا وزن مقرر کرنے ک حاجت لاحق ہوئی تو انہوں نے درمیانی وزن کا درہم چن لیا جو ۱۱ قیراط کا ہوتا تھا اب ایک مثقال ہے آا درہم کے برابرہوگیا۔ کہتے ہیں بعلی درہم آٹھ دانگ کا تھا طبری چار دانگ کا مغربی ۸ دانگ کا اور پمنی ۲ دانگ کا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جو زیادہ مروج ہے ای کو لے لیا جائے چنانچ طبری اور بعلی درہم کا مجموعہ ۱۲ دانگ کا ہوتا ہے آخر ایک درہم ۲ اور ۸ کے اوسطے ۲ دانگ کامقرر کردیا گیا چراگراس میں ۱۷۳ کا اضافہ کردیا جائے تو مثقال کا وزن نکل آتا ہے اور اگر مثقال کے وزن میں ا سے ۱۱۰ گھادیا جائے تو درہم کا وزن نکل آتا ہے۔ پھرعبدالملک نے چا ندی سونے کو جومسلما ٹوں کے معاملات میں گردش کررہے سے کھوٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے سکہ ڈھالنا چا ہاتوان کا وزن وہی بحال رکھا جوعہد فاروتی میں مقرر کیا جاچکا تھا اور ان پر بجائے تصویروں کے ملے کھدوائے کیونکہ بلاغت و کلے عربوں کے مقاصد سے بہت قریب اور زیادہ طاہر ہیں ۔ علاوہ ان پر بجائے تصویروں کے ملے کھدوائے کیونکہ بلاغت و کلے عربوں کے مقاصد سے بہت قریب اور زیادہ طاہر ہیں ۔ علاوہ از پی شریعت میں تصویروں کی مما فعت بھی ہے پھر سکہ کا یہی نظام تمام مما لک اسلامی میں جاری رہا درہم و دینارگول ڈھالے جائے تھے اور متوازی دائروں میں کھمات کندہ ہوتے تھے۔ ان کے ایک طرف تو دروڈ لا الدالا اللہ اور المحمد نہ اپنی حکومت کے تھے اور دوسری طرف تاریخ اور خلیفہ کا نام ہوتا تھا۔ عہاس عبیدی اور الموی دور میں نہی دستورر ہا۔ صنعاجہ نے اپنی حکومت کے پچھلے زمانے میں سکے ڈھالے اور صیفہ محاصل کے افراعلی مضور نے اس کا انظام سنجالا۔ (تاریخ ابن جاد)

موحد بین کا سکمے عکورشکل رکھی ۔ ایک جانب لا إله الله الله اور المحمد لله کندہ ہوتا تھا اور دوسری جانب خلیفہ کا اور اس کے وہا عہد کندہ ہوتا تھا اور دوسری جانب خلیفہ کا اور اس کے وہا عہد کا نام کی سطروں میں گندہ ہوتا تھا۔ اب تک ان کے سکہ کی بہی شکل ہے۔ منقول ہے کہ مہدی اپنے ظہور سے پہلے صاحب المدرہم المربع (چوکور درہم والا) کے وصف سے بہانا جانا تھا۔ پیش گوئی کرنے والوں نے اسے اسی لقب سے بہارا تھا اور اس کی حکومت کی پیش گوئی کرنے والوں نے اسے اسی لقب سے بہارا تھا اور اس کی حکومت کی پیش گوئی کی تھی۔ آج کل اہل مشرق کے سکوں کا کوئی اندازہ مقرر نہیں ۔ وہ معاملات میں وینار و درہم بانٹوں سے تول کر لیتے دیتے ہیں اور اہل مغرب کی طرح ان کے سکوں پر نہ جمد وصلو تا ہے اور نہ سلطان کا اور اس کے ولی عہد کا نام ہے۔

شرعی درہم و و بینار کی حقیقت نے بیان ختم کرنے سے پہلے ہم شرعی درہم و دینار کی اوراس کی مقدار کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ و کیھے تمام و نیا میں ورہم و دینار کے سکون کا رواج ہے۔ جن کی مقدار ہی بھی مختف ہوتی ہیں اور وزن بھی۔ بہت سے معاملات میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی ان پر روشی ڈالی ہے اور ذکو ہ ' کاح اور عدوو وغیرہ کے بہت سے احکام ان پر موقوف رکھے ہیں اس لیے شرع میں ان کی حقیقت کا اور معین مقدار کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ شرع کے احکام ان پر موقوف رکھے ہیں اس لیے شرع میں ان کی حقیقت کا اور معین مقدار کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ شرع کے احکام ان شرعی درہم و دینار پر جاری کیے جا سیس غیر شرعی سکوں نے بیاں۔ یا در کھے شرع اسلام سے اور عہد صحابہ و تابعین سے اس پر اجماع ہے کہ شرعی درہم سونے کے سات مثقال کے برابر ہوتے ہیں اور ایک اوقی میں چالیس درہم ہوتے ہیں اس لیے ایک درہم وال کے برابر ہوتا ہے اور سونے کے مثقال کا وزن جو کے بہتر وانوں کے برابر ہوتا ہے اس لیے درہم جو دینار کا وال کے ہوا ہوتا ہے اور سونے کے مثقال کا وزن جو کے بہتر وانوں کے برابر ہوتا ہے تاس لیے درہم ہو درہم کا وزن مختلف تقاسب سے عمدہ طبر کی درہم تھا جس کا وزن چارہ کی قتا اور بغلی ورہم کا وزن میں درہم کا وزن کی درہم کا درہم کیا درہم کی کی درہم کی درہم کی درہم کی کی درہم کی درہم کی درہم کی کی درہم کی کی درہم کیا کی درہم کی کی درہم کی کی درہم کی کی درہم کی درہم کی درہم کی درہم کی درہم کی کی درہم کی درہم کی درہم کی درہم کی کی درہم کی درہم کی درہم کی درہم کی درہم

سلطانیہ ) کین پچھے ارباب تحقیق نے یہ بات شاہر نہیں کی کیونکہ اس سے تویہ لازم آتا ہے کہ عہد صحابہ اور عہد تا بعین میں شرعی درہم ودینار کا وزن حالانکہ ذکو ہ نکاح اور حدود وغیرہ میں ان سے شرعی حقوق قائم تھے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ شخصی بات بہی ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کی مقد ارمعلوم تھی۔ کیونکہ ان سے متعلقہ حقوق شرعیہ اس وقت بھی جاری ہوتے تھے۔
لیکن ان کی مقد ارخارج میں مشہور نہ تھی۔ تاہم ان کی جس مقد ارسے اور جس وزن سے مسلما توں پرکوئی شرعی تھم فاہت ہوتا تھا مسلمان اسے خوب بہی نتے تھے تھی کہ اسلام کا زور ہوا اور حکومت کا دامن وسیع ہوا اور قبی حالات کے تقاضوں کے مطابق تھا مسلمان اسے خوب بہی نتے تھے تھی کہ اسلام کا زور ہوا اور حکومت کا دامن وسیع ہوا اور قبی حالات کے تقاضوں کے مطابق حسب شرع ان کے وزن ومقد ارکے معین کرنے کی ضرورت پیش آئی تا کہ عوام کو اندازے کی نکالیف سے نجات مل جائے۔
میں مقد ارسان کی عرض میں خون ہو اور جا اور جا ہاہت کا سلم بالکل فتم کردیا اور جو دوجہ دوتھا اسے بگھلا کر اسلامی سکہ میں فرحال ویا۔ حق کہ خالص اسلامی سکہ باقی رہ گیا۔ بدایک نا قابل انکار حقیقت ہے جو توجہ دوتھا اسے بگھلا کر اسلامی سکہ میں فرحال ویا۔ حق کہ خالص اسلامی سکہ باقی رہ گیا۔ بدایک نا قابل انکار حقیقت ہے جو تا رہ نے کے صفحات میں محفوظ ہے۔

اسلامی حکومتوں میں درہم و دینار کے مختلف اوز ان پھر بعد میں اسلامی حکومتوں میں شرعی مقدار سے کم و بیش سکے مروج ہوگئے اور ہر حکومت کاعلیحدہ سکہ چل پڑا۔ مسلمانوں کو پھر شرعی درہم و دینار کی وہی مقدار ڈہن میں لانی پڑی جوشروع اسلام میں مروج تھی اور دنیائے اسلام میں لوگ حقوق شرعیدا پنے سکہ سے اسی نسبت سے تکا لئے لگے جوان کے سکوں اور شاہتی درہم و دینار کی مقدار کے درمیان قائم تھی ۔

شرعی دینار کاوزن ۲۷ یکو ہے۔ ہم نے دینار کاوزن جو۲۷ کو کے درمیانی دانے بتائے ہیں یہی ارباب حقیق نے نقل کیا ہے اوراس پرعلیا کا جماع ہے البتہ ابن حزم کے نزدیک اس کاوزن ۸ دانے ہے جیسا کہ قاضی عبدالحق ان سے نقل کرتے ہیں لیکن محققین نے ان کی تردید کی ہے اور اسے ان کے وہم فلطی پرمحمول کیا ہے۔ یہی بات میجے ہے اللہ اپنے کلمول سے حق ثابت فرمادیتا ہے۔

اوقیہ کا وزن اوقیہ کا وزن بھی مختلف ممالک میں الگ الگ ہے۔ کیونکہ شرعی اوقیہ وہنیں ہے جوٹوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اوقیہ شرعی وذہنی اعتبار سے متحد ہے کہ وہ مہم کا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی اٹکارنہیں کرتا۔

انگوشھی مہر: انگوشھی بھی شاہی امتیازات وخصوصیات میں ہے ہے۔خطوط ودستاویزوں پرمہریں لگانا بادشاہوں میں اسلام سے پہلے بھی مروج تھااور بعد میں بھی مروج رہا۔

رجمت عالم علی الله علی الگوشی جس سے آپ (علی کے انگر میں ہے کہ رحت عالم علی الگاتے تھے: بخاری وسلم میں ہے کہ رحت عالم علی الله علیہ وسلم میں ہے کہ رحت عالم سلی الله علیہ وسلم نے قیمر کو خط کھونا چاہا۔ آپ (علیہ اسلامی الله علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس پر محدر سول الله کندہ کر وایا۔ امام بخاری فرماتے شدہ نہ ہو۔ آخر کار آپ سلی الله علیہ وسلم نے جاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس پر محدر سول الله کندہ کر وایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ تین کلے تین سطروں میں کندہ تھے۔ پھر آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے خط پر اس سے مہر لگائی اور فرمایا یہ نقوش کوئی اور

رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کی انگوشی کابئر اریس میں گرجانا حتی کہ بینتان کے ہاتھ ہے ایک کویں (اریس) میں گرجانا حتی کہ بینتان کے ہاتھ ہے ایک کویں (اریس) میں گرفی۔اس کنویں میں پانی تھوڑ اساتھا مگر مہر گرنے کے بعداس قدر پانی ہوگیا کہ اس کی گہرائی معلوم نہ ہوسی۔ حضرت عثان نے انگوشی ہر چند ڈ ھنڈوائی مگر مل نہ تکی۔آپواس کے کم ہوجانے کا بڑا صدمہ ہوا اور سمجھ لیا کہ اب خیر نہیں اور آپ نے اس جیسی دوسری انگوشی بنوالی۔

مہر کی متعدوصور تیں: مهر بوانے کی اور لگانے کی تی صورتیں ہیں (۱) اصل میں انگوشی وہ چیز ہے جوانگی میں پہنی جاتی ہے۔ اس سے فعل (تختم انگوشی پہن لی) بنا ہے خاتم کسی کام کے اختیام واثبتا کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے ختمت الامر ۔ میں نے کام ختم کرلیا یعنی اس کی انتہا کو بھنی گیا۔ اس طرح ختمت القرآن ہے۔ یعنی قرآن کواول سے لے کرآ خرتک پڑھ کر ختم کرلیا۔ اس سے خاتم انتین اور خاتم الامر ہے۔

خاتم کے گئی معنی: خاتم ڈھکنے کوبھی کہتے ہیں جس ہے برتن وگھڑا ڈھگ دیا جاتا ہے گراس کے لیے نتا م بھی استعال کیا جَاتا ہے۔جیسے قرآن میں ہے ''جِعَامة مسک العنی اس کا ڈھکنا مشک ہے۔

ختام کے غلط معنی جس نے نتام کا ترجمہ نہایت وتمام سے کیا ہے غلط ہے اس صورت میں بیمعنی ہوئے کہ اہل جنت شراب کے قطط معنی اور شراب کے خطام میں کے حالا نکہ بیمعنی غلط ہیں۔ جنت کی شراب میں تو مشک کی خوشبوہی ہوگی اور اول وا خر ہر وفت محسوں ہوگی۔ بلکہ یہاں ڈھکنے کے معنی ہیں کیونکہ شراب گھڑے میں بھر گراس کا منہ ڈھک گرمٹی یا تارکول دغیرہ سے بند کر دیا جا تا ہے۔ نا کہ بیڈھکا اسے محفوظ کر دے۔ اس کی خوشبومست کن بنادے اور ڈاکھ کیف انگیز وخوشگوار۔ لیکن جنت کی شراب کی خوشبو اور ذاکھ میں دینوی تارومٹی سے کہیں بیان جنت کی شراب کی خوبی اس طرح بیان کی گئی کہ اس کا ڈھکٹا مشک کا ہوگا جوخوشبو اور ذاکھ میں دینوی تارومٹی سے کہیں زیادہ یا کیزہ اور شھر ابوگا۔

ا شرات خاتم کو بھی خاتم کہتے ہیں پر جب خاتم کا استعال (ان تنام معانی پرسی ہو اس کے اشر (نقوش) پر بھی جواس سے پیدا ہوتا ہے جو ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے چونکہ مہر پر کلے یا نقوش کندہ ہوتے ہیں پھر جب پانی میں مٹی یا سیا ہی گھول کر مہر اس میں ڈبو کر پھر کا غذ پر رکھ کر دبا دی جائے تو وہ کلے یا نقوش کا غذ پر چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح مہر کو اگر کسی زم چیز جسے موم پر رکھ کر دبا دیا جائے تو اس پر بھی وہ نقوش کلمات جھپ جاتے ہیں جو مہر پر اللے کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے اور اگر اللے کندہ ہوں گے تو کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے اور اگر اللے کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے اور اگر اللے کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے اور اگر اللے کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے اور اگر اللے کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے اور اگر اللے کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے اور اگر اللے کندہ ہوں گے تو اللے چھپیں گے۔

نفوش کو خاتم کہنے کی دوسری وجد نقوش کو خاتم کہنے کی بدوجہ بھی ہوسکتی ہے کہ خاتم بمعنی کمل کرنے والا لین کتوب کی صحت کی تصدیق کرنے والا ہے اور پینفوش کمتوب کی مجیح وتصدیق کرتے ہیں کیونکہ بشیران نقوش کے کمتوب نامکمل و

مشنته ربهتا ہے.

علامت یاختم: مجمی اس مهر پرتحمیدیات یا میرکایا کا تب کانام یاان کے القاب و آواب پوری عبارت میں کندہ ہوتے ہیں اور مهر خط کے شروع میں یا آخیر میں لگا دی جاتی ہے۔ بیرغبارت بھی صحت خط کی اس کی قبولیت کی اور اس کے تعمیل حکم کی طعانت ہوتی ہے اسے عوام علامت کے نام سے پکارتے ہیں اور نقش میں خاتم آصفی کے نقش سے مشابہت کی وجہ سے ختم بھی کہتے ہیں۔

(AT

خاتم قاضی خاتم خلیفہ خاتم سلطان ای مفہوم کے لحاظ سے خاتم قاضی ہے جے وہ جھگڑنے والوں کے پاس بھیجنا ہے۔ لینی بیقا ہے۔ لینی بیقاضی کی نشانی اور اس کا خط ہے جن کے ذریعے وہ اپنے احکام جاری کرتا ہے نیز اس مفہوم کے اعتبار سے خاتم سلطان یا خاتم خلیفہ ہے۔ یعنی بیسلطان یا خلیفہ کی نشانی ہے۔

خاتم سے وزارت کا گنامہ نجب ہارون الرشد نے فضل کی جگداس کے بھائی جعفر کو وزیر بنانا چاہا تو یکی بن خالد سے جوفضل وجعفر کا باپ تھا کہا۔ ابا جان میں انگوشی سید ھے ہاتھ سے اتار کرالئے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہوں۔ رشید نے خاتم سے وزارت کی طرف کنا یہ کیا۔ کیونکہ ان کے زمانے میں فرامین و دستاویزات پرمہر لگانا فرائفن وزارت میں شامل تھا اس استعال کی صحت یہ واقع بھی کرتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن گوسلے پر آمادہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک سفید خط بھیجا تھا جس کے آخیر میں بنے اپنی مہر شبت کردگی ہے۔ آپ جوشر طیس کی میرے لیے تابل قبول ہوں گی (تاریخ طبری) یہاں ختم کے معنی اپنے خط سے یا کئی غیر کے خط سے نشانی بنا دیے کسی سے میں ۔ نقوش پر خاتم کے استعال میں یہ بھی احتال ہے کہ کسی نرم چیز پرمہر لگا کر دبا دی جاتی ہواور اس پر اس کے نقوش کے جس ۔ نقوش یو خاتم کے استعال میں یہ بھی احتال ہے کہ کسی نرم چیز پرمہر لگا کر دبا دی جاتی ہواور اس پر اس کے نقوش حجب جاتے ہوں اور خط لیٹے قائم کا اطلاق درست ہوا۔

ختم بمعنی علامت کا آغاز سب سے پہلے لفظ ختم کوعلامت کے معنی کے لیے معاویا نے استعال کیا۔

محکمہ خاتم کے قیام کی وجیم: کیونکہ انہوں نے زیاد حاکم کوفہ کے نام ایک فرمان عمر بن زبیر کوایک لا کھ درہم دینے کے لیے جاری کیا عمر بن زبیر نے خط کھول کر دیکھ لیا اور ما قالف کی بجائے ما تی الف بنا دیا جوایک لا کھی بجائے دولا کھ بن گئے ۔ پھر جب زیاد نے حساب معاویہ کے پاس بھیجا تو معاویہ نے کہا میں نے توایک لا کھی کا تھم صادر کیا تھا اور عمر بن زبیر کو بلا کران سے ایک لا کھی کما ور کیا تھا اور محمد بناتہ ہیں انہیں جیل بھیجا دیا حتی کہ ان کی طرف سے ایک لا کھی بداللہ بن زبیر نے ادا کے ۔ اس واقعے کے بعد معاویہ جو کنا ہو گئے اور محکمہ خاتم قائم کیا (طبری)

خطول کو لیٹے جانے کا رواج : دیگرمؤرخین کابیان ہے مہراگا کر خطوں کو لیٹے جانے کا دستورائی واقعے کے بعد سے ہوا۔ ورنہ پہلے خطوط لیٹے نہیں جاتے بتھے اور ان کے لیے لفا فیہ مقرر کیا گیا۔

خطوط کی حفاظت کا طریقہ: مجھی بند کرنے اور چیکانے کے مقام پر کوئی ایسی نشانی قائم کردی جاتی تھی جس سے خط کھولے جانے اور پڑھے جانے سے محفوظ رہتا تھا چنانچہ اہل مغرب میں لفافہ بند کرتے وقت بند کی جانے والی جگہ پرموم لگا کراس پرمہر ثبت کردیے کا رواج تھا تا کہ موم پرمخصوص نشانات الجرآئیں اور اہل مشرق میں دیرینہ حکومتوں میں مکتوب کے سب سے پچھلے کبیٹ پراسے کسی چیڑ سے چیکا کرمہر لگائے کا دستور تھا۔

طین ختم: پانی میں سرخ مٹی گول لیتے تھے جواسی کام کے لیے مخصوص ہوتی تھی پھراس میں انگونگی ڈبوکر مہر شبت کردیا کرتے تھے۔ عباسیہ حکومت میں اس مٹی کوطین ختم کہتے تھے۔ یہ ٹی سیراف (علاقہ ایران) سے برآ مدگی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمٹی اس علاقے میں پائی جاتی تھی اپرا اپنے خواہ کھی ہوئی عبارت ہویا بند کرنے کی جگہ پرموم پرنفوش ہوں یا آخری لیپ پرنفوش ہوں دیوان رسائل کے ساتھ خاص تھی اور سلطنت عباسیہ میں وزیر کی نگرانی میں میرکام انجام پایا کرتا تھا پھراس کا مفہوم بدل دیا گیا اور بیا کام وزیر سل ور سائل اور دیوان کتاب سے ذھے ڈال دیا گیا۔

خاتم لبطورا متیازی شاہی نشان کے بھرمغربی سرکاروں میں خاتم (انگوشی) شاہی امتیازی نشانوں میں شار کی جانے گئی۔ جے سلطان اپٹی کسی انگلی میں پہن لیا کر تا تھا۔اس لیے بیسونے سے نہایت بہترین ڈیزائن کی بنائی جاتی اوراسے قیمق پھروں جیسے یا قوت فیروز ہوغیرہ اور زمرد کے نگ جڑ کرآ راستہ کردیا جاتا تھا اور سلطان اسے بطور شاہی علامت کے پہن لیتا تھا۔ جے حکومت عباسیہ میں جا دراور چھڑی شاہی امتیازی نشان تھجی جاتی تھی اور دولت عباسیہ میں چھتری۔

(چتر) طراز: (منقش وزریں شاہی وردی) شاہی کروفر اور حکومت کی رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ باوشاہوں کے نام یاان کی مخصوص علامتیں ان کے ان کیٹروں کے نقوش میں جو حریز و بیاج یا خالص رفیم سے ان کے پہننے کے لیے تیار کئے جاتے تھے بنا وی جاتی تھیں بیام اور علامتیں سونے کے تاروں سے یا رنگین دھا گوں سے جو کیٹروں کے رنگ کے خلاف ہوتے تانے بانے ہی میں منقش کردی جاتی تھیں اور ماہر کاریگر اس تر تیب سے یہ دھا گے تانے بانے ہیں گاتے تھے کہ کیٹرا بننے کے بعد وہ علامتیں دور ہی ہے پڑھی جاتی تھیں۔

مخصوص وردی کے مقاصد: شاہی لباس میں یہ نقوش عظمت شاہی کے پیش نظر بنے جاتے تھے تا کہ سلطان کی یا سلطان سے پنچے والے مراتب والے لوگوں کی اس مخصوص فاخرانہ لباس سے شان وشوکت ظاہر ہو یا ان سے ان کا اعزاز مقصود ہو تا تھا جن کو خاص طور سے بادشاہ خلعت سے نواز نا چاہتا تھا۔ یا کسی کوکسی جلیل القدر منصب پر مقرر کر کے منصب پر روانہ کرتے

وقت خلعت عطافر ماكر بخشاحا بهتاتها س

سلاطین عجم کی ورد بوں برتصاوی اسلام سے پہلے سلاطین عجم کے لباسوں پران کی تصویریں اور شکلیں یا وہ محصوص شکلیں اور تصویریں اور تصاویر کے شکلیں اور تصویریں جن کو وہ پاس کر چکے ہوں بنی ہوئی یا کڑھی ہوئی ہوتی تھیں۔سلاطین اسلام ورد بول پر بجائے تصاویر کے ایسے نام اور مقدس کلمات کڑھوانے گئے جن سے نیک فال لی جاتی تھی اور بیا حکام شاہی کے قائم مقام بھی ہوتے تھے۔

دورطراز طرازامویداورعباسی محکومتوں میں شاہائہ کروفراورجلالت وعظمت کی نشانی تھی جاتی تھی اوراس پرخصوصی توجہ دی جاتی تھے جن کو دورطراز (شاہی کیٹرا بینے کے کارخائے) کہا جاتی تھے جن کو دورطراز (شاہی کیٹرا بینے کے کارخائے) کہا جاتا تھا اوراس کا افسراعلی صاحب الطراز کے نام سے بکاراجا تا تھا۔ جس کے ذمہ دنگوں کی اوزاروں کی اور بینے والوں کی وکھ بھال انہیں مز دوریاں دینا 'اوزاروں کی سہولت بھم پہنچا نا اوران کے کام میں برممکن تعاون کرنا شامل تھا۔ بدیجہدہ محکومت کے خاص خاص لوگوں کو اور قابل بھروسہ آزاد کردہ غلاموں ہی کو دیا جاتا تھا۔ اندلس میں بنی امیہ کی سرکار میں ان کے بعد طوائف الملوکی کے زمانے میں مصر میں عبیدیین کی حکومت میں اور شرق میں ان کے معاصر بن سلاطین جم میں بہی صورت طوائف الملوکی کے زمانے میں مصر میں عبیدیین کی حکومت میں اور شرق میں ان کے معاصر بن سلاطین جم میں بہی صورت رہی ۔ پھر جب حکومتوں کا دلہن افتدار تنگ ہوا جس کی وجہ سے عیش و تکلفات کا دائرہ جمی سمٹا اور سلطنتیں مختلف جھوٹے چھوٹے دعوں میں تھی ہوگئیں تو اکثر حکومتوں میں بی عہدہ بھی ختم ہوگیا اور اس کے گران کا رہمی نہ در ہے۔

وردی کے سلسلے میں موحدین کا طریقہ: پھر جب چھٹی صدی کے آغاز میں مغرب میں بنوامیہ کے بعد موحدین کے قدم جے تو انہوں نے بھی آغاز عکومت میں اسے چھوڑے ہی رکھا کیونکہ ان پر دیانت و سادگی کے رجانات چھائے ہوئے تھے جن کی ان میں ان کے امام محمد بن تو مرت مہدی نے روح پھونک دی تھی اور بدریشی اور زدوز تری لباس سے بچتے تھے۔ لہذا ان کی سرکار میں بی عہدہ معدوم ہو گیا لیکن حکومت کے پچھلے زمانے میں ان کی اولا دینے اس میں تھوڑی میں رکچیں کی ۔ جس میں مریدیہ سرکار کے آغاز شاب و جوش میں رکچیں کی ۔ جس میں قد میں طوائن نے میں اپ نے معاصرا بن احمر کی سرکار سے کی ہے اور ابن احمر نے بدر سم طرازی سلاطین مروجہ رہم دیکھی ہے جو انہوں نے اندلس میں اپنے معاصرا بن احمر کی سرکار سے لی ہے اور ابن احمر نے بدر سم طرازی سلطین طوائف سے لی ہے۔ ہم نے اس کے اثر ات اپنی نگا ہوں سے مشاہدہ کیے ہیں۔ اس وقت مصروشام میں ترک حکومت میں طوائف سے لی ہے۔ ہم نے اس کے اثر ات اپنی نگا ہوں سے مشاہدہ کے ہیں۔ اس وقت مصروشام میں تائم ہیں طوائف سے لی ہے۔ ہم نے اس کے اثر ات اپنی نگا ہوں ہے۔ طراز کے کارخانے شاہی گھروں اور شاہی محکوں میں قائم ہیں اور نہ بی ہے۔ کما ذاتی میں تو میں تائم کی اس کے مطابق ماہر کارگر ریشم میں اور سونے سے بیا کہ پر انہوں نے طور زیاس تھم کے لیاس کومت کی ما تک کے مطابق ماہر کارگر ریشم اور سونے نے تیار کرتے ہیں اور اسے مزرش (زرووزی) کپڑے کہتے ہیں۔ پر لفظ فاری سے عربی میں ڈھال لیا گیا ہے۔ ماہر صاع زرووزی کپڑوں کی بڑے کہتے ہیں۔ پر لفظ فاری سے عربی میں ڈوال لیا گیا ہے میں اور اسے شاہر منا کی زرووزی کپڑوں تو بین اور اسے شاہر منا کی خوالے میں اور اسے شاہر منا کی خوالی میں خوالی امریز کا نام کا ڈھتے یا بنتے ہیں اور اسے شاہر انہوں کی خوالے میں اور اسے شاہر منا کی خوالے میں اور اسے شاہر منا کی خوالی کی جو انہوں کی انہوں کی انہوں کو میں ہوں اور ان کی کہ میں اور اسے شاہر منا کی درووزی کپڑوں خوالے میں اور اسے شاہر کی کہ ان کی کو ان کے کو میں کو میں کا میں کو بیس کی بیاد ہے تو ہیں۔

خیمے اور تنبو: یا در کھیے ملک کی خوش حالی و آسود گی اور امتیازی نشانات میں سے کتانی 'اونی اور سوٹی کپڑوں کے خیموں اور ڈیروں اور تنبوؤں کا استعمال بھی ہے جن سے سلاطین سفر میں اظہار فخر و مباحات کرتے ہیں جس قدر حکومت خوش حال اور بنو اُمیّہ کے بہلے خلفاء کے عہد میں عربول کی رہائش گا ہیں۔ بنوامیہ کے بہلے خلفاء کے زمائے میں عرب اونٹ اور بھیڑی اون کے کمبلول سے بنائے ہوئے خیموں میں رہا کرتے تھے۔اس زمانے تک چندگفتی کے لوگوں کے علاوہ تمام خانہ بدوش زندگی بسر کرتے تھے۔آج کی طرح قدیم عرب بھی جب جہاد یا جنگ یا کسی اور غرض سے سفر کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے کئیہ قبیلہ اور پورا محلہ ہوتا تھا اور پڑاؤ کے وقت ان کا لشکر دور دور تک پھیل جایا کرتا تھا آیک دوسرے سے دوردور کھی ہے۔ ہر قبیلہ کی فرودگاہ اتنی دور ہوتی تھی کہ دوسرے قبیلہ کونظر نہیں آتی تھی ۔اس لیے عبد الملک کو دوسرے ابتدائی دور میں ایسے فوجی دستے کی ضرورت نہ تھی جوروا تگی کے وقت لوگوں کو جمع کردے۔

ساقہ عبد الملک کی ایجاد ہے کہ ہیں عبد الملک نے روح بن زنباع کے مثورہ سے ساقہ ایجاد کیا جب کہ روح کے خیمے آگ لگ جانے کی وجہ سے بل گئے تھے (ساقہ فوج کو کی اسب سے پچھلا دستہ ہوتا ہے۔ جوتما م بھرے ہوئے فوجیوں کو جمع کر کے بادشاہ کی میٹراؤسے روانہ ہوتا ہے )

آگ کا جاونہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عبد الملک نے پڑاؤڈ الا ۔لوگ دور دورتک بھر گئے جیسا کہ ھم ہے وقت ان کی عادت تھی۔ شیخ کوعبد الملک بڑاؤ سے روافعہ ہوگیا گرروح بن زباع کو دور ہونے کی وجہ سے خبرتک نہیں ہوئی غنڈوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور ان کے خیموں میں آگ لگا دی۔ اس ہولناک حادثے کے بعد روح نے عبد الملک کو مشور دیا کہ ساقہ کا تقر رغمل میں لا یا جائے ورنہ تخت نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ چنا نچے عبد الملک نے ساقہ مقرر کر بے جاج بن یوسف کو اس کا افرائی اور ان جار کہ بادیا ہے ہوں اور اس عبد سے برجاج کے تقر رہے جو بول میں جاج کے بلند مرجے کا پید چلا۔ کیونکہ عرب افواج کو روائی پر آمادہ کرنے کے لیے وہی شخص مقرر کیا جاتا تھا جس سے غنڈ ہے اور شرارت پیندڈ رتے ہوں اور اس بے رعب کی وجہ سے اس کے حکم میں آڈے نہ آئیں۔ جاج ہوں میں گا تھا۔ اسے عصبیت کی طاقت حاصل تھی اور ڈیر دست رعب رکھتا تھا۔ اس لیے عصبیت کی طاقت حاصل تھی اور ڈیر دست رعب رکھتا تھا۔ اس لیے عرب الملک نے اسے چنا کیونکہ اسے جو دستھا کہ جاج سے عام صبح صبح انجام دے گا۔

ا فراک یا افراق کارواج بھر جب عربی حکومت نے ترتی کرتے تدن کے گہوارے میں قدم رکھااور شہرت و تعین کی طرف مائل ہوئی نیز عرب دیہات چھوڈ کرچھوٹے بڑے شہروں میں بسنے گے اور خیمنوں نے نکل کرمحلوں میں آ تھیش کی طرف مائل ہوئی نیز عرب دیہات چھوڈ کرچھوٹے بڑے شہر اور اونٹ چھوڈ کرشہوار بن گئے تو انہوں نے سفر میں قیام کے لیے اپنے تعیموں کے لیے کتان کے کیڑے منتخب کیے جمن سے وہ مختلف شکلوں اور نئے نئے ڈیزائنوں کے گول کم بے اور چوکور قیام گاہیں بنالیا کرتے تھے اور ان میں پر تکلف و شاندارتقریبات مُناتے ۔ انہتائی مزک واحتشام سے جلے منعقد کرتے ۔ امراءاور افسروں کے خیمے دلہنوں کی طرح آراستہ و پیراستہ ہوتے جن کو مغرب میں بر برافراک (افراق) کے نام سے بیکارتے تھے۔

ا فراک مغرب میں سلطان ہی کے لیے مخصوص تھے۔ یہ اس علاقے میں سلطان ہی کے لیے مخصوص ہوتے

نماز کے لیے کمرہ: یہ بھی خلافت اور اسلامی ملک کا ایک امتیازی نشان ہے اور غیر اسلامی ملکوں میں اس کا نام ونشان تک نہیں ۔سلطان کی نماز کے لیے مسجد میں کمرہ کی پیصورت بھی کہ تحراب پر آٹر کر دی جاتی ہے جودوطرفہ بازاروں کی جگہ محفوظ کر دیتی ہے۔

نماز کے لیے کم ہے کے موجد معاویہ ہیں۔ یہ کرہ سب پہلے حضرت معاویہ ہے بنوایا تھا جب کہ ایک خارجی نے آپ پر تملہ کیا تھا۔ پھر حفظ ما نقدم کے لیے یہ پر تملہ کیا تھا۔ پھر حفظ ما نقدم کے لیے عام طور پر خلفاء یہ کمر ہوانے گے اور یہ رواج پڑگیا کہ سلطان نماز میں لوگوں سے ملحہ کہ گھڑا ہوتا تھا اور ممتاز رہتا تھا۔ کے عام طور پر خلفاء یہ کمر ہوتا نے اور اس کا کروفر کو مقال کا دور دورہ ہوتا ہے اور شاہی شان وشوکت اور اس کا کروفر شاب پر ہوتا ہے۔ تمام اسلامی حکومت بھی جب کہ اس کا کروفر شاب پر ہوتا ہے۔ تمام اسلامی حکومت میں بہی رواج رہا جیسے مشرق میں حکومت عباسیہ میں جب کہ اس مول طوا کف المملوکی بھیلی اور سلطنت کے چوٹے تھوٹے کھڑئے۔ اس طرح اندلس میں جب اس میں امور پہلومت ختم ہو کر طوا کف المملوکی بھیلی مغرب میں قیروان میں بنوالا غلب میں بھی بہی دستور تھا اور خلفاتے عبیدین میں بھی اور حکام میں بھی جومغرب المملوکی بھیلی مغرب میں بھی اور حکام میں بھی جومغرب میں اور قلعہ میں بی جاد میں بھی بہی دستور مرون جرب کہ میں اور قلعہ میں بی جاد میں بھی بہی دستور مرون جرب میں اور قلعہ میں بی جاد میں بھی بھی دستور مرون جرب میں اور قلعہ میں بھی ہو سیاس بھی بھی دستور مرون جرب میں اور قلعہ میں بی جواد کی اور اور ہو تھر بھی بھی جواد کی ایک اس میں بنوباد کی ایک مناز میں بھی بھی ہو سیاس بھی بھی جواد کی ایک میں ہوگئے۔ انہوں میں بوالکی ختم کردیا پھر جب یہ حکومت پورے شیاب پر آئی تو اس میں بھی بھی بی میں وہ آرام طبی کے درواز کے کھل گئے اور ابو پیقوب منصور تیسرا بادشاہ برمرا فقد ادر آیا تو اس نے نماز کے لیے کمرہ پر بھی میں وہ آرام طبی کے درواز کے کھل گئے اور ابو پیقوب منصور تیسرا بادشاہ برمرا فقد ادر آیا تو اس نے نماز کے لیے کمرہ پر بھی میں وہ آرام طبی کے درواز کے کھل گئے اور ابو پیقوب منصور تیسرا بادشاہ برمرا فقد ادر آیا تو اس نے نماز کے لیے کمرہ پر بھی میں وہ آرام طبی کے درواز کے کھل گئے اور ابو پیقوب منصور تیسرا بادشاہ برمرا فقد ادر آیا تو اس نے نماز کے کی کمرہ کے کھر

بوایا۔ پھراس کے بعد سلاطین مغرب واندلس میں اس کا رواج جاڑی ہو گیا علاوہ ازیں باقی اسلامی حکومتوں میں بھی پیہ دستوررائج تھا۔

خطبہ بیال منبر بردُعا شروع شروع خلفاء نمازی و مدواری خودسنجالا کرتے تھے اور نمازے فارغ ہوکر رحت عالم صلی
الشعلیہ وسلم کے لیے اور خلفاء کے لیے کہ اللہ ان سے خوش ہوجائے۔ مصر میں سب سے پہلے عمر و بن العاص نے اپئی جامع
مسجد میں منبر بنوایا اور سب سے پہلے ابن عباس نے منبر پر خلیفہ کے لیے دعا ما تگی۔ آپ جب بصرہ کے گورنر بھے تو آپ نے
اپنے خطبہ میں منبر پر حضرت علی کے لیے یہ دعا ما نگی تھی کہ اے اللہ حق پر علی کی مدوفر ما۔ پھر اسی پڑھل در آمد باتی رہاجب عمرو بن
العاص نے مصر میں منبر بنوایا تو فاروق اعظم کو بھی خبر گئی۔ آپ نے انہیں لکھا۔ اما بعد مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے منبر بنالیا ہے جس
کے ذریعے تم مسلمانوں پر سواز ہوجاتے ہو کیا تم سے اس پر قناعت نہ ہو سکی کہ تم کھڑے ہوا ور مسلمان تبہارے پیروں میں
بیٹھے ہوں۔ میں نے تمہیں اللہ کا واسط دیالیکن پھر بھی تم نے اسے نہیں تو ڑا۔

منبر پر دُعا کے لیے جانشینی کا رواج: پھر جب شان وشوکت پیدا ہوئی اور بعض وجوہات کی وجہ سے خلفاء خطبہ دینے اور نماز پڑھانے ہے دک گئے تو انہوں نے نماز وخطبہ کے لیے اپنے جانشین مقرر کردیے جومنبر پرخلیفہ کا ذکر کرتے ان کاعزت سے نام لیتے اوران کے لیے دعائے خیر کرتے کیونکہ تق تعالی نے عالمی اصلاحات کے اختیارات انہیں عطافر مائے ہیں اور یہ قبولیت کی ساعت ہے۔ علاوہ ازیں سلف سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک دعا مانگے تو سلطان کے لیے مانگے ۔ اس لیے خاص طور سے منبروں پرخلفاء ہی کے لیے دعا کئیں مانگے جاس کے دعا میں ۔

غاصبول کے لیے منبر ہر دُعا کمیں پھر جب خلفاء کے اختیارات سلب کیے جانے کا زمانہ اورخود مختاری کا دورآیا تو دُنڈے کے زورے حکومت جھینے والے غاصب سلاطین منبر پر ذکر خیر میں خلفاء کے ساتھ شریک ہونے گے اور خلیفہ کے بعد ان کا نام بھی لیا جانے لگا۔ پھر جب بیغاصب حکومتیں ختم ہو کیں تو ان کا نام بھی خطبوں سے نکال دیا گیا اور منبر پر دعا سلطان ہی کے لیے مخصوص ہوگئی اور دوسروں کے لیے اس کی مما نعت کر دی گئی۔

بھیا سید خطبہ ' بیا اوقات ملک کے ذمہ داراشخاص بیرہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حکومت کم من ہوتی ہے اور بدویت کی راہوں سے گذرتی ہوتی ہے اورشہرت کی پرواہ نہیں کرتی اوراس میں کھرا بن ہوتا ہے۔ الیبی حالتوں میں منبروں پران بادشاہوں کے لیے مہم دعا کی جاتی ہے جومسلمانوں پر حکمران ہوں۔ اس قسم کے خطبہ کوعباسیہ خطبہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب بی ہوشاہوں کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ خطیب ان کا نام صراحت ہے کہ مہم وعا عباسی خلفاء ہی کے حق میں ہوتی ہے کیونکہ ماضی میں انہیں کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ خطیب ان کا نام صراحت کے ساتھ لینے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب امیر ابوذکریا کی بن ابوحض تلمسان پر قابض ہوا اور پیٹر اس بن ترک ساتھ تلمسان اس کے حوالے کرنا چا ہا تو ایک زبان حکومت بن عبدالواد کا موسس مغلوب ہوا اور ابوزکریا نے چندشرطوں کے ساتھ تلمسان اس کے حوالے کرنا چا ہا تو ایک شرط رہ بھی رکھی کہ اس کی حدود سلطنت میں منبروں پراس کا نام لیا جائے۔ پھر ان پولامنبروں پرتوعوام جس کا چاہتے ہیں نام لیتے ہیں۔ اس طرح جب یعقوب بن عبدالحق موسس حکومت بنی مرین کی خدمت میں تونس میں خلیفہ منصر کا پیام برحاضر لیتے ہیں۔ اس طرح جب یعقوب بن عبدالحق موسس حکومت بنی مرین کی خدمت میں تونس میں خلیفہ منصر کا پیام برحاضر

ہوا۔ بوابوطف کا تیسراسلطان تھا تو یہ بیام برا پے تظہر نے کے زمانہ میں جعہ سے خائب رہا۔ کیونکہ اس کے بادشاہ کا خطبہ میں ذکر نہیں آتا تھا۔ یعقوب کو بھی خبر مل گئی چٹا نچہ اس نے خلیفہ کے ذکر کی اجازت ویدی۔ بنی مرین کا دعوت خلیفہ میں دلچہ بی میں ہوتی ہیں۔ بنی میں ہوتی ہیں۔ بھر جب ان کی لینے کا یہی سبب تھا۔ ابتداء میں حکومتوں کا یہی حال ہوتا ہے جب کہ دہ اپنی کم سنی اور سادگی میں ہوتی ہیں۔ بھر جب ان کی سیاست کی آئی تھیں کھل جاتی ہیں اور اطراف ملک گی ترقیاں دکھتی ہیں اور تدن کو درجہ کھیل تک پہنچا ویتی ہیں اور افتخار عظمت اور جلال کوعروج پر لے جاتی ہیں تو اس تھم کے کام کیا کرتی ہیں اور ان بھی نئے نئے ڈھنگوں سے کام کیا کرتی ہیں اور انہیں حد کمال تک پہنچا کردم لیا کرتی ہیں اور ان ہی نئے سے عار محسوں کرتی ہیں اور ملک میں اسی تم کی باتیں نہ پائے جانے کی وجہ سے بے چین ومضطرب نظر آیا کرتی ہیں۔ دنیا ایک باغ ہے جو رنگ برنگ کی چیز وں سے آراستہ ہے اور اس باغ کا مالی حق تعالی شاخ ہے۔

## فصل نمبر ۳۷ لڑائیاں'ان کے مختلف طریقے'صفوں کی ترتبیب

جب سے حق تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی وقت سے ان میں طرح طرح کی گڑا ٹیاں ہوتی چلی آئی ہیں۔
حرب کے لغوی معنی بعض کا بعض سے بدلہ لینے کا ارادہ کرنا ہے۔ انسان کے اندر جذبہ انتقام پیدائش ہے۔ ہر خاندان اپنے خاندان کی حمایت پراڑار ہتا ہے۔ خواہ وہ حق پر ہو یا ناحق پر ۔ پھر جب لؤگ ایک دوسر سے کیندر کھنے گئے ہیں اور دونوں حریف لڑائی کا جذبہ لؤگ ایک واردوسرے کا دفاعی تو لڑائی ہونے گئی ہے الغرض جنگ انسان کی فطرت میں داخل ہے ممکن نہیں کہ اس سے کوئی قوم یا قبیلہ محفوظ رہے۔

اسپابِ انتقام: اکثر اوقات اسباب انقام چارہوئے ہیں۔غیرت وحید دشمنی اللہ کی رضا' حصول شے۔
غیرت وحید : غیرت وحید کے سبب سے لڑائیاں عموماً ہمسابہ قبائل ہیں اور ہم محلّہ خاندانوں ہیں ہوا کرتی ہیں۔
وشخمی : دشمنی جے دوسر لفظوں میں ظلم وزیادتی ہے بھی تعبیر کر لیجئے اکثر جنگی اور خانہ بدوش جابل لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ جس کی وجہ ہو وہ آپن میں لڑتے ہوڑتے رہتے ہیں۔ جیسے عرب ترک ترکمان اور کردیاان کے مشاہد میگر تو میں کیونکہ انہوں نے اپنی روزیاں اپنے نیزوں کے بیچے مقرر کر لی ہیں۔ اس لیے ان کی کارگذران بھی دوسروں کے مالوں پر موقو ف نہو انہیں اپنے مال سے نیزوں کے بیچے مقرر کر لی ہیں۔ اس لیے ان کی کارگذران بھی دوسروں کے مالوں پر موقو ف ہے جو انہیں اپنے مال سے لوٹ کی خواہش ۔ ان کا پیشہ بی نہیں ہوتا۔ نہ انہیں کسی رہے کے حاصل کرنے کی غرض ہوتی ہے اور نہ ملک پر قابض ہونے کی خواہش ۔ ان کا پیشہ بی لوٹ مار ہے۔

﴿ جِهِا وَ فَهِ جَلَّاللَّهُ كَارِضًا كَ لِيهِ كَا جَالَى جَاسِ جِهَا وَكُمِّةٍ مِينَ \_

بغاوت دیانے کے لیے جنگ: چوتھی قتم کی لڑائیاں باغیوں کو دیانے کے لیے اور انہیں اطاعت وانقیا د کی طرف واپس لانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ بہر حال میہ چارتھم کی لڑائیاں ہیں۔ان میں سے پہلی دوقتمیں بخاوت اور فتنہ کی لڑائیاں ہیں اور چھلی دوقتمیں جہادوانصاف کی لڑائیاں ہیں۔

روفتهم کی کڑا ئیاں، انسان میں آغاز آفرینش سے کڑائیاں دوطرح کی ہوتی چلی آئی ہیں۔ دو بدولڑائی اور چھاپ مار لڑائی۔ دوبدولڑائی تمام مجمی اقوام کڑنے کی عادی ہیں اور چھاپہ مارلڑائیوں کے عرب وبر برعادی ہیں۔

ووبدو جنگ دوبدولا انی چھاپہ مارلا انی سے بہتر اور قابل بھروسہ اور سخت ہے کیونکہ اس لا انی میں صفیں مرتب کی جاتی ہیں اور تیروں کی طرح یا نماز کی صفوں کی طرح انہیں سیدھار کھا جاتا ہے اور جوان اپنی صفوں میں رہ کروشن کی طرف پیش قدی کرتے ہیں اس کیے یہ مفیس میدان جنگ میں خوب چیتی ہیں۔ دشن پرخوب رعب ڈالتی ہیں اور ان کے ذر یع لا انی بہترین طریقے ہے لڑی جاتی ہے ہٹانے کا تصور بھی نہیں آتا۔ طریقے سے لڑی جاتی ہے کہ اللہ کو وہ بیارے ہیں جوصف میں رہ کر اس کی راہ میں لاتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہیں قرآن کی بیش میں ہے کہ اللہ کو وہ بیارے ہیں جوصف میں رہ کر اس کی راہ میں لاتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہیں کر ان میں لاتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہیں کہ لیکن جاتی گویا تا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مسلمان سے لیے دیوار کی ما نند ہے کہ بعض کو تقویت پہنچا تا ہے۔

وسیمن بر تابت قدمی واجب ہے اور بھا گناسخت گناہ ہے۔ یہیں ہے آپ بر تابت قدم رہنے کے وجوب کا اور لڑائی سے بھاگئے کے گناہ کا فلفہ روشن ہو گیا ہو گا کیونکہ لڑائی میں صف بندی سے مقصود نظم وضبط ہے۔ لہٰذا بھا گئے والا صفوں میں خلل ڈالنا ہے اور اگر خدانخوا سے شکست ہو گئی توسب سے بڑا گناہ کے کرلوشا ہے۔ گویا مسلمان پر شکست کی آفت مفول میں خلل ڈالنا ہے اور دین کا دامن میں لایا ہے اور دین کا دامن میں لایا ہے اور دین کا دامن میاڑنے کی وجہ سے اس کے دین پر بھی بہت برااثر پڑتا ہے۔ اس کیے اس گناہ کا بڑے بڑے کر شاہوں میں شار ہے۔ ان دلکل سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع کے نز دیک دوبدو کی لڑائی بہت خت محبوب ہے۔

جھا ہہ مارلڑائی: جھاپہ مارلڑائی میں نہ تو شدت ہی پائی جاتی ہے اور نہ لڑائی ہے امن ہی ملتی ہے۔ مگر جنگ کے موقع پر جھاپہ مازنے والے اپنے پیچھے ایک جمی ہوئی صف رکھتے ہیں۔ تا کہ چھاپہ مار آ کراس میں ملیں۔ یہ صف ان کے لیے دو بدو گ لڑائی کی صفول کے قائم مقام ہے۔ جیسا کہ ہم اس پروشتی ڈالنے والے ہیں۔

کراولیس کا بیان: پرانی حکومتیں جن کے پاس بہت لشکر ہوتا تھا اور ان کے ملک کا دامن بھی وسیع ہوتا تھا۔ لشکر کوئی حصول میں بانٹ دیتی تھیں۔ ان حصوں کو وہ کرادلیں کے نام سے بکارا کرتے تھے اور ہر حصہ کی صفیں نظم سے مرتب کرتے تھے اور انہیں سیدھی رکھتے تھے۔ تعبہ کامفہوم تقیم کی وجہ بیتھی کہ جب آن کالفکر ہے انتہا ہو گیا اور لوگ ملک کے دور دراز کے گوشوں ہے آ آ کراس میں جمع ہو گئے تو اس کاطبعی نقاضا تھا کہ میدان جنگ میں بعض بعض کو نہ پیچانے اور آپس میں ایک دوسر نے گوٹل کر دے۔ اس لیے ریشکر کوئی حصوں میں بانٹ ویا کرتے تھے اور ہر حصے میں انہیں کور کھا کرتے تھے جو اپنے جصے کے لوگوں کو پیچانتے ہوں۔ بیانہیں تر تیب طبعی کے قریب قریب چار حصوں میں بانٹ ویا کرتے تھے اور تمام اشکر کا سر دارخواہ سلطان ہویا سپر سالا رلشکر قلب میں رہا کرتا تھا۔ ان کی اصطلاح میں اس تر تیب کا نام تعبہ تھا۔ اس کا ذکرتا رہے فارس وروم میں 'تاریخ اموی وعباسی میں اور تاریخ صدر اسلام میں ملتا ہے۔

لشکر کی پانچ حصول میں تقسیم: چانچہ بادشاہ کے سامنے ایک متنقل فوج کا دستہ مع اپن صفول کے ہوتا تھا جس کا سالار بھی متاز 'جونڈ ابھی متاز اور شعار ( خاص نشان ) بھی متاز ہوتا تھا۔ اسے بیہ مقدمہ کہتے تھے۔ پھر بادشاہ کے موقف کے بائمیں جانب والے دستہ کوساتہ اور ائیں جانب والے کو مینہ اور لشکر کے پیچے رہنے والے دستہ کوساقہ کہتے تھے۔ ان چاروں دستوں کے درمیان قلب ہوتا تھا جس میں بادشاہ رہتا تھا جب وہ اس مضبوط تر تیب سے شکر مرتب کر لیستہ خواہ یہ بہر حال قلت و کثر سنوں کے دور کی مسافت پر جوزیادہ سے زیادہ ہر دور دستوں ٹین ایک دوون کی مسافت ہوتی تھی۔ ہر حال قلت و کثر سنوں کے مطابق کے مطابق جب فوج مرتب ہوجاتی تا۔ اگر آپ بہر حال قلت و کثر سنوں اور تاریخ میں بنوامیہ اور عبائی کا مطالعہ کرلیں۔ آپ کو یہی معلوم ہوجائے گا کہ عبد الملک کے زمانے میں شکر رکھا ہوئی ہوئی گئی اور اس کی افسر کے دور دور تو اس بھیل جانے کی وجہ سے ایک دستہ روا گی گئیر سے بے خبر رہا اس لیے ساقہ کی خبر اس کی افسری کے دور دور تو اس بھیل جانے کی وجہ سے ایک دستہ روا گی گئیر سے بے خبر رہا اس لیے ساقہ کی عبد الملک کے زمانے میں گئی اور اس کی افسری کے لیے تجاج بن یوسف مقرر کیا گیا۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آپ ہیں اور ہوامیہ کی کیونکہ ہم نے لئیکر دولوں کی اکٹور کے میں اسے نے کھیلتے ہی نہ تھے کہ ان میں عدم تعارف کا ڈر ہو۔ کیونکہ ہم نے لئیکر دولوں کی اکٹور کی میں اسے نے کھیلتے ہی نہ تھے کہ ان میں عدم تعارف کا ڈر ہو۔ کیونکہ ہم نے لئیکر دولوں کی لئی میں اسے برایک اپنے مدمقائل کو پہتے تھا ور ان میں سے ہرایک اپنے مدمقائل کو پہتے تا تھا اور اس کانام ولقب لے کے کرمیدان جنگ میں اسے لکارا کرتا تھا لہذا تعب کی ضرور دور ہی تھیں۔

جھا ہے مار جنگ کا ایک نیا طریقد ہے جھا ہے مارلڑائی لڑنے والوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بیٹی جمادات یا جانوروں کی ایک صف قائم کر لیتے ہیں تا کہ چھا ہے مارسوار پیش قدمی کرنے میں یا پیچھے مٹنے میں اسے بناہ گاہ نصور کرلیں اس سے ان کا پر مقصد ہوتا ہے کہ چھا ہے مارسوار ثابت قدم رہیں اورلڑائی زیادہ سے زیادہ ڈیرٹک جاری رہے اوراس میں فتح پانے کاقوی امکان بھی ہوتا ہے۔ بھی پیطریقہ دو برولڑنے والے بھی اسٹوکام جنگ وٹابت قدمی کے لیے اختیار کر لیتے ہیں۔

لڑا سُیوں میں ہاتھیوں کا استعمال: چنانچہ اہل فارس جو دو بدولائے والے ہیں لڑائی میں ہاتھی استعمال کرتے تھے اوران پر قلعوں جیسے لکڑیوں کے برج رکھ کر جوانوں ہتھیاروں اور جھنڈوں ہے بھر دیتے تھے پھر شیران جنگ میں ان ہاتھیوں کی قطار اپنے چیچھے کھڑی کر لیتے تھے اور انہیں قلعوں کی طرح بناہ گاہ تصور کرتے تھے اور ان کی وجہ سے پورے اطمینان سے

جنگ کرتے تھے۔

جنگ قا دسیه کا ایک واقعہ اس سلسلہ میں قادسیہ کا واقعہ د ماغ میں لایئے لڑائی کے تیسرے دن اہل فارس نے مسلمانوں پر ہاتھیوں ہے خضب کا حملہ کیا۔ عربوں نے بھی ان پراسی شدت کا جوالی حملہ کیا۔ جب دونوں دشمن آ کیس میں گھ گئے تو مسلمان تلواروں سے ہاتھیوں کی سونڈیں کا شنے لگے جس سے ہاتھی بری طرح بھاگ پڑے اورانہوں نے ناک کی راہ سید سے مدائن پہنچ کرا پے تھہرنے کی جگہ جا کر دم لیا اس سے ایرانی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور چو تھے ون کی جنگ میں فکت کھا گئے ۔رومی اوراندلس میں شاہان گاتھ اورا کثر مجمی سلاطین اس مقصد کے لیے تخت استعال کرتے ہیں میدان جنگ میں با دشاہ کے لیے تخت رکھا جاتا ہےاوراس کے چاروں ظرف نو کر چاکراور فوج کے وہ جوان رہتے ہیں جو با دشاہ کی جفاظت کے لیے اپنی جانوں پر تھیل جانے کا تہیر کر چکے ہیں پھر تخت کے جاروں گوشوں پر علم لہرائے جاتے ہیں۔ تخت کے جاروں طرف تیراندازوں اور پیادوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔اس طرح تخت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ پیمحفوظ ہو جاتا ہے اور لؤنے والوں کی پناہ کے لیے فوجی دستہ اور جھا یہ ماروں کے لیے بناہ گاہ بن جا تا ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں نے بیہ كھيل کھيلا تھا۔ ميدانِ جنگ ميں رستم تخت پر جوا سکے ليے نصب کيا گيا تھا بيٹھ گياليکن جب ايرانی اور عرب گتھے ہيں تو عرب لاتے ہوڑتے تخت تک جا پنچے گررشتم فرات کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور راستے میں قبل کر دیا گیا۔عرب اور اکثر خانتہ بدوش دیہاتی قبائل جو چھاپیہ مار جنگ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے اپنے اونٹوں اور دیگر سواریوں کوجن پران کے اہل وعیال سوار ہوتے ہیں قطاروں میں کھڑا کر دیتے ہیں جے وہ مجودۃ کہتے ہیں یہی قطاریں ان کی جماعت ہوتی ہیں جن کی طرف بھا گ کر آتے ہیں۔ ہرقوم لڑائیوں میں ایبا کرتی ہے اور پیطریقہ جنگ میں قابل بھروسہ مجھتی ہے اور اسے احیا تک حملے والے اور شکت ہے محفوظ رہنے کا ذریعہ مجھتی ہے۔ بیالک ایس چیز ہے جس کا ہار ہاتجر بدہو چکا ہے۔ ہمارے زمانے میں حکومتیں اس سے بے پرواہ ہیں اور بجائے ہاتھیوں گھوڑ وں اور اونٹوں کے گدھوں وغیرہ کو جوسا مان لا دنے کے لیے ہوتے ہیں اپنے پیچھے ساقیہ بنالیتی ہیں مگر وہ ہاتھیوں اوراونٹوں جیسا کام نہیں دیتے۔اس لیےلشکرشکستوں کا نشاخہ بن جاتا ہیں اور میدان سے بھا گئے کے لیے تیارر ہتے ہیں۔

آغاز اسلام کی لڑائیاں: آغاز اسلام میں پوری لڑائی دوبدہ ہوتی تھی۔ عرب چھاپہ مارلڑائی ہے بھی دافف تھ کیکن شروع اسلام میں دوبدولڑ تا تھا۔ اس کے دفاع شروع اسلام میں دوبدولڑ تا تھا۔ اس کے اس کے دفاع کے لیے وی لڑائی اختیار کرنی پڑتی تھی جواس نے اختیار کی ہے۔ دوسرے مسلمان جہاد میں شہید ہونے کا عزم بالجزم کر کے شامل ہوتے تھے کیونکہ وہ جہاد کے لیے صبر وثبات کے عادی اور شہادت کے آرزومندر ہے تھے اور ان کے دلوں میں ایمان رچے چکا تھا اور شہادت کے لیے دوبدولڑ ائی زیادہ مفیداور قرین قیاس ہے۔

سب سے پہلے مروان بن حکم تعبہ کی طرف ماکل ہوئے: وہ پہلاض جولڑا ئیوں میں صف بندی چیوڈ کر تعبہ (کرادلیں) کی طرف ماکل ہوا مروان بن حکم ہے۔ جب اس نے ضحاک خارجی اوراس کے بعد جبیری سے جنگ کی۔ چنانچہ طبری جبیری کی جنگ کا حال لکھ کر کہتا ہے۔ پھر خارجیوں نے اپنا سپر سالارشیباں بن عبدالعزیز یشکری کو بنایا جس کا لقب ابوالذلفاء تھا۔ اس کے بعد مروان نے کرادلیں کی صورت میں اس سے جنگ کی اور اس ون سے صف بندی چھوڑ دی گئ چنانچہ لوگ صف بندی چھوٹ جانے کی وجہ سے دو ہدو کی لڑائی بھول گئے۔

صف بندی چھو شنے سے دو بدو کی جنگ اور فوج کے پیچھے تفاظتی دستے رکھنے کا رواج ختم ہو گیا ۔
پر جب سلطنت میں تعیش آیا تو لنگر کے پیچھے تفاظتی دستے مقرر کرنے کا دستور بھی بھلا دیا گیا کیونکہ جب عرب بدواور خانہ بدوش سے تو کثرت سے اونٹ پالاکرتے تھے اور لڑائی میں عورتیں اور بچے اونٹوں پر سوار ہوکران کے ساتھ ساتھ دہ ہتے ہے۔
بدوش سے تو کثرت سے اونٹ پالاکرتے تھے اور لڑائی میں عورتیں اور بچے اونٹوں کی تھی ۔ پھر جب وہ ملک کے میش و آرام میں دخل ہوئے اور کوں اور شہوں کے نوا ور شکلوں اور شہوں کے اب چونکہ انہیں اونٹ پالئے دشوار سے ۔ اس لیے سفر کرتے وقت عورتوں کو گھروں میں ہی چھوٹ خواتین کا حال بھی بھول گئے ۔ اب چونکہ انہیں اونٹ پالئے دشوار سے ۔ اس لیے سفر کرتے وقت عورتوں کو گھروں میں ہی چھوٹ حا بال کرتے تھے اور ملک کی آ سودگی اور خوشحال نے انہیں خیموں اور ڈیروں کے تیار رہنے پر آ مادہ کرلیا تھا۔ اس نے انہوں بنے میاں اور ٹیس می کھی بھی بھی بھی بھی ہی ہیت تھی ۔ لیکن سے اس لیے دام می میں ہوری کو تھوٹ جا تا ہے اور دشمن کا زور وشور و ہوگا مہ ہی بھی الل و مال کی تفاظت آ مادہ کرلیا تھا۔ اس لیے دام می میں میں جو کی ہوری کے بین ہوری کے بین ہوری کے بی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کے بی ہوری کی ہوری کی ہوری کے بی ہوری کی بناہ گاہ کا بر ہوری کی بناہ گاہ کا برت ہوں۔

حفاظتی وستہ میں جیا لے قوجی ہوتے ہیں: حفاظتی دستوں میں ایسے فوجیوں کا ہونا ضروری ہے جولڑائی میں ٹابت قدی کے عادی ہوں۔ ورنہ چھاپہ ماروں کی طرح یہ بھی بھاگ گھڑے ہوں گے اوران کے بھاگئے ہے شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے سلاطین مغرب نے اس بات کی ضرورت محسوں گی کہ اس قوم سے جومیدان میں ٹابت قدی سے جے رہنے کی عادی ہے یعنی فرنگیوں کے حفاظتی وستے تیار کھیں اور انہیں فوج کے عقب میں متعین کریں۔ لیکن اس میں بی خرابی ہے کہ کا فروں سے مدولینی پڑتی ہے۔ مسلمانوں نے اسی وجہ سے کا فروں سے مرتب کردہ حفاظتی دستہ ضروری نہیں سمجھا چنانچہ سلاطین مغرب عرب و بربر قوموں کے مقابلہ میں ایسانی کرتے ہیں کیونکہ ان کی جنگ باغیوں کی سرکوبی کے لیے ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے جہاد میں مدونی سے بھا تیں۔ مغرب میں ایسانی عمل درتا مہے کہ کہیں یہ سلمانوں نے خلاف ویشن سے نقل جائیں۔ مغرب میں اس زمانے میں ایسانی عمل درتا مہ ہے اور ہم آپ کواس کی وجہ بتا ہی بھے ہیں۔ باقی اللہ ہم چیز کوخوب جانتا ہے۔ میں اس زمانے میں ایسانی عمل درتا مہ ہے اور ہم آپ کواس کی وجہ بتا ہی بھی ہیں۔ باقی اللہ ہم چیز کوخوب جانتا ہے۔

آج کل ترکوں کا نظام جنگ: ہمیں خبر لمی ہے کہ آج کل ترکوں کی جنگ نیزوں سے ہوتی ہے اور نظام جنگ صف بندی ہے تر تیب دیتے ہیں فوج کی تین صفیں بنا کر انہیں آگے ہیچھ رکھتے ہیں پھر جب دشمن کے پاس پہنچتے ہیں تو گھوڑوں سے اتر پڑتے ہیں اور اپنے سامنے والے رخ پراس قدر تیر برساتے ہیں کہ ان کے ترکش تیروں سے خالی ہوجاتے ہیں اور آپس میں تیروں ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہر پچھلی صف پہلی صف کی بناہ گاہ بن جاتی ہے اور دشمن کی طرف ہے اس پر دبا ونہیں ڈالنے دیتی جب تک سمی کو فتح نہ حاصل ہو جائے۔ پیطر ز جنگ بے حد مضبوط اور نا در ہے۔

خند قیس کھود نے کا رواج بھی تھا کیونکہ رات کی تاریکی اور سنائے میں ایک طرف تو خوف بڑھ جاتا ہے دوسری طرف اردگر دخند قیس کھود نے کا رواج بھی تھا کیونکہ رات کی تاریکی اور سنائے میں ایک طرف تو خوف بڑھ جاتا ہے دوسری طرف اگر خدا نخواستہ دشمن اچا تک ٹوٹ پڑا تو فوج کواپٹی بناہ کے لیے بغیر بھا کے چارہ نہیں ہوتا پھر رات میں بھا گئے پر غیرت بھی محسون نہیں ہوتی کیونکہ ظلمت شب کا پر دہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت فوج میں لا کھ صف بندی کی کوشش کی جائے اور ہزار ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے مگر لوگ بد حواس کے مارے جم نہیں سکتے اور شکست ہوجاتی ہے۔ اس لیے پہلے لوگ فوج کے پڑا و کے قریب گول خند قیس کھود لیا کرتے تھے تا کہ چاروں طرف سے محفوظ رہیں اور اگر دشمن شب خون مارے تو خود ہی تباہ ہو جائے ۔ پہلے لوگوں کوان جیسے کا موں پر قدرت حاصل تھی۔ ہر منزل پر لوگ مزد ور خند قیس کھود نے کے لیے جمع کر لیا کرتے ہوئی کہ ورفع ہونے کے ساتھ ساتھ خوب آباد بھی تھا اس کے بر کھس جب ملک گی آبادی گھی ' حکومتوں میں زوال آبیا اور فوج بھی تھوڑی رہ گی اور کا م کرنے والے مزد ور بھی گئتی ہی کے رہ گئے تو خند قیس کھود نے کا دستور بالکل جاتا رہا۔ گویا پہلے اور فوج بھی تھوڑی رہ گی اور کا م کرنے والے مزد ور بھی گئتی ہی کے رہ گئے تو خند قیس کھود نے کا دستور بالکل جاتا رہا۔ گویا پہلے اور فوج بھی تھوڑی رہ گئی اور کا م کرنے والے مزد ور بھی گئتی ہی کے رہ گئے تو خند قیس کھود نے کا دستور بالکل جاتا رہا۔ گویا پہلے اور فہمیں۔

جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج کو مدایتیں : جنگ صفین میں حضرت علی نے اپنی فوج کو جو مدایتی فر مائی تھیں اور انہیں جنگ پر ابھا دا تھا ان میں غور کروتو تم کوان میں فن حرب کے بہت سے نکات ملیں گے۔ کیونکہ جنگی بصیرت و تدبر میں آپ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہ تھا۔ان مدایات میں فر ماتے ہیں

''اپنی صفیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سیرهی رکھو۔ زرہ پوش فوج کے آگے رکھواور غیر زرہ پوش بچھے دوانت مضبوطی سے بھینچ لو کیونکہ اس ترکیب سے تلوار سر پر پڑ کراچٹ جاتی ہے۔ برچھوں سے جھک کر حملہ کروتا کہ وہ ٹوٹیں نہیں نگاہ پست رکھو کیونکہ اس سے دل مضبوط رہتا ہے اور اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ آوازیں دھیمی رکھو کیونکہ اس سے ستی بھاگتی ہے اور وقار حاصل ہوتا ہے۔ علم سید ھے رکھو انہیں جھکے نہ دواور جان دار بازووں کو علمبر دار بناؤ اور صدق وصبر سے کام لو کیونکہ بفتر صبر کے مداوا ترقی ہے ۔''

اں دن اشتر نے قبیلہ از دکو پھڑ کانے کے لیے کہا:

'' منہ مضبوطی سے بندر کھواور دانت بھینچ لو۔ دشمن کی طرف سرآ گے رکھ کر پیش قد می کرواور اس قدر شدت سے جملہ کروجیسے تم اپنے قریبی عزیز کا خون بہالینے کے لیے دشمن پر موت بن کر چھا گئے ہو۔ ان پر جھک رہے ہو مرنے مارنے پر نلے کھڑے ہوتا کہ ان سے انتقام لے کرول ٹھنڈے کرلو۔ اگر وہ انتقام سے زیج گئے تو یہ ایک ایبا کلنگ کا سیاہ داغ ہوگا جو دنیا میں بھی تمہارے مالتھے سے نہ چھوٹے گا۔ اس لیے اس عارسے بیچنے کے لیے دشمن کوکسی قیت پر زندہ نہ چھوڑ و۔'' اس قتم کے بہت ہے جنگی نکات ابو بمرصر فی شاعر کمتونہ واہل اندلش نے اپنے مدحیہ تصیدے میں بیان کیے ہیں۔ اس قصیدے میں اس نے تاشفین بن عالی بن یوسف کی مدح کی ہے اور اس کی جنگ میں ثابت قدمی کی داد دی ہے اور اسے کچھ جنگی باتیں بتائی ہیں اور کچھ باتوں سے پر ہیزر کھنے کی ہدایت کی ہے۔ چونکہ اس قصیدے سے جنگی بیش بہا نکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اسے بعینہ درج کر کے اس کے سامنے اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ واللہ ہوالموفق۔

(۱) ياايها الملاء الذي يتقنع من منكم
 الملك الهمام الارومع

(۲) و من الذي غدر العدوبه و جي فانفض
 کل وهو لا يتزعَزُعُ

 (٣) تمعنى الفوادس والعطان يصدها عنه و يذمرها الوفا فترجع

(٣) والليل من وضع التراثِكَ الله صبح على هام الجيوش يلمع

(۵) اقى فزعتم يا بنى صنهاجة واليكم فى الروع كان الفزع

(٩) انسان عين لم يضبحا منكم حضن و قلب اسلمته الاضلع

(2) وصددتم عن تاشفین و آنه لعقابه لوشآء
 فیکم موضع عن تاشفین و آنه لعقابه لوشآء

 (A) ما انتم الا اسود حفية كل لكل كريهة مسطناخ

(۹) پاتاشفین اقم لجیشک عدره باللیل والعدر الذی لا یدفع

مندرجه ویل اشغار بھی جنگی نکات بتاتے ہیں :

(1) اهديك من ادب السياسة مابه كانت ملوك القوس قبلك تُولغ

اے قناعت پیندو اتم میں بیدار مغزو بارعب سلطان کون ہے؟

وہ کون ہے جس کے ساتھ دہمن نے رات کی سیاہی میں غداری کی ہو پھر ہر خض بھاگ گیا ہو گر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا ہو

شہ سوار پیش قدمی کرنا جائے تھے اور نیز ہ زنی اس سے روگ رہی تھی اور وفا پیش قدمی پر ابھار رہی تھی۔گروہ واپس آ جاتے تھے۔

اورخودوں کی روشن ہے رات سواروں کے سروں پر صبح چیگار ہی تھی۔

اے بی صنهاجہ گھرا کر کہاں جاتے ہو حالانکہ خطرہ
کے وقت لوگ گھرا کر کہاں جاتے ہو حالانکہ خطرہ
مدوح آنکھ کی تلی ہے جس کی تم سے حفاظت نہیں
ہوتی اور ایسا قلب ہے جسے پسلیوں نے چھوڑ دیا۔
تم نے تاشفین سے اعتراض کیا حالانکہ اگروہ چاہے
تو تہمیں سزادے مکتا ہے۔

تم سب پوشیده شیر بی مواور هرایک جنگ کی طرف حجها نک رہائے

اے تاشفین اپنی فوج کی رات والی لغزش پراس کا قابل قبول عذر قبول کر لیجئے۔

میں تہمیں آ داب سیاست کے چندا کیے تھے دیتا ہوں جن پڑم سے پہلے سلاطین فارس کرویدہ تھے اس لیے نہیں کہ مجھے ان کاتم سے زیادہ علم ہے بلکہ بیہ یا دوہانی مسلمانوں کو جہاد پر ابھار ہے گی اور مفید ثابت ہوگی

لڑائی کے موقع پر دو ہری زرہ پہن لوجس کی صنعتوں کے کاریگر تبع نے ہدایت کی ہے

اور ہندی تیز دھار والی تلوارائیے پاس رکھو کیونکہ وہ ذرہ کی زنجیروں میں گھس کرانہیں خوب کا ٹی ہے اور اسلحہ سے لدے ہوئے بیش قدی کرنے والے گھوڑے پرموار ہو جو ایک مضبوط قلعہ کی ما نند ہو جس سے کوئی ہٹانہ سکے

جب کہیں تھر وتو اپنے جاروں طرف خندق کھودلو خواہ تم فتح پا کر دشمن کے تعاقب میں ہو یا وشمن تہارے تعاقب میں ہو

وادی پار نہ کرو اور اس میں تظہر جاؤ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے وشن کے درمیان رکاوٹ کا بت ہوگی

وشمن سے زوال کے بعد مقابلہ کرو جب کہ تمہاری پشت پر سچے جال نثار ہوں میمخفوظ ترین طریقہ ہے جب لشکر کسی ننگ میدان میں سانہ سکے تو نیز وں کی انیاں انہیں وسیع ہنا سکتی ہیں

بے پرواہ ہو کر پہلی فرصت میں دشمن سے مکرا جاؤ کیونکہ معمولی می ایس و پیش انسان کو ہلاک کر دیتی ہے

مقدمہ میں جاں بازمقرر کروجن کی گھٹی میں الیم صداقت ہوجو دھوکہ ندو ہے گاری میں نام

اگر جموثا افوامین اڑائے تو اس کا اعتبار نہ کرو کیونکہ کذب کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں (۲) لا اننى ادرى بها لكنها ذكرى تحض المومنين و تنفع

(٣) والبس من الحلق المضاعفة التي وضّى بها صنع الصنائع تبع

(٣) والهند و انى الرقيق فانه امضى على حلّـ
 الدِّلاص و اقطع

(۵) و اركب من الحيل السوابق عدة حصناً حصيناً ليس فيه مدفع

(۲) خندق علیک اذا ضربت محلة سیان
 تتبع ظافراً و تتبع

(2) والواد لا تعبره و انزل عنده بين العدو و بين جيشك يقطع

(٨) واجعل مناجزة العدو عشية و وراء ك
 الصدق الذي هو امنع

 (۹) و اذا تضایفت الجیوش بمعرکی ضنکی فاطراف الرماح توسع

(۱۰) واصدمه اول و هلة لا تكترث شيئا
 فاظهارُ النكول يضعضع

(۱۱) واجعل من الطلاع اهل شهامة للصدق فيهم شية لا تخدع

(۱۲) لا تسمع الكذاب جآء ك مرجفا لا راى الكذاب فيما يصنع

پیچانے۔ ''ووسری جگدان سے فرمایا:

'' مجھے سلیط کوامیر لشکر بنانے سے لڑائی میں اس کی جلد بازی ہی نے روکا ہے۔ جنگ میں جلد کی کرنے سے ہربادی کے سوا کے سوا پچھ ہیں لڑائی کے لیے وہی شخص موزوں ہے جو سوچ سجھ کرقدم اٹھائے یہ فاروق اعظم کی ہدایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی میں دیر کرنا جلدی کرنے سے اچھاہے تا کہ پیش قدمی کرنے یا نہ کرنے کی صورت حال کھل کر سامنے آجائے۔ فلا ہر ہے یہ نظر یہ میر فی کے نظریہ کے خلاف ہے۔ ہاں اگریہ مراد ہو کہ پیش قدمی کی وجوہات فلا ہر ہوجانے کے بعد پیش قدمی کی مجوہات فلا ہر ہوجانے کے بعد پیش قدمی میں جلدی کرنی جا ہے تو پھر دو توں باتوں میں ظراؤ نہیں۔

فتح وشکست کثر ت وقلت کی ربین منت نہیں ہے۔ گثرت سامان حرب و کٹرت گئی کا مرانی مخصر نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بھی کا مرانی مخصر نہیں ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ بھی کا مرانی مخصر نہیں کا ہری اسباب جمع ہو جاتے ہیں جینے فوج کی کثرت اسلحہ کی بہتات وعمد گئ بہادروں کی فراوانی صفوں کی یا قاعدہ تر تیب سرگری اور تذربی ہے جنگ اور قوانین جنگ کا پورا پورالحاظ (تا ہم فتح نصیب نہیں ہوتی ) اور پوشیدہ اسباب بھی جیسے دھو کہ و فریب اور پر اسرار تذہیر میں مثلاً افواہیں پھیلا نا دیشمن پر الزام لگانا تا کہ لوگوں میں اس کی بدنا می ہو۔ فراز پر لڑنا تا کہ دشمن کو جو نشیب میں ہے یہ وہم پیدا ہو کہ اب ہیں آ مانی سے شکست کھا جاؤں گا۔ جھاڑ یوں اور کمین گا ہوں میں جھپ کر دشمن کو ہر چہار طرف سے گھر لینا 'گھاٹیوں میں جھپ کر دشمن کو ہر چہار طرف سے گھر لینا' گھاٹیوں میں جھپ کر اچا تک جملہ کرنا تا کہ وشمن خطرہ محسوں کر کے جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا ور انہیں جیسی دوسری تذہیریں۔

پوشیدہ قدرتی اسپاپ برفتح وشکست موقوف ہے ۔ پوشیدہ اسباب بعض توبشری طاقت کے اندرہوتے ہیں جن کا بیان ابھی گذرااور بعض قدرتی ہوتے ہیں جوانسانی دسترس سے باہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں جن کی وجہ ہے دخمن پر رعب طاری ہوجا تا ہے جن سے جنگی مراکز میں اہتری پھیل جاتی ہے اور وشمن بھاگ پڑتا ہے اور قشمت کھا جا تا ہے۔ اکثر انہیں قدرتی اسباب سے شکست ہوتی ہے ہرفریق فتح کی خاطر پوشیدہ اسباب زیادہ تریادہ مہیا کرنے ہم ہمکن جن کرتا ہے اس لیے ان اسباب کی تا چیر کسی نہ کسی فریق کے میں ضرور ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ لا ان وصور کے جن میں ضرور طاہر ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ لا ان وصور کے دی ضرب المثل ہے 'دوب حیلہ انفع میں قبیلہ'' بعض تدبیر پوری فوج سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لڑا نیوں میں فتح کا دارو مدار قدرتی پوشیدہ اسباب پر ہوا و شیدہ اسباب پر ہوا کہ وشیدہ اسباب سے نتائج کا برآ مدہونا ہی بخت وا نقاق ہے۔

اسلامی فتو حات کا سب سے بڑا سبب کا فرول کے دلول میں رعب کا پیدا ہونا ہے: چونکہ قدرتی اسلامی فتو حات کا سب سے بڑا سبب کا فرول کے دلول میں رعب کا پیدا ہونا ہے: چونکہ قدرتی اسباب سے نتح حاصل ہوتی ہے اس لیے اب اس حدیث (ایک ہاہ کی مسافت سے وقت پر رعب ڈال کر میری مدد کی گئی) کا مطلب بخو بی سمجھ میں آ جا تا ہے جیسا کہ ہم نے اس حدیث کی بہی شرح کی ہے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی میں شخی بھر مسلمانوں کا مشرکوں پر غالب آ نا بھی سمجھ میں آ جا تا ہے۔ پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فتو حات کا بھی سمجھ میں آ جا تا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال کر اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فتو حات کا ضامن تھا۔ یہ مجزہ تھا کہ کا فروں کے دلوں پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رعب چھا جا تا تھا اور وہ شکست کھا جاتے تھے اسلامی فتو حات میں کا فروں کی شکستوں کا سب سے بڑا سبب رعب ہی ہے مگرید آ تکھوں سے اوجھل تھا۔

كيا فتح ظا ہرى اسباب برموقوف ہے؟ طرطوشى كابيان ہے كہ لا الى ميں فتح كالىك سبب يہ بھى ہوتا ہے كه فريقين ميں ايك جانب مشہور شہور شہور اربها درول كى زيادتى ہو مثلاً ايك طرف دس يا بيس ہيں اور دوسرى جانب آتھ ياسولہ ہيں تو جس طرف زيادہ ہيں۔اگر چه ايك ہى زيادہ ہواس كو فتح ہوگى۔

اگر فتح ظاہری سبب سے ہوتی تو عصبیت سے ہوتی اس نظریے کواس نے بار بار دہرایا۔ اس کے بدعنی ہوئے کہ ظاہری اسباب میں سے کوئی سب قابل اعتبار سے کہ فاہری اسباب میں سے کوئی سب قابل اعتبار سے تو وہ عصبیت ہے کہ ایک طرف ایک جامع عصبیت ہوا ور دو مری طرف متعذد عصبیت ہوا مع عصبیت والے کوفتے ہوگی ۔

کونکہ متعدد عصبیوں والوں میں اختلاف آراء لازی ہے اور اختلاف آراءی صورت میں نازک موقعوں پر ہرخض دو مری کو چھوڑ کرالگ ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس اگرتمام عصبیت میں سمٹ گئی ہوں تو اس جامع عصبیت کا مقابلہ مختلف عصبیت کا مقابلہ مختلف ہوں تو اس جامع عصبیت کا مقابلہ مختلف عصبیت کا مقابلہ مختلف عصبیت کا مقابلہ مختلف عصبیت کی کا نمیں نوج کے سلسلہ میں ظاہری اسباب میں سے اگر کس سب کا عقبار ہے تو وہ میں عصبیت ہے جے طرطوش محصبیت کا مقابلہ مختلف ہوں کو ایک کا نمین نوج کے اور عصبیت کا عالی نظرا نداز کر تے ہوئے کہد گئے ۔ کوٹ کا کا نظرا فراد پر بیا افراد سے بننے والی جماعتوں پر جمی رہتی ہے اور عصبیت ونسب کی اہمیت کونظر انداز کر دیسے ہیں۔ اس پر آغاز کتاب میں ہم روشنی ڈال آئے ہیں۔ علاوہ ازیں بیاور اس جیسے اسباب بر تقدر برصت ظاہری اسب میں ہیں۔ اس پر آغاز کتاب میں ہم روشنی ڈال آئے ہیں۔ علاوہ ازیں بیاور اس جیسے اسباب بر تقدر وقت میں نواد وادر ہم خیال ہونا۔ طور بیان کر آئے ہیں کہ ان میں زیادہ اور ہم خیال ہونا۔ کوئلہ ہم ابھی اجمی اور بربیان کر آئے ہیں کہ ان میں ہیں ہوں اور وسے دونوں پر بھی جیاجانا اور تی تعالی کہ اسباب (جیسے متلف قتم کی پرامرار تدبیر میں اور دھو کے وغیرہ) سے مقابلہ کرسکنا ہے اور نہ قدر تی اسباب (جیسے متلف قتم کی پرامرار تدبیر میں اور دھو کے وغیرہ) سے مقابلہ کرسکنا ہے اور نہ قدر تی اسباب (جیسے متلف قتم کی پرامرار تدبیر میں اور دھو کے وغیرہ) سے مقابلہ کرسکنا ہے اور نہ قدر تی اسباب (جیسے مقابلہ کرسکا کہ اور انہاں کی کہ سباب کی کہ ان تا ہی کہ ان تا ہی کہ ان تا ہی کہ ان تا ہم کوئلہ کی ہوئا۔

لہذا فتح وشکست کے سلسلہ میں ہمارا بتایا ہوانظریہ انجھی طرح ہے سمجھ لیجئے اور کا نتات عالم کے حالات سمجھنے کی کوشش سمجھئے۔اللہ ہی کے انداز کے مطابق دن رات آتے جاتے ہیں اور وہی کا نتات عالم میں تصرف فرماہے۔

<u>شہرت کا مدار کبھی قدرتی اسباب برہے</u> شہرت وناموری کا حال بھی فتح وظلت کی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے اسباب پوشیدہ اور قدرتی اور غیر طبعی ہوتے ہیں۔

بہت سے سلاطین ارباب علم وفضل اور اللہ کے نیک بندے کم مشہور ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض اللہ کے بندے بدنا می میں مشہور ہوجاتے ہیں۔ حالا نکہ وہ برائیوں سے کوسوں دور رہتے ہیں اور بہت سے اللہ کے بندوں کو بالکل بھی شہرت نصیب نہیں ہوتی حالانکہ وہ شہرت کے حقدار اور اہل بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ شہرت کے اہل بھی ہوتے ہیں۔

اں کا سبب یہ ہے کہ شہرت بیانات پر موقوف ہے اور بیانات میں بیان کرتے وقت مقاصد نظر انداز کر دیئے جاتے ہیں۔ نیز بیانات میں تعصب دوسی اور جہالت بھی کا رفر ما رہتی ہے کیونکہ نقل کرنے والے بیانات واقعات سے نہیں ملاتے ۔ کیونکہ واقعات پوشیدہ ہوتے ہیں اور بیانات میں ابہام گڑ بڑاور تصنع کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یانقل کرنے والے کی جہالت ہے۔

تقرب شہرت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ شہرت میں تقرب کوبھی بہت بڑا دخل ہے۔ دنیوی بلند پایہ اور عظیم المرتبت لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی خوب تعریفیں کرتے ہیں۔ ان کے حالات خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کا نام خوب پھیلاتے اور اجا گر کرتے ہیں چونکہ انسان کواپی تعریف پسند ہے اور لوگ عزت و بال کی خاطر دنیا اور اسباب دنیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اکثر فضائل اور اہل فضائل کو پھینیں سبحتے۔ ان تمام اسباب کے ہوتے ہوئے ہوئات میں صحت کیونکر قائم رہ سکتی ہے۔ بلکہ اور شیخ شہرت کا وجود گم ہوگر رہ جاتا ہے اور جو شہرت ہوتی ہوتے ہوئے بین ہوتی اور جو چیز کی پوشیدہ سبب سے حاصل ہو و ہی سبب قسمت ونصیب کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم اور پرشنی ڈال آئے ہیں کہ پوشیدہ اسباب ہی گونصیب اور قسمت کہتے ہیں۔

## فصل نمبر ۳۸ زمین کامحصول اور اِس کی کثر ت وقلت کے اسباب آغاز حکومت میں شرحِ محصول کم ہوتی ہے

یا در کھتے کہ حکومت کے ابتدائی دور میں محصول کی شرح کم ہوتی ہے مگر مجنوعی طور پر وصول یا بی زیادہ ہوتی ہے اور آخرز مانے میں اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔

اس کا سب یہ ہے کہ اگر حکومت و بنی آئین کے مطابق جلائی جارہی ہے تو لوگوں سے صدیقے محصول اور میکس شرعی مقد ارکے مطابق وصول کیے جائیں گے اور ان کی شرح کم ہے کیونکہ سونے چاندی کی زکو ق ۱/۲۰ حصہ ہے۔ اسی طرح علوں کی زکو ق کی شرح تھوڑی ہے اور یہی حال ٹیکس و محصول کا ہے۔ الغرض تمام شرعی حقوق کی شرعیں مقرر ہیں جن میں کی بیشی ناممکن ہے۔ شرعی حقوق کی شرعیں مقرر ہیں جن میں کی بیشی ناممکن ہے۔

اورا گرحکومت غیر شرعی آئین و عصبیت پرچل رہی ہے تو اس کے لیے بھی ابتدائی دور میں سادگی لا زمی ہے جیسا کہ مہم روشنی ڈال چکے ہیں اور سادگی روا داری حسن معاملہ شفقت کوگوں کے مالوں سے دوری اور ان سے بقدر جی بھی کے مال کی وصولیا بی چاہتی ہے۔ اس لیے سرکاری حقوق کی شرح تھوڑی ہوتی ہے اور وہی انہیں دینی پڑتی ہے اور لوگوں کے پاس مال جمع ہوجاتا ہے۔

اس کے برعکس جب رعایا پرسرکاری حقوق کم ہوتے ہیں تو وہ اپنے کام گہری دلچیسی اور انتہائی ذوق وشوق سے انجام دیتے ہیں۔ اس لیے آبادی بردھتی چلی جاتی ہے کیونکہ شرح حقوق کم ہونے کی وجہ سے دوسر بےلوگ خوشی خوشی ملک میں آباجتے ہیں۔ پھر جب آبادی کی کثرت ہوجاتی ہے تو لامحالہ سرکاری حقوق میں اضافہ ہوجاتا ہے اور کثرت تعداد کی وجہ سے لگان سے سرکاری مال بڑھ جاتا ہے اور وصولیا بی بھی آسانی سے ہوتی ہے۔

شرح محاصل کی زیادتی بر بادی کا سبب ہے کین جب حکومت جم جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے اور کیے بعد دیگرے بادشاہ تخت نشین ہوتے رہتے ہیں۔ اِن میں رعایا پر دباؤ ڈالنے کی عاد تیں پڑ جاتی ہیں اور بدویت اور سادگی کا اثر جاتار ہتا ہے اور رواواری اورلوگوں کے مال سے اجتناب کا فور ہو جاتا ہے اور ظالم باوشاہ آجاتے ہیں اور شہرت جو دباؤ ڈالنے کی مقتصیٰ ہے اپنارنگ جمالیتی ہے اور فر مانرواؤں کی عادتوں پرشہریت کا رنگ چڑھ جاتا ہے اورغیش وعشرت کی وجہ ہے ان کے مصارف اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو وہ سرکاری حقوق کی شرحیں رعایا کسانوں اور تمام لوگوں پر بہت کچھ بڑھا دیتے ہیں۔ تا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ رقم وصول ہواور تجارتی مال کے آنے جانے پر چنگیاں لگادیتے ہیں جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کرنے والے ہیں۔ پھر کثرت عیش پرسی اور مصارف بڑھ جانے کی وجہ سے بتدریج شرح میں دن بدن اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں حتی کہ بیرقیس رعایا پر ادا کرنی بھاری ہو جاتی ہیں اور ان کی کمزیں تو ڈکر رکھ دیتی ہیں پھر چونکہ زیا دتی بتدریج تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے۔اس لیےلوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں بلکہانہیں پیزبھی نہیں رہتی کہ کس نے اضافہ کیااور کس نے اضافہ کا قانون وضع کیا۔لیکن آبادی کے سلسلہ میں اس کا رعایا پر بہت برااثر پڑتا ہے۔ کیونکہ نفع کم ہونے کی وجہ ے ان کے دلوں میں کمائی کا جذبہ شنڈ اپڑ جاتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے منافع اور محاصل پرنظر ڈاکٹے ہیں تو انہیں فائدہ پچھنظر نہیں آتا۔اسلنے الکے حوصلے بیت ہوجاتے ہیں اور کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔اس طرح آبادی مھٹے کتی ہے جس کے بتیجے میں محصول کی مجموعی آید نی گھٹ جاتی ہے پھرفر ماں روااس کمی کو بورا کرنے کیلئے اوراضا فہ کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ہر كام و هرپيشه اس حد تك پينج جاتا ہے كه إس ميں كھر بھي فائده نظر نبيل آتا كيونكه ايك تو زمين تيار كرنے ميں كافی خرج آتا ہے۔ دوسری طرف بھاری بھاری محصول ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اسلئے لوگ جس فائدے گی آس لگائے بیٹھے تھے وہ ختم ہو جاتا ہے۔الغرض ایک طرف توسر کاری آمدنی کا مجموعہ گھٹتار ہتا ہے اور دوسری طرف شرح محصول میں اضاف ہوتار ہتا ہے۔ تا کہ نقصان کی تلافی ہواور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور آ با دی گھٹے لگتی ہے۔ پھراس کا دبال حکومت پر ہی پڑتا ہے کیونکہ کثرت آبادی ہے حکومت ہی کوفائدہ تھا۔ مذکورہ بالا بیان ہے آپ پر بیبات روشن ہوگئ ہوگی کہ زمین کوآ با در کھنے کا سب سے بڑا سبب شرح محصولات کی آئی ہے۔اسکے زمین آباد کرنے والوں پر مقدور مجر آم ہے کم محصول لگایا جائے تا کہ وہ آبا دی میں خوثی خوثی جان تو ڑکوشش کریں کیونکہ اس صورت میں انہیں یقنی گفتا کی امیر ہوگی۔

# فصل نمبر ہس حکومت کے آخری زمانے میں چنگی لگائی جاتی ہے

آغاز حکومت میں سلطان و حکام کے مصارف کم ہوتے ہیں: یادر کھے شروع شروع میں حکومت اپن دیہاتی سادگی میں ہوتی ہے اور فرمانروایان ملک کے اخراجات کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیش وعشرت کے اور مسرفانہ عاوتوں سے دور ہوتے ہیں۔ان حالات میں محصول کی آمدنی ان کے مصارف سے کی گنازیا دہ ہوتی ہے۔

دورِ تمدن میں حکام کے مصارف برط ہوجاتے ہیں: اس کے برعس جب حکومت بتدریج تمدن اور شہریت اختیار کرتی جاتی ہے اور سابق حکومتوں کے طریقوں پر چلنے لگتی ہے تو نہ صرف باوشاہ کے بلکہ حکام کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں بلکہ بادشاہ کے تواپیے ذاتی اورعطیات کے مصارف بہت ہی بڑھ جاتے ہیں اور موجودہ محصول اخراجات کے لیے کافی نہیں ہوتے۔اس لیے بادشاہ کوشرح محصول بڑھانی پڑتی ہے تا کہ فوجی مصارف بھی پورے ہوں اور خود سلطان کے ذاتی مصارف بھی۔ بیاضا فدشرح محصول کا پہلا درجہ ہے پھرشاہی اور فوجی مصارف مزید ہڑھ جاتے ہیں کیونکہ عیش پرسی بتدریج بڑھتی جاتی ہےاوراسی نسبت ہے قوجی مصارف میں اضا فدہوتا جاتا ہے اورشرح محصول میں مزیدا ضافہ کرنا پڑتا ہے حتی کہ حکومت اپنے آخری سانس لینے گئی ہے اور جماعت اتنی کمز ور ہوجاتی ہے کہ وہ ملک کے گوشوں سے محصول وصول کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اس لیے محصول کم ہوکر آمدنی گھٹ جاتی ہے اور تدن کے بڑھ جانے کی وجہ سے ملکی مصارف بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فوجی اخراجات میں بھی اضا فہ ہوجا تا ہے۔ آخر کارفر ماں رواطرح طرح کے ٹیکس لگانے پر مجبور ہوتا ہے۔ چنانچے فروخت کئے جانے والی تجارتی مال پرٹیکس لگا دیا جا تا ہےاور بازاروں میں فروخت کی جانے والی چیزوں کے منافع پر اورشہروں میں خاص خاص چیزوں کی آید نیوں پرٹیس وصول کیا جاتا ہے پھر بھی با دشاہ مزید ٹیکسوں کامختاج رہتا ہے۔ کیونکہ لوگ عیش پرسی کی وجہ سے اپنے اخرا جات بڑھا لیتے ہیں اور فوج میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔جس سے مزیدخرچہ بڑھتا ہے پھر ا ہے شکسوں ہی سے پورا کیا جاتا ہے۔ حکومت کے آخری دور میں تو شکسوں کی زیادتی بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ منافع کی تو قع نہ ہونے کی دجہ سے لوگ کاروبار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں بازار ویران ہوجاتے ہیں۔جس سے ملک کی آبادی خلل پذیر ہونے گئی ہےاوراس کاخمیاز ہ حکومت ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹیکس بڑھتے بڑھتے حکومت کاشیراز ہ بکھرنے گئتا ہے۔ چنانچیمشر ق میں عباسیوں اور عبیدیوں کی حکومتوں کے آخری دور میں یہی حالات پیش آئے اور تمام رعایا پر ٹیکس لگا دیئے گئے حتی کہ جج کے زمانے میں حاجیوں پر بھی آخر کارصلاح الدین ابو بی نے ریمام رسمیں قطعی طور پرمٹادیں اور ان کی جگہ مفیدا ورر فاوعام کی اسکیمیں رکھ دیں مطوائف الملو کی کے زمانے میں یہی حال اندلس میں تھاجتی کہ یوسف بن تاشفین امیر مرابطین نے رہم ٹیکس مٹائی۔اس زمانے میں افریقہ میں تونس وسطی میں یہی حال ہے۔ جب سے ان کے امراء خودمختار ہوئے ہیں۔

#### فصل نمبر ١٨٠٠

## سلطان کی تجارت رعایا کے حق میں مُضر ہے اور ملکی آمدنی گھٹاتی ہے

ملک کے مسرفانہ مصارف کس طرح پورے کیے جا کیں؟ یادر کئے اجب ملک کی آمدنی عیش پرسی پر تکلف عاد توں اور کثرت اخراجات کی وجہ سے کافی نہیں ہوتی اور ملکی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتیں اور شروریاں کرنے نے کے لیے مزید مال وئیکس کی ضرورت پڑتی ہوتی ہوتی اور اگلی خاتی مال پر اور ان کی منڈیوں کے منافع پرچنگی لگائی جاتی ہے جبیا کہ ہم اس سے پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اور اگر پہلے سے چنگی لگی چلی آرہی ہے تو اس کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور کھی حکام و تحصیل واروں سے بیسوچ کر کہ انہوں نے بہت کے سرکاری مال غبن کیا ہوگا جس کا حساب چھوڑ و کیا ہوگا ہماری بھاری بھار

حکومت کا تنجارت وزراعت سے منافع حاصل کرنے کا نظرید سمجی خود حکومت آیدنی میں اضافہ کرنے کے لیے تجارت وزراعت کراتی ہیں اضافہ کرنے ہیں کے لیے تجارت وزراعت کراتی ہے۔ کیونکہ وہ یہ ہوچتی ہے کہ جب تاجر و کاشت کار کم سرمایہ لگا کر کافی منافع پیدا کر لیتے ہیں اور منافع سرمائے کی نسبت سے کم وہیش ہوتا ہے تو حکومت کافی سرمایہ لگا کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر عمتی ہے۔

اور نہ بازار کے مناسب بھاؤ کے انظار میں اے روک رکھیں گے۔ کیونکہ ایبا کرنے میں انہیں حکومت کا ڈرلگارے گا۔اس لیے وہ اسے جو بھی قیمت ملے گی فروخت کرڈ الیں گے اور اگر وہ اسے حسب مرضی فائدہ حاصل کرنے کے لیے روک لیس گے تو ان کا مال جامد شے کی طرح بے کارپڑارہے گا اور وہ مال کی لوٹ پھیر کرنے سے قاصر رہیں گے جس پران کی کمائی اور روزی موقوف ہے اور کبھی شرورت سے مجبور ہو کر کچھ مال بازار سے کم واموں پر پچے ڈالین گے۔ پھر جب غریب رعایا کو مید نقصانات بار باراٹھانے پڑیں گے تو ان کا اصل سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا اور اپنی روزی کا ذریعہ ہی کھو بیٹھیں گے۔الغرض رعایا کو بار بار کے نقصانات سے اور لگا تار خیارہ برداشت کرنے سے کاروبار سے دلچین نہیں رہے گی جس سے محصول کی وصولیا بی میں دفت پیش آئے گی اور سر کاری آمدنی بڑی حد تک گھٹ جائے گی۔ کیونگد سرکاری آمدنی کا ٹیاؤہ تر حصہ کاشت کاروں اور تاجروں ہی ہے وصول ہوتا ہے۔خصوصاً جب کہ تجارتی مال پر چنگی بھی گئی ہوئی ہوجس سے آندنی میں اضافہ ہوتا ہو پھر جب کسان کھیتی ہے اور تا جرتجارت ہے دست بروار ہوجا ئیں گے تو یا تو آید نی بالکل ہی ختم ہوجائے گی یا افسوسنا ک حد تک گھٹ جائے گی۔ جب بادشاہ اپنے کاروباری اورمحصول کی آمڈنی کا مقابلہ کر کے دیکھے گا اور کاروبار کا منافع محسوں کی آ مدنی پر بھے یائے گاتو کف افسوس ملتارہ جائے گا۔اگر کاروبار باوشاہ کے لیے مفید مان بھی لیاج نے تو اس کی وجہ سے تحصول کی عظیم آیدنی ہاتھ سے جاتی ہے پھر کاروبار میں دشواریاں الگ ہیں۔ پھرسر کاری تجارتی مال چنگی ہے بھی مشتیٰ رہے گا۔لہذا چنگی کی آمدنی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔اگریہ کاروبار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا توبیآ مدنی بھی سرکاری خزانے میں آتی۔ پھر سرکاری کاروبار سے رعایا کے کاموں میں الگ حرج پیدا ہوتا ہے اور ان کے خشہ حال ہوئے اور کم ہونے سے ملک میں الگ اُبتری پھلتی ہے کیونکہ رعایا اگر کھیتی اور تنجارت سے اپنا مال بڑھانے سے قاصرر ہے گی تو ان کی روزیوں میں کمی آئے گ یا بالکل ہی ختم ہو جائیں گی اور مصارف بدستور باقی رہیں گے چھر جب ان کی اقتصادی حالت رو بہزوال ہو گی تو اس کا حکومت پر بھی برااٹر پڑے گا۔اس لیےاس سکنہ پرخوب غور کیجئے۔

اہلی فارس کسے باوشاہ جنتے تھے؟

اہلی فارس اس کے باوشاہ جنتے تھے؟

اہلی فارس اس کے باوشاہ جنتے تھے جو فاضل دیندارصا حب اوب تی شجاع اور ہزرگ ہوتا تھا اور انساف بندہی پھر بادشاہ کے لیے یہ شرط بھی ہوتی تھی کہ وہ کوئی الیا پیشا اختیار نہ کرے جس سے اس کے ہمسالیوں کو تقصان کا خطرہ ہوا ور نہ خارت کرے اور نہ چروں کی گرانی کو پہند کرے اور نہ ظاموں سے مشورہ کرے کوئکہ وہ خیر خوابی کے اور مسلحت وقت کے مطابق مشورہ نہ دیں گرفو ہو ان کے ہال بیں اضافہ کرنے والی اور موجودہ خرائے کو ہر ھانے والی محاسل کی وصولیا بی بی ہے اور محاسل بیں اضافہ مول کے ہال بیں اضافہ کرنے والی اور موجودہ خرائے کو ہر ھانے والی محاسل کی وصول ہوں کے محاسل کے علاوہ سلطان کے کئی اور کا روبار سے جیسے محاسل بی بیش آیا جائے جس سے ان کے حوصلوں بیں اضافہ ہوا ور آئیں اپنے مال بڑھانے کا شوق بیدا ہوجس کے تیجہ میں شاہی محاسل بی بی اضافہ ہوگا اور محاسل کے علاوہ سلطان کے کئی اور کا روبار سے جیسے محاصل بین بھی گر بڑو بیدا ہوئی ہے تھی محاسل بی جی کہ وہ غلال ہوتا ہے کہ وہ غلال ہوتی ہے اور آبادی بھی گئی ہے محاصل بین بھی گر بڑو بیدا ہوئی ہے اور آبادی بھی گئی ہے اور اس کے مالکوں سے جوان کے اور اس بی اور کی اور کا روبار سے جیسے اور اور اس کے مالکوں سے بیا تھی باڑی سے بیا تھی باڑی کے بیا اور کوئی ہی گئی ہے اور کاروبار یا تھی باڑی سے بیا تھی ہیں قیمت اور اکر دیتے ہیں۔ پھر ممنا سب اوقات بر بیا پی ما تحت د عایا کوئی ہی تھی در اور کی بی تھی بیا تھی در تا ہے کہ دو اور اس میں بی بی مرمنا سب اوقات بر بیا پی ما تحت د عایا

کوفروخت کردیتے ہیں اور جو قیت چاہتے ہیں ان ہے وصول کر لیتے ہیں۔ بیصورت پہلی صورت ہے بھی زیادہ ہری ہے اور رعایا کی بدعالی اور جنگی حالات سے زیادہ قریب ہے۔

آل کچی اپنا الوسیدها کرنے کیلئے باوشاہ کو کاروبار پراُ بھارتے ہیں: کاروباریا بھی باڑی پر بادشاہ کوہ ہوگئی اپنا الوسیدها کرنے کیلئے باوشاہ کو کاروبار پراُ بھارتے ہیں: کاروبار کریں اوراپ ھے لوگ بھی ابھارتے ہیں جن کی عمریں انہیں کاروبار میں گذری ہیں۔ تا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ مل کرکاروبار کریں اوراپ ھے بھی رکھیں تا کہ اس صورت سے وہ بہت جلدی زیادہ سے زیادہ مال پیدا کرلیں خصوصاً اس تجارت سے جوسر کاری ٹیکسوں سے بھی مشتیٰ ہے اور چوگئی ہے بھی۔

الیی تجارت میں سرمایہ بہت جلد بڑھتا ہے اور اس میں یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کاروبار کی صورت میں سلطان کوئس قدر گھاٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کے شکسوں میں اور محصول میں کمی آتی ہے اسلیے سلطان کوبھی اس فتم کے لوگوں سے مختاط رہنا چاہیے اور ان کی کوششوں کو جواس کی آمدنی واقتد ارکوچیلنج کرتی میں بار آور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تق تعالیٰ ہمیں سوجھ بوجھ عطافر مائے اور مفید کا موں کی توفیق عطافر مائے۔

## فصل نمبراہم شاہی اور مقربین شاہی کی دولت میں حکومت کے درمیانی دورہی میں اضافہ ہوتا ہے

حاصل ہوجاتا ہے تو وہ محاصل ملک سے ان کے ہاتھ روگ دیتا ہے اور انہیں ان محاصل میں سے بقدر ھے کے ہی وظیفہ ملتا ہے کیونکہ اب کیونکہ اب کیونکہ اب کونکہ اب کے دوئر اور اپنا مطبع و منقاد بنالیا ہے ) اور آزاد شدہ غلام اور تربیت یا فقہ حضرات سلطنت کا نظام سنجا لئے کے لیے ان کے دوش بدوش مطبع و منقاد بنالیا ہے ) اور آزاد شدہ غلام اور تربیت یا فقہ حضرات سلطنت کا نظام سنجا لئے کے لیے ان کے دوش بدوش محر سے کھڑے ہوں اب خاص طور سے فرمانزوائے ملک ملک کی پوری یا اکثر آئدنی کا مالک ہوتا ہے اور ملک کاخر انہ جمع کر اس کا موں کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح وہ سب سے زیادہ مالدار ہوجاتا ہے اور اس کاخر انہ بھرجاتا ہے اور اس کا خرانہ بھرجاتا ہے اور اس کا خرانہ بھرجاتا ہے اور اس کا حرات میں ہوجاتا ہے اور اس کا حرات میں مربلندا ور معزز بن جاتا ہے۔

ڑ مانئہ وسطیٰ میں شاہی حاشیہ برداروں گی تو گری : (جب بادشاہ کی اقتصادی حالت عروج پرآتی ہے تواس کے متعلقین کی حالت بھی سنور جاتی ہے) چنانچہ بادشاہ کے خادموں کواوران کے ماتخوں (وزیر کا تب حاجب آزاد کردہ غلام اور داروغہ وغیرہ) کوعزت وعظمت نفیب ہوتی ہے۔ ان کی جاہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور اب یہ مال کما کما کر جوڑتے رہتے ہیں۔

حکومت کے بڑھا ہے میں شاہی تہی دستی : پھر جب حکومت بڑھا پے میں قدم رکھنے گئی ہے اور عصبیت ختم ہوجاتی ہے اور حکومت کی داغ بیل ڈالنے والے فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو اب بادشاہ کو اپنے حامیوں اور مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ ملک میں باغیوں کی کثرت فتنہ پردازوں کی فراوانی اور حملہ آوروں کی بہتات سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حکومت کے جاتے رہنے کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس وقت ملک کی تمام آمدنی شاہی حامیوں اور مددگاروں پر صرف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور بادشاہ اپنا پوراخز اند ملک کے اہم مسائل پرصرف کرنے لگتا ہے گر آمدنی میں کی آجا ہی جبیبا کہ ہم او پربیان کر آئے ہیں کیونکہ کثرت انعامات اور مصارف ملکی کی وجہ سے خزانہ خالی ہوجا تا ہے۔

ملکی مصارف کے لیے جاشیہ برواروں کی اولا دسے مال چھینا کیر جب محصول میں کی آ جاتی ہے تو حکومت مال کی سخت تھاج ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں حاجبوں کا تبوں اور مقربین خاص ہے بھی ان کے مرتبوں کی وقعت جاتی رہے اور شاہی تہی دستی کی وجہ ہے آ سودگی وعیش کا سا یہ سلنے لگتا ہے۔ چر با دشاہ کو پلیے کی مزید شخصا نی برائیوں میں بے اور وہ دیکی ہے کہ اس کے راز داروں اور حاشیہ برداروں کی اولا دا پنا باپ دادا کا جوڑا ہوا خزانہ شیطانی برائیوں میں بے در لیج لئارہی ہے اور این باپ وادا کی طرح شاہی خیرخواہی اور اعانت کی طرف ذرا بھی توجہ نیش دے رہی حالا تک با دشاہ اس پلیے کا زیادہ حقد ارہے۔ جو سابق با دشاہوں کے زمانے میں ان کی جاہ کی بدولت کی مطابق ان سے رفتہ رفتہ سارا مال الم بڑپ کرنا چاہتا ہے اور ایک ایک سے ان کی حیثیت کے موافق اور شاہی عماب کے مطابق ان سے رفتہ رفتہ سارا مال الم بڑپ کرنا چاہتا ہے اور ایک ایک سے ان کی حیثیت کے موافق اور شاہی عماب کے مطابق ان سے رفتہ رفتہ سارا مال ارباب دولت و ثروت تھے فنا ہو جاتے ہیں تو مجہ و شرف کی بہت می شاندار و بلند مجار تیں جن کوسلف نے نہایت مضوطی سے بنایا تھا منہ دم ہوجاتی ہیں۔

تاریخی نظام مر غور سیجے حکومت عباسید میں ہو قطبہ بنو بر مک بنو ہمل اور بنوطا ہر وغیرہ کے ساتھ جو بھے ہوا۔ پھراندلس میں حکومت امویہ میں طوائف الملو کی کے زبانے میں ہوشہ پر بنوانی عبرہ 'بنو میں اور بنو برد وغیرہ کے ساتھ جو بھے ہوا۔ اس طرح ہمارے زبانے میں جس حکومت کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس میں بہی ہور ہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے جو حکومتوں میں سیمی سے جلا آرہا ہے اور اللہ کا طریقہ بدائمیں کرتا۔

> شرکب غیر نہیں جاہتی غیرت میری غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری

ا ندلس میں سر کاری افسرول کو جج کی اجازت نہیں تھی : اندلس میں بنی امید کا توبیه حال تھا کہ وہ سرگاری عبد بداروں کو جج کی جھارت نہیں دیتے تھے کہ ایبانہ ہو کہ وہ بنوعباس کے ہتھے چڑھ جا کیں۔ چنا بچہان کے پورے عبد سلطنت میں کوئی افسر جے نہیں کر سکا۔ اندلس کی حکومت کے عبد بداروں کے لیے جج کاراستداسی وقت کھلا جب کہ بنوامیہ کی سلطنت پارہ پارہ ہوئی اور طوا گف الحماوی کا دور آیا۔

بھا گئے نہ دینے کی ووسری وجیہ دوئم اس لیے کہ اگر خدمت کا پٹہ کھول بھی دیا جائے تو سلاطین ہے تھی گوارہ نہیں کریں

گے کہ جو مال ان کے ملک میں کمایا گیا ہے اسے باہر لے جا کراڑایا جائے۔ کیونکہ وہ اسے اپنے مال کا ایک حصہ بچھتے ہیں جیسے ا پینے ملک کا ایک حصہ جھتے ہیں۔اس لیے وہ اس مال کوچھین کر ہڑپ کر لینا جا ہتے ہیں اور ملک کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھا نا جا ہتے ہیں۔

بھاگ جانے کے بعد بھی مال کے محفوظ نہ رہنے کا امکان پھراگرہم مان بھی کیں کہ کوئی حیب کرمعہ رقم کے فرار ہوجائے (حالانکہ ایباشاذ ونا در ہی ہوتا ہے ) تو جہاں جائیں گے وہاں کے بادشاہوں کی نگا ہیں ان کی طرف اٹھیں گی اورانہیں ڈرا دھمکا کرکسی شکنی ٹر کیب سے وہ مال ان سے چین لیں گے یا انہیں جبر پیکھلم کھلالوٹ لیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بیمحصول کا اور حکومت کا مال ہے اور اسے عوام کی اصلاحات پرصرف ہوتا جا ہیے پھر جب اس مال پر بھی للچائی ہوئی نگا ہیں ڈالتے ہیں جولوگوں نے مختلف پیشوں سے کمایا ہے تو محصول اور سلطنت کے مال میں جن میں انہیں دست اندازی کا حق حاصل ہے کیوں نہ للچائی ہوئی نگامیں ڈالیس۔

ا یک تاریخی نظیر ایک دفعه سلطان ابو یجی ذکریاین احمر تعیانی افریقه کے سلاطین هضین میں سے نویس یا دسویں با دشاہ نے ملک کی ذمہ دار بول سے سبکدوش ہو کرمھر جانا جاہا تا کہ مغربی سرحدول کے گورز سے جس نے اسے تو نس پراڑنے کے لیے بلایا ہے اپنی جان چیڑا لے۔ چنانچہ اس نے چیکے چیکے طرابلس کی سرحد تک سلامتی سے پہنچ جانے کا انتظام کرلیا اور وہاں ہے براہ سمندراسکندریہ بینچ گیااورسر کاری خزانہ بالکل خالی کر گیاحتی کہ خزانے کا ساراسامان اس کے متعلق جائیدادیں اور اس کے جواہر اور کتابیں سب کچھ فروخت کر کے لے گیا اور بحالا جے میں سلطان ناصر محمد بن قلاوُن کے ہاں مہمان تھہرا۔ سلطان نے اس کی خوب ہاتھا چھاؤں اوراس کی خاطر تواضع کی اوراس کا ذخیرہ بہلطا گف الحیل آ ہستہ آ ہستہ لینے لگا حتی کیہ اس کی تمام دولت پر قابض ہو گیا۔ نوبت برایں جارسید کہ این الحیان کے روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔بس اس بیجارے کا اس وظیفہ پر گذاراتھا جوسلطان نے اس کے لیے مقرر کر دیا پھریہ ۸۲۸ھ میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم اس کے واقعات میں بیان کرنے والے ہیں۔الہٰذا بھاگ جانے کا خیال یا اس جیسے دیگر خیالات محض وسوسے ہیں جوسر کاری عہد یداروں کے د ماغوں میں گھو ماکرتے ہیں جبکہ انہیں بادشا ہوں کی گرفت کا ڈرہوتا ہے اگریے چیپ چھپا کر بھاگ بھی کھڑے ہوئے تو وہ زیادہ سے زیادہ بادشاہ کی گرفت سے نکل جائیں گے لیکن لے جائے ہوئے پیسے سے فائدہ اٹھانے کا خیال محض فاش غلطی اور ایک خام خیال ہے۔ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے شاہی وظائف ہی کافی ہیں جن کے وہ سرکاری خدمات میں شہرت یانے کی وجہ ہے مستحق ہیں۔ یا اگر کوئی کاروبار کریں یا بھیتی ہاڑی کریں تو ان کی عزت وشہرت کی وجہ سے وہ بھی ان کے لیے کافی ہے اوراینے ملک میں رہ کرسر کارہے وابستہ رہنا ہا عث عزت وشرافت بھی ہے۔ دل کوجس طرح جا ہو سمجھالی نفس طامع پیش قدی میں ہے دائم پیش پیش

کرلوگر تھوڑے پر راضی پھر تو تھوڑا بھی ہے بیش

Jagan Johnson (1975) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976) (1976)

and the contract of the contra

# فصل نمبر اہم شاہی عطیات میں کمی خراج میں کمی گاباعث ہے

<u>ا یک تمتیل</u> : اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت واقترار کوایک مخصوص علاقے کی ایک بڑی منڈی سمجھوجس سے تمرن کو کھا دماتا ہے۔اگر سلطان ملکی ضروریات پرمحاصل گی آمدنی خرج نہ کرے یا اسے جوڑ کررکھ لے یا اسے اتنی آمدنی ہی نہ ہوجس سے ملکی ضروریات پوری ہوں تو خدام ومقربین شاہی اور فوج خالی ہاتھ رہ جائیں گی۔ پھران عہد بداروں کے خدام ومتعلقین جن کا دار و مدار انہیں پر تھا مفلوک الحال ہو جا کیں گے۔اس لیے کہ جب عہد بداروں کے اخراجات میں کمی آتی ہے تو ان کے خدام وملاز مین کے اخراجات میں لامحالہ کی آئے گی۔اس کے بیمعنی ہوئے کہ مجموعی طور پرلوگوں کے اخراجات میں کی آئی اور تدن کا جز واعظم سرکاری هکام اورخدام ہی ہوتے ہیں اور ان کے اخراجات ہی زیادہ تر منڈی کا مادہ ہوا کرتا ہے۔ جب ان کے اخراجات میں کمی آئے گی تو منڈیوں کے مادہ میں کمی کا آنا لازمی ہے اور جب منڈیوں میں مادہ نہ ہوگا یا کم ہوگا تو کساد بازاری آپ ہے آپ ہی لازم آئے گی اور تجارت میں نفع کا ہونا شہونے کے برابر ہے۔ اس مے محصول پر بھی برااثر پڑے گا کیونکہ محصول کی آمدنی آبادی پڑ کثرت معاملات پڑ بازاروں کی گرمی پراور تجارتی منافع پر موقوف ہے ان تمام بانوں کی ذمہ داری حکومت برعا کد ہوتی ہے کیونکہ آیدنی کی کمی کی وجہ سے خزانہ خالی تفااس لیے باوشاہ ملکی ضروریات پوری نہ کر سکا اور اس نے ملاز مین کی تنخو اہوں میں تخفیف کر کے بیہ صیبت مول لی کیونکہ ہم نے شروع ہی میں بتایا ہے کہ حکومت ملک کی سب سے بڑی منڈی ہے اور آمد وخرج میں تمام منڈیوں کی جڑاور مادہ ہے۔ لہٰذااگریہی منڈی شنڈی پڑجائے اور اسی کی آمد نی میں کمی آجائے تو دیگر منڈیوں کا بدرجہ اولی یہی حال بلکہ اس سے بھی ایتر حال ہوگا۔علاوہ ازیں دولت کی لوٹ مجير باوشاہ اور رعايا كے درميان رہتى ہے۔ دولت رعايا سے بادشاہ كے پاس آتى ہے اور بادشاہ سے رعايا كے ياس جاتى ہے۔ پھرا گر سلطان ہی دولت روک لے تو رعایا کے پاس دولت کہاں ہے آئے وہ لامحالہ تہی دست ہوجائے گی۔اللہ کے بندون میں الله کا یہی طریقہ ہے۔

## فصل نمبر سوم ظلم وریانی لا تاہے

ظلم کے بھیا تک نتائج یادر کھئے الوگوں پر روپے پیے کے بارے میں ظلم وزیادتی سے ان میں مال کمانے کے جذبات سرو پڑجاتے ہیں ان کی تمنائیں پامال ہوکررہ جاتی ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک ندایک دن بیرقم ان سے

چین کی جائے گی۔ پھر جب کما نیوں کی سرگرمیاں ہی شفتری پڑجائیں گی تو لوگ کام کاج چھوڑ بیٹیس کے کا دوبار کا چھوڑ نابقد ظلم کے رونما ہوگا۔ پھر جب کس ملک میں ظلم ہمہ گیر ہوروز گار کے تمام ذرائع میں کارفرما ہواور کشرت ہے ہوتو ترک کاروبار کا بھی یہی حال ہوگا کیونکہ مجموعی طور پرلوگوں کے جذبات سرد پڑجائیں گے کیونکہ وہ روز گار کے جس ذریعہ کو ابنانا چاہیں گے اس میں انہیں ظلم و تعدی کی جھیا تک صورت نظر آئے گی اگر ظلم معمولی ہے تو لوگوں کے جذبات میں بھی معمولی سردی آئے گی اور کا روبار میں نسبتاً کم تعطل لازم آئے گا۔

ظلم سے کاروباراور منڈ یوں میں تغطل: آبادی آبادی کی کثرت اور منڈیوں میں گری اممال ومسائی پرموتون ہے۔ ہر خص اپنا اپنے کام اور کب کے لیے بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ پھر جب لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور کاروبارے ہاتھ ہیں گے اور لوگ روزگار کی تلاش اور کاروبارے ہاتھ ہمیں گے اور لوگ روزگار کی تلاش معطل ہوجائیں گے۔ جس کا اس ملک سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ لامحالہ ملک اپنی میں یہ ملک چھوڑ کر کئی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے۔ جس کا اس ملک سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ لامحالہ ملک اپنی میں یہ ملک ہوتے ہوتے آباد میں ہر باواور بھرے گھر ویران ہوجائیں گے اور ملک کی بربادی حکومت وسلطان کی بربادی حکومت وسلطان کی بربادی ہوجائے گا تو بربادی ہوجائے گا تو میں جب کھر جب خرابی مادو سے ڈھانچے ہی بگڑ جائے گا تو میں درجہ اولی بھڑے ہی بگڑ جائے گا تو میں درجہ اولی بھڑے گا۔

مسعودی کی ایک حکایت اس کی مزید وضاحت کے لیے مسعودی کی حکایت پرغور کیجئے۔ مسعودی پارسیوں کی تاریخ میں موبذان ہے۔ جو بہرام بن بہرام کے زمانے میں بانی ند ہب تھا۔ نقل کرتا ہے کہ موبذان الو کی زبان سے ایک کہانی سنا کر باوشاہ کواشاروں اشاروں میں ظلم و تعدی ہے رو گتا ہے اور اسے اس کی بری عادتوں پر متنبہ کرتا ہے اور اسے خواب غفلت سے جگاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن بادشاہ نے الوگی آوازش ۔ بولا موبذانی اتم اس کی زبان سیجھے ہو۔

سے جوہ با ہے۔ وہ معینی ہے ہیں۔ ہیں ہیں۔ ہیں ہے ہیں ہیں ہے۔ مادین کہتی ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں بشرطیکہ ہم موبذان ہاں خوب سمجھا ہوں۔ زالو مادین سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ مادین کہتی ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں بشرطیکہ ہم مجھے بہرام کے زمانے کے بیں ویران گاؤں مہر میں دو۔ نرکہتا ہے مجھے بیشرطمنظور ہے۔ اگر بہرام کی حکومت قائم رہی تو بیس تو بیس میں مجھے ایک ہزار ویران گاؤں دے دوگا (بیخواب غفلت سے بیدار کرنے کا بہترین وآسان

ر المسلم 
عالیجاہ اہلک کی بقاشر بیت کی پابندی اور حق تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام بجالا نے اور بلیٹے پر موقوف ہے اور شریعت کی بقاباد شاہ اور باوشاہ کی بقالوگوں پڑلوگوں کی بقابال پڑ مال کی بقا آ بادی پر اور ہرآ بادی کی بقالضاف برہے۔ انصاف ایک تراز و ہے جواللہ نے اپی مخلوق میں نصب فر ما ذی ہے اور اس کا ایک منتظم بنا دیا ہے جو بادشاہ ہے۔ عالیجاہ آپ نے ان لوگوں ہے اور انہیں آ بادر کھنے والوں ہے ان کی زمینیں چھین لیں حالانکہ انہی سے لگان وصول ہوا کرتا تھا اور اس آ مدنی ہے فرائد بھرار بتا تھا اور آ پ نے بیز مینیں ملاز مین مقربین خاص خدام وا قارب واحباب کے نام کر دیں انہوں سے زمینیں ویران چھوڑ دیں اور ویرانی کے خطرنا ک نتائج پرغورنین کیا اور نہ زمینوں کی اصلاحات پر توجہ دی اوران سے شاہی تقرب کی وَجَدَّ سے لگان وصول کرنے میں بھی روا داری پرتی گی اور جن کسانوں کے پاس زمینیں رہ گئ تھیں لگان کی شرح برط کر ان سے لگان وصول کیا گیا جو سرا سرظلم تھا اس ظلم سے وہ زمینیں چھوڑ چھاڑ کر ملک سے بھا گ کھڑ ہے ہوئے اور ایسے علاقوں میں جا لیے جہاں انہوں نے بڑی بڑی دشوار یوں کے بعد زمینیں جاصل کیں۔اس سے آپ کے ملک کی آبادی کم ہو گئی زمینیں غیر مزروعہ پڑی رہ گئیں سرکاری آمدنی گھٹ گئی اور فوج ورعایا کے اخراجات میں کی آنے کی وجہ سے رعایا الگ گئی زمینیں غیر مزروعہ پڑی رہ گئیں سرکاری آمدنی گھٹ گئی اور فوج ورعایا کے اخراجات میں کی آنے کی وجہ سے رعایا الگ ہوئی زمینی جن بی مال دیچ کر ملک کی طرف پڑوی باوشا ہوں نے للچائی ہوئی نگاہ ڈالی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس ملک میں وہ مواد ہی نہیں جس پر ملک کے ستون قائم ہوا کرتے ہیں۔

بادشاہ موبذان کی پیسیمتیں سن کراپنے ملک کی غورو پرداخت میں لگ جاتا ہے اورخواص وخدام سے زمینیں چھین کر کاشت کا روسا ہوں بانٹ دیتا ہے اور سابق طریقہ بحال کر دیتا ہے۔ کاشت کا رزمینوں پر کاشت کرتے ہیں۔ تمام علاقہ آباد ہوکرلہلہا اٹھتا ہے۔ ملک میں ارزانی ہوجاتی ہے محصول کثرت سے وصول ہوجانے کی وجہ سے سرکاری خزانہ بجرجاتا ہے۔ فوجی طاقت مضبوط ہوجاتی ہے اور دشتوں کی تمنا کیں پیامال ہوجاتی ہیں سرحدوں پر فوجیس تعینات ہوجاتی ہیں اور سلطان اطمینان اور دل جمعی کی ساتھ اپنے کام سرانجام دیتے اور مزے سے ان کے دن گذرنے لگتے ہیں اور ملک میں آیک قابل رشک انتظام قائم ہوجاتے ہیں اور دل کی متام ذمہ انتظام قائم ہوجاتے ہیں اور دران سے حکومت میں ایتری جھیتے حکومت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ دراری حکومت پر عائد ہوتی ہے اور اس سے حکومت میں ایتری جھیتے حکومت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔

ظلم عام ہے۔ ظلم ای میں محدود نہیں کہ کس ہے اس کا مال یا اس کی چیز بگا مُعافِّصَیجُین کی جائے بلکہ کم عام ہے ہروہ مخص چوکسی ہے کسی کی چیز چھین لے یا اس کے دائر ہ عمل میں ہوا سے فصب کرلے یا اس کا اس سے ناجق مطالبہ کرے یا کوئی ایسا حق اس پر فرض کرد ہے جو شریعت نے اس پر فرض نہ کیا ہو وہ ظالم ہے۔ لوگوں سے ناحق وصول کرنے والے ظالم ہیں۔ وصولیا کی میں تشدد برتنے والے ظالم ہیں۔ مال لوشے والے ظالم ہیں لوگوں کے حقوق روکنے والے ظالم ہیں۔ لوگوں کی زمینیں غصب کرنے والے ظالم ہیں اور تعلم کھلا ظالم ہیں غرض ان تمام ظلموں کا وبال حکومت پر ہی پڑتا ہے۔ جو آبادی کی (جو حکومت کا مادہ ہے) ویرانی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور ویرانی اس لیے آتی ہے کہ ظلم سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوجاتی ہیں ا ور دل ٹوٹ جاتے ہیں۔

مخالفت ظلم کی تحکمت: شارع علیہ السلام نے جوظلم شرام فرمایا ہے۔ اس میں یہی تحکمت کارفر ما ہے بینی اس ہے آیا دی
میں نقصان و ویرانی لازم آتی ہے اورظلم نسل انسانی کے فتا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہی وہ عام تحکمت ہے جس کی
رعایت شرح نے اپنے پانچے ضروری مقاصد میں پیش نظر رکھی ہے بینی دین نفس عقل نسل اور مال کی حفاظت کی جائے انہیں
ضائع نہ ہونے دیا جائے پھر جب ظلم انسانی نسل کے کٹ جانے کی خبر دیتا ہے کیونکہ اس سے ویرانی لازی آتی ہے تو اس میں
خطرہ کا وجود ہے۔ اس لیے ظلم کی حرمت میں سیکینی ہے۔ قرآن وحدیث میں حرمت ظلم کے دلائل بے شار اور ضبط و حصر سے
باہر ہیں۔

ویگر جرائم کی طرح ظلم کی حد کیوں مقرر نہیں گی گئی۔ دیگر جرائم کی طرح ظلم کی حداس لیے مقرر نہیں گی گئی گئی۔

ر ہر خص قادر نہیں۔اگر ظلم پر ہر خص قادر ہوتا توظم پطلم ہے بازر کھنے کی سزائیں اسی شم کی مقرر کی جائیں جوسزائیں جرائم کی ان انواع پر مقرر کی ٹی ہیں جن پر ہر خص قادر ہوتا ہے جیسے زنا پر قتل اور میخواری وغیرہ پر ہر خص قادر ہے اور ان کی سزائیں مقرر ہیں ظلم پر خاص خاص لوگ ہی قادر ہوت ہیں کو نکا ظلم طاقت والا اور سلطان ہی کرسکتا ہے۔اس لیے اس کی برائی میں مبالغہ ہے کام لیا گیا ہے اور بازبار وعید دہر ائی گئی تا کہ اس سے ظلم کی عکم سوکوڑے یار جم ہے کیونکہ ذنا پر ہر خص قادر ہوتا اس کی ہرائی میں ہوتا ۔ اب لیے اس کی طرح قادر ہوتا ہے کم دور آدمی تو اپنے سے ظلم رفع کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہوانا کی سرزا اللہ نے بات ہوتا کہ لوگ ڈرکر اور اس کی سرزا اللہ نے باس ہواس کی گئی ہوتا ہیں جس کی بازبار وعید ہیان کر کے اس سے ڈرایا بھی گیا ہے تا کہ لوگ ڈرکر اور اس کی ہوانا کہ ان اپنے عذا ہوں سے محفوظ فرمائے (آمین)

ایک اعتر اض کا جوابِ آگر کہا جائے کہ شریعت میں جنگ کی سز امقرر ہے اور جنگ پر طافت ور بی قادر ہوتا ہے تو اس کا جواب دوطرح ہے:

ا۔ ایس سزا کا تعلق جنایت سے ہوتا ہے اورمحض لڑائی ہے جنایت لازم نہیں آتی ۔ اکثر علاء نے بھی جواب دیا ہے اس لیے محض لڑائی ہے سز امرتب نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔

م کونے والے کوقا در نہیں مانے کیونکہ ظالم کی قدرت سے ہمارا مقصدالی قدرت ہے جے گوئی دوسری قدرت نہ روک سکے۔الین ہی قدرت برائی کا عبب بنتی ہے۔ لڑنے والے میں قدرت تو ہے گر ہماری مطلوبہ قدرت نہیں کیونکہ اس کی قدرت محض ڈراد ھمکا کردوسرے کا مال ہڑپ کر جانے پرموقوف ہے۔اس طرح ہر خض کی قدرت شرعی حیثیت ہے بھی نگراتی ہے اور سیاسی حیثیت ہے بھی۔لہذا میافدرت ظلم کا ذریعے نہیں (مطلب میہ ہے کہ قدرت سے دہ قدرت مراد ہے جس کی عام طور پر عزاحت نہ کی جا سکے لیکن جس قدرت کی مزاحت پر ہر شخص شرعی اور سیاسی حثیت سے قادر ہوتا ہے۔ وہ قدرت ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

بیگارسب سے بر اظلم ہے۔ آبادی کو برباد کرنے کے سلیم میں انتہائی عمین وظیم ظلم جربیہ کی ہے کام لیما اور ناحق السے اپنا مطیع و منقاد بنائے رکھنا ہے کیونکہ کام ان ذرائع میں ہے نہیں جن سے انسان کے پاس پیسہ آتا ہے جیسا کہ ہم باب رزق میں انشا اللہ اس پرروشی ڈالیس کے کیونکہ روزی اور کمائی ملک کے باشندوں کے کاموں کی قیمتیں ہیں۔ اس لیے برقتم کے اعمال و مسائی آمدنی کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ بلکہ اعمال کے سواکمائی کا وجود ہی نہیں کیونکہ رعایا جو آبادی کی رونق برضانے کے کاموں میں سے پیدا ہوتی ہے چرجب ان سے مقت برفانے کے کاموں میں مصروف رہتی ہے ان کی روزی اور کمائی ان کے کاموں میں سے پیدا ہوتی ہے چرجب ان سے مقت کام کرائے جائیں گے اور ان کی روزی کی دوزی کا ور ان مملوں کی تیا ہوتی ہو کام کرائے جائیں گے اور ان کی دوزی کا دیا ہو جائے گا اور اگر ان سے بار بار بیگار کی جائے گو اور ان کے جذبات آبادی کو تھیں گے گئی اور اس میں جدو جہد کرنے سے دست بردار ہو جائیں گے جس سے آباد کی ہوں آندی میں انتظام کے وہر بادی لازم کو گئیں۔ آبادی کا دور اس میں جدو جہد کرنے سے دست بردار ہو جائیں گے جس سے آباد کی ہوں آندا کی ہوں کا دی کو بربادی لازم کی گیا ہوں گئی گیا ہوں گئی گئی اور اس میں جدو جہد کرنے سے دست بردار ہو جائیں گے جس سے آباد کی میں انتظام کو وہربادی لازم کی گئی ہوں گئی کی اور اس میں جدو جہد کرنے سے دست بردار ہو جائیں گئی جس سے آباد کی میں انتظام کے وہربادی لازم کی گئی ۔

 مُلک میں وفعناً انقلاب آنے کی وجہ: یہ خرابیان بندریج اس طرح پیدا ہوتی ہیں کہ ان کی خبر تک بھی نہیں ہونے پاتی اور جب آتی ہیں جب حکومت رعایا کی کما ہوں کے ذرائع خود استعال کر کے ان کے مال لوٹ لے لیکن اگر کوئی حکومت بلا معاوضہ اور بغیر کی ھیلہ کے لوگوں کے مال ظلم و تعدی سے چین لے ان کی عورتوں کی آبروریزی کرے ۔ انہیں ناحق قبل کر دے ان کے راز افشا کرے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے تو ایسی صورت میں انقلاب ایک دم آ جاتا ہے اور حکومت بہت جلد فنا کے گھاٹ اور جاتی ہے۔ کیونکہ اس ظلم سے فتنوں کا ایک بے بناہ سیلاب امنڈ آتا ہے جو حکومت کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے شرع نے ان تمام مظالم کو حرام فرما دیا ہے تا کہ ان خرابیوں کے درواز ہے ہی بند ہوجا کیں جن سے آبادی گھٹی ہو یا روزگار ختم ہوتے ہوں۔ اس لیے شجارت میں مقابلہ جائز رکھا گیا ہے اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال اینشا حرام فرما دیا گیا ہے۔ اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال اینشنا حرام فرما دیا گیا ہے۔

ظلم کے محرکات واسیاب ظلم کرنے مے محرکات واساب ملکی دشاہی بڑھتی ہوئی ضرور تیں ہوتی ہیں جوزیادہ سے ذیادہ آ مدنی کا قاضہ کرتی ہیں۔ کیونکہ سلاطین ہیں تعیش پیدا ہوجاتا ہا وران کا ہر گوشہ زندگی آ رام وعیش کا طلب گار ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے مصارف بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اخراجات او نچے پیانے کے ہوجاتے ہیں اور موجودہ آ مدنی ان کے اخراجات پورے کرنے سے عاجز آ جاتی ہے اس لیے وہ ایسی ترکیبیں نگالتیں ہیں جن سے محاصل بڑھا دیں تا کدآ مد وخرچ میں مساوات قائم ہوجائے۔ پھر جوں جو ل تیش بڑھتا جاتا ہے خرج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پہنے کی مخت حاجت پیش آتی رہتی ہے۔ اس لیے حاصل کی تشرح میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے جس سے حکومت کا دائرہ روز بروز تنگ ہوتا جاتا ہے جس سے حکومت کا دائرہ روز بروز تنگ ہوتا جاتا ہے حتی کہ ایک دن دائرہ حکومت بالکل سے کرختم ہوجاتا ہے اور اس کے اثر ات تک مٹ جاتے ہیں۔ پھردشن اسے آ سانی سے جس کے دن دائرہ حکومت بالکل سے کرختم ہوجاتا ہے اور اس کے اثر ات تک مٹ جاتے ہیں۔ پھردشن اسے آ سانی سے جس کے دن دائرہ حکومت بالکل سے کرختم ہوجاتا ہے اور اس کے اثر ات تک مٹ جاتے ہیں۔ پھردشن اسے آ سانی سے جس کے دن دائرہ حکومت بالکل سے کرختم ہوجاتا ہے اور اس کے اثر ات تک مٹ جاتے ہیں۔ پھردشن اسے آ سانی سے کر بی کرجاتا ہے۔

مرچهست از قامت ناساز باندام ماست ورند تشریف تو بر بالائے کس کوتاه نیست

## فصل نمبرتههم

# قيام دَرباني كي كيفيت اور دورِ انحطاط مين أس كي الهميت

حكومت كا دوراً غاز ميں ملكى تكلفات سے بے نياز ہونا الدر كے حكومت النے دوراً غاز ميں ملكى تكلفات سے بے نياز ہونا اللہ مناز ہونا اللہ وتسلط سے بے نياز ہونى ہے۔ كوئكداس كے ليے عصبيت كا ہونالازى ہے جس سے اس كى جزيں مضبوط ہونى ہيں اورائ غلبه وتسلط حاصل ہوتا ہے اور عصبيت كى پوشاك بدويت ہے اور بدويت تكلفات سے بے نياز ہوتى ہے۔ اگر حكومت كا قيام دينى اصول حاصل ہوتا ہے اور عصبيت كى پوشاك بدويت ہے اور بدويت تكلفات سے بے نياز ہوتى ہے۔ اگر حكومت كا قيام دينى اصول

خاص حجابت بیدا کی مخصوص حجابت ہے۔ پہلی حجابت خاص خاص اوگوں کے اندرآئے اورعوام کورو کئے کے لیے ہے اور دوسری حجابت مجلس خواص حفاظت کے لیے ہے تا کہ اس کے سواکوئی اور شخص اس مجلس میں داخل ہوئے نہ پائے۔ پہلی قسم کی حجابت عہد معاویہ عہد عبد الملک اور خلفائے بنوا میہ کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اس حجابت کے افسر اعلی کو حاجب کہتے تھے کیونکہ حاجب حجابت بمعنی رو کئے سے بنا ہے۔ پھر عباسیہ حکومت کے زمانے میں جب حکومت کی شان و شوکت عزت و رفعت اور دولت و ثروت ورثوت میں اور دولت و ثروت و برقی اور خلیفہ کے اخلاق پر مکمل شاہی اخلاق کارنگ پڑھ گیا تو اب دوسری حجابت کی بھی صرورت محسوس کی جانے گئی۔ اس کے افسر کو بھی حاجب ہی کہا جاتا ہے گریہ خاص حاجب ہے۔ اور پہلا عام حاجب ہے۔ اب خلفائے عباسیہ کے دروازوں پردوایوان ہوگئے۔ ایک ایوان عام اور دوسر اایوان خاص جیسا کہ ان کی تاریخ میں درج ہے۔

خاص الخاص بچاہت : پیرحکومتوں میں ایک تیسری متم کی تجابت پیدا ہوئی۔ یہ تجابت پہلی دونوں قسوں کی تجابتوں ہے خاص ہے۔ یہ فرمانروائے ملک پر پابندی لگانے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ اس بجابت کی وضاحت یہ ہے کہ جب ارباب حل و عقد اور باوشاہ کے خاص خاص حامی بادشاہ کی اولا دمیں ہے کئی کواس کی گدی پر بٹھا کراس پر اپناا قدّ اربرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ آس کے فرزندیا دوستوں پراور خاص خاص لوگوں پر پابندی لگادیتے ہیں کہ اس کے فرزندیا دوستوں پراور خاص خاص لوگوں پر پابندی لگادیتے ہیں کہ وہ باوشاہ کے پاس آنا جانا بند کردیں اور سلطان سے کہ دیتے ہیں کہ ان کے ملئے جانے ہے ان کے دلوں سے آپ کارعب ختم ہوجائے گا اور

# فصل نمبر ۴۵ ایک حکومت کا دوحکومتوں میں بٹ جانا

تقسیم حکومت کے انحطاط کی نشانی ہے۔ یا در کھے انحطاط حکومت کی سب ہے پہلی نشانی اس کا کلڑے گلڑے ہونا ہے۔ کیونکہ جب ملک انتہائی عروج وشیاب پر پہنچ کر بحد خوشحال وآ سودہ ہوجا تا ہے اور فرمانروائے ملک مستقل عزت بیدا کر کے منفر دہوجا تا ہے حتی کہ دوسروں کی شرکت بھی گوارانہیں کرتا اور حتی الا مکان شرکت کے اسباب ہی کا شے لگتا ہے کہ جن عزیروں سے شرکت کا ڈر ہے آئیں فتا کے گھائے اتارویتا ہے کہ ایسا نہ ہویہ بھی اپنا حق طلب کر بیٹے من تو اس وقت ان محتداروں کو جوحقوق میں بادشاہ کے حصدوار ہیں اپنی جانوں کا ڈر ہوتا ہے۔ چنا نچان میں سے کوئی شخص بھاگ کر کسی دور والے علاقے میں جا کران لوگوں سے جا ملتا ہے جن کا اس جیسا حال ہوتا ہے تعنی وہ بھی بادشاہ کی نگاہ میں مشکوک ہوتے ہیں۔ ان طرح مزکزی حکومت کا دائرہ شک ہیں۔ ان طرح مزکزی حکومت کا دائرہ شک ہیں۔ انسام میں بیٹھتے ہیں۔ اس طرح مزکزی حکومت کا دائرہ شک ہیں۔ ہوگئی کہ یہ حکومت بانٹ لینے والے ہوئے ہیں۔ اس طرح مزکزی حکومت کا دائرہ وسیعے ہوتا جا تا ہے جتی کہ یہ حکومت بانٹ لینے میں یابائٹ لینے والے ہوئے ہیں۔ ہوکرسمنے لگتا ہے اوران کی حکومت کا دائرہ وسیعے ہوتا جا تا ہے جتی کہ یہ حکومت بانٹ لینے میں یابائٹ لینے والے ہوئے ہیں۔ ہوکرسمنے لگتا ہے اوران کی حکومت کا دائرہ وسیعے ہوتا جا تا ہے جتی کہ یہ حکومت بانٹ لینے میں یابائٹ لینے والے ہوئے ہیں۔ ہوکرسمنے لگتا ہے اوران کی حکومت کا دائرہ وسیعے ہوتا جا تا ہے جتی کہ یہ حکومت بانٹ لینے میں یابائٹ لینے والے ہوئے ہیں۔

تاریخی نظائر · غور سیجے ایک وقت وہ تھا جب اسلامی عربی حکومت محفوظ ومنظم تھی اس کا وسیج دامن دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور ہوعید مناف کی عصبیت جامع و واحد تھی جس کا تمام مصر پرغلبہ تھا۔خلافت کے اس پورے زبانے میں کسی کی بھی رگ نہیں پھڑی کہ اس کے خلاف آ واز اٹھائے ہاں بچھ خارجیوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا وہ بھی ملک وریاست کے لیے نہیں بلکہ اپنی بلکہ اپنی کرام میں جانیں کھیانے کے لیے رکین وہ ناکام رہے کیونکہ ان کی مزاحمت ایک قوی عصبیت کر رہی تھی۔ آخر اُنہوں بدعت کی راہ میں جانیں کھیائے نے کے لیے رکین وہ ناکام رہے کیونکہ ان کی مزاحمت ایک قوی عصبیت کر رہی تھی۔ آخر اُنہوں نے منہ کی گھائی ۔ پھر جب خلافت بنوامیہ سے نگل کر بڑع باس کے ہاتھ تھی اور خلافت اپنے اُنہائی عروج واقت اراور خوش حالی

سیمین کی تو اظراف سے سمنی شروع ہوگئ چنانچے مرکزی خلافت کا اندلس والا سرحدی علاقہ عبدالرحمٰن واخل نے ہتھیا لیا اور وہاں اپنی حکومت کی دو حکومت میں بنالیں پھرادرلیس نے مغرب میں بننج کرعلم بغاوت بلند کیا اور اپنی حکومت قائم کرلی۔ پھراس کے بعداس کے بیٹے نے بورپ میں بربر (مغلیہ زیاتہ) بر حکومت قائم کرلی اور شال مغرب اور جنوب مغرب کے علاقوں پر قالیف ہوگیا۔ پھر مرکزی حکومت مزید کمٹی اور افرایقہ میں اغالبہ نے علم بغاوت بلند کردیا۔ پھرشیعہ نے سراٹھایا اور ان کی امداد کہا مداؤر صحاحہ نے کی اور بیسب افریقہ اور مغرب پر پھر معروشام وجاز پرقابض ہوگئے اور ادار سے حکومت چھین کی اب مرکزی حکومت کے تین گلڑے ہوگئے۔

اے حکومت عبار پر جوافری اور اساسی حکومت تھی اور عرب میں اپنے اصلی مقام پرتھی۔

اے حکومت عبدیہ بہ جوافریقہ مصرشام اور حجاز پر قائم تھی ۔

اے حکومت عبید یہ جوافریقہ مصرشام اور حجاز پرقائم تھی ۔

یہ بینوں حکومتیں کچھ دنوں تک قائم رہیں پھرایک ہی وقت میں یا آ گے بیچھے کچھ فاصلے سے ختم ہو گئیں۔ای طرح عباسية حكومت ميں اور حكومتيں قائم ہوئيں۔ جناتچہ ماوراء النہراور خراسان كے سرحدى علاقے كو بني ساسان نے ہتھيا ليا اور علویوں نے دیلم وطبرستان پر قبضہ جمالیا اور آخر میں دیلم نے عراقین وابغدا دیر اور خلفاء پر بھی اپنا افتد ار جمالیا۔ پھر بلجو قبیه کا دور حکومت آئے گا اور وہ تمام علاقوں پر قابض ہو گئے۔ پھرعروج پر پہنچنے کے بعد ان کی حکومت کے بھی حصے بخرے ہوئے لگے۔جیسا کہ ان کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس پر مغرب و افریقہ میں صنعاجہ کا قیاس کر کیجئے گہ وہ بادیس بن منصور کے زمانے میں اپنے عروج و کمال پر چنچنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی۔ چنانچیاس کے چیاحماد نے علم بغاوت بلند کیا اورعر بوں کا علاقہ کوہ اور اس ہے لے کرتلمسان اور ملوبیة تک اپنے قبضہ میں کرلیا پھر کوہ مسیلہ کے محافہ میں کوہ قیامہ جوقلعہ پرتھا اس کا محاصرہ کرلیااورا ہے فتح کر کے اس میں قیام کیااور کوہ تبطری لینی بنوصنھاجہ کے مرکز اشیرہ پربھی غالب آ گیااورا یک ٹی حکومت قائم کرلی جوآل بادیس کی حکومت کے مقابلہ پڑھی۔آل بادیس کے پاس صرف قیروان اوراس کے مضافاتی علاقے با تی رہ گئے تھے۔ یہ دونوں حکومتیں قائم رہیں حتی کہ فنا کے گھاٹ انر گئیں۔ اس طرح جب حکومت موحدین کا دامن سمٹے لگا تو بنوابوحفص نے افریقہ میں بغاوت کردی اورافریقہ ہتھیا بیٹھے اورا پی خودمختار حکومت بنالی اوران کے اطراف میں اپن نسل کے لیے ملک کی داغ بیل ڈال گئے ۔ پھر جب پیچکومت بھی عروج و کمال تک پینچے گئی توانہیں کی نسل میں ہے امیر ابوز کریا بیکیٰ بن سلطان ابوا کتی ابراہیم ( ان کے چوشھے خلیفہ ) نے علم بغاوت بلند کیا اور جہابیا در قسطنطنیہ اوران کے مضافات میں ایک ٹی حکومت قائم کرلی اوراپنے بیٹوں کے ورثے میں چھوڑ گیا۔اس طرح اس ایک حکومت کے دوگلزے ہو گئے پھرانہوں نے تونس پر بھی قبضہ کرلیا بھڑیہ کومت ان کی اولا دمیں بٹ گئی پھرانہیں میں چھوٹ پڑ گئی اور آلیں میں ایک دوسرے کے حصہ پر قبضہ جمانے لگے بہمی حکومت کے حصے بخرے تین ہے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اوروہ ملک کے غیرشر فاء میں بٹ جاتی ہے جیبا کہ اندلس میں طوائف البلو کی کے زمانے میں۔مشرق میل سلاطین مجم کے زمانے میں اور افریقہ میں حکومت صنصاحہ میں ہوا۔ حکومت صنعاجہ کے آخری زمائے میں تو افریقہ کے ہر قلعے میں ایک مشقل حاتم ہوتا تھا جیسا کہ اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اس زمانے سے پچھٹل افریقہ میں یہی حشر جرید وزاب کا ہوا۔ جیسا کہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔الغرض برحکومت کا میمی

حال ہوا کرتا ہے کہ جب وہ ترقی وخوشحالی کے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو اس پر بردھا ہے کے عوارض طاری ہونے لگتے ہیں اور اس کے اقتد ارکا سامیہ چاروں طرف سے سینے لگتا ہے اور اس کے علاقے بٹ جاتے ہیں یا حکومت ہی کا کوئی آ دمی حکومت کی باگ ڈورسنجال لیتا ہے اور ایک حکومت کے کئی مکڑے ہوجاتے ہیں۔ زمین کا اور زمین والوں کا اصل وارث اللہ ہی ہے۔

# فصل نمبر ۲ ہم حکومت میں کمزوری آنے کے بعد جاتی نہیں

حکومت میں کمزوری کا آنا یقینی ہے۔ ہم اوپرانعوارض پرروشیٰ ڈال آئے ہیں جوکسی حکومت کی کمزوری و پیری پردلالٹ کرتے ہیں اورا کی ایک کرکے ان کی تفصیل بھی بتا آئے ہیں اور نیے بھی کہ بیا جو ریسکومت گولاتی ہوا کرتے ہیں پھر جب حکومت میں کمزوری طبعی مان لی جائے تو کمزوری کا پیدا ہونا دیگر طبعی امور کی طرح یقیثی ہے۔

ترک رسوم میں وشوار بوں کی وجہ ۔ یہی وجہ ہے کہ رسم و رواج کو جولوگوں کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں مٹانے میں اندی مذہبی وسوت وہ ہی لوگوں کی قدیم مٹانے میں اندیکی مدد شدہوتو وہ بھی لوگوں کی قدیم مٹانے میں اندیکی مدد شدہوتو وہ بھی لوگوں کی قدیم عاد تیں نہ چھڑ اسکیں کبھی بھی شاہی عصبیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ شان وشو کت اور سلطانی عظمت وجلال کام کرتا ہے۔ لیکن جب عصبیت بھی نہ ہواور خاندانی روایات ترک کرنے سے عظمت وجلال لوگوں کے دلوں سے نکل جائے تو پھر تو ہر شوخی

حکومت کے خلاف سازشیں کرنے کی جزات کرسکتا ہے۔ ہر چند حکومت عظمت وجلال کالباد ہ اوڑ ھے کر ہرممکن صورت سے ملک برقر ارر کھنے کی کوشش کریے مگر تا بلے۔ آخر فیا آخر فیا۔

کبھی حکومت میں الی قوت بھی آ جاتی ہے جس سے وہم ہوتا ہے کہ بڑھا ہے کی کمزوری جاتی رہی مگراس کی بق بچھنے کے لیے بھڑ کتی ہے۔ جیسے جلنے والی بتی جب بجھنا چاہتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے معلوم ہوتا ہے اس میں جان آ گئی۔ حالا نکہ بچھنے کے لیے بھڑ کتی ہے۔ لہٰڈاان با توں کا دھیان رکھئے اور کا نُٹات میں تقدیر کے مطابق اللہ کی ہمہ گیر حکمت و مصلحت سے عافل ندر ہے کیونکہ اللہ کے ہاں ہر مقرر و مُدت کا اندراج ہو چکا ہے۔

#### فضل تمبريهم

#### حکومت میں خلل بیدا ہونے کی کیا صورت ہوتی ہے

<u>ہر حکومت کی بنیا دروستونوں پر ہوتی ہے</u>۔ یادر کھئے ملک کی عارت دو بنیادوں پر قائم ہوتی ہے اور ملک کے لیے ہر بنیاد کا ہونا ضرور کی ہے۔

ا - الله الت وعصبيت بريجي بهم دوسر في لفظون مين فوج سے تعبير كر سكتے مين ـ

۲۔ مال پر جوفوج کا مادہ ہے۔ کیونکہ اس سے فوج کا وجود قائم رہتا ہے اور خود سلطان بھی اس مال سے اپنے حالات درست رکھتا ہے۔ جب حکومت میں خلل آئتا ہے تو سب سے پہلے یہی دونوں بنیادیں متاثر ہوتی ہیں۔ ہم پہلے نوجی خلل پرروشنی ڈالین سے پھر مالی خلل پر۔

فوجی خلل موجی دوشی والی جا چی ہے کہ حصیت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے حکومت کی داغ بیل پر تی ہے اوراس کی بنیادیں جمتی ہیں اس پر بھی روشی والی جا چی ہے کہ حکومت کے لیے سب سے بردی اور جا مع عصیت ضروری ہے جس میں تمام چیوٹی چوٹی عصیت سے کرجی ہوگئی ہوں اور پر ہی عصیت فر مانروائے ملک چوٹی عصیت ہوتی ہوں اور پر ہی عصیت فر مانروائے ملک کی خاص خاندانی عصیت ہوتی ہے ۔ پھر جب حکومت کا مزاج گیڑ کراس پڑ عیاشی کا دیگ چڑ ھے جاتا ہے اور سلطان اپنی ذاتی اقتدار پر قرار رکھنے کے لیے اور ان کی اور عزیزوں کی جو کومت سے جن بیلے وہ اپنے گاندان والوں کی اور عزیزوں کی جو کومت سے حق بیں ناکیس کا فات ہے مطابق حکومت کے مطابق محکومت کے میں ناکیس کا فاتے ہوا ان کی طابق کے مطابق میں مان ہوں کی عزیز کی طابق کے مطابق محکومت ہیں بیل دو خطر ناک چیز ہیں تھر ان کے عبد سے ختم کر کے ان کی عزیز کی بیل ملاتا ہے اور ان کا غلبہ کچاتا ہے اس صورت سے انہیں دو خطر ناک چیز ہیں تھر لیے بیل وہ عالم ہے اور اس کے عزیز کی عید دون پر فائر ہو جاتے ہیں تو میں انقلاب لانے پر قادر ہیں سلطان ان کے خیالات کرنے گانا ہے کو فری ہونے آ جاتی ہے اور اس کے خیالات کے دیونکہ جاتی ہے اور اس کے عزیز کی عبد دون پر فائر ہو جاتے ہیں تو اس میں انقلاب لانے پر قادر ہیں سلطان ان کے خیالات کرنے گانا ہے کہ میں انقلاب لانے پر قادر ہیں سلطان ان کے خیالات

عبائب تشکش میں تیرا بیار محبت ہے شفا پھے اور کہتی ہے قضا کچھے اور کہتی ہے

حتی کے ان کی عصبیت ختم ہوکر رہ جاتی ہے اوز اس کی عزت وطافت خاک میں ال جاتی ہے اب وہ جفاظت کے قابل بھی نہیں رہتے اور سرحدوں کی حفاظت میں خلل آ جاتا ہے اور اطراف ملک میں جوئی تحریک اٹھتی ہے عوام اس کا ساتھ دیتے ہیں اور باغی ملک میں بدامنی پھیلا دیتے ہیں ان نازک حالات کود کھے کر دشنوں کو بھی حملہ کرنے کی جرائت ہو جاتی ہے کوئکہ انہیں قوی توقع ہوتی ہے کہ اطراف ملک کے عوام ان کا ساتھ دیں گے اور شاہی فوج حفاظت ملک سے قاصر رہے گی ۔ میہ بیرونی واندرونی گڑ ہو بتدر تکے پیدا ہوتی رہتی ہے اور تھومت کا دائر ہ سمٹنار ہتا ہے جتی کہ باغی مرکز محکومت کے قریب آ جائے ہیں۔ اس گڑ ہو کے زیائے میں اکثر آیک حکومت دویا تین حکومتوں میں بقدر اصل وسعت کے بٹ جاتی ہے اور حکومت نا اہلوں کے ہاتھ میں بقدر اصل وسعت کے بٹ جاتی ہے اور حکومت نا اہلوں کے ہاتھ میں بھی جاتی ہے۔

نظائر غور بیج اسلامی عکومت کا دامن اندلس و ہند و چین تک پھیلا ہوا تھا۔ بوا میدکا علم ہوعبد مناف کی عصبیت کی وجہ سے سارے عرب پر چلتا تھا حتی کہ جب دشق میں سلیمان بن عبد الملک نے قرطبہ میں عبدالعزیز بن موکی بن نصیر کے قل کا عظم صا در فر مایا تو یہ علم نافذ ہوا ورکوئی اسے مستر دنہ کر سکا۔ پھر عیاشی کی وجہ سے بنوامیہ کی عصبیت میں زوال آنے لگا اوران کی عکومت ہی ختم ہوگئی اور عباسیہ حکومت آگئی۔ بینی حکومت بٹو ہاشم کا زور گھٹانے میں لگ گئی اور چن چن کر سیدوں اور آل علی کو قتل و جلاوطن کرنے لگی جس سے عصبیت عبد مناف کی گر ہیں ڈھیلی پڑ گئیں اور عصبیت فنا ہونے گئی عربوں نے ان پر حیلے کرنے کی جرائے کی اور ملک کے دوروالے علاقے خود مختار بن بیٹھے جیسے افریقہ بین بنوا غلب اور اندلس میں بنوا میہ و غیرہ اور

مرکزی حکومت کی حصوب میں بٹ گئی پرمغرب میں آل ادر ایس اٹھ کھڑے ہوئے جن کی حمایت بربرنے کی کیونک برابرہ کو بنو امیہ کی عصبیت پر پورا پورا اعماد تھا اور نیکھی یقین تھا کہ مرکز ہے ان تک فوج نہیں پہنچ سکتی۔ بہر حال آخر میں دعویداران حکومت علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں اور ملک کے دور دراز کے سرحدی علاقوں پر قابض ہوجائے ہیں اور اپن تحریکوں کے ذریعے ملک کے علاقے دیا بیٹھتے ہیں۔اس طرح مرکزی حکومت کے فکڑے فکڑے ہوجاتے ہیں بھی بیعلا قائی دیاؤ برو ھتے بڑھتے مرکز تک بھی بیٹیج جاتا ہے اورخواص سلطنت ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ کیونگہ وہ اپنی عیاشی میں غرق ہوتے ہیں۔اس طرح حکومت ختم ہوجاتی ہے اور بھی انتہائی کمز در ہوکر زندگی کے ایام گز ارنے لگتی ہے۔اب اس بیار حکومت کواپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے عصبیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ سرکاری حکام کے دلوں میں اس کی قدر ومنزلت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہدتوں ہے اس کے مطیع ومنقاد اور وفا دارین کرر ہتے چلے آئے ہیں اوران کی اولا دمیں سے کوئی پیٹمیں جا نتاگ عکومت کب شروع ہوئی۔ وہ تو ہوش سنجالتے ہی حکومت کے سامنے چھکتے ہی چلے آئے ہیں اس لیے حکومت کو جماعتوں کی قوت کی ضرورت نہیں برتی اور با دشاہ اپنی بے قاعدہ اور با قاعدہ فوج ہے آٹرے وقت کام نکال لیتا ہے۔ کیونکہ عوام کے دلوں میں فرمانبر داری کا جذبہ طبعی ہوتا ہے اور کسی کے دل میں حکم عدولی یا بغاوت کا تصور بھی نہیں آتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حکم عدولی یا بغاوت پرآ مادہ ہو جائے توعوام اس کے پیچھے پڑجاتے ہیں اور اس کی پوری مخالفت کرتے ہیں۔اس لیے کوئی الیمی نازیبا حرکت کے بیچھے بڑتا ہی نہیں ایڑی چوٹی کا زورلگانا تورہا ور کنار۔ لہذا حکومت اس حالت میں باغیوں سے بھی محفوظ رہتی ہے اورلوگوں کی مخالفت سے بھی۔ کیونکہ لوگوں پرفر مال پرداری کارنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ حکومت کے اسرار خالفت میں آ کرظا برنبیں ہوئے ویتے اوران میں فرماں برداری سے بنتے کا خیال بھی نہیں پھٹکا اس لیے حکومت فتنوں اورابتری ہے جو جماعتوں اور قبیلوں ہے بیدا ہوا کرتا ہے محفوظ رہتی ہے۔ پھرحکومت اپنی بھاری کے ایام اس طرح گذار تی رہتی ہے حالانکہ اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہے۔ جیسے کسی کوغذا نہ ملنے کی صورت میں کچھ دنوں تک حرارت عزیزی زندہ رکھتی ہے حتی کہاں کامقررہ وقت آئینچاہے ہرمقررہ وقت کی ایک تحریہ ہاور ہرحکومت کا ایک مقررہ وقت ہے۔

مالی خلل عکومت میں جوظل مال کی راہ ہے آتا ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا کہ شروع شروع میں حکومت برسادگی کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے وہ رعایا ہے مجت وزی ہے بیش آتی ہے اخراجات میں کفایت مدنظر رکھتی ہے اور لوگوں کے مالوں پر بھی للجائی ہوئی نگاہ نہیں ڈالتی اس لیے شرح ماصل بڑھانے ہے اجتناب کرتی ہے اور مال جج کرنے کے سلطے میں چالا کیوں اور عیاریوں سے کام نہیں لیتی اور نہ تحصیل داروں سے زیادہ پوچھ پاچھ کرتی ہے۔ ان حالات میں اخراجات میں نضول خرجی کا سوال ہی پیدائیں ہوتا اس لیے کہ حکومت کوزیادہ مال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ۔ پھر جب اقتدار حاصل ہو کرزور پکڑ جاتا ہے اور ملک تو ی ہوجاتا ہے اور ملک کی وسعت وقوت آپ ساتھ عیاتی لاتی ہے اور عیاشی سے اخراجات بر سے ہیں تو نہ صرف باوشاہ کی ہوجاتا ہے اور ملک کی وسعت وقوت آپ ساتھ عیاتی لاتی ہو اور عیاشی سے اخراجات بھی اخراجات بی بھی اخراجات ہیں ہو جاتا ہے اور کو گئی ہو جاتا ہیں ہی عیاتی میں مزید اصافہ ہو جاتا ہے اور کو گئی اخراجات فضول خرجی کی وجہ سے بڑھا لیتے ہیں اور یہ باتھی رکھانے و کی تو بات ہیں رعایا میں بھی عیاتی میں مزید اصافہ ہو جاتا ہے اور کوگ اپنے ہیں۔ اب بادشاہ کو بازاروں کے تجارتی مالوں پر چوگی لگانے کا خیال میں بھی تھیں کو بی ناور پر چوگی لگانے کا خیال کی جیلتی ہیں کیونکہ لوگ بارشاہ کو بازاروں کے تجارتی مالوں پر چوگی لگانے کا خیال کی جیلتی ہیں کیونکہ لوگ بارشاہ کو بازاروں کے تجارتی مالوں پر چوگی لگانے کا خیال کے جیلتی ہیں کیونکہ کوگی کو بیل کیا گئی کو باروں کے تجارتی مالوں پر چوگی لگانے کا خیال

پیدا ہوتا ہے تا کہ محاصل میں اضافہ ہو۔ کیونکہ وہ شہریوں میں عیاشی اور آسودہ حالی دیکھتا ہے اور خود بھی یعیے کا اپنے زاتی اخراجات اور فوجی اخراجات کی وجہ سے ضرورت مند ہے پھر محرکات اور تکلفات میں اضاف موجاتا ہے اور چونگیاں ملکی ضرورت کو کافی نہیں ہوتیں اور حکومت کا دامن انتہائی وسیع ہو چکا ہوا ورقہر وتسلط بھی خوب جما ہوا ہو چنانچہ با دشاہوں کے ہاتھ رعایا کے مالوں کی طرف بڑھتے ہیں خواہ مال چونگی ہے وصول ہو یا تجارت سے اور بعض حالات میں تو بلاعوض ہی ذراہے شبہ ہے یا بلاشبہ بی مال چھین لیے جاتے ہیں۔ان حالات میں خود فوج حکومت پر جری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ حکومت میں ممزوری دیکھتی ہے۔ بادشاہ فوج کوتھیکنے کے لیےان کی تنخوا ہوں میں اضافہ کرتا ہےاوران پر دل کھول کرخرج کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر فوج کود با کرر کھنے کی اور کوئی صورت ہے ہی نہیں ۔ان حالات میں سرکاری مخصیلداروں کی دولت وثروت خوب برستی ہے کیونکہ محاصل کی کثرت ہے اور اسکی وصولیا بی اور حساب کتاب آئییں کے ہاتھوں میں ہے اور لوگ ان کی عزت کی وجہ ہے ان كة ك چون نيس كر يحت چانچ بيلوگ محاصل كي آمدني ميس فين كر ك خوب مال جمع كر ليت ميس اور بالهمي حمد كي وجہ سے بعض کی پول کھول دیتا ہے اس لیے عموماً سب پر ہی شاہی عما ب ٹو ٹما ہے۔ یکے بعد دیگرے ہرایک کا نفتدی مال اور جائیداد ضبط کرلی جاتی ہے۔ حتی کہ ان کی بیدولت ختم ہو جاتی ہے اورا قضا دی حالت نازک ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان ہے حکومت کی جوشان وشوکت اور رونق حاصل ہور ہی تھی وہ جاتی رہتی ہے۔ پھران کے بعد حکومت کی نگائیں ملک کے دوسرے مالداروں پر پڑتی ہیں اوران سے بھی کسی بہانے سے مال لے لیا جا تا ہے۔اس طرح ملکی پیداوار میں انتحطاط آتا ہے اور دائرہ ملک میں وسعت ہونی بند ہو جاتی ہے اور پہلا ساغلبہ اور تسلط بھی یاتی نہیں رہتا۔ اس وقت فرمانروا کی سیاست اصلاحات پرزیادہ سے زیادہ رقم صرف کرنے کی جانب مبذول ہوجاتی ہے اوراب و مال کو گلوار ہے بھی زیادہ اہم سمجھتا ہے کیونکہ اس وقت تلوار بلامال کے کامنہیں ویتی۔ اس لیے بادشاہ زیادہ سے زیادہ مال پیدا کرنا جا ہتا ہے تا کہ زیادہ ہے زیادہ ملکی اخراجات ملکی اصلاحات اور فوج کی تنخواہوں پر کرے۔لیکن اس مقصد میں نا کام رہتا ہے اور حکومت کی کمزوری اور بھی شدت پکڑتی جاتی ہے حتی کہ سرحدی علاقوں والے اسے بعثم گرنے کی جرائت کرتے ہیں جس سے حکومت کا ہر بندھن کھل جاتا ہے۔ بیباں تک کہوہ قبر میں جانفتی ہے اورغلبہ وتسلط کی جگہ تھکا وٹ ودر ماندگی لے لیتی ہے۔اس موقع پراگر کوئی حقدار کھڑا ہو جائے تو حکومت ارا کین سلطنت ہے آ سانی ہے چھین سکتا ہے۔ ورنہ چلتی رہتی ہے۔ حتی کہ گھلتے گھلتے دم تو ڑ دیتی ہے جیسے چراغ کی بتی کا جب تیل ختم ہوجا تا ہے تو خود بھڑک کر بجھ جا تا ہے۔

## فصل نمبر ۴۸ نئ حکومتوں کا قیام

نئ حكومت كے قيام كى دوصورتين جبكوئى مرتوں كى جى ہوئى موجود ہ حكومت زوال پزير ہوكرختم ہوتى ہوتى ئے تونئ حكومت كا قيام دوصورتوں سے ہوتا ہے۔ ايك صورت بدہ كہ جب جى ہوئى حكومت كا اقتد ارست كرمركز ميں محدود ہوجا تا ہے توریگر صوبوں کے حکام خود مختار بن بیٹے ہیں اور اپنی چھوٹی ہی مستقل حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ جس کا دائرہ محدود ہوتا ہے پھر وہ محکومت ورشہ میں ان کی اولا دکویا آزاد کردہ غلامول کو ملتی ہے اور بندر رہ کا خواہم مندہوتا ہے۔ بہت علاقائی حکام آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور ہرایک دوسرے سے اس کا علاقہ چھین لینے کا خواہش مندہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے پر گوٹ پڑتا ہے۔ ایک دوسرے پر جملہ آور ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی نئی حکومت قائم کرنے پر جملہ آور ہوتا ہے۔ اور دوسروں کا علاقہ چھین کرا پی حکومت میں شامل کر لیتا ہے۔ بھر جوسب سے زیادہ طاقت ور ہوتا ہے۔ وہ بی غالب آتا ہے اور دوسروں کا علاقہ چھین کرا پی حکومت میں شامل کر لیتا ہے۔

#### فصل نمبر 67 نئ حکومت پرانی حکومت پردفعتا غالب ہیں آتی بلکہ ایک مدت کے بعد غالب آتی ہے

ہم نے ابھی ابھی بیان کیا ہے کہ نئی حکومت دوطرح سے مل میں آتی ہے: علاقائی گورنروں کا خود مختار بن جانا۔ یہ خود مختار گورنر مرکزی حکومت پر للچائی ہوئی نظر نہیں ڈالنے انہیں تو فقط اپنی نئ حکومت چلانی ہوتی ہےاوراس پر قناعت کر لیتے ہیں اور یہی ان کی قوت کی انتہاہے۔

مذہبی تحریک کے کرا میضنے والے داعی اور باغی ۔ انہیں مرکزی حکومت پر قبضہ کے بغیر چارہ نہیں کونکہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ لے کرا میضتے ہیں اور قوت بھی کافی رکھتے ہیں جوعصبیت و جاہ کی رہین منت ہے۔ چنانچیان میں اور جی ہوئی حکومتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور دونوں ظرف کے ڈول بھی بھرتے اور بھی خالی ہوتے ہیں (بھی انہیں مرکزی حکومت دبالیتی ہے اور بھی یہ مرکزی حکومت کو دبالیتے ہیں) یہ لڑائیاں ان میں جب تک جاری رہتی ہیں جب تک کی ایک فریق کو دوسرے پر فتح حاصل شہو۔

باغیوں کو دفعتاً فنچ حاصل نہیں ہوتی ۔ عموماً باغیوں کو دفعاً فنچ حاصل نہیں ہوا کرتی اس کی وجہ یہ ہے کیے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں فتح نفسانی ووہمی اسباب کی رہین منت ہے۔اگر چیا کثریت' کثرت اسلحہ اور جنگی مہارت کسی فریق کو حاصل ہواور وہ فتح کے خواب و کیتا ہو مگر وہ فتح سے قاصر رہتا ہے کیونکہ فتح میں قدرتی اسباب کارفر ما ہوتے ہیں۔اسی لیے الرائيول ميں سب سے زيادہ دھوكم استعال كياجاتا ہے اوراي سے زيادہ تركاميا بي موتى ہے۔ حديث ميں جي ہے كالرائي دھوکہ ہے۔ ہم کئی جگہ بیان کر بچلے ہیں کہ جی ہوئی حکومت (قدیمی) میں رعایا سابق عادات وروایات کے مطابق حکومت کی فر ما نبر داری اپنے اوپر واجب محتی ہے جس سے حملہ آوروں کے لیے بہت رکا ولیس پیش آتی ہیں۔ چرخو دخملہ آوروں کے لشكر ميں مختلف الرائے لوگ كثرت ہے ہوتے ہیں۔اگر چیعزیز وخواص ان كی اطاعت اور حمایت کے دل و جان ہے خواہش مند ہوتے ہیں مگر دوسر بےلوگ زیادہ ہوتے ہیں جن کے ارادوں میں تزلزل ہوتا ہے کیونکہ پرانی حکومت کی و فا داری کے وہ عادی رہ چکے ہیں اس لیے اس کے ساتھ غداری کرنے میں انہیں ایک قتم کی ستی اور شرم محسوں ہوتی ہے (اسی لیے پرانی حکومت کو دفعتاً فتح کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے اور فتح کرنے سے قاصر رہتا ہے) چنانچے کچھ دنوں صبر سے کام لیتا ہے اور جی ہوئی حکومت کی پوری پوری کمزوری کا انتظار کرتا ہے حتی کہ اس کی مطلوبہ کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے اور رعایا میں جذبات اطاعت طرور پڑ جاتے ہیں اور انہیں قدیم ہا دشاہ سے مقابلہ کرنے کی دلی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ آخر فتح وظفر ان کے قدم چوتی ہے۔ علاوہ ازیں قدیم حکومت کے پاس رسد کی فراوانی اور کھانے پینے کی چیزوں کی ارزانی ہوتی ہے۔ کیونکدایک ۔ زمانے سے اس کا ملک کا اقتدار چلا آرہا ہے۔ اسی لیے وہ نعتوں اورلذتوں سے مالا مال ہوتی ہے اور اس کو خاص طور سے محاصل کی آمدنی ہے۔اس لیےاس کے پاس کثرت سے گھوڑے اور عمدہ اسلحہ ہوتے ہیں۔انہیں میں ملکی شان وشوکت کی عظمت جلوه آرا ہوتی ہے اور انہیں پران کے پاوٹنا ہوں کی طرف سے پانی کی طرح مال بہایا جاتا ہے۔خواہ میر مال بدرضاو رغبت خرج کیا جار ہا، وخواہ یا دلنخواستہ۔ان تمام مذکورہ بالا اسباب کی وجہ ہے وہ اپنے وٹمن پراپنارعب بٹھا دیتے ہیں ۔نئ حکومت کے پاس کیا رکھا ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے خالی ہے۔ اس میں ساوگی ہے اس کی مالی حالت کرور ہے اور ار ہا ب حکومت ننگے بھو کے ہیں۔اس لیے جب وہ پرانی حکومتوں کے حالات سنتے ہیں توان کے دلوں میں رعب بیڑھ جا تا ہے جس کی وجہ سے وہ ان سے لڑتے ہوئے بھی تا اور ان پر حملہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ان کی تدبیر پید ہوتی ہے کہ حمله موقوف رکھا جائے جب تک کہ پرانی حکومت کی تمام بندشیں ڈھیلی نہ پڑ جا تمیں اور اس میں پوری طرح کمزوری نہ آ جائے اوراس کی عصبیت اور محاصل کی آمدنی ختم ند موجائے۔اس لیے نئی حکومت اس موقع کی تلاش میں رہتی ہے اور ایک زمانے کے بعد مناسب موقع پاتے ہی جملہ کردیتی ہے اور عالب آجاتی ہے۔ اللہ کے بندوں میں اللہ کا یمی طریقہ کا رفر ماہے۔ علاوہ از بین نئی حکومت والے سب کے سب برانی حکومت والوں ہے بالکل علیمہ ہوتے ہیں۔ ان کے نسب بھی علیمہ ہ با تیں بھی علیمہ ہ بیرے اس لیے علیمہ ہ بیرے اس کے علیمہ ہ بیرے اس لیے دونوں حکومتوں والوں میں نفی وجلی ہر طرح کا نقاوت ہے۔ علاوہ از بین محکومت والوں کو ظاہر کی یا باطنی طور پر برانی حکومت والوں کو کی خرنہ بیر ملتی کہ آئیس عاقل پا کر حملہ کر دیں اور کا میا بی حاصل کریں کیونکہ دونوں حکومتوں میں اجبی حکومت کے والوں کی کو خرنہ بیر ملتی کہ آئیس عالیہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بر جملہ کرنے کے لیے وہ مناسب وقت کے منظر رہتے ہیں اور ایک وہم ہے برانی حکومت نوال کا شکار ہو جائے اور اس کی عمر کے آخری ایام ہوں۔ ہر طرف ہے اس میں اہتری بھی ہوئی ہوائی ہوائی موادر پرائی حکومت کا ضعف وز وال جو اب تک صیفہ دراز میں مان بر میکشف ہوگیا ہوا ور مرکزی حکومت کے علاقوں پر قابض ہوجائے کی وجہ ہے ان کی طاقت زور پرائی ہوا ور انہوں میں حال ہو اور مرکزی حکومت کے علاقوں پر قابض ہوجائے کی وجہ ہے ان کی طاقت زور پرائی ہوا وہ اور انہوں نے اس کا دائرہ چاروں طرف سے کا شرک کو مان میں حال ہوجائے اور وہ اوہا مجوان نے اس کا دائرہ چاروں طرف سے کا شرک کو طاقہ یا ہو۔ اب انہیں حوصلہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ہاتھ آتا ہے اور انہر میں کے ارادوں میں حائل ہو گئے تھے جاتے رہتے ہیں پھرا نظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ مناسب موقع ہاتھ آتا ہے اور اخیر میں وہ جائے اس مرتب کی خوات کے ہیں۔

اس سلسلے میں تاریخی نظائر اس سلیے میں عبار حکومت برغور کر لیجے کہ تجریک کے متعقد ہونے کے بعد تقریباً میں برس سے زیادہ مدت تک خراسان میں اس تحریک کے اٹھانے والے اور بنوعیاس کے حامی خلافت کے لیے جدوجہد کرتے ر ہے۔ تب کہیں جا کرانہیں کا میا بی نصیب ہوئی اوراموں حکومت پر قابض ہوئے۔ ای طرح علویہ نے طبرستان میں بنو دیلم مین خلافت کی تجریک اٹھائی اور مدتوں تک چلاتے رہے تب کہیں چا کرانہیں حکومت حاصل ہوئی ای طرح جب علومیہ حکومت ختم ہوئی اور ویلم نے فارس اور عراقین کی طرف پیش قدمی کی تو سالہا سال تک جدوج پد کرتے رہے تب کہیں جا کراصفہان پر قبصہ کیا چھر بغدا د کی مرکزی حکومت بھی چھین لی۔ اسی طرح عبید پول کی خلافت کی تحر کیٹے مغرب میں بربری قبائل میں سے بنو كنامه مين ابوعبدالله شيعي نے اٹھائي اورستر سال تک لگا تارجدو جہد کرتار ہا۔ اس عرصہ مين افریقه ميں بنواغلب کارسوخ ترقی پذیر ہی دیار آخر کار کامرانی نے اس کے قدم چوہ اور تمام مغرب پر قابض ہو گیا پھر پیمصر کی طرف بوسھ اور تقریباً تمیں سال تک مصریر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمہ وقت مصر کی طرف بحری اور پری فوج بھیجے رہتے تھے۔ جس کا دفاع بغدا دوشام کی بحری و بری فوج کرتی رہتی تھی۔ آخر کارا سکندریہ قیوم اور صعیر پرقابض ہو گئے بھریہاں ہے ان کی تحریک مجاز تک بھی پیچی اور حرمین میں بھی اس کے بھیلانے کا انظام کیا گیا۔ پھران کا سپہ سالار جو ہر کا تب اپنی فوج لے کرمھر پر چڑھ آیا اور اسے فتح کر کے حکومت بنی تفح کی بنیادیں کھود ڈالیں اور قاہرہ کی نشاندہی کی چھرمعز الدین اللہ تخت نشین ہوا اور المندرية يرقضه كرنے كے سائھ سال بعد تك يە حكومت جاتى راى -اى طرح سلوقيد سلاطين ترك نے بني ساسان پرغالب أنا جا ہاتو یہ مادراءالنہر پہنچ کرتقریباً تعین سال تک اولا دسکتگین ہے خراسان میں مقابلہ کرتے رہے تب کہیں جا کران کی جدوجہد پروان چڑھی اور انہیں زیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بھرانہوں نے بغداد کی طرف پیش قدی کی اور کافی طویل عرصے کے بعد بغداد پر اور خلیفہ پر قابض ہوئے اس طرح ان کے بعد تا تاری اپنے جنگوں سے بوالا جیس نکلے اور جالیس سال کی

\_\_ (۱۲۵) \_\_\_\_\_ عندالا

لگا تارکوششوں کے بعد بغداد کی مہم سرکر سکے۔اس طرح اہل مغرب یعنی کمتونہ مرابطین کے ساتھ مل کر سلاطین مغرادہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور سالہا سال کی مسامی کے بعد کامیاب ہوئے پھر موحدین کمتونہ کے خلاف اپنی تحریک لے کر ایضے اور تقریباً تمیں سال تک ان سے کڑتے رہے تب کہیں جا کران سے مراکش چھینا۔ جوان کا دارالخلافہ تھا۔ہم ان تمام حکومتوں کے حالات اپنی تاریخ میں بیان کریں گے۔ پرانی حکومت کے ساتھ نئی حکومت کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک طویل عرصہ تک کوشتوں کے مالی کامندہ کھنا پڑتا ہے۔

ایک شیم کا جواب کوئی اس نظرید کے خلاف حکومت اسلامیر سامنے رکھ کرمعارضہ پیش نہ کرے کہ وہ تو رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے تین یا چارسال کے بعد ہی قیصر و کسر کی کی صدیوں کی جی ہوئی حکوشیں فتح کر چی تھیں کی ونکہ بیرحمت اللعالمین (فداہ ابی وائی) صلی الله علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور اس کا فلفہ بیتھا کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے ایک طرف تو مسلمانوں میں اتناد بنی جوش بیدا کر دیا تھا کہ وہ دین کی خاطر جان دینا ایک معمولی می بات سمجھتے تھے اور دوسری طرف اللہ نے وشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا جس نے انہیں بردل ونا کا رہ بنا دیا تھا۔غرضیکہ مسلمانوں کا دنیا پر آ نافا فی جواب اور طبعی اصول کے ماتحت نہ تھا۔ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ ٹی حکومت کو پرانی حکومت کے ختم کر نے میں کافی زبانہ گیا ہے۔ پھر جب بید بات خلاف عادت تھی تو خاتم الانبیا وسلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ دوئی اور طبعی چیزوں کا معجزوں میں میں بیش کر کے ان پر نکتہ جینی کی جاسمتی ہے۔ واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر + ۵ حکومت کے آخری دَور بیس کثر تِ آبادی قطاور و با کا پھوٹ پڑنا

اوپر کے بیان ہے آپ پر یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ حکومت اپنے ابتدائی دور حکمرانی میں رعایا ہے نرمی ہے پیش آتی ہے اور سیاست میں اعتدال ہے کام لیتی ہے۔ اگر دینی اصول پر قائم ہے تو دین اسے زمی اور اعتدال سیاست پر مجبور کرتا ہے اور اگر دینوی اصول پر قائم ہے تو حکومتوں کے طبعی سادگی کے نقاضے حسن اخلاق وحسن سلوک پر بہنی ہیں پھر جب حکمرائی نرمی بیار و محبت اور حسن سلوک کی پالیسی پر چلتی ہے تو وہ رعایا کے لیے دل خوش کن حوصلدا فزا ہوتی ہے اور رعایا خوشی خوشی ترمی بیار و محبت اور حسن سلوک کی پالیسی پر چلتی ہے تو وہ رعایا کے لیے دل خوش کن حوصلدا فزا ہوتی ہے اور رعایا خوشی خوشی آ بادی اور اسیاب آبادی کو برط ھانے گئی ہے اس طرح آبادی بہت پھیل جاتی ہے اور کشرت تو الدو تناسل کی وجہ سے پچھ سے پچھ ہو جاتی ہے بیا اور اس کے اخترات کی ایک بیا دونسلوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور دو سے پچھ ہو جاتی ہے بیان اور خوب بڑھی ہوئی ہوتی ہو۔ سلوں کے اخترام پر اپنے طبعی عمر کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے اس وقت آبادی بے حد گئجان اور خوب بڑھی ہوئی ہوتی ہوتی ہو۔ سلوں کے اخترام پر اپنے طبعی عمر کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے اس وقت آبادی بے حد گئجان اور خوب بڑھی ہوئی ہوتی ہوتی ہو۔

> کشرت و با کا سبب: وبائی بیاریاں مخلف اسباب سے پیدا ہوتی ہیں ا ا۔ قطسالی کی وجہ سے مناسب غذا کا یابالکل ہی غذا کا نہ ملنا یا بہت کم ملنا۔

ملک کی کمزوری کی وجہ سے کھڑت سے فتنوں کا پیدا ہونا اور کھڑت سے لوگوں کا ماراجا نایاان میں وہا کا پھوٹ پڑنا۔
عموماً وہا آ ب و ہوا کے بگر جانے سے پیدا ہوتی ہے اور کھڑت آ بادی سے ہوا بگرتی ہے۔ کیونکہ اس میں بڑی
مقدار میں تعفن اور فاسدر طوبتیں شامل ہوجاتی ہیں چونکہ ہواروح حیوانی کی غذا اور اس کی وائی رفیق ہے۔ لہذا
اس کے فساوسے حیوانی روح میں بھی فساد پیدا ہوجاتا ہے۔ اور غلبہ فساد کے وقت پھیپوٹ کے امراض پیدا ہو
جاتے ہیں۔ اس زمرے میں طاعون کی گلٹیاں ہیں اور اگر فساد معمولی ہے تو اخلاط وعناصر میں کھڑت سے تعفن پیدا
ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے قسم قسم کا بخار پیدا کر دیتا ہے اور لوگ ان بیار لوئ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوجاتے ہیں۔ ان
ہمام فسادات کی جڑ حکومت کے آخری دور میں آ بادی کی کھڑت ہے۔ کیونکہ حکومت کے شروع کے حکمرانوں کی
پالیسی نرم اور قائل تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے آ بادی دن بدن برضی چلی جاتی ہے اس لیے علم طب کا بیا کے مسئلہ
ہمار میں کے درمیان جنگلات ووسیج میدان چھوڑ نے ضروری ہیں تا کہ حیوانات کی سانسون سے ہوا میں جو
نہ ہر کی رطوبتیں مل گئی ہیں وہ جنگوں میں سے گذر نے کی وجہ سے خسم ہوجا کیں اور ہواصاف ہو کر آتی جاتی رہے۔

ائی لیے گئجان آبادی والے شہروں میں بانست دیہاتوں کے وہاء زیادہ تھیلتی ہے جیسے مشرق میں مصر میں اور مغرب میں فارس میں ۔

# فصل نمبرا۵ انسانی آبادی میں نظم وضبط قائم رکھنے کیلئے سیاست ضروری ہے

انیان کے لیے اجتماعی زندگی ناگزیر ہے۔ ہم اوپرئی جگہ بیان کرآئے ہیں کدانیان کے لیے اجماعی زندگی ضروری ہے اس اجماعی زندگی کوآبادی کے نام سے پکاراجا تا ہے جس پرہم روشنی ڈال رہے ہیں۔

ہ بادی کے لیے ایک رعب دار حاتم کا ہونا ضروری ہے جوان کے جھگڑے طے کرے۔ حاتم ان کے جھگڑوں کا فیصلہ یا تو شریعت مطہرہ کی روشیٰ میں کرے گا جواللہ کے پاس سے جھی ہوئی ہے اور وہ اس کے فیصلوں کوخوشی خوشی تواب و عذاب کے ڈرسے مان لیں گے۔ کیونکہ شریعت پران کا ایمان ہے یا عقلی سیاست کی روشیٰ میں کرے گا اور دیوی مصلحوں کی خذاب کے ڈرسے مان لیں گے کیونکہ آنہیں یقین ہے کہ حاتم رعایا کی مصلحوں کوخوب جانتا ہے اور اصلاحات ہی کے لیے خاطر ان کے فیصلے مان لیں گے کیونکہ آنہیں یقین ہے کہ حاتم رعایا کی مصلحوں کوخوب جانتا ہے اور اصلاحات ہی کے لیے قانون بنائے جائے جار۔

پہلی صورت میں رعایا کودنیاو آخرت کے منافعے حاصل ہوں گے کیونکداخروی مصلحوں کوشارع علیہ السلام خوب جانتے ہیں کیونکہ تکالیف شرعیہ میں آخرت میں لوگوں کی نجات ہی پیش نظر رکھی گئی ہے اور دوسری صورت میں صرف دنیوی فائدہ ہے۔

مدینے کی تعریف: سیاست مدنی سیاست عقلی کے زمرے میں شامل نہیں۔ سیاست مدنی وہ معاشرہ ہے جس کے دائرے میں سروہ کر جرحض اپنے ذاتی اوراخلاقی اصلاح کرے حتی کہ جھگڑے طے کرنے کے لیے حاکم کی ضرورت ہی لاحق نہ ہواس معاشرہ کو مدینہ فاضلہ کہتے ہیں اور جو تو اثنین اس میں برتے جاتے ہیں انہیں سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔ سیاست مدنیہ سے وہ سیاست مراذ نہیں جس میں عام اصلاحات کے لیے تو اثنین بنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ سیاست عقلیہ ہے نہ مدنیہ میں فاضلہ کا پایا جو انہیں جا تا۔ اس کے بارے میں جو پھھ کہا جا تا ہے محص فرضی مان کر کہا جا تا ہے۔

ساست عقلی کی قسمیں ساست عقلیہ کی دوشمیں ہیں۔

ا۔آیک تنم میں عام مصلحتوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے اور حکومت کوشیح چلانے کے سلسلہ میں خاص شاہی مصلحتوں کا بھی۔اہل فارس اس سیاست برعمل کرتے تھے۔ یہ سیاست قوانین حکمت پرمنی ہوتی ہے۔

مسلما نوں کو سیاست عقلیہ کی حاجت نہیں ۔ حق تعالی نے ہمیں قرآن وحدیث اور خلافت راشدہ کا زریں

زمانہ عطافر ماکراس سیاست سے بے نیاز فرما دیا ہے کیونکہ عام اور خاص مصلحتوں کے سلسلے میں شرعی احکام کافی ہیں اور ملکی احکام بھی انہیں احکام بھی شامل ہیں۔ دوسری قتم میں خاص سلطانی مصلحتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ شاہی حکومت قہر و تسلط اور وسعت پذیری کے ساتھ کیونکہ درست رہ سکتی ہے اس سیاست میں عام صلحتیں بالتبع ہوتی ہیں۔ یہی سیاست دنیا کے تمام معاشروں میں اس کا رواج ہے مگر سلاطین اسلام اس میں بادشاہ اپنائے ہوئے ہیں خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم اور دنیا کے تمام معاشروں میں اس کا رواج ہے مگر سلاطین اسلام اس میں مقدور بحراسلامی شریعت کے قاضوں کو فراموش نہیں کرتے۔ ان حالات میں ان کی سیاست کے قوانین شری احکام اخلاقی آ داب طبعی قوانین معاشرت اور ایسی ضروری چیزوں پر شامل ہیں جن میں طاقت وعصبیت پیش نظر رکھی گئی ہے۔ اس سیاست میں شریعت کی پیروی سب پر مقدم ہے۔ دوسراور جہ آ داب حکماء کا اور عادات سلاطین سابقہ کا ہے۔

عبدالله بن طاہر كا ايك خط اس موضوع پر بہترين خط جس ميں بہترين مائل ہيں طاہر بن حسين كا بينے عبدالله ين طاہر كا ايك خط اس موضوع پر بہترين خط جس ميں بہترين مسائل ہيں طاہر بن حسين كا اينے بينے عبدالله كا امر كا اس وقت اس كے باپ طاہر نے ابنامشہور خط لكھا تھا جس ميں اس نے عبدالله كوالي باتيں بتائى ہيں جن كى اسے حكومت واقتد اركے زمانے ميں طاہر نے ابنامشہور خط لكھا تھا جس ميں اس نے عبدالله كوالي باتيں بتائى ہيں جن كى اسے حكومت واقتد اركے زمانے ميں ضرورت پڑ سكتی تھى (جيسے دینی اخلاق كريم اور صفات حميده كا شوق دلايا ہے جس كى عوام كى طرح بادشا ہوں كو بھى ضرورت ہے۔ آسے اس خط كو پڑھيے۔

بسم اللدالرحمان الرحيم

امابعد ابینا اللہ جو بکتا ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں تقوئی خشیت البی ہمہ وقت خوف خدا اور اس کی ماراضگی سے بیخے کی کوشش ایخ او پر لازم کر لو۔ دن رات رعایا کی گرانی میں گفر ہو تذری کو تنہمت بنا راضگی سے بیخے کی کوشش ایخ او پر لازم کر لو۔ دن رات رعایا کی گرانی میں گفر ہو تذری کو اللہ ہے۔ ہم جال اللہ ہم اری اللہ کر کے اپنی آخرے سنوار و جہاں تم جانے والے ہو جس پر تہماری اصلی زندگی کا وارو مدار ہے اور جس کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ ہم جال ان تم باتوں پر عمل کروتا کہ حق تعالی تم تم باتوں پر عمل کروتا کہ حق تعالی تم تم بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ ہم جال ان تا ہم باتوں پر عمل کروتا کہ حق تعالی تعالی کا تم پر بیا احیان عظیم ہے کہ اس نے تم ہمیں ما کم بنایا اور این بندوں کا انتظام تم ہمارے ہاتھ میں وے کرتم پر ان کے ساتھ نری واجب فرمادی۔ ان میں تم پر والم دفع کرتا ان کی عورتوں کی ان کے کا موں کی ان کی جانوں کی اور مالوں کی اور ان کے کہ قبیل کی حفاظت کا تم ہمیں و مدوار بنا دیا ہم بی ان کے عیش وراحت کے ضامین ہو۔ جو حقوق تم پر ڈال دیکے کی حفاظت کا تم ہمیں والی کر میا اور تم بار یک می اور ان کے بی جو کے اور یکھیے چھوڑے تم پر ڈال دیکے جی ان کی تم باز پر س ہوگی وہ سب تم بہارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جن تعالی تم ہی ایوں کی میں اور بھارے گا تم ایک بوری کا درائی کی بارے میں بوری کی کا در بیا ہوئے نہیں پر صرف ایک ہارات کے بارے میں ہوگی رہا ہونے نے لیے ایسے بھوڑے اور بھارے کا مدارے اور ان سے تم بہاں کی برا خوالے تم بی باتھ تم بی باتھ تم بی باتھ تم بیں اور کی کی کی دور اور ان سے تم بی کے تم بی باتھ تم بی باتھ تم بی باتھ تم بی بات کی برا خوالی تم باتھ بی باتھ تم بی باتھ تھی ہوئے اور بسب سے بیلے تم بیں ایک پر اٹھائے گا تم ایک اور برسب سے بیلے تم بیں ایک پر اٹھائے گا تم ایک اور برسب سے بیلے تم بیں دی صور بالوں کی دورت تعالی سب سے بیلے تم بیں ایک پر اٹھائے گا تم اور اور ایک میں کی دورت تعالی سب سے بیلے تم بیں ایک پر اٹھائے گا تم اور اور ایک میں کو دی ہو اور ایک سے دورت تعالی سب سے بیلے تم بیل کی دی گورو کی دورت تعالی سب سے بیلے تم بیل کورٹ کورٹ تعالی سب سے بیلے تم بیلے تعریب کی دی کورٹ کی دورت تعالی سب سب کیلے تم بیل کی دی گوروں کی کورٹ کیورٹ کے دورت تعالی سب سب کی دی گوروں کی ک

جو چیز لا زم کرواورا بنافعل اس کی طرف منسوب کرووہ پنجگا نه نماز با جماعت کی پابندی ہے جواللہ کے تم برفرض فرمادي بين اوران كے مسنوف مسائل بين جيسے بورابورا وضوكر نائما زاللہ كے ذكر سے شروع كرنا قرات میں قرآن پاک تھبر تھبر کر پڑھنا۔ رکوع وجدہ پورے اطمینان سے کرنا اورتشہد میں اطمینان سے بیٹھنا اورایئے خیالات وارادوں کا اس کی طرف بھیردیٹا (پوری توجہ سے دل حاضر کر کے نماز پڑھنا) اوراپیخ ماتخوں کوبھی ان نیکے مملوں کا شوق دلا نا اوران کا عادی بنانا۔ کیونکہ نماز بقول حق تعالیٰ ہر ب حیاتی اور شرمناک فعل سے روکتی ہے۔ پھر رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر واورا خلاق محربياً پر ہميشہ جے رہو۔ پھرسلف صالحين كے قدم بقدم چلنے كى كوشش كروجب تم كوئى كام كرنا جا ہوتواس پراستخارہ کر کے اللہ سے مدد مانگواور تقویٰ مرنظر رکھو تغییل احکام ربانی کو چمٹ جاؤ کے عمم عدولیوں سے بچے۔شرع میں جو حلال ہےاسے حلال اور جوجرام ہےاسے حرام مجھو۔ا حادیث نبویڈ برعمل پیرا ہوجاؤ پھر جس کام کے لیے کھڑے ہواللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو۔ نقطہ عدل سے نہ ہوخواہ طبیعت کو گوارا ہو یا نه ہوا ورعزیز ہویا اجنبی علم وعلماء کوتر جیح دواور دین اور دین علماء سے محبت رکھواور قر آن اور قر آن پر عمل کرنے والوں کو دوست رکھو۔ کیونکہ مسلمان کا بہترین زیور دینی سمجھ فہم دین کی تلاش اور اس کا دوسروں کوشوق دلا ناہے اوران چیزوں کو پیچاننا ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ کیونکہ وہ سعادت دارین کی نشانیاں میں اور اللہ ہی کی طرف لے جاتی میں اور فرماں برداری پیدا کرتی ہیں اور گناہوں۔ ہے اور تمام مراہ کن باتوں سے روکتی ہیں۔انیان اللہ ہی کی توفیق سے اللہ کی معرفت میں آوراس کی عظمت واحترام میں بڑھ جاتا ہے اور آخرت میں بلند درجات حاصل کر لیزاہے۔اس کے باوجو وجب دنیا والوں کے سامنے تمہاری ان نیکیوں کا انکشاف ہوگا تؤ وہ تمہارے احکام کی عزت وتو قیر کریں گے اورتمہارے اقتدار سے ہم جائیں گے۔تم ہے محبت کریں گے اور تمہارے عدل پر بھروسہ رکھیں گے۔ اینے تمام کاموں میں درمیانی راہ اختیار کرو کیونکہ اس سے زیادہ اور ظاہر فائدہ والی مخصوص امن والی اور جامع الفصائل کوئی چیز نہیں۔ درمیانی راہ ہدایت کی دعوت دیتی ہے۔ تو فیق ہدایت کی نشانی ہے اور تو فیق سعادت کی طرف لے جانے والی بلکہ دین کا مادہ اور رہنمائی کرنے والی سنیں درمیا فی راہ ہی ہے وابستة بين اورتهارے تمام دنيوي كام بھي اى پرموقوف بين آخرت كوبنانے كي اجروثواب كي نيك عملوں کی مشہور سنتوں کی مشانات مدایت کی خیرخواہی کی اور نیکیوں کو سیننے کی ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرنے کی جبتجو میں کونائی نہ کروجب کہ ان عملوں سے اللہ کی خوشنودی اس کی رضا اور اس کے دوستوں کی رفاقت مطلوب ہوکیا تہمیں معلوم نہیں کہ دنیا میں اعتدال پیندی عزت بر حاتی ہے اور گناہ مناتی ہے۔ حالا تک تم اپنے بارے میں کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ نیز اس سے زیادہ کسی اور چیز ہے تمہارے کام درست وضیح نہیں ہو گئے ۔ اس لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔ تمہارے کام درجہ تحییل تک پہنچیں گے اور درست ہوتے چلے جا کیں گے تنہاری قدرت بوجے گی اور تنہارے ہرطرح کے کام

بنتے چلے جا کیں گے خواہ عام کام ہوں یا خاص اللہ ہے اچھا گمان رکھور عایا ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ اسے تمام کاموں میں ای کووسیلہ بناؤ (ہر کام میں اسے ہی مد دوتو فیق مانگو) اللہ کی نعمتیں تم پر برقز ارر ہیں گی اور اگر کسی کام برکسی کو حاکم بناؤ پوری پوری تحقیق و تفتیش سے پہلے اس پر کوئی الزام نہ لگاؤ کیونکہ نا کردہ گنا ہوں پر الزام لگانا اور ان کے بارے میں برے گمان قائم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے رفقاء سے حسن طن کی عادت بنا بواور ان سے بدگمانی قطعی دور کر دو اور اسے انہیں میں چھوڑ آ ؤ۔اس کا بیاثر ہوگا کہ وہ کام پوری جدوجہداور ذمہ داری سے سرانجام دیں گے۔خبر دار االلہ گارشمن شیطان تمهارے کی کام میں اپنے لیے ذراسا بھی اشارہ نہ پائے کیونکہ اسے تو تمہاری ذراسی ستی کافی ہے۔اس سے وہ تمہارے لیے دل میں تمہارے رفقاء کی طرف سے بدظنی کی بے قراری پیدا کردے گا جس سے تماہراعیش مکدر ہو جائے گا۔ یقین مانوتم حسن ظن سے اپنے اندرایک فتم کی قوت ومسرت پاؤ گے اور اس سے تمہارا ہر گام بن جائے گا جب تک تم اس سے کام بنانے جا ہو گے۔اور تم لوگوں میں ہر دلعزیز بن جاؤ کے متہیں اپنے ساتھیوں ہے حسن طن اور رعایا ہے زی اس پر آ مادہ نہ کرے کہ تم کسی مئلہ کی کرید ہی نہ کرو۔اورانیخ کسی کام کی تحقیق ہی نہ کرو۔ نیزائی دوستوں کے کاموں کی دیکھ بھال اوررعایا کی حفاظت ہی ندگر واور ان کی ضرورت پر دھیان ہی نہ دو۔ ان کا بو جھا ٹھانا دوسروں کے بوجھ سے تم پر زیادہ آسان ہے اس سے دین بھی انتہائی سیدھا دہتا ہے اور سنت بھی زندہ ہوتی ہے ان تمام عملوں میں اپنی ننیت خالص رکھواور اپنے نفس کوسیدھا کرنے میں اس کی طرح منفر دبن جاؤ جیے اپنے افعال سے باز پرس کیے جانے کا لیتین ہوتا ہے اور اس پر بھی کہ اچھے کاموں پراہے اچھی جزالطے گی اور برے کا موں پر سزا کیونکہ حق تعالیٰ نے دین کوسب عزت و بچاؤ بنایا ہے اور دین پر چلنے والون کوسریلند و معزز کیا ہے اور اپنی رعایا کو دین کے مسلک و ہدایت کے طریقے پر چلاؤ۔ مجرموں پران کے جرم کے مطابق الله كي حدين قائم كرو-حدول كومعطل شهجهونه انهين حقير كرواور مجزم كي ميز امين ديرينه كرو- كيونكه ال سلسلے میں کوتا ہی تمہارے حسن طن کو بگاڑ دے گی اور اپنے تمام کاموں میں رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی سنتوں برعمل کرنے کا پختہ ارادہ کرلواور بدعتوں اور مشتہ مسائل سے بچتے رہو۔ تمہارا وین سلامت رہے گا اور تہماری مروت قائم رہے گی۔اگر کوئی عہد کروتواہے پورا کرو یکسی اچھے کام کا دعدہ کرلوتواہے نیا جو یہ نیکی کی طرف جھے رہواوراس ہے برائی دفع کرو۔ اپنی رعایا کے عیب وارشخص کے عیبول سے چثم پوشی کرو۔ جھوٹ وتہمت ہے اپنی زبان محفوظ رکھوا در چغلی کھانے والوں سے بیزار رہو۔ کیونکہ دنیا و آخرے میں تنہارے کامول میں سب سے پہلا بگاڑ جھوٹوں سے قریب آنے سے اور جھوٹ پر جزائت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونگہ جھوٹ تمام گنا ہوں کا سریے اور تہت و چیغل خوری ہے گنا ہوں پر میر لگ جاتی ہے۔ کیونکہ چغلی پر دھیان دینے والا بھی سلامت نہیں رہتا اور چغلی کھانے والے کا بھی کو کی دوست نہیں رہتا اور نداس کا کوئی کا مسنورتا ہے۔ ارباب صلاح وصد ق ہے مجت رکھو

اورشر فاء کی دل سے عزت کرو کمز وروں کو خیرخواہی کرو۔صلہ حی کرواوران تمام کا مول کے لیے اللہ کی رضا کے جویاں رہواوڑاس کے حکم کا اعزاز پرقرار رکھواور اس سے اللہ کے باس والا ثواب اور م خرت ڈھونڈ و بری خواہشات ومظالم سے بچواورا پئی توجہ ان سے ہٹالواور رعایا کے سامنے ان سے اپنی بیزاری کااظهار کواور حسن عدل ہے ان میں انظام برقر ارر کھواور چوقدم اٹھاؤ حق کے ساتھ اٹھاؤ اورالیی تحقیق پراٹھاؤ جو تمہیں مسلد کی تھیج حیثیت تک پہنچادے۔غصہ کے وقت اپنے اوپر قابور تھو۔ وقار وعلم کوتر جیج دو کوئی کام کرتے وقت تیزی غصے اورخودی سے بچوخبر دار سینہ کہنا کہ میں تم سب پر غالب ہوں جو جا ہوں کرون کیونکہ اس سے بڑی سرعت ہے تبہاری رائے میں مگر دری پیدا ہو جائے گی اور الله بربجروسه ندرہے گا۔ جو کام کروخالص اللہ کے لیے کرواورای پر بھروسہ رکھوخوب یا در کھوملک حق تعالیٰ کا ہے اور وہ جے جاہے دے اور جس سے جاہے چھین لے۔ کسی اور سے اتنی جلدی تعمین نہیں چینتیں اور ندان پرعذاب آتا ہے جتنی جلدی ارباب اقترار واہل حکومت ہے چھن جاتی ہے۔ جب وہ الله کی بختوں کی اور اس کے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے عطا کردہ فضل پرفخر کرتے ہیں۔ حص وطبع قطعاً چھوڑ دو تمہارا فرخیرہ اور خزانہ نیکی' تقویٰ رعایا کی اصلاح ملک کے لیے تعمیری کام رعایا کے کاموں کی دیکھ بھال ان کی جانوں کی حفاظت اور مظلوم کی دادری ہونا جا ہے۔ دیکھو جب مال خزانول میں بند کردیا جاتا ہے اورائے جمع کر کے رکھ لیاجاتا ہے تو وہ پڑھتانہیں اور جب اے رعایا کی اصلاحات پران کے حقوق ادا کرنے پراوران سے تکالیف دفع کرنے پرخرچ کیاجا تا ہے تووہ بڑھتا ہےاور حلال طیب ہوجاتا ہے جس ہے عوام سنور جاتے ہیں۔ حکومت کانظم ونسق قائم ہوجاتا ہے۔ وہ خوش حالی ہو جاتی ہے۔اوراس سے عزت ومنفعت حاصل کرنے کی توقع وابستہ ہو جاتی ہے۔اس ليے تمہارا كرا ہوا خزاند اسلام اور ارباب اسلام كے تعمیري كاموں میں كام آنا جا ہے اسے سابق حكمر انوں كے وفا داروں كے حقوق پرخرچ كرواوراس مال ميں سے ان كے پورے پورے حصے دواور جو چیزیں ان کے معاشی کام بناتی ہیں۔ان کی پابندی سے دیکھ بھال رکھو۔ جبتم ایبا کرو گے تو اللہ کی نعت تہارے پاس بحال رہے گی اور اللہ کی ظرف سے مزید تعتیں بھی ملیں گی اور تم اس سے اپنا خراج وصول کرنے پراورائی رعایا کے مال جمع کرنے پراورا پی فرمدداریاں پوری کرنے پرخوب قا در دہو گے اور سب تمہار ہے عدل واحسان کی ہمہ گیری کی بدولت تمہارے وفا دار بن کرر ہیں گے اور تمہاری ہر خواہش کا بڑی خوثی ہے احترام کریں گے۔اس سلسلہ میں میں نے تمہیں جتنی یا تیں بٹائی ہیں ان یر انتہائی جانفشانی ہے سب سے زیادہ عمل کرواورسب سے آگے آگے رہووہی مال باقی رہتا ہے جواللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے شکرا دا کرنے والوں کے حقوق بیجانو اوراس پرانہیں بدلہ دو۔خبر دار دنیا میں مچھن کراوراس ہے دھوکہ کھا کرآ خرت کے ہول نہ بھول جانا ورنہ تمہارے فرائض میں ستی آ جائے گی اورستی ہے کوتا ہی پیدا ہوگی اور کوتا ہی ہے ہلاکت تمہاراعمل جن تعالیٰ ہی کے لیے ہوٹا عاہیے اوراس

میں تواب کا یقین رکھو کیونکہ فی تعالی نے اپنافضل تم پر کمل فرمادیا ہے اے شکر کے ذریعے مضبوط تھا م لو اوراللہ ہی پر بھروسہ رکھواور وہ خیروا حسان میں اضافہ فرمائے گا کیونکہ جی تعالی شکر گذاروں کے شکر کے اورمحسنوں کے احسان کے مطابق ثواب عطافر ماتا ہے۔ خبر دار کسی گناہ کو معمولی نہ مجھ لینا نہ کسی حاسد ك بم خيال بنا- نه كى بدكار برترس كهانا- نه كى ناشكر بي تعلق قائم كرغانه كى وتمن سے بيديواه ہونا نہ کسی چفل خور کی تصدیق کرنا نہ کسی غدار سے بےخوف رہنا نہ کسی فاسق سے دوستی کرنا نہ کسی گراہ سے پیروری کرنا۔ ندکسی ریا کاری تعریف ندکرنا ندکسی انبان کوحقیر ند مجھنا ندکسی قلاش سائل کوخالی ہاتھ والهن لونانا ندكسي غلط بات كوضح سمحنا شرجك بنسائي كاكوئي كام كرنانه وعده خلافي كرنانه فخريين أكرر اترانا نه کسی برغصه کرنا۔ نه امید منقطع کرنا۔ نه اکر کر چانا نه طلب آخرت میں کونا ہی کرنا نہ چغل خور کی طرف آئکواٹھا کردیکینا چاہا کے فارکراور ندمجت کی خاطرچٹم پوٹی کرنا۔ اور ندونیا میں آخرت کا ثواب طلب كرنا كثرت سے علاء سے مشورہ كروحكم و وقار كے عادى بنو تجربه كار وانشند صائب الرائے اور حکماء کے تجربات سے فائدہ اٹھا ؤ اور ندایجے مشورہ میں تنجوس اور عیش پرسٹ کوآئے دواور ان کی ایک بات بھی مسنو کیونکہ ان کے نقصا نات ان کے متافع سے زیادہ میں رعایا کے جن کا موں کی اصلاح کے دریے ہوان میں بخل سے زیادہ تیزی سے فساد پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ۔ یا در کھو جبتم حریص بن جاؤ کے تو زیادہ سے زیادہ مال لینا جا ہو کے اور دوسروں کو پھوٹی کوڑی بھی ندوو کے پھر جب تم اس حالت میں بہنج جاؤ گے تو تمہارے کام بنتے بنتے بھڑ جائیں گے کیونکہ رعایا کے دلوں میں تہاری اس وقت تک محبت ہے جب تک تم ان کے مالوں سے ہاتھ رو کے رکھو۔اوران برظلم سے بچتے ر ہو۔ اپنے مخلص دوستوں سے احسانات کی بہترین تخا کف کے ساتھ پہل کرواور بخل ہے بچو۔ سب سے پہلے اس بخل کی وجہ سے انسان نے اپنے رب کی نافر مانی کی ۔ گنبگارسرا پارسوائی ہے کیونکہ حق تعالی ن فرمايا ہے "و من يوق شح نفسه" الخ يعني جولوگ بخل سے بچا ليے جا كيں وہي كامياب ہیں۔اِس لیے مناسب موقعوں پر بخشش کی راہ آ سان بناؤ (اور اتنی بخشش کرو کہ دوسروں کو بھی تنہاری دیکھادیکھی اس کاشوق پیدا ہواور بیراہ دشوار ہونے کی بجائے آسان ہو جائے ) اور تمام مسلمانوں کو اینے مال میں سے بچھ نہ پچھ دواور یقین رکھو کہ بخشش تمام عملوں ہے افضل ہے۔ لہذاا ہے اپنی عاوت بنا لواوراس برخوشی خوشی مل در آید کروفوج کی دفتروں اوراوقات کار میں جا کرد مکھ بھال کرو۔ ان کی تنخوا ہیں خوشی خوشی وقت پر ادا کرتے رہواور تنخوا ہیں اتنی دوجن سے حق تعالی ان کی حاجت رفع فریا دے۔ای طرح تم ان سے زیادہ سے زیادہ کام لے لوگ اوران کے دلوں میں تمہاری فرماں برداری اور وفاداری کا پرخلوص جذبہ پیدا ہوگا۔ صاحب افتدار کو یہی سعادت کافی ہے کہ وہ فوج اور رعایا پر عدل کی راہ ہے بھی ممر بان ہواور حفاظت وتوجہ کی راہ ہے بھی اور وسعت وشفقت کی راہ ہے جمی ۔ اس ليے ساست كافيك رخ اختيار كركاس كابدرخ جهور دواور فيك رخ ير برابر عمل بيرار ہو۔انشاء الله

كامراني وصلاح تمبارے قدم چوسے گی۔ يا در كھوتمام كاموں ميں الله كے فيصلوں كاسب سے او نيجا ہاتھ کا رفر ماہے کیونکہ یہی اللہ کی وہ ترازوہے جس سے دنیا میں لوگوں کے حالات میں توازن برقر ارر متا ہے اور احکام وقضامیں انصاف برقر ار رکھنے سے رعایا کے حالات سنور جاتے ہیں۔ رائے محفوظ ہو جاتے ہیں۔مظلوم اورعوام اپنے اپنے حقوق حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ طاعت كاحق ادا ہوجا تا ہے۔ حق تعالى تندرى وسلامتى عطافرما تا ہے۔ دين قائم كرديتا ہے اور قوانين شرعیه برمحل جازی کردیتا ہے۔ حق تعالی کے احکام کی فرمان برداری میں انتہائی سرگرم رہواورشرارے و فسادے بیجے رہوحدیں قائم کرنے کے لیے پیش قدمی کرو کا موں میں جلدی ند کرو۔ اکتاب ویے چینی سے دور رہو نصیبہ پر قناعت کرو۔ تجربہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ خاموشی میں بیدار رہو۔ گفتگو میں ٹھیک ٹھیک رہو۔ مدمقابل سے انصاف سے پیش آؤ۔شید کے وقت ٹھیر جاؤ (کوئی ایک رائے قائم نہ کرو) دلیل میں انتہا کو پہنچ جاؤ (مقدور بجرمضبوط سے مضبوط دلیل سوچو) خبر دار ا کسی رعیت کے آ دمی کے بارے میں مجت یاحس سلوک یا ملامت کرنے والے کی ملامت اس کی گرفت کرنے سے تنہارا ہاتھ نہ پکڑے میچ عزم پر جے رہو۔ موچنے کے لیے فیصلہ میں تا خبر کر دواور اس میں خوب غور فکر کر لوخوب و کھے بھال کر لوخوب مجھ لو۔ جزئیات میں قیاس سے کام لواور جن کی رہنمائی کے لیے اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس سے مجھے فیصلہ کی توفیق مانگور تمام رغیت کے ساتھ نزمی سے پیش آؤ اور حق و انصاف اینے اوپر جاری کرو خبر دارخوں ریزی میں جلدی ندکرنا کیؤنکہ فق تعالی کے نزویک کسی کوناحق قل کرنے کا برداز بردست گناہ ہے۔خراج کا نظام قائم رکھوجس پررعیب جم گئ ہے اور اسے حق تعالی نے اسلام کی عزت ورفعت کا خراج والوں کی آسودگی و دفاع کا دشمنان اسلام کے دبائے جانے اور غيظ وغضب كااور كا فروں كى تو بين و تذكيل كا ذريعه بنايا ہے۔ لهذا خراج و فا داروں ميں بانٹتے وقت حق وانصاف کا اورمساوات وعموم کالحاظ رکھو خبر دارخراج کے مال میں سے کسی شریف کواس کی شرافت کی وجہ ہے نے زراسا بھی نہ دونہ کی تو نگر کواس کی تو نگری کی وجہ ہے نہائیے کسی منش کواس کے انشا کی وجہ ہے۔ نداسیے کسی خاص آ دمی کو یا خادم گواس کی تخصیص وخدمت کی وجہ سے دواور خراج کے سلسلے میں کسی پر برواشت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو۔ ندکسی کواس قدر زنگلیف دوجس میں زیادتی ہوا در لوگوں کو تیجے ومسلم وستور پر رکھو کیونکہ لوگ اس ہے مطمئن زندگی گزاریں گے اور سیان کی رضا کو بھی لازم ہے۔ خوب یا د ر کھو تمہیں اس منصب ولایت پر مقرر کر کے خار ن اور محافظ بنایا گیا ہے اور تمہارے ہاتھ تلے جولوگ ہیں انہیں رعیت کے نام ہے بکارا گیا ہے۔ کیونکہ تم ان کے گلہ بان اور نتظم ہو۔ اس لیے ان سے ان کی ضرورت سے بچے ہوئے مال سے جو کچھوہ دیں لے لواوران کی اصلاحات دور تنگی کے اور ٹھیک ٹھاک كرنے كے كاموں ميں صرف كردواوران يرتجربه كار صائب الزائے على وعلى سياست سے واقف كار اور پاک وامن عالم مقرر کرو۔ ان کی روزیاں فراخ کر دو کیونکہ نے چیز تھاڑے منصب کے لازی،

فرائض میں سے ہے اور تنہاری مرضی پر چھوڑ دی گئی ہے اس کے کئی مصروفیت کی وجہ سے پرتمہارے دل میں سے نگلنے نہ یائے اور نہ کوئی رکاوٹ اس میں حائل ہونے بائے ۔ کیونکہ جب تم اسے اختیار کرلو گ اوراس میں اپنی ذمہ داری برعمل کرو گے تو اس کے ذریعے اپنے رب سے اس کی تعتوں کی زیادتی کے طلب گار ہو گے۔ اورائیے کاموں میں خوبصورتی وصلاح کے۔علاوہ اس سے تم اپنی رعامیا کے دل بھی جیت او گے اوران کی فلاح و بہبودیران کی مدد کرو گے۔اس طرح تمہارے ملک میں بہبودی وفلاح کی نہریں بہد بیریں گی اور تمہارے علاقے آباد وشاداب اور تمہارے ملک کا ہر گوشہ سر سزوشاداب نظر آئے گا۔ خراج میں اضافہ ہوگا ملک کی آ مدنی بر سے گی اور اس طرح تم فوج کے دلوں میں بھی محبوب بن جاؤ کے اورعوام میں بھی کیونکہ تم ان پر اپنی بخششوں کے مینہ برسا دو کے اور لوگ تمہارے حسن سیاست کی بھی تعریف کریں گے حتی کہ دشمن بھی تمہاری تعریف کیے بغیر ضربیں گے اور تمہارے پیندیدہ عدل کے گن گائیں گے۔ اورتم این تمام کاموں میں صاحب عدل صاحب تدبیرصاحب قوت اور صاحب اسباب کہلاؤ گے اس لیے تم اس میں سب نے پہلے رغبت کروادراس برکسی کام کومقدم ند کرو۔ انثاء الله تمهارے كامون كوانجام قابل تحريف برآمد موكانے علقد اقتدار كے مرعلاقے مين أيك أيك امین شخص مقرر کرو جوتمهارے ملازموں کے حالات صحیح صحیح تم تک پہنچاتے رہیں اوران کے اخلاق و اعمال تبہارے باس لکھ كر بھيجة رہيں۔ گوياتم اپنے ہر ملازم كے پاس كھڑے ہوئے اس كے كام كا پنی آ تکھوں سے معائنہ کررہے ہو۔ اگرتم انہیں کسی کام کا علم کرنا چا ہوتوا ہے ارادے کے نتائج پرخوب غور كرلو\_الرتم كواس كام ميں سلامتي وعافيت نظرا ئے اوراُس سے كوئى آفت عمدگى كے ساتھ لكتي ہوئى يا کوئی بگڑا ہوا کام عمدگی ہے بنمآ وکھائی دیتواہے نافذ کر دوور نداھے موتوف رکھواوراس کے بارے میں ارباب حل وعقد اور علاء سے پوچھ لوپھر مشورہ کے بعد کوئی رائے قائم کرو بسا اوقات انسان کسی مسئله پرغور کرتا اوراس کا انداز ولگا تاہے پھراہے حسب مرضی کر گذرتا ہے مگروہ غلط ثابت ہوتا ہے اور غلط راه برڈال دیتا ہے جس ہے انبان حمران رہ جاتا ہے۔ اگراس کے نتائج وثمرات برغور نہ کیا جائے تو وہ اسے بلاک کرویتا ہے اوروہ کام اس کی مرضی کے خلاف الگ بگر جاتا ہے اس لیے اپنے ہراراد ب میں بیدار مغزی سے کام او۔ چراللہ سے ق فق صورات ما لگنے کے بعد اوری سرگری سے اس سے جث جاؤ۔ تمام کاموں میں اپنے رب سے کثرت سے استخارہ کرو۔ آج کے کام سے آج ہی فارغ ہوجاؤ اسے کل پرنہ چھوڑ واور وہ کام خود ہی انجام دو کیونکہ کل بھی تو کام ہوں کے شاید وہ کام آج کے کام کو جيئم نے کل پر ٹال دیا ہے نہ کرنے ویں اور کل والے کام کرنے کی تہمیں فرصت ہی نہ طے۔ یا در کھو جب آج کا دن ختم ہو گیا تواس کے ساتھ اس کے سارے کا مجی ختم ہو گئے۔ اگرتم آج کے کام کوکل پر ٹال دو کے تو تمہیں دودن کا کام ایک دن میں کرنا پڑ جائے گا جس ہے تمہاری طبیعت پر بوجھ پڑے گا اور ہوسکتا ہے کہتم بیار بھی پر جاؤاور جبتم روزاند کا کام روزاندانجام ویتے رہو گاتواس سے

تمہارے بدن کوراحت مہنچ گی اور تمہاری طبیعت کو بھی اور تم قوت عمل کو بھی برقر ازر کھ سکو گے۔ آزاد شرفاء كاجن كاولى خلوص تم في ورماكرو كيدليا بهاورتم في ان يس افي محب مشامده كرفي بهاوريكي کہ وہ تمہاری خیرخوای کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور تمہارے کام کی محافظت بھی کرتے رہتے ہیں دل مجت کرواوران کے ساتھ حسن سلوگ سے پیش آؤ۔ ضرورت مندگھرانوں کا خیال رکھواوران کا خرچہ اٹھاؤان کے حالات کی اصلاح کروحتی کہ انہیں میجسوں شہونے دو کہ ان کی کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔ نیزتم ذاتی طور پرفقرا وی جول کا بھی خیال رکھواوران کا بھی جواپنی شکایات تم تک پہنچائے پر قادر نہیں ہیں اوران کا بھی جو نچلے طبقے کے ہیں اور انہیں اپنے حقوق طلب کرنے تک کاشعور نہیں ۔ان سے چٹ کران کی ضرورتیں پوچھتے رہواوران لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی رعیت میں ہے کسی دیندار آ دمی کومقر رکرد و که و ه ان کی ضرورتیں اور حالات تم تک پہنچا تارہے۔ تا کہتم ان کے مسائل میں غور کر سکوجن سے حق تعالی ان کی اصلاح فرما تا ہے۔ای طرح مصیبت کے مارے ہوؤں کی بیواؤں کی اور تیموں کی خبر لیتے رہواورامیر المومنین کی بیروی کرتے ہوئے بیت المال سے ان کے وظیفے مقرر کردو۔ امیر المؤمنین کواننداور عزت عطا فرمائے ووان پر کتنے مہربان میں اور کتنا سلوک کرتے رہے تیں۔ تا کہ فق تعالی ان کی زندگی سنوار دے اور اس کے صلہ میں تمہارے رزق میں بھی برگت وفراخی عطا فر مائے اسی طرح آیا بھج اورمعذوروں کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کر دواوران میں حفاظ وعلماء کی زیا دتی وظیفے میں مقدم رکھوں بہارمسلما نوں کے لیے شفا خانے قائم کروتا کدوہ ان میں آ رام کریں اور الیے ملازم رکھو جوان سے محبت و پیار سے پیش آئٹی اور اطباء مقرر کرو۔ جوان کی بیار بول کا علاج کریں اور ان کی خواہشیں پوری کرو۔بشرطیکہ یہ مصارف بیت المال میں اسراف کی حد تک نہ پہنچیں۔ یا در کھو جب لوگوں کوان کے حقوق دے دیئے جائیں اور ان کی سب سے بڑی آرز دہمی پوری کر دی جائے تو یہ چیزیں انہیں خوش نہیں کرتی اور نہاس سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں جب تک وہ حکام کے سامنے اپنی ضرور تیں پیش نہ کر لیں۔ کیونکہ اس سے انہیں مزید ملنے کی توقع ہوتی ہے اور مزید ہمدر دیوں کی بھی کبھی بھی اس کثرت سے شکا بیتی آتی ہیں کہ اس صیغہ کی نگر انی کرنے والا بھی اگا جاتا ہے اوران کی مشقت ان کے دل ور ماغ پر جیما جاتی ہے جوشخص عدل میں اس کیے رغبت کرتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی اچھائیاں عاصل ہوں اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے وہ اس کی طرح نہیں جوصرف الله كي تقرب اور رضائ ليع عدل مين رغبت كرتا ہے۔ لوگوں كوكثرت سے ملنے كى اجازت دواورعوام میں تھل مل جاؤران کے سامنے اپنے حواس قائم رکھو۔ان کے لیے اپنایا روجھ کا دو۔ان نے خندہ پیٹانی ہے ملوان ہے سوال وجواب اور بات چیت میں نرم بن جاؤ۔ اور ان برائی بخشش اور نظل کے ذریعے اپنی مہر بانیوں کا اظہار کرو۔ جب کسی کو بچھ دونو خوشی خوشی اور فراخ دیل کے ساتھ دو ۔ کوئی فائدہ یا اجر مقصود ہوتو اس براحسان نہ جاؤنہ کی طرح سے ان کے ول ملد رکرو۔ یا در کھواں قتم کی

بخشش ایک فائده والی تجارت تأبت ہوگی ۔ انشاء الله و نیا کے موجود ہ واقعات ہے اور گذشتہ با دشاہوں اور رؤسا اورسابق قوموں کے حالات سے غبرت پکڑو۔ پھرتم اپنے تمام حالات میں اللہ کے قانون کو مضبوط پکڑلو۔ اس کی محبت پرجم جاؤ۔ اس کی شریعت پڑمل پیرار ہو۔ اس کے طریقے اپناؤ۔ اس کا دین قائم رکھواس کی کتاب مقدس پرعمل کرواوران تمام چیزوں ہے اپنادامن تھینچ لوجواللہ کے دین و کتاب کے خلاف اور اللہ کی ناراضکی کا موجب ہوں تمہارے ماتحت جو مال جمع کررہے ہیں۔اسے پہچانو اور ان کے مصارف کو بھی حرام مال جمع نہ کرو۔اسے شیطانی راہ میں خرج نہ کرو کہ بیداسراف ہے۔زیادہ تر علماء کی مجلسوں میں اٹھونیٹھوا وران سے بہت زیادہ میل جول رکھو تمہاری دلی خواہش سنتوں کی اتباع کا رواج اور مكارم اخلاق كوترجيح وينامونا جايية تهاري بارغار اورخواص زياده معزز مون جائيل كمد اگر وہ تہارا کوئی عیب دیکھیں تو تہارا رعب اس سے خلوت وجلوت میں تم کورو کئے پر مانع ندآ ہے۔ یمی تمہارے سے بھی خواہ میں اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرنے والے میں اینے ماتحت درباریوں اور کا تبول کے کاموں کی نگرانی رکھو اور روزانہ ہرایک کے لیے ایک وقت مقرر کر دو کہ وہ اس وقت تہارے یاس این کاغذات لے کرآئی سی اور اینے مشورے دیں اور عوام اور ملک کی ضرور تیل پیش كرين اوررعايا كے حالات ہے اطلاع ديں۔ پھرتم كيسو موكران تمام معاملات ميں غور وفكر كر واورتمام توی اس میں صرف کر دو۔ اور بار باران پرغور کرد جو بات حق اور سیح رائے کے موافق ہواللہ سے استخارہ کر کے اسے جاری کر دواور جو مخالف ہواہے کسی دوسرے وقت کے لیے ملتوی کر دوتا کہ اس میں علاء ہے مشورہ کر کے کوئی صحیح رائے قائم کرسکو کوئی نیکی کر سے رعایا اور غیررعایا پراس کا احسان نہ جتا ؤ اورکسی سے بچز و فاواری ثابت قدمی اور مدد کےمسلمانوں کے کاموں میں کوئی اور بات قبول نہ کرواور ای اصول پرکسی کے ساتھ نیکی کرو۔میرا بیہ خط خوب سیجھنے کی کوشش کروایں میں گہری نگاہ ڈالواورای پر عمل کرواورایے تمام کاموں میں اللہ سے مدد مانگواورای سے استخارہ کرو۔ کیونکہ حق تعالی اصلاح و الل اصلاح کے ساتھ ہے۔ تمہاری انتہائی رغبت اور انتہائی شوق اسی چیز کے لیے ہونا جائے جس میں حق تعالیٰ کی رضا ہےاور جس ہے اس کے دین کا نظام درست ہواور دینداروں کا عزاز واقتدار بڑھے اور جوند ہب وفرائض کے لیے موجب عدل وصلاح ہوتہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہاری بہتر من مد دفر مائے یعدل والے کاموں کی تو فیق دے اور بدایت کی بھی اور تنہارے حفاظت کرے۔

مؤرخین کہتے ہیں کہ جب یہ خط لوگوں میں بھیلا اورلوگوں نے اس کامضمون پڑھا تو لوگ جیران رہ گئے۔ یہ خط مامون کوبھی ملا۔ جب اے پڑھ کرسٹایا گیا تو بولا ابوالطیّب ( طاہر ) نے دیتی و دنیوی تدبیروالی رائے والی سیاست والی ملک ورعیت کی اصلاح والی سلطان کی چھا ظت والی' خلفاء کی اطاعت والی اورخلافت کو درست کرنے والی چیڑوں میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ گروہ اس خط میں درج کردی ہیں اور اس کی ہدایت فرمادی۔ پھر پیرخط مامون کے حکم سے تمام سرکاری افسروں اور ماتختوں کونفل کرا کر بھیج دیا گیا تا کہ وہ بھی اس کی پیروی کریں اور اس پڑھل پیرار ہیں میرے علم میں اس سیاست کے بارے میں بیخط بہترین ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

## فصل نمبر۵۲

## مہدی مہدی کے بارے میں لوگوں کے خیالات اور مہدی کی حقیقت

آخری زمانے میں مہدی کا ظہور تمام مسلمانوں میں ہرزمانے میں پرانے زمانے سے بیات مسلم ومشہور چلی آ رہی ہے کہ آخری زمانے میں خاندان اہل بیت میں ہے ایک ایسے خص کا ظہور ہوگا جو دین کوتقویت پہنچائے گا انھا ف پھیلائے گا۔ مسلمان اس کے تالع ہوں گے اور وہ تمام اسلائی مما لگ پر غالب آجائے گا۔ مسلمان اسے مہدی کہتے ہیں مہدی کے بعد دجال کا اور قیامت کی دیگر ان شرطوں کا ظہور ہوگا جن کا شہوت میچے حدیثوں سے ملتا ہے اور مہدی کے بعد عیسی آ آسان سے اتریں گے اور نماز میں آپ مہدی کی افتد آگریں گے اور دجال کوتل کریں گے۔ مسلمانوں کا امام مہدی کے بارے میں انہوں بارے میں احادیث سے استدلال ہے۔ جن کوآئمہ اپنی کتابوں میں لائے ہیں لیکن جوظہور مہدی کے قائل نہیں انہوں نے ان احادیث پر جرح کی ہے اور بعض دوسری احادیث سے معارضہ بھی پیش کیا ہے۔

پچھلے صوفیا ء کا مہدی کے بارے میں ایک نیا نظریہ امام مہدی کے ثبوت میں بچھلے صوفیاء کا ایک نیاطریقہ ہے۔اس سلسلے میں ان کے استدلال کی ایک الگ نوع ہے چنانچہ وہ کشف پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جوان تمام طریقوں کی جڑھے۔

مہدی کے بارے میں احادیث: ہم یہاں وہ احادیث بیان کرتے ہیں جومہدی کے بارے میں آئی ہیں اور وہ اعتراضات بھی جومہدی کونہ ماننے والوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ دلائل بھی جوانبیں نہ ماننے والے پیش کرتے ہیں پھرہم صوفیاء کے اقوال وآرا پیش کریں گے تا کہ آپ پراس مئلہ کی صحیح نوعیت کھل جائے۔

مہدی کے بارے میں علی اُ ابن عباسٌ ،ام حییہ ُ ،ام سلمہ اُ توبانٌ ،قرۃ بن ایاسٌ علی ہلا لی اور عبداللہ بن حارث بن جز سے مختلف سندوں سے روایتیں آئی ہیں اور انہیں تر ندی ابوداؤ و برزار ابن ماجہ حاکم 'طبرانی اور ابوالعلیٰ موصلی لائے ہیں۔مہدی کو خد مانے والے ان احادیث کی سندوں پر اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ چونکہ محدثین کے بین۔مہدی کو خد مانے والے ان احادیث کی سندوں پر اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ چونکہ محدثین کے بندو کی سیون کے بین ایس کے اگر ہم اسناد کے کسی راوی پر جرح پائیں گے۔مثلاً اس میں ضعف ہے۔ اس لیے اگر ہم اسناد کے کسی راوی پر جرح پائیں گے۔مثلاً اس میں ضعف ہے۔ یا اس کی رائے میجے نہیں تواس کا ارضحت حدیث پر پڑے گا

اور حدیث ورجه اعتبارے کر خاصطے گات

آبک شبہ کا جواب کوئی پینہ کے گہر تو بخاری وسلم کے بعض راویوں پر بھی کی گئی ہے۔ حالا تکہ علا بالا تفاق بخاری مسلم کی حدیثیں سیح ماننے ہیں کیونکہ علاء کا جماع ان احادیث کی صحت پر سب سے قوی دلیل اور دفاع وحمایت کے لیے بہترین ہے۔ دیگر کتابوں کی احادیث کی صحت پر علاء کا اجماع نہیں اس لیے ان کی اسناد کے راویوں پر جرح کی گئجائش نگلتی ہے۔ چنانچ ائمہ صدیث ہے ان پر جرح منقول ہے بقول سیلی ابو بکر بن ضیمہ نے مہدی کے بارے میں تمام حدیثیں ایک جگہ جمع کردی ہیں۔ ہم انہیں تفصیل سے یہاں درج کرتے ہیں۔

ا۔ جابر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مہدی کامتر کا فرے اور دجال کا اٹکار کرنے والاجھوٹا ہے۔ اور مغرب سے سورج کے نگلنے کے بارے میں بھی میرے خیال میں اسی طرح فرمایا۔ (ابو بکراسکاف درفوا کدالا خباراز مالک ن

بن انس ازمخر بن منکد راز جابر )

تقید مالک بن انس کی طرف اس حدیث کی سند کی صحت میں بہت مبالغه آمیزی ہے۔ علاوہ ازیں خود ابو بکرا سکاف بھی اہل حدیث کے نزدیک مہم ہے۔ کیونکہ اس پر حدیثیں گھڑنے کا الزام ہے۔

۲۔ ابن مسعود اُن بی عظیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عظیمہ نے فرمایا کہ دنیا کا اگرایک ہی دن باقی رہے تو حق تعالی اس کولمبافر مادے گا حتی کہ اس میں مجھ سے یامیرے اہل بیت سے ایک فخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کانام میرے باپ کے نام پر ہوگا (ترفزی) ابوداؤد) یہ لفظ ابوداؤد دراوی کا ہے اس کی سند کے راوی درج ذیل ہیں۔

عاصم بن ابی النجو در مشہور قاری از زربن جیش از عبداللہ بن مسعود۔ تریدی اور ابوداؤدا۔ ابنی ابنی سندول سے الائے ہیں۔ ابوداؤو نے اس پرسکوت اختیار کیا ہے انہول نے اپنے مشہور رسا لے میں فرمایا کہ ہیں جس حدیث پر خاموش رہوں اس میں جت کی صلاحت ہوتی ہے۔ تریدی کا لفظ یہ ہے۔ جب تک عرب پر میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص قابض نہ ہوجائے گا۔ دنیاختم نہ ہوگی اور ایک لفظ میں بجائے مملک (قابض ہوجائے) کی رحاکم ہوجائے) کا لفظ ہے۔ دونوں حدیثیں حس صحیح ہیں تریدی ایک طریقے ہے اسے ابو ہر بر ٹی پر موقوف لائے ہیں۔ لیعنی یہ ابو تریر ٹی کا قول ہے۔ حاکم فرماتے ہیں بیحدیث تو ای شعبہ اور زائدہ وغیرہ عاصم سے روایت کرتے ہیں اور عاصم از زراز عبداللہ کے تمام طریق اس اصول پر جواخبار عاصم کے استدلال کے لیے میں نے بیان کیے ہیں تو ہیں۔ کو فکہ عاصم بھی ویگر اماموں کی طرح ایک امام ہیں۔ عاصم کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں۔ یہیں تو ہی تین امام احمد فرماتے ہیں۔ یہیں قربی میں قربی تا میں امام احمد فرماتے ہیں۔ یہیں قربی تو ہیں نے اور عاصم کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں۔ یہیں وریدی والے ہیں۔ لیکن اعمش ان سے زیادہ حافظ ہیں شعبہ حدیث ورین و حافظ ہیں۔ یہیں وریدی و دالے ہیں۔ لیکن اعمش ان سے زیادہ حافظ ہیں شعبہ حدیث وریدی و دیا ہیں۔ لیکن اعمش ان نے کے لیے ان پر اعمش کور جبح دیے ہیں۔

en die Alder Geber

عجلی عاصم پرزراورابودائل میں اختلاف کیا جاتا تھا (ضعیف مانی جاتی تھی ) محمد بن سعد: عاصم تصفق قابل بھروسہ مگر حدیث میں غلطیاں بہت کرتے تھے۔ بعقوب بن ابی سفیان ۔ ان کی حدیث میں اضطراب پایا جاتا ہے۔

عبدالرحمٰن بن ابی حاتم میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابوزرعہ عاصم کو ثقہ بتاتے ہیں۔ قرمایا ان کا بیمر تبینیں ( کہ ثقہ ہوں ) ان پر ابن علیہ نے جرح کی ہے اور فرمایا ہے ہرعاصم کمرور حافظہ والا ہے۔

ابوحاتم میرے نزدیک ان کا مقام صدق کا مقام ہے (یہ ہے ہیں) اور صالح الحدیث ہیں کہ (ان کی حدیث مان لی جائے) گر حافظ صدیث نہیں۔ان کے بارے میں نسائی کا قول بھی مختلف ہے۔

ابن تراش ان کی حدیث میں نکارت ہے۔

ابوجعفر عقيلي ان كاصرف حافظ خراب تقابه

دار قطنی ان کے حافظہ میں کچھ( کمی ) ہے۔

یجی القطان میں ئے جس شخص کا نام عاصم پایا اس کو خراب حافظہ کا پایا۔ میں نے شعبہ سے سنا۔ فرماتے تھے ہم سے عاصم بن ابی النجو دینے حدیث بیان کی۔ حالانکہ ان کے بارے میں لوگوں کے خیالات الجھے نہیں۔

ذہبی 💎 عاصم قر اُت میں اچھے ہیں اور حسن الحدیث بھی ہیں۔

ایک اعتراض کا جواب: اگرکوئی کے کہ بخاری وسلم بھی تو عاصم کی حدیث لائے ہیں معلوم ہوا کہ عاصم میں جت کی صلاحیت ہے تواس کا بیرجواب ہے کہ بخاری وسلم ان کی حدیث براہ راست نہیں لائے۔ پلکہ دوسرے راوی کے ساتھ ملاکر لائے ہیں۔ گویااصل دوسراراوی ہے۔ اور پہلورشہادت کے لائے گئے ہیں۔

سے علی ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ اگر زمانے کا ایک دن بھی رہ جائے تو بھی حق تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے تحض کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ جوروتشد دسے بھری ہوئی تھی۔ (ابوداؤد)

راوى حديث قطن بن خليفه از قاسم بن الي مر ه از ابواللطفيل ازعلي

قطن کواگر چدامام احمدُ ابن قطان ابن معین اورنسائی وغیرہ نے ثقه بتایا ہے مگر علی کہتا ہے کہ بید سن الحدیث ہے اور اس میں شیعیت کی جو ہے۔ایک جگدا بن معین فرماتے ہیں بیر ثقہ ہے اور شیعہ ہے۔

احمد بن عبداللہ بن بونس ہم قطن کے پاس سے گذرتے تھے اور اس سے حدیثین نہیں لکھتے تھے۔ کیونکہ وہ چھوڑ دیا گیا ہے (نا قابل اعتبار ہے) ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پاس سے گذرتے تھے اور اسے کئے کی طرح چھوڑ ویتے

دار قطنی: بیرقابل جحت نہیں ہے۔

الو مكر بن عياش ميں نے اس بے روایت اس كى لا مذہبى ہى كى وجہ سے چھوڑى ہے۔

جرجانی سیٹیرھااورنا قابل اعتبار ہے۔

ا بواسخی نفی کابیان ہے کہ علی نے اپنے بیٹے صن کود کی کرفر مایا کہ میرایہ بیٹا سر دار ہوگا جیسا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ عنقریب اس کی پشت سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جوتہمارے نبی (صلی الله علیہ وسلم ) کا ہم نام ہوگا اور آپ (صلی الله علیہ وسلم ) سے عادتوں میں متشابہ ہوگا۔ شکل وصورت میں نہیں اور دنیا کو انصاف سے

جردے گا (ابوداؤد)

راوی: مروان بن مغیره از عمر بن ابوتیس از شعیب بن ابوخالداز ابواطق نسفی ازعلی

ی علی میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا فر ماتے تھے ماوراءالنہرے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام حارث ہوگا۔

اس کی فوج کے الحلے دیتے میں منصور ناخی ایک شخص ہوگا جوآ ل محرصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکومت کا فرش بچھائے گا یا انہیں حکومت پر قادر بنائے گا۔ جیسے قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضا سازگار بنائی تھی ۔ ہر

مسلمان پراس کی مدوواجب ہے۔ (یابیکها)اس کی دعوت پرلبیک واجب ہے۔ (ابوداؤ د)

راوی: بارون از عمر بن ابوقیس از مطرف بن طریف از ابوالحن از بلال بن عمراز علیّ

ابوداؤداس برتو خاموش ہیں مگر دوسری جگه فرمایا ہے کہ ہارون شیعہ کی اولا دہے اساد میں ہارون عمر بن ابوقیس سے

روایت کرتا ہے۔

سلیمانی اس کی ثقابت نا قابل تسلیم ہے۔ عمر بن ابوقیس کے بارے میں ابوداؤ دفر ماتے ہیں اس کی حدیث میں تلطی ہے۔ زہبی سچاہے گمر وہموں والا ہے۔ ابوا تحق شیعی کی حدیث اگر چہ بخاری مسلم لائے ہیں۔ گمرآ خری عمر میں اس کے حافظہ میں اختلاط پیدا ہوگیا تھا اور اسکی روایت علیؓ ہے منقطع ہے اسی طرح ابوداؤ دکی روایت ہارون بن مغیرہ ہے منقطع ہے۔ دوسری سند میں ابوالسن اور ہلال بن عمر مجہول ہیں۔ ابوالحسن مطرب بن طریف کی روایت ہی ہے پہچا نا جا تا

۵۔ ام سکریٹ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے تھے مہدی فاظمہ کی اولا دہیں سے
ہوگا (ابوداؤ دھا کم) حاکم کا لفظ ہے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مہدی کا
ور فرمار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں مہدی کا ظہور برحق ہے اور وہ بنو فاطمہ میں سے ہوگا حاکم نے بینہیں بتایا کہ
مہدیث صحیح سے یاضعیف۔

راوی علی بن فیل از سعید بن میتب از امسلمهٔ

ابوجعفر عقیل نے بیرحدیث ضعیف بتائی ہے اور فر مایا ہے کہ اس پرعلی بن نفیل کی مطابعت نہیں کی جاتی اور بداس

مدیث سے پہوانا جاتا ہے۔

ام سلمہ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک خلیفہ کی وفات کے وقت خلیفہ کے بارے میں اختلاف ہوگا تو ایک مدنی بھاگر کر معظمہ بینچے گا۔ اس کے پاس کہ والے آئیں گے اور اسے خلافت کے لیے اٹھا ئیں گے۔ حالانکہ وہ اسے مکر وہ بمجور ہا ہوگا۔ چنا نچہ لوگ ججر اسود و مقام ابر اہیم کے درمیان اس سے بعیت کریں گے۔ پھران کی طرف شام سے ایک لفکر بھیجا جائے گا جھے جق تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیداء میں دھنسا دے گا جب کی طرف شام سے ایک لفکر بھیجا جائے گا جھے جق تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیداء میں دھنسا دے گا جب بوگ اس کی میں کرامت دیکھیں گے تو اس کے پاس شامی شرفاء اور عراقی جماعتیں آئیں گی اور اس کے پاشھ پر بوگل بی بیدے کریں گی چرائی کی جائے گی اور انہیں ذریر بیعت کریں گی چرائی کی جائے گی اور انہیں ذریر بیعت کریں گی چرائی کی جائے گی اور انہیں ذریر بیعت کریں گی چرائی کی جائے گی اور انہیں ذریر بیعت کریں گی چرائی کی خان مے مشہور ہوگا۔ وہ ہڑ اہی ناکام ونامراد

ہوگا جو کلب سے لوٹے ہوئے مال میں حاضر نہ ہوگا پھر بیخض غازیوں میں مال بانٹ دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پڑٹل پیرا ہوگا اور لوگوں سے بھی عمل کرائے گا اور اسلام زمین پر بیٹھ جائے گا (اسلام کا غلبہ ہوجائے گا) یہ غلبہ سات یا نوسال تک رہے گا (ابوداؤد)

راوی: (صالح ابوالخلیل از صاحب اواز ام سلمه) دوسر سے طریقے میں ابوالخلیل از عبداللہ بن حارث از ام سلمه)

یبلی اسناد کا ابہام دوسری اسناد سے دور ہوگیا ہے۔ اس حدیث کے راوی بخاری وسلم کے راوی ہیں جن پر کوئی

جرج درج نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس حدیث کے بارے میں بید کہا جاتا ہے کہ بید حدیث قادہ ابوالخلیل سے لائے

ہیں اور قادہ مدنس ہیں اور مغعن روایت لائے ہیں اور مدنس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی ہے جب تک کداس میں

ساع کی صراحت نہ ہو۔ پھراس حدیث میں مہدی کا ذکر بھی صراحت سے نہیں۔ ہاں ابوداؤد بیرحدیث باب مہدی
مدراد میں میں اور عدیث میں مہدی کا ذکر بھی صراحت سے نہیں۔ ہاں ابوداؤد بیرحدیث باب مہدی

یں وہ ہیں۔ یہ اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مہدی مجھ سے ہوں گے جن کی پیشانی روش اور باند ناک ہوگی۔ وہ و نیا کوعدل وانصاف سے جر دیں گے جس طرح وہ ظلم وجور سے بھری ہوئی تھی اور سات سال تک حکومت فر ما ئیں گے (ابوداؤ داس پر خاموش ہیں) حاکم کا پہلفظ ہے۔ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں جن کی ناک بلنداوراو نجی ہو گی ہو گی اور وہ دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے۔ چیسے ظلم وجور سے بھری ہوئی تھی۔ آپ استے (بایاں ہا تھے کھول کر اور دوانگلیاں اٹھا کر اور شہادت کی انگلی داکیں ہاتھ کی کھول کر فرمایا) سال تک زندہ رہیں گے۔

عاکم نے بیرطدیث شرط مسلم پرسی بنائی ہے مگر بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ عمران القطان کی حدیث سے استدلال میں اختلاف ہے۔ امام بخاری اس کی حدیث بطور شہادت کے لائے ہیں۔ مستقل طور پرنہیں۔ یجی القطان اس سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے۔

یجی بن مغین بیقوی نہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں پھنیں۔ احمد امید ہے صالح الحدیث موں۔

يزيدبن زريع بيهخارجي تفااورابل قبله كوتل كرنا جائز سجهتا تعاب

سائی بیضعیف ہے۔

ابوعبید آجری میں نے اس کے بارے میں ابوداؤ دسے پوچھا تو فرمایا حسن حدیث والوں میں ہے۔ میں نے اس کی اچھائی ہی سنی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ابوداؤ دسے سنا آپ نے اس کا ذکر کر کے اسے ضعیف بتایا اور فرمایا اس نے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے بارے میں ایساسخت فتوئی دیا جس میں خون بہدگئے۔

۸۔ ابوسعید خذری فرماتے ہیں ہمیں ڈرہوا کہ آپ کے بعد پچھوا قعات رونما نہ ہوں تو اس کے بارے میں ہم نے بی کریم سلم سے بوچھا۔ فرمایا میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے اور پانچ یا سات یا نوسال تک (شک ریم سلم سے بوچھا۔ فرمایا میری امت میں مہدی پچھار ہیں ہی کیا۔ فرمایا چند سال ہیں پھران کے پاس ایک شخص آ کر کہ گا کہ اے مہدی مجھے بچھ د ہجے۔ آپ اس کے کیڑے میں اس فند راپ ہر ہر کرڈ الیس کے کہ وہ اٹھا۔

ندسكے گا۔ (ترندى۔ ابن اجه ماكم)

یہ ترفدی کا لفظ ہے۔ ترفدی اس حدیث کوحسن بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ابوسعید سے گئی سندوں سے آئی سے در نہ نو ہے۔ ابن ماجہ اور حاکم کا لفظ ہے ہے'' میری امت میں مہدی آئیں گے اگر کم رہے تو سات سال رہیں گے ور نہ نو سال رہیں گے۔ ان کے عہد میں میری وصیت پر اس قدر رحمتوں گی بارش ہوگی کہ بھی الی نعمیں سننے میں نہ آئی ہوں گی۔ زمین اپنے کچل اگل دے گی اور ایک کچل بھی جمع کر کے نہیں رکھا جائے گا۔ اس زمانے میں مال کے انبار کے ہوں گے۔ پھرایک دن ایک شخص کھڑا ہو کر آپ سے بچھ مانے گا۔ آپ فرمائیں گے لے لو۔'' رادی نے نیمی از ابوسعید خذری

اگر چہ دارقطنی'احدین خلبل اور یخیٰ بن معین ژیدعی کوصالح بتاتے ہیں بلکہ امام احمد تواسے پر بدر قاشی اور افضل بن یخیٰ سے او نچا بتاتے ہیں مگر ابو حاتم فر ماتے ہیں بیضعیف ہے اس کی حدیث لکھ کی جاتی ہے لیکن اس سے استدلال خبیس کیا جاتا۔ یخیٰ بن معین دوسری روایت میں فر ماتے ہیں۔ یہ پھی ہیں۔ ایک جگہ فر ماتے ہیں اس کی حدیث لکھ لی جاتی ہے مگر ضعیف ہے۔

جرجاني ووسرےاے تھامتے نہیں۔

ابوزرعه بيقوى تبيل كمزورجديث والأساورضعيف ب-

ابوحاتم اس کی کوئی حقیقت نہیں کبھی شعبداس سے حدیث بیان کرتے ہیں۔

نيائي: يضعيف ہے۔

ابن عدی: اس کی عام روایات ضعیف ہیں اور اس سے روایت کرنے والے بھی ضعیف ہیں۔ البعۃ شعبہ اس سے روایت کرتے ہیں شاید شعبہ اس سے کم ضعیف راوی سے روایت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں تر ندی کی بیر حدیث مسلم والی حدیث جابر کی تغییر ہے کہ رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا میری پچھی امت میں ایک خلیفہ ہوگا جولاگوں کولپ جر بحر کر را مال و سے گاگن کرنہیں اور مسلم والی حدیث ابوسعید کی بھی کہ آپ (صلی الدعلیہ وسلم کی نے فر مایا تمہار سے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو مال لپ بھر جھر کر و سے گا۔ وسری سند سے جابر اور ابوسعید سے منقول ہے کہ آپ فلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو مال لپ بھر جھر کر د سے گا۔ وسری سند سے جابر اور ابوسعید سے منقول ہے کہ آپ کو فر ایک الدی سے جس سے معلوم ہو کہ ان بین خلیفہ سے مراد مہدی ہے۔ یہی حدیث حاکم عوف اعرابی از ابوالصد ق الناجی از ابوالصد ق از اور نیاد تی سے بین کہ درسول الدیسلی الدیلیوسی پیرا ہوگا جو اور نیاد تی سے بین کہ درسول الدیسلی الدیلیوسی پیرا ہوگا جو اسلم کی شرطوں پوشی ہے۔ گر ان دوتوں کیا ہول میں لائی نہیں گئی۔ نیز حاکم اسے حاکم فرماتے ہیں ہو بھاری و مسلم کی شرطوں پوشی ہے۔ گر ان دوتوں کیا ہول میں لائی نہیں گئی۔ نیز حاکم اسے حاکم فرماتے ہیں ہوبیوں الدیسلی الدیلیوسی الدیسلی الدیلیوسی کے میں اسے بھی لائے ہیں کہ رسول الدیسلی الدیلیوسی کے نیز حاکم اسے حاکم فرماتے ہیں ہوبیوں اور سے بیرا سے بیرا سے بیرا سے بیرا الدیسلی الدیلیوسی کی بیرا ہول کے جو تو ای آئیس بارش سے بیرا ہور الدیسلی الدیلیوں میں ایک خوالی آئیس بارش سے بیرا ہور الدیسلی الدیلیوں میں ایک خوالی آئیس بارش سے بیرا ہور ای کی زیا تات بیرا بیرا میں کی بیرا ہوں گئی تو توالی آئیس بارش سے بیرا ہور ان کی زیا تات بیرا بارش سے بیرا و میک میری پیچیلی امت میں مہدی پیرا ہوں گئی توالی آئیس بارش سے بیرا ہور نے گار زیات ہیں ایک بیرا ہوں گئی توالی آئیس بارش سے بیرا ہور نے گار زیات ہیں ایری بیرا ہوں کی بیرا ہوں گئی آئی اور اور کیا گئی آئیسی بارش سے بیرا ہور کی بیرا ہوں کی بیرا ہوں گئی اور اور کیا گئی آئیسی کی بیرا ہوں گئی توالی آئیسی کی بیرا ہوں گئی آئیسی کی بیرا ہوں گئی آئیسی کی اور اور کیا گئیسی کی بیرا ہوں گئیسی کی بیرا ہوں گئیسی کیرا ہوں گئیسی کی تواند کی بیرا ہوں گئیسی کی کی اور کیوں کی کی اور اور کی کی اور کی کی کی کی کی کی کیرا کی کی کی اور کیا گئیسی کی کی کی

كرے گي۔ آپ پيا لے جرمجر كر مال بائٹيں كے۔ جانوروں كى كثرت ہوگى اور امت ميں بھى زيادتى ہوگى۔ آپ مات يا المحد مال زنده رين گے۔"

حاکم فرماتے ہیں۔ پیچھدیث سیجے الا ساد ہے۔لیکن بخاری مسلم میں نہیں لائی گئی حالانکد سلیمان بن عبید سے صحاح ت میں کوئی حدیث نہیں۔ البتداے ابن حبان نے تقدراویوں میں شارکیا ہے اور ندبیکہا کہ سی نے اس پرجرح کی ہے۔ پھریہی حدیث حاکم اسدین موٹ از حادین سلمہ از مطرا الوراق وابوہارون عبدی از ابوالصادیق الناجی از ابوسعید خذری کے طریق ہے بھی لائے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جوروظلم سے بھر جائے گ پھر میرے گھرانے سے ایک شخص پیدا ہو گا جوسات یا نوسال تک اس پر قابض رہے گا اور دنیا کوعدل وانصاف سے مجردے گا جیسے وہ جوروظلم سے مجری ہو کی تھی۔

حاکم فرماتے ہیں بیحدیث شرط مسلم پیچے ہے کیونکہ رہما دبن سلمہ اوران کے شیخ مطر الوراق سے لائی گئی ہے۔ ان کے دوسر ہے شیخ (ابو ہارون عبدی) کی کوئی حدیث نہیں لائی گئی کیونکہ دہ بہت ضعیف ہیں اور جھوٹ سے متہم ہیں -ان کاضعف بیان کرنے کے سلسلہ میں تفصیل ہے اقوال حفاظ لانے کی ضرورت نہیں۔ بیرحدیث حماوین سلمہ سے اسدین موی جن کالقب اسدالسند ہے روایت کرتے ہیں اگر جدان کے بارے میں بخاری نے فرمایا ہے کہ میں شہور الحديث بين اوران كو بخاري ميں بخاري بطورشها دے کے بھی لائے بین اور ان سے ابوداؤر اور شاكی نے بھی استدلال كياب أيك جكدية بحي فرمايا ہے كدية تقديبي ليكن اگر تصنيف نہيں كرتے تواج ها تھا۔

محد بن حزم سيه عكموالحديث بين يبي حديث طبراني اوسط مين ابوالواصل عبدالحميد بن واصل از ابوالصديق الناجي ازحسن بن یز پد سعدی (بنی بعدلة کا ایک شخص) از ابوسعید خذری کے طریق سے بھی لائے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فر ماتے تھے میری امت میں سے ایک خص پیدا ہوگا جومیری سنت پھیلائے گا۔ حق تعالیٰ اس کے لیے آسان سے مینہ برسائے گا اور زمین اپنی برکتیں باہر کر ہے گی اس کی وجہ سے دنیا عدل وانصاف سے بھر جائے گی جیسے جوروظلم سے بھری ہوئی تھی وہ اس امت پرسات سال حکومت کرے گا اور بیت المقدیں میں بھی

اس مدیث کے بارے میں طرانی فرماتے ہیں کہاہے ابوالصدیق سے ایک جماعت روایت کرتی ہے اوران میں ہے کئی نے بھی ابوالصدیق اور ابوسعید کے درمیان کسی راوی کو داخل نہیں کیا بجرد ابوالواصل کے۔ کیونکہ میر ابوالصديق ازحن بن يزيداز ابوسعيدلائ بين اس حن بن يزيدكو ابوطاتم في ذكركيا باوراس استأدب زیادہ اے نہیں پہنچوایا (کہ بیا بوسعیہ سے روایت کرتے ہی اوران سے ابوالصدیق روایت کرتے ہیں ) ذہبی در میزان نیے مجبول ہے لیکن اے ابن حبان نے ثقات میں شار کیا ہے۔ ابوالواصل جوابوالصدیق سے روایت کرتا ہے ) کی صحاح سند میں گوئی عدیث قبیں۔البندا بن حبان نے اسے ثقات میں دوسرے طبقے کے راویوں میں شار کیا ہے ، اور فرمایا ہے کہ یمی حدیث انس سے بھی مروی ہے۔ یعنی شعبہ اور عمّاب بن بشر انس سے روایت کرتے ہیں۔ عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں گدائ حال میں ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے یاس تھے۔ استے میں بنی ہاشم کے

سیجھ جوان آئے۔ انہیں دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھوں ہے آئسو جاری ہو گئے اور آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کارنگ بدل گیا۔ ( فرماتے ہیں ) ہم نے پوچھایارسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ کے چیزے پر کچھا ہے نشانات دیکھ رہے ہیں جوہمیں نا گوارمعلوم ہورہے ہیں۔فرمایا ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیایر آخرت کو پہند فر مایا ہے۔ میرے بعد میرے اہل میت مصائب سے دوحیار ہول گے۔ انہیں بھگا ڈیا جائے گا اور وطن ہے بے وطن کردیا جائے گاحتی کہ شرقی جانب سے ایک قوم ساہ پھر پروں کے ساتھ تمودار ہوگی وہ اس سے لڑنا نہ جاہیں گے۔ بلکہ امن وصلح کی درخوانشکریں گے مگران کی درخواست وہ مستر دکریں گےاور جنگ ہوگی اور فتح وہ گی اوراب وہ امن وصلے چاہے گی لیکن ریتول نہیں کریں گے حتی کہ حکومت میرے اہل بیت کے ایک شخص کو دے دی جائے گی اوروہ دنیا کوانصاف ہے بھردے گا جیسے لوگوں نے اسے جور فِظلم سے بھر کر رکھا تھا۔ پھرتم میں سے جوشش ایباز مانہ پائے اسے ان کے پاس آجا تا جا ہے اگر چد برف رگسٹ کر آنا پڑے۔''

اس حدیث کومحد ثین حدیث الرایات کہتے ہیں ۔ ( ابن ماجہ پریدین ابی زیاداز ابراہیم از علقمہ ازعبراللہ بن مسعود کے طریق ہے ) یزید کے بارے میں شعبہ فرماتے ہیں یہ غیر مرفوع ا حادیث کومرفوع دیا کرتا تھا۔

محربن ففیل بیشیعہ کے بڑے اماموں میں سے ہے۔

احمد بن خنبل بيرها فظنهيل تقارا يك جكه فرمات بين راس كي حديث الحيي نهين \_

یجی بن معین بیضعیف ہے۔

عجل جائز الحديث ب- أخير من حديث كصوان لكاتهار

ابوزرعة سيدكمزورہے۔اس كى حديث كھى جاتى ہے تكراس سے استدلال نہيں كما حاتا۔

ابوحاتم بيقوي نہيں ہے۔

جرجانی میں نے محدثین ہے سنا۔ اس کی حدیث ضعیف بڑاتے تھے۔

ابوداؤد میرے علم میں کسی نے اس کی حدیث نہیں چھوڑی مگر مجھے اس سے اس کاغیرمجبوب ہے۔

ابن عدی نید کوف کے شیعہ میں سے ہے اور ضعف کے باوجوداس کی حدیث کھی جاتی ہے مسلم بھی اس کی ایک حدیث لائے ہیں لیکن منتقل نہیں بلکہ دوسرے راوی کے ساتھ ملا کر ( یعنی بطور شہادت کے لائے ہیں ) غرض کہا گیڑ محدث اس کے ضعف ہی کے قائل ہیں ائمہ نے اس حدیث (حدیث رایات) کے ضعف کی صراحت فر مادی ہے۔ اس حدیث

کے بارے میں وکیج بن جراح فرماتے ہیں بیعدیث بے بنیاد ہے۔ یکی رائے امام احرکی ہے۔

الوقدامة ميں في ابوا حامه سے سنا۔ آپ حدیث بزید (حدیث رایات) کے بارے میں فرمارے تھے اگر کوئی میرے یا س بچا ک قشمیں بھی کھائے تو میں اسے باور نہیں کروں گا کیا ابراہیم کی یہی رائے تھی کیا علقمہ کا یہی خیال تھا ؟ کیا عبيداللد كالبي قول تھا جعقيلي بيرجديث ضعفاء ميں لائے ہيں۔

زہبی: بیرهدیث سیجے نہیں ہے۔

• اعلی اسول الله صلی الله علیه و کم نے فرمایا ''مہدی ہم اہل ہیت میں سے ہے فق تعالی اس کے ذریعے ایک ہی رات میں

اصلاح فرمادےگا۔''

(ابن ماجه یاسین عجلی از ابراہیم بن محمد بن حنفیداز ابیداز جدہ کے طریق سے )

یاسین عجلی کے بارے میں اگر چہ ابن معین نے اس میں کوئی جرح نہیں کی۔ کہا ہے امام بخاری نے فرمایا ہے کہ بیہ نا قابل تقنيم ہے۔ امام بخاري كي اصطلاح ميں بيرجملدانتها كي ضعف بردلالت كرتا ہے۔ اس كي بير عديث ابن عدى کامل میں اور ذہبی میزان میں اٹکار کے طور پرلائے ہیں اور فرمایا ہے کہ پاسین اسی حدیث سے معروف ہے۔ حضرت علی نے نبی کریم علی ہے بوچھا" کیا مہدی ہم میں سے ہوں کے یا کسی غیر میں سے؟ فرایا۔ہم میں سے ہوں گے ۔ حق تعالی نے ہم ہی ہے دین کی ابتداء کی تھی اور ہمیں پراس کی انتہائی فرمائے گا۔ ہمارے ہی وجہ ہے لوگ شرک ہے بچیں گے اور ظاہری عداوت کے بعد ہی ہماری ہی وجہ سے حق تعالی ان کے دلوں میں محبت پیدا فر ما دے گا جیسے اس نے ہماری وجہ ہے شرک کی عداوت کے بعدان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی تھی۔حضرت علیٰ نے پوچھا کیاوہ لوگ مومن ہوں گے یا کافر فر مایا فتنوں میں تھنسے ہوئے کا فرہوں گے۔ (طبرانی دراوسط) اس کی اسنا دمیں عبداللہ بن لہیعہ ہے۔جس کاضعف مشہور دمعروف ہے نیز عمر بن جابر حضر می بھی ہے جوضعف میں

ابن لہید ہے بھی گیا گذراہے۔

یہ جابر سے من کر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پیری جھوٹ بولٹا تھا۔ یہ ثقہ نہیں ۔ ابن لہیعہ کمزورعقل کا ایک بیوقوف بوڑھا تھا۔ کہتا رہتا تھا کہ علی باول میں مقیم ہیں ۔ ایک وقعہ ہمارے

یاس بیٹا تھا کہ آیک باول و کھا ہے اور کہتا ہے بیلی ہیں جو باول سے گذرر ہے ہیں۔

١٢علي الدُّصلي الله عليه وسلم نے فر ما يا كه آخرى زمانے ميں أيك ايسا فتنه سراٹھائے گا جس ميں لوگ اس طرح كھل مل جا ئیں گے۔جیسے کان میں سونامٹی ملاجلا ہوتا ہے۔اہل شام پر زبان طعن دراز نہ کرو۔ ہاں ان کےغنڈوں کو کہو سنو۔ کیونکہ ان میں شرفاء بھی ہیں۔ کسی وقت شام والے اس قدر برزدل ہوں گے کہ آسانی بارش بھی ان کی بنجاعت کومنتشر کردیے گی جتی کہ ان سے لومڑیاں لڑیں تو وہ بھی ان پرغالب آجا کیں گی۔اس وقت میرے اہل بیت میں سے ایک شخص تین جھنڈوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اوران کی تعداد زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزاراور کم سے کم ۱۲ ہزار بتا کیں گے۔ان کا امتیازی نشان امت امت ہوگا۔ان کا سات جھنڈوں والی فوج سے مقابلہ ہوگا اور ہر حجنٹہ ہے والا ملک کا خواہش مند ہو گاحق تعالی ان سب کوتل کر ڈالے گا اورمسلما نوں کوان کا انس وعجت ٔ ان کی نعتیں ان کی دوررس اوران کی سمجھ یو جھ عطافر مائے گا۔ (طبرانی)

اس کی اشاد میں این لہیعہ ہے جس کا ضعف مشہور ہے۔ بیدوایت حاکم مشدرک بھی لائے ہیں اور فرمایا ہے کہ بیٹیج الاستاد ہے اور بخاری مسلم اسے ہیں لائے۔ حاکم کی روایت حسب ذیل ہے۔

'' پھر ہاشی ظاہر ہوگا پھرتق تعالی لوگوں کی طرف کا فروں جیسی انس ومحبت وغیر ہ لوٹا دے گا۔''

حاکم کے طریقے میں ابن لہیو نہیں ہے اور اس کی اسنا دیجے ہے جبیبا کہ خود حاکم نے تھیجے کی ہے۔

۱۳۔ محمد بن حنفیہ ہم علیٰ کے پاس تھے کہ ہم میں ہے ایک مخص نے مہدی کے بارے میں یو چھا تو آپ نے فر مایا افسوس۔ پھر

ہاتھ سے سات کی گنتی بنا کرفر مایا کدان کاظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ ایسے نازک زمانے میں کدانیان اللہ کا نام

لینے پول کر ڈالا جائے گا۔ حق تعالی ان کے لیے پراگندہ لوگوں کواس طرح جج فر مادے گا جیسے پراگندہ باول جح

ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کردے گا اور کوئی بھی کی سے نہیں بد کے گا اور نہ کوئی اپنی جماعت میں

آنے سے (اسے مصیبت میں) دیکھ کر فوش ہوگا۔ ان کی تعداد بدروالوں کی تعداد کے برابر ہوگی۔ ان سے پہلے

(نیکیوں میں) ان سے آگے نہ بڑھ کیس کے اور نہ پچھلے (ان کے مراتب تک) پہنچ کیس گے۔ ان کی تعداد

اصحاب طالوت کے برابر ہوگی لیعنی ان کے برابر جو طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔

اصحاب طالوت کے برابر ہوگی لیعنی ان کے برابر جو طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔

(محددک ابوالطفیل ازمحہ بن حفیہ کے طریق سے ۔) ابوالطفیل نے کہا۔ ابن حفیہ نے فرمایا کہ کیا تم بھی انہیں

چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ ان دونوں پہاڑوں ( مکہ ) کے درمیان سے نکلیں گے۔ میں بولا۔ پھر تو میں

اللہ کی قسم تا دم دانہیں مکہ نہ چھوڑوں گا۔ آخروہ مکہ معظمہ میں بی فوت ہوئے۔

حاکم نے فر مایا کہ بیر عدیث بخاری مسلم کی شرطوں پر ہے اور صحیح ہے۔ بیرحاکم کا وہم ہے کیونکہ بیر عدیث فظ مسلم ک شرط پر ہے کیونکہ اس میں عمار ذہبی اور پونس بن ابوالاسحاق ہیں۔ بخاری ان دونوں کی روایت نہیں لائے اور اس میں عمر و بن محموع بقری ہے۔ بخاری اس کی بھی روایت بطور احتجاج کے نہیں لائے بلکہ بطور شہادت کے لائے ہیں۔ اس کے باوجود عمار ذہبی میں شیعیت تھی ۔ اسے اگر چہ احمد ابن معین 'ابوجاتم اور نسائی وغیرہ نے ثقہ بتایا ہے لیکن علی بن مدینی سفیان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بشیر بن مروان نے اس کی دونوں ایڑیاں کا ف ڈالی ہیں۔ بین مدینی سفیان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بشیر بن مروان نے اس کی دونوں ایڑیاں کا ف ڈالی ہیں۔

انس بن ما لک میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے'' ہم اولا دعبدالمطلب جنت والوں کے سر دار ہیں'' حمز وعلی جعفر حسن حسین اور مہدی '' این ہاجہ''

ابن ماجہ سعد بن عبدالحمید بن جعفراز علی بن زیادیا می از عکر مدین محاداز اسحاق بن عبداللداز انس کے طریق ہے )
اگر چہ سلم عکر مدین مثار کی حدیث لائے ہیں مگر بطور شہادت کے لائے ہیں اسے بعض نے ضعیف اور بعض نے ثقہ
بتایا ہے اور ابوحاتم رازی مدلس بتائے ہیں اس لیے اس کی حدیث نا قابل قبول ہے۔ جب تک کہ ساع کی صراحت
بتایا ہے اور ابوحاتم رازی مدلس بتائے ہیں میزان ہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ بیکون ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ان کے
بارے میں میں زیاد کے بارے میں میزان ہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ بیکون ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ان کے
بارے میں میں کوئی حرج نہیں ۔ لیکن ثوری نے اس پر جرح کی ہے کے ونکہ انہوں نے پچھ مسائل
میں غلط جوابات دیتے تھے۔

ا بن حبان اس کی غلطیا ل فخش میں اس لیے بینا قابل استدلال ہے۔

سعد بن عبدالحميد كہتا ہے كداس نے امام مالك كى كتابين مالك سے نئى ہيں ليكن لوگ سعد كى بير بات نہيں مانتے كيونكہ وہ يہاں بغداد ميں ہے اور جج بھى نہيں كيا تو كس طرح امام مالك ہے ان كى كتابيں س ليں۔ وہبى نے اسے ان داويوں ميں شامل كياہے جن برجرج كرنے والوں كى جرح كا پجھا اثر نہيں پڑتا۔ 10 عباہد بھے این عباس نے فر مایا۔ اگر میں پیستا کہتم اہل بیت کی ما نند ہو ہیں تم سے بیت حدیث بیان نہیں کرتا۔ مجاہد نے کہا۔ یہ بات رواز میں رہے گی۔ میں اس حدیث کواش سے بیان نہیں کرون گا جے بیدنا گوارگذر ہے۔ چٹا نچہ ابن عباس نے فر مایا۔ یہ اہل بیت میں سے چار شخصوں کا ظہور ہوگا۔ سفاح 'منذ ر'منصور اور مبدی کا۔ مجاہد ہولے ان چاروں کے بچھ اوصاف بیان فر ما ہے۔ فر مایا۔ سفاح اکثر اپنے دوستوں کو فل کرے گا اور دشمنوں کو معاف فر ما وے گا۔ منذ ر (میرے خیال میں) لوگوں کو بہت بچھ دے گا اور فخر نہیں کرے گا اور اپنے تن سے بھی بہت تھوڑ الے گا۔ منصور کا رغب و تشمن پر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کر دہ مسافت سے آدھی مسافت سے پڑے گا۔ آپ کا دشمن دو ماہ کی مسافت سے ڈرجا تا تھا (تو منصور سے ایک ماہ کی مسافت سے ڈرجا نے گا) مہدی وہ ہے جو دنیا کو عدل وافساف سے بھر دے گا۔ جیسے وہ ظلم و تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ جا نور دورندوں سے بے خوف ہو جا کیں گا۔ ورز مین اسپنے جگر کے گلڑے اگل دے گی۔ میں نے کہا جگر کے گلڑے اگلے سے کیا مطلب ہے۔ وہ جا دیں گے اور زمین اسپنے جگر کے گلڑے اگل دے گی۔ میں نے کہا جگر کے گلڑے اگلے سے کیا مطلب ہے۔ فر مایاسونا جاندی کے لیے تھوں کی طرح با ہم زکال باہر کرے گیا (منتدرک)

طاکم نے کہا یہ حدیث محیج الاسناد ہے لیکن مسلم و بخاری میں نہیں ہے۔ بیمواقف روایت اساعیل بن ابراہیم بن مہاجراز ابراہیم بن مہاجر کے طریق سے ہے اسمعیل ضعیف ہے اور اس کا باپ ابراہیم اکثر کے نزد کی ضعیف

ے۔ اگر چمسلماس کی حدیث لائے ہیں۔

۱۷۔ توبان : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارے بڑھا ہے کے وقت تین آ دمی قبل ہوں گے اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں کے پیر ملک ان (کی اولا د) میں ہے کئی کوجھی نہ ملے گا۔ پیرمشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والی ایک قوم نمودار ہوگی اور وہ دشنوں کواس قد رقل کرے گی کہ آج تک کئی نے اپنے دشمن اسے قبل نہیں کیے ہوں گے۔ پھر پجھے اونہیں رہانے فرمایا اگرتم اسے یاؤ تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرلو۔ اگر چہمیں برف پر چوزوں کے بل گھٹ کرآنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں (ابن ماجہ)

پوروں ہے میں ماری بخاری وسلم کے راوی ہیں گمرا ساو میں ابوقلا بہ جری بھی ہے ذہبی وغیرہ نے اسے مدلس بتایا ہے اور سفیان توری کی تدلیس بھی مشہور ہے اور دونوں معنعن روایتیں لائے ہیں اور ساع کی صراحت نہیں گی ۔ اس لیے بیردوایتیں نا قابل قبول ہیں۔اس کی اساو میں عبدالرزاق بن جام بھی ہے۔ بیدا کیے مشہور شیعہ تھا اور آتنجر عمر میں نا بینا ہوگیا تھا اور حدیثوں میں گڑ ہو کرنے لگا تھا۔

ابن عدی: اس نے فضائل میں چندالی حدیثیں بیان کیں جن بر کسی نے اس کی موافقت نہیں کی اور لوگ اسے شیعہ کہا کرتے شد

ے اے عبداللہ بن حارث بن جز: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پھے لوگ مشرق سے نکلیں گے اور وہ مہدی کے لیے ان کے افتد ار کا فرش بچھا ئیں گے۔ ( ابن ماجہ ابن لہیعہ از ابی زرعہ از عمر بن جا برحضری از عبداللہ بن حارث بن جز کے طریق ہے ) طبرانی فرماتے ہیں اس حدیث میں ابن لہیعہ منفر دہے۔ ہم حدیث علی میں جواوسط طبرانی میں ہے اوپر بیان کر بچکے ہیں کہ ابن لہیعہ ضعیف ہے اور اس کا شنخ عمر بن جابراس ہے بھی زیادہ ضعیف ہے۔

۱۸ - ابوحریرہ نبی کریم علی نے فرمایا۔ میری امت میں مہدی ہوں گے ان کی حکومت کم از کم سال ورنہ ۸ سال ورنہ ۹ سال ہو گی۔ ان کی حکومت میں میری امت اس قدر خوشحال ہو گی کہ بھی نہ ہوئی ہو گی۔ آسان سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی اور زمین پیداوار میں سے کوئی چرجمع کر کے ندر کھے گی (سب اگل دے گی) مال کے ڈھیر ہوں گا میک شخص کھڑا ہوکر کہے گا جناب مہدی مجھے بچھ دیجئے۔آپ فرمائیں گے لیو۔ (بز ارطبرانی دراوسط) بزارطبرانی فرماتے ہیں اس میں محدین مروان عجل منفرد ہے۔ بزار مزید فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں اس پرکسی نے اس کی مطابعت کی پانہیں محمد کو اگر چہ ابوداؤ دیے تقدیمتایا ہے اور ابن حبان نے اس کا ذکر ثقات میں کیا ہے اور یجی بن معین نے صالح بتایا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے

کہ اس میں کوئی حرج نہیں گر پھر بھی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

ابوزرعه: مير يزديك بداچهالهين ہے۔

عبدالله بن اجمہ بن حتبل میں نے دیکھامحہ بن مروان نے چند حدیثیں بیان کیں میں بھی موجود تھا ہم نے عمد أوه حدیثیں نہیں لکھیں مگر ہمارے بعض اصحاب نے لکھ لیں ۔ اس قول سے انہوں نے محمر کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پیہ حدیث ابوالعلی موصلی اپنی سند میں بھی ابو ہرمرہؓ ہے لائے ہیں کہ ابو ہرمرہؓ نے فرمایا مجھ سے میرے دوست ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ان پرمیرے اہل بیت میں سے ا یک شخص کا ظہور نہ ہو گا جوانہیں مار مار کرحق کی طرف لوٹائے گا۔ فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا کتنے دن حکومت كرك كا؟ فرمايايا في اوردو مين ني يوچهايا في اورودكاكيا مطلب؟ فرمايا معلومنيين \_ بیسند بھی جست کی صلاحت نہیں رکھتی ۔اس میں بشیر بن نہیک ہے اگر چیاس کے بارے میں ابوحاتم فر ماتے ہیں کہ

اس سے استدلال نہیں کیا جاتا لیکن اس سے بخاری مسلم نے استدلال کیا ہے اور علاء نے اسے ثقہ بتایا ہے اور ابوحاتم کے قول کی پرواہ نہیں کی ۔البتہ اس کے بارے میں رجاء بن نیشکری نے کہاہے کہ بیخنف فیہ ہے۔

ابوزرعه ساتقه ب

ابن معین سیضعیف ہے۔

ابوداؤد : ضعیف ہے ایک جگہ فرمایا صالح ہے۔ بخاری بخاری میں اس کی ایک حدیث معلق لائے ہیں۔

١٩ ـ قره بن اياس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا د نياظلم وتشد د ہے بھر جائے گی ۔ پھر جب ايسا ہو گا تو حق تعالى ميري امت میں سے میرے ہم نام مخض کو اٹھائے گا جس کا باپ بھی میرے باپ کے ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کوعدل و انصاف ہے بھر دے گا۔ جیسے وہ ظلم وتشدہ سے بھری ہو گی تھی۔ آسان ذراسی بھی بارش نہیں رو کے گا اور زمین اپنی ذ رای پیدادار بھی روک کرنیں رکھ گی وہتم میں ۷ یا ۸ یا۹ سال رہے گا۔ (مند بزار )

(طبرانی در کبیر دروسط)

اس کی اسناد میں داؤ دین محبی بن محتر م اپنے باپ محبی ہے روایت کرتے ہیں اور پیدوٹوں خت ضعیف ہیں۔ ۲۰۔ ابن عمر رسول الله سلی الله علیه دسلم مہاجرین وانصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ علیٰ آپ کے دائیں جا ب اور عباس بائیں جانب ہے۔ اسنے میں عباس اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ اور انصاری نے عباس کوخوب ہوت ست کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس وعلیؓ کے ہاتھ دخام کر فرمایا۔ عنقریب ان کی سل میں ایک ایسے خض کا ظہور ہوگا جو دنیا کو جوروتشد دسے بھر دے گا اور اس کی نسل سے ایک ایسے شخص کا بھی ظہور ہوگا جو دنیا کوعدل ہو انصاف سے بھر دے گا اگرتم وہ وقت پاؤ تو تمیمی جوان کو چٹ جانا وہ مشرقی جانب سے آئے گا اور وہی مہدی کا علمبر دار ہوگا۔ (طبر انی دراوسط)

اس میں عبداللہ بن عمر اورعبداللہ بن لہیعہ بیں اور دونوں ضعیف ہیں۔

۲۱ \_ طلحہ بن عبداللہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر واپا عنقریب ایک اپیا فتنہ سراٹھائے گا جود بائے نہ دبے گا۔ اگر کسی مقام پر دبا دیا جائے گا تو دوسری مقام پراٹھ کھڑا ہوگا۔ حتی کہ آسان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہاراا میر فلاں ہے (طبرانی دراوسط)

اس کی اساد میں مثنی بن صباح ہے جو سخت ضعیف ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مہدی کی صراحت بھی نہیں ہے۔ البتہ علاء نے ابواب وترجمہ مہدی میں بیرحدیث بیان کی ہے۔

یہ ہیں وہ تمام احادیث جوعلاء مہدی کے اور آخری زمانے میں ان کے ظہور کے بارے میں لائے ہیں۔ان کے مطالعہ ہے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ ہرحدیث پرجرح ہے اور شاؤ ونا در ہی جرح ہے کوئی حدیث بڑی ہے۔

مہدی کونہ ماننے والوں کے دلائل: جومہدی کے مشریں وہ استدلال میں حدیث انس پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔

(محمر بن خالد جندی از ابان بن صالح بن ابی عیاش از حسن بصری از انس بن ما لک)

محرین خالد کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں کہ بی تقدییں۔

بهيق اس مي محرين خالد منفرو ہيں۔

عاکم بیر مجهول آ دمی ہے اوراس پراس کی اسناد میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ بیر بھی تو حسب ما نقدم روایت لاتے ہیں اور اسے شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بھی ازمحر بن خالد از زبان بن حسن از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل لاتے ہیں۔

سیبقی اس کی ابنا دمیں محترین خالد مجہول ہے۔ ابان بن ابی عیاش متر وک ہے اور حسن بصری براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے راوی ہیں۔ اس لیے مقطع ہے۔ بہر حال حدیث ضعیف ہونے کے علاوہ مضطرب بھی ہے۔

مہدی کے نہ ماننے والوں کے استدلال کا جواب چرجواب الجواب بعض نے لامبدی الاعینی کا بید مطلب بیان گیا ہے کہ گہوارے میں عیسی ہی ئے ہاتیں کیں اور اس مطلب کے بیان کرنے سے بیغرض ہے کہ مہدی کے عدم خروج پر دلیل لانے والوں کی دلیل باطل ہو جائے یا دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق دینا جا ہے ہیں حالانکہ نیہ مطلب حدیث صریح سے غلط ثابت ہوتا ہے۔

علیٰ تک خرقہ کی سند غلط ہے: صوفیاء کے دلوں میں شیعوں کی باتیں اوران کے ذہب کی صدافت کھا س طرح رہ کئی ہے کہ گدڑی پہنے میں اپنے طریقہ کی سند بید ہے ہیں کی علیٰ نے حسن بھری کوخرقہ پہنایا اوران سے اس طریقہ پر قائم رہنے کا عہد لیا۔ پھر بیطریقہ حسن بھری سے سلسلہ بسلسلہ جنید تک پہنچا حالانکہ علیٰ سے کس معقول دلیل سے اس کا ثبوت نہیں۔ نیز بیطریق حضرت علیٰ ہی سے مخصوص نہ تھا بلکہ تمام صحابہ کرام طریقہ بدایت ہیں نمونہ ہیں اور اس طریقہ کو حصوبہ کو چھوڑ کر حضرت علیٰ ہی ساتھ مخصوص کر دینے ہیں شیعیت کی قوی کو پائی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے صوفیاء کرام بھی مسلک تشیع ہیں مسلک ہوگئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہیں بھی قطب کا تصوریا یا جاتا ہے اور دافضوں کی اور متاخرین صوفیاء کی کتابیں مہدی منظر کے بارے میں بھری ہوئی ہیں۔ اور اس سلسلہ میں وہ ایک دوسرے کو سکھاتے پڑھاتے چلے آئے ہیں بیسب کتابیں منظر کے بارے میں بھری ہوئی ہیں۔ اور اس سلسلہ میں وہ ایک دوسرے کو سکھاتے پڑھاتے چلے آئے ہیں بیسب کتابیں کمزورو بوسیدہ دلیل کے اصول پر بین ہیں۔

ظہور مہدی پر نجوم سے استدلال : بعض لوگ اپنے ان نظریات پرعلم نجوم سے استدلال کیا کرتے ہیں اور قرانات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور پیش کوئی کیا کرتے ہیں اور پیقرانات پر ہی بنی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے ہیں اس کے بعد والے باب ہیں تحقیق آرہی ہے۔ متاخرین صوفیاء میں مہدی کے بارے میں زیادہ تر لکھنے والا ابن عربی حاتی ہے۔ جس نے اپنی کتاب علقاء مغرب میں اس سلسلہ میں بہت کچھ لکھا ہے اور ابن قسی نے اپنی کتاب علقاء مغرب میں اس سلسلہ میں بہت کچھ لکھا ہے اور ابن قسی نے اپنی کتاب خلع التعلین میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کی شرح عبد الحق بن سبعین اور اس کے شاگر وابن ابی واصل نے گی ہے۔ مہدی کے بارے میں ان کی اتوں کی وضاحت میں بہت کے میں جیتانوں اور تمثیلات کے طور پر ہیں صاف صاف نہیں۔ باں ان کے شار عین ان کی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔

صوفیاء کے خیالات کے بعدی وہدایت کا ظہور ہوا۔ پھر نبوت کے بعد ظافت ہے اور خلافت کے بعد حکومت ہے پھر ہیے حکومت جروتشد دوظم و تعدی ہے ناحق وہدایت کا ظہور ہوا۔ پھر نبوت کے بعد ظافت ہے اور خلافت کے بعد حکومت ہے پھر ہیے حکومت جروتشد دوظم و تعدی ہے ناحق حاصل کی جائے گی۔ چونکہ حق تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ تمام دنیوی باتو س کو پھران کی اصلیت کی طور لوٹا ویتا ہے۔ اس لیے نبوت کے والایت باتی ہے اور والایت کے بعد خلافت اور خلافت کے بعد جروتشد و سے ملک حاصل کرنے کے بجائے دور وجال ہے۔ پھر تفراین سابق حالت پرلوث آئے گا۔ اس سے ان کا مقصد ہیہ ہے کہ جسے نبوت کے بعد خلافت اور خلافت کے بعد حوامت کے تین مراتب خلاج ہوں گئی ہم والایت کے بعد خلافت اور خلافت کے بعد حوامت کے تین مراتب خلاج ہوں گئا ہر ہوں گا ہر ہوں گا ہر ہوں گا ہوں ہوں ہوگا ۔ جسے نبوت کے بعد خلافت اور خلافت کے بعد حوامت کے تین مراتب شروع ہوگا ۔ جسے نبوت کے تین مرتبے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ شرع تھکم کی روسے خلافت فرور کی شروع ہوگا ۔ جسے نبوت کے تین مرتبے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ شرع تعکم کی روسے خلافت قریر کی خواص امتی جسی خونکہ ہونا الد عبد الملطب کا تعلق ہو یا تو ظاہری قرابت ہوجسے اولا دعبد الملطب کا تعلق ہیا باطنی جسے وہ اوگ جو آل کے مفہوم میں واغل ہیں۔ آل میں آ پ کے خواص امتی جسی شامل ہیں۔

ا بن عربی کی پیش گوئی غلط نکلی: این عربی جیسا که ان سے این ابی واصل نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں۔ بیاما منتظر الل بیت میں اولا د فاطمہ سے ہوگا اور اس کا ظہور تھے جمری کے بعد ہوگا یعنی ان حرفوں کے جمل کے حساب سے اعداد مراد ہیں

> رخ = ۲۰۰۰ ن = ۸۰ رخ = ۳

نیز کندی کہتا ہے کہ حروف عربیہ کا لیعنی ان حرفوں سے جن سے قرآن پاک کی صورتوں کی ابتدا کی گئی ہے مجموعہ مسلم کندی کہتا ہے کہ حرصرت عیسی عصر کی نماز کے وفت اتریں گے اور دنیا کی اصلاح کریں گے اور کہ بیل اصلاح کریں گے اور کہ بیل اسلام لانے کے بعد عجمی مسلمانوں کی حکومت کی مدت معرکومت عیسی کے مجموعہ بیل کے اور دنیا کی اوران کے اعداد ہوتے ہیں اورانصاف والی حکومت صرف چالیس سال ہوگی۔

ابن ابی واصل کی حدیث میں کے بارے میں غلط تا و بلی: ابن ابی واصل کھتا ہے یہ جوحدیث ہے کہ عیسی کے سواکوئی مہدی نہیں۔ اس کے معنی یہ بین کہ ایسا مہدی کوئی نہیں جس کی ہدایت عیسی جیسی ہدایت ہو یہ بھی معنی بنائے گئے بین کہ گہوارے میں عیسی کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی مگر یہ معنی حدیث جربی وغیرہ سے غلط ہوجا تا ہے۔ سے حدیث سے خابت ہوں کی معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امر (خلافت) برابر قائم رہ گا۔ جی کہ وقیامت آجائے اور یا ان بین بارہ خلفاء (قرشی ) ہوں۔ واقعہ بتایا ہے کہ بعض خلفاء قو آغاز اسلام میں ہوئے اور بعض اسلام کے آخیر زمانے میں ہوں گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا میرے بعد خلافت ہو با ایا یہ اس سال تک رہے گی۔ خلافت کا اختیام امام حسن کے عہد خلافت براور امیر معاویہ کی آغاز اسلام میں شار ہوگا کیونکہ عہد خلافت کے عہد خلافت براور امیر معاویہ کی آغاز امیر معاویہ کی آغاز امیر معاویہ کی تعلی اور میا تو یہ میں عبد العزیز ہیں۔ باتی بائی خلفاء اہل ہیت میں سے اولا دکی میں سے ہوں گے۔ اس اس نظر سے کی تا کیدر حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان بھی کرتا ہے کہ کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان بھی کرتا ہے کہ کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے علی ہو گیا ہوں ہو گیا ہوں کہ میں فرمایا کہ میں امت کے دوصد یوں والے ہو لیعنی تم اول امت میں خلیفہ ہو گے اور تہاری اولا د آخرت میں جولوگ بارے میں فرمایا کہتم امت کے دوصد یوں والے ہو لیعنی تم اول امت میں خلیفہ ہو گے اور تہاری اولا د آخرت میں جولوگ

و نیا میں علی کے دوبارہ آنے کے قائل ہیں۔ ان کا اشتدلال اسی حدیث سے ہے۔ اول خلیفہ وہ ہوگا جس کی طرف آنخضر ت صلی اللہ علیہ وہ کہ من اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسر کی ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ان دونوں کے فرزانے اللہ کی راہ میں فرچ کروگے۔ فاروق اعظم نہیں ہوگا۔ اس کی فتر ان اللہ کی راہ میں فرچ کر کے گا اور وہ اس کا فرزانہ اللہ کی راہ میں فرچ کر کیا اور جو خلیفہ قیصر کو ہلاک کرے گا اور وہ اس کا فرزانہ اللہ کی راہ میں فرچ کر کے گا اور وہ اس کا فرزانہ اللہ کی راہ میں فرچ کر کے گا اور وہ اس کا فرزانہ اللہ کی راہ میں فرچ کر کے گا اور وہ اس کا فرزانہ اللہ کی راہ میں فرچ کر کے گا اور وہ اس کا فرزانہ اللہ کی راہ میں فرچ کر مے گا اور وہ اس کا فرزانہ اللہ کی راہ میں فرچ کر مے گا اور وہ اس کا فرزانہ لیا کہ اس کی حکومت کی مدت اس کی اور اس کے بعد باتی چا رضافاء جا تا ہے۔ ایک روایت میں چا لیس اور ایک میں سرتر کا بھی بیان ہے قوچا لیس سال مدت اس کی اور اس کے بعد باتی چا رضافاء کی ہو جا گا ہے۔ کہتا ہے نبوی اور اس کے بعد باتی چا رضافات میں میں میں سرتر کا بھی بیان ہے کی میاں تک بعد ان کے فالے کے کرام کی مدت خلافت میں میں کی مدت خلافت کی اور اس کے بعد باتی چا رضافات میں گا ہوں تک بیاں ہے۔ کہتا ہے نبوی اور اس کے اور خلافت میں یا دولوں نے گی ۔ پھر حالات بدل جا کمیں گا ور خلافت میں میں کے کہتا ہے۔ گی ۔

ابن ابی واصل دوسری جگدگھتا ہے حضرت عینی یوم مہدی کے عصری نماز کے وقت آسان ہے اتریں گے جب کہ ۱۳ دن گذرجائے گا۔ کہتا ہے کندی یعقوب بن احق کتاب الجفر میں جس میں اس نے قرانات میں روشی ڈالی ہے۔ لکھتا ہے کہ جب برج ٹور میں قران راس ضح پر پہنچ گا یعنی ۱۹ مورج میں سے اتریں گے (اہل مغرب کے نزدیک ش کے ۹۰ عدد ہوتے ہیں اس لیے ضح کے ۹۸ ہوئے ) اور دنیا پر جب تک اللہ گومنظور ہوگا حکومت کریں گے۔ کہتا ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ عین اس لیے ضح کے ۹۸ ہوئے ) اور دنیا پر جب تک اللہ گومنظور ہوگا حکومت کریں گے۔ کہتا ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ عین سے نمازہ پر اتریں گے۔ جو دشق کی مشرق جانب ہوگا۔ آپ کے جم مبارک پر دو دعفرانی رنگ کی چا دریں ہوں گا اور دائیں با نمیں دوفرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے پٹھے ہوں گے اور ایسا معلوم ہوگا گویا آپ ایک میں جا ہوں گا ور جب سراٹھا کیں گو موتی گا طرح پانی کئے گا اور جب سراٹھا کیں گو موتی گرح سرتی جا بین کئے گا اور جب سراٹھا کیں گو موتی گرح سرتی اور سے قطرے بہیں گے۔ آپ کے چبرے پر بہت کل ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے آپ معتدل القامت اور سرتی اور سفیدی ماکل ہوں گے۔ آپ کے چبرے پر بہت کل ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے آپ معتدل القامت اور سرتی اور اس کے اور آپ کے اولا دبھی ہوگی اور آپ کی اور آپ کے اولا دبھی ہوگی اور آپ کی پاس مدفون ہوں گا اور ایسی ہی کہ آپ مدینے میں فوت ہوں گے اور قاروق اعظم کے پاس مدفون ہوں گا اور ایسی آیا ہے کہ ابو کر دو میوں کے اور قاروق اعظم کے پاس مدفون ہوں گے اور ایسی آیا ہے کہ ابو کر دو میوں کے دورمیان زندہ ہوں گے۔

ابن ابی واصل: شیعہ کہتے ہیں کہ یہ سیحوں کے سیح ہیں کہ یعنی مہدی منتظر ہیں میری رائے میں بعض صوفیاء نے بھی حدیث لامہدی الاعیسی (مہدی عیسی علیہ السلام ہی ہیں) کوائی معنی پرمجمول کیا ہے یعنی مہدی نہیں ہوگا مگر وہ مہدی ہوگا جس کی نسبت شریعت مجد یہ کی طرف وہی ہوگی جوحضرت عیسی کو پیروی اور عدم ننخ میں شریعت موسویہ ہے ۔ وہ اس پریا اس جیسے معنی پر حدیث کومجمول کرتے ہیں اور ان کی جگہ شخصیت اور وقت کمز ور دلائل اور بے بنیاد باتوں سے ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھروہ وقت معید گذر جاتا ہے اور ان کا نام ونشان تک بھی نہیں ملتا تو پھر ان کے بارے میں ایک نئی رائے قائم کرتے ہیں اور اسے ان کی طرف منسوب کردیتے ہیں جیسے تم لغوی مفہو مات کونچوم کے ادکا م گواور اشیا نے تحلیہ کو دیکھتے ہوکہ کرتے ہیں اور اسے ان کی طرف منسوب کردیتے ہیں جیسے تم لغوی مفہو مات کونچوم کے ادکا م گواور اشیا کے تحلیہ کو دیکھتے ہوکہ

لگا تارانین واقعات ردگر نے چلے آئے ہیں انہیں تاویلات بران کی غربی گذرگئیں۔ گرمہدی منتظر کا اب تک ظہور نہیں ہوا۔
ہمارے ہم عصر صوفیا نے گرام ایک ایسے فض کے ظہور کے قائل ہیں جواحکام ملت اور قوا نین فن کی تجدید کر سے گا اور ہمارے
زمانے کے قریب اس کے ظہور کے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں گدوہ اولا دفا طمعہ ہے ہوگا اور بعض مطلق چھوڑ
دیتے ہیں۔ ہم نے ان کی ایک جماعت سے یہ بات فی ہے جن میں سب سے بڑے ابوی بقوب باوی ہیں جومغرب میں
آٹھویں صدی کے آغاز میں بڑے ولی اللہ ہیں مجھے ان کی طرف سے ان کے بوتے میرے ووست ابوز کریا نے اپنے باپ
ابو گھر عبد اللہ ہے اور انہوں نے اپنے باپ ابو یعقو ب بادی سے پیچروی ہے۔ اس ملطے میں صوفیاء کے اقوال کے بارے
میں ہماری معلومات کی ہے آخری حد ہے۔ اور علمائے اہل حدیث کے اقوال کے بارے میں بھی ہم نے مقد ور بھر دونوں کے
اتوال جع کردیتے ہیں۔

مسئلے کی صحیح حیثیت صحیح بات جوتمهارے ذہن میں راسخ ہونی جا ہے کہ کوئی تحریک خواہ وہ دینی ہویا ملکی بغیر عصبیت ک طاقت کے پروان نہیں چڑھا کرتی عصبیت ہی کے ذریعہ تحریک لوگوں میں پھیلتی ہے اور اسی کے ذریعہ خالفوں کا پرایگینڈہ وبایاجا تا ہے۔ حتی کداس ملسلے میں حق تعالی کا حکم آپٹچتا ہے اوپر ہم پخته دلائل سے ثابت کرآئے ہیں کہ ندصرف فاطمیوں کی عصبیت بلکہ تمام قریش کی عصبیت دنیا کے گوشے گوشے ہے ختم ہو چکی اور الیمی اقوام نے جٹم لے لیا جن کی عصبیتیں قریش کی عصبیت پرغالب آھئیں عصبیت قریش بس حجاز میں مکہ مدینہ اور پینچ میں بنی حسین اور بنی جعفر میں باقی روگئی ہے۔ په لوگ ان شهرون میں منتشر میں اور ان پر غالب ہیں لیکن ان کی بہت می دیہاتی جماعتیں ہیں جواپتے اپنے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور چھوٹی حچوٹی ریاشیں ہیں جومختلف الرائے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔اگر مہدی منتظر کا ظہور صحح مان لیا جائے تو اس کا اور اس کی دعوت کا ظہور انہیں میں سے ہونا جاہیے۔شاید حق تعالیٰ اس کی ابتاع کی برکت سے ان سب میں اتحاد پیدا کردے ہے گہاں کی عصبیت کامل ہوکراس کی طاقت زور پکڑ جائے تا گداس کی تحریک پروان چڑھے اورلوگ اس میں جوق در جوق شامل ہوں۔اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت (جیسے گوئی فاطمی دنیا کے کسی ملک میں بیدوعوت لے کر اٹھے گھڑا ہو جب کداس کے پاس نہ کوئی عصبیت ہواور نہ طاقت بلکہ اس کی محص اہل بیٹ کی طرف نسبت ہو) نہ ممکن الوقوع ہے اور نہ قرین قیاس جیسا کہ ہم قطعی دلائل ہے اس پر روشنی ڈال کچے ہیں۔عوام ونا تجربہ گارجن کے پاس نہ عقل کی روشنی ہے نہ ۔ علم کی نسبت وحمل کے اعتبار کے بغیر تقلید کے طور پر مہدی پرائیان لائے ہوئے ہیں کیونکہ ظہور مہدی کا چر جا عام طور پرلوگوں میں پایا جاتا ہے مگرلوگ معاملہ کی تہدیک جہنچے ہے قاصر ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ اس دعوت پر لبیک کہنے والے اکثر دور والے مما لک جوآباد ایوں کی سرحدوں پرپائے جاتے ہیں جیسے افریقہ میں زاب اورمغرب میں سوس وغیرہ -ہم بہت ہے نا دانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماسد میں مہدی کی تلاش میں اُس قلعہ کا قصد کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ قلعہ مغرب میں کوالہ کے ملٹمین کا تھااوران کاعقیدہ ہے کہ مہدی انہیں میں ہے ہوں گے با آپ کی دعوے کو یہی لوگ لے کراٹھیں گے اس پران کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں بس برگمان ہے کہ بیاؤگ اجنبی ہیں پھر بیان قوموں کی کثر ہے وقلت سے اور طاقت و تمزوری ہے بھی نا آ شنا ہیں۔ چونگہ بیدوور دراز کے مقامات حکومت کی رسائی ہے باہراوراس کے دائرے ہے خارج ہیں۔ اس لیےان کا پکایفین ہوجا تا ہے کہ مہدی موعود بہیں ہے ظاہر ہوں گے۔ کیونکہ وہ کسی حکومیت کے ماتحت اور کسی کے احکام و

تسلط کی ز دمیں مذہوں گے۔ان کے باس جو پچھ دلائل کا سرمایہ ہے اِس بھی ہے۔ان مقامات پر بہت سے نا دان وغیار کیجی جاتے ہیں تا کہ مہدیت کا ڈھونگ رجا کرلوگوں کو گمراہ کریں اور اپنا الوسید صاکریں آخر قل کردیئے جاتے ہیں۔

ہمارے شخ محمد بن ابراہیم اُنگی نے بتایا کہ آٹھویں صدی کے شروع میں سلطان یوسف بن یعقوب کے زمانے میں رباط ماستہ میں ایک صوفی نے جسے توریزی کہا جاتا تھا مہدی منتظر کا دعویٰ کیا اور بہت سے اہل سوں قبائل خالتہ اور کزولتہ اس کے پیرو کاربن گئے اور اس کی طافت زور پکڑ گئی ۔ حتی کہ مصامدہ کے روساء کو اس سے خطرہ لاحق ہونے لگا۔ آخر سکسوی نے اسے رات کوسوتے ہوئے قبل کر دیا اور اس کی دعوت کا شیرازہ بھر کررہ گیا۔

اس طرح ساتویں صدی کے آخیر میں غمارہ میں ایک شخص عباس نے فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا اورغمارہ کے عوام اس کے پیچپے لگ گئے۔ پیخض شہر فائس میں زبر دستی داخل ہو گیا اور بازاروں میں آگ کُ لگا دی پھروہاں سے شہر مزمۃ پہنچا اور وہاں غفلت میں قبل کردیا گیا اس کی دعوت بروان چڑھتے چڑھتے رہ گئی۔

مغرب میں حق پرستوں کی جماعت کا قیام : مغرب میں حال ہی میں حق پرستوں کی ایک جماعت قائم ہوئی ہے جوستوں کا احیاء اپنا نصب العین بتاتی ہے۔ وہ اس تحریک میں خود کو ندم ہدی بتاتے ہیں اور نہ کوئی اور اس تنم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بلکہ ان میں ہے ایک ایک کر کے سنت کے قیام کے لیے اور برائیاں مٹانے کے لیے کوشیں کرتا ہے۔ بی ان کا نصب العین ہے ان کے مانے والے بہت ہیں۔ ان کی زیاد و تر توجہ راستوں کو پرامن بنانے کی طرف ہے تا کہ قافلوں کولوٹ لیتے ہیں جیسا کہ ہم و یہا تیوں کے طبعی معاش پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہ جماعت مقد وربھر برائیاں مٹانے کے دربے رہتی ہے۔ مگر ویٹی رنگ ان پر چڑھ کر پختہ نہیں ہوا۔ کیونکہ عربوں کی توجہ اور ان کا دین کی طرف کوئے آنا لوٹ مار اور غارت کری سے باز آجائے کے مترادف ہے۔ اس ملسلے میں ان کے آگے بجر اس کے اور دینی کی طرف کوئے آنا لوٹ مار اور غارت کری سے باز آجائے کے مترادف ہے۔ اس ملسلے میں ان کے آگے بجر اس کے اور دینی

مقدمها بن خلدون من مقدمه المن خلدون من مقدمه المن مقدم المن مقاصد نہیں ہوتے ٹیونکہ تو بہتے پہلے وہ اس گناہ کے مرتکب تھے جو اب تو بہتے چھوڑ ویا ہے اس کیے اس متم کے داعی جو اپنے زعم میں سنت کا احیاء چاہتے ہیں۔ا تباع کی جزئیات میں زیادہ گہر نے ہیں اتر تے ان کا مقصد محض لوٹ مار' فتنہ فسا داور قا فلوں کولو منے سے اعراض کر کے دنیا اور روز گار پر اپنی انتہائی کوششوں ہے توٹ پڑنا ہے۔ اور مخلوق کی اصلاح میں اور دنیا کی طلب کرنے میں آسان وزمین کا فرق ہے۔ان دونوں کا جمع ہونا محال ہے اس طرح ان پر نہ تو پورا دینی رنگ ہی چڑھتا ہے اور نہ پوری طرح باطل سے دست برداری ہی ہوتی ہے اور نہ ان کے ماننے والوں کی کثرت ہی ہوتی ہے اس فتم کی دعوت کے محرک کا دین وولایت میں جومقام ہوتا ہے۔اس کے ماننے والوں کو وہ مقام نصیب نہیں ہوتا۔متبوع کا دیٹی مقام تابعین کے دبنی مقام ہے بالکل مختلف ہے۔ پھر جب وہ مرجا تا ہےتواس جماعت کاشیراز ہبھر کروہ فنا ہو جاتی ہے۔ افریقیہ میں کعب سلیم کا ایک شخص جس کا نام قاسم بن مرہ بن احمر تھا۔ ساتو ہیں صدی میں داعی حق بن کر ظاہر ہوا۔ پھراس کے بعد دوسرا شخص ریاح کے گاؤں سے جہاں کعب ملیم کا ایک چھوٹا ساخاندان آ بادتھا جے مسلم کہتے تھے اٹھااس کا نام سعادت تھا بیاس کا جانشین بنا۔ میخص پہلے مخص ہے بھی زیادہ دیندارتھا اور بڑامتی تھا۔لیکن اس کی دعوت بروان نہ چڑھی۔ کیونکہ اس کے پاس عصبیت نہتھی۔اس کی تفصیل اپنی جگہ پر جب ہم سلیم وریاح کے قبائل کا ذکر کریں گے افشاءاللہ آرہی ہے۔اس کے بعد بچھ لوگ یئی دعوت کے کر کھڑے ہوئے اوران کی رلین کرتے رہے اور ڈھونگ رجاتے اورا حیائے سنت کا دعویٰ کرتے رہے پگر چنداللہ کے بندوں کے مواخود ہی سنت ہے کورے تھے۔اس لیے ندان کی تحریکین پروان چڑھیں اور ندان کے جانشینوں کی اور سب عدم مین بے نام ونشان ہو کررہ گئے۔

## فصل نمبر ١٩٥ حکومتوں اور قوموں کا آغاز 'آنے والے واقعات کی پیش گوئیال اور جفر کی حقیقت

انسانی طبیعت کا ایک خاصہ: انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ واقعات کے انجام ونتائج کوفیل از وقت پہچاہنے کی مشاق ہوتی ہے لینی وہ جاہتی ہے کہ اسے اپنی زندگی اور موت برائی اور بھلائی کے بارے میں عموماً اور عام واقعات کے بارے میں خصوصاً کچھ معلومات حاصل ہو جائیں جیسے دنیا کتنی گذرگئی اور کتنی باقی ہے؟ حکومتوں کی عمریں کتنی ہوں گی۔کس حکومت پر پہلے زوال آئے گا اور کس پر پیچے؟ اس تنم کی باتوں کی کریدانسان میں ایک طبعی چیز ہے اس لیے بہت سے لوگ اس نتم کی با تنیں خود ہی معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور بعض کا ہنوں سے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں جیسا کہ عوام و خواص اور سلاطین نجومیوں وغیرہ ہے آئے والے واقعات پوچھا کرتے ہیں۔ ہم شہروں میں لوگوں کی چند تشمین و کیھتے ہیں

کہ وہ اسی فن کو اپناروزگار بنائے بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کے طبی رجانات معلوم ہیں ۔ لبنداؤہ راستوں پریادکا نوں پریمی باتیں بتائے بیٹھا کرتے ہیں۔ بھر جوان کے پاس سوالات پوچھے آتے ہیں وہ ان سے بھر پیسے لے کران کے جوابات بتا دیتے ہیں۔ روزانہ سے وشام شہر کی عورتیں اور بچے اور کمزور عقل والے مردان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور روزگار جاہ وعزت معاش معاشرت عداوت اوراسی قتم کی دیگر باتوں کے نتائج پوچھتے رہتے ہیں اور بیان کے جوابات بھی علم رل کے والے کے بھینچ کر بتاتے ہیں۔ اس قتم کی دیگر باتوں کے نتائج پوچھتے رہتے ہیں اور بیان کے در بعدانہیں حاسب کہتے ہیں اور بھی شگ ریز وں اورانا جی کے ذریعہ انہیں حاسب کہتے ہیں اور بھی شیشوں اور پانی کو و کھ کر انہیں حتار بالمندل کہتے ہیں۔ رہتمام طریقے شریعت کے خلاف ہیں۔ لیکن شہروں میں عام طور پر ان کارواج ہے۔ شریعت میں ان کی ندمت آئی ہے اور یہ بھی خابت ہے کہ غیب اللہ کے سواکوئی نہیں جا نتا ہاں اللہ حصے کوئی غیب کی بات نیند میں یا ولایت کے ذریعے بتاد ہے تو دوسری بات ہے۔

ا کشر سلاطین وامراءغیب کی کرید میں رہا کرتے ہیں۔ غیب کی باتوں گی کریدا کثر بادشاہوں اورامراءکوہوا کرتی ہے تا کہ انہیں اپنی حکومت کی مت اور آنے والے واقعات معلوم ہوجا کیں۔ تا کہ احتیاطی تد ایپر فراہم کرلیں۔ ای لیے علاءان علموں میں دنیا حاصل کرنے کے لیے غور وفکر کیا کرتے ہیں۔

ہر قوم میں پیشین گوئیاں یائی جاتی ہیں دنیا کی ہر قوم میں کسی کا بن یا ولی یا نبوی کی پیشین گوئیاں ضرور پائی جاتی ہیں۔ خواہ حکومت منتظرہ کے سلسلے میں ہوں جس کی وہ آس لگائے بیٹھے ہیں یا موجودہ حکومت کے بارے میں یا آنے والی لڑائیوں اور واقعات اور ان کے نتائج کے بارے میں کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گایا حکومت کے بارے میں کہ کتنے وٹوں رہے گی۔ اس میں کتنے باوشاہ ہوں گے اور ان کے کیا کیا نام ہوں گے۔ ان تمام باتوں کوخذ نان (آنے والے واقعات) کہتے ہیں۔

اسلام میں پیشین گوئیاں: اگر کسی قوم میں ہی ہوتا ہے تو وہ اپنے نبی کی پیشین گوئیوں پر بجروسہ کرتی ہے جیسا گذنی امرائیل کدان میں لگا تارانبیاء کرام آتے رہے اور وہ ان سے جس خیم کے سوالات کیا کرتے تھے انبیاء کرام آئیس جواب دے دیا کرتے تھے انبیاء کرام آئیس جواب دے دیا کرتے تھے انبیاء کرام آئیس جواب مدت کے اور خصوصی خلافت کے اور خلافت راشدہ کی ہدت کے بارے میں ہیں۔ شروع اسلام میں ان پیشین گوئیوں کے مدت کے اور خصوصی خلافت کے اور خلافت راشدہ کی ہدت کے بارے میں ہیں۔ شروع اسلام میں ان پیشین گوئیوں کے مسلمہ میں ان آتا رپر پھروسہ کیا جاتا تھا جو صابہ کرام سے شیح سندوں سے متقول ہیں۔ خصوصاً ان سحابہ ہے جو پہلے بہودی شیح ادار اور وہب بن مدنہ وغیرہ علماء نے بعض پیشین گوئیاں احادیث کے خلاجر الفاظ سے باشتان ہو گئے تھے جیسے کعب احبار اور وہب بن مدنہ وغیرہ علماء نے بعض پیشین گوئیاں احادیث کے خلاجر الفاظ سے باشتان ہو گئے ہیں جن پر دلیل محض کشف ہے۔ کیونکہ انہیں ولایت کا مقام حاصل تھا۔ جب اس قسم کی پیشین گوئیاں دیگر سے بہتر ت آئی ہیں جن پر دلیل محض کشف ہے۔ کیونکہ انہیں ولایت کا مقام حاصل تھا۔ جب اس قسم کی پیشین گوئیاں دیگر میں ہوگئے تو اسلام سے بیر دلیل انگار ہیں تو اہل ہیت کے اور ان جب کی دواقعات کی خبریں دینے والے جیں۔ لیزا اصحاب اہل بہت دیگر لوگوں کی نبیت اس شریف رہ نہ کی کہ اور حکماء کی کہ اور کے مالا ت اور دیگر تمام با تیں قرانوں موالید مسائل اور طوالع کے میں تھوسی آتار سے بتایا کرتے تھے کہ ان واقعات کی جوالات اور دیگر تمام با تیں قرانوں موالید مسائل اور طوالع کے خصوصی آتار سے بتایا کرتے تھے کہ ان واقعات کے رونما ہوتے وقت فلک کی گیا تھی تھی قرانوں مواحد سے لیے پہلے تو ہم خصوصی آتار ہے بتایا کرتے تھے کہ ان واقعات کے رونما ہوتے وقت فلک کی گیا تھی تھی۔ مزید وضاحت کے لیے پہلے تو ہم خصوصی آتار ہے بتایا کرتے تھے کہ ان واقعات کے رونما ہوتے وقت فلک کی گیا تھی تھا تھی۔

ار باب آثار کی پیشین گوئیاں: فداہب کی عمروں اور بقائے دنیا کے سلط میں ارباب آٹار کی پیشین گوئیاں کتاب اسپیلی میں درج ہیں۔ سیملی فیطری سے ایک عبارت بقل کی ہے جس کا ظلاصہ یہ ہے کہ آغاز فدہب سے لے کو ذنیا کی مدت بائخ سوسال ہے۔ اس کا جون تو فاہر ہو چکا طبری نے اس پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ ابن عابی کا بیان ہے کہ و ذنیا آخر ت کے جمعوں میں سے ایک جمعہ ہے کین طبری نے اس دلیل کی وضاحت نہیں فر مائی کہ اس سے پانچ سوبرس کی مدت کیے جمی گئی میری رائے میں اس کی وضاحت بیں اس کی وضاحت ہے کہ کئنات کی بیدائش کے میری رائے میں اس کی وضاحت ہے کہ دنیا کا اندازہ آسان وزمین کی بیدائش کے اندازہ سے ہے کہ دنیا کا اندازہ آسان کہ جمیسا کہ قرآن کہتا ہے: ﴿وَ ان یوما عند دبک ﴾ اگح آپ کے دب کے اندازہ کی عمروں کے مقابل میں تنہاری عمر ہی میں ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی غروں کے مقابل میں تنہاری عمر ہی عصر سے لے کرغروب آفاب تک ہیں۔ نیز آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا کی عمروں کے مقابل میں تنہاری عمر ہی عصر سے لے کرغروب آفاب تک ہیں۔ نیز آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا خروب آفاب تک ہیں۔ نیز آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا خروب آفاب اور درمیانی انگلی بر میشتا ہے بہی فاصلہ شہادت کی میرے بھے جائے اور قیامت کے درمیان آئی مسافت ہے منازعصر کی تعین فرمائی ہیں میں ہاں۔ بہی فاصلہ شہادت کی اور درمیانی انگلی بر میشتا ہے۔ اس لیے پورے ہفتہ کی ایام کے ۱۹۰۰ء مید کہ ہوتے ہیں ۱۲۰ اس کی عمروں کے میں کہ دورہ کے تو کوئی تعیب کی بات نہیں۔ معلوم ہوا کوئی از درمیائی انگلی بر مسلم میں ایق رکھ تو کوئی تعیب کی بات نہیں۔ معلوم ہوا کوئی از دورہ کیں۔

اسلام دنیا • • ۱۵ برسوں کی ہو پیکی تھی چنانچہ وہب بن منبہ کابیان ہے کہ دنیا • • ۱ ۵ سال ہے یعنی قبل از اسلام کی دنیا۔ کعب کا بیان ہے کہ دنیا کی کل عمر • • • ۲ سال ہے۔

سہیلی: دونوں حدیثوں میں اس استدلال پر کوئی چیز دلالت کرنے والی نہیں۔علاوہ ازیں واقعہ بھی اس کےخلاف ہے۔ رہی پیعدیث کهاگراللہ اس امت کوآ دھے دن رہنے دیتو جائے تعجب نہیں اس ہے آ دھے دن سے زیادہ کی نفی لا زمنہیں آتی۔ ہ پ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بیار شاد کہ میرے اور قیامت کے درمیان وہی فاصلہ ہے جوشہادت کی اور درمیانی انگلی میں ہے ے قرب قیامت مراد ہے نہ کہ قیامت کے وقت کا تعین نیز رہیجی مراد ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے اور قیامت کے در میان کوئی نبی آنے والانبیں اور نداسلام کے سواکوئی وین آنے والا ہے۔ پھر سیملی اسلام کی مدت مقرر کرنے کے لیے ایک دوسراطریقداختیار کرتا ہے۔اگر تحقیق اس کا ساتھ دی تو ٹھیک ہے وہ سہ ہے۔اس نے سورتوں کے آغاز میں حروف تبخی مكررات نكال كرجع كيے بيں كہتا ہے آغاز سور ميں حروف جھي ما بيں جواس جملہ ميں آ گئے بيں (الم يسطع نص حق كرہ) اور جمل کے حیاب سے ان کے اعداد ۳۰ کہوتے ہیں (پیفلط ہے بلکہ ۲۹۳ موتے ہیں) ان میں اس نے ایک ہزار برس جو بعث محری سے پہلے گزرے وہ ملائے تو ۱۷۰ ابوئے ۔ کہتا ہے میں امت محری کے مرہے ۔ میلی کہتا ہے کہ کوئی بعید بات نہیں کہ ان مقطعات میں حق تعالی نے بھی راز پوشیدہ رکھا ہے۔ میرے خیال میں سیلی کا بیر کہنا کوئی بعیدیا ہے نہیں کہ ان مقطعات میں حق تعالی نے یہی راز پوشیدہ رکھا ہومض ایک اندازہ ہے جونا قابل مجروسہ ہے۔ دراصل سیلی نے پیظریہ این اسحاق کی کتاب اسپر سے لیا ہے۔ ابن اسحاق اپنی تاریخ میں ابن یا سراور حتی سے بیرواقعہ فال کرتے ہیں کہ جب انہوں نے بیرلفظ الم جو قرآن میں شروع ہوتا ہے سنا جس کے اعدادا کے ہوتے ہیں تو حتی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتا ہے۔کیا اور بھی حروث تہی ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا ہاں المص پھراس نے اور پوچھے تو فر مایا الرا پھراور پوچھے تو فر مایا المراراب عدوا ۲۷ ہوتے ہیں آخر حمی نے اس امت کی مدت کمبی مجھی اوپر بولا محمد (صلی الله علیه وسلم ) تمهارا زمانہ ہم پر گڑ بروہو گیا۔ ہم کومعلوم نہیں ہوا کہ تمہاری مدت تھوڑی ہے یا زیادہ۔ پھرلوگ آپ ( صلی الله علیه وسلم ) کے پاس سے چلے گئے۔ ابو یاسران ہے بولاتمہیں کیا معلوم شاید آپ کو ان تمام حروف کی مدت دی گئی ہوجس کے ۹۰۴ سال ہوتے ہیں۔ ابوالحق فر ماتے میں پھر ﴿منه آبات محکمات ﴾ الخواتری یعنی قرآن کی بعض آبیتیں صاف اور واضح میں۔جو کتاب کی اصل میں اوربعض متشابہات ہیں۔اس واقعہ سے بیلازمنہیں آتا کہ اسلام کی مدت کا یہی انداز ہمقرر کرلیا جائے۔ کیونکہ ان اعداد پر ان حرفوں کی دلالت نہ توطیعی ہے اور نہ عقلی۔ بلکہ وضعی اور اصطلاحی ہے جے حساب جمل کرتے ہیں۔ مانا کہ بیدولالت برانے ز مانے سے چلی آرہی ہے اور مشہور ہے گرفتد امت جمت نہیں ہوتی علادہ ازیں ابویاسراوراس کا بھائی حتی یہودی تھے ان کی رائے پڑھل کرنا بھی صحیح نہیں اور شاعلائے یہود کی رائنیں قابل ہیں۔ کیونکہ بیلوگ حجاز کے دیہاتی تتھے اورعلوم وصناع سے بے بېرە حتى كەنبىن اپنى شريعت اوركتاب كابھى علم نەتقاپە يەتولوگوں سے سناسنا ياحساب بيان كرتے تھے۔جيسا كه آن كل عوام جابل لوگوں ہے کچھ سیکھ سا کھ کراپی علیت جنایا کرتے ہیں۔اس لیے سیلی کی اس دلیل میں ججت کی قطعی صلاحیات نہیں۔ خاص کراسلامی حکومت کے بارے میں ہمیں ایک مجمل حدیث بھی ملتی ہے۔ حذیفہ بن الیمان کا بیان ہے۔ اللہ کی قتم مجھے معلوم نہیں کہ آیا میرے ساتھی اسے بھول گئے یا بھولے تونہیں تگر بیان نہیں کرتے۔اللّٰہ کی قتم رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دنیا کے ختم

ا بوسعید غدری کا بیان ہے کہ ایک دن ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عصر کی نما زیڑھائی پھر خطبہ دیا اور قیامت تک پیش آنے والی کوئی چیز بیان کیے بغیر نہ چھوڑی جس بھو لنے والے بھول گئے اور یا در کھنے والوں کو یا در ہی (ترندی)

اس قسم کی تمام حدیثیں فتول پر معمول کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بخاری مسلم سے فتوں کی اوران کی نشانیوں کی حدیثیں ثابت ہوئیں۔ کیونکہ اس قسم کی عام حدیثوں میں شارع علیہ السلام نے عام طور پر فتوں ہی کی خبر دی ہے۔ رہی ابوداؤ دکی زیادتی جس میں وہی منفرد ہیں شاذ ومنکر ہے۔ علاوہ ازیں آئمہ کا اس کے راویوں میں بھی اختلاف ہے۔ چنا مجے ابومریم ابن فروخ کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی حدیثیں منکر ہیں۔

امام بخاری اس کی حدیثین معروف بھی ہیں اور منگر بھی۔

ابن عدی اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔اسامہ بن زید کی اگر چہ سلم بخاری میں حدیثیں ہیں اور ابن معین نے انہیں تقدیھی بتایا ہے مگر بخاری ان کی حدیث بطور شہادت کے لائے ہیں اور انہیں کیجی بن سعید اور احدین حنبل نے ضعیف بتایا ہے۔

ابن حاتم: اس کی حدیث کھی جاتی تھی مگر استدلال نہیں کیا جاتا تھا اور ابوقبیصہ بن زویب مجہول ہے۔ لہذا ان راہوں سے ابوداؤ دوالی زیادتی شذوذ کے ساتھ ساتھ کمزور پڑ جاتی ہے۔

کتاب الجفر کی حقیقت: لوگ حکومتوں میں پیش آنے والے واقعات خاص طور سے کتاب الجفر کی طرف بھی منسوب کرے جفر سے استدلال کرتے ہیں۔ان کا گمان ہے کہ کتاب الجفر میں ان تمام واقعات کے آثار ونجوم کی راہ ہے معلومات موجود ہیں بس ا تناہی کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سے قطعی بے خبر ہیں اور ندائی کی سند ہے آگاہ ہیں۔ کتاب الجفر کی حقیقت یہ ہے کہ ہارون بن سعید بجلی کی جوشیعہ زید یہ کا سرغنہ تھا ایک کتاب ہے جس میں وہ بعفر صادق سے روایت کرتا ہے اور اس میں عام طور پر کھی خصوص اشخاص کے ساتھ پیش آئے میں عام طور پر الی بیت کے ساتھ پیش آئے والے واقعات کا ذکر ہے اور خاص طور پر کھی خصوص اشخاص کے ساتھ پیش آئے والے واقعات کا ذکر ہے اور خاص طور پر الی بیت کے ساتھ پیش آئے ہے ۔ یہ واقعات براہ کر امت و کشف انہوں نے والے حوادث کا بھی جو جعنم صادق اور نے جنوب کے بائی معلوم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ تمام واقعات جعفر صادق کے پائی بیل کے چھوٹے سے چڑے پر کھے ہوئے تھے۔ یہی واقعات ہارون بجلی نے اس سے پنی گتاب میں نقل کر لیے اور

ان کا نام چڑے کے نام پر جفر رکھا کیونکہ جفر لغت میں چھوٹے چڑے کو کہتے ہیں۔ پھریہ جفر شیعہ حضرات میں اس کتاب کا نام ہوگیا۔ اس میں قرآن کی تغییرونکات بھی درج ہیں جوجعفر صادق سے منقول ہیں۔ اس کتاب کی خدتوروایت ہی متصل ہے اور خداس کا کہیں اتا پید ہے۔ بلکہ اس کے شاذونا در چند کلمے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں پی ثبوت بھی نہیں ملتا کہ بیر اس کتاب کے ہیں یا کسی اور کتاب کے اگر اس کی سند جعفر صادق تک صحیح مل جاتی تو پھر بیا لیک متعند کتاب تھی کیونکہ اس میں ان کی اور دیگر اولیائے اہل بیت کی ذاتی کر امتیں مندرج ہوتیں۔ کیونکہ وہ لوگ کر امتوں کے اہل تھے۔

جعفرصا دق کی پیشن گوئیاں جعفرصادق سے یہ بات توپایہ صحت کو پہنچ گئی ہے کہ آپ اپ عزیزوں کو کچھ پیش آنے والے واقعات سے قبل از وقت آگا وفر مادیا کرتے تھے۔ پھر و و آپ کی پیشن گوئی کے مطابق ہی پیش آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے بچازاد بھائی بچیٰ کوان کے مارے جانے کی اطلاع دی لیکن انہوں نے آپ کی پیشین گوئی کی پرواہ نہیں کی اورنکل گئے آخر کار جوز جان میں قتل کرویئے گئے۔جیسا کہان کے آل کا واقعہ شہورہے۔جب کرامتوں کا ثبوت غیر سادات میں اولیااللہ سے ماتا ہے تو سیدوں کی کرامتوں ہے کون اٹکار کرسکتا ہے۔ کیونکہ پیلوگ تو علم دین اور آ ٹارنبوت سے فیض یافتہ ہیں اوران کےمعزز خاندان کی وجہ سے ان پرحق تعالیٰ کی خاص توجہ مبذول رہتی ہے۔ کیونکہ بیرحت عالم صلی اللہ عليه وسلم کی مقدس اولا و ہیں۔ بہت می پیشین گوئیاں اہل ہیت میں مشہور ہیں لیکن کسی خاص مخص کی طرف منسوب نہیں ہیں۔ حکومت عبیدیہ کی تاریخ میں اس قتم کی بہت سی پیشین گوئیاں ملتی ہیں۔ابوعبداللہ شیعی کی عبیداللہ مہدی اور اس کے بیٹے محمد حبیب کی ملاقات کے اور ان کی بات جیت کے بارے میں ابن رقیق لکھتا ہے کہ عبید اللہ اور محد نے ابن عبداللہ کو جو ابن حوشب کے پاس جو یمن میں ان کی تحریک پھیلانے پر مقررتھا بھیجا کہ ان کے پاس جا کر کہددو کہ مغرب جا کر دعوت پھیلا تیں کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہان کی تحریک مغرب میں پروان چڑھے گی جب افریقہ میں عبید پیچکومت زور پکڑ گئی اورعبیداللہ نے مهديه (قلعه) تياركرايا توبولا ميں نے يقلعداس ليے تياركرايا ہے كداس ميں اہل بيت آكر يجھ ديرستائيں عبيداللدنے لوگوں کو وہ جگہ بھی بتا دی جہاں صاحب تمارا بویزید مہدیہ میں آ کرتھ ہریں گے۔ پھرلڑ ائی کے موقع پرابویزیدا ہے تھہرنے کی عِكْ كَ بارے مِين بوچتار ہاحتى كەاسے معلوم ہوا كەتم اس جگہ بنچ چكے ہوجو عِكْمة تبهارے دادانے (الوعبيدالله) تنهارے تھمرنے کی مقرر کی تھی تواہے فتح کا یقین ہو گیا اور شہرے باہرنگل آیا اور دشمن کو پسپا کیا اور مقام زاب تک اس کا تعاقب کیا اوراس پرکامیا بی حاصل کر کے اسے تہ تیج کیا۔ اس قتم کے واقعات بہت ہیں۔

آنے والے واقعات پر نجومیوں کا قرانات سے استدلال نجوی حکومتوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر جیسے ممالک وحکومتوں کے عروج وزوال پرتو قرانات سے واقعات پر جیسے ممالک وحکومتوں کے عروج وزوال پرتو قرانات سے استدلال کرتے ہیں۔ خصوصا جب دوعلوی سیارے ایک برج میں جمع ہوجا کیں تو عروج کا عمم لگادیے ہیں اس کی وضاحت یہ ہے کہ دوعلوی (نرمل ومشری) ہر ہیں سال میں ایک برج میں جمع ہوتے ہیں جے اصطلاح نجوم میں قرآن کہتے ہیں۔ چونکہ آسان پر حال کی خار مثلث بنتی ہیں۔ پھر ایک قرآن کے بعد دوسرا قرآن دائیں مثلث والے ہر تیسرے برج میں ہوتا ہے اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے تھی کہ ہر مثلث کے تیوں برج پورے بارہ چکروں مثلث والے ہر تیسرے برج میں ہوتا ہے اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے تھی کہ ہر مثلث کے تیوں برج پورے بارہ چکروں

سے اور ہر مثلث کی گردش ۲۰ سال لے لیتی ہے۔ اس جار بار بار ہارہ چکر ۲۲۰ برس لے لیتے ہیں قران کی نقل و حرکت ہر برج میں دائیں مثلث کی طرف ہوتی ہے اور ایک مثلث سے دوسری متصلہ مثلث کی طرف ہوتی رہتی ہے۔ یعنی اس برج کی طرف جو مثلث میں پہلے قران کے آخیر برج سے متصل ہے۔

و علوی سیاروں کے قران کی قشمیں دوعلوی سیاروں کا قران تین قشم کا ہوتا ہے قران کیے، قران صغیر قران اسلام درجہ میں ہو اور سے ہو اسلام درجہ میں ہو اور سے ہور ایک درجہ میں ہور ایک درجہ میں ہور ایک برج میں ہج ہوں گے اور ۱۳۰ سال کے بعد و اسلام کے بعد اور میں ہور اور و قیقہ میں ہو اسلام کے بعد اور میں ہوری ہوری یا قران ہوگا۔ یہ تینوں برج آتی ہیں۔ یہ تینوں کے بعد قول میں پہلے دوقیقہ میں ہوران ہوگا۔ یہ تینوں برج آتی ہیں۔ یہ تینوں قران صغیر ہیں ہو کے بعد اور میں کی بعد اور کی اسلام کے بعد اسلام کے بعد اور اسلام کے بعد اسلام کے بعد قران کی برجوں سے میں کہ کی باتھ سے حکومت لگتے اور اس کی برجوں ہوری اور اسلام کی برجوں ہوری ہوری اور اسلام کی برجوں ہوری ہوری اور اسلام کی برجوں ہوری کی بوتا ہے اور اسلام کی برجوں کی برجوں کی برجوں کی بوتا ہے اور اسلام کی برجوں کی

برج عقرب میں مرخ کے آنے کے اثرات مرخ کابرن عقرب میں آناملت اسلامیہ پرز بردست اثر ڈالٹا ہے۔ کیونکہ بیاسلام کاطالع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت اس وقت ہوئی تھی جب دوسعد ستاروں کا برج عقرب میں قران واقع تھا۔ پھر جب بیقران وہاں سے منتقل ہو گیا تو خلفائے اسلام پریشان کن حوادث سے دوجار ہونے گے اور مسلم و دین میں کثرت سے بیاریاں پھوٹ پڑیں اور ان کے حالات بگڑنے گے بلکہ اکثر عبادت گا ہیں مسار کروی گئیں۔ کہتے ہیں کہ بیحالات حضرت علی کی شہادت کے موقع پر ہوئے پھر بنوا میر میں سے مروان کی وفات کے وقت اور بنو عباس میں سے متوکل کے مارے جانے کے وقت اور بنو عباس میں سے متوکل کے مارے جانے کے وقت پیش آئے۔ اگران احکام کی احکام قرانات کے ساتھ رعایت کر کے تھم لگایا جائے تو تھم قریب قریب تھر بیات تھی جائے ہوئے۔

شاذان بلخی لکھتاہے!

''اسلام زیادہ سے زیادہ مع سے تک ہے' اس پیشین گوئی کا تو جھوٹ لوگوں پرکھل چکاہے۔ ''محوکول ہے میہ چراغ بچھایا نہ جائے گا''

ابومعشر فلكي لكصناب

''مسلمانوں میں • ۱۵ ابرس کے بعد بڑی زبر دست پھوٹ بڑے گی'' میپیشین گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ خراش لکھتا ہے

د دمیں نے قد ماکی کتابوں میں پڑھاہے کہ نجومیوں نے کسر کی کو بتایا تھا کہ ملک عرب کا دورا قتہ ارآر ہاہے اور ان میں نبوت کا ظہور ہونے والا ہے۔ عرب کا طالع زہرہ ہے اور وہ شرف میں ہے اس کیے ان کا ملک جالیس سال رہے گا۔'

الومعشر كتاب قرانات من لكصاب

'' جب تقسیم برج حوت کے ۱۷ ویں درجے پرختم ہوجائے جس میں زہرہ کوشرف حاصل ہوتا ہے اور برج عقرب میں قران واقع ہوجوطالع عرب ہے تو عرب برسرافتذارآ دجائیں گے اوران میں ایک نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوں گے اوران کا ملک اس وقت تک طاقتور ہے گا جب تک زہرہ اپنے شرف کے تمام درجات طے نہ کر لے جو گیارہ ہیں اور جن کی مت ۱۱۰ سال ہے۔ ابومسلم خراسانی اس وقت اٹھا تھا جب زہرہ اپنے شرف سے ہٹ رہا تھا اور برج حمل کے پہلے درجے میں قران ہونے والا تھا اور مشتری صاحب اقبال تھا۔

يعقوب بن الحق كندى لكهتا ب

خراش لکھتا ہے کہ:

''ہرمز نے علیم افرید سے سلاطین ساسانی (اردشیر اوراس کی اولاد کی) سلطنت کی مدت بوچھی۔ بولا۔ ان کے ملک کا طالع مشتری ہے اوروہ شرف میں تھا۔ اس لیے اس کی طویل ترین مدت ۲۲ سال ہے۔ پھرز ہرہ کو اقتر ارحاصل ہوگا اور وہ اپنے شرف میں آئے گا اور زہرہ کا عرب طالع ہے اس لیے عربوں کی حکومت ہوجائے گی کیونکہ قر ان کا طالع برح میزان ہے اور اس کا مالک زہرہ ہے اور وہ قر ان کے وقت اپنے شرف میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ عرب ۱۹۱۰ سال تک برسرا قتر ارر ہیں گے۔ "بہی سوال نوشیر وان نے اپنے وزیر برار تمہر سے کیا تھا کہ حکومت فارس نے نکل کرعر بول کے ہاتھوں میں کب جائے گی۔ برز چم نے تایا کہ آپ کی تخت شینی سے ۴۵ سال بعد عربی حکومت کا بانی پیدا ہوجائے گا اور شرق میں کب جائے گی۔ برز چم نے تایا کہ آپ کی تخت شینی سے ۴۵ سال بعد عربی حکومت کا بانی پیدا ہوجائے گا اور شرق و مغرب پر چھاجائے گا۔ مشتری زہرہ کی طرف فر کی کوئی گروش کی مدت ۲۰ ماسال ہے جواسلام کی مدت ہے۔ کسرتی پر وی نے کہا اسلام کی مدت قران کیر کی مدت ہے بھی برز چم کی طرح ہی جواب ویا۔ بنی امریہ کے زمانے میں ایک بجوی تو فیل روئی نے کہا اسلام کی مدت قران کیری مدت ہے بعنی ۲۰ ماس کی عرب قران آئی خارات میں ایک بجوی تو فیل روئی نے کہا اسلام کی مدت قران کمیر کی مدت ہے بھی برز چم کی طرح ہی جواب ویا۔ بنی امریہ کے زمانے میں ایک بجوی تو فیل روئی نے کہا اسلام کی مدت قران کمیر کی مدت ہے بھی ہرز چم کی طرح ہی جواب ویا۔ بنی امریہ کے زمانے میں ایک بجوی تو فیل روئی نے کہا اسلام کی مدت قران کا خراس کی طرف برج عقرب میں لوٹ

ھندوم جائے گا اور قران اسلام میں جو تاروں کی ہیئت تھی وہ بدل جائے گی تو یا تو اسلام میں بالکل ہی نٹی باتیں آ جا کیں گی یاظن و گمان کے خلاف احکام میں تبدیلی آ جائے گی۔

خراش لکھتا ہے کہ:

''ارباب نجوم اس پر متفق ہیں کہ بیکا نتات آگ اور پانی کے علبہ سے فنا ہوگی اور دنیا کی تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ بیان وفت ہوگا جب قلب اسد ۲۲ در جے طرکر لے گا جومری کی صدیح اور ایسا ۹۲۰ سال گذر جانے کے بعد پیش آئے گا۔ خراش لکھتا ہے کہ شاہ زابلتان نے مامون کے پاس اینا نجومی ذوبان بھیجا اس کے ہاتھ تخفی بھی بھیجے اس کیم نے مامون کواس کی پیشین مامون کواس کی پیشین گوئی بین آئیا ور اس نے اس سے اپنی حکومت کی مارت کے بارے میں بھی پوچھا۔ بولا حکومت آپ کی اولا دسے نکل جائے گی اور آپ کی خلافت پرچھا جا کی اولا دسے نکل جائے گی اور آپ کی حکومت کی بیاس میں سال جمی خلافت پرچھا جا کیں ہوں گی جور میلی ہوں گی اور آپ کی حکومت کی بیاس میں سال جمی خلافت پرچھا جا کیں گے جو دیلی ہوں گی اور جو پھی تو ان بیال جمی خلافت پرچھا جا کیں ہوں گی جوشام کی اور آپ کی حکومت کی بیاس میں میں تو ان بیال جمی خلام سے جو شطر نے کا موجوب کی اور جو پھی تا بھی بدتر ہو جائے گا اور شال مشرق سے ترک ظاہر ہوں گے جوشام فر آپ چھی تا بھی بدتر ہو جائے گا اور وہ کی ہوگا جو حق تعالی جا ہوں گا موجوب کے اور وہ کی تو گئی ہوں کے اور وہ کی کی تو بھی تا بھی ہوں کا جو تھا ہی تو پھی تا ہو چھا تم نے بھی کھی ہوں کی جو تھا ہی تھی ہوگا ہے کا موجوب کی تو پھی تا ہو پھی تا ہو پھی تا گیا ہے وہ سلو تی ترک بیں چنا چھی سی ختم ہوگی۔ میں ختم ہوگی۔

خراش لکھتا ہے قران کا برخ حوت ہے آئی مثلث میں انقال ۱۳۸۸ھ یز دجردی میں پیش آئے گا۔ پھر قران مقل ہوا تھا اور اس
عقرب کی طرف منتقل ہوگا جیسا کہ ۱۳۵ھ میں ہوا تھا (کہتا ہے) شروع شروع میں بڑج حوت میں قران منتقل ہوا تھا اور اس
کے بعد برج عقرب میں ہوا جس سے اسلام کے بارے میں بہت سے احکام نکالے جاسکتے ہیں (کہتا ہے) ۸۷۸ھ میں
مثلثات آئی میں ارجب المرجب کوقر ان منتقل ہوگا۔ لیکن اس سلط میں اس نے وضاحت نہیں کی۔ نجومی جو حکومتوں کے عروح
وزوال کے متعلق قران اوسط اور آسان کی مخصوص ہیت سے احکام لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے زعم میں بید دونوں با تیں قیام
حکومت جدیدہ پڑاس کے طول وعرض پر اس کے حکر انوں پر حکر انوں کی تعداد پر ان کے ناموں پڑ عمروں 'مذہبوں' عا دلوں
اور لڑا سیوں پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ ابومحشر فلکی نے اپنی کتاب ''کتاب القرانات' میں بیان کیا ہے۔ بھی بید احکام
قران اصغر سے بھی لیے جاتے ہیں بشرطیکہ قران اوسط قران اصغری طرف اشارہ کرتا ہو۔ بہر حال سلطنوں کے بارے میں
پیشین گوئیاں ای قتم کی ہوتی ہیں۔

یعقوب بن المحق کندی نے جورشید و مامون کا نجو می تھا اسلام میں ہونے والے قرانات کے موضوع پرایک کتاب کی طرف اشارہ کسی ہے۔ شیعہ حضرات نے اس کتاب کی طرف اشارہ کسی ہے۔ شیعہ حضرات نے اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعقوب نے اس کتاب میں عباسیہ حکومت میں پیش آنے والے حوادث کا ذکر کیا ہے اور اس کے زوال وفنا کا بھی اور یہ بھی کہ بغداد میں ساتویں صدی کے درمیان ایک زبروست حادث پیش آئے گا اور یہ بھی کہ زوال بغداد رُز وال اسلام کے مشراد ف ہوگا۔ ہم اس کتاب کا اتا بعد بتاتا۔ ہوسکتا کے مشراد ف ہوگا۔ ہم اس کتاب کا والید بتاتا۔ ہوسکتا

ہے یہ کتاب ان کتابوں میں غرق ہوگئی ہو جوتا تاری سلطان ہلاکونے د جلہ میں پھٹکوا دی تھیں جب کہ تا تاری بغداد پر قابض ہوئے تھے اور انہوں نے معصم آخری خلیفہ کوئل کیا تھا مغرب میں ایک جز ملتائے جواس کتاب کی طرف منسوب ہے جھے لوگ جفر صغیر کہتے ہیں اور جو یعقوب کندی کی طرف منسوب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اولا دعبد المومن کے لیے تصنیف کی گئی تھی کیونکہ اس میں پہلے سلاطین موحد مین کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس میں حوادث ماضیہ کی تقد بی اور مستقبل کے حوادث کی تکذیب ہے۔ کندی کے بعد عباسیہ دور حکومت میں اور بھی نجوی گذر ہے ہیں اور حوادث میں مزید کتابیں کھی گئی ہیں۔

ملاحم کا بیان: تاریخ طبری میں مہدی کے واقعات میں جو کچھ درج ہے۔ ذرا اُسے دیکھتے۔عباسیہ حکومت کے کاریگروں اورصنعت کاروں میں سے ایک شخص ابوبدیل کابیان ہے کہ مجھے رہے اور حسن نے مہدی کے زمانے میں مدعوکیا۔ آخر کارمیں ان سے رات میں ملاسیں نے ویکھا کہ ان کے پاس ایک سرکاری کتاب جس میں پیشین گوئیاں ورج میں رکھی ہوئی ہے۔ اس میں مہدی کا زمانہ دس سال کا درج ہے۔ میں بولا یہ کتاب بھی نہ بھی مہدی کی نگاہ سے ضرور گذرے گی ان کی حکومت کا جوز مانہ گذراوہ گذر ہی گیا پھر جب مہدی کی نگاہ اس پر پڑے گی تو گویا تم اسے موت کی خبر دے رہے ہو۔ان دونوں نے یو چھا اچھا تو کیا گیا جائے؟ میں نے جنبہ وراق کو جوآل عدیل کا آزا دکردہ غلام تھا بلا کر کہا۔ یہ ورق بقل کر اور بجائے عشر (۱۰) کے اربعین (۴۰) لکھ دے۔ چنانچہ اس نے جالیس سال لکھ دیئے۔ اگر میں مہدی کی حکومت کے اس ورق میں دس سال اور دوسرے میں چالیس سال نہیں و کچھا تو تبھی اس میں شک نہ کرتا کہ مہدی کی حکومت کا زمانہ دس سال ہی گاہے۔ پھر بعد والوں نے حکومتوں میں پیش آنے والے واقعات پر بہت ی ظلمیں بھی کھیں اور مقالے بھی اور رجز میدا شعار بھی جولوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ انہیں ملائم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں سے پچھٹو اسلام کے عام تغیرات پرمشمل ہیں اور پچھ خصوص اسلامی حکومتوں کے واقعات پر۔ بیٹمام پیشین گوئیال مشہورلوگوں کی طرف منسوب ہیں۔ لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں کہ جن کی طرف منسوب ہیں آنہیں گی تھجی جائیں چنا نچیم غرب میں انہیں ملاحم کے سلسلے میں قصیدہ ابن مرانیہ پایا جاتا ہے۔ یقصید وصرف لا کی ردی میں بحرطویل میں ہے۔لوگ اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔عوام کا خیال ہے کہ یہ قصیدہ عام حوادث کے بارے میں ہے۔ اسی لیے لوگ حال وستقبل کے واقعات اس پرکس کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ بیقصیدہ صرف حکومت ملتونہ کے بارے میں ہے اوران کے مستقبل کے حواد ثاث بتا تا ہے کیونکہ میخض ان کی حکومت سے پچھ دنوں پہلے کا ہے۔اس نے اس قصیرے میں ذکر کیا ہے کہ بنی کتونہ سبتہ پرغالب آ جا کیں گے اورائے بن حمود کے غلاموں سے ہتھیا لیں گے اور ساحل اندلس کا پچھے حصد ان کی حکومت سے کاٹ دیں گے۔

ملاح کے سلمہ میں اہل مغرب کے پاس ایک اور قصیدہ ہے جس کا نام بعیہ ہے اور اس کا مطلع بیہ ہے۔ طربت ما ذاک مسنی طرب و قد بطرب الطائر المختصب

وما ذاك مسنى للهواراه

ولكن لتذكار بعض السيب

ر جمہ '' میں خوش ہوں لیکن یہ میری دلی خوشی نہیں ہے۔ کبھی پکڑا ہوا پرندہ بھی ناچنے لگتا ہے۔ میہ

مسرت مجھ میں کسی کھیل کو دیکھ کر پیدائمیں ہوئی۔ ہاں کسی خاص سبب کو یا دکر کے ضرور پیدا ہوئی۔''

اس قصیدے کے تقریباً ۵۰۰ یا ۲۰۰۰ اشعار میں اور اس میں موحدین کی حکومت کے تغیرات پرزیادہ ترروشی ڈالی گئی ہے اور مہدی وغیرہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ بظاہریہ قصیدہ خودساختہ ہے۔ اس سلسلہ میں مغرب میں ایک اور قصیدہ مانا ہے۔ بیزجلی قسم کے اشعار پر مشمل ہے جو کسی یہودی کی طرف منسوب میں۔ اس نے اپنے ڈیانے کے دوسعدیا خس (سعد سیاروں کے قرانات کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس طرح شہرفائ میں قبل سے اپنی موت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیدوا قعات بعینہ اس کی تحریروں کے مطابق بیش آئے۔ واللہ اعلم۔

(مصنف نے اس تصیدے کے بعض اشعار نقل کیے ہیں مگر نا قابل فہم ہونے کی وجہ سے چھوڑ ویئے گئے ہیں )

اس قصیدے کے تقریباً ۱۵۰ اشعار ہیں اوراس میں ان قرانات کا بیان ہے جو کہ موحدین کی حکومت کے تغیرات پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں مغرب میں ایک اور قصیدہ ملتا ہے۔ جو بحر متقارب میں صرف باکی ردی پر ہے۔ یہ تونس میں موحدین میں سے بنوالی حفص کی حکومت کے تغیرات بتا تا ہے اور ابن عبار کی طرف منسوب ہے۔ مجھ سے قسطنطنیہ کے ایک قاضی اور بڑے خطیب ابوعلی بن با دلیس نے کہا جو علم نجوم کا ماہر تھا اور علم وبصیرت کی روشن میں کہتا تھا کہ یہ ابن عبارا ندلس کا وہ حافظ وکا تب نہیں ہے جے مستنصر نے تل کیا تھا۔ یہ تو تونس کا ایک در زی تھا۔ اتفاق سے حافظ کی شہرت کے ساتھ ساتھ سے بھی مشہور ہوگیا میرے والد مرحوم اس ملحمہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ پچھا شعار مجھے یا درہ گئے ہیں۔

" مصنف نے اس قصیدے کے بعض اشعار نقل کیے ہیں مگر نا قابل فہم ہونے کی دجہ سے چھوڑ دیئے گئے ہیں ) جمھے معلوم ہوا ہے کہ اس سلسلے میں مغرب میں ایک اور قصیدہ ہے جو تو نس میں بنی ابو حفص کی حکومت کے بارے میں ہے۔اس قصیدے میں سلطان ابویجی دسویں با دشاہ کے بعداس کے بھائی محمد کا بیان ہے اس میں کہتا ہے۔

ولبد ابى عبدالاله تنقيقه

ويعرف بالوثاب في نسخته الاصل

''عبدالله کے بعداس کا بھائی حقیقی تخت نشین ہوگا۔ جوو ثاب کے لقب سے مشہور ہوگا۔''

ابیابی اصل کتاب میں ہے۔ گریے محمداین بھائی کے بعد تخت نشین نہیں ہوااور یہی ارمان لے کردنیا سے چل بسا۔ مغرب میں انہیں ملاحم کے سلسلہ میں وہ ملعبہ ہے جو ہوٹتی کی طرف منسوب ہے جو اس شہر کی عام لغت میں ہے۔ اس کا مطلع

- 4:

و عسنى بدمع الهتان فترت الامطار ولم تفتر واستقت كلهّا الؤيدان و ائى تملى و تنفدر

'' مجھے میرے برسنے والے آنسووں پرچھوڑ دے۔منہ ست پڑجاتے میں گرمیری آنکھیں ست نہیں پڑتیں۔'' بدا کی لمباقصیدہ ہے اورمغرب انصلی کے عوام کے پاس موجود ہے۔اس پر ہناوٹ کا غالب گمان ہے۔ کیونکہ اس کی ایک بات بھی بااتکلف کے جی نہیں۔ یا تو اس میں عوام ردو بدل کرتے رہتے ہیں یا جس کی طرف پیمنسوب ہے اس نے اس میں کافی ردو بدل کیا ہے اور اس کا بیشتر حصہ مٹا دیا ہے۔ مجھے مشرق میں ایک اور ملحمہ کے بارے میں خبر ملی ہے جو ابن عربی عاتمی کا بتایا جا تا ہے اس قصیدہ میں طول طویل کلام ہے اور چیتانوں سے مشابہ ہے اس کا مطلب اللہ جانے یا لکھنے والا۔ اس میں عددی اوفاق کی پہلیوں جیسے اسرارور موز جانوروں کی ممل شکلیں مرکئی تصویریں اور بجیب وغریب جانوروں کے محملے ہیں اس کے اخیر میں ایک تصدیریں اور بجیب وغریب جانوروں کے مشرق میں پیشین گوئیوں کے بارے میں دیگر قصائد بھی ہیں جو ابن سینا اور کی بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ میں نے یہی سا ہے کہ مشرق میں پیشین گوئیوں کے بارے میں دیگر قصائد بھی ہیں جو ابن سینا اور ابن عقاب کے بتائے جاتے ہیں۔ کیون سب بناوئی معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کی صحت پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ ان قصائد کے ادکام قرانات سے لیے ہوئے ہیں۔ مشرق میں مجھے ایک اور قصیدہ کا چھ چا ہے جو ترکی حکومت کے تغیرات کے بارے میں سے۔ یہ قصیدہ با جہوئے کی کا بتایا جاتا ہے۔ یہ مرتا پا معمد ہے۔

(چنداشعار منقول بین مرنا قابل فہم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیئے گئے ہیں )

اس کے اشعار بہت ہیں اس کے بارے میں بھی یہی گمان غالب ہے کہ بی گھڑ اہوا ہے۔ کیونکہ اس نے میں اس فتم کی گھڑنت ہوی کثرت سے پائی جاتی تھی۔لوگ پیشین گوئیوں کے بارے میں قصیدے گھڑ کرکسی مشہور شخص کا بتا دیا کرتے تھے۔تا کہلوگوں میں مقبول ہوجائے۔

ایک روی فروش کا واقعہ: تاریخ بغدادیں ہے کہ مقدر کے زماتے میں ایک ردی فروش تھا جو ہزا ہوشیارہ چالاک تھا

ہوشی دانائی کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ چ بھگوکران پرخطاقد کم میں تکمرانوں کے ناموں کے حروف رموزی اشکال میں لکھ

کران سے لوگوں کے میلا ناسے بینی عزیہ وجاہ کے حالات کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ گویا کہ بید ملاحم ہیں اوران سے دولت

سمینا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک پیٹ پراس طرح تین میمیں کا بھیں مم اور یہ پیٹ گئے مقدر کے آزاد کر دہ غلام کے

سمینا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک پیٹ پراس طرح تین میمیں کا بعین مم اور یہ بیٹ ہوگئے کہ بارے میں

عومت کے سلسلہ میں ایسی ہا تیں بتا کیں جن سے وہ خوش ہوگیا ان کے لیے پچھا اسی علامتیں مقرر کردیں کہ جن سے اسے ان

عومت کے سلسلہ میں ایسی ہا تیں بتا کیں جن سے وہ خوش ہوگیا ان کے لیے پچھا اسی علامتیں مقرر کردیں کہ جن سے اسان

پٹ پر پچھ چیزیں کھی کراور رمز میں اس کا نام وزیر کے پاس لا کر بولا کہ بار ہویں غلیفہ کے زمانے میں اس کی وزارت بحال ہو

چاہے گی اور اس کے ذریعے ملک شیں اصلا عات ہو کر ملک کی حالت سدھر حالے گی۔ وہ دشمنوں پر غالب ہوجائے گا اور اس

کرزمانے میں ملک خوش حالی و آبادی کی طرف ترقی کر سے گا۔ پھر بہی کی ۔ وہ شیاں کی وزارت بحل گا اور اس کے زمانے میں ملک خوش حالی وہ آبادی کی طرف ترقی کی اس کی حالت سدھر حالے گی۔ وہ دشمنوں پر غالب ہوجائے گا اور اس کے دیا نہ خوش حالی وہ اس کے اور اس کر جانوں ہوئی ہوں وہ جانوں اور شاہدی میں جوب کے حالات وہ بیاں میں کر بوا خوش ہوا۔ جب مقدر کو ان باتوں کی خبرگی تو اس نے ان علامتوں اور نشانات سے ابن وجب کے حالات میں دورارت میں گئی اور یہ معوں عیسی جبوب کے حالات میں دورارت میں گئی اور یہ معوں عیسی جبوب کے حالات میں دورارت میں گئی اور یہ معوں عیسی جبوب و جہالت میں دورارت میں گئی اور یہ معوں عیسی جبوب و جہالت بیں کہ جو کس کے بین ہو بی کہ کہ کو گئی کے بارے میں کہ کو گئی تھیں ہیں کو چھالوں باجر بھی کہ کہ کو گئی تو کس کے میں کہ کہ کو گئی تو کس کے میں کہ کہ کو گئی تھیں کہ کہ کو گئی تو کس کے میں کہ کہ کو گئی تو کس کے میں کہ کہ کو گئی تو کس کے میں کہ کہ کو گئی تو کر جانوں کی کہ کو گئی تو کس کے میں کہ کی کو گئی تو کس کے میں کہ کی کو کو تھوں کے کہ کی کو گئی تو کس کے میں کی کو کو تو کس کے میں کی کی کو کو تھی کی کو کی کی کو کو تھی کی کو کی کھر کی کی کو کو ت

ہے جس کا یہ تصیدہ بتایا جاتا ہے کیوکہ شخ موصوف ان کے حالات خوب جانے تھے تو فر مایا یہ ایک برق قائدر تھا جو داڑھی منڈوایا کرتا تھا اور ستقبل کی پیشین گوئیاں ازراہ کشف کیا کرتا تھا اور رمزیہ جرفوں ہے اپنے ذہن میں مخصوص اشخاص کی طرف اشارے کیا کرتا تھا۔ اورلوگ بڑے چاؤ ہے اس کی طرف اشارے کیا کرتا تھا۔ اورلوگ بڑے چاؤ ہے اس کی طرف اشارے کیا کرتا تھا۔ اورلوگ بڑے چے کہ اس میں امراد ورموز کا ایک پڑا خزانہ ہے۔ پھر ہزن مانے میں اس میں ارباب فراست پچھا ضافہ بھی کرتے ہے تھے اورعوام ان رموز کے حل کرنے میں گئے جے تھے مگر کارے دارد کیونکہ رموز کو حل کرنے میں گئے جے تھے مگر کارے دارد کیونکہ رموز کو حل کرنے میں اگر نے کے لیے بنایا گیا کرنے کے لیے بنایا گیا ہو لیک ان جرفوں ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی بہر حال مور لیکن ان جرفوں کے رموز بلا قاعدہ بیں اوران کی دلالت اس ظم کے ساتھ مخصوص ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی بہر حال میں حال موران شخ دوران کی باتوں سے پورا پورا پورا پورا اور اطمینان ہوگیا اور با جرفی کے قصیدے کے سلسلہ میں میری خلش مجھے اس فاضل دوران شخ دوران کی باتوں سے پورا پورا پورا پورا پورا پرا میں بھی نے دولیا خوب آگاہ ہے اور وہی ضحے بات دل میں ڈالنا ہے۔

# چوں فی ایک ہیں ہے۔ جو آباد دُنیا کو پیش آتے ہیں جھوٹے بڑے شہر آبادد نیا کو پیش آتے ہیں اور سابق ولاحق کوائف اور سابق ولاحق کوائف فی میں اور سابق ولاحق کوائف فی میں اور میں میں اور جود برحکومت کا وجود مقدم ہے۔ یعنی پہلا درجہ حکومتوں کا ہے اور دوسرا شہروں کا محکومتوں کا ہے اور دوسرا شہروں کا

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ او کچی او کچی عمارتوں کا وجود اور بڑے چھوٹے گھروں کا دکھائی دینا تہذیب وشہریت. کے آثار ہیں۔ جوملک کی خوش حالی وا سودگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس پراو پردوشنی ڈال آئے ہیں۔ ان چیزوں کا وجود بدویت اور اس کے اگر ات ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوا کرتا ہے علاوہ ازیں شہر جن میں بڑی بڑی عمارتیں عالیشان بلڑتکیں اور سر بفلک بر جیاں ہوتی ہیں۔ عوام وخواص سب ہی کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ خصوص طبقے سے لیے اس لیے شہروں کوانسانوں کے ایک انبوہ کشر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تا کہ وہ ل جل کران میں رہیں ہمیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کیں۔ علاوہ اڑیں لوگوں کے لیے شہروں کی آبادی ان لازمی چیزوں میں سے نہیں۔ جن کے لیے وہ طبعی طور پر مجبور ہوں اور مجبور ہوکر شہر آباد کرنے لگیں۔ بلکہ اس سلسلہ میں ان پرسی طاقت کا دیاؤ پڑنا ضروری ہے۔ جن کا نام حکومت ہے حکومت اپنے ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو ہا تک کرلاتی ہے اور ان سے شہری تغییرات کا جریہ کام لیتی ہے۔ یالوگ زیادہ تر مزدوری کی طرف رغبت کرتے ہوئے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ مصارف کا اتنازیادہ بار حکومت ہی اٹھا سکتی ہے اور حکومت ہی جریہ کام لیستی ہے اس لیے شہر بسانے اور اس کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے جب کوئی شہر آبادہ ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام بسانے والے کی نگاہ کے مطابق اور زمین و آسان کے حالات کے اندازوں کے مطابق درجہ تحکیل کو پہنچ جاتا ہے تو اب حکومت کی عمر بعینداس شہر کی عمر ہوتی ہے۔ اگر حکومت کی عمر تصویری ہے تو حکومت پر زوال آتے ہی اس شہر کی ترتی رک جاتی ہے اس کی آباوی کھٹے گئی ہے اور وہ اجڑ جاتا ہے۔ اور اگر حکومت کی عمر طویل و در از ہے تو اس میں مارتیں کی شہر کا رقبہ وسی جاتی ہیں اور فراخ و وسیع کو تھیوں اور بنگلوں کی کشرت ہوتی جاتی ہے۔ بازاروں کا دامن پھیاتا جاتا ہے جتی اماط میلوں میں چیل جاتا ہے جیسا کہ بغداد کا اور بغداد جیسے بڑے شہروں کا حال ہمارے سے مجلے آباد ہوتے ہیں اور شہر کا

بغداد كاجمالي حالات: چنانچ خطيب بغدادي اني تاريخ مين لكھتے بين كه مامون كن ماخد مين بغداد مين حامون کی تعداد ۲۵ ہزازتک پہنچ گئ تھی۔ بغداد چالیس سے زیادہ نواحی آبادیوں پرمشمل تھا جن میں ہے بعض آبادیاں ملی جلی تھیں اوربعض قریب قریب تھیں اس شہر کا رقبہ اتنا بھیل چکا تھا کفسیل اس کے لیے ناممکن تھی۔ کیونکہ آبادی بے پناوتھی بغداد کی طرح قیروان قرطبه اورمېدیه میں اسلامی سلطنت کے زبانے میں بنی حال تھا اور اس زبانہ میں مصر میں قاہرہ کا بھی بہی حال تھا۔لیکن جب شہر بسانے والی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو تبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نواحی آبادیوں میں اور ان پہاڑ و وادیوں کے جوان کے قرب وجوار میں واقع میں دیہاتی بستیاں آجاتی میں جواسے ہمیشہ آبادر کھتی میں اور ویران نہیں ہونے دیتیں ۔ بیدریہات قدرتی طور پراس کے محافظ بن جاتے ہیں اورزوال حکومت سے شہرگی آبادی پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔اوروہ برابرآ با در ہتا ہے جیسا گئم مغرب میں فاس اور بجایہ کواورمشرق میں عراق عجم کود تکھتے ہوکہ پہاڑوں کی دجہ ہے ان کی آبادی آج تک برقرار ہے کیونکہ جب دیہاتیوں کو انتہائی خوشحال وآسودگی ہم پہنچی ہے اور پیسے کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ بھی راحت وآرام طلی کے عادی بن جاتے ہیں جیسا کہانسانی طبیعت کا خاصہ ہے۔اب وہ شہروں میں آ بھتے ہیں اور پہیں کے ہو رہتے ہیں۔ کیکن اس آباد کیے ہوئے شہر کے لیے موادفراہم نہ ہوجواس کی آبادی برقر اررکھ سکے کداس شہر میں شہر یوں کی جگد ویہاتی آ بسیل تو زوال حکومت ہے اس کا لباس بھی پارہ پارہ ہوجاتا ہے اور اس کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اور بھرا بھرا پاشپر آ ہستہ آ ہستہ ویران ہوئے لگتا ہے۔ حتی کہ اس کے تمام باشندے تتر بتر ہوجاتے ہیں اور وہ اجڑ کررہ جاتا ہے جبیہا کہ شرق میں مصر بغدا داور کوفیہ کا اور مغرب میں قیروان مہدیداور قلعہ بنی حاد وغیرہ کا حشر ہوا مجھی شہریہ کے بانی کے ختم ہونے کے بعد کوئی دوسرا با دشاہ اور دوسری حکومت آجاتی ہے جواہے اپنا پاریخت بنالیتی ہے تا کہ نئے دارالخلافہ بنانے کے مصارف سے فی جائے تو بیموجودہ حکومت اس کے لباس کی حفاظت کرتی ہے اور اس جدید حکومت کی ترقی وخوشحال کے ساتھ ساتھ شہر کی عمارتیں کارخانے اور بازار بھی ترتی کرتے رہتے ہیں اور اس طرح از سرِ نوآ با دہونے سے اس کی عمر میں تجدید ہو جاتی ہے۔ جيبا كداس زمانے ميں فاس وقا ہر ہ كا حال ہے۔

# فصل نمبر ا حکومت شہروں میں بسنے کی دعوت دیتی ہے

کیونکہ جب کسی قبیلہ یا کسی جماعت کو حکومت حاصل ہوتی ہے تو اسے دووجہ سے نواحی شہروں پر قابض ہونا پڑتا ہے: (۱) حکومت آرام وراحت کی مصروفیات کے گراں بوجھوں کوا تاریجینکنے کی اور دیہا توں میں آبادی کے ناقص کا موں کو کمنل کرنے کی دعوت دیتی ہے (جوشہروں ہی میں رہ کرانجام پاشکتے ہیں اس لیے حکومت شہروں میں رہنے کا پیش خیمہ ہے)
خیمہ ہے)

وشمنوں اور فتنہ پر دازوں سے ملک کو جوخطرہ لگار ہتا ہے وہ شہروں میں رہ کر بخو لی دور کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ نواحی شہر مھی وشن باغی کی اور غاصبوں کی جو ملک چھین لینا جا ہے ہیں بناہ گاہ بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچے وشمن اس شہر میں تھم کرنٹی حکومت پر غالب آنا جا ہتا ہے اور شہر میں تھم ہے ہوئے رشمن پر غالب آنا انتہائی دشوار ومشکل ہے۔ کیونکہ شہر دشمن کے لیے بمزولہ متعدد فوجی دستوں کے ہے۔ جہاں حفاظت کی کافی سہولتیں ہوتی ہیں۔ وشمن سے دیواروں کی آٹر کے کر مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس طرح معمولی ہی فوج اور تھوڑی ہی طاقت بھی بڑی طاقت اور کثیر فوج کا منہ پھیر سکتی ہے۔ کیونکہ کھلے میدانوں کی لڑائی میں طاقت اور فوج کی کثرت کی محض ثابت قدمی کے لیے ضرورت بیٹ تی ہے تا کہ شدت حملہ کے وقت انتہائی سرگری سے طاقت وا کثریت پر بھروسہ کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے اور حوصلہ قائم رہے لیکن شہر میں رہ کرلڑا گی میں ان کی ضرورت نہیں کیونکہ شہری شہریناہ کی آڑیے کر دشمن کا مقابلہ آسانی ہے کر سکتے ہیں۔اس لیے وہ بڑی جماعت یا کثیر تعداد کے لیے مجبور نہیں ۔لہذا قلعہ یا شہر میں پناہ گزین اس وشن کے بازوآ سانی سے توڑ سکتے ہیں جو کھیے میدان سے ان پر قبضہ کرنے کا قصد کرر ہاہے اوروہ اس ے غلبہ کے خواب کوشر مندہ تعبیر بھی نہیں ہونے دیتے۔اسی لیے ٹواحی شہروں کو دائرہ حکومت میں شامل کرنا پڑتا ہے تا کہ امن قائم رہے اور وحمن بطور اڈے کے انہیں استعال نہ کر سکے اور پیخطرہ ہی دور ہو جائے۔ اگر کسی حکومت کے پاس نواحی شرنبیں ہوتے تواہے نواحی شہر بسانے پڑتے ہیں تا کداول تو آبادی مکمل ہواور تا جروں کو مال ادھرا دھر لے کر پھرنے سے نجات مل جائے۔ دوسرے اس لیے بھی کہ اگر کوئی طاقت ور دشمن خدانخو استہملہ کر ببيٹھے توبیشہراس کے حلق کا کا نثابن جا ئیں اوراس ہے محفوظ رہنے کا ایک مضبوط وسٹھکم قلعہ ثابت ہوں۔ ندکورہ بالا بیان سے بیہ بات متعین ہوگئی کہ حکومت شہروں میں بسنے کی وعوت دیتی ہے اور نواحی شہروں پر قبضہ

#### فصل نمبرسو

#### عظیم شهراورسر بفلک عمارتیں بڑی طاقتوں والی حکومتیں ہی بناتی ہیں

ہم اوپر عالیشان عمارتوں پر جوآ ٹار حکومت میں ہے ہوتی ہیں روشی ڈال آئے ہیں اور اس پر بھی کہ جتنی چھوٹی یا بردی حکومت ہوتی ہیں روشی ڈال آئے ہیں اور اس پر بھی کہ جتنی چھوٹی یا بردی حکومت ہوتی ہیں۔ کیونکہ شہروں کی تغییر کشر ہے سے مزدوروں کے جمع ہونے پراوران کے تعاون پرموتوف ہوتی ہے۔ پھر جب کسی حکومت کا دامن وسیع ہوتا ہے اور اس کے ملک کا علاقہ دوردور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقہ کے گوشہ گوشہ سے ہرشم کے کاریگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع کرسکتی ہے اور ان سب کے ہاتھ بیک وقت شہر کی تغییر میں لگ جاتے ہیں۔

تغمیری کام میں مشینوں کا استعمال: بساوقات اکٹر تغمیری کاموں میں مشینوں جیسے بڑھیں وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے جوعمارتوں کے بھاری بھاری بوجھا ٹھانے میں بڑی مدد گار ثابت ہوتی ہے اورا یک شخص اپنی طاقت سے ہزاروں گنا بوجھ اٹھا کراو پر پہنچادیتا ہے۔ کیونکہ انسانی طاقت سے بیکام ممکن نہیں۔

ہیں۔علاوہ ازیں اور بھی بہت می شاندار اور سربفلک عمارتیں ہیں جن کی بنانے والوں کے حالات ہمیں معلوم نہیں خواہ ان کا زمانہ قریب کا ہویا دور کا اور ہمیں یقین ہے کہ ان کے قد وقامت وطاقتیں ان کی عمارتوں کے تناسب سے نہیں تھیں بہتو محض افسانہ نویسوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے جھوٹ اور مبالغہ آمیزی کے پلند ہے جمع کردیئے ہیں اور عادیوں شمودیوں اور عمالقہ کے بارے ہیں اس قسم کے بے بنیاد قصے گھڑ لیے ہیں۔ ہم نے اس زمانے ہیں شمودیوں کے چٹائوں میں تر اشیدہ گھر دیکھے ہیں جو حسب معمول ہیں اور شجح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ انہیں کے گھر ہیں یہاں سے جازی قافلے بار ہاگذرتے اور انہیں و کیھتے رہتے کہ یہ گھرنہ تو بہت او نے ہیں اور نہ ان کا رقبہ بی زیادہ وسیع ہے بلکہ یہ ہمارے گھروں جیسے ہیں۔ اس سلسلہ میں لوگوں نے اپنے غلط عقیدہ کے مطابق قصے بنالے ہیں جن میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں یایا جاتا۔

دوسری غلط بہی کا آزالہ ان کا آیک غلط خیال میرسی کہ نسل ممالقہ میں ہے ہوج بن عناق اس قدر طویل القامت شخص تھا کہ سمندر سے تازہ مچھلی پکڑ کرا سے سورج میں بھون لیا کرتا تھا۔ گویا اس کا ہاتھ جرم سورج تک بینج جاتا تھا ان کا خیال ہے کہ سورج کے پاس حرارت بہت زیادہ ہے۔ لیکن بیان کی جہالت ہے انہیں بیمغلوم نہیں کہ سورج کی حرارت بھارے بی اردگرد ہے۔ حرارت سورج کی ان کرنوں سے بیدا ہوتی ہے جوسطے زمین و ہوا ہے نکر اگر لوٹتی بین اور زمین کو اس کے پاس والی ہوا گرم کر دیتی ہیں سورج بالذات نہ گرم ہے اور نہ ٹھنڈ اوہ تو ایک روش سیارہ ہے جس کا کوئی مزاج نہیں۔ معلوم ہوا کہ سی صورت کے آثاراس کی اصلی عظمت وشان کو بتاتے ہیں۔ اس حقیقت پر ہم دوسری فصل میں بھی روشی ڈال آئے ہیں۔

# فصل نمبر ہم انتہائی بڑی بڑی عمار تیں ایک حکومت کے بس کی نہیں

اس کی وجہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ تعبیر علی کا موں میں تعاون کی اور انسانی طاقتوں کوزیا دہ سے زیادہ برطانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بعض عمارتیں بہت بڑی ہونے کی وجہ سے چند انفرادی یا اجتماعی یا شینی طاقتوں سے قابو میں نہیں آئیں۔ بلکہ ان میں بہت ہی طاقتوں اور کانی دنوں کی ضرورت برقی ہے۔ تب کہیں جا کر مکمل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس قتم کی عمارتوں کی پہلی حکومت ابتدا کرتی ہے۔ پھر کے بعد دیگر ہے گئی حکومتیں اسے پایٹ تحیل تک پہنچاتی ہیں ہر حکومت ابنی حیثیت کے مطابق کا ریگر جمع کر کے کام کراتی رہتی ہے جتی کہ سب سے پچھلی حکومت کے زمانے میں وہ عمارت ممل ہوگر پوری شان و شوکت سے دنیا کے سامنے آگھڑی ہوتی ہے۔ بعد والی نسلوں میں جواسے دیکھتا ہے یہی سوجتا ہے کہ یہ کی ایک حکومت نے بنائی ہوگی حالا نکدا بیانہیں ہوتا۔

33

تاریخی نظائر: اس سلسلہ میں تاریخی نظائر پرغور کیجے۔ مؤرخ سدما رب (ما رب کے بند) گی تعبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی بنیا دسیابن سیجب نے ڈالی اوراس کار قبہ ستر وادیوں سے گھیر کر بند باندھا۔ کین موت نے اس بند کی تحییل کی مہلت نہیں دی اس کے بعد سلاطین حمیر نے یہ بند کلمل کیا۔ اس قشم کا بیان قرطا جند کی تعبیر کے اوراس نہر کے بارے میں ہے جو معلق بل سے گذرتی تھی۔ عوماً اکثر بڑی بڑی عمارتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کی شہاوت بارے میں ہے جو معلق بل سے گذرتی تھی۔ عوماً اکثر بڑی عمارتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کی شہاوت اسے ممل کے بغیر مرجا تا ہے۔ پھراگر بعد میں آنیوالا با دشاہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ اپنے سابق حال پر جوں کی توں اسے ممل کے بغیر مرجا تا ہے۔ پھراگر بعد میں آنیوالا با دشاہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ اپنے سابق حال پر جوں کی توں شاندار و محکم عمارتیں پاتے ہیں کہ کوشیں انہیں منہدم کرنے سے عاجز آجاتی ہیں۔ حالانکہ ڈھانا بنانے سے بہت آسان ہے کہ کہ مارتیں پاتے ہیں کہ کوشیں انہیں منہدم کرنے سے عاجز آجاتی ہیں۔ حالانکہ ڈھانا گویا اس (عدم) کی طرف لوٹنا ہے اور بنانا خلاف اصل ہے ظاہر ہے کہ اصل کی طرف لوٹنا خلاف اصل کی طرف لوٹنا جو اس ہمیں بھیں بوجاتا ہے جو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کی بردی طافت نے اس کی بنیا در کھی ہوگی اور کی طافتوں نے کیے بعد دیگرے اسے تھیل کی طرف کی بنیا ہوگا۔

اس سے ہمیں بھین ہوجاتا ہے کہ کی بردی طافت نے اس کی بنیا در کھی ہوگی اور کی طافتوں نے کیے بعد دیگرے اسے تھیل کیکھرے کی بنیا پاہوگا۔

اس سے ہمیں بھین ہوجاتا ہے کہ کی بردی طافت نے اس کی بنیا در کھی ہوگی اور کی طافتوں نے کیے بعد دیگرے اسے تھیل

ہارون رشید ایوان کسر کی کومنہدم کرنے پر قاور نہ ہوسکا: مؤرخین لکھتے ہیں کہ ہارون رشید نے جب ایوان کسر کی کومنہدم کرنے کا ارادہ گیا اوراس سلسلہ ہیں کی بن خالد سے جوجبل ہیں تقامتورہ کیا تو بچگ نے جواب دیا امیرالمومنین یہ خیال چھوڑ دیجئے اورا سے اس کے حال پر کھڑا رہنے دیجئے ۔ لوگ اسے دیکھ کر آپ کے بزرگوں کی عظیم حکومت کا اندازہ لگا کیں گے کہ انہوں نے اس رفیع الثان عمارت کے مالک چھین کر حکومت قائم کی مگر رشید نے اس مثور ہے پر یجی پر عجم کی مثان و شوکت کو برقر ارر کھنے کی وجہ سے بیمشورہ دے رہا ہے۔ آٹر کا راس نے اسے جگہ جگہ گیا اور اسے تیا کر اس پر سرکہ چھڑکا گیا تاکہ اس کے جوڑکھل جا تیں مگر ساری کوششیں بے سے بر مایا گیا اس بیس آگ لگائی گئی اور اسے تیا کر اس پر سرکہ چھڑکا گیا تاکہ اس کے جوڑکھل جا تیں مگر ساری کوششیں بے سور ثابت ہوئیں جب رشید بالگل عاجز آگیا اور اسے اپنی رسوائی سے عار آئی کہ لوگ تہیں گے دیکھو با دشاہ ایک ایوان کو بھی مور شاہ ایک ایوان کو بھی در اس کے حال پر چھوڑ دوں اس نے کہا اب تو اس کے دور المومنین ایک تجمی کی تعارت کی کہوں اور اسے اس کے دال پر چھوڑ دوں اس نے کہا اب تو اس کے دور المیمنین ایک تجمی کی تعارت کی کہوں اسے جس میں تا کہ اس کے مطاب کو بیا کہ جس کی دور اسے تیا اور ابوان کو بلاؤ ھائے چھوڑ دیا۔

میں دور دور اسے بی میں مصلحت ہے۔ آپ اپنا کا م جاری رکھے ور خدلوگ کہیں گے کہ شاہ عرب امیر المومنین ایک تجمی کی تعارت کی میں اسے درشید کی کی تعارت کی کی شاہ عرب امیر المومنین ایک تجمی کی تعارت کی میں اس کے دور اسے تیں کے دھائے تھوڑ دیا۔

ما مون ا ہر ام مصرمنہدم کرنے ہر قاور نہ ہوسکا: ای طرح مامون نے اہرام مصرمنہدم کرانے چاہے اوران کے دوراد کا مون نے ہر مردور جمع کر لیے گرمز دور دھانے پر قاور نہ ہوسکے۔ آخرانہوں نے نقب لگانے شروع کیے جب دیوار کا کچھ بیرونی حصد ٹوٹا تو اندرخول نظر آیا۔ پھرخول کے بعد دیگر دیواریں دکھائی دیں۔ بیو کی کرمامون کے حوصلے بہت ہوگئے اور کام بند کرا دیا۔ یہی ان کے دھانے کی انتہا تھی۔ کہتے ہیں دیوار میں آج تک وہ سوراخ حسب سابق باتی ہے۔ بعض

حضرات کہتے ہیں کہ دیوار کے اندر مامون کوخز اندل گیا۔ یہی حال قرطا جند کے معلق بلوں کا ہے جوآج تک برستور قائم ہیں۔
ایک دفعہ تونس والے اپنی ممارتوں کے لیے اس بل کے پھر پہند کرتے ہیں اور انہیں ڈھانے کے لیے ماہر کاریگر مقرر کرتے ہیں۔
ہیں۔کاریگر کئی دن کی لگا تارسرتوڑ کوشش کے باوجوداس کی دیواروں میں سے تھوڑ سے سے پھر ہٹانے پر قادر ہوتے ہیں۔
جب ان بلوں کے گرانے کے سلسلہ میں مشوروں کے لیے چلسے منعقد ہوا کرتے تھے۔اس وقت میں بچے تھا اور ان جلسوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔

# فصل نمبر ۵ شهر بساتے وقت کن با توں کا خیال رکھنا جا ہیے اور غفلت کی صورت میں کیا بُر ائیاں پیش آ سکتی ہیں

یا در کھے شہرلوگوں کے راحت کدے ہیں جب انہیں عیش اور اسباب عیش میسرا تے ہیں تو وہ آ رام وسکون کے مثلاثی ہوتے ہیں اور شہرلوگوں کی قرار گاہیں بنانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ شہرلوگوں کی قرار گاہیں اور بناہ گاہیں ہیں اس لیے انہیں آ بادکرتے وقت نقصانات کے وفاعی گوشوں برخوب غور کرلیا جانا ضرور کی ہے کہ یہ آ فات ارضیہ و ساویہ سے محفوظ رہیں اور روز گار کے اسباب آ سانی سے فراہم کیے جانے پر بھی غور کرلیانالازمی ہے۔

فصیل یا شہر بیناہ: مصرتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شہر کے اردگر دشہر پناہ کا بنا نا ضروری ہے۔ شہر کا کی وقوع کسی محفوظ مقام پر ہونا چاہیے مثلاً کسی مخت ٹیلے پر بسایا جائے جو پہاڑے محفوظ ہو یا اس کے چار وں طرف کوئی دریا یا نہر جاری ہوتا کہ دشمن راہ زن یا کوئی اور بدخواہ بغیر پل کے اسے عبور نہ کر سکے اور اسے شہر تک پہنچنا دشوار ہوائی طرح شہراور بھی محفوظ رہے گا۔ قدرتی آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شہری آب و ہواصاف رکھنی چاہیے تا کہ اس میں وبائی امراض نہ پھوٹے پائیں کیونکہ مظہری ہوئی زہر بلی ہوایا خراب پائی کے پاس والی ہوایا بد بودار نالیوں کی ہوایا گندی چراگا ہوں کی ہوا میں شہر کے قریب ہونے کی وجہ سے تعفن بڑی تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان جا نداروں میں بھی سرعت سے بیاری پھیل جاتا۔ وہ عموماً میں درجتے سے جیاری پھیل جاتا۔ وہ عموماً میں درجتے سے جی سے دور مرہ کا مشاہدہ ہے کہ جن شہروں میں ہوا کی صفائی اور پا کیزگی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ وہ عموماً بیار یوں کا شکار رہتے جی سے جی سے معارف جاتا۔ وہ عموماً بیار یوں کا گئار رہتے جی سے جی سے دور نہ تا ہے۔ نہ تو قالی کا کوئی باشندہ بخار سے مخفوظ رہتا ہے اور نہ آنے والا سے دور کی کی بیار ہوں کی نہ کسی صورت میں بیار تو سے جو اس کسی نہ کسی صورت میں بیار تو یہ بات نہ تھی۔ نہ تو قالیں کا کوئی باشندہ بخار سے محفوظ رہتا ہے اور نہ آنے والا سافر دور کہ جن جی کہ دورت حال بعد میں بیدا ہوئی ہے۔

و یا کا اصل سبب: اس کی اصل ہے ہے کہ جس سے جھے بات کھل کرسا سنے آجاتی ہے کہ ان زہر یکی ہواؤں میں جواجہا م میں تعفیٰ پیدا کر کے بخاروں کی موجب بنی ہیں سبب ان کے رک جانے کی وجہ سے پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے شہر میں جو کی وجہ سے رکتی ہیں اگر جالکل بھی نہ جا کیں تو ہلکی ضرور ہوجا کیں ۔ جب کوئی شہر گنجان آباد ہوتا ہے تو اس کے باشندوں میں مرگری عمل پائی جاتی ہے نہ تو الا محالہ وہاں کی ہوا میں ہمہ وقت حرکت پیدا ہوتی رہتی ہیں اور ہوا چلتی رہتی ہے شہر تی نہیں اور اگر باشند سے کم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حرکتیں کم پائی جاتی ہیں اور کم حرکات کی وجہ سے ہوا میں تمون پیدا نہیں ہوتا اور ضہر جانے کی وجہ سے اس میں تعفیٰ بڑھ جاتا ہے اور وہ نقصان وہ غابت ہوتی ہے۔ افریقہ میں شہر قاس نیا نبا تھا تو اس میں جا دری موجیس مارتی تھی جس سے ہوا کے تمون وحرکات کو مدد ملتی تھی اور اس کا نقصان بلکا تھا اور ہوا ہیں زیادہ سبت نہی اس گی اور پانی کے تعفیٰ کی وجہ سے ہوا میں بھی تعفیٰ پیدا ہوگیا اور بیشہر بیاریوں کا گڑھ بن کررہ گیا۔ اس شہر میں بیاری کی بس کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نیس بھی نے بچھا سے شہروں میں جن کی آبادی کی فرت تھی اور جوں جو آبادی بڑھتی گئی تیاری میں تخفیف کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نیس بھی نے بیا اور گئی تھی تو بیاریوں کی کھڑت تھی اور جوں جو آبادی بڑھتی گئی بیاری میں تخفیف پیدا ہوتی چگی گئی۔ اس زمانے میں قاس کے دار الخلافہ بلد جدید کا بہی حال ہے۔ بلکہ دنیا کے تمام شہروں کا بہی حال ہے۔ پیدا ہوتی چگی گئی۔ اس زمانے میں قاس کے دار الخلافہ بلد جدید کا بہی حال ہے۔ بلکہ دنیا کے تمام شہروں کا بہی حال ہے۔

شہر بساتے وقت چند ہاتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ شہری مفادات دمنافع کے ذرائع کے سلسلہ میں چند باتوں کالحاظ رکھا جانا ضروری ہے:

<sup>(</sup>۱) پائی کی زیادہ سے زیادہ سہولت ہومثلاً شہر کسی دریایا نہر کے کنارے آباد کیا جائے یا اس کے پاس ہمیشہ جاری رہنے والے بیٹھے پائی کی زیادہ سے بولت ہوگی جونہایت ضروری ہے۔ والے بیٹھے پائی کے چشے ہوں۔ کیونکہ اس سے شہر کے باشندوں کو پائی کی بڑی زبردست بہولت ہوگی جونہایت ضروری ہے۔ (۲) عدہ چرا گا ہوں کا لحاظ رکھا جائے کیونکہ اکثر باشندے افرائش نسل کے لیے دودھ وگوشت کے لیے اور سواری کے لیے جائوروں کے لیے جاگا ہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر چرا گا ہیں قریب اور عمدہ ہوں تو لوگوں کو بڑی سہولت ہوگی اور وہ وور جائے کی مشقت سے نیچ جائیں گے۔

سے دور (۳) شہرکے پاس والی زمین زرخیز ہوں کیونکہ تھیتوں ہی ہے روزیاں پیدا ہوتی ہیں اگر شہر کے قریب زمین زرخیز ہوگی تو روزیاں پیدا کرنے اور انہیں حاصل کرنے میں بڑی آ سانیاں فراہم ہوں گی۔

(۴) شہر کسی بن کے یا بہت درخوں والے جنگل کے قریب ہوتا کہ لوگوں کو ایندھن اور عمارتی لکڑی آسانی سے ملتی رہے کیونکہ تاپنے اور کھانا پکانے کے لیے عمارتی لکڑی بھی ضرورت رہتی ہے اور عمارتوں کی چھوں کے لیے عمارتی لکڑی بھی ضروری ہے۔علاوہ ازیں دیگر ضروریات میں لکڑی کثرت سے استعال کی جاتی ہے۔

(۵) شہر سمندر کے قریب ہو تا کہ دور والی حاجتیں دور والے شہروں ہے آسانی نے بوری کی جاسکیں ۔ گریپضرورت پہلی ضرورت کی طرح کچھزیا دہ اہم نہیں۔ ندکورہ بالابعض ضرورتوں میں شہریوں کی ضرورتوں کی کمی بیشی کے مطابق تفاوت بھی پایاجا تاہے۔

کبھی شہر کا بسانے والا اس کامحل وقوع مناسب نہیں چننا کبھی شہر کا بسانے والا اس کامحل وقوع اجھا اور مناسب چننے سے قطع نظر کر لیتا ہے اپنیا درائی قومی اہمیت کو پیش نظر رکھ کرشہر بسا دیتا ہے اور دوسروں کی ضرورتیں نظر انداز کر دیتا ہے جیسا کہ شروع اسلام میں عربوں نے عراق اور افریقہ میں شہر بساتے وقت کیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی اہمیتوں کو پیش نظر رکھ کرشہر بسائے۔ جہاں ان کے اونوں کو بآسانی چارہ اور کھارا پانی مل سکے۔ انہوں نے شہر بساتے وقت میٹھے پانی کا اور دیگر ضروری جانوروں کی چرا گا ہوں کا لحاظ نہیں رکھا۔ جیسے قیروان کوفہ اور بھر ہو غیرہ بسائے گئے۔ چنانچہ جب تک ان میں ندکورہ بالطبعی باتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یدن بدن اجڑتے ہی رہے۔

ساحل بحریر آباد کیے جانے والے شہر بہاڑوں کے دامن میں بسائے جائیں: ساحل بحریر آباد کے خان والے شہروں میں بیر بھی کحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بہاڑ کے دامن میں بوں یا کسی بڑی قوم کے درمیان ہوں کہ خان خوان اگر کوئی وہمائے۔ کیونکہ اگر کوئی ساحل سمندر پر آباد ہواور اس اگر کوئی وہمائے۔ کیونکہ اگر کوئی ساحل سمندر پر آباد ہواور اس کے قریب کسی طاقت ورقبیلہ کی آباد کی نہ ہواور شاس کا کل وقوع بہاڑوں میں محفوظ ہوتو اس پر آسانی سے غلم کو غلمت میں شب جون مارا جا سکتا ہے اور وہ ہمیشہ دشمن کی بحری طاقت کی زو میں گھر اربتا ہے اور دوشمن اس پر آسانی سے خلمہ کے وقت شہر کور ذمیں بھی اربتا ہے اور دشمن اس پر آسانی سے خلمہ کے اسے زیر کر سکتا ہے۔ کیونکہ وشمن کو معلوم ہے کہ خلمہ کے وقت شہر کور ذمیں بھی کے دیونکہ اس پر آسانی سے خلا کہ اور وہروں کے دست میں ہوجائے ہیں مقابلے پر آنے سے رہے۔ لامحالہ شہر آسانی سے ذریر کر کر لیا جائے گا۔ غور سیجے ۔ مشرق میں استدر بیا اور مغرب میں طرابلس جن کے قریب بونہ سلا اور تی بڑے بڑے طاقت ور قبیل آباد جی کا عور کئے ۔ مشرق میں استدر بیا ور معلوم بیار کر کر لیا جی کا موجائے کا جی کے گئے اور دوسری طرف جی بہاڑوں کی چوٹوں اور ٹیلوں پر ہے گویا ہو تدرتی چیزیں اس کے لیے دشمنوں سے ضاطف کا ذراجے تھی میں کہ کوئکہ ایک طرف تو این تک پہنچنے کے لیے دشوار گذار داستے میں حاکل ہیں اور دوسری طرف جی دارقبائل کا حاکل ہوجائے کا بھی ڈر ہے۔ جسے سید 'بجابیا ور بلد القل ۔ اگر چہ بیر معمول سے حاکل ہیں اور دوسری طرف جی دارقبائل کا حاکل ہوجائے کا بھی ڈر ہے۔ جسے سید 'بجابیا ور بلد القل ۔ اگر چہ بیر معمول سے ساحل شہر ہیں گئین دھی دائیں ان پر ملد کر کی جرائی نہیں کرتا۔ ہمارا میں بیان ڈین میں رکھر گرفور کیجے کہ کو مت عباسے کے ذرائے میں مناطی شہر ہیں گئین دھی دھی دھی کے کہ کے کو مت عباسے کے ذرائے کی ساحل سے معامل کوئل کا ماکل ہوجائے کا بھی ڈر ہے۔ جسے سید 'بجابیا ور بلد القال ۔ اگر چہ بیر معمول سے ساحلی شہر کی دوسری طرف کی درائی کیا گئی ہوئی کے درائی میں کرنے دیا گئیں کی درائی کی کیا کہ کیا کے درائی کی کرنے کی کی کی کرنے کیا گئیں کی کی کر ان کی کرنے کی کرنے کیا گئیں کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے

مقدمه ابن غلدون میں کیوں گنا جاتا تھا۔ باوجود کیدان کی حکومت اس سے بھی دور برقد اورافریقہ تک تھی ۔ اس کی وجہ میں اسکندر بیسر حدی علاقوں میں کیوں گنا جاتا تھا۔ باوجود کیدان کی حکومت اس سے بھی دور برقد اورافریقہ تک تھی ۔ اس کی کہ اسکندر بیراحلی شہر ہے اور ساحل پر ہروقت دشمن کا کھٹکا لگار ہتا ہے جب کہ اسکندر بیراحلی وقوع بھی آسان جگہ ہے ۔ اس لیے اسے دیگر سرحدی علاقوں کی طرح مضبوط و مشحکم رکھا جاتا ہے ۔ اس لیے عہد اسلام میں اسکندر بیدا ورطر ابلس پر دشمن کے بار بار جملے ہوتے رہتے تھے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم ۔

# فصل نمبر ۱ د نیا کی بڑی بڑی مسجدیں اور عبادت گاہیں

یہ تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ فق تعالی شانہ نے دنیا کے بعض مقامات کو برتری اور شرف وعظمت عطافر مائی ہے اور انہیں اپنی عبادت کے لیے مخصوص فر مایا ہے اور اس قتم کے معزز مقامات پر عبادتوں کا ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے جیسا کہ ہمیں انہیائے کرام کے ذریعے خبر دی گئی ہے۔ اس طرح حق تعالی نے اپنے خاص بندوں پر خاص مہر بائی کا اظہار فر مایا ہے اور ان کے لیے خبر وسعادت کی رامیں آسان فر مادی ہیں۔

بیت اللّه کی فضیلت و نیامیں تین مجدیں سب سے افضل ہیں جیسا کہ بخاری وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ البیت الحرام: جو مکم معظمہ میں ہے

المسجد نبوي جويدينه منوره ميں ہے

سومتحداقصلي: جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔

مکہ معظمہ میں جو بیت الحرام یا بیت اللہ ہے وہ دراصل خلیل اللہ کے مقدی ہاتھوں کی تعمیر کی ہوئی معجد ہے۔ جوآپ
نے اللہ کے حکم سے تعمیر فرمائی تھی۔ اسے بیت ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حق تعالی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں میں اعلان کر
دیں کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں چنا نچہ آپ نے اور آپ کے فرزند دلیسند حضرت اسمعیل نے دونوں نے مل کر سے
معجد بنائی جیسا کہ قرآن کریم کی نص سے بیٹا بت ہے اور اس سلسلے میں حق تعالی نے انہیں جو حکم فرمایا تھا اسے بجالائے۔
میرین حضرت اسمعیل معدا پی والدہ محتر مد حضرت ہا جرہ کے بنوجرہم کے ساتھ بس گئے تیجے تی کہ حق تعالی نے دونوں کوفوت
فرمایا اور دونوں مجربی میں دفنائے گئے۔

بیت المقدس کی فضیلت بیت المقدس کو حضرت داؤدسلیمان نے تعمیر کرایا حق تعالی نے بیت المقدس کی تغمیر کا اور بیکل نصب کرنے کا حکم ان دونوں بزرگوں کو دیا تھا۔ یہ بیت المقدس کی کہلی تعمیر نہیں کیونکہ حدیث کی روسے بیت اللہ اور بیت المقدس میں تعمیرات کا فاصلہ چالیس سال بتایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس تغمیر کرنے والے حضرت لیقوٹ ہیں جوحضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔اس متجد کے آس پاس اولا داسخت میں سے بہت سے انبیائے گرام مدفون ہیں۔

مسجد نبوی کی فضیلت مدینه منوره رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کی جمرت گاہ ہے (حق تعالی نے آپ (صلی الله علیه وسلم) کو حکم دیا تھا کہ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینه منوره چلے جائیں اوراسی دینی نشروا شاعت کا مرکز بنالیں۔ مدینه منوره بیل آک آپ نے مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اس مسجد کے جمرہ صدیقہ میں آپ کی گخد شریف ہے۔ یہ تینوں مسجد یں مسلما نوں کی آبھوں کی شدند کی مظہر ہیں۔ حدیثوں میں ان کی فضیلت اور ان میں کی آبھوں کی شدند کو دول کا سکون اور مسلمانوں کی شان وعظمت کی مظہر ہیں۔ حدیثوں میں ان کی فضیلت اور ان میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کا بہت تو اب ہے جو مشہور ومعروف ہے۔ آھے ہم ان تینوں مقد س مسجدوں کے آغاز کے آور محمیل تک تدریجی مراحل طے کرنے کے بارے میں کچھ بیان کریں۔

تاريخ أعاز مكم: ارباب تاريخ لكه بين كه حفرت أدم عليه السلام في بيت المعور (ساتوي أسان يرفرشتون كا عبادت خانہ) کے عین محاذ میں سب سے پہلے بیت الحرام اللہ کے تھم سے تغییر کیا تھا۔ پھر بیطوفان نوٹے کے زمانے میں شہید ہو كيا تقاليكن اس سلسله مين قابل اعمّا دكوني سيح حديث نبيل ملتي علماء نے بيقول اس آيت : ﴿ وَ الْدِيوفِ عِ ابواهيم القواعد من البيت و اسمعيل ﴾ ' يادكروجب ايراجيم اوراساعيل بيت الله كي بنيادي الحارب عقر' علي بايرين حضرت آ دم ہی کی بنیادوں پراٹھائی گئی ہیں۔ جب حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کونبوت عطا فر مادی اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان جھڑے پیدا ہوئے جن کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے اور حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی رہائش ا پنے پاس گوارہ نہیں کی توحق تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ آپ جگر گوشہ کیل کواوران کی والدہ محتر مہ کوفلاں چیٹیل میدان میں چھوڑ آئیں آخر کار آپ ان دونوں کوتن تنہا بیت اللہ کی جگہ (اس وقت یہاں محض سرخی تھی ) چھوڑ کر چلے آئے۔ پھرحق تعالی ا پٹی مہر بانی سے دونوں کے لیے چشمہ زم زم جاری فرما دیتا ہے پھر بنی جرہم کا یہاں سے ایک قافلہ گذرتا ہے اور وہ میشایاتی د کیچکر میہیں بس جاتے ہیں اور اس شیرخوار بچے کواور اس کی ماں کواپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ اساعیل ہوشیار ہوکر کعبہ کی سرزمین پراپنا گھر بنالیتے ہیں اوراس کے جاروں طرف احاطہ سینج لیتے ہیں اورا سے اپنی بکریوں کا ہاڑ ہ بنالیتے ہیں۔ پھر کئی بار حضرت خلیل الله شام سے حضرت اساعیل سے ملنے آئے ہیں اور پچپلی ملاقات میں اسی باڑے کی جگہ کعبہ اقدی بنانے کا حکم ویتے ہیں چنانچہ خود ہی اسے بناتے میں اور اساعیل سے مدد لیتے ہیں اورلوگوں کواس کی زیارت کی وعوت دیتے ہیں۔ پھر خلیل الله والیس جلے جاتے ہیں گرا ساعیل معدایی والدہ کے یہیں رہتے ہیں پھر جب حضرت ہاجرہ کا انقال ہوجا تا ہے توان کی اولا دمعدایے ماموؤں کے جوبئ جرہم سے تھے بیت اللہ کی متولی رہتی ہے۔ پھران کے بعد عمالین نگران بنتے ہیں۔ یہ گھر ا پنی عظمت وشان کے ساتھ قائم رہتا ہے اورلوگ و نیا کے گوشے کوشے سے تھنچ کراس کی زیارت کے لیے آئے لگتے ہیں۔ منقول ہے کہ شاہان یمن ( تبابعہ ) بھی بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے اور اس کی عظمت کے قائل تھے کسی مبعد ہی نے بیت اللہ پرسب سے پہلے دھاری دار کیڑے کا غلاف چڑھایا تھا اوراہے پاک صاف رکھنے کا تھم دیا تھا اوراس مقصد کے لیے اس نے بیت اللہ کے لیے تالے تنجی کا انظام کیا تھا۔ یہ بھی منقول ہے کہ اہلِ فارس بھی بیت اللہ کا حج گیا کرتے تھے اور اس پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ پھر جب عبدالمطلب نے زم زم کھودکراسے برآ مدکیا تواسے سونے کے دو ہرن ملے جواہل فارس کے چڑھاوے میں سے تھے۔ اولا واساعیل کے بعد نھیا کی رہے ہی جہم میت اللہ کے لگا تارمتو کی دہے اور پھران کی جگہ خزاعہ آئے اور جب تک اللہ کومنظور رہا ہیت اللہ ان کی گرانی میں رہا پھراولا واساعیل بہت ہو کر بہت سے قبائل میں بٹ کر مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ اولا واسلعیل میں ایک قبیلہ کنا نہ کہلا تا تھا۔ اس سے قبریش وغیرہ ہیں پھر جب خزاعہ کی تولیت میں فرق آئے لگا اور وہ چھے تھے انظام نہ کر سکے تو قریش نے میں تھدہ وال کے قبضہ سے نکال کران کو بیت اللہ سے اور کھور کی اللہ سے اور کھور کی اللہ بیا یا اور اسے ساگوان کی کڑیوں سے اور کھور کی لکڑیوں سے باٹ دیا۔ اس سلسلہ میں آئی کہتا ہے۔

حلفت ثبوبی و اهب الدور والتی بنا ها قُصّی والمضاض بن جرهم ''میں گھروں کے عابدوں کے کپڑوں کی اوراس کے گھر کی جے قصی اورمضاض نے بنایاتیم کھا تا ہوں'' پھرسلاب یا آگ سے بیت اللہ کو نقصان پہنچا اور وہ گر گیا۔ پھر قر کیش نے اسے از سرنو بنائے کے لیے چندہ کیا۔

ا تفاق سے ساحل جدہ پرایک جہازٹوٹ گیا تھا۔ قریش نے اسے کعبہ کی حیت کے لیے خرید لیا۔ پہلے تو اس کی دیواری قد آ وم تھیں ۔ لیکن اب ۱۸ ہاتھ اونچی اٹھائی گئیں۔ پہلے درواز ہ سطح زمین ہے متصل تھا اب قد آ دم سے اونچا درواز ہ رکھا گیا تا کہ بیت الله میں سلاب کا پانی ندواهل ہونے پائے قریش خرچہ کم ہونے کی وجہ سے پورا بیت الله بناند سکے اور اس کا چھ ہاتھ اور ایک بالشت حصہ چھوڑ دیا جس کے اردگر دچھوٹی سی دیوارا ٹھادی جے مطوف اپنے طواف میں شامل کرلیا کرتا ہے یہی حصہ طلیم یا جر کہلاتا ہے آج بھی اسی طرح سے چھٹا ہوا ہے۔ بیت اللہ اسی تغییر پر ایک مدے تک باقی رہاجتی کہ مکہ معظمہ میں ابن زبیر کا عاصرہ کرلیا گیا جب کہانہوں نے اپنے لیےخلافت کا دعویٰ کیا اور حجاز پر قابض ہو گئے تھے۔ان پریز پدین معاویہ کے لشکر نے حصین بن نمیرسکونی کی سرکردگی میں چڑھائی کی تھی اور ۲۳ ہے میں بیت اللہ پر پھر برسائے گئے تھے جن میں مٹی کا تیل بھی شامل تھا چنانچہ بیت اللہ میں آگ لگ گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ ابن زبیر نے بیت اللہ کو پہلے سے اچھا بنوایا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے ان کی مخالفت بھی کی کیکن ابن زبیر نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صدیقہ سے فرمایا تھا اگر تمہاری قوم نومسلم نہ ہوتی تو میں (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیت اللہ کواہرا ہیں بنیادوں پرلوٹا دیتا اوراس کے مشرقی اورمغربی دروازے بنادیتا۔ چٹانچیہ ابن زبیرنے کھدوا کرابرا ہیمی بنیادیں ظاہر کروا کیں۔ یہ بنیادیں متناز وا کابرصحابہ نے مشاہدہ بھی کیں۔ابن عباس نے ابن ز بیر کومشور ہ دیا کہ سمت قبلہ کی محافظت خاص طور ہے کی جائے۔ چنانچے ابن زبیر نے ان بنیادوں پر چاروں طرف لکڑیاں گڑوا کران پرشامیان تنوادیا تا که مسلمانوں کا قبلہ کھلاندر ہےاور صنعاء سے جاندی اور سونا منگوایا اور حسب ضرورت پھر جع کر کے ابرا ہیمی بنیادوں پر ۲۷ ہاتھ اونچی دیواریں اٹھوا کیں اور حسب خواہش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے متصل دوشر تی اورغر بی دروازے رکھے دیوارکے پشتہ اور فرش پرسنگ مرمرلگوایا اور چابیاں اور دروازوں کے چو کھٹے سونے کے بنوائے پھر غبرالملک کے زیانے میں جاج نے ابن زبیر کامحاصرہ کیا اور مشینوں ہے بیٹ اللہ پراس قدر پھر برسائے کہ اس کی دیواریں پیٹ گئیں۔ پھراس نے ابن زبیر کو آل کر کے مکہ فتح کرلیا بیت اللہ کے بارے میں عبدالملک سے مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو ابن ز بیر کی تعمیر کے مطابق رہنے ویا جائے یا سمجھ ردوبدل کیا جائے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے ڈھا کر قریش کی بنیادوں پر بنایا

(r)

جائے۔ چنانچے ایسائی کیا گیا جو آج تک باتی ہے کہتے ہیں کہ جب عبد الملک کوصدیقہ کی روایت کا یقین ہوگا تو اس تھم پر نادم ہوا اور بولا کاش میں بھی ابوحبیب (ابن زبیر) پر بیت اللہ کے بارے میں وہی بوجھ ڈال دیتا جو انہوں نے اٹھایا تھا۔ جاج نے چھ ہاتھ اور ایک بالشت حظیم کا حصہ چھوڑ کر قریش کی بنیا دوں پر بیت اللہ بنوا دیا مغربی دروازہ بند کرا دیا اور مشرقی دروازے کی چوکھٹ کے نیچے کا حصہ بھی۔ باتی بیت اللہ کو حسب سابق رہنے دیا اور اس میں کچھردوبدل نہیں کیا۔ آج بیت اللہ کی پوری عمارت کچھ تو این زبیر کی تغییر کے مطابق ہے اور کچھ جاج کی خودساختہ ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دیوار سے دیوار ملائی گئی ہے اور دونوں دیواروں کا جوڑ الگ نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جسے دیواریں بقدرانگشت کے پھٹ گئی ہیں اور پھرا سے جوڑ اگیا ہے۔

ایک شبہ کا جواب ہماں ایک پیچیدہ شبہ پیدا ہوتا ہے علاء کہتے ہیں کہ طواف کرنے والے کو حالت طواف میں شاذ روان کی طرف جھنے سے بچنا چاہیے جو نیچے سے دیواروں کی بنیا دیر گھو ما ہوا ہے۔ ورخطواف بیت اللہ کے اندر لازم آتا ہے۔ کیونکہ بچھو و دیواریں ابرا ہمی بنیا دوں پر قائم ہیں اور بچھ چھوٹی ہوئی ہیں اس طرح علاء کہتے ہیں کہ جراسود چوم کرسید ھا کھڑا ہوجانا چاہیے۔ تاکہ طواف کا بچھ حصہ بیت اللہ کے اندر نہ آنے پائے۔ لیکن اگر تمام دیواریں ابن زبیر کی تعمیر کے مطابق ہیں اور بیمعلوم ہے کہ ابن زبیر نے ابرا ہمی بنیادوں پر دیواریں اٹھائی تھیں تو پھر علاء کا یہ فتو کی ہی جمعنی ہے۔ مبرحال اس شبہ کا جواب دوطرح کا ہے۔

(۱) شاید حجاج نے بیت اللہ منہدم کر کے از سرنو بنایا ہوجیسا کہ ایک جماعت یہی گہتی ہے کیکن دونوں عمارتوں کا جوڑ گا صاف نظر آنااور بالائی حصہ میں ایک دراڑ کا دوسری دراڑ سے متاز نظر آنااس دوایت کی تر دید کے لیے کافی ہے۔

یا پیصورت ہو کہ ابن زبیر نے تمام اطراف سے بیت اللہ کی دیواریں ابرا جمی بنیا دوں پر نہ اٹھائی ہوں ایسا صرف حطیم میں کیا ہوتا کہ حطیم بیت اللہ میں شامل ہو جائے۔ اس صورت میں بیت اللہ ابن زبیر کی تغییر پر ہونے کے باو جو دبھی ابرا جی بنیا دون پر نہیں لیکن بیصورت بھی شمجھ سے باہر ہے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہے بی نہیں واللہ اعلم عہدر سالت وعہد صدیقی میں مجد حرام کا صحن طواف کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا تھا۔ دیواروں سے گھر اہوا نہ تھا۔ چرعہد فاروتی میں جب لوگوں کی کھرت ہوگی تو فاروتی اعظم نے چند گھر خربید کر انہیں مسار کرا کے صحبہ میں شامل کرد ہے اور قد آدم سے کم چاروں طرف دیواریں کھنچوا دیں۔ پھر حضر سے عثمان نے ان کے بعد ابن زبیر نے اور ان کے بعد ولید بن عبد الملک نے ایسا ہی کیا اور اس میں سنگ مرم کے ستون نصب کرائے پھراس میں منصور نے اور منصور کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ولید بن عبد الملک نے ایسا ہی کیا اور اس میں منصور نے اور منصور کے بعد اس کے ب

بیت الله کی شرافت وعظمت: اس مقدس عبادت خانے کوئن تعالی نے جوعزت وشرف بخشا ہے اور اس کی طرف جو خاص توجہ مبذول فرمائی ہے وہ تحریرہ تقریر میں سانہیں عتی۔ یہ کیا پچھ کم ہے کہ حق تعالی نے اسے مرکز وحی اور نزول ملائکہ بنایا۔ عبادتوں کے لیے متعین فرمایا اور اس طرح کا جج اور طواف فرض کیا اور ان کے چاروں طرف کچھ جھے کوحرم قرار دیا اور مسلمانوں پراس کا احترام فرض کیا۔ بیشرف کسی اور مبحد کونصیب نہیں اس حرم محترم میں مخالفین اسلام کو آنے کی اجازت نہیں اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب حرم میں آؤ تو سلے ہوئے کپڑے پہن کر نہ آؤ۔ ایک کپڑا ہے سلا با ندھ کو اور ایک سے بالا نی جسم چھپالوا ور سر کھلار کھوا ورحزم میں پناہ لینے والے کونہ چھپڑوا وراس میں چرنے والے جانور کو ہول نہ کروا ورکسی طرح کی ایذانہ پہنچاؤ۔ حرم میں کوئی خوف زدہ آجائے تو اسے کچھپیں کہا جاتا۔ حرم کے اندر شکار نہیں کیا جاتا۔ وہاں کے درختوں کی طریا نہیں توڑی جاتی حتی کہ گھاس کے شکھ تک تو ڈنے کی اجازت نہیں۔

حرم كا حدود اربعه: چارون طرف سے حرم كى جديں مندرجه ذيل ہيں ست مديئے سے تين ميل ( تعليم تك ) ست عراق سے يميل ختم ہونے والے بہاڑ كى گھائى تك ست طائف سے يميل بطن نمر و تك اور ست جدہ سے سات ميل منقطع الغنائر تك -

امّ القرى اور كعبه كى وجدتشميد. كم معظمه كوام القرى بھى كہتے ہيں اور كعبہ بھى كعبہ كعب سے بنا ہے اور كعب شختے كو كہتے ہيں جوا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس ليے كعبہ كواس كى رفعت شان كى وجہ سے كعبہ كہتے ہيں اسے بكہ بھى كہتے ہيں -اصمعنى : بك يعنى دفعہ ہے چونكہ بعض لوگ بعض كواس كى طرف لاتے ہيں اس ليے اسے بكہ كہا جاتا ہے۔ عجابہ بكہ كى باكوميم سے بدل ديا ہے جيسے لازب ولازم ميں باكوميم سے بدل ديا جاتا ہے كيونكہ دونوں كے مخرج قريب قريب ہيں۔

نخعی مسلمہ باءاورمیم کے ساتھ ایک شہرہے۔

زہری ہاء کے ساتھ مسجد ہے اور میم کے ساتھ پوراحرم ہے۔

بیت الله کا احرّ ام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ سلاطین عجم (جیسے کسر کی وغیرہ) اس پرسونا چاندی جڑھایا کرتے تھے۔عبدالمطلب کوزمزم کھودتے وقت چندتگواریں اورسونے کے دوہرن ملے تھے بیدوا قعمشہورہے۔

رحمت عالم علیستا کوفتح مکہ کے دن بیت اللہ میں سونے اور جا ندی سے جھرا ہوا ایک حوض ملا جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ) کوایک حوض میں ستر بڑاراو قیہ سونا ملاجے دنیا کے باوشاہ بیت اللہ کے لیے بھیجا کرتے تھے اس خزانے میں دن لا کھ دینار بھی تھے جن کا وزن دوسوقعطار تھا۔ حضرت علی دنیا کے باوشاہ بیت اللہ کے لیے بھیجا کرتے تھے اس خزانے میں دن لا کھ دینار بھی تھے جن کا وزن دوسوقعطار تھا۔ حضرت علی نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے درخواست کی کہ آپ یہ مال لڑا ئیوں پرصرف کریں ۔ لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اسے چھوا بھی نہیں ۔ پھر عبد صدیقی میں صدیق اگر گواس کی طرف توجہ دلائی آپ نے بھی اے حرکت نہیں دی (ازرق) ابووائل کہتے ہیں ایک دفعہ میں شیبہ بن عثان کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے کہا میرے پاس فاروق اعظم شریف لا کر بولے میرا ارادہ ہے کہ میں بیت اللہ کا خزانہ سونا اور جاندی مسلمانوں میں تقیم کردوں ۔ میں بولا آپ ایسا کرنے والے نہیں ۔ بولے کوں؟ میں بولا آپ کے دونوں ساتھیوں نے ایسانہیں کیا۔ فرمایا واقعی ان کی افتد آگر نی ضروری ہے۔ (بخاری ۔ ابوداؤد۔ ۔

ابن ماجہ) یوٹز اند بیت اللہ میں محفوظ رہائے کہ فتنہ افطس 19ھ میں اٹھا افطس حسن بن حسین بن علی بن علی زین العابدین میں جب بید مکہ پر قابض ہوئے تو کعبہ سے نزانہ نکال لیا اور فر مایا پیٹز اند کعبہ میں رکھا ہوا کس کام کا ہے۔ اس خالت میں بیر بے فیض ہے۔ کعبہ اسے کیا کرے گا۔ ہم اس کے حفد ار میں اسے جہاد پرصرف کیا جائے گا۔ آخر کا راسے خرج کرڈ الا اس دن سے کعہ کا خزانہ ختم ہوگیا۔

بیت المقدس کا حال : اے مجدافعیٰ بھی کہتے ہیں۔ نثروع میں مشرکوں کے زمانے میں پیجگہ معبدز ہرہ تھی جس میں ا کیے پھر کی مورتی تھی جس پرمختلف چڑ ھاوے اور زیتون کا تیل چڑ ھایا جا تا تھا۔ پھروہ مورتی مٹ مٹا گئ پھر جب اسرائیلی اس علاقے پر قابض ہوئے تو انہوں نے اس پھر کواپی نمازوں کا قبلہ بنالیا۔ اب ذراتفصیل سے بیوا قعہ سنو۔ جب حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کربیت المقدس پر قبضہ دلانے کے لیے روانہ ہوئے جیبا کہ اللہ نے ان کے والد یعقوبً ے اور ایتفوٹ سے پہلے اسحقؓ سے وعدہ فر مایا تھا اور آپ وادی تہیہ میں تھہر گئے تو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تھم ملا کہ سنبط کی لکڑیوں سے ایک گنید بنائیں جس کا طول وعرض شکل وصورت اور صفات وی کے ذریعے بتا دیتے گئے اور یہ بھی علم ہوا کہ اس میں تا بوت معہ پیالوں کے اور منارہ معہ چراغوں کے رکھ دیا جائے اور ایک ندیج قربانی کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ تمام با تیں تفصیل سے تو رات میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ نے حسب فرمان رحمٰن گنبد بنوایا اور اس میں تابوت عہد رکھا۔ جس میں آ سانی دس کلموں والی تختیوں کے بجائے جوٹوٹ گئی تھیں مصنوعی تختیاں رکھی گئیں اوراسی کے قریب ایک قربان گاہ بنوائی گئی۔ حق تعالی نے حضرت موسیٰ کو تکم فرمایا کہ اس قربان گاہ کے نگران حضرت ہارون ہوں۔ بیگنبد جیموں کے درمیان میدان تہید میں قائم کر دیا گیا ہو۔ یہودی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے سامنے والی قربان گاہ میں قربانیاں كرتے تھے اور اسى كے پاس وى سننے كے ليے آيا كرتے تھے پھرشام پر قابض ہوجانے كے بعد بيائنبد بدستوران كا قبلہ رہا۔ اب انہوں نے اسے بیت المقدس کے صحر ہ پرر کھ دیا۔ حضرت داؤڈ نے اس صحر ہ پر گنبد کی جگہ مجد بنانی جا ہی کیکن موقع ندمل کا اور میاکام ارا دہ کی حدہے آ کے نہیں بڑھا مگر آپ مسجد بنانے کی حضرت سلیمان کو وصیت فرما گئے۔حضرت سلیمان نے اینے دور حکومت میں چارسال میں حضرت موسیٰ کی وفات کے پانچ سوسال بعد بیسجد بنوائی۔ آپ نے اس کے ستون پیتل کے بنوائے اور حیجت شیشہ کی اور اس کے درواز وں اور دیواروں پر سونے کے پتر چڑھوا دیئے اور اس کے جسے مور تیاں برتن منارے اور جا بیاں سونے کی بنواویں اور اس کی پشت پر ایک قبر بنواوی تا کہ اس میں تا بوت عہدر تھیں یعنی وہی تا بوت جس میں تختیاں تھیں اور جسے حفرت سلیمان اپنے آبائی شہرصیہوں سے لائے تھے۔اسے قبائل اور کا ہنوں کی ایک جماعت اٹھا کرلائی گئی تھی حتی کہ بیتا ہوت قبر میں رکھ دیا گیا اور ترتیب سے گنبد برتن اور مذرکے متجد میں اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیئے گئے الغرض ہیت المقدس تیار ہوئے کے بعد آٹھ سوسال تک بدستور قائم رہا۔ پھروہ بخت نفر نے شہید کر دیا۔ تو رات اور عصا جلا دیا اور مور تیوں کو بگھلا کرسونا بنوالیا اور اس مبحد کا ایک ایک پیخرا لگ کر کے اسے تہں نہیں کر ویا۔ پھر جب سلاطین فارس نے یہودیوں کو پھر بیت المقدس لوٹایا تو پھر پیمقدس معبد حضرت عزیر نے جواس زمانے میں اسرائیلیوں کے نبی تھے جہن شاہ فارس کی مدوسے بنوایا۔ آپ نے اس کی بٹیادین سلیمانی بنیادوں سے بچھا ندر ہٹ کراٹھوا تیں پھران بنیادوں میں ردوبدل نہیں ہوا پھراس علاقے پر یونانی فاری اورروی بادشاہ باری ہاری حکومت کرتے رہے۔اس عرصہ میں اسرائیلیوں میں پچھ

جان آ گئ تھی۔ آخران کی قسمت جا گی اوریہ برسرا قتد ارآئے پھرحکومت اولا دحشمنا کی میں جوانہیں میں ایک کا بن تھامنتقل ہو گئی۔ پھران کی سسرال میں سے ہیرودس قابض ہو گیا اوراس کے بعداس کی اولاد کے ہاتھ میں اقتدار آیا۔ ہیرودس نے سلیمانی بنیادوں پر بیت المقدس بنوایا اورانتهائی حسن انظام سے بیرکام چوسال تک پاپیدیمیل تک پہنچادیا۔ پھر جب طیطش کا (جوایک رومی با دشاہ تھا) زمانہ آیا اوراس کے قبضہ واختیار میں بیعلاقہ آگیا تواس نے بیت المقدس کواوراس کی مسجد کومسار کرا دیا اور اس قطعہ زمین پر جہاں بیمسجد تھی اس کے حکم سے کاشت ہونے لگی۔ پھر پچھے رومی عیسائی ہو گئے اور اس کی عظمت کے قائل ہوئے۔ بعد میں آنے والے رومی سلاطین کا حال مختلف رہا کوئی عیسائی مذہب کا مخالف رہا اورکوئی موافق کسی نے بید دین اپنایا اور کسی نے مٹایا جتی کے مطلطین کا زمانہ آیا اس کی ماں ہیلانہ عیسائی ہوگئ تھی۔ بیاس لکڑی کی تلاش میں ہیت المقدس پیچی جس پران کے زعم میں حضرت سے کوصلیب پراٹھا یا گیا تھا۔اسے پادر یوں نے بتایا کہ و ولکڑی زمین پر چینک دی گئی تھی اور اس پر کوڑا کر کٹ اور گندگیاں ڈالی جاتی تھیں ۔للذا پی کھڈیوں میں کہیں د بی ہوئی ملے گی۔ آخر کار میلانہ نے سیہ لکڑی تکلوالی اور ان کھڑیوں کی جگہ ایک گرجا بنوا دیا جو کنیت القامہ کے نام سے مشہور ہے گویا بیگر جاعیسا تیوں کے خیال خام میں قبرسیج بر ہاور جہاں اسے بیت المقدی کے گھنڈرات نظر آئے اس نے پیھی کھدوا چینے اور تھم دیا کہ صرفرہ پرشر کا کوڑا كركث ڈالا جائے پھرتو وہاں كوڑے كے ڈھيرلگ گئے صحر ہ دب كربے نام ونشان ہوگيا ہيلا نہ نے بہوديوں سے اس طرح بدلہ لے کراپنادل ٹھنڈا کیا کیونکہ یہودیوں نے قبریسے کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا۔ پھر کنیستہ القمامہ کے عین سامنے بیت اللحم کی تغمیر ہوئی۔ بیوہ گھرہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیت المقدس ظہورا سلام تک اسی حال میں رہا پھروہ وقت آیا کہ فاروق اعظم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے خودتشریف لائے اور یہودیوں کے مقدس پھر (صحرہ) کے بارے میں تحقیق کی کہ وہ کہاں ہے آپ کواس کی جگہ بتائی گئی جہاں وہ کوڑے میں دبا پڑا تھا۔ آپ نے وہاں سے کوڑا ہٹوا کروہ جگنہ صاف کروائی اوراس جگدایک سا دی مسجد بنوا دی ۔ جبیبا کهاس نے مسجد نبوی اورمسجد حرام کوشا ندار بنوا دیا تھا اورمسجد دمشق کو بھی۔ابءرباسے بلاط الولید (وٹلید کی عمارت) کہا کرتے تھے۔ان مساجد بنانے کے لیے شاہ روم نے کاریگراور ڈرچیہ جیجنے کی ذمہ داری لے لی تھی اور اس کی بھی کہ انہیں رنگ برنگ کے چھوٹے چھوٹے پھروں سے خوبصورت بنایا جائے اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی حتی کہ یہ مبحدیں منصوبے کے مطابق مکمل ہو گئیں۔ پھر جب یا نبچ یں صدی ہجری کے آخیر میں خلافت کمز ورہوگئ اورعبید بین کے قبضہ میں جلی گئ جوشیعہ تصاورخلافت پر غاصبانہ قبضہ کر بیٹھے تصاور روبہز وال ہی تصلّو فرنگیوں نے بیت المقدس پر ہلہ بول دیا۔ نہصرف اس پر بلکہ اس کے ساتھ شہرشام کی سرحدوں پر بھی قابض ہو گئے۔ انہوں نے اس مقدس پھری جگدا کی گرجا بنواویا جس کی بزی تعظیم کیا کرتے تھاوراس کی تغییر پرڈیکیس مارا کرتے تھے پھروہ وقت آیا کہ صلاح الدین ایو بی کر دی مصروشام پر قابض ہوا اور اس نے عبید یوں کے اثر ات و بوعتیں مٹا دیں۔ صلاح الدین نے • ۵۸ ہے میں شام پر بھی تملہ کیا اور فرنگیوں سے جہاد کیا اور بیت المقدی اور شام کے تمام سرحدی علاقے عیسا کیوں سے والیان لے لیے۔صلاح الدین نے بیگر جامسارگرا کے صحر ہ برآ مدکرایا اوراس پر سجد بنوادی جوآج تک بدستور قائم ہے۔

ایک شبہ کا جواب : کسی کے دل میں بیشبہ پیدانہ ہو کہ محج حدیث سے ثابت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ سب سے پہلے کونسا گھر بنایا گیا؟ فرمایا کہ مکہ والا۔ پھر بوچھا: پھر؟ فرمایا: بیت المقدیں۔ بوچھا ان دونوں میں کتنی عدت کا

فاصله ٢٠ فرمايا عاليس سال كا-

اب شبہ یہ کہ بیت اللہ اور بیت المقدی کے درمیان وہی مدت ہے جوابرائیم وسلیمان کے درمیان ہے ۔ کیونکہ بیت اللہ کے بانی طلبل اللہ بیں اور بیت المقدی کے بانی سلیمان بیں اور بید مدت ایک ہزارسال ہے بھی زیادہ ہاں کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں لفظ وضع سے تعمیر مراد تہیں بلکہ عبادت گاہ کی جگہ کا تعین مراد ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بیت المقدی کی جگہ بنا کے سلیمان سے قبل عبادت کے لیے تعین کردی گئی ہو۔ تاریخوں میں ذکر ہے کہ ستارہ پر ستوں نے حتم بیں اور لیا تھا۔ غالباً بیکل زہرہ اس لیے بنایا گیا ہوگا کہ وہ جگہ عبادت کے لیے متعین تھی جیسا کہ جا بلیت میں لوگوں نے کعبہ میں اور اس کے آس پاس بت رکھ لیے تھے۔ بیستارہ پر ست شرک کے لیے جنہوں نے صحرہ پر بیکل بنایا حضرت ابراہیم ہی کے ہم عصر بیں اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ بیت اللہ و بیت المقدی وعبادت کے لیے تعین کرنے کے دونوں زمانوں میں جا لیس سال کا فاصلہ ہو۔ گو وہاں کوئی مخصوص عبارت نہ ہو۔ پھر سب سے پہلے بیت المقدین کی عمارت حضرت سلیمان نے بنائی ہو۔ (حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ کھتے ہیں سب سے پہلے بیت المقدین حضرت یعوب نے بنوایا تھا اور بیت اللہ کے بانی طیل اللہ ہیں جو ابن کے دادا ہیں اب یہ بات روش ہوگئی کہ دونوں کی تغیر میں جالیس سال کا فاصلہ ترین قیاں ہے اورکوئی الجھا و نہیں۔ آپ کے دادا ہیں اب یہ بات روش ہوگئی کہ دونوں کی تغیر میں جالیس سال کا فاصلہ ترین قیاس ہے اورکوئی الجھا و نہیں۔ آپ کے دادا ہیں اب یہ بات روش ہوگئی کہ دونوں کی تغیر میں جالیس سال کا فاصلہ ترین قیاس ہے اورکوئی الجھا و نہیں۔

مدینه منوره کا ذکر: اس شرکا سابق نام یترب ب-اب بیرب بن مهلائل نے جوعمالقہ سے آیا تھا آباد کیا تھا۔ یہودی حجاز کے علاقہ پر قابض ہوئے تو انہوں نے بیشہرعمالقہ ہی ہے چھینا تھا۔ پھرغسان کے بوقبیلہ بہودیوں کے پاس آ بیے تھے اوران کے قبضہ میں مدینہ اوراس کے قلعے آگئے تھے۔ حق تعالیٰ کے علم میں اسے شرف کی دولت سے مالا مال ہونا تھا۔ اس لیے رحمت العالمین صلی الله علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ چجرت کر کے مدینہ چلے جائیں چنانچہ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) معدا بوبکڑ کے بجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے بعد صحابہ کرام بھی اس شہر میں آ ہے۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے قد وم مینت ازوم سے بیژب کا نام مدینة النبی پڑ گیا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) ای میں بس گئے۔ یہیں مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے اور وہیں اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا حق تعالیٰ نے ان (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہی سے اس ارض مقدس کوازل سے فضیات وشرف کے لیے چن لیا تھا اور ای جلیل الشان مقصد کے لیے تیار رکھا تھا۔ آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کواولا دقیلہ (اوس وخرزرج) نے پناہ دی اور آپ (صلی الله علیہ وسلم) کی ہرطرح سے مدد کی۔ اس وجہ سے ان کا لقب انصار پڑ گیا (انصار ناصر معنی مددگار کی جمع ہے) مدینداسلام کا دارالخلاف بنا۔ بہبی سے اسلام کا بول بالا ہوا اور ترقی کرتے کرتے تمام دینوں اور تحریکوں پر غالب آ گیا حتی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ فتح کر کے اپنی قوم پر بھی غالب آ گئے۔ فتح مکہ کے بعد انصار کوخیال آیا کہ شاید اب آپ (صلی الله علیہ وسلم) اپنے وطن مالوف ( مکہ ) پیلے جائیں۔ اس خیال سے وہ بڑے دلگیر ہوئے۔ مگر رحمت عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) فداہ ابی واقعی نے انہیں تسلی دی اور فر مایا کہ اب آپ (صلی الله علیہ وسلم) وطن نہیں جا تئیں گے حتی کہ جق تعالی نے مدینة ہی میں آپ (صلی الله علیہ وسلم) کوائیے پاس بلالیا۔ آپ ( صلی الله علیه وسلم ) کی لحد مبارک بھی مدینہ ہی میں مسجد نبوی کے ایک حجرے میں ہے جسے دنیا گنبد خطرا کے نام سے پیچانتی ہے۔ مدیند کی فضیلت سمجے حدیثوں سے ثابت ہے جومشہور ومعروف ہیں۔

مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ معظمہ اس میں علاء میں اختلاف ہے۔ امام مالک مدید کی فضیلت کے قائل ہیں کونکہ ان کے نزویک اس بارے میں ایک سی حدیث ہے کہ رفیع بن مخدج کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدید کی مناز ہوئی کی ہے جس سے مدید کی فضیلت علی ویکنداس میں بیت اللہ علیہ کہ اس کے معلونہ ہیں ہے۔ ایکن ابو حنیفہ اور شافعی مکہ کو افضل بتاتے ہیں ( یمی سے مجبی ہے کونکہ اس میں بیت اللہ ہیں جوروے زمین پرسب ہے افضل مقام ہے ) بہر حال اگر مدید کا فضیلت میں پہلا ورجہ نہیں تو دوسرا درجہ تو ضرور ہے۔ وی کے گوشہ گوشہ گوشہ کو گول کے دل مدید سے وابستہ ہیں۔ فور سیجے کس طرح ان بری بڑی مبعد وں میں بتدری برتی مبدی اور کہ ہی اور مجدی اور کی بھی فضیلت ہیں معمود میں بتدری برتی مناور کی اور مجدی و دیوی تنام کا موں میں سر مرح کہ نات عالم میں جن تعالیٰ شاخہ کی علمت پرفور کیجے کہ اس نے ویکی اور مجدی و دیوی تنام کا موں میں سرطرح تدریکی تر تیب مسلم قائم والی ہے۔ نہ کورہ بالا نینوں مقدس مبدون کے علاوہ کی اور مجدی و دیوی تنام کا موں میں سرطرح تدریکی تر تیب مسلم قائم ہیں ہورہ اور کی بھی فضیلت ہمیں معلوم نہیں۔ برائر بھدیس سرائد ہی ہیں مسلم کی چند عبادت کا جن تھیں جن کی عظمت وفضیلت کے وہ لوگ وکئی قائم میں کونکہ میں میں مورہ اور کا بی بی کونکہ میں میں کونک اور کا مطالعہ کی جند موری نے بندر معبدوں کا دریکی کا مطالعہ کر سے مرحوری نے بندر معبدوں کا دریکی کا مطالعہ کرے۔ بیان کیا جائے آگر کسی کوشوق ہے تو تو ارخ کا مطالعہ کرے۔ بیان کیا جائے آگر کسی کوئی ایم چیز ہوتو اس کا حال بھی بیان کیا جائے آگر کسی کوشوق ہے تو تو ارخ کا مطالعہ کرے۔

# فصل نمبر ہے مغرب وافریقہ میں شہروں کی کمی

کیونکہ افریقہ ہزار ہاسال سے ہر ہریوں کامنکن ہے اوراس کی آبادیاں دیہاتوں پرمشمل ہیں۔ یہاں تہذیب و
تمدن نے اپ قدم نیس جائے۔ تاکہ ان پرشہریت کارنگ چڑ ھتا اور جوفر گی اور عربی قومیں ان پرغالب آئیں ان کی مدت
حکومت طویل نہیں ہوئی کہ ان میں تمدن بیدا ہوتا اور شہریت کا کھارا تا۔ اس لیے ان پر بدویت کے آثار واطوار ہی چھائے
رہے اور وہ اس کے اردگرد گھومتے رہے۔ اس لیے ان میں عمارتوں کی کشرت مفقود ہے علاوہ ازیں ہر بری صنعتوں ہے بھی
ناآشنا ہیں کیونکہ وہ بدویت میں وہ نے ہوئے ہیں اور صنعتیں تمدن کے لواز مات میں سے ہیں اور صنعتوں ہی کی بدولت
عمارتیں تیاز ہوتی ہیں اس لیے صنعتوں میں مہارت پیدا کرنا ضروری ہے۔ چونکہ اہل ہر ہرکو صنعتوں کی طرف دھیاں نہیں اس
لیے انہیں عمارتوں کا بھی شوق نہیں۔ چہ جا تکہ شہر آباد کریں۔ نیز بدلوگ قبائل وار باب انساب ہیں۔ کوئی قبیلہ بھی عصبیت اور
انساب سے خالی نہیں اور یہ دونوں چیزیں بدویت چاہتی ہیں کیونکہ آرام وسکون اور راحت طبی سے شہروں کی طرف رجان

ہوا کرتا ہے اور شہری فوجی حفاظت پر زندہ رہتے ہیں اس لیے دیہاتی شہروں میں بہنے کو باعث عارونگ ہجھتے ہیں۔ شہر کا خیال تو عرف ورا دت اور دولت و شرفت دلاتی ہے اور بید چزیں اہل بر بر میں معدوم ہیں۔ اس لیے نہ صرف افریقہ کی بلکہ تمام مغرب کی یا اکثر کی آبادی دیہاتی ہے بیلوگ خانہ بدوش زندگی بسر کرتے ہیں اور چلتے پھرتے رہتے ہیں جہاں تھہرے وہیں خیصے گاڑ لیے یا پہاڑوں کے غاروں میں تھہر گئے۔ اس کے برعکس تمام یا اکثر مجمی علاقوں جیسے اندلس شام مصراور حراق مجمی کی خیصے گاڑ لیے یا پہاڑوں کے غاروں میں تھہر گئے۔ اس کے برعکس تمام یا اکثر مجمی علاقوں جیسے اندلس شام مصراور حراق مجمی کی ہور اس کے برعکس تمام کی مطاقت کے بیاتی است بھیا نے ہیں اور ان کی حفاظت ہیں اگر و پہاتی است کی جوائے ہیں اور ان کی حفاظت سے نسب پہلے نئے ہیں اور ان کی حفاظت سے اور انہیں و بہاتوں میں رہنے کی طرف مینے کہا دیا تھی ہے اور انہیں خیروں کا مختاج بنا دیتی ہے۔ ابندا مینظر بیا آبی وی کہا میں نہیں خیروں کا مختاج بنا دیتی ہے۔ ابندا مینظر بیا آبی دیا تا میں تیں ہے۔ ابندا مینظر بیا آبی دیا تا ہی ہے۔ ابندا مینظر بیا آبی بیا تا ہو بیاتی بیا کہا دیا تھی ہوں کا میں بیا کہ جیا کہ بیا در کھے اور تمام شہروں اور دیا توں کی آبادیوں کا اسی پر قاس کے جو کہا دور تا توں کی آبادیوں کا اسی پر قاس کی جیا۔

# فصل نمبر ۸ اسلام میں ذاتی حیثیت سے بھی اور سابق حکومتوں کے اعتبار سے بھی عمارتیں اور کارخانے کم ہیں

اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم ہر ہر میں اشارہ کر آئے ہیں کیونکہ ہر برکی طرح عرب بھی ہدویت ہیں ڈو بے ہوئے ہیں اور صنعتوں سے بہت دور ہیں۔علاوہ ازیں عرب قبل از اسلام جن ملکوں پر قابض ہوئے ان کے باشندوں سے گھلے طاخبیں اور بعد از اسلام ان کا تسلط اتن کمہی مدت تک رہا گیاں میں تہذیب و تمدن کے اثر ات پورے پورے آجائے پھر بیدو مروں سے ملی ہوئی عمارتوں پر قتاعت کر بیٹھے۔ نیز ابتدائی سے اسلام حدے آگے ہوئے نے ہوئے ہی مارتوں پر قتاعت کر بیٹھے۔ نیز ابتدائی سے اسلام حدے آگے ہوئے نے ہوئے چائے جب کوفہ میں اور ان پر فضول خرجی کرنے سے روکتا آیا ہے اور بفتدر کفایت و ضرورت گھر بنانے کی اجازت و بنانے چائے جب کوفہ میں بانسوں سے بیے ہوئے گھروں کے گھروں کے نظرہ سے محفوظ رہ کیس) آپ نے اجازت و بدی گرساتھ اعظم سے بھروں کے گھرینانے کی اجازت و بدی گھرساتھ اعظم سے بھروں کے گھروں کے گھروں سے زیادہ ججرے نہ بنائے فرایا اگر ہوتا رہنا تھا کی گو طرح بیسہ نہ کی ساتھ بیتھ کھی دیا کہ کی گھروں نے گھروں سے زیادہ جو کھرے نہ بنائے فرایا عمارتوں پر پائی کی طرح بیسہ نہ ہی کہ اور کوفہ میں ایک وفد کو بیشم وے کر بھیجا کہ وہ بہاؤ اور سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کی جو تا میں میں ایک وفد کو بیشم و سے کر بھیجا کہ وہ بہاؤ اور میں اعلان کر دیں کہ مکان ضرورت سے زیادہ بلند نہ بنا کیں ۔ لوگوں نے پوچھا ضرورت کی کیا حدے ؟ فر مایا ضرورت

وہ ہے جونضول خرج کے قریب نہ لاسے اور حداعتدال سے نہ نکال لے۔ پھر جب وینی رنگ پھیا پڑگیا اور بیہ مجھا جانے لگا کہ
ان جیسے مقاصد کو پورا کرئے میں کوئی گناہ نہیں اور ملک کے مزاج پرعیش و تکلفات کا قبضہ ہوگیا اور ایرائی عربوں کے نوکر چاکر
اور ملازم بن گئے اور عربوں نے ان سے طرح طرح کی صنعتوں کے ساتھ ساتھ فن معماری بھی سکے لیا اور تکلفات اور قبشات
نے انہیں عمارتوں کا شوق ولا یا تو انہوں نے بھی شائد ارعمارتیں اور مضبوط و مستحکم کا رخانے بنائے مگر ایسا اس وقت ہوا جب
عربوں کی حکومت روبہ زوال تھی اب انہیں اتنی طویل مدت نہ مل سکی کہ اس میں کثرت سے عمارتیں بناتے اور متعدد شہر
بہاتے ۔ دوسری قوموں کا حال عربوں سے مختلف ہے۔ ایرانیوں کی حکومت کا زمانہ اتنا طویل ہے جس میں ہزار ہا سال سائے
ہوئے ہیں۔ یہی قبطیوں نوطیوں رومیوں عادیوں شمودیوں عمالتوں اور عباوت خانوں کی گثرت ہے جن کے آثار صدیوں گذر جانے
اور ان میں صنعتیں جی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان میں عمارتوں اور عباوت خانوں کی گثرت ہے جن کے آثار صدیوں گذر جانے
کے بعد بھی باتی ہیں جب آپ اس حقیقت کے سلسلے میں گہرامطالعہ کریں گے تو ہمارانہ کورہ بالا بیان بالکل صبح یا نمیں گ

# فصل نمبر ۹ عربوں کی تیار کر دہ عمار تیں عموماً جلد خراب ہوجاتی ہیں

اس کا سبب عربوں میں ہدویت کا پایا جانا ہے اور صنعتوں ہے دور رہنا ہے جیسا کہ ہم او پروالے مقالوں میں ذکر کر آئے ہیں ای لیے ان کی عمارتیں تعمیری لحاظ ہے متحکم نہیں ہوتیں علاوہ ازیں اس کی ایک محقول وجہ جس کی طرف ہم او پر اشارہ کر بھی آئے ہیں رہ بھی ہے کہ عرب شہر بساتے وقت حسن انتخاب کی رعایت نہیں کرتے کہ ان کے لیے عمدہ ما م ہو پاکیزہ ہوا ہو میشھا پانی اور زر خیز زمین ہو ۔ کیونکہ انہیں طبعی اسباب کی کئی بیشی پرشہروں کی عمدگی اور خرابی موقوف ہے ۔ لیکن عربی اور ان اور ان اسباب ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ قو خصوصیت ہے او تو ان کی بیٹ پر چاگا ہوں کا لحاظ رکھتے ہیں خواہ پانی میشھا ہو یا کھا را کم ہو یا زیادہ ۔ وہ زمین کی زر خیزی گھاس بھوس کی کشرت اور ہوا کی حیا گا ہوں کا لحاظ رکھتے ہیں خواہ پانی میٹھا ہو یا کھا را کہ بین اور اپنی اور اپنی اور خرک کے میں ہو کہ ہو یا بری کی ران کی بلا ہے شہر کے قریب دن نعقل ہوتے رہے ہیں اور اپنی کا خیال تو میدا تو اس میں مختلف ہوا کمیں چائی ہائی جاتی ہیں ۔ عربی کی نقل و ترکت ہی ان زمین اچھی ہوا یک ما ہوا کی صفائی کا خیال تو میدا تو اس میں مختلف ہوا کمیں چائی ہائی ہوتے ہیں دائی ہوا کی ضامن ہے ۔ کیونکہ ہوا تھر ہوا کی بیا ہوا کی ضام میں ہوا کی ہوا ہوں کی موائی ہو تا نے ور کیا ہوا کی صفائی کا خیال تو میدا تو اس خوالے اور اس کی دائی ہوا تیل ڈائی تو صرف اور نول کے دور ہو گئے ۔ ندان کی داغ ہیل ڈائی ہوا کہی کی دوئی کو تھیا ہوں کی دوئی کو گھٹے نہ دیں کیونکہ ہوا کہی کہا طور کھٹے نہ دیں کونک کے وقت اس بات کا بھی کہا کھا ظرکھنا ضروری کے وقت اس بات کا بھی کھا ظرکھنا ضروری ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآ سے بود اس کا گھی کھا ظرکھنا ضروری ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآ سے بود اس کا گھی کھا طرکھنا ضروری ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآ سے دور ہو گئے ۔ ندان کے تو گھر طبعی ہو اور میں بچھا ہے تا کہ کے اس کے بود ان کی آباد کی کی رونی کو گھر طبعی ہے اور سے دوت اس بات کا بھی کھا طرکھنا ضروری ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآ سے جو نگھ کے کہاں کا گھر طبعی ہے اور سے دوت اس بات کا بھی کھا کھی کھور کے کو میں کو کو کھی کو کھی کے دوت اس بات کا بھی کھی کھی کے دوت اس بات کا بھی کی کو کو کھی کھی کے دوت اس بات کا بھی کو کھی کھی کھی کو کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی ک

قبیلوں کے درمیان بھی نہیں کہ لوگ انہیں آبا در کھ تکیں۔اس لیے عکومت کے بندھن کھلتے ہی اور عصبیت کے جاتے ہی جوان کا مادہ تھی پیشہرا جڑ گئے اور ایسے ویران ہو گئے گویا بھی ہے ہی خہتے۔

# فصل نمبر•ا شهراجڑنے کے مبادیات

یادر کھے جب شہروں کی داغ تیل والی جاتی ہے تو شروع شروع میں ان کی آبادی کم ہوتی ہے۔ کیونکہ چشر چونا وغیرہ اور دیگر تمام آرائش کی چیزیں جیسے بچنے پھر سنگ مرمز نرم پھر شیٹے رنگ برنگ کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بھر اور سپیال وغیرہ آسانی سے عاصل نہیں ہوتیں۔ اس لیے مکانات بدوی طرز پر بنتے ہیں اور شاندار نہیں ہوتے اور آلات بھی ردی قسم کی طبع ہیں۔ پھر جب شہر گی آبادی برسے جاتی ہے اور شہر کی گئرت ہوجاتے ہیں تو کر جب شہر گی آبادی برسے جاتی ہوجاتی ہے کہ اختہا تک بھی جاتی ہے جیر جب شہر کی آبادی برسے ہو جاتے ہیں اور کار میگر والی کی وجہ سے آلات آبادی گئی ہوجاتے ہیں اور کہ اور پائندر کے کم جو جاتے ہیں تو اس کا ارضعتوں پر بھی بڑتا ہے پھر جب صنعتوں میں کی آجاتی ہو اور پھر بھر جب شہر کی آبادی گئی ہو ای ہو تا ہے پھر جب صنعتوں میں کی آبادی ہو تا ہو تا ہو تھی مضبوط بلنداور خوبصورت ممارتیں بنی ختم ہوجاتی ہیں۔ پھر جب مزودر نہ طبخے کی وجہ سے کاموں میں کی پیدا ہوتی ہو تا تھیر ان بہر سے منگوانی بند ہوجاتی ہیں اور وہ ڈھونڈ نے نہیں مائیں۔ اس لیے مکانات میں گی ہوئی تھیراتی اشیاء سے بنا سے جیزیں باہر سے منگوانی بند ہوجاتی ہیں اور وہ ڈھونڈ نے نہیں مائیں۔ اس لیے مکانات میں گی ہوئی تھیراتی اشیاء سے بنا ہو اس کی جو تا تا ہے اور اوگ تھیر کے جاتے ہیں۔ پھراس ٹوٹ پھوٹ کا متیج میر آمد ہوتا ہے کہ جمونی طور پر گھروں کی لیے انہیں کو تو ٹر پھوٹ کرنے مکانات تھیر کے جاتے ہیں۔ پھراس ٹوٹ پھوٹ کا متیج میر آمد ہوتا ہے کہ جمونی طور پر گھروں کی مقدر میں بہر ہی تا ہو تی ہو تے بالگل ہی اجڑ جاتا ہے۔ آگراس کے مقدر میں اور تا ہوتا ہے۔ آگراس کے مقدر میں اور تا ہوتے۔ اگراس کے مقدر میں اور تا ہوتا ہے۔ آگراس کے مقدر میں اور تا ہوتا ہے۔ آگراس کے مقدر میں اور تا ہوتے۔ اگراس کے مقدر میں اور تا ہوتا ہے۔ آگراس کے مقدر میں اور تا ہو تا ہو تا ہوتا ہے۔ آگراس کے مقدر میں اور تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوتا ہے۔ آگراس کے مقد

[1] "我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们们就是我们的人,我们们就是我们的人。"

#### فصل نمبراا

## شہروں میں کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت وگرم بازاری آبادی کی کمی بیشی کے مطابق ہوتی ہے

اں کی وجہ رہے کہ یہ بتایا جاچکا اوراپنی جگہ پر ثابت ہو چکا ہے کہ انسان تن تنہا اپنی معاشی ضرورتیں پوری نہیں کر سكتاب بلكه بهت سے انسان ال جل كراوركسي خاص مقام پربس كرمعاشي مسائل سلجھاتے ہيں اور ايك جماعت كے باجمي تعاون سے جو پیدادار ہوتی ہے وہ اس جماعت کی ضرور توں سے بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً غلہ ہی کو لے کیجے۔ ایک آ دمی تن تنہا اتنا غله نہیں پیدا کرسکتا جواس کی ضرورتوں کو کا فی ہو لیکن اگر چھ یا دس آ دمی مل کرغلہ پیدا کرنے کی جدو جہد کریں مثلاً لوہاراور برهنی اوزار بنا نمیں۔ایک شخص بیلوں کی و کمیے بھال کرےایک شخص ہل جوت کر زمین درست کر لے اور ایک شخص تیار فصل کاٹ کراس سے غلہ برآ مدکر ہے تواہ ہر خض اپنا اپنا کام انجام دے۔ پاسپ مل کرسارے کام انجام دیں اوران کی اجماعی کوششول سے پیداوار ہوتو یہ پیداواران سب کی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوگی اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اجماعی کوششوں سے مردوروں کی ضرورتوں ہے بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی قصبہ یا شہر کے باشندوں کے تمام کاموں کی پیداواران کی ضرورتوں پر بانٹ دی جائے تو سب کے لیے تھوڑی تی پیداوار ہی کافی ہو جاتی ہے اور باقی پیداواران کی ضرورتوں سے زیادہ ہوتی ہے پھریہ پیداوار برآ مدکر کے زرمباؤلہ کمایا جاتا ہے جس سے دولت وٹروت برطق ہے جوعیش وا رام طلی کی موجب ہے اور بیر دولت تعیشات و تکلفات برخرچ کی جاتی ہے۔آب پر باب کسب کی پانچویں فصل میں بدیات روشن ہو چکی ہے کہ کمائیاں انسان کے کاموں کی قیمتیں ہیں اور پھر جب کاموں کی کثرت ہوگی تو قیمتوں کی بھی کثرت ہوگی اور لامحالہ كما ئيول ميں بركت ہوگى اور تو تكرى قدم چوہے كى اور خوش حالى و تو انگرى كے نقاضے عيش و تكلف كى دعوت ديتے ہيں كه کھانے یتے بینے اور سے اور رہنسنے کے لیے مکانوں پرزیادہ سے زیادہ خرج کیا جائے اور ہر چیز پرتکلف اور آرام وہ بنائی جائے۔ عالیشان اور دیدہ زیب بنگلے ہوں قیمتی اور فاخرانہ کہاں ہو گھریلو برننے کی چیزیں اور برتن وغیرہ قیمتی اور خوبصورت ہوں۔ خدمت کے لیے نوکر جا کر ہوں اور سواری کے لیے زمانے کے مطابق عمرہ سے عمرہ سواری ہواور پیتمام باتیں اعمال واشغال ہی کے نتائج ہیں جو دولت مینچ کرلاتے ہیں اور ہرصنعت میں ماہر کاریگروں کا تقاضا کرتے ہیں تا کہ صنعت وحرفت کا بازارگرم رہے اورشہر یوں کی آمدنی بڑھ کر انہیں زندگی کی ہرطرح کی سہولت میسر اسے جب کسی شہر کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے درجے میں اس کے کاموں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کمائی کے عتیجہ میں عیش وتن پروری بھی بڑھتی ہے اور ضرور تیں اور مصارف بھی بڑھ جاتے ہیں۔ضرور تیں پوری کرنے کے لیے طرح طرح کی صنعتیں ایجاد ہوتی ہیں۔ کا موں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے دوسرے دریجے میں آمد نیان بڑھ جاتی ہیں اور پہلے سے زیادہ

صنعت وحرفت کا بازارگرم ہوجاتا ہے جوں جوں آبادی برھتی ہے اسی نسبت سے صنعت وحرفت میں گرمی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ محض روز گارے لیے جوکوشش کی جاتی ہے اس سے تو نگری پیدانہیں ہوتی بلکہ ضرورت سے زیادہ کوشش تو نگری پیدا کرتی ہے اگر کسی شہر میں آبادی زیادہ ہے تو اس کی آمدنی وآسودگی بھی بوجہ تکلفات وقیش کے اتنی زیادہ ہوگی جودوسرے م آ بادی والے شہر کونصیب نہ ہوگی اس لیے جن شہروں کی آبادی زیارہ اور بھر پور ہوتی ہے ان کا ہرصنعت کار کم آبادی والے شہروں کے ہرصنعت کار کے مقابلہ میں زیادہ خوش حال و فارغ البال ہوتا ہے مثلًا قاضی قاضی سے زیادہ۔ تاجرتاجر سے زیادہ کاریگر کاریگر سے زیادہ بازاری بازاری سے زیادہ امیرامیر سے زیادہ پولیس والے پولیس والوں سے زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں۔مثلاً مغرب میں شہر فاس کا وہاں کے دوسر ہے شہروں مثلاً بجابیہ تلمسان اور سینہ وغیرہ سے مقابلہ کر کے دیکیے لیجئے۔آپ کو مجموعی طور پر بھی اور خاص خاص شعبوں میں بھی بڑا فرق نظر آئے گا چنانچہ فاس کے قاضی کی اقتصادی حالت تلمیان کے قاضی کی اقتصادی حالت ہے کہیں زیادہ بہتر ہوگی ۔اس طرح ہرصنف کار کا ہرصنعت پر قیاس کر لیجئے اسی طرح تلمسان والوں کا دہران یا جزائر کے مقابلہ میں اچھا حال ہوگا اور دہران اور جز ائران ہے کم آبا دی والےشہروں کے مقابلہ میں اچھا حال ہوگا جتی کہ بیہ ملسلہ ان ویہا توں پر آ کرختم ہوجائے گا جہاں مٹی ہی کے مکانات ہیں اور جن کی کوششیں فقط ان کی معاشی ضروریات ہی پرمنحصر ہیں۔ بلکہ وہ اپنی معاشی ضروریات بھی پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ پیفرق محض اس لیے ہے کہ لوگوں کے کاموں میں تفاوت ہے دوسر لے نقطوں میں یوں سمجھ کیجئے کہتمام آبادیاں کاموں کی منڈیاں ہیں اور ہر منڈی کاخرچ اس کی آمدنی کی نسبت سے ہے چنانچہ فاس کے قاضی کی آمدنی اس کے خرچ کے برابر ہے۔ جہاں آمدنی اور خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں کی تہذیب بھی او نجی ہوتی ہے۔ چنانچہ فاس کی آمد نی اورخرچ زیادہ ہے کیونکہ وہال تعیشات کی وجہ ہے کاموں کی منڈیاں خوب گرم رہتی ہیں اس لیے وہاں کی تہذیب بھی اونچی ہے۔ پھریہی نسبت بتدریج اترتے ہوئے د ہران قسطنطنیہ جزائز بسکر وحتی کردیہا توں تک پینچ جاتی ہے۔جن کے کام ان کی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصرر ہے ہیں اور جو کچھوہ کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے ان کی کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ ان کا پتلا حال ہوتا ہے اور وہ اکثر بھو کے نظے اور مختاج وفقیر رہتے ہیں۔غرضیکہ دوشہروں میں سیاقتصادی تفاوت بھاریوں میں بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ فاس کا بھکاری تلمسان کے بھکاری سے خوش حال ہوتا ہے میں نے خودا پنی آئکھوں سے فاس کے بھکاریوں کودیکھا کہ وہ قربانی کے زمانے میں قربانیاں خریدنے کے لیے چندہ مانگتے پھرتے ہیں اور آ رام دہ چیزوں جیسے گوشت مگی کاری ا کپڑے اور برننے کی چیزوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں۔اگر کوئی بھکاری تلمسان یا دہران میں اس نتم کا سوال کرے تو لوگ اے ڈانٹ کر بھگا دیں اس زمانہ میں ہمیں مصروقا ہرہ ہے عیش وتو نگری کی ایجی خبر یں ملتی ہیں جو حیرت میں ڈال دیتی ہیں حتی کہ مغرب کے بھکاری تنگ آ کراوراس قتم کی خبروں سے مثاثر ہوکر مصر چلے جاتی ہیں کہ وہاں زندگی عیش سے گذر ہے گی۔ کیونکہ وہ لوگوں سے بنتے میں کہ مصر دوسرے علاقوں سے زیادہ خوشحال ہے۔ بلکہ عوام کا تو خیال ہے کہ مصری لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ مخیر ہوتی ہیں یا ان کے پاس دولت کے انبار ہیں اور دل کھول کرصد قد وخیرات کرتے ہیں حالاتکہ بیہ بات نہیں بلکہ مصروقا ہرہ کی آبادی دوسرے شہروں کی بہنست زیادہ ہے۔اس لیےان کی آیدنی وخرج بھی زیادہ ہیں جس شہر کی جیسی آیدنی ہوتی ہے وہاں وبیا ہی خرچ بھی ہوتا ہے۔ ویسے تمام شہروں کی آبادیاں اور اخراجات

4

سے اور آمدنی کم ہوتا ہے۔ اور ترجی ہوتی ہے تو خرج بھی زیادہ ہوتا ہے اور آمدنی کم ہوتی ہے تو خرج بھی کم ہوتا ہے اور آمدنی کم ہوتی ہے تو خرج بھی کم ہوتا ہے اور آمدنی کم ہوتی ہے تو خرج بھی کہ ہوتا ہے اور آمدنی کم ہوتی ہے تا ہوتے ہیں۔ الغرض دادو دہش کے بارے بیں جس قسم کی بھی خبریں ملتی ہیں قرین قیاس اور تھے ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ خبرین کر تعجب نہیں کرنا چاہے ان کا کثر ت آبادی بہ اور کثر ت آبادی ہے گرت آمدنی پر قیاس کر لیجئے جس کی وجہ سے دادو دہش میں آسانی ہوجاتی ہے اور لوگ رقبوں کی رقبیں بھی خرج کرنے سے نہیں گھبراتے۔ اس کی مثال ہوں مجھو کہ ایک ہی شہر میں دو گھر ہیں۔ ایک میں ایک خوشحال شہری آبادہ ہو کہ وجہ کور دوسر سے میں ایک غرب خوش حال شہری کے گھر کے تحن میں دانے د نئے اور دستر خوان کے دین ہم کی وجہ کی وجہ سے کثر ت سے چو نئیاں اور کیڑے مکوڑے اور پر ندے آ آ کر پیٹ بھر کر کھاتی ہیں اور غرب شہری کے گھر ایک چونٹی میں جو ہاور نہیں جاتی کیونکہ وہاں کوئی گراپڑار پر ونہیں ہوتا کہ چیو نئیاں آ کر اسے کھا کیں حتی کہان کے گھرون کے کوثوں میں جو ہاور بہاں بھی نظر نہیں آتے۔ چنا نچا کہ شاعر کہتا ہے۔

وہیں آتے ہیں طائر جس جگداُن کو ملے دانا پیند آتا ہے اُن کو بھی تی لوگوں کے گھر آتا

اللہ کی اس حکمت پرغور سیجے اور بے زبان جانوروں پراور دسترخوان کے گرے پڑے زیزے پر انسانوں کا بھی قیاس کر لیجئے ۔خوش حال شہر ایوں کے پاس دولت ہوتی ہے جسے وہ خود بھی بے پرواہی سے اڑاتے ہیں اور لوگوں کو بھی خوب و سے دلاتے ہیں اور انسان اور حیوانات سب ہی ان کے دسترخوان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔خوب ذبهن نشین کر لیجئے کہ تو گری فراخ دلی خوش حالی اور نعمتوں کی فراوانی کثرت آبادی کا ثمرہ شہر میں ہے۔

# فصل نمبراا شهروں کے زخ

یاد رکھئے بازاروں میں لوگوں کی ضرورت کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ضرورتیں دوشم کی ہوتی ہیں۔بعض ضرورتیں انہیں ہوتی ہیں۔فروتیں انہیں ہم ضرورتیں انہیں ہوتی ہیں جن کے بغیر آ دمی زندہ نہیں رہ سکتا جیسے غلہ یعنی گیہوں وغیرہ یا ترکاریاں جیسے لو بیا وغیرہ۔انہیں ہم لا زمی ضرورتیں کہتے ہیں اور بعض ضرورتیں غیر لا زمی ہوتی ہیں جو زندگی کو برکیف بناتی ہیں جیسے چیڑے کی خیل فیمی کیڑے گھر بلواستعال کی چیزیں سواریاں اور دیگر تمام تکلفات والی اشیاء۔ پھر جب کسی شہر میں آیادی کی فراوانی ہوتی ہے اوراس میں زیادہ سے زیادہ لوگ بس جاتے ہیں تو لا زمی ضرورتوں کے زخ گرجاتے ہیں۔ یعنی اناجی اوراناج کی طرح دیگر چیزیں سستی ہوجاتی ہیں اور غیر لازمی ضرورتوں کے دام چڑھ جاتے ہیں اور جوں جوں آیادی کم ہوتی ہے اسی نسبت سے لا زمی ضرورتوں کے دام چڑھ جاتے ہیں اور جوں جوں آیادی کم ہوتی ہے اسی نسبت سے لا زمی ضرورتوں کے دام گر جاتے ہیں ۔ کیونکہ انسان اناج کا گیڑا ہے بغیراناج کے ضرورتوں کے دام گر جاتے ہیں ۔ کیونکہ انسان اناج کا گیڑا ہے بغیراناج کے

زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اٹاج حاصل کرنے کے محرکات کثرت سے انجرا کے ہیں کیونکہ برخض جا ہتا ہے کہ اپنی اور اپنے یال بچوں کی روزی ایک سال نہیں تو تم از تم ایک ماہ کی تو جمع کر لے اس لیے لازی ضرورت کی چیزیں اکثر شہری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواہ اینے ذاتی شہر میں حاصل کریں یااس کے آس باس رہ کراور ہرروزی پیدا کرنے والے کی روزی اس کی اوراس کے گھر والوں کی ضرورتوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے جبیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اوراس سے شہر کے کئی باشندوں کی ضرور نیں پوری ہو علق ہیں۔اس سے صاف طور پریہ نتیجہ لکلا کہ شہر یوں کی پیداواران کی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چیزوں کی افراط ہوگی اوران کی ہا نگ کم تولامحالہ چیزیں سنتی ہوں گی۔ بید وسری بات ہے که کسی سال ان چیزوں کو قدرتی آفتیں تباہ کردیں۔اگرلوگ ان قدرتی آفتوں کی وجہ سے احتیاط کے طور پریہ چیزیں جمع نہ کرتے تو ان کی اس قدر ریل پیل ہوتی کہ لوگوں میں مفت بانٹ دی جانتیں رہیں۔ زندگی کی دوسری ضروری چیزیں جیسے چڑے اور پھل وغیرہ انہیں ہر شخص نہیں خرید سکتا اور رہے تمام شہری تو در کنا را کثر شہری بھی ان کی پیداوار میں کوشش نہیں کرتے پھر جس شہری بھر پور آبادی ہوتی ہےاہے تکلفات اور آرام دہ چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ان سہولت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے نقاضے بھی لامحالہ ہوستے ہیں اور انہیں ہر مخص آپنی اپنی حیثیت کے مطابق خریدنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے حاضرسٹاک کی ضرورتیں پوری کرنے ہے قاصر دہتا ہے اور اس تھوڑے ہے ذخیرے کے بہت سے تریدار پیدا ہوجاتے ہیں اور مالدار وخوشحال حضرات اپنی کثیر ضرور تو ب کے پیش نظران کی زیادہ سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوجائے ہیں۔اس لیےوہ لامحالہ گراں ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ عام طور پر تمہارے مشاہدے میں آثار ہتا ہے۔

زیاده آبا دشهرول میں مزدوری وغیره برا صنے کی وجی<sub>د</sub> جنشهروں میں آبادی زیاده ہوتی ہےان میں صنعت و حرفت اور مز دوری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے تین اسباب ہوتے ہیں:

کثرت آبادی کی وجہ سے شہر میں عیش وعشرت کی فراوانی کی بنا پرلوگوں کی ضرورتوں میں اضا فیہونا۔

چونکه اس شهر میں مزدوروں کو کثر ت سے مزدوریاں ملتی ہیں اس لیے وہ منہ مانگی مزدوری لیتے ہیں اور کم مزدوری پر راضی نہیں ہوتے اور بیسے کی فراوانی کی وجہ ہے لوگ بھی زیادہ مزدوری دیئے سے نہیں ہی کچاتے۔

امراء کی کثرت ہوتی ہے اوران کی ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔وہ خودتو کام کرنے کے عادی نہیں۔اس لیے معمولی ہے معمولی کام کے لیے بھی خادم رکھنا جا ہتے ہیں اورانہیں میربھی خیال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اوراس مز دور کو زیادہ مزدوری پر نہ لے جائے اس کیے وہ زیادہ سے زیادہ مزدوری دیتے پر راضی ہو جاتے ہیں۔اس سے مزدوروں کاریگروں اور پیشہ وروں کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے اور اپنی مز دوریاں حسب منشا بڑھا دیتے ہیں۔اس طرح شہر یول کا پیپہلوگوں میں بنتار ہتا ہے۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں چونکہ کاموں کی کی ہے اس لیے پیداوار بھی کم ہے اور اوگ گرانی کے ڈرسے لا زمی ضرورت کی چیزیں خرید کر جنج کر لیتے ہیں اس لیے وہ اور بھی نا در ہو جاتی ہیں اور ان کی قیمتیں آ سمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور چونکہ شہر کی اقتصادی حالت کمزور ہے۔ کیونگہ آبادی کم ہے اس لیے ان میں غیرلا زمی ضرورت کی چیزوں کی مانگ بہت کم ہوتی ہےاں لیےان کا بازار شندایر جا تا ہےاور قیمتیں گر جاتی ہیں۔

قیمتوں برعوارضات کے ای<sup>ر ۔</sup> چیزوں کی قیمتوں پران کےعوارضات بھی کافی اٹر ڈالتے ہیں۔ جیسے چنگیاں' سرکاری فیکس اور با زارتک مال پینچنے کا کرایہ اور بکری فیکس وغیرہ۔اسی لیے دیباتوں گی به نسبت شپروں میں چیزیں گراں ہوتی ہیں کیونکہ دیہاتوں میں چنگیاں' درآ مدی و برآ مدی ٹیکس اور دیگر ٹیکس یا تو ہوتے ہی نہیں اور اگر ہوتے بھی ہیں تو برائے نام ہوتے ہیں لیکن شہروں میں اورخصوصاً حکومت کے آخری دور میں ٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں بہمی چیزوں کی قیمتوں میں زمین درست کرنے کے مصارف بھی اثر ڈالتے ہیں اور ان کاخر چددام چڑھا کر نگالا جاتا ہے۔جیسا کہ اس زمانے میں اندلس میں یہی مسلہ در پیش ہے۔ کیونکہ عیسائیوں نے اہل اندلس کوساحل سمندر کی طرف بھگا دیا ہے اور ان کا سرسبر و ڈر خیز علاقہ چھین کران کوایسے علاقے کی طرف دھکیل دیاہے جہاں زمین نا کارہ شوریلی بنجراورنا قابل زراعت ہے۔ان غریبوں کو کھیت اور مربعے کاشت کے قابل بنانے کے لیے بری تکلیفیں اٹھانی پڑیں اس قتم کی زمینوں کی اصلاح پر کافی رقم کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کھا دی بھی اور کھا دبھی بلا پینے کے دسٹیا بنہیں ہوتا۔ چنا نچہ انہیں زمین کی درستگی پر بڑی بردی رقمیں خرج کرنی پڑ تکئیں۔ حب کہیں جا کرز مین قابل کاشت ہوئی۔ لامحالدانہیں بیٹمام خرچہ پیداوار کے وام بڑھا کر وصول کرنا پڑا۔ اندلس كاعلاقداى زمانے سے گرانی میں مبتلا ہے جب ہے عیسائیوں نے انہیں ساحل سمندر كی طرف دھكيلا ہے۔جس كي وجہ یمی ہے جوہم نے بتائی ہے۔لوگ جب سنتے ہیں کہ اس علاقے میں گرائی ہے تو وہ گرانی کی وجداس علاقے کی پیدا وار میں کی کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسانہیں کیونکہ ہمارے علم میں اہل اندلس دنیا میں سب سے اچھے کاشت کار ہیں اور فین زراعت میں ماہر ہیں۔ ہر مخص کے پاس خواہ سلطان ہو یا عام آ دمی بجر چند کاریگروں اور مزدوروں کے یا چند وطن سے دورمجاہدوں کے کھیت اور مربعہ جات ہیں یا وہ خود کاشت کارہے۔مجاہدوں کا خرچہ اور ان کے جانوروں کے جارے کا خرچہ سلطان اُٹھا تا ہے۔ وہاں گرانی کا سبب وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کیا ہے چونکہ بربر کاعلاقہ اس کے برعکس ہے اس کی زمین زرخیز ہے اور سونا اگلتی ہے۔ وہاں بھیتی باڑی کے مصارف بہت کم ہیں اور لوگ بھیتی عام طور پر اور کثرت سے کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں ارزانی کا سبب کثرت پیداوار کے ساتھ ساتھ کم مصارف بھی ہیں۔

### فصل نمبرساا

#### ويها تنول كالشهرول مين نهرين كاسبب

اس کا سب ہیہ ہے کہ جس شہر کی آبادی زیادہ ہوتی ہے اس میں عیاشیاں اور تکلفات بھی زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اور عیاشی کی وجہ ہے الن شہریوں کی ضرور تیں بڑھ کر طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں۔ اس سے تعجہ بید نکاتا ہے کہ شہر میں غیر لازمی ضرور توں کی پیداوار کم ہوجاتی ہے اس لیے وہ گراں ہوجاتی ہیں۔ ایک تو عیاشی کی وجہ سے مالدار طبقہ انہیں ہرقیت پر لینے کو تیار ہوتا ہے۔ دوسرے سرکاری طیکسوں سے قیمتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر لا ڈمی

ضرورتوں کی چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ وقت قیمتی ہوجاتا ہے اور مزووریاں بڑھ جاتی ہیں جس سے شہر یوں کے مصارف بھی شہر کی آبادی کے لیا قلے ہیں اور انہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کا شرچہ چلائے کے لیے ایک گیرر تم کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ویہاتی جو ایک ایے مقام پر رہتے ہیں جس کے بازاری کاروبار شد کے پاس مال جی نہیں ہوتا اور کاروبار ہی آرٹی کا ذریعہ ہیں اس لیے ان کی آرٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے پاس مال جی نہیں ہوتا اور انہیں زیادہ آبادی والے شہر میں ضرورت میں اور ان کی ضرورت مشکل انہیں زیادہ آبادی والے شہر میں خبر میں مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اشیا نے ضرور یہ بہت گراں ہوتی ہیں کیونکہ وہ داحت و نزاکت اور عیش و تکلفات کے عادی نہیں ہوتے ۔ اس لیے انہیں زیادہ آبی کی ضرورت پیش نہیں آئی ۔ یہی وجہ ہے کہ جود یہاتی ویہات چھوڈ کر شہر میں بتا ہے اسے جلد ہی شہر کو خبر باد کہنا پڑتا ہے اور وہاں کی سکونت میں لطف وراحت نہیں پاتا ۔ ہاں جود یہاتی پہلے سے مال جج کر لے اور اسے ضرورت سے زیادہ آبد فی ہواور شہر یوں کی طرح تکلفات کا عادی بن جائے وہ شہر میں دہ کرلفف مال کراوران جیسی عادتیں اختیار کر کے شہری بن گیا ہے۔ شہروں کی آبادی کا عادی بن گیا ہے۔ شہروں کی آبادی کا آبادی کی تو تیں اسے کہ مالدارد یہاتی شہروں میں بس کر شہر یوں کا سامزاج پیدا کر لیتے ہیں۔

#### فصل نمبريهما

#### خوشحالی اور تنگ حالی میں اطراف کی حالت بھی شہروں جیسی ہوتی ہے

شہر بس گئے۔ متعدد پایہ بخت بن گئے تجارت زور پکڑگئ اوران کے حالات کھے سے کچھ ہو گئے۔ چنا نچاس زمانے میں ہم ان عیسائی تا جروں میں جومغرب میں مسلمانوں کے پاس آتے جاتے سے اس قد رخوشحا ٹی اورفراخی و کہتے ہیں۔ جے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ بہی حال مشرق افضی (عراق مجم ہنداور چین) کے تاجروں کا ہے۔ ہمیں آنے جانے والے قافلوں کے ذریعے ان کی تو نگری کے بارے میں الی الی عجیب وغریب خبریں ملی ہیں جن کا ہمیں یقین بھی نہیں آتا۔ یہ خبریں س کر عوام سجھتے ہیں کہ ان کے پاس چنے کی کثر سے بیان کے علاقہ میں سونے اور جاندی کی بہت زیادہ کا نیس ہیں۔ یا گذشتہ اقوام کا جوڑا ہواسونا ان کے پاس چنے کی کثر سے بیان کے علاقہ میں سونے اور جاندی کی بہت زیادہ کا نیس ہیں۔ یا گذشتہ کی کا نیس سوڈ ان میں ہیں اور سوڈ ان مغرب سے قریب تر ہے۔ علاوہ ازیں اہل مشرق اپنے علاقہ کی مصنوعات دوسر سے کی کا نیس سوڈ ان میں ہیں اور سوڈ ان مغرب سے قریب تر ہے۔ علاوہ ازیں اہل مشرق اپنے علاقہ کی مصنوعات دوسر سے شہروں میں تجارت کی غرض سے لے جاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس خزانے جمع ہوتے ہیں اور پینے کی ریل پیل ہوتی ہوتے ہیں اور پینے کی ریل پیل ہوتی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس خزانے جمع ہوتے ہیں اور پینے کی ریل پیل ہوتی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پار کے ایس کرنے کے لیے شہر شہر کے دھکے کھاتے پیر تی ہیں۔ بلگر آ رام سے پیشر گر چین کی بانس کی بانس کی بانس کی بانس کی بیا کہ تا ہوتے ہیں۔ بلگر آ رام سے پیشر گر چین کی بانس کی

نجومیول کی ما دہ گوئی: جب نجومیوں نے مشرق کی خوش حالی اور اقتصادی مضبوطی دیکھی توستاروں سے بیتھم لگا دیا کہ مشرق میں ستاروں کی بخششیں مغرب کی بنسبت زیاوہ ہیں۔ پیچئم واقع کے مطابق ہے مگرمحض ستاروں کے اثر ات سے نہیں بلکه ستاروں کے اثرات اور زمین کے حالات میں مطابقت ہونے کی وجہ سے ہے۔ جیبا کہ ہم بیان کرآئے ہیں۔ نجومیوں نے سبب نجوم تو بتا دیا۔لیکن علاقائی سب نہ بتا سکے یعنی خصوصیت ہے مشرق واطراف مشرق میں آبادی کی کثرت اس کا سبب ہے۔ کیونکہ کثرت آبادی کثرت کاروباری وجہ سے کثرت آبدنی کا سبب ہے۔ ای لیےمشرق دنیا میں خوشحالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بات نہیں کہ بیا اثرات محض تاروں کے ہیں کیونکہ آپ کو ہمارے اشاروں سے او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ تاروں کے اثرات کچھنیں۔ نجومیوں کے احکام میں اور زمین کی آبادی وطبیعت میں مطابقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ آبادی سے خوش حالی و بدخالی کا اندازہ افریقتہ اور برقہ سے لگاہے کہ جب یہاں کی آبادی اجزا گی اور باشندے گفٹ کے تو كس طرح حالات ميں تغير آگيا۔ لوگ فقروفاقہ سے مرنے لگے۔ سركاري آمدنی گھٹ گئي اور حکومتيں كنگال بن كميں جب كه شیعہ اور صباحبہ کے زمانے میں اس علاقے میں ہن برسا کرتا تھا جیسا کہ تاریخ شاہد ہے۔ وہاں اقتصادی استحام تھا۔سرکاری آ مدنی کی کثرت تھی عوام خوش حال تھے ان کے زاتی مصارف بہت او نچے تھے اور وہ داد و دہش میں بھی گوئے سبقت لیے ہوئے تھے حتی کہ معرکے گورنر کے مصارف کے لیے بھی رقم قیروان ہی ہے بھیجی جاتی تھی۔ پینے کی اس قدر بہتات تھی کہ جب جو ہر کا تب (سیدسالا رمہدی) فتح مصر کے لیے کوچ کرتا ہے تو اپنے ساتھ ویناروں سے ایک ہزار اونٹ لا دکر لیے جاتا ہے تا کہ بیرتم فوجی مصارف وعطیات پرخرج کی جائے اور غازیوں کودی جائے۔اگر چہ پرانے زیانے میں مغرب کاعلاقہ تو تگری میں افریقہ ہے کم تھا۔لیکن اس کی کے باوجود بھی مال ووولت کی فراوانی تھی۔موحدین کے زمانے میں تو مغرب سونا اگلاتھا۔اس وقت مغرب کی اقتصادی حالت بہت او نجی تھی۔محاصل کی آید نی بھر پورتھی لیکن اس زمانے میں آبادی گھٹ جانے کی وجہ سے گرگئی۔ کیونکہ مغرب کا اکثر حصہ قوم بربر سے خالی ہوتا چلا جارہا ہے اور چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا نظر آتا ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہاں کا حال بھی افریقہ کی طرح پتلا ہوجائے گا جب کہ سی وقت اس کی آیا دی بھیرہ روم سے لے کر سوڈان کے علاقے تک سوس اقصی اور برقہ کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ آج یہی علاقہ قریب قریب سارانہیں تواکثر وریان نظر

آ تا ہے اور دور دورتک میدان اور جنگل نظرا تے ہیں۔ صرف ساحل سمندر پر اور چند قرب وجوار کے ٹیلوں پر آبادی کے طور پر ہاتی ہے جوز ہانِ حال سے اپنی عظمت رفتہ پر آٹھ آٹھ آٹسو بہار ہی ہے۔ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے

# فصل نمبرها شهری جائیداداوراُس کی آیدنی!

مالک جائیداد کے لیے جائیداد کی آمدنی ناکافی ہوتی ہے۔ جائیداد کی آمدنی مالک جائیداد کی معاشی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے اس کی میش وعشرت کے تقاضے پورٹے ہیں ہوتے عوماً جائیداد کی آمد ٹی سے ضروری معافی ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے شہروں کے بوٹ بوڈھوں سے اس سلسلہ میں ہو پچھ سنا ہے۔ وہ سے کہ جائیداد پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جائیداد صاحب جائیداد کے مرنے کے بعداس کی جھوٹی اولاد کی کفالت کا ذریعہ بن جائے جب تک وہ روزگار پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ پھر جب وہ روزگار پیدا کرنے کیئیں تو وہ بذات خود انہیں بڑھا کمیں اوراپی اولاد کے لیے اسی طرح چھوڑ جائیں۔ بھی بعض بچ کمانے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ معذورونا دان ہوتے ہیں اور کمانے کی سوچھ بو چھنیں رکھے اس لیے جائیداد کی آمد نی سے ان کا خرج چلا ہے۔ جائیداد کے پیدا کرنے سے ہال داروں کا بس بھی مقصد ہوتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے مالدار بن جائیں اور روساء کی طرح عیا شانہ زندگی بسر کریں کبھی کوئی مالک جائیداد شاؤ ونا ور مالدار بھی بن جاتا ہے کہ وہ منڈ بول کے رنگ ڈھنگ اور جائیدادوں کی قیمتیں گرتی ہوئی دیکھی کرزیادہ سے زیادہ جائیدادی تی امراء اور حکام کی نگا ہوں میں گھکتے رہتے ہیں اور ہو کروڑ بی بن جاتا ہے۔ کھراس جائیدادی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہو کروڑ بی بن جاتا ہے۔ کھراس جائیدادی جیمی کرنیادہ جاتی ہوں اور ہو گئی امراء اور حکام کی نگا ہوں میں گھکتے رہتے ہیں اور ہو گوہ کی نہ کی جیلے ساس کی جائیدادی جیمی کہ خود خرید لیں اس طرح ان سے مالک جائیدادی خود خرید لیں اس طرح ان سے مالک جائیدادی خود خود کی لیت ہیں تاکہ خود خرید لیں اس طرح ان سے مالک جائیدادی خود خود کی لیت ہیں تاکہ خود خرید لیں اس طرح ان سے مالک جائیدادی خود خود کی سے اس کی دولونے مال کے خود خود کی لیے ہیں۔

# فصل نمبر ۱۲ شهری مالدارد فاع کے لیے جاہ وعزت کی عتاج ہوتے ہیں!

کونکہ جب کسی شہری کے پاس دولت بیحد ہوجاتی ہے۔ وہ بہت ساری جائیداد کا ما لک بن جاتا ہے۔ اپ ہم عصروں میں سب سے زیادہ مالدار ہوجاتا ہے۔ اس کی امارت وریاست کی وجہ سے پورے شہرکی اس پرنگاہ پڑتے تہیں اور اس سے جلنے اس کی آ رام طلبی اور میش وعشرت کی زندگی حدسے بڑھ جاتی ہے تو سلاطین وامراء اس پرٹوٹ پڑتے ہیں اور اس سے جلنے کتے ہیں اور شرار توں پراتر آتے ہیں۔ چونکہ انسانی طبیعت میں ظلم وزیاد تی کا مادہ ہے اس لیے لوگ اس کی دولت چھینے کے لیے ہمکن کوشش کرتے ہیں اور شرار توں پراتر آتے ہیں۔ چونکہ انسانی طبیعت میں ظلم وزیاد تی کا مادہ ہے اس لیے لوگ اس کی دولت چھینے کے لیے ہمکن کوشش کرتے ہیں اور اس میں مورات مرکاری مواخذہ کے کسی ظام ہری سبب میں ڈال کر انہیں آ رام ملتا ہے تا کہ اس صورت ہے اس کی دولت ایک لی جائے عوماً اکثر مرکاری احکام ظلم وتشدد پر ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ خالص انسا ف صرف خلافت سے وزریں دور میں تھا۔ گروہ زبانہ تھا ہی گتا سا خود رحمت عالم شلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے کہ دیرے بعد خلافت میں میں رہے گی ۔ ان حالات میں کسی مالدار اور مشہور دولت مندے لیے ایسے سیال رہے گی ۔ پھر چوبادہ کار ٹین جواس کی طرف سے دفاع کرتے رہیں اور اسے ایسے ایر ات و تعلقات کی بھی ضرورت میں جوبادہ کار ٹین جواس کی طرف سے دفاع کرتے رہیں اور اسے ایسے ایسے اثر ات و تعلقات کی بھی ضرورت ہے جوبادہ اور مشاہ کے کسی خاص عزیز سے قائم ہوں تا کہ ان کی وجہ سے سلطان اس کی جاندان اس کی خاص عزیز سے قائم ہوں تا کہ ان کی وجہ سے سلطان اس کی

مقدمه این ظلدون مستحد مشدوده

حفاظت کرے اور وہ شاہی ظلِ عاطفت میں رہ کرظلم وتعدی کے مصائب سے محفوظ رہ سکے۔اگر اس کے پاس بیاسلخہ نہ ہوں ' گے تو وہ کئی نہ کسی سازش سے حکام وظالموں کا تختہ مشق بن کرفنا ہوجائے گا اور بیرظالم اس کا مال لے اُڑیں گے۔

# فصل نمبر کا شہروں میں تدن حکومت کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور قیام حکومت تک قائم رہتا ہے

کیونکہ تھن آبادی پرزائداز ضرورت طاری ہونے والی حالت ہے جس میں خوشحالی اور قوموں کے گھٹے ہوئے۔

کے تفاوت کے اعتبار سے تفاوت پیدا ہوتا رہتا ہے اور وہ ایک حال پر باقی نہیں رہتی۔ جب یہ حالت اپنی گونا گوں اقدام و
اصناف کے ساتھ کی شہر پر طاری ہوتی ہے تو صنعتوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ شہر میں ہر شم کے صنعت کا راور مشاق کا ریگر
پیدا ہوجاتے ہیں اور جوں جوں تدن بڑھتا ہے۔ صنعت کا روں کو فروغ ہوتا ہے اور وہ نسل صنعتوں میں طرح طرح کی
ایجا دات کرتی ہے اور جب تک یہ حالت قائم رہتی ہے اور لگا تار صنعتیں قائم رہتی ہیں تو کا ریگر اپنی اپنی صنعتوں میں ہوشیار و
ماہر ہوجائے ہیں۔ کیونکہ جب ایک طویل زمائے تک کوئی کا روبار کیا جاتا ہے تو اس میں استحکام اور خوبصور تی پیدا ہوجاتی ہے۔
اور کا ریگر کے ہاتھ میں ایک شم کی بکی اور لطافت پیدا ہوجاتی ہے۔

اکثر ایسا آبادی کی زیادتی اور با شدول کی آسودگی کثرت کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ یہ گونا گول اصاف کا تمدن حکومت کی راہ ہے آتا ہے۔ کیونکہ حکومت رعایا ہے بیے وصول کر کے اپنے خاص راز دارول اور سرکاری حکام پرخرچ کرتی ہے اوران کا حال بہنیت مال کے ان مرتبول ہی ہے۔ اوران شہر یوں پر بھی جوان ہے کی قتم کا تعلق رکھتے ہیں و بیبرعایا ہے وصول کر کے سرکاری ملاز مین پرخرچ کیا جاتا ہے۔ اوران شہر یوں پر بھی جوان ہے کی قتم کا تعلق رکھتے ہیں اور ہیں بھی بہت زیادہ اس وجہ سے ان کی دولت و تو گھری میں اضافہ ہو جاتا ہے اوران میں باز وفعت ہے پیدا ہونے والے جذبات اُ بھر آتے ہیں اور منعتیں اپنی گونا گول اقسام کے ساتھ رواج پاکر کمال کو پہنچتی ہیں۔ اس کو شہریت یا تہذیب و تمدن کہا جاتا ہے۔ اس کے جوشہر مرکز سے دور ہوتے ہیں۔ ان میں کشرت آبادی کے باد جود بدویت کا غلبر بہتا ہے اوران کا ہر گوشہ ہرتم کے تمدن سے دور رہتا ہے۔ اس کے برعلس جوم کز سے قریب رہتی ہیں ان پر تدن کی روشن جسکتی ہے۔ کیونکہ وہ با وشاق ہیں وہ ہرتم کے تمدن سے دور رہتا ہے۔ اس کے برعلس جوم کز سے قریب رہتی ہیں ان پر تدن کی روشن جسکتی ہے۔ کیونکہ وہ با وہ نہا وہ خریب ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی دولت سے فاکدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جیسے پانی کے قریب جونیا تا سے ہوتی ہیں وہ نہیں بھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی حتی کہ بھش جاتا ہے بانی سے ترب ہوتی ہیں اور ہمہ وقت اس کی دولت سے فاکدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جیسے پانی کے قریب جونیا تا سے ہوتی ہیں کہتے اور دوم برجھائی مرجھائی مرجھائی مرجھائی ہیں۔ ہم او پر بیان کر آگے ہیں کہتھر ان اور حکومت دنیا کی منڈی ہے۔ منڈی میں نہیں پہنچتی اور دوم برجھائی مرجھائی میں دہتی ہیں۔ ہم او پر بیان کر آگے ہیں کہتھر ان اور حکومت دنیا کی منڈی ہے۔ منڈی میں

اور منڈی کے قرب وجوار میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور جو مقامات منڈی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ وہاں تمام چیزیں معدوم ہوتی ہیں۔ پھراگرموجودہ حکومت لگا تارقائم رہتی ہے اوراس علاقے میں لگا تار بادشاہ ہوتے رہتے ہیں تولوگوں میں تدن جڑیں پکڑ کرمضبوط ہوجا تا ہے۔ یہود یوں کے بارے میںغور سیجئے جب شام میں ان کی حکومت تقریباً ہما سو برس رہی تو ان کا تندن جم گیا اور وہ معاشی زندگی اور معاشی زندگی کے اسباب اور معاشی گونا گوں صنعتوں میں بڑے ہوشیار ہو گئے۔ غرضیکہ کھانے پینے 'میننے اوڑ صنے اور رہنے ہیں تمام خانگی معاملات میں انہوں نے ایسی الیصنعتیں گھڑیں جو ہنوز موجود ہیں۔انہیں لوگوں سے شام میں تہذیب وتدن اوراس کے اسباب پھولے پھلے۔ پھران کے بعد چھ سوسال تک رومیوں کی حکومت رہی اور شام میں تمدن عروج کمال تک پہنچ گیا۔اس طرح دنیا میں قبطیوں کی حکومت تمین ہزارسال رہی اس لیے ان کے علاقے مصر میں تدن کے اسباب ومحرکات نے رگ وریشے پھیلائے پھران کے بعد مصر میں یونانیوں اور رومیوں کی حکومت آئی اور تدن پھلا پھولا گر اسلام نے آگر ان حکومتوں کے صدیوں کے تدن کوختم کر دیا۔ مصری تیرن کا زمانہ بہت طویل ہے۔اس طرح تندن یمن میں خوب پھلا پھولا کیونکہ یمن میں عمالقہ اور تبابعہ کے زمانے سے ہزاروں سال عربوں کی حکومت رہی کھیران کے بعدمصری حکومت آئی۔ یہی حال عراقی تھون کا ہے۔ کیونکہ عراق میں بطیوں اور پارسیوں کی حکومت برابرقائم رہی۔ نیزعراق بر کلد افیون کیانیوں اور کسروی قوموں نے پھر عربوں نے ہزار ہاسال حکومت کی۔ لہذ ااس ز مانے میں روئے زمین پر شامیوں عراقیوں اور مصربول ہے کوئی قوم زیادہ مہذب نہیں۔ اسی طرح اندلس میں تہذیب و تدن کی جڑیں جمیں ۔ کیونکہ اندنس میں ہزاروں سال قوط ( گاتھ ) کی اور ان کے بعد ہنوامیہ کی حکومتیں قائم رہیں اور نید دونوں حکومتیں بہت بڑی تھیں۔اس لیے اندلس میں بھی تدن خوب بھلا پھولا۔افریقہ اور مغرب میں قبل از اسلام کو کی بڑی حکومت قائم نتھی۔فرنگیوں نے افریقہ کا ساحلی علاقہ کا بٹی حکومت میں شامل کرلیا تھا۔لیکن ہر ہرنے ان کی پوری پوری اطاعت نہیں کی اور وہ قلعوں اور جنگلوں میں آ زادانہ زندگی گذارتے رہے۔اہل مغرب کے پاس تو کوئی حکومت گذری ہی نہیں۔ ہاں بیسمندر یارقوم گاتھ کو جزیدادا کیا کرتے تھے پھر جب اسلام کی برکت سے اللہ تعالی نے حربول کو افریقہ اور مغرب کا عاکم بنایا تو عربوں کی حکومت شروع اسلام میں ان میں تھوڑ ہے ہی دنوں رہی۔مسلمان حکمران اس زُ مائے میں خود ہی بدویت کے رنگ ڈ ھنگ پر تھے تدن کیا پھیلاتے مسلمانوں کی مغرب اور افریقہ میں جو حکومتیں جمیں انہوں نے سابقہ حکومتوں میں تیرن پایانہیں جس پر وہ اپنے تیرن کی بنیادیں اٹھاتے۔ کیونکہ بیلوگ بربر تھے جوسرتایا بدویت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاں ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں تازہ تازہ مغرب اقصلی ہے آنے والے حکمران برابرہ میں میسرہ مطفری کی وجہ سے پچھ تدن پایا جاتا ہے لیکن انہوں نے عربوں کی اطاعت قبول نہیں کی اور جلد ہی اپنی مستقل حکومت بنالی۔ اگر چہ انہوں نے ادریس کے ہاتھ پر بیعت کر کی تھی ۔لیکن ان میں ادارسہ کی حکومت عربی حکومت میں نہیں گئی جاتی ۔ کیونکہ بربر ہی حکومت کے متولی تھے اور عربوں کی زیادہ تعداد نہ تھی اور نہ ان کا کوئی خاص اثر تھا۔ افریقہ میں اغالبہ کی اور ان کے ساته عربوں کی حکومت تھی وہاں عربی تدن قدرے الجرا کیونکہ قیروان کی کثرت آبادی کی وجہ سے انہیں حکومت کے عیش وقعم حاصل تھے۔ پھران ہے اس تہذیب کے کتامہ اور کتامہ کے بعد صنباحیہ وارث ہوئے لیکن ان سب کی مدت حکومت تھوڑی ہے جو پورے چارسوسال بھی نہیں۔ان کی حکومتیں ختم ہوتے ہی تندن کا رنگ بدل گیا۔ کیونگہ انجی ان میں تندن متحکم نہیں ہوا

تھا اور ہلا لی عرب بدو ملک پر قابض ہو گئے اور ملک اجاڑ دیا جہاں آ با دی میں تمدن کے دھند لے سے بچھا ٹڑات باقی رہ گئے تھے۔اس زمانے میں بھی ان بزرگوں میں جواپنی زندگی کا کچھ حصہ قلعہ میں یا قیروان میں یا مہدیہ میں گذار چکے تھے۔ پچھ تمدن کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ ان کے رہے سہنے میں پہننے اوڑ سے میں اور ان عادتوں اور خصلتوں میں تمرین و بدویت سے ملے جلے آثار پائنیں گے۔جن کوایک ہوشیار شہری فورا تاڑلیتا ہے۔ یہی حال افریقہ کے اکثر شہروں کا ہے کہ ان میں قدیمی تدن کے آٹار ہنوز جھلکتے ہیں۔ یہ بات مغرب میں اور مغرب کے شہروں میں نہیں یائی جاتی۔ کیونکہ افریقہ میں حکومت طویل عرصہ تک اغالبۂ صنہاجہ اور شیعہ کے زمانوں میں جمی رہی ۔مغرب میں تدن کا بہت پڑا حصہ موجدین کی حکومت کی راہ ے آیا کیونکہ اندلس کے علاقہ پران کی حکومت چھا گئی تھی اور اس کا دائر ہ جس قدر وسیجے تھاوہ آپ کومعلوم ہی ہے۔ تدن کا ایک بہت بڑا حصداس میں پایا جاتا تھا جس کی جڑیں مضبوط ہوگئی تھیں اور اس کا بیشتر حصہ اہل اندلس سے پھیلا پھر جب عیسائیوں نے مشرقی اندلس سے مسلمانوں کو جلاوطن کیا اور افریقہ کی طرف دھکیلا تو انہوں نے افریقہ میں اور اس کے اکثر شہروں میں اپنے تدن کے آثار باقی رکھے جوزیادہ ترمصری تدن سے ملے جلے تونس میں یائے جاتے ہیں۔ اعالس میں افریقی تمدن تھا ہی پھرمغرب وافریقہ میں بھی مصریوں نے اپنا تمدن پھیلایا۔ اس لیے ان دونوں سے مغرب کوتمدن کا خاصا حصد ل گیا۔ پھر جنب مغرب میں حکومت میں زوال آیا اور شہروں کی آبادی پراگندہ ہوئی اور بربر قوم اپنی سابق حالت پر لوٹ آئی توان میں پھروہی بدویت کے طور طریقے تھس آئے جو پہلے موجودرہ بچکے تھے۔ بہر حال افریقہ میں آثار تہذیب و تكەن مغرب كى بەنسىت زيادە بىل \_ كيونكەد بال مغرب كى بەنسىت سابقە چكونتىل زيادە آتى جاتى رېپى اوراس ليے بھى كەان كى عا دنیں مصروالوں کی عادتوں ہے ملتی جلتی تھیں ۔ کیونکہ ان میں آ مدورفت کے باہمی تعلقات پائے جاتے تھے۔ اس لیے پید مکتہ یا در کھئے جس سے بہت لوگ نا آشنا ہیں۔

تمدن ایک اضافی چرہے: یادر کھے تدن ایک اضافی چیز ہاں گا عروج و زوال حکومت کے عروج و زوال پرئترادی کی کی بیشی پر شہروں کے چھوٹے بڑے ہونے پر اوران کی خوش حالی و بدحالی پر موقوف ہے۔ کیونکہ حکومت تدن کی ریخ ھی بڈی ہے اور مما لک اور آبادیاں اس پر گوشت ہے اور محاصل کی رقم اس کی رگوں کا خون ہے۔ کیونکہ وہ دورہ کر کے انہیں میں چلا جاتا ہے اور عموماً لوگوں میں خوش حالی ان کی منڈیوں اور تجارتی میلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بادشاہ اپنے عطیات اور اپنا رو بید پیدیشہریوں پر بہا تا ہے تو دولت ان میں منتشر ہوجاتی ہے۔ پھر بادشاہ کی طرف سے محاصل وغیرہ کے عطیات اور اپنا رو بید پیدیشہریوں پر بہا تا ہے تو دولت ان میں منتشر ہوجاتی ہے۔ پھر بادشاہ کی طرف سے محاصل و غیرہ کے ذریعے لوٹ کرآ جاتی ہے۔ پھر اور بی رہوباتی ہے۔ اس طرح ملک کی دولت گردش میں رہتی ہے۔ محاصل و غیرہ کی روبید لے لیتے ہیں اور بی روبید عطیات کی صورت میں رعایا پر لوٹا و یا جاتا ہے لہٰذا بھتی حکومت خوش حال ہوگا۔ ان تمام عظمتوں اور سے رعایا بھی خوش حال ہوگا۔ ان تمام عظمتوں اور سے رعایا بھی خوش حال ہوگا اور رعایا کی خوش حالی اور کشرت کی نبیت سے حکومت سے پاس مال ہوگا۔ ان تمام عظمتوں اور خوشحالیوں کی جڑ آبا دی کی کشرت ہے۔

# فصل نمبر ۱۸ تدن زوال آبادی کی علامت ہے

ہم گذشتہ اوراق میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ حکومت عصبیت کی آخری حدے اور تدن بدویت کی آخری حدے اور تمام آبادی کی خواہ دیمہاتی آبادی ہو یا شہری اور طبقہ خواص ہو یا عوام ایک محسوں عمر ہوتی ہے جیسے دنیا کے بے شارلوگوں میں ہر مخض کی ایک محسوں عمر ہوتی ہے۔

تمرن آبادی کی انتہا کی حد: معقول ومنقول دلائل سے بیات پاید کھیل کو پہنچ چکی ہے کہ چالیس سال تک انسانی قوئ کے نشو ونما کی انتہا کی حد: معقول ومنقول دلائل سے بیات پاید کھی وقت تک اللہ کے علم سے نشو ونما سے رک جاتی ہے۔ پھر قوئ میں انتخطاط آنے لگتا ہے۔ اس پر آبادی میں تمدن کا قیاس کر لیجے۔ کیونکہ تمدن آبادی کی انتہائی حد ہے۔ پھر آبادی گھٹے گئی ہے کیونکہ جب لوگ خوش حال اور فارغ البال ہوجاتے ہیں تو وہ طبعی طور پر تہذیب و تمدن کے تمام طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے عادی بن جاتے ہیں۔

تمدن تعیشات و تعلفات کا نام ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ تمدن گونا گوں اقسام کے عیش و پر لطف زندگی کا عیاش کے نت منظر یقے ایجاد کرنے کا 'اس صنعتوں کی طرف توجہ دینے کا جواصاف عیش کو بڑھا چڑھا دے اور اس کے تمام عیاش میں ایک کیف آ ور لذت پیدا کر دے اور ان صنعتوں میں مہارت پیدا کرنے کا جوعیش کو دوبالا کرنے کے لیے ایجاد کی گئی میں (جیسے عمدہ کھانے تیار کرنے کی صنعت 'خوصورت ڈیز ائنوں کے کیڑے بننے کی صنعت 'بہتر سے بہتر مکانات بنانے کی صنعت ور دیگر تمام گھریلو سامان تیار کی صنعت ور دیگر تمام گھریلو سامان تیار کرنے کی صنعت اور دیگر تمام گھریلو سامان تیار کرنے کی صنعت کانام ہے۔ پھران صنعتوں کے ہر شعبے کوخوبصورت اور دل پند بنانے کے لیے دیگر پر تکلف صنعتیں ایجاد کر کی تیں۔ جن کی دیہات میں ذرای بھی ما مگریلیں اور نہ شہروں میں ما مگر ہوان میں ان تعکلفات کو خل نہ ہو۔

میران کا منشا خوا ہش برستی ہے: جب ان خاکی سامان آرائش میں تکلف اور خوبصورتی انتہا کو ہی جاتی ہے تو انسان بند و خواہشات بن کررہ جاتا ہے اور ان عادتوں کی موجودگی میں دلوں میں طرح طرح کی تمنا کیں کروٹین لیتی رہتی ہیں جن سے ندوین علی حجے حال برباتی رہتا ہے اور ندونیا ہی وین تو اس لیے بگر جاتا ہے کدانسان الیی خواہشات کا ہندہ بن جاتا ہے جن کا ہٹانا بواد شوار ہے۔ کیونکہ وواس کے دل میں رچ بس گی ہیں اور دنیا اس لیے بگرتی ہے کدان بدرین عاوتوں کی وجہ سے انسان کی ضرورتیں بوجہ کرمصارف بہت زیادہ بوجہ جاتے ہیں ۔ حتی کدانسان اپنی تمام خواہشات بوری کرنے سے در ماندہ اور عاجز نظر آتا ہے۔

تندن اسراف سکھا تاہے۔ اس بیان کی مزید وضاحت سے ہے کہ جب کسی شہر میں گونا گوں قتم کا تندن کارفر ما ہوتا ہے تو اس کے باشندوں کے افراجات بڑھ جاتے ہیں اور تفاوت آبادی سے تدن میں بھی تفاوت بیدا ہوجاتا ہے۔جس قدر زیادہ آبادی ہوتی ہے۔اسی قدرزیادہ تدن کی جلوہ آرائی ہوتی ہے اوپر ہم بیان کرآئے ہیں کہ جوشہرزیادہ آباد ہوتے ہیں ان میں خاص طور سے ضروری اشیاء گراں ہوتی ہیں۔ پھر چنگیاں گرانی میں اضافہ کردیتی ہیں۔ کیونکہ تمدن اختیام حکومت کے وقت اس کے دور شاب میں آتا ہے اور حکومتیں اس زمانے میں چنگیاں لگاتی ہیں کیونگدان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں حتی کہ کری کی چیزوں پر چنگیاں گرانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ کیونکہ عوام ہوں یا تاجر ہر شخص بکری کی چیزوں پر جوخرے آتا ہے ا ہے اس کی قیت میں ہے وضع کرتا ہے۔ حتی کہ اپنا ذاتی خرچہ بھی قیت ہی ہے نکالیا ہے اس لیے چنگی بکری کی چیزوں کی قیمتوں میں داخل کر لی جاتی ہے۔اس صورت حال کا لازی طور پریٹیجہ برآ مدہوتا ہے کہ شہریوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور وہ اوسط درجے کے اخراجات سے نکل کرحداسراف میں داخل ہوجاتے ہیں۔اسراف کے بغیر جارہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ لوگوں پران کی برترین عادتیں حکمران بیں اور وہ ان کے بندؤ بے دام ہیں۔اس کیے ان کی تمام کمائیاں اخراجات کی نذر ہو جاتی ہیں اور وہ لگا تارافلاس اور تھی دیتی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں حتی کہ فقر و فاق کے شکار ہوجاتے ہیں چیزوں کے خریدار کم ہوجاتے ہیں بازار شنڈے پڑجاتے ہیں اور شہر کے نظم ونتی میں ایتری چیل جاتی ہے۔ان تمام خرابیوں کاسب سے بڑا سب تدن کی افراط اور کثرت تعیش ہے۔ بیٹر ابیان عموماً منڈیوں اور آبادیوں میں پیدا ہوتی ہیں اورلوگوں میں خاص طور ہے جو ذاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں کہ انہیں اپنی پر تکلف ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بے حد دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی بدمعاشیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں اور ان کے اندر دنائنۃ اور کمینگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو دس خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ سی نہ کسی طرح سے یہ بھی پوری ہوں۔خواہ اخلاق ہے گر کر مجر مان جدوجہد کرنی پڑے۔اس لیےان میں فتق وفجور' غنڈہ گردی' مکروفریب اور طرح طرح کی عیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں تا کہ ہر جائز اور نا جائز طریقے ہے اپنی خواہشات پوری کرسکیں۔ وہ دن رات ای فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہروفت طرح طرح کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں نہ جموٹ سے شرماتے ہیں نہ جوئے بازی سے نہ دھو کہ اور فریب سے نہ چوری سے نہ جھوٹی قسموں اور جھوٹی گواہیوں سے اور نہ سود کھانے سے۔ آپ آئییں فسق و فجو رمیں اور غنڈ ہ گر دی کے تمام طریقوں میں بڑا ہوشیار یا ئیں گے۔ وہ علی الاعلان فتق وفجور ہے نہیں شرمائے' بدمعاشی کے تمام کاموں میں جاق و چو ہند رہتے ہیں اور اخلاقی گراوٹوں میں گھنے ہے ذرا بھی نہیں شرماتے۔ حتی کہ عزیز وا قارب کو بھی نہیں بخشے۔ جب کہ بدویت ان گندے اور گھناؤنے کامول سے شر ماتی ہے۔ آپ شہریوں کو کر وفریب عیاری و حالا کی اور دھو کہ دہی میں بڑا ہوشیار دیکھیں گے۔ تا کہاں مذہبر ہے شاہی قہر وعتاب ہے اور ان جرائم کی سزاؤں ہے محفوظ رہ سکیں ۔ حتی کہ جرائم اکثر شہر یوں کی عاد تیں بن جاتے ہیں۔اللہ کسی کو بچا لے تو بچا لے۔ گویا پورا شہر لٹیروں اور غنڈول کا سمندر ہے۔ جو ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس آ وارہ گردی میں شاہی خاندان کے باشر فاء کے نوعر بیج بھی جن کی تربیت میں غفلت برتی جاتی ہے اوران پرشریوں کی محبت کارنگ چڑھ جاتا ہے شریک ہو کراپی ژندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یا در کھے کہ انسان انسان میں کوئی فرق نہیں ۔ فرق صرف اوصاف حمیدہ اور مکارم اخلاق سے اور اخلاقی گراوٹوں کے اجتناب سے پیدا ہوتا ہے اگر کسی

میں گذر ہے اخلاق ہڑ پھیلا لیتے ہیں تو اس کے نسب کی شرافت ان داخوں گؤئیں دھو عتی ۔ اس لیے آپ بہت ہے اچھے شریف حب دالے خاندانوں کی اور شاہی اولا دکو جہالت و آوار گی میں ڈوبا ہوا پا کیں گے اور دیکھیں گے کہ معاش کے سلسلے میں رذیل سے رذیل پیشے اختیار کرنے سے نہیں شر ماتے ۔ کیونکہ ان کے اخلاق بگڑ کچے ہیں اور وہ طرح کو آوار گی اور بدمعاشی کے عادی بن چکے ہیں۔ جب بیخرابیاں کی شہر یا کسی قوم میں کثرت سے پائی جاتی ہیں تو اس کی ہربادی اور تباہی کے دن قریب آجاتے ہیں اور اللہ کے تھم سے وہ بہت جلدی فنا کے گھاٹ از جاتی ہے۔ اس آیت بھو اذا او دنیا ان نہلک قویة امر نیا معتوفیها کی المخ (یعنی جب ہم کسی بنتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مالداروں کی کثرت کر دیتے ہیں۔ پھروہ اس میں فتی و فجو رکرتے ہیں۔ پھروہ اللہ کے عذاب کے سختی بن جاتے ہیں آخر کار ہم آنہیں تباہ کر کے چھوڑ تے ہیں) کے یہی معنی ہیں۔ اس کا امبار کا مطالبہ رہتا ہے کہ ریسب خواہشیں پوری ہوں۔ اس لیے ان کے اخلاق بھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ایک ایک کر کے مرخص کا حال بدل جاتا ہے کہ ریسب خواہشیں پوری ہوں۔ اس لیے ان کے اخلاق بھڑ جاتے ہیں۔ پیر جب ایک ایک کر کے مرخص کا حال بدل جاتا ہے کہ ریسب خواہشیں پوری ہوں۔ اس لیے ان کے اخلاق بھڑ جاتے ہیں۔ پیر جب ایک ایک کر کے مرخص کا حال بدل جاتا ہے تو شہر کے نظام میں بھی خلل آجاتا ہے اور وہ اجر جاتا ہے۔

کیا نارنگی اور کنیر کا ورخت متحوس ہونتا ہے؟ کسی عاقل تجربہ کارنے جو یہ باہ کہ اگر کسی شہرین نارنگیوں کی اور کسیر کا وجہ ہے بہت سے زیادہ کاشت ہوتو وہ اجر جاتا ہے۔ اس کے بہی معنی ہیں جس کی وضاحت ہم نے کی ہے۔ اس مقولے کی وجہ ہے بہت سے لوگ گھروں میں نارنگیاں نہیں لگاتے۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نارنگی کا درخت منحوں ہوتا ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ باغات کی کمر ت اور نہروں کی افر اطاحمدن کا لاز مہ ہے۔ پھر نارنگی گیموں سرواور دیگرای قسم کے درخت جن میں نہ کوئی و اکتہ پایا جاتا ہے اور نہ بچھ فائدہ محض آ رائش کے طور پر لگائے جاتے ہیں جو تدن کی غرض و غایت ہے۔ کیونکہ آ رائش درختوں کی باغوں میں محض شکلیں مقصود ہوتی ہیں اور بہ آ رائش و جمال جب بی آتا ہے جب لوگوں میں گونا گول اصاف کا تحدن کا رفر ما ہوتا ہے۔ اس مرحلہ پر پہنچ کرشہر کی تابی کا اختال تو کی ہوجاتا ہے۔ جبیا کہ ہم بیان کر پھی ہیں۔ بہی بات کئیر کے بارے میں ہی جاتی ہوتا ہے۔ اس مرحلہ پر پہنچ کرشہر کی تابی کا اختال تو کی ہوجاتا ہے۔ جبیا کہ ہم بیان کر پھی ہیں۔ بہی ہوتا ہے۔ جو یکن کئیر سے بھی مقصد محض آ رائش چین ہوتا ہے کہ اس کی سرخ وسفید کلیوں اور پھولوں سے باغ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جو یکن کی دجہ سے بھی مقصد محض آ رائش چین ہوتا ہے کہ اس کی سرخ وسفید کلیوں اور پیولوں سے باغ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جو یکن کی خواہشات میں دور جاتا ہے اور کشرت تعیش کی دجہ سے خواہشات میں دور جاتا کہ لیتا ہے اور کشرت تعیش کی دور ہشات کی اور انہانی کے لیے تباہ کن برآ مدہوتا ہے۔

ھا ہے اور ہر سران کورہ بالا بیان اچھی طرح ہے ذبین شین کر لیجے اور اس سے عبرت حاصل کیجے اور یا در کھے کہ آبادی کی انتہا تہران وقیش ہے اور اس سے عبرت حاصل کیجے اور ایک کی انتہا تہران وقیش انتہا کو بچھے جاتا ہے تو دور انحطاط شروع ہوجاتا ہے اور حیوانات کی عمروں کی طرح بڑھا یا آنے لگتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جواخلاق تہدن وقیش سے پیدا ہوتے ہیں وہ سرتا یا فساد ہیں کیونکہ انسان وہی ہے جو فوائد حاصل کرنے پر اور نقصانات وقع کرنے پر قادر ہواور اس سلسلہ میں جی جدوجہد کر سکے لیکن شہری ذاتی فوائد حاصل کرنے پر ہجی آرام طبی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ کام کرنے میں اپنی کسرشان سمجھتا ہے قادر نہیں۔ کیونکہ اس میں بیصلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ چونکہ وہ عیش وعشرت میں بڑ کر انسانی اخلاق کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے آداب کی تعلیم دیئے جانے کاسر اوار

ہے۔ شہری پولیس وغیرہ پر جمروسہ کرنے گی وجہ سے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے بھی پولیس کا دست گراور مختاج رہتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ خود بھی بگڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے اور اپنی خود دار کی اور وقار کھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ہم خابت کرآئے ہیں اگر چند شہری اس کے برعکس ہوں تو دوسری بات ہے۔ پھر جب کوئی اپنے اخلاق و دین کی حفاظت پر قادر نہ ہوتو اس کی انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت ہیں وہ شخ ہو جاتا ہے۔ انسانیت ہی کا عتبار ہے اگر یہیں تو پھر پھر بھی نہیں۔ گویا جولوگ تدن و ماحول تدن میں پرورش پاتے ہیں۔ ہر حکومت میں موجودر ہے ہیں۔ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوگیا کہ حکومت وآبادی کے لیے تدن میں وقوف کی طرح ہے واللہ اعلم۔

## فصل نمبر ۱۹ حکومت کے مٹتے ہی یا بیر بخت اُجڑنے لگتا ہے

ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جب کسی حکومت میں خلل پیدا ہو کراس کا شیراز و بکھرنے لگتا ہے تو پایہ تخت بھی اجڑنے لگتا ہے اور اجڑتے اجڑتے بالکل ہی اجڑ جاتا ہے۔ یہ ایک الیمی حقیقت ہے جس کے خلاف بھی نہیں ہوتا۔ اس کے کئی اسباب ہیں:

ا۔ شروع میں حکومت کے لیے بدوئی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ بدویت کا تقاضا ہے کہ حکمر ان اوگوں کے مالوں سے پیتا رہے اورعیارانہ طریقے ہے ان کا مال چھنے ہے کنارہ کش رہے۔ چنا نچاس کا لازی بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کم ہے کم انگیں لگائے اور رعایا پر بحاصل کا جو حکومت کی آمد فی کا فر رہیہ ہیں زیادہ ہو جو نہ ڈالے تا کہ افراجات کم رہیں اور لوگ عیش وعشرت کے عادی نہ ہیں۔ پھر جب اس شہر میں جو اس نئی حکومت کا پاید تخت ہے عیش وعشرت کے عادی نہ ہیں۔ پھر جب اس شہر میں جو اس نئی حکومت کا پاید تخت ہے عیش وعشرت کے حالات پیدا نہ ہوں گے تو شہری بھی عیش وعشرت کے خوگر نہ ہوں گے کیونکہ رعایا حکومت کے تابع ہوتی ہے اورعوام حکام کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں۔ خواہ خوثی ہے اختیار کریں یا دیکھا دیکھی۔ کیونکہ انسانی طبیعت کا خاصا ہے کہ وہ اپنے سردار کی تقلید کرتی ہے اور اور حکومت کے اخلاق اختیار کرتی ہے بازر ہے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ آمد نیاں جن سے تکلفات پیڈا ہوتے ہیں کم ہیں اس لیے شہر کا تمدن گھنے ہوجاتی ہے ورشہری دوٹر تی کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دوٹوں ملکوں میں منافرت اور جالات و عادات میں زبردست کی جس سے جنگ چھڑ جاتی ہے اور عداوت دوٹوں ملکوں میں منافرت اور حالات و عادات میں زبردست اسے کی ہی جی کوختم کر دیتا ہے۔ اس ایس حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیا مات عیاجتی ہے اور دو متنافر حکومتوں میں ہے ایک کا غلبہ دوسری مغلوب حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیے سان حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیے سان حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل سان حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل سان حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل سان حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل میں دونوں معلوب حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل کی علیہ دونوں معلوب حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل کی خواد کو حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل کی میں دونوں معلوب حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل کی خواد کو حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اس کیل کیل کی جین کوختم کر دیتا ہے۔ اور دو متنافر حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اور دو متنافر حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اور دو متنافر حکومت کی ہر چیز کوختم کر دیتا ہے۔ اور دو متنافر حکومت کی ہر چیز کوختم کی کر بیا ہے۔ اس کیل کو ختو کی کو خوت کی خوت کی کو ختوت کی خوت کی کو خ

دیمتی ہے اور اس کے تدن وقیش کو خاص طور سے براہمجھتی ہے۔ البدا سابق تدن جدید عکومت کی ناپندیدگی کی وجہ سے نتم ہوکر اس کی جگہ رفتہ رفتہ تدن وقیش کی ایک بئ شکل آ جاتی ہے۔ جس سے ایک بنی تہذیب جنم لیتی ہے اور ان رونوں تہذیب کے درمیانی وقفہ میں پہلی تہذیب میں کی آتی ہے اور وہ گھٹی چلی جاتی ہے۔ یہی معنی شہر کی آبادی میں خلل آنے کے ہیں۔

ہرقوم کے لیے وطن کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں وہ پلتی برطق ہے اور جہاں سے اس کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے پھر جب وہ کسی دوسر نے ملک پر قابض ہوتی ہے اور دوسرا ملک اصلی اور سابق ملک کے تابع رہتا ہے اور اس کے تمام شہر سابق ملک کے تابع رہتا ہے اور دوسرا ملک اصلی اور سابق ملک کے تابع رہتا ہے اور وسیع شہر سابق ملک کا پاریخت وسط میں ہونا ضروری ہے تا کہ مما لک مقبوضہ پر کنٹرول قائم رہ سکے۔ کیونکہ پاریخت دائرہ کے مرکز ملک کا پاریخت وسط میں ہونا ضروری ہے تا کہ مما لک مقبوضہ پر کنٹرول قائم رہ سکے۔ کیونکہ پاریخت دائرہ کے مرکز کے مقام سے لامحالہ دور ہوگا اور لوگ حکومت و سلطان کی وجہ ہے اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اس لیے آبادی رفتہ رفتہ اس کی طرف منقل ہوجائے گی اور پہلا پاریخت اجر جائے گا۔ تمدن ہماری مرکورہ بالا وضاحت کے مطابق کثرت آبادی کا نام ہے۔ اس لیے اس شہرکا تمدن ختم ہوجائے گاور انی کے بہی معنی ہیں۔

تاریخی نظائر: اس سلیط میں تاریخی نظائر پڑور سیجئے جب سلجو قیوں نے بغداد کواصفہان گواوران سے پہلے عربوں نے مدائن کو چھوڑ کر فاس کو مدائن کو چھوڑ کر فاس کو دارالخلافہ بنالیا تو پھران مجرے شہروں کی تمام رونق ملیا میٹ ہوگئی اور ساری چہل پہل جاتی رہی الغرض کسی حکومت کے دوسرے شہرکودارالخلافہ بنالینے سے پہلادارالخلافہ اجڑ جاتا ہے اوراس کی آبادی میں زبر دست خلل پیدا ہوجاتا ہے۔

مقدمهاین فلدون \_\_\_\_ حدوم

تکومت کی حیثیت کے مطابق ایک جدید تہذیب جنم لے۔ اس کی مثال یوں سمجھوجیے کی کے پاس ایک گھر ہے اس میں رہتے اس کا دل اُس کیا ہے اور وہ اسے ڈھا کراپنی پیند کے مطابق از سرنو گھر بنوانا جا ہتا ہے تو وہ اپیا کرسکتا ہے۔ حکومت کے بہت سے مرکزی شہراس فتم کے تغیرات کا شکار ہو چکے ہیں۔ بعض کا ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے اور بعض کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور طبعی سبب سیر ہے کہ آبادی کے لیے حکومت بمنز لدشکل وصورت کے ہے۔ ہمیں معلومات حاصل ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور طبعی سبب سیر ہے کہ آبادی کے لیے حکومت کی شکل اور آبادی اس کا جیسے مادہ کی ایک شکل ہوتی ہے جواپنی نوع کے ساتھ مادہ کا وجود محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح حکومت کی شکل اور آبادی اس کا مادہ ہیں۔

فلسفہ کا بیا آیک مانا ہوا مسئلہ ہے کہ صورت کا مادہ ہے اور مادہ کا صورت سے علیحدہ ہونا محال ہے۔ اس لیے بغیر
آبادی کے حکومت کا اور بغیر حکومت کے آبادی کا تصور ناممکن ہے کیونکہ انسان کی طبیعت میں ظلم وزیا دتی کا مادہ ہے۔ جو حاکم
کو چاہتا ہے اس لیے انسانوں کے لیے ساستہ متعین ہے خواہ شرعی سیاست ہو یا ملکی ہیں خلل آبالازی
حکومت آبادی سے اور آبادی حکومت سے الگ نہیں ہوسکتی تو لا محالہ ایک میں خلل آبال وقت آتا ہے جب کی حکومت
ہے۔ جیسا کہ ایک کا عدم دوسرے کے عدم میں مو تر ہے اور ملک میں سب سے برنا خلل اس وقت آتا ہے جب کی حکومت
ہیں بالکلیے خلل آبا تا ہے۔ چاہئے دومیوں با پارسیوں با عام طور پر عربوں با ہوا میے بار عوال کی حکومت اسے جب کی حکومت شخصی حکومتوں (جیسے نوشیروان کی یا برشید وغیرہ کی) کی خوزیا دہ اثر نہیں ڈالنا۔ بیا شخاص شخصی حکومتوں (جیسے نوشیروان کی یا برشید وغیرہ کی) کی خوزیا دہ اثر نہیں ڈالنا۔ بیا شخاص کے بعد دیگرے ایک بی آبادی پر آتے رہتے ہیں اور اس کے وجود کے فاظر ہے ہیں اور اصول وقوا نین سیاست میں بھی کے بعد دیگرے ایک بی آبادی پر آتے رہتے ہیں اور اس کے وجود کے فاظر ہے ہیں اور اصول وقوا نین سیاست میں بھی کے مادے پر اثر کرتی ہے۔ جس پر شوکت و عصبیت کا مدار ہے اور صحبیت شخصی سلاطین کے بدل جائے ہے نہیں بدلا کرتی بلکہ برستور سابق باتی رہتی ہے لیکن اگر بی عصبیت ، ختم ہو جائے اور اسے ایک دوسری ایک عصبیت و ھادے دے دے جس کا آبادی معبیت و سیا کہ باری عصبیت و ھادے دے دے جس کا مدار ہے اور اسے ایک عظیم خلل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا تمام نظم و نس معطل ہو کررہ جاتا ہے جو تم او پر بیان کرآ گے ہیں۔

# فصل نمبر٢٠

#### بعض شهربعض صنعتول سے مشہور ہوتے ہیں

تمام کام تعاون جائے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تمام کام تعاون جائے ہیں گیونکہ انسانوں کی آبادی طبی طور پر تعاون کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر جن چیزوں کوعام آبادی جاہتی ہے بعض شہری وہی چیزیں تیار کرنے کے لیے اپنے کو وقف کر ویے ہیں اور دن رات انہیں کے انظام میں گے رہتے ہیں اور ان کی صنعت میں خوب مہارت ومشاتی پیدا کر کے ہوشیار ہو
جاتے ہیں اور خاص طور سے وہی چزیں بناتے ہیں اور انہیں کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں انہیں سے ان کا خرچہ چاتا ہے
کیونکہ ان کی شہر میں عام ضرورت ہوتی ہے اور جن چیزوں کی شہروں میں ما نگ نہیں ان کی طرف کوئی توجہ بی نہیں وہا ہر شہر میں پائے انہیں بنانے میں بنانے والے کے لیے کوئی فاکہ وہیں۔ ہاں جو پیشہ ور معاشی ضرورت تی پوری کرتے ہیں وہ ہر شہر میں پائے ہیں۔ جیسے درزی لو ہار اور بر هئی وغیرہ اور جو صنعت کارتکاف وقیش کی چیزیں بناتے ہیں وہ ہڑے ہوئے شہروں میں بازی آبادی زیادہ ہوتی ہے اور تہذیب و تعرن کے پیکر ہوتے ہیں پائے جاتی ہیں۔ جیسے شیشہ ساز سنار تیلی باور چی تشیرا فرش بنانے والے اور ان کر کے میسے دیگر ہیئے۔ ان صنعت کاروں میں بھی تفاوت پایاجا تا ہے کیونکہ جس تقدر فرش بنانے والے اور اس میں تہر ان ہوگا اور جس قدر زیادہ اس میں تہرن ہوگا اور جسے عیش وعشرت کے تقاضے ہوں گے۔ اس مناسب سے اس نوع کی صنعتیں پائی جا تیں گی جا تے ہیں کونکہ سے خوش حالی تو انگری اور تا زوتعت میں پلئے کی وجہ میں میں جن میں آبادی ان رہے ہوئی ہیں پائے جاتے ہیں کونکہ سے خوش حالی تو انگری اور تا زوتعت میں پلئے کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ورمیانی درجہ کے شہروں میں نہیں پائے جاتے ہیں کونکہ سے خوش حالی تو انگری اور تاز وقعت میں پلئے کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ورمیانی درجہ کے شہروں میں نہیں چیوڑ ہے تے۔ اگر ان میں کوئی بادشاہ یارئیں اپنے ذاتی شوت سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ورکہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوتا ہیں لیان کے ما لئے بھی انہیں چھوڑ ہیں ہے۔

#### فصل نمبرا ٢

#### شہروں میں وجو دِعصبیت اور اِن کا آپس میں ایک دوسرے برتسلط

انیا نوں میں انیا نہیت کا رشتہ ہے ہات روش ہے کہ انسانی طبیعتوں میں قرب واتصال پایا جا تا ہے اور وہ بالطبع ملنسار ہوتے ہیں اگرچہ دہ ایک خاندان کے نہ ہوں۔ مگر بیعلق جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں نہی تعلق سے کمز ور ہوتا ہے۔ اگر چہاں میں بھی ایک تیم کی عصبیت اور جمایت کا رفر ما ہوتی ہے۔ مگر نسبی عصبیت سے بہت کمز ور ہوتی ہے۔ بہت سے شہری سے الی رشتوں سے شملک ہو کر متحد ہوجاتے ہیں۔ گویا وہ ایک ہی گوشت و پوست اور ایک ہی خاندان کے معلوم ہوتے ہیں اور ایک ہی بارٹیاں اور جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور قبائل کی طرح ان میں بھی جذبات مجبت وعداوت پائے جاتے ہیں اور ان کی بھی پارٹیاں اور جماعتیں ہوتی ہیں۔

ز وال حکومت کے وقت شہری خود حکومت بنا لیتے ہیں: پھر جب سی حکومت پر بڑھا پا آ جا تا ہے اور حکومت سٹ کر مرکز کی طرف بٹتی ہے تو شہر یوں کواپنے انظام کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور شہر کی حفاظت بھی مدنظر ہوتی ہے۔وہ باہمی متورے کرتے ہیں اور اعلی ادفیٰ کو پہنانتے ہیں جبکہ طبعی طور پر انسان دوسروں پر غلبہ اور تسلط قائم کرنے کا خواہش مند ہے اس لیے سلطان سے میدان کو خالی پاکر کیجھ متاز شہری اپنی حکومت خود قائم کرنے پر غور کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ میں جھڑنے نے لگتے ہیں اور ہرخص اپنے غلاموں دوستوں اور طیفوں کو لے کرمیدان میں اتر آتا ہے اور بدمعاشوں اور غنڈوں
کورقم دے کر کھڑا کر دیتا ہے اور ہرایک اپنے ساتھی سے گھ جاتا ہے اور آخر کارکسی نہ کسی کا غلبہ ہوہی جاتا ہے گھروہ اپنے دشمنوں کی طرف توجہ کرتا ہے کہ ان کا پنے کاٹ دے چنانچے انہیں یا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کر دیتا ہے یا جلاوطن کر دیتا ہے تا کہ ان کی جانب سے پیدا ہو نیوالے خطرات کا قلع قبع کر دے اور نوچنے والے ناخن کاٹ چینکے الغرض وہ تمام علاقے پر اپنی مستقل کی جانب سے پیدا ہو نیوالے خطرات کا قلع قبع کر دے اور نوچنے والے ناخن کاٹ چینکے الغرض وہ تمام علاقے پر اپنی مستقل کو مت قائم کر لیا ہے اور سجھتا ہے کہ اس نے ایک ایسی حکومت قائم کر لی ہے جو اس کی اولا دمیں بھی یاتی رہے گی ۔ پھر اس چھوٹی سی حکومت میں بیدا ہوتے ہیں کہ پہلے ان کا بچپن ہوتا ہے بھوٹی سی حکومت میں بیدا ہوتے ہیں کہ پہلے ان کا بچپن ہوتا ہے بھرشاب آتا ہے بھر بڑھا یا طاری ہوتا ہے اور حکومت ختم ہوجاتی ہے۔

مجھی چھوٹے حکمران بھی با دشاہوں کی نقل اتارتے ہیں: مجھی بھی اس چھوٹی ہی حکومت کاسربراہ بڑے بڑے با دشاہوں کی برابری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جوقبیلوں خاندانوں مصبتوں اور کیے چوڑے قبیلے والے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی کڑا کیاں جیت چکے ہوتے ہیں اوران کے دور دور تک مقبوضہ مما لگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ و دان کے خصوصی امتیاز ات اختیار کر لینا ہے۔ جیسے تخت پر بیٹھنا ہے رکھنا سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پرسلے افواج رکھنا مہریں تیار کرانا محكم حساب قائم كرنا خط وكتابت كے ليے اور ماصل كے ليے محكم قائم كرنا ديد باتيں ديكير كو كون كونني آتى ہے كيونكہ وہ ان کا اہل نہیں ہوتا۔ بلکہ مرکزی حکومت کے مث جانے اور بعض رشتوں کے مل جانے سے عصبیت کے قائم ہوجائے کی وجہ سے ملک کا کچھ حصداس کے قبضہ میں آ گیا ہے جس ہے وہ اتر ار ہا ہے اور بادشاہوں کی نقل اتارتا ہے اورلوگ اس نقل اتارنے پر اس کا مذاق اڑار ہے ہیں ۔لیکن بعض مجھدا رُفقل نہیں اتار تے اورا پنی سادگی پر ہی قائم رہتے ہیں اورنقل اتار کرلوگوں ہے اپنا مٰداق اڑوانے کی غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے اس زمانے میں افریقہ میں دولت حفصیہ کے آخری زمانے میں دسیوں برسوں ے طرابلس' قابس' توزر' نفطہ' قفصہ' بسکرہ اور راب وغیرہ میں اسی قتم کی طوائف السلو کی پھیلی ہوئی ہے۔ کیونکہ مرکزی حکومت سمٹنے کی دجہ سے کمزور ہوگئی ہے اور اس کی بری حالت ہے۔ چنانچیان علاقوں کے حکمرانوں نے اپنی څودمختاری کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے قوانین وشرح محاصل الگ الگ وضع کر لیے ہیں۔ ویسے مرکزی حکومت کی اطاعت وانقیا د کا دم بھرتے ہیںا ورمنا فقانہ دویتی کی ڈینگیں مارتے رہتے ہیں کیکن وہ بیعلاقے جاپلوسی اور نرمی ہے مرکز ی حکومت ہے الگ کر چکے ہیں اور مرکزی حکومت کے مطبع ومنقاد ہیں۔ پھریہ حکومتیں اپنی اولا دکووارث بنا گئیں۔ان کی اولا دہیں شنر ادول کی طرح جور واستبدا داور کبروغروریایا جاتا ہے اورانہوں نے خود کومسلک سلاطین میں منسلک کرچھوڑ اہے۔ حالانک پھرزیانے پیشترید عوام میں شامل تھے۔آخر کارعالی جناب امیر المؤمنین ابوالعباس نے بیابتری منا ڈالی اوران کے قبضے سے تمام علاقے نکلوا لیے۔ چنانچاس حکومت کے واقعات میں اس کا ذکر آر ہاہے۔ صباحہ حکومت کے آخری دور میں بھی اس قتم کی ایتری پھیل گئ تھی اور علاقہ جرید کے صوبوں پران کے حکمران خودمخار حکومتیں بنا بیٹھے تھے ان سے پیعلاقے سلطان ویشخ الموجدین عبدالمومن بن على نے نگلوائے اور انہیں مغرب کی طرف و تھیل دیا اور ان کے علاقوں ہے ان کے آثار تک کھدوا تھیکے۔ ہم عبدالمومن کے حالات میں بیدوا قعات بیان کریں گے۔ یہی حشر بنی عبدالمؤمن کی حکومت کے آخری زیانے میں سبعہ کا ہوا۔ اس قتم کاغلبہاو نیجے اور شاہی خاندان والے جولوگوں میں عزت وجاہ دیزرگی کی نگاہ ہے دیکھے جاتے میں حاصل کرلیا کرتے

ہیں۔ لیکن کبھی شریپندوں عندوں اور اوباشوں کو بھی چند تقدیری اسباب کی وجہ سے غلبہ حاصل ہو جایا کرتا ہے جب کہ ان کی پشت پناہی عند سے اور قرابت دار کررہے ہوں۔ اور بیشہر کے سربر آور دواور اونے طبقے پرغالب آجاتے ہیں کیونکہ ان میں عصبیت معدوم ہوتی ہے۔ بیدی تعالیٰ شانہ کی قدرت کی گل کاریاں ہیں۔ آوٹہ ہیں قدرت کی میں گلکاریاں دکھاؤں دریا میں حلاوت ہے تو زمزم میں ملوحت

## فصل نمبر۲۲ شهریوں کی زبان

یادر کھے کہ شہریوں کی زبان عموماً فاتح قوم کی زبان کے یا شہروں کوآباد کرنے والوں کی زبان کے تابع ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مشرق ومغرب میں اس زمانے تک تمام اسلامی شہروں کی زبان عربی ہے۔ اگر چوعر بی مضری زبان کا لہجداور اعراب بدل گیا ہے۔ گرحسب سابق عربی ہی بولی جاتی ہے۔ اس کا سبب وہ غلبہ ہے جو اسلامی حکومتوں کو اقوام عالم پر ان کے ندا ہب پر اوران کے تدن پر حاصل ہوا تھا۔ چونکہ حکومت و بادشاہ ملک کی ایک شکل ہے اور رعایا اس کا مادہ ہے اور شکل و صورت مادہ پر مقدم ہوتی ہے۔ اس لیے ملکی زبان حکومت ہی کی زبان متعین ہوئی۔ مفتوحہ اقوام فاتح قوم کی ہرا والبنالیا کرتی ہے۔ علاوہ ازیں وین کا ما خذ شریعت ہے اور شریعت عربی زبان میں ہے کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے۔ اس لیے تمام اسلامی ممالک میں عربی کے سواباتی تمام زبانوں کولازمی چھوڑ دیا گیا۔

فاروق اعظم نے بچمی کا تب کیوں مقرر نہیں کیے؟ غور سیجے فاروق اعظم نے بچمیوں کوشی (جوراز دار ہوتا ہے) بنانے سے منع فرما دیا تھا کہ بید دھو کہ اور نہیں جھر جب دین نے جمیوں کی زبانیں چھوڑ دیں اور اسلامی حکمرا نوں کی زبان عربی تھی تو تمام اسلامی ممالک میں مجمی زبانیں چھوڑ دی گئیں۔ کیونکہ لوگ سلطان کے اور اس کے دین کے تالیح ہوتے ہیں اس لیے عربی زبان کو اپنا نا اسلامی خصوصی امتیاز اور عرب کی اطاعت کی نشانی بن گیا اور دیگر اقوام نے تمام اسلامی ممالک میں اپنی اپنی اپنی زبانیں چھوڑ کر عربی زبان اپنا کی حتی کہ تمام اسلامی علاقوں میں عربی زبان جم گئی اور دیگر زبانیں عربی فربان میں اجبی کی حیثیت سے داخل ہوئیں لیکن ان زبانوں کے مل جانے کی وجہ سے عربی زبان جم گئی اور دیگر زبانیں اور کلات کی وجہ سے عربی کے اعتبار سے دلالت جوں کی توں باقی کلمات کے آخری حربی زبان کو تمام اسلامی علاقوں کے اکثر دیا تھا۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں اسلامی علاقوں کے اکثر شہروں کے باشند سے عربی کی دہدیں وربان کی اور ان کے وارث دروارث بنتے چلے آئے ہیں اور تمدن جی ڈو بیس اور کی اور ان کے وارث دروارث بنتے چلے آئے ہیں اور تمدن کی شربی کی اسلامی میں کے دوران کے وارث دروارث بنتے چلے آئے ہیں اور تمدن کی شرات ان میں رہ بس کی کہوں کی اور ان کے وارث دروارث بنتے چلے آئے ہیں اور تمدن کی شرات ان میں رہ بس

گئے ہیں۔ چونکہ زبانیں ورشد میں ملتی ہیں اس لیے اولا د کی زبان وہی باقی رہی جوان کے باپ داوا کی زبان تھی اور وہ ہے عربی اگر چداس کے پچھ قانون رفتہ رفتہ تجمیوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بدل گئے ہیں۔

عمر بی کو حضر می زبان کہنے کی وجہ: اس مخلوط زبان کو حضری زبان اس لیے کہتے ہیں کہ پیشم (حواضر والے) بولئے ہیں۔ اس کے بھس بدووں کی عربی شہر (حواضر والے) بولئے ہیں۔ اس کے بھس بدووں کی عربی شہر (حواضر والے) بولئے مخرب میں زنا نا قدار پر برکا اور ان کا تمام اسلامی ممالک پر قبضہ ہوگیا تو ان کی وجہ سے عربی زبان بگر گئی اور فنا کے گھاٹ اتر ہی جاتی اگر مسلمان قر آئی وحدت کی وجہ سے جن سے دین محفوظ ہے اس کی حفاظت نہ کرتے۔ مسلمان وں کا بیکام عربی مفری زبان کی حفاظت نہ کرتے۔ مسلمان اور کا بیکام عربی مفری زبان کی بقاوت فاظت کا ایر وہ سے جن گیا اور اس ذریعے سے عربی کی نظم و مشر محفوظ کر دی گئی پھر جب مشرق پر مغل اور تا تاری جھائے جو مسلمان ف سے تو وہ حفاظت کا ذریعہ بھی ختم ہوگیا اور عربی زبان ہر جگہ بگڑگی اور اسلامی ممالک جیسے عراق خراسان کو فارس نہند سندھ کا دوراء النہ اور دورائی کی دور سے باتی ہوگیا اور عربی زبان ہر جگہ بڑگی اور اسلامی ممالک جیسے عراق خراسان کو سے اور عربی اور اورائی اور میں میں بند شدہ کو خوال میں ہوگیا اور عربی تو اندین کے مطابق بطور صنعت کے سکھ کی جاتی ہوگیا اور عربی تو اندین کے مطابق بطور صنعت کے سکھ کی جاتی ہوگیا اور عربی تاتی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی کی دورائی ہوگی کی جاتی ہوگیا ہوگی کی دورائی کی مالک ہوگی کی دورائی کی مالک ہوگی کی دورائی کی مالک ہوگی کی دورائی کی بات میں کا میں کا در بیا ہوگی کا دیات کی دورائی کی ایک جاتی ہوگی کی دورائی کی بائی جائے گی حتی کے علی کا بیال تھو گئی در بیان میں کا میں باتی ہوگی گئیں اور پڑھنے پڑھائے کا سلسلہ بھی مجمی نوانوں میں کا میں جانی کی جائے گی حتی کہ علی کیا ہیں بھی مجمی ذبانوں میں کامی جائے گئی جائی کا ساسلہ بھی مجمی نوانوں میں بھی جبی نوانوں میں بھی جبی نوانوں میں بھی جبی نوانوں میں کامی جائے گئی جب کے کا سلسلہ بھی جبی نوانوں میں کامی جائے گئی جو اس کے کا سلسلہ بھی جبی نوانوں میں بھی جبی دورائی کیا کیا گئی کا سلسلہ بھی جبی نوانوں میں بھی جبی کو اوراء النہ بھی جبی نوانوں میں جائی ہو دورائی کیا گئی ہو اس کی کامی کیا کیا گئی کیا گئی کامی کیا گئی کیا کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کو کی کی کو کیا گئی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کر کو کی کی

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ing the state of t

## چائچی ان چاپ کمائی کمائی کاوجوب کمائی کے ذرائع اور کمائی کے لواز مات وعوارض چیمالی فصل حدود وشرح رزق وکسب انسانی کسب کاموں کی قیمت ہے

انسان بالطبع روزی کامختاج ہے: یا در کھے! انسان بالطبع روزی کامختاج ہے اور روڑ پیدائش سے لے کرآخری دم تک روزی ہی پراس کی زندگی کا دارو مدار ہے۔ بچین جوانی اور بڑھا یا روزی ہی کے سہارے گذرتا ہے اور ہمہ وقت اس کی ضرورت لاحق رہتی ہے۔ زندہ رہنے ہی کے لیے دنیا بھر کے دھندے کرنے پڑتے ہیں اور زندگی ہی کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ انسان کمی وقت بھی روزی ہے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہی بے نیاز ہے اور اے انسانو اتم سب روزی ک مختاج ہو حق تعالی شاخ نے دنیا اور دنیا کی تمام تعمیں انسان ہی کے لیے بنائیں اور اس نے قرآن کیم کی متعدد آتیوں میں اپنا پی مخصوص فضل اپنے بندوں کو یا دولا یا۔ فرمایا

معاش ورزق میں فرق اگران کمائی ضروروں کے برابر ہے تواسے معاش کہتے ہیں۔اگر ضروروں سے زیادہ ہے تواسے معاش ورزق کی کاموں پرصرف کر ہے تو یہ ہے تواسے ریاش کہتے ہیں۔ پھراگراس کمائی سے خودانسان فائدہ اٹھائے اوراسے اپنے ذاتی کاموں پرصرف کر دیایا پہن کر رزق کہلا تا ہے۔ چنا نچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تبہارے لیے وہی مال ہے جوتم نے کھا کرختم کر دیایا پہن کر پھاڑ دیا۔ یا اللہ کی راہ میں دے کرآ گے بھے دیا۔ لیکن اگر بیکمائی اپنی ذاتی ضرورتوں پرصرف ندی جائے تو بہنست مالک کے وہ رزق نہیں بلکہ کسب ہے۔ مثلاً میراث کا مال مرنے والے کی نبیت سے کسب ہے در تانہیں کیونگ اس سے مرت والے نے والے نے فائدہ نہیں اٹھایا اوروارتوں کی نبیت کے اعتبار سے رزق ہے جائز قبضہ کا پایا جانا بھی شرط ہے۔اگر کوئی کسی چیز پر نا جائز قبضہ کرلے یا حرام چیز پر قبضہ کرلے تو معتز لد کے زدیک میدر دق کی حدسے خارج ہے لیکن اہل سنت اسے بھی رزق ہی کہتے ہیں۔ کوئکہ حق تھائی اپنی مہر بائی سے خاصب طالم مؤمن اور کا فرسب ہی کورزق پہنچا تا ہے بیہاں معتز لد کے دلائل کی میں۔ کوئکہ حق تعالی اپنی مہر بائی سے خاصب طالم مؤمن اور کا فرسب ہی کورزق پہنچا تا ہے بیہاں معتز لد کے دلائل کی میں۔ کوئکہ حق تعالی اپنی مہر بائی سے خاصب طالم مؤمن اور کا فرسب ہی کورزق پہنچا تا ہے بیہاں معتز لد کے دلائل کی میائش ہیں۔

کسب کے تقاضے: یا در کھے! کمانے میں خت سرگری اور دوڑ دھوپ کی اور درمیانی راہ اختیار کرنے کی خت ضرورت ہے اس لیے جائز طریقوں سے رزق کمانے کے لیے جدو جہداور کوشش عمل کے بغیر چارہ نہیں۔ جیسا کہ قت تعالیٰ نے فر مایا کہ اللہ کے قانون کے مطابق رزق تلاش کرواور رزق کے لیے کوششیں بھی تقدیر والہا م پرموقوف ہیں۔ لہٰذا سب پھھاللہ ہی گی طرف سے ہمعلوم ہوا کہ ہر کمائی میں انسانی عمل کو وفل ہے۔ کیونکہ عمل کا تعلق اگر کسی صنعت سے ہے تو عمل کا وفل ظاہر ہے۔ کیونکہ مل کا تعلق دیوانات نباتات یا معدنیات سے ہے تو ان سے بھی انسان این کے ہاتھوں سے انجام پاتی ہے اور اگر عمل کا تعلق حیوانات نباتات یا معدنیات سے ہے تو ان سے بھی انسان آپئے ذاتی عمل کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔

کی قیمت ظاہر ہوتی ہے اور قیمت میں عمل کا حصر بھی لگایا جاتا ہے۔خواہ بہت ہویا تھوڑا اور بھی یہ قیمت پوشیدہ ہوتی ہے جیسے اناج کے بھاؤ میں عمل وخرج دونوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔لیکن جن علاقوں میں کھیتی باڑی آسان ہوتی ہے۔ وہاں بظاہراناج کے بھاؤ میں عمل کا خل معلوم نہیں ہوتا۔ حالا تک عمل بھی نرخ میں شامل ہے جس کا بجز کاشت کا رول کے لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ بات کھل کرسا منے آگئ کہ تمام یا اکثر فوائد ومنافع انسانوں کے کاموں کی قیمتیں ہی ہیں اور رزق کی حقیقت بھی روش ہوگئیا۔

کسب ورزق کی کمی بیشی کے اسباب: یادر کھے۔اگر کسی شہر ہیں آبادی کی کی وجہ نے لوگوں کو کام نیل میں ان میں کی آ جائے تو وہاں باذن البی کسب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ویکھے نہیں جی شہروں کی آبادی کم ہوتی ہے وہاں روزگار نہیں ملتے اور رزق وکسب کے ذرائع مفقود ہوجاتے ہیں کیونکہ انساتی اعمال معدوم ہوتے ہیں۔اسی طرح جن شہروں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے۔اس کے باشند نے فوشحال و مالدار ہوتے ہیں۔جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔اسی لیے جب کسی شہر کی آبادی گھنے گئی ہوتا اس کے بارے میں عوام کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اس کا رزق شتم ہوگیا۔ حتی کہ چینل میدانوں میں نہریں اور چشے بھی ہتے اور البلتے ہوئے سو کھ جاتے ہیں۔ کیونکہ نہروں کا جازی رہنا اور چشموں کا اُبلنا گھودنے اور صاف کرنے سے قائم رہتا ہے اور میدونوں انسانی عمل ہیں جیسے دودھ دینے والے جانوروں کے تصن اگر چھوڑ دیئے جا تیں تو خشک ہوجاتے ہیں۔اس کی دودھ جاری رہتا ہے۔ اس طرح اگر نہروں اور چشموں کی اصلاح و مرمت ہوتی ہوتا ہو جاری رہتا ہے۔ اس طرح اگر نہروں اور چشموں کی اصلاح و مرمت ہوتی ہوتا جاری رہتا ہے۔ اس طرح اگر نہروں اور چشموں کی اصلاح و مرمت ہوتی ہوتا ہو جاری رہتا ہے۔ اس طرح آگر نہروں اور چشموں کی اصلاح و مرمت ہوتی ہے تو جاری سے جیں۔ ورنہ خشک ہوجاتے ہیں۔ان شہروں میں غور سے جن پر ان کی آبادی کے زمانے میں چشمے جاری ہوگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چشمہ تھا ہی نہیں۔

#### فَصِيلَ فَمِيرِ طرق معاش اصناف معاش اور ذرائع معاش

معاش رزق ڈھونڈنے کا اور اسے حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کا نام ہے لیکن پیلفظ لفظ بیش کا اسم ظرف ہے۔ چونکہ عیش (زندگی) اسی پرموقو ف ہے۔ اسی لیے مبالغہ کے طور پر اس کا نام محل زندگی رکھ دیا گیا۔ رزق پیدا کرنے کے گئ طریقے ہیں ا

۔ اقتدار کی وجہ ہے کی مشہور قانون کی رو سے دوسروں کے قبضہ سے رقم نکلوا کر بھی رزق پیدا کیا جاتا ہے۔اب مفرم یا جابید (محصول خراج) کہتے ہیں۔

۲۔ خشکی کے سمندر کے حلال جانور پکڑ کرانہیں فروخت کر کے بھی رزق پیدا کیا جاتا ہے اسے شکار کرنا کہتے ہیں۔ سویالتو جانور پال کران کے جسموں کے ان اجزا سے جولوگوں میں مستعمل ہیں فائدہ اٹھانا بھی رزق میں شامل ہے۔ جیے مویشیوں کا دود ہے' بھیڑ بکری اوراونٹ گی اون' رکیٹم کے کیڑوں سے رکیٹم' شہد کی کھیوں سے شہداور مرغیوں اور بطخوں سے آنڈے وغیرہ۔

سم۔ تھیتی باڑی سے اناج کی اور باغوں سے پھلوں کی پیداوار بھی رزق ہے۔ان تینوں طریقوں کا نام کاشت کاری ہے۔

ایانسان کی محنت و مزدوری سے رزق پیدا کیا جاتا ہے۔ جس کی دوصور تیں ہیں محنت یا تو کسی خاص پیشے میں مخصر ہو گی یانہیں۔ اگر کسی خاص پیشے میں مخصر ہے تو اسے صنعت کہتے ہیں۔ چیسے مضمون نگاری بڑھئی کا کام' درڑی کا کام' کیڑا بننے کا کام اور شہسواری وغیرہ۔ اگر محنت کسی خاص پیشے میں مخصر نہیں تو وہ عام محنت و مزدوری ہے یا رزق سرمایدلگا کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی دوصور تیں ہیں۔ یا تو مال خرید کرایک شہر سے دوسر سے شہر میں لے جاکر فروخت کرنا یا اسے خرید کر ذخیرہ کر لینا تا کہ جب بازار کا رخ تیز ہوتو اسے فائدے سے بیچا جائے۔ اس کا نام شخارت ہے۔

معلوم ہوا کدرزق پیدا کرنے کے بنیا دی اسباب جارہیں:

ار امارت

۲ . صنعت وحرفت

ساب زراعت اور

۴ \_ تجارت

اد باءاور حکماء جیے حریری وغیرہ نے جو یہ کہا ہے کہ معاش امارت تجارت زراعت اور صنعت وحرفت ہے۔اس کے بھی یہی معنی ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ امارت روزی پیدا کرنے کا طبعی طریقہ نہیں ہے۔اس لیے ہم یہاں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے اس سلسلے میں دوسری فصل میں شاہی خراج کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی بھی جا چکی ہے ہاں تجارت اور زراعت اور صنعت وحرفت روزی پئیدا کرنے کے طبعی طریقے ہیں۔

زراعت بنیادی پیشرے ان میں زراعت بالذات سب مقدم اور بنیادی پیشر ہے کیونکہ یہ ایک سادہ صاف اور فطری پیشر ہے کیونکہ یہ ایک سادہ صاف اور فطری پیشر ہے اور اس میں زیادہ علم ونظری ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ پیشر حضرت آدم گی طرف منسوب ہے۔ آپ ہی اس کے بتانے اور سکھانے والے ہیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے جیتی کی اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے جیتی کی اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے جیتی کی اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے جیتی کی اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے جیتی کی اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے جیتی کی اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے جیتی کی اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کمانے کا سب سے پہلے کہ بیانا اور طبعی طریقتہ ہے۔

صنعت كا دوسم اورجہ ہے: صنعت و ترفت كا دوسم ادرجہ ہا اور بدزراعت كے بعد والا پیشہ ہے كيونكه بيكيتى كى طرح بسيط نميں اور علم ونظر كى بھى ضرورت پڑتى ہے۔ اسى ليے عموماً صنعت و بسيط نميں اور مركب ہے اور علمى بھى ہے۔ اس ميں غور دفكر كى اور علم ونظر كى بھى ضرورت پڑتى ہے۔ اسى ليے عموماً صنعت و ترفت شہروں ميں پائى جاتى ہے۔ جن كا درجہ ديماتوں كے بعد ہے۔ اسى ليے صنعت حضرت ادريش كى طرف منسوب ہے جو دنيا كے دوسرے باپ بيں۔ آپ نے اللہ كى وى كذر بعد ہرتم كى صنعت ايجاد كى۔

شخارت کا تیسرا درجہ ہے: تجارت اگر چہ روزی پیدا کرنے کاطبعی طریقہ ہے لیکن اس کے اکثر طریقے حیلوں پر موقوف بین تا کہ چیزوں کے نرخوں کے اتار چڑھاؤے فا کدہ حاصل کیا جائے۔ اگرچہ بیطریقہ ایک قتم کا جوا ہے۔ مگر شریعتوں نے اسے روار کھا ہے۔ لیکن جوئے کی طرح اس میں دوسروں کا مال مفت نہیں لیا جاتا۔ اس لیے اسے جائز اور جوئے کوترام قرار دیا گیا۔

#### فحمل فمبر س ملازمت روزی کاطبعی ذرید نبیس

حکومت جلانے کے لیے ملازم رکھنے ضروری ہیں: یادر کھیے! حکومت کے تمام سینوں میں بادشاہ کو ملازم رکھے بغیر جارہ کا رنہیں۔ جیسے امن کے لیے فوج رکھنا' پولیس رکھنا' منٹی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اسے حکومت کے ہرشعبہ میں ایسا شخص رکھنا پڑتا ہے جواس شعبہ کا انتظام بہترین طریقے پر انجام دینے پر قادر ہواور تجربہ کار ہو۔ ان تمام سرکاری ملازمتوں کی تخواہیں بادشاہ ہی ہیت المال سے اوا کرتا ہے۔ بیٹمام سرکاری ملازمین اراکین سلطنت کہلاتے ہیں اور نظام حکومت کا مدار انہیں پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر فروا ہے محکے کا امیر ہوتا ہے اور ماتحت ملازمین اس کا حکم مانتے ہیں اور ان تمام امیروں کا دریا ہے۔

نجی ملاز متنیں: سرکاری ملازمتوں کے علاوہ نجی ملازمتیں بھی ہوتی ہیں۔ جن کا سب یہ ہوتا ہے کہ اکثر مالدار اور عیش
پرست حضرات اپنے ذاتی کام کرنے میں اپنی کسرشان سجھتے ہیں یا کام کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ کیونگہ ان کی پرورش ہی تاز
وفعت اور عیش وراحت کے گہوارے میں ہوئی ہے۔ اس لیے وہ اپنے کاموں کے لیے ملازم رکھ لیتے ہیں اوران کی ماہانہ شخواہ
مقرر کر دیتے ہیں لیکن یہ عادت اچھی نہیں اور طبعی مردا گلی کے خلاف ہے۔ کیونگہ اپنا باردوسروں پرڈ النا اپا بھی ہونے کی دلیل
ہے۔ علاوہ ازیں اس سے اخراجات بھی بڑھتے ہیں اس طرح دہری مار پڑتی ہے۔ نیز یہ عادت کہ پھلی پھوڑنے کو بھی نہ بھی جو وہ کی نہ عادت کہ پھلی پھوڑنے کو بھی نہیں۔ مردا پیا تو اپنا دوسروں کا بھی کام کردیتے ہیں۔ گر

ا چھے ملا زم مشکل ہی سے ملتے ہیں: پھرالیے ملازم جو بھی طریقے ہے کام انجام دینے اور بھروسہ کے قابل ہوں بوی مشکل ہے دستیاب ہوتے ہیں کیونکہ ملازم چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتے ۔ یا تو کام میں ہوشیار ہوں گے مگر نا قابل بھروسہ ہوں گے یا بھروسہ کے قابل ہوں گے مگر کام میں ہوشیار نہ ہوں گے ۔ یا کام میں بھی ہوشیار ہوں گے اور قابل بھروسہ بھی یا نہ کام میں ہوشیار ہوں گے اور نہ قابل بھروسہ۔ پھر جو ہوشیار وقابل بھروسہ ہوگا اسے ملازم رکھنا آسان نہیں اور ہر کئی گا

#### فھیل فہیں ہم گڑے ہوئے خزانوں سے روزی ڈھونڈ ناطبعی طریقہ نہیں

ر کھےاور ملازم رکھتے وقت اس میزان پراسے تول کیجئے۔

گڑے ہوئے خزانوں کے مثلاثی: دیکھے اشہرے بہت سے نادان زمین کے نیچے سے مال برآ مدکرنے کے خواہش مند ہوا کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے روزی ڈھونڈ اکرتے ہیں کہتے ہیں سابق اقوام کا تمام خزاندز بین کے اندر مدفون ہے جس پرسحری طلسمات کی مہریں گئی ہوئی ہیں اس مال کی مہریں وہی تو ڈسکتا ہے جو جادو سے واقف ہواور ایسی دھونیاں عزائم اور چڑ ھاوے مہیا کرسکے جن سے وہ سربند مہریں ٹوٹ جا کیں۔

لوگون کے اوبام: افریقہ کے شہریوں کا خیال ہے کہ فرنگیوں نے جوافریقہ میں اسلام سے پہلے تھے۔ ای طرح اپنے مال فن کردیے ہیں اورانہیں کتابوں میں رموز کی شکلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ تا کہ اگروہ یا ان کا کوئی وارث اسے برآ مدکر نا حیا ہے تو ان رموز کی مدوسے اسے برآ مدکر سکے۔ مشرق میں مشرق شہری یہی رائے قبطیوں 'رومیوں اور پارسیوں کے بارے میں قائم کیے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں ایسی کہانیاں نقل کرتے ہیں جن کا درجہ خرافات سے کسی طرح بھی کم نہیں جیے بھن لوگ گڑا ہوا مال کھوونے کے لیے وہاں پہنچے جہاں مال مدفون تھا۔ لیکن چونکہ وہ اس کے طلسمات کھولئے سے نا واقف تھے اس لیے کھودنے پر خزانہ برآ مد شہوسکا یا وہ جگہ کیڑوں سے جمری ہوئی پائی گئی۔ یا اس نے اپنی آ تکھوں سے حوض میں اشرفیاں اور جوا ہر کا حوض ان کے سامنے سے جوا ہر کا حوض ان کے سامنے سے جوا ہر کھرے دیکھے۔ لیکن بہرے دارنگی تکواریں لیے کھڑے نظر آئے یا زمین بھٹ کر ذروجوا ہر کا حوض ان کے سامنے سے جوا ہر کھرے دیکھے۔ لیکن بہرے دارنگی تکواریں لیے کھڑے نظر آئے یا زمین بھٹ کر ذروجوا ہر کا حوض ان کے سامنے سے حوا ہر کھرے دیکھے۔ لیکن بہرے دارنگی تکواریں لیے کھڑے نظر آئے یا ذمین بھٹ کر ذروجوا ہر کا حوض ان کے سامنے سے حوا ہر کھرے دیکھے۔ اپنی تا بھرے دیکھے۔ لیکن بہرے دارنگی تکواریں لیے کھڑے نظر آئے یا ذمین بھٹ کر ذروجوا ہر کا حوض ان کے سامنے سے حوا ہر کا حوا ہی کھرے دیکھے۔ ان کی تاب ہے سے دیکھرے دیکھے۔ ان کی تاب ہے سے دیکھرے دیکھے۔ لیکن بہرے درانے کی تاب ہو کی بارے کی تاب ہے کہ بیاب ہے کہ دیکھرے دیکھے۔ ان کی تاب ہو کی کی تاب ہو کی کو کو بیاب ہو کی سے دیکھرے دیکھوں کی کھی کی کو کی کو کی کو کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو کھوں کے دیکھوں کی کو کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیا کو کھوں کی کو کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیا ہو کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کر دیکھوں کے دیکھوں

غاب ہوگیا۔ای طرح دیوانوں کی طرح بزبانکا کرتے ہیں۔ہم مغرب میں اکثر بربرطلبہ کو جوطبعی معاش اوراس کے اسبب سے عاجز و در ماندہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کاغذ کے چند جعلی کلڑے جن کے کنارے کئے چھٹے ہوتے ہیں اور جن پر پچھ بخی تخریب ہوتی ہیں کہ ان طلسمات میں ان کاحل ہے جونز انوں کے مالکوں نے گاڑے ہیں ۔غرض بیج علی تخریب لے کرکسی معزز اور سربر آوردہ فیص کے پاس بینی جاتے ہیں اوراسے بی کہ کرپنا لیتے ہیں کہ ہم اسطلسم کی وجہ سے خزانہ برآمد کرلیں گے۔ مرہمیں حکام کی دست اندازی اور سزاکا ڈرہے۔اس لیے اگر آپ جیسے ذی اثر حضرات اس کام میں ہماری مدوکریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ بھی اس میں حصد دار رہیں گے۔اس طرح وہ اس سے کھی نہ پچھڑ ہیں منوا لیتے ہیں۔ عالا نکہ انہیں جا دوسے کچھ نہ پچھڑ ہیں ہوتا۔ بہت سے نا دان ان کے چکر میں آکروہ جگہ رات میں کھود نے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں تاکہ ورک کے تھی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سے نا دان ان کے چکر میں آکروہ جگہ رات میں کھود نے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں تاکہ عاسدوں کا بھی ڈر شرہ ہوتا ہے اس کا کوئی اور طلسم ہے جو ہمیں معلوم نہ ہو سکا اوروہ اس تد ہیر سے ان نا دانوں کی تمناؤں کے بیل کے بیل کے بیل کا اور کی کی نا دیاں نا دانوں کی تمناؤں کی کھی میں حال کے کھی نہیں ماتا تو کہتے ہیں کہ سے بیل کھی میں حال میں جو کہتے ہیں کہ سے جو ہمیں معلوم نہ ہو سکا اوروہ اس تد ہیر سے ان نا دانوں کی تمناؤں کو کھی جو بیل کے کھی نہیں ماتا تو کہتے ہیں کہ سے بیل کھی کھی ہوں جانی نا دانوں کی تمناؤں کی کھی ہوں جانے ہیں حال کھی کھی میں حال کے کھی نا دانوں کی تمناؤں کی کھی کھی کہتے ہیں۔

غیر طبعی طریقے سے دولت کمانے کی وجہ ایا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ معاش کے طبعی طریقوں سے عاہز اور تجارت یا زراعت یا صنعت وحرفت سے قطعی بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ دولت غیر طبعی طریقہ اور غلط راہ سے ہاتھ لگ جائے۔ کیونکہ وہ کسی طبعی طریقے سے اس قدر دولت نہیں سمیٹ سکتے جس قدر وہ اس عیاری اور غیر طبعی طریقے سے ہامخت ومشقت کے کما لیتے ہیں اور بے شار زروجوا ہر ہتھیا لیتے ہیں۔ انہیں یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ غیر طبعی طریقوں کی طرف جھک کر بڑی مصیبتوں آفتوں اور سخت محنت ومشقت میں بڑجائیں گے۔ جس میں طبعی طریقہ سے زیادہ مصیبتیں اٹھانی بڑجائیں گے۔ جس میں طبعی طریقہ سے زیادہ مصیبتیں اٹھانی بڑجائیں گی اور اس کے ساتھ حکام کی سزاؤں کا بھی کھٹکا لگا ہوا ہے۔

غیر طبعی طریقے سے دولت کمانے کے دیگر اسپاہے۔ اکثر دولت کی فراوانی کثرت فیش اوراخراجات کا حد سے بڑھ جانا بھی اس چکر میں چنس جانے کا باعث ہوتا ہے کوئکہ حد سے زیادہ خرج کوآ مدنی پورانہیں کر عتی۔ پھر جب انسان طبعی طریقے سے بیسے پیدا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بلامحنت یا کسی کا دباد بایا خزانہ ہی ال جائے تاکہ بری عادتوں سے جومصادف بڑھ گئے ہیں۔ وہ خزانداس کی تلافی کر سکے۔ اس قتم کی خزانے کی تمنا کہ انسان اس کے لیے جد وجہد کرنے گئا ہے اوراس راہ میں خرچہ کرنے سے بھی در لیے خہیں گرتا۔ اس لیے اس قتم کی خزانے والے یا تو سرکاری حکام ہوتے ہیں جون تیاں روپ کی ریل بیل ہوتی ہے یا رؤساء ہوتے ہیں جوائتھائی خوش حال اور فارغ البال ہوتے ہیں۔ جیسے مصری اور ای قتم کے دوئرے شہر کے متاز روساء۔ ہم اس قتم کے بہت سے لوگوں کو جانے ہیں اور دفائن ہوتے ہیں۔ جیسے مصری کی وجانے ہیں اور دما فروں سے ان کے بجیب وغریب مقامات پوچھتے رہے بیں اور مسافروں سے ان کے بجیب وغریب مقامات پوچھتے رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کو جانے ہیں ای طرح یہ گڑے ہوئے کی دھن میں رہے ہیں۔ جیسے مصری کی دھن میں کے دوئر جے ہیں ای طرح یہ گڑے ہوئے کی دھن میں رہے ہیں۔ جیسے مصری کی حالے تا تو ہوئے جیس کی مصری کی طرح ہیں کا دیا ہوئے کی دھن میں معلومات بھی جیسے ہوئے جیس معلومات بھی ہوئے تے رہے ہیں تا گئے اس کے بیس معلومات بھی ہی اطلاع میں ہے کہ وہ مخر بی طلبہ سے می کران دفینوں کے بارے میں معلومات بھی پہلے تے رہے ہیں تا گ

انہیں کو کی وفیندل جائے۔

جادو کے زور سے پانی خشک کرنے کے سلسلے میں ایک قصیدہ الل مغرب کے پاس ایک قصیدہ بھی ہے جے وہ عکمائے مشرق کا بتاتے ہیں۔ اس میں جادو کے زور سے پانی کے خشک کرنے کی ترکیب بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ مطالعہ

معلوم ہوگا۔اس تقیدہ کے چنداشعار مندرجہ ذیل ہیں

يا طالبا للسر في التغوير اسمع كلام الصدق من خبر دع عنك ماتد صنغوا في كتبهم من قول بهتان و لفظ غرور واسمع الصدق مقالتي و نصيحتي ان كنت من لا يرى بالزور فاذا اردت تغور البر التي فاذا اردت تغور البر التي حارت لها الاوهام في التدبير صور كصورتك التي اوحفتها والررس داس الشبل في التقدير ويداه ما سكتان للحيل الذي في الذلد نيشل من قرار البئر والصدره هاكما عايقها عدد الطلاق الجد من التكويرا

پائی خشک کرنے کے راز کوطلب
کرنے والے ایک واقف کارہے
کی بات من کتا ہوں میں جوجھوٹ
اور دھو کا لکھا ہوا ہے اسے چھوڑ
اگر مجھے جھوٹ اور عیاری پریقین نہیں ہے
تو میری بات من اور میری خیر خواہی قبول کر
جب تو کسی جگہ کا پائی خشک کرنا جا ہے
جن کے خشک کرنے کی کوئی تد ہیر سمجھ میں
خداتی ہوتو اپی آیک تصویر بنا جس نے تو
واقف ہے اس کا سرشیر کی طرح گول ہو
ہاتھوں میں ڈول والی رتی ہوگویا
مناظر کے میں گردا ورکی بیشی ہے
مناظر کھے کراور کی بیشی ہے
ان کھنچا جا رہا ہے
مناظر کھے کراور کی بیشی ہے

و يطاعلى الطات غير ملامس مشى البيب الكسيس النحوير و يكون حول الكل حط دائر تربيعه اولى من التكوير

واذبع عليه الطير والطخه واقصده عقب الذبح باالتبحير بالسند دوس و بالنبان دميقة والقسط والسبه ثبوب حرير من احمر او اصغر لا ارزق لا اخضر فيه ولا تكدير ولسيشده خيطان صوف ابيض او احمر من خالص التحمير والطالع الاسد الذي قد بينوا و يكون بلا الشهر غير منير والبدر متصل بسعد عطارد في يوم سبت ساعة التدبير

پیروں کے درمیان جروف طاہوں گر پیروں ہے میں نہ ہوتے ہوں معلوم ہوتا ہو کہ کوئی عقل مندو ہوشیارو قابل آ دی چل رہا ہواس کے باہر ایک خطا ہوجس کے مربع خط گول خط ہے بہتر ہے مربع خط گول خط ہے بہتر ہے خون سے بیقسور لتھیڑ دے اور ذرج کے خون سے بیقسور لتھیڑ دے اور ذرج کے بعد دھونی دے بیددھونی دے سیرخ فی سیندور لو بان میعہ ساکلہ اور سرخ یا زرد ہونیلا یا سبر نہ ہواور نہ مٹیالا ہو

پھراس پرسفیدوسرخ اونی ڈورے لپیٹ دے بیضو براس وقت بنا جب طالع اسد ہوجیسا کہ علاء نے کہاہے کہاس ماہ کی ابتدا ہو جب کہ شب روثن نہیں ہوتی اور جاند برج عطار دمیں ہوجوسعد ہونے کی نشانی

ہے اور ہفتہ کا دن ہو۔

میری دائے میں یہ قصیدہ بھی ز ٹلیات بکنے والوں کی ٹمع سازیوں میں سے ہے کیونکہ ان کے حالات عجیب وغریب ہوتے ہیں اور ان کی خاص خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے خرافات وجھوٹ اس حد تک پہنے تھی ہیں۔ جن میں ہم مشہور ومع وف گھروں میں جو جادو کے لیے مشہور ہیں رہتے ہیں۔ جن میں انہوں نے گڑھے کھودر کھے ہیں۔ جن میں پہنے جاسے مضہوں نشانیاں دکھ دیے ہیں اور یہ پر چر لے کر ان ہانی اپنے جاتے ہیں اور ایہ پر چر لے کر ان میں سے خوار کھود ہے ہیں اور یہ پر چر لے کر ان ہوا ہے جا ہیں اور ان سے مقام خوار نہ بتانے کی بیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ گھر کر ایہ پر لے کر ان میں سے خوار کھود کر نکال لیں۔ اس طرح ان سے مقام خوار نہ بتانے کی وجہ سے بھور آم ہوا ہیں۔ گرا ہوا ہے جسے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر آب ہمیں اتنی وجہ سے بھور آم عنایت فرما کیں جس سے ہم طلسمات کھولئے کے لیے جڑی ہوئیاں اور دھونیاں خرید میں تو یہ بیٹار دولت آپ کے ہاتھ رقم عنایت فرما کیں جس سے ہم طلسمات کھولئے کے لیے جڑی ہوئیاں اور دھونیاں خرید میں تو یہ بیٹار دولت آپ کے ہاتھ لگ جائے گی اور انہیں خزانے کی وہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو انہیں خوانہوں نے پہلے ہی سے تیار کر رکھی ہیں اور پر چوں میں لکھ چھوڑی ہیں جب نا دان وہاں یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو انہیں خوانہ کیلئے تیں جو انہیں ہوجا تا ہے۔ خالانکہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اور ایسے چھوڑی ہیں جب نا دان وہاں یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو انہیں خزانہ کا یقین ہوجا تا ہے۔ خالانکہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اور ایسے

فریب میں ڈال دیا گیا ہے جس کا انہیں شعور نہ ہو۔ کھدائی کے وقت جانور ذرج کرتے وقت اور دھوئی دیے وقت نہ لوگ اپنی فریب میں ڈال دیا گیا ہے جس کا انہیں شعور نہ ہو۔ کھدائی کے عیاری پر پر دہ پڑار ہے اورا کرنے کو چھوتو ان لوگوں کی عقلی اور نقلی روے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باہدا بیا عام طور پر نہیں ملاکر تے کہ لوگ خزانے کل آتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی جمہ اخلاش مہریں لگا جا تھیں تا کہ غیر انہیں پا نہیں نہ ایبا قدیم زمانے ہیں ہوا ہے اور تہجد بیز زمانے ہیں اور ان پر طلسمات سے مہریں لگا جا تھیں تا کہ غیر انہیں پا نہیں نہ ایبا قدیم زمانے ہیں ہوا ہے اور تہجد بیز زمانے ہیں۔ رکا زجو حدیث میں آپا ہے اور فتہ جا نہیں کا جا تھیں تہ ایبا قدیم زمانے ہیں ہوا ہے اور تہجد بیز زمانے ہیں۔ رکا زجو حدیث میں آپا ہے اور فتہ انہا کہ خیر انہیں کہ اسے قصد و اور فتہا نے اس کا حکم بیان کیا ہے وہ جا بلیت کا زمانہ ہے۔ اتفاق سے کہیں کہیں بال جا پا کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اسے قصد و اس نے اس کی حفوظ کر جائے تو اس نے دھا فت میں ہو میں ہو سکتا ہے کہ ڈھونڈ نے والوں کے لیے اس کے بچھ ان نات بھی مقرر کر لیے جا تھیں اور انہیں کتابوں میں بھی کلے دیا جائے تا کہ ہر خص اسے نگا لئے پر قا در ہو سکے۔ یہ بات تو اس کے تھے مقدر کر لیے جاتم ہو تا کہ خوا کہ اسے تو ہو اسے اپنے اور ہو سکے۔ یہ بات تو اس کے جو وہ اسے آگر کوئی خوس کا ڈر کوئی خوس کے خلا کر ہیں ہو تا کہ کی کھی برآ مدنہ کر سکے۔ یہ مقصد تو سر اسر عقل و دائش ہو تا کہ کی کے بھی بیا تہ دنہ کر سکے۔ یہ مقصد تو سر اسر عقل و دائش ہوتا کہ کی کے خلاف ہے۔

سابق اقوام کے فرانے کہاں گئے؟ رہا یہ سوال کہ ہم سے پہلے سابق اقوام کے فرانے کہاں گئے۔ حالانکہ تاریخ بناتی ہے کہاں میں زروجواہری رہل پیل جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا چاندی جواہرات اور تمام برنے کی چڑیں یا تو دحاتی ہوتی ہیں یاصنعتی۔ جیسے لوہا' تا نبہ سیسہ اور تمام بیش قیمت دھاتیں۔ انسان تعدن کے زمانے میں صنعتوں کے ذریعہ تمام چڑیں زمین سے برآ مدکرتا ہے اور تھرین کی مبیثی ہی ہوتی ہیں بھی ہوتی رہتی ہے اور جو چڑیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ نظل ہوتی رہتی ہیں اور وراخت و غیرہ سے ایک دوسرے کے قبضے میں آتی رہتی ہیں اور گردش میں رہتی ہیں اور کردش میں رہتی ہیں اور کھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف اور ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف صب ضرورت اور تعدن کے نقاضوں کے مطابق منتقل ہو جاتی ہیں فرض کروا کر مال مغرب وافریقہ میں گئے ہو ہائے ہیں اور تعدن کی کی بیشی سے گئی اور ایک میں نہیں گئے گا اور اگر مصروشام میں مال کی کی ہے تو ہند و چین میں کی نہ ہوگی۔ یہ تو محض آلات و کمائیاں ہیں اور تعدن کی کی بیشی سے گئی برضی رہتی ہیں۔ موتی اور جواہرات تو بہت جلد قا ہو جاتے ہیں اسی طرح سونا چاندی پیتل لوہا' سیستانہ وغیرہ میں گئی جہ ہو جاتی ہیں۔ موتی اور جواہرات تو بہت جلد قا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سونا چاندی پیتل لوہا' سیستانہ وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ موتی اور جواہرات تو بہت جلد قا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سونا چاندی پیتل لوہا' سیستانہ وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ موتی اور جواہرات تو بہت جلد قا ہو جاتے ہیں۔

مصر میں و فینوں کے پائے جانے کا سبب: رہامصر میں دفینوں کا ہونااورلوگوں کا کثرت سے ان کی تلاش میں ہونا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر پڑارہا سال ہے قبطیوں کی حکومت رہی ان کے ہاں رسم تھی کہ مُر دوں کا مال انہیں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھران کے ملک پر جب پارس برمر افتد ارآئے تو انہوں نے قبریں کھود کھود کر بے شار دولت نکال لی جیسا کہ اہرام مصر (قبور سلاطین) ہے کافی دولت نکالی گئے۔ پارسیوں کے بعد یونا نیوں نے بھی قبریں کھود کھود کر خوب دولت نکالی گئے۔

اور آج تک یمی خیال کیا جاتا ہے کہ ان قبروں میں دولت ہوگی۔ بلکہ بسااوقات ان قبروں میں سے شرائے تکاتے رہتے ہیں۔
قبطی قوم اپنے مردوں کے ساتھ سونے چاندی کے برتن اور تابوت وغیرہ بھی جواسی مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے رکھ دیا
کرتی تھی اس لیے ہزار ہا سال سے قبطی قبروں میں اس قسم کی چیزیں پایا جانا قرین قیاس رہا ہے اس لیے مصری ان قبروں میں
اس قسم کی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر برآ مدکرتے رہتے ہیں اور گورکن کوتر جے دیتے ہیں ۔ حتی کہ حکومت کے آخری دور میں جب
ہر قسم کی چیزوں پرچنگی لگائی جاتی ہے تو گورکنوں پر بھی چنگی لگائی گئی اور ان نا دانوں پر ٹیکس لگایا گیا جواس مقصد کے لیے وہاں
کھدائی کرتے تھے۔

چنانچہ اس طرح لا کچی نا دانوں نے دفینہ برآ مدکر نے کا ایک ڈریعہ حاصل کرلیالیکن اپنی ہرکوشش میں ناکام ہی رہے۔گھاٹوں اور ناکامیوں سے اللہ اپنی پناہ میں رکھا گرکسی کے دل میں اس قتم کا واہیات خیال پیدا ہوتو اسے اللہ سے پناہ مانگنی جا ہے کہ اے اللہ اٹلان معاش میں مجھے عاجز وست نہ بنا۔ جیسا کہ ستی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور شیطانی را ہوں اور اس کے وسوسوں سے الگ ہو جانا جا ہے اور محال باتوں اور جھوٹی حکایتوں سے دھو کہ نہیں کھانا جا ہے۔ روزی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جے چاہتا ہے بے حساب عطافر ما تا ہے۔

# فحیل فمیر (۵) عزت واثر مال کے لیے مفید ہے

کیونکہ ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کہ اثر ورسوخ والے حضرات ہی روزی کمانے کی تمام تسموں میں ان سے
زیادہ دولت مند ہوتے ہیں۔ جن کا گوئی اثر ورسوخ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اثر ورسوخ والے کے کام اسے خوش
رکھتے اوراس کا قرب حاصل کرنے کے لیے مفت کر دیتے ہیں تا کہ اس کے اثر ورسوخ سے اپنی ضرور تیں نگال لیں اس طرح
اس کی تمام ضرور تیں خواہ لا زمی ہوں یا غیر لا زمی بلا کئی معاوضے کے پوری ہوجاتی ہیں اور ان پر خرچ کرنے والی رقم ہی جاتی
ہاں کی دولت میں روز بروز اضاف ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ ایک ذک اثر ضخص کے کام بہت ہوتے ہیں اوروہ مفت
انجام پاتے رہتے ہیں اس لیے وہ دیکھتے ہی ویکھتے چند دنوں میں اچھا خاصار تیس بن جاتا ہے آئی لیے امارت بھی معاش کا
انجام پاتے رہتے ہیں اس کے وہ دیکھتے ہیں دیکونا گرکوئی شخص محض بالدار ہے اور ذکی اثر نہیں تو اس کی دولت میں اس کے
بال ومحنت کی مقدار سے اضاف ہوتا ہے جیسا کہ اکثر تا جروں کا حال ہے اس لیے اکثر ذکی اثر حضرات تا جروں سے زیادہ
بال ومحنت کی مقدار سے اضاف ہوتا ہے جیسا کہ اکثر تا جروں کا حال ہے اس لیے اکثر ذکی اثر حضرات تا جروں سے زیادہ
بال دورت ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کی شہادت کے لیے علاء پر نگاہ ڈالیے بہت سے ارباب علم وتقو گی جب علی میں شہور ہو
باتے ہیں تو لوگ ان کے عقیدت مند ہوجاتے ہیں اور عوام ان کی اعانت میں تو اب ہوتے ہیں اس لیے لوگ بلاگی معاوضہ
باتے ہیں تو لوگ ان کے عقیدت مند ہوجاتے ہیں اور عوام ان کی اعانت میں تو اب ہوتے ہیں اس لیے لوگ بلاگی معاوضہ
کے ان کے دینوی کام کر دیتے ہیں اور ان کی ضرور تیں بھی مفت ہی پوری ہوتی رہتی ہیں اس لیے وہ دیکھتے ہی دیکھتے مال دار

بن جاتے ہیں حالانکہ یہ مال ان کا کمایا ہوائیں ہے۔ بلکہ ان کا موں کی قبت ہے جو بلا معاوضہ کے لوگوں نے اللہ کی رضا کیلئے کردیئے ہیں ہم نے قصبول اور شہروں میں بہت سے ایسے علاء دیکھے ہیں کہ آ رام سے اپنے گھروں میں ہیٹھے رہتے ہیں اور ان کے تمام کام خواہ کھیتی باڑی کے ہوں یا تجارت کے مفت ہوتے رہتے ہیں اس طرح ان کا مال بڑھتا ہے اور کمائی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا تا ہے اور بغیر محنت و مشقت کے انہیں تو انگری حاصل ہو جاتی ہے جو اس تکتہ کوئیں سمجھتے انہیں اکی مالداری پراور دولت وثروت پر تعجب ہوتا ہے اور ان کی کرامت سمجھنے لگتے ہیں جن تعالی جے چاہے بے انہا روزی عنایت فرما

#### قصیل فیمیر آ میٹھے اور خوشامد پیند حضرات کوعمو ماً سعادت وکسب کی سہولتیں فراہم ہوتی ہیں۔خوشامد بھی مالداری کا ایک سبب ہے

ہم اوپر یہ بیان کرآئے ہیں کہ انسان اپنی محنت سے جورتم پیدا کرتا ہے وہ اس کے کاموں کی قیمت ہے۔اگر کوئی محض قطعی بیکا دفرض کر لیا جائے تو وہ بالکل ہی خالی ہاتھ ہوگا پھر اس کی محنت کے پیشے کے شرف کے اور لوگوں بی اس کی جس لحاظ سے اس کے کاموں کی قدر ومنزلت ہوتی ہے۔ جتنی محنت ہوتی ہے اس قدرشریف پیشہ ہوتا ہے اور لوگوں بیں اس کی جس قدر مانگ ہوتی ہے۔ اس قدر اس کے ملوں کی قیمت او نجی ہوتی ہے اور ان ہاتوں میں جتنی کی ہوتی ہے اتی ہی قیمت گرجاتی قدر مانگ ہوتی ہے ایس کے خوال کی ہوتی ہے اور ان ہاتوں میں جتنی کی ہوتی ہے ایس کے ہاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بیاس تحفی خوال کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بیاس تحفی خوال کو گوٹ در جے ہیں تا گہ اس کے اش مین ان کی کام مینے رہیں اور اس کے بیاس کے فوال کو گوٹ در کی اش محفی کو خوش رکھنا چا ہتے ہیں۔ ان کا موں کا موان میں اور منافع حاصل کریں وہ کام یا مال جس سے لوگ ذی اش محفی کو خوش رکھنا چا ہے ہیں۔ ان کا موں کام دی اثر شخص کے کسب میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی قیموں سے اس دولت ورثر وت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ آ نا فانا کام ذی اثر شخص کے کسب میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی قیموں سے اس دولت ورثر وت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ آ نا فانا کے الدار بین جاتا ہے۔

انر ورسوخ کے مختلف در ہے۔ لوگوں میں انر ورسوخ کے مختلف درجات ہیں اور رسوخ اپنے اپنے طبقات کے لحاظ سے مرتب ہوتا ہے سب سے اونچا اور زیادہ انر ورسوخ با دشاہوں کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اقتد اراعلی کے بھی مالک ہیں اور ان کے اور کوئی حاکم نہیں ہوتا اور سب سے نیچا درجہ ان لوگوں کا ہے جواپے ہم صنوں میں کسی کونقصان پہنچا گئے ہیں نہ فائدہ اور ان دونوں کے درمیان متعدد درجات ہیں بہلوگوں میں اللہ کی حکمت کی کارفر مائی ہے جس سے ان کا معاشی نظم قائم رہتا ہے اور

آسانی نے ان گی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اوران کا وجود ہاتی رہتا ہے۔ کیونکہ نوع انسانی کا وجود بغیر تعاون کے باتی تہیں رہتا ہے کیونکہ الرفتاون کی بندش کھل جائے تو اسانی وجود ہی ختم ہوجائے پھر بیتعاون جروتہ اور دباؤہی ہے عاصل ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ مصالح نوع انسانی ہے نابلہ ہوتے ہیں۔ فاہر ہے کہ وہ تعاون پر تیار نہ ہوں گے جب تک ان پر دباؤنہ والا جائے۔ علاوہ ازیں انسان کے وہ افعال جونوروفکر کے بعد سرز دہوتے ہیں (اختیاری ہوتے ہیں) ہے بات نہیں ہے کہ طعی طور پر افعال خواہ وہ وہ جائے ہیں۔ نابلہ ہوتے ہیں اضطراری تہیں ہیں کہ خواہ مؤواہ سرز دہوتے ہیں) ہی جہ سے بعض کو گوگ تعاون ہے ہیں۔ انہیں تعاون پر آمادہ کر نابڑتا ہے۔ ای لیے کی آمادہ کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے جو در جات کہ ایک کر تعاون پر آمادہ کر سے انہیں تعاون پر آمادہ کر نابڑتا ہے۔ ای لیے کی آمادہ کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے جو در جات کہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے اور آپ کے درب کی در جات کہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے اور آپ کے درب کی در جات کہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے اور آپ کے درب کی در جات کہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے اور آپ کے درب کی در خات کہ تعنوں پر تصرف کرنے ہوں انہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جاہ (افر) وہ طاقت ہے جو فو انکان کو اس کی خواہ کو کہ انہیں ان سے نقصانات وفع کرنے پر اور انسان کو اس کے متحول کرنے پر آباد کی سے متحول کرنے پر آباد ان مقصود ہوا کہ خواں انہیں آبادہ کرے دیات کو انہیں اور قوائین سے سے بھی باہر تہ ہوں اور دوسرے کا موں پر بھی آباد کی انہیں آبادہ کرے۔ لیکن تعاون سے بقائے نوع انسانی اصل منشائے الیں ہے اور بالذات مقصود ہوار دوسرے مقاصد (ذی اور خوص کا اپنا فاکدہ) یا لتھ ہیں۔

اثر کاخرج کرنا ایک نعمت عظمی ہے۔ جب اثر ورسوخ کی کارفر مائی ٹابت ہوگی اور یہ کی کداس کے طبقات ہیں اور خیر وسعاوت اس کے دائمن سے کبی ہوئی ہے تو آپ پر یہ بات روش ہوگی کدا ثر کاخرج کرنا اوراس سے کسی کوفا کدہ پہنچانا ایک عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت ہے اور اس کاخرج کرنے والا بڑائمن ہے چونکہ وہ اسے اپنے ماتحوں پر قرج کرتا ہے اس کاخرج کرنا او نچ ہاتھ سے اور عزت کے ساتھ ہوتا ہے اور اثر ورسوخ حاصل کرنے کا المیدوار اطاعت وخوشا مدکا کتاج ہوتا ہے۔ اس کاخرج کرنا او نچ ہاتھ سے اور عزت کے ساتھ ہوتا ہے اور اثر ورسوخ حاصل کرنے کا المیدوار اطاعت وخوشا مدکا مجتب ہوتا ہے۔ اس المیدوار کا وہ بی مقام ہے جوا کیک امیدوار کا مائی وقت ۔ ایک معزز شہری یا رئیس یا بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ خوشا مد درآ مدنہ کرنے اور عاجری اور انگساری کا اظہار نہ کرنے تو بھی دوسر سے گاڑ ورسوخ سے فائدہ نہ اٹھ النے۔ اس لیے ہم نے سرخی قائم کی ہے کہ خوشا مد و جون کی عادتوں میں خود بہندی اور کبر وغرور ہوتا ہے اثر ورسوخ حاصل نہیں ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے حضرات کوجن کی عادتوں میں خود بہندی اور کبر وغرور ہوتا ہے اثر ورسوخ حاصل نہیں ہوتا اور وہ کسے معاش میں اپنے ذاتی عملوں پر قناعت کر میضتے ہیں اور فقرو فاقد کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

كبروغروركى برائى ايدر كھے كەكبروغروراورخود پندى جوايك بدترين عادت باس تصورے بيدا ہوتى ب كه انسان میں کچھ کمال ہے اور اس کے کمال کے لوگ مختاج ہیں۔خواہ علمی کمال ہویاصفتی جیسے ایک جیرعا کم اپنے علم کے بارے میں ایک بہترین مضمون نگاراپی مضمون نگاری کے بارے میں ایک چوٹی کا شاعرا پنے اشعار کے بارے میں یہی تصور پیدا کر لے ہر اچھےصنعت کارکو یہی خیال پیدا ہوا کرتا ہے کہلوگ اس کی صنعت کے سخت ضرورت مند ہیں۔اس لیے اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ای طرح عالی نسب حضرات میں نسب کی وجہ سے غرور پیدا ہوجاتا ہے۔خصوصاً ان میں جن کے بزرگوں میں کوئی باوشاه یامشهور عالم یاکسی فن میں کوئی کامل استاد گذر چکا ہو۔ جب وہ ملک میں لوگوں میں اینے اس بزرگ کا چرچا تنتے ہیں کہ وہ ایسے اور ایسے تصلو انہیں وہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ای عزت وشان کے مستحق ہیں جس کے ان کے وہ کامل بزرگ مستحق تھے۔ کیونکہ بیعزت انہیں رشتے اور ور فے میں ملی ہے بدلوگ موجودہ زمانے میں آیک معدوم چیز کو پکڑے ہوئے ہیں۔ سانپ گذرگیا اور کیبرکو پیٹے جاڑ ہے ہیں کیونکہ جوخو کی ان کے بزرگوں میں پائی جاتی تھی ان میں نہیں ان کی تو ان کی طرف محض ایک نسبت ہے اور محض نسبت خوبی کے وجود کولا زم نہیں اس طرح بعض عیار جالاک ہوشیاراور تجربہ کاراشخاص کو وہم ہو جا تا ہے کہان اندر کچھ کمال ہےاورلوگ ان کے متاج ہیں۔آپ ان تمام مغروروں کی قسموں کودیکھیں گے کہ یہ کسی ذی اثر ۔ مخص کے سامنے جھکنے کو کسرشان سجھتے ہیں۔جوان ہے او نیجا ہے اس کی جا بلوسی میں عار سجھتے ہیں اور اپنے سواسب کو حقیر سجھتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کوافضل سجھتے ہیں۔اس لیے کسی کی خوشا مدمیں انہیں شرم محسوں ہوتی ہے۔اگر چہ باوشاہ ہی کی خوشامہ کیوں نہ ہواوروہ اے اپن ذکت وتو ہیں اور نا دانی کی نشانی سجھتے ہیں اور جس فندرائیے کواو نیجا سجھتے ہیں اس فتم کالوگوں ہے معاملہ کرتے ہیں اور جوانبیں ان کے گمان کے مطابق کم سجھتا ہے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور ول ہی ول میں کڑھتے ر ہے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس پران کی بڑا گی ثابت ہوجائے یالوگ ہی انہیں ان کی بڑا گی کے سلسط میں قائل کردیں ۔مغرور ونخوت پسندوں ہے لوگ نفرت کرنے لکتے میں کیونک انسانی طبعیت میں خود پسندی ہے اور کوئی کسی کی برتری اور کمال کوشلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر قبر وتسلط کا دباؤنہ ہو۔ اس قتم کا اثر و دباؤ بغیر جاہ و

رسوخ کے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جب نخوت پیند جاہ ہے محروم ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو جاہ حاصل بھی نہیں ہوا کرتا۔ جیسا کہ آپ پر روثن ہو چکا ہے تو غرور کی وجہ سے لوگ ان سے بیزار ومتنفر ہو جاتے ہیں اور بیان کے احسانات سے محروم رہ جا ترین ۔

اس بیزاری کا نتیجہ بینکاتا ہے کہ ان سے جواعلی طبقہ ہے ان کے اثر ورسوخ سے سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ بیرا پنے غرور کی وجہ سے ذی اثر اشخاص کے پاس آتے جاتے نہیں اوران سے ہمیشہ کتر اتے رہتے ہیں۔ نتیجہ صاف ہے کہ ان کی آمد نی تھوڑی ہی رہتی ہے اور ہمیشہ فقر و فاقہ ہی میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ بہت سے بہت آمد نی وخرج برابرر ہتے ہیں لیکن تو انگری کیجی حاصل نہیں ہوتی ۔اس لیے لوگوں میں مشہور ہے کہ صاحب کمال ہمیشہ محروم رہتا ہے کیونکہ اے رزق کے بدلے کمال دے دیا گیا ہے اور کمال ہی اس کا حصہ ہے اس مقولہ (جو کئی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آ سان کر دی گئی ہے ) کے یہی معنی ہیں۔اللہ ہی ہر چیز اپنے انداز ہے سے مقرر فرما تا ہے اس کے سواکوئی رتب نہیں۔انہیں اخلاق وعادات کی وجہ سے حکومتوں کے مراقب میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے کمینے حالیوی کی بدولت او نچے او نچے عہدوں پر پہننے جاتے ہیں۔اور بہت سے شریف چاپلوس سے بازر ہنے کی وجہ سے اپنے مرتبوں سے گر جاتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومتیں اپنے انتہا کی غلبہ و تسلط پر پہنچ جاتی ہیں تو اپنے اعلیٰ افتد الاکی وجہ سے با دشاہ بی سیاہ و سفیر کا مالک ہوتا ہے اوراینے اختیارات میں منفر دہوتا ہے اوراس کے سواتمام لوگ اس مرتبہ سے ناامید ہوجاتے ہیں اور وہ چند مراتب میں بٹ جاتے ہیں جو بادشاہ کے مرجے کے نیچے ہوتے ہیں اور اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ گویا وہ ان کے خدام ہیں۔ پھر جب حکومت جم جاتی ہے اور ملک ترقی کی طرف بردھنے لگتا ہے تو با دشاہ کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں پھر جواس کی خد مات میں حصیر لیتا ہے اور اپنی ہمدردی اور خیرخوابی ہے اس کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ باوشاہ اس سے اس کی ہوشیاری اور حسن انتظام کی وجہ سے بہت سے کاموں میں خدمت لے لیتا ہے اور آپ بہت سے بازاری اور عوام کودیکھیں گے کہ وہ اپنی دوڑ دھوپ اور خیرخواہی سے با دشاہ کا تقرب حاصل کر لیتے ہیں ادراس وسلے سے مختلف عہدوں پر فائز ہوجاتے ہیں اوراس سلسلے میں بادشاہ ہے اور اس کے اہل خاندان ہے اس کے حواثی ہے انتہائی عاجزی اور جا پلوی ہے بیش آتے ہیں جی کہ جا ہے قدم ان کے ساتھ گاڑ لیتے ہیں اور باوشاہ بھی ان کوائیے خدام کی لڑی میں پرولیٹا ہے۔ اس سے انہیں بڑاز بروست فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سعادت عظمیٰ کے مالک بن جاتے ہیں اور سر کاری عہدیداروں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ حکومت کے مستحق خاندانی حضرات جن کے اسلاف نے دشمنوں کے کینوں کوخاک میں ملا کر اور ان کی طاقت کو یا مال کر کے حکومت کی داغ تیل ڈ الی تھی اور اپنے پاپ دادا کے کارناموں پر پھولے ہوئے ہیں اور اس اکڑ کی وجہ سے بادشاہ کی خوشامد در آمدے بازر ہے ہیں۔ بلکہ اس کی جسٹری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے میدان حکومت میں دوڑ تے ہیں۔ اس وجہ ہے بادشاہ ان ہے ناراض ہوجا تا ہےاورانہیں عہدوں سے ہٹا گران تربیت یا فتہ لوگوں کی طرف مائل ہوجا تا ہے جو باپ دا دا کے کارنا مول پر نہیں اثر اتنے اور نہ وہ کسی کونا زبر دار سمجھتے ہیں کہ ان پر ناز کریں اور نہ ہی غرور کو پاس آنے دیتے ہیں۔ ملکہ وہ تو پادشاہ کے آ کے بچیے جاتے ہیں اور ہمیشہاں کی خوشاند درآ مدمیں لگے رہتے ہیں اور بحسن وخوبی اس کے کام انجام دیتے میں لگے ر ہتے ہیں۔اس لیے دن بدن ان کی عزت میں وسعت اور مراتب میں بلندی ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ جب بڑے بڑے لوگ

سدر ہوت ہیں کہ بادشاہ ان کی طرف ماگل ہے اور ان کا مرتبہ بڑھتا ہی جا تا ہے تو وہ بھی ان کی طرف ماگل ہوجاتے ہیں اور اولیائے حکومت اپنی اگرفول میں اور باپ دادائے کارناموں پراتراتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور دن بدن پادشاہ سے دور ہو تے جاتے ہیں۔ ان سے دوز بروز بادشاہ کی بیزاری بڑھتی جاتی ہوں اور ہمدوقت بادشاہ ان تربیت یافتہ خصرات کوان پرتر جیج دینے لگتا ہے۔ جب تک کہ حکومت میں زوال نہ آئے۔ بیہ حکومت میں ایک طبعی چیز ہے۔ اس راہ سے عموماً تربیت یافتہ حضرات کی شان بڑھتی ہے۔

عموماً مالدار نہیں ہوئے

## فصل نمبر کے علمائے دین (جیسے جج<sup>م</sup> مفتی مدری امام خطیب اور مؤذن وغیرہ)

 ہے۔ اس لیے وہ ان باتوں سے علیمہ ہیں رہتے ہیں۔ اسی لیے عموماً مالدار نہیں ہوتے۔ میں نے کسی بڑے عالم سے اس مسلہ
پر گفتگو کی ۔ لیکن انہوں نے میر کی بات مستر وکر دی۔ حسن اتفاق ویکھنے کہ ان دنوں رشید کی دیوانوں کے پچھ پھٹے ہوئے
کاغذات مامون کے گھرسے مجھے ل گئے۔ جن میں آمد وخرج کا حساب درج تھا۔ جب میں نے ان کا مطالعہ کیا تو ان میں
قاضیوں' اماموں اور موذنوں کے وظائف بھی درج تھے۔ میں نے یہ کاغذات اس بڑے عالم کو دکھائے جس سے انہیں
میرے دعوے کی صحت کا یقین ہوگیا اور انہیں میری بات مانی پڑی ہم حق تعالی کے اسرار وحکمتوں پرغور کر کے جیران رہ گئے
کہ س طرح اس نے اچا تک ہمارے دعوے کا ثبوت فراہم کر دیا۔

## فصل نمبر ۸ زراعت گرے پڑے اور عافیت پہندگاؤں والوں کا پیشہ ہے

کونکہ یہ پیشطبی کی ظ سے بنیادی ہاور طریقہ کے کی ظ سے بسیط وسادہ ہاتی لیے عموماً کوئی شہری اسے اختیار نہیں کرتا اور نہ کوئی مالدارہی بھیتی ہاڑی کرتا ہے۔ کاشت کارخاص طور سے ذلیل وخوار ہی رہتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے گھر میں ہل رکھا ہواد کیو کر فر مایا ''جن کے گھروں میں یداخل ہوگیا ان کے گھروں میں یقیناً ذلت داخل ہوگئے۔' امام بخاریؒ نے اس حدیث کو بھیتی میں بیحد مشخولیت پر معمول فر بایا ہے جیسا کہ اس سرخی سے جو قائم ہے وضاحت ہوجاتی ہے۔ سرخی ہے جو ذری آلات میں مشخولیت کے نتائج سے ڈرنا چاہیے یا اس حدید آگے بڑھنے سے وضاحت ہوجاتی ہے۔ سرخی ہے ہے۔ ذری آلات میں مشخولیت کے نتائج سے ڈرنا چاہیے یا اس حدید آگے بڑھنے دینا والا ہے۔ (کاشت کار حکام کی ختیوں تک پہنچا دینے والا ہے۔ (کاشت کار حکام کی ختیوں کا نشانہ مشق بنا رہتا ہے اور آئے دن تا وان بھگتار ہتا ہے) اس لیے وہ قرض دار ذلیل وخوار اورنا دار رہتا ہے۔ کیونکہ اس پر ہمیشہ قہر و تسلط اور ظلم و سم کے ہاتھ پڑتے رہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''قیامت کی جب تک لوگ زکو ق کو تا وان نہ سیجھے گئیں۔' اس حدیث سے ظالم و قاہر با دشاہ کی طرف اشارہ خوان ہیں۔ جن میں سے جولوگوں پر جوروتشرد کرے گا اور اللہ کے حقوق فراموش کر میٹھے گا۔ بادشاہوں اور حکم انوں کی نگاہ میں تو تمام حقوق ہی ہے۔ جولوگوں پر جوروتشرد کرے گا اور اللہ کے حقوق فراموش کر میٹھے گا۔ بادشاہوں اور حکم انوں کی نگاہ میں تو تمام حقوق ہی ہے۔ خولوگوں پر جوروتشرد کرے گا اور اللہ کے حقوق فراموش کر میٹھے گا۔ بادشاہوں اور حکم انوں کی نگاہ میں تو تمام حقوق ہی ہے۔

## فصل نمبره

#### حقیقت تجارت مجارت کے طریقے اوراُس کی تشمیں

یادر کھے! تجارت کی حقیقت سے ہے کہ ستی چیزیں آٹا اناج حیوان اور برشنے کی چیزیں خرید کر انہیں مہنگا بیچا جائے۔اس طرح مال بڑھا کرروزی پیدا کی جائے۔اصل سر مایہ پرجو مال بڑھتا ہے اسے نفع کہا جاتا ہے۔نفع حاصل کرنے والا تاجریا تو سامان بھر کرر کھ لیتا ہے اور بازار کی گرانی کا انظار کرتا ہے۔ پھر جب نرخ تیز ہوجا تا ہے تو اس کی فروخت کرکے عظیم فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یا ایک شہر سے خرید کرکسی ایسے شہر شیں لے جاتا ہے۔ جہاں اس چیز کی ما نگ ہوتی ہے اور وہاں اچھے داموں پر بڑچ آتا ہے جس سے اسے کافی نفع ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی تجربہ کار بزرگ نے تجارت کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے فرمایا ہے کہ میں تمہیں دوگلموں میں تجارت کی حقیقت بتائے دیتا ہوں ''ستاخریدنا اور مہنگا بیچنا''ان کلموں میں انہی معنی کی طرف اشارہ ہے جوہم نے ثابت کیا ہے۔

## فصل نمبر•ا کن کوتجارت کرنی جا ہیے اور کن کونہیں

ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ستی چیزیں خرید کر اور انہیں مہتگی ہے کہ مال بڑھانے کا نام تجارت ہے۔خواہ انہیں دخرہ کرکے اس وقت بیچا جائے جب بھاؤ چڑھ جا کیں یا ایک شہر سے خرید کر دوسر ہے کئی شہر ہیں جہاں اس کی ما نگ ہومتافع سے بیچا جائے یاوہ چیزیں مہتگی قیمت پرادھار دیدی جا کیں۔ یہ منافع بنسبت سر مائے کے بہت تھوڑ انہوتا ہے۔ ہاں اگر سر ماید بہت کا انہوتا ہے۔ چونکہ تجارت میں مال بڑھانے بہت کا انہوتا ہے۔ چونکہ تجارت میں مال بڑھانے کے لیے ٹرید وفروخت بہت ضروری ہے اور تاجر کو خریداروں اور بیچئے والوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے کہ کئی سے قیت وصول کی جاتی ہے اور ایس نے دوکرکہ اور تا پول میں کن کی جاتی ہے اور انہیں کو خریداروں اور بیچئے والوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے کہ کئی سے قیت وصول کی جاتی ہے اور ایس بھی کھا جاتے کا کھٹکا برابر لگا رہتا ہے۔ جس سے سر مایہ ضائع ہونے کا ڈرلگارہتا ہے اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قیمتیں بھی کھا جاتے ہیں۔ یا دیر میں اوا کرتے ہیں جس سے اصل منافع بھی جاتا رہتا ہے۔ مثلاً مقررہ مدت پر کسی نے قیت اوانہیں کی تو مال کا بڑھائی کردیا تو اصل سر مایہ بھی ہاتھ سے جانے گا تو اس میں کیا خاک فاکہ وگڑ یہ واور گور ہوں کے دستخط ہوں اور کیس سے انکار کردیا تو اصل سر مایہ بھی ہاتھ سے جانے گا ڈر سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تحریر بی واور گواہوں کے دستخط ہوں اور کیس

#### فصل نمبراا

#### تاجروں کے اخلاق شرفاءاور سلاطین کے اخلاق سے بیت ہوتے ہیں

کیونکہ تا جراپی اکثر عالتوں میں خرید وفروخت کی تکلیفیں اٹھاتے رہنے ہیں نیز تجارت میں دوسرے تا جروں نے مقابلہ کر تا برتا ہے۔ جب تا جرعمو ما ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے پر قناعت کر لیتے ہیں تو ان میں اس مقابلہ کا تمرہ (بے مروق) بھی یقیناً بیدا ہوجا تا ہے اور ان کی آئھوں میں شرم ومروت نہیں رہتی۔ اس کے برمکس شرفاء اور سلاطین شرم ومروت ہیں گر رؤیل لوگوں کے اخلاق سے لی جا تیں جھے گا ہوں ہے جھڑنا انہیں دھوکہ و بینا فریب سے چیزیں فروخت کرنا اور لیتے دیتے وقت قیمتوں کے بارے میں جھوٹی قسمیں کھانا تو بھر وہ تعرف انہیں دھوکہ و بینا فریب سے چیزیں فروخت کرنا اور لیتے دیتے وقت قیمتوں کے بارے میں جھوٹی قسمیں کھانا تو بھر وہ تعرف انہیں دھوکہ و بنا فریب سے چیز ہیں فروخت کرنا اور لیتے دیتے وقت قیمتوں کے بارے میں جھوٹی قسمیں کھانا تو بھر وہ تعرف انہیں دھوکہ و بینا ہوتی ہے۔ بعض تا جران رؤیلی عادتوں سے بیچتے بھی ہیں تا کھان کی شراخت پرداخ نہ آئے اور ان کی بزرگ کی عظمت پا مال نہ ہو۔ ایسے تا جرشاذ و نا در بی ہوتے ہیں۔

# فصل نمبراا

#### تجارتی سامان منتقل کرنا!

ہوشیار تا جروہی سامان منتقل کرتا ہے جس کی عام ضرورت ہوتی ہے۔ اور اپنے مالدار و تا داراور باوشاہ اورعوام سب ہی جزید تے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں اس کا سب مال کھپ جاتا ہے۔لیکن اگروہ ایبا سامان منتقل کرے جسے خاص خاص لوگ ہی خریدتے ہیں تو اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس کا سامان فروخت نہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے خرید نے والے بوجہ نا داری پاکسی اور وجہ سے اسے نہ خریدیں اور نفع تو رہا در کنار الٹا نقصان اٹھا ناپڑ جائے۔اس طرح تا جرکو ریجھی لحاظ ر کھنا جا ہے کہ جب وہ ایباسا مان منتقل کر ہے جس کی عام ما نگ ہے تو در میا نہ درجے کا سامان لے جائے۔ کیونکہ اعلیٰ درجے کا سامان مالداریا سرکاری خدام ہی خریدتے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں عوام تو برقتم کے مال میں سے درمیانی مال ہی خریدتے ہیں۔اس کیے مقد ور پھر درمیانی در ہے کا مال لے جانا جا ہے تا کہ سب ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوجائے۔ورنہ مال کے پڑے رہ جانے سے نقصان ہے اسی طرح سامان ان شہروں میں لے جایا جائے جو بہت دور ہوں یا جن کے راہتے پرخطر ہوں اس سے تا جروں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اوران کا مال عموماً فروخت ہی ہوجا تا ہے رکتانہیں۔ کیونکہ جو مال دور دراز کے شہروں میں پنچے گا وہ تھوڑا ہی ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ نکل جائے گا کیونکہ دور ہونے کی اور پرخطر ہونے کی وجہ سے لوگ مال ادھر کم ہی لے جائمیں گے۔اور جب مال منڈیوں میں کم پہنچے گا تو مشکل ہی ہے دستیاب ہو گا اور مشکل سے ملنے والا مال او نچی قیمت پر فروخت ہوتا ہے۔اس کے برعکس اگر شہر قریب ہوگا اور اس کے راستے پرامن ہوں گے تو لوگ وہاں کثرت سے مال لے جائیں گے اور جب منڈیوں میں مال کثرت سے پہنچے گا تو اس کی قیت گرجائے گی۔اس لیے آپ ان تا جروں کوجو ہمارے شہروں میں سوڈان سے مال لاتے ہیں بہت بڑا مالداریا ئین گے کیونکہ وہ دور دراز سے مال لاتے ہیں اور راہ کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اوران کی راہ میں پرخطراورلق ووق میدان پڑتے ہیں جہاں لٹیروں کا الگ ڈر ہے اور یانی ند ملنے کا الگ خطرہ ہے۔ ان علاقوں میں خاص خاص مقامات پر ہی پانی دستیاب ہوتا ہے جن کو آنے جانے والے قافلے ہی جانے ہیں۔ ال ليے راہ كے ان خطرول كامقابلہ اور بعيد مسافت كى جرأت كم لوگ ہى كرتے ہيں۔ اسى ليے سوڈ ان كى مصنوعات ہمارى منڈیول میں کم بی پائی جاتی ہیں اور خاص طور سے مبلکی ہوتی ہیں۔ای طرح ہمارے ملک کی مصنوعات موڈان میں کم ہی ملتی ہیں اور مہنگی ملتی ہیں اس لیے مال ادھرے اُدھراوراُ دھرے اُدھرلانے سے تاجروں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور وہ آ ٹا فا نامالدار بن جاتے ہیں اس طرح جوتا جر ہمارے علاقے ہے مشرق مال لے جاتے ہیں۔ ان کا بھی بھی حال ہے۔ لیکن جوتا جرا یک بی علاقے کے شہروں میں گشت لگاتے پھرتے ہیں۔انہیں کم فائدہ ہوتا ہے اور آئے میں نمک کے برابر نفع ملتا ہے کیونکہ کشرت ے لانے والوں کی وجہ سے منڈیوں میں سامان بھرار ہتا ہے۔

## فصل نمبرسوا دام چڑھنے کے لیے مال روک لینا

اہل دانش وہوشیارلوگوں ہیں ہے بات مشہور ہے کہ اناج کوگرانی کے ڈوانے کے لیے دوک کرر کھ لینا باعث نوست ہے اور ایسے اناج کا انجام بربادی ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ لوگ اپنی شرورت کی وجہ سے غذا حاصل کرنے کے لیے اس پرزیادہ سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر پخت مجبور ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کے دلوں میں زیادہ رقم چلے جانے کا قاتی و ملال باقی ہی رہتا ہے۔ ان غریبوں کے دل دکھائے کا و بال اس شخص پر پڑتا ہے جس نے غلہ گراں بھے کہ مفت رقمیں حاصل کی ہیں۔ دل دکھانا و بال کا سب سے بڑا در بعد ہے۔ شاید شارع علیہ السلام نے جو باطل کے ساتھ مال کھائے سے منع فر مایا ہے اس میں کہی راز ہے۔ گراں فروش نے اگر چہ ہے مال مفت نہیں بلکہ مال دے کروصول کیا۔ لیکن اس گرائی کا دکھائیا ہی ہے جھے کی نے کہی راز ہے۔ گراں فروش نے اگر چہ ہے مال مفت نہیں بلکہ مال دے کروصول کیا۔ لیکن اس گرائی کا دکھائیا تی ہے جھے کی نے کہی گرائش نہیں رہی جسے کی نے اور ان بیا کہ جو رہوکر زیادہ سے زیادہ قبت ادا کی۔اور انہیں عذر کی بھی خریبیں دوسری کھانے والی اشیاء کو لوگ بجو رہوکر نہیں دی جو بھی ان کے دل نہیں و کھتے۔ اس لیے جو شخص اناج کریہ جو بائل کے دل نہیں ہوتے۔ اس لیے بوشخص اناج کی گراں فروش میں مشہور ہوجاتا ہے تو وہ وہ کی تو ان کے دل نہیں و کھتے۔ اس لیے جو شخص اناج کی گراں فروش میں مشہور ہوجاتا ہے تو وہ وہ کی تو ان کے دل نہیں و کھتے۔ اس لیے جو شخص اناج کی گراں فروش میں مشہور ہوجاتا ہے تو وہ وہ کی تو ان کے دل نہیں و کھتے۔ اس لیے جو شخص اناج کی گراں فروش میں مشہور ہوجاتا ہے تو وہ وہ کی تو ان کی کہ خراص کی گراں فروش میں مشہور ہوجاتا ہے تو وہ وہ کی تو ان کی کہ خراص کی گراں فروش میں مشہور ہوجاتا ہے تو وہ ایک دی کی تو ان کی کہ جو ان کے دل نہیں وہ کھتے۔ اس لیے وہ کی تو ان کی گراں فروش میں مشہور ہوجاتا ہے تو وہ وہ کی تو ان کی کہ خراص کو کرنے کی کہ کہ کی کہ کران کی کھور کیا تا ہے اور ان کی ہا سے لیتا ہے۔

بترس از آو مظلومان که بنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر اشقبال می آید

اس لیےان کی ہائے اس بریز کررہتی ہے اور فائدہ اصل سرمایہ کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ جھےا یک ظریفانہ واقعہ یاد آتا ہے جو جھے شخ عبداللہ ابلی نے سایا تھا۔ فرماتے ہیں ہیں فاس ہیں شاہ ابوسعید کے زمانے میں ایک قاضی فقیہ ابوالحن قلیلی کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ آمدنی کے جس صیغہ کو پسند کریں۔ اس میں سے آپ کو تخواہ دی جائے۔ میں سے آپ کو تخواہ دی جائے۔ اس کی حکمت پوچھے شراب کی آمدنی میں سے تخواہ دی جائے۔ حاضرین مجلس ہنس پڑے اور تجب میں ڈوب گے اور آپ سے اس کی حکمت پوچھے گے فرمایا جب تمام سرکاری فیکس جرام ہیں تو میں نے تخواہ کے لیے وہ قبل پہند کیا جس پرخرج کرنے سے دل نہیں دکھتا۔ شراب پراوگ خوشی خوشی تھیں خرج کر ویے ہیں اور ان کے دلوں میں ذرا سابھی قلق پیدا نہیں ہوتا اور نہ وہ خرج کرکے نادم ویشیان ہوتے ہیں۔ دیکھے کس قدر گرکی اور فلنے کی بات فرمائی۔

#### فصل نمبرتهما

#### ارزانی صنعت کاروں کیلئے نقصان دہ ہے

کیونگ ہمارے مذکورہ بالا بیان کےمطابق صنعت یا تنجارت ہی کے ذریعے انسان روزی پیدا کرتا ہے۔ تنجارت سے ہے کہ چیزیں خرید گرانیک مدت تک روک کررکھ لی جا کیں کیونگہ جب بازار میں ان کا نرخ تیز ہوتو انہیں ﷺ کر فائدہ اٹھایا جائے۔تاجر ہمیشہ اسی صورت ہے اپنی روزی پیدا کرتے ہیں اگر کوئی سودایا کھانے پینے کی کوئی چیزیا کیڑا ایا کوئی اورضر ورت کی چیز ہمیشہستی رہےاورنرخ نہ بڑھے کہ تا جراس ہے فائدہ اٹھائے تواس مدت میں فائدے کیصورت ہی ہاقی نہر ہےاور بازار ہی ٹھنڈے پڑ کراجڑ جائیں اور تاجر تجارت ہے ہاتھ تھینچ لیں اوران کے تمام سرمائے غارت ہو جائیں سب سے پہلے اس کا قیاس کیتی پر کیجئے ۔اگراناج ہمیشہ ستار ہے تو اس سلسلے میں تماصنعت کاروں کا حال خراب ہو جائے ۔ یعنی کسان اور کاشت کار پریشان حال ہوجا کیں کیونکہ اس میں برائے نام فائدہ رہ جائے جیسے آئے میں ٹمک یا بالکل ہی فائدہ ندر ہے اور ان کے مال کی بڑھوٹری مفقو وہوجائے یا برائے نام رہ جائے اور وہ اپنالگا ہوا سرما پیٹرچ کرنے لگیں۔ اس لیے ان کا حال دن بدن گرتا ہی جائے اوروہ بیچار نے فقروفا قہ میں مثلا ہوجا ئیں ۔ان کے ساتھ ساتھ ان صنعت کاروں کا حال بھی خراب ہو جائے گا۔ یعنی جن کاتعلق شروع سے لے کرآ خیرتک جب تک غلہ کھایا نہ جائے بھیتی میں رہتا ہے۔ جیسے آٹا پیپنے والے اور روٹی پکانے والے وغیرہ وغیرہ اس طرح فوج کا حال بھی اہتر ہوجائے بشرطیکہ باوشاہ فوج کی تخواہ دیباتیوں کی آمدنی سے اوا كرتا ہوں كيونكداس صورت سے كسانوں سے محاصل وصول نہيں ہوں گے يا ہوں توسم وصول ہوں كے تو فوج كى تنخوا ہوں میں لامحالہ تا خبر ہوگی یا کمی آئے گی اور آمدنی کم ہونے کے ان کی پر نیٹانیوں میں اضافہ ہو گا اور وہ فوجی فرائض انجام دینے ے قاصر ہیں گے جن کے لیے وہ مقرر کیے گئے تھے۔اس طرح اگرشکر اور شید کا نرخ ہمیشہ مندا رہے تو اس سے اس سلسلے والے تمام پیشے والے متاثر ہوں گے اور سب کا حال قابل رحم ہوگا اور تاجر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائیں گے۔ای طرح کیڑے اگر ہمیشہ سے رہیں تو کیڑے کے متعلق تمام صنعت کاروں اور اس کے تاجروں پر اثر پڑھ گا۔ بہر حال افراط والی ارز انی مے منعت کاروں کی روزی جاتی رہتی ہے۔ یہی حال افراط والی گرانی کا ہے۔لوگوں کی روزیوں کا دارو مدار درمیانی حالت پراورٹرخ کے تیزی سے اترنے چڑھنے پر ہے اور اہم اور عام لوگوں کی مقررہ عادتوں پر موقوف ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اناج سنتا رہنا قابل ستائش ہے کیونکہ اس کی عام ضرورت رہتی ہے اورلوگ زندہ رہنے کے لیے اس کے خریدنے پرمجور ہوتے ہیں۔خواہ مالدار ہوں یا فقیراور آبادی میں اکثریت غرباء کی ہوتی ہے۔ اس لیےاناج کی ارزانی ہے۔ سب کوسہولٹ ہوتی ہے۔غلہ ہی ایک الیمی صنف ہے جس کا سستا ہونا تجارت کی بتا ہی کے باوجود بھی احیماسمجھتا جا تا ہے۔

#### فصل نمبر ۱۵

#### تاجر بمروّت اوربست اخلاق ہوتے ہیں

او پرایک قصل میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ تا جرخر پیروفر وخت کی اور فوا کد ومنافع حاصل کرنے کی دھن میں رہتا ہے۔اس سلسلے میں اسے دوسروں سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ گا ہوں سے لڑنا جھکڑنا بھی پڑتا ہے۔ ہوشیار و چو کنا بھی رہنا پڑتا ہےاورا سے ہمیشاڑائی جھگڑوں سے سابقہ رہتا ہے کیونکہ بیتمام باتیں اس پیشہ کے لواز مات میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں روثن خیالی اور مروت کے خلاف ہیں اور انہیں مجروح کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نفس پر افعال کے اثر ات ضرورت مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نیک افعال کے اثرات سے انسان نیک دیا کیزہ بن جاتا ہے اور برے اور جہالت کے اثرات سے برا اور گندہ بن جاتا ہے۔اگر برےاٹرات پرانے ہوں اور بار بار مرز دہوتے ہوں تو طبیعت میں جم کر پائیدار ہوجاتے ہیں۔ اوراجھی عادتوں کومٹا دیتے ہیں اور مٹاتے نہیں تو گھٹا ضرور دیتے ہیں جیسا کہ ملکات کا ( ملکہ وہ ہے جونفس میں رائخ اور یا ئیدار ہوجاتا ہے) جوافعال کے نتائج میں پیدا ہوتے ہیں حال ہوا کرتا ہے۔ پھران اخلاق میں تاجرا پی اپنی حیثیتوں کے مطابق الگ الگ ہوتے ہیں جوتا جراپنے طور طریقہ میں بہت ہوتے ہیں اور شریر دغا باز فریب کاراور فاسق و فاجرلوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیٹھتے ہیں جو قیمتوں کے افکار واقرار میں مکار وعیار ہوتے ہیں۔ان کے اخلاق بھی ویسے ہی گندے اور برے ہوتے ہیں جیسے ان کے ساتھیوں کے ہوتے ہیں اور ان پر انتہائی جہالت چھائی رہتی ہے۔اور وہ رواداری اور مروت سے بہت دور ہوتے ہیں اور نہ انہیں اچھے اخلاق پیدا کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ورنہ با ہمی مقابلہ اورلڑ ائی جھکڑ اتو ضرور ہی ان کی مرورت پراٹر انداز ہوتا ہے جس سے ان میں مروت مفقو دہو جاتی ہے۔اگر تا جراٹر ورسوخ والے ہوں جیسا کہ ہم نے اویر کی فصل میں بیان کیا ہے کہ بعض تا جراثر ورسوخ کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تو یہ رسوخ اوچھی اور نگمی عادتوں سے ان کے لیے ڈ ھال بن جاتا ہے۔لیکن ایسے تاجرشاذ و نا در ہی ہوتے ہیں اور ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جیسے کئی کوکٹی غیر معمولی طریقے ہے دفعتاً مال مل جائے یا وہ اپنے خاندان کے سی شخص کا وارث ہوجائے اور ورثے میں کافی مال حاصل کرے اور اس کے الیی دولت ہاتھ لگ جائے جس کے ذریعے وہ سرکاری حکام سے تعلقات پیدا کر لے۔ادراپنے ہم عصروں میں نیکیوں میں مصروف ہوجائے اور ردی عادتیں اپنی شان کے خلاف مجھ لے ان سے بچتار ہے اور خود تجارت نہ کرے بلکہ اسے نوکروں اور و کلا کے ہاتھ میں وے دیئے کہ وہی اس کی دیکھ بھال رکھیں تو حکام بھی اس کے حقوق میں آسانی سے انساف سے کام کیس گے کیونکہ وہ اس کی نیکیوں اور تحاکف ہے مانوس ہیں اور اس تا جرکو پیر باتیں اخلاق رؤیلہ ہے دور رکھیں گی کیونکہ تجارتی کار دبار براہ راست اس کے ہاتھ میں نہیں ہے جس ہے رذیل عادتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں مروت وروا داری حسب سابق باتی رہے گی اور بیاڑائی جھڑوں سے دوررہے گا۔ ہاں غیرشعوری طور پر اگر اس میں بچھ گندی عادتوں کا شائبہ پایا جائے تو ریہ بات دوسری ہے۔ کیونکہ اسے اپنے نوکر جا کر اور وکیلوں کے حالات کی خیر خبر رکھنی پڑتی ہے کہ انہوں نے کس قدر

مقدمه این فلدون مدارد

کام انجام دیے اور کتنے مجبور سے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے پچھنہ پچھان کے اثر ات آ ہی جاتے ہیں مگریہ بہت تھوڑ کے ہوتے ہیں جنہیں لوگ آسانی سے پکڑنہیں سکتے اور پوشیدہ ہی رہتے ہیں۔

## فصل نمبر ۱۶ صنعتیں علوم کی مختاج ہیں

یادر کھے کئی علی اور گلے کئی علی اور گلری کام میں ملکہ (مہارت) پیدا کرلیا صنعت ہے چونکہ صنعت کاتعلق عمل ہے ہوتا ہے اور عمل کا جسم سے اس لیے صنعت کا ان جسمانی عملوں سے تعلق ہوا جو مشاہدہ میں آتے ہیں اور مشاہدہ میں آنے والے جسمانی اعمال جب باربار کیے جاتے ہیں تو انسان کے اندران کا ملکہ پیدا ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جب ایک کام باربار کیا جاتا ہے تو کار گرکے باتھوں میں صفائی اور بی پیدا ہوجاتی ہے اور ملکہ وہ پائیدار صفت ہے جو کئی تعلی کے باربار کرنے سے پیدا ہوتی ہے تی کہ اس کی صفت طبیعت میں جم جاتی ہے۔ ملکہ ذاتی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے اور سنانے اور بتانے کی بہ نہدت کام کود کھانے سے اچھا پیدا ہوتا ہے۔ چنا نچہ جو ملکہ بتانے سے حاصل ہوتا ہے اس میں جس قدر عمدہ تعلیم ہوگی اور سکھنے والے میں جس قدر عمدہ تعلیم ہوگی اور سکھنے والے میں جس قدر جلد اس میں جس قدر عمدہ تعلیم ہوگی اور سکھنے والے میں جس قدر جلد اس ملکہ حاصل ہوگا اور ہاتھ میں کمال آئے گا۔ اس سے یہ نتیجہ مدا کہ صاحبت اور ملکہ حاصل کرنے کی استعداد ہوگی۔ اس قدر جلد اسے ملکہ حاصل ہوگا اور ہاتھ میں کمال آئے گا۔ اس سے یہ نتیجہ مرآ مد ہوا کہ صنعت بغیر چارہ نہیں۔

صنعتول کے اقسام بھرصنعتوں کی دوشمیں ہیں۔

ا - بسيط

۲ – مرکب

صنعت بسیط وہ ہے جوانیان کی بنیادی ضرورتوں سے خاص ہواور مرکب صنعت وہ ہے جو غیر بنیادی ضرورتوں سے خاص ہو۔ دوسرے بنیادی ہے جے سیجے نے خاص ہو۔ تعلیم کے لحاظ سے صنعت بسیط مقدم ہے کیونکہ اول تو وہ بسیط اور سادہ ہے۔ دوسرے بنیادی ہے جے سیجے کے عاش ہو۔ تعلیم بغیر صنعت مرکب کے ادھوری سکھانے کے بیٹار محرکات ہیں۔ اس لیے بسیط ہی سکھانے جانے کی مقدار ہے۔ مگر اس کی تعلیم بغیر صنعت مرکب کے ادھوری رہتی ہے۔ پھر انسان غور وفکر کرنے رفتہ رفتہ بسیط صنعت سے اس کے اقسام ومرکبات عدم سے وجود کی طرف نکال کر لے آتا ہے۔ کیونکہ آتا ہے۔ حق کہ وہ کمل ہو جاتی ہے ایسا دفعتا نہیں ہوا کرتا بلکہ تھیلی مراحل طے کرنے بین کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ کیونکہ چیزوں کا قصوصاً صنعت کار چیزوں کا قوت سے فعل کی طرف آنا دفعتا نہیں ہوا کرتا۔ ایک دم سے چیزیں وجود میں نہیں آیا کہ کرتیں۔ اس لیے تعلیمی مدادج طے کرنے کے لیے انہیں ایک زمانہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپھوٹے قصوں میں کرتیں۔ اس لیے تعلیمی مدادج طے کرنے کے لیے انہیں ایک زمانہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپھوٹے قصوں میں مصنوعات کی مانگ بردھتی ہوتی جی اور تعلقات کی وجہ سے مصنوعات کی مانگ بردھتی ہوتی بی پھر جب ان شہروں میں تمدن بردھتیا ہے اور تعیش اور تعلقات کی وجہ سے مصنوعات کی مانگ بردھتی ہوتی ان سے نئے نئے اقسام عدم سے وجود میں آنے لگتے ہیں۔ صنعت کی اور پروالی تقسیم بسیط و مصنوعات کی مانگ بردھتی ہے تو ان سے نئے نئے اقسام عدم سے وجود میں آنے لگتے ہیں۔ صنعت کی اور پروالی تقسیم بسیط و

مرکب ہونے کے لحاظ سے تھی۔ دوسرے لحاظ سے صنعت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی صنعت کا تعلق انسان کے معاش سے ہوتا ہے۔ خواہ لازمی ضروریات زندگی ہوں یا غیرلازمی جیسے کیڑا بننے کی صنعت نصائی کی صنعت بڑھئی اورلو ہار کا بیشہ وغیرہ اورایک قسم کی صنعت علوم وافکار کے ساتھ خاص ہے۔ جوانسان کا خاصہ ہے۔ جیسے وراقہ (نقل کتب) کتابوں کی جلد بندی موسیقی شاعری اورعلوم مروجہ کی تعلیم وغیرہ اور تیسری قسم کی صنعت کا سیاست سے تعلق ہے جیسے فوجی تربیت وغیرہ۔

# فصل نمبر کا صنعتوں کا کمال تمدّ ن کے کمال پر منحصر ہے

اس کا سبب سے کہ جب تک شہری آبادی کمل نہ ہواور ملک میں تہذیب وتدن پورے عروج پر نہ ہو۔اس وقت تک لوگوں کا رجحان معاشی ضروریات تک ہی محدود رہتا ہے اور وہ غذا کے حاصل کرنے ہی میں لگے رہتے ہیں۔ پھر جب تدن پورے شاب پر آجا تا ہےاور کاموں کی کثرت ہوتی ہےاورلوگ اپنی ضروریات سے فارغ البال ہوتے ہیں اوران کی آ مدنیاں ضرورت سے زیادہ ہونے گئی ہیں تو پھروہ اپنی توجہ غیر ضروری اشیاء کی طرف مبذول کرتے ہیں تا کہ زندگی میں آ رائش و جمال پیدا کریں۔ نیزعلوم وصنعت انسان کی فکری کا وشوں کے نتا بھی جین سے وہ دیگر حیوا نات سے متاز ہوتا ہے اورروزی حیوانیت اورغذائیت کےاعتبار سے ہے۔اس لیےروزی کی ضرورت صنعت وعلوم کی ضرورت پرمقدم وضروری ہےاورعلوم وصنعت مؤخر ہیں اور بقذر آبادی کے صنعتوں میں انتہائی خوبصورتی کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ عیش وعشرت کا دور دورہ اور دولت کی بھر مار ہوتی ہے۔ دیہاتی آبادیوں میں اور کم آبادی والے شہروں میں محض بسیط صنعتوں کی ما تگ ہوتی ہے جن کے بغیر چارہ نہیں جیسے معمولی برھٹی یا لو ہاریا درزی یا جلا ہایا قصائی وغیرہ۔ان صعب کاروں میں کمال ومہارے نہیں یا کی جاتی ہے۔بس جس قدرضرورت ہو کا م چلا لیتے ہیں ۔ان کے ہاتھوں میں خوبصورت عمد گی سبکی اور لطافت نہیں یا کی جاتی کیونکہ بیسب وسائل ہوتی ہیں مقصود بالذات نہیں اور جب آبادی کاسمندر جوش مارنے لگتا ہے اور آبادی کی نگاہیں کمال و مہارت کو ڈھونڈتی ہیں اور کمالات میں صنعتوں میں خوبصورتی اور رنگارنگی اور عمد گی بھی داخل ہے۔ لہذا صنعتوں میں جو کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوجاتی ہے اوران میں تعیش کی عادتوں اورا حوال موجودہ کے تقاضوں کے مطابق ویگرنٹی نئی صنعتوں کا بھی اضافہ ہوجا تا ہے۔ مثلًا قصائی چڑار تکنے والے موجی اور رنگریز وغیرہ بھی حسب ضرورت دستیاب ہوجاتے ہیں جب آبادی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو صنعتون سے صنعتیں اور کمال میں مزید کمال پیدا کرلیا جاتا ہے اور ان میں انتہائی خوبصورتی دیدہ زیبی اور دلفریبی آ جاتی ہے اور شہری ان طرح طرح کی صنعتوں سے خوب روزی پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ مرد درویوں سے زیادہ ان ہے کماتے ہیں۔ کیونکہ شہری عیش ان صنعتوں کو چاہتا ہے۔ جیسے تیلی تلفیرے حمام کے منتظم' نائی' باور چی موم بتیاں فروخت کرنے والے ہریسہ بیچنے والے رقص وسرود شکھانے والے شاہراہوں پرطبلہ بجانے والے اور

وراق (چن کے فرائض میں کتابوں کی فل وضیح اور جلد بندی ہوتی ہے) غرضیکہ ہوتے ہیں پھر جب تمدن انہا کو پہنچ کر صد سے
صنعت تو خاص شہر کی عشرت رہتی کی نشانی ہے جبکہ شہری فکری با تون میں منہمک ہوتے ہیں پھر جب تمدن انہا کو پہنچ کر صد سے
آگے بڑھتا ہے تو صنعتوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جیسا کہ مصریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کدان میں ایسے اشخاص بھی ہیں
جو پر ندوں اور پالتو گدھوں کو با تیں سکھاتے ہیں اور جانورا سے عجیب عجیب طریقوں سے سندھا لیتے ہیں کہ انسان جیران رہ
جاتا ہے اور ریہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نوع ہی بدل دی گئی ہے۔ نیز انہیں گانے کی اور ناچے کی تعلیم دیتے ہیں اور فضا میں
رسیوں پر چلنے کی بھی اور حیوا نات اور پھر جیسے بھاری بھاری بوجھ اٹھانے کی بھی اور جانوروں سے ایسے ایسے کرتب کراتے
ہیں جو اہل مغرب کے نصور میں بھی نہیں۔ کیونکہ مغربی شہروں کی آبادی مصروقا ہرہ کی آبادی تک نہیں پہنچتی اور اس کا تمدن
مغربی تدن سے بہت پیچھے ہے۔ حق تعالی مسلمانوں سے قاہرہ کو ہمیشہ آبادر کھے۔ آمین۔

## فصل نمبر ۱۸ تدن جتنا برانا ہوتا ہے اتنی ہی صنعتیں مشحکم ہوتی ہیں

اس گاسب ظاہر ہے کہ تمام صنعتیں ترن وطول زمانہ ہے متحکم ہوتی ہیں اورجو چیزیں بار بارعمل ہیں آئی ہیں اوران کے رواج پرایک زمانہ گذر جاتا ہے تو ان کارنگ متحکم ہوجاتا ہے اوروہ تسلوں میں رائج ہوکران میں مضبوطی ہے قدم جمالیتی ہیں اور جب ان کارنگ پختہ ہوجاتا ہے تو دھونے ہے ہی نہیں دھلتا۔ اس لیے ہم ان شہرول میں جوتدن میں اپنے عروج کو پہنے گئے تھے۔ یہ ویکھتے ہیں کہ جب ان کی آبادی گھٹ کر برائے نام رہ جاتی ہے تو ان میں ان صنعتوں کے اس فقد آثار چارائی آبادی کو جہ بہی ہیں ہے جہ ان کی آبادی ہوں میں نہیں سلتے۔ اگر چوان کی آبادی کون نہ ہو۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ برائی آباد ہوں کے حالات ایک طویل زمانہ گذر جانے کی وجہ سے متحکم ومضبوط ہوگئے تھے اور ان سے شہروں میں ابھی تک برائی آباد ہوں کے حالات ایک طویل زمانہ گذر جانے کی وجہ سے متحکم ومضبوط ہوگئے تھے اور ان سے شہروں میں ابھی تک صنعتیں انہا کو بھی نہیں پنجیں۔ اس میں میں ابھی اس کے مطابق اس نہیں ہوتھی اس کی اس محتوں کارتم ورواج چلا آر با تھا اور ان میں سمجی ابھی اس نہیں سے برتیم کے آبار موجود باتے ہیں۔ اگر چواس کی آبادی بہت گھٹ گئی ہے مگر متمدن شہروں کی عادتوں کی حویتی اس شہر میں صنعتوں کے آبار موجود باتے ہیں۔ اگر چواس کی آبادی بہت گھٹ گئی ہے مگر متمدن شہروں کی عادتوں کی حویتی اس شہر میں صنعتوں کے آبار موجود باتے ہیں چھے عالیشان ممارتین طرح طرح کے طافے صرف میں جہ بو یہ قرین میں دورائی میں اور کے کھانے صرف وضع کی مطابق اس نیں ہوتیم کے آبار موجود باتے ہیں چھے عالیشان ممارتین طرح طرح کے کھانے صرف وضع کی مطابق اور ان کی تہذ یہ باؤ خوبصورت برتن اور دیگر تمام برستے کی چیز ہیں شادی بیاہ کی تقریبات و کیوں کی دوتیں اور میں تقریبات کی تہر بہا تارہ ورائی تھیں اور اور کی کا قول میں دوس وضع کی مار ان کی تو تو بیاں تو بار تھے۔ اس کی تھیں اور اور کی کہ تو بیاں تارہ دوستوں سے خوب واقف تھا دران میں خوب ماہر تھے۔ اس کے ہمان آبار ہی سے تو بار تھے۔ اس کے تمان اس تو اور باتھ اور ان میں خوب ماہر تھے۔ اس کے ہمان آبار کی بہت کی تو بیاں تو بار تھے۔ اس کی ام اس تھے۔ اس کی تقریب اس کو بی ان تو بول کی تقریب کی تو بی ان کی تو بیاں تو بار تھے۔ اس کی تو بی ان کی تو بی بی کر دوستوں سے تو بی کی تقریب کی تو بی ان کی تو بی بی کی تو بی کر دوستوں کی کو بی تو بی تو بی کر دوستوں کی تو بی تو بی کر دوستوں کی کو بی تو بی کی

ان میں صنعتوں کومضبوط ومتحکم پاتے ہیں۔اہل اندلس کاصنعتوں میں براحصہ تھا۔ آج اگر چہاس کی آبادی گھٹ گئی ہے اور اطراف کے دوسرے شہروں کے برابر بھی نہیں مگران کی صنعتوں کے آثاراب بھی ان کی عظمتوں کو پکارر ہے ہیں۔اس کی وجدو ہی ہے جو ہم اوپر بیان کرآ ہے ہیں کدان میں حکومت اموید کی اور اس فیل قوم گاتھ کے جڑ پکڑ جانے کی وجہ ترین جر بكر چكاتھا۔اس كياندلس ميں تدن اپني انتها كو بننچ كياتھا اوراس جيسا تدن كہيں بھی نہتھا۔ ہاں عراق شام اورمصر ميں ايسا تدن ضرور پایا جاتا تھا کیونکہ وہاں بھی صد ہاسال سے حکومتیں قائم تھیں اور وہاں بھی صنعتیں مشحکم اور پائیدار ہو چکی تھیں اور ان كى تمام قسمين عمر گى خوبصورتى اور زنگارنگى مين كامل ہو چكى تھيں اور ان كارنگ اس قدر پخته ہو چكا تھا كہ وہ منائے نہيں منتا تھا الآبيكة آبادي بي ختم موجائے جيسے رنگ كا حال موتا ہے اور جب وہ كيڑے ميں بيٹھ جاتا ہے اور پخته موجاتا ہے تواسى وقت جاتا ہے جب کیڑا بھٹ جاتا ہے اوراس کا تارتار بکھر جاتا ہے۔ تدن میں تونس کا بھی یہی حال تھا کیونکہ وہاں صنہا جی اوراس کے بعد موحدین کی حکومتوں سے تدن جڑ پکڑ چکا تھا اور ہر شعبہ میں صنعتیں مشکم پائیداراور مکمل ہو چکی تھیں۔اگر چہتمدن میں تونس اندلس ہے کم تھا مگرصنعتوں میں اس سے بڑھا ہوا تھا کیونکہ مصرے قریب تھا اورلوگ مصر سے تونس میں اور تونس سے مصرمیں برابرآئے جاتے رہتے تھے۔تونس والےمصر میں گھبر جاتے اوران کی بیش پرتی رہم ورواج کواور محکم صنعتوں کو جو انہیں اچھی معلوم ہوتیں اپنے شہر میں آ کررواج دیدیا کرتے تھے۔اس لیے تونس کے حالات بھی مصر کے حالات کے مشابہ ہو گئے تھے اور اندلس کے بھی۔ کیونکہ اندلس کے اکثر باشندے مشرقی اندلس کے ہیں۔ جب ساتویں صدی میں وہ اندلس سے جلا وطن کیے گئے تھے تو تونس ہی میں آ بسے تھے۔اس طرح اندلس کا تدن ان کے ساتھ آ گیا تھا اور صنعتیں جڑ پکڑ گئی تھیں۔ اگر چہاب اس کی آبادی ان صنعتوں کے متناسب نہیں لیکن تدن وصنعت کے اثرات ابھی تک باقی میں کیونکہ جب رنگ پختہ ہوجا تا ہے تو اس وقت مٹتاہے جب سب آبادی ہی ختم ہوجاتی ہے۔اسی طرح ہم قیروان مراکش اور قلعہ ابن حماد میں اس کا اثر باقی دیکھتے ہیں۔اگر چہ آج بیسارے شہروبران ہیں یا وبرانی کے تھم میں ہیں۔تدن کے اثرات صاحب بصیرت ہی تاڑتے ہیں اور وہ ان صنعتوں ہے ایسے آثار بھانپ لیتے ہیں جوان شہروں کی سابق عظمت وتدن کی طرف رہنمائی کرتے میں جیسے تحریر کے مٹے ہوئے الفاظ لکھنے والے کو یا ودلا ویتے ہیں۔

## فصل نمبروا

#### ما نگ کی کثرت سے صنعتوں میں کثرت و تیزی آتی ہے

اس کاسب طاہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان عموماً کوئی کام مفت نہیں کیا کرتا۔ کیونگی مل اس کی کمائی ہے اور وہ اس سے روزی پیدا کرتا ہے۔ اس کے میں کام ہی ایس چیز ہے جس پر انسان کی زندگی کامدار ہے۔ اس لیے وہ ایسا کام کرتا ہے جس کی قیمت ہو کیونکہ بے قیمت والے کام سے اس کی زندگی تلف ہو جاتی ہے اور قیمت والے ممل کا اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر

کسی صنعت کی مانگ ہواور منڈیوں میں اس کی کھیت ہوتو وہ صنعت بھڑ لداشیا ہے تجارت کے ہوتی ہے جن کی منڈیوں میں اس کی شہر وں میں لوگ اس صنعت کو سکھنے کی کوشش کرتے ہیں مانگ ہوار جوفر وخلگی کے لیے منڈیوں میں تھیجی جاتی ہیں اس لیے شہروں میں لوگ اس صنعت کو سکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے اپنی روزی پیدا کریں اور جب صنعت کی مانگ نہیں ہوتی تو اس کی پازاروں میں کھیے نہیں ہوتی اور نہاس کے سکھنے کا کوئی ارادہ ہی کرتا ہواس لیے وہ چھوڑ دی جاتی ہیں اور چھوڑ ہے جانے کی وجہ سے مفقو دہو جاتی ہیں ۔ اس لیے حضرت علی ہے منقول ہے کہ ہڑھنے کی قیمت اس کا وہ ممل ہے جسے حسن وخو بی سے وہ انجام دے ۔ یعنی انسان کی صنعت اس کی (اس کے علی ہواس کی) قیمت ہے اور ان کی قیمت بھی اور بی جو متعین اور ان میں عمد گی توجہ ہے بیدا ہوجاتے ہیں اور جس کی طرف حکومت کی توجہ نہ ہو بلکہ لوگوں کی ہواس کی قدرومنزلت معمولی ہوتی ہے کیونکہ ملک کی سب سے بڑی منڈی حکومت ہوتی ہے جس میں ہر چیڑ کھپ جاتی ہواتی ہی اور اس میں تھوڑ کی ایک بی نبیت رہتی ہے یعنی سب فروخت ہوجاتی ہیں اس بازار میں جوضعت نگلنے گیاس کی ہواس کی قدرومنزلت معمولی ہوتی ہے کیونکہ ملک کی سب سے بڑی منڈی حکومت ہوتی ہے جس میں ہر چیڑ کھپ جاتی ہواتی ہے اور اس میں تھوڑ کی اور بہت چیڑ کی ایک بی نبیت رہتی ہے یعنی سب فروخت ہوجاتی ہیں اس بازار میں جوضعت نگلنے گیاس کی عام نہیں ہوتی ۔ اور نہ ان کی مانگ عام نہیں ہوتی ۔ اور نہ ان کا ازار گرم رہتا ہے۔

# فصل نمبر۲۰ ویرانی کے قریب صنعتیں بھی ویران ہونے گئی ہیں

کیونکہ ہمارے بیان کے مطابق صنعتوں میں جدت وندرت تب ہی پیدا ہوتی ہے جب لوگوں کوان کی ضرورت ہو
اوران کی مانگ بڑھ جائے۔ پھر جب کسی شہر کا حال ابتر ہو جائے اور اپنی آبادی کے کم ہو جائے اور ابڑ جانے کی وجہ ہو وہ سے وہ
بوڑھا ہونے گئے تو اس میں فتیش کی رفتارست پڑ جاتی ہے اور لوگ بنیادی حاجتوں پر قناعت کرنے لگتے ہیں اس لیے صنعت
جو میش پرتی کے لواز مات میں سے ہیں کھٹے لگتی ہیں کیونکہ اس صورت میں صنعت سے صنعت کار کی بوری روزی پیدائیں
ہوتی ۔ لامحالہ وہ اسے چھوڑ نے پرمجبور ہو جاتا ہے اور بھاگ کر کسی اور بیشے کی طرف جاتا ہے ۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کرے تو مر
جائے ۔ کیونکہ اس کی جگہ کوئی اور کاریگر نہیں آتا اس لیے اس طرح تمام صنعتیں میٹ جاتی ہیں ۔ چنا نے کسی شہر کی ویرانی کے بعد
اس سے نقاش زرگر کا تب اور کابی نویس وغیرہ سب ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت عیش پرستوں کو ہوتی ہے۔ اس

#### فصل نمبرا

#### عرب صنعتول سے بہت دُور ہیں

کیونکہ عرب بدویت میں ڈویے ہوئے ہیں اورشہری تدن سے بہت دور ہیں اس لیے صنعتوں سے بھی بہت دور ہیں جن کوشہری تدن جا ہتا ہےان کے برعکس مشرق میں عجمی اور بچیرہ روم کے ساحل پر بسنے والی عیسائی قومیں ونیا میں صنعتوں میں بہت ہوشیار ہیں کیونکہ وہ تدن میں ڈولی ہوئی ہیں اور بدویت سے اور دیہاتی آبا دی سے بہت دوز ہیں حتی کہ اونٹ جو عر بوں کوغیر آباد جنگلوں میں تھینچ کر لے گیا اور اس نے انہیں بدویت میں ڈبودیا ان میں بالکل نہیں یایا جاتا۔ اس طرح ان کے ملکوں میں شاونٹ کی چرا گاہیں ہیں اور نداس کی پرورش اورنسل کشی کے لیےریگتان ۔اسی لیے ہم عرب کے علاقے اور ان کے اسلامی مفتوحہ ممالک کومجموعی طور بریم صنعتوں والا پاتے ہیں۔ حتی کہ دوسرے علاقوں سے ان کے پاس مصنوعات پہنچتی ہیں۔اب آپ چین ہنڈ تر کتان اور عیسائی اقوام کو دیکھئے کہان میں صنعتوں کا بازار گرم رہتا ہے اور طرح طرح کی صنعتوں کا زور شور ہے اور انہیں ہے دیگر اقوام نے صنعتیں عیصی ہیں۔ مغرب میں بربرتھی اس میدان میں عربوں ہی کی طرح ہیں کیونکہ صدیوں ہے وہ بدویت میں ڈویے ہوئے ہیں۔جس کا ثبوت ان کےعلاقے ہیں شہروں کی کمی ہے۔جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں اس لیےمغرب میں صنعتیں کم اورغیر مشحکم ہیں ۔اس علاقے میں فعطر اون کی بنائی اچھی ہوتی ہے یا پیعلاقہ چڑے کے ریکنے میں اوراس سے چیزیں بنانے میں مشہور ہے۔ کیونکہ جب ہر برشہروں میں بسے توانہوں نے انہیں دوصنعتوں میں کمال پیدا کیا کیونگہ انہیں کی مانگ عام تھی اوران کےعلاقے میں انہیں دونوں کی مصنوعات زیادہ ہیں کیونکہ ہر ہر بدویت اورپستی کی حالت میں ہیں۔مشرق میں اقوام جیسے یا رسیوں نبطیو ں قبطیوں اسرائیلیوں پینانیوں اور رومیوں کی حکومتوں میں صد ہاسالوں سے منعتیں جڑ پکڑ چکی ہیں اور ان لوگوں میں تدن کے اثر ات جم چکے ہیں جن میں صنعتیں بھی ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس لیے ان کے اثرات باقی ہیں مٹے نہیں۔اگر چہ یمن بحرین عمانِ اور جزیرہ کے مالک عرب ہی رہے مگر ہزار ہاسال تک ان پرعربی قدیم اقوام کی حکومت رہی۔ان ہی اقوام نے ان میں شہر بسائے اور تدن وتغیش کومعراج کمال تک پہنچایا۔ عربی فتریم اقوام عادی شودی اور عمالقہ اور ان کے بعد حمیر میں اور تبابعہ اور از وابھی۔ اس لیے ان علاقوں میں حکومت وتدن ایک طویل مدت تک باقی ر ہااوراس کارنگ مشحکم ہوگیااورصنعتوں کی ریل پیل ہوگئیاوران کی جڑیں جم کئیں۔ پھر حکومت کے زوال سے ان میں زوال ندآیا۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ آج بھی ان میں پہلے کی طرح جدت و ندرت باقی ہےاوراس علاقے کی کڑھائی دھاری دار چا دریں اورسوتی اوررٹیٹمی کیڑوں کی بنائی آج بھی مشہور ہے۔

# فصل نمبر۲۲ ایک شخص ایک ہی صنعت میں کمال پیدا کرتا ہے

## فصل نمبرسام

#### بنيادى صنعتول كى طرف اشاره

یا در کھیے انسان دنیا میں بہت سے کا م انجام دیتا ہے۔ اس لیے اس کی صنعتیں بھی مضبوط اور حدوثار سے باہر ہیں۔ لیکن بعض صنعتیں تدن کے زمانے میں ضروری اور اہم ہوتی ہیں۔ہم ضروری اور اہم صنعتوں ہی کا ذکر کریں گے اور باقی کا بیان چھوڑ دیں گے۔ ضروری صنعتوں ہیں کھیے ہاڑی معماری کیڑے سنے کی صنعت بڑھی کا کام اور کیڑے بنے کی صنعت شامل ہے۔
اور صنعتوں میں داریکا پیشہ کتابت وراقت موسیقی اور طب شامل ہیں۔ داریکا کام آبادی میں بے صدخروری ہے اور ہمہ گیر ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے بچوں کو زندگی ملتی ہے اور زندگی باقی رکھی جاتی ہے۔ اس فن کا موضوع بچہ اور زندگی باقی رکھی جاتی ہوئی ہے۔ اس فن کا موضوع بچہ اور زندگی ملتی ہے دونوں کی دکھے ہوئی ہے۔ اس فن کا موضوع انسان کا بدن ہے۔ کتابت اور اس کے ماتحت وراقت انسان کی ضرور توں کی تھا طت کرتی ہے اور انہیں مقید کردیتی ہے تا کہ بچول چوک راہ نہ پائے اور دلی خیالات کو غائب اور دور کے خص کے باس پہنچا دیتی ہے۔ اور افکار وعلوم کے نتا بچہ کہول چوک راہ نہ پائے اور دلی خیالات کو غائب اور دور کے خص کے باس پہنچا دیتی ہے۔ اور افکار وعلوم کے نتا بچہ کہول کو بائند کردیتی ہے۔ اور افکار وعلوم کے نتا بچہ کہوں کو بلیاں ور آبیں ور تی بیا ہو باتا ہے۔ پیچا تی تین سنعتیں بڑے بین اور آبی ہوں ہوں ہو باتا ہے۔ پیچا تین سنعتیں بڑے بڑ اور افکار وعلوں کے باس اٹھنے بیشنے اور ان کی خلوتوں اور مجلسوں میں پہنچنے کا ذریعہ ہیں اس لیے ان میں اس راہ ہے۔ آبیت آئی جو دوسر کی صنعتیں ادنی درجہ کی اور بہت خیال کی جاتی ہیں۔ اصل برتری اور کم تری افراض وحرکات پر موتوف ہے۔ اگر کسی صنعت کی غرض شریف ہے اور اس کا سبب بھی شریف ہے تو وہ صنعت بھی اعلیٰ در ہے کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور کرتے ہوں وہ صنعت بھی اعلیٰ در ہے کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور کرتے ہوں وہ صنعت بھی اعلیٰ در ہے کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور کرتے ہوتوں کی دور کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور کرتے ہوتوں کی دور کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور برتے ور ندادئی ورجہ کی اور برتے ہوتوں کی خوش شریف ہوتوں ہوتوں ہے۔ اگر کسی صنعت کی غرض شریف ہوتوں کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور برتر ہے ور ندادئی ورجہ کی اور برتے ہوتوں 
# فصل نمبر ۱۴ کیتی باڑی

اس صنعت کاثمرہ غذا اور اٹاج عاصل کرنا ہے۔ ان مقاصد کے لیے ال سے زمین جوت کرزمین نرم بنائی جاتی ہے بھراس میں نئے ڈالا جاتا ہے۔ نئے جم آنے کے بعداس کی دکھے بھال کی جاتی ہے۔ پائی کی ضرورت کے وقت آبیاشی کی جاتی ہے اور فصل بکنے تک اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ بھروہ کا ان کرایک جگہ جمع کر لی جاتی ہے اور دانیں چلا کرریزہ ریزہ کر کے دانے بھوسے سے علیحدہ کر لیے جاتے ہیں اور اٹائ صاف کر کے لکال لیا جاتا ہے۔ پہنام کام بداحت و خوبی انجام دینا۔ اور ان کے اسباب و تقاضوں کو حاصل کر لین کاشت کاری ہے۔ یہن متعت سب سے پرانی ہے۔ کیونکہ اس سے روزی پیدا ہوتی ہے جس پرانیان کی زندگی کا مدار ہے۔ کیونکہ انسان روزی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مصنعت دیہا تیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں کہ بدویت شہریت سے پرانی ہے اور اس سے مقدم ہے۔ اس وجہ سے بیصنعت بدوی ہے۔ شہری تھی نہیں کرتے اور شر سے متعت جانے ہیں کیونکہ شہریوں کے تمام حالات بدویت سے دوسرے درجہ پر بیراس لیے ان کی صنعتیں بھی بدویت کی صنعتوں سے دوسرے درج کی ہیں اور ان کے تابع ہیں۔

# فصل نمبر**۲۵** فن تغییرات

فن تغیرات شہری تدن کی پہلی اور قدیمی صنعت ہے۔اس سے گھر کوٹھیاں اور بنگلے بنانے کی معلومات حاصل ہوتی ہیں تا کہانسان شہروں میں رہ کراپٹی آ راکش گاہیں ہنوا کر آ رام ہے رہے سے۔ بیاس لیے کہانسان کی فطری طور پرغوا قب پر نگاہ جاتی ہےاور جب وہ اپنے انجام پرغور کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ اسے گرمی سردی دھوپ اور بارش سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ٹھکا نہ بنا نا چاہیے۔لینی حصت والا گھر بنا نا جا ہے جس کے چاروں طرف احاطہ تھنچا ہوا ہونا چاہیے۔ پھرلوگ اس طبعی فکر کے سلسلے میں بھی مختلف ہوتے ہیں یعنی بعض اوسط ورجے کے مکانات بناتے ہیں جن کے ڈیز ائن مختلف اور رنگ برنگ کے ہوتے ہیں۔ چونکہ دیہاتی صنعتوں کے سجھتے ہی ہے قاصر رہتی ہیں۔اس لیے وہ کیا مکان بنا کیں گے البتہ غاروں اور گڑھوں میں رہنے لگتے ہیں جن کو بنانانہیں پڑتا۔زیادہ سے زیادہ مٹی کے کیے اور سادے ٹیمونپڑے بنا کیتے ہیں۔ پھر معتدل اللیم والے جو گھر بناتے ہیں ایک ہی جگہ اس قدربس جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اجنبی ہے رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں انہیں آبادیوں کوشہر کہا جاتا ہے چونکہ انہیں رات میں آپیں میں ایک دوسرے سے اجنبی رہنے کا ڈر ر ہتا ہے۔اس لیےان کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بیر حفاظتی تد ابیر یا تو شہرکے چاروں طرف پانی ہے کی جاتی ہیں یا شہر پناہ سے یا دونوں سے تا کہ باہر سے کوئی حملہ آ ورحملہ نہ کر سکے۔ ہرشہر کا ایک حاکم ہوتا ہے جوشہر کا اندرونی انتظام برقر اررکھتا ہےاورکسی کوکسی پرظلم کرنے نہیں ویتا۔ پھربھی اگر کوئی کسی پرظلم کر بیٹھتا ہے تو آئین سیاست کے تحت اسے سزا دی جاتی ہے۔ پھرشہر کی وسعت اورا قتصادی حالات کے مطابق اس کے حالات ہوتے ہیں اوراسی حیثیت کا حاکم بھی ہوتا ہے بڑے شہر کے حاتم کوسلطان درمیانے شہرکے حاتم کوامیراور چھوٹی سی آبادی کے حاتم کو چودھری کھیایا سردار کہتے ہیں۔اوران فرمانرواؤں کے حسب حیثیت اختیارات ہوتے ہیں۔اسی طرح اس شہر کے باشندوں کا حال مختف ہوتا ہے بعض لوگ محل اور عالیشان عمارتیں بنواتے ہیں جن کے صحن کشادہ کمرے متعدر گھر مختلف اور بڑے بڑے بالا خانے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کثرت اولا د و خدام کی وجہ ہے انہیں اس قتم کی ممارتیں ہوا تا پر تی ہیں۔ تا کہ سب آ رام ہے رہیں کیس پھر مردانہ پیٹھکیس الگ ہوتی ہیں تا کہ ان میں ملنے جلنے والے اور مہمان شہر سکیں۔ بیاوگ عمارتوں میں چھراستعال کرتے ہیں جن کو چونے اور ؤیگر مسالوں ہے چوڑ تے ہیں۔ پھر دیواریں رنگ وروغن اورخوبصورت بیل بوٹوں سے آ راستہ و پیراستہ کرتے ہیں اور انہیں خوبصورت مرین اوردیدہ زیب بنانے میں کسزمین اٹھار کھتے۔ تا کہ اس سے اس کی خوش حالی کا اور مکان کی طرف انتہائی توجہ کا اظہار ہو۔ پھر ا گرمکان بنانے والے اونچی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے خدام وحواثی بکثرت ہوتے ہیں۔ فوجی افسر جیسے امراء اوررؤساء وغیرہ تو وہ مکانوں میں تہہ خانے زمین دوز کمرے اناج کی کوٹھیاں اور گھوڑے باندھنے کے لیے اصطبل بھی تیار كرات بين اوربعض كے چھوٹے چھوٹے گھر اور حسب ضرورت كمرے ہوتے ہيں جس ميں وہ اوران كے اہل وعيال آرام

ہے رہ کیں۔ اس ہے زیادہ وہ پاؤں نہیں پھیلاتے۔ کیونکہ ان کی حیثیت اس سے زیادہ ہے نہیں۔ وہ حض اپنے لیے طبعی سامیہ پر قاعت کرتے ہیں۔ پھر ان او نچے نیچے کے طبقات میں بہت مراتب ہیں۔ غرضیکہ ان تمام گھروں کے بنانے کے لیے فن معماری کی ضرورت ہے علاوہ ازیں جب بادشاہ اور حکمر ان بڑے بڑے شہروں کی اور عظیم الشان عمارتوں کی داغ بیل ڈالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ڈیز ائن انتہائی خوبصورت ہوں اور زیادہ سے زیادہ بلندومضوط ہوں تو اس وقت بھی اس فن کی ضرورت بڑتی ہے تا کہ اس فن کا مینمونہ دنیا کے بجائیات میں سے ہو۔ یہی صنعت انہیں اس فتم کی چیزوں پر آمادہ کرتی ہے۔

معماری مختلف اقلیموں میں کثرت سے یائی جاتی ہے: پیصنعت کثرت معتدل علاقے میں جیسے چوشی اقلیم اور اس کی آس پاس والی اقلیموں میں پائی جاتی ہے کیونکہ منحرف اقلیموں میں کوئی عمارت ہی نہیں کہ اس فن کی مانگ ہو۔ یہاں کے باشندے مٹی کی دیواریں بنا کراس پر چھپر ڈال لیتے ہیں۔ پھرمعماروں میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔ کوئی تواعلیٰ در ہے کا ہوشیار و ماہر معمار ہوتا ہے اور کوئی کم درجے کا اور عمارتوں میں بھی بڑا تنوع ہوتا ہے بعض عمارتیں چونے پچر اورمسالوں سے بنائی جاتی ہیں اوران کی دیواریں مسالوں ہے اس قدرعمد گی سے ملائی جاتی ہیں کہانسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کہیں جوڑ ہی نہیں اور بعض مٹی سے بنائی جاتی ہیں جن میں لکڑی کے دو تشخیۃ استعال کیے جاتے ہیں اور طول وعرض حسب رواج رکھا جاتا ہے۔ لیکن اوسط رقبہ چار ہاتھ چوڑ ااور دو ہاتھ لمباہوتا ہے۔ یہ شختے بنیاد پر کھڑے کر دیئے جاتے ہیں۔ بھی بنیاد کے عرض میں مسافت مالک مکان کی مرضی کے مطابق زیادہ بھی رکھی جاتی ہے۔ دونوں تختوں کو ہاتھ ہاتھ بھر کی لکڑیوں سے ملادیا جاتا ہے۔جن کورسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اوراس خلاء کی ہاقی دوسمتیں دو چھوٹے تختوں سے بند کر دی جاتی ہیں۔ پھراس میں چونا ملی ہوئی مٹی ڈالی جاتی ہےاور بھر دیا جاتا ہے۔ حتی کہوہ اچھی طرح ہے ان مراکز میں جواس مقصد کے لیے تیار کیے گئے ہیں گاڑ دیا جاتا ہے۔حتی کہ وہ اچھی طرح ہے گڑ جاتا ہے اور اس کے اجزاء باہم پیوست ہو کرسخت ہو جاتے ہیں۔ پھراس میں دوبارہ سه بارہ چونا ملی ہوئی مٹی ڈالی جاتی ہے تتی کہ دو تختوں کی درمیانی خلااوپرسے نیچ تک بھر جاتی ہے اوروہ بمزلہ ایک جسم کے بن جاتا ہے۔ پھراس پر دوبارہ پیٹل کیا جاتا ہے اس طرح دیواراٹھتی چلی جاتی ہےاور مکمل ہوجاتی ہےاوراس طرح جڑ جاتی ہے جیسے کسی نے ایک ہی جسم لا کر کھڑا کر دیا ہو۔اس قسم کی عمارت کوطا ہیے کہتے ہیں اور اس کا بنانے والاطواب کہلاتا ہے۔ فن معماری میں دیواروں پر بلاستر کرنا بھی شامل ہے۔ لیمن جے نے اور ٹی کو یانی سے گوند رہ کر مفتد رو مفتہ چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ اس کی ناریت جو دو پیروں کے جوڑ میں حاکل ہوجاتی ہے جاتی رہتی ہےاوراس کا مزاج معتدل ہوجاتا ہے۔ پھراس کا دیواروں پر پلاستر کرتے ہیں حتی کہ دیوار بالکل ایک قطعہ معلوم ہوتی ہے اور جوڑ کا نام دنشان تک نہیں رہتا۔فن معماری میں چھتیں یا ٹا بھی شامل ہے کدو دھیتر جن کو بردھی نے مضبوط بنادیا ہو یا سادہ ہوں مکان کی دونوں دیواروں پررکھ دیئے جاتے ہیں اوران پر ملا کر شختے رکھ دیسے جاتے ہیں جن کوکیلوں سے جوڑ دیا جا تا ہے۔ پھران پر چونا ملی ہوئی مٹی بچھا دی جاتی ہے تا کہ خوب پیوست ہوکر کھڑ نخیر سابن جائے 'پھر دیواروں کی طرح اس پر چونے کا پلاستر کیا جاتا ہے۔ فن معماری کا ایک شعبہ آرائش و جمال سے تعلق رکھتا ہے جیسے پلاستر کے بعد دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس پر چونے سے مختلف بیل بوٹے بھول پیتاں اور جھے بنائے جاتے ہیں۔ بیل بوٹے بنانے کے

لیے چونے کے پانی میں خمیر اٹھالیا جاتا ہے۔ پھر جب آس میں قدر نے پاقی رہتی ہے توان میں سے گاٹ کاٹ کرلو ہے کے قلموں سے مینا کاری کی جاتی ہے۔ حتی کدد بواریں دلفریب اور پر رونق موجاتی ہیں۔ بھی دیواروں پرسنگ مرمر کی پختہ اینٹوں کے رنگارنگ منگریز وں کے فکڑے تناسب سے جوڑ دیئے جاتے ہیں۔ یاسپیاں اور سیاہ منکے جڑ دیئے جاتے ہیں۔جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوارشگفتہ باغ و بہار کی ایک خوشما کیاری ہے۔علاوہ ازیں گھروں میں حضیں تیار کرائی جاتی ہیں اور فوارےنب کیے جاتے ہیں تا کدان سے ہروقت باریک باریک بوندوں میں پانی ابلتارہے جب سنگ مرمرہے چوڑے چوڑے پیالے بنائے جاتے ہیں جن پرانتہائی کمال سے خراد کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے مند کے پیج میں فوارے ہوتے ہیں تا کہ فوارے کی طرف جانے والا یانی اہلتار ہے۔ جو باہر سے چھوٹی جھوٹی نہروں کے ذریعے گھروں میں لایا گیا ہے اور بھی اس فن کی بہت سی تشمیں ہیں۔ان تمام اقسام میں کاریگرا پنی اپنی مہارت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اور جب شہر کی آ بادی عظیم و وسیع ہوتی ہے تو معمار بھی کثرت سے ملتے ہیں بھی حکام ہوشیار معماروں کوشہر کی عمارتوں کی تگرانی کے لیے بھی مقرر کر دیتے ہیں کیونکہ کثرت آبادی اور جھیڑ کی وجہ سے لوگ مکاٹوں کی زیریں اور بالائی منزلوں میں چھکڑنے لگتے ہیں۔ بعض یہ جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کدان کے ہمسائے کے پانی ہے دیواروں کو نقصان پہنچے زہا ہے۔اس لیے اسے یہ پانی بند کر کے اپنے حق کی حدیثیں رکھنا پڑے گا۔ بعض راستوں اور موریوں میں جھگڑتے ہیں کہ پیمیری ہے تیری نہیں ۔ بعض دیواروں کی اونچے پچے کے بارے میں جھڑتے ہیں کہ ہماری ہوا رک گئ ہے ہماری بے پردگی ہوتی ہے یا اس دیوار سے پانی کے لیے موری نکلے گی یانہیں نکلے گی اور پڑوسی پڑوی سے تنگ ہوتا ہے۔ بعض اپنے پڑوسیوں کی دیوار گروانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ بوسیدہ ہےاوراس سے خطرہ ہے۔ بعض گھر کی یا گھر کے صحن کی تقسیم چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ گھر میں فساد بھی نہ ہواوراس کی حق تلفی بھی نہ ہو وغیرہ وغیرہ ۔ان تمام جھگڑوں کی حقیقت صحیح طور سے وہی سمجھ سکتا ہے جوفن تقمیرات سے واقفیت رکھتا ہواوراس میں اس کا گہرا مطالعہ اور وسیع معلومات ہوں اور اس پر استدلال کی صلاحیت بھی رکھتا ہواور جولکڑیوں کے مرکز وں کو دیکھیے بھال کردیواروں کو جانچ کر کہ آیا سیدھی ہیں یا ٹیڑھی گھروں کی مخصوص ہینٹوں اور منافع کالحاظ کر کے کہ آیا وہ مناسب ہیں کہ نہیں اٹھا دی جائیں یا باقی رکھی جائیں۔غرضیکہ ہر چیز گی فن معماری کے نکتہ نگاہ سے جانچ پڑتال کر کے بیچے رائے قائم کرتا ، ہے۔ان تمام باتوں کا معماروں ہی کوتجر بہ ہوا کرتا ہے اوروں کونہیں پھر کمال ونقص میں مختلف ادوار میں حکومتوں کے عروج و زوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ شعتیں اوران میں کمال ترن کے کمال پراوران کی کثرت کثرت مانگ پرموقوف ہوا کرتی ہیں۔اس لیے شروع شروع میں جب حکومت سادہ ہوتی ہے تو وہ تغیرات کے سلسلے میں غیر مکی معماروں سے مدولیتی ہے۔ چنانچہ ولیدین عبد الملک نے جب مسجد نبوی مسجد قدس اور شام کی ایک مسجد کی تغییر کامضم ارادہ کرلیا تو شاہ روم کے پاس سے قسطنطنیہ میں آ دی بھیج کرتھیں ات کے ماہر کاریگر منگوائے تھے۔ چنا نچیشاہ روم نے ولید کے یاس ایسے ماہر معمار بھیج جنہوں نے ولید کی بیغرض بہ کمال واحسن پوری کی ۔معمار کوعلم ہند سہ میں بھی معلومات رکھنی پڑتی میں۔ جیسے وزن وغیرہ سے دیواریں سیدھی رکھنا اور یانی بہا کرفرش کے نشیب وفراز فائم رکھنا۔ تاکہ پانی تمام فرش سے سٹ کرموری کی راہ ہے نکل جائے اور کہیں ایک قطرہ بھی نہ پڑے۔اس لیے معمار کوعلم ہندسہ کے مسائل پر بھی قدرے شدید ہونی جا ہے۔ اس طرح اس فن میں علم جرا ثقال کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس سے بھاری بھاری بو جھ جرا ثقال کی مشینوں سے

اوپر پہنچا جاتا ہے کیونکہ جب بھاری بھاری چزیں بڑے بڑے پڑھروں سے جوڑی جاتی ہیں توانمیں دیوار کے جوڑتک بہنچا نے کے لیے بید بیری جاتی ہے کہاسی کی بہنچا نے کے لیے بید بیری جاتی ہے کہاسی کی توت اس طرح بڑھا دی جاتی ہے کہ بندی نسبتوں پر مفروضہ سوراخوں سے اس کڑوں میں ڈال دی جاتی ہے جواٹھاتے وقت بھاری ہوجھ کو ہلکا بنا دیتی ہے اس طرح بغیر دفت کے بوجھ اٹھ جاتا ہے اور بید بیر علم ہندسہ کی جس کے اصول لوگ پڑھتے پر اور یہ بیری مثالی بھارتیں جن کو آج ہم دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ اس فن جر پڑھا تے ہیں۔ واقفیت کے بغیر ناممکن ہے یہ پر انی بڑی بڑی مثالی بھارتیں جن کو آج ہم دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ اس فن جر تقتی علم ہندسہ کی وجب بنی گر جائل سمجھتے ہیں کہ ان بھارتوں کے تناسب سے ان لوگوں کے قد و قامت ہوں کے حالا نکہ یہ بات نہیں ان کے قد تو ہمار نے تمہارے جیسے قد وں ہی کے برابر تھے لیکن انہوں نے اتنی عظیم الثان ممارتیں علم ہندسہ کی تربیر سے بنا کیں۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اسے آپ خوب ذہن شین کر کیجئے۔

# فصل نمبر۲۷ برهنی کی صنعت

کہتے ہیں۔ تھرن میں بوھی کا وجودانہائی ضروری ہے۔ پھر جب تدن عروق کمال تک پہنے جاتا ہے اور لوگوں میں تکافات بر بوھ جاتے ہیں اور لوگ بر چیز میں خواہ جیت ہویا دروازہ اور کری ہویا برتنے کی کوئی چیز خویصورتی دیدہ زبی بکی اور خوشمانی بوھ جاتے ہیں اور لوگ بر چیز میں خواہ جیت ہویا دروازہ اور کرسیوں وغیرہ پر پھول پیتاں بنائی جاتی چار جاند لگا دیتی ہیں اور لازمی ضروریات میں سے نہیں ہوئیں۔ جینے دروازوں اور کرسیوں وغیرہ پر پھول پیتاں بنائی جاتی ہیں۔ خراد سے جوڑ دیا جاتا ہے اور مناسب و ہیں۔ خراد سے تبختے اور ککڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گئر ہے بنا کر انہیں مضوطی سے کیلوں سے جوڑ دیا جاتا ہے اور مناسب و موزوں شکل ڈھال کی جاتی ہو تا اور کیا اور کیا ہا تا ہے اور مناسب و ایک ہو اور کیا ہا تا ہے اور مناسب و ایک ہو تا ہے اور اس میں کہیں بھی جوڑ معلوم نہیں ہوتا اور سارا ایک ہی قطعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ہر چیز انتہائی خوبصور سے عمرہ اور خوشما بنا کی جاتی ہو ہے کوئلہ اس میں کہیں بھی جوڑ معلوم نہیں ہوتا اور سارا ایک ہی قطعہ معلوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ لکڑی سے ہر چیز انتہائی خوبصور سے عمرہ اور خوشما بنا کی جاتی ہیں۔ ہر کی جہاز بنانے میں اس صنعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیونکہ اس میں تختے کیوں سے حواز سے جوڑ ہے جاتے ہیں۔ ہر کی جہاز بنانے میں اس صنعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیونکہ اس میں تختے کی کیا تا کہ میا تا ہے تا کہ بیشکل پانی کے نگر اور پر چھلیوں کی شکیوں کی کی ساخت میں اس کے حواد ن خاب ہوا کہ تھی کی جاتی ہیا کہ کی کا کیا تا ہے۔ اس میں ہی جوڑ کیک مقرر کی جاتی ہیں ہی جوڑ دی ہوا کہ تھی کی جاتی ہور کی ہوائی ہوں کی خراد و نوں کی کہا تا ہے۔ سارہ ہوائی ہور کیا ہا تا ہے۔ سارہ ہوائی ہور کیا گیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور

بڑھنی کے کام میں ہندسہ کو بہت بڑا وخل ہے۔ اس صنعت کے بنیادی اصولوں میں علم ہندسہ کو بہت بڑا وخل ہے۔ کونکہ چیز وں کوعدم سے مضبوطی سے خوبصورتی کے ساتھ وجود میں لانے کے لیے مقداروں میں عام طور سے یا خاص طور سے تناسب کی سخت ضرورت پڑتی ہے اور مقداروں کے تناسب کو پیچا نے کے لیے مہندس بننا پڑتا ہے اور مہندس ہندسہ میں ماہر کو کہتے ہیں۔اسی لیے علم ہندسہ کے تمام یونانی امام بڑھئی کی صنعت کے بھی امام تھے۔

اقلیدس وغیرہ بڑھئی تھے: چنانچ خوداقلیدس جس نے ہندسہ میں اقلیدس تھنیف کی ہے بڑھئی اور ہندہ کا امام تھا۔
اسی طرح ابلو نیوس جس نے کتاب انحر وطات کھی ہے اور مثلاوش وغیرہ بڑھئی تھے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اس صنعت کو سکھانے والے حضرت نوع تھے اور آپ نے اس صنعت کے ذریعے طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے کشی بہلے اس صنعت کو دریعے طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے کشی بنائی تھی۔ جوآپ کے حق میں مجرہ ثابت ہوئی تو اگر چرآپ کا بڑھئی ہونا ناممکن ہے۔لیکن اس کا معلم اول ہونا یا متعلم ہونا کی نفی دلیل سے ثابت نہیں ہے کوئکہ طول طویل زمانہ گذر جائے گی وجہ سے اس عہد کی تاریخ ہمارے پاس نہیں شاید اس سے اس فن کی قدامت کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ نوع ہمیں اس فن کا شوت نہیں ملتا۔ اس لیے گویا نوح نے سب سے پہلے ہمیں اس فن کا شوت نہیں ملتا۔ اس لیے گویا نوح نے سب سے پہلے ہمیں اور یہی سب سے پہلے معلم ہیں ۔

## فصل نمبر 21

#### كيثر ابننے اور سينے كى صنعت

آ با دی میں میدونوں صنعتیں بھی ضروری ہیں کیونکہ انسان تن ڈھکنے کے ساتھ ساتھ خوش پوشی کا بھی خواہش مند ہوا کرتا ہے اور خوش جالی کی وجہ سے اس کا ضرورت مند ہوتا ہے پہلی صنعت اون کتان اور سوت کے دھا گوں سے کیٹر اپنے کی ہے۔طول میں تا نا تنا جاتا ہے اور عرضِ میں بانا جس سے کیڑا بنا جاتا ہے۔اسی طرح کیڑوں کے مفروضہ تھان تیار کر لیے جاتے ہیں بعض اوڑھنے کے لیے اونی کمبل ہوتے ہیں اور بعض پہننے کے لیے سوتی یاسنی کے یا اونی کپڑے ہوتے ہیں۔ دوسری صنعت درزی کی ہے تا کہ مختلف شکلوں اور رسم ورواج کے مطابق کیڑے بیونت کے بدن کے مطابق ہی کرتیار کر لیے جائیں۔اس میں کپڑے کے مناسب مکڑ ہے تینچی ہے کاٹ کری دیئے جاتے ہیں خواہ آپس میں ملاکری دیئے جاگیں یا د ہرے۔غرض جیسی صنعت ہوتی ہے وہیا کام کر دیا جاتا ہے۔ بیصنعت شہری تدن کے ساتھ خاص ہے کیونکہ دیہاتی خود ہی موٹے جھوٹے کیڑے میں پروکر پہن لیتے ہیں یا بلاسے ہی اوڑھ لیتے ہیں۔لیکن بیونت کر کیڑے کے گلڑے کرنا۔ پھر لباس کے لیے انہیں سی کر جوڑ نا تیرن کا اور اس میں تلون کا طریقہ ہے۔ حج میں احرام کے کپڑوں کو سینے کی حرمت کی مصلحت سے یمی سجھنے ظاہر ہے کہ جج کے احکام دنیوی تعلقات کو چھوڑ دینے اور پیدائشی حالت پراللہ کی طرف رجوع کرنے پرشامل ہیں کہ انیان عیش پرستی کی کسی عاوت پر بھی اپناول مطلق ندر کھے۔ نداہے خوشبو سے تعلق رہے ندعورتوں سے ندسلے ہوئے کیڑول ہے اور نہ موزوں ہے اور نہ شکاری جانور کوچھیڑنے سے غرضیکہ قیش کی تمام عادتیں چھوڑ دے جن کا وہ عادی ہے کیونکہ بیہ سب عادتیں موت چیٹراد ہے گی۔ حاجی گویا دل ہے گڑ گڑا تا ہواا پے رب کامخلص بندہ بن کرمیدان حشر کی طرف جار ہاہے۔ اگر واقعی وہ اخلاص کے معیار پر پورااتر جائے تو پھراس کی جزایمی ہونی جا ہے کہاہے گناہوں سے اس طرح پاک وصاف كر ديا جائے گويا آج بى پيدا ہوا ہے سجان اللہ سجان اللہ اے اللہ تو اپنے بندوں پر كس قدر مهربان ہے اوران كى مدايت کے لیے کس قد رمہر بانیوں کا اظہار فر ما تا ہے۔ دنیا میں ان دونو ں صنعتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ معتدل علاقوں بیں بدن کا گرم رکھنا ضروری ہے۔ جو کپڑا بہننے اور اوڑ ھے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں جو منحرف وگرم علاقے ہیں وہاں انسان کو چنداں کپڑے کی حاجت نہیں ہوتی اسی لیے ہم بہلی اقلیم کے سوڈ انیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ دوغمو ما ننگے رہتے ہیں۔ان صنعتوں کی قدامت کی وجہ ہے لوگ انہیں حضرت اور لیں کی طرف منسوب کرتے ہیں رہمی کہا جا تا ہے کہ ہرمس اورادرلین ایک بی بین و والنداعلم-

医大口头病 化二十二甲酚 阿勒尔克 萘二十代氏病 医大腿的 医外周膜炎

# فصل نمبر ۲۸ فنِ قابلہ( دایا گری)

بیا یک صنعت ہے جس کے ڈریعے جنین کو مہولت کے ساتھ پیدائش کے وفت رخم سے باہر نکالا جاتا ہے اور جنین کے آ سانی سے پیدا ہو جانے کے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں پھر پیدا ہونے کے بعد بچے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انہیں عمل میں لایا جاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔

عموماً بیصنعت عورتوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس میں شرم گاہ کھولنی پڑتی ہے اور عورتیں ہی آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں۔مردکومناسب نہیں۔ یہ کام عورت سرانجام دیتی ہےاوراسے قابلہ ( دایہ ) کہتے ہیں لفظ قابلہ میں دینے لینے کے معنی بطوراستعارے کے پائے جاتے ہیں۔ گویازچہ بچدویتی ہےاور وابداسے لیتی اور قبول کرتی ہے۔ جب رحم میں جنین کی پیدائش مکمل ہو جاتی ہے اور حاملہ پورے دن لے لیتی ہے جوعموماً ۹ ماہ ہوتے ہیں تو جنین ہاہر آٹا جا ہتا ہے۔ الله نے اس میں بیشوق بیدا کردیا ہے کہ وہ باہر آئے چونکہ بچہ پورےجسم والا ہے اور باہر آنے کاراستہ نگ ہے۔ اس لیے باہر آتے ہوئے بچہ اور زچہ دونوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی تو بچے کے دباؤ کی وجہ سے شرمگاہ کے کنارے پھٹ جاتے ہیں اور مجھی رحم کی بعض جھلی تریخ جاتی ہے جس سے زچہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ور وز ہپیدا ہوتا ہے۔ دایہ بچے کوآرام سے باہرلانے کی کوشش کرتی ہے بھی تو وہ زچہ کی کمررانیں اور وہ اعضا دباتی ہے جورحم کے محاذ ہیں تا کہ قوت دافعہ کوجنین کے تکالنے میں مدد ملے اور مقدور بھی در دز ہ کی شدت کو کم کرنے کی جدوجید کرتی ہے اور ایسے طریقے استعمال کرتی ہے جو سہولت بہم پہنچائیں۔ پھر جب جنین باہر آ جاتا ہے تو بچے اور زچہ کے درمیان آ نول نال کے ڈریعے تعلق قائم رہتا ہے۔ جس کے ذریعے اے رحم میں غذا پہنچی تھی۔ چنانچے دایہ ہوشیاری ہے آلول نال کو کا ٹی ہے تا کہ بچے کا تعلق رحم ہے مقطع ہوجائے اور یج کی آنت کواور رحم کوضرر ند پہنچ ۔ آنت کا جوزا کد حصہ ہاں کو تیز چھرٹی یا جا تو سے کاٹ کراسے داغ ویتی ہے یا کوئی مرہم لگا دیتی ہے تا کہ زخم انچھا ہوجائے۔ بیچے کی بڈیاں زم ہوتی ہیں جوآ سانی ہے مڑجاتی ہیں اور تنگ راہ سے نکلتے وقت اس کی طبعی شکل قائم نہیں رہتی ۔ اس لیے وایہ ہیچے کو دیا کر اس کی طبعی شکل پر لے آتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھرز چہ کونرم ہاتھوں \* ے دیاتی ہے تا کدرتم میں جوجھلیاں باتی ہیں وہ باہرتکل آئیں۔ کیونکہ اگر جھلی کا ذرا سائکڑا بھی اندررہ جائے اور قوت دافعہ ابنا کام نہ کرئے تو وہ سڑ جاتا ہے اور اس کی سڑ اندرجم میں سرایت کر جاتی ہے اور بخار ہو کرزچہ ہلاک ہوجاتی ہے۔ اس لیے دا یہ روی احتیاط برتی ہےاورا سے نکا لئے کی ہرمکن کوشش کرتی ہے حتی کہ وہ جھلیاں سب باہر آ جاتی ہیں۔ پھر بچہ کے جسم پر تبل ملتی ہےاورخوشبودارقابض سفوف چیز کتی ہے تا کہ رحم کی رطوبتیں خٹک ہوکر بچے مضبوط ہو۔ تالو پر پچھ ملتی ہے تا کہ گلے کے کوے اٹھ جا کیں۔ چھینک دلواتی ہے۔ تا کہ دماغی رطوبتیں صاف ہوجا ئیں۔ دواؤں کی تھٹی بنا کراس سے غرغرہ کراتی ہے تا کہ آ نتوں کے سدے جاتے رہیں اور آ نتیل خشک ہوجا کیں۔ پھرز چہ کی تکان دور کرنے کی جواہے دروزہ سے اور رحم سے جدا ہونے کی وجہ ہے بیٹی ہے تد بیر کرتی ہے۔ کیونکہ جنین اگر چہ زچہ کا طبعی عضو نہ تھا لیکن رہم میں پیدا ہونے کی حالت نے اسے مصل ہونے کی وجہ سے بیٹی عضو کی ما نفر بنا ویا تھا۔ اس لیے پیچ بیدا ہوئے وقت اپیا و کھ ہوتا ہے بیسے جسم کا کوئی عضو کا نا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں بیچہ کے بیدا ہوتے وقت شرمگاہ کرڑئ جانے کی وجہ بوشیار ہیں۔ اس طرح وہ مدت رضاعت میں کی کوشش کرتی ہے۔ بیووہ تا ہے وہ مدت رضاعت میں بیوں کی بیاریوں کو ایک حاذق طبیب سے زیادہ جانتی ہیں اور ان کا علاج بھی جانتی ہیں۔ بات بیہ کہ ایام رضاعت میں بیچہ کا بدن بالقوہ اس کا ہونا نہ ہونا گویا برابر ہے۔ پھر جب دودھ چھوٹ جاتا ہے تو دراصل آب بدن عدم سے وجود میں آیا ہے اور اب اس طبیب کی حاجت لاتی ہوئی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ بیصنعت آباد علاقوں میں انسانوں کے لیے ضروری ہے اور بیام حالات میں اس کے بغیر انسان کا وجود ہی ناممکن ہے۔ بعض افراداس صنعت سے محتاج نہیں ہوتے۔ پھر بیاست خادیا تو لیکور الہام کے کرامت کے جیا کہ اولیاء اللہ یا ساتھ نا کہ انہیں دائیوں کی تدابیر کی حاجت نہیں ہوتی۔

جنانچر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنس مکھ اور مفتون و نیا بیس آخر یف لائے۔ آپ علی ہے نے دونوں ہاتھ زمین بررکھ
چھوڑے تھے اور آسان پرنگاہ تھی۔ حضرت سے گی پیدائش کا بھی یہی حال تھا۔ اولیائے کرام کی کرامتوں کا بھی انکار ممکن نہیں
ہے۔ جب بے زبان جانو رجیب و غریب الہاموں سے نوازے جاتے ہیں جیسے شہدی کھیاں تو بھلا انسان کے الہام سے کیسے
ہو۔ پھر عام بچوں ہیں جو الہام معنات ہے اس بغور تھیے کہ بچہ پیدا ہو کر ہمک کر ماں کی چھا تیاں مند ہیں لے کر پوسنا شروع کر
ہو۔ پھر عام بچوں ہیں جو الہام موتا ہے اس بغور تھیے کہ بچہ پیدا ہو کر ہمک کر ماں کی چھا تیاں مند ہیں لے کر پوسنا شروع کر
ہو با بنوں کا تو کوئی اندازہ بی نہیں کرسکتا۔ بہیں سے فارانی کی اور علمائے اندلش کی بیرا سے بدی ولیل ہے۔ حق تعالیٰ ک
مہر با بنوں کا تو کوئی اندازہ بی نہیں کرسکتا۔ بہیں سے فارانی کی اور علمائے اندلش کی بیراسے نافی کا عدم محال ہے کیونکھ انسان کے اور جو رائی کو جو وائیس کرنوع انسانی کا عدم محال ہے کیونکھ انسان کے افران کر لیس جو اس سنعت سے اور اس کی کھالت و خطاف سے دودوہ پھڑانے کی مدے تک بے نیاز رہا اور خود بخودی کمل انسان بن گیا تو ناممکن ہے۔ مضعوں کا وجود النیوں پرموقوف ہے۔ اگر ہم کوئی بچہ کمل انسان بن گیا تو ناممکن ہے۔ سنعتوں کا وجود بھڑ فکر کے محال ہے کیونکھ انسان کی اور خلال ہے کیا کہ انسان بن گیا تو ناممکن ہے۔ سنعتوں کا وجود بھڑ فرن کی اور ندگی لیدر الموت کا قائل ہے۔ اس سے اس کمل انسان بن گیا تو ناممکن ہے۔ سنعتوں کا وجود بھڑ فکر کے محال ہے کیونکھ صنعتیں فکر کے تمرات ہیں۔ پونکہ انسان سے کیونکھ صنعتیں فکر کے تمرات ہیں۔ پونکہ انسان سے کیونکھ صنعتیں فکر کے تمرات ہیں۔ پونکہ اس سے کا کرندگی لیدر الموت کا قائل ہے۔ اس سے اس سے کا کرندگی لیدر الموت کا قائل ہے۔ اس سے اس سے کا بھونکہ کا خواف ہے تو اس سے کہا تھر کی گیا تھا ہو تو کی کھور کی کھور کی کرندگی لیدر الموت کا قائل ہے۔ اس سے اس سے کوئکھ سے تک کوئل کے دیا تو کوئل ہے تا کی سے کہا تھور کرندگی لیدر الموت کا قائل ہے۔ اس سے کا کرندگور کوئل ہے تا کی سے کہا کہا کہ کوئل ہے۔ اس سے کوئل ہے۔ اس سے کا کرندگور کوئل ہے۔ اس سے کرندگور کوئل ہے کہا کہا کہ کرندگور کی کرندگور کوئل ہے۔ اس سے کرندگور کوئل ہے کہا کہ کرندگور کرندگور کوئل ہے۔ اس سے کرندگور کی کرندگور کی کرندگور کوئل ہو کرندگور کی کرندگور کی کرندگور کی کرندگ

'دممکن ہے ملکی تقاضے اور آسانی اوضاع بزار ہاسال گذر جانے کے بعد مناسب خرارت ہے البی مٹی کا خبیر پیدا کرویں جوانسانی مزاج کے موافق ہواور پھرانسان پیدا ہوجائے ۔ پھراللہ تعالی سمی حیوان کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے اور وہ اس کی تربیت کے فرائض انجام دے وے حتی کہ وہ مدت رضاعت یوری کرکے مکمل انسان بن جائے۔''

ریں سے پیریں رہے گا جاتا ہی ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے رسالے جی بن یقطان میں خوب کمبی چوڑی مجٹ کی ہے لیکن پیردلیل صحیح نہیں۔ اگر چہ ہم دنیا گے ختم ہونے پر اس کے ہم خیال ہیں لیکن اس کی ہمارے پاس اور دلیل ہے۔ کوئلہ شخ کی دلیل کا مداراس پر ہے کہ
افعال کا مدارعات موجہ پر ہے اور جوالک فاعل مختار کا قائل ہے وہ یہ دلیل نہیں مان سکتا کیونکہ فاعل مختار کے نظریت کے اعتبارے افعال وقدرت قدیمہ کے درمیان واسطہ کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ علاوہ
ازیں اگر ہم یہ دلیل بھی مان لیس تو اس کا خلاصہ تو یہ نکلا کہ اللہ اس کی تربیت کے لیے کسی بے زبان جا نور کے دل میں اس کی
مجت پیدا کر دیے۔ پھر جب ہے الہام چیوان ہی مان لیا جائے تو براہ راست بچہ ہی کیوں نہ مان لیا جائے ۔ حیوان میں الہام
ماننے پر سی چیز نے مجبور کر کے کسی خص میں اس کی صلحتوں کے اعتبار سے الہام کا ماننا غیر کی صلحتوں کے اعتبار سے الہام
ماننے پر سی چیز نے مجبور کر کے کسی خص میں اس کی صلحتوں کے اعتبار سے الہام کا ماننا غیر کی صلحتوں کے اعتبار سے الہام
ماننے سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے دوئوں را نمیں دلائل کے اعتبار سے باطل ہیں اور دلیل وہی ضبح ہے جوہم نے دی ہے۔
حق تعالی نے انبیائے کرام کو مجز سے کے طور پر اور اولیائے کرام کو کرامت کے طور پر دائیوں سے مشنیٰ بنا دیا ہے۔ واللہ اعلم والم

# فصل نمبر ۲۹ طب ٔ طب کی ضرورت شہر یوں کو ہے دیہا تیوں کوہیں

طب کے تمرات مدنظر رکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ طب کی ضرورت شہروں اور قصبوں کو پڑتی ہے دیہات کونہیں کیونکہ طب کی غرض میے ہوتی ہے کہ تندرستوں کی تندرستی قائم رہے اور علاج کے ذریعے بیاروں کی بیاریاں دور کی جا کیں حق کہ انہیں صحت حاصل ہوجائے یا در کھیے اتمام امراض کی جڑغزا کیں ہیں جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو طب کی جامع ہے فرمایا: میں جو طب کی جامع ہے فرمایا:

"محده بماريول كالكرم بير بيز دوا كاس باور بريماري كى بر مجرب پيپ پر كانا ہے۔"

معدہ بیار پول کا گھر ہے: پہات کرمعدہ بیار پول کا گھر ہے ظاہر ہے کہ غذا کے فساد ہی سے بیاریاں تھیلتی ہیں اور سہ بات کہ دوار ہیز کا سر ہے۔

ووا ہر ہمیڑ کا سر ہے۔ اس پر ہمیز ہے مراد بھوک کے ہیں اور بھوک جب ہی گئی ہے جب کھاٹا کافی وقفے ہے کھایا جا تا ہے یعنی کھانے سے دریتک پر ہمیز حمیہ کہلا تا ہے۔اب معنی پی ہوئے کہ بھوک امراض کی سب سے بڑی دوا ہے جو تمام دواؤں کی جڑ ہے۔ جیسے سر کے بغیرانسان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔اسی طرح فاقہ کے بغیرتمام دوائیں بے کار ہیں۔

ہر بیاری کی جڑ مجرے بیٹ بر کھانا ہے: رہایہ فرمان کہ ہر بیاری کی جڑبردہ ہے موبردہ کے بیان کہ ہم بیاری کی جڑبردہ ہے معدہ بیاریوں کا گھرنہ ہے۔ ہونے سے پہلے بھرے معدے پر کھانا کھالینا۔خلاصہ بین کلا کہ چی بھوک پر کھانا کھایا جائے تا کہ معدہ بیاریوں کا گھرنہ ہے۔

بیار بول کی جڑ ۔ پھرامراض کی جڑیا سب سے بڑی بیاری بخار ہے۔ بخار کی وجہ یہ ہے کہ حرارت عزیزی غذا کو ہرمر ملے میں اچھی طرح پانے نے سے قاصررہتی ہے اورغذا کی کئی ہاتی رہ جاتی ہے جس سے تعفن پیدا ہو کر بخار چڑھ آتا ہے۔ حرارت عزیزی اسی وقت عاجز آتی ہے جب معدہ میں غذا کی کئرت ہوتی ہے حتی کہ غذا حرارت پر غالب آجاتی ہے یا جب عاجز آجاتی ہے وہ بھرے معدے پر بھنم ہونے سے پہلے کھالیا جائے تو اب حرارت عزیزی ہملے کھانے کو بو نہی چوڑ کر مستقل طور سے دوسر سے کھانے کو بو نہی چوڑ کر مستقل طور سے دوسر سے کھانے کو بو نہی چوڑ کر مستقل طور سے دوسر سے کھانے کو بو نہی چوڑ کر مستقل طور سے دوسر سے کھانے کو بو نہی گوٹ نے میں لگ جاتی ہے یاان کی قوت دونوں میں بٹ جاتی ہے اور جی طور سے کسی کو جی نہیں پکا عقد آجات ہوں گائے ہے۔ پھر جب بدن آئی آئی مناسب ضرور تیں پوری کر کو نشلہ بھی کیا باتی رہ جاتی ہے اخلاط کور گوں میں بھی جاتی ایسیت آنسواور لعاب دہن کے ساتھ گگل آتے ہیں اجر کہ بیا ہو اور لعاب دہن کے ساتھ گگل آتے ہیں اجر کہ بیا ہو اور کھا ہے کہ اور ہر مرطوب و مرکب چیز اگر سے طور سے کی ہوئی نہ ہوتو سر جاتی ہوں کے توں چون کے توں چون کے ایسی اصول پر یہ بھی غذا ہمی مرطوب و مرکب چیز اگر سے طور سے کی ہوئی نہ ہوتو سر جاتی ہے۔ اور ہر مرطوب و مرکب چیز اگر سے طور سے کی ہوئی نہ ہوتو سر جاتی ہے۔ اور ہو باتی ہوڈ سے جاتے ہیں اور ہر مرطوب و مرکب چیز اگر سے طور سے کی ہوئی نہ ہوتو سر جاتی ہے۔ اور ہو باتی ہوڈ سے باتی کہ کہ اس میں تعفن جاتے ہیں کہ کہ کہ در ایسی خیا گھا ہے کہ کہ اس میں تعفن جاتے ہو گئے۔ اس میں تعفن جو ایس کہ کہ خور است کھوڈ سے دیکھوڈ سے دیکھوٹ کہ اس میں تعفن کو بھوٹ کہ دیکھوٹ کہ دیکھوٹ کہ کہ دیکھوٹ کہ دیکھوٹ کو دوسر میں خور کی تو کور سے بھوٹ کہ دیکھوٹ کہ دیکھو کہ دار میں میں تعفن کو کھوٹ کہ دیکھوٹ کہ دیکھوٹ کے دور کی بھوٹ کہ دیکھوٹ کہ دیکھوٹ کے دیکھوٹ کے دیکھوٹ کے دور کور کھوٹ کے دیکھوٹ 
امراض شہر یوں اور عیش پیندوں کوزیادہ ہوا کرتے ہیں: یامراض شہر یوں اور عیش پندوں کوزیادہ ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ طرح کر گر شرے نے میں کھاتے رہتے ہیں اور ایک ہم کی غذار قاعت نہیں کرتے اور غذا کھانے کے اوقات بھی مقر نہیں کرتے اور کر شرے نے غذاؤں کے ساتھ مسالے ساگ یات تر اور خشک پھل بھی ملا لیلتے ہیں۔ یہ ایک یا پیند کھانوں پر قناعت نہیں کرتے۔ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ لوگ ایک دن میں چالیس چالیس جوائی اور نباتاتی کھائے کھالیتے ہیں۔ اس سے غذا کا ایک فریب مزاج ہوجاتا ہے بلکہ بسااوقات جزو بدن بھی نہیں بنتی کہ کوئے بدن کے مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے غذا کا ایک فریب مزارت بل جانے کی وجہ سے فراب ہوجاتی ہیں۔ کوئکہ ہوا ہیں گندی رطوبتیں زیادہ تر مل جاتی ہیں۔ کوئکہ ہوا ہیں گندی رطوبتیں زیادہ تر مل جاتی ہیں۔ اس لیے گندی ہوا کیس مفرح ارواح ہوتی ہیں اور اپنے تفریخی اثر ات سے حرارت عزیز یہ کوئٹ کی میں کہ تر ویدن نہیں بنتیں۔ مناسب نہیں ویتی ہیں۔ اس لیے گندی ہوا کیس مزارت عؤیز یہ کی اعداد کرنے میں مدو تی ہیں۔ اس لیے گندی ہوا کیس مزارت عؤیز یہ کی اعداد کرنے سے قاصر رہتی ہیں اور غذا میں بی کی رہ کر جزویدن نہیں بندی کی علاوہ ازیں شہری ریاضت سے محروم رہتے ہیں۔ کوئکہ وہ آمو ما پر سکون اور آرام سے رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں کی مور جس قدر بیاریاں کوئر وہ ہوتی ہیں ای قدر طب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہیں اور قربوتی ہیں ای قدر طب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہیں۔

#### فصل نمبر بس

#### خط و کتابت بھی ایک انسانی پیشہ ہے

خط ان مخصوص حرفی اشکال ونقوش کو کہتے ہیں جو سے جانے والے کلمات پر جوانسان کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں دلالت کرتے ہوں تحریر کا پہلا فائدہ سنے جانے والے گلے ہیں اور دوسرا فائدہ خیالات کا اظہار ہے۔

کتابت ایک شریف صنعت ہے اور انسان ہی کے ساتھ خاص ہے جس سے انسان دوسر سے جوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے انسان اسے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس کے ذریعے دیگر شہروں اور لوگوں تک آپ خیالات پہنچا تا ہے۔ گھر بیٹھے اپنے کام نکال لیتا ہے اور سنرکی صعوبتوں سے نئے جاتا ہے پھرا سے سکھ کر انسان علوم و معارف خیالات پہنچا تا ہے۔ اس لیے ان دائل و منافع کے پیش نظر کتابت سے اپنا دائل و منافع کے پیش نظر کتابت الیک شریف فن ہے کتابت میں انسان میں تعلیم کے ذریعے عدم سے وجود میں آتی ہے اور جس قدر اجتماع تدن ترتی کمالات اور اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور جس قدر اجتماع تدن ترتی کمالات اور اس کے لیے کوشش کی جاتی ہو اس میں علام کی ایک پیشہ ہے اور کسی ایک پیشہ ہے اور کسی اور اس کے پیش نظر کتابت میں عمر کی جی بین کہ پیشوں کی بھی شان ہے قور وہ آبادی کے تالیح ہوا کرتے ہیں۔ اور پر ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیشوں کی بھی شان ہے قوا اس کا خط ہوا اس کا خط ہے وہ اس کی خوصورت اور معظم پاکس کے دوران تھا ہم کی مقابر وہ جاتی گئر کر چکی ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں مصری شہر یوں کے بارے میں مشہور ہے کہ مسلم کی تین متابدہ سے شاکر دوں کو برخی ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں مصری شہر یوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس میں بہتر سے بہتر ملکہ بیدا ہو کر وہ بھی اسے آتی جاتی ہے اور اس کی تشر سے بہتر ملکہ بیدا ہو کر وہ بھی اپنے تی جات کی جوار اس کی تربی میں مشاہدہ سے شاکر دوں کو برخی مدومات جاوران میں بہتر سے بہتر ملکہ بیدا ہو کر وہ بھی اپنے تی بی موجاتے ہیں۔ مصر میں یہ باتیں کشر ہے بہتر ملکہ بیدا ہو کر وہ بھی اپنے تی میں طاق ہیں۔ اوران تعلیم میں مشاہدہ سے شاکر دوں کو برخی مدومات ہوں اور صنعتوں کے کمالات اور کا موں کی گئرت کی وجہ سے پائی گئرت کی وجہ سے پائی ہیں۔ وہ بسی بائیں کشر سے بائیں کہ میں اس مقابرہ میں۔ مصر میں یہ بائیں کشر سے آب دی اور صنعتوں کے کمالات اور کا موں کی گئرت کی وجہ سے پائی ہیں۔ وہ بسی بائیں کشر سے بائیں کی میں میں اس کی گئرت کی وجہ سے پائی کی ہیں۔ وہ بی کہ بی ہیں۔ وہ بی بی کی ہیں۔ وہ بی بی بی کی ہیں۔ وہ بی کہ کی ہیں۔ وہ بی بی کی ہیں۔ وہ بیا کی کشر سے کی کی ہی ہی ہیں۔ وہ بی بی کی کشر سے کی کی ہی ہی کی ہی کی کر ہی کی کر ہی کی ہی کی کی ہی کی کی ہی کر ہی کی کر ہی کی کی کر ہی کی ک

تبالعہ کے زمانے میں خطیمیری: تبابعہ کے زمانے میں عربی خطاب کیال تک پہنچ گیا تھا اور بے حدیمہ ہ خوبصورت اور حین بن گیا تھا کیونکہ ان بین تمان تعین ترکی ہوئے گیا تھا۔ یہ خط خطیمیری کہلاتا تھا۔ پھر یہ خط وہاں سے منتقل ہوکر جمرہ آیا۔ کیونکہ جمرہ میں آل منذر کی حکومت تھی اور یہ تبابعہ کے ہم نسب اور سرزمین عراق یں عرب کی حکومت کے مجد دہتے لیکن خط میں جو کمال تبابعہ نے پیدا کیا تھا وہ آل منذر کونصیب نہ تھا۔ کیونکہ دونوں حکومتوں میں بہت برا فرق تھا۔ تدن اور تمدن کے لواز مات میں اہل جمرہ اہل بمن سے بہت چھے تھے۔

> قوم لهم ساحة العراق اذا ساردا جميعا والخط والقلم

'' وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر سفر کریں تو ان کے لیے عراق کا پوراعلاقہ ہے اور خط وقلم بھی ہے کیکن ہماری رائے میں بیقول سیجے نہیں ہے کیونکہ قبیلہ ایا داگر چے سرز مین عراق میں بس گیا تھا مگرا بٹی ویہا تیت پر قائم تھااور خط و کتابت ایک سنہری صنعت ہے۔ شاعر کے شعر کے ریمعنی ہیں کدوہ بنسبت عرب کے خط و کتابت کے زیادہ قریب ہیں اور ان میں کتابت کی ان سے زیادہ صلاحیت ہے۔ کیونکہ بیزیادہ آبادی والے شہرون کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ لہذا بیرائے کہ حجازیوں نے اہل جمرہ سے اور جمرہ نے تابعہ سے اور حمیر سے خط سکھا سیجے اور ماننے کے لائق ہے۔ حمیر کا ایک خاص خط مند کہلاتا ہے جس کے حروف الگ الگ لکھے جاتے تھے۔ یہ خط سلاطین حمیر کی اجازت کے بغیر لکھنامنع تھا۔حمیر ہی ہے مصرنے عربی کتابت سیکھی لیکن مضری اس میں ماہر نہ تھے اس لیے ان میں اس صنعت میں استحکام خوبصور تی اور حسن پیدا نہ ہوسکا کیونکہ دیہات وصنعت میں تضاد ہے اور عموماً دیہات اس صنعت سے بے نیاز رہتے ہیں ۔عربول کی کتابت اس ز مانے کے بدوؤں کی کتابت سے ملتی جلتی تھی۔ بلکہ ہم کہ سکتے ہیں کہ ان کی کتابت سے آج کل کے بدوؤں کی کتابت انجھی ہے۔ کیونکہ پیلوگ شہری تیرن ہے اور شہروں اور حکومتوں کے اختلاط سے بہت قریب ہیں۔ مصرتو بدویت میں ڈو بے ہوئے تھے اور یمن عراق شام اورمصر کے تدن سے بہت دور تھے۔اسی لیے شروع اسلام میں عربی خط استحکام خوبصورتی اورعدگی کی حد تک نہیں پہنچا تھا۔ بلکہ درمیانی درجہ تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ کیونکہ عرب بدویت ووحشت سے قریب اورصنعتوں سے دور تنص اسی کیے مصحف شریف کی رسم کتابت میں جو کچھ پیش آنا تھا پیش آیا۔مصحف صحابہ کرام نے اپنے خطوط میں لکھا جن کی عمد گی میں ` التحكام ندها- چنانچراكثر جگدان كارسم الخط سنعتى رسم الخط ك خلاف ب- بهريمي رسم الخط تابعين نے تر كے كے طور پررہنے دیا۔ کیونگہ بیرصحابہ کا خطاتھا جوامت میں بہترین لوگ اور وحی کو براہ راست آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے سکھنے والے تھے۔ جیے آج کل تیرک کے طور پرکسی عالم یا د لی کا خط بحال رہنے دیا جا تا ہے اور اس کے رسم الخط کی پیروی کی جاتی ہے۔خواہ وہ صحیح ہو یا غلط۔ صحابہ کا تو پھر بھی بہت اونچا درجہ ہے چنا نچہ ان کا رسم الخط قر آن پاک میں باقی رکھا گیا اور خاص خاص مقامات پر علاء نے ان کے مخصوص خط کی نشاند ہی فرمائی۔

ایک شبه کا جواب: بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صنعت خط میں صحابہ کے زمانے میں استحام تھا اور موجودہ رسم الخط کی جہاں کہ ہیں خاص اور موجودہ رسم الخط کی جہاں کہ ہیں خالفت پائی جاتی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے جے ''لا اذبحنہ'' میں الف کی زیادتی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ عرضیکہ جہاں کسی کہ فعل ذرج کا وقوع نہیں ہوا تھا اور بایید میں یا کی زیادتی ہے اللہ کی کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ عرضیکہ جہاں کسی حرف کی زیادتی ہے وہاں اس میں کوئی نہ کوئی تنبیہ مقصود ہے۔ آپ اس تسم کی رائے کی طرف توجہ بھی نہ دیں کہ اس رائے کی

کوئی اصل نہیں اور محض ہے دھری ہے۔ لوگوں کو اس پر صحابہ کی شان میں نقص کو اچھا نہ بھتے نے آ مادہ کیا کہ کوئی بید نہ کہد دے کہ انہیں اچھی طرح سے لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ان کے زعم میں وہ اس نقص سے بری ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ لکھنا کمال کی نشانی ہے اور اس میں نقص صحابہ کی شان کے نقص کو لازم ہے۔ اس لیے تحریر میں نقص سے سحابہ کو بری کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریر بالکل میچے ہے اصول رسم الخط کے خلاف لازم آتا ہے وہ اس تا ویلیں گھڑ لیتے ہیں۔ حالا نکہ یہ گمان ہی صحیح نہیں۔ یا در کھیے کہ صحابہ کے حق میں لکھنا کمال نہیں کو نکہ کتابت بھی دیگر شہری صنعتوں کی طرح روزی کمانے کی ایک صنعت ہے۔ جیسا کہ گذشتہ اور اق میں آپ کو معلوم ہوچکا ہے اور صنعتوں کا کمال مطلق کمال کی بہ نسبت اضافی ہے۔ کیونکہ ان کی کی کا اثر نہ تو بالذات دین پر پڑتا ہے نہ عادتوں پر بلکہ اسباب معاش پر پڑتا ہے اور تہ نی تعاون پر بھی۔ کیونکہ کتابت اظہار خیالات کا ایک تو گ ذریعہ ہے۔

رحمت عالم (صلی الله علیه وسلم) کے لیے اُتھی ہونا ہی کمال ہے : غور بیجے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم ای تھے۔ کونکہ آپ (صلی الله علیه وسلم) کے مقام کے بلند ہونے کی وجہ ہے آپ (صلی الله علیہ وسلم) کوملی صنعتوں ہے جو آبادی ومعاش کے اسباب ہے محفوظ رہنا ہی مناسب تھا لیکن ہمارے بق میں ای رہنا کمال نہیں کیونکہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) تو دنیا ہے کٹ کراپنے رب سے لولگائے ہوئے تھے اور ہم دنیوی زندگی کے لیے باہمی تعاون کرتے ہیں جیسا کہ تمام صنعتوں کا حال ہے۔ حتی کہ اصطلاحی علوم کا بھی کیونکہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے حق میں ان سب سے بچنا ہی کمال ہے۔ مارے حق میں نہیں۔

عربول میں خط کی ترقی کا زمانہ پھر جب عربوں نے خلف علاقے فتے کیے ان کے ہاتھوں میں عنان عکومت آئی انہوں نے بھرہ اور کوفیہ میں اور احکام حاصل کر لیا اور حکومت کو کتابت کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھنا اور وفتہ رفتہ اس صنعت نے عمدگی اور استحکام حاصل کر لیا اور خط نے کوفیہ اور ایھرہ میں رہ کراچھی خاصی ترقی حاصل کر لیا تاہم ابھی کمال سے نیجے بی رہا۔ اس زمانے میں کوفی رسم الخط مشہور تھا۔ پھرع بوں کی سلطنت کا دامن وسیع ہوا اور وہ و نیا میں پھیل گئے تی کہ انہوں نے افریقہ اور اندلس بھی فتح کرلیا۔ بی العباس نے بغداد بٹ یا جس میں خطمعزاج کمال تک پہنچ گیا اس وقت بغداد انہوں نے افریقہ اور وہ خوب پھل پھول رہا تھا۔ بغداد بٹ یا جس میں خطمعزاج کمال تک پہنچ گیا اس وقت بغداد میں تدن کا خوب زور تھا اور وہ خوب پھل پھول رہا تھا۔ بغداد بی وارالاسلام اور پا پہتخت تھا۔ بغدادی رسم الخط مشہور و معروف ہے ہو گیا گئے تھا ور بخط کے نقوش ہے قریب خوب کے بور میں کہ معروف ہے اور مشرقی خط کے نقوش ہے قریب جب ہوا میں کہ انداز کر بھولا اور بخوا میں معروف ہے فرضیکہ ہرگوشے میں اسلامی حکومت کا دور خط اندازی میں معروف ہے فرضیکہ ہرگوشے میں اسلامی حکومت کا دور خط اندازی میں عمر وف ہے فرضیکہ ہرگوشے میں اسلامی حکومت کا دور من میں اور کی جس کا برازارگرم ہوگیا۔ کتابی کسی جانے گئی اور ان سے شاہی محل اور سلطانی خوا نے اور کی کا اور سلطانی خوا اور اطراف گی جانے گئی اور ان سلط میں اظہار شوق کیا اور سلطانی خوا نے بھی سی میں گئی ہو ہے جن کے مقابلہ کرنے گئے۔ پھر جب اسلامی حکومت کے مقابلہ کرنے گئے۔ پھر جب اسلامی حکومت کے متابلہ کرنے گئے۔ پھر جب اسلامی حکومت کے خوادر وہ سطنے گئی تو بیت ختیں بھی سینے گئیں۔ چونکہ خلافت کے متابلہ کرنے گئے۔ پھر جب اسلامی حکومت کے خوادر وہ سطنے گئی تو بیت ختیں بھی سینے گئیں۔ چونکہ خلادت کے متابلہ کرنے گئے۔ پھر جب اسلامی حکومت کے خوادر وہ سینے گئی تو بیت خوس کے مقابلہ کرنے گئے۔ پھر جب اسلامی حکومت کے خوادر کو اسلامی حکومت کے خوادر کو میں کی تی کی میں دیا ہے کہ جب اسلامی حکومت کے خوب کے دور وہ سینے گئی ہو بیت کے خوب کے خوب کے دور کے میں کی میں دیا ہے کہ بیت کی دور کے کے میں دیا ہے کہ بیت کی دور کے کے میں دیا ہے کہ بیت کے خوب کی دور کے کے دور کے کی

کے اس لیے نہصرف خط و کتابت بلکہ تمام علوم بغداد ہے مصرو قاہرہ منتقل ہو گئے۔اب علوم ہے قاہرہ کے بازار ہمیشہ گرم ر سے ہیں۔ قاہرہ میں بعض استادلوگوں کوخوش نولی کے اصول وقوا نین سکھلاتے ہیں جس کی وجہ ہے وہ بہترین کا تب ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں با قاعدہ تعلیم دی جاتی ہےاور بیوہ فن علمی اصول وتو انین کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔اس لیے انہیں بہترین خوش نولیں آ جاتی ہے۔ جب اندلس سے اسلامی حکومت جاتی رہی اوران کے بعد پر بروں کی بھی اور اس کے بعد عیسائی قابض ہو گئے تو عرب و ہر بر دوسر ہے علاقوں میں منتشر ہو گئے بعض مغرب افریقہ چلے گئے اور وہاں حکومت کمتونہ کے عبد سے لے کرآج تک ہے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں کے باشندوں کو اپنی صنعتیں سکھا دیں اور موجودہ حکومت کا دامن تھام لیااس لیےان کا خط افریقی خط پر غالب آ گیا اور افریقی خط مٹ گیا اور قیروانی اورمہدیہ کے خطوط ان کے رسم ورواج اورصنعتوں کے مٹ جانے کی وجہ سے بھول بسر گئے اب تمام افریقہ والوں کا خط وہی اندلی خط ہے جوتونس میں اوراس کے مضافات میں مروج ہے کیونکہ اہل تونس جب اندلس ہے جلاوطن کیے گئے تصوتو زیادہ تر افریقہ ہی میں آ بھے تھے۔البتہ جرید ے شہروں میں سابق رسم الخط رہا کیونکہ بیلوگ اندلس کے کا تبول سے تھلے مطفہیں اور نہ ہی ان کے بیڑوں ہی میں جیٹے ر ہے۔ یہ تونس میں آتے جاتے رہے۔ اس لیے افریقہ والوں کا خط اندنس کے تمام خطوط میں اونچا اور خوبصورت رہا۔ ختی کہ جب حکومت موحد بیرکا سار پیسٹنے لگا اور آبادی کے گھٹ جانے کی وجہ ہے تدن اور قیش کا دائر ہ تنگ ہونے لگا تو خط میں بھی غلل آنے لگااوراس کے طریقے بگڑنے لگے اور آبادی و تدن کے گھٹ جانے کی وجہ سے خوش تو لیمی کے طریقہ تعلیم کو بھی بھلا دیا گیا۔ ہاں اس میں خط اندلی کے آثار باقی ہیں جوان کے اس وقت کے تدن کوظا ہر کرتے ہیں کیونکہ ہم گذشتہ اوراق میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جب تدن کی وجہ سے صنعتیں جڑ پکڑ جاتی ہیں توان کے آٹارمٹانے سے بھی نہیں مگتے۔اس کے بعد مغرب اقصیٰ میں حکومت بنی مزین میں اندلسی خط کی ایک قتم پیدا ہوئی کیونکہ ان کے قریب انہیں کاپڑویں تھا اور ان میں سے جوفارس چلے گئے تھےان کا زمانہ بھی قریب تھااور حکومت انہیں ہے اپنے تمام علاقے میں کام لیا کرتی تھی۔ بعد میں یہ خط اس ملک سے اور سلطان کے گھر ہے اس طرح نکال دیا گیا گویادہ تھا ہی نہیں اس لیے افریقداور اہل مغرب میں خطوط پرزوال ہی ا تا گیااوروہ عمد گی ہے بٹنتے ہی رہے۔ آج آگراس خط میں کوئی کتاب کھی جائے تو لکھنےوالے کی محنت ضائع جائے۔ کیونکہ اس سے پڑھنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔اس میں کثرت سے بگاڑ اور حرفوں کی شکلیں متغیر ہو چکی ہیں اور سیجھا سامنخ ہو کررہ گیا ہے کہ بڑی دفت سے پڑھا جاتا ہے اور اس کا بھی وہی انتجام ہوا جو انجام عموماً صنعتوں کا ہوا کرتا ہے جبکہ تدن جاتا رہتاہے اور حکومتیں بگڑ جاتی ہیں۔

alignika geografika kontapisko tiga et tia Pona Pennagisenia kontapiski.

# فصل نمبراس

#### كاغذسازي

برائے زمائے میں علمی کا بول پر اور کا غذسازی پر بڑا دھیان و یا جاتا تھا اور تدن نروروں پر تھا۔ آج حکومت کے صبط سے تھیجے پر کا فی توجہ کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کا دامن وسیع تھا اور تدن نروروں پر تھا۔ آج حکومت کے جاتے دہتے سے اور آبادی کے گھٹ جانے کی وجہ سے وہ بات نہیں رہی۔ جب کہ یہ پیشہ عراق واندلس میں عہد اسلامی میں عروج کمال تک بہتے گیا تھا۔ کیونکہ یہ بھی آبادی و تدن اور وسعت مملکت کے لواز مات میں سے ہے اور بہی دونوں اس کے خریدار ہیں۔ چٹا خی جب یہ خریدار نیوں تھیں کا غذر بدار ہیں۔ چٹا خی جب یہ خریدار زندہ شھے تو اس کی خوب ناز برواری ہوتی تھی۔ کثر ت سے علمی کا بیں کھی جاتی تھیں کا غذر بدار ہیں۔ جب کہ جہ بیر کہ تھیں اور ہرز مانے میں لوگ کتا بین نقل کرنے میں سرگرم عمل رہا کرتے تھے اور کتا ہیں تھی جاتی تھیں اور کا غذر سازی کی صنعت پھل پھول رہی تھی۔ لوگ گا غذر بنانے کی جس میں میں میں جب کہ میں میں میں کہ کہ اور کتا ہیں نقل کرنے کی ان کی جلد میں بندھوائی جاتی تھیں اور کا غذر سازی کی صنعت پھل پھول رہی تھی۔ لوگ گا غذر بنانے کی جس سے سنعت کی ان کی جلد میں بندھوائی جاتی تھیں اور کا غذر سازی کی صنعت پھل پھول رہی تھی۔ لوگ گا غذر بنانے کی جس سے سنعت خاص طور سے بڑے یہ بندی کی اور تھی جاتی تھیں۔ اٹھا یا کرتے تھے اور کتا ہوں کے متعلق دیگر تمام کا موں کی بھی ۔ یہ صنعت خاص طور سے بڑے یہ بڑے بیٹے ہوں میں پائی جاتی تھی ۔

شروع میں کا غذ کا کام باریک کھالول سے لیاجا تا تھا۔ شروع شروع میں علمی کتابیں شاہی فرامین پے اور پروانے وغیرہ خوش حالی کا زمانہ تھا اور شاہی فرامین اور پروانے وغیرہ خوش حالی کا زمانہ تھا اور شاہی فرامین اور دستاویزات وغیرہ کی کثرت نہ تھی۔ چنانچے لوگ تحریر کا شرف بحال رکھنے کے لیے باریک جھلیوں پرتحریر کرنے پر قناعت کیا کرتے تھے تا کہ متن جوں کا توں باقی رہے اوراس کی اصل حالت میں تغیرنہ آئے۔

فضل بین یجی نے کا غذرسازی کی طرف توجہ دلائی۔ پھر تالیف وتصانیف کی گھڑت کا زماند آیا اور اکھی جانے والی کتابوں کا سمندر جوش مارنے لگا اور شاہی فرامین و دستاویزات کی بھی کثرت ہوگئ حتی کہ کمائی ہوئی باریک جھلیوں میں یہ کام نہ ساسکا۔ آ خرکار فضل بن یجی نے کاغذ بنانے کی طرف توجہ دلائی۔ جنانچ کاغذ سازی کی صنعت کا ظہور ہوا اور اس پر شاہی فرامین و دستاویزات کھی جانے گئیں پھر لوگ کاغذ پر شاہی خطوط اور علمی کتابیں بھی لکھنے گئے۔ کاغذ سازی کی صنعت سے دوایت نے حسب حیثیت ترقی کی پھر علما اور دکام نے علمی کتابوں پر اپنی توجہ مبذول کی کہ جوراوی کسی کتاب کو کسی مصنف سے روایت کرتا ہے اسکی صحت تائم رکھی جائے۔ کیونکہ کتاب کا سب سے بڑا مقصد صبط و تھی ہوتا ہے کہ اس کی نسبت اصل مصنف کی طرف جو اس صحت پر اصحاب رائے کی طرف راویوں کی نسبت صحیح ہوتی ہے اور فتوے کی نسبت اسی مفتی کی طرف جو اس کے استنباط میں مجتمعہ ہے اور جب تک منتون کی اسناداصحاب متون کی طرف جو کے نہوان کی طرف کسی قول یا فتوے کو انہیت دیے کر ان سے خواہی میں ہوتا۔ ہرز مانہ میں ہرصدی میں اور و نیا کے ہرگوشے میں علماء کا بھی حال رہا کہ وہ رزوایات کی تھے کو اہمیت دیے کر ان حیال کہ وہ رزوایات کی تھے کو اہمیت دیے کر ان حیال کہ وہ رزوایات کی تھے کو اہمیت دیے کر ان میں ہوتا۔ ہرز مانہ میں ہرصدی میں اور و نیا کے ہرگوشے میں علماء کا بھی حال رہا کہ وہ رزوایات کی تھے کو اہمیت دیے

رہے جتی کہ حدیث میں بھی اس پر قناعت کر لی گئی کہ حدیث کی فلال کتاب کا مصنف کون ہے؟ اس طرح فن حدیث کاسب سے بوافائدہ کہ حدیث س درجہ کی ہے تھے یا احسن مرسل ہے یا مند مقطوع ہے یا موقوف اورضعف ہے یا موضوع جاتار ہا اوران اصحاب ستہ نے احادیث کا دورہ بلوا کر مکھن ٹکال کرلوگوں کے سامنے رکھ دیا جن کی کتابیں امت نے بلاچوں وچرال مان لیں۔اب احادیث میں اساد کے لحاظ سے غور کرناتھیے اوقات کے مترادف ہے اب روایات کا اور ان میں مشغول ہونے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آیا فلاں روایت کی نسبت جوفلاں مصنف کی طرف منسوب کی گئی ہے تیجے ہے کہ نہیں۔خواہ حدیث کی کتاب ہو یا فقہ کی پاکسی اور علم وفن کی اور اس کی سند متصل ہے کہ نہیں تا کہ ان کی طرف اسنا داور ان سے نقل صحیح ہو۔ مشرق واندلس میں ان رسموں پریابندی ہے عمل ہوتا تھا اورلوگ تھیج اشاد ونقل کو خاص اہمیت دیتے تھے۔اسی کیے ہم ان علاقوں میں اس زمانے کی کھی ہوئی کتابوں کو انتہائی صحیح اور قابل بھروسہ پاتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگوں کے ہاتھوں میں اس ز مانے کے پرانے اصول ہیں جو ہتارہے ہیں کہ وہ اس راہ کی انتہائی منزلیں طے کر چکے تھے۔ دنیا نہیں اب تک نقل کرتی ہے اور انہیں چھپوا کر محفوظ رکھتی ہے۔ اس زمانے میں مغرب سے بیر سمیں بالکل جاتی رہیں کیونکہ آبادی کے گھنے اور دیہا تیت کے ہونے سے صنعت خط اور صنعت صبط دونوں جاتی رہیں اور امہات وعلمیہ کتابیں بدوی لوگ <u>لکھنے لگ</u>ے۔ چنانچہ ہے کتابیں طلب بربرنقل کرتے ہیں جن میں ابہامات کے علاوہ خط بھی خراب ہوتا ہے اور تصحیفات اور اغلاط کا چلندہ ہوتی ہیں ان کتابوں سے مطالعہ کر نیوالوں کے ہاتھ کچے نہیں آتا کیونکہ اصل ہی سنج ہے۔الایپر کہ کوئی تھوڑ ابہت فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لے۔ علاوہ ازیں اس خرابی سے فتو کی نولیی میں الگ خلل پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ اکثر اقوال جوائمہ کی طرف منسوب ہیں ایکے نہیں ہیں جیسے کتا بوں میں لکھے ہوئے ہیں۔اس طرح مفتی انہیں نقل کر دیتا ہے۔علمائے بربر بھی جو تالیفات وتصنیفات میں مشغول ریتے ہیں اندھا دھندان ہی کتابوں کی تقلید کرنے گئے کیونکہ بیلوگ اس صنعت میں گہرے اثرے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان صنعتوں ہے آگاہ ہیں۔ جواس صنعت کے مقاصد پورے کرتی ہیں۔ اندلس میں اس صنعت کے پچھ دھند لے ہے آثار ہاتی ہیں۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ مغرب ہے ملم کے آثار بالکل جاتے رہیں گے۔ حق تعالی کو جو پھے منظور ہے وہ ہوکر ہی رہے گا۔ آج ہمیں یہی اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ مشرق میں صنعت روایت بحال ہے اور جو کتابوں کی تھیج کرنا جاہے اسے تھیج کرنا آ سان ہے کیونکہ مشرق میں علوم وصالع کا بازارگرم ہے۔جیسا کہ ہم بعد میں بیان کریں گےلیکن خطاطی اورخوشنو یی عجم ہی میں ہے اور انہیں کے خطوط میں ہے۔مصر میں بھی خوشنویس کی مغرب کی طرح مٹی پلید ہو چکی ہے اور وہاں بھی اسکے حواس

فصل نمبراس

غناء(سُر ود)

موزوں اشعار کوسروں کے ساتھ پڑھناغنا (گانا گیت) کہلاتا ہے۔ گانے میں سرکاٹ کاٹ کرمشہور نسبتوں سے

پڑھے جاتے ہیں۔ یہی کے ہوئے سر نفتے کہلاتے ہیں جب یہی نفعے مشہور نسبتوں سے مل جاتے ہیں تو ان سے ان کے متناسب ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو ہڑی لذت آتی ہے اور ان میں عجیب وغریب نشاط آفریں کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

لذت ونشاط پیدا ہونے کی وجہ علم موسیق میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آوازوں کے اجزاء میں تناسب پایا جاتا ہے۔گاتے وقت آواز بھی آدھی نکالی جاتی ہے بھی چوتھا گی بھی اس کا پانچواں اور بھی گیار ہواں حصہ الغرض آواز کے ہر حصے میں دوسرے حصہ کے ساتھ ایک خاص تناسب ہوتا ہے اور جب آوازوں کی پینبتیں بساطت سے نکل کرتر کیب اختیار کر کیتی ہیں توان میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے سننے والوں کولذت آتی ہے۔

ہرتر کیب باعث لذت نہیں یہ بھی یا در کھے کہ انسان ہرتر کیب سے لذت نہیں پاتا۔ بلکہ لذت حاصل کرنے کی خاص خاص تر کیب بین جواپی جگہ موجود ہیں۔غنائی خاص خاص تر کیبیں ہیں جواپی جگہ موجود ہیں۔غنائی لغموں میں لے کے ساتھ بجا کر یا پھونک کر جمادات کی دوسری آوازوں کے کھڑے بھی ملا لیے جاتے ہیں تو پھر گیت سونے پر سہا گے کا کام دیتا ہے اور ایک عجیب متانہ لذت پیدا کر دیتا ہے جو آلے اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک آلہ شابہ (بانسری) بھی ہے۔

شابہ (بالسری): شابہ بانس کی ایک کو کلی ٹلی ہوتی ہے جس کے ادھر ادھر چندسوراخ کر دیئے جاتے ہیں۔اسے پھونک مارکر بجایا جاتا ہے جس سے آواز بیدا ہوکرا ندر سے سوراخوں کے ذریعے باہر آتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سوراخوں پرمشہور طریقے سے انگلیاں رکھ کر آواز کائی جاتی ہے تاکہ آواز کے فکراؤ سے متناسب نبتیں پیدا ہوں اور لذت و سرور کا باعث بنیں۔ پھران آوازوں کے اجزاء میں اور منہ سے نگلنے والے سروں میں موافقت پیدا کی جاتی ہے جس سے سحر آفریں سرور پیدا ہوتا ہے جی کھو تا ہیں۔

مز مار ایک باجہ مز مار بھی ہے۔ مز مار بانسری کی ایک قتم ہے جے زلامی کہتے ہیں بیلائری کی ایک کھو کھی لکی ہوتی ہے جس کے دونوں طرف کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور دونلاوں سے جوڑ دی جاتی ہے اور بانسری کی طرح کبی شکل کی ہوتی ہے۔ اس میں بانسری کی طرح چندسوراخ ہوتے ہیں اسے بجانے کے لیے ایک چھوٹی لکی میں پھوڈکا جاتا ہے جواس میں بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہوااس لگی کے ذریعے مز مار میں پہنچ کر نفیے پیدا کرتی ہے اور سوراخوں میں انگلیاں رکھ کراورا ٹھا کرآ وازوں کے لیے یا مختصر سر پیدا کیے جاتے ہیں۔ پھر جب انسانی اور جماداتی سرول ہیں موافقت پیدا ہوتی ہے تو سننے والا ترثب اٹھتا ہے۔ مشر میں میں اس شوخ کی ہی مدائیں ہیں اس شوخ کی ہی اس شوخ کی ہی ہو رہا ہے۔ اللی بیہ جانسہ کہاں ہو رہا ہے۔

بوق (بگل): ہمارے زمانے میں بانسری کی سب سے بہتر قسم بوق (بگل) ہے بوق تا نے کی ایک ہاتھ بھر کی پولی تکل ہوتی ہے بینکی مند کی طرف سے بیلی اور دوسری طرف سے تھیلی کے برابر چوڑی ہوتی ہے جیسے تر اشا ہواقلم ہوتا ہے۔ اس میں بھی مزمار کی طرح ایک چھوٹی سی تکلی کے واسطے سے بچوٹکا جاتا ہے جس سے ہوا اس کے اندر پہنچ جاتی ہے اور موتی اور کھیوں کی جنسان ہے جیسی آ واز پیدا کرتی ہے۔ اس میں بھی چند سورائ ہوتے ہیں جن پر ہاتھوں کی انگلیاں رکھ کراوراٹھا کرآ واز

کے اجزائے متنا سب بیدا کیے جاتے ہیں جن سے گیت لذت آ فریں بن جاتا ہے۔ بعض با ہے تاروں والے ہوتے ہیں اور

سب کھو کھے ہوتے ہیں۔ بعض تو ان میں سے کردی الشکل (گول) ہوتے ہیں جیسے سار گی اور رباب وغیرہ (سار گی کی طرح

کا ایک باجہ) اور بعض مربع (چوکور) جیسے قانون (تاروں والا باجہ) وغیرہ ۔ ان با جول میں تارا لگ الگ سرول پر گروش

کرنے والی کیلوں سے باندھ دیے جاتے ہیں تا کہ مرضی کے مطابق کیلیں گھا کرتارتگ یا ڈھیلے کیے جاسے ہیں۔ پھر بیتار

علیمہ ہائی گئڑی سے بجائے جاتے ہیں بیتا نہ سے جو کمان کے دونوں کناروں پر کسی رہتی ہے اوراس پر بار بار آتی جاتی ہیں

اوراس پر موم اور کندر کا روغن کر دیا جاتا ہے۔ تاروں سے جو نفتے پیدا کیے جاتے ہیں انہیں ہاکا اور تیز اس طرح کہ لبا اور مختر

ہاتھوں کے ملکے اور تیز کرنے سے یا ایک تار سے دوسرے تارکی طرف خطل کرنے سے کیا جاتا ہے جب کہ تاروں والے تمام

باتھوں کے ملکے اور تیز کرنے سے یا ایک تاروں کے سروں کوزور سے تا آ ہت چھیڑتی رہتی ہیں۔ جن سے دل خوش کن سر میلے نفیے

باجوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں تاروں کے سروں کوزور سے تا آ ہت چھیڑتی رہتی ہیں۔ جن سے دل خوش کن سر میلے نفیے

نکلتے رہتے ہیں۔ بھی طشت پر تناسب کے ساتھ کیٹری مارنے سے بھی لذت آ فریں آ وازیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

وحدت مبداء: یہ جملہ وحدت مبداء پر دلالت کرتا ہے۔ اگر چہ محبوب آپ کے علاوہ دوسرا شخص ہے۔ مگر جب آپ غور وفکر کریں گے تو اپنے اوراپنے محبوب کے درمیان ابتدا میں وحدت پائیں گے۔ ابتدائی وحدت کی لڑی میں محبوب ومحب بی نہیں بلکہ ساری دنیا منسلک ہے اس کا دوسر کے لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ وجود بقول فلا سفہ تمام مخلوق میں مشترک ہے اور

(ناقص الوجود) مخلوق چاہتی ہے کہ وہ کامل الوجود میں گل ل جائے تا کہ اس میں بھی کمال آجائے اور دونوں ایک ہو جائیں۔ بلکہ ایسی حالت میں نفس وہم سے حقیقت (اتحاد مبداء) کی طرف آنا چاہتا ہے۔ چونکہ انسان کے نزدیک انتہائی مناسب اور اس کے بہت قریب وہی چیز ہے جس کے موضوع کے تناسب میں وہ کمال دیکھتا ہے۔ ایسی چیز انسانی شکل و صورت ہے جس کی وضع قطع اور آواز میں انسانی حسن و جمال پایا جاتا ہے۔ انسانی شکل وصورت اور آوازوں میں جمال کا احساس انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے۔ اسی لیے انسان اپنے فطری تقاضے سے مجبور ہوکر کسی دیکھی یاسی جانے والی چیز میں حسن و جمال پاکراس کی طرف تھنچے لگتا ہے۔

آ واز میں حسن سی جانے والی چیزوں میں حسن ہے کہ آ وازین متناسب ہوں ۔ نفر ت انگیز نہ ہوں اس کی وضاحت

ہے کہ آ وازوں کی مخصوص کیفیتیں ہوتی ہیں ۔ کوئی آ واز آ ہت ہوتی ہے کوئی زور کی ۔ کی میں نرمی ہوتی ہے کی میں جی کی میں تھا کہ میں تھا ہے اور کسی میں دباؤ وغیرہ ۔ چنا نچہ آ وازوں کا تناسب جو باعث حسن ہوتا ہے کہ آ وازا کے دم لمبی نہ ہو ۔ بلکہ

میں تصادم ہوتا ہے اور کسی میں دباؤ وغیرہ ۔ چنا نچہ آ وازوں کا تناسب جو باعث حسن ہوتا ہے کہ آ وازا کے دم لمبی نہ ہو ۔ بلکہ

اس میں بتدریج زور آئے پھر بندریج ہی زور سے آ ہتگی کی طرف بوسے بلکہ دوآ وازوں میں ایک نخالف شے کا ہونا بھی

الزمی ہے ۔ اہل زبان نے حروف شنافرہ یا قریب الخارج حرفوں سے جومر کبات بنائے میں وہ اسی زمرہ میں سے ہیں اگر

آپ انہیں پوغور کرلیس تو نہ کورہ بالاحقیقت آ سانی سے بچھ میں آ جائے گی ۔ علاوہ ازیں آ واز کے متناسب اجزا بھی حسن بیدا کر تے ہیں جیسا کہ شروع باب میں گذر چکا ہے ۔ چنانچہ جب آ واز آ دھی یا تہائی بیاس کا کوئی ساجز علما سے موسیقی کے بتائے ہوئے تناسب کے ساتھ نکالا جا تا ہے اور کیفیات میں اس کے اجزا متناسب ہوئے جیس تو آ وازلذیذ و دلچیپ ہوجاتی ہو ۔ بیط سروں میں بھی جال اس کی راہ سے آتا ہے۔ بیط سروں میں بھی جال اس کی راہ سے آتا ہے۔

مضمار کی حقیقت: بعض لوگ قدرتی طور پرخوش گلوہوتے ہیں انہیں تعلیم موسیقی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جیسا کہ بعض قدرتی شاعر ہوتے ہیں اور بعض قدرتی شاعر ہوتے ہیں۔ ان افراد کو جو کئی فن کی صلاحیت رکھتے ہوں مضمار کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ قدرتی خوش الحان ہوتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو سروں ہیں ایسی خوش الحانی پیدا کر دیتے ہیں گویا بانسری سے روگ قدرتی خوش الحان پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو بانسری سے وہ بانسری سے روگ در کیبوں سے بیدا کیا جاتا ہے اس کے جانبے ہیں سب برابر نہیں ہوتے اور نہ ہر خص عمل کرنے میں ایک تناسب ہے جو ترکیبوں سے پیدا کیا جاتا ہے اس کے جانبے ہیں سب برابر نہیں ہوتے اور نہ ہر خص عمل کرنے میں ایک دوسرے کے موافق ہوتا ہے۔ علم موسیقی میں انہیں سروں کی تعلیم دی جاتی ہے جیسا کہ ہم بعد میں علوم کے بیان میں ذکر سے گھریں گئی ہوتا ہے۔ علم موسیقی میں انہیں سروں کی تعلیم دی جاتی ہے جیسا کہ ہم بعد میں علوم کے بیان میں ذکر سے گئی ہوتا ہے۔ علم موسیقی میں انہیں سروں کی تعلیم دی جاتی ہے جیسا کہ ہم بعد میں علوم کے بیان میں ذکر سے گئی ہوتا ہے۔ علم موسیقی میں انہیں سروں کی تعلیم دی جاتی ہے جیسا کہ ہم بعد میں علوم کے بیان میں ذکر سے گئی ہوتا ہے۔ علم موسیقی میں انہیں سروں کی تعلیم دی جاتی ہوتا ہے۔ علم موسیقی میں انہیں سروں کی تعلیم دی جاتی ہے جیسا کہ ہم بعد میں علوم کے بیان میں ذکر ہوتا ہے۔

کیا قرآن گا کر بڑھا جائے؟ امام مالک نے قرآن کولون سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی لیکن امام شافق کے نوروی کی اجازت نہیں دی لیکن امام شافق کے نوروی کی اجاز ہے کون سے مراد موسیقی کالحن نہیں کیونکہ اس کی حرمت میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ غناء ہرطرت سے قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ بلکہ قرآن کا پڑھنا اور مخارج کا اداکر نا آواز کی ایک مخصوص مقدار چاہتا ہے تاکہ ادائے حروف کا تعین ہو سکے اس کھا ظرے نہیں کر کات کا اپنی اپنی جگہ خیال رکھا جائے یا آواز کی اٹتار چڑھا کی مقدار پیش نظر رکھی جائے اس فتم کی دوسری باتیں مرنظر رکھی جائیں۔ موسیقی میں بھی آواز کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے۔ تاکہ مخصوص جائے اس فتم کی دوسری باتیں مرنظر رکھی جائیں۔ موسیقی میں بھی آواز کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے۔ تاکہ مخصوص

تناسب پیدا ہو۔ اگر تر تیل کا خیال رکھا جائے تو گئی مؤسیقی میں ظل آتا ہے اور اگر کئی مؤسیقی کا خیال رکھا جائے تو تر تیل میں فرق آتا ہے۔ جب کہ آپ میں مدو تو لاتم کے سر طرا کیں اور جو روایت قرآن کے بارے میں معقول ہے اس کے بدلئے ہمان تعین ہے اس کے معام موسیقی کے سر اور تر تیل ہے قرآن پاک کی طاوت میں اجتماع کمی صورت میں بھی ممکن نہیں معلوم ہوا کہ جس کئی میں اختلاف ہے وہ گئی اور جو کہی خصل میں قد رق طور پر پایا جاتا ہواور قرآن پڑھے والا اور نہیں ایسا اتا رپڑھا وکر پیدا کرے جے علم موسیقی جائے تا نہ جائے والا بیجان جائے۔ یہ کی طرح بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ اما موسوف کہ امام ما لک کی رائے ہے۔ یہ کھڑ قرآن ہے جسے الموان فرا ویہ نظر ہے۔ قرآن کواس قسم کے روگ ہے محفوظ رکھا جائے جیسا کہ امام موسوف کے فرمان پارسی کی دامام ما لک کی رائے ہے۔ یہ خضوع وخشوع بیدا ہونا چا ہے کیونکہ اس میں موت و مابعد الموت کا بیان ہے جس سے دلول نے فرمانا ہے کیونکہ آتر آن سے خضوع وخشوع بیدا ہونا چا ہے کیونکہ اس میں موت و مابعد الموت کا بیان ہے جس سے دلول الوگ قار بول سے در افران کی مرف جھا کہ بیدا ہونا ہے جس سے دلول الوگ قار بول سے در افران ہوں کے دوئر ہونے کی جس سے دلول الد علیہ وہی تھے۔ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وہی تھی جس سے دلول کے اندر خضوع وخشوع اور دقت وگداز کے جذب اجرتے تھے۔ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلی نے حضرت ابوموی اشعری کے متعلق یہ جو فرایا کہ انہیں آل داؤ دری خوش گھوگی عطالی گئی ہے۔ اس سے آواز میں اتار کی خوش گھوٹی سے کونکہ غزاء کی طرف وہ ہوں ہے نے آپ کوغزاء کا مفہوم بتادیا تو یہ بھی یا دوائ وقت لوگوں میں غزاء کا شوق پیرا ہوتا ہے کیونکہ غزاء کی طرف وہ ہوں کے ان ہور تو ایس وقت ہیں ہونا ہوں کے خشرے الوقار خوش حال وہ دور ن والی وقت لوگوں میں غزاء کا شوق ہوں ہوں کونٹر خوش حال وہ اور ن الی الی ہوں تا کہ طرح کی دوش حال وہ دور کی دو تر ان کی کونٹر اور اس محفوظ ہوں۔

غناء عجمیوں کا فروق ہے: اسلام سے پہلے عجمیوں کے دور حکومت میں قصبوں اور شہروں میں را گوں کاسمندر جوش مارا کرتا تھا۔ سلاطین عجم کی مجلسیں گویوں سے بھری رہتی تھیں اور وہ گانوں پر جانیں چھڑ کا کرتے تھے تھی کہ شاہان فارس گویوں کی بڑی قدرومنزلت کیا کرتے تھے اور ان کی سرکار میں ان کا مرتبہ بلند ہوتا تھا اور وہ ان کے گانوں کی مجلس اور اجتماعات میں شامل ہوا کرتے تھے اور خور بھی گایا کرتے تھے۔ ہرعلاقے اور ہر ملک میں عجمیوں کا آج بھی یہی حال ہے۔

عربوں کا ذوق : عرب شروع میں تو فن شاعری میں دلچیں لیا کرتے تھے اور ایسا کلام بناتے تھے جس کے اجزاء متناسب ہوتا تھا اور کلام کے گئڑے کرلیا کرتے تھے جس کا ہر گئڑا افادیت میں مستقل ہوا کرتا تھا وہ اسے بیت کہا کرتے تھے۔ اس میں طبع کی مناسب کئی طرح سے پائی جاتی تھی اول تو یہ مطالع افادیت میں مستقل ہوا کرتا تھا وہ اسے بیت کہا کرتے تھے۔ اس میں طبع کی مناسب کئی طرح سے پائی جاتی تھی اول تو یہ مطالع ومقاطع میں مناسب الا جزاء ہوتا تھا۔ دوئم اس کے ذریعے معنی مقصود پوراپوراا داکر دیا جاتا تھا اور الفاظ تعبیر معنی سے قاصر نہ رہتے تھے۔ چنا نچ جر پول میں انہی بیتوں کا روان تھا اور کلام عرب میں بیت کا بہت او نچا مقام تھا کے وکہ اس میں خاص طور سے خصوص ناسب پایا جاتا تھا۔ انہی بیتوں میں عرب اپنے تاریخی اور جنگی واقعات اور نسبی شرف کی داستا نیں دہرایا کرتے میں سے خصوص ناسب پایا جاتا تھا۔ انہی بیتوں میں عرب اپنے تاریخی اور جنگی واقعات اور نسبی شرف کی داستا نیں دہرایا کرتے میں سے اور اس کمو ٹی سے ان کی طبیعتیں پر کھی جاتی تھیں کہ معانی ادا کرنے میں اور عمرہ سے عمرہ انداز بیان پیش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ بس ان میں انہیں اشعار کا رواج تھا اور اس پروہ مدتوں قائم رہے۔ یہ اجزاء کا اور محرک اور ساکن کامیاب ہوئے یا نہیں۔ بس ان میں انہیں اشعار کا رواج تھا اور اس پروہ مدتوں قائم رہے۔ یہ اجزاء کا اور محرک اور ساکن

سروں کا تناسب صوتی تناسب کے سمندر کا ایک قطرہ ہے جیسا کہ کتب موسیقی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے مگر عراوں کو بحر موسیقی کا بس بہی ایک قطرہ معلوم نہ تھا اور اس کے سمندر سے بے خبر تھے۔ کیونکہ وہ اس عہد میں نہ تو علوم ہی ہے آشنا تھے اور نہ صنعتوں سے اور بدویت اور سادگی میں ڈو بے ہوئے تھے۔

ترنم وتغییر کیران میں ساربان اونٹوں کی رفتار تیز کرنے کے لیے اونٹ ہا تکتے وقت اور نوجوان خلوتوں کے پرسکون ماحول میں پچھر جزیدا شعارگا گا کر پڑھنے لگے جن میں آوازیں باربار دہراتے اور لے سے پڑھنے کی کوشش کرتے۔اگریہ لوگ اشعارگا گا کر پڑھتے تواسے ترنم کہتے تھے اور اگر لے سے لاالہ الااللہ یا قرات کی کوئی نوع اواکرتے تواسے تغییر کہتے ہے۔

تغییر کی وجد تشمیمہ: ابواسحاق زجاج تغیر کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہ بیغا بر (باقی ) سے بنا ہے اور اس سے مراد آخرت کے احوال میں ۔ ویا اللہ اللہ اور ذکر اللہ کرنے والے آخرت کے حالات پیش نظر رکھتے ہیں۔

سناد و ہزئے: مجھی بھی عرب گاتے وقت نغوں میں بدیط وسادہ تناسب کا بھی خیال رکھا کرتے تھے جے ان کی اصطلاح میں سناد کہتے تھے۔ جدیا کہ ابن رشیق نے کتاب العمدہ کے اخیر میں ذکر کیا ہے لیکن ایبا او چھے اور نجلے طبقے کے لوگ کمیا کرتے تھے۔ جدا کے ایش اور کہ جو بھی بجایا کرتے تھے۔ یہ اسے اپٹی اصطلاح میں ہزن کہتے تھے۔ گریہ بسیط وسادہ سرموسیقی کی ابتدائی کڑیاں ہیں اور اگر ہوشیار و ذہین حضرات اس میم کے بسیط راگ قدرتی طور پر ہمجھ جا کییں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہرصنعت کی ابتدائی اور سادہ با تمیں ہوشیار آدمی بغیر تعلیم کے جھے جایا کرتا ہے۔ موسیقی میں عربوں کا مبلغ علم جا ہلیت میں اور بدویت میں بس اتناہی تھا پھر جب اسلام کی روشی پھیلی اور عرب دنیا پر قابض ہوئے اور عجمیوں سے اقتد ارچھین کران پر غالب آگے اور آپ ان کی سادگی اور بدویت کا تم بہجوان ہی جگے ہیں پھر اسلام بھی سادگی میں کو اسلام بھی سادگی ہوئی ہوئی سے تو ہوں اور معاش میں غیر مفید ہیں رو کتا ہے تو بیان تمام باتوں سے جود میں اور معاش میں غیر مفید ہیں رو کتا ہے تو بیان تمام باتوں سے جود میں اور معاش میں غیر مفید ہیں رو کتا ہے تو بیان تمام باتوں سے جود میں اور معاش میں غیر مفید ہیں رو کتا ہے تو بیان تمام باتوں سے جود میں اور معاش میں غیر مفید ہیں رو کتا ہے تو بیان کی المعد نے التوں سے جود میں اسلام کی روشی کے تھی اور تمام کے اور تمام کی اور کرد وقت کے بار تمام سے اشعار پڑھ کرجوان کا قد بی طریقہ تھا۔ ول بہلالیا کرتے تھے پھرفیش آیا اور ان پرخوشحالی چھاگی۔

عربوں کا دور تغیش نے بھر جب ان کا دور تعیش آیا اور ان پرخوش حالی چھا گئے۔ کیونکہ اقوام عالم کی دولت ان کے پاس آ
گئی تھی تو پیش پرست بن گئے اور تیش کی شادا بیوں کی جھلک ان کے چروں سے ٹیکنے گئی۔علاوہ ازیں ان میں نو کرر کھنے کی نزاکت بھی آگئی اور ان پر فراغت کی جلوہ گری بھی چھا گئی۔ اب فارس وروم کے گانے والے تجاز میں جع ہو گئے اور عرب کے لونڈی غلام بن گئے اور میہ چو گئے اور دیگر باجوں سے گانے گئے اور عربوں نے ان کی آوازوں کے سر سے تو اپنے اشعار ان سے گوائے۔ اس کی آوازوں کے سر سے تو اپنے اشعار ان سے گوائے۔ اس ڈرائٹ بین جعفر کا غلام ) خلام ہوئے انہوں نے عربی اشعار گاگا کر پڑھے اور اپنی خوش گلوئی سے لوگوں کو مسور کر دیا انہوں نے اس قدر عمد گی اور کمال فن کے ساتھ اشعار گائے کہ ملک میں ان کی شہرت کا ذکا کہ بجنے لگا۔ پھر بین معبد اس کے ہم طبقہ گویوں ابن شریخ اور کو کی میں ابن کی شہرت کا ذری کے در اس کی ہم طبقہ گویوں ابن شریخ اور کیک میں ابن کی شہرت کا ذری کے در کی اس کی میں کی سور کی کی کو کی کی دور کی کر کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی ک

عصروں نے سیھا۔ پھر بیاس طرح رفتہ رفتہ ترقی کرتار ہاحتی کہ عباسیہ حکومت کے زمانے میں ابراہیم بن مہدی ابراہیم موصلی ' اسحاق بن ابراتيم اوراحمار بن اسحاق برآ كرمعراج كمال ربيج كيار بهرحال بغداديين جودار الخلافه تفاناج كانخ ي زور ہوا اور گانے کی مجلسیں خوب جمنے لکیں جن کا آج تک چر جا ہے اور عرب لہو ولعب میں سب سے آگے بڑھ گئے رقص و سرود کے سامان واوزار تیار ہونے لگے۔ گو یوں کے لباس خاص طرح کے بننے لگے۔ گانے کے اشعار عام اشعار سے علیحد ہ

کوج 'ایک جدیدرفص ایک جدیدناچ ایجاد ہوا جے کرج کہتے تھے۔ چند گھوڑوں کے جسموں پرلکڑی کی زینیں کس دی جاتی تھیں اور مردعورتوں کالباس پہن کران پرسوار ہوجاتے گویاعورتیں گھڑسواری گی نقلیں اتار دیتی ہیں پھر بھا گتے اور اسلحہ سے حملہ کرتے اور باہم مقابلہ کرتے تھے اسی طرح کے دیگرفتم کے کھیل بھی کھیلے جایا کرتے تھے۔خصوصاً ولیمہ اور شادی بیاہ کی تقریبات میں اور خوشیوں اور فراغت کے موقعوں پر پیکھیل کھیلے جایا کرتے تھے۔اس قتم کے مشغلے بغدا داور عراق کے شہروں میں زیادہ ترپائے جاتے تھے۔ پھروہاں سے دوسرےشہروں میں بھی منتقل ہو گئے تھے۔

فن موسيقي مين زرياب كاحصه اللموصل كاايك غلام تفاجس كانام زرياب تفااس في موصل والول سي كاناسيما اوروہ اس فن میں طاق وشہرہ آفاق ہو گیا۔ دیگر ماہرین فن اس سے حسد کرنے گئے تواسے مغرب کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ ا تفاق ہے اس کی ملا قات تھم بن ہشام بن عبدالرحن الداخل امیر اندلس سے ہوگئ تھم نے اس کی حد سے زیادہ عزت وتکریم کی اورشہر سے دور جا کراس کا استقبال کیا اور اسے شاندار انعامات سے نواز ااور اس کے نام بڑی بڑی جا گیریں کیس معقول وظيفه بهي مقرر کر ديا اورايينه درياريول ميں ايک خاص عزت کا مقام عطا کيا۔اندکس ميں فن موسيقي اس زرياب کا پھيلايا ہوا ہاورطوا ئف الملو کی کے زمانے میں لوگ اس کی نقل کرتے رہے۔ پھر یفن اندلس سے اشبیلیہ پہنچا اور وہاں اس قدر ترقی کی کہ اس کا سمندر جوش مارنے لگا۔ پھر اشبیلیہ کی شادابی مرجھانے لگی۔ اس کے بعد بینن افریقہ اور مغرب کے دوسرے شہروں میں پہنچاا دراس علاقے کے شہروں میں بٹ گیا۔ وہاں آج بھی باوجود یکہ آبادی کافی حد تک گھٹ گئی اور حکومتیں بھی ختم ہوئئیں قدرے باقی ہے۔

موسیقی کا عروج وزوال: موسیقی کی صنعت تدن میں سب صنعتوں ہے آخیر میں آتی ہے کیونکہ پیصنعت زندگی میں لطف پیدا کرنے والی ہےاورزندگی کے ای گوشے میں چیکتی ہے جے فراغت کہتے ہیں۔فراغت ودولت ای وقت آتی ہے جب کوئی حکومت ترقی کا دور پورا کرنے کے بعدرو بہ تنزل ہوتی ہے اور بیڈن تدن میں خلل آتے ہی سب ہے پہلے ختم ہو

elia kirik berkela 💉 💯 Delia je ili kolombilijski esti. Kris

## فصل نمبرسوسو

#### تمام صنعتين خصوصاً كتابت انسان كي عقل مين اضافه كرتي بين

ہم گذشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ اٹسان کے انگر نفس ناطقہ میں ہر طرح کی صلاحیت ہوتی ہے نفس ناطقہ کی صلاحیت کوعدم سے وجود میں لانے کے کیےعلوم وادرا کات کی ضرورت پڑتی ہے جوں جوں انسان علوم حاصل کرتا ہے اسی نسبت سے اس کی قوت فعل سے بدلتی جاتی ہے۔شروع میں انسان محسوں چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور پھران ہے قوت نظر ہیہ کے ذریعے نامعلوم چیزوں کا ادراک کرتا ہے حتی کہ نفس ناطقہ بالفعل اور عقل محض بن جاتا ہے اب یہ بمز لدایک روحانیت کے ہوتا ہےاوراس درجہ میں آ کراس کا وجود بھی تکمل ہو جاتا ہے۔اس سے صاف طور سے بینتیجہ نکاتا ہے کہ علم ونظر کی ہرنوع سے ایک نفتم کی عقل پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ صنعتوں سے اوران میں مہارت پیدا کرنے سے ایک علمی قانون حاصل ہوتا ہے جواس صنعت کی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے تجربه عقل بڑھا تا ہے۔ کیونکہ تدن کئی صنعتوں کا مجموعہ ہے۔ صنعت تدبیر منزل صنعت معاشرت یہ ہم جنس معاشرت میں فن تحصیل آواب پھروینی احکام کا خیال کرنا اوراس کے آواب وشرا لط کا خیال رکھنا پیسبا سے قوانین ہیں جن میں چندعلوم شامل ہیں جن سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن دیگر صنعتوں کے مقابلے میں کتابت سے زیادہ عقل پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ کتابت چندعلوم پرمشمل ہے۔ کیونکہ کتابت میں خطی حرفوں سے نفظی کلموں سے معانی کی طرف جونفس میں قائم و دائم رہتے ہیں۔ ذہن نتقل ہوتا ہے اورنفس کے اندر دلائل سے مدلولات کی طرف نتقل ہونے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ پیملکہ بمنز لہ نظر عقلی کے ہے جو نامعلوم علوم کو حاصل کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ نامعلوم علوم کو بار بار حاصل کرنے سے عقل و دانش میں اضافہ ہوتا ہے اور دیگرتمام باتوں کی سمجھ بوجھ اور ہوشیاری بڑھتی ہے۔ اس لیے سری نے جب منشیوں گی غضب کی ہوشیاری اور بیداری دیکھی تو اپنی تحریر میں انہیں دیوانہ بتایا لیعنی پہتو دیوانوں اور شیطانوں کی طرح سمجھ دار و ہوشیار ہیں۔ای لیےلوگ کہتے ہیں کہ صیغہ اہل کتابت کو دیوان کہنے کی یہی وجہ ہے۔منشیوں برحساب دانوں کا بھی قیاس کرلیا جائے کیونکہ حساب میں اعداد سے طرح طرح سے تصرف کیا جاتا ہے لینی اعداد بھی جمع کیے جاتے ہیں بھی گھٹائے جاتے ہیں تبھی ضرب ویئے جاتے ہیں تو بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اس ہے بڑی افراط سے استدلال کی صلاحت پیدا ہوتی ہے اورفکر و نظری بھی ۔عقل میں اضافیہ کے یہی معنی ہیں ۔ ،

# چورشا چاپ علوم واقسام علوم تعلیم' طرف تعلیم' علوم کے تمام لواحق وعوارض فصل نمبرا

# تدن کے زمانے میں علوم کاسکھناسکھا ناایک طبعی چیز ہے

کیونکہ انسان حس کرکت غذا اور رہائش وغیرہ کے اعتبار سے حیوانیت میں دوسرے حیوانوں کے ساتھ شریک سے صرف قوت فکریہ ہی ایک اپنی چیز ہے جس سے وہ دیگر حیوانات سے متاز ہوجاتا ہے اوراینی روزی کمانے گی راہ بھی نکال لیتا ہے۔اس سلسلے میں اپنے ہم جنسوں سے تعاون بھی کرتا ہے اوران کے ساتھ ل جل کربھی رہتا ہے جس سے تعاون کی صورت بیدا ہوتی ہے اور انبیائے کرام کی تعلیمات رعمل کر کے ان رعمل پیرا ہوجا تا ہے اور اپنی آخرت کی اصلاح میں لگ جاتا ہے اس لیے انسان ان تمام ندکورہ بالا باتوں میں برابرغور وفکر کرتا رہتا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی لیحہ بھی اس سوچ بیجار ے خالی نہیں رہتا بلکہ تصورات پلک جھکنے سے زیادہ سرعت سے بیدا ہوتے رہتے ہیں اورا نہی فکری تصورات و خیالات کے نتائج مروجه علوم وصنعتیں ہیں جن کا بیان گذشتہ اوراق میں کیا جا چکا ہے پھرانسان اس فکر کی وجہ سے اور نہ صرف انسان ہی بلکہ حیوانات بھی اپنے طبعی اور پیدائشی مرغوبات حاصل کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں جوان کومیسرنہیں ۔ای لیے انسان وہ علوم حاصل کرنا جا ہتا ہے جن سے وہ نا آشنا ہے اس لیے وہ پہلے علاء کی ظرف یا ان کی طرف رچوع کرتا ہے جومعروف و ا دراک میں اس سے زیادہ میں یا سابق انبیائے کرام ہے علم حاصل کرتا ہے یعنی ان لوگوں ہے جن کو وہ سکھا گئے اور وہ علوم انہیں کی طرف منسوب کر کے سکھائے جاتے ہیں۔اے ان علموں کے سکھنے اور جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ پھرانسانی فکرایک ا کیے حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ ہر حقیقت کے عوارض پر بھی کیے بعد دیگر نے غور کرتا ہے جتی کہ مثل کرتے کرتے اس میں اس حقیقت سے عوارض ہے الحاق کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس حقیقت کے عوارض کاعلم اس کا ا یک خاص علم ہوتا ہے جب آئے والی بو واسے ابن علوم میں ماہر و بھتی ہے تو اسے بھی ان علوم کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ ماہرین علوم کے باس جا کرعلم حاصل کرتی ہے۔ پھراسی طرح سلسلہ تعلیم کا آغاز ہوجا تا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کاسیکھنا اورسکھاناایک طبعی چیز ہے۔

## فصل نمبرا

## علم کاسکھنا بھی ایک صنعت ہے

کیونکہ علم میں ماہر ہونااس میں جدت پیدا کرنا اور اس پر پوری طرح ہے عبور حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب انبان کے اندراس کے مبادیات اصول وقواعد پورے بؤرے مسائل کا احاط اور اس کے جزئیات کو اس کی کلیات ہے استنباط کرنے کا ملکہ پیدا ہوجائے جب تک پیرانمہ ہوگاعلم میں ہوشیاری پیدانہیں ہوگی۔ پیرملکمحض مسائل کے سمجھ لینے اور یاد کر لینے سے نہیں پیدا ہوتا کیونکہ یہ ہمارامشاہدہ ہے کہ کسی علم کے کسی مسئلہ کو مجھنا اورا سے یا دکر لینا مبتدی اورمنتهی دونوں میں مشترک ہوتا ہے۔اس طرح ایک جاہل مطلق بھی سمجھتا ہےاور ایک علامہ روز گار بھی۔ملکہ بس عالم ہی کو حاصل ہوتا ہے یا گہرامطالعہ کرنے والے مبتدی کوسی اور کونہیں معلوم ہوا کہ ملکہ کچھاور ہے اور سجھاور یا دواشت کچھاور ہے تمام ملکات جسمانی ہوتے ہیں خواہ ان کا تعلق جسم سے یا د ماغ سے اور تمام جسمانی چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور محسوس چیزیں تعلیم کی مختاج ہوتی ہیں۔اس لیے ہرعلم یاصنعت کی تعلیم میں ماہرین علماءاورصنعت کاروں کی سند کا اعتبار کیا جاتا ہے جن سے سی نے وہ علم یا صنعت سیھی ہو۔لوگ دنیا کے ہر گوشے میں اور ہرز مانے میں سند کا اعتبار کرتے ہیں۔علاوہ ازیں اس دعوے پر کے علم کاسکھا نا ایک صنعت ہے اختلافات اصطلاحات بھی ولالت کرتے ہیں۔ ہرمشہور عالم وامام کی تعلیم کے سلسلے میں مخصوص اصطلاح ہوتی ہے جبیبا کہ دیگرتما مصنعتوں کا حال ہوتا ہے ۔ بیغی صنعتوں کی طرح ہرا یک کی اصطلاح جدا گانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بیا صطلاح علم میں داخل نہیں ورنہ سب کی اصطلاح متحد ہونی جا ہیے۔ کیونکہ علم جس کی بیا صطلاح ہے ایک ہی ہے۔مثلاً علم کلام ایک ہی علم ہے گراس کی تعلیم کی اصطلاح میں اگلے اور بچھلے علاء کا کس قدر اختلاف ہے۔ یہی حال اصول فقہ کا اور عربی زبان کا ہے۔ بلکہ برعلم کا جس کے مطالعہ کی طرف توجہ وی جاتی ہے اس کی تعلیم میں ہر عالم کا طریقہ جدا گانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اصطلاحیں تعلیم میں صنعتیں ہیں اور علم ایک ہی ہے جب آ پ کے ذہن میں مذکورہ بالاحقیقت آ گئی تو اب غور سیجے کہ انال مغرب ہے اس زمانے میں تعلیم علوم کی سندختم ہی کے قریب ہوگئی کیونکہ اس کی آبادی میں خلل آ گیا اور وہاں کی حکومتیں روب زوال میں۔انہی باتوں سے صنعتوں میں کی آتی ہے یا وہ بالکل ہی ختم ہوجایا کرتی ہیں۔جیسا کہ ہم اس پر روشنی ڈال چکے ہیں اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ قیروان وقر طبہ مغرب اور اندلس کے پایی تخت تھے۔ان دونوں کی آبادیاں سمندر کی طرح موجیل مارا کرتی تھیں اوران میں علوم وصنعتوں کے بازارگرم رہا کرتے تھے اور نہریں جوش مارا کرتی تھیں۔امتدا در مانداور طویل تدن کی وجہ ہے ان میں تعلیم نے خوب جڑیں پھیلا لی تھیں۔ پھر جب بید دونوں شہرا جڑ گئے تو مغرب سے تعلیم بھی ختم ہوگئی بس مرائش میں حکومت موجدین قدرے باقی ہے۔ جہاں ہے وہ حاصل کرلی جاتی ہے۔ چونکہ موجدیہ حکومت میں شروع میں بدویت چھائی رہی اوراس کے زمانہ آغاز واختیام میں کچھزیا وہ فاصلہ نہ تھااس لیے وہاں تدن بھلا چھولانہیں اور نہ شہریت ہی یروان چڑھی۔ بس کچھ دنوں شہریت اپناحسن و جمال دکھا گئی۔ حکومت مراکش کے ختم ہونے کے بعد افریقہ سے قاضی

ابوالقاسم بن زیتون ساتویں صدی کے وسط میں مشرق بینچے اورانا م ابن خطیب کے شاگر دوں کے سامنے زائو سے تلمذ تہد کیا اوران سے تمام مروج علوم و فنون بیکھے اور تمام عظی اور تعلی علوم میں ماہر ہوکر بہت بڑاعلم لے کراو تعلیم کا بہترین طریقة سیکھ کر تونس واپس آئے بھران کے بعد بی ابوعبداللہ بن شعیب و کائی مشرق (مھر) بینچے اور علا مے مصرے علوم عاصل کر کے تونس پنچے اور و ہاں مقیم ہوگئے۔ آپ کی تعلیم کا طریقہ بڑا مفید تھا۔ تونس والوں نے انبی و و بزرگوں سے علوم سیکھے اور انبی کی سندین نسل درنس چلتی رہیں جی تعلیم کا طریقہ بڑا مفید تھا۔ تونس والوں نے انبی و و بزرگوں سے علوم سیکھے اور انبی کی سندین نسل درنس چلتی رہیں جی کہ قامت کر مقام تونس عبد السلام شارح ابن امام نے عبدالسلام کے ساتھ ماتھ ماس مقامات پر سیدین استادے پڑھا تھا۔ آپ بھی این عبدالسلام کے بابن امام نے عبدالسلام کے ساتھ ماتھ میں مقامات پر سلسلہ ختم ہی نہ ہوجائے۔ پھرساتویں صدی کے آپر میں ابوعلی ناصرالدین مشدالی زواوہ سے اٹھے اور ابو بھرو ہیں حاجب کے سلسلہ ختم ہی نہ ہوجائے۔ پھرساتویں صدی کے آپر میں ابوعلی ناصرالدین مشدالی زواوہ سے اٹھے اور ابولی علوم میں ماہر جو کر بہت بڑاعلم اور مفید تعلیم کے اور اس میں ہی گربہت بڑاعلم اور مفید تعلیم کے کرمغرب لوٹے اور بجابیہ میں تھیم ہوگئے۔ بجابیہ کے طلبہ بیں آپ بی کی سندیں پائی جاتی ہیں۔ پھر آپ کے کا گروہ میں ابوعلی مام بیں برائے نام بی رہ گئے ہیں۔ باتی جب سے قیروان و قرطبہ کی تعلیم کا سلسہ ختم ہوا ہیں۔ اس اور مغرب کے تمام علاقے حسن تعلیم سی برائی جب سے قیروان و قرطبہ کی تعلیم کی سندیں علوم بورگی ہواں لیے آپی کی سندیں علوم بیں اس کے انہیں علوم بیں کی اسلہ ختم ہوا میں ابور کی بیاں کرنا اور معارف کے تا میں اور مغرب کے تمام علاقے حسن تعلیم میں ہوگئی ہو تا ہوں اور مغرب کے تان کی ان اور کرنا اور مغرب کے تمام علاقے حسن تعلیم کی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تان کی سندین علوم میں میں میں میں میں میں مورب کے تابی کی ان اسلہ ختم ہوا

ملکہ پیدا کرنے کا طریقہ ملکہ پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ طلبا کثرت کے ساتھ علمی مسائل میں باہمی نذا کرے اور مناظرے کرتے رہیں اس طرح بہت جلد ہی ملکہ پیدا ہوجا تا ہے اور طالب علم ماہر فن بن جاتا ہے۔

ہمار ہے زیانے کے طلبہ اس کے برعس ایک آج کا زمانہ ہے۔ ہماراطالب علم اپنی کانی عمرضائع کرنے کے بعد بھی جب کسی علمی مجلس میں بیشتا ہے اور مسائل علمیہ پر بحث چیڑ جاتی ہے تو وہ زبان کھولئے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ خاموش بیشا رہتا ہے کسی ایک مسئلہ پر بھی نہیں بول سکتا۔ آج کل کے طلبہ رشخے زیادہ ہیں اور علم وتعلیم میں تصرفات کا ملکہ پیدا نہیں کرتے ۔ یہ بہت بری کی ہے۔ اگر خوش تمتی ہے کوئی طالب علم اچھا ہوشیار ہوتا بھی ہاور قارغ ہو کر بظاہر کام کرنے کے تابل معلوم ہوتا ہے تہ ملک علم ہے دہ بھی قاصر ہوتا ہے نہ تو وہ علی بذا کروں میں گفتگو کے قابل ہوتا ہے نہ کسی سے مناظرہ کرسکتا ہے نہو میں ہوتا ہے نہ کسی ہوتا ہے نہ کسی کے اور شاخ کہ ان کی تعلیم کا طریقہ بھی نہ تھا اور نہ ہی انہیں ماہر بن اور شیوخ فن سے نہ تعلیم ہی رہے تا کہ ان کے سیار کرتے ور نہ متون و شروعات رہے میں تو یہ سب سے پیش پیش شے ان استفادے کا موقع ملا تا کہ ان کے سال کی کا ہے جب کہ تو اور ان کا خیال تھا کہ مسائل علمیہ کویا و کر لینا ہی ملکہ ہے حالا تکہ ایسا منبین ہے سال ہی کا ہے۔ یہ مت عام مدار س کا کیا ظرر کھتے ہوئے وہ کم کے کم مدت ہے جس میں علمی ملکہ حاصل کیا جا سکتا ہے بیا تس دھور دولیا جا تا ہے کیونکہ کی مدت مغرب میں بہت طویل ہے۔ کیونکہ طریقہ تعلیم کا اسال کا ہے جبکہ تو نس میں بانچ سال ہی کا ہے۔ یہ مدت عام مدار س کا کا ظرر کھتے ہیں تو یہ ہے کیونکہ طریقہ تعلیم کا طریقہ کی مدت مغرب میں بہت طویل ہے۔ کیونکہ طریقہ تعلیم غلط ہوئے کی وجہ سے اس مدت میں علی ملکہ شکل سے خاصل ہوتا ہے۔ اہل اندلس سے تو خوش کی ہے کیونکہ طریقہ تعلیم غلط ہوئے کی وجہ سے اس مدت میں علی ملکہ شکل سے خاصل ہوتا ہے۔ اہل اندلس سے تو خوش کی مدت مغرب میں بہت طویل ہے۔ کیونکہ طریقہ تعلیم غلط ہوئے کی وجہ سے اس مدت میں علی ملکہ شکل سے خاصل ہوتا ہے۔ اہل اندلس سے تو مدت ہے۔ کیونکہ طریقہ تعلیم غلط ہوئے کی وجہ سے اس مدت میں علیم ملکہ شکل سے خاصل ہوتا ہے۔ اہل اندلس سے تو

\_\_\_ (F19) \_\_\_

تعلیم کارواج ہی مٹ گیا اور وہاں صدیوں سے مسلمانوں گی آبادی گھٹ جانے کی وجہ سے علوم کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔اب تو یہاں بس عربیت اوراوب ہی رہ گیا ہے اور طلباس پر قناعت کرتے ہیں تعلیم کی سند کارواج مٹ گیا اوراس کے مٹ جانے کی وجہ سے علوم بھی مٹ گئے رہا فقہ تو اس کے دھند لے سے نشانات باقی ہیں۔ کیکن عقلی علوم کے تو دھند لے سے نٹانات بھی باتی نہیں رہے۔اس کی یہی وجہ ہے کہ دشمن کے غلبے اور آبادی کے کم ہوجانے سے تعلیم جاتی رہی۔اگر ساحل سمندر پر بچھ سلمان بھی آباد ہیں تو انہیں اپنے معاشی مسائل ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ مابعد کے مسائل تو کیاحل کریں گے؟ ہاں مشرق میں تعلیم وتعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں علم کے بازارگرم ہیں اور سمندر جوش مار رہے ہیں۔ کیونکہ وہاں ایک ز مانے سے آبادی کثرت سے آرہی ہے اور ان میں علماء موجودر ہتے ہیں۔ اگر چداس کے بڑے بڑے بڑے شہر جوعلوم وصنعتوں کے مرکز تھے جیسے بغدادبھرہ اور کوفیہ وغیرہ اجڑ گئے لیکن حق تعالیٰ نے ان کے بدلے ان سے بھی زیا دہ عظیم شہرعلوم وفنو ن کے مرکز بنا دیئے ہیں۔ چنانچےعلوم بغداد وغیرہ سے منتقل ہوکرمشرق میں عراق عجم میں جیسے خراسان ماوراءالنہر وغیرہ میں آ گیا پھر قا ہرہ اوراس کے مضافات میں مغرب میں بینچے گیا۔ان شہروں کی آبا دی صدیوں سے لگا تارزیادہ چلی آ رہی ہے اوران میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی برابر جاری ہے۔ بہر حال مشرقی لوگ مجوعی طور پر نہ صرف علم کی تعلیم کی صنعت میں بلکہ تمام صنعتوں میں مضبوط اور سرگرم عمل رہتے ہیں۔حتی کہ بہت سے اہل مغرب جومشر فی میں تعلیم علوم کے لیے جاتے ہیں سیجھ بیٹھتے ہیں کہ مشرق والوں کی عقلیں مغرب والوں ہے زیادہ کامل ہیں اور وہ فطری طور پر بے حد ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں اوران کے نفوس نا طقہ مغرب والوں کے نفوس ناطقہ سے پیدائش طور پر کامل ہیں۔ان کا قریب قریب پیعقبیدہ سا ہو گیا ہے کہ مشرق ومغرب والوں میں حقیقت انسانیت میں بھی تفاوت ہے اس لیے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اوران پرفریفتہ ہوجاتے بیں \_ کیونکہ علوم وفنون میں ان کی مہارت و ہوشیاری دیکھتے ہیں \_

لوگ بفتر رتمران فر بین ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے مشرق و مغرب میں حقیقت میں اس حد تک تفاوت نہیں کے حقیقت ہی بدل جائے اگر پھوزیادہ تفاوت پایا بھی جاتا ہے تو اول اور ساتویں اقلیم میں پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے سوری سے دور ہونے کی وجہ سے مزاج بھی مخلف ہیں جیسا کہ بیان گذر چکا گریفرق بھی اتنائیس کہ حقیقت ہی بدل جائے وجہ فضیلت صرف یہ ہے کہ جہاں جیسا تمرن پایا جاتا ہے وہاں کے لوگ اسی نسبت سے ذبین و ذکی ہوتے ہیں جیسا کہ ہماس پر صفتوں کی بحث میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہاں مزید وضاحت کرتے ہیں کہ متدن اقوام اپنے مخصوص آ داب ور سوم رکھتی ہیں۔ جو المات ہول یا دینوں کے خضیکہ وہ اپنین مخصوص آ داب ور سوم رکھتی ہیں۔ جو المات ہول یا دینوں کے خضیکہ وہ اپنین مخصوص اصول میں اور نشر فات میں اپنین مخصوص آ داب رکھتے ہیں جون سے آئے نہیں بڑھتے۔ یہ کرنے کے کام انہیں مخصوص اصول کے ماتحت کے ہیں کہ پچھلے پہلوں سے بیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں شک کہ ہم رہز ہو جاتا ہو اور اس میں طالموں اس کی جھلے پہلوں سے بیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں شک شکری کے ماتوں کو بیات ہو اس کی وجہ سے مقل ان سے معارف کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور سرعت ادر اک کی وجہ سے مقل ان سے معارف کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔

تعلیم میں اہل مصر کا کمال: تعلیم کے بارے میں ہمیں الم مصر کی جانب سے ایسی چرت انگیز خبریں ملی ہیں جن کوس کرعقل حیران رہ جاتی ہے۔مثلاً وہ یالتو گدھوں کوتعلیم دے کرسدھا لیتے ہیں اور بے زبان چویایوں اور پرندوں کو بھی چند مفرد کلے سکھا دیتے ہیں اور چند مخصوص کا م بھی جن کی ندرت دیکھ کرانسان حیران رہ جاتا ہے اور اہل مغرب تو انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے علوم وفنون میں اور تمام عادت والے کامول میں پہترین ملکہ کے ٹیائے جانے سے انسان کی ذکاوت و ذہانت بریقتی ہے اورنفس میں کثرت سے ملکے پائے جانے کی وجہ سے اس کے فکر میں روشنی کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہم اوپر بیان گرآ ہے ہیں گنفس کی پرورش علوم وادرا کات ہے اورملکوں ہے ہوتی ہے اورنفس میں علمی آ ثار کے بار بارآ نے کی وجہ ہے ہوشیاری برطتی ہے جاہل گمان کر بیٹھتے ہیں کہ حقیقت انسانیت میں فرق ہے۔ حالانکہ حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ آ یے اایک شہری کا دیہاتی سے مقابلہ کر کے دیکھیں۔ آپ شہری کو ذکاوت و ذہانت سے زیاد ہ آ راستہ اور ہوشیاری و حالا کی ہے بھر پور یا ئیں گے۔حتی کہ دیہاتی خیال کرتا ہے کہ میں تو ایبانہیں ہوں۔ غالبًا بیکی اور نوع کا انسان ہے کیونگہ اس جیسی میری عقل نہیں حالائلہ بیر بات نہیں اس کی وجہ یکن ہے کہ شہری علوم وفنون اور آ داب کی مہارتوں میں کامل ہے اور شہری احوال وعا دی باتوں میں مہذب ہے۔جن سے دیہاتی قطعی ناآشا ہے۔ پھر جبشری صنعتوں سے اور ان میں مہارتوں سے بھر پور ہے اور بہترین طریقے سے ان کی تعلیم بھی وے سکتا ہے تو ہروہ مخص جوان مہارتوں سے محروم ہے یہی گمان کرتا ہے کہ اس میں پیہ کمالات کمال عقل کی وجہ سے پیدا ہوئے اور دیباتوں کے نفوس پیدائشی طور پراس شہری کے نفس تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ شہر یوں کو یہی تو برتری حاصل ہے کہ ان پرصنعتوں اور تعلیم کی رونق جھلکتی ہے کیونکہ ان کے ایسے آثار میں جونفس کی طرف لو منے ہیں۔ اس طرح مشرقی جب تعلیم وصنعتوں میں ماہرو کامل اور بلند دسترس رکھتے تھے اور مغرب دیباتیت سے قریب تھا جیبا کہ ہم نے اس سے سابق فصل میں بیان کیا ہے تو جاہل ظاہری حالت دیکھ کرید مگمان کر بیٹھتے تھے کہ مشرق اپنی انسانی حقیقت میں کامل ہونے کی وجہ سے مغرب سے بالاتر ہے۔ حالانکہ یہ بات سیجے نہیں تھی ۔ آپ اسے خوب سمجھ لیجئے۔

# فصل تمبره

#### کشر ن علوم آبادی و تدن پر ہے

گذشتہ اوراق میں میان ہو چکا ہے کہ علم کی تعلیم بھی ایک صنعت ہے اور اس پر بھی روشی ڈالی جا چک ہے کہ شہروں میں صنعتوں کی کثرت ہوتی ہے اور آبادی تین وقیش کی کثرت وقلت پر صنعتوں کی عمد گی اور کثرت وقلت پر موقو ف ہے۔ کیونکہ صنعت معاش سے علیحہ وایک چیز ہے جب شہر یوں کے کاموں کی قیمت ان کی معاش سے بچے گی تو وہ اورائے معاش کی طرف لوئے گی یعنی اب وہ ان چیز وں کی طرف دھیان دے گا جوانیان کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی علوم وقون اور صنعت وحرفت کی طرف اگر کوئی دیہاتی یا غیر متمدن شہری پیدائش طور پر علم کا شوقین ہوتا ہے تو چونکہ وہ دیہات میں اور غیر متمدن شہر

مقاد مذابن خلدون من المحالي من المحالي من ووم میں صنعتی تعلیم نہیں یا سکتا کے ونکہ ایسے علاقوں میں صنعتیں مفقو دہوتی ہیں اس لیے اسے لامحالہ طلب علم کے لیے دوسرے متمدن شہر میں جہاں آبادی جوش ماردی ہوگی جانا پڑے گا۔ جیسا کہ تمام صنعتون کا حال ہوتا ہے۔ ہمارے اس نظر سے کی شہادت کے لیے بعداد و طبۂ قیروان بصرہ اورکوفہ پرغور کرنا جاہیے۔ جب بیشہرآ غاز اسلام میں آبادی سے بھرپور تھے اوران میں تدن پھل پھول رہاتھا توان میں علم کے دریائس قدرموجیں مارر ہے تھاورانہوں نے تعلیم علوم میں کیسی کیسی طرح طرح کی اصطلاحيں مقرر کی تھیں اور مسائل وفنون کے استنباط میں کیا کیا کمال پیدا کیے تھے جتی کہا گلے علاءے بیڑھ گئے تھے اور پچھلے علاء کے لیے کچھی ندجیوڑاتھا لیکن جبان کی آبادی گھٹے گئے تھی اوران کے باشندے پراگندہ بیونے لگے تو وہ فرش اپنی تمام چیزوں کے ساتھ لپیٹ دیا گیا ان میں علم وتعلیم دونوں مفقو دہو گئے اور وہ دوسرے اسلامی شہروں کی طرف لوٹنے لگے ہمارے اس زمانے میں علم وتعلیم مصرمیں اور قاہرہ میں پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کی آبادی بے انتہا ہے اور ہزاروں سال ہے متحکم چلی آ رہی ہے۔اس لیےاس میں صنعتیں متحکم ہیں اور ان صنعتوں میں نتم قتم کاتفنن بھی پایا جاتا ہے۔ تعلیم علوم بھی اکی صنعت ہے جومصر میں پورے شاب پر ہے۔خصوصاً ان پیچلی دوصد بوں میں جوتر کوں کاعہدز ریں ہے تعلیم علوم نے اور بھی زور پکڑلیا ہے بعنی صلاح الذین بن ایوب کے زمانے سے قاہرہ میں جو بحرکم میں جوش آیا ہے وہ آج تک باقی ہے کیونکہ امرائے ترک ترکوں کے عہد خلافت میں اپنی اولا دیریا دشاہوں کے جورواستبداد سے خا نف دہا کرتے تھے کیونکہ امراءان كے غلام يا زيادہ سے زيادہ آ زاد كردہ غلام ہوا كرتے تھے۔ اس ليے بادشاہ كى تباہ كاريوں اور مصائب سے ہميشہ سمے رہا كرتے تھے۔ اس ليے وہ كثرت سے مدرسے خانقا ہيں اور مسافر خانے بنوا دیا كرتے تھے۔ ان كے مصارف كے ليے آمدنی والی جائیدادیں مقرر کر دیا کرتے تھے جن میں اپنی اولا د کا حصہ مقرر کر دیا کرتے تھے۔خواہ وہ اولا د کی تولیت میں رہیں بانہ ر ہیں پھران رفاہ عالم کے کاموں میں عموماً ان کی نیت بخیر ہوتی تھی اور وہ اپنے افعال ومقاصد میں اجر کے طالب ہوتے تھے کینی ان کی نیت بیہ ہوتی تھی کہ ان کی اولا دکو بھی خرچہ ملتار ہے گا اور مرنے کے بعد بھی انہیں تو اب ملتار ہے گا دونوں مقصد بر آئیں گےاسی لیےاوقاف کی کثرے ہوگئی اوران کی آیدنی بہت ہونے گئی اورطلبا اوراسا تذہ کی کثرت ہوگئی۔ کیونکہ اوقاف کی آیدنی ہے انہیں وظائف و تخواہیں دی جاتی تھیں۔ پھر تولوگ عراق ومغرب سے علمی پیاس بجھانے کیلیے مصراً نے لگے اور

# فصل تميره

یہاں علوم کے باز ارخوب گرم ہو گئے اور ان کے سمندر جوش مارنے گئے۔

## موجوده تندن ميں مروّجة علوم کی قشمیں

خوب یا در کھیے انسان جن علموں میں غور وخوض کرتا ہے اور جن کولوگ شہروں میں سکھتے اور پڑھتے ہیں وہ دوشم کے ہیں طبعی جن سے انسان اپنی قکر ہے قابو پالیتا ہے۔ نقلی جو واضح ہے قال کیے جاتے ہیں طبعی علموں کو عقل بھی کہتے ہیں اور علوم علوم نقلیہ کے اقسام علوم نقلیہ کے اقسام بہت ہیں کیونکہ ایک عاقل وبالنے مسلمان کا فرض ہے کہ اس پراوراس کے ہم جنسوں پر جواللہ کے احکام فرض ہیں انہیں پہنانے ۔ یہ احکام قرآن وحدیث سے لیے جائے ہیں یا تو ان کے بارے میں کوئی صریح نص ہوتی ہے یا اجماع ہوتا ہے یا قیاس کے ذریعے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کتاب وسنت میں کی طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بیان الفاظ پر غور کیا جانا چاہیے یہ مقاتیہ ہوتی ہے کہ نہیں اور اس کی اسناد میں غور کرنے چاہے کہ نبی روایت تھے بھی ہے کہ نہیں اور اس کی قرائت کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بچوش لیت لے جس علم سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس علم قرائت کہتے ہیں۔ میں قاریوں کی روایات کے اختلاف میں بھی غور کیا جائے اور نقل کرنے والے راویوں کی ثقابت و پھر حدیث کی اسناد میں جورحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی رہی ہے غور کیا جائے اور نقل کرنے والے راویوں کی ثقابت و معدالت معلوم کی جائے تا کہ حدیث قابل مجروسہ ہو اور اس سے جو تھم ثابت ہو رہا ہے وہ واجب العمل ہو جس علم سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہوتے ہو رہا ہے وہ واجب العمل ہو جس علم سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہوتی ہوتے تا کہ حدیث قابل میں جو اور اس سے جو تھم ثابت ہورہا ہے وہ واجب العمل ہو جس علم سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہوتے ہو رہا ہوتی ہوتے ہیں انہیں فقہ کہلا تا ہے۔ پھر ہوتے وہ بالا علوم سے انسان کے افعال کے بارے میں جو احکام بطور ثمرات کے مرتب ہوتے ہیں انہیں فقہ کہتے ہیں۔

تکالیف شرعیه کی دونشمیں بھرتکالیف شرعیه کی دونشمیں ہیں۔ بدنی اور قبلی قلبی تکالیف ایمانیات واعقادات سے مخصوص ہیں بیعلم عقائد کہلاتا ہے۔ اعتقادات میں ذات وصفات باری تعالیٰ حشر کے متعلق تمام خبریں عذاب وثواب اور تقدیر شامل ہے۔ ان اعتقادات کوعقلی دلائل سے ثابت کرناعلم کلام ہے۔

علوم لسانیہ : قرآن وحدیث میں غور کرنے کے لیے پہلے علوم لسانیہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کیونگہ قرآن کاسمجھنا انہی علوم پر مخضر روشنی ڈالیں گے۔ بیتمام علوم نقلیہ اسلام اورمسلمانوں سے خاص ہیں۔اگر چہ ہر مذہب میں ان جیسے علوم پائے جاتے ہیں اس لیے تمام برحق شریعتوں کے علوم ہمارے علوم شرعیہ کے جنس بعید میں شریک ہیں کیونکہ وہ علوم شرعیہ ہیں جواللہ کے پاس سے صاحب شریعت پرا تارے گئے جوان کا اصل مبلغ ہے لیکن نوعیت کے لحاظ سے ہمارےعلوم شرعیہ ان سے بالکل الگ ہیں۔ کیونکہ ان کے ناسخ میں اور ان سے پہلے تمام مذاہب کےعلوم متروک ہیں اور ان کا مطالعہ کرنا حرام ہے کیونکہ شارع عليه السلام نے قرآن كريم كے علاوہ ويكرآساني كتابوں كے مطالع سے منع فرما ديا۔ رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا کہ اہل کتاب کی تصدیق نہ کرواور نہ تکذیب کرو۔ یوں کہد یا کرو کہ ہمارااس کتاب پرایمان ہے جوہم پراٹری ہے اور ان پر بھی جوتم پراتریں اور ہمارااور تمہارامعبودایک ہی ہے۔ایک دفعہ رحمت عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم می ہاتھ میں تورات کا ایک ورق دیکھا۔غصہ ہے آپ (صلی الله علیہ وآ لہ وسلم ) کا چېرهٔ اقد س تمتما اٹھا۔ پھر آپ (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا کیا میں تمہارے پاس سفید وصاف وشفاف شریعت کے کرنہیں آیا؟ الله کی قتم اموی مجھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر جا رہنمیں تھا۔اسلام میں ان علوم شرعیہ نقلیہ کا باز ارخوب گرم رہا ہے اور اس قدر زوروشور سے کہ اس کے آ گے ممکن نہیں ۔ ان علموں کی اصطلاحیں منتق کی گئیں ۔ فنون مرتب کیے گئے اور اسٹنے خوبصورت وعمدہ بنا دیئے گئے کہ اب مزید عمد گی کی ضرورت نہیں رہی ہرفن کے امام ہیں کہ اختلاف کے موقع پران کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ہرفن گی اصطلاحیں مقرر ہیں جس ہے اس کی تعلیم میں مدد لی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہلوگ مشرق ومغرب میں ان علموں میں خوب سرگر عمل رہا کرتے تھے۔ جب ہم ان عالموں کو بیان کریں گے تو اس پھین درے روشنی ڈالیں گے اس زمانے میں مغرب میں تو ان علموں کا بازار بٹ پڑا ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام روگئی ہےاورعلم وتعلیم کے چرچے مفقو دہو چکے ہیں جیسا کہ ہم اس ہے قبل کی فصل میں بیان کر چکے ہیں مجھے مشرق کا حال معلوم نہیں کہ وہاں ان علوم کا کیا حال ہے لیکن گمان غالب یبی ہے کہ وہاں کا بازارگرم ہی ہوگا اورعلوم وفنون کی اور تمام کمالی اورضر وری صنعتوں کی تعلیم جاری ہوگی۔ کیونکہ وہاں آبادی کی کثرت اور تدن کا زور ہے اور اوقاف سے وظیفہ دیگر طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اور انہیں دل کھول کر وظیفہ دیاجا تاہے۔

## فصل نمبره قرأت

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جواس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پراتارا گیا یہ صحف کی دو دفیتوں کے درمیان کلھا ہوا ہے الرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ امت کو ملا ہے۔ لیکن بعض الفاظ میں حرفوں کے ادا کرنے

کی کیفیت میں صحابہ کرائم میں اختلاف ہے جومشہور ومنقول ہے۔روایات کے اختلاف سے قر اُلوں میں اختلاف کا پیدا ہونا ناگز سرے۔

سات مشہور قر اُتیں قرائیں متعدد ہیں گرسات قر اُتیں مشہور و تعین ہیں جوتواتر سے ثابت ہیں۔ بیسات قر اُتیں سات قاریوں کی طرف منسوب ہیں ہر قاری کی طرف وہ قر اُت منسوب ہے جے وہ روایت کرنے بین مشہور ہے اب یہ ساتوں قر اُتیں بیل جنداور قر اُتیں بیلی ملا دی گئی ہیں گرائمہ قرائت کے ساتوں قر اُتیں بیلی ہوئی ہیں اور مشہور و معروف ہیں۔ کے نزدیک ان کی روایت تو قوی ہیں اور مشہور و معروف ہیں۔ بعض لوگ تو اُتر کوئییں مانت اور کہتے ہیں کہ قرائت لعض لوگ ان ساتوں قر اُتوں کے تواتر کوئییں مانت اور کہتے ہیں کہ قرائت اوا کی ایک کیفیت ہوئی دھر ہیں اور کہتے ہیں کہ قرائت معلا تواتر قرائ کی کیفیت ہیں گرائ تا اکثر علی میں۔ بعض کی رائے ہے کہ روایات تواتر تو قابل تسلیم ہیں گران کی اوا گئی ہیں تواتر تا قابل تسلیم ہیں گران کی اوا گئی ہیں تواتر تا قابل تسلیم ہیں گران کی اوا گئی ہیں تواتر تا قابل تسلیم ہیں گران کی اوا گئی ہیں تواتر تا قابل تسلیم ہیں گران کی اوا گئی ہیں تواتر تا قابل تسلیم ہیں گران کی اوا گئی ہیں تواتر تا قابل تسلیم ہیں گرون رہیں جی کہ علوم مرتب ہو کے اور ہوتا یہی تھے جو اس سے جو آرا سے تو ایر انہیں اور ان کی روایت سینہ بسینہ بسینہ تعقل ہوتی رہیں جی کہ علوم مرتب ہو کے اور کتابی شکلوں میں کھے گئا ب بیساتوں قر اُتیں بھی کتابی شکل ہیں کھی گئیں اور ان کا بھی ایک محضوص ہنرا بیک مستقل علم بن کتابی شکلوں میں کھے گئا ب بیساتوں قر اُتیں بھی کتابی شکل ہیں کھی گئیں اور ان کا بھی ایک محضوص ہنرا بیک مستقل علم بن

قر اُت کے لیے مجامد کا دورزر میں اور گراس علم کوشرق واندلس میں ہرزمانے میں نقل کرتے رہے۔ حتی کہ شرق اندلس کا بادشاہ مجاہد جوعامر یوں کا آزاد کردہ غلام اور قر اُت کا شوقین تھا کا زمانہ آیا۔ عاہد خود بھی قر اُت کا بہت بڑاعالم تھا۔
کیونکہ منصور بن ابوالعامر نے جواس کا آقا تھا اسے بڑے شوق سے قر اُت کی تعلیم دلائی تھی مجاہد نے اس زمانے کے تمام انکہ قر اُت سے انہیں قر اُت سنا کر خراج تحسین حاصل کر لیا تھا اور ان سے اپنی قر اُت کا لو ہا منوالیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قر اُت میں است مل گئی تو ان علاقوں میں قر اُت کا بازار گرم ہوگیا۔ کیونکہ اسے بیطولی حاصل تھا اور عام طور پر علموں کو اور قر اُت کو بڑی انہیت دیا تھا۔

قاری ابوعمرو دانی: مجامدی کے زمانے میں ابوعمرو دانی کاظہور ہوا۔ ابوعمرو قرائت میں امام القراء اور انتہائی صاحب کمال شخصیت کامالک تقا۔ بیفن قرائت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ای کی روایت پر قرائت کی اسناد شتم ہو جاتی ہیں اس نے فن قرائت پر کئی کتابیں تصنیف کیں جن کولوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیگر تمام کتابیں چھوڑ ویں۔ خاص طور پر اس کی کتاب التبسیر پر تولوگ ہزار جان سے قربان تھے۔ بیکتاب ہوئی متند ہانی جاتی تھی۔

قاری ابوالقاسم بھراس کے پچھ عرصہ بعد فن قر اُت کے آسان پرایک اوراختر تاباں طلوع ہوا یہ تھا ابوالقاسم بن خیرہ شاطبی ابوالقاسم نے ابوعرو کی کتابین مہذب و ملحض کیں اور ان کے مسائل ایک قصیدے میں نقل کر ڈالے اور ساتوں قاریوں کے نام حروف ابجد میں رمز میں لکھے اور اسے نہایت ہی بہترین ترتیب سے عوام میں پیش کیا تا کہ اختصار میں سہولت قاریوں کے نام حروف ابجد میں رمز میں لکھے اور اسے نہایت ہی بہترین ترتیب سے عوام میں پیش کیا تا کہ اختصار میں سہولت

سرمہ بن مردی میں ایوالقائم میں ابوالقائم نے فن قرآت کے تمام مسائل بہترین طریقے سے جمع کر دیئے۔ لوگ اسے یاد کرنے لگے اورطلبہ کو بھی یاد کرانے لگے۔مغرب کے تمام شہروں اور اندلس میں عام طور پرائی قصیدے پڑھل درآ مد ہوتا رہا۔

علم رسم المحروف فن قرائت کے تابع فن رسم الخطابھی ہے۔ فن رسم الخطابھی ہا تھر آن پاک کے حرفوں کی شکلوں کا نام ہے۔ کیونکہ قرآن میں بہت سے ایسے حروف ہیں جو خلاف قیاس رسم الخط ہیں لکھے جاتے ہیں جیسے'' بابید' میں یا کی زیادتی۔''لا ذجہ'' میں الف کی زیادتی اسی طرح کی مقامات پر حذف نہیں کیے جاتے اور لہی تا نیس کھی جاتی ہیں واق کی زیادتی اسی طرح کی مقامات پر حذف نہیں کیے جاتے اور لہی تا نیس کھی جاتی ہیں حالا نکہ اصل تاہ کی شکل میں کھی جاتی ہیں۔ اس رسم صحفی کی وجہ ہم خط کے بیان میں بیان کر چکے ہیں جب اوضاع خطوط اور حالا نکہ اصل تاہ کی شکل میں کھی جاتی ہیں۔ اس رسم صحفی کی وجہ ہم خط کے بیان میں بیان کر چکے ہیں جب اوضاع خطوط اور کتا ہیں گھیں آخر ابو عمر و دانی نے بھی رسم الخط پر گئی کتا ہیں کھیں جن میں سب سے زیادہ مشہور کتا ہے گئا ہ نے اس فن پر کتابیں کھیں ہے۔ لوگوں نے اسے بھی مستند مان کرا پنام عمول بنالیا پھر اسے ابوالقاسم شاطبی نے اپنے مشہور دائی تقصید سے میں نظم کردیا اور لوگ اس کے حفظ اسے جبی مستند مان کرا پنام عمول بنالیا پھر اسے ابوالقاسم شاطبی نے اپنے مشہور دائی کا مشہور شاگر داور اس کے علوم کا عامل و رادی تھا اپنی کتابوں ہیں کیا ہے پھر اس کے بعد پھے اور افتاد فی سلوں اور دی تھا دی کتابوں ہیں کیا ہے پھر اس کے بعد پھے اور اور اس کے علادہ اور دی تھا دی کتابوں میں کیا ہے پھر اس کے بعد پھے اور خوب سے خواد نے ایک نیار جزیہ قصیدہ لکھا اور کتاب المقع کے اختلاف خوب مقبول ہوا۔ اب لوگوں نے اس کی اور ہم اختلاف کو اس کے رادی کی طرف منسوب کردیا۔ یہ قصیدہ مغرب میں خوب مقبول ہوا۔ اب لوگوں نے اسی بی تا در ہم اختلاف کو اس کے رادی کی طرف منسوب کردیا۔ یہ قصیدہ مغرب میں خوب مقبول ہوا۔ اب لوگوں نے اسی بی تا در ہم اختلاف کو اس کے رادی کی طرف منسوب کردیا۔ یہ قصیدہ مغرب میں خوب مقبول ہوا۔ اب لوگوں نے اسی بی تا در ہم اختلاف کو اس کے رادی کی طرف منسوب کردیا۔ یہ قصیدہ مغرب میں خوب مقبول ہوا۔ اب لوگوں نے اسی بی تا در ہم اختلاف کو اس کے رادی کی طرف منسوب کردیا۔ یہ قصیدہ مغرب میں خوب مقبول ہوا۔ اب لوگوں نے اسی بی تا در ہم اختلاف کے وہ میں اور دور داور کی طرف منسوب کردیا۔ یہ تھے دور ہم اختلاف کے در ہم افتاد کی دور دور کی کردیں۔

تقسیر قرآن کیدم : بیاتو آپ کومعلوم ہی ہے کہ قرآن عرب کی زبان میں اور انہیں کی بلاغت کے انداز بیان تمام عرب قرآن کو سیحیتے تھے اور اس کے مفردات و مرکبات کے معنی خوب جانتے تھے۔ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا اور آبت آبت آبت کر کے واقعات کے اعتبار ہے اتر تار ہا کسی آبت میں توحید کا بیان ہوتا تھا اور کسی میں دیا دکام و فرائض کا کسی میں ایمانی عقائد کی وضاحت ہوتی تھی اور کسی میں ادکام و جوارح کا کوئی آبت مقدم ہوتی تھی اور کوئی مؤخر جومقدم کی ناتج ہوتی تھی ۔ پوئکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجل کو اور ناسخ و مناوخ کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام قرآن کو خوب پہلے نتے تھے اور آپ کو کا تا دیا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام قرآن کو خوب پہلے نتے تھے اور آپ کو کل کو نات کسی موقع پر کسی مقعد کے لیے اتری جیسا کہ افراد تھا تھا اللہ والفت پھر اللہ والفت پھر دیا گئی ہوتا ہوا دور گئی ہوتا ہوا دیکھ گئی تو آپ اللہ والفت پھر دیا گئی ہوتا ہوا دور گئی ہوتا ہوا دیکھ گئی تو آپ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ گئی تو آپ اس میں رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وہ کہ ایک سے مخابہ نے سیحیا ہے کہ اس میں رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وہ کرتا بعین عظام میں آبادران سے تی تا بعین میں غرضیکہ اس طرح اسلاف میں سید نقل ہوتا رہا جتی کے معارف و مین میں اور کتا ہوں کے تھے جانے کا زماند آبا اور فن تغیر میں بہت می کتا ہیں گئی سید نقل ہوتا رہا جتی کے معارف و دین ہوتا کی خوب کے بیات کی خوب سید نقل ہوتا رہا جتی کے معارف و دینیہ علوم بن گئے اور کتا ہوں کے تکھے جانے کا زماند آبا اور فن تغیر میں بہت می کتا ہیں کسی سید نقل ہوتا رہا جتی کے معارف و دینیہ علوم بن گئے اور کتا ہوں کے تکھے جانے کا زماند آبا اور فن تغیر میں بہت می کتا ہیں کسی سید نقل ہوتا رہا جتی کی دور اس کے تابعد کی کا زماند آباد و فرق کے دور کی کتا ہوں کی کتا ہوتا کی کتا ہوتا کیا کہ دور کی کی کھر بے دور کا زماند آباد کا کو دور کیا گئیں کسی کی کتا ہوتا کیا کہ دور کا کہ دور کی کی کتا ہوتا کیا کہ دور کی گئیں کسی کی کتا ہوتا کیا گئیں کیا کہ کی کتا ہوتا کیا گئیں کی کو دور کی کی کتا ہوتا کیا گئیں کی کو دور کی کی کو کو کو کو کی کو دور کی کی کو کا کر کا کو کا کر کا دور کیا گئیں کی کتا ہوتا کیا گئیں کی کا کر کی کو کا کر کا کو کیا گئیں کی کو کا کر کا کو کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کی کو کا کی کی کی

تفسير قرآن كى ضرورت بهرجب مكلفات كى حثيت ختم ہوگئ اور بيعلوم بھى اہل زبان كى كتابوں سے سيھے جانے کھے تو اب تفسیر قرآن کی ضرورت پیش آئی۔ کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور عربوں کی بلاغت کی طرز پر ہے اور تفسیر دو حصول میں بٹ گئی نقلی تغییر بعنی سلف سے جوآ ٹار منقول ہیں ان سے تغییر کرنا۔ نانخ ومنسوخ کو پہچا ننا شان نزول معلوم کرنا اور آیتوں کے اغراض ومقاصد سے واقف ہونا۔ بیتمام چیزیں صحابہ کرام اور تابعین عظام سے نقل کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں ۔ پہلے علماء نے بیتمام باتیں ساری کی ساری اپنی کتابوں میں جمع کر دی ہیں ۔ مگران کی کتابوں اور روایات میں اچھا برا سب کچھ جمع ہے۔اس کی وجہ رہے کہ عرب خودتو اہل کتاب واہل علم نہ تھے۔ان پر تو جہالت چھائی ہو کی تھی جب انہیں کسی چیز کی معلومات کا شوق ہوتا جیسا کہ عام طور پرلوگوں کو ہوا کرتا ہے کہ دنیا کی پیدائش کے اسباب کیا ہیں انتہائے آ فرینش کس طرح ہوئی اور وجود کے اسرار کیا ہیں تو وہ اہل کتاب سے جوان سے پہلے تھے پوچھ کراستفادہ حاصل کرلیا کرتے تھے۔ اس ز مانے میں اہل کتاب بیبودی وعیسانی تھے۔ گرعرب میں جواہل کتاب تھے وہ بھی عربوں کی طرح و بہاتی تھے اورعوام اہل کتاب سے زیادہ علم والے نہ تھے۔ بیزیادہ ترحمیری تھے جو یہودی ہو گئے تھے۔ پھر جب بیمسلمان ہو گئے تواپنے سابق علم پر قائم رہے جے احکام شرعیہ سے کوئی تعلق ندتھا ( کیونکہ احکام شرعیہ ہی کے لیے احتیاط برتا کرتے تھے ) جیسے سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی اور آنے والےحوادث اورلڑا ئیوں کے بارے میں پیشین گوئیاں وغیرہ پیلوگ کعب احبار وہب بن منہھ اور عبدالله بن سلام وغیرہ تھے۔اس لیےمفسرین نے منقولات میں ان کی اس قتم کی تفییریں بھر دیں جوان حضرات کے اقوال ہیں اور جن کا احکام ہی کوئی تعلق نہیں کہ ان کی صحت کی جس پڑھل کر کے وجوب کا مدار ہے تحقیق کی جاتی ۔مفسرین نے اس قتم کی روایتوں میں سستی سے کام لیا اور اپنی تفسیروں میں وہ تمام روایتیں جر دیں جوانہوں نے ان یہودیوں سے سن تفییں جو دیباتوں میں رہتے تھے اور ان کی تحقیق تفتیش نہیں کی خود بتانے والے بہودیوں کوبھی ان کی تحقیق نہتھی مگر دین میں چونکہ ان کی شهرت اور قدر دمنزلت تقی \_اس لیےان کی باتیں مان لی گئیں چھر جب لوگوں کوان باتوں کی تحقیق کا شوق ہوااور پیچیلے علماء میں مغرب میں ابوگھر بن عطیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہ تمام اقوال برکھے جوتفییر کے بارے میں تتے اوران میں سے ح ا توال کا خلاصه ایک کتاب میں جمع کودیا جومغرب واہل اندلس میں پڑھی پڑھائی جائے لگی۔اس سلسلے میں یہ بہترین کتاب تھی اس کے بعد مشرق میں قرطبی نے یہی طریقہ اختیار کیا ان کی کتاب مشرق میں مشہور ہے

تفییر کی ووسری قشم: تفییر کی دوسری قتم کا مدار لغت اعراب اور بلاغت کی معرفت پر ہے کہ مقاصد اور اسالیب کے موافق معنی کس طرح ادا کیا گیا ہے۔ تفییر کی بیقتم پہلی قتم سے الگ نہیں ہے بلکہ پہلی قتم براہ راست مقصود ہے اور اس قتم کا دوسرا درجہ ہے جب کہ زبان اور زبان کے علوم صنعت کی شکل میں آ گئے۔ البنہ تفییر کی دوسری فتم بعض تغییر وں میں

غالب ہوتی ہے۔

تفسیر کشاف کا ورجہ: ان بہترین تفیہ وں میں جن میں تفییر کی دوسری شم غالب ہے تفییر کشاف ہے جوز خشری خوارزی عواقی کی تعلی ہوئی ہے۔ زخشری معتز لی ہے اور معتز لہ کے فاسد عقائد کے مطابق ترک بلاغت ہے استدلال کرتا ہے ای لیے محقق اہل سنت اسے نہیں پڑھتے اور عوام کو اس کے مطابعے کے فقصانات سے ڈراتے ہیں مگر دوسری طرف بیا قرار بھی کرتے ہیں کہ زخشری کو زبان کے متعلقہ علوم میں اور بلاغت میں بیطولی حاصل ہے اور ان علموں میں اس کا بلند مقام ہے۔ اگر کشاف کا مطالعہ کرنے والا اہل سنت کے عقائد و مسائل سے واقف ہواور ان کے دلائل میں ماہر ہواور ان کئے والا نہ ہواور اس تفییر سے حفوظ روسکتا ہوتو کشاف کا مطالعہ بڑا فائد و مسائل سے واقف ہواور ان کے دلائل میں ماہر ہواور ان کئے والا نہ ہواور اس تفییر سے حفوظ روسکتا ہوتو کشاف کا مطالعہ بڑا فائد و مند ہے۔ کیونکہ زبان میں اس کے فنون عجیب وغریب ہیں۔ اس دور میں ہمارے پاس شس الدین توریزی کی جو عراق مجم کے ہیں ایک کتاب پنچی ہے۔ یہ کشاف کی شرح ہے۔ آپ نے زخشری کے اللہ اللہ سنت کی الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کرمعز لہ کے عقائد کی معقول دلائل سے تر دید کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپیوں میں بلاغت اہل سنت کی رائے کے مطابق نہیں مصنف نے اس میں بڑے کمال سے تفیر کا حق ادا کیا ہے اور ڈن بلاغت اہل سنت کی بلاغت اہل سنت کی بلاغت کی تمام قسموں پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ تی ہمالم کے اویر ایک عالم ہے۔

## فصل نمبرا

#### عديث

#### حدیث کے علوم بہت ہیں اور اپنے وامن میں بہت سے انواع سمیٹے ہوئے ہیں۔

علم ناسخ ومنسوخ: بعض علم ناسخ ومنسوخ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت میں خصرف ہوا دسنے ہی ہے بلکہ شخ واقع بھی ہے یہ اللہ کی اپنے بندوں پر بڑی مہر بانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی صلحوں کے اعتبار سے جن کا وہ ذار بن گیا ہے ان کی سہولت کے پیش نظر بعض احکام ملکے کر دیتے ہیں فر مایا جو آیات ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یااس کے برابر لے آتے ہیں۔ لہذا اگر دوخبروں ہیں تنی واثبات ہیں گراؤ ہوجائے اور کوئی الی توجیہ دشوار ہوجی سے دونوں میں تاشخ ومنسوخ کا علم بڑا اہم اور بخت مشکل ہے۔ زہری فر ماتے ہیں ناسخ ومنسوخ کی معرفت نے فقہا کو بھٹکا دیا اور عاجز بنا دیا ہے اس فن میں امام شافعی بڑے ماہر ہے۔

رجال مدیث کا ایک علم معرفت رجال بھی ہے۔ اس سے سندوں کے راوی پر کھے جاتے ہیں تا کہ بید علوم ہو جائے کہ کون سی حدیث واجب العمل ہے اور کونٹی نہیں وہی حدیث واجب العمل ہوتی ہے جس کی سند کامل شرطوں والی ہوتی ہے

کیونکی تمل ای وقت واجب ہوتا ہے جب احادیث کی سچائی کا گمان غالب ہولہذااس طریقے کے حاصل کرنے میں کوشش کی جائے جس سے بیائی کا گمان غالب حاصل مواور وہ ظریقہ حدیث کے راویوں کی پیچیان ہے کہ وہ عدل وضبط والے نہیں میں یا میں۔راوبوں کا عدل وضبط حفاظ وائمہ حدیث کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انہیں عاول اور جرح وغفلت سے بری قرار دیا ہے یانہیں۔ ہارے لیے ان کے اقوال ہی حدیث کے ماننے یا نہ ماننے پر دلیل میں اس ظرح حدیث بیان کرنے والے صحابہ اور تابعین کے فرق مرا تب کو پہچا تنا اور ہرا یک کواس کے رہنے کے مطابق ووسرے سے متاز کرنا ضروری ہے۔اس طرح تفاوت اسانید کا پہچاننا ضروری ہے کہ تصل ہے یا منقطع۔انقطاع کی بیصورت ہوتی ہے کہ شاگرد کی استاد ہے ملا قات ٹابت نہ ہونیز ریبھی جاننا ضروری ہے کہ اسنا دعلتوں سے محفوظ ہیں پانہیں ۔بعض اوقات اسناد میں کوئی ایسی علت ہوتی ہے جواسے کمزور بنادیتی ہے۔تفاوت اسانید کی دوطرفیں ہیں۔سب سے او ٹچی طرف اورسب سے نیچی طرف۔او ٹچی طرف کے قبول کرنے کا تھکم ہےاور نیچی طرف کے رد کرنے کا اور درمیانی سند حفاظ وائمہ کے اقوال کے موافق مجھی قابل قبول ہوتی ہے اور بھی قابل رو۔ اس سلسلہ میں علماء کی خاص خاص اصطلاحیں ہیں جوانہوں نے احادیث کے مرتب مراتب کے ليے وضح فر مائی ہیں جیسے صحیح حسن اورضعیف مفصل منقطع مرسل شا ذغریب اور وہ تمام اصطلاحی الفاظ جوان میں استعال کیے جاتے ہیں۔ حدیث کی ہرنوع کا ایک باب مقرر کیا جاتا ہے اور اماموں کے تمام اختلا فات کو بیان کے اجماع کوفقل کیا جاتا ہے۔ صدیثوں میں اس کامطالعہ بھی ضروری ہے کہ شاگر دینے استاد سے کس طرح حدیث حاصل کی پڑھ کریانقل کر کے یا پیشخ نے شاگر د کولکھ کر دی یا روایت کی اجازت دی۔ پھرروایت کرنے کے طریقوں میں نقاوت کیا ہے اور اس سلسلے میں علیاء میں قبول کرنے یا روکرنے کی حیثیت سے کیاا ختلاف ہے۔ مذکورہ بالانتمام علوم کامطالعہ کرنے کے بعدمتون حدیث کے الفاظ پر غور کیا جاتا ہے کہ وہ غریب ہیں یامشکل یا ان میں تصحیف تونہیں۔اگرتضحیف ہے توضیح لفظ ظاہر کیا جائے یا راوی الگ الگ الفاظ یا ملتے جلتے الفاظ ایک ہی حدیث میں تونہیں لائے اگرانیا ہے توان کے بارے میں کوئی مخصوص اشارہ کیا جائے۔

میرحدیث کی وہ تمام بڑی بڑی ہاتیں ہیں جن میں اہل حدیث غور کرتے ہیں سلف کے زمانہ میں حدیث کے راویوں کے حالات خواہ وہ صحابہ ہوں یا تابعین ان کے شہر والوں کو معلوم تھے بعض راوی حجازی ہیں بعض بھری بعض کوئی بعض شامی اور بعض مصری غرضیکہ سب اپنے اپنے زمانوں میں مشہور ومعروف ہیں۔استاد میں حجازیوں کا طریقہ دیگر راویوں سے اونچا اور محت میں بہت مشحکم ہے کیونکہ وہ راویوں کی عدالت وضبط کی شرطوں میں سخت تھے اور مجہول الحال راوی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

ما لک طریقہ حجاز میر کی سند ہیں: سلف کے بعدطریقہ تجازیہ کی سندامام مالک ہیں جومدینہ کے ایک جید عالم سے بھر امام مالک کے بعدان کے شاگر ہیں جیسے امام کر بن ادریس شافعی اورامام احمد بن طبل وغیرہ مشروع شروع بیں علم شریت (حدیث) کامدار خالص نقل پر تفار سلف اس سلط میں بوی دوڑ دھوپ کرتے تھے اور سیح احادیث کا قصد کر کے سیح وضعیف کو چھائٹ دیا کرتے تھے تی کہ بین انہوں نے ممل کر دیا امام مالک نے موطی کھی اور موطی میں متفق علیہ اور سیح حدیث کے اصول وقواعد درج فرمائے اور اسے فقی اباب پر مرتب کیا۔ پھر حفاظ وائمہ حدیث نے احادیث کے مختلف طرق واسانید پر انہیں توجہ مبذول فرمائی کہی حدیث کی اساد مختلف راویوں سے کی طریقوں سے آجاتی ہے اور تبھی ایک ہی حدیث معانی کی

رو سے مختلف با بوں میں بیان کردی جاتی ہے۔

ا ما م بخاری محرین اسمعیل بن بخاری ایخ زمانے میں اما مالحد ثین کی حثیت سے چکے اور آپ نے اپنی مشہور کتاب الجامع الحج (بخاری) میں فقہی ابواب پرضج حدیثیں معدان کے تمام خجازی عراقی اور شامی طرق کے درج کیں۔ آپ نے بخاری میں وہی حدیثیں درج کیں جن پر علاء کا اجماع تھا اور جن پر اختلاف تھا وہ چھوڑ دیں۔ آپ نے ایک ہی حدیث کواس کے باب میں باب کے معنی کوشامل ہونے کی وجہ سے بار بار درج کی اس نکتہ کی روسے بخاری میں مکر راحادیث درج ہیں۔ حق کہ کہا جاتا ہے کہ بخاری میں مکر راحادیث درج ہیں۔ حق رہ جاتا ہی سے کہ بخاری میں کل ساست ہزار دوسوحدیثیں ہیں۔ تین ہزار مکر رہیں مکر راحادیث کی بار حدیث مکر ررہ ہیں اس کے ایک امام موصوف مکر راحادیث جہاں لائے ہیں وہاں جد بدطری اختیار کیا ہے یعنی جتنی بار حدیث مکر ررہ است عدیث میں معلوم ہوا ہے ہیں۔ معلوم ہوا چکہ بخاری کے مکر راحات بھی فوا کدسے خالی ہیں ان سے حدیث کی متعدد طرق معلوم ہوجاتے ہیں۔

ا ما م حاکم: احادیث کے جیدعلاءاورائمہ میں ہے ابوعبداللہ حاکم بھی ہیں۔ حدیث میں ان کی کتابیں مشہور ہیں یہی وہ امام ہیں جنہوں نے حدیثوں کومہذب منقبح کر کے ان کی خوبیوں کو دوبالا کیا۔ حدیث میں پیچیلے علاء میں سے مشہور کتاب ابوعمرو بن صلاح کی ہے آپ کا زمانہ ساتویں صدی کے آغاز میں ہے۔ آپ کے بعد کی الدین نووی نے یہی کام انجام دیا۔ حدیث کی اہمیت: فن حدیث مقصد کی حیثیت سے بردا شریف ہے کیونکہ اس سے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن سے سنتوں کو جو صاحب شریعت سے منقول ہیں محفوظ رکھا جائے اس زمانے ہیں تیخ تی واستداک حدیث کا کام ختم ہو چکا ہے کیونکہ بطورعا وت کے بہی گمان غالب ہے کہ اس قد رکیٹر علاء جن کے زمانے بھی ایک دوسر سے سلمتی ہیں اور جو بے حد محنت کر کے ہمارے لیے میدان صاف کر گئے کسی حدیث سے بہ خبرر ہنے والے یا سے چھوڑنے والے نہیں کہ بعد میں آنے والے اس کا کھوج لگا کمیں غفلت و ترک ان سے بعید ہے۔ اس زمانے میں ہمیں جس کام کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہے وہ یہ ہمیں جس کام کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہے وہ یہ ہمی غور کیا جائے گان کی امناوان کے مصنفوں تک پہنچ بھی رہی ہیں کہ نہیں ۔ نیز حدیث کی امناو مانی ہوئی شرطوں اور احگام بھی غور کیا جائے کہ ان کی امناوان کے مصنفوں تک پہنچ جائیں ۔ توجہ مض انہی پانچوں امہات پر کافی ہے دوسری کتاب کے مطابق ملا لی جائیں تا کہ پورے استحکام سے انہا تک پہنچ جائیں ۔ توجہ مض انہی پانچوں امہات پر کافی ہے دوسری کتاب کی شاذونا در ہی ضرورت پڑے گ

ا مہات خمسہ میں بخاری کا مقام: مسلم کی طرف علائے مغرب کی بڑی توجہ ہے اس لیے علاء اس کی شرح بہت مشکل بہجتے ہیں اوراس کی مرادتک پنچنا دشوار جانے ہیں کیونکہ اس کی گہرائیوں تک پنٹینے کے لیے حدیث کے متعدد طریق پر بھی کہ جازی ہیں یا شامی یا عراقی عبور حاصل کرنا اوران کے حالات پہچا ننا اوران کے بارے ہیں حفاظ کے اختلافات محفوظ میں کہ جازی ہیں اس لیے اس کے تراجم بہجھنے کے لیے انتہائی گہری ڈگاہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ امام بخاری ایک عنوان قائم کرتے ہیں اوراس میں بعینہ وہی حدیث لے ترجم بیلے لاچکے ہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں وہ معنی بھی پایا جاتا ہے جو عنوان میں دیا گیا ہے اس طرح کی گئی عنوانوں میں بار بارایک حدیث اپنے مختلف معنی کی وجہ سے مکرر آجاتی ہے۔ بہت سے عنوان میں دیا گیا ہے اس طرح کی گئی عنوانوں میں بار بارایک حدیث اپنے مختلف معنی کی وجہ سے مکرر آجاتی ہے۔ بہت سے علی ہے ابن بطال ابن مہلب اور ابن تین وغیرہ نے بخاری کی شرح امت پرقرض ہے جو بنوز ادانہ ہو سکا ان کا مطلب میہ ہے کہ کوئی عالم ذکورہ بالا اعتبار سے شرح کے فرائض ادانہ کر سکا۔

ا مہات خمسہ میں مسلم کا مقام مسلم کی طرف علائے مغرب کی بڑی توجہ ہے۔ وہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں اور بالا تفاق کہتے ہیں کہ مسلم بخاری سے ان تمام حدیثوں میں افضل ہے جو بخاری میں ہیں اور بخاری کی شرط پرنہیں اس قسم کی حدیث و حدیثیں اکثر تراجم میں آتی ہیں امام مارزی مالکی نے مسلم کی شرح لکھی جس کا نام المعلم بغوا کہ مسلم ہے اس شرح میں حدیث و فقہ کے مسائل جمع کر دینے گئے ہیں گر پیشرح نامکمل ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے اس کی تحییل کی اور اس کا نام المال المعلم رکھا ان دونوں کے بعد قاضی عیاض نے اس کی تحییل کی اور اس کا نام المال المعلم رکھا ان دونوں کے بعد می اور اس کا نام المال کے باور پھی ان کو شرح میں گئی بخاری مسلم کے بعد دوسری سنن کی کتابوں کا جومنعہا کا مرجع و ما خذہیں اکثر شرح کتب فقہ میں موجود ہے بجوران مسائل کے جوملم حدیث سے خاص ہے علاء نے انفرادی طور پر بھی ان کی شرحیں تھی ہیں ورعام حدیث میں مراجب احادیث ممتاز ہیں بھی حسن ضعیف معلول اور غیر معلول سب کو انکہ وحقاظ نے پہنچوا دیا ہے۔ یا در کھئے اس زمانہ میں مراجب احادیث ممتاز ہیں بھی حسن ضعیف معلول اور غیر معلول سب کو انکہ وحقاظ نے پہنچوا دیا ہے۔ یا در کھئے اس زمانہ میں مراجب احادیث ممتاز ہیں بھی حسن ضعیف معلول اور غیر معلول سب کو انکہ وحقاظ نے پہنچوا دیا ہے۔ یا در کھئے اس زمانہ علی مراجب احادیث ممتاز ہیں بھی حسن ضعیف معلول اور غیر معلول سب کو انکہ وحقاظ نے پہنچوا دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان احادیث کی تھی کے لیے جن کی تھی حسن ضعیف معلول اور غیر معلول سب کو انکہ وحقاظ نے پہنچوا دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان احادیث کی تھی جسمی کے لیے جن کی تھی حدیث کے اس کی تھی اس کی تھی دور کھی اس کو ان کہ وحقاظ نے پہنچوا دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان احادیث کی تھی کے لیے جن کی تھی دور کے لیے جن کی تھی کی کھی کے لیے جن کی تھی کے لیے جن کی تھی کے لیے جن کی تھی دور کی تھی کی کیا ہو کی کھی کھی کے لیے جن کی تھی کی کھی کے لیے جن کی تھی کی کھی کی کھی کی کھی کے لیے جن کی تھی کی کھی کے لیے جن کی تھی کی کھی کھی کی کھی کھی کھی کھی کے لیے جن کی تھی کھی کے لیے جن کی تھی کھی کھی کھی کے لیے جن کی تھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے لیے جن کی تھی کھی کھی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی

ر وا پات ا حا دیث میں ائمہ کی کمی بیشی کی وجہہ: یہاں یہ بات بھی خوب ذہن شین کرلینی جا ہے کہ بعض ائمہ کرام ہے روایتیں زیادہ منقول ہیں اور بعض سے کم چنانچہ امام ابوصنیغہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روایتیں کا حدیثوں تک پہنچتی میں امام مالک کے نزدیک وہی حدیثیں شجع میں جوموطا میں میں اور جوزیادہ سے زیادہ تین سوہول گی (موطامیں ۵۰۰ یا ۵۰۰ یا ایک ہزاریا زیادہ ۲۰۷ ایا ۲۲۲ حدیثیں ہیں۔زرقانی نے مصنف کا قول نقل نہیں کیا ) منداحمہ بن صبل میں ••••۵ حدیثیں ہیں۔بہر حال ہرامام اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق روامیتیں لاتا ہے بعض متعصب لوگوں نے بیالزام لگایا ہے کہ بعض امام کے پاس حدیث کا سرمایہ بالکل ہی تھوڑ اٹھا وہ قریب قریب تہی دست تھے یہی دجہ ہے کہ ان کی روایتیں بہت کم ہیں آیمہ کی شان میں اس قتم کی بد گمانی رکھنے کی کوئی معقول وجنہیں کیونکہ شریعت قرآن وحدیث سے لی جاتی ہے اگر کسی کے پاس حدیث کا سرماییکم ہوتو اس پر لا زم ہے کہ وہ اپنا سرمایہ اور روایات بڑھائے اور اس سلسلے میں سخت دوڑ دھوپ کرے تا كه دين سيح اصول سے لے سكے اوراحكام كوا حكام والے اصل مبلغ سے سكھ سكے اگر كسى امام سے كم روايتيں منقول ہيں تو اس کے بیرمعنی نہیں کہ وہ اتنی ہی روایتوں ہے واقف تھا بلکہ بیرمعنی ہیں کہ اسکے معیار پر اتنی ہی تھیج حدیثیں اتری تھیں کیونکہ طر قِ حدیث میں مطاعن وعلل کی وجہ ہے انہیں حدیثین چھوڑ دینی پڑیں جبکہ اکثر کے نز دیک پیاصول کا ایک ما تا ہوا مسلہ ہے كه جرح تعديل پرمقدم بيكسي أمام كا اجتهاديمي جابتا ہے كه جن احاديث ميں يا ان كے طرق اسانيد ميں كو كي طعن ہويا كو كي علت ہووہ نا قابلِ قبول ہے اورا کثر احادیث میں مطاعن وعلن پائے جائے ہیں۔ اس لیےان کی روایتیں کم ہوتی ہیں کیونکہ جتنی کڑی شرطیں ہوں گی اثنی ہی روایات میں قلت ہوگی ۔ کیونکہ طعن یا علت سے روایت میں ضعف آ جا تا ہے اور وہ قابل رو ہوجاتی ہے۔علاوہ ازیں عراقیوں کی برنسبت حجازیوں سے روایات احادیث زیادہ ہیں کیونکہ مدینہ دارالبحر ت اور صحابہ کی بناه کاه تھا۔ جوسحالی مدید عراق چلے کے تھے۔ وہ زیادہ ترجہادہ میں مشغول رہتے تھے۔ امام ابوعنیف روایتی مخض اس لیے کم ہیں کہ آپ شروط محل روایت میں بہت بخت تھے اگر کی بقین حدیث سے ذاتی فعل کرا جاتا تو ابوحنیفہ اسے جھی ضعف قرار دے کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ای وجہ ہے آپ سے روایتیں کم ہیں جس کی وجہ سے حدیثیں بھی کم منقول ہیں۔ یہ بات نہیں کہ آ ہے نے معا ذاللہ جان بو چھ کر حدیث کی روایت چھوڑ دی ہو۔

امام ابوحنیفہ حدیث کے بڑے مجتبد تھے: اس کی دلیل کہ آپ علم حدیث کے بڑے مجتبد تھے یہ کہ لوگ آپ کے ندہب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی بات کو ماننے ندماننے کے اعتبارے آپ کی دائے کا احترام کرتے ہیں۔اس کے غدہب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی بات کو ماننے ندماننے کے اعتبارے آپ کی دائے کا احترام کرتے ہیں۔اس کے

سجا ہے اجتماد کے دائے میں خودام ابو حذیفہ کے شاکر دوں نے آپ کے بعد جب شرطوں میں تحقیق کی تو ان کی سب اپنے اجتماد کے دائی میں نو دام ابو حذیفہ کے شاکر دوں نے آپ کے بعد جب شرطوں میں تحقیق کی تو ان کی روایتیں بہت ہوگئیں چنا نچ طحفادی کی بہت می روایتیں ہیں اور ان کی ایک جلیل القدر مستر بھی ہے مگر بخاری مسلم کے مقابلے کی نہیں ہے کیونکہ جن شرطوں پر بخاری مسلم نے اپنی کتابوں کی بنیاد رکھی ہے۔ ان پر امت کا اجماع ہے جبیا کہ علاء کا قول ہے اور طحفاوی کی شرطوں پر اجماع نہیں ہے۔ شلاط طحفاوی مجبول الحال راوی کی روایت لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس لیے طحفاوی پر بخاری وسلم مقدم ہیں۔ بلکہ مشہور کتب سنن میں بھی کیونکہ طحفاوی کی شرطیں ان کی شرطوں سے بھی گری ہوئی ہیں اسی طحفاوی پر بخاری مسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی قبولیت پر اجماع ہے مگر اس راہ سے ان میں جو پچھ ہے اس کی صحت پر اجماع ہے کو کہ ان کی شرطوں پر تمام امت کا اجماع ہے اس کی حت پر اجماع ہے کو کہ ان کی شرطوں پر تمام امت کا اجماع ہے اس کی صحت پر اجماع ہے کو کہ ان کی شرطوں پر تمام امت کا اجماع ہے اس کی سختہ بن کے بارے میں بر مگانی نہ سے کے لوگوں میں ایمام ہونے کو گئی بات بظا ہر سمجھ ہیں بھی نہ آئے تو اس کی ان کی شان کے لائن تو جہے کر لینی جا ہے۔

## فصل نمبرے فقۂ فرائض

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم پائی ہو یا بڑے بڑے صحابہ سے احکام سے ہوں اس لیے انہیں قرا (قاری کی جع ) کہا جاتا تھا یعنی جوقر آن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ کیونکہ عرب جاہل قوم تھی۔ اس لیے جوقر آن تکیم پڑھتے پڑھانے پر قاربی ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ اس زمانے میں پڑھے کیصے شاف و ناور ہی ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ اس زمانے میں پڑھے کیصے شاف و ناور ہی ہوا کرتے تھے۔ آغاز اسلام تک لوگوں کا بھی حال رہا بھر اسلامی شیخطیم بن گے اور قرآن میں مشغول رہنے کی وجہ ہے عرب سے جہالت ختر ہوئے گی اور لوگ دھڑ ادھڑ استباط کرنے گئے۔ اس طرح استباط کی جڑیں جم کئیں اور فقہ کمل ہوکر ایک صنعت اور کمل علم بن گیا۔ اب یہ لوگ بجائے قراء کے فقہا اور ایک طریقہ اہل حدیث کا تھا جو بجازی تھے۔ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عراقیوں الرائے والقیاس کا تھا جو اہل عراق تھے اور ایک طریقہ اہل صدیث کا تھا جو بجازی تھے۔ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عراقیوں کے پاس حدیث وں کا ذیرہ کم تھا۔ اس لیے انہوں نے کشرت سے قیاس کیے اور اس میں خوب ماہر ہوگئا ہی لیے انہیں اہل الرائے کہا جانے لگا۔ اہل الرائے کہا جانے لگا۔ اہل الرائے میں سب سے پیش پیش الوضیفہ ہیں جی کا اور جن کے شاگر دوں کا ایک مستقل نہ جب ہے اور اس میں خوب ماہر ہوگئا ہی لیے انہیں اہل اور جان کا فیاد کھرا یا۔ یہ فرقہ خاہر میں کا جو اور کی بیان کرائے کو اس کی کیونلہ علی کیونلہ علی ہوا ہے۔ خاہر میں نے تمام مقامات بیں تھم پڑھی ہے۔ اس مذہب کا امام واؤ دین علی کو اور نے شاکر کا غلط تھر اور کی کے شاگر دیل کے شاگر دیل کے شاکر مقام اس وقوں کے شاگر دیل ۔

ابن حرم ابن حرم نے ایبا ہی کیا تھا۔ حالا نکہ حفظ حدیث میں ان کا بہت او نچامقام ہے بید ظاہر یہ ند ہب کی طرف کوٹ گئے اور اس میں ایسے ہوشیار و ماہر ہوگئے کہ اپنے زعم میں ان کے اقوال نے اجتہا دی ورجہ حاصل کرلیا اور امام واؤ دگی مخالفت بھی کی اور بہت سے مسلمان اماموں پر بھی لے دے کی علاکوان کا بیروبیہ برامعلوم ہوا اور انہوں نے اس مذہب کی پوری تفصیل سے تردیدی اور برائی بیان کی اور ان کی تما بول سے بائیکاٹ کیا اور بازاروں میں ان کی خرید و قروخت پر پابندی لگا دی بلکہ بھی بھی تو انہیں پھاڑ بھی دیا جاتا تھا۔ اب صرف دو فد بہ باقی رہے عراق میں اصحاب رائے کا اور تجاز میں اہل حدیثوں کا عراقیوں کے امام ابو صنیفہ نعمان بن خابت ہیں۔ آپ فقد میں انتہائی بلند پایدامام ہیں۔ آپ کا مقام کوئی نہ پاسکا حتی کر آپ کے ہم مشر بول نے خصوصاً امام مالک و شافعی نے بھی فقہ میں آپ کے بلندم بتبہ کا اعتراف کیا ہے۔ جازیوں کے امام امام مالک بن انس اصحی ہیں جومد پند منورہ کے امام ہیں جود ارال پھر ت ہے۔ آپ نے معتبر دلائل شرعیہ میں ایک اور دلیل کا اضافہ کیا ہے لیے فرآن حدیث اجماع اور مل ۔

ا ہل مدینے۔ کیونکہ آپ نے مدینہ والوں کو دیکھا کہ جو کا م کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں اس میں وہ پہلے لوگوں کی پیروی
کرتے ہیں اور دین میں ان کی افتد اضروری تبخیتے ہیں۔افتد اکا بیسلسلہ صحابہ تک جا پہنچا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
افعال کی افتد اکیا کرتے تھے اور شریعت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سکھا کرتے تھے۔امام ما لک کے نز دیک یہی مل اہل
مدینہ شرعی دلائل کے اصول میں سے ہے۔لیکن اکثر علاء یہ خیال کرتے ہیں کہ بیا جماع میں داخل ہے۔ مستقل جداگا نہ دلیل
نہیں۔آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے کیونکہ دلیل اجماع مدینہ والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام امب کوشامل ہے۔

اجماع کی تعریف: یا در کھے اجماع اجتہا دسے کی دنی مئلہ پر اتفاق کا نام ہے۔ امام مالک نے اس معنی کے لاظ سے عمل اہل مدینہ کا عتبار نہیں کیا بلکہ اس حیثیت سے اعتبار کیا ہے کہ چونکہ مدینہ والے نسلاً بعد نسلِ شارع علیہ السلام لے عہد مبارک تک کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد اپر جے رہے اس لیے فعل پروہ متفق ہوئے لہذا اب سب کو بالا تفاق ان کی پیروی کرنی لازم ہے اجماع کے مفہوم میں اس سے وسیح اتفاق ہوتا ہے چونکہ اتفاق دونوں میں بایا جاتا ہے۔ اس لیے علی اہل مدینہ اجماع کے مشابہہ معلوم ہوتا ہے چنا نچہ امام موصوف نے اسی مشابہت کی وجہ سے اس بایا جاتا ہے۔ اس لیے علی اہل مدینہ اجماع کے مشابہہ معلوم ہوتا ہے جوا تفاق ہوتا ہے۔ وہ دلائل میں غور وفکر کے بعد اسے باب اجماع میں بیان فر مایا ہے۔ دونوں میں یے فرق ہے کہ اجماع میں جوا تفاق ہوتا ہے۔ وہ دلائل میں غور وفکر کے بعد اجتماع میں اور مدینہ والوں کا کرنے نہ کرنے پراتفاق مشاہدہ پر بینی ہے۔ غور وفکر اور اجتہا و پر نہیں اگر عمل اہل مدینہ باب فعل النبی وتقریرہ میں لایا جاتا ہے یا ان دلائل کے ساتھ لایا جاتا ہے جن میں اختلاف ہوتا ہے جاتے نہ جہ صحابی ۔ پہلے لوگوں کی شریعت اور استصواب کے تحت لایا جاتا تا تو انتہائی موزوں ہوتا۔

پیرا ما م ما لک کے بعد محمہ بن اور لیس مطلی شافعی کا زمانہ ہے آپ اما مالک کے بعد عراق تشریف لے گئے اور امام ابوجنیفہ کے شاگر دول سے ملے اور ان سے فقہ سکھا۔ آپ نے تجازیوں اور عراقیوں کے طریقے ملاکرا پتا ایک نیا سلک بنایا اور بہت سے مسائل میں امام مالک کی مخالفت کی پیرا مام احمہ بن ختبل افق دین پر چکے۔ آپ بڑے نمحہ ثین میں سے تھے۔ آپ کے شاگر دول نے امام ابو حقیفہ کے شاگر دول سے فقہ پڑھا۔ حالانگہ ان کے پاس حدیث کا سرمایہ بہت تھا آپ کے شاگر داکھ بنا گڑ داکھ بنے مسلک کے ساتھ مخصوص ہوئے اسلامی ممالک میں لوگوں نے انہیں چاروں اماموں کی تقلید پر قناعت کی اور دیگر اماموں کی تقلید کرنے والوں کا نام ونشان بھی نہ رہا لوگوں نے اختلا فات مسالک کا دروازہ بند کر دیا کیونکہ علوم کی اصطلاحوں کی کثریت ہوگئ اور اجتہا دیے مقام تک چینجے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں رہی اور اس لیے بھی کہ ہر س ونا کس مجتبد

نہ بن بیٹے اس لیے صراحت سے کہد دیا گیا کہ اب لوگ اجتہادی صلاحیت سے عاجز ہیں اور سب تقلید کے لیے مجبور ہیں۔ ان چاروں اماموں میں سے جس کی چاہیں تقلید کریں۔ بیرام ہے کہ چاروں کی باری باری تقلید کریں کیونکہ اس طرح تو دین نہ اق بن کررہ جائے گا۔ اب فقہ میں چاروں اماموں کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں اور ہر مقلد اپنے امام کے قول پر ممل کرتا ہے جب کہ اصول کی تشریح اور روایت کی مند کا بھی اچھی طرح سے پیش نظر رکھنا ہے۔ آج فقہ کا ابن اتناہی مفہوم ہے اگر آج کوئی مجتد بن بیٹے تو اس کے اجتہاد کوکوئی تسلیم نہیں کرے گا اور نہ اس کی تقلید پر کوئی آ مادہ ہوگا آج دنیا کے تمام مسلمان انہیں چاروں کی تقلید کی طرف لوٹ گئے ہیں (ان چاروں اماموں کی وصیت ہے کہ اگر ہمارے قول کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو ہمارا قول چھوڑ کر حدیث پر ممل کرو۔ اس لیے ان کی اصل تقلید کا مفہوم اسی وقت پورا ہوگا جب ان کے اس قول پر بھی ممل کیا جائے۔ ہمارے ذمہ صرف پنجادینا ہے)

ا ما م احمد کے ماننے والے تھوڑے ہیں۔ کیونکہ ان کے ندا بہب میں اجتہاد بہت کم ہے اور زیادہ تر اخبار وروایات پر مبنی ہے ان کے ماننے والے اکثر شام وعراق کے علاقے بغداد اور اس کے نواح میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ احادیث وروایات کے حافظ ہوتے ہیں۔

امام ابوطنیفہ کے ماننے والے آج عراقی سندھی چینی ماوراءالنہری اور تمام مجمی شہروں کے مسلمان ہیں۔ کیونکہ ان کا فہ ہبِخصوصیت ہے عراق اور دارالسلام کا فد بہ تھا جوسر کاری فد بہ تھا اور سرکاری فد بہ بہی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ کے شاگر دوں کو خلفائے عباسیہ کی صحبت بھی حاصل تھی اس لیے ان کے فقہ پر کثر ت سے کتابیں کبھی گئیں اور شافعیوں سے مناظرہ کی مجلسیں بھی خوب گرم رہیں اور اختلافی مسائل میں انتہائی نفیس ومفید مذاکر ہے ہوئے اور انہوں نے شافعیوں سے مناظریات پیش کیے اور عجیب وغریب خیالات کا ظہار کیا۔ ان کے کارنا مے لوگوں کے سامنے ہیں جو تھوڑ سے سے مغرب میں بھی یا ہے جاتے ہیں۔ انہیں نقل کر کے مغرب میں لانے والے قاضی ابن عربی اور ابوالولید باجی ہیں۔

ا مام شافعی کے مانے والے زیادہ ترمصر میں ہیں ان کا مذہب عراق خراسان اور ماوراء النہم میں بھی چیل گیا ہے۔ شافعی اسلامی شہروں میں درس وید رئیں میں اور فیا و کی نویسی میں حفیوں کے دوش بدوش نظر آتے ہیں ان میں مناظروں کی بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی رہیں۔اختلافی مسائل کی کتابیں ان کے وضع صح دلائل سے بھری پڑی ہیں۔ پھر یہ پر روفق علمی مجلسیں نذر عام ہوگئیں جب مشرق پر پوری طرح زوال کی سیاہی چھا گئی۔ جب امام محمد بن اور لیس شافعی مصر میں بی عبد الحکم کے ہاں تھیر گئے تو بنی عبد الحکم کی ایک جماعت نے آپ سے علم سیکھا۔ نیز اشہب ابن قاسم اور ابن مواز وغیرہ نے جبی ۔ بھر عارث بن مکین نے اور اس کی اولا دنے بھی استفادہ کیا۔

گیررافضوں کی حکومت قائم ہوجائے ہے مصرے اہل سنت کا فقہ جاتا رہاا وراس کی جگداہل بیت کے فقہ نے لے لی۔ اب وہاں سے فقہ اے اہل سنت ختم ہوگئے۔ پھر جب رافضوں (عبید کین ) کی حکومت کا خاتمہ صلاح الدین یوسف بن ابیب کے ہاتھوں ہوا تب مصروالوں کی طرف شافعی اوران کے شامی وعراقی شاگردوں کا فقہ لوٹا۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوگئی اوراس کا باز ارخوب گرم ہوا۔ فقہ اے شافعیہ میں سے شام میں حکیہ سے جوابو بیر حکومت کے زیر سامی تھی سمجی الدین نووی (شارح مسلم) اور عز الدین بن عبد السلام اور مصرمیں ابن رقعہ اور تقی العبد پھران دونوں کے الدین بن وقتی العبد پھران دونوں کے

بعد تقی الدین بکی مشہور عالم گذر ہے ہیں آج مصر میں شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی جونہ صرف شوافع کے بلکہ تمام دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں موجود ہیں۔

امام مالک کے مانے والے خاص طور سے مغرب وائدلس میں ہیں (اگر چہ مالکی فدیب دوسروں میں بھی پایا جاتا ہے مگر شاذ و نا در ہے ) کیونکہ اندلس اکثر تجاز میں آتے جاتے رہے۔ جاز بی تک ان کا سفر رہتا تھا۔ اس زمانے میں مدید ہی دارالعلم تھا اور مدید ہی سے علم عراق تک پہنچا تھا۔ عراق اہل مغرب کے راستے میں نہیں پڑتا تھا اس لیے انہوں نے علما کے مدید ہی سے علم سیکھنے پرقناعت کی اس زمانے میں مدید کے شخ واما ماما ما لک تصاور آپ سے قبل آپ کے اسا تذہ تصاور آپ کے بعد آپ کی بعد آپ کے بعد آپ کی بیٹ کے بعد آپ کی بعد آپ کے بعد آپ کی بعد آپ کے بعد آپ کی بعد آپ کے بعد آپ کی بعد آپ کے بعد

تنظير والحاق: جب بيرجاً رول مذهب منتقل مؤكرهما لك اسلامية مين تجيل گئے اوراجتها دوقياس كي را بين بند كردي كئين تو اب جزئیات میں تنظیر والحاق کی ضرورت پیش آئے یعنی کسی جزئی کوکسی کلی کے اندر داخل کرنے کے لیے اس جزئی کواس کلی کے افراد کی نظیر ہونا ضروری ہے اس کوالحاق یا قیاس کہتے ہیں اورا گراس میں اشتباہ ہوتو پھروہ جزئی اس کلی کے اندر داخل نہیں کی جاتی ہےالحاق و تنظیر انہی اصول کےمطابق عمل میں لائے جاتے ہیں جو ہرایک امام نے اپنے طریقے کےمطابق مقرر کر دیئے ہیں تنظیر والحاق کے لیے ایک جے ہوئے ملکہ کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ اس کے ذریعے کوئی عالم تنظیر وتفرقہ پر قا در ہو اوراس سلسلے میں مقدور بھرائیے امام کی پیروی کرے اس زمانے میں یہی ملک علم فقہ کہلاتا ہے۔ تمام اہل مغرب امام مالک کے ماننے والے ہیں آپ کے شاگر دمصروعراق میں چلے گئے تھے۔عراق میں مالکی فقہ میں سے قاضی اساعیل اوران کے ہم طبقہ جیسے قاضی این خویز مندا۔این اللبان ٔ قاصی ابوبگرایہری ٔ قاضی ابو سین بن قصارا ورقاضی عبدالو ہاب اوران کے بعد والے پائے جاتے ہیں اورمصر میں ابن قاسم اشہب ابن عبدالحکیم اور حارث بن مسکین اور ان کے ہم طبقہ یائے جاتے ہیں۔اندلس سے عبدالملک بن حبیب مصراً نے اور ابن قاسم اور ان کے ہم طبقہ علماء سے فقہ مالکی پڑھااور اندلس میں امام مالک کا مذہب پھیلایا اوراس موضوع بر کتاب الواضح تصنیف کی۔ پھرانہیں کے ایک شاگر دعتی نے کتاب العتب لکھی افریقہ ہے اسد بن فرات مصرینچے اور شروع میں تو امام ابوحنیفہ کے شاگر دوں سے فقہ سیکھا چرامام مالک کے مذہب کی طرف مائل ہو گئے اور ابن قاسم سے فقہ کے تمام ابواب توٹ کر لیے اور اپنی کتاب قیروان لے کر پہنچ جس کا نام اسدیدر کھایہ کتاب اسد سے محون نے اسدید کے بہت سے مسائل نہیں مانے اور ایک کتاب لکھی جس میں اسدید کے تمام مسائل تھے اور اس کے جن مسائل پر سحون کواختلاف تھاوہ بھی اس میں معددلائل کے درج کیے اور یہ کتاب اسد کے پاس بھیجے دی گداب وہ محون کی کتاب پڑمل کریں۔اسدگواس سے شرم و عارآئی مگرلوگ اسدیہ کوچھوڑ کر محون کی کتاب پڑمل درآ مدکرنے گئے۔ باوجود یک سخون نے ابواب پر جومسائل تقیم کیے تھے ان میں بخت گر برتھی اس لیے اس کتاب کا نام ہی مخدوندا ورمخطلطہ پڑ گیا چنانچے قیروان والے

مدونہ سے چیٹے رہے اور اندلس والے واضمہ اور عتبیہ سے۔ پھر ابن ابی زید نے مدونہ کوخضر کر دیا اور اس کا نام بھی المخضری رکھا مدونہ کو ابوسعید برادی نے بھی جوایک قیروانی عالم حضخض کیا اور اس کا نام تہذیب رکھا۔ تہذیب کوافریقہ کے اساتذہ نے معیاری قرار دیا اور اس کو پڑھنے پڑھانے گئے باقی تمام کتابیں چھوڑ دیں۔

ای طرح اندلس والوں کے نزویک کتاب العتبہ معیاری تھی۔ وہ اس کو چیئے ہوئے تھے اور واضمہ وغیرہ سب کو چھوڑ رکھا تھا۔ پھراس ندہب کے علاء انہی معیاری کتابوں کی شرح و وضاحت میں پابندی کے ساتھ معروف رہے چنانچہ افریقہ والوں نے والوں نے مدونہ پر بہت کچھ لکھا جن میں ابن یونس لخمی ابن محزر تونمی اور ابن بشروغیرہ بھی شامل ہیں اور اندلس والوں نے عتبہ پر بہت کچھ لکھا جن میں ابن ارشد وغیرہ بھی شامل ہیں ابن تربیہ نے اس معیاری کتابوں کے تمام مسائل معہ اختلافات و اتوال کے اپنی کتاب النوادر میں جمع کر دیئے کتاب النوادر فقہ ماکی کے علاء کے تمام اقوال کی جامع ہے اور ابن زید نے اس کتاب میں تمام معیاری کتابوں کے مسائل جمع کر دیئے ہیں۔ ابن یونس نے جب مدونہ پر نوٹس لکھے تو اس کتاب کا کثر مسائل نقل کیے ہیں الغرض ماکی نہ بہت کے دریا قرطبہ اور قیروان میں جوش مارتے رہے ہیں جب تک ان دونوں کی حکومت مسائل نقل کیے ہیں الغرض ماکی نہ بہت کے دریا قرطبہ اور قیروان میں جوش مارتے رہے ہیں جب تک ان دونوں کی حکومت قائم رہی۔ ان کے بعدان دونوں کو مغرب والوں نے تھام لیا جب تک عمر و بن حاجب کی کتاب نہ آگئی۔

ابن عمرونے اس کتام اقوال جمع کردیے ہیں اب میں اس مذہب کے علاء کے تمام طرق اختصار سے بیان کیے ہیں اور ہر مسکلہ
میں ان کے تمام اقوال جمع کردیے ہیں اب بیر تماب مذہب مالی کی ایک فہرست کی طرح ہے۔ الکیہ طریقہ حارث بن مسکین
ابن ہشر ابن لہیب ابن رشیق اور ابن شاس کے زمانہ سے مصر میں باقی تھا اور اسکندر بید ہیں بنوعوف بنوسنداور ابن عطا اللہ میں
مروح تھا جمھے معلوم نہیں کہ فقہ مالی ابو عمرو بن حاجب نے کس سے سیھا لیکن ابو عمروکا زمانہ عبید بین کی حکومت ختم ہونے اور
مصر سے اہل بیت کا فقہ ہٹ جانے کے بعد کا ہے۔ جب مصر میں فقہائے سنت یعنی شافعی اور مالکی فقہا پہنچ چکے تھے۔ جب
مالتو یں صدی کے آخر میں ابو عمروکی کتاب مغرب میں پنچی تو اکثر مخرب کے طلبا خصوصاً اہل بجابیا سے چہنے گئے کیونکہ ان
سابق یں صدی کے آخر میں ابو عمروکی کتاب مغرب میں پنچی تو اکثر مخرب کے طلبا خصوصاً اہل بجابیا سے چہنے گئے کیونکہ ان
کے سب سے بردے عالم ابوعلی ناصر الدین زواوی ہی نے یہ کتاب منگوائی تھی۔ کیونکہ انہوں نے یہ کتاب مصر میں ان کے شاگر دول سے پردھی تھی اور آخ تھے۔ بیہ جابیہ میں ان کے شاگر دول سے پردھی تھی اور آخ تھے۔ بیہ جابیہ میں ان کے شاگر دول سے پردھی تھی اور آخ تک ان میں پردھائی جاتی ہے گیونکہ اس کے اور انہی کے ذریعے بہتی کتاب من بیاں کے اسا تذہ کی ایک جماعت نے اس کی شرجیں بھی لکھی ہیں جن میں
بارے میں شیخ ناصر الدین کی ترغیب منقول ہے۔ یہاں کے اسا تذہ کی ایک جماعت نے اس کی شرجیں بھی لکھی ہیں جن میں
این عبد السلام این ارشد اور ابن ہاروں بھی شامل ہیں۔ یہ سب اہل توٹس کے شیوخ ہیں اور ان سب کے پیشرو گر بہترین
کی عبد السلام این ارشد اور ابن ہاروں بھی شامل ہیں۔ یہ سب اہل توٹس کے شیوخ ہیں اور ان سب کے پیشرو گر بہترین

فصل نمبر ۸

علم فرائض

فرائض ایک متعقل علم ہے اس سے ور ثہ کے مقررہ جھے اور اگر سہام تھیج کے قابل ہیں تو ان کی تھیج کے اصول نیز

مناسنجہ کے اصول کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

مناخہ یہ ہے کہ مرنے والے کے وارثوں میں ورشقیم ہونے سے قبل کوئی وارث مرجائے اوراس کا حصراس کے ورثہ کے حصوں پر پورا پورا تقسیم نہ ہوتا ہواور کسر واقعی ہوتی ہوتو الی صورت میں تھیجے کی حاجت پیش آتی ہے۔ پہلی تھیجے ایک مرنے والے کے اعتبار سے ہے وار پہلیجے گئی مرنے والوں کے اعتبار سے ہے۔ تاکہ اسٹے سہام ہوجا کیں کہ وارث پر بلا کسر کے تقسیم ہوجا کیں کیوی مرنے والے وو سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ایس حالت میں کئی گئی مناسخوں کی تھیجے کرنی پڑتی ہے ہرصورت میں حساب کی طرف لوٹنا پڑتا ہے معلوم ہوا کون فرائض کا مدار حساب پر ہے۔

اسی طرح بہب کی فرض کے دورخ ہوتے ہیں چیے بعض وارث ایک شخص کو وارث مانتے ہوں اور بعض نہ مانتے ہوں۔ ایسی حالت میں دونوں طرف مسلاحل کیا جاتا ہے اور سہام کی جمع دیکھی جاتی ہے۔ پھر ور شہ وارثوں کے اصل فریضہ کے حصوں کے مطابق بانٹ دیا جاتا ہے اس میں بھی حساب کی ضرورت ہے غرضیکہ اس علم میں حساب ہی کا غلبہ ہے۔ گویاعلم الفر ائض حساب کی ایک نوع ہے مگر یہ ایک مستقل فن قرار دے دیا گیا ہے اس فن میں علاء نے بہت کتا ہیں کبھی ہیں اندلس کے پہلے ماکئی علاء کے نز دیک مشہور کتاب ''کتاب ابن ثابت' مخضر القاضی ابوالقاسم خوفی ہے اور اس کے بعد بغدی کی کتاب بھی جا فریقہ کے پہلے علاء میں سے ابن نمر طرا بلسی وغیرہ کی کتابیں ہیں اس فن میں شوافع حنابلہ اور حنفیہ کی خصوصاً ابوالمحال ہے افریقہ کے پہلے کہ وہ فقہ اور ان جیے دیگر علاء کی بہت کتا ہیں ہیں انہوں نے بڑے بڑے برے بڑے بہتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فقہ اور حال میں میں صور ماہر ہے۔

فرائض کی اہمیت فرائض ایک شریف فن ہے کیونکہ بیرجامع معقول ومنقول ہے اوراس کے ذریعے وارثوں کوان کے حقوق تھے اوراس کے ذریعے وارثوں کوان کے حقوق تھے اور تقوں سے اس وقت ملتے ہیں جبکہ بائٹے والوں کو حصے معلوم نہ ہوں اور انہیں بائٹے وقت دشواری پیش آئے اسلامی علاقے کے تمام علاء نے اس کی طرف اپنی خاص توجہ مبذول کی ہے۔

ا بعض مصنفین نے علم الفرائض میں حساب اور فرضی مسائل میں بڑا غلوکیا ہے۔ ایسے ایسے فرضی مسائل پیدا کیے جن کے جوآبات حساب کے کئی اقسام سے الجبرے اور جذر وغیرہ سے نکا لئے جاتے ہیں۔ چنانچے انہوں نے انہی مسائل سے اپنی کتابیں بھر دی ہیں اس قسم کی کتابیں اگر چہ لوگوں میں مروج نہیں اور مسائل وراثت میں زیادہ مفید بھی نہیں۔ کیونکہ ان کے مسائل شاذونا در بی چیش آتے ہیں۔ تا ہم ان سے مشق خوب ہوجاتی ہے اور پورا پورا اور المکہ حاصل ہوتا ہے۔

علم الفرائض كى فضيات ال فن پر لكھ والے اس كى فضيات برعمواً بيره يہ بين كيا كرتے بيب كدرمت عالم سكى الله عليه وسلم نے فرمايا كه فرائض ١/١ علم ہا ور يہى سب سے پہلے بھلا ديا جائے گا۔ ايك روايت ميں اسے آ دھاعلم بتايا گيا ہے (ابوقيم) كہتے ہيں اس حديث ميں فرائض سے وارثوں كے مقررہ ھے مراد ہيں ليكن غور كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ يہ مطلب غلط ہے۔ بلكہ فرائض سے مراد فرائض تكليفيہ بين خواہ ان كاتعلق عبادات سے ہويا ورشہ سے يا معاملات وغيرہ سے اس معنى كى روسے فرائض كا آ دھايا تهائى ہونا سجى بنتا ہے وراثت كے سہام تو تمام علم شريعت كے مقابلہ ميں بہت تھوڑ ہے ہيں آ دھاور تہائى كا تو ذكر ہى كيا ہے۔

معدر المحتال المحال المحتال ا

### فصل نمبر ٩

## اصول فقهاس كے متعلقات ليني جدل ومناظرہ

یا در کھئے اصول فقہ علوم شرعیہ میں ایک عظیم اور جلیل الثان علم ہے اور سب سے زیادہ مفید بھی ہے۔ شرعی ولائل میں اس حیثیت سے غور کرنا کہ ان سے احکام لیے جاسکیں اصول فقہ ہے۔

شرعی و لاکل کے اصول بھی درائل کے اصول میں سب سے بڑی اوراہم اصل کتاب یعنی قرآن کیم ہے۔ پھر سنت نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے جس میں قرآن ہی کی وضاحت وتشریح ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن کیم ہے اسی طرح احکام لیے جاتے تھے جس طرح آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پروٹی آتی تھی آور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس کی وضاحت آپ قول وفعل سے فرما و یا کرتے تھے اور دو بدو خطاب فرما کر مجھا دیا کرتے تھے صحابہ و مسائل نقل وسلم ) اس کی وضاحت آپ قول وفعل سے فرما و یا کرتے تھے اور دو بدو خطاب فرما کر مجھا دیا کرتے تھے صحابہ و مسائل نقل و کے کن مرورت الاحق ہوا کرتی تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا خطاب فرما کر سمجھا ناختم ہوگیا اور قرآن تو اتر کے ذریعے محفوظ ہو و فات حسرت آیات کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا خطاب فرما کر سمجھا ناختم ہوگیا اور قرآن تو اتر کے ذریعے کو وایت گیا۔ جولوگوں نے حفظ کرلیا۔ صحابہ کرام کا اس پراجماع ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم تک صحیح روایت کیا۔ جولوگوں نے حفظ کرلیا۔ صحابہ کرام کا اس پراجماع ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم تک صحیح روایت کیا۔ جولوگوں نے دفظ کرلیا۔ صحابہ کرام کا اس پراجماع ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم تک صحیح روایت کی مرتب عیام سے بینچ خواہ قولی ہو یا تعلی اور آس کی صدیت کا گمان عالیہ ہوائی پرائل کرنا واجب ہے۔ اس اعتبار سے شری دلالت قرآن و صدیث ہو گی۔

پراجاع کو بمزلہ کتاب وسنت قرار دیدیا گیا۔ کیونکہ صحابہ کرام ہالا تفاق اجماع کے نہ مانے والوں کو ڈاٹا کرتے سے۔ خلام ہے کہ محابہ کیے مسلمان بلاکی قطعی دلیل کے کس مسلم بہتفق سے۔ خلام ہے کہ صحابہ کی مسلم بہتفق نہیں ہوسکتے سے اور جماعت کی عصمت دلاک سے ثابت ہے اس لیے اجماع بھی دلائل شرعیہ میں شار کرلیا گیا جب ہم صحابہ مہیں ہوسکتے سے اور جماعت کی عصمت دلاک سے ثابت ہے اس لیے اجماع بھی دلائل شرعیہ میں شار کرلیا گیا جب ہم صحابہ کرام اور سلف کے کتاب وسنت سے استدلال کے طریقوں پرغور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظائر اور امثال کا ظائر وامثال پر بھی قیاس کیا کرتے تھے کیونکہ رحمت عالم صلی نظائر وامثال پر بھی قیاس کیا کرتے تھے کیونکہ رحمت عالم صلی

الله عليه وسلم كے بعد بہت ہے اپ واقعات پیش آئے جن كا ثبوت موجودہ نصوص ہے نہیں ماتا تھا اس ليے انہوں نے نصوص خاند پر اس كا قیاس كیا اور انہیں انہی ہیں شامل كرلیا ۔ لیكن جزئیات كوكلیات سے ملانے كی چند شرطیں ہیں جو دونظیروں یا دو مثلوں میں برابری کوچیح قر اردیتی ہیں۔ قیاس میں ان شرطوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے تا كہ یہ گمان غالب ہو جائے كہ دونوں میں حق تعالی كا ایک ہی تھم ہے ۔ صحابہ كے اجماع ہے یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے اس کو قیاس كہتے ہیں جو چو تھے در جے پر ہے جہور علاء كا اتفاق ہے كہ بہی شرعیہ دلائل كے اصول ہیں اگر چہ بعض علاء نے اجماع و قیاس کونہیں مانا مگر ایسے علاء شاذ اور جہور علاء کا اتفاق ہے كہ بہی شرعیہ دلائل كے اصول ہیں اگر چہ بعض علاء نے اجماع و قیاس کونہیں مانا مگر ایسے علاء شاذ اور فی اس انتقاد اور کی کہ کی اضافہ كیا ہے جن کے بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں كونكہ ان کے دلائل كے ساتھ دیگر دلائل کا محمد وم کے ہوتا ہے۔

کتاب وسنت وا جماع و قیاس کے اولہ شرعیہ ہونے کی وجہ اصول فقہ میں سب سے پہلا مسلہ یہ ہے کہ یہ چاروں کس وجہ سے شرعی دلائل ہیں؟ اسے بھی ذہن نشین شیجے قرآن کی میم کے شرعی دلیل ہونے کی دلیل اس کا اعجاز ہے جو قطعی طور پراس کے متن میں پایا جاتا ہے اور اس کی روایات میں تو انز بھی بھلا ایک مجز اور متو انز شوت میں کون لب ہلاسکٹا ہے اس کا اٹکاروہی کرے گا جس کے یاس دماغ نہ ہو

احادیث کے شرقی دلیل ہونے کی دلیل اجماع ہے کیونکہ سیج حدیثوں پڑمل کرنے کے وجوب پراجماع ہے جبیبا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں۔ پھراس اجماع کی تائید حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کے مل درآ مدہے بھی ہوتی ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی علاقے کے اطراف میں احکام وقوانین بذریعہ خطوط اور پیغا مبروں کے بھیجے اوران میں کاموں کے کرنے یانہ کرنے کا حکم ہوتا تولوگ ان پڑمل کیا کرتے تھے۔

اجماع کے شرقی دلیل ہونے کی دلیل میہ ہے کہ صحابہ اپنی مخالفت کرنے والوں پر زجر وتو بچ کیا کرتے تھے پھر جماعت کے لیے دلیل سے عصمت بھی ثابت ہے۔ قیاس کے شرقی دلیل ہونے کی دلیل صحابہ کا اجماع ہے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ بہی ہیں اولد شرعیہ کے چاراصول پھر جو حدیثیں ہم تک نقل کے ذریعے پہنچیں ان کی تھیج کی سخت ضرورت بیان کرآئے ہیں۔ بہی ہیں اولد شرعیہ کے چاراصول پھر جو حدیثیں ہم تک نقل کے ذریعے پہنچیں ان کی تھیج گی سخت ضرورت ہے کہ مطرق روایت کی جانچ پڑتال کی جائے اور راویوں کی عدالت کی جھی تا کہ ایسی حالت کی میں اس کے فن کے قواعد میں سے ہے۔ کی صدافت کا غالب گمان ہوتا ہو کیونکہ صدافت ہی وجوب عمل کا مدار ہے میہ چیز بھی اس کے فن کے قواعد میں سے ہے۔

 خاص طور سے علاوہ دلالت وضعیہ کے مزید استفادہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک مرکب کلام سے خاص خاص دلاک کے ماحت شری احکام سمجھے جاتے ہیں جو فقہ کہلاتا ہے اس قسم کے استفادہ میں دلالت وضعیہ کی معرفت نا کافی ہے بلکہ چند خاص خاص قوانین کی معرفت بھی ضروری ہے جن پر بیرخاص خاص استفادہ موقوف ہے اور جن کے ذریعے وہ خاص خاص احکام شریعت اور جید علاء کی قائم کردہ بنیا دوں کے مطابق سمجھے جاتے ہیں اور علاء نے وہ قوانین بھی مرتب فر مادیتے ہیں جیسے لغت میں سے ثابت نہیں ہوتی مشترک لفظ کے بیک وقت یا دویا دوسے زیادہ معنی نہیں لیے جاتے ۔ دادتر تیب کونیس چا ہتا ایا عام مضوص منہ العض کی جمت باتی افراد پر رہتی ہے یا نہیں ۔ ایا امر وجوب کے لیے ہے یا استخباب کے لیے اس طرح کیا اس کی فوراً تعمیل کی جائے یا تا خیر کر کے ایا نہی فساد کو چا ہتی ہے یاصحت کو ایا مطلق مقید پرمحمول کیا جائے یا نہیں ؟ ایا علت پرنص کا وجود تعدد کے لیے کا فی ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ ۔

بیتمام مسائل اس فن کے مباحث میں شامل ہیں اور دلالت وضعیہ کے مباحث ہونے کی وجہ سے لغویہ ہیں۔ قیاس کا مطالعہ اس فن کا بڑا اور اہم جزو ہے کیونکہ اس میں اصل وفروع کی ان احکام میں شخیق کی جاتی ہے جن کا قیاس کیا جاتا ہے اور نظیر کونظیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور وہ علت کھل کر آجاتی ہے جس کے بارے میں غالب کمان ہے کہ اصل میں اس سے تکم وابستہ ہے چنا نچہ وہی تھم فرع کو بھی دیدیا جاتا ہے جس نے اس اصول کے اوصاف پہچان لیے (اصل میں تکم کی علت پہچان لی اس وصف کا یا فرع کا وصف معلوم کرلیا۔ وہ یہ علت جس جزئی میں پائے گا اس پر اس کا تھم لگا وے گا بہی قیاس ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔

یا در کھیے اصول فقد اسلام میں بعد والوں کی ایجاد ہے۔ سلف اس سے بے نیاز تھے کیونکہ الفاظ سے معانی کے سمجھنے

کے لیے اس زبانی ملکہ کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہ تھی جوان میں فطری طور پر پایا جاتا تھا۔ وہ قوانین جن کی احکام اللہ یہ سمجھنے کے لیے ضرورت بھی نہ تھی ۔ کیونکہ وہ عہد نبوت سے سمجھنے کے لیے ضرورت بھی نہ تھی ۔ کیونکہ وہ عہد نبوت سے قریب تھے یا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ہم عصر تھے اور راویوں کے حالات دن رات ان کے پیش نظر دہا کرتے تھے۔ پھر جب سلف کا زمانہ تم ہوا اور بعد والا زمانہ آیا اور تمام علوم صنعتوں میں تبدیل ہو گئے تو فقہا اور ارباب اجتہا دکوان اصول و قوانین کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑی تا کہ دلائل سے احکام کا استفادہ کیا جا سکے۔ چنانچے انہوں نے اسے ایک ستفل فن بنا ویا ور وہ تو انین اس میں مرتب فرما کران کا نام اصول فقدر کھ دیا۔

اصول فقد برسب سے پہلے لکھنے والے امام شافعی ہیں: اس فن پرسب سے پہلے لکھنے والے امام شافعی ہیں آپ نے اس موضوع پر اپنا مشہور رسالہ قلم بند کر ایا تھا اس رسالے میں آپ نے امر نبی بیان خبر نے اور قیاس میں خو علات موجود ہے اس کے تھم پر روشنی ڈالی ہے پھر اس پر فقہائے احناف نے کتابیں لکھیں اور ان قواعد کی حقیق کی اور ان میں تفصیل سے گفتگو کی۔ اس طرح اہل کلام نے بھی اس پر کتابیں لکھیں مگر اس موضوع پر فقہا کی کتابیں فقہ کے لیے زیاوہ موزوں اور فروع کے نیاوہ موزوں کا میں کو تا ہے تھا کہ کا تعامل ہونا ہے تھا کہ دھیا ہوں کہ کا تعاملہ ہونا ہے تھا کہ دھیا ہوں کو تا ہم تھی دو فقہی موزوں غاہر سے وہ فقہی موزوں غربی نا کے مسلک کا نقاضہ ہے۔ فقہائے حقیداس میں ہونے ماہر سے وہ فقہی موزوں غربی نا کے مسلک کا نقاضہ ہے۔ فقہائے حقیداس میں ہونے ماہر سے وہ فقہی

نکات کے دریا میں غوط لگا کر مقدور بھر مسائل فقہ سے ان قوانین کے موتی چن لیتے ہیں جیسا انہیں کے امام میں سے ابوزید د بوسی کا زماند آیا تو انہوں نے قیاس پرسب سے زیادہ لکھا اور ان بحثوں اور شرطوں کو بھیل تک پہنچا دیا جن کی قیاس میں ضرورت بڑتی ہے ان کی پختیل ہے اصول فقہ کی صنعت کمل ہوگئی اور اس کے مسائل مرتب اور قواعد تیار ہو گئے چھر لوگوں کو ار باب كلام كے طرز پر بھى لكھنا پڑا۔اس سلسلے میں ارباب كلام كى سب سى بہترتصنیف امام الحربین كى كتاب البر ہان اورغز الى کی متصفیٰ ہے یہ دونوں اشعری ہیں اس طرح عبدالجباری کتاب العہداور ابوالحسین بھری کی کتاب العہد کی شرح المعتمد بہترین کتابیں ہیں۔ یہ دونوں معتزلہ ہتے یہ چاروں کتابیں اصول فقہ کے قواعد وارکان میں ہیں پھران حیاروں کتابوں کی تلخیص پچھلے متکلمین میں سے دوبڑے زبر دست عالموں نے کی بعنی امام فخرالدین بن خطیب نے انہوں نے اپنی تلخیص کا نام کتاب الاحکام تجویز کیا تحقیق واستدلال میں دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ابن خطیب نے دلائل کا انبار لگا دیا ہے اور آ مدی نے تحقیق غدا ہب اور تفریع مسائل پرزور دیا ہے۔ پھر کتاب انمصول کو ابن خطیب کے ایک شاگر دا مام سراج الدولیہ ارموی نے مختر کر کے کتاب الحاصل رکھا پھران دونوں کتابوں سے شہاب الدین قرانی نے بچھ مقد مات وقواعد منتخب کر کے ایک چھوٹے سے رسالے میں جمع کر دیتے جن کا نام انہوں نے تنقیحات رکھا۔اس طرح بیضاوی نے کیا اور اس کا نام کتاب المنهاج رکھا۔مبتدی طلبہ انہی دونوں کتا ہوں کی طرف متوجہ دے ادران دونوں کی شرحیں بہت سے علاء نے کھیں۔ آمدی کی کتاب الا حکام میں مسائل کی بہت زیادہ حقیق ہے۔اسے ابوعمرو بن حاجب نے مخضر کر کے اس کا نام المخضر الکبیرر کھا۔ بیان کی ایک مشہور کتاب ہے پھراہے مخضر کر کے ایک دوسری کتاب کھی جے طلبہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور مشرق ومغرب کے علماء نے اس کا بڑے شوق سے مطالعہ کیا شرحیں لکھیں۔اس فن میں مشکلمین کے مسلک کا خلاصہ انہیں مختصرات میں سے ہے۔ حنفیہ نے بھی اس علم پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ پہلے علماء میں ابوزید د ہوئ کی اور پچھلے علماء میں سیف الاسلام بزودی کی بہترین کتاب ہے۔ جواس فن کے تمام مسائل کی جامع ہے۔ ابن ساعاتی حنفی نے کتاب الا حکام اور بزودی کی کتاب کوایک جگہ ترتیب سے جمع کر دیا اور اس کا نام البدائع رکھا۔اس کی ترتیب انتہائی بہترین ہے اور یہ بے حدنا در کتاب ہے اس زمانے کے علاء کے مطالع میں یہی رہتی ہے اور وہ ای کے مسائل پر تباولہ خیالات کرتے ہیں بہت سے علائے مجم نے بڑے شوق ہے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ آج تک اس کا یہی حال ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی علوم سے نفع پہنچائے اور اپنے لطف وکرم سے علاء کے زمرے میں شامل فرمائے آمین۔

اختلافات كامنشك البي فقه ميں جس كاشرى دلائل سے استباط كياجا تا ہے جہدين كے درميان بڑا گہرااختلاف ہے۔ کیونکہ برخض کے دلائل جدا گانہ ہوا کرتے ہیں اور اختلافات کے بغیر چارہ نہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآ تے ہیں۔ ہمارے ماکل میں توازن میں اختلافات کی بڑی کثرت ہے۔مقلدوں کوروا تھا کہ وہ جس کی جا ہیں تقلید کریں الیکن جب تقلید کا دائرہ چارا ماموں میں بند کردیا گیا کیونکہ ان کا پچھالیا مقام تھا کہ ان کے ساتھ وُنیاحسن طن رکھتی تھی تو اوگوں نے انہی کی تقلید پر قناعت کی اور دیگرائمه کی تقلید چھوڑ دی۔ کیونکہ اجتہا دکا درواز ہبند ہوگیا اس لیے اجتہا دا سان نہیں بڑامشکل کام ہاوران علوم کی جن براجتها و کامدار ہے تسلسل زما فہ کی وجہ سے بہت کثرت ہوگئی ہے اوران جاروں غدا ہب کے علاوہ کو کی اور غذ ہب نہیں پایا جاتا اس لیے بیرچاروں غدارب اصول مان لیے گئے آور انہیں ماننے والوں کے باہمی اختلا فات کونصوص شرعیہ اور

اصول فقد کے اختلافات کی جگدا تاردیا گیا۔الغرض ہرمقلداپنامام کے مذہب کوچیح منوانے کے لیے دوسرے اماموں کے ماننے والوں سے مجھے اصول وقواعد کے ساتھ شجیدہ طریقے ہے مناظرے کرتا ہے اور اپنے ند ہب کے دلائل پیش کرتا ہے۔ منا ظرے شریعت کے تمام مسائل میں اور فقہ کے ہرباب میں جاری ہیں کبھی شافعی اور مالک کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور بھی شافعی اور ابوحنیفہ کسی ایک کے ہم خیال ہوتے ہیں اور بھی شافعی اور ابوحنیفہ کے درمیان ہوتا ہے اور مالک کسی آیک کے ہموا ہوتے ہیں ان مناظروں میں ائمہ کے ماخذان کے اختلافات کا منشااور مواقع اجتہادیان کیے جاتے ہیں اس نوع عظم کا نام خلافیات ہے۔اس علم کے عالم کوان قواعد گاجا ننانہایت ضروری ہے جن کے ذریعے احکام استنباط کیے جاتے ہیں جیبا کہ جہتد کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ گرمجہتد انہیں احکام کے استنباط کے لیے سکھتا ہے اور عالم خلافیات شدہ مسائل کو یا در کھنے کے لیے سکھتا ہے تا کہ مدمقابل ان کے دلائل مجروح نہ کر سکے۔ پچ پوچھوتو بیلم برا ہی مفید ومنفعت بخش ہے کیونکہ اس سے مجتبد علمائے کرام کے دلائل کے ماخذ اور دلائل معلوم ہوتے ہیں اور اس کے مطالعہ سے قوت استدلال کی بھی مثق ہوتی ہے۔اس فن میں مالکیہ کی بہنست حنفیہ اور شافعیہ کی بہت می کتابیں ہیں۔ کیونکہ حنفیہ کے مسلک میں اکثر مسائل جزیہ میں قیاس ہی اصل ہے جیسا کہ آپ کومعلوم ہو چکا ہے اس لیے اس میں حفیہ کا بے حد گہرامطالعہ ہے اورانہوں نے اس پر خوب لکھا ہے۔ مالکیہ چونکہ زیادہ تراحادیث وآثار پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے انہوں نے اس میں غور دفکرنہیں کیا۔علاوہ ازیں اکثر مالکیہ مغرب کے رہنے والے ہیں اور وہ دیہاتی ہیں انہیں صنعتوں سے کوئی واسطہ نہیں ۔ان میں صنعت کا رشاؤ و نادر ہی ہوتا ہے۔اس موضوع پرامام غزائی نے کتاب الما خذ ابوزید دبوی نے کتاب التولیقہ اور ابن قصار مالکی نے عیون الاوله کھی۔ ابن الساعاتی نے اپنی مختصر میں جواصول فقہ میں ہے وہ تمام اصول جمع کر دیتے ہیں جن پراختلا فی فقہ کی بنیاد اٹھائی گئی ہے اور ہراختلافی مسلم میں اختلاف کی وجہ بھی بیان کردی ہے۔

جدل یا منا ظرہ: جدل مناظرہ کے اصول و آ داب جانے کا نام ہے جب کسی فقہی یا عام مسکلہ پر گفتگو کی جائے تو اس گفتگو میں کچھ آ داب وشروط کا لحاظ رکھا جاتا ہے مناظرہ انہیں آ داب کی معرفت کا نام ہے چونکہ مانے میں مناظرہ کا میدان بڑا وسیح ہے اور ہر فریق اپنے مرعا کو آ زادانہ دلائل ہے ٹابت کرتا ہے اور مدمقابل کے دلائل توڑ دیتا ہے اس مسلمہ میں ہر فریق کا استدلال غلط بھی ہوسکتا ہے اور سیح بھی اس لیے انکہ کرام نے ضرورت محسوں کی کہ وہ چندا لیے احکام و اسلمہ میں ہر فریق کا استدلال غلط بھی ہوسکتا ہے اور تھی اس لیے انکہ کرام نے ضرورت محسوں کی کہ وہ چندا لیے احکام و آ داب وضع کریں جن کی حدوں پر آ کر دومناظرہ کرنے والے مانے یا انکار کرنے میں سرتسلیم خم کر دیں اور بتا میں کی مدی اور محس موقعہ پر استدلال کرنا چا ہے اور کہاں کہاں خاموش رہنا چا ہے اور کس موقعہ پر استدلال کرنا چا ہے اور کہاں کہاں خاموش رہنا چا ہے اور کس موقعہ پر استدلال کرنا جا ہے اور کہاں کہاں خاموش رہنا چا ہے اور کس موقعہ پر استدلال میں ان حدودو آ داب کی معرفت کا نام ہے جن اعتراضی کے ذریعے کئی قول کو مانا یا تو ڑا جائے خواہ وہ فقہی قول ہو یا غیر فقہی ۔

مناظرہ کے دوطریقے: مناظرہ کے دوطریقے ہیں (۱) طریقہ برودی بیطریقہ شری دلائل (نص داجاع) اور شری استدلال کے ساتھ خاص ہے۔ (۲) طریقہ ممید سے بیطریقہ عام ہے اور ہر دلیل کو شامل ہے۔ خواہ شری دلیل ہو یا کسی اور علم کی اس میں زیادہ تر استدلال ہی ہوتا ہے اور یہ اچھے مقاصد میں سے ہاور سے بوچھوتو اس میں مفالطے بہت ہیں اسے منطق زبان میں بوت مجھو کہ قیاس مغالطائی اور سوفسطائی سے بہت زیادہ ماتا جاتا ہے۔ مگر اس میں قیاس و دلائل کی صورتوں کی رعایت کی جاتی ہیں۔ عمیدی پہاشخص رعایت کی جاتی ہیں۔ عمیدی پہاشخص سے جس نے اس برگفتگو کی بیطریقہ اس کی طرف منسوب کردیا گیا ہے انہوں نے اس فن پر ایک مختصر کتاب الارشاد کھی ان سے جس نے اس برگفتگو کی بیطریقہ اس کی طرف منسوب کردیا گیا ہے انہوں نے اس فن پر ایک مختصر کتاب الارشاد کھی ان کے بعد پچھلے علاء جیسے نفی وغیرہ نے بھی کتا ہیں کھیں اور انہیں کے قدم بقدم بلے پھر اس طریقے پر بہت پچھ کتا ہیں کھی گئیں گر آئی ہے نہوں میں داخل ہے۔ آئی میڈن متروک ہے کیونکہ اسلامی علاقوں میں عام کا چرچا کم ہوتا جارہا ہے۔ تاہم بیغلم ضروری نہیں بلکہ کمالیہ علوم میں داخل ہے۔

## فصل نمبر• ا

علم كلام

سیدہ علم ہے جوعقا کدا کمانیہ پرعقلی دلائل پیش کرتا ہے اور جو بدعتی عقا کد میں سلف اور اہل سنت سے پھر گئے ہیں ان کی تر دبید کرتا ہے۔ چونکہ عقا کدا کمانیہ میں سب سے بڑا اور اہم عقیدہ 'عقیدہ تو حید ہے اس لیے علم کلام میں گفتگو کرنے سے پہلے تو حید پرایک مزیدار عقلی دلیل پیش کرنے دہیجئے۔ جو بڑی آ سانی سے ہمارے لیے تو حید کے رخ انورسے پر دہ اٹھا دے گی اور ہمیں چمکتی ہوئی تو حید صاف نظر آ جائے گی۔ بعد میں ہم بتا کیں گے کہ اسلام میں علم کلام کن حالات میں معرض وجود میں آیا اور اس کے وجود کے اسباب کیا ہیں ؟

اسباب سے قطع نظر کر کے مسبب الاسباب کو دیکھو یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ اسباب میں غور وفکر کرنایا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے بلکدان میں غور وخوض کرنے ہے نفس ایک گہری کیفیت ہے متصف ہوجا تا ہے اوراس پراییا گہرااور پکارنگ الیم نسبت سے چڑھ جاتا ہے جس کا انسان کوشعور بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کاشعور ہوجائے تو اس سے بیچنے کی کوشش کی جائے اس لیے ہمیں قطعی طور پر اسباب پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے اور اس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔علاوہ ازیں اگر بعض اسباب کا ادراک ہوبھی جائے تو یہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ اسباب اپنے مسبات میں کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اگر چہ ہمارے مشاہدے میں بعض چیزیں بعض اسباب سے معرض وجود میں آ جاتی ہیں لیکن تا ٹیر کی حقیقت و کیفیت پھر بھی او جھل رہتی ہے۔ سے ہے انسان کو بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے اس بنا پرشارع علیہ السلام نے جمیں اسباب پرغور کرنے سے قطع نظر کرنے کا اور انہیں بالكل چھوڑ دینے كاتھم فرمایا ہے اور براہ راست مسبب الاسباب كی طرف جو فاعل وموجد ہے متوجہ ہونے كی ہدایت كی ہے تاكه جارے نفوں میں صفت تو حید شارع علیہ السلام كى تعلیم كے مطابق جم جائے كيونكه شارع عليه السلام جارى دین مصلحتوں کواور ہمارے سعاوت کے طریقوں کوخوب جانتے ہیں۔ کیونکہ انہیں حسن ومشاہدہ کے ماوراء کے معلومات ہیں۔ رحمت عالم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جو محض اس حال میں مرجائے کہ اللہ کے بچے معود ہونے کی گواہی ویتا ہووہ جنت میں واخل ہوجائے گا۔اسباب میں غوروخوض کرنے والا یا تو اسباب ہی پر بھروسہ کرنے لگے گا۔اس صورت میں وہ تو حیدے کٹ كر كفرين آجائے گا اوراس پر كلمه كفر تابت ہوجائے گا اور اگر دریائے غوروخوض میں تیرنے گئے گا اور یكے بعد دیگرے اسباب اوران کی تا ثیرات کی حقیقتوں میں گہرا غور وفکر کرنے لگا گا تو پھر بھی اللہ کی قتم بجز نا کامی اور حرمان نصیبی کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا اس لیے شارع علیہ السلام نے ہمیں اسباب کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا اور مطلق تو حید کا تکم فرمایا۔ چنانچ سورہ اخلاص میں فرمایا '''آپ کہدو بچنے کہ اللہ کی شان میہ ہے وہ ایک ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔ وہ ندصا حب اولا و ہے ت ماں باپ والا ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔''

وجود کاعلم بجز ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی تھیرنے برقا درنہیں: اگرتمہارے فکر کویہ زم ہو کہ وہ کا کنات کا اوراس کے اسباب کا اور وجود کا پوری تفصیلات پر آگای کاعلم گھیرنے پر قادر ہے توبیاس کی خام خیالی کوتا ہ نظری اور نادانی ہےاور یہ بھی یا در کھیے کہ انسان اپنی سطی نگاہ کی روسے مجھتا ہے کہ کا تنات عالم اس کے ادراک میں مخصر ہے اوراس کے تو ک ہے با ہرنہیں۔ حالانکہ ایبانہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے خلاف ہے بہرے کو دیکھے لیجئے۔اس کے نز دیک وجو دصرف حیار تو گی میں اور معقولات پر مخصر ہے اور اس کے نز دیک وجود ہے بنی جانے والی چیزیں ساقط ہیں اگرانہیں ان چیزوں کی طرف باپ دادا کے محاصرین اساتذہ اورعوام کی تقلید آمادہ نہ کرتی تو وہ بھی ان کا قرار نہ کرتے ۔ لیکن دہ ان قسموں کے ثبوت میں عوام کی پیروی کرتے ہیں اپنے فطری تقاضوں اور ذاتی علم کی نہیں ۔اگر بے زبان جانور سے سوال کیا جائے اور وہ بولنے پڑ قا در ہوتو ہم اے معقولات کا اٹکار کرنے والا ہی پائیں گے۔اس کے نزدیک معقولات ہی ساقط ہیں کیونکہ اس میں معقولات کی صلاحیت ہی نہیں پھر جب ہماراعلم اس قدر مختصراور ناقص ہے تو ہوسکتا ہے کا ئنات میں ایسی چیزیں بھی ہوں جو ہمارے علم کی رسائی سے ماوراء ہوں کیونکہ ہماراعلم مخلوق ہے اور عدم سے وجود میں آیا ہے اور الله کی مخلوق (اورا کات) سے کہیں زیادہ ہے اور موجودات کاعصر نامعلوم ہے اور وجود کا دائرہ بیجد پھیلا ہوا ہے ( کہاں ہماری ناقص معلومات اور کہان وجود کا بحر ناپیدا کنار) صرف ایک ذات ہے جے ذرہ ذرہ معلوم ہے اور وہی خالق کا نئات اگر تنہیں زعم ہو کہ تمہارے ادرا کات کا تنات کو گھیرے ہوئے ہیں تو بیتمہاری خام خیالی ہے اسے غلظ مجھوا ورتبہارے اعتقادات واعمال کے بارے میں شاع علیہ السلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو کچھ بتایا ہے اس کی پیروی کرو تم سے زیادہ انہیں تمہاری سعادت و بھلائی کا خیال ہےاور وی تمہارے فائدے کی چیزوں کوتم ہے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ سے چیزیں تمہارے ادراک سے ماورا ہیں اوران کا دائر وتنباری عقل کے دائر سے بہت زیادہ وسیع ہے۔

حق بمنز لدکا نے کے ہے: عقل وادراک کی کی ہے عقل پراور توائے عقلیہ پردھبہ نہیں آتا بلکہ عقل بمنز لہ ایک صحیح ترازو کے ہے جس کے احکام بھی ہوتے ہیں اوران میں کذب کا شائبہ نہیں ہوتا۔ گر آپ بدلائی نہ بجیجے کہ اس (عقل کی) ترازو ہے آپ تو حید آخرے حقیقت نبوت اور صفات البیہ کے حقائق اور ہروہ چیز بھی تول لیس جواس کی طاقت ہے باہر ہے۔ یقطعی ایک خام خیال اورام محال ہے جیسے کوئی کا نئے ہوتا تا تما ہواد کھے کر ہیں بچھ بیٹے کہ اس ہے پہاڑ بھی تل سے بہا رہوا کہاں چیوٹا سا کا نااور کہاں انسان کی محدود عقل اور کہاں کا نات گائے ہیں بیانا کرا؟ ) علاوہ از بی ترازو ہے کہ معنولی غلطی کر جاتی ہے اور عقل اس فیر و عقل اور کہاں بائن کی محدود عقل اور کہاں کا نات گائے جب مقل اس فدر عاجز ہے کہ ترازو کی معمولی غلطی بھی نہیں پوٹ علی تو اللہ کی ذات اور صفات کا کسے اور اک کر سکتی ہے جب عقل بھی وجود کے ذرات میں سے کی معمولی غلطی بھی نہیں پوٹ ناسمجھا اور کوتا و عقل ہیں۔ ایک ذرہ نا چیز ہے اس غلطی کو بچھے جو لوگ ان جسے مسائل میں عقل کوفل پر مقدم بچھے ہیں بڑے ناسمجھا اور کوتا و عقل ہیں۔ ایس ارتفاء کی دائرے سے اسباب ارتفاء کی دور تھے دارک کی دائرے سے اسباب ارتفاء کی جب ہارے ادراک کے دائرے سے اسباب ارتفاء کی میدان میں کو جاتے گی اور چران وم گردواں رواں رواں دواں پھرے گی۔ بھی ور مقصود نہ یا سے گی اب تو حید کی بیر اورام کے میدان میں کو جاتے گی اور چران وم گردواں رواں دواں پھرے گی۔ بھی در مقصود نہ یا سبح گی اب تو حید کی بیر اورام کے میدان میں کو جاتے گی اور چران وم گردواں رواں دواں پھرے گی۔ بھی در مقصود نہ یا سبح گی اب تو حید کی بیر اورام کے میدان میں کو جاتے گی اور چران وم گردواں رواں دواں پھرے گی۔ بھی در مقصود نہ یا سبح گی اب تو حید کی بیر

تعریف نکلی کہ توحید ہے کہ اسباب و کیفیات تا ثیر اسباب اور اس کے اور اک سے عاجز مانا جائے اور اس کا فیصلہ خالق کا نئات پر چھوڑ دیا جائے جواسے گیرے ہوئے ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور فاعل نہیں اور تمام اسباب اسی پرختم ہوئے ہیں اور اسی کی قدرت کی طرف لوشتے ہیں۔ ہماراعلم اس کے ساتھ محض اتنا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ چنا نچے بعض اولیاء اللہ کے اس قول ﴿العجز عن الادراک ﴾ (یعنی اور ک سے بجز کا اقر اربھی اور اک ہے کہم معنی ہیں کہ اور اگ سے اعتراف ہیں کہ اور اگ سے اعتراف ہیں ہمارے علم کی علامت ہے۔ پھر اس تو حید میں ایمان ہی کا جو تھم تصدیق ہے اعتبار نہیں ہے کیونکہ بیرحد یہ نفس ہے۔ بلکہ ایمان ہے (ایمانی و کی تقد بین ور کی تقد بین حدیث نفس ہے۔ بلکہ ایمان میں کمال پیدا کرنا مراو ہے اور کمال اس صفت سے حاصل ہوتا ہے جس سے نفس متصف ہوتا ہے جسے عبادتوں اور تملوں سے مقصد ہے ہوتا ہے کہ طاعت وانقیاد کا ملکہ حاصل ہوجائے اور دل معبود کے ماسواسے خالی اور یکسو ہوجائے تا گرسا لک تربائی بین جائے۔

<u>حال اورعلم میں فرق عقائد کے سلسلے میں حال اور علم میں وہی فرق ہے۔ جوفرق اعمال کے سلسلے میں قول میں اورعمل</u> کرنے میں ہے۔اس کی مزیدوضاحت اس طرح ہے کہ ہرخص جانتا ہے کہ پیتم اور سکین پرترس کھانا اللہ کے تقرب کا ذرایعہ اورمتحب ہے۔وہ زبان سے اس بات کا اقر اربھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر آ مادہ کرتا ہے اور اس پر قر آن وحدیث ے استدلال کرتا ہے لیکن اس کا بیرحال ہے کہ اگر وہ کسی یتیم یام سکین کو دیکھے تو اس سے بھا گے اور اے اس کے پاس تھبر نے سے عار ہو۔ چہ جائیکہ از راہ شفقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محبت وشفقت کے دیگر افعال کا اظہار کرنے اور اسے کھلائے پلائے۔لہذااسے بتیم پرشفقت کرنے کامحض علم ہی علم ہے مقام حال وا تصاف حاصل نہیں کہ اپنے اس علم پڑگ بھی کرے۔لیکن پچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ انہیں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی نصیب ہوتا ہے انہیں اس بات کاعلم و اعتراف ہے کہ سکین پررخم کرنااللہ کے قرب کا ذریعہ ہے چراس سے بڑھ کرا کی اعلیٰ مقام بھی حاصل ہے یعنی عمل کا مقام کہ وہ یتیم کو دیکھتے ہیں تو دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں اور اس سے انتہائی مشفقانہ برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے سریر ہاتھ پھیرتے ہیں اوراسے بجب وشفقت کرنے میں اللّٰہ کی رضا اور آخرت کا تواب ڈھونڈ نے ہیں اورا گراہے ہٹا ڈیٹے جا تمیں تو بیتاب وصفطرب ہوجاتے ہیں اور ہاتھ سے مبر کا وامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ پھران کے پاس جو پچھ ہوتا ہے اس کو اسے دید ہے ہیں ٹھیک یہی حال علم تو حیداورعلم کے ساتھ ساتھ اس پڑھل کرنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جوعلم اتصاف سے حاصل ہوتا ہے وہ ائتائی قابل بھروسہ ملم ہے بنسب اس علم کے جوعلم ہی علم ہے اور اس کے ساتھ عمل نہیں محض ا تناعلم مفید نہیں جتنا کہ عمل کے ساته مفید ہے اور عمل بھی بلالغداد کے جس قدر حاصل ہوگا ہی قدر نفس میں اس کا ملکہ رہے جائے گا اس سے تحقیق وا تصاف اور دوسراعلم حاصل ہوگا۔ جوآخرے میں مفید ہے۔ کیونکہ پہلاعلم جومل سے خال ہے کم فائدہ بخش ہے۔ یہی علم اکثر مطالعہ کرنے والوں کا ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ مطلوب وہی علم ہے جس مے عل کا اظہار بھی ہو۔ یا در کھیے شریعت نے جس قدر تکلیفیں دی ہیں ان میں یہی کمال والا مقام مطلوب ہےاء تقاوات میں بھی یہی کمال والا درجہ یعنی علم ثانی مراو ہے جوا تصاف ہے حاصل ہوتا ہے اور عبادات میں بھی یہی کمال والا مقام طلوب ہے۔ پھرعبادتوں میں مطلوب رہنے اوران پر بیکنگی کرنے سے یہی شریعت وہ مبارک شمرہ عاصل ہوتا ہے جورجت عالم صلی الله عليه وسلم نے عبادتوں ميں سب سے او کچی اور اہم عبادت کے بارے میں

فرایا ''نماز میں میری آن کھی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے'' کیونکہ نماز آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفت و حال بن گئی تھی جس میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیچہ قر از وسکون ماتا تھا ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیچہ قر از وسکون ماتا تھا جیسے آن کھ سے زگا نگل جانے سے انسان کو راحت ملتی ہے۔ بیلڈ سے ہمیں کہاں نصیب! بلکہ بعض نمازیوں کا تو بیے حال ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کی مذمت فر مائی ہے۔ چنا نچ فر مایا ، هویل للمصلین کی ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جوا بنی نماز سے بے خوا بنی نماز سے بے خوا بنی نماز سے بے خرا ہے بی خرا ہے بیاں کی خرر ہے ہیں۔اے اللہ اتو فیق عبادت نصیب فر ما اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہے ان کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہے ان کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہے ان کی راہ پر جن پر تیرا قبر و خضب ہے اور نہ گر اہوں کی راہ پر جان

تو جید کی حقیقت ہمارا ندگورہ بالا بیان پڑھ کر آپ بریہ بات کھل گئی کہ تمام شرقی تکلیفوں میں خواہ اعتقادات ہوں یا عبادات ایک ایسے ملکہ کا پیدا کرنا مطلوب ہے جونفس میں رچ نیج جائے اور اس سے نفس کے لیے اضطراری علم حاصل ہو یہی تو حید ہےاور یہی ایمانی عقیدہ ہے جسکے دامن میں دین ودنیا کی تمام سعاد تیں جمع ہیں۔

ایمان کے مرات بودہ ہات بھی بچھ میں آگئ ہوگی کدایمان بوتکالف شرعہ کی بڑا اور اس کا سوت ہو وہ بھی ای کا درجہ ہا اور اس کئی مرتبے ہیں۔ پہلام حقاد کی انہاں بوتکالف بڑا ور اس کے اور اور سب ہا اور نہاں کے موافق ہوا ور سب ہا اور اس کے موافق ہما کا دل پر چھا جانا اور اس ہا اعتمال کیا کھوٹنا ہے۔ اعتمال ای مقاد کے اشاروں پر حرکت کرتے ہوں اور اس کے موافق تمام کا دل پر چھا جانا اور اس ہے ایمان کا سب ہے بلند مرتبہ ہا اور کا م انجام دینے ہوں جی کہ اس ایمان کی تھا کہ ان ایمان کا اس سے بلند مرتبہ ہا اور کی موافق ہما کہ کا مانجام دینے ہوں جی کہ اس ایمان کی تعدیق کی اس ایمان کی اس سے ایمان کا اس سے بلند مرتبہ ہا اور کی موافق ہما کہ کو بھوٹے گناہ کا ارتکاب کرسکتا ہے اور نہ بڑے گناہ کا ۔ کیونکہ ملک کا موجود ہونا اور اس کا ول میں رہج بس جانا ایک سیکٹر کے لیے بھی ایمان کی راہوں ہا دھرا دھر ہونے ہے مانع ہے۔ چنا نچھ موجود ہونا اور اس کا ول میں رہج بس جانا ایک سیکٹر کے لیے بھی ایمان کی راہوں سے ادھرا دھر ہونے ہے مانع ہے۔ چنا نچھ ہے کہ جب ہرقل نے ابوسفیان سے نبی اکرم صلی الشعاد وکم کے بارے میں اور آپ کے حالات کے بارے میں بوچھا تو کہ ایمان کی مالفہ میں اور آپ کے حالات کے بارے میں بوچھا تو ہو جانا کہ اور ایمان کی خالفت برفس آ مادہ ہی نہیں۔ ہرقل نے کہا بلاشبہ ایمان کی میں شان ہوتی ہے جب دور گ و بے میں مرایت کرجاتے ہیں کوئکہ میں مرایت کرجاتے ہیں کوئکہ اس کی خالفت برفس آ مادہ ہی نہیں ہوسکتا تمام مسکوں کا بھی حال ہوتا ہے جب دور گ و بے میں مرایت کرجاتے ہیں کوئکہ اس کی خالفت پر نہیں ہوسکتا تمام مسکوں کا بھی حال ہوتا ہے دور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ دور کو تھی ہوتا ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے کہ جس ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ دور کی کوئی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ درجہ موس کو تھی ہوتا ہے اور ایمان کا یہ دور کی کوئی میں کوئل کے کہ کوئی میں کوئی کوئی میں کوئی میں کوئی کوئی میں کوئی کوئی کوئی کو

ایمان کے گھنے بڑھے کے سلسلے میں متضا داقوال میں تطبیق: اس ملکہ نے اس کے جمنے کا عتبارے ایمان میں تفاوت پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سلف کے اقوال میں پڑھا ہوگا کدا یمان گھٹتا بڑھتا ہے اور اس سلسلے میں بخاری میں باب الا یمان میں امام بخاری نے کثرت سے ایس سرخیاں قائم کیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں تفاوت ہے جیسے ایمان تول وعمل ہے اور گھٹتا ہو ہوتا ہے اور نماز اور روز ہے ایمان میں سے ہیں رمضان میں نوافل ایمان میں سے ہیں اور شرم ایمان میں سے ہے۔ ان تمام سرخیوں میں اور سلف کے اقوال میں ایمان سے کامل ایمان مراد ہے جس کی طرف ہو ہے۔ یہ ایمان فعلی ہے لیکن تصدیق جو ایمان کا ابتدائی مرتبہ ہے اس میں تفاوت نہیں ہوتا جس نے اسما ہے اپندائی موانی کا اعتبار کیا اور ایمان کو تصدیق پر محمول کیا اس نے ایمان میں عدم تفاوت کا حکم لگا دیا جسیا کہ علائے متعظمین کا مسلک ہے اور جس نے اساء کے پیچھلے معانی کا اعتبار کیا اور اسے اس ملک پر محمول کیا جو ایمان کا ابتدائی متحدہ حقیقت پر اعتراض نہیں پڑتا۔ جو تصدیق ہے ہے۔ اس نے تفاوت کا حکم لگا دیا۔ ان متضاد حکمول سے ایمان کی ابتدائی متحدہ حقیقت پر اعتراض نہیں پڑتا۔ جو تصدیق ہے کیونکہ ایمان کے درمیان حدمات کی ایمان کے درمیان حدمات کے ایمان کی ہوا ایمان سے کہ ناکا فی ہے اور ایمان سے کہ ناکا فی ہے اور ایمان ہوتا ہے۔ یہی مرتبہ اس سے کم ناکا فی ہے اور ایمان اور ملکہ کے اعتبار سے ایمان سے حاصل ہوتا ہے جس میں تفاوت حال اور ملکہ کے اعتبار سے جو ملوں سے حاصل ہوتا ہے جس میں تفاوت نہیں تفاوت حال اور ملکہ کے اعتبار سے جو ملوں سے حاصل ہوتا ہے جس میں تفاوت نہیں کہ موضاحت کر آئے ہیں۔ اس لیے بیئلتہ خوب و ہی نشین کر لینا چاہیے۔

بنیا دی عقائد: یا در کھے شارع علیہ السلام (صلی الدّعلیہ وسلم) نے ہمارے لیے ابتدائی مرتبہ میں جومر تبد تقعد ایق ہے چند

ہاتیں لازی طور پر ایمان لائے کے لیے مخصوص فرما دی ہیں اور ہمیں مکلّف ہے کہ ہم ان کی دل سے تقعد ایق کریں ان پر د لی
عقیدہ رکھیں اور ان کا زبانوں سے اقر اربھی کریں یہ بنیا دی عقائد ہیں جو اسلام میں ثابت ہیں۔ رحمت عالم سلی اللّه علیہ وسلم
سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا '' تمہمار اللّه پر' اس کے فرشتوں پر' اس کی کتابوں پر' اس کے رسولوں پر'
آ خرت کے دن پر' اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا ناہے ( ان عقائد میں زندگی بعد الموت پر ایمان لا ناہجی شامل ہے۔ یہ
سات بنیا دی عقائد ہیں ) یہی وہ ایمانی عقائد ہیں جن پر علم کلام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ آ ہے ہم ان عقائد پر تھوڑی میں روشی
ڈالیں تا کہ آ ہے کے سامنے اس فن کی حقیقت اور اس کے پیدا ہونے کی کیفیت آ جائے۔

علم کلام کیوں پیدا ہوا: دیکھے جبشارع علیہ السلام نے ہمیں تھم فر ہایا کہ ہم اس خالق پر ایمان لا کیں جس نے تمام
افعال اپی طرف لوٹائے جو کا نتات کا موجد ہے اور تنہا ہی پر ایمان لا نا واجب ہے اور ہمیں ہے بھی جنا دیا گہ اس ایمان میں
زندگی بعد الموت کے بعد ہماری نجات موقوف ہے تو ہمیں اس معبود خالتی کی تقیقت اور ماہیت نہیں بتائی کیونکہ وہ ہمارے علم
میں سانہیں سکتی اور ہمارے اور اک کی طاقت سے باہر ہے اس لیے اس نے ہمیں پہلے تو یہ تکلیف دی کہ ہم اس کی ذات
اقد س کی ترزیبہ کا اعتقاد رکھیں کہ وہ مخلوق کے مشابہیں ورزیخلوق کا خالت ہمیں بن سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں کوئی فارق
(خالتی کوخلوق سے ممتاز کرنے والا) نہیں۔ پھر یہ تکلیف دی کہ اسے صفات ناقصہ سے پاک و ہر تر بیجھنے کا عقیدہ رکھیں ورنہ اس مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی جومنع ہے پھر اس کے توحید کے عقیدہ کا کہ اسے ایک جا تیں۔ ورنہ تخلیق کا نئات میں
مزاحت لازم آئے گی تھم دیا کہ ہم اس کے بارے میں یہا عقاد بھی رکھیں کہ دو علم وقدرت والا ہے اس کیلم وقدرت ہی کا موادرت ہی کا دورت والا ہے اس کیلم وقد رہ ہی کہ وہ ارادے والا جاس کیلم مورت پیدانہ ہواور یہ بھی کہ وہ خالق قضا وقد رہے۔ ہر مخلوق کا پیدا ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگا تھیاں تکمیلی مراحل طے کرتے ہیں اور اس کی تجویز کے مطابق تعالم وجود میں آئے ہیں اور رہ بھی کہ وہ وارادے والا میں میں کے جو بیا کہ کہ اس کیلی مراحل کے بیا ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگا قضا وقد رہے۔ ہر مخلوق کی تحصیص کی صورت پیدانہ ہواور یہ بھی کہ وہ خالق قضا وقد رہے۔ ہر مخلوق کی تحصیص کی صورت پیدانہ ہوا ور یہ بھی کہ وہ خالق قضا وقد رہے۔ ہر مخلوق کی تحصیص کی صورت پیدانہ ہوا ور یہ بھی کہ وہ خالق قضا وقد رہے۔ ہر مخلوق کی پیدا ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگا

لیتا ہے ور نداراوے کا حدوث لازم آئے گا اور یہ بھی کہ وہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ فرمائے گا۔ تا کہ ایجاد کی غرض پوری ہو اوردائی زندگی اور پہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ حق تعالی نے انہیائے کرام بھیجے تا کہ زندگی بعد الموت کی حرمان صبیعی سے بجات طے کیونکہ آخرے کی شقاوت واسعا دت کے کام مختلف ہیں جو ہماری عقلوں سے ماوراء ہیں اورائیس انبیائے کرام ہی بتائے ہیں۔ اللہ تعالی کی مہر پانی اور لطف وکرم کا پہتر ہے کہ اس نے انبیائے کرام کے ذریعے ہمیں ایھے برے کام بتا وسے اور دو بیس سجھاوی اور اور فرمادیا کہ جنت نعتوں سے مالا مال ہے اور جہنم عذا ابول سے ۔ یہ ہیں بنیادی ایمانی عقائد جن پر عقلی دلائل پیش کے جاتے ہیں اور فرمادیا کہ جنت نعتوں سے مالا مال ہے اور جہنم عذا ابول سے ۔ یہ ہیں بنیادی ایمانی عقائد جن پر عقلی دلائل بیش کے جاتے ہیں اور ان پر قرآن وسنت سے مقلی دلائل تو ہے شائر ہیں۔ ساف انہیں والک نے تھے ۔ گر بعد میں ان عقائد کی تفسیلات میں اختلاف پیدا ہو گیا جن کا زیادہ تر منظ مشاہر آئی ہیں۔ اس سے علم کلام نے جنم لیا۔ اب ہم اس ایمال کی تفسیل بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن تو کیم میں معبود کے لیے تنزیہ ہم مطلق ثابت ہے جس کے معنی ظاہر ہیں اور بہت ہی آئیوں میں اس سلیے میں تاویل بھی نہیں کرنی پڑتی ۔ یہ آئی ہیں جن پر مسلمانوں کو ایمان لا نا واجب ہے تنزیہ ہے کیارے میں تمام سلی صفات ہیں۔ ان آئیوں کوشارع علیہ السلام (صلی الشاعیہ وسلم) سے اہر کا اور تا بعین عظام سے ہم تک تغیر سے جم کی تغیر سے خلام ہم ہوں کوشارع علیہ السلام (صلی الشاعیہ وسلم) سے اہر کرام اور تا بعین عظام سے ہم تک تغیر سے بھی تی تغیر سے خلام ہم ہوں کے خلام ہم تک تغیر سے بھی تنزیہ ہو تا ہے کہ ان کے ظاہری معنی تی مراد ہیں۔

منتا بہات پر ایمان لا نافرض ہے کر یدنہ کرو بھر قرآن پاک میں چندآ یتی الی بھی ہیں جن سے تقبیہ کا وہم بیدا ہوتا ہے۔ چونکہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ بیٹھی اللہ کے کلام کی آ یتیں ہیں اس لیے ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ مگر وہ ان کے معنی کی کر ید میں نہیں گے اور نہ انہوں نے ان کی کوئی تا ویل گھڑی اکثر علاء کے اس قول کے کہ بہ آ یتیں جس طرح اتری ہیں۔ اس طرح ان پر ایمان لے آؤیری معنی ہیں یعنی اللہ کے کلام کی آ یتیں ہونے پر ایمان لے آؤاوران کی تا ویل و تغییر کے ہیں۔ اس طرح ان پر ایمان لے آؤاوران کی تا ویل و تغییر کے پیچھے نہ پڑو ہوں کتا ہے ہے۔ ان کے زبانے میں تا ویل و تغییر کے پیچھے نہ پڑو ہوں کتا ہے ہوں اس لیے تنظیم کے ساتھ ساتھ ان میں تو تف لازم ہے۔ ان کے زبانے میں شاؤ و تعالیٰ کو اس و نا در ہی الیے برقی ہے ہو تھی بر ہو کم کر ذات ہے تغییہ دی اور جن نصوص میں بدا لفاظ آ نے ہیں ان کے ظاہر پر عمل کیا اس کے لیے بروگ کھی تغییر کی گھی تغییر کی اور جن نصوص میں بدا لفاظ آ نے ہیں ان کے ظاہر پر عمل کیا اس کے بیٹے بروگ کھی تغییر کی جا ہو تھی ہو ہوں ہو ہیں۔ اور جن کا ہم پر عمل کیا اس کے منہوم ہی زیاد وہ اضر خوا ہو ہو ہیں۔ اور جن کی ہمیں احتیا کی جو نصوص ہی زیاد وہ ان کے جن اور جن کی ہمیں احتیا ہو ہو ہیں۔ اور جن کا اور جن کی کہیں کا ہو تھی ہیں۔ اور جن کی ہمیں احتیان ہو گئیں کا ہو تھیں ہیں۔ اور جن کی ہمیں احتیان ہو گئیں کا ہر کہیں ہی جو کا را میں میں ہو گئی کی اس کی کہیں کا ہو تا ہے کہیں کی ہو جن کی ہیں اور جن میں ہو گئی را دوات کے میں اور جن کی ہمیں اور جن کی اس کی کہیں کی دو تو آ ہیں۔ ان ان کی ایک کی کوئی آئی ہیں۔ ان کی طرف سے جن تعالی کے لیکوئی آئی ہیں۔ کی انہوں نے اسا کے حسنہ میں لفظ جسم بھی داخل کے لیکوئی آئی ہیں۔ اس کو حسنہ میں لفظ جسم بھی داخل سے کیا کوئی آئی ہیں۔ اس کا تعامیر اضر باتی ہو گئی انہوں نے اسام کے حسنہ میں لفظ جسم بھی داخل کے لیکوئی آئی ہیں۔ کی تعالی کے لیکوئی آئی ہیں۔ کی انہوں نے اسام کے حسنہ میں لفظ جسم بھی داخل کے لیکوئی آئی ہیں۔ کی تعالی کے لیکوئی آئی ہیں۔ کی انہوں نے اسام کے حسنہ میں لفظ جسم بھی داخل کے لیکوئی آئی ہیں۔ کی انہوں نے اسام کے حسنہ میں لفظ جسم بھی داخل کیا گئی ہوں۔ کی تعالی کے لیکوئی آئی ہیں۔ کی تعالی کیا کوئی کی دائی ہو کیا دو اس کی کی دو تو تو کی کی تعالی کی کوئی گئی ہوں۔ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئ

تشبیر صفاتی بھی برعت ہے: برطنوں کی ایک جماعت تشبیر صفاتی کی قائل ہے پینی وہ اللہ کے جہت استوائزول اور حرف وغیرہ فابت کرتے ہیں ان کی رائے بھی آخر کارتشبید واتی ہی کی طرف لوٹی ہے ان کا بھی وہی جواب ہے جو پہلوں نے دیا تھا کہ اللہ کے لیے جہت تو ہے مگر جہوں کی طرح نہیں ۔ آ واز تو ہے مگر آ واز کی طرح نہیں نزول تو ہے مگر نزول کی طرح نہیں ۔ اس کا نہیں ۔ یعنی اجسام کے نزول کی طرح نزول نہیں اسی طرح ان گی آ واز وں کی اور جہوں کی طرح آ واز اور جہت نہیں ۔ اس کا بھی وہی جواب ہے جو پہلوں کو دیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں اب سلف کے اعتقادات واقوال ہی باقی رہ گئے جو تی بجا نب ہیں کہ ان آتھوں پر ہما را ایمان ہے اور ہم ان کے معنی کی کرید نہیں کرتے تا کہ ان کے افکار سے آن کے معافی کا اٹکار لازم نہ آگے کیونکہ یہ آیتیں تھی جو ہیں اور قرآن کی ہم سے فابت ہیں ۔ اسی لیے آپ عقائد کے بارے میں ابن ابی زید کا رسالہ خضر کی بیاب کا اور حافظ ابن البر وغیرہ کی کتابوں کا مطالعہ فرما نمیں گئو آپ دیکھیں گے بیعاء بھی سلف کے معنی کے اردگر دبی گھوم رہے ہیں ان کے کلام کی سلوٹوں ہیں ایسے قاری موجود ہیں جوسلف کے معنی پر دلالت کرتے ہیں خبر داران قرائن سے گھوم رہے ہیں ان کے کلام کی سلوٹوں ہیں ایسے قاری موجود ہیں جوسلف کے معنی پر دلالت کرتے ہیں خبر داران قرائن سے گھونی نہ کرنا۔

معتزلہ کی نئی بدعت پھر جب علوم وصالع کی کشرت ہوگئی اورلوگوں کو کتابیں لکھنے کا اور ہرموضوع پر گفتگو کرنے کا شوق عام ہوگیا اور تنزیبہ باری تعالیٰ بیں شکلین نے کتابیں کھیں تو ایک گراہ فرقہ (معتزلہ) نے ایک نئی بدعت نکالی کہ اسلوب کی آبیوں بیں تنزیبہ عام ہے۔ چنانچوانہوں نے اللہ کی بہت مصفوں کا بی انکار کر دیا جیسے وہ اللہ کے علم قدر ارادہ اور حیات وغیرہ نہیں مانے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر بیصفتیں ذات باری سے زیادہ مانی جا کیں تو تعداد قد ماء لازم آتا ہے۔ حالا تکہ یہ دلیل کچھنیں بلکہ لغوہ ہے۔ کیونکہ صفات باری تعالیٰ نہیں ذات باری تعالیٰ ہیں اور نہ غیر ذات کی تعداد قد ماء لازم آئے۔ نیز انہوں نے سے اور اللہ کا ان سے جسم ہونا لازم آتا ہے۔ یہ دلیل انہوں نے سے جسم ہونا لازم آتا ہے۔ یہ دلیل بھی باطل ہے کیونکہ ان الفاظ کے مفہومات ہیں جسم ہونے کی شرط نہیں بلکہ تو کی مراد ہیں جن سے سی جانے والی اور دیکھی جانے والی جانے والی اور دیکھی جانے والی ہو۔

کلام باری تعالیٰ کا انکار: نیز انہوں نے کلام کا بھی انکار کردیا کیونکہ کلام بھی مع اور بھر ہی کے مشابہہ ہے۔ ان کے دماغ میں وہ کلام نہیں آیا جونفس سے قائم ہوتا ہے اور یہ فیطے کر بیٹھے کہ قرآن کلوق ہے۔ حالا نکہ یہ ایک ایسی بدعت ہے جسے سلف نے بھی صراحت سے بدعت قرار دیا ہے۔ اس بدعت نے مسلمانوں کو سخت ضرر پہنچایا۔ بلکہ بعض خلفا و بھی اس بدعت کے قائل ہوگئے اور لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ قرآن کو کلوق ما نیس کین آئم سلف سینہ سپر ہوکر میدان میں اتر آئے جس سے مال بھی گئے اور خون بھی ہوئے۔

 تک تنزیبہ کے قائل تھے اسی حدیر قناعت کی اورعموم تنزیبہ باری کے خاص کرنے والے ولائل بھی پیش کیے۔ چنانچہ شخ موصوف نے چارمعنوی صنعتیں یعنی علم فقدرت ارادہ حیات ثابت کیں اوران کے ساتھ ساتھ سمج بھراور کلام نفسانی بھی نقلی اور عقلی ہر طرح کے ولائل سے ثابت کیا اور اس سلطے میں بدھتوں کی خوب تر دیدگی اور بدھتوں نے ان بدھتوں کو ثابت کرنے کے لیے جو تمہیدی مقد مات صلاح واصلح اور تحسین و تقیم کے گئرے تھے۔ ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور عقا ندھہنم و جنت اور ثواب و عماب اور زندگی بعد الموت غرضیکہ تمام عقائد کو دلائل سے آراستہ کر دیا۔

مسکلہ امامت کی تر دید.
ان عقائد کے ساتھ ساتھ آپ نے مسکلہ امامت پر بھی خوب روشی ڈالی کیونکہ اس زمانے میں امامیہ فرقے کی بھی ایک برعت چل رہی تھی کہ امامت ایمانی عقائد میں ہے جاور نبی پرام کامقر رکرنا واجب ہے تا کہ ان پر بار نہ رہے اور وہ اپنے فرائض سے سبکہ وش ہو جائیں اور نبی کی طرح امت پر بھی بار رہے۔ جب تک کوئی امام مقرر نہ کر لیاں حالا نکہ ذیادہ سے زیادہ امامت کے بارے میں بیر کہنا جا سکتا ہے کہ بیدامت کا ایک اجماعی مسللہ ہے جس کا تعلق اصلاح سے ہے یہ ایمانی عقائد میں داخل نہیں۔ اسی لیے علاء نے مسئلہ امامت بھی اس فن میں داخل کر لیا اور ان تمام مسائل کے مجوعے کا نام علم کلام تجویز کیا۔

علم كلام كي وجيتسميه، يا تواس ليے كهاس فن ميں بدعتوں برمناظرہ ہوتا ہے جو تحض تفتگو ہوتی ہے اوراس كاعل ہے كوئى <del>تعلق نہیں ہوتا۔ یااس لیے کہ جب بی</del>ن ایجاد ہوااس وقت کلام نفسانی کامسکدخوب زور پکڑے ہوئے تھااوراس کی مدافعت کے لیے بین ایجاد ہوالینی اس کی ایجاد کا سبب کلام نفسانی ہے۔اس لیےاسے کلام کہا گیا بہت سے لوگ شخ ابوالحن اشعری کے معتقد ہو گئے اور آپ کے بعد آپ کے شاگر دمجا ہدوغیرہ آپ ہی کے نقش قدم پر چلے ان سے قاضی ابو بکر با قلانی نے سیکم سکیصاا درانہیں کے طریقے پرامامت کے مسئلے پر گفتگو کی اوراس مسئلہ کو مرتب ومیڈب کر دیا اورا یسے عقلی مقد مات وضع کیے جن یر دلاکل وانظار موقوف ہیں ذکر کئے جیسے جو ہر فر دُ خلا'عرض عرض سے قائم نہیں ہوتا اور دوز مانے باتی نہیں رہتے اور بھی اسی قشم کے مسائل جن پر دلائل موقو ف نہیں ذکر کیے اور وجو ب عقا کدمیں ان قواعد کوا بمانی عقا کد کے تابعے رکھا۔ کیونگہ دلاگل ان قواعد یر موقوف ہیں اور دلیل کے باطل ہو جانے سے مدلول بھی باطل ہو جاتا ہے اور پیطریقہ پیٹک جیمان کرخوبصورت بنا دیا گیا۔ اب علم کلام ایک بہترین نظری اور دین علم بن گیا مگر دلائل کی شکلوں میں قیاسات کا اعتبار کیا جاتا ہے اس وفت قیاسات کا اسلام میں رواج نہیں تھا اورا گرفتدرے رواج چل بھی پڑا ہوتو ارباب کلام نے انہیں چھوا تک نہیں کیونکہ وہ علم فلسفیہ سے تھلے ملے نہ تھے جوشری عقائد کے خلاف جی اس لیے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا پھر قاضی موصوف کے بعد امام الرحمین ابوالمعالی کا زمانہ آیا۔ آپ نے اس طریقے پر کتاب الشامل تصویاتی اور اس میں خوب طول طویل گفتگو کی پھر اسے مخضر کر کے اس کا نام کتاب الارشا در کھا۔لوگوں نے کتاب الارشا و کوعقا کھ کی معیاری کتاب مان لیا۔ بعد میں اسلام میں منطقی علوم پیمنل گئے اورلوگوں نے انہیں سکھ لیا اورمنطق وعلوم قلبقہ میں ریفرق کیا کہ منطق فقط ولائل کے لیے ایک قانون اور معیار ہے جس ے دلائل ای طرح پر تھے جاتے ہیں جس طرح اور چیزیں پر کھ لی جاتی ہیں پھر علم کلام میں پہلے علاء نے منطقی مقد مات میں جو قواعد وضع کیے۔ جب ان برنافقد انہ نظر ڈالی گئ تو اکثر قواعد درست ثابت نہ ہوئے اور منطقی دلائل کےخلاف <u>تکل</u>ے۔ بی<sup>د لا</sup>لک

بیشتر طبیعیات اور اللہیات میں فلاسفہ کی تحریروں سے لیے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے انہیں منطق کی کسوٹی پر پر کھا تو اس کسوٹی نے ان دلائل میں انہیں اس کی طرف لوٹا دیا۔ یہ نظریہ کہ قدیم ولیل کے باطل ہونے سے مدبھی باطل ہوجا تا ہے نہیں مانا گیااوراس میں قاضی ابو بکر کی بات رد کر دی گئی۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دلیل غلط ہواور مدلول تھیجے اور درست ہو

ایک نیاعلم کلام بہرحال یہ نیاطریقہ جس میں جدیدہم کے دلائل واصول مرتب کے گئے تھے۔قد ماء کے طریقے کے خلاف نیااس کیے اسے متاخرین کا طریقہ کہا گیا۔اس جدید طریقے میں پچھلے علماء نے فلاسفہ کی تر دید بھی شامل کر کی۔خصوصا ان عقا کد ایمانیہ میں جن کے فلاسفہ کا اگر عقا کد پر برعقا کد ایمانیہ میں جن کے فلاسفہ کے اگر عقا کد پر برعتوں کے عقا کد سے ملتے جلتے تھے اس جدید طریقے پرعلم کلام میں سب سے پہلی کتاب غز الی نے کھی اور ان کے بعد امام ابن خطیب نے بھر علماء کی ایک جماعت انہیں کے قدم بقدم چلتی رہی اور کتابیں کھتی رہی اور ان کی تقلید پر بھروسہ کر بیٹھی۔ پھر ابن خطیب نے بھر علماء کی ایک جماعت انہیں کے قدم بقدم چلتی رہی اور کتابیں کھتی رہی اور ان کی تقلید پر بھروسہ کر بیٹھی۔ پھر ابن خطیب نے بعد والے علماء نے تو فلسفہ کلام کے موضوع کو فلسفہ کے موضوع سے جدا کرنے سے قاصر رہے اور ان دونوں علموں کو ایسا ملاجلا دیا کہ ان میں فرق کرنا دشوار ہو گیا۔

غور سیجیے مشکلمین اکثر حالات میں وجود وصفات باری تعالیٰ پر کا ئنات واحوال کا ئنات سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ بیان کے استدلال کی ایک نوع ہے اور طبعیات کا فلسفی جسم طبعی پر جواس کا نئات کا ایک جزو ہے بحث کرتا ہے۔ مگر دونوں کا موضوع الگ الگ ہے۔فلسفی جسم طبیعی پر حرکت وسکون کی حیثیت سے بحث کرتا ہے۔ بہر حال ارباب کلام کے نز دیکے علم کلام کا موضوع عقا کدا بمانیہ ہیں جب کہ انہیں شارع کی طرف سے سیج مان لیا جائے مگر اس حیثیت سے کہ ان پرعقلی دلائل سے استدلال کیا جاناممکن ہوتا کہ بدعتوں کی جڑ کٹ جائے ۔شکوک زائل ہوں اوران عقا کد میں تشبیہ کا وہم غلط ثابت ہو جب آپ ان فن کی پیدائش میں غور کریں گے اور اس پر بھی کہ یہ ہرز مانے میں کس تدریجی مراتب ہے گذر ااور کس طرح عقا کدکوشیح مان کرانہیں دلائل و براہین ہے ہرا یک نے ثابت کیا تو آپ کوخود بخو دمعلوم ہو جائے گا کہ علم کلام کا بیموضوع جو ہم نے آپ کی خدمت کے سامنے پیش کیا ہے اس معنی ہے آ گے نہیں بڑھتا مگر چونکہ متاخرین نے علم کلام اور فلفہ کو گڈیڈ کر دیا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے اور علم کلام کے مسائل فلف کے مسائل سے ایسے ل جل گئے ہیں کہ تیز بے مدمشکل ہوگئ ہے۔اس لیے متاخرین کی کتابوں سے طالب علم کلام کو پچھافا کدہ حاصل نہیں ہوسکتا ہضاوی نے طوالع میں اور ان کے بعد علمائے عجم نے اپنی تمام کتابوں میں یہی کھے کیا ہے مگر متاخرین کا پیطریقة ان کے لیے مفید ہے جن کواقوال ویڈا ہب کی معلومات کا شوق اور معرفت دلاکل کی طلب ہو کیونکہ بیطریقہ ان چیزوں سے مالامال ہے۔ لیکن علم کلام میں سلف کا طریقہ پہلے متکلمین ہی کی کتابوں میں ملے گا۔ اس میں معیاری کتاب کتاب الارشاد ہے اور وہ کتابیں بھی جواس کے لگ بھگ ہیں ا گرگوئی فلاسفہ کی تر وید کا بھی مطالعہ کرنا جا ہے تو اے امام غزالی اور امام ابن الخطیب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ان کتابوں میں قدیم اصطلاح کی مخالفت ہے مگر اس میں مسائل میں خلط ملط اور گڈیڈنییں ہے۔ جوان کے بعد والے متاخرین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

اس زمانے میں علم گلام ضروری نہیں: بہر حال بیان بیجان لینا بھی مناسب ہے کہاس زمانے میں طالب علم کے

لیے یعلم ضروری نہیں کیونکہ بے دینوں اور برعتیوں کی جڑک بھی ہے اور علائے اہل سنت ہماری طرف سے کافی ہوگئے ہیں اور ان کی تر دید میں کافی کتا ہیں لکھ گئے ہیں۔ یا در کھئے کہ عقلی دلائل کی ای وقت ضرورت پڑتی ہے جب دفاع مقصود اور دینی حمایت مدنظر ہو۔ اب تو عقلی دلائل کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ مقابلے پرکوئی حریف ہے بھی نہیں۔ اب تو حق تعالیٰ کی تنزیہ ہر بہت سے ابہا مات واطلاق سے مان لی گئی ہے۔ جنید سے ان اہل کلام کے بارے میں لوچھا گیا ہیکون ہیں؟ جو تنزیہ باری کے بارے میں نوچھا گیا ہیکون ہیں؟ جو تنزیہ باری کے بارے میں مذاکرہ کررہے تھے۔ جنید نے لوگوں سے بوچھا ہیکون ہیں۔ لوگ بولے بیروہ ہیں جو حق تعالیٰ کو حدوث و نقص والی صفتوں سے بالاتر کررہے ہیں۔ فرمایا جس جگہ عیب ناممکن ہو وہاں عیب کی نئی کرنا ہی عیب ہے تا ہم آئے بھی علم کلام خاص خاص خاص لوگوں کے لیے مخصوص طلبہ کے لیے مفید ہے کیونکمہ سنت کے طالب کے لیے عقا کہ میں نظری دلائل سے جابل رہنا اچھا نہیں۔

# فصل نمبراا علم تصوف

اسلام میں پیدا ہونے والے علوم شرعیہ میں سے علم تصوف بھی ہے دراصل طریقہ تصوف کوسلف میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین میں اوران کے بعد والوں میں طریقہ تق و ہدایت ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بنیا دی اصول عبادت پرجم جانا اور دنیا سے کٹ کراللہ سے لولگالینا اور دنیوی زیب وزینت سے منہ چھیر لینا اور عوام جن چیزوں پرٹو شے ہیں لیمی طرح کی لذتوں پراور مال و جاہ پران سے بچنا اور عبادت کے لیے دنیا سے علیمہ ہوکر گوشتینی اختیار کرلینا پیرطریقہ صحابہ کرام اور سلف میں عام طور پر رائج تھا۔

حیوانات سے اور اکات ہی کی وجہ سے متاز ہے۔ انسانی علوم واور اکات کی دوسمیں ہیں:

ا۔ علوم ومَعارف کا ادراک جس میں یقین ظن شک اور وہم وغیرہ شامل ہیں۔

۲۔ ان احوال کا دراک جواس کی ذات سے قائم ہیں جس میں سرورغم شکفتگی انقباص ٔ رضا ' غضب اورصبر وشکر وغیر ہ شامل ہیں۔لہذاروح عاقل جو بدن میں تصرف کرنے والی ہے انہیں ادرا کات احوال اورازادوں سے پیدا ہوتی ہے اور پرورش یا تی ہے۔ یہی وہ امتیازی چیزیں ہیں جن سے انسان متاز ہوتا ہے۔ پھر یہ چیزیں ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں جیسے علم دلائل سے اورغم وسرور موذی مالذیذ چیز کے ادراک نے چستی حام سے اورسستی تھا دینے والی کاموں سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح مجاہدات وعبادتوں میں مرید کے لیے ضروری ہے کہا ہے ہرمجاہدہ سے بطور نتیجہ کے ایک حال پیدا ہو۔ بیرحال اگر عبادت کی نوع میں ہے ہے اور طبع میں رچ گیا ہے تو اس کومقام کہتے ہیں اور اگر بیرحال عبادت کی نوع میں ہے بیک ہے نفس میں ایک صفت پیدا ہوگئ ہے خواہ غم سے پیدا ہوئی ہویا سرور سے اورستی سے پیدا ہوئی ہویا چستی سے پاکسی اور وجہ سے تو بھی پیصفت جم کرمقام بن گئی ہے۔ بہرحال مرید ایک مقام سے دوسرے مقام تک لگا تاریز تی کرتا رہتا ہے حتی کہ مقام تو حيد ومعرفت تك پہنچ جاتا ہے جوسعادت كى مطلوبہ غرض وغايت ہے۔ رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا جو كلمه شهادت پر فوت ہو گیا وہ جنتی ہے۔ مرید کوان مدارج ومراحل ہے ترتی کر کے آگے بڑھنا ضروری ہے اور ان تمام کی جڑاور بنیا دی طاعت واخلاص ہے اورسب سے پہلے ایمان کا درجہ ہے۔ پھر ہر درجے میں انتہا تک ایمان ساتھ ساتھ رہتا ہے ان مراحل ہے بطور نتائج وثمرات کے احوال وصفات پیدا ہوتے ہیں پھران سے دوسرے احوال وصفات پیدا ہوتے ہیں اور مقام تو حید وعرفان تک بہی جلوہ جاری رہتا ہے۔اگر نتیجہ میں قصور یا خلل واقع ہوجائے تو اس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ اس سے قبل کی حالت میں کوتا ہی ہے جب بیرمقامات طے کیے جاتے ہیں تو ول میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔اگر ان وار دات قلدیہ میں کوتا ہی ہے توسمجھ لیا جائے کہ ماقبل کے مقام میں کوتا ہی باقی رہ گئی ہے اس لیے مرید کوا پنے ثمّا معلموں میں ا پینفس سے حساب لیناپڑتا ہے اوران کے حقائق میں غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا تھویا اور کیا پایا۔ کیونکہ اعمال سے حقائق کا حاصل ہونا یقینی ہے اگر متائج میں خلل ہے تو اعمال میں یقیناً کوتا ہی ہے۔ مریدا پنے ذوق سےخلل کوتا ڑلیتا ہے اوراس کے اسباب پراپینفس سے محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ بیدووق رکھنے والے گنتی ہی کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ عوام پرعموماً غفلت ہی چھائی رہتی ہے۔جولوگ عبادت کی اس قتم (تصوف) سے نا آشنا ہیں۔وہ فقہ کے مطابق پر خلوص عبادت بجالاتے ہیں مگر صوفیائے کرام عبادتوں کے نتائج وثمرات اپنے ذوق وجدان سے سراغ لگا لیتے ہیں تا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ عبادت میں قصور ہے یا نہیں۔اس بیان سے بیہ بات ظاہر ہوئی کے صوفیا کے طریقے کی بنیادی ایجانی اور سلبی افعال پرنفس سے محاسبہ کرنے پراور جو ذوق ووجدان محاسبنسف سے حاصل ہوتا ہے اس پر کلام کرنے پر ہے۔ پھر مرید کوایک ایسا مقام حاصل ہوجاتا ہے کہ جس ہے ترقی کر کے وہ دوسرے اعلی مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیائے کرام کے پچھ مخصوص آ داب و اصطلاحات بھی ہیں جوان میں رائج ہیں کیونکہ جوالفاظ لغت وضع کرتی ہے وہ مشہور ومخصوص معانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غیرمشہور معانی ہوتو ہم اس کے لیے ایک خاص لفظ مقرر کر لیتے ہیں تا کہ اس لفظ ہے وہ معنی آسانی سے سمجها جاسکے اسے اصطلاح کہا جاتا ہے غرضیکہ ان کی خاص اصطلاحوں نے ایک متقل علم کی حیثیت لے لی جوانہی کے ساتھ

علم تر ایست کی و و سمیں: اس حیثیت ہے علم تر یعت کی دو صفیں ہو گئیں۔ایک صنف فقہا اور مفیّوں کے ساتھ خصوص ہے بینی عبادات معاملات اور عا دات کے عام احکام اور ایک صنف ان کے ساتھ خاص ہے جو بجابدات محاسبات میں اور ان کی راہ میں جو ذوق و وجدان بیدا ہوتا ہے اس پر کلام کرنے میں اور ایک ذوق سے دوسر نے ذوق کی طرف منتقل ہونے کی کی راہ میں جو ذوق و وجدان بیدا ہوتا ہے اس پر کلام کرنے میں اور ایک ذوق سے دوسر نے ذوق کی طرف منتقل ہونے کی کی میٹ میں اور ان اصطلاحات کی شرح میں جوان میں رائے ہیں گئیں ہے ہیں پھر جب علوم کی تدوین ہوئی اور ان بر کتابیں کصی کئیں تو علاء نے فقہ پر اصول فقہ پر علم کلام پر اور تغییرہ پر کتابیں کصیں کہ کون می باتیں چھوڑ دی جا کیں اور کون می لے کی جا گئیں جیئے گدفیری نے کتابیں کصیں ۔ امام غز الی نے احماء العلام میں زم بہ کتاب الرسالداور سہروردی نے عوارف المعارف اور ان چیے صفین نے کتابیں کھیں ۔ امام غز الی نے احماء العلوم میں زم بہ احت کی وضاحت فرمائی ہے اس طرح اسلام میں علم تصوف دوسر علام کی طرح ایک کتابی فن ہوگیا جب کہ پہلے فقط عبادت کی وضاحت فرمائی ہے اس طرح اسلام میں علم تصوف دوسر علام کی طرح ایک کتابی فن ہوگیا جب کہ پہلے فقط عبادت کی وضاحت فرمائی ہے اس طرح اسلام میں علم تصوف دوسر علام کی طرح ایک کتابی فن ہوگیا جب کہ پہلے فقط کی دومائی جبانوں میں ہے جبانوں پر آگاہی عاصل ہونے گئی ہے جن سے حس والے محروم میں بھر جبانوں میں ہے جبانوں پر آگاہی عاصل ہونے گئی ہے جن سے حس والے محروم رہے جبیں کیونکہ دوح بھی ایک جبانوں میں سے جبانوں پر آگاہی عاصل ہونے گئی ہے جن سے حس والے محروم رہے جبیں کیونکہ دوح بھی ایک جبانوں میں سے جبانوں پر آگاہی عاصل ہونے گئی ہے جن سے حس والے محروم کی اس کی حس میں کہائی میں بھی کھورے کی انداز کی مصوف کے دیا ہوئی کی جبانوں میں سے جبانوں پر آگاہی عاصل میں کھورے کی دوسر کے میں میں کھورے کی کھورے کی دوسر کے میں کی کھورے کی مصوف کی کھورے کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کھورے کے کھورے کے کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کھورے کے کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کے کھورے کی

کشف کا سبب اس کشف کا سبب ہے کہ دوح حسن ظاہری سے باطن کی طرف لوٹی ہے تو حس کے احوال کنزور پڑ
جاتے ہیں اور روح کے احوال غالب اور تو می ہوجاتے ہیں اور اس کی پیدائش کی تجدید ہوجاتی ہے۔ پھر اس پر ذکر سے
اعانت حاصل ہوتی ہے کیونکہ فرکر اللہ روح کی پرورش کے لیے غذا کی طرح ہے۔ دوح پرورش پاتی اور بڑھتی رہتی ہے جتی کہ
علم درجہ شہود حاصل کر لیتا ہے اور جو چیز پہلے علم سے حاصل کی جاتی ہے اب وہ دکھائی دیے گئی ہے کیونکہ حس کا پر دہ اٹھ جاتا
ہے اور نفس شکیل کو پہنے کر سرا پا اور اک بن جاتا ہے الی حالت بین اس پرعلوم الدینا اور فتو حات الہہ کے دروازے کھل
جاتے ہیں۔ اب روح حقائی علوم کی تحقیق کے سلط میں افق اعلیٰ یعنی ملائکہ کے قریب ہوجاتی ہے۔ اس قتم کا کشف اکثر مجاہدہ
علم حصوفیا جی از رہتے ہیں اور وہ ان کے احتا ہوں کہ بین اور ایس ہمتوں اور نفسانی قوئی ہے موجودات سافیہ بین
کرتے اور تصرف سے بھی باز رہتے ہیں اور اگر ان کھنوں کی کرت ہوتے اولیا اللہ ان می جاتا ہیں ما طاہ ٹرئیس کرتے
بیل دو اس می کے گئو کو کے بین معروف رہا کرتے ہیں اور اگر ان کھنوں کی کڑے ہیں۔ بڑے اولیا اللہ ان ہوں گئا ہوئیس کرتے
اس قیم کے مجاہدات میں معروف رہا کرتے ہی اور ان سے اس طرح کی کرانات مرزد ہوا کرتی ہی ہیں ما طاہ ٹرئیس کرتے
اس قیم کے مجاہدات میں معروف رہا کرتے تھے اور ان سے اس طرح کی کرانات مرزد ہوا کرتی ہی ہیں کی طرف
متوجہ ٹیس ہوا کرتے تھے۔ چنا مخیر خلفا کے راشدین کے فضائل میں بہت کی الی کرامتیں شہور ہیں محاب کے بعدان اولیا گ

قابل بطروسه وه كشف مے جواستفامت كے بعد بيدا ہو: اوليائے كرام كنزديك بيكشف اى وقت مج و کامل تصور کیا جاتا ہے جب استقامت کے بعد پیدا ہو کیونکہ بھی کشف ایک بھو کے گوشنشین شخص کو جیسے جادوگر وغیر ہ کو بھی ہو جایا کرتا ہے۔جن میں استقامت کا نام ونشان تک نہیں ہوتا۔ یہاں ہماری مراداس کشف سے ہے جواستقامت کے بعد پیدا ہو۔اس کی مثال اس طرح سمجھوکہ جیسے اگر کوئی مجلّا آئینہ محدب یامعقر ہواوراس کے سامنے کوئی چیز لائی جائے تو وہ آئینہ میں ٹیڑھی دکھائی دے گی۔ حالانکہ وہ چیز ٹیڑھی نہیں ہے۔لیکن اگر وہ مسطح ہوتو اس میں وہ چیز صحیح دکھائی دے گی تونفس کی استقامت احوال کے چھنے کے بارے میں بمنز لہ آئینہ کے سطح ہونے کے ہے۔ چونکہ متاخرین صوفیاء نے کشف کی ای نوع کواہمیت دی ہے۔ اس لیے وہ موجودات علوبیہ وسفلیہ ارواح وملا تک اورعرش وکری وغیرہ کے حقائق پرروشنی ڈالتے ہیں کیکن جولوگ ان کے طریقے میں ان کے ساتھ شامل نہیں وہ اس سلیلے میں ان کے ذوق ووجدان سجھنے سے قاصر ہیں۔مفتیوں میں بعض تو انہیں مانتے ہیں اور بعض ان کی تر دید کرتے ہیں۔اس طریق میں ماننے نہ ماننے کے لیے دلیل و بر ہان مفید نہیں کیونکہ بیدوجدا نیت کے زمرے میں سے ہے بعض علماء نے وجود سے پردے اٹھائے اور حقائق وجود کی ترتیب کے سلسلے میں ان کا ند ہب بیان کرنے کا بھی قصد کیا ہے مگر پھر بھی بات پیچیدہ ہو کررہ گئی ہے۔ کیونکہ علوم واصطلاحات اورفکر ونظر والوں کی به نسبت معامله کواورالجھا کررکھ دیا ہے۔ جیسا کہ عرفانی نے کمیا ہے جس نے ابن فارض کے تصیدے کی شرح کیسی ہے۔ ابن فارض اس شرح کے دیباچہ میں جس میں بیافاعل سے صدور وتر تیب وجود کا ذکر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہتمام موجودات صفت وحدانیت سے جواحدیث کا مظہر ہے نکلے میں اور صفت وحدانیت اور احدیث دونوں ذات کریمہ سے نکلے میں۔جوعین وحدت ہے غیر نہیں ۔صوفیاء کی اصطلاح میں اس صدور وجود کو بچلی کہتے ہیں ان کے نز دیک تجلیات کا پہلا مرتبہ ذات کی مجلی اپیزنفس پر ہے جس میں ایجاد وظہور کے فیضان کی وجہ ہے کمال پایاجا تا ہے۔اس سلسلے میں ایک دوحدیثیں بھی نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی فرماتا ہے کہ میں چھیا ہوا خزاف تھا۔ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے اس لیے میں نے مخلوق پیدا کی کہمخلوق مجھے پہچانے ایجاد میں پیکمال جو پایا جا تا ہے یہ وجود میں اور حقائق کی تفصیل میں اوپر سے اتر تا ہے یعنی پہلے علم معانی ہے پھر حضرت کمالیہ ہے پھر حقیقت محربیہ ہے اور اسی میں حقائق صفات کوح ، قلم ، حقائق انبیاءاور تمام اسلامی کامل اولیاء کے حقائق ہیں۔ بیتمام حقیقت محرید کی تفصیل ہے۔ ان خقائق سے دوسرے حقائق کا حضرت ہیا ہید میں صدور ہوتا ہے جومثال کا مرتبہ ہے پھراس نے عرش پھرکرسی پھرا فلاک پھر عالم عناصراور پھر عالم ترکیب کا صدور ہوتا ہے بیساری ترتیب عالم اتن کی ہے اور جب بہ بچلی پذیر ہوتو عالم فتق میں گنی جائے گی۔اس مذہب کا نام ندہب اہل بچلی یا غد ہب اہل مظاہر ہ یا مذہب اہل حضرات

ہے۔ اس کلام کامفہوم اہل نظر بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ سیانتہائی چیچیدہ اور مغلق ہے۔ علاوہ ازیں وجدان ومشاہدہ والوں کے اور دلائل والوں کے کلام میں بہت گہری خلیج بھی حائل ہے۔ بیر ترب خلام شرع کرنے کا اعتبار کرتے ہوئے نا قابل تسلیم ہے۔

وحدت مطلقه مجعض صوفیا وحدت مطلقہ کے قائل ہیں یہ برائے سمجھنے اور تقریعات کے اعتبار سے پہلی رائے سے بھی زیادہ غریب ونادر ہے۔ان کا گمان ہے کہ تفصیلی مرتبہ میں وجود کے اندرایسی قو تیں ہیں جن سے موجودات کے حقائق ان کی صورتیں اوران کے ماوے پیدا ہوئے عناصرایے اندر پوشیدہ لوگوں ہی کی وجہ سے لباس وجود میں آئے اوران کے مادوں پر الیی ہی قواتیں موجود ہیں جن سے ان کا وجود ہوا۔ پھر مر کبات میں بھی عضری قوی کے ساتھ ساتھ وہ قوت بھی ہے جس ہے ۔ تر کیب رو پذیر ہوتی ہے اور جیسے معدنی چیزوں میں عضری قوئی اپنے ہیولی کے ساتھ موجودر ہتے ہیں اور مزید قوت معدنی بھی پھر قوت حیوانیہ قوت معدنیہ کو بھی شامل ہےاور مزید قوت حیوانیہ کو بھی اسی طرح انسان میں قوت حیوانیہ بھی ہےاور قوت انسانیہ بھی۔ پھرفلک میں قوت انسانیہ بھی ہے اور مزید توت فلکیہ بھی یہی حال تمام روح والی ذاتوں کا ہے اور بلا تفصیل کے تمام کے لیے ایک جامع قوت قوت الہیہ ہے۔ جو کام موجودات میں خواہ وہ کلی ہوں یا جزئی بکھری ہوئی ہے اور ہر پہلو سے انہیں گیبرے ہوئے اور جمع کیے ہوئے ہے۔ وجود وعدم کے اعتبار سے بھی' شکل وصورت کے اعتبار سے بھی اور مادہ کے اعتبار ہے بھی لہذا تمام موجودات واحد ہی ہیں اور وہ نفس ذات باری ہے۔ جو در حقیقت ایک ہے اور بسیط ہے۔ کیکن اعتبارات اس میں ترکیب وتفصیل پیدا کردیتے ہیں جیسے انسان میں انسانیت بھی ہے اور حیوانیت بھی۔اس حیثیت سے انسان واحد و بسيط ہے۔ پھرانسان وحیوان میں فرق کرنے والا اعتبار ہے جوایک کوجنس کہتا ہے اور دوسرے کونوع یا ایک کوکل ہے تعبیر کرتا ہے اور دوسرے کو جزوے بہر حال وحدت مطلقہ کے عقیدے میں صوفیا ہر پہلومیں ترکیب و کثرت سے بھا گتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترکیب و کثرت پیدا کرنے والے محض وہم و خیال ہیں۔اس ند ہب کو ثابت کرنے کے سلسلہ میں ابن دہقائ کی گفتگو ہے جو چیز ظاہر ہوتی ہے۔ وہ پیہے کہ لوگ وحدت مطلقہ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ رنگوں کے مشابہہ ہے جن کا وجود تحكماء كے نز ديك روشني پرموتوف ہے اگر روشني نه ہوتو رنگ كئي صورت سے بھی لباس وجو ذہيں پہن سكتے ۔ اس طرح حكما كے نز دیک تمام مشاہدہ میں آنے والی کا ئنات کا وجود مدرک عقلی پرموقونی ہے۔اس صورت میں تفصیلی وجود مدرک بشری کے وجود سے مشروط ہے اگر ہم مدرک بشری ہے مطلق معدوم فرض کرلیں تو تفصیلی وجود کا تصور ہی پیدا نہ ہو۔ بلکہ وجود صرف ایک اوربسيط باقى رە جائے۔ چنانچەگرى سردى تختى نرى بلكەز مىن وآسان آب وآتش اورستارے انبيں حواس كى بدولت وجود مىں آتے ہیں اور وہی حواش ان کا ادراک کرتے ہیں کیونکہ مدرک میں وہ تفصیل ہے جوموجود میں تہیں تفصیل صرف ظاہری مدارک میں ہے پھر جب مدارک مفصلہ معدوم ہوں تو کوئی تفصیل باقی نہیں رہتی محض ایک ہی ادراک رہ جاتا ہے جیسے سوٹے والے کے حواس سونے کی حالت میں معطل ہوجاتے ہیں اور اس حالت میں اس سے تمام محسوبیات مفقود ہوجاتے ہیں۔البت خیال کی کارفر مائی ہے پھرو ہفضیلی محسوسات میں آ جائے کہتے ہیں اس طرح سدار محض وہ تمام تفصیلی عدر کات اینے نوع بشری کے مدرک سے معلوم کرتا ہے اگراس کے مارک کومفقو دفرض کرلیا جائے تو تفصیل بھی مفقود ہو جائے گی۔صوفیا کے اس قول کے کہ کا تنات اور اس کی تمام چیزیں وہمی نہیں بلکہ وہم میں ڈالنے والی ہیں۔

وحدت مطلقہ کا عقیدہ پاطل ہے۔

ابن دہتان کے کام کے مفہوم سے صوفیاء کی رائے کا بہی خلاصہ کام کے مفہوم سے صوفیاء کی رائے کا بہی خلاصہ نکتا ہے گریہ رائے تھے ہوتا ہے جس کی طرف ہم سؤکر کے جاتے یا آتے ہیں حالا نکدہ وہ ہماری آئے تھوں سے اوجل ہوتا ہے انسان کو اور آآ سان کے وجود کا تاروں کے وجود کا اور ان تمام چیز ول کے وجود کا جو ہم سے عائب ہیں پکالیقین ہوجا تا ہے۔ انسان کو اس کے وجود ہیں ذرا بھی شک ہیں ہوتا اور کوئی اس سے کو جود کا جو ہم سے نائب ہوں کیا لیقین ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس کے وجود ہیں ذرا بھی شک ہیں ہوتا اور کوئی اس سے لیتین میں اوٹی سابھی کس وچیش نہیں کرتا ۔ اس کے باوجود گھتی اور چھلے صوفیا نے کرام کا قول ہے کہ بھی کشف کے وقت مرید کوئی اس وحدت کا وہم لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ اسے ان کی اصطلاح میں مقام جع کہتے ہیں پھر بیدمقام بھی سے تی کو گئے مقام تمیز تک لازی ہے۔ یہ بولی تعجید کی گھائی پر پہنچنا لازی ہے۔ یہ بین کا جس کی تعبید کی گھائی پر پہنچنا لازی ہے۔ یہ بین کا جس کی تعبید کی گھائی پر پہنچنا لازی ہے۔ یہ بین کا حس میں گھائی ہیں انک کے لیے تبعی کی گھائی پر پہنچنا لازی ہے۔ یہ بین کا حس میں گھائی ہیں ان کی لیے تبید کی کھائی پر پہنچنا کہ ہم اشارہ کر آئے ہیں انہون نے آئی سے سے میں بواغلوکر تے ہیں ان میں سے اکثر طول ووجدت کے تائل ہیں جیسا کہ ہم اشارہ کر آئے ہیں انہون نے آئی سے کہ بین ہو اور انہوں کی اور این سبعین گامزن ہیں۔ ان کی سے اس طریقے والوں کے میں نور ہوں کے شار انکی نے بھی این عربی ایس ایس کی لیا ہے۔ ان کے سلف ان میں بیا بیا تا تھا۔ اس لیے ہر فریق کے والوں اور اماموں کی الوہیت کے قائل ہیں۔ یہ مقید ہے ایک ہی رائیل گئی اور عقید ہے ایک ہی رنگیں۔ میں بھل گے۔ میں بیا جاتا تھا۔ اس لیے ہر فریق کے ول میں دوسرے فریق کے عقا نکدرج گئے رائیل گئی اور عقید سے ایک ہی رنگی ہیں۔ میں بھل گے۔ میں بین قارض اور خم اس دوسرے فریق کے عقا نکدرج گئے رائیل گئی اور وعقید سے ایک ہی رنگی سے میں بھی گے۔

قطب کی تحقیق اب صوفیاء کی تحریروں میں لفظ قطب بھی آنے لگا۔ قطب کے معنی سردارع فاء کے ہیں۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ معرفت میں قطب کے برابرکوئی نہیں ہوتا۔ جب تک کرتی تعالی اے اپنی پاس نہ بلا لے اور اس کا وارث کسی ولی اللہ کونہ بناوے۔ ابن سینانے بھی اشارات میں تصوف کی فعلوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات تہود اصفات اس سے او بھی ہے کہ وہ ہر گھنے والے کے لیے گھائ بن جائے اور ہر شخص اپنے دل میں اس کی معرفت کا نور روث کرے۔ یہ مقام کے بعد دیگرے ایک شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس دعوے کی نداتو کوئی عقلی جت ہے اور نہ نہاں اس کی عرف کا نور روث کرے۔ یہ مقام کے بعد دیگرے ایک شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس دعوے کی نداتو کوئی عقلی جت ہے اور نہ نہاں اس کی اور نہ نہ کی ایک نور اور شخص کے بعد ابدال کے وجود کی تربیب کے وجود کی تربیب کے وجود کی تربیب کے والی کی ایک ہو اس کے مقام کی کہ کہ انہوں نے شیعہ گی دیکھا ویکھی گیا۔ ورنہ صحابہ کرام میں معرف نہ سے بلکہ رحمت عالم سائی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب معرف خورے علی کی طرف مقلوب کرتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے شیعہ گی دیکھا ویکھی گیا۔ ورنہ صحابہ کرام میں معرف نہ سے بلکہ رحمت عالم سائی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب میں ماس طور سے قلوت وطر یقت اور حال کے ساتھ مصف نہ سے بلکہ رحمت عالم سائی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب من میں مور سے مول کوئی بھی کی خاص چیز کے سیاتھ کھوٹوں نہیں کی دیکھوٹوں نہیں کی دیکھوٹوں نہیں کی دیکھوٹوں نہیں کہ کھوٹوں نہیں کہ کہ دوران کے بیان سے ای گنا ہیں بحرد کی تائیداں سے بھی ہوئی کا بیں بھوٹی کی تائیداں سے بھی ہوئی کا بیں جمل کی تائیداں سے بھی ہوئی کا بیں بھردی کے بارے میں بہت کے کہا اس فرق کے کہا ہوئی گنا ہیں بھردی کے بارے میں بہت کے کھوٹوں کیاں سے ای کنا ہیں بھردی کے بارے میں بہت کے کھوٹوں کیاں نے ای کنا ہیں بھردی کے بارے میں بہت کے کھوٹوں کیاں نے ای کنا ہیں بھردی کے بارے میں بہت کے کھوٹوں کوئی ہی کتا ہیں بھردی کے بارے میں بہت کے کھوٹوں کیاں نے بیان سے ای کتا ہیں بھردی کے بار کے میں بہت کے کھوٹوں کے کہا کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہا کے کہوٹوں کے کہا کہا کہوٹوں کے کہوں کیاں کوئی بھی ان بھردی کے کہا کہوٹوں کے کہوٹوں کے کہوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کیوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹو

اس بارے میں خاموش میں شدوہ مہدی کا افر ارکز نے جین اور شدا نگار نہ انہوں نے اس سلسلہ میں بچھ کھا ہی تجین ۔ پیعقیدہ شیعوں اور رافضیوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے ۔حق کی رہنمائی اللہ ہی فرما تا ہے ۔

اکثر علاءاورمفتی حضرات نے ان پیچلے صوفیہ کی تحریروں کی تر دید فرمائی ہے اور سب بی نے ان پر لے دیے گی ہے اور ان سے طریقت کے سلسلے میں جو جومسائل منقول ہیں۔ سب ہی کے جوابات دیئے ہیں بچے پوچھوٹو گفتگو ذراتفصیل طلب ہے۔ دراصل چارمسکلوں پران سے گفتگو کی جاشکتی ہے۔

ا۔ مجاہدات پراور ذوق وحدان پر جومجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں اور اعمال کے سلسلہ میں محاسبہ نفس پر تا کہ ذوق جومقام بننے والے ہیں حاصل ہوں اور اس مقام سے بالا تر مقام کی طرف تر تی ہو۔

۲- کشف پراورعالم غیب سے حاصل ہونے والے تقالق جیسے صفات باری تعالیٰ عرش کری فرشتے وی نبوت ارواح حقالق موجودات خواہ غیب ہوں یا حاضراور تکوین عالم بر۔

- عالم سفلی میں کرامتوں کے ذریعے تصرفات پر۔

ان الفاظ پر جو بظاہر وہم میں ڈالنے والے ہیں اور اکثر صوفیائے کرام سے سرز د ہوا کرتے ہیں جن کو ان کی
اصطلاح میں شطحات کہتے ہیں۔ یہ الفاظ مشکل و نا قابل فہم ہوتے ہیں اور ظاہری مفہوم کے اعتبار سے غلط ہی
ہوتے ہیں۔ بعض شطحات قابل انکار و نا قابل شلیم ہوتے ہیں۔ بعض ضحیح بھی ہوتے ہیں اور بعض قابل تاویل
ہوتے ہیں۔ بعض شطحات وغیرہ کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ان کے ذوق ضحیح ہیں اور ان سے متصف
ہوتے ہیں۔ مجاہدات وغیرہ کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ان کے ذوق ضحیح ہیں اور ان سے متصف
ہونا عین سعادت ہے۔

اہل شرع آنہیں بکڑیلتے ہیں تو اس ملیلے میں اگر انصاف ہے دیکھوتو یہ وہ لوگ ہیں جن کی معلومات حس سے ماور اس میں اور ان پرایسے واردات چھائے ہوئے ہیں کہ وہ غیر شعوری طور پران کی زبان پرآ جائے ہیں اور ماورائے حس پر گفتگو کرنے والے ہے خطاب ہی درست نہیں اورا گر کوئی خطاب ہے مجبور ہواور بلاقصد وارادے کے اس کی زبان ہے کوئی بات بظاہر خلاف شرع نکل جائے تو وہ معذور ہے پھراگراس مجذوب کی فضیلت وفوقیت مسلم ومعلوم ہےتواس کی بات اچھے معنی پر ہی محمول کی جائے گی کیونکہ وضع الفاظ وجدانیات کی تعبیر کرنے سے قاصر ہیں۔جیسا کہ ابویز بدوغیرہ کے اس قتم کے کلمے ن کرلوگوں نے انہیں معذور سمجھ کران ہے درگذر کی اور انہیں کچھنیں کہالیکن جس کی فضیلت و برتری معلوم نہ ہوتو اس کی اس قتم کی باتوں پر کپڑ کی جائے گی جب تک کہ اس کے کلام کی کوئی معقول تو جیہہ منکشف نہ ہو۔اگر کسی پر طال طاری نہیں ہوا اور وہ ہوش وحواس کے ہوتے ہوئے اس کی تئم کی باتیں کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی ۔اسی لیے علاءاورا کا برصوفیاء نے حلاج کے قتل کا تھم دیا تھا کیونکہ انہوں نے ہوش وحواس کی موجود گی میں جبکہ ان پر وجد طاری نہ تھا اس قتم کے کلمے بولے تھے قد مائے صوفیہ کوجن کا ذ کر قشیری کے رسالے میں ہے اور ان کو اسلام میں ولایت میں چوٹی کے اولیاء تھے جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کشف کی حرص ندنھی اور ندخس کے ماورا کےمعلومات کی۔وہ تو صرف مقد ور بھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واقتد ا میں لگے رہتے تھے اور اگر کسی کو بچھ کشف ہوتا بھی تو وہ اس ہے تھجرا تا تھا اور اس کی طرف توجہ نہیں ویتا تھا بلکہ اس سے بھا گتا تھا اور سمجھتا تھا کہ بیر چیزیں سلوک میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی ہیں اور آ زمائش ہے اور نفسانی ادرا کات میں سے ایک ادراک ہے جومخلوق وحادث ہے اورموجودات انسانی مدارک میں مخصر نہیں۔اللّٰد کاعلم بہت وسیع ہے اس کی مخلوق بے شار ہے اوراس کی شریعت مدایت کرنے پر قادر ہے۔اس لیےوہ اپنے کسی ادراک کوزبان پر لاتے ہی نہ تھے بلکہ اس میں غوروخوض ہی اچھانہیں سجھتے تھے اور صاحب کشف کو کشف میں غور وخوض کرنے سے اور اس پرٹھہر جانے سے روکا کرتے تھے وہ تو اس طرح عالم حس میں اپنے طریقے کو چیٹے رہا کرتے تھے۔جس طرح کشف سے قبل جیٹے ہوئے تھے اور حسب دستورسابق امتباع سنت میں گلےرہتے تھے اوراینے رفقاء کوبھی یہی سمجھاتے رہتے تھے کہ سنت سے چمٹے رہو۔ ہرسالک کا یہی حال رہنا جا ہے۔ الله ہی صحیح راہ کی تو فیق عطا فرما تا ہے۔

## فصل نمبراا

### علم تعبيرخواب

علم تعبیر بھی ایک شرع علم ہے۔ جب علوم صنعتوں میں تبدیل ہوئے تو پیلم پیدا ہوااورلوگوں نے اس میں کتابیں۔ کئیس خواب اوران کی تعبیریں آج کی طرح سلف میں بھی پائی جاتی تھیں بلکہ اسلام سے پہلے مختلف اقوام وسلاطین میں بھی پائی جاتی تھیں۔ گروہ ہم تک نہیں پنجیں کیونکہ ہم نے مسلمان تعبیر دینے والوں گی تجریروں پر قناعت کر کی ورنہ پیلم نوع انسانی میں پایا جاتا ہے جب خواب نوع انسانی کا خاصہ ہے تواس کی تعبیر بھی ضروری ہے۔ حضرت یوسٹ بورے کا میاب معبر سے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے اسی طرح سے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدیق اکبر سے تعبیرات کا ثبوت ہے۔ مدارک غیبیہ میں سے خواب بھی ایک مدرک ہے۔ چنا نچر رحمت عالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ نیز فرمایا نبوت کے بعد بشارت دینے والا صرف سچا خواب باتی رہ گیا ہے جے نیک خص دیکھتا ہے یا وہ جھیالیسوال حصہ ہے۔ نیز فرمایا نبوت کے بعد بشارت دینے والا صرف سچا خواب باتی رہ گیا ہے جے نیک خص دیکھتے وہی صبح اسے دکھایا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں ہی سے ہوئی تھی ۔ آپ جوخواب دیکھتے وہی صبح صادق کی طرح روش ہو کر سامنے آ جاتا۔ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے آج راہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ بیآ پ (صلی اللہ علیہ وآلہ میں اس نے پوچھا کرتے تھے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ سے کسی نے کوئی خواب سے نہیں دین کے غلبہ اعزاز کی بشارت دیں۔

خواب سے غیب کی باتیں معلوم ہونے کی وجہ سے کہ جب روح قلمی کوجوایک لطیف بھاپ ہے جودل کے اندر سے اٹھ کرشریا نوں میں پھیلتی ہے اور خون کے ساتھ تمام بدن میں گھوتی ہے اور جس سے حیوانی قویٰ کے افعال اور احساسات پھیل کو پہنچتے ہیں ، بھگا نہ حواس کے ذریعے احساسات میں کٹرت تصرف کی وجہ سے اور ظاہری قو کی کو کثر ت سے استعال میں لانے کی وجہ سے تھا وٹ کا حساس ہوتا ہے اور رات کی ٹھنڈک سطح بدن کو ڈھانپ لیتی ہے تو روح بدن کے تمام گوشوں سے سمٹ کراپنے قلبی مرکز میں آ کر تھیر جاتی ہے جس کی وجہ ہے اس کی گری بڑھ جاتی ہے اور تازہ وم ہوکر از سرنو کا م كرنے كے ليے تيار ہونا جا ہتى ہے جس كى وجہ سے وجھا نہ حواس معطل ہوجاتے ہيں اور انسان سوجاتا ہے اور اپنے ماحول سے بے خبر ہوجا تا ہے۔ نیند کا یہی مفہوم ہے جبیا کہ شروع کتاب میں گذر چکا۔ یا در کھیے کہ بیلی روح روح عاقل کی سواری ہے اور تو کی اور روح جواس عاقل بالذات تمام عالم امر کو جانتی ہے کیونکہ اس کی حقیقت و ذات ہی سرایا ادراک ہے۔ مگر وہ چونکہ بدن میں مشغول ہے اس لیے بیٹغل کا جواب اسے غیبی مدارک سے تعلقات قائم رکھے نہیں دیتا۔ اگر روح عاقل سے بیہ تجاب اٹھ جائے اور وہ اس سے الگ ہو جائے تو وہ اپنی حقیقت کی طرف جوعین اور اک ہے کوٹ جائے اور تمام معلو مات عاصل کرلے۔ پھر جب روح عاقل بدن کی بعض مشغولیتوں سے علیحدہ ہو جاتی ہےتو مشغولیتوں کا بار بلگا ہو جاتا ہے اور روح بقدر ملکے بن سے اپنے عالم سے اس وقتی فرصت سے فائدہ اٹھالیتی ہے اور اپنے عالم میں پہنچ کر بچھ معلومات حاصل کر آتی ہے۔ کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ حواس خمسہ طاہرہ ہیں جوحالت نینڈ میں معطل ہوجاتے ہیں لہذاروح مدارک غيبية من سے اپنے عالم سے مناسب معلومات قبول كرنے كى صلاحيت ركھتى ہے پھر جب وہ اپنے عالم سے پچے معلومات حاصل کر لیتی ہے تو اپنے بدن کی طرف لوٹ آتی ہے کیونکہ روح جب تک بدن میں ہے جسمانی ہے اور جسمانی مدارک ہی میں تصرف کر علی ہے اور علم کے جسمانی مدارک و ماغی قوی ہیں اور و ماغی توی میں تصرف کرنے والا خیال ہے۔ خیال محسوس صورتوں سے خیالی صورتیں چن کر حافظہ کی طرف روانہ کرویتا ہے تا کہ وہ انہیں ضرورت کے وقت کے لیے محفوظ رکھے اور وقت ضرورت ان میں غور کیا جا سکے۔ پھر جب بیصورتیں حافظ میں جمع ہو جاتی ہیں تونفس ان سے دوسری نفسانی اورعقلی صورتیں چنتا ہے۔اس انتخاب ہے محسوسات ترتی کر کے معقولات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔جن میں خیال واسط ہوتا ہے۔ ای لیے روح جب اپنے عالم ہے بچھا دراک کرتی ہے تو وہ اسے خیال کے حوالے کر دیتی ہے خیال اسے مناسب شکل میں ڈھال کر صرمشترک کو دیدیتا ہے اور سونے والا اسے اس طرح دیکھ لیتا ہے جیسے وہ بیداری میں ویکھا کرتا ہے۔ بید مدرک روح عقلی سے اتر کر روح حس کے پاس آتا ہے اور ان دونوں میں خیال واسطہ ہوتا ہے۔ خواب کی بہی حقیقت ہے۔ جمارے اس بیان سے آپ کو سپے خواب اور پریشان خوابوں میں فرق معلوم ہوگیا۔خواب سب عالت نیند میں خیالی صورتیں ہیں۔ لین اگر یہ صورتیں روح عاقل سے اتر کر حواس میں آئیں تو خواب سچا ہے اور اگر قوت حافظہ سے ماخوذ ہوں جہاں خیال نے بیداری میں آئیں جم کر دیا ہے تو وہ پریشان خواب ہیں۔

تعبیر کی حقیقت: یادر کھے جب روح عاقل کی بات کا ادراک کر کے اسے خیال کے حوالے کرتی ہے تو خیال اسے کی صورت میں ڈھال و چاہے۔ لیکن الیمی صورت میں ڈھالتا ہے جواس منی ہے کی قدر رمنا سبت رکھتی ہو۔ مثلاً روح سلطان اعظم کا معنی ادراک کرتی ہے۔ خیال اسے سمندر کی صورت میں پیش کرتا ہے یا روح عداوت کا معنی ادراک کرتی ہے۔ خیال اسے سانپ کی صورت میں ڈھال دیتا ہے۔ پھر جب انسان جاگ اٹھتا ہے تو کہتا ہے آج میں نے خواب میں ایک سمندر یا بیان دیکھی معنوں ہے کہ سانپ اور سمندر محسوں چیزیں ہیں اوران کے پردے میں معانی کی طرف اشارہ ہے۔ چنا نچہ وہ سو چتا ہے کہ یہاں سمندر اور سانپ کے معنی میں ہے میں کے معنی سے زیادہ مشابہت ہے۔ پھر دیگر قرینوں پرغور کرتا ہے جس سے اس کا معنی مطلوب معین ہو جاتا ہے اور وہ یہ تبییر دیتا ہے کہ سمندر کی شکل میں ایک بردا بادشاہ دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ جس سے اس کا صرر بہت بڑا ہے۔ ایک طرح کوئی برتن دیکھے تو اس سے ورتیں مراد ہو کتی ہیں۔ کیونکہ ورتیں بھی ایک تسم کے برتن سانپ کی طرف ایک تھی ہیں۔ کیونکہ ورتیں بھی ایک تسم کے برتن میں میں کیونکہ ایک تسم کے برتن بی میں کیونکہ ایک تسم کے برتن بی میں کیونکہ اور قبل جس کے اور قبل ہو تی ہیں۔ کیونکہ ورتیں بھی ایک تسم کے برتن بی میں کیونکہ ان میں سے اولا دمخفوظ ہوتی ہے۔

جنواب کے اقسام ۔ بعض خواب بالکل ظاہر ہوتے ہیں۔ان میں تجیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کے وکہ مشہ اور مشہ بہہ میں وجہ تشید بالکل ظاہر ہوتی ہے۔ای لیے سے حدیث میں آیا ہے کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں۔ بعض خواب اللہ کی طرف ہے ہوتے ہیں وہ اس قدر ظاہر ہوتے ہیں بعض فرشتہ کی طرف ہے ہوتے ہیں وہ سے خواب ہوتے ہیں وہ اس قدر ظاہر ہوتے ہیں کہ ان میں تعبیر کی صرورت ہی نہیں پڑتی اور جو فرشتے کی طرف ہے ہوتے ہیں وہ سے خواب ہوتے ہیں اور تجییر عبر اور جوشیطان کی طرف ہے ہوتے ہیں وہ ہے خواب ہوتے ہیں اور تجییر عبر اور جوشیطان کی طرف ہے ہوتے ہیں وہ پریثان یا جھوٹے خواب ہوتے ہیں اور تجیر عبر اور حافل اپنا حاصل کیا ہوا معنی خیال کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو خیال اسے مشاہدہ میں آئی ہوئی کی مناسب صورت جب و حال کر دیتا ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جوچ نے حال سے مشاہدہ میں آئی ہوئی کی مناسب صورت میں و حال کر دیتا ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جوچ نے حال سے مشاہدہ میں آئی ہوئی کی مناسب صورت میں و حال کر دیتا ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جوچ نے حال سے مشاہدہ میں آئی ہوئی کی مناسب صورت بین خواب کی وہوئی جن نہیں کرے گانہ دشن کو سان کی شکل میں اور نہ کی ہوئی میں اور نہیں دیکھا۔ بلکہ ان معانی کو ان صورتوں میں بیش کرے گانہ دشن کو ان کہ وہوئی جا در زاواند ھے نے اس میں ہے تھی چنے کوئیس دیکھا۔ بلکہ ان معانی کوان صورتوں میں بیش کرے گانہ دوئی کو ان کو ان میں ہوا کہ جو کے کوئیا سے تعبیر دیا ہے۔ اس کی کے کوئی اگر ہونے کا اند یشہ ہوا در ایس اصول تعبیر کے خلاف ہے۔ عام تعبیران کی قوانین کا علم ہے جن پر مجر خواب کی اور اس کی تعبیر کی عمارت اٹھا تا ہے اور موقع کے لئا خاسے تعبیر دیتا ہے۔ اس کے خواب کی ایک ہونے کی خواب کی ایک ہونے کے خواب کی ایک ہونے کے خواب کی ایک ہونے کی خواب کی ایک ہونے کے خواب کی ایک ہونے کی دور کی ایک کی ایک ہونے کی خواب کی ایک ہونے کی میں کی ایک ہونے کی میں ک

باوجود تعبیری مختلف ہوتی ہیں جیسے سمندر کی تعبیر بڑے بادشاہ ہے بھی عیض وغضب سے بھی اور رنج وغم سے بھی ہوسکتی ہے۔
اس طرح سانپ سے دشمن بھی مراد ہوسکتا ہے اور راز دار بھی اور زندگی وغیرہ بھی معبر پیکی قوانین یا در کھتا ہے اور ان قوانین کی مدد سے جو قر ائن مرتب ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ہر موقع پرخواب کے جو بچھ مناسب ہوتا ہے تعبیر دیتے وقت بیدا رکی کے قر ائن پر بھی غور کرنا پڑتا ہے اور حالت خواب کے قر ائن پر بھی اور خود معبر کے دل میں جوقر ائن پر بھی اور خود معبر کے دل میں جوقر ائن پر اہوتے ہیں ان پر بھی ۔ کیونکہ بعض لوگ پیدائش معبر ہوتے ہیں اور ہرا کیکو وہ کا م آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ سلف میں بیا کی دوسرے سے منتقل ہوتا رہا۔

فن تعبیر کے امام محمد ابن سیرین ہیں۔ اس علم میں حمد بن سیرین بڑے مشہور عالم گذر ہے ہیں لوگوں نے آپ ہی سے اس فن شرقوانین کصاور آج تک وہی قوانین نقل ہوتے چلے آتے ہیں۔ آپ کے بعد کر مانی نے اس برقلم اٹھایا۔ پھر اس پر پچھلے ارباب کلام نے کتا ہیں تکھیں۔ اس زمانے میں مغرب والوں میں ابن ابی طالب قیروانی کی کتا ہیں پڑھی جاتی ہیں جیسے معتبع وغیرہ اور سالمی کی کتاب الاشارہ۔ بہر حال بیدا یک ایساعلم ہے جونور نبوت سے درخشاں ہے کیونکہ صحیح حدیث کی روسے نبوت وخواب میں بہت پچھمشا بہت ہے۔ باتی غیب کی باتیں اللہ بی خوب جانتا ہے۔

# فصل نمبرسرا علوم عقلیہ معدا قسام کے

علوم عقلیہ انسان کے لیے طبعی علوم ہیں۔ کیونکہ انسان خودصا حب فکر ونظر ہے۔ بیعلوم کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام مذاہب ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے مدارک ومباحث میں سب برابر ہیں۔ بیعلوم بنی نوع انسان میں آغاز تدن ہی سے پائے جاتے ہیں انہیں علوم فلسفہ اور علوم حکمت بھی کہا جاتا ہے۔

علوم عقليه كي جا وتتمين: ريعلوم عقليه جارعلمون برمشتل بين:

ا علم منطق پر منطق آیک علم ہے جس مے معلوم تصورات بالقصد بقات کے ذریعے مجبول تصورات یا تصدیقات حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بیعلم ذہن کوفکری غلطی ہے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صاحب فکر ونظر موجودات وعوارض موجودات کا جوسراغ لگا تا جا بتا ہے۔ اس میں غلط وضیح کا پینہ چل جائے تا کہ وہ اپنی انتہائی فکری رسائی کے ذریعے حقیق حق پر واقف ہو جائے۔

۲۔ علم طبیعی پراس میں عناصر پر اور عناصر ہے مرکب ہونے والے اجہام کا جیسے نیا تات حیوانات اور معدنیات ای طرح اجرام فلکیہ 'حرکات طبیعیہ اورنفس کا جس سے پیر کمتیں پیدا ہوتی ہیں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مقدمه این خلدون \_\_\_\_\_ هئير دوم

سو۔ علم الٰہی پر: اگر روحانیت پر جو ماورا علیجیہ ہیں غور کیا جائے تو اے علم الٰہی کہتے ہیں۔ ہم۔ علم تعالیم پر: اس علم میں مقداروں پر بحث کی جاتی ہے۔اس میں بھی چارعلم داخل ہیں :

(r)

(۱) علم ہند سے اس علم کا موضوع مطلق مقدار ہے۔خواہ مقدار منققل (معدودات) ہو یامتصل بیسے خطر سطح اورجسم۔ یعنی متصل مقدار میں اگر طول ہوتو خط ہے۔اگر طول وعرض دونوں ہوں تو سطح ہے اگر ان دونوں کے ساتھ عمق بھی ہوتو جسم تعلیمی ہے الغرض اس فن میں انہیں مقادیر اور ان کے عوارض پرغور کیا جاتا ہے خواہ ذاتی عوارض ہوں یا وہ عوارض ہوں جوآلیس میں ایک دوسرے کولائق ہوتے ہیں۔

(۲) حیاب لینی وہ علم جس ہے منفعل (اعداد) کے عوارض کی معرفت حاصل ہوخواہ خواص کی حیثیت ہے یا عوارض

(٣) علم موسیقی: اس علم ہے آ واز وں اور سروں کی باہمی نسبتوں کا اور گانے کے اصول وقوانین کاعلم ہوتا ہے۔

علم ہیت اس علم سے افلاک کی شکلوں کی تعیین ان کے اوضاع کی شخص اور ہر گردش کرنے والے تارے کے لیے اس کا فلک معلوم کیا جاتا ہے جن کی پیچان آسانی مختلف حرکات سے ہوتی ہے جو مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں اور ان کے رجوع شہر جانے آگے آنے اور پیچیے جانے سے بھی ہوتی ہے۔ الغرض علوم فلا سفر کے ذکور و بالا بیسات اصولی علم ہیں۔ ان علوم میں منطق مقدم ہے۔ پھر تفالیم کا درجہ ہے۔ جس میں مقدم حساب ہے پھر ہندسہ ہے پھر ہندسہ ہے پھر موسیقی ہے پھر طبیعیات کا درجہ ہے پھر النہیات کا ہے۔ پھر ان میں سے ہرائیک علم سے فروق علم نکلتے ہیں۔ چنا نچے طبیعیات کا درجہ ہے ہے ما النہیات کا ہے۔ پھر ان میں سے ہرائیک علم سے فروق علم نکلتے ہیں۔ چنا نچے طبیعیات کے فروغ میں حساب فرائض اور معاملات بھی ہیں فروغ ہیں۔ جان یا ج بھی ہے۔ جب ہم جا ہیں ان زایجوں سے اصول وقو انین حساب سے حرکات کوا کب اور اپنی جگہوں پر تشہر نے کے لیے تعدیلات کوا کب معلوم کر لیتے ہیں علم ہیت کی ایک شاخ علم نجوم بھی ہے جس سے احکام خومہ بھی ہیا ہے واک بی بعد دیگر سے تھوڑی ہی روشنی ڈالنے ہیں۔

و کھے جن قو موں کی تاریخ جمیں معلوم ہے۔ ان میں اسلام سے پہلے دوہی بردی قو میں اقوجہ دیے جانے کے قابل ہیں۔ فارس اور روم ان دونوں قو موں میں جاری معلومات کے مطابق علوم دفنون کے بازار خوب گرم رہے ہیں کیونکہ آبادی کی کنڑ ت کی دجہ سے ان کی تہذیب پورے شاب پر اور تدن پورے عروج پر تھا۔ قبل از اسلام اور اسلام کے قریب آغاز اسلام کے زمانوں میں دنیا پر انہی کی حکمر انی تھی اور انہیں کو اقتد ار حاصل تھا۔ ان کے تمام شہرول کے گوشے میں علوم علیہ کے دریا جوش بارز ہے تھے۔ چنا نیے کلد انہوں کو اور ان سے قبل سریانیوں کو اور ان کے تمام شہرول کے جو تم اور دوہ ان علوم میں انہوں کو اور ان سے بارہ تھے۔ انہیں قو موں سے بیٹوم اہل فارس دیونان نے سکھے خاصے ماہر تھے۔ انہیں قو موں سے بیٹوم اہل فارس دیونان نے سکھے سرے معلوم میں انہوں کو ساتھ ایک دریا ہے تھے جوش بار وہ ان کا دور ہوا دور ہوا دور ہوا دور ہوا کہ بارہ باتھا۔ جوسا کہ دو تی کے دریا جو تا ہوں کی بار ہوا تھا۔ جیسا کہ دی کے جو دور سے اور مور خوں نے علاقہ مصر کے جنگی لوگوں کے جادو کے واقعات کھے جیں جو نکہ آسانی شریعتیں لگا تار باتی رہ گئی تا لئے اور قول کی جارہ نے۔ البتد ان کے کچھ دھند لے ہے آثار باتی رہ گئی ۔ جنہیں ان صنعتوں کی طرف منسوب ہونے والے بیا میٹ مٹا گئے۔ البتد ان کے کچھ دھند لے ہے آثار باتی رہ گئے۔ جنہیں ان صنعتوں کی طرف منسوب ہونے والے بیا تھا۔ مور نے والے کہ دیا ہونے والے بیا کہ میں مٹا گئے۔ البتد ان کے کچھ دھند لے ہے آثار باتی رہ گئے۔ جنہیں ان صنعتوں کی طرف منسوب ہونے والے والے کھوں کی طرف منسوب ہونے والے کو اللہ کی کیا تا میں دیا گئے۔ البتد ان کے کچھ دھند کے ہے آثار باتی رہ گئے۔ جنہیں ان صنعتوں کی طرف منسوب ہونے والے والے دور مورد کے دور ہونوں کے دور ہونے والے کیا تا میں کیا کھوں کے دور ہونوں کے دور ہونوں کے دور ہونوں کی طرف منسوب ہونے والے والے دور ہونوں کے دور ہونوں کی میں کیا گئی دور کیا گئی دور کے دور ہونوں کی طرف منسوب ہونے والے دور ہونوں کی طرف منسوب ہونے والے دور ہونوں کیا کہ دور کیا ہونوں کیا کہ دور کیا گئی دور کیا گئی دور کیا گئی دور کیا گئی دور کیا ہونوں کی دور کیا گئی دور کیا ہونوں کیا گئی دور ک

لوگ نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ حالا تکہ ان کی پشتوں پرشرع کی نگی تلواریں چیک رہی ہیں جوانہیں سیصنے سے مانع ہیں۔ اہل فارس میں علوم عقلیہ کا خاص رواج تھا اور ایک نیاں کا دامن براوسیے تھا اور کیونکہ ان کا ملک بھی وسیع تھا اور ایک زمائے سے ان میں حکومت چلی آئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بیعلوم فارس ہی سے بونان پنچے۔ جب سکندر اعظم نے دارا کوئل کر کے کمینیہ حکومت اپنے قبضے میں کی۔ اس وقت سکندر کے ہاتھ ان کے علوم جدید بے تمار کتابیں آئیں پھر جب مسلمانوں نے فارس کا علاقہ فتح کیا اور یہاں بے تمار کتابیں پائی میں خواص سیہ سالا رلشکر نے فاروق اعظم کو ان کتابوں کے علاقہ فتح کیا اور یہاں بے تمار کتابیں مسلمانوں کے لیے منتقل کر لی جائیں۔ کیکن فاروق اعظم نے انہیں جواب لکھا کہ انہیں سمندر میں خوات کہ یہ کتابیں مسلمانوں کے لیے منتقل کر لی جائیں۔ کیکن فاروق اعظم نے انہیں جواب لکھا کہ انہیں سمندر میں خوات کہ بیک کہا تھا تھا ان میں مراہی ہوگئے آئی میں ہوگیا ہے۔ آخر کار بیتمام کتابیں پانی میں ڈال دی کئیں اور ان کے ساتھ ساتھ اہل فارس کے علوم بھی ختم ہو گئے اور ہم تک نہ پہنے سکے۔

مثنا گئین با اصحاب رواق درم میں شروع میں یونانیوں کی حکومت تھی اوران میں علوم عقلیہ کا ایک وسیع میدان تھا۔ یونانیوں میں بڑے بڑے مشہور اور حکمت کے ستون حکماء گذرے ہیں۔ ان میں حکماء کی ایک جماعت مشائین یا اصحاب رواق کے لقب سے ملقب تھی۔ چو بہترین طریقہ تعلیم میں مشہور تھے۔ بیا یک سائبان کے نیچے بیٹھ کر جوانہیں دھوپ اورسردی سے محفوظ رکھتا تھا پڑھا پڑھا یا کرتے تھے۔

معلم اول بینی ارسطو: ان علوم میں سندارسطو کے زمانے سے باقاعدہ چلی آتی تھی۔ارسطو کے مشہور شاگر دفر دوسی اور تامسطیو ن پرسلسلہ سندختم ہوتا تھا ارسطوسکندراعظم کا استاد تھا جب کہ سکندراہل فارس پر غالب آچکا تھا اور ان سے ان کا ملک چھین چکا تھا ارسطوان علموں کا امام تھا اور اسے ان میں بڑی شہرت حاصل تھی۔اسے لوگ معلم اول کہنا کرتے تھے دنیا کا گوشہ گوشہ اس سے واقف ہے۔ پھر جب یونانیوں پر ڈوال آیا اور حکومت رومیوں کے قبضہ میں چلی گئی اور رومی عیسائی تھے تو شریعتوں کے قبضہ میں جنوظ درہا جو کتب خانوں شریعتوں کے مطابق بیرتمام علوم چھوڑ دیئے گئے۔البعہ بینجزانہ کتابوں اور کا بیوں میں محفوظ رہا جو کتب خانوں میں محفوظ رہیں۔

مسلمانوں میں علوم حکمیہ کا زواج: پھر دنیا میں آفاب اسلام طلوع ہوا اور مسلمانوں کا دنیا پر ایسا غلبہ ہوا جس کی

مثال نہیں ملتی مسلمان میسے ونیا کی دیگر اقوام پر غالب آئے تھے اس طرح روموں پر بھی غالب آئے ان کی حکومت کا

ہمادی اور صنعتوں سے ناوا قفیت ہے آغاز ہوا حتی کہ جب ان کی حکومت عروج کو پہنچی اور تدن میں تمام اقوام ہے براھے لگی تو

علام حکمیہ کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے ذمی پا در بوں اور علاء سے ان کا ذکر سناتھا جنہوں نے انہیں کیھے

مسلی جن تائے تھے اور اس لیے بھی کہ ان علوم سے انسان کے افکار میں بلندی وروشی پیدا ہوتی ہے۔

منصوم من ان کوتر اجم کاشوق: چنانچها بوجیفرمنظور نے شاہ روم کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ تعالیم (علوم حکمیہ ) کی تنابول تکلمہ کرا کر ہمارے پاس جیجا جائے۔شاہ روم نے منصور کے پاس اقلیرس اور طبعیات کی چند کتابوں کا ترجمہ کرا

مقدمه ابن خلدون من المنافذ الم كر بھيج ديا\_مسلمانوں نے ان كامطالعه كيا اوروہ ان كے مسائل ہے آگاہ ہوئے پھران ميں باقی كتابوں كے مطالعه كاشوق بھڑک اٹھا جب مامون کا دورحکومت آیا (چونکہ مامون عالم تھا اس لیےاسے علم کی طرف رغبت تھی ) تو اس کے دل میں ان علموں کا شوق پیدا ہوا اس نے رومی با دشا ہوں کے پاس وفد بھیجے کہ یونا نیوں کےعلوم نکال کرانہیں عربی رحم الخط میں کھوا دیا جائے اورمتر جموں کوان کے تراجم کے لیےمقرر کر دیا اور بغیرتر جمہ کرائے کوئی فن نہیں چھوڑ اپھرمسلمان اہل فکرنے ان کا گہرا مطالعہ کیا اوران فنون میں مہارت پیدا کی اوران علوم میں ان کی نگا ہیں انتہا کی گہرائی تک پہنچ گئیں۔ بلکہانہوں نے بہت ہے مسائل میں معلم اول (ارسطو) کی بھی مخالفت کی اور خاص طور سے ماننے نہ ماننے کے اعتبار ہے اس کے مسائل زیر بحث لائے۔ کیونکہ ان کے بڑن دیک وہی زیادہ مشہورتھا اور ان علوم میں بہت سی کتابیں لکھیں اور اپنے پییٹر ویونا نیوں سے

ا سلام میں مشہور فلاسفر اسلام میں مشہور بڑے فلاسفہ ابونصر فارا بی اور ابوعلی ابن سینامشرق میں اور قاضی ابوالولید ا بن رشد اور وزیر ابو بکر بن ساکع وغیرہ اندلس میں ان علموں میں انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ بیلوگ مشہور ومعروف اور مرجع الظار ہیں۔ بہت سے علماء نے تعالیم پران کے متعلقہ علوم جیسے نبحوم جاد واور طلسمات پر قناعت کی۔اس سلسلے میں مسلمہ بن احمد مجریطی اندلس اوران کے شاگر دمشہور ہیں غرضیکہ اسلام میں بیعلوم اوران کے علماء داخل ہوئے اوران کی طرف جھکنے کی وجہ ہے بہت ہے اوگوں پر بیعلوم غالب آ گئے اور وہ ان پرعملدر آمد کر کے گنا ہوں کا انکار کرنے لگے۔سحروطلسمات کے مٹ جانے کے بعدان کا پھراسلام میں گھس آناسخت قابل افسوس ہے۔ پھر جب مغرب واندلس میں تدن کی ہوارک گئی اوراس کے زوال کی وجہ ہے علموں میں بھی زوال آنے لگا تو یہاں ہے علمی چرچا اٹھنے لگا۔البتہ کچھ دھند لے سے نشا نات رہ گئے جو کسی کسی میں یائے جاتے تھے یا چندعلائے اہل سنت میں دکھائی دیتے تھے۔ہمیں جوخبر ملی ہے کہ مشرق میں ان علموں کی پونجیاں فراوانی سے پائی جاتی ہیں خصوصاً عراق مجم اور ماوراءالنہروغیرہ میں اور سیجھی کہوہاں علوم عقلیہ کا بڑازور وشور ہے۔ کیونکہ ان کی آ با دیاں بھر پور میں اور وہاں تدن نے اپنی جڑیں بھیلا رکھی میں میں نے علاقہ خراسان کے شہر ہرات کے ایک بڑے مصنف کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جوسعدالدین تفتازانی کے نام سے مشہور ہیں۔ بیہ کتابیں علم کلام اصول فقداورعلم بیان میں لکھی گئ ہیں اور بتاتی ہیں کہ سعد الدین کوان علموں میں بڑا ملکہ حاصل تھا اور وہ نتمام علوم عقلیہ میں ماہر تھے اللہ جسے جا ہے جوعطا فر ما دے اسی طرح ہمیں خبر ملی ہے کہ اس زمانے میں فرنگیوں کے علاقہ زوبہ میں اور اس کے شالی مضافات کی حدود میں سیعلوم بہت رانج ہیں اور ان کے مسائل وہاں شاہ پر ہیں اور ان کی گئی تعلیم گا ہیں اور کتابیں جامع اور گر پور ہیں اور غلیہ کی بھی خوب کثرت ہے۔اللہ جامثا ہے کہ وہاں کیا ہے اور وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جے علیمتا ہے نتخب کرتا ہے۔

# فصل نمبرهما

### عددى علوم

ان علوم میں بہلا درجہ ارتماط بھی کا ہے۔ ارتماط بھی میں خواص اعداد تالعیف کی حیثیت سے پہچائے جاتے ہیں۔خواہ تالیف تواتر کے ساتھ ہو یا تصنیف کے ساتھ مثلاً اگراعداد ایک عدد کی زیادتی کے ساتھ آئیں تو گنارے والے دونوں عد دوں کی جمع ان ہر دوعد دوں کی جمع کے برابر ہوگی ۔جن کا بعد طرفین کے عددوں سے ایک ہی ہوجیسے ۵'4' ا' بس ۵+۱۱= ۱۷\_اس طرح ۷٬۱۴٬۱۴٬۱۴٬۱۴٬۱۴٬۱۴ چنانچه ۱۸=۱۲۷ کا طرح ۱۲+۱۵=۱۳۷ گران اعداد کا شار طاق بهوتو طرفین کا مجموعه درمیان کے تنہاعدد کے دگئے کے برابر ہوگا۔ جیسے ۲٬۵٬۳٬۳٬۴۰ کا بیسب مل کر۵عدد ہوتے ہیں جوطاق ہے اس میں ۲+۲=۸ اس طرح ۳+ ۵= ۱۸س طرح ۴- ۲= ۱۸ورا گرشار و تعداد دونوں جفت ہوں تو طرفین کے اعداد کا مجموعہ درمیانی اعداد کے مجموعہ کے برابر ہوگا جیسے ۲٬۳٬۳٬۴ میہاں۲+۸=۰۱اس طرح ۲۰+۲=۱۱س کے قاعدے سے مجمول اعداد معلوم ہوتے ہیں مثلا ۵'ی' 9'۱۱ میں ۵+۱۱=۲۱۱س طرح 9+ ی=۲۱معلوم ہوا کہ ی سے مراد ۷ ہے۔ اس طرح اگر ایک ہی نسبت سے لگا تار اعداد آئيں تو اوّل ثانى ہے آ دھا ثالث اور ثانى ثالث ہے آ دھا ثالث ہوگا على بذاالقياس ہرسابق لاحق ہے آ دھا ہوگايا ثلث ہوگا۔ جیسے۲۴٬۱۲٬۲۳ سیطرح۴٬۳٬۲۷٬۱۲٬۲۲ کیونکہ طریقین کی ایک دوسر سے میں ضرب ان دونو ں عددوں کی باہمی ضرب کے برابر ہے جن کا طریفین سے بعد یکساں ہواس طرح اگر بعدا دطاق ہوتو درمیانی تنہاعدد کے مربع کی برابرطرفین کی ظَرِب ہوگی۔ جیسے '''''' ۱۹۴۴ ۳۳۴ ۳۳۴ ۳۳۴ اسی طرح ۸×۸ = ۱۳۳ اسی طرح وہ عددی خواص ہیں جوعد دی مثلثاً ہے' مربعات مخسات اورمنہ سات سے بیدا ہوتے ہیں جب کہ بیسب لگا تارا پنی سطروں میں اسی طور سے رکھے جا کیں کہ ایک ہے اخیر عدد تک جمع کر دیئے جائیں تو مثلث بن جائے گی اسی طرح لگا تارا یک سطر میں ضلعون کے بیچے مثلثات واقع ہوں گ پھر ہرمثلث پرمثلث سے قبل کے ضلع کا ۱/۴ بڑھا دیا جائے تو وہ مربع بن جائے گی اور ہرم بع پر ماقبل کی مثلث کا ضلع بڑھا دیا جائے تو مختس بن جائے گی۔اسی طرح مسدس بن جائے گی اوراضلاع کے لگا تارآ نے سے شکلیں لگا تارآ ئیں گی اورطول و عرض والی ایک جدول پیدا ہو جائے گی جس کے عرض میں لگا تاراعداد ہوں گے پھر لگا تارمنات تھرم بعات پھر مخسات ہوں گے اورطول میں ہرعد داوراس کی شکلیں ہوں گی ۔خواہ وہ کہیں تک کیوں نہ بیٹی رہے ہوں ان اعداد کے طول وعرض میں جمع نقسیم میں عجیب وغریب خواص پیدا ہوتے ہیں جوغور وخوش کر کے ان سے نکا لیے جاتے ہیں اور ان کے مسائل وخواص جو ' جفت وطاق کے' جفت کے جفت کے' طاق کے جفت کےاور جفت وطاق کے جفت کے پیدا ہوتے ہیں وہ کتابوں میں لکھیے ہوئے ہیں۔ان میں سے ہرایک کے خواص ہیں جواس فن میں موجود ہیں اور کسی اور فن میں نہیں بیفن اجز ایے تعالیم کا پہلا اور منتحکم جزو ہے اور براہین صاب میں داخل ہے۔اس فن میں اگلے پچھلے علاء کی بہت سی کما میں ہیں۔اکٹر حکماءنے اسے تعالیم میں شامل کر کے اس پر لکھا ہے۔ اس میں کوئی علیمہ ہ اور مستقل کتاب نہیں لکھی۔ جیسا کہ قد ماء میں سے ابن سینا نے

کتاب الشفاء والنجاء وغیرہ میں اس فن پر لکھا ہے۔ پیچلے حکماء نے تو بیفن چھوڑ ہی دیا کیونکہ نیہ پڑھا پڑھایا نہیں جاتا اور دلائل میں فائدہ بخشی ہے۔ حساب میں نہیں اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا جب کہ ان کا خلاصہ برا بین حسابیہ میں لے لیا ہے جیسا کہ ابن بنانے اپنی کتاب رفع الحجاب میں کیا ہے۔

حساب علم الاعداد کی ایک شاخ حساب بھی ہے۔ حساب ایک علمی صنعت ہے اس کے بنیا دی مسائل جمع تفریق ضرب اور تسیم ہیں ۔مزید مخضر کرونو صرف بنیا دی مسائل دو ہی ہیں جمع اور تفریق۔اگر اعداد تنہا تنہا جمع اور تفریق کیے جائیں تو اسے جمع کہتے ہیں اگر تضعیف کے ساتھ جمع کیے جا کیں تو تم دوسرے عدد کے افراد میں ایک عدد کو دگنا کر دوتو بیضرب ہے دراصل ضرب بھی جمع ہی کی ایک نوع ہے۔اسی طرح اعداد میں تفریق یا تو تنہا تنہا دوعد دوں میں ہوتی ہے کہ سی مخصوص عدد سے کوئی مخصوص عددگھٹا دیا جائے اور باقی معلوم کرلیا جائے اسے تفریق یا طرح کہتے ہیں۔اس طرح گھٹانے کی ایک نوع تقسیم ہے جس میں متساوی اجزاء جن کی تعداد معلوم ہوتی ہے گھٹا دیئے جاتے ہیں پھریید دونوں یا جاروں قاعد ہے سیجے اعداد میں بھی برتے جاتے ہیں اور کسروں میں بھی۔ کسر کسی صحیح عدد کے مکڑوں کو کہتے ہیں۔اسی طرح بیر قاعدے جڈروں میں بھی برتے جاتے ہیں جذراس عدد کو کہتے ہیں جسے اس کے ہم مثل میں ضرب دیا جائے جیسے ۱۲ کا جذر ہم ہے۔ ( کیونکہ ۴×۲۲) اور ۱۲ س کا مربع ہے۔ پیصنعت لوگوں میں رائج ہے اس کی معاملات میں حساب کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں نے حساب میں کثرت سے کتابیں کھی ہیں جو مختلف علاقوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے بچوں کو حماب ہی یڑ ھایا اجما ہے کیونکداس سے واضح معلومات اورمنظم دلائل معلوم ہوتے ہیں اور ان سے عموماً عقل میں روشنی اورٹنس میں صداقت کا مادہ بیدا ہوتا ہے۔لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے حساب سیھا ہوگا اس پرصداقت کا غلبہ ہو گا کیونکہ حساب کے دلائل جیجے تلے اور بالکل صحیح ہوتے ہیں اور انسان خوب جانچ پر کھر کرانہیں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے سچائی اس کی عبادت بن جاتی ہے آور وہ صدافت ہی اختیار کر لیتا ہے۔اس زمانے میں مغرب میں حساب میں جو بہترین کتاب کتاب اکھارالصغیر ہے۔حساب میں ابن بناء مراکشی کی ایک مخضر کتاب ہے جو حساب کے تمام قاعدوں کی جامع اور بڑی مفید ہے۔ ابن بناء نے اس کی شرح بھی کہھی ہے جس کا نام رفع الحجاب رکھا ہے۔ پیشرح مبتدی کے لیے ذرامشکل ہے کیونکہ اس میں مضبوط ومشحکم دلائل ہیں۔اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب جلیل القدر ہے۔ہم نے اساتذہ کواسی کی تعریف میں رطب اللمان پایا ہے اور پرتعریف ہی کے لائق ہے۔اس میں پیچید گی براہین کی راہ سے آئی ہے۔ باقی اس کے مسائل واعمال سب آ سان ہیں۔ جب ان کی شرح کی جاتی ہے تو ان مُلوں کی علتیں بتائی جاتی ہیں اور اعمال صابیہ کی علتیں ذرا مجھنے میں وشوار پڑتی ہیں۔ پیدوشواری دیگرعلوم کے مسائل کی علتوں میں نہیں پیدا ہوتی۔

الجبرا: الجبرا بھی علم الاعداد کی ایک شاخ ہے اس صنعت میں کسی معلوم فرضی عدد سے مجہول عدد نکال لیا جاتا ہے جب کہ دونوں عددوں میں کوئی خاص نسبت ہواور وہ نسبت اس مجہول عدد کوچا ہتی ہو۔ چنا نچر بطریق ضرب مجہولات کے کئی مراتب مقرر کیے گئے ہیں۔ بہلا درجہ عدد کا ہے کیونکہ اس کے ذریعے مجہول عدد متعین ہے جو خاص نسبت سے نگال لیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسرا درجہ شکے کا ہے کیونکہ ہر مجہول اپنے ابہام کی راہ سے شے ہے اور جذر بھی ہے کیونکہ دوسرے مرہے میں اس کے لیے دوسرا درجہ شکے کا ہے کیونکہ دوسرے مرہے میں اس کے لیے

الجبرے کا بہلامصنف سب سے پہلے الجبرے پر ابوعبد اللہ خوارزی نے تتاب کھی ان کے بعد ابو کامل شجاع بن اسلام نے ان کے بعد دیگر لوگوں نے بھی کتابیں کھیں۔ الجبرے کی ششگانہ مساوات پر ان کی بہترین کتاب ہے۔ اندلس والوں نے اس کی بہت می شرحی کتھی ہیں۔ ان سب میں بہترین شرح کتاب القرشی ہے۔ ہمیں بعض مشرقی ائم تعلیم کی طرف بہترین می خبر میں کار میں میں کار کیا ہے جو کے بیس سے بچھ مسائل جبریہ نکال لیے ہیں اور ان سب کی مثالیں بھی نکال لی بہترین کودلائل ہندسیہ سے محقق و مدلل کیا ہے۔

روز مرہ کا حساب میں جن ہے لین دین میں خرید وفروخت میں پیائش اور زکو ہ کے سلسے میں وہ خاص خاص حساب کی کے گر شامل ہیں جن ہے لین دین میں خرید وفروخت میں پیائش اور زکو ہ کے سلسے میں عام طور پر روز مرہ حساب کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اس حساب میں مجبول معلوم نامعلوم سی حسر جذر اور کعب وغیرہ جیسے مسائل پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ خساب میں زیادہ سے مہارت ومشق پیدا کرنامقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ آیک قاعدہ کو بار ہا جمل میں لانے سے مہارت ومشق پیدا کرنامقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ آیک قاعدہ کو بار ہا جمل میں لانے سے وہ قاعدہ ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے اور ملکہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اندلس کے ریاضی دائوں نے اس فن حساب میں بہت سی کتا ہیں کھی ہیں جن میں مشہور معاملات زہراوی 'معاملات این الحم اور معاملات ابو مسلم بن خلادون ہیں جو مسلمہ جمر بھی کتا ہیں ہیں۔

علم الفرائض جھی علم الاعداد کی آیک شاخ ہے علم الفرائض آیک حسابی صنعت ہے جس سے اصحاب فرائض آیک حسابی صنعت ہے جس سے اصحاب فرائض کے سہام کی تصحیح بین بدوماتی ہے جب کہ وہ متعدد ہوں اور کوئی وارث فوت ہو جائے اور اس کے سہام اس کے وارثوں پر سیجے سیجے نہ بینے ہوں یا سہام اجماع کے وقت مال ہے زیاوہ ہوجاتے ہوں یا بعض وارثوں بیس نزاع ہو۔ کوئی اسے وارث ما نتا ہو اور کوئی نہ ما نتا ہو۔ ان تمام صورتوں میں مخصوص اعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن سے ہروارث کواس کا صحیح حصد نگال کر بتایا جا تا ہے۔ علم الفرائض میں حساب کو بہت بڑا وخل ہے اس میں صحیح کسر جذر معلوم اور مجمول غرضیکہ برقتم کے حساب کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ ابواب فرمنے میں ابواب پر مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس میں فقہ کا بھی آیک حصد ہے یعنی احکام وراث کا کہ پڑتی ہے چونکہ ابواب قرائض فقمی ابواب پر مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس میں فقہ کا بھی آیک حصد ہے یعنی احکام وراث کا کہ

## فصل نمبرها ریاضی ٔ ہندسہ

ریاضی میں مقادر کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ خواہ مصلہ مقادیر ہوں جیسے خطائے اور جہم یا مفعلہ جیسے اعدادای طرح اس فن میں مقدروں کے عوارض ذاتیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے جیسے ہر مثلث کے درواز ہے دو قائمہ زاوایوں کے برابر ہوتے ہیں یا جیسے وہ مثل کا کہ کا ب حیارہ وغیرہ اس فن میں یوناغیوں کی کتاب جیسے وہ مثل کا حربی ہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ اس فن میں یوناغیوں کی کتاب الاحلیدس ہے جس کا عربی ہیں ترجہ کیا گیا ہے۔ کتاب الاصول اور کتاب الاصول اور کتاب الارکان بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب اس فن میں میتذیوں کے لیے کافی مفصل ہے اسلام میں ایو جعفر مضور کے ذمانے میں اس کا عربی میں ترجہ ہوا۔ متعدد متر جمول کی وجہ سے اس کے نینے ہیں الگ ہیں۔ ایک حتین بن اسحاق کا ترجمہ ہے۔ ایک خابت بن قرہ کا اور ایک یوسف بن تجاج کا۔ اس کتاب میں ہا مقالے ہیں۔ چار مقالے سطوں کے بارے میں ہیں ایک متناسب مقداروں کے بارے میں ہے۔ ایک صفوں کی باہمی نہیں متناسب مقداروں کے بارے میں ہے۔ ایک صفوں کی باہمی نہیں ہیں۔ جار میں ہیں۔ ایک متناسب مقدار میں کے بارے میں ہیں۔ جار میا ہیں ہیں ہیں۔ جار کیا ہوں کی بارے میں ہیں۔ ایک ہیں۔ جاور بان جام اسمال ہیں ہیں۔ جار کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ہیں۔ جن خوص کر دیا ہے۔ اس کتاب کی ہوں۔ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی ہوں کی ہوں ہیں ہیں۔ اس کی شرطین ہیں دیا نے تعالیم اشفا میں ایک مستقل ہوتا ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں۔ بین کتاب ریاضی کا مبداء ہو اور منبع ہے۔ ریاضی سے عقل میں روشی اور قریس استقامت بیدا اس کی شرطین ہیں کو کیا ہوں کی ہونے ہوں کیا ہوں کی

ہوتی ہے کیونکہ اس کے دلائل کانظم الیاروش وواضح اور تریب الین ظاہر ڈبین ہوتی ہے کہ ان میں غلطی کا اختال ممکن ہی نہیں ا ہوتا۔ اس کی مثل کرنے سے انسان فکری غلطی ہے محفوظ رہتا ہے اور مثل کرنے والوں میں عقل کا اضافہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں افلاطون کے مکان کے درواز ہے میں داخل نہ ہو' ہمارے افلاطون کے مکان کے درواز ہے میں داخل نہ ہو' ہمارے اسا قذہ فرمایا کرتے ہے فکر کے لیے ملے الہندسہ کی مثل اس طرح ہے جیسے میلے کپڑے کے لیے صابن ہوتا ہے کہ کپڑے کا سب اساتذہ فرمایا کرتا ہے اور اسے جبکا دیتا ہے۔ اس فن کے حسن ترتیب و مثل کچیل نکال با ہر کرتا ہے اور اسے جبکا دیتا ہے۔ اس طرح بیام فکر کو مجلا کر کے اسے جبکا دیتا ہے۔ اس فن کے حسن ترتیب و نظم سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔

کردی اشکال اس فن کی ایک شاخ کردی اور مخروطی شکلوں سے مخصوص ہے کردی شکلوں کے بارے ہیں یونا نیوں کی دو کتا ہیں ہیں۔ ایک ساود وسیوس اور آیک میلاوش کی۔ ان میں کردی اشکال کی سطحوں کا اور ان کے کلڑوں کا بیان ہے۔ تعلیم میں اول الذکر کی کتاب پر میں اول الذکر کی کتاب پر موقوف ہیں۔ گئی ملائے کا مطالعہ کرنے والوں کو دونوں کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ علم ہیت کے براہین ان دونوں کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ علم ہیت کے براہین ان دونوں کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ علم ہیت کے براہین ان دونوں کتابوں پر موقوف ہیں۔ کیونکہ تمام علم ہیت میں آسانی کروں سے اور ان کے وارض سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی ان دائروں وغیرہ سے جو ترکات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ جب تک کسی کو کردی شکلوں کے احکام معلوم تہ ہوں وہ علم ہیئت سمجھ نہیں سکتا۔

مخروطی اشکال مخروطی اشکال بھی علم الاعداد کی ایک شاخ ہے۔ جس میں ان شکلوں کے عوارض ہندی دلیلوں سے شاہت کیے جاتے ہیں۔ جو تعلیم اوّل پرموقوف ہیں۔ یہ فن علمی صنعتوں میں جن میں مادہ اجہام ہوتے ہیں جیسے بڑھئی اور معمار کے کام میں کام آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عجیب وغریب مور تیاں اور نا دراجہام کس طرح بنائے جائیں ؟ اور کیونکہ جرفیل کے اوز اروضع کیے جائیں اور کس طرح جرفیل کی مشینوں سے بڑے بڑے اجہام او پراٹھائے جائیں۔ بعض علماء نے اس فن کی علمی تداہر میں ایک کتاب کھی ہے جس میں عجیب وغریب تداہیر بیان کی ہیں۔ عوام کے لحاظ سے یہ کتاب مشکل ہے کیونکہ اس میں براہین ہندسہ سے کام لیا گیا ہے۔ یہ کتاب لوگوں میں موجود ہے اور اسے بنی شاکر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

مساحت ویاضی کی ایک شاخ مساحت بھی ہے۔ اصول مساحت کے پیش نظر زمین کی بیائش کی جاتی ہے اور بیائش ہی جائے ہی مساحت کے معنی معین زمین کی مقدار علیحدہ کرنا۔ خواہ بالشت کے ذریعے بیائش کی جائے یا گر وغیرہ سے سامت کے مقابلہ سے کہ ایک زمین کا دوسری زمین کے برابر اندازہ لگالیا جائے۔ بیائش کی ضرورت کھیتوں 'مربعوں اور باغوں پرلگان مقرد کرنے کے لیے پڑتی ہے یا شرکاء یا ور ٹاکے جھگڑوں کے وقت زمین کی بیاباغ وغیرہ کی بیائش کرنی پڑتی ہے۔ لوگوں نے اس موضوع پراور بھی بہت کتابیں لکھی ہیں۔

مناظرہ مناظرہ بھی ریاضی کی ایک شاخ ہے۔ بیا کی ایساعلم ہے جس سے نگاہ کی غلطی کے اسباب اوران اسباب کے

## فصل نمبر ۱۶ علم ہیئٹ

علم بیت میں فابت متحرک اور متحر سیاروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اوران مختلف حرکات سے جوان سے لا زمی طور پر پیدا ہوتی ہیں افلاک کی اشکال واوضاع پر براہین ہندسہ کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اس پر کہ زمین کا مرکز فلال آقاب کے مرکز کے خلاف ہے آنے والی اور جانے والی حرکات سے استدلال کیا جاتا ہے اور تاروں کے رجوع اور استقامت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ تاروں کے بھی چھوٹے چھوٹے فلک ہیں جن میں بیتارے موجود ہیں اور بیا فلاک فلک اعظم کے پنچ حرکت کررہے ہیں۔ اس طرح ایک تابت سے آٹھویں فلک کی حرکت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک تاری کے متعدد افلاک پر گئی میلا نات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس اس فن میں روشی ڈالی جاتی ہے۔ موجود ہ زمانے میں حرکات افلاک کا اوران کی کیفیات واجناس کاعلم آلات رصد کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمیں حرکات افبال وادبار کاعلم اپنے اپنے طبقے میں افلاک کی ترکیب کا پیدا وررجوع واستقامت وغیرہ کی معرف رصد ہی ہوئی۔ یونائی خاص طور سے رصد کا انجمام کرتے سے اور ہرطرح کے آلات رصد سے میں جوئی۔ یونائی خاص طور سے رصد کا انجمام کرتے سے اور ہرطرح کے آلات رصد بیم ہیا کرتے ہے۔ تا کہ اس کے ذریعے ہی خصوص تاریح کی موافقت پرولائل بھی منقول ہیں کہ اس سے کس طرح کا م لیا جائے۔ اسلام میں رصد برزیادہ توجہ ہیں دی گئی۔ البتہ مامون کے زمانے میں لوگ اس طرف قدر سے متوجہ ہوئے۔ امون نے رصد کا ممراز لیہ اور حرکت فلک سے اس کی حرکت کی موافقت پرولائل بھی منقول ہیں کہ اس سے کس طرح کا م لیا جائے۔ اسلام میں رصد برزیادہ توجہ ہیں دی گئی۔ البتہ مامون کے زمانے میں لوگ اس طرف قدر رہ متوجہ ہوئے۔ امون نے رصد کا ممراز لیک اس طرف قدر رہے موجہ ہوئے۔ امون نے رصد کا ممراز لیک ان اور ایک اس طرف قدر رہ متوجہ ہوئے۔ امون نے رصد کا ممراز لیا درائی گئی۔ البتہ مامون کے زمانے میں لوگ اس طرف قدر رہ متوجہ ہوئے۔ امون نے رسان کے ذرائے میں لوگ اس طرف قدر رہی کہ کا ممرازی کی اور کئی اور کی گئی۔ البتہ مامون نے درائی میں کہ اس کی اور کئی اور کیا گئی درائی میں کو کئیں کی اور کی کی اور کی گئی۔ البتہ مامون نے درائی میں کی درائی میں کی اور کئی کی درائی کی درائی میں کی درائی کی درائی میں کی درائی میں ک

بلکہ مامون کی موت سے پھرلوگ اس سے غافل ہو گئے اور بیسب مٹ مٹا گیا اور بعد والوں نے پرانی رصدوں پر مجروسہ کرلیا جونا کافی و نا قابل اعتبار تھیں کیونکہ صدیاں گذر جانے کی وجہ سے نئی تحقیقات کی ضرورت تھی کیونکہ صدیوں کے گذرجانے پرحرکات میں اختلاف پیدا ہونا لازی ہے اور آلدرصد یہ کی حرکت کی مطابقت افلاک وکوا کب کی حرکات سے تقریبی ہے تحقیق نہیں علم ہیت آکی شریف صنعت ہے۔ عوام میں یہ جومشہور ہے کہ علم ہیت آسانوں کی شکلیں و آسان و کوا کب کی ترتیب تحقیق نہیں علم ہیت آتا ہے بلکہ یعلم توبہ بنا تا ہے کہ افلاک کی صورتیں وہتیں ان حرکات سے لازم آتی ہیں ممکن ہے کہ وہ دو محقف چیزوں کا لازم ایک ہی ہو۔ اگرہم یہ دعویٰ کریں کہ حرکات لازم ہیں تو اس طرح لازم سے ملزوم ہیں ممکن ہے کہ وجود پر استدلال ہوتا ہے اور اس سے کی صورت ہے بھی حقیقت میں روشی نہیں پڑتی علم ہیئیت ایک جلیل القدر اور تقلیم المنفعت علم ہے اور تعالیم کا ایک رکن ہے۔ اس فن میں بہترین کتاب کتاب الجمطی ہے جے بطیموں کی بتاتے ہیں۔ حالا نکد ملاطین یونان میں ہے کوئی بادشاہ بطیموں کے نام کا نہیں پایا جاتا۔ اس لیے کتاب کی شرح کرنے والوں کا بی نظر ہے جے نہیں میں ابن رشد ابن سے کمائے اسلام نے اس کو مخضر کیا جیسا کہ ابن سریا نے کیا ہے اور اس تعالیم شفا میں درج کیا ہے۔ اندلس میں ابن رشد ابن سمجھ کا کے اسلام نے اس کو مخضر کیا جیسا کہ ابن خرعا فی نے بھی اس کا خلاصہ لکھا ہے اور بہت آسان بنا ویا ہے اور براہین ہندسہ کو حد فرکر دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ علم سکھائے جن سے وہ نا آشنا تھا سجان اللہ و بحد وہ بحان اللہ التعظیم۔

علم الا زیاج علم ہیئت کی ایک شاخ علم الا زیاج بھی ہے۔اس میں ستاروں کی جال وغیرہ کا حساب قوانین اعداد پر درج کیا جاتا ہے اور بیئت کے دلائل ہے ستاروں کی مخصوص وضع پہچانی جاتی ہے کہان کی رفتارست ہے یا تیز اور استفامت و رجوع وغیرہ کا بھی علم ہوتا ہے۔اوراس سے افلاک میں ستاروں کے مقامات بھی پہچانے جاتے ہیں جن کاعلم ان کی حرکتوں ے ہوتا ہے جو ہیت کی کتابوں میں مرتبہ قوانین سے نکالے جا کر تفصیل سے مندرج ہیں علم ہیت کے پچھا کیے قوانین ہیں جوبطور مقد مات واصول کے کام دیتے ہیں اورانہیں ہے مہینے ایا م اور گذشتہ تاریخیں معلوم ہوتی ہیں اور کچھاصول ایسے ہیں جن ہےاوج حفیض میلانات اصاف حرکات اور بعض حرکات ہے بعض حرکات کے استخراج کاعلم ہوتا ہے علماء بیتمام حساب ا یک مرتب جدول کی صورت میں لکھ دیتے ہیں تا کہ بچھنے میں مبتد یوں کوآسانی ہوانہیں جدولوں کا ازیاج کہتے ہیں۔اوراس فن کی رویے مفروضہ وقت میں تاروں کے مقامات نکا لنے کو تعدیل یا تقویم کہتے ہیں۔اس فن میں اگلے پچھلے علماء نے بہت می کتا ہیں کھی ہیں۔جیسے بنانی اورا بن کما دوغیرہ نے جارے زمانے میں مغرب میں متاخرین ابن اسحاق کی زیج (جدول) کو قابل اعتاد سجھتے ہیں۔ ابن اسحاق ساتویں صدی کے شروع میں تونس کا ایک منجم گذرا ہے۔ کہتے ہیں اس جدول میں ابن اسخق نے اپنی تحقیق رسد کے مطابق درج کی ہے۔ صقلیہ میں ایک یہودی ہیئت وتعالیم میں ماہرتھا اس نے رصد کا انتظام کر رکھا تھا۔ · اوراے رصد کے ذریعے ستاروں کے جو پھراحوال وحرکات معلوم ہوتے تھے۔ان سب کولکھ کرابن اسحاق کے پاس بھیج دیا۔ کرتا تھا۔اس کیےاہل مغرب کے نزویک اس جدول کی بڑی قدرومنزلت تھی۔ کیونکہان کے زعم کےمطابق ان کا ماخذ واقعی قابل اعتاداورانتها كي متحكم تفاابن بناء نے به جدول مخضر كي اوراس كا نام منهاج ركھا۔ منهاج كولوگوں نے بڑے شوق ہے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کیونکہ اس میں عمل بے حدا آسان کردیئے گئے تھے۔ فلک پرستاروں کے مقامات پہچائے کے لیے ضرورت یر تی ہے کہ احکام نجومیہ انہیں پر موقوف میں کیونکہ اسی جدول سے وہ آ فار معلوم ہوتے میں جو کا تنات میں اوضاع فلکیہ سے اخذ کیے جاتے ہیں اورانہی سے ملکوں حکومتوں اورانسان کی پیدائشوں پڑتھم لگایا جاتا ہے ہم اس پر بعد میں روشنی ڈالیس گے اوران کے دلائل وضاحت ہے بیان کریں گے۔انشاءاللہ

# فصل نمبر 12 علم منطق

علم منطق میں ایسے اصول وقوا نین ہیں جو ماہیوں کو پہنچوالے والی تعریفات میں اور تصدیقات کے نقع بخش ولاکل میں صحیح کوغلط سے ممتاز کر دیتے ہیں اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اوراک میں اصّل وہی محسوسات میں جوانسان کو پنجگا نہ حواس کے ذریعےمعلوم ہوتے ہیں۔ پنجگا نہ حواس کے اورا کات میں تمام حیوان مشترک ہیں خواہ وہ ناطق ہوں یاغیر ناطق۔ انسان دیگر حیوانات سے کلیات کے ادراک کی وجہ ہے متاز ہے۔کلیات محسوسات کے لباس سے عاری ہوتی ہیں۔ کلی کی سے صورت ہوتی ہے کہ خیال متفق الحقائق افراد ہے ایک الی صورت جن لیتا ہے جوان تمام محسوس افراد پرمنظبق ہوتی ہے یہی صورت کلی کہلاتی ہے جیسے انسان وغیرہ۔ پھر خیال ان متفق الحقائق کے ساتھ دوسرے افراد ملاتا ہے جوبعض باتوں میں مشترک ہیں پھران مختلف الحقائق افراد ہے ایک صورت چن لیتا ہے۔جواشترا کی اعتبار سے دونوں کے افراد پرمنطبق ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک کلی ہوتی ہے جیسے حیوان وغیرہ۔ای طرح انسان تجرید میں تر تی کرتا ہے جاتا ہے اورالی کلی (جو ہر) پر پہنچ جاتا ہے جو تھن بسیط ہوتی ہے اور اس سے او پر کوئی کا نہیں ہوتی۔ مثلا سب سے نیچے کی کلی (نوع) انسان ہے۔ کیونکہ انسان زیدعمر بکروغیرہ سب پرصادق آتا ہےا ہے نوع کہا جاتا ہے پھرزید وبکر کے ساتھ گھوڑ ااور گدھا ملا کرغور کیا جاتا ہے تواس پر حیوان صادق آتا ہے۔ بیرانسان کے اوپر کی کلی ہے جھے جنس کہتے ہیں۔ پھران کے ساتھ نباتات بھی ملا کرغور کیا جاتا ہے۔ جن رجهم نامی صاوق آتا ہے۔ پھران کے ساتھ جمادات ملا کرغور کیا جاتا ہے جن رجهم مطلق صادق آتا ہے۔ پھرجهم مطلق ك اوپر جو برہ جو بسيط ہے اور جنس الا جناس ہے۔ جو ہرير آكر خيال ظهر جاتا ہے اور مزيد تجريد نہيں كرسكتا۔ حق تعالى نے انسان کوفکر عطا فر مایا ہے جس کے ذریعے وہ علوم وفنون حاصل کرتا ہے۔ پھرعلم یا تو کسی ماہیت کا تصور ہوتا ہے یعنی سادہ ادراک ہوتا ہے جس کے ساتھ تھم نہیں ہوتا یا اس میں کسی چیز کا کسی چیز کے لیے ثبوت کا حکم ہے جے تقدیق کہتے ہیں۔اس لیے کلی نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کی دوصور تیں ہوتی ہیں یا تو فکر بعض کلی کو بعض کے ساتھ جمع کر کے ذہن میں ا یک کلی صورت پیدا کر دے گا جوابے خارجی افراد پر صادق آئے گی۔ یہی کلی ان خارجی افراد کی ماہیت ہو گی جیے حیوان ناطق انسان کے خارجی افراد کی ماہیت ہے پاکسی پر پچھ تھ لگا تا جائے گا۔ اورائیک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت کی جائے گی بي تصديق كهلاتي ہے۔ وہ حقيقت تصديق كا مرجع بھي تصورات بين كيونكه جب تصديق كا فائدہ حاصل موكاتو وہ چيزوں كي حقائق ہی کی معرفت کا حاصل ہو گا اور یہ حقائق ہی علم کامقتصیٰ ہیں۔ بہر حال فکر کی مذکورہ بالا جدو جہد بھی توضیح طریقے سے ہوتی ہے اور بھی غلط را و سے اس سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طریق پرجس کے ذریع علمی مطالب حاصل كرنے كى كوشش كرتا ہے۔ غلط طریقے ہے جدا كردیا جائے تا كہ مج غلط سے متاز ہوجائے۔ چنانچہ اى غرض كے ليے قانون

منطق وضع کیا گیا۔ قد ماء نے شروع میں اس کے مسائل متفرق طور پر اور تھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے لکھے۔ نہ تو اس کے مسائل اچھی طرح سے چھانے چھنے ہوئے تھے اور نہ ایک جگہ جمع تھے تھی کہ یونان میں ارسطو کا زمانیا یا۔ ارسطونے منطق کے مسائل اچھی طرح سے چھانے چھانے کے تھے اور ان کو باب وفصول میں مرتب کیا اور اس فن کو علوم حکمہ کا مبدا عشہر ایا۔ اس لیے ارسطوکو معلم اول کہتے ہیں۔ ارسطوکی منطق میں جو کتاب ہے اس کا نام فص ہے۔ یہ آٹھ کتابوں پر مشتمل ہے ان میں چار قیاس میں ہیں اور چار مادہ قیاس میں اور چار مادہ قیاس میں کیونکہ مطالب تقدید تھے کی چند تسمیں ہیں۔ بعض قسم میں بالطبع یقین مطلوب ہوتا ہے اور بعض میں طن اور پھر طن کے جمر مراتب ہیں۔ اس لیے قیاس میں بھی تو مطلوب کے اعتبار سے غور کیا جا تا ہے کہ اس کے مقد مات کس قسم کی اور کس جنس کے میں بینی اور کس جنس کے بیٹی نظر کو من حیث المادہ کہا جا تا ہے بعنی وہ مادہ جو محضوص نتائج تک پہنچتا ہے خواہ نتیجہ بھینی ہویا ظنی اور دوسرے نظر کو من حیث الصورت یا من حیث المان تاج کہا جا تا ہے۔ اس لیے منطق کی کتابیں آٹھ موہو کس۔

ا جناس عاليه يا دس مقولے: پہلی كتاب اجناس عاليہ ہے۔ جن پرمحسوسات كى تجريد نتم ہوجاتی ہے۔ اجناس عاليہ وہ ا جناس ہیں جن کے اوپر کوئی جنس نہیں۔اسے کتاب المقولات بھی کہتے ہیں۔ دوسری کتاب قضایائے تصدیقیہ اور ان کے اقسام میں ہے۔اس کتاب کا نام کتاب العبادت ہے۔ تیسری کتاب قیاس میں اور قیاس کے مطلق نتیجہ دینے کی صورت میں ہے۔اسے کتاب القیاس کہتے ہیں۔صورت کے اعتبار سے بیآ خری نظر ہے۔ چوتھی کتاب کتاب البربان ہے لینی یقین کا متیجہ دینے والے قیاس میں فکر ونظر کہاس کے مقد مات کیے ہوں کہان سے یقین حاصل ہواوریقین حاصل کرنے کے لیے کن کن شرطوں سے متصف ہوں مثلاً ایک شرط ان کا ذاتی واولیٰ ہونا بھی ہےاور بھی شرطیں ہیں ۔اس کتاب میں معرفات وحدود کے مباحث آتے ہیں ۔ کیونکہ انہیں سے یقینی نتیجہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ حداورمحدود میں مطابقت لا زم ہے ۔جس کا احمال ان کے غیرنہیں رکھتے۔ اس لیے بیرقد ماء کے نزویک اس کتاب سے خاص کیے گئے۔ پانچویں کتاب کتاب الجدل ہے۔ اس قیاں سے شوروشغب کو بند کرنا اور مدمقابل کو لا جواب کرنامقصود ہوتا ہے اوراس میں پیجھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں مشہور مقد مات کو استعال کرنا واجب ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی خاص خاص شرطیں ہیں جو کتاب الجدل میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کتاب میں ان مقد مات کو بھی بیان کیا جاتا ہے جن سے ساحب قیاس قیاس ستنظ کرتا ہے اور اس میں عکوس قضایا کا بھی بیان ہوتا ہے۔ چھٹی کتاب کتاب السفیطہ ہے۔اس قیاس سےخلاف حق کا فائدہ پہنچا ہے اس سے مناظر ا ہے جو بیف کومغالطے میں ڈال دیتا ہے۔ اگرچہ یہ قیاس فاسد ہے اور ایک شریف انسان کے شایان شان نہیں۔ مگر اس لیے بیان کیاجا تا ہے کہ مغالطہ والا قیاس ذہن میں آجائے اور مناظر اپنے حریف کے مغالطے میں تھنے سے نیے جائے۔ ساتوین كتاب كتاب الخطابت ہے۔ اس كتاب ميں ان قياسات كابيان آتا ہے جوعوام كوسى كام كى رغبت دلانے ميں مفيد ثابت ہوتے ہیں جن سے انہیں کی کام پر آمادہ کیا جاتا ہے اور ان مقامات کا بھی ذکر ہے جن جن کا اس سلسلے میں استعال کیا جانا واجب ہے۔ آٹھویں کتاب کتاب الشعرہے۔ اس میں ان قیاسات کی بحث کی جاتی ہے جو کسی کام کی رغبت ولانے پاکسی کام ے نفرت ولانے میں بطور تمثیلات وتشبیهات کے مفید ثابت ہوتے ہیں اوران مخیلیہ قضایا کا بھی جن کا استعال کیا جانا واجب ہے یہ ہیں قد ماء کے نزد یک منطق کی آٹھ کتابیں۔ پھر جب بیصنعت بھان پھٹک کی گئی اور مرتب ہوگئی تو یو نانی حکما و نے غور

کر کے پنجگا نہ کلیات کو جن سے تصورات کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک مقالہ میں جمع کر کے بطور مقدمہ کے شروع فن میں رکھ دیں ۔ اب بجائے آٹھ کے نو کتابیں ہوگئیں۔ان تمام کتابوں کاعربی میں ترجمہ ہوگیااوراسلامی فلا عقدنے ان کی شرحیں اور تلخیص کلھنی شروع کر دی۔ چنانجیہ فارا بی اور ابن سینا نے شرحیں کھیں۔ پھران کے بعد فلاسفہ اندلس میں سے ابن رشد نے شرح <sup>آ</sup>کھی۔ابن سینا کی کتاب الشفاء ہے جس میں انہوں نے ہفتگا نہ علوم فلسفہ جمع کرد ہے ہیں۔ پھرمتا خرین فلاسفد کا زمانیہ آیا۔انہوں نے منطقی اصطلاحات میں ردوبدل کیا اور پنجگا نہ کلیات کے ساتھ منطق کا تمرہ نعنی حدود ورسوم کے مباحث کا اضافہ کر دیا۔ جن کوانہوں نے کتاب البرمان سے نقل کیا تھا۔ اور کتاب المقولات کومنطق سے نکال دیا۔ کیونکہ اس کتاب میں منطقی بالفرض غور کرتا ہے بالذات نہیں اور کتا ب العبارت میں عکس کے مباحث کا اضافہ کر دیا۔ کیونکہ یہ بعض وجوہات کی بنا پر مبحث قضایا کے تو ابع میں سے ہے۔ پھر اہل منطق نے قیاس پر عام نتائج کی حیثیت سے تفتگو کی ۔ مادہ کی حیثیت سے نہیں چونکہ مادہ میں بر ہان جدل خطابت شعراا ورسفسطہ شامل تھے۔ اس لیے انہوں نے ان یانچوں کتابوں کومنطق سے خارج کر دیا۔بس منطق کی کتابوں میں ان کا سرسری بیان کر دیا جاتا ہے۔انہیں اس طرح جھوڑ دیا گیا گویا وہ منطق میں شامل ہی نہ تھے۔ یہ بیں قابل بھروسہ وہ تغیرات جواس فن میں پیدا ہوئے پھرمتا خرین نے اپنی وضع کردہ اصطلاحات کے مطابق اس فن میں خوب کمبی چوڑی بحثیں کیں اور اس میں ایک متقل فن کی حیثیت سے غور کیا آلہ کی حیثیت سے نہیں اور طول طویل اور وسیع و فراخ مقالے لکھے۔سب سے پہلے ایبا امام فخر الدین بن خطیب رازی نے کیا اور ان کے بعد افضل الدین خونجی نے اس ز مانے میں انہی کی کتابوں پر اہل مشرق کا اعتاد ہے منطق میں افضل الدین کی ایک کتاب کتاب کشف الاسرار بھی ہے۔ بیہ بہت طول طویل کتاب ہے پھرانہوں نے اسے مختر بھی کیا جونہایت بہترین اختصار ہے اورتعلیم میں بیحد مفید ہے اور پھراس مخضر کا بھی چاراوراق میں اختصار کیا جس میں انہوں نے منطق کے اساسی اور اصولی مسائل جمع کر دیئے ہیں۔اس ز مانے میں طلبہ اس کویڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قد ماء کی کتابیں اور ان کے طریقے اس طرح چھوڑ دیئے گئے ہیں گو یا وہ تھے ہی نہیں ۔ حالا نکہ قد ماء کی کتابیں منطق کے ثمرات وفوا ئدے بھر پور ہیں ۔ جیسا کہ ہم بیان کرآ گئے ہیں۔

## فصل نمبر ۱۸

#### طبعيات

علم طبعیات میں جسم ہے حرکت وسکون کی حیثیت ہے بحث ہوتی ہے۔ اس میں اجرام ساویداوراجہام عضریہ سب ہی زیر بحث آئے ہیں اوران سے بیدا ہونے والے حیوان انسان نبا تات اور معدنی اشیاء بھی نیز ان تمام چیزوں پر بھی غور کیا جاتا ہے جوز مین پر پیدا ہوتی ہیں جیسے جشمے اور زلز لے وغیرہ یا فضامیں پیدا ہوتی ہیں جیسے بادل بخارات رعد برق اور کڑک وغیرہ۔ نیز اجہام کی حرکات کے مبداء پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے کہ انسان حیوان اور نباتات میں کس ظرح نوع بدنوع خرکات موجود ہیں۔ علم طبیعیات میں ارسطوکی کا بیں اوگوں کے پاس ہیں۔ مامون کے زمانے میں علوم فلسفہ کے ساتھ ان کتابوں کا ترجمہ بھی شائع ہوا۔ پھراس کے مقابلہ میں اس فن پر فلا سفہ اسلام نے بھی کتابیں اکھیں اور اس فن کے تمام منائل گھیر لیے۔ کتاب الشفا میں فلا سفہ کے سات علوم جمع کر دیے ہیں۔ پھراسے کتاب الشفا میں فلا سفہ کے سات علوم جمع کر دیے ہیں۔ پھراسے کتاب الشفاء میں سب سے جامع کتاب الا شارات میں مختصر کیا اور بہت سے مسائل میں ارسطوکی تردید کر کے اپنی رائے میش کی ۔ ابن رشد نے بھی ارسطوکی کتابیں مخص کیں اور ان کی شرعیں لکھیں۔ لیکن ارسطوکے تا بع ہوکر کھیں اور کسی مسئلہ میں ارسطوکی مخالفت نہیں کی۔ علاوہ ازیں لوگوں نے طبعیات میں بہت می کتابیں لکھیں۔ لیکن اس زمانے میں بہی کتابیں مشہور و معتبر ہیں۔ اہل مشرق ابن سینا کی کتاب الاشارات کو ہوئی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام رازی نے اس کی عمدہ شرح کم مسئلہ میں مناظرہ بھی کیا ہے۔ اور مناظرہ کا حق اداکیا ہے بھے ہم معالم کے اور امام کے ساتھ بہت سے مسائل میں مناظرہ بھی کیا ہے۔ اور مناظرہ کا حق اداکیا ہے بھے ہم معالم کے اور ایا میں مناظرہ بھی کیا ہے۔ اور مناظرہ کا حق اداکیا ہے بھے ہم معالم کے اور ایک علم ہے۔

# فصل نمبر19

## علم طبّ

طبیب صحت کی حفاظت کی اور او و یہ واغذ ہے ہے اس صنعت میں انسانی بدن پر بیاری وصحت کی حیثیت سے بحث کی جاتی ہے۔
طبیب صحت کی حفاظت کی اور او و یہ واغذ ہے ہے بیاری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جب کہ بیسراغ لگالیتا ہے کہ یہ بیاری اعضائے بدن میں ہے کسی عضو میں پیدا ہوئی اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ پھر اس بیاری کی دوا کیں کیا ہیں؟ پھر طبیب دواؤں کے مزاجوں اور قوئی پرغور کرتا ہے اور علامات میں غور کرکے بیاری کی تشخیص کرتا ہے اور بھتر بیاری کے دوا تجویز کرتا ہے۔ طبیب حافی طبیب حافی طبیب حافی طبیب حافی فی مراز سے اور نظامات میں خواہ بیاری کی حالت ہویا شندرتی کی بدیر بدن بنا دیا ہے۔ طبیعت کو ہر حالت میں خواہ بیاری کی حالت ہویا شندرتی کی بدیر بدن بنا دیا ہے۔ طبیعت کو کمک پہنچا تا ہے۔ کوئکہ اللہ تعالی نے طبیعت کو ہر حالت میں خواہ بیاری کی حالت ہویا شندرتی کی بدیر بدن بنا دیا ہے۔ طبیعت کو کمک پہنچا تا کی عام اور کر ہی جا اسے ملی کی اس کی جا ہے ملی طب کہتے ہیں۔ آبھی کسی عضو کو بطور کی عمر کو دواؤں کی اور سرموں کا خاص مطالعہ کیا جا تا ہے جیسے آ کھی گاس کی بیاریوں کا اس کی دواؤں کی اور سرموں کا خاص طورے مطالعہ کیا جا تا ہے جیسے آ کھی گاس کی بیاریوں کا اس کی دواؤں کی اور سرموں کا خاص طورے مطالعہ کیا جا تا ہے جیسے آ کھی گاس کی بیاریوں کا اس کی دواؤں کی اور سرموں کا خاص طورے مطالعہ کیا جا تا ہے جیسے آ کھی گاس کی بیاریوں کا اس کی دواؤں کی اور سرموں کا خاص طورے مطالعہ کیا جا تا ہے۔ جیسے آ کھی گاس کی بیاریوں کا اس کی دواؤں کی اور سرموں کا خاص طور سے مطالعہ کیا جا تا ہے۔ جیسے آ کھی گاس کی بیاریوں کا اس کی دواؤں کی اور سرموں کا خاص طور سے مطالعہ کیا جو بیاری کی دواؤں کی دواؤں کی دواؤں کی دواؤں کی اور سرموں کا خاص طور سے مطالعہ کیا تا ہے۔

منافع الاعضاء علم طب میں منافع الاعضاء کو بھی شامل کرلیا گیا ہے۔ منافع منفت کی جمع ہے بعنی وہ فائدے جن کے لیے انسانی بدن کا ہرعضو بیدا کیا گیا ہے۔ اگر چرمنافع الاعضاء علم طب کے موضوع میں واخل نہیں مگرا طباءتے اسے طب کے تواجع میں شامل کر دیا ہے۔ قدماء میں علم طب کا امام جس کی کتابوں کا ترجہ عربی میں کیا گیا جالینوں ہے کہتے ہیں جالینوں

حضرت عين كا جم عصر تقار سيسلى مين خالت غريت مين پر دلين مين فوت مواسلم طب مين اس كي كتابين معياري ما في گئي بين جن کواس کے بعد تمام اطباء نے اپنا دستورالعمل بنالیا۔ مسلمانوں میں طب کے ایسے بڑے امام مانے گئے جنہوں نے طب میں جارجا ندلگا دیئے جیسے رازی مجوی اورابن سیناوغیرہ۔ائدلس میں بڑے بڑے جاذ ق طبیب پیدا ہوئے ۔جن میں سب سے زیادہ مشہورا بن زہر ہیں۔اس زمائے میں طب اسلامی شہروں میں زوال پر ہے۔ کیونکدان کی آبادی شہر کر گھنے لگی اور تدن میں زوال آناشروع ہو گیا ہے اور طب ایک الی صنعت ہے جوتدن وقیش ہی کی پیداوار ہے۔ جیسا کہ ہم آ کے چل کر بیان کریں گے۔متدن دیہاتیوں میں بھی طب یائی جاتی ہے جوعمو مالع اشخاص کے تجربات پرموقوف ہوتی ہیں اور خاندان کے بڑے بوڑھوں سے سینہ بہینہ جلی آتی ہے۔ان میں سے بھی بعض چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں مگر عطائی وطبعی قوانین کے مزاج کے موافق نہیں عرب میں بھی عطائی طب کا بڑا رواج تھا اوران میں مشہور ومعروف اطباء تھے جیسے حارث بن کلد ۃ وغیرہ۔شریعتوں میں جوطب منقول ہے اسی زمرے سے ہے۔ بیہ بات نہیں کہ وحی کے ذریعے ہو بلکہ عربوں میں اس قتم کی طب کا رواج تھا اور وہ اس کے عادی تھے۔رحت عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں آپ کے عادی اور طبعی حالات کوبھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں عادات میں داخل ہوتی ہیں عبادات میں نہیں کہ شارع علیہ السلام نے انہیں عمل کے لیے مسنون قرار دیا ہواور وی ہے آپ نے ان کا حکم دیا ہو کیونکہ آپ ہمیں شریعت سکھانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ طب سکھانے کے لیے نہیں اور نہ عادی باتیں سکھانے کیلیے ۔ کھجوروں کے درختوں پر پیوند چڑھانے کے بارے میں آپ (صلی الله علیه وسلم) کا واقعه مشہور ہے کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے منع فرمایا تو درختوں پر پھل نہیں آئے۔ سحابہ نے شکایت کی تو فر مایاتم دنیوی کام مجھ سے بہتر جانتے ہو۔اس لیے احادیث میں جوطب منقول ہے اسے مسنون کہنا مناسب نہیں ۔ کیونکدالیں کوئی دلیل نہیں کہ ہم اے مسنون کہ تکیں ۔ بید وسری بات ہے کہ ہم اسے تیرک اور بچی عقیدت مندی کے طور پراستعال کرلیں۔اس صورت میں وہ عظیم فائدہ پہنچائے گی۔لیکن اس فائدے کو طب مزاجی میں وخل نہیں بلکہ بیا بمانی عقیدت مندی کے آٹارمیں ہے ہے۔جیسا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک دستوں والے مریض کوشہد کا حکم فرما دیا تھا۔آ خر کاراس ہے شفاہو کی۔

# فصل نمبر٢٠

## علم نباتات

علم نباتات بھی علم طبعیات کی ایک شاخ ہے۔ اس کا نباتات کی نشو دنما' علاج معالجہ آبیا تی و و مکیر بھال کی حثیت سے مطالعہ کیا جاتا تا ہے۔ گذشتہ اقوام اس فن کو بڑی اہمیت دیت تھیں ۔ کیسا بچھو؟ بچ اور نے کا طریقہ کیا ہو؟ کیا کیا فوائد وخواص ہوں۔ کس تاریح سے میشنوب ہے اور اس پر کس مورتی کے گیا کیا اثر ات مرتب ہوتے ہیں اس حثیث سے جادو میں بھی

اس کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ اس وجہ سے ان کی توجہ اس طرف اور بھی بڑھی ہوئی تھی۔ یونانی کتابوں میں سے اس فن میں کتاب الفلاحة النبطية جوعلائے نبط کی طرف منسوب ہے عربی میں ترجمہ شدہ یہ کتاب بہت بڑے علم پر شتمان ہے۔ جب مسلمانوں نے اس کتاب کے مسائل دیجھے اور ان کے ہاں جا دو کا دروازہ بند تھا اور اس کا مطالعہ حرام تھا تو انہوں نے اسے صرف علم نبا تات بوئے نشو و نما دینے علاج کرنے اور دیگر عوارض کی حیثیت اخذ کرنے پر قناعت کی اور اس کا دوسرا تمام فن (جادو) حذف کردیا۔ چنا نچے این العوام نے اس طرح سے کتاب الفلاحة النبطیہ کا اختصار کیا اور دوسرا فن چھوڑ دیا۔ مسلمہ نے اپنی جادو کی کتابوں میں اس کتاب کے بنیادی مسائل نقل کیے بین۔ چنا نچے جب ہم جادو پر گفتگو کرویں گے تو اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ انشاء اللہ اعلم نبا تات پر متاخرین کی بہت ہی کتابیں ہیں۔ لیکن میکسی ان مسائل سے آ گئیس بوسے کہ مختلف قتم کی نبا تات کو مس طرح بویا جائے۔ ان کی سم طرح نشو و نما کی جائے۔ ان کی بیادی مسائل سے آ گئیس جائیں اور ان کی پیدا وار میں سم طرح اضافہ کیا جائے۔ یہ کتابیں آج بھی ملتی ہیں۔

## فصل نمبرا۲ الهمات

اس علم میں مطلق وجود کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اول تو جسمانیات وروحانیت کے عام مسائل پرجیسے ماہیت وحدت کرت وجوب اور امکان وغیرہ پر گفتگو کی جاتی ہے پھر موجودات کے مبادی پرغور کیا جاتا ہے اور اس پرجمی کہ بیمبادی روحانیات ہیں۔ پھران سے موجودات سے نگلنے کی کیفیت پرغور کیا جاتا ہے اور ان کے مراتب پرجمی۔ پھراجمام سے جدا ہو کرروحوں کے حالات پرغور کیا جاتا ہے اور مبداء کی طرف ان کے لوٹے پرجمی۔ فلاسفہ کے نزدیک بیملم بھی شریف ہے۔ ان کا مرتبہ علوم کی ترتیب میں طبعیا ہے کہ بعد کا ہے۔ اس کی الربیات کا مرتبہ علوم کی ترتیب میں طبعیا ہے کے بعد کا ہے۔ اس لیے اسے علم ما وراء الطبیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس فن میں لوگوں الربیات کا مرتبہ علوم کی ترتیب میں طبعیا ہے کے بعد کا ہے۔ اس لیے اسے علم ما وراء الطبیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس فن میں لوگوں الربیات کا مرتبہ علوم کی ترتیب میں طبعیا ہے کے بعد کا ہے۔ اس لیے اسے علم ما وراء الطبیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس فن میں لوگوں این میں سے اس مغز الی نے اور دونوں کی سے ایک طرح حکمائے اندلس میں سے اس مغز الی نے قلوم وضع کر کے واقل کے اور علم کی تاثیل کھیں اور اس مغز الی نے اور دونوں علموں کے مسائل کی ترتیب بھی حکماء کی ترتیب کے خلاف بدل ڈالی اور دونوں کو گڈ ڈکر کے و جانا ہا تھیں گفتگو کی جیسا کہ امام رازی نے مباخل کی ترتیب کے خلاف بدل ڈالی اور دونوں کو گڈ ڈکر کے روحانیات اور ان کے تو ایک میں گئی ۔ پھر جسمانیات اور ان کے تو ایک میں گئی آگا پیں اور آپ کے بعد دیگر تمام علیا ، کلام نے مباخل میں اور آپ کے بعد دیگر تمام علیا ، کلام نے مباخل میں کہا ، کلام نے مباخل سے کہا دی تو اور اس فن کہ تکا بیں اور آپ کے بعد دیگر تمام علیا ، کلام نے مباخل کے مسائل حکمت سے گڑ ڈرونوں کی نے مباخل کی ترتیب کے خلاف مسائل سے مباخل میں سے کہا دونوں کی ترتیب کے خلاف مسائل سے مباخل کہا مرازی نے درائوں کے اور اس فن کہ تمام کی ترتیب کے خلاف مسائل سے مباخل میں اور ان کے تو اور اس کی خلام کے مسائل مسائل حکمت سے گڑ ڈرونوں کے اور اس فن کی ترتیب کے تاز کی تو اور اس کی تو اور اس فن کی ترتیب کی ترتیب کے تاز کی تو اور اس کی تو

علموں کے موضوعات ومسائل سے ایک ہی غرض ہے۔ اس گذیر ہونے کی وجہ سے لوگوں کوعلم کلام کے مسائل مسائل حکمت سے علیحدہ کرنے مشکل ہوگئے۔ کیونکہ علم کلام کے مسائل تو وہ عقا کد ہیں جوشریعت سے ماخوذ ہیں۔جیسا کہ انہیں سلف نے عقل پراعتاد کے بغیرفقل کیا ہے۔ لینی مسائل شرعیہ میں عقل کو گوئی دخل نہیں اور اہل کلام نے جوان عقا کد شرعیہ پرعقلی ولائل قائم کیے ہیں تو اس لیے قائم نہیں کیے کہ ان سے کس نامعلوم حق کا کھوج لگایا جا سکے کیونکہ مجہول چیز کومعلوم کرنے کے لیے د لائل قائم کرنا فلاسفہ کی شان ہے۔علمائے کلام نے تو اس لیے عقلی دلائل قائم کیے ہیں کہ یہ دلائل ایمانی عقا کہ کواہ رسلف کے مذا بہب کو تقویت پہنچا کیں اور بدعتیوں کے شکوک وشبہات دفع کریں۔جن کا مگمان ہے کہ ان عقا کدمیں ان کے دلائل کے ما خذِ عقلی نہیں اور اس سلسلے میں عقلی ہی دلائل ہونے جا ہمیں عقلی دلائل اس وقت لائے گئے ہیں جب کہ ان عقا کد کونقی ولائل سے سی مان لیا گیا ہے جیسا کہ سلف نے انہیں سی من انتقار دونوں متن مول میں کتناعظیم فرق ہے۔ کیونکہ صاحب شرع کے ماخذ انتہائی وسیع ہیں کیونکہ ان کا دامن داائل عقلیہ ہے وسیع ہے۔اس لیے وہ ان ہے او نچے ہیں اور انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انہیں انوار الہیہ سے مددمل رہی ہے اس لیے وہ فکر ونظر کے کمزور قانون کے ماتحت داخل نہیں ہوئے اور نہ ایسے ماخذوں کے ماتحت جوخود ہی گھرے ہوئے ہوں۔ پھر جب ہمیں شارع علیہ السلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک ماخذ کی رہنمائی فرمائی تو ہمیں اے مقدم رکھنا جاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا جاہیے۔جس کا ہمیں تھم ہے۔عقیدے کے طور پر بھی اور یقین کے طور پر بھی۔ ہاں اگر اس کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اس میں لب نہیں ہلانا چاہیے۔ اور شارع کے حوالے کر دینا جا ہیے اور عقلی گھوڑے نہیں دوڑ انے جا ہمیں۔اہل کلام کوعقلی دلائل مجبوراً دینے بڑے۔ کیونکہ بے دینوں نے سلف کے عقا کدمیں اپنی نظری بدعتوں سے معارضے پیش کرنے شروع کردیئے تھے۔اس لیے عقلی دلائل سے انہیں خاموش کر دینا ضروری تھا۔اسی وجہ سے ان کی تر دید میں انہیں کی جنس دلائل سے دلائل لانے پڑے لیکن طبیعیات والنہیات میں کسی مسئلہ کو عقلی دلیل سے میچے یا غلط بتا ناعلم کلام کا موضوع نہیں اور نہ بیعلائے کلام کے فکر ونظر کے زمرے سے ہے۔ بینکتہ ذہ بن میں رکھنا جا ہے تا کہ دونوں علموں میں تمیز کیا جا سکے۔ کیونکہ متاخرین نے دونوں علم وضع و تالیف کے لحاظ سے ایک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دونوں کا الگ الگ موضوع ہے اورا لگ الگ مسائل ہیں۔ دونوں کے مسائل کو گڈیڈ کرنے کی وجہ یہ ہونی کہاستدلال کے وقت دونوں کے مقاصدا یک ہی جیسے تھے۔اس لیے سیمجھ لیا گیا کہ غالبًاعلم کلام بھی اعتقادات کوعظی ولائل سے ثابت کرنا جا ہتا ہے۔ حالا نکہ یہ بات نہیں مسلمانوں کے عقا کدتو بلاعظی دلیل کے بھی صبح ہیں عقلی دلائل تو ملحدون کا منہ بند کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔جیسا کہ ابھی ابھی ہم نے بتایا ہے۔ اس لیے پچھلے غلو کرنے والے متعلمین صوفیاء نے اس خلطی کاار تکاب کیا۔ جن کامدار وجدانیات پرتھا کہانہوں نے کلام فلنداورتصوف تینوں کے مسائل خلط ملط کر کے ایک جگہ جمع کردیئے اورمثل ایک علم کے ان پر گفتگو کی۔ چنانچہ انہوں نے نبوت اتحاد حلول اور وحدت وغیرہ پر گفتگو گ حالا تکہ ان متیوں علموں کے ماخذ الگ الگ آور مختلف ہیں اور صوفیہ کے ماخذ تو علوم وفنون کی جنس ہی ہے بہت دور ہیں کیونکہ وہ ان میں ذوق و وجدانیات کا دعویٰ کرتے ہیں اور دلائل ہے بھا گتے ہیں او وجدانیات کرارک ومباحث علمیداور تو البعظم سے بہت دور ہیں۔جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور مزید بیان کریں گے۔

## فصل نمبر٢٢

### سحروطلسمات

سحروطلسمات ایسے علوم ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے اندریہ صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے کہ وہ عالم عناصر میں اپنے اگر است ڈال سکے ۔خواہ براہ راست ڈالے یا غیبی طاقتوں کی مدو سے براہ راست اثر سحر ہے اور غیبی طاقتوں کی مدو سے اثر طلسم ہے ۔ چونکہ بیعلوم آسانی شریعتوں میں حرام ہیں ۔ کیونکہ ان سے دوسروں کونقصان پہنچایا جاتا ہے ۔ پھران میں غیر اللہ (جیسے تاروں وغیرہ) کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے ۔ اس لیے اسلام آنے کے بعدان علموں کی کتابیں مفقو دہو گئیں ۔ ہاں عہد موسوی سے پہلے کتابیں مفقو دہو گئیں ۔ ہاں عہد شریعت کر آئے اور نہا دکام ہی لے کر آئے ۔ ان کی کتابیں ۔ حضرت موسی سے پہلے انبیا کے کرام نہ تو کوئی نئی شریعت لے کر آئے اور نہا دکام ہی لے کر آئے ۔ ان کی کتابیں میں پندو موسطت اللہ کی تو حیداور جنت وجہنم کا بیان تھا ۔ جادو میں ان اقوام کی کسی ہوئی کتابیں بھی ملتی ہیں اور ان میں جادو گآ تاریحی پائے جاتے ہیں ۔ ان کی کتابوں کے تراجم بہت ہی کم ان اقوام کی کسی ہوئی کتابیں بھی ملتی ہیں اور ان میں جادو گآ تاریحی پائے جاتے ہیں ۔ ان کی کتابوں کے تراجم بہت ہی کم ہوئے مثل الفلاحة النبطيے (اوضاع اہل باہل کے بارے میں) کا ترجمہ ملتا ہے ۔ لوگوں نے اس کی کتاب سے جادولیا اور اس میں نئے نئے جادوا بجاد کیے ۔ پھر اوضاع وضع کے گئے جیسے مصاحف کواکب سبعہ اور کتاب طمطم ہندی وغیرہ جو درجات و میں ہوئے دو بیادو کی ہیں جو درجات و میں ہوئے وہوں ہیں ہیں۔

ایک عظیم جا دوگر جا بر بن حیان کیمشرق میں سب سے بوے جادوگر جا بر بن حیان کا زمانہ آیا۔ جا برنے اس فن کی کتابوں کا گہرامطالعہ کر کے جادو کے مسائل کا استخراج کیا۔ اسے بلوکراس کا مکھن نکالا اس پر کتابیں کھیں اور پوری تفصیل سے اس کے مباحث بیان کیے اور سیمیا پر بھی خوب کھا کیونکہ سیمیا بھی سحروطلسمات کے توابع میں سے ہے۔ کیونکہ اجسام ک انواع کی صورتیں بدل دینا قوت روحانیہ کا کام ہے۔ صنعتی علوم کانہیں۔ اس لیے سیمیاء کا شار جادوہ ہی ہے۔ جیسا کہ ہم اس پر

مسلمہ بن احمہ مجریکطی: پھرمسلمہ بن احمد مجریکی کا زمانہ آیا جو تعالیم وسحریات میں اندنس والوں کا امام ہے۔اس نے سحریات کی تمام کتابوں کو تحص کیا اور انہیں چھان پھٹک کر ایک کتاب میں جمع کر دیا جس کا نام غایدۂ انکیم رکھا۔اس کے بعد سحریات برنسی نے قام نہیں اٹھایا۔

سھر کی حقیقت آیئے ااب ہم آپ کو جادو کی حقیقت بتا کیں۔ و کیھئے انسان کے افرادا گرنوع کے اعتبارے دلولہ انگیز خواص کے اعتبار ہے مخلف ہیں اور چند صنفوں میں ہے ہوئے ہیں۔ ہر صنف میں ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہے جو ، وسری صنف میں نہیں پائی جاتی۔ ہر صنف کامخصوص خاصیہ اس کی طبیعت وفطرت بن گیا ہے۔ چنانچہ انبیائے کرام کے نفسول

کی خاصیت میہ ہے کہ ان میں معرفت ربائیہ اور فرشتوں سے ہاتیں کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ کا کنات پر بھی اسینے اثرات ڈال بکتے ہیں۔ کا نئات میں تصرفات و تا ثیرات پیدا کرنے کے لیے ستاروں کی روحانیات سے مدولینا روحانی قوت ہے بھی ممکن ہے اور شیطانی توت ہے بھی۔انبیائے کرام کی تاثیراللہ کی امداد ور بانی خاصیت پرموقوف ہے۔ کا ہنول کے نفوں کی بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر شیطانی قوئی کی وجہ ہے مطلع ہو جاتے ہیں اسی طرح ہرصنف کی ایک خاصیت سے متصف ہوتی ہے جو دوسری صنف میں نہیں پائی جاتی جا دوگروں کے نفوں کے تین مراتب ہیں جن کی شرح آ رہی ہے۔ بعض نفوس اپنی ہمت ہے بغیر کسی آلے یا معاون کی مدد سے اثرات ڈال دیتے ہیں۔ فلاسفہ اسی اثر کو جادو کہتے ہیں۔ بعض معاون کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً افلاک عناصر یا خواص اعداد سے مدد لیتے ہیں۔اس اثر کوطلسم کہتے ہیں۔ جادو کی بیٹم جادو کی پہلی تشم ہے رتبہ میں گمزور ہی۔ جادو کی تیسری تشم خیالی قوی پراثر ڈال دینا ہے۔ ایسا جادوگر خیالی توئی میں ہرطرح کا تصرف کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنے ارادے کے مطابق ہرشکل وصورت دوسروں کے خیالات میں ڈال دیتا ہے پھراپنی روحانی اثر انداز توت کے ذریعے وہ شکل وصورت محسوسات میں اتارلاتا ہےاوروہ چیز دوسروں کودکھائی دیے لگتی ہے۔ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے بیرخارج میں موجود ہے حالا تکہ خارج میں موجود ثہیں ہوتی ۔ جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک جادوگر باغ نہریں اور عالیشان محل دکھا دیتا ہے۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فلا سفہ اس فتم کے جادوکوشعبدہ یا شغو ذہ کہتے ہیں۔ دیکھنے جادوگروں میں پیرخاصیت بالقو کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ عام طور پر انسان کے اندرتمام قوتوں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ البتہ اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ چونکہ ہرقتم کی ریاضتوں میںافلاک کی پاستاروں کی یاارواح علویہ کی پاشیطانوں کی طرف قتم تیم کی تعظیموں عبادتوں اور طاعتوں سے متوجہ ہونا پڑتا ہے۔اس لیےان میں غیراللہ ہےاستعانت اوران کی عبادت لا زم آتی ہے۔ جو کفروشرک ہےاس لیے جادو کفرو شرک ہے۔ بلکہ کفروشرک جادو کا مادہ اور سب ہے۔ جبیبا کہ ہمارے بیان ہے آپ پر ظاہر ہو گیا ہوگا۔ اس لیے جاد وَگر کے قل میں فقہامیں اختلاف ہے کہ آیا ہے اس کے فعل جادو ہے پہلے کفر پرقتل کیا جاتا ہے کہ اس نے فساد پھیلانے کی اورائیی چز بروئے کارلانے کی کوشش کی جوعالم میں باعث نساد ہے۔ جادوگر میں وونوں یا تیں پائی جاتی ہیں کیونکہ جادو کے پہلے دو مرتبوں کی خارج میں ایک حقیقت ہوتی ہے اور تیسرے رہ بہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس لیے علیاء میں اس میں اختلاف ہے کہ آیا جادو کی کوئی حقیقت ہے یا و محض تخیل ہی تخیل ہے۔جو جادو کی حقیقت کے قائل ہیں ان کی نگاہ جادو کی پہلی تتم کی طرف آ گئی اور ا تکار کرنے والوں نے تیسرا مرتبہ دیکھا۔ لہذا جادو کے بارے میں نفس الام میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتة اشتباہ مراتب کی راہ سے اختلاف آیا ہے خوب یا در تھے ارباب واٹش کو خادو کے وجود میں ذراسا بھی شک نہیں کیونکہ وہ تا ثیر یقیناً یائی جاتی ہے۔جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور قرآن تکیم ہے بھی جادو کا ثبوت ملک ہے۔ حق تعالی نے فرمایا:

، '' اللیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ دہ لوگوں کو جا دوسکھاتے تھے اور وہ بھی سکھاتے تھے جو ہابل کے دوشخصوں ہاروت و پر پر پر اللیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ دہ لوگوں کو جا دوسکھاتے تھے اور وہ بھی سکھاتے تھے جو ہابل کے دوشخصوں ہاروت و

ماروت پراترا به

علاوہ ازیں رحت عالم صلی الله علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جس کا آپ (صلی الله علیہ وسلم ) پریہ اثر ظاہر ہوا کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کوخیال ہوتا تھا کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے ایک کام کیا ہے حالا تکہ اسے کیا نہ ہوتا تھا۔ ساحرنے جادو تکھی با بل میں جا دوگی کثرت نہا کہ اللہ علی میں سریا فی اور کلدانی تو موں میں جادوکاروان بہت تھا۔ جیسا کہ ترآن پاک سے جوت ملتا ہے اورا حادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بابل و مصر میں جادوکا بڑا زور تھا۔ ای لیے حضرت موسیٰ کواس جنس کا مجزہ دیا گیا۔ جس میں اس زمانے کوگ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنا چاہتے تھا۔ ای لیے حضرت موسیٰ کواس جنس کا مجزہ معلوم ہوتا تھا۔ مسلم کے علاقے میں آئی جسی جادواور طاعمات کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آئیکھوں سے دیکھا کہ ایک جادوگر نے اس کا جس پروہ جادوگر نا چاہتا تھا بتلا بنایا اور اسے اپنی سے جادوار پر جس میں کا جادوگر نا چاہتا تھا تھا کہ ایک جادوگر نے اس کا جس پروہ جادوگر نا چاہتا تھا بتلا بنایا اور اسے اپنی منتز پار بار پڑھتا رہا اور اس میں تعاون کے لیے جس جن کوشر یک کیا تھا اسے قسم دلائی کہ وہ اس عز میت کی تھیل کرے اس منتز پار بار پڑھتا رہا اور اس میں تعاون کے لیے جس جن کوشر یک کیا تھا اسے قسم دلائی کہ وہ اس عز میت کی تھیل کرے اس ہو اور اس کے باس ڈو میل کی بی بی جو جادوگر کے تھوک میں لیک کرنگئی ہے اور اس تیے میں جو جادوگر کے تو اس میں تھو وہ کی گئی جادو اس میں کہ پڑھی ہیں جو جادوگر کے تو اس میں کہ پہنے جاتو اس کی بی جو جادوگر کے تو اس میں کہ پڑھی ہیں اور وہ تا ہیں اور وہ تا ہی دائے اور اس کے بیاس و ٹور آن کی آئیں ہو جادوگر کے تو اس میں کہ پڑھی کر اشارہ کرتے ہیں اور وہ تا ہی دیا ہیں کہ سے نام کی کور اشاں کی آئیں کی طرف اشارہ کرد ہے تو اور وہ مر جائے اگر اس کا سید بھاڑ کرد کھنا جائے تو اس میں دل ہی تہ پایا جائے اگر سے بادوگر کی اناری طرف اشارہ کرد دی تو ہوں جائے اگر اس کیا سے دائے ہوں کی خور اس میں ایک دانہ تھی نہ سے اس کے دائے میں دل ہی تہ پایا جائے اگر سے بادوگر کہ کھنا جائے تو اس میں نہ بیا جائے اگر سے بادوگر کہ کی اس کے دائے دائے دائے اگر اس کا سید بھاڑ کرد کھنا جائے تو اس میں دل ہی تہ پایا جائے اگر سے بیا جائے اگر اس کی دائے تھی نہ سے اس کول ہی تہ بیا جائے دائے اس کی دائے تھی نہ سے دیا ہے کہ اس کی دائی تھی دیا ہو کے دور اگر کی اس کے دیا ہے کو دیا ہے کو اس کی دیا ہے کو دیا ہے کو دیا ہے کو دیا ہو کے دور اگر کے تو اس میں دل ہی تہ بیا ہو کے کی طرف اسال کی دائے تھی کی دور کی کو دیا گور کے کو دور کو کی میا کے دائے کو دور کی دور کے کو کو دور کور کے تو کور کے

سوڈ ان اورتر کتان میں ایسے جادوگر پائے جاتے ہیں کہ بادلوں پر جادوکر کے جہاں چاہتے ہیں بارش برسوادیتے ہیں ۔

43

وفق مسدس کی حال وفق مسدس کا ہے جوآ فتاب کے ساتھ خاص ہے کہتے ہیں جب آ فتاب خانہ شرف میں ہواور سورج و چاند دونوں شخص کی حالت سے محفوظ ہوں اور چاند طالع ملوکی میں ہواور طالع سے دسویں برج والاستارہ صاحب طالع کو عجب و قبولیت کی نگاہ ہے د مکیور ہا ہواور شغرادوں کی پیدائش کے لیے اچھا وقت ثابت ہور ہا ہوتو اگر کوئی ۲ کا آ فتا بی نقش بھر کرخوشبو میں بسائے گا اور زر دریشی کیڑے میں می کراپنے پاس رکھے تو سلاطین عرب و تجم اس کی انتہائی ہاتھا چھا وک کرنے لگیں۔ اور اس سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آ نے لگیں۔ غاید انحکیم میں اس قسم کے بہت سے طلسمات ہیں۔ یہ کتام مسلمہ بن بحریطی کی اسی فن میں ہے اور اس میں اس فن کے تمام و کامل مسائل جمع ہیں۔

کیا اسرالمکتوم ایام رازی کی تصنیف ہے؟ کہاجاتا ہے کہاس فن میں امام رازی نے بھی ایک کتاب کھی ہے جس کا نام اسرالکتوم ہے۔ یہ کتاب میں ملتی ہے اور اہل مشرق اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہمیں یہ کتاب نہیں ال سکی رکھر ہے نے دیوت و کر ایم ہیں اور سب شرک ہے ہر پور ہیں۔ حق تعالی مسلمانوں کوا سے گذرے لئریچر ہے محقوظ رکھے۔ آمین) ہماری رائے میں امام رازی ایسے نہ تھے کہ وہ الی گندی کتاب کھتے۔ شاید کسی نے اسے مشہور کرنے کے لیے امام موصوف کی طرف منسوب کر دی ہے۔ مغرب میں جا دو گروں کی ایک صنف جن کو بعاجی اپنی جا دو گروں کی جا ہے کہ جب وہ ایک صنف جن کو بعاجی اپنی اور کر کیا ہے کہ جب وہ کیڑے یا چڑے کی طرف اسے بھاڑنے کے اواد ب کی جات ہیں ایک جات ہیں ایک جات کی اس نے اپنی اور کر کیا ہے کہ جب وہ کیڑے یا چڑے کی طرف اسے بھاڑنے کے اواد ب کیڑے یا چڑے کی اس میں کے جادوگر کو بعاج ہی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہر کی رہے کہ ایک کو بیٹ کی طرف اسے کا راد کے بیار وں اور کی کہتے ہیں۔ یہ لوگ کر رہے کہا دور کی کو بیت ہیں اور دکام کے ڈرے پہاڑوں اور کی کر یوں کے بیٹ کی اور دکام کے ڈرے پہاڑوں اور دی کی مالکوں کوا ہے جادوگر کو بعاج ہی دورہ و غیرہ حاصل کر لیتے ہیں اور دکام کے ڈرے پہاڑوں اور دی میں کی مالکوں کوا ہے جادوگر کو بعاج ہوں کے ڈراد ھی کا کران سے دودھ وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں اور دکام کے ڈرے پہاڑوں اور

جنگوں میں چھپے دہتے ہیں۔ میں نے اس قسم کے جادوگروں کی ایک جماعت دیکھی ہے اوراس قسم کے ان کے کمالات بھی دکھے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم شرکیہ عبادتیں اور گفر ہیر یاضیں کفروشرک سے بھری ہوئی وعاوں کے ساتھ کرتے درجے ہیں اور تعاون کے لیے جنوں اور تاروں کی روحانیات کوشامل کر لیتے ہیں۔ یہ تمام ریاضتیں ایک کتاب میں ان کے پاس کھی ہوئی ہیں جس کا نام خزیر یہ ہے جے وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ انہیں ریاضتوں اور غیر اللہ گی اسمداد سے انہیں یہ شیطانی احوال کے اثر ات آزاوانسان کے علاوہ تمام چیزوں میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے شیطانی احوال کے اثر ات آزاوانسان کے علاوہ تمام چیزوں میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے ہم اور غلاموں میں۔ چنانچہ وہ ان کی تعبیر اپنے ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ ہمارا جادوان چیزوں پر چاتا ہے جورو ہیوں سے خریدی جاتی ہیں۔ یعنی ملک میں آنے والی اور خریدوفروخت کی جانے والی جیزوں پر چاتا ہے۔ میں نے ایک جادوگر سے یہ بات پوچھی تو اس نے مجھے یہی بات بتائی۔ ان جادوگروں کے کمالات ظاہر ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ بہت سے کمالات سے ہم بھی آگاہ ہیں۔ بلکہ میں نے خودانی آئکھوں سے مشاہدہ کے ہیں۔

فلا سفہ کے نزویک معجز ہے اور سحر میں فرق ان کے زویک معجز ہے اور سحر میں بیفرق ہے کہ معجز ہ اللہ کی عطا کردہ ایک قوت ہے جونفس میں وہ تا تیر پیدا کردیتی ہے جس نے خوارق سر زوہوتے ہیں اور صاحب معجزہ کی معجزہ پر اللہ کی طرف ہے تا سید ہوتی ہے اور ساحرا پے کرتب اپنی قوت نفسانیدا وربعض خالات میں شیطان کی مدد سے دکھا تا ہے۔ اس لیے معجز ہ مقدمها بن خلدون مسلم

اورسحر کے مفہوم میں مقیقت میں اور ذات میں خارج میں بہت فرق ہے۔ ہم مجزے اور سحر میں طاہری علامتوں سے فرق کرتے ہیں کہ مجزات صاحب خیر سے مقاصد خیر میں سرز دہوتے ہیں اوران ہستیوں سے سرز دہوتے ہیں جو خالص خیر ہی کرتے ہیں کہ مجزات صاحب خیر سے مقاصد کے لیے پیدا ہوتی ہیں اوران ہستیوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں اور مجزات سے لوگوں کو نبوت کے دعو نے کی صدافت پر لکا راجا تا ہے اور سحر شرپیندا شخاص سے مقاصد شرمیں اکثر میاں ہوئی کے درمیان چھوٹ ڈالنے کے لیے اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے سرز دہوا کرتا ہے اور ان ہستیوں سے سرز دہوتا ہے جو خالص شربی کے لیے پیدا ہوتی ہیں یہی فرق حکمائے الہمین بتاتے ہیں۔

اولیاء کی کرامتنیں سمجھی بعض اولیاءاللہ ہے بھی خوارق سرز دہو جایا کرتے ہیں اور وہ احوال عالم میں پچھ تا خیرفر مادیا کرتے ہیں جن کوکرامات کہتے ہیں۔کرامت جنس سحر سے نہیں ہے بھی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اولیاءاللہ کاطریقہ اوران کا مذہب آ ٹاروتو ابع نبوت میں سے ہے اوران کی بقدران کے احول وایمان کے اوردین پر چلنے کے اللہ کی مرد سے محافظت مقصود ہوتی ہے اور بقدرایمان وطاعت ہی کے ان سے بیکرامٹیں سرز دہوتی ہیں۔اگراولیاءاللہ میں سے کوئی کسی برائی کی طرف ماکل بھی ہوتو اس پر قا درنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں وہ اللہ کے حکم کے دائر نے میں بند ہیں۔ انہیں جس بات کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی۔وہ اسے کسی طرح بھی عمل میں نہیں لاتے اور اگر خدانخواستہ کوئی ولی خلاف شرع کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو اس کی کرامتیں اورا حوال چھین لیے جاتے ہیں۔ چونکہ مجز ہ اللہ کی روح کی اور قوی الہید کی مدد سے سرز د ہوتا ہے۔اس لیے اس کے مقابلہ میں جادو کی کوئی سی شم نہیں گھبر سکتی۔غور سیجئے کہ فرعون کے جادوگروں نے حضرت موی ہے مجز ہ عصا کے سلسلے میں مقابلہ کیا تو عصا ان کے سانپ کس طرح نگل گیا اور جا دو کا کس طرح صفایا کر دیا معلوم ہوتا تھا کہ میدان مقابلہ میں جاد و کا کوئی سانپ تھا ہی نہیں ۔اسی طرح جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرمعو ذیتین میں ﴿ وِمِنُ شَرِّ النَّفْضَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ اترى توصديقة فرماتى بين آپ جس كره پر بھى پڑھ كر پھونك مارتے تھے وہى كھل جاتى تھى۔ لہٰذا سحر اللہ کے نام اور اس کے ذکر کی موجود گی میں نہیں تھہرتا۔ تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے کہ دفن کا ویا نی (جو کسری کا حجمنڈ ا تھا) پرسوکانقش اوضاع فلکیہ کی سعد ساعت میں سونے کے تاروں سے بنایا گیاتھا جس دن رستم قاوسیہ میں قبل کیا گیا تو چینڈا ز مین پرسرنگوں پڑا ہوا تھا۔اس دن مسلمانوں کے ہاتھون اہل فارس کوشکست فاش ہوئی تھی اوروہ بدحواس ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے تھے۔ سوکانقش اہل طلسمات واو فاق کے نز دیک لڑائیوں میں غلبہ کے لیے مخصوص ہے۔ کہتے ہیں کہ پیچھنڈا جس لڑائی میں یا جس شکر کے پاس ہوتا ہے وہ بھی فکست نہیں کھا تا گرصحابہ کرام کے ایمانوں وطاعتوں کی وجہ سے جب اللہ کی مدوآ گی تواں سے جادو کی ہرگرہ کھل گئ اوراس کااثر قائم خدوہ کااوران کا پیاسم دھرا کا دھرارہ گیا۔ شریعت کے نز دیک سحروطلسم میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں جادو ہی اور دونوں کا سیمنا سکھا ناحرام ہے۔ کیونکہ شارع علیہ السلام نے جو کام ہمارے لیے مباح فرمائے ہیں۔ وہ دوسم کے ہیں۔ایک سم ہمارے دین کے لیے اہم ہے اور ہماری آخرت کی اصلاح کرتی ہے اور ایک سم ہماری دنیا کے لیے ہے۔جس سے ہماری دنیا میں سنوار و درنگی پیدا ہوتی ہے۔لیکن جو کام ہمارے لیے نہ دینی لحاظ سے اہم ہے نہ دنیا وی لحاظ ہے۔ اگران میں ضرر ما ضائبہ ہے جیسے جا دوجس کا ضرر جا دو کے بعدوا قع ہوجایا کرتا ہے۔ ای طرح طلسم ہے کیونکہ دونوں کا اثر ایک ہی ہے یا جیسے نجوم! کیونکہ اس میں ضرر کا اندیشہ ہے کہ لوگ تاروں سے تا خیر کا عقیدہ رکھنے لكتة بين اور حوادث كوغير الله كي طرف منسوب كرك ايماني عقائد بكار بيضة بين - اس ليے بقدر ضرريه كام حرام بين - اگر چه

نجوم وین و دنیا کے گیاظ سے ہمارے لیے ضروری نہیں اور نہ اس میں ضرر ہی ہے۔ لیکن اللہ کے تقرب کی خاطر اس کا چھوڑ نا ضروری ہے۔ کیونکہ عقیدے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ انسان اس وقت اچھا مسلمان بنتا ہے۔ جب وہ بیکار باتیں چھوڑ ویتا ہے۔ اس لیے شریعت نے سحر طلسم اور شعبدہ سب کوالک ہی زمرے میں شار کیا ہے۔ کیونکہ ان میں ضرر ہے اور انہیں حرام وممنوع قرار دیا ہے۔ اہل کلام کے نز دیک سحراور مجمز نے کا فرق اوپر بیان کیا جاچکا ہے کہ مجمزے سے صدافت نبوت پر لوگوں کولکارا جا تا ہے۔ لیکن سحر میں ایبانہیں ہوتا۔

جھوٹے دعوے پر مجزہ کا سرز دہونا محال ہے۔ کیونکہ مجزہ صدافت نبوت کے لیے ہوتا ہے اور مجزے کی صدافت نبوت پر دلالت عقل ہے۔ اگر جھوٹے دعوے کے ساتھ بھی مجزہ کا ظہور ہوتو صادق کا کا ذب ہونالا زم آتا ہے جومحال ہے اس لیے جھوٹے سے مجزے کا ظہور ہی محال ہے۔ حکماء کا فرق ابھی ابھی بیان کیا جا چکا ہے۔ یعنی بید دونوں خیر وشرکی ما مندایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ساحر سے بھی خیر کا ظہور نہیں ہوتا اور نہوہ اسے مقاصد خیر میں استعمال کرتا ہے اور صاحب مجرہ سے بھی شرکا ظہور نہیں ہوتا اور نہ وہ اسے مقاصد خیر میں استعمال کرتا ہے اور صاحب مجرہ سے بھی شرکا ظہور نہیں ہوتا۔ گویا دونوں فطری لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

نظر لگنا انہی تا ثرات کے زمرے سے نظر کا لگنا ہے۔ نظر نظر لگانے والے کنفس کی تا ثیر ہے۔ جب کہ وہ اپنی آئکھ سے کی چیز کو یا کسی محض کے کسی حال کو اچھا انہائی رشک سے دیکھے۔ یہ انہائی رشک سے ویکھنا ہی اس بات کی طرف اشار ہ کر رہا ہے کہ وہ اس وصف کا جس سے کوئی مخص متصف ہے اس محض سے سلب چاہتا ہے۔ چنا نچہ اس مقصد سے ویکھنا ہی اس وصف میں اثر پیدا کر دیتا ہے اور اسے بگاڑ دیتا ہے۔ نظر لگانے والے بھی مخصوص اشخاص ہوتے ہیں۔ جن میں میصفت پیدائشی ہوتی ہے۔

نظر میں اور دیگرتا ثیرات میں فرق نظراور دیگرتا ثیرات میں یہ فرق ہے کہ نظر میں ارادے کو بالکل دخل نہیں ہوتا جبکہ دیگرتا ثیرات میں ارادہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کے نز دیک اگر سخر وکرامات سے کسی کو مار ڈالا جائے تو قاتل کو قتل کی سزا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر میں مقل کی سزا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر میں مقصد وارادہ نہیں ہوتا اور سحر وکرامت میں ہوتا ہے۔

## فصل نمبر۲۲ سیمیاءٔ اسرارالحروف

جفریاعلم اسرارالحروف کوسیمیا بھی کہتے ہیں۔صوفیائے کرام نے پیلفظ طلسمات نے فقل کر کے اپنے مخصوص علم کے لیے گھڑ لیا ہے۔ اب بیعام معنی میں مستعمل نہیں بلکدا کی مخصوص علم کا نام ہے جس میں اسرارالحروف سے بحث کی جاتی ہے۔ جب سلف کا مبارک وخیر والا زمانہ ختم ہوااور غالی صوفیوں کا دور آیا تو ان کے دلوں میں ایک بٹی تمنانے کروئے کی اور وہ پیھی

کہ تجاب جواس پھاڑ کر خلاف معمول کام لوگوں کو دکھائے جا کین اور عالم عناصر میں تصرفات کا مظاہرہ کیا جائے۔ چنا نچہ
انہوں نے علم اسرار حروف واصطلاحات وضع کر کے ایک کتاب میں مرتب کر دیے۔ ان کے کمان کے مطابق ارواح ساویہ
اور روحانیت نجوم اسائے حتیٰ کے مظاہر ہیں اور انہی اسا میں حرفوں کے اسرار بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں آغاز آفرینش
سے لے کر آج تک کا نئات میں جس قدر گونا گوں تغیرات ہوئے اور قیامت تک جس قدر انقلابات ہوں گے ان سب کا
اسخر اج ان اسرار حروف سے کیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء اس کی طرف مائل ہوئے تاکہ غیب کی خبر ہیں بتاکر اپنا بھرم قائم
رکھیں۔ بیام علم سیمیا کی ایک شاخ ہے جس کے ممائل بے شار ہیں اور موضوع معلوم نہیں۔ اس علم پر یونی اور ابن عربی نے
رکھیں۔ بیام علم سیمیا کی ایک شاخ ہے جس کے ممائل بے شار ہیں اور موضوع معلوم نہیں۔ اس علم پر یونی اور ابن عربی بی بیت می کتابیں کھی ہیں۔ اس علم کے ذریعے اولیا اللہ کا نئات میں ایسے صنا ہے حضا ورکھیات ربانیہ سے کہ تصرف تے ہیں جو
ایسے حرفوں سے مرکب ہوتے ہیں جو عالم کون میں کار فرما ہیں۔ اس میں صوفیائے کرام میں اختلاف ہے کہ تصرفات کے
دوف کی بھی چار تھیں ہیں اور چہارگانہ طبائع میں سے ہر طبیعت ایک خاص حرف کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھران حروف کی فعلی یا
دوف کی بھی چار تھیں میں اور چہارگانہ طبائع میں سے ہر طبیعت ایک خاص حرف کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھران حروف کی فعلی یا
دوف کی بھی چارتھیں ہیں اور چہارگانہ طبائع میں سے ہر طبیعت ایک خاص حرف کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھران حروف کی فعلی یا
دوف کی بھی چارتھیں ہیں اور چہارگانہ طبائع میں سے ہر طبیعت ایک خاص حرف کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھران حروف کی فعلی یا

ي تني القطم فشذ الصطام ف ش ذ

آبي جزئس قط ج 'ز'ک س ق ث

بادى: بويس صف :ب وكن ن ص ت ض

خاكى دخل عرفغ : دُح الْ ع رُخ عُ

آتتی حروف ٹھنڈی بیاریوں میں استعال کے جاتے ہیں یاحس یا حکمی اعتبار سے حرارت بڑھانے کے لیے مثلاً لڑائیوں کے لیے مثلاً لڑائیوں کے لیے مرزخ کی آتی طافت بڑھانا۔ آبی حروف گرم بیاریوں بخاروغیرہ کو دفع کرنے کے لیے استعال میں آتے ہیں یاحسی یاحکمی اعتبار سے برودت بڑھانے کے لیے۔ جیسے چاندوغیرہ کی قوت برودت میں اضافہ کرنا پیش نظر ہوتو مستعمل ہوتے ہیں۔

مبلون طبالع کوا کب

|       |          |      | ·     |       |  |
|-------|----------|------|-------|-------|--|
| خا کی | آ بي     | بادی | آ تشي | كوكب  |  |
| ٠     | ی        | ب    | , ,   | وطل   |  |
| Z     | <i>.</i> | وَ   | 3     | مشتری |  |
| Ų     | ک        | ی    | Ь     | مریخ  |  |
| <br>ع | <i>U</i> | ש    | م     | سورج  |  |
| ` ,   | ؾ        | ض    | ن     | زيره  |  |
| خ     | ٿ        | ت    | ث     | عطارد |  |
| غ     | Ь        | ض    | j     | قر    |  |

صوفیاء کے بعض فرقے کی رائے ہے کہ ترفوں میں اصل میں نبت عددی مؤرّ ہے کیونکہ تروف جی اور وضعی حقیت سے مشہوراعداد پر دلالت کرتے ہیں۔ انہی اعداد کے ذریعے ان حرفوں میں بھی باہمی نبت وانسیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے لفظ بحر ہے اس میں تین حرف ہیں۔ ہرحرف دو پر دلالت کرتا ہے با اکائی پر ک ۲ دہائی پر اور کی سینکٹر پر سام دہائی پر اور ت ہمینکٹر پر ان میں سے ہرایک صنف کی نسبت ہے۔ انہوں نے اوفاق کے واسط ہے وہی نسبت نکال کی ہے۔ جواعداد میں ہے۔ حرف کی ہر نوع کے الگ اوفاق ہیں۔ جیسے آتی حرفوں کے لیے ''ا' با دی کے لیے'''ا' با دی کے لیے'''ا' با دی کے لیے'''ا' با دی کے لیے'''ا' با دی کے دو و و اعداد میں با ہمی تناسب کا سر معلوم کرنا برا امشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق ہوتا رہتا ہے۔ حروف و طبائع کے مزاج یا حروف و اعداد میں با ہمی تناسب کا سر معلوم کرنا برا امشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق کی آسانی ہو۔ اس فی سے رسائی ہو۔ اس فن میں بیشتر حصد ذوق و و جدان اور کیونکہ اس کا تعلق کی تناسب کا سر معلوم کرنا برا امشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق کی تناسب کا سر معلوم کرنا برا امشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق کی تناسب کا سر معلوم کرنا برا مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق کی تناسب کا سر معلوم کرنا برا مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق کی تناسب کا سر معلوم کرنا برا مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی کرنا ایک کا نات میں تصرف کرنا اور کا ننات کا ان کے اثر کو قبول کرنا ہیں نا قابل انکار حقیقت ہے۔ کیونکہ صوفیہ سے اس کا جوت تو اتر کے ساتھ مالتا ہے۔

ایک شید کا از الید: یہاں پیشہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ صوفیا کا اور اصحاب طلسمات کا تصرف بطا ہرا یک ہی تو کا معلوم ہوتا ہے۔ گریشہ اس طرح دور ہوسکتا ہے کہ طلسم میں روحانی توت ذاتی قبر وتسلط سے پیدا کی جاتی ہے جو ذاتی قوت قہریئا اثرات ساویۂ نسبت عدد بیا اور طلسم کی روحانیت کو صیحے کی گئے کہ طلسم ارواح علویہ وسفلیہ کو ملا دینے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علائے طلسم ارواح علویہ وسفلیہ کو ملا دینے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علائے طلسم کے نزد کیک طلسم چہارگا نہ طبائع کو آمیز کر کے ان سے اٹھایا ہوا خمیر ہے۔ بیٹمیر جب کسی دوسری چیز میں پڑجاتا ہے تو اس کی حالت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے اکسیر معدنی اجزاء کے لیے ایک قسم کا خمیر ہے کہ جب ان میں ڈالا جاتا ہے تو ان کی کا یا ہی بلیٹ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیمیا کا موضوع جسم ہی جسم ہے۔ کیونکہ اس فی اعضاء ہی سے مرکب ہوتا ہے اور علم طلسمات کا موضوع جسم ہیں روح ہے۔ کیونکہ اس فن میں ارواح علویہ کو اجسام سفلیہ سے ملانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اول الذکر ارواح ہیں اور ثانی الذکر اجسام طلسم کے ذریعے انہیں اجسام میں روحیں ڈالی جاتی ہیں۔

لیکن اسائے حسنی والوں کی ریاضت کی برتری اور پا کی کے کیا سمنے۔ ریاضت اسائے حسنی سے اللہ والوں کی غرض تصرف و خوارق نہیں ہوا کرتے۔ میہ چیزیں تو نہیں بالتھ حاصل ہوجایا کرتی ہیں اگراسائے الٰہی کے مرتاض اسرارا الہیداور حقا کُل ملکوتیہ سے ناآ شنار ہیں جوان کی ریاضتوں کا اصل نتیجہ ہے اور صرف اسائے حتی اور طبا کع حروف کی معرفت حاصل کر کے محض تصرف پرقناعت كر بيٹينے ہيں تو پھران ميں اورطلسمات والوں ميں وجدانتياز پچھ بھی نہيں بلکہ اصحاب طلسمات کے عمل به نسبت ان کے مملوں کے زیادہ قابل اعتماد سمجھے جا کیں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کے پاس طبعیہ اورعلمیہ اِصول ہیں اور وہ کشف سی محروم ہیں اور اصطلاحی علوم میں ان کے پاس کوئی مدل اور قابل اعتبار قانون نہیں کبھی صوفیاء بھی اساء کے قویل کو تاروں کے قویل سے ملاکران میں امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچیا سائے حسنی کو پڑھنے اوران کے نقوش بھرنے کے لیے ایسے اوقات معین کر لیتے ہیں جومخصوص تاروں کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں (دیکھو بونی کی کتاب الانماط)انہیں ان اوقات کی سیمناسبت برزخی آسانی کمال سے ملتی ہے۔جس کی خبرمشاہدہ ویتا ہے کدا گرکوئی صوفی اس مشاہدے سے محروم ہوا اور وہ دوسروں کی دیکھادیکھی اپنے عمل کے لیے مناسب وقت مقرر کر لے تو پھراس میں اورصاحب طلسم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بلکہ وہ اس سے بھی گر جائے گا۔ بھی اصحاب طلسمات بھی علاوہ عملوں کے مخصوص دعا ئیں پڑھا کرتے ہیں لیکن یہ دعا ئیں اصحاب اساء کی طرح نہیں ہوتیں بلکہ ان کے جادو کے طریقوں کے موافق ہوتی ہیں جیسا کئے ہم اوپر تفصیل سے بیان کر آئی ہیں۔ان لوگوں نے اپنی مخصوص دعاؤں کے لیے قرآن پاک کی سورٹیں اور آیٹیں ایک گندے طریقے ہے بانٹ رکھی ہیں اورانہیں روحانیات کواکب سے منسوب کر کے اپنے طلسماتی اعمال انجام دیتے ہیں۔ ( دیکھو کتاب الغاییة ولمسلمة و کتاب الانماطليوني) كتاب الانماط ميں دعائيں تاروں كى ساعتوں كے ساتھ منسوب كى ہيں اور كتاب الغاية ميں دعائيں تاروں کے ساتھ مخصوص کر کے ان کا نام قیام کوا کب ( ز کات کوا کب ) تجویز کیا ہے۔ بہر حال دونوں کتابوں کامفہوم میساں ہے لیعنی ادعیہ تاروں سے مخصوص یامنسوب ہیں یہاں میہ بات ذہن میں رکھو کہ جوعلم ہماری شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ان کے لیے عدم وجود لا زمنہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ جادو برحق ہے مگر ہماری شریعت میں حرام ہے۔ شریعت نے ہمیں جوعلوم بتائے اور سکھائے ہیں۔وہی ہمارے لیے بہت کچھ ہیں ان ہے آ گے پچلا نگنے کی ضرورت ہی ٹہیں۔

سوالات کے جوابات حل کرنا ہے بھی علم سمیاء کی ایک شاخ ہے۔ تمام جوابات کلموں کے حرفی روابط اوران کے الن پلٹ پرموقوف ہیں۔ کہتے ہیں کہ متعقبل میں پیش آنے والے واقعات کا کھوج ان حرفی روابط ہے برآ مد ہوجاتا ہے۔ لکین اگر غورے دیکھا جائے تو سوالات کے جوابات نکا لئے کے طریقے معموں اور پہیلیوں کی قتم کے ہیں۔ ان لوگوں نے اگر چیغیب معلوم کرنے کے لیے بہت ہے زائچ بنا لیے ہیں۔ لیکن ان تمام زائچ کی میں سب سے زیادہ عجب وغریب اگر چیغیب معلوم کرنے کے لیے بہت ہے زائچ بنا لیے ہیں۔ لیکن ان تمام زائچ کی میں سب سے زیادہ عجب وغریب سطی کا ذائچ ہے۔ جس پر ہم او پر بھی روشی ڈال آئے ہیں۔ آئے! ہم آپ کوائل زائچ کے استعال کا صحیح طریقہ بتا تمیں۔ اسلی کا ذائج ہے۔ جس پر ہم اور پر بھی واسط نہیں۔ ہاں ہے جس کی معلوم کر میں کریں گے پہاں صرف اثنا بتائے دیتے ہیں کہ اسے غیب دانی صحیح کے سخت نقل کیا ہے۔ واللہ سوال کے موافق جواب ضرور نکل آتا ہے۔ لیکھ سے ستی کا قصیدہ ہے۔ اور ہم نے اسے انتہائی صحیح نسخہ نقل کیا ہے۔ واللہ وقت۔

اس مقام پر مصنف نے جو پھونقل کیا ہے اگر اس کا ترجہ بھی کردیا جائے تو تضیح اوقات ہے۔ کوئکہ جب تک علم جفر پر پوراعبور نہ ہواس کا سجھنا ہوا مشکل ہے۔ لہذا اس ترجہ سے کوئی فا کہ و نہیں جو محض ترجہ ہوا در قار کین کرام کے بیلے کچھ نہ پڑے۔ اس کا اعتبار کرتے ہوئے غالبًا عربی کا نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں بھی جھوڑ ہوگر دیا گیا ہے۔ جس نسخہ میں یہ حصہ موجود ہے۔ اس میں بھی جھوڑ جگہ بیاض ہے اور مطلب خبط ہو کررہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی یہی مناسب سجھتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ابھی ابھی مصنف نے بتایا ہے کہ محرطلسم اور شعبدے سب جادو کی شاخیں ہیں اور جادو دیا جائے۔ ابھی ابھی مصنف نے بتایا ہے کہ محرطلسم اور شعبدے سب جادو کی شاخیں ہیں اور جادو کہ تا میں جواں ہے۔ اس لیے اگر ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں بھی تو گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ گنا ہوں سے بچائے اور سمجھ راہ کی اور تو حید کی تو نق عطا فر مائے۔ جفر کا اگر گہرا مطالعہ کیا جائے تو اس میں شرک بھرا پڑا ہے۔ اور اس کے تقریباً تمام عملوں میں یا تو غیر اللہ سے مطالعہ کیا جائے تو اس میں شرک بھرا پڑا ہے۔ اور اس کے تقریباً تمام عملوں میں یا تو غیر اللہ سے استعانت وامداد طلب کی جاتی ہے بیا گیا معمول سوال حل کرنے کے لیے بیش بہا وقت کی قربانی دی جاتی ہے۔ پھر بھی یقین نہیں کہ سوال کا جواب نکل ہی آئے گا۔ اس لیے ہم قار کین سے معافی چا ہے بیل وہ بیل وہ بیل وہ بیل وہ بیل وہ بیل ہوں ہے۔ پھر بھی یقین نہیں کہ سوال کا جواب نکل ہی آئے گا۔ اس لیے ہم قار کین سے معافی چا ہے بیل اور بعد والے باب کا بیان شروع کرتے ہیں۔

## فصل نمبرسه

#### كيميا

اس علم میں اس مادہ پر غور کیا جاتا ہے جس کے ذریعے کوئی دھات صنعت کے ذریعے سونا یا چا ندی بن جائے اور سونا چا ندی بنانے کے مل وضاحت سے بیان کیے جاتے ہیں۔ کیمیاوالے کا نئات کی ایک ایک چیز تلاش کر کے ان کے مزائ وقو کی معلوم کرتے ہیں تا کہ وہ اکبیری مادہ پالیس جس میں کایا پلٹ کر دینے کی صلاحیت ہوجی کہ حیوائی عضلات لینی ہٹریوں پر وال انٹروں اور مینگنیوں میں بھی یہ مادہ تلاش کیا جاتا ہے معدنی اشیاء کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ پھراس فن میں وہ ترکیبیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ جن کے ذریعے اکبیری مادہ عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے۔ چیسے اڑا نے اور پر کا نے میں کے ذریعے اجسام کا جو ہر حاصل کیا جاتا ہے۔ تکلیس کے ذریعے پھیلی ہوئی چیز جمائی جاتی ہے اور قہر وصلا بت کے ذریعے جی ہوئی چیز پھیل کی جاتی ہیں۔ کیمیا گروں کیمان میں ہوئی چیز پھیل کی جاتی ہوں۔ کیمیا گروں کیمان میں ہوئی چیز پھیل کی جاتی ہوں۔ کیمیا گروں کیمان میں موئی چیز پھیل کی جاتی ہوں۔ کیمیا گروں کیمان میں میں ہوئی جو دجود جود جود کر زیب ہوجو ہیں سے جم طبیعی جے اکبیر کہتے ہیں نکل آتا ہے۔ جس کی اگر ایک چگی کی ایسی معدنی چیز پر ڈال دی جائے جس میں سونے یا جائے ہی صورت بھول کرنے کی ایسی صلاحیت پائی جاتی ہوجود جود کے قریب ہوجیتے سیسٹر انگ اور جائے جس میں سونے یا جائے ہی صورت بھول کرنے کی ایسی صلاحیت پائی جاتی ہوجود جود کے قریب ہوجیتے سیسٹر انگ اور تا اس بی جائے جس میں سونے یا گرا ہی کی اصطلاحیں اشاروں اور تا نہ وغیرہ جب کہا گرائے گیا اس میں سے جس کی اگر ایک اسلامیس اشاروں اور تا نہ وغیرہ جب کہا گرائے گیا ہو جود کی ایسی میں جو تی ہے۔ جب کیمیا گرائی کی اصطلاحیں اشاروں اور تا نہ وغیرہ جب کہا ہے آئی ہو جود کی کیا گرائی ہوجود کر کی اس میا تا نہ وغیرہ جب کہا گرائی کیا کہا گیا گرائی ہوجود کر کی اس میں جو تا کیا گرائی ہوجود کی در کر کی اس میں ہوتو وہ ذر خالص بین جاتی ہے۔ جب کیمیا گرائی کی اصطلاحیں اشاروں اور خالی ہو خود کر کی اس میں کی اگر ایک کی جو کی کی تا کی در کیا گرائی کی در کی کی در خالی ہو جود کی کی در کی کی در خالی کی در کی کی در خالی کی در کی در کی در کی در خالی کی در کی کی در خالی کر خالی کی در خالی کی در خالی کی در خا

کنایوں میں بیان کرتے ہیں تو اس انسیر کوروح کہتے ہیں اور جس پر اس روح کی چنگی ڈالی جاتی ہے اسے جسم کہتے ہیں غرضیکہ کیمیا کی اصطلاحات کی تشریح اور صنعتی عمل کی ترکیب جس سے پیصلاحیت والے اجسام سونے یا جاندی میں تبدیل کر لیے جاتے ہیں کیمیا کہلاتا ہے لوگ پرانے زمانے ہے آج تک لگا تاراس فن پر کتابیں کھتے چگے آئے ہیں حتی کہ بعض کتابیں ان لوگوں کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہیں جواس فن ہے بالکل کورے ہیں ان سب لکھنے والوں کے امام جابر بن حیان ہیں۔ حتی کہ بینن جابر ہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور اے علم جابر کہتے ہیں۔اس فن پر جابر نے ستر رسالے لکھے ہیں اور سب میں رموز واشارات سے کام لیا ہے۔ لوگوں کی رائے ہے کہ آنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جس کااس فن میں گہرا مطالعہ ہواوراس کے منقفل دروازے وہی کھول سکتا ہے جواس میں کامل مہارت رکھتا ہو۔ پچھلے حکمائے مشرق میں سے طغرائی کی بھی اس فن میں کتابیں اور کیمیا گروں کے ساتھ مناظرے بھی پائے جاتے ہیں۔ حکمائے اندلس میں ہے مسلمہ مجریظی نے بھی ایک کتاب ر مبة الحکیم ککھی ہے۔ میر کتاب اس کتاب غائمة الحکیم کا جوسحر وطلسمات میں ہے کا جوڑا ہے۔اس کا خیال ہے کیمیا اورسحر حکمت کے نتائج اورعلوم کے ثمرات ہیں۔ جوان سے نا آشنا ہے وہ علم وحکمت کے ثمرات سے محروم ہے۔ اس کتاب میں مسلمہ کی تحریر کا نداز بلکہ کیمیا کی تمام کتابوں میں لکھنے والوں کا انداز رموز واشارات پرموقوف ہے۔جن کووہ لوگ بالکل نہیں سمجھ سکتے جو ان کی مخصوص اصطلاحات سے واقف نہیں۔ ہم کیمیا کی کتابوں کورموز واشارات میں لکھنے کی وجد بھی بیان کریں گے۔ ابن مغیری نے جواس فن کے امام وعالم ہیں۔اس فن میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہے جسے معروف مجم پر مرتب کیا ہے میں معروف قصیدہ ہے مگرتمام کا تمام پہیلیوں اور چیتانوں سے بھرا ہوا ہے اورعوام تو عوام علاء کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ کیمیا میں امام غزالی کی طرف بھی ایک کتاب منسوب ہے گران کی نسبت غلط ہے کیونکہ غز الی جیسے او نیچے و ماغ رکھنے والے امام سے ناممکن ہے کہ وہ اس جنون میں گرفتار ہوکراس فن پر اپناوفت عزیز ضائع فر مائے ۔لوگوں نے اس فن کی بعض ترکیبیں خالدین یزید بن معاویہؓ کی طرف بھی منسوب کر دی ہیں جومروان بن حکم کے برور دہ تھے۔حالا نکہ بیابات بالکل بدیہی ہے کہ خالد کاتعلق عربوں ہے ہے جو بدویت میں ڈو بے ہوئے تھے۔ بے چارے خالد کوعلوم وصنائع سے کیاتعلق خصوصاً فن کیمیا ہے جس کے اعمال عجیب و غریب ہیں اور جوم کبات کی طبیعتوں اور مزاجوں کی معرفت پر موقوف ہے۔علاوہ ازیں اس وقت تک طبیعیات وطب کی کتابوں کے تراجم بھی شائع نہیں ہوئے تھے۔ ہاں بیدوسری بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص خالد کے ہم نام ہوا ورمشہور کیمیا گر ہو اورلوگوں نے اسے خالد بن پرید بن معاوی خلطی سے مجھ لیا ہو۔ میں اس جگہ ابو بکریشرون کا خطائقل کرتا ہوں۔ جواس نے فن کیمیا کے سلسلے میں ابواسمح کولکھا تھا (بیدونوں مسلمہ کے شاگر دہیں ) ابو بکر کے اس خط کی ترتیب ہے اس فن کے بارے میں اس کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس میں غور کیا جائے ۔ آپ آغاز خط میں جس میں اس فن کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے اور پہلے کیمیا گروں کے وہ مانے ہوئے مقد مات بھی جواسی شریف صنعت کے لیے مخصوص ہیں اور جن کو حکماء نے بیان کیا ہے جیلے معدنیات کی تخلیق چھروں کا اور جواہر کا پیدا ہونا اور مخلف مقامات کی طبیعتوں کے اختلافات الغرض بیتمام چزیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

'' ہمیں کیمیا کے مسائل کومشہور کرنے سے روک دیا گیا ہے کیکن میں تمہارے لیے اس فن کی ضروری باتیں بیان کرنا ہوں۔ تا کہ تمہیں اس کی ابتدائی معرفت حاصل ہوجائے۔علائے کیمیا کہتے ہیں کہ فن

کیمیا کے طلبہ کوسب سے پہلے ان نتن باتوں کو جاننا ضروری ہے۔

(١) كيا واقعي بيصنعت يائي جاتي ہے؟ يا محض دُ هكوسلا ہے۔

(۲) اگراس کاوجود ہے تو کس سے بنتی ہے؟

(۳) اور کیے بنی ہے؟

اگرتم ان تیوں سوالات کے حل کرنے پر قادر ہو گئے توسمجھ لو کا مرانی نے تمہارے قدم جوم لیے ادر اس کی چوٹی تک پہنچ گئے جہاں تک اس فن کے وجود کے سوال کا تعلق ہے۔ اس کی سب سے روش دلیل ہاری پیا کسیرے جوہم نے تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ رہایہ حوال کدیکس چیز سے بنتی ہے تو اہل کیمیا اکسیر بنانے کے لیے ایسے پھر ڈھونڈ لیتے ہیں جس سے میں جاتی ہے۔اگر چداس قتم کی قوت ہر چیز میں یائی جاتی ہے کیونکہ یوقت چہارگانہ طبائع پر موقوف ہوتی ہے۔ انہیں سے شروع میں یہ پیدا ہوئی اورآ خیر میں انہی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔لیکن بعض اشیاء میں بیصلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جسے وجود میں لایا جاسکتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ بعض چیزوں کی شخلیل آسانی ہے ممل میں لائی جاسکتی ہے اور بعض اشیاءاس کے برعکس ہوتی ہیں ان کی صلاحیتیں عدم سے وجود میں نہیں لائی جا سکتیں کیونکہان کے اجزائے تر کیبیہ میں اس قدر گہراا ورمشحکم وصل ہوتا ہے کہان کی تحلیل ممکن ہی نہیں ہوتی کہ ان کی صلاحین عدم ہے وجود میں آسکیل حق تعالیٰ آپ کوتو فیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے پہلے ان پیخروں کو پہلے نئے کی کوشش کریں جن میں اس صنعت کو قبول کرنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہواوران میں عمل ممکن ہو پھراس پھر کی جنس قوت وطریقہ وتر کیب کی بھی معلومات بہم پہنچائی جاتیں۔ اور حل عقد عقيه الكليس تنشيف اور تقليب وغيره من يوري يوري مهارت پيدا كريس كيونكه جوان اصول ہے جواس صنعت کے بنیادی اصول ہیں سے ناواقف رہاؤہ اس فن میں کامیا بی حاصل نہیں کر سكتا-اس مقام پر آپ كويد جاننا بھى ضرورى ہے كه آيا ايك ہى پھر سے اكسيركى حيثيت سے كام ليا جانا ممکن ہے اور کیا اس سلسلے میں ایک ہی پھر گانی ہے یا اوروں کی شرکت بھی ضروری ہے اور کیا بیشروع میں ایک ہی تھایا کئی اشیاء ہے مرکب ہوکرا یک ہوااور حجرکے نام سے پکارا گیا۔علاوہ ازیں ہیرجا ننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس پر کیمیائی عمل کی کیا صورت ہے اور اس کا وزن کس فقر رہونا ضروری ہے اور عمل کتنا وقت کے گا اور اس میں روح کس طرح ملائی جاتی ہے اورنفس کس طرح ڈ الا جاتا ہے۔ آیانفس کوآ گ پرڈالنے کے بعد آگ اسے علیحدہ کرنے پر قادر ہے یانہیں۔اگرآ گ نفس کوعلیحدہ نہیں کرسکتی تو کیوں؟ اوراس کاسب وموجب کیا ہے اس علم سے یہی تمام باتیں مقصود ہوتی ہیں۔ ویکھے تمام فلاسفہ نے نفس کی تعریف کی ہے اوراس کا اونچا مرتبہ قر اردیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نفس ہی جسم کا انتظام کرتا ہے اور اسے اٹھائے اٹھائے کھرتا ہے۔ وہی اس کی طرف سے مدافعت کرتا ہے اور وہی اس میں فعال ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب جسم ہے روح نکل جاتی ہے تو وہ ٹھنڈا ہوجا تا ہے اور بے حن وحرکت پڑارہ

جاتا ہے اور کسی چیز سے بھی اپنی حفاظت نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اب اس میں زندگی باقی رہی اور نہ زندگی کی روشی ۔ میں نے جسم وروح کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ بیصفات انسانی جسم کے مشابہ ہیں جس کی نشوونما کھانے پینے پر ہےاوراس کانظم وتکمیل زندہ روح پر ہے جونورانی ہےاورجس کے ذریعے جسم شاندار کارنا ہےانجام دیتا ہےاورمقابلہ کے کاموں میں کامیا بی حاصل کرتا ہے جن پر دوسرا قا در نہیں ہوتا۔ یہ سارے کام اس زندہ قوت سے انجام یاتے ہیں جواس کے اندر ہے۔ انسان اپنی طبیعت کی ترکیبی اختلافات ہی کی دجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اگرانسانی طبائع میں اتحاد ہوتا تو انسان عوارض وتضاد سے محفوظ ر ہتا اور روح اس کے بدن سے بھی برواز نہ کرتی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا لیکن مدبر عالم ہی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یا در کھئے وہ طبائع جن کے ذریعے یہ کیمیاوی عمل انجام دیتے ہیں۔، شروع میں فیض یافتہ کیفیات دافعہ ہوتی ہیں جوعروج و کمال تک پہنچنے کی ضرورت مند ہوتی ہیں اور جب بہ کمال حاصل کرلیتی میں تو ان کی بیشان نہیں کہ پھرا پنی سابق حالت پرلوٹ جائیں جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی انسان کے بارے میں کہاہہے۔ کیونکہ اب اس جو ہر کے تمام عناصر باہم ایک دوسرے کواس طرح چٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس طرح پیوست ہو جاتے ہیں کدان کی انفرادی صورتیں ختم ہو كرايك بى اجماع شكل پيدا موجاتى إلى البيدا بيدا كردية بين بيد جو مرقوث وكاركردگى میں روح سے اور ترکیب وتشکیل ہے جسم ہے مشابہ ہوتا ہے۔ ان عناصر کے کام کس قدر جرت انگیز ہیں یے خضب کی قوت اس کمزور میں پیدا ہو جاتی ہے جس میں ترکیب و خلیل بڑی جلدی راہ پالیتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کے بارے میں کہا کہ بیضعف کے باد جود قوی ہے۔ ابتدائی ترکیب میں زوال وتغیر اختلا فات عناصر کی وجہ سے چونکہ دوسری ترکیب میں یعنی کیمیاوی معدنی اشیاء میں عناصر کے مزاجوں میں انتہائی گہری آمیزش ہوتی ہے۔ای لیے ان میں زوال وتغیراً سانی سے پیدائمیں ہوتا۔ای نکتہ کا اعتبار کر کے کسی حکیم نے کہا ہے کہ حقیقت میں زوال وحلیل حیات ہے اور ترکیب موت ہے۔ یہ بات انتہائی گہری ہے کیونکداس علیم کی حیات سے مراداس کا عدم سے وجود میں آ ناہے کیونکہ جب تک وہ ا بی سابق ترکیب برقائم ہے لامحالہ فنا ہونے والا ہے چرجب اس میں دوسری ( کیمیاوی) ترکیب آ جاتی ہے۔ تو فناختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دوسری ترکیب زوال وانحلال کے بعد ہی رویذریہ ہوتی ہے۔ یہاں ہے معلوم ہوا کی تفضیل وقطیع کیمیا کا خاصہ ہے چرجب جسم تحلیل کی شکل میں آ جا تا ہے تو وہ اپنی صورت سے محروم ہو جانے کی وجہ سے پھیل جاتا ہے۔ کیونکہ اب وہ ایک ایسے جسم میں آ گیا ہے جو بمنزلدروج کے ہے۔ جس کی گوئی صورت نہیں۔ کیونک روح کا جسم بین کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بیتمام حقائق انشاء اللہ تم برمنکشف موجائیں گے۔ بیکھی یا در کھنا مناسب ہے کے لطیف چیز الطیف چیز سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور کثیف سے کثیف سے ملانے میں بڑی دفت پیش آتی ہے۔ یعنی اروائ یا اجهام کے اتصال کے لیے ہم شکل ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ چیزیں اپنی شکلوں ہی ہے ماتی ہیں۔ میات

اس لیے بتائی گئی کہ آپ کومعلوم ہو جائے کی کیمیاوی عمل لطیف اور روحانی چیزوں میں برنسبت کشف و جسمانی چیزوں کے بہت آسان ہے۔انسان بیتو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ پھر (یا دھاتیں) بہنست ارواح ( گندھک یارے) کے آگ پرزیادہ تھہرتی ہیں۔ کیونکہ اجسام مین ارواج ہوتی ہیں۔ پھر جب انہیں حرارت پہنچتی ہے تو وہ لیس دار کثیف اجسام میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور آگ انہیں فنا كرنے يرقادر نہيں ہوتى \_ كيونكه ان ميں كثافت وليس بہت زيادہ ہوتا ہے \_ پھر جب انہيں مزيد حرارت پہنچائی جاتی ہے تو آگ انہیں ارواح بنا دیتی ہے جینے وہ آغاز پیدائش میں تھے اور جب ارواح لطیفه کوحرارت پہنچائی جاتی ہے تو وہ اپنی اصلی حالت پر رہی ہیں لیکن وہ آگ پر زیا وہ دیر تک تھمبر نہیں سکتیں۔ یہاں آپ کو بیسو چنا جا ہے کہ اخباد وارواح میں بیفرق کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوا۔ کیمیا میں پیسوال حل کرنا بہت ضروری ہے۔میری رائے میں ان ارواح میں صفت اشتعال ولطافت کی وجہ سے حرارت باتی رہتی ہے اور کشرت رطوبت کی وجہ سے فنا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آگ رطوبت سے چٹ جاتی ہے کیونکہ رطوبت بادی ہے اور آ گ کے مشابہ ہے۔ آ گ برابراسے کھاتی رہتی ہے جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائے۔اس طرح آجیام ہیں بیجی آگ کا اڑمحسوں کرتے ہیں تو کیونکہ ان میں تھوڑی سی ک فت وسزوجت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فنانہیں ہوتے۔ کیونکہ اجہام اجزائے خاکیہ و آبیہ سے مرکب ہوتے ہیں اور آگ پر زیادہ دیر تک گھہر جاتے ہیں۔اس لیےان کے لطیف اجزاء کثیف اجزاء سے طویل ونرم پختگی کی وجہ سے جوعنا صر کوایک دوسرے سے خوب پیوست کرئے والی ہے ل کریک ذات ومتحد ہو گئے ہیں یا در کھے حرارت پہنچائے جانے سے کوئی چیز اس لیے فنا ہوتی ہے کہ اس کے لطیف آجر اء کثیف اجر اءے جدا ہوجاتے بیل اور آپس میں بلا تحلیل و موافقت کے ایک دوسرے میں داخل ہوجاتے ہیں۔ پیونکہ ان اجزاء کیل جانے سے ترکیب ومزاج پیدانہیں ہوتا اس لیے ان کا جدا كرنا آسان ہے۔ جيسے پانی اور تيل وغيرہ پانی كے اجزا تيل سے اور تيل كے اجزا پانی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگران میں امتزاجی ترکیب نہیں پائی جاتی بلکہ آیک دوسرے کے مجاور ہوتا ہے۔ ان کا الگ الگ كرنا آسان ہے۔ میں نے بیتمام ضروري مبائل اس ليے بيان كيے كرآپ كوعناصر كى تركيبات ے اور ان کے نقامل کاعلم ہو جائے اگر آپ کوتر کیپات و نقابل آپ کوعنا صر کی معرفت میں مہارت ہو جائے تو آپ کوعلوم کا ایک حصہ حاصل ہوجائے گا۔ یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ وہ اخلاط جو کیمیا کے عناصر ہیں اور آئیں میں موافقت رکھتے ہیں اور جو ہر سے داحد علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ انہیں جمع کرنے والاصرف ایک ہی نظام ہے۔ کوئی نہ تو ان کے جزومیں وخل دے سکتا ہے اور نہ کل میں جیسا کہ ایک فلفی نے کہا ہے کہ جبتم نے مذاہیرو تالیف طبائع کومضبوط کرلیا اور کسی غیرکوان میں داخل نہیں ہونے دیا تو جےتم نے متحکم کرنے کا ادادہ کیا تھا اسے متحکم کرلیا وہ سچے راہ ہے ہٹ گیا اور ملطی میں بڑ

یادر کھے یہ اس وقت تک نہ اور وہ اور جن میں مناسب و موافق جسم میں کھل ل جاتی ہے تو اس میں چیل جاتی ہے اور وہ جسم جدھر جاتا ہے وہ ادھر ہی جاتی ہے کیونکہ جب تک جسم خشک وکٹیف رہتے ہیں اس وقت تک نہ تو جسلتے ہیں اور نہ ان کے اجزاء میں امتزاج پیدا ہوتا ہے اور اجساد کاحل ہو گرچیل جانا بغیرارواح کے نامکن ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت فرمائے۔ یہ بات و ہن میں رکھنے اور یا در کھے کہ اس قسم کاحل حیوان نامکن ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت فرمائے۔ یہ بات و ہن میں رکھنے اور یا در کھے کہ اس قسم کاحل جیوان کے جسم میں بھی موجود ہے جوایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔ یہی حل طبائع میں تغیرات پیدا کرتا ہے اور یہ بھی یاد ان کی محافظات کرتا ہے اور انہیں طرح طرح کی جیب وغریب صورتوں میں ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنے کہ ہر جسم میں داخل نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ جل حیل و سکے حتی کہ اس کی کثافت باتی نہر جب اجمام خلیل و ساتھ ہوتا ہے جواسے آگ کے جلانے سے محفوظ رکھ سکے حتی کہ اس کی کثافت باتی نہر جب اجمام خلیل و ساتھ ہوتا ہے جنہیں تمسک ، تعلی و شاخلیوں کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان میں ایسے تو گی کا ظہور ہوتا ہے جنہیں تمسک ، تعلی ، تلطیف کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان میں ایسے تو گی کا ظہور ہوتا ہے جنہیں تمسک ، تعلی ، تفوض اور عفد کہتے ہیں۔ اور جس عمل کا آغاز معیاری نہ ہو وہ سیبود ہے۔

یا در کھیے بار دعناصر چیزوں کوخشک کرتا اور ان کی رطوبت جماتا ہے اور گرم عضر چیزوں کی رطوبتوں کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی بیوست کو جماتا ہے۔ میں نے علیجہ ہستقل طور پرحرارت اور برودت کو بیان کیا۔ کیونکہ بیدونوں فاعل ومؤثر ہواور رطوبت و پیوست منفعل ومتاثر ہیں۔ جب ان تو تو ل میں سے ہرقوت اپنی ساتھی قوت سے متاثر ہوتی ہے تو اجسام پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چہ تکوین اجسام میں برودت سے زیادہ حرارت کافعل ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ برودت میں چیزوں کوئشقل کرنے کی اوران میں حرکت پیدا کرنے کی صفت نہیں ہے اور حرارت حرکت کی علت ہے۔ پھر جب تکوین کی علت (حرارت) کمزور پڑ جاتی ہے تواس ہے بھی کوئی چیز کمل پیدائہیں ہوتی جیسے اگر کسی چیز میں حرارت بے پایال ہواور برودت بالکل نہ ہوتو حرارت اسے پھونک کریتاہ کر ڈالتی ہے۔اس لیے کیمیا کے مملوں میں بارد کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ حرارت میں اعتدال چیدا ہو سکے اور حرارت کی جیزی جاتی رہے۔ فلاسفہ جس قدران بناہ کن آ گوں سے ڈرتے ہیں اتنے کئی اور چیز نے نہیں ڈرتے ۔ان کا تھم ہے کہ عناصرو ارواح کو یا ک کرنا ضروری ہے اور ان ہے میل کچیل اور رطویتؤں کو لکا لٹا بھی اسی پران کی رائے و تدبیر جم گئی ہے کیونکہ کیمیا گروں کے مملوں میں آ گ ہی ہے ابتدا ہوتی ہے اور آ گ پر ہی ان کی انتہا ہوتی ہے۔ای لیےان کی ہدایت ہے کہ جلادیے والی آ گون سے بچے رہواس سے ان کا پر مطاب ہے كة كول مين جوآ فات بين ان سے آگين محفوظ ربين - تاكيم بردور فتي جمع برورات سرعت كے ساتھ تباہ نہ کر ڈالیں۔ ہر چیز کی تباہی اس طرح ہوتی ہے کہ اختلافات طبائع کی وجہ ہے اس میں دو آ فتیں جمع ہوجاتی ہیں اور اسے مرعت سے تاہی کے گھائے اتارویتی ہیں۔ جب وہ دوآ فتوں میں اس طرح چیش جاتی ہے کہاس کی معاونت کسی طرح ہے بھی نہیں ہوتی۔ تولامحالہ لقمہ نہنگ فنا ہو جاتی ہے۔

یا در کھے تمام حکماء کی تاکید ہے کہ اجساد کو پر ارواح پر بار بار ڈالا جائے تاکہ وہ انہیں چٹ جائیں اور آگ سے جنگ کرنے کے لیے انہیں قوت پہنچتی رہے اور جسم کوجل جانے سے بچانکیں۔اس سے ہماری مرادعضری آگ ہے۔اسے یا در کھیے۔

آ یے اب ہم اس پھر پر فلاسفہ کی رائے کے مطابق روشی ڈالیں جس پڑ ممل کر کے سونا بنا ناممکن ہے۔

اس پھر کے بارے میں فلاسفہ کا اختلاف ہے۔ بعض کے نز دیک یہ حیوانوں میں پایا جاتا ہے۔ بعض کے نز دیک نیا تات میں بعض کے نز دیک نصور ابہت ہر چیز میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں ان دعووں کو مفصل و مدل بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس سلسلہ میں کیمیا گروں کے باہمی مناظروں کوفقل کرنے کی جاجت ہے۔ ورنہ کتاب کا جم بہت بڑھ جائے گا۔

ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ ایسی ہر چیز میں صلاحت ہے کیونکہ جب ہر چیز میں چہارگانہ عناصر پائے جاتے ہیں تولا محالہ بیقوت بھی پائی جانی چاہیے کہآپ کومعلوم ہوجائے کہ کس چیز ہے ممل بالقوی اور بالفعل ہوتا ہے۔اس سلسلے میں آپ حرانی کی تحریر بغور پڑھئے۔فر ماتے ہیں۔

رنگ کے اقسام: رنگ کی دوشمیں ہیں۔ بعض رنگ جسم پر چڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے سفید کپڑے کوزعفران میں رنگ لیا جائے پھر بیدرنگ رفتہ رفتہ پھیکا پڑ کرفتم ہوجا تا ہے۔ دوسری قسم کارنگ وہ ہے جو ذات جو ہر کو دوسرے جو ہر کے رنگ میں بدل دے۔ جیسے درخت تو درخت مٹی کو بھی اپنا ہم جنس بنالے اسی طرح حیوانات ونیا تات کو ہم جنس بنانے حتی کہ مٹی نباتات اور نباتات حیوان بن جائے اس طرح اجسام کی کایا پلیٹ زندہ روح ہی کے ذریعہ ہو تھتی ہے یا ایسے پیدا کرنے والے فاعل کے ذریعے جس کا کام اجسام کی کایا پلیٹ زندہ روح ہی کے ذریعہ ہو تھتی ہے یا ایسے پیدا کرنے والے فاعل کے ذریعے جس کا کام اجسام پیدا کرنا اور ذاتوں کا بدل وینا ہو۔

کیمیاوی عمل حیوان میں ہوگا یا نبات میں۔ کیونکہ یہ دونوں غذا ہے نشوریہ مان لیا گیا تواب ہم کہتے ہیں کہ کیمیائی عمل یا تو حیوان میں ہوگا یا نباتات میں۔ کیونکہ یہ دونوں غذا ہے نشو وغما یا تے ہیں اورغذا ہی ہے قائم رہتے ہیں اور محیل تک پہنچتے ہیں۔ نبات میں وہ الطافت وقوت موجود نہیں جوحیوان میں ہے۔ اس لیے حکماء نے اس کی طرف قوجہ بہت کم دی ہے۔ رہا حیوان سویہ تنہوں تغیرات کا آخری اور انتہائی مرحلہ ہے۔ کیونکہ معد تیات نباتات کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں اور نباتات جوانات کی اور حیوانات کی جو ہر میں تبدیل نہیں ہوتے اور تیوان میں سب سے زیادہ لطیف ہیں۔ مگر بیانجام کارگافت کی طرف جو ہر میں تبدیل نہیں ہوتے اور تیوان میں سب سے زیادہ لطیف ہیں۔ مگر بیانجام کارگافت کی طرف ویتے ہیں۔ نیز کا نبات میں کوئی ایس چیز نہیں پائی جاتی کہ حیوانی زندہ روح اسے چھوڑ کر اس چیز سے وابستہ ہوگی ہواور تمام کا نبات عالم میں روح انتہائی لطیف ہے اور جب روح کہی حیوان سے وابستہ ہوتی ہے تو لطافت میں اپنی موافقت جاتی ہے۔ اس لیے حیوان میں نبیتاً لطافت زیادہ ہے۔ نباتات میں جوروح ہوتی ہے وہ تھوڑ کی می ہوتی ہے اور اس میں قدرے گافت وغلظت پائی جاتی ہے جس کی میں جوروح ہوتی ہے وہ تھوڑ کی می ہوتی ہے اور اس میں قدرے گافت وغلظت پائی جاتی ہے جس کی میں جوروح ہوتی ہے وہ تھوڑ کی می ہوتی ہے اور اس میں قدرے گافت وغلظت پائی جاتی ہے جس کی

وجہ سے وہ اس میں چھپی اور ڈوٹی رہتی ہے اور جسم بنا تاتی کی کتافت کی اوجہ سے بھی اور قرکت پر بھی قاور نہیں کیونکہ نبا تات خود بھی کثیف ہے اور اس کی روح میں بھی قدرے کتافت ہے اور روح متحرکہ پوشیدہ روح سے کہیں زیادہ لطیف ہوتی ہے کیونکہ روح متحرکہ غذا قبول کرتی ہے نقل وحرکت کرتی ہے اور سانس لیتی ہے اور پوشیدہ روح میں صرف قبولیت غذا پائی جاتی ہے اور جب ان دونوں گا مقابلہ کیا جائے تو روح نبا تاتی روح حیوائی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے پائی کے مقابلہ میں مٹی ہوتی ہے۔ اس لیے کیمیاوی عمل حیوان میں سب سے اونچا بلند اور سہل ہے۔ جب کوئی شخص مذکورہ بالا تمام باتوں سے واقف ہوگا تو الیمی چیز میں تجربہ کرے گا جس میں تجربہ کرنا آسان ہوگا اور جس میں دشوار ہوگا اسے چھوڑ واقت ہوگا۔

عناصر وموالید کے اقسام یا در کھے کہ حکماء کے زد یک عناصر وموالید کا لحاظ کرتے ہوئے ۔

جوانات کی چند قسمیں ہیں چنا نچہ بعض عناصر وموالید زندہ ہوتے ہیں اور بعض مردہ ۔ حرکت کرنے والے عناصر کو فاعل و زندہ بتایا جاتا ہے اور نہ حرکت کرنے والے کو مفعول و مردہ ۔ اسی طرح تمام چیز وں کے پیکسل جانے والے جسموں کی اور معد نیات کی قسیم کی گئی ہے ۔ چنا نچہ جو چیز آگ پر پیکسل جائے اور اڑکر فنا ہو جائے وہ زندہ ہے اور اس کے برعکس مردہ ہے ۔ حیوانات و نباتات میں اگر چہارگا نہ عناصر کا انفعال ممکن ہوتو وہ زندہ ہیں ۔ ور نہ مردہ پھر حکمانے تمام زندہ اقسام کا سراغ لگا کرا یک جہارگا نہ عناصر کا انفعال ممکن ہوتو وہ زندہ ہیں ۔ ور نہ مردہ پھر حکمانے تمام زندہ اقسام کا سراغ لگا کرا یک ایک کو جانچا تو اس صفت کے موافق ان چیز وں میں ہے ۔ پھر انہوں نے اس کی جنس کی کرید کی ۔ حق کہ اسے بیچان گئے اور اس پر کیمیاوی کی گیا تو اس سے وہی نتیجہ نکلا جس کے وہ خواہش مند تھے۔ معد نی اور بہتا تا تی چیز وں میں بوٹیوں کو جمع کی گیا جاتا ہے وہاں میں ہی سنگ کیمیاوی کل گیا۔ بعض نباتا ت جمار انہا تا ہی تھی ایس کے ایس کے موافق ان ہیں ہی ہی سنگ کیمیاوی کل گیا۔ بعض نباتا ت جمار اور میل کر کے دکھ لیا۔ لیکن ان سب میں حیوان سب سے اونچا بہتر اور ممل کے لیے اس ان میں اس بیشر اور ممل کے لیے ان ان سب پر ممل کر کے دکھ لیا۔ لیکن ان سب میں حیوان سب ہے اونچا بہتر اور ممل کے لیے اس ان الما

اب تہمیں پیمعلوم کرنے کی گوشش کرتی چاہے کہ وہ سنگ کیمیاوی حیوان میں کیا ہے اور اسے کسطرے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہم بیان کرنچ ہیں کہ حیوان موالید ثلاثہ میں لطیف ترہے۔ اسی طرح جن عناصر سے ذیادہ لطیف ہیں جیے خاک کے مقابلہ میں نباتات وغیرہ کے عناصر سے ذیادہ لطیف ہیں جیے خاک کے مقابلہ میں نباتات لطیف ہیں نباتات خاک ہے اس لیے لطیف ہیں کہ وہ خاک کے صاف جو ہراور لطیف جسم سے بنتی ہے۔ اسی لیے اس کے لیے لطافت ورفت واجب ہے۔ اسی طرح میچر حیوائی بھی ہے۔ جس طرح مٹی میں نباتات ہے۔ غرضیکہ علاوہ حجر حیوائی کے حیوان میں کوئی اور الیمی چیز نہیں جس

کے جاروں عناصر علیحدہ ہو عکیں۔ یہ بات خوب سمجھ کیجئے۔ ہماری مذکورہ بالا تقریر سے ایک جاال سے جا ال بھی کسی نہ کسی حد تک اس پھر کی حقیقت سمجھ جائے گا۔ ہم نے اس پھر کی ماہیت آپ کو بتا دی اور اس کی جنس بھی اب ہم کیمیاوی تدبیریں بیان کرتے ہیں تا کہ وہ انصاف جو ہم نے اپنے او پر لازم کر لیا ہے تھمیلی مراحل تک پہنچ جائے۔

بہلی کیمیاوی ترکیب اللہ کے نام کی برکت سے پہلی ترکیب: اس قابل قدر چھرکو لے کراسے قرع انبیق میں ڈالواوراس کے چاروں عناصر کوالگ الگ کراویوی آتش باد آب خاک کو۔ یہ جمداور رنگ ہیں۔ چر جب پانی کومٹی سے اور ہوا کوآگ سے جدا کرلولو ہرائیک کوالگ الگ ایک برش میں محفوظ رکھواور فضلہ جو برتن کے بیند ہے میں بیٹھ گیا ہے اسے تیز آنچ دے کراڑ الو حتی کہ آگ اس کی سیابی دور کر کے اس کی کثافت ختم کر دے اس طرح اسے سفید و شفاف بنالواوراس میں جو فاضل اور گندی رطوبتیں ہیں انہیں تقطیر کے ذریعے اڑاؤ حتی کہ صاف شفاف پانی رہ جائے اور اس میں ذراسا بھی گدلا بن اور میل باقی نہ د ہے اور نہیں گدلے بن اور تفناد کی کوئی صورت باقی رہے۔ پھرعناصر اربعہ کی طرف جو اڑا ہے گئے ہیں توجہ دواور انہیں گدلے بن اور تفناد سے صاف کر و۔ اسی طرح بار بار شسل اور تصعید کا عمل کرتے رہو تی کہ وہ وہ ایک ایک صاف و شفاف ہو جائے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لوکہ اللہ نے تم پر تیمیا کا دروازہ کھول دیا اب وہ ترکیب شروع کروجس پرعمل کا دارو مدارے۔

رطوبت سے جیٹ جائے۔ پھر جب آگ اس سے چٹنا جاہتی ہے تو یانی کی ملاوٹ مانع آتی ہے۔ مثال کے طور پر بیوں سمجھ لیجئے کہ آگ تیل کواسی وقت چیٹتی ہے جب وہ خالص ہواوراس میں ذیراسا بھی یانی ند ہو۔ای طرح یانی کا خاصد آگ سے بھا گنا ہے پھر جب آگ لگا تارر ہے کی وجہ سے اسے اڑانا جا ہتی ہے تو اسے وہ خشک جسم جواس کے حوت کے اندر ہے روک لیتا ہے اور اڑانے سے محفوظ رکھٹا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جسد یانی کورو کنے کی علت ہے اور یانی روغن باتی رکھنے کی علت ہے۔ اور رغن رنگ قائم رکھنے کی علت ہے اور رنگ ظہور روغن کی علت ہے اور روغن انہی تاریک و بنور چیزوں میں یایا جاتا ہے جن میں زندگی نہیں ہوتی یہی جسمتقیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح مل

بیجند: یہی تصفیہ جس کے بارے میں تم نے مجھ سے یو چھاہے۔ حکما کے نز دیک بیضہ کہلاتا ہے۔ بیضہ <u>ے ان</u> کی مرادیبی تصفیہ ہوتا ہے۔ مرغی کا انڈ امراد نہیں ہوتا۔ بیجھی یا در کھیے۔ حکماء نے بیام بلامعنی تجوین میں کیا ہے۔ بلکداس لیے رکھا ہے کداسے اس سے تشبید دی ہے۔

میں نے ایک دن اس سلسلے میں مسلمہ سے یو جھا۔ جب کدان کے باس میرے سواگوئی اور نہ تھا۔ میں بولا۔ اے حکیم محترم! حکمانے حیوان کے مرکب کو بیضہ کیوں کہا۔ کیا انہوں نے اختیاری طور پر اسے بیعنہ کہایا کسی دجہ سے مجبور ہوکرانہوں نے جواب دیا کہ ایک گہرے معنی سے مجبور ہوکرا بیا کہا گیا۔ میں بولاکس فائدے اور مشابہت کی وجہ سے انہوں نے اسے بیضہ کہا۔ فرمایا بیضہ کی مرکب حیوانی سے مشابہت اوراس کااس سے اس تنم کا تعلق ہےتم خودغور کروذ رااسےغور سے سمجھ جاؤ گے آخر کا رہیں سر جھا کرغور کرنے لگا۔لیکن سوچنے کے باوجوداس کے معنیٰ تک ندینی سکا۔ جب علامہ موصوف نے مجھے غوروفکر میں ڈویے دیکھااور پینھی دیکھا کہوہ معنی مجھ پر پینکشف نہیں ہوئے تو آپ نے میرا یا زو پکڑ کر مجھے بلکا ساجھ کا دیا اور فرمایا ابو بکر! اس سنیت کی وجہ سے جوعناصر کے ملنے کے وقت مقدار رنگ میں مركب حيواني اور بيفته مين پائي جاتى ہے۔ جب آپ نے بيفر مايا تو فوراً مير لے دُبن سے تاريكي كاپروه اٹھ گیا اور میرا دل روثن ہو گیا۔اور ذہن جگمگااٹھا۔ چنانچہ میں انٹد کاشکرا داکرتا ہواا بے گھر کی طرف بڑھااور میں نے اپنے استاذمسلمہ کقول پرایک ہندی دلیل غور وفکر کرکے قائم کی۔وہ ہندی برہان اس کتاب میں بھی تہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔

مندی بر مان : جب کوئی مرکب مکمل اور پورا ہوتا ہے تواش میں عضر باردی نبیت وہی ہوتی ہے جو نسبت مرکب میں عضر نارکی ہوتی ہے یعنی جو بیضہ میں عضر نارکی نسبت سے وہی مرکب میں قائم رہتی ہے۔ یہی حال عضر آئی اور خاکی کا ہوتا ہے۔ بیمقد مشلیم کر لینے کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہر دو چیزوں میں جن میں اس صفت سے تناسب ہوا لیک دوسرے کے مشابہوتی ہیں۔اس وضاحت کے لیے تم بیضہ کی سطح کوھ را واور ہے ہے تعبیر کرلو۔ پھر جب ہم الیا چاہیں تو ہم کومرکب کے عناصر میں سے وہ عضر لینا پڑے گا جو سب سے کم ہے اور وہ عضر بیوست ہے۔ بیوست میں اسی کے برابر رطوبت کا اضافہ کیا جائے گا۔ اور ان پر کیمیا وی عمل کیا جائے گاختی کہ عضر بیوست عضر رطوبت کو چوں لے اور اس کی تو ت قبول کر لے۔ اگر چہ اس کلام میں رمز واشارے سے کا م لیا گیا ہے۔ لیکن تم پر تو ظاہر ہے و ھکا چپانہیں ہے۔ پھر ان دونو س عضر وں پر دونوں کی ۲/۳ کے برابر روح کا اضافہ کر وجو پانی ہے۔ بیسب امثل بین گئے۔ پھر ان سب پر کیمیا وی عمل کے بعد ایک مثل عضر ہوا کا اضافہ کر وجو نس ہے جس کے تین مثل ہوئے اور اس مرکب کے جس کا عضر مرکب کی سطح کو گھر ہے ہوئے اب بیکل بالقوہ بیوست کے ہم ش ہوگے اور اس مرکب کے جس کا عضر مرکب کی سطح کو وہ دوضلع ہو عضر آب و جی ہم پہلے مرکب کی سطح کے وہ دوضلع جو عضر آب و جی بین اس طرح ہم وہ دوضلع لیے ہیں ہو بین اور ہوا ہیں۔ بیدوضلع ہور کی میں اس طرح ہم وہ دوخلع لیے ہیں کہ جو بیف ہور کے جس کو بین اور ہوا ہیں۔ بیدوضلع ہور کی اس کے ہم دوح کا ہے جمل جس کسی چیز کی نام رکھتے ہیں۔ وہ دونوں میں گہری مشابہہ ہیں۔ یہی عال سطح ہروح کا ہے جمل جس کسی چیز کی نام رکھتے ہیں۔ وہ دونوں میں گہری مشابہت موجود ہونے ہی کی وجہ سے رکھا کرتے ہیں۔

كيميا برتنجره مم في يهال ابن بشرون كا يهلا كلام نقل كرديا ہے۔ بيمسلمه بحريطي كامشهوروز بين شا گردتها اورمسلمه تيسري اور چوتھی صدی میں علوم سیمیا' کیمیا اور میں شخ اہل اندلس تھا۔ آپ مذکورہ بالاتحریر پڑھ کراندازہ لگا کمیں گے اس نے کلام س قد ررموز واشارات میں کیا ہے جس کامفہوم واضح اور منکشف نہیں ہوتا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیصفت طبعی نہیں کیمیا کے سلسلہ میں سیجے عقیدہ یہ ہے کہ اور واقعات بھی اس کی صحت کی شہادت دیتے ہیں کہ کیمیاروحانی نفوس کے اثرات کی جنس سے ہے۔ جیسے روحانی نفوس عالم طبیعت میں ردوبدل کر دیتے ہیں اسی طرح علم کیمیا کے ذریعے ردوبدل کیا جاسکتا ہے۔اگر بینفوس نیک ہیں تو علم کیمیا نوع کرامت میں شار ہوگا اور اگر بد ہیں تو نوع جا دومیں کرامت تو ظاہر ہے اور جا دوہمی جیہا کہ جادو کی بحث میں گذر چکا۔ مادی ذاتوں کواپنی سحریہ قوت سے بدل ڈالٹا ہے۔ لیکن حکما کے نزدیک اس کے ساتھ ساتھ ایسے مادہ کا ہونا ضروری ہے جس پر جادوگر کے جادو کا فعل واقع ہے۔ جیسے مٹی سے جانوریا درخت یا نباتات پیدا کردینا یا ماد ہ تو ہومگر جس چیز پر جا دو چلایا ہے اس کے ساتھ مخصوص نہ ہو جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں اورککڑیوں پر جا دوکر کے انہیں سانپ بنا دیا تھا جیسا کہ جنوب میں سوڈ انی اور ہندی جاد وگروں سے اور شال میں ترک جاد وگروں سے منقول ہے کہ وہ جہاں جا ہے ہیں با دلوں سے بارش کرا لیتے ہیں۔ چونکہ فن کیمیا ہے سونے کے غیرمخصوص مادہ سے سونا ہنایا جاتا ہے۔ اس لیے کیمیا جا دو کی ایک نوع ہوا۔ اس فن پر بحث کرئے والے بڑے بڑے بڑے علاء جیسے جابراورمسلمہ کا یہی خیال ہے کہ سیا یک قتم کا جادو ہے۔ اس لیے بیلوگ شریعت کے تازیانے سے ڈرتے ہوئے رموز واشارات میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیونکہ شریعت نے جادواوراس کی تمام قسموں کوحرام قرار دیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ کیمیا کوئی صنعت ہوجیسا کہ طحی نگاہ رکھنے والوں کا خیال ہے یغور سیجیے مسلمہ نے کیمیا پر جو کتاب کھی اس کا ٹام رہیۃ انحکیم رکھا اور سحر وطلسمات والی کتاب کا نام غاینیڈ انکیم رکھا اس کی وجدیبی ہے کہ غایت کامفہوم عام ہے اور رتبہ کامفہوم خاص ہے کیونکہ غایت رتبہ سے اعلیٰ ہے۔ گویا غایت کے بعض مسائل رتبہ کے تمام مسائل ہیں اور رتبہ والے مسائل دونوں علموں کے موضوعات کوشامل ہیں۔ان دونوں علموں پر ہماری تحقیق کا گہرامطالعہ کرنے کے بعد سیجے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ہم آ گے چل کران لوگوں کی غلطی بھی واضح کریں گے جو کیمیا کوصناعات طبیعیہ میں شار کرتے ہیں۔

### فصل نمبرهم

### فلسفه كابطلان اوراس كي خرابيان

سیاوراس کے بعد والی فصل بڑی اہم اور ضروری ہے کیونکہ متحدہ شہروں میں ان علموں کی کثرت ہے اور بیرد نین کو بہت نقصانات پہنچاتے ہیں اور عقائد کی بنیادیں کھو کھلی کرتے ہیں اس لیے ان کی پول کھولنا ضروری ہے اور پیربیان واجب ہے کہ ان کے بارے میں ضحیح عقیدہ کیار کھنا جا ہیے۔ موجودات کی قسم ارباب عقل و دانش کا خیال ہے کہ موجودات کی ووتشمیں پائی جاتی ہیں۔ حسی اور عقل جس تو وہ ہے جو حواس خسہ سے ظاہر ہے معلوم ہوتی ہے اور عقل وہ ہے جس کا ادراک نظر وفکر اور عقلی قیاسات کے ڈریعے اسباب وعلل معلوم کر کے کیا جاتا ہے۔ اعتقادات ایمانی عقل قسم معلوم کر کے کیا جاتا ہے۔ اعتقادات ایمانی عقل قسم میں داخل ہیں ان کی تھیج کامدار عقل پر ہے نقل پر نہیں کیونکہ جب بیت قل میں داخل ہیں تو لامحالہ حس والی قسم سے خارج ہیں۔

فلا سفہ کا بیان عقلی دلائل پیش کرنے والے فلا سفہ کہلاتے ہیں۔فلا سفہ فیلسون کی جمع ہے یہ یونا ٹی لفظ ہے جس کے معنی حکمت سے معنی حکمت سے معنی حکمت سے معنی حکمت سے معنی دلائل میں بڑا زور دکھایا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ دھوپ کی ہے۔ نیز انہوں نے ایک ایسا قانون بھی بنالیا ہے کہ اگر اس پڑمل کیا جائے تو فکر میں ملطی واقع نہ ہو اور میچے وغلط کا پیتہ لگ جائے۔

منطق اورمعقولات: اس قانون کانام منطق رکھا ہے۔ اس قانون کا ظاصہ یہ ہے کہ وہ نظر جوسی فیصلہ کرتی ہو ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قرشخصی افراد سے عقلی معانی چن کر نکالتا ہے جو تمام خارجی افراد پر اس طرح منطبق ہو جاتے ہیں جسے مہران تمام نقثوں پرمنطبق ہوتی ہے۔ جو وہ ٹی یا موم سے بناتی ہے۔ یہ معانی جو محسوسات سے الگ کر لیے گئے ہیں معقولات اولا کہلاتے ہیں۔ پھراگر یہ تی معانی دوسرے معانی ہیں مشترک ہیں تو فکر ان سے نئے معانی چتا ہے۔ اسی طرح چنتے چنتے فکر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایسے معانی کلیہ بسیط برآ مدکر لیتا ہے جو تمام معانی اور اشخاص پر صادق آتے ہوں۔ اور آگے جرید بان کلیہ معانی کو کم حاصل کرنے کے لیے مرکب کیا جاتا ہے تو ان کو معقولات ثانیہ کہتے ہیں۔

عقلی بر ہان کی صورت : پھر جب قگران مجر دمعقولات میں غور وقکر کرتا ہے اور حقیقی وجود کا تصور حاصل کرنے کے لیے بیمعانی آپس میں ملاتا ہے یا بعض کو بعض سلب کرتا ہے تواس طرح عقلی اور یقینی بر ہان پیدا ہوتی ہے اور اگر بینظر قانون کے مطابق صحیح ہے تو وجود کا تصور صحیح حصیح حاصل ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ منطق کی بحث میں گذر چکا۔ اہل منطق کے نزدیک تقدیق جواضا فت و حکم کا نام ہے نتیجہ کے اعتبار سے تصور سے پہلی ہے۔ لیکن ابتدا اور تعلیم کی حیثیت سے تصور تقدیق پر مقدم ہے۔ کیونکہ اہل منطق کے نزدیک بورا پورا تورات صول حصول طلب اور اکی کی غرض و غایت ہے اور اس کے حصول کے لیے تقدیق ایک وسیلہ ہے۔ تم نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ تصور تصور تھی پر مقدم ہے اور تقدیق تصور پر موقوف ہے۔ اس سے ایک وسیلہ ہے۔ تم نے منطق کی کتابوں منہیں جو علم تا م کہلاتا ہے۔ ایک بوے منطق تعنی ارسطو کی بھی دائے ہے۔ اہل منطق کا گمان ہے کہ جس پر انہوں نے اپنی نظروں کے قضیوں پر تشریح گئی ہے۔ تمام موجودات کے اور اک میں سعادت ہے جسی موجودات کا اور اک حس سے ہوتا ہے۔ اور غیر حسی موجودات کا اور اک نظر سے اور عقلی دلائل سے۔ اور غیر حسی موجودات کا اور اک نظر سے اور عقلی دلائل سے۔

مناطقہ کے اور اکات کے ماخذ : وجود کے سلسلے میں مجموعی طور پراور مآل کے اعتبارے اہل منطق کے ادر اکات کے ماخذوں کا ماخذیہ ہے کہ لوگ اول اول شہادت وحس کے علم سے اجسام سفلیہ ہے آگاہ ہوئے پرادر اکات نے قدرے

تر تی کر کے حیوانات میں حس وحرکت کی راہ ہے نفس کا وجود پہپانا پھرنفسانی تو کی کا احساس کر کے عقل کا غلبہ واقتد ارمعلوم کیا اوراس منزل بران کا اوراک ذراحستایا۔ پھراوراک زمین ہے آسان کی طرف چڑھنے لگا اورانسانی ذات پر قیاس کر کے ہے سان کے بلندجہم میں بھی عقل وفض کا ادراک کیا اور صاف کہدویا کہ انسان کی طرح آسان کا بھی نفس ہے اوراس میں بھی عقل نے۔ پھر یہ ادراک کیا گہ آ مانوں کی عقلیں اکا ئیوں کے انتہائی عدد کے برابر ہیں یعنی دی عقلوں کے قائل ہوئے جن میں سے نومفصل ہیں اور ایک یعنی دسویں عقل بسیط ہے۔ کہتے ہیں کہ سعادت یہی ہے کہ انسان مذکورہ بالاتر تبیب پر موجودات کا ادراک حاصل کرے اور خود کومہذب بنائے اور فضیات و شرف والے کاموں سے اپنانفس سنوارے کہتے ہیں اس میں شریعت کی رہنمائی کی ذراسی بھی ضرورت نہیں ۔انسان اس طرح خود ہی اپنانفس آ راستہ کرسکتا ہے ۔ کیونکدانسان اپنے ذاتی عقلی نقاضوں اورغور وفکر ہے اچھی اور بری باتوں میں تمیز کرسکتا ہے۔ کیونکہ انسان پیدائشی طور پر قابل تعریف باتوں کی طرف رغبت کرتا ہے اور بری باتوں سے نفرت کرتا ہے۔اگرنفس اس مقام پر پہنچ جائے تواسے بڑی لذت ومسرت محسوس ہوتی ہے اوراس تک نہ پہنچنااوراس سے نابلدر ہناوائی بدبختی ہے۔ان کے گمان میں اخروی عذاب وثواب کے یہی معنی ہیں اس معنی کی تفصیل میں ان کی بہت ہی ہے تکی باتیں مشہور ومعروف ہیں۔غرضیکہ ان اصولوں میں ان تمام مسائل کا امام جس نے سیتمام مسائل گھڑے انہیں ایک جگہ جمع کیا اور ان کے دلائل تحریر کیے جہاں تک ہماراعلم ہے ارسطو ہے جوروم کے ایک شہر مقدونیہ میں پیدا ہوا۔ارسطوا فلاطون کا شاگر واورسکندرروی کا استاد ہے۔ جب مطلق معلم اول کالفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے۔ لین علم منطق کامعلم اول ہے۔ کیونکہ ارسطو سے پہلے بیصفت چھنی اور پھٹی ہوئی نہتھی۔سب سے پہلے اس کے قوانین اسی نے مرتب کیے۔اس کے پورے پورے سائل گھیرے انہیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تفصیل ہے بیان کیا۔اور منطق ایک صاف ستھرے قانون میں پیش کی۔ لیکن الہمات کے مسائل میں جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں۔ پھراس کے بعد مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے اس کے مسائل اخذ کیے اوران میں ارسطو کے قدم بہ قدم چلے اور بجز چند گنتی کے مائل کے باقی تمام مسائل ہیں اس کے ہم خیال رہے کیونکہ جب عہدعباسیہ میں خلفائے عباسیہ نے قد ماگی تما بول کے یونانی زبان ہے عربی زبان میں تراجم کیے تو انہیں بہت ہے مسلمانوں نے کھنگال ڈالا اور جن کواللہ نے گمراہ کرنا جا ہا دوان ے عقائد پر بھی ایمان لے آئے اور نہ مانے والول سے ان کی حمایت میں مجاولہ کرنے لگے۔ پھرمسلمانوں نے ان مسأمل کی تفريعات وجزئيات ميں كچھ مسائل ميں اختلاف بھى كيا مسلمانوں ميں مشہورفلسفى ابونصر فارا بى ہے جوچوتھی صدی میں سیف الدوله کے زمانے میں تھا۔ نیز ابوعلی بن بینا ہے جو پانچویں صدی میں نظام الملک کے جو بنی بوید میں سے آیک حکمران گذرا ے زمانہ میں تھا۔

مناطقہ کی غلط نہی کا اظہار خوب یا در کھے بدرائے جس کی طرف مناطقہ گئے ہیں ہرصورت سے باطل ہے۔ ان کا تمام موجودات کو عشل اول کی طرف منسوب کرنا اور واجب تعالیٰ تک ترقی کے بغیر ہی عشل اول پر قناعت کر لیمنا اللہ کی خلوق کے مراتب سے کوتا وہمی ہے۔ وجو د کا دامن بے حدوسیع وفراخ ہے۔ کیونگہ اللہ تعالیٰ کی بے شارا لی مخلوق ہے جس کا ہمیں علم تک نہیں۔ مناطقہ کاعشل اول پر قناعت کر کے بیٹھ جانا اور عشل کے ماوراء تمام چیزوں سے آئیسیں بند کر لیمنا ٹھیک اس طرح ہے جیسے علمائے طبیعات اثبات اجسام پر قناعت کر کے نقل وعشل سے مندموڑ بیٹھے اور یہ اعتقاد کر بیٹھے کہ اللہ کی حکمت میں جسم ہے جیسے علمائے طبیعات اثبات اجسام پر قناعت کر کے نقل وعشل سے مندموڑ بیٹھے اور یہ اعتقاد کر بیٹھے کہ اللہ کی حکمت میں جسم

کے ماوراکوئی چیز نمیں حکماء آیے وقووں پر جو دلاکل پیش کرتے ہیں اور انہیں منطق کے معیارہ قانون پر کتے ہیں تو وہ دلائل دعووں کے ثابت کرنے سے قاصر میں موجودات جسمانیہ کے بارے میں جے علم طبیعی کہتے ہیں حکماء کے جودلائل بین ان کی کوتا ہی یہ ہے کہ جونتا کچ حدود و قیاسات کے ذریعے نکالے جائے ہیں ان میں اور موجودات خارجہ میں مطابقت غیریقینی ہے کیونکہ وہ ذہنی کلی اور عام احکام ہیں اور موجوداتِ خارجیہا پنے مادول کی وجہ کشیخص ومعین نہیں ہوسکتا ہے کہ عادہ میں کوئل الیی رکاوٹ ہو جو کلی ذہنی اور خارجی میں مطابقت سے مانع ہواگراس کے لیے جس کوبطور شہادت کے لایا جائے تو پھراس کی دلیل شہادت ہوئی نہ کہ وہ دلائل عقلیہ لیکن یقین کہاں سے بیدا کریں گے جے حکما ان کے دلائل کے نتائج میں اپنے ہیں جھی فكروذين معقولات اوليه مين صور خياليد كي دُريع تصرف كرتا ہے۔ جو خارجی شخصی افراد کے مَطابق ہوتے ہيں۔ معقولات ٹا میہ میں نہیں جن کی تجرید دوسرے مرتبہ میں ہوتی ہے۔الی حالت میں حکم محسوسات کی طرح کیقینی ہوتا ہے کیونکہ معقولات اولیہ خارجی مطابقت کے بہت قریب ہوتے ہیں اور پیمطابقت کامل تر ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں حکماء کے دعوے قابل تسلیم ہیں مگر پھر بھی ہمیں ان میں غور کرنے ہے بچنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان بیکار با توں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ طبعیات کے مسائل نیہ ہماری دنیا کے لیےضروری ہیں نہ آخرت کے لیے۔اس لیے ہمیں ان کا جھوڑ نا ہی اچھا ہے۔رہے وہ موجدات جو ماوراء الحس (روحانیات) ہیں جن کوعلم الہی اورعلم مابعد الطبیعیت بھی کہتے ہیں۔سوان کے تقائق تو سرے سے ہی مجہول ہیں ان تک رسائی نامکن ہے اور ندان پردلائل ہی ممکن ہیں کیونکہ معقولات کوموجودات خارجی شخصیت سے محرد کرتا انہیں اشیاء میں ممکن ہے جن کا ادراک ممکن ہو۔ روحانیات کا ادراک تو ممکن ہی نہیں کہ ہم ان سے دوسری ماہیات کو پردہ حس کے ذریعے جو ہمارے اوران کے درمیان ہے مجرد کریں اس لیے ہم ان روحانیات پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ماہتیں ہی ہمیں معلوم ہوسکتی ہیں۔ ہاں ہمارے اندر جوانسانی نفس ہے اس کا ہمیں قدر ہے علم ہے اور اس کے علی ذرائع کا بھی خصوصاً خواب میں کچھ تھوڑ ابہت علم ہو جاتا ہے جوایک وجدانی چیز ہے اورخواب دلائل میں شارنہیں کیا جاتا۔علاوہ ازیں اس کی حقیقتیں اور صفتیں معلوم کرنا بڑامشکل کام ہے۔ان پر آگاہ ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ چنا نجیمحقق حکماء نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ ان کی بھی یہی رائے ہے کہ غیر مادی چیز پر دلیل لا نا ناممکن ہے۔ کیونکہ دلیل کے مقد مات کی شرط میہ ہے کہ وہ ذاتی ہوں۔ سب سے بڑا حکیم افلاطون ہے وہ کہتا ہے کہ النہات کی حقیقت ویقین تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ ان کے بارے میں ظن قائم کیا جاسکتا ہے۔ پھر جب ہماری الہیات میں کافی مشقت و محنت کے بعد ظن تک ہی رسائی ہوتی ہے تواس ہے پہلے جوظن تھااس پر قناعت کا فی ہے اوران علموں ہے کیا فائدہ؟ بلکہ ان میں مشغول ہوناتضیج اوقات ہے۔ ہماری توجہ تو روحانیات کے سلیلے میں بیتین کی طرف مبذول ہونی جاہے۔ حکماء کے زریک انسانی افکار کی بہی غرض و غایت ہے۔ رہا تھما کا پیقول کے سعادت یہی ہے کہ انسان موجودات کانفس الا مری ادراک دلائل ہے کرے ۔ سویہ بھی کمزور و قابل تروید ہے۔اس کی وضاحت بدہے کہ انسان کے اندر دو جز ہیں جن سے وہ مرکب ہے۔ ایک جسمانی اور دوسرا روحانی جوجسمانی جزو کے ساتھ مخلوط ہے۔ ہرائک جز کے خاص خاص مدارک ہیں اوران میں مدرک ایک ہی ہی بعثی روحانی جزیمھی تو روحانیت كا دراك كرتا ہے اور بھی جسمانیات كا تكرروجانی ادرا كات براہ راست حاصل كرتا ہے اور جسمانی ادرا كات بواسط جسمانی لات ( دماغ وحواس ) کے اور ہریدرگ اپنے ادرا کات سے لذت وسرور حاصل کرتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ جب اپنی آ گھے سے

روثنی دیکھتا ہے تو نمس قدرخوش ہوتا ہے اور جب کوئی آ واز سنتا ہے تو نمس قدرا ظہار مسرے کرتا ہے اس میں کوئی شک تہیں کہ جب روح البیخ ذاتی ادرا کات کو حاصل کرتی ہے تو انتہا کی لطف اٹھاتی ہے اور کے حدّ لذت اندوز ہوتی ہے۔ البندانفس روحانیہ جباپنے ذاتی ادراک کومسوں کرتا ہے تواہے اس قدرلذت ومسرت ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ بیادراک نظر یاعلم سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ پر دہ حس کے کھولئے سے اور مدارک جسمانیہ کو بھول جانے سے ہوتا ہے آگٹر صوفیہ بیا دراک حاصل کر کے انتہائی لذت اندوز ہوا کرتے ہیں اور ریاضت ہے جسمانی قوی اور مدارک حتی کہ و ماغ سے فکر کو بھی مارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں تا کونٹس کواس کا ذاتی ادراک مل جائے اور پیرونی وجسمانی رکاوٹیس حائل نہ ہوں۔ اس سے انہیں نا قابل بیان لذت ومسرت حاصل ہوتی ہے۔ادراک کی بینوع جو حکماء کے نزد کیک سلم الوجود ہے۔ بغرض صحت ان کا مقصد بھی پورانہیں کرتی ان کا یہ کہنا ہے کہ براہیں و دلائل عقلیہ سے اس تتم کا ادراک پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے لذت پیدا ہوتی ہے باطل ہے جیسا کہ آپ کومعلوم ہو چکا ہے کیونکہ دلائل و براہین بھی تو مدارک جسمانیہ میں سے میں ۔ کیونکہ وہ دماغی قو توں (خیال فکر ذکر) سے پیدا ہوتی ہیں اور ہم کہ چکے ہیں کہ اس ادراک کے حاصل کرنے کے لیےسب سے پہلے وہ چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑتی ہے۔ان تمام دماغی قوتوں کو مار دینا ہے کیونکہ بیقوئ اس ادراک میں مانع وحائل ہیں۔فلسفہ کے شوقین کتاب الثفاءُ اشارات ُ نجاءُ تلخیصات ابن رشد اور تالیفات ارسطو وغیرہ کے مطالعہ کرنے میں ڈ و بے رہتے ہیں ۔ انہیں کتابوں کی ورق گر دانی کرتے ہیں۔انہیں کے براہین پریقین رکھتے ہیں اور سعادت کا پیرھ انہیں میں ڈھونڈ تے رہتے ہیں۔ حالا نکہ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا مطالعہ انہیں اس سعادت سے زیادہ دور کرتا ہے۔اس سلسلے میں ان کی سندوہ ہے جیے ارسطو فارا بی اور ابن سینا سے نقل کرتے ہیں کہ جے عقل فعال (عقل عاشر ) کا ادراک حاصل ہو گیا۔ وہ زندگی میں اس سے وابستہ ہوگیا۔اسے اس سعادت کا حصہ مل گیا۔ حکما کے نز دیک عقل فعال روحانیت کے مراتب میں سے اس پہلے مرجے کا نام ہے جس سے حس کا پر دہ اٹھا ہوا ہے اور عقل فعال کے ساتھ اتصال سے ملمی ادراک مراد ہے۔اس کی غلطی آپ کومعلوم ہوہی چکی ہے۔ارسطواوراس کے شاگر داس اتصال وا دراک سے فنس کا ذاتی اور براہ راست ادراک مرا دلیتی ہیں جواس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک حس کا پر دو نہ اٹھایا جائے ان کا کہنا ہے کہ اس ادراک سے جوسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ وہی سعادت ہے جس کا وعدہ کیا گیاہے۔ سراسر غلط ہے کیونکہ انہیں کے بیان سے میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حس کے ماوراالنفس کے لیے اور بھی بلاواسط اوراکات ہیں اورنفس ان کا ادراک کرے بے حد خوش ہوتا ہے۔ اس بیان سے یہ بات متعین نہیں ہوتی کہ یمی عین اخروی سعادت ہے۔ بلکہ میدان لذتوں میں سے ایک لذت ہے جواس سعادت کے لیے ہے ان كايدكهنا كرسعادت ان موجودات كفس الامرى اوراك ميس بي بحى باطل باوران اومام واغلاط برشى بي جولوگول كو اصل تو حید میں پیدا ہوگئے ہیں اور جن کا ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ وہ وہم ہے کہ وجود ہر مدرک کے نزویک اس کے مذاوک میں منحصر ہے۔ ہم اس وہم کا فعا وبھی بیان کر آئے ہیں اور پیھی کہ وجود کو اللہ کے سواکوئی مدرک نہیں تھیر سکتا ندرو حانیات کو گھیرسکتا ہے اور نہ جسمانیات کو حکماء کے مذکورہ بیان کردہ ندا ہب سے جو متیجہ نکاتا ہے وہ بید ہے کہ جب روحانی جزوجسمانی توی سے جدا ہو جاتا ہے تو اپنا مخصوص اور ذاتی ادراک حاصل کر لیتا ہے اور مدارک کی ایک قتم کے ساتھ خاص ہے۔ موچودات کے ساتھ جن کو ہمارے علم نے گھیرلیا ہے۔ بیتمام موجودات کے سلسلے میں عام ادراک نہیں ہے کیونکہ موجودات تو

صددی مخصر ہی نفس اسی خاص فتم کے ادراک کو حاصل کر کے بے حد خوش ہوتا ہے۔ جیسے بچہ نثر وع بشر وع میں اپنے مشاہدہ میں آئے والی معلومات سے خوش ہوتا ہے باقی تمام موجودات کے ادراک پر کوئی بھی قاور نہیں اور نداس سعادت کے حاصل کرنے پر جس کا شارع علیدالسلام نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ معاذ اللہ'' چیہ خاک راب عالم یاک۔''

ان كاليول كمانسان التصاخلاق بيداكرك اوربرك اخلاق سے فيح كرمهذب بن سكتا ہے اورا بي اصلاح آپ کرسکتا ہے ایک دوہرے مسئلہ پرموقوف ہے اور وہ بیہے کنفس کواپنے ذاتی ادراک سے جومسرت ہوتی ہے وہ عین سعادت ہے اور بیروہی سعادت ہے جس کاشارع نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کیونکہ بری با تیں نفس کواس کے بورے پورے اور اکات ہے روک دیتی ہیں کیونکہ وہ جسمانی احوال والوں میں ڈوبار ہتا ہے۔ پھر جب اسے ادراک ہی نہ ہوگا تو وہ بری باتوں سے کیسے چھسکتا ہے؟ جب تک کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے بتائی نہ جائیں۔ہم بیر ثابت کر چکے ہیں کہ معادت وشقاوت کے اثر ات ادرا کات جسمانیہ اور روحانیہ کے ماوراء ہیں۔لہذا وہ تہذیب جس تک ان کی رسائی ہوئی ہے۔اس کامحض ابتا فا کدہ ہے کہاں سے وہ مسرت حاصل ہوتی ہے جو فقط ادرا کات روحانیہ سے پیدا ہوتی ہے اور جو قیا سات وقو انین پر جنی ہے کیکن وہ سعادت جس کا شریعت میں وعدہ ہے اور جواچھے اعمال واخلاق پر مرتب ہوتی ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ عطا کاعلم اسے نہیں پاسکٹا اسے تو پیٹمبر ہی بتاتے ہیں۔ چنانچہ اس کا شعور حکماء کے نمائندے ابوعلی بن سینا کوبھی ہوا۔ چنانچہوہ اپنی کتاب كتاب المبداء والمعاديين فرمات بين كدمعا دروحاني اوراس كے حالات توعقلي ولائل وقياسات سے معلوم كيے جانے ممكن ہیں۔ کیونکہ وہ ایک طبیعی اور محفوظ نسبت پر ہے اور ایک ہی طریقے پر ہیں۔اس لیے ان میں تو دلائل کی گنجائش ہے لیکن معاد جسمانی اوراس کے حالات دلائل سے معلوم کرنے ناممکن ہیں۔ کیونکہ وہ ایک نسبت پرنہیں ہیں۔ ان کی پوری تفصیلات شریعت محمدیی نے ہمارے سامنے رکھی۔ان میں غور کر کےان پر ایمان لا نا چاہیے۔ بہر حال علوم عقلیہ فلا سفہ کےاصل مقاصد پورے نہیں کر سکتے۔اورسب سے بڑی خرابی میہ ہے کہ شریعت محمد میری مخالفت الگ لازم آتی ہے۔ ہاں ان کا ایک فائدہ ضرور مرتب ہوتا ہے کہ انہیں پڑھ کر دلائل کوتر تیب دینے اور براہین میں صحت وعمد گی کا ملکہ پیدا کرنے میں سہولت ہوتی ہے اور ذہن میں تیزی آ جاتی ہے۔ کیونکہ قیاسات منطقیہ کا نظام ان کی ترتیب وتر کیب مشحکم اصولوں اور قوانین پرمبنی ہے۔جیسا کہ مناطقہ نے فن منطق میں شرط لگائی ہے اور علوم طبیعہ وریاضیہ میں بھی انہیں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان میں غور کرنے والطلباء کے اندر دلائل کومعدان کی شرطوں کے کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ایک صحیح وسیا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔جس سے میچ وغلط میں بھی امتیاز پیدا ہوجا تا ہے اور و فلطی سے فئے جاتے ہیں۔ کیونکہ علوم عقلیہ اگر چیر حکما کا مقصد پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ تاہم ہماری رائے میں ان علوم میں سب سے زیادہ سچا اور سچے علم منطق ہی ہے۔ جوعلوم عقلیہ کا جو ہراور ثمرہ ہے۔ علاو ہ ازیں علماء کے اقوال و آراء کا بھی علم ہوجا تا ہے۔اوران علوم کے نقصانات آپ کومعلوم ہی ہوچکے ہیں۔اس لیے ان کا مطالعہ کرنے والے ان کے کانٹول سے مختاط رہیں اور اپنا دامن سمیٹے رہیں میری رائے میں شرعیات ہے دامن مجر کر اور تغییر و فقہ برآ گاہ ہوکران کا مطالعہ نقصان وہ ثابت نہ ہوگا۔ اگر کسی کا اسلامیات سے دامن خالی ہے اسے ہرگز ہرگز ان علموں میں نہیں گھسنا جا ہیے ورنہ وہ ان کے کا نٹول سے اپنا دامن نہ بچا سکے گا اور قعر مذلت میں جا گرے گا۔

TO THE RESERVE OF THE

# فصل نمبر ۲۵

## علم نجوم کی تر دیداس کے احکام بے بنیاداور اس کی غرض ہی غلط ہے

نجومیوں کو گمان ہے کہ وہ علم نجوم کے ذریعے عالم عناصر میں وقوع میں آنے والے واقعات وقوع سے پیشتر ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ موجودات عضریہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر تاروں کے قوی اوران کی تا شیرات کا رفر مارہتی ہیں اورانہی کے ذریعے واقعات معلوم ہو جاتے ہیں کیونکہ اوضاع فلکیہ وکو کبیہ حوادث پر دلالت کرتے ہیں اور کا کتات کلیہ و شخصیہ میں رونما ہونے والے واقعات بتا دیتے ہیں۔ پہلے نجومیوں کا خیال تھا کہ تو کی وتا ثیرات کوا کب تجربات پرجنی ہیں لیکن تجربہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگرتمام دنیا کی عمریں بھی جمع ہوجا ئیں تو تجربات ختم نہ ہوں پھرنہ تجربات ختم ہول اور نہ پیلم حاصل ہو کیونکہ تجربکسی کام کوبار بار کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور کسی کام کوبار بار کرنے سے اس کاعلم یاظن حاصل ہوجا تا ہے۔ تاروں کی گروشیں مختلف الانواع ہیں ۔ بعض کی گروشوں میں بہت طویل زمانہ لگتا ہے پھر تکمرارعمل تو صدیوں اور قرنوں میں جا کرکہیں مکمل ہو علتی ہے جس کے لیے عمر دنیا کی ضرورت ہے۔ بلکہ عمر دنیا بھی نا کافی ہے۔ بعض نا دانوں کی رائے ہے کہ تا ٹیرکواکب کاعلم بذریعہ وحی ہوا۔ بیسراسر پا گلوں کی بڑہے ہم اس کی طرف توجہ ویتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔علم نجوم ک تر دید کے لیے ایک یہی دلیل کافی ہے کہ انبیاء کرام علوم وفنون سے نا آشنا تھے۔ اورغیب کی باتیں وہی بتایا کرتے تھے جن کی انہیں دی کے ذریعے اطلاع ملتی تھی۔ پھر بھلا کیسے کہ سکتے تھے کہ ہم پیخبریں علم نجوم سے دیتے ہیں اورا پے عقید تمندوں کواس کی تعلیم دے جاتے ۔ بطلیموس اور اس کے ماننے والے پچھلے نبوی کہتے ہیں کہ تا ٹیرات کواکب واقعات پر ایک طبعی دلالت ہے جواس مزاج کی راہ ہے آتی ہے۔ جوتاروں کو کا نئات عضر پیمیں حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جا نداورسورج کافعل اور ان کے اثرات عالم عناصُر میں ظاہر میں اور کسی کوان کے انکار کی گنجائش نہیں۔ جیسے سورج ہی کی وجہ سے نصول وامزجہ میں تغيرات پيدا ہوتے ہيں اور پھل اور کھيتياں چکن ہيں۔

اسی طرح یا نیوں اور رطوبتوں میں جاند کے اثر ات دیکھے جانسکتے ہیں۔وہ سرٹرے ہوئے موادیکا دیتا ہے اور پھلول یر بھی اثر کرتا ہے اور بھی اس کے طرح طرح کے اثرات مشاہدے میں آتے ہیں ( کہتا ہے ) ان دونوں کے علاوہ باتی تاروں کی تا خیرات ہم نے دوطرح سے پہچانی ہیں۔تقلید سے کیونکہ بیرتا خیر پہلے سے بڑے بڑے بڑے نجومیوں سے قتل ہوتی جلی آئی ہیں۔ گراس طریقے سے انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا یا حدیں وتجر بہسے ہرایک تارے کا سورج پر قیاس کیا جا تا ہے جس کے انزات وخواص سب پر ظاہر ہیں۔ چنانچہ ہم نے غور کیا کہ آیا اس تارے کی دوسری تاریے سے قران کے وقت قوت و

سراج میں زیادتی ہوتی ہے یا گئی آتی ہے زیادتی کی صورت میں معلوم ہوتا ہے کد دونوں تاروں میں طبعی موافقت ہے اور کی کی صورت میں ان کے قوئی بچان جاتے ہیں تو اجما کی حالت میں ان کے قوئی بچان جاتے ہیں تو اجما کی حالت میں ان کے قوئی بچان جاتے ہیں جب کہ وہ تر گئے وہ تلیث کی صورت میں ایک دوسر ہے کود کیھتے ہیں اور بہ معرفت سورج پر قیاس کر میں بچوں کی طبعت کی راہ سے بھی ہوتی ہے۔ بھر جب ہم کو تاروں کی تو توں کا علم ہوجا تا ہے تو یقین ہوجا تا ہے کہ بہی تو ک ہوا میں بھی اثر انداز ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے بھر جب ہم آور اس کے اثر اس جو مواج ہوتا ہے ہوا میں بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے نطفے اور بچ بیدا ہوتے ہیں اور یہی نطفے اور بھی خوال ہوتے ہیں اور ایک نطفے اور خم ان اجمام میں طول کرتے ہیں جو ان سے پیدا ہوتے ہیں اور ان نفوں میں بھی جوان بدنوں میں ہیں وہی اثر انت پیدا ہوتے ہیں اور ان نفوں میں بھی جوان بدنوں میں ہیں وہی اثر انت پیدا ہوتے ہیں بہاں تک نوب آتی ہے کہ نفوں وابدان کے توالح میں انہیں اثر انت سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کیونکہ خم و نطفے کی کیفیتیں ان چر وں کی بھی کیفیتیں ہیں جوان دونوں سے پیدا ہوتی ہیں بطلموں کی اور ان کے تاروں کی جانے معرف کی کتاب اربع وغیرہ میں صور دات کے جلے اسباب طبعیہ میں سے ایک سبب بن سکتی ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہم چیز سے پہلے ہو سے ہے خلا صہ بطلموں کی اور ان کے شاگر دوں کی رایوں کا جواس کی کتاب اربع وغیرہ میں صور دی۔ کے ساتھ موجود ہے۔

علم نجوم کی کمزوری: نه کوره بالا بیان پڑھ کرعلم نجوم کی کمزوری روشی میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ علم خواہ وہ بیٹینی ہویاظنی کسی چیز کے اسباب رفاعل قابل صورت (غرض) کے علم سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اپنی جگہ پر ظاہر ہو جائے گا۔ تاروں کے قوی جیسا کہ نجومیوں نے ثابت کیا ہے محض فاعل ہیں اور عضری اجزاء قابل پھر یہ نجوی قوی مستقل فاعل بھی نہیں بلکہ دوسری چیزوں سے مل کر فاعل بنتے ہیں۔ یہ چیزیں مادی اجزاء میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے باپ میں قوت تولید اور نطفہ میں قوت نوعیت اوروہ خاص خاص قوتیں جن سے نوع کی ایک صنف دوسری صنفوں سے متاز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر نجوی قو کی میں کمال عاصل ہوجائے اوران کے ذریعے علم حاصل ہونا مان لیا جائے تو دنیا کے مخملہ اسباب فاعلہ کے وہ بھی فاعل ہول محملوم ہوا کہ ان پر واقعات کا مدارنہ ہوگا پھر نجوی تو کی اور ان کے خواص کے ساتھ ساتھ مریدانکل وقیاس کی بھی ضرورت باتی رہتی ہے۔ان حالات میں نجومی کو واقعات کاعلم ظنی ہوگا نہ کہ یقینی پھریہ تو کی کا ننات کے اسباب میں شار بھی نہیں کیے جاتے اور نہ اصولی علوم میں ۔ کیونکہ انکل غور کرنے والے کی فکری قوت کا نام ہے چرا گرانکل بھی معدوم ہوتو نجوی تا ٹرات کا درجیطن سے بھی گر جائے گا اور منزل شک میں اتر آئے گا اور پیجی اس صورت میں جبکہ نجوی قو کی کا صحیح صحیح علم ہو۔اور اس میں کسی قتم کا خلل ندآ ئے لیکن مجی علم کارے دارد کیونکہ ستاروں کی رفتار کا پورا پورا حساب رکھنا پڑتا ہے تا کدان کے اوضاع ہے آگاہی رہے۔علاوہ ازیں کسی قوت ہے کسی تارے کے اختصاص پر کوئی دلیل بھی نہیں۔ بطلیموں نے سورج پر قیاس کر کے کوا کب خسہ کے لیے جوتو تیں ثابت کی ہیں۔ یہ دلیل بھی لیراور کمزور ہے کیونگہ سورج کی قوت کا تمام تاروں پراوراس قدرغلبہ اور تسلط ہے کہ سورج اور تارے کے کسی مرح میں مقارنت کے وقت مقابلہ کر کے اس سے کی یا بیشی کا سراغ لگا نا ہوا دشوار ہے۔ الغرض فدکورہ بالانتمام رکاوٹیں علم نجوم سے آنے والے واقعات کو پہچاننے میں خل ہیں پھر تاروں کے اپنے ماتحت عالم پر ا اثرات مان سے کے قابل نہیں ۔ کیونکہ باب تو حید میں استدلالی راہ ہے یہ بات روش ہو پیکی ہے کہ اللہ کے سواکو کی فاعل نہیں ۔

جیبا کہتم پڑھ چکے ہوعلائے کلام نے اس مسلم کی اس قدروضا جت کی ہے کہ مزید وضاحت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔علائے کلام کہتے ہیں کہ مسببات کی طرف اسباب کی نسبت کی کیفیت مجہول ہے۔ بظاہر عقل ومسببات میں اسباب کی تا ثیر کا حکم لگاتی ہے ہوسکتا ہے کہ اس سے مشہورتا شیرمراد نہ ہونعنی بیمراد نہ ہوکہ اسباب بلاکسی واسطے کے براہ راست مسببات میں تا شیر کرتے ہیں۔ بلکہ بیمراد ہوکہ اسباب بھی اثر کرنے کے لیے ایک واسطہ (قدرت) کے بیاح ہیں۔ جیسا کہ قدرت نے تمام کا ننات علوبي سفليه كومر بوط فرمايا ہے۔ يہى وجہ ہے كه شريعت خاص طور سے تمام حوادث كوالله كى قدرت كى طرف لوٹاتى ہے اور ظاہرى اسباب کو بچھنیں سمجھتی۔ انبیائے کرام بھی علم نجوم کے اور تاروں کے اثرات کے منگر ہیں اگرتم شرعیات کا تتبع کرو گے تو تم پر بی حقیقت واضح موجائے گی۔ چنا نچے رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ سی کی موت وحیات سے سورج اور جا ندگر ہن نہیں ہوتا۔ایک حدیث میں ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ فن تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے بعض بندوں نے مجھ پر ا بیان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں ۔جس نے بیعقیدہ رکھا کہ بارش اللہ کے فضل وکرم اور اس کی رحمت سے ہوئی اس کا مجھ پر ایمان ہے۔ تاروں پڑہیں اور جس نے بیعقیدہ رکھا کہ بارش فلال تارہے کی وجہ سے ہوئی۔اس کا تارے پرایمان ہے مجھ پرنہیں۔اس لیےاز روئے شرع بھی علم نجوم باطل ہےاورعقلی روسے بھی اس کے ماخذ کمزور ہیں۔ علاوہ ازیں انسانی آبادی میں اس کے نقصانات بھی عام ہیں کہ اس سے عوام کے عقائد میں نساد لازم آتا ہے کیونکہ بعض اوقات اتفاق ہے احکام نجوم میں ہے کوئی تھم میچے بھی ثابت ہو جاتا ہے جو کسی علت یا تحقیق پر بینی نہیں ہوتا۔ جاہل ونا دان اس کو لے دوڑتے ہیں اور مشہور کرتے پھرتے ہیں اور گمان کر ہیٹھتے ہیں کہتمام احکام اسی طرح سیجے ثابت ہوں گے حالانکہ ایسانہیں ہوتا۔لیکن عقید ہے بگڑ جاتے ہیں اورلوگ غیر خالق کی ظرف چیزیں لوٹانے لگتے ہیں۔اس طرح ان میں شرک تھس آتا ہے اورا یمان جا تار ہتا ہے۔ان احکام نجوم کا حکومتوں پر بھی اثر پڑتا ہے مثلاً نجومی کسی سلطنت کے خاتمے کی خبر دے دیتا ہے جس سے حکمر انوں کواپنی حکومتوں کے زوال کا یقین ہو جاتا ہے۔اس یقین کا متیجہ بیدنگلتا ہے کہ وہ ہمت ہار میٹھتے ہیں اور وشمن کے آنے ہے پہلے ہی ذہنی شکست کھا جاتے ہیں۔ چنا نچے دشمن اور باغی سراٹھا کر خاتمہ کر دیتے ہیں۔اور حکمران مدافعت میں چستی کا ظہار نہیں کرتے۔ ہم نے حکومتوں میں اس تشم کے واقعات کثرت سے مشاہدہ کیے ہیں اس لیے تمام حکمرانوں کو بھی نجوم مے تاطربهنا جاہیے اورعوام کو بھی کیونکہ اس میں وین اور دینوی ہرطرح کے نقصانات میں۔ اگرعلم نجوم کا وجودنوع انسانی میں ان کے علوم ومعلومات کی وجہ سے طبعی ہے تو ہوا کرے۔ کیونکہ برائی اور جھلائی دونو ل طبعی چیزیں ہیں جو عالم میں موجود ہیں اور عالم سے انہیں علیحدہ کرنا ناممکن ہے تکلیف کا تعلق ان کے حاصل کرنے کے اسباب سے ہے۔اس لیے خیراور اسباب خیر کے حاصل کرنے کے لیے کوشش متعین ہے۔ اس طرح شراور نقصانات اور ان کے اسباب دفع کرنے کے لیے کوشش متعین ہے۔ جوعلم نجوم کی خرابیوں اور نقصانات ہے آگاہ ہے اسے اس سے بچاا ورمخاط رہنا واجب ہے۔ ہمارے فركورہ بالابيان ہے یہ بات بھی روشن ہوگئ کہ اگر علم نجوم سیح مان بھی لیا جائے تو سلمان تواہے حاصل کرے گانداس میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بلکہ اگر کوئی اس کا مطالعہ بھی کرے گا اور بیر گمان کرے گا کہ میں اس میں ماہر ہو گیا ہوں تو پیسب اس کی کوتا وہنی ہے۔ کیونکہ انسان محض مطالعہ ہے استاد کی مدد کے بغیر سی فن میں مہارت نہیں پیدا کرسکتا۔ کیونکہ جب شریعت نے اس کا مطالعہ حرام قرار دے دیا ہے تو متمدن اسلامی مما لک میں اس کا پڑھنا پڑھا نا بند ہوگا۔ تولا محالہ اس کے شوقین اپنے گھر

' بین ہر لحد اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگٹا ہوں۔ زندگانی کا مزا اور آرام دنیا ہے اٹھ چکا ہے۔
میں شہرتو نس میں جن وشام گذار رہا ہوں اور جن وشام کی مسرتیں اور آفتیں اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔
فقد وفسا داور ملکی اصطراب و بدظمی ہے دن رات کا خوف ' مجوک اور موتیں سر پرمنڈلا تی رہتی ہیں۔ لوگ دبدھا میں اور لڑائی میں ایام گذار رہے ہیں۔ حالا نکد لڑائی ان کے حق میں مفید خابت نہیں ہوگی احمدی کا خیال ہے کہ علی کی وجہ ہے تہما دی طرف صیا خیال ہے کہ علی کی وجہ ہے تہما دی طرف صیا کے خوال ہوئی گئار ہوئی ہے اور اس کے اور ہوں کے خوال ہو کہ اور وسرے کا خیال ہے کہ علی کی وجہ ہے تہما دی طرف صیا کے خوال ہوئی گئار ہوں کے اور ہوں کے گئار ہوں کے اور اس کے اور ہوسی ۔ وہ اپنی کو فوں ہندوں کے لیے جو جا ہے گا فیصلہ فر ما دے گا۔ استاروں کے تاثر ابت مانے والے نجومیو! اس اس نے کہا گئار گئا اور وہ مالا نکہ جمرات آسان نے کیا گیا۔ تم ہم پڑتلم کرتے رہے اور بیگان کرتے رہے کہ آج تم قرض چکانے کے قابل ہو جاؤگے لیجی تم ہمیں ہے کہ گرا گئا وہ وہ دور ہی گئار ہوں کے گئار ہی اور وہ خوالی کہ جمرات کی حالا نکہ جمرات کی جائد کی طرف ہے بہی معلوم ہے کہ تقدیر کا فیصلہ نالا جائے ہے جائد ہوں جائے گئار کہا تھے ہوں تاہمیں کو میارک بیا معبود بیا این معبود بیان معبود بیان معبود بیان معبود بیل معبود بیل میں کوئی اور ہوں بیل کھی خوالی ہیں۔ یہی معلوم ہے کہ تقدیر کا فیصلہ نالا بیل کے خوالی بیل کے اور نیا گیا ہے۔ یہی معلوم ہے کہ تقدیر کا فیصلہ نیل کے خوال بیل کہ کا فیصلہ نیل کی دیا تا ہے۔ یہی کا فیصلہ نیل کی دیا ہیں۔ یہی مولوم ہیں کہ دیا ہیں ان پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی کی چیز کا فیصلہ نیل کرتے دان کا دنیا میں کوئی اور وہ بیا ان پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی کی خوالی نیل کی دنیا میں کوئی اور وہ بیل کوئی اور وہ بیل کی کوئی اور انسانہ کی کہ کیا جاتا ہے۔ یہی کی کوئی اور کیا ہیل کوئی اور وہ کی ان کو کیا ہوں کوئی اور کیا ہیل کوئی اور وہ کیا تو اللہ کی کوئی اور وہ کیا کی کوئی اور کیا ہیل کوئی اور وہ کیا گیل کیا کہ کوئی اور کیا کیل کیا کی کر تے دان کا دنیا میں کوئی اور کیا گیل کر کیا ہی کوئی ہیل کوئی اور کیا گیل کی کر کر کے دیا کی کر کیا ہیل کوئی اور کیا ہیل کوئی اور کیا گیل کوئی اور کیا گیل کوئی اور کیا گیل کوئی اور کیا گیل کوئی اور کوئی کر کر کیا گیل کوئی اور کیا کیل کوئی اور ک

رسوخ نہیں۔ وہ گراہ ہیں جوانہیں قدیم سجھتے ہیں۔ان کی تو طبیعت میں زوال وفنا ہے۔لوگوں نے

ايسون كاطبعي وجود بتاديا جن كوياني اور موادو چيزين پيدا كرتي مين = -

اے خاطب ابقونے انہیں کڑواہی دیکھا مقابلہ نہیں دیکھاجن کی پائی اور مٹی سے پرورش ہوتی مے ہے۔ میرار باللہ ہی ہے۔ جھے معلوم نہیں کہ جو ہر فردااور خلاکیا ہے اور نہ جھے ہولا کی خبر ہے جو بہا تک دہل کہدرہا ہے کہ میں شکل وصورت کامحتاج ہوں اور نہ وجود وعدم کو اور نہ جوت کو اور کمانے کے بارے میں جھے بچے معلوم نہیں ، بجراس فا کدے کے جوخرید وفروخت سے حاصل ہو۔ میراند جب ودین وہی ہے جو اولیا اللہ کا ہے۔ کیونکہ وہاں نہ فصلیں ہیں اور نہ اصول ہیں اور نہ چھگڑے گئے ہیں نہ دیا ہے اور جس کی صدر نے ہیروی کی اور ہم نے اقتدا کی ۔ کیا اچھا ہوتا اگر پیروی سیح ہوتی ۔ وہ اپنے علم کے مطابق کی صدر نے ہیروی کی اور ہم نے اقتدا کی ۔ کیا اچھا ہوتا اگر پیروی سیح ہوتی ۔ وہ اپنے علم کے مطابق میں کا بدلہ برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیتا ہوں اور خبر کا بدلہ اس جیسی خبر ہی ہے اور اگر میں مطبع و منقاد رہوں اور برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیتا ہوں اور خبر کا بدلہ اس جیسی خبر ہی ہے اور اگر میں مطبع و منقاد رہوں اور فرش سب کرتے ہیں۔ بین تم سے امید رخبیں جا ہتا لیکن وہ قضا وقد ر نے متعین فرما وی ہے اگر اشعری کو بنا دو کہ میں ان کے اقوال سے بری ہوں۔

## فصل نمبر۲ کیمیا کے وجود وثمرات کی تر دیداور عقیدہ کیمیاسے جوخرابیاں بیدا ہوتی ہیں اُن کابیان

و یکھے بہت ہے کا ہل جواٹی معافی پیدا کرنے ہے قاصر وہتے ہیں کیمیا کے پیچھے پر جاتے ہیں تا کہ بغیر محنت و مشقت کے دولت ہاتھ آ جائے۔ ان کے خیال میں بیصنعت بھی دیگر ذرائع کی طرح روزگار پیدا کرنے کا ایک فد بعد ہے اور اس سے دولت پیدا کرنا انتہائی آ سان ہے۔ چنانچہ وہ اس سلطے میں ایسی الی تکلیفیں 'مشقتیں' حکام کے جرمانے اور مالی نقصانات جو انہیں سونا بنانے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں اٹھانے پڑتے ہیں کہ اگر وہ سونا بنانے پر قادر بھی ہوجا تمیں تو بھی ان نقصانات کی تلائی نہ ہو سکے اور اگرنا کام ہوجا تمیں (ناکام ہی ہواکرتے ہیں) تو سراس بلاکت کا شکار بنینا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں گہوہ شجیح راہ پرگامزن ہیں۔ انہیں بید کھ کرکہ بعض دھا تیں مشترک مادے کی وجہ سے دیگر دھاتوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں سونا بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے چنا نچہ وہ کیمیا کے ذریعے چاندی کوسونا اور تابنے اور سیسے کو چاندی بنانے کا قصد کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ عالم طبیعت کے امکانات میں سے ایک بیھی امکان ہے۔ اس سلسلے میں ان میں مخلف طریقے مروج ہیں۔ کیونکہ ہرایک کی تدبیر وصورت و مادہ جوا کسیر بنانے کے لیے مقرر ہے جداگانہ ہے جسے وہ مجر مکرم کہتے ہیں کہ آیادہ جانوروں کے فضلات میں ہے یا خون میں یابالوں میں یا انڈوں میں یاان کے علاوہ کسی اور چیز میں۔

مادہ معین کرنے کے بعدان کے نز دیک وہ مادہ کسی شخت اور چکنے پچھر پر ڈ ال کراہے بیسا جاتا ہے یا کھرل کیا جاتا ہے اور کھر ل کرتے ہوئے پانی بھی ڈالا جاتا ہے اور اس میں وہ جڑی بوٹیاں اور دوا کیں بھی ملا دی جاتی ہیں جومطلوبہ چیز ی بنانے میں ممد ومعاون ثابت ہوتی ہیں۔ پھر بار بار سیراب کرنے کے بعد سیفوف دھوپ میں سکھایا جاتا ہے یا آ گ پر پکایا جاتا ہے اور اس کا جوہراڑا یا جاتا ہے یا کشتہ بنایا جاتا ہے تا کہ اس سے اس کے آئی یا خاکی اجزاء نکالے جاشکیں پھر جب اصول کیمیا کے ذریعے بیتمام تدبیری عمل میں لائی جاتی ہیں تومٹی یا ایک سیال باقی رہ جاتا ہے جس کو بیرا کسیر کہتے ہیں۔ان کا گمان ہے کہ جب اس اسیر کو پکھلی ہوئی جاندی پر ڈالتا جاتا ہے تو وہ سونا اور جب اے پھلے ہوئے سیسہ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ جاندی بن جاتی ہے۔ محقق کیمیا دانوں کا خیال ہے کہ اسپر ایک مادہ ہے جو چہارگانہ عناصر سے مرکب ہوتا ہے۔ اس مخصوص ترکیب وقد ہیرہے اس بیں کوئی قو توں والاطبعی مزاج پیدا ہوجا تا ہے جو چیزوں کی کایا پلیٹ کر ویتا ہے اور جس چیز میں ڈ الا جاتا ہے اس کواپی صورت وشکل اور مزاج عطا کر دیتا ہے اورا پنی کیفیات وقوی میں بدل ڈ الٹا ہے۔ جیسے اگر آئے میں خمیر ڈالا جائے تو وہ آٹے کوخمیرہ بنادیتاہے اور جو کیفیت خمیر کی ہوتی ہے وہی آٹے میں آجاتی ہے اورخمیری روٹی سربع انہضم ہو جاتی ہے اور بہت جلد غذائی موادمیں بدل جاتی ہے۔ یہی حال اکسیر کا ہے کہ وہ جس دھات میں پڑتی ہے اس کوسونے یا جا ندی میں تبدیل کردیتی ہے۔ان کی رایوں کا یہی خلاصہ ہے جواو پر بیان ہواان پر کیمیا کی دھن سوار رہتی ہے تا کہ وہ آسانی ے زیادہ سے زیادہ دولت پیدا کر عیں اور پہلے کیمیا گروں کی کتابوں کی جوان میں مروج ہیں ورق گروانی کرتے رہتے ہیں اوران کے اسرار ورموز سجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں چیشانوں کے مشابہہ ہیں اوران کاسمجھنا بہت مشکل ہے۔ جیسے جابر بن حیان کے ستر رسالے اور مسلمہ مجریظی کی کتاب رستہ انگلیم طغرائی اور مغربی وغیرہ کے قصائد لیکن ان تمام کتابوں کی ورق گردانی کے بعدان کے ملے پچھنہیں پڑتا۔اس سلسلے میں میں نے ایک دن اپنے استادابوالبر کات تلفقی سے گفتگو کی اور انہیں کیمیا کی چند کتا ہیں بھی ویں۔ آپ کا اندلس کے برائے علاء میں شار ہے۔ آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ کتابیں واپس لوٹا دیں اور فر مایا کہ میں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے اور ان میں لکھی ہوئی ترکیبوں بڑمل کرنے ہے کوئی نتیجہ برآ مد ہونے والانہیں۔ پیچکم ان کے بارے میں ہے جواصل فن کی جنتو میں

جعلی کیمیا گر : لیکن جولوگ لوگوں کو دھو کہ دے کر اپنا الوسیدھا کرنا چاہتے ہیں اور کیمیا کے اصول وقو اعدے بالکل نابلد ہوتے ہیں ان کا پیم نہیں ہے۔ چھا پیے مکار بھی ہوتے ہیں جو جاندی پرسونے کا یا تانبہ پر چاندی کے پانی بھروا کرفروخت کر ڈالتے ہیں۔ یاکسی دھات کے اجز اسے مخصوص نبیت سے دوسری دھات میں ملاکر سونا یا جاندی بنا کر اصلی سونے یا جاندی کے نرخ پر بچ ڈالتے ہیں۔ بعض پوشیدہ طور پرفریب دیتے ہیں جیسے ہنر کے ذریعے نقلی دھاتوں میں مشابہت پیدا کر

ریتے ہیں۔

ویے ہیں۔ چیسے جو ہر ہڑتال وغیرہ سے چاندی یا تانے کورنگ دیے ہیں اور تانے کوسفید چاندی کی طرح جو ہر پارہ کے ذریعے بنا دیے ہیں جو بطا ہر چاندی کی مطوم ہوتی ہا اور ماہر صراف اس کو پچان کے ہیں۔ پھر بدد ہو کہ بازاس دھات سے سکے بنا لیتے ہیں اور انہیں لوگوں میں چاندی کے رنگ میں تانبہ اور سونے کے رنگ میں چاندی دے کر اپنے ماسونا کو کہا گائے ہوتا ہے ہیں کہ کو کہ بیچ چاندی کے رنگ میں جاندی کے رنگ میں جاندی کے رنگ میں ہوتا ہے کہ کو کہ بیٹا کہ ہوجاتے ہیں پیڈو کر وروں ہے بھی گذر ہے ہوتے ہیں۔ مغرب میں بربری اور چاندی جمع کر لیتے ہیں اور اس علاقے کے گوشہ گوشے ہیں گورضے ہیں اور بھولے دیا تیوں کے پاس مجدوں میں جا کر شہر جاتے ہیں اور ہوتے ہیں اور کھا ہے گئر رہے ہوتے ہیں۔ مغرب میں بربری بیٹھ کرتے ہیں اور اس علاقے کے گوشہ گوشے ہیں گورضے ہیں اور بھولے دیا تیوں کے پاس مجدوں میں جا کر شہر اور ہوتے ہیں اور الفاہر کچھٹل کرتے ہیں اور انہیں ماصل کرنے کی ہم مکن کوشش میں گےرہتے ہیں اور ہو اپنے گائو ہو نے چاندی کے گروئیدہ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور دوسری جگہ بچھ کر دوسروں کو کھٹل کرتے ہیں اور ہوتے ہیں اور دوسری جگہ بچھ کر دوسروں کو کھٹا کہ تانوں کے ہم کہ ہم بہاں ان عیاری پول کھل جاتے گی تو چیکے ہم کہ کہ بین اور دوسری جگہ بچھ کر دوسروں کو کھانس لیتے ہیں۔ بہر ہوتے ہیں۔ اور کیا میں انہیں گرفتار کرکے ان کے ہاتھ کا شہر ہیں۔ اور کا میں انہیں گرفتار کرکے ان کے ہاتھ کا شہر ہیں۔ اور کا میں انہیں گرفتار کرکے ان کے ہاتھ کا شہر ہیں۔ اور کا میں انہیں گرفتار کرکے ان کے ہاتھ کا شہر ہیں۔ اور با دشاہ کے ذمہ سکہ کی اصلاح و گہداشت واجذب ہے اور سکہ میں گرٹر کرنے والوں کو قراد واقعی سزادینا بھی ساطان بی کا کام ہے۔

کسی نے آج تک کیمیا کے ذریعے سونا نہیں بنایا: ہاں جن کو واقعی کیمیا کی ات پڑگئی ہے وہ کسی کو دھوکہ یا فریب نہیں دینا چاہتے بلکہ دھوکہ ہے انہیں شرم آتی ہے اور مسلمانوں کے سکے میں گڑ بڑ کرنے ہے بچت ہیں اور وہ اس ہنر کے ذریعے سونے میں چاندی کو اور سیسے تا نے اور پیٹل کو چاندی میں اس اسپر سے جوانہوں نے تیار کی ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم ان کے بارے میں گفتگو کررہے ہیں اور اس سلسلم میں آنہیں کی معلومات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔

جہان تک ہمارے علم کا تعلق ہے آئ تک دنیا کے کئی شخص نے کامیابی حاصل نہیں گی اس تتم کے لوگوں کی عمریں گھنے بینے جو ہراڑانے کشتہ بنانے تدامیر مہیا کرنے جڑی ؛ ٹیاں حاصل کرنے کے لیے خطرات میں گھنے اور ادویہ کے دھونڈ نے ہی میں گذر جاتی میں اور وہ اس سلسلے میں پچھ واقعات بھی بیان کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ پیش آئے ہیں جن وہونڈ نے ہی میں گذر جاتی ہیں اور وہ اس سلسلے میں پچھ واقعات بھی بیان کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ پیش آئے ہیں جاتی ہوگئے سے یا قلاں نے اپنا مقصد حاصل کرلیا تھا بہر حال وہ یہ کہانیاں میں گئی میں انہیں وراسا بھی شک بیدانہیں ہوتا جینا کہ عموماً ان کا حال ہوا گرتا ہے جن کو کسی چیز ہے شق ہوا کرتا ہے اور وہ موہوم یا توں پر یقین لے آئے ہیں لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم نے یہ واقعا پی خور سے شق ہوا کرتا ہے ور وہ موہوم یا توں پر یقین لے آئے ہیں لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم نے یہ واقعا پی کے شوقین کا بھی خال سنا ہے۔ ہرز مانے میں اور ہر دومیں تم میا کے شوقین کا بھی خال سنا ہے۔ ہرز مانے میں اور ہر دومیں تم میا کے شوقین کا بھی خال سنا ہے۔ ہرز مانے میں اور ہر دومیں تم میا کے شوقین کا بھی خال سنا ہے۔ ہرز مانے میں اور ہر دومیں تم میا کے شوقین کا بھی خال سنا

کیمیا کا بہت برانا شوق یا در کھے کیمیا کاشوق بہت پرانا ہے۔اس پرتمام ا<u>گلے پچھ</u>ے علماءنے روشی ڈالی ہے اوراپی

45

کیمیا کا مدارسات و صافق ہیں ہے۔ یا در کھے کیمیا میں حکماء کے مباحث کا دارومدارسات دھاتوں (سونے عائدی را نگ تا نہ سیسہ لوہا اور خارمین) پر ہے کہ کیا بید دھاتیں مختلف الانواع ہیں یا ایک ہی نوع کے چندا فراد ہیں مگر مختلف الخواص ہیں۔ چنا نچہ ابونفر فارا بی اوراس کی دیکھا دیکھی علاقے اندلس ان سب کوایک ہی نوع کے افراد بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ان میں کھیا ہے۔ لیکن ابن سینا اور علائے مشرق ہیں ان میں کھیا ہے۔ لیکن ابن سینا اور علائے مشرق کے نزد کی میں اختلاف ہے۔ لیکن ابن سینا اور علائے مشرق کے نزد یک بید دھاتیں مختلف ہیں اور اپنی جداگا نہ حقیقت کے ساتھ وجود میں آئی ہیں اور تمام انواع کی طرح ان کی بھی ایک فصل اور جنس ہے۔ ابونفر فارا بی نے اپنی رائے کی بنا پر کہ بید دھاتیں ایک ہی نوع کے مختلف افراد ہیں کہا ہے کہ ان میں آپ بس میں تبدیلی تو اور کی ہیں اور تا ہیں کہا ہے کہ ان میں آپ سے میں تبدیلی کا امکان ہے نو ایک ہی ہے۔ اس میں تبدیلی کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ چنا نچھ اس کے نزد یک بیتبدیلی کیمیا کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ لہذا بیفن اس کے گمان میں ممکن اور آسان ہے۔

کیمیا فارا بی کے نز دیکم ممکن اور ابن سینا کے نزویک ناممکن ہے۔ چونکہ ابن سینا ان دھاتوں کومخلف الانواع بتاتے ہیں اس لیے انہوں نے اس صنعت کا انکار کیا ہے اور اس کا دجود ناممکن بتایا ہے کیونکہ ایک متنقل نوع کو پیدا کرنے کی کسی صنعت ہیں صلاحیت نہیں۔ یہ کام حق تعالی شانہ ہی کا ہے۔ فصلوں کے حقائق کے تصورات ہی نامعلوم ہیں۔ طغرائی نے جوابن بینا کی تردید کی ہے وہ معقول وکیج ہے۔ صنعت کے ذریعے ان کوبدل دینا تو بعد کی بات ہے۔

طغرائی نے ابن سینا کی تر و پیر کی ہے: لین طغرائی نے جو کیمیا کے بڑے عام میں ہے ہا بن سینا کے اس قول کی تر دید کی ہا اوراس کے ایجاد کرنے میں تد ہر وعلاج کو دخل نہیں۔ تد ہر وعلاج ہے قرماتے ہیں کہ فصل پیدا کرنے اوراس کے ایجاد کرنے میں تد ہر وعلاج کو دخل نہیں۔ تد ہر وعلاج ہے قو کی معد ٹی شے میں ایک فصل کو قبول کر لینے کی استعداد پیدا کی جاق ہے اور جب استعداد پیدا ہوجاتی ہے قو فصل لانے والا باری تعالی ہے۔ جیسے ما نجھنے اور کھر لی کرنے ہے جسم پر نور کا فیضان ہوتا ہے اور اس سلط میں ہمیں اس کے تصور ومعرفت کی ضرور تنہیں۔ طغرائی فرماتے ہیں جیسے ہم لیمن کیڑے کو ٹرے جیسے بچھووغیرہ ان کی فصلوں کی معرفت کے بغیر بد بودار می میں صلاحت بیرا کر کے تیار کر لیتے ہیں پاچنے سانپ جو بالون سے تیار کیے جاتے ہیں (حالا تکہ ان کا خالق اللہ ہی ہوتا ہے ای ای طرح شہد کی تھی اور کھڑی کی گائے کے بچوں سے اور کھر والے جانوروں کی سینگوں سے تیار کے جاتے ہیں اور پھڑی کی کا خالق جیں اور پھڑی کی گائے گائے ہوتا ہے اس میں شہر بھر دیا جائے تو سونے یا چائدی کے بنانے میں کیا رکاوٹ ہوسکی ہوتو وہ اپنی سابق میں کیا رکاوٹ ہوسکی ہوتو وہ اپنی کی صورت قبول کر لے۔ پھر تد ہر وعلاج سے اس صلاحت کو تحیل کو پہنچایا جائے تا کہ وہ مال کو قبول کر لے۔ پھر تد ہر وعلاج سے اس صلاحت کو تحیل کو پہنچایا جائے تا کہ وہ مال کو قبول کر لے۔

کیمیا کی تروید برایک نئی ولیل الین مارے پاس کیمیا گر دید پرایک اور دلیل ہے جس سے کیمیا کے وجود کا محال ہو جانا روش ہو جاتا ہے اور اس فن کے سلسلے میں ان سب کے خیالات باطل ہو جاتے ہیں خواہ ابن سینا ہو یا طغرائی۔ اصحاب كيمياك اقوال كاخلاصه اس قدر ہے كه پہلے ایسے مادے كا كھوج لگايا جاتا ہے جس میں صلاحیت ہو پھراليي طبیعت ٹولی جاتی ہے جواکی دھات کو دوسری دھات کی صورت میں تبدیل کر سکے جلیے سونا یا چاندی بنا دے۔ پھریدا ندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس عمل کی جمیل میں کتناوقت صرف ہوگا۔ چنانچے توت فاعلہ اور توت منفعلہ کوئی گنا بڑھا دیا جاتا کہ کم سے کم وقت میں بیام تحمیل کو پہنچ جائے۔ کیونکہ بیربات اپنی جگہ پر ثابت ہوگئ ہے کہ قوت فاعلہ کے بڑھ جانے سے اس کے فعل کا زمانہ گھیے جاتا ہے اور بیاب بھی ثابت ہے کہ کان میں سونے کی پیدائش میں ایک ہزاراسی سال لگتے ہیں پھر جب تدبیر وعلاج میں قعل وانفعال کی قوتیں بڑھا دی جائیں تو لامحالہ اس کی پیدائش کا ڑیا نیکم ہوجائے گا پھرجس قدراضا فیہ ہوگا اس قدر زمانیہ میں کی آئے گی یاار باب کیمیااس مادہ کے لیےا کی ایسی صورت مزاجیہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوخیر کی طرح ہواور دھات کوا یک دم ملیٹ دے ای کوا کسیر کہتے ہیں۔ یا در کھیے چہارگا نہ عناصر سے ہرپیدا ہونے والی شے میں ان حیاروں عناصر کامخصوص نسبتوں سے پایا جانا ضروری ہے جن سے وہ بنتی ہے کیونکہ اگر چاروں عناصر نسبت میں برابر ہوں تو امتزاج کی تحمیل نامکن ہے۔ای لیےایک ایسے جزو کا ہونا ضروری ہے جوتمام پر غالب ہواور ہر پیداشدہ مرکب میں جرارت عزیز پیا کا ہونا نا گزیر ہے جو قوت فاعلہ ہے کیونکہ یمی صورت کی محافظ ہے پھر زمانے میں ہر پیدا ہونے والی چیز میں اس کے ادوار میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرور ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے زمانے میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتی رہے حتی کہ اپنی یمیل کے مرحلے تک پہنچ جائے انسان ہی کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح حالتیں بدلتا رہتا ہے۔ ابھی نطفہ ہے پھر منجمد خون بن گیا۔ پھر گوشت کالوتھڑ ابن گیا۔ پھراس میں اعضاء بن گئے۔ پھرروح پڑگئی پھرپیدا ہوگیا پھرشیرخوار بن گیا۔اسی طرح وہ اپنی تکمیل ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے۔ ہر حالت میں اجزاء کی نسبتیں مقداروں اور کیفیات میں بدلتی رہتی ہیں ورند پہلی حالت بعینه تیجیلی حالت رہے اور تبدیلی پیدا ہی نہ ہواسی طرح ہرحالت میں حرارت عزیزیہ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ سونے پرغور سیجئے کہ کان میں اس پر ۰۸ اسال میں مختلف حالات میں کیا کیا تغیرات آتے ہوں گے۔ اس لیے ایک کیمیا گرکو جا ہے کہ ووسونا بنانے میں کان میں جوطبعی تغیرات پیدا ہوتے ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ چلے اور انہیں کے موافق اپنے کیمیاوی عمل انجام وے اور عمل آخرتک پہنچائے۔ ایک کیمیا دان کے لیے بی بھی ضروری ہے کہ تدبیرے پہلے تدبیر کے تمام مراحل زینورلائے کیونکہ ایک مشہورمثل ہے کہ علم کا آغاز فکر کا اختیام ہو کا اختیام عمل کا آغاز ہے۔ اس لیے سونا بنائے وقت ان حالات کا جو سونا پیدا ہونے کے زمانے میں اسے پیش آئے ہیں سونا بنانے والے کو کا ظار کھنا پڑتا ہے اوراس کے ہر دور میں اس کی متفاوت نسبتوں کا بھی اور حرارت عزیزی کے اختلاف کا بھی اور ہر دور میں زمانے کی مقدار کا بھی اور بڑھائی ہوئی قوتوں کا بھی انداز ہ لگا ناپڑے گا۔ تا کہ معد تی شے اپنی مطلوبہ شکل میں تبدیل ہوجائی یا بعض ما دوں کے لیے کوئی اکسیر تیار کی جا سکے اور بیا کسیراس مادے میں مادے کی قوتوں کی مناسبت اور مقداروں کی مناسبت کی وجہ سے اثر انداز ہواورسونا بن سکے نظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کاعلم اللہ ہی کو ہے جس کاعلم ہمہ گیر ہے۔ انسانی علوم ان تمام با توں کے گھیرنے سے عاجز وقاصر ہیں۔ کیمیاسے سونا بنانے کے دعویدار کی مثال الی ہے جیسے کوئی منی سے انسان کے پیدا کرنے کا

دعویٰ کرے طاہر ہے کہ اس وعوے میں اگر ہم یہ مان کیں کہ دعویدار تخلیق انسان کو انسان کے تمام اجزاءَ ان کی باہمی نسبتیں مختلف ادوار کے تغیرات اور رحم میں اس کے پیدا کرنے کی خاصیت عرضیکدانیان کی پیدائش کے بارے میں سب کھی علوم ہے اور وہ اس کی تفصیلات پر اس قدر حاوی ہے کہ اس کی نگاہ ہے ایک جزئی بھی او جھل نہیں تو ہم اس کے دعوے کو مان لیں گے کہ بلاشبہوہ انسان پیدا کرنے پر قادر ہے۔لیکن انسان کے محدودعلم کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے۔اس لیے انسان منی ے انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں تو اس کا لا زمی طور پرین تھے۔ لکلا کہ انسان کسی اکسیرے سونا بنانے پر بھی قادر نہیں۔ آ ہے ہم اس دلیل کوعام فہم بنانے کے لیے مختر کر دیں اور ذہنوں کے قریب لے آئیں۔ دیکھے صنعت کیمیا کا لب لباب اوران دوؤں کا خلاصہ جو کیمیاوی اعمال کے ذریعے کیمیا دان کیا کرتے ہیں۔صرف انتاہے کہ کیمیا معدنی طبیعت کی صناع فعل ہے موافقت کا نام ہے۔ یعنی اس سے وہی کام کیے جاتے ہیں جو کسی دھات کو بنانے کے لیے قدرت کان میں انجام دیتی ہے تا کہ کوئی دھات وہی شکل اختیار کر لیے جو کان میں اختیار کر لیتی ہے۔ یا قو کی افعال اورصورت مزاجیہ ہے ایک ایسا مادہ تیار کیا جاتا ہے جوجسم میں طبیعی اثرات بیدا کر دے اور اس کی کایا پلیٹ دے اور اسے بدل کراپنی صورت میں لے آئے۔ ظاہر ہے کہ اس کیمیا وی عمل سے پہلے معدنی طبیعت کے حالات انقلابات اوراطوار کا جاننا ضروری ہے۔ تا کہ کیمیا وی عمل اس کے مطابق انجام دیا جاسکے یااس کیمیاوی عمل سے پہلے ایسے مادے کا تیار کرنا ضروری ہے چوتو توں والا ہوجن میں تفصیل ہے تمام تصورات یکے بعد دیگرے دیاغ میں محفوظ رکھے جائیں لیکن معد نی طبیعت کے احوال حد شارے باہر ہیں اور انسانی علم ان احوال ہے کم احوال گھیرنے پر بھی قادر نہیں ۔ میتوالی بات ہے جیسے کوئی کہدد ہے کہ میں انسان یا حیوان یا درخت پیدا کر سکتا ہوں۔ بیہ ہے اس دلیل کا خلاصہ جس کی تفصیل اوپر گذری ہے۔ میری رائے میں بید لیل کیمیا کی تر دید میں بے حد قابل بھروسہ ہے۔اس میں ازراہ فصول نہیں آیا اور تہ از راہ طبیعت بلکہ اس لیے لا زم آیا کہ انسان کاعلم محدود ہےاور کان میں پیدا ہونے والے تغیرات واحوال کے گھیرنے سے عاجز وقاصر ہے۔ابن بینانے جودلیل دی ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔

تر و بد کیمیا کی تیسر می دلیل کی تر دیدیں غایت وغرض کی حیثیت ہے ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سونے چا کہ سونے چاندی کی کمیا بی میں حق تعالی کی ایک حکمت کارفر ماہے وہ یہ ہے کہ دونوں انسان کی کمائیوں کی قبتیں ہیں۔اوران کے اموال ہیں۔اگر انہیں کسی صنعت ہے بنایا جاناممکن ہوتا تو اللہ کی پیر حکمت باطل ہو جاتی اور ان کی ریل پیل ہوتی اور کوئی انہیں کمانے کی طرف دھیان بھی نہ دیتا۔

تروید کیمیا کی چوتھی ولیل کیمیا کے محال ہونے کی ایک اور بھی دلیل ہے کہ طبیعت انعال انجام دینے کے لیے وہ ی راہ چنتی ہے جو قریب تر ہوا ور مشکل اور دور والی راہ چھوڑ دیتی ہے اگر کیمیا ہے سونا بناناضج ہوتا تو ظاہر ہے کہ پیطریق کان میں سونا بنتے کے طبیعی طریق سے قریب ہوتا۔اور اس میں زمانہ بھی کم لگنا تو طبیعت زر کا پیطریق چھوڑ کر لمبااور مشکل طریقہ کیوں اختیار کرتی اور اپنے مسلمہ اصول سے انحراف پر کیوں آمادہ ہوتی۔

طغرائی کی تروید طغرائی کا کیمیائے جوت میں بچھوشہد کی کھی اور سانپ وغیرہ پیدا کرنے کی نثال دینا اور اس پراس کا قیاس کرنا غلط ہے کیونکہ جن چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں انہیں تو سب جانتے ہیں کہ خصوص مادے ہے منسوص چیزیں جن تعالیٰ پیدا کردیتا ہے۔ مگر طغرانی کی میہ باتیں کہ کیاانہوں نے کہیا ہے سونا بنتے دیکھا ہے؟ ایک دیکھی ہوئی چیز کاان دیکھی چیز پر قیاس کرنا غلط قیاس نہیں تو اور کیا ہے۔ طغرائی تو طغرائی آج تک کسی عالم سے میہ بات سننے میں نہیں آئی کہ اس نے سونا بنتے دیکھا ہواور نہ سونا بنانے کی ترکیب سے کوئی آگاہ ہے۔ دعویداران کیمیااندھی اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں۔ آئ تک تو کوئی کا میاب ہوانہیں البتہ جھوٹے واقعات سنا کران کے منہ میں پانی ضرور چرآتا ہے اگر کسی نے سونا بنایا ہوتا اور اس کی تو کوئی کا میاب ہوتا تو اسے کم از کم اس کی اولا داس کے شاگر داور اس کے رفقاء تو یا در کھتے اور دوستوں میں سینہ بسینہ اس کی نقل چلی آئی اور اس کے بعد عمل کی صحت اس کی صدافت کی ضامن ہوجاتی حتی کہ لوگوں میں ہم تک اور دوسرے لوگوں تک میں کہا کہ کی کی گھیل کر پہنچ جاتا۔

خمیر براکسیر کا قیاس بھی غلط ہے۔ رہاان کا یہ کہنا کہ اکسیر بمزر کہ خمیر کے ہوتا ہے اور وہ ایک ایسامر کب ہوتا ہے کہ جس جس بیر ہاتا ہے اس کی کا یا بلیٹ دیتا ہے تو یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ خمیر آئے میں کیوں خمیر پیدا کر دیتا ہے اور اس میں زود بضمی کی صلاحت کیوں پیدا کر دیتا ہے دراصل خمیر آئے میں بگاڑ بیدا کرتا ہے۔ اور ما دوں میں بگاڑ بیدا کرتا ہے جو معمولی تعلی سے اور طبیعت سے پیدا ہوا جاتا ہے۔ لیکن کیمیا کا بیہ مقصد ہوتا ہے کہ دھات میں الیک صلاحت پیدا کی جائے کہ موجودہ دھات سے افضل دھات بن جائے۔ یہ ہے تکوین وصلاح اور تکوین وصلاح تخریب وفساد کی برنبیت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیخمیر برا کسیر کا قیاس نہیں کیا جاتا۔

کرتا ہے۔ گرامت اللہ والوں ہی کو ملتی ہے یا اسے جسے وہ بطور عاریت کے سکھائے جائیں کبھی کئی اللہ والے کو کوئی کرامت نفیب ہوتی ہے گروہ اسے دوسرول کو دینے پر قاور نہیں ہوتا۔ چنا نچ کی دوسرے ک ہاتھ پر اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ بہر حال اگر کھیا کا اثر ہے تو باب سحر وکرامت سے ہا ور کسی چیز کوتا شیرات نفوس سے خواہ مجز ہ ہویا کرامت یا جا دوسونا جا ندی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حکماء نے کیمیا میں اسرار ورموز میں گفتگو کی ہے جسے وہی سمجھ سکتا ہے جو جادو میں تر اہوا ہوا ور کا نتا ہے میں نفس کے تصرفات سے آگاہ ہو۔ خلاف عادت با تیں غیر مخصرا ور بے شار میں ۔ کوئی بھی انہیں حاصل کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے تو تعالی لوگوں کے تمام علوم گھیرے ہوئے ہے۔

کیمیا کی کا ہلوں ہی کولت ہوتی ہے۔ عمو ماوہ کا ہل لوگ کیمیا کی دھن میں رہتے ہیں جو کہ معاش کے طبعی طریقوں سے عاجز و در ماندہ ہوتے ہیں۔ یہی در ماندگی انہیں اس فن پراکساتی ہے اور وہ غیر طبعی طریقوں سے روزی ڈھونڈ اکر نے ہیں۔ روزی کے طبعی طریقے بھیتی ہاڑی تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ ہیں۔ چنا نچے ست آ دمی ان طریقوں سے روزی بیدا کرنا بڑا مشکل کا مسجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی غیر طبعی راہ سے اسے دولت کے انبار مل جا کیں۔ چنا نچے انہیں کیمیا جیسے فنون کی لت پڑ جاتی ہے۔ اکثر متمدن مما لک ہیں فقراء کیمیا کے شوقین ہوا کرتے ہیں۔ امراء نہیں چنا نچے حکماء میں امراء اسے محال کی لت پڑ جاتی ہے۔ اکثر متمدن مما لک ہیں فقراء کیمیا کے شوقین ہوا کرتے ہیں۔ ابن سینا وزیر و مالدار وغنی تھا وہ علم کیمیا کا انکار کیا کرتا تھا اور اسے محال سمجھتا تھا اور فارا بی فقیرا ورنان شبینہ کا محتاج تھا۔ جو اس علم کا قائل تھا۔ ایسے ہی فقراء کو کیمیا کا خبط ہوتا ہے کہیا کی طرف سے رغبت و نفرت سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔

# فصل نمبر کا گثرت کتب سے تخصیل علوم میں رکا وٹیس پیدا ہوتی ہیں

خوب یا در کھے کہ لوگوں کو علم حاصل کرنے اوران کے اغراض پر آگاہ ہونے کے سلسلے میں کثرت تالیفات نے نیز تعلیمات کے سلسلیہ میں اصطلاحات کے اختلاف نے اور تعلیمات کے متعدوطریقوں نے اور طلبہ سے اس بات کے مطالبہ نے کہ تمام کتا بوں کو یا در کھا جائے ہے تن نقصان پہنچایا ہے۔ کچھا لیا دستور ہوگیا ہے کہ جب تک تمام کتا ہیں از برنہ کی جا ہیں۔ طلباء کو قارغ التحصیل مانا ہی نہیں جاتا ہے جبور ہو کر طلباء کو تمام یا اکثر کتا ہیں یا دکر نی پڑتی ہیں اوران کی تمام اصطلاحات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کسی ایک ہی فن کی کتا بوں کے مطالعہ کے لیے وقف ہوجائے تو بھی عمر جران کے مطالعہ سے سیکہ وش وعہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔ اور کوتا ہی باقی رہ جاتی ہے اور بے چارہ مرتبہ تحصیل تک پہنچنے سے پہلے ہی راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔
جاتا ہے۔

قار کین کرام امام مالک کے فقہ پر بطور مثال کے غور کریں۔ اگر مالکی فقہ پر کامی ہوئی تمام کتا بوں کا اور ان کے قار کین کرام امام مالک کے فقہ پر بطور مثال کے غور کریں۔ اگر مالکی فقہ پر کامی موئی تمام کتا بوں کا اور ان کے قار کین کرام امام مالک کے فقہ پر بطور مثال کے غور کریں۔ اگر مالکی فقہ پر کامی مالے کے فقہ پر بطور مثال کے غور کریں۔ اگر مالکی فقہ پر کامی موئی تمام کتا بوں کا اور ان کے قار کین کرام امام مالک کے فقہ پر بطور مثال کے غور کریں۔ اگر مالکی فقہ پر کامی میں کہ کتا ہوں کا اور ان کے خور کریں۔ اگر مالکی فقہ پر کامی کھیا کہ کور کریں۔ اگر مالک کے فقہ پر بطور مثال کے خور کریں۔ اگر مالکی فقہ پر کامی میں کہ کامی کی کی کتا ہوں کا اور ان کے فور کریں۔ اگر مالک کے فقہ پر بطور مثال کے فور کریں۔ اگر مالک کے فور کریں۔ اگر مالک کے فقہ پر بطور مثال کے فور کریں۔ اگر مالک کی کتابوں کا اور ان کے فور کو بھور کیا کو بھور کی کور کریں۔ اگر مالک کے فور کریں کے فور کریں کے کتابور کو بھور مثال کے فور کریں کے کور کریں کو بھور کی کور کریں کے کور کریں کی کور کریں کے کور کریں کے کور کریں کو کور کریں کے کور کریں کے کور کور کور کریں کور کریں کے کور کریں کے کور کریں کے کور کریں کور کری

شروحات جیسے ابن پونس نخمی اور ابن شبیر کی کتابوں تنبیعات مقد مات بیان اور تخصیل کا۔ اسی طرح ابن حاجب کی کتاب کا
اور ان شروحات کا جواس پرکھی گئی ہیں مطالعہ کریں تو عرضم ہوجائے مگر پوری طرح سے مطالعہ نہ ہوسکے۔ نیز طلباسے کتابوں
کے رٹو انے پر ہی قناعت نہیں کی جاتی بلکہ مختلف طریقوں کی معرفت اور ان میں فرق وامتیازات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے جیسے
طریق قیروانیہ کوطریق قرطبیۂ بغدادیہ اور مصریہ سے ممتاز کرنے کا اور پچھلے علاء کے تمام طریقوں سے آگاہ ہونے کا بھی
مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تب کہیں جاکراس غریب کوفتوے کا منصب ماتا ہے حالا نکہ ایک ہی فن ہے اور اس کے مسائل تمام کتابوں
میں جمع ہیں باتی '' ہر گلے رارنگ و بودیگر است' کے مطابق ہرایک کا طرز نگارش اور اسلوب تحریرالگ الگ ہے۔ لیکن طلبہ
سے تمام کتابیں رٹوائی چاتی ہیں اور ان کے باہمی امتیازات کو بھی رٹوایا جاتا ہے حالا نکہ ایک ہی کے رشنے میں عمر گذر

ا گرائسا تذہ طلبہ کومخض ندہبی مسائل ہی رٹوانے پرقناعت کرتے تو مسئلة علیم اتناد شوار نہ ہوتا۔ بلکہ انتہا کی آ سان ہوتا اور جلدی سے علم بھی حاصل ہو جایا کرتا لیکن بیتو بھاری جوقوم کےجسم میں جڑ پکڑ گئی ہے اور طبیعت ثانیہ بن گئی ہے لاعلاج ہےاوراس کا جدا گانہ راہوں کا ہثانا اور دور کرناممکن نہیں اس طَرح عربی کا قیاس کر کیجئے چنانچے سیدیہ یہ کی کتاب کا اوراس پر تمام وه کتابیں وه جونکھی جا چکی ہیں۔ان کا اوراس میں بھریوں کی کوفیوں کی بغداد بوں کی اوراندنسیوں کی جدا گا نہ راہوں کا ہے اس طرح قد ماء کی اور متاخرین کی جیسے ابن حاجب اور ابن مالک وغیرہ کی جداگا نہ را ہوں کا مطالعہ ضروری سمجھا جاتا ہے اورطلبہ سے کہا جاتا ہے کہان کا مطالعہ کریں اورانہیں رے لیں پیچاروں کی عمرین ختم ہوجاتی ہیں ۔مگر کتا ہیں ختم نہیں ہوتیں ۔ شاید شاذ و نادر ہی کوئی ان سب کتابوں پر حاوی ہوتا ہو۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں ایک مغربی فاصل علوم لسانیہ کی کتابیں ہم تک پیچی ہیں۔ بیعلامہمصری ہیں اور ابن ہاشم کے نام ہے مشہور ہیں۔ان کتابوں کی تحریروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس صنعت میں انتہائی چوٹی کے عالم و ماہر ہیں اور اپنے ز مانے کے سپوریہ اور ابن جنبی وغیرہ ہیں۔ابن ہاشم کواس صنعت میں عظیم ملکہ حاصل ہےاوروہ اس فن کے جزئیات وکلیات پر پورے طور سے حاوی ہیں اور اس میں بہترین تصرفات پر قا در ہیں۔ان کی کتابیں پڑھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ فضیات علم میں قد ماء ہی کا حصہ نہ تھا۔ بلکہ متا خرین کا بھی حصہ ہے جب کہ متا خرین کے لیے تخصيل علم ميں مذكورہ بالا ركاوٹيں بھى بيں۔ كيونكه انہيں مختلف مذاہب متعدد اقوال اور بہت مى كتابوں كامطالعه كرنا پڑتا ہے۔ لكين حق تعالى جيے جا ہتا ہے اپنافضل عطافر ما ويتا ہے۔اس زمانے ميں ايسے جيد عالم كاپيدا ہونا عجائبات ميں سے ايك عجوب ہے۔ ورنہ ظاہرتو ہی ہے کہ اگر طالب علم اپنی پوری زندگی صرف زبان کے علوم حاصل کرنے میں صرف کر دیے تو بھی اسے سیح طورے پوراپورا حاصل ندکر سکے گا۔ حالانکہ عم سبت ایک آلداوروسیارے مقصود کی توبات ہی نہ کرو۔ جواصل ثمرہ اور نتیجے۔ ہاں اللہ جے جا ہے حق کی رہنمائی عطافر مادے۔

### فصل نمبر ۲۸ کثرت تلخیصات بھی تخصیل علوم میں خل انداز ہے

پچھلے علاء کو رپردھن سوار ہوئی کہ وہ ہرفن کی کتابیں مخضراوران کے مسائل سمیٹ کر کم ہے کم صفحات میں لانے لگے اورفن کو مخضر کر کے اس کے مسائل کوفہرست کی صورت میں بیان کرنے لگے۔جس میں صرف اس فن کے مسائل مع ولائل کے مختصر الفاظ میں لے آئے۔جو بظاہر چندصفحات معلوم ہوتے ہیں لیکن اس طرح انہوں نے دریا گوکوزے میں بند کر دیا۔اس طرح کے اختصارات سے بلاغت میں زبروست خلل بیدا ہو گیا اورطلبا کی فہم پر بھی بڑا زبردست بوجھ پڑ گیا۔ متاخرین نے تفسیر و بیان کی بنیا دیمفصل وطویل کتابوں کوآ سانی ہے یا وہو جانے کی غرض ہے گخص کر کے پیش کر دیا۔جیسا کہ ابن حاجب نے فقہ میں ۔ابن نا لک نے عربیت میں اورخونجی نے منطق میں کیا ہے۔اسی طرح دوسروں نے دوسرےعلوم میں کیا ہے۔ حالانکہ اس سے تعلیم میں فساد پیدا ہو گیا اور مخصیل علم میں خلل پڑ گیا۔ کیونکداس سے ایک مبتدی طالب علم کے دماغ پر کسی فن کے آخری مسائل کوسمجھنے کا بار ڈالا جاتا ہے حالانکہ وہ ابھی ابتدائی مسائل بھی مشکل سے شبھتا ہے۔ گویا اس طرح اس کا ذہن پرا گندہ بنادیا جاتا ہے کہ جس کی اس میں ہنوز صلاحیت نہ تھی ۔ وہ زیر دیتی اس میں ٹھونسا جارہا ہے۔ بیعلیم کا سراس غلط طریقتہ ہے۔جیسا کہ آ گے آرہا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ طالب علم کو دشوار فہم اختصار والے الفاظ کے تتبع سے بڑی البحص پیدا ہوتی ہےان دشوارفہم الفاظ کے معانی سمجھ کران ہے مسائل برآ مدکر ناسخت دشوار کام ہے۔ کیونکہ کسی کتاب میں جس قدراختصار ہو گا۔ای قدراس کےالفاظ دشوارفیم اور بخت ہوں گے۔طالب علم کاان کے مجھنے میں کافی وقت ضالع ہوجا تا ہے۔علاو ہازیں ان میں مخضر کتا ہوں برکسی نے صحیح عبور حاصل بھی کرلیا اور درمیان میں رکاوٹ حاکن نبین ہوئی تواس فتم کی تعلیم سے جو ملک حاصل ہوگا وہ اس ملکہ ہے کہیں گرا ہوا ہوگا جو بسیط ومطول کتا بول کے پڑھے سے پیدا ہوتا ہے کے کیونکھ ان میں کثر ت سے مسائل واحکام بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اور جب مسائل دہاغ میں لائے جاتے ہیں تو ان ہے ایک ملکہ رابخہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر مسائل میں کم سے کم تکر ارلائی جائے تو ملکہ میں استحکام پیدانہیں ہوتا اور حسب اختصار اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ چنانچے ان مختم کتابوں ہے ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ اگر ملکہ عاصل بھی ہوتا ہے تو بہت نیچے در ہے کا اور کر اہوا حاصل ہوتا ہے۔ کتابوں کو خضر کرنے والوں نے یہ فائدہ تو مدنظر رکھا گذا سانی ہے مسائل یا وہوجا کیں لیکن اس سے ملکہ میں پیدا ہونے والی دراڑ کونظرا نداز کر گئے اورطلبا کوگڑھوں سے نکال کر کنوؤں میں دھکیل گئے ۔ بچے ہے جسے اللہ مدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جے گمراہ کر دے اسے سیدھی راہ پرلا کے والا کوئی نہیں ۔

### فصل نمبر۲۹ تعلیم کا صحیح ونفع بخش طریقه

خوب یا در کھے تعلیم کاعمد ہ مفید وضیح طریقہ بیہ ہے کہ طالب علم کو کمی فن کے مسائل تھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے رفتہ یا د کرائے جا نمیں اوران کی سب سے پہلے کسی فن کے ہر باب کے اصولی مسائل میں ذہن شینی کرائی جائے اوران کی اجمالی طور سے وضاحت کر کے انہیں طلبہ کے ذہنوں کے قریب لایا جائے اور ان کے ذہنوں کی صلاحیتوں اور قو توں کا بھی لحاظ رکھا جائے اسی طرح آخرتک فن کے پورے مسائل ذہن میں بٹھائے جا نمیں۔

اس صورت ہے طلبا کے اندراس فن میں ملکہ پیدا ہو جائے گا گریہ ملکہ جزئی اور کمزور ہو گا البتہ اس ہے یہ قائدہ ہو گا کہ بیر فرہنوں کواس فن کے مسائل سمجھنے کے لیے ہموار کر دے گا پھراسی فن کو دوسری بار پڑھایا جائے اورا ثنائے تعلیم میں طلبہ کو پہلے مرتبہ سے ذرااو نچے مرتبہ پرلایا جائے اور باپ کے ہرمسکا کو پوری تفصیل ووضاحت سے تمجھا دیا جائے اجمال سے کام نہ لیا جائے۔اگر کسی مسلمیں اختلاف ہے تو اس اختلاف کومع دلائل کے بیان کیا جائے اور مسلمہ کی تیجے حیثیت بتائی جائے۔ اس طرح اول ہے لے کرآ خرتک تمام مسائل ذہن شین کرائے جا کیں۔اس دفعہ طلبہ کے اندر جوملکہ پیدا ہوگا وہ تو ی وعمہ وہو گا پھراسی فن کوتیسری باریز هایا جائے۔اب طلبواس فن کے مسائل مقید کرلیں گے۔لہذا جومسئلہ شکل یا ہم یا پیچیدہ ہوا ہے خوب کھول کر بیان کیا جائے اور اس کے تمام گوشوں پر اس طرح روشنی ڈالی جائے کہ ہر گوشہ روثن ہوجائے۔اگر کسی مقصد پر تالہ ٹھکا ہوا ہے تو اسے کھولا جائے۔اس طرح اس فن کواول سے لے کر آخر تک پڑھایا جائے۔اس دفعہ جوملکہ پیدا ہو گا وہ انتہائی راسخ ہوگا اورطلبہ اس فن پرعبور حاصل کرلیں گے اور فارغ انتحصیل ہو جا کیں گے تعلیم کا یہی مفید طریقہ ہے جو تین دوروں میں حاصل ہوتا ہے لیکن بعض طلبہ میں ملکہ راسخہ تنین دوروں سے کم میں بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ پیدائش طور پر سریع الفہم اور ذکی ہوتے ہیں۔ہم نے اپنے زمانے کے مدرسین کا مشامدہ کیا ہے وہ تعلیم دیئے کے طریقے سے بالکل ٹا آشنا ہوتے ہیں۔اس کے افادی گوشے نظرانداز کر دیتے ہیں اور طلبہ کے سامنے آغاز تعلیم ہی ہے فن کے مقفل مسائل پیش کر دیے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اسے حل کرو ۔ گویا بیا ہے گان میں طلبہ سے تعلیمی مثن کراتے ہیں اور بیتی طریقہ تھے ہیں اوراس کی تفاظت ونگہداشت کی تا کید کرتے ہیں۔ اس طرح وہ فن کے انتہائی مسائل کو ابتدا میں لا کرطلبہ کے ذہنوں کو پرا گندہ کر دیتے ہیں اور قبل اس کے کہ ذہن ان کے سمجھنے کے قابل ہوں بیرسائل ان کے ذہنوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ حالا نکه علم کے قبول وقہم کی صلاحیت رفتہ رفتہ پیدا ہوا کرتی ہے۔

طالب علم شروع شروع میں توسیحفے سے بالکل ہی قاصر رہتا ہے اور مشکل سے کوئی مسلم مجھ یا تا ہے۔ اگر کوئی مسلم زہن نشین نہیں ہوتا تو کم از کم ذہن کے قریب آ جا تا ہے اور اس کا آیک دھند لاساا جمالی خاکہ ذہن میں آ جا تا ہے اور وہ اسے مشاہدہ میں آنے والی مثالوں ہی سے مجھتا ہے۔ بھر طالب علم میں بتدر سے تھوڑی تھوڑی استعداد پیدا ہوتی چلی جاتی ہے جب کہ بار باراس فن کے مسائل اس کے دماغ میں آتے جاتے رہتے ہیں۔اس طرح دھیرے دھیرے اس کی صلاحیت وعلم میں اضا فہ ہوتا رہتا ہےاور وہ فن کے تمام مسائل پر قابو پالیتا ہے۔

اس کے برعکس اگر شروع ہی میں طالب علم کوآ خری اور ضروری مسائل اور مشکل مسائل بتا دیتے جائیں جبکہ ان کو اس کے سیجھنے کی صلاحیت بھی نہ ہواور نہ یا دکرنے کی اوروہ اس کی صلاحیت ونہم سے دور ہوں تو اس کا ذہن گند ہوکررہ جاتا ہے اوروہ یہ بیجھنے پرمجبور ہوتا ہے کہ بیعلم بالذات بڑامشکل ہے۔ چنانچہاس سے اسے نفرت ہوجاتی ہے اور بدخن ہوکرا سے جھوڑ بیٹھتا ہے۔ بیخرابی تعلیم کے غلط طریقے سے پیدا ہوتی ہے استاد کو بیلائی نہیں کہ اس کا شاگر داس سے جو کتاب پڑھ رہا ہے خواہ شاگر دمبتدی ہو یا منتبی ۔ دوسری کتابوں کے اونچے مسائل اسے بتائے جب تک کدوہ پر طی جانے والی کتاب کے تمام مسائل اول سے لے کرآ خرتک حفظ نہ کر لے اور ان پر پورا پوراعبور حاصل کر کے ایبا ملکہ رائخ پیدا نہ کرے جس سے وہ اس فن کی دوسری کتابوں میں مدد لے سکے کیونکہ جب کسی طالب علم کوکسی علم میں قند رے ملکہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس ملکہ کی وجہ ہے اس کا ذہن باقی مسائل جھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوجا تا ہے اور عزید مسائل کی معلومات کے لیے وہ بڑی مسرت کے ساتھ آ گے قدم اٹھا تا ہے تا کہ اس میں ترقی کرسکے حتی کہ علم کے مقاصد پر قابو پالیتا ہے لیکن جب شروع ہی ہے اس کا ذہن یرا گندہ ہوجائے اورسرمنڈاتے ہی اولے پڑنے لگیں تووہ مجھتا ہی نہیں۔ بلکہ اس کا ذہن کند ہوکررہ جاتا ہے۔فکر بجھ جاتا ہے اور و الخصيل علم سے نااميد ہوجا تا ہے۔اورعلم وتعليم كوچھوڑ بيٹھتا ہے۔ آپ كو يہ بھی لائن نہيں كەسى فن كے ايك مسلك كومختلف دور میں کا ٹ کاٹ کر بیان کریں۔ کیونکداس طرح سے اول تو بھول جانے کا امکان ہے۔ دوسرے جزیکیات کا ربط بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن نشین نہیں ہوتا۔ اور مسئلہ کی ابتداء اور انتہا فکر کے سامنے ہوتو بھول کا بھی ڈرنہیں ر ہتا اور مسکلہ بھی اچھی طرح سے ذہن میں بیٹے جاتا ہے اور سمجھنے کے لیے ربط بھی قائم رہتا ہے اور ذہن پراس کارنگ بھی خوب چڑھتا ہے۔ کیونکہ ملکہ کسی کام کے لگا تارر ہنے اور بار بار کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور جب کام ہی و ماغ سے نکل جائے تو ملکہ کیا خاک پیدا ہوگا۔ حق تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے وہ باتیں تہہیں بتا کیں۔ جن ہے تم قطعی نابلد تھے۔استاد کو یہ بات بھی پیش نظرر کھنی واجب ہے کہ طالب علم کودویا دو سے زیادہ علوم ایک ساتھ نہ پڑھائے کیونکہ اس صورت میں وہ کسی علم کوبھی حاصل نہ کر سکے گا کیونکہ وماغ بٹ جائے گا بھی اس طرف جائے گا بھی اس طرف تا کہ دونوں کے مسائل معلوم رہیں۔لیکن اس پرا گندگی کا د ماغ پریداثر ہوگا کہ طالب علم ہرعلم کومشکل سمجھنے لگے گا اور ناامید ہوکر دونوں کو چھوڑ بیٹھے گا اور جب فکرا یک ہی علم ے لیے میسو ہو کر کوشش کرے گا اور اسی پریس کر لے گا تو طالب علم کواس کا آ جا نا دشوار بات نہیں ۔

طلبہ کو ہدایت: پیارے طلبہ اعلم حاصل کرنے کے سلسے میں مہیں بھی پچھتخائف دینا چاہتا ہوں اگرتم انہیں شکر گذا ری کے ساتھ مان لو گے اور قناعت کے ہاتھوں سے انہیں تھاہے رہو گے تو ایک عظیم خزانہ اور ایک شریف ذخیرہ تمہارے ہاتھ لگ جائے گا۔لیکن میے تخفے دیئے سے پہلے میں تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ بیان کرتا ہوں۔ دیچھوفکرا یک خاص مخلوق کا نام ہے۔ حق تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کی طرح فکر کو بھی پیدا فرمایا ہے۔

فکر کی حقیقت : اگرفکر کی حقیقت معلوم کرنا چاہوتو سنو! فکرایک تنم کا احساس اور وجدان ہے جووسط د ماغ کے جوف میں

حركت نفس سے ظہور میں آتا ہے۔ پیشعوروا حساس مجھی توایک خاص نظام ترتیب سے انسانی افعال کا میرایندا ہے اور کھی ایک نامعلوم کا مبداء بنتا ہے اور مطلوب ومقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بھی مطلوب کے دونوں گوشوں کی عکاس کرتا ہے۔ کداس کی نفی یا اثبات کا قصد کرتا ہے پھر حداوسط جو دونوں گوشوں کی جامع ہے۔ پلکے جھپکنے سے زیادہ تیزی سے کوند جاتی ہے۔ بشرطیکہ مطلوب ایک ہواورا گرمطلوب متعدد ہیں تو دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مطلوب کا کھوج نکال ہی لاتا ہے بیہے اس فکری طبیعت کا حال جس ہے انسان دیگرتمام حیوانات ہے اشرف ومتاز ہے پیرعلم منطق اس طبیعت فکر پیظر بیہ کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ تا کہ اس سے فکری صحت وغلطی کی جانچ کی جاسکے۔اس علم کی وضح اس لیے ہوئی کے فکری غلطی نہ ہونے پائے اگر چداس میں طبیعت فکر یہ کے لیے صحت ایک ذاتی چیز ہے مگر اس میں مجھی غلطی بھی آ وحمکتی ہے اور پچھ نہیں تو طرفین کا تصور ہی خلاف واقعہ سرز دہوجا تا ہے۔ جیسے تضایا کی ظم وتر تبیب اور میٹیوں میں اشتباہ پیدا ہوجا تا ہے۔منطق اس خرابی کے بھنور سے بچنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔لہذا اس بیان کی روشنی میں منطق ایک صنعتی علم ثابت ہوا جوطبیعت فكرييك ساتھ ساتھ چلتا ہے اوراس كے فعل كے عكس پر منطبق ہوجا تا ہے۔ چونكہ منطق ايك صنعتى اور طبعي علم ہے۔ اس ليے بسا ادقات اس سے بے نیازی ہوتی ہے۔اسی لیے تم مخلوق میں بہت سے غور کرنے والوں کو دیکھو گے کہ وہ علموں میں بلامنطق ہی کے اپنے مقاصد میں کامرانی حاصل کر لیتے ہیں۔خصوصاً جبکہ نیت بھی بخیر ہوا در اللہ کی رحمت کے امید دار ہول۔ کیونکہ سے دونوں چیزیں بہت عظیم ہیں۔اللہ کی رحمت وفیض کے مقابلے میں لوگوں کے خود ساختہ علموں کی حقیقت ہی کیا ہے۔لہذا اللہ والے اپنی فکری طبیعت کے ساتھ ساتھ صحیح راہ پر ہی گا مزن رہتے اوروہ یہ فیضانِ اللی حداوسط پر پہنچ کراپنی پیدائشی صلاحیت کی وجہ سے نتائج پر پہنچ جاتے ہیں اوزانہیں اس صنعتی علم (منطق) کی حاجت نہیں ہوتی۔ طالب علم کو تعلیم کے سلسلے میں ان الفاظ کی پیچان جن گو کتاب میں پڑھتا ہے یا استاد سے سنتا ہے اور ان کی ذہنی معانی پر دلالت معلوم کرنی ضروری ہے۔لہذا اے عزیز طالب علم! مجھے اگران تمام پردوں کو پھاڑ کرآ گے قدم بڑھانا ہے اور مقاصد میں اپنے فکر کوڑبونا ہے سب سے پہلے کتاب میں لکھے ہوئے حرفوں کی ولالت سے بولے ہوئے اور لکھے ہوئے الفاظ کو مجھنا ہے۔ جوبے حد آسان ہے چمر کہے ہوئے الفاظ کی مطلوبہ معانی پر دلالت کو مجھنا ہے۔ پھڑاستدلال کے لیے معانی کی ترتیب کے سلسلے میں ان قواعد کو جوعلم منطق میں بیان کیے جاتے ہیں ان کے مخصوص سانچوں میں ڈھالنا ضروری ہے اور سب سے آخیر مرحلہ میں ان معانی تک پہنچنا ہے جود ماغ میں اس شرط ہے مجر دہوکر آئے ہیں کہ ان برطبیعت فکر بیری مدد سے اللہ کے فیضان ورحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مطلوب تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہرخص ایبانہیں ہوتا کہ بیمراتب تیزی سے طے کر جائیں اور تعلیم کےسلسلے میں بیر پر دے آسانی ے اٹھا دے بلکہ بیا اوقات ڈیمن الفاظ کے گور کا دھندون میں چھٹس کررہ جاتا ہے یا جدال وشہمات کے شور وشغب سے مشتر كه دلائل كے پيسلنے والى جگہ بہنچ كر گھوكر كھا جا تا ہے اور اس كى مطلوب تك رسائى نہيں ہوتى اور نااميد ہوكر بيپھر جا تا ہے اور ا پیامعلوم ہوتا ہے کہ اب وہ اس دلدل ہے نکلنے والانہیں بجز ان چنداللہ والوں کے جن کواللہ نے اپنی مدایت کی شعادت نصیب فرمائی ہے۔ اے عزیز طالب علم! اگر تیری اس طرح کی کسی بات ہے آ زمائش کی جائے اور تیری فہم کے اندر کوئی جنجال آڑے آ جائے یا تیرے ذہن میں شکوک وشہبات کی چینیں سنائی دیں تو انہیں دور بھینک دے۔الفاظ کے بردے بھاڑ دے اور شبہات کے پہاڑ گھرا دے اور منطق کی طرف بھولے ہے بھی بینند دیکھ اور ناک کے بل سیدھا اپنے فکری طبعی کے

میدان میں چلا آ۔جس پر تجھے بیدا کیا ہے اور اس میدان پرائنی نگاہ دورزس سے دیکھ اور اپنا ذہن یکسوکر کے مقاصد میں غوطہ لگا۔ یہی بڑے بڑے مفکروں کا طریقہ تھا اور حق تعالیٰ سے کا میا بی کہ تو تع رکھ۔ جے اللہ نے اپنی زحت سے اور فیضان سے ان پر ان کے ذہنوں کی راہ سے کا مرانی کے دروازے کھولے تھے اسی طرح کھل جا کیں گے اور جیسے اس نے انہیں نامعلوم علوم سکھا دیئے تھے تو بھی انشاءاللہ سکھ جائے گا اور تختجے وہ عظیم حداوسط حاصل ہوجائے گی۔ جسے فن تعالیٰ نے فکر ونظر کے مقتضیات میں شامل فر مایا ہے۔اس وقت تو انہیں دلائل کے سانچوں اور شکلوں میں ڈ ھاڵ سکتا ہے۔لہذا اسے ان میں ڈ ال اور منطق ہے اس کا پورا بوراحق ادا کر پھراہے الفاظ کے کپڑے بہنا کر دنیائے خطاب و گفتگو میں لے آجب کہ اس کی گھنڈیاں مضبوط ہوں اور عمارت میچے ہولیکن اگر جھکڑے اور شکوک وشبہات پیش آنے پرتو دلائل کی دلدل میں پیش گیا اور غلط کوچیجے ہے الگ نہ کر سکا اور چونکہ بیہ باتیں صنعتی اور وضعی ہیں۔جن کے مختلف گوشوں میں مساوات یا کی جاتی ہے اور وضع و اصطلاح کی وجہ سے متشاہبہ میں اورسب گوشے ایک ہی جیسے ہیں۔اس لیے ان میں صحیح وغلط کا پہچاننا مشکل ہے تو پھر تجھے اس دلدل سے نگلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ حق کی راہ اسی وقت روشن ہوتی ہے جب وہ بالطبع ہواور تیرے شبہات میں اضاف ہوتا ہی چلا جائے گا اورمطلوب پر دبیز سے دبیز پر دے پڑ جائیں گے اور تیری اس تک رسائی نہ ہو سکے گی۔اکثر بڑے بڑے مفکروں اور پچھلے علماء کا بہی حشر ہوا خصوصاً ان کا جن کی مادری زبان مجمی تھی اور ان کے دل وو ماغ پر چھائی ہوئی تھی یا جن کا اوڑ صنا بچھونا ہی منطق تھی۔ وہ منطق ہی کوحق و باطل جانچنے کا ایک معیار قرار دیتے تھے اور اسی پر ہر بات کسا کرتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ منطق صحیح وغلط میں تمیز کرنے کا ایک طبعی قانون ہے۔اسی غلط نہی میں مبتلا ہوکروہ دلائل کےشکوک وشبہات میں الجھ کررہ گئے اور جیرت وسرگر دانی میں ہاتھ پاؤں مارتے رہے اوران بے چاروں کواس سے چھٹکارا ہی نصیب نہ ہوسکا۔ حق معلوم کرنے کاطبعی ذریعہ صرف طبیعی فکر ہے جب کہ وہتمام اوہام وشکوک سے مانجھ لیا جائے۔اورمفکر اللہ کی رحمث پر بھروسہ کر کے اللہ سے میچے راہ کی تو فیق کا خواستگار ہو۔منطق تو اس فکر کافعل واضح کرتی ہے اورا کثر حالات میں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بہر حال اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ ہمارا بیان غورے پڑھیں اور جب مسائل میں غور کرنے کی ضرورت لاحق ہوتو اللہ کی رحمت کے بورے بورے نواستگار ہوں۔ تا کرحق تعالی آپ کے دل میں تھیج خیالات پیدا کرے اور آپ کا ول حق کے فیضان سے جگرگا جائے۔ اللہ ہی اپنی رحت کی تو فیش عطا فرما تا ہے اور اصل علم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

### فصل نبير ١٠٠٠

الہیات میں زیادہ غورنہ کیا جائے اور نہ اِس کی جزئیات کی گرید کی جائے

یا در کھیے متدن ممالک میں مروجہ علموں کی دوشمیں ہیں (۱) وہ علم جومقصود بالنزات ہوجیہ اسلامیات مثلاً تفسیر' حدیث' فقداور علم گلام وغیرہ اور عقلیات میں طبیعات اور الہیات وغیرہ (۲) وہ علوم جو پہلے علوم کا وسیلہ اور آلہ ہیں جبیبا

اسلامیات کے لیے عربی لغت نخو صرف اور حساب وغیرہ اور معقولات کے لیے منطق مناظرین کے طریقے پرعلم کلام اوراصول فقد کا بھی آلہ ہے جن علموں کا تعلق مقاصد ہے ہے۔ان میں زیادہ غور وَکُر کرنے میں ان کے جزئیات کے استنباط میں اور ان کے دلائل و براہین معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکدان سے ملکہ کے جم جانے میں مدوملتی ہے اور مقصود بالذات معانی پرخوب روشنی پڑتی ہے۔لیکن وہ علم جو دوسرے علموں کے لیے آلہ ہیں جیسے ادب ومنطق وغیرہ ان میں آلات و وسائل ہونے کی حیثیت ہی سےغور کرنا چاہیے۔زیادہ غور وفکر کی ضرورت نہیں۔ورندان کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ کیونکدان میں غور کرنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بید دوسر ے علموں کا آلہ ہیں کوئی اور مقصد نہیں ۔ آلہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مقصد نکالنا ہوتا ہے۔لیکن جب مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو آلہ کوترک کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر پھر بھی آلہ کواستعال کیا جائے توایک بیکارسی بات ہے۔علاوہ ازیں آلی علوم میں مہارت تبیدا کرنی شخت دشوار ہے۔ کیونکہ ان میں لمبے لمبےمباحث ہوتے ہیں اوران کی جزئیات بے شار ہیں اگر کوئی طالب علم آلی علوم میں پورا پورامنہمک ہوجائے تو ان علوم کے حاصل کرنے میں ر کاوٹ پیدا ہوگی جومقصود بالذات علوم ان آلی علوم کے مباحث ہی اس قدر طول طویل میں کہ انہیں کیا کافی وقت در کارہے بالائكه مقصود بالذات علوم اہم ہیں اور اگر دونوں کو حاصل کیا جائے تو اتنی عمر کہاں جبکہ چیجے معنیٰ میں کسی ایک علم کو جز ئیات کو اعاطہ کرنے کیلئے عمر ناکافی ہے لہذا علوم آلیہ کا گہرا اور وسیع مطالعہ تضیع اوقات کے مترادف ہے اور ایک برکار کام میں مصروفیت کے برابر ہے۔متاخرین علاء نے نوئ منطق اوراصول فقہ میں ایبا ہی کیا ہے کہ ان میں بڑی کمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اوران میں تفریعات واستدلالات کواتنی وسعت دی ہے کہ وہ بجائے علوم آلیہ کے مقصود بالذبات بن گئے ہیں اوران میں ا پیے مباحث بھی لے آئے ہیں جن کی مقصود بالذات علوم میں بھی ضر درت نتھی۔ بیبھی اٹیکٹتم کا لغوعمل ہے اور تمام طلبہ کو نقصان وہ ہے کیونکہ طلبا کی علوم آلیہ کی بانسبت علوم مقصود بالذات کی طرف زیادہ توجہ ہونی جا ہیے۔لیکن جب وہ مسائل کے حاصل کرنے میں اپنی عمریں گنوا دیں گے تو وہ مقاصد میں کیے اور کب کامیاب ہوں گے اس لیے اساتذ ہ کو چاہیے کہ وہ علوم آلیہ میں زیادہ گہرے نداتریں اورطلبہ اوران کی غرض و غایت پر آگاہ کردیں ۔بس پہیں کٹھر جا کیں آگے نہ بڑھیں ۔اگرکسی کا حوصلہ بیہ ہوکہ ان میں کسی قتم کا غلو کرنا جا ہے تو اے اوپر چڑ ھنا جا ہے خواہ کسی دشوار گذار مرحلہ پر پہنچ جائے یا آ سان مرحلہ یر۔ایک مخف کو دبی بات آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

### فصل نبيراس

## تعلیم کے طریقے اور اسلامی ملکول میں تعلیم کے مختلف طریقے

یا در کھیے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ایک دینی شعار ہے جے مسلمان اپنائے ہوئے بین اور عمل بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح قرآن پاک کی آیتوں کی وجہ سے اور بعض حدیثوں کے متنوں سے دلوں میں ایمان وعقا کدا چھی طرح بیٹھ

جاتے ہیں اور قرآن تھیم کی تعلیمی بنیا دوں پرآ گے چل کر دیگر علموں کی بنیادیں اٹھا کی جاتی ہیں۔ کیونکہ بجین میں تعلیم ذہن میں خوب بیٹھتی ہے اور یہ تعلیم بعد والی تعلیم کی اساس اور جڑ ہوتی ہے کیونکہ دلوں کے قل میں سب سے پہلے علم کا وہی درجہ ہے۔ جو درجہ ملکوں کے جق میں اساس کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اساس کے انداز ون پر اور اس کے مطابق عمارت کا حال ہوا کرتا ہے۔ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے سلیلے میں نتائج کے اعتبار سے لوگوں میں اختلاف ہے۔ جس کی بنا پر مختلف ملکوں میں مختلف طریقے مروج ہیں \_مغرب والے بچوں کوشروع میں صرف قر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیتے ہیں اور قر آنی رسم الخط کے اختلافات کو بھی ذہن نشین کرا دیتے ہیں۔ باقی قرآن پڑھنے کے زمانے میں انہیں حدیث یا قرآن یا فقہ یا کوئی اورعلم ہر گزنہیں سکھاتے اور ندانہیں شعروا دب کی طرف متوجہ ہوئے دیتے ہیں جب تک کدوہ قرآن پاک کی تعلیم میں پختہ نہ ہو جا کیں یا اسے چھوڑ نہ دیں جو بچیقر آن پاک نہیں پڑھ سکتا وہ عمو ما کسی شم کاعلم بھی نہیں پڑھ سکتا۔مغرب کے تمام شہروں میں اوران کے ملحقہ بربری شہروں میں اورمغربی قوموں میں بچوں کے جوان ہونے تک یہی طریقہ اختیاری جاتا ہے۔اس لیے بچے قرآن کے رسم الخط میں بھی ہوشیار ہو جائے ہیں اور قرآن کے حافظ بھی بن جاتے ہیں۔لیکن اندلس والے قرآن و کتابت کی تعلیم ایک ہی زمانے میں ویتے ہیں ریاوگ تعلیم میں بس ای چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ کیکن قرآن پاک چونکہ شریعت کی جڑاوراس کی بنیا دہے اور دین وعلوم دیدیہ کاسر چشمہ ہے تو تعلیم میں قر آن ہی کواصل قرار دے کرقر آن ہی پر زیادہ زور دیتے ہیں اور تعلیم قرآن پر ہی قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کوعمو ماعر بی اشعار وئٹر نگاری بھی سکھاتے ہیں۔قوانین عربیہ بھی بتاتے اور یا دکراتے ہیں اورخوش خطی اورلکھنا پڑھنا بھی سکھاتے ہیں۔اوران میں سے کسی پر زیاده زورنہیں ڈالتے ہے گئے کہ بچہ جوان ہو کرعر بی زبان میں اشعار میں پچھ شدید حاصل کر لیٹا ہےاورخوش خطی و کتابت میں اچھاخاصا ہوشیار ہوجا تا ہےاورعلوم وفنون کے دامن سے چمٹ جا تا ہے۔اگر وہاں تعلیم وند ریس کا اعلیٰ انتظام ہے تووہ دیگر علوم بھی حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔لیکن یہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے اوران کی تعلیم اس حد تک آ کررک جاتی ہے۔ کیونکہ ان کے ملکوں میں مزید تعلیمات کا انتظام نہیں ہے۔ بس ان کے وہی علم پلے پڑتا ہے جسے وہ ابتدائی تعلیم سے حاصل کر چکے ہیں۔ خیر جن کواللہ مدایت دے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کداگر ماحول سازگار یا نمیں تو مزیدتعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔افریقہ والے قرآن وحدیث بھی ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں اورعلوم کے اصول وقوا نین اوربعض مسائل بھی یا دکرا دیتے ہیں۔لیکن قرآن پراور قرآن یا دکر لینے کے بعد قرآن کی مختلف روایتوں پر اور قر اُتوں پرخاص توجہ دیتے ہیں اور لکھنا پڑھنا پالطبع سکھاتے ہیں۔ان کا طریقة تعلیم اندلس والوں کے طریقة تعلیم سے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ یہ لوگ تونس میں بس گئے تھے اور تونس والے انہیں ہے قر آن پڑھے تھے جہاں تک ہمارے ملم کاتعلق ہے اہل مشرق کے ہاں بھی محلوط تعلیم کارواج ہے۔لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کدان کی خاص توجہ کس پر ہوتی ہے۔ ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ بیلوگ جوانی میں قرآن پاک علمی کتابیں اور اصول وقوانین علم سکھتے ہیں۔ بلکدان کے ہاں ڈوشخطی سکھانے کے لیے ایک خاص قانون ہے اور دیگر صنعتوں کی طرح اس کے متعقل اسا تذہ ہوتے ہیں۔رسم الخط بچوں کے مکتبوں میں نہیں سکھایا جاتا۔البتہ مکتبوں میں بچے تختیاں لکھتے ہیں۔جس سے انہیں معمولی لکھنا آ جاتا ہے لیکن جوخوشخطی سیکھنا جاہتا ہے تو بعد میں اینے اپنے حوصلہ اور شوق کے مطابق خوش نویسوں سے سیجھ لیتا ہے افریقہ والے اور مغرب والے قرآن پاک کی تعلیم پر

قناعت کرنے کی وجہ سے زبان کے ملکہ سے قاصر رہتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پرصرف قرآن پاک سے ملکہ بیدائییں ہوتا۔

کیونکہ قرآن جیسی عبارت لانے سے انسان قاصر ہے۔ لہذا لوگوں کوقرآن پاک کے بیان کے انداز و لی کو استعال کرنے سے منع کیا جاتا ہے اوران کی بیروی کرنے سے رد کا جاتا ہے۔ قرآن پر لی کرنے والوں کے سامنے بجز اسالیب قرآن کے اورکوئی اسلوب بی نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کوعربی زبان کا ملکہ حاصل نہیں ہوتا اور وہ بے چارئے عربی ادب میں مخرب جاتے ہیں اور عربی انشاء پر پوری طرح سے قادر نہیں ہوتے اوران دونوں میں افریقہ والے پھر بھی عربی ادب میں مغرب والوں سے ایچھے ہیں۔ کیونکہ یقرآن کی تعلیم ویتے ہیں اور عربی انشاء پر پوری طرح سے قادر نہیں ہوتے اور ان دونوں میں افریقہ والے پھر بھی عربی ادب میں مغرب والوں سے ایچھے ہیں۔ کیونکہ یقرآن کی تعلیم کے زمانے میں اور علوم کی بھی تعلیم ویتے ہیں۔ لیکن بلاغت کی صد تک چہنچنے سے اس لیے یہ پھر بھی ایپ کی اور ہوتے ہیں۔ ایکن بلاغت کی صد تک چہنچنے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ اس کا بیان ان پی جگہ پر آرہا ہے۔ اہل اندلس کے ہاں تعلیم میں چونکہ گونا گوئی ہے۔ روایات اشعار کی کثر ت ہے انشاء نگاری ہے اور عربی اور جی بیاں کہ دس سے وہ کر بی ادب میں مشہور ہوجاتے ہیں۔ لیکن دوسر علموں میں پیچے رہتے ہیں کیونکہ یقرآن وحد بیث سے دوبر ہے ہیں جو کی ادب میں مشہور ہوجاتے ہیں۔ اس لیے یہ بچین کے بعدوالی تعلیم کے مطابق یا تو خوش نویس یا ماہراد یہ ہوتے ہیں۔ یکوم دینیہ کے دوسر چشے ادراساس ہیں۔ اس لیے یہ بچین کے بعدوالی تعلیم کے مطابق یا تو خوش نویس یا ماہراد یہ ہوتے ہیں۔ یکوم دینہ عیاں۔

قاضى ابو بكرابن عربى نے ''السرحلت'' ميں ايك انو كھا طريقة تعليم تحريفر مايا ہے اور بار دہرايا ہے۔ انہوں نے تمام علموں پرا دب وشعر کومقدم کرنے کی ہوایت فرمائی ہے جیسا کہاندلس والوں کا طریقہ تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ اشعار عربول کی روایات کامخزن میں۔علاوہ ازیں تعلیم میں ادب کواول مقام دینے کی دعوت تحفظ اوب عربی کی ضرورت بھی دیتی ہے پھرادب کے بعد صاب سیما جائے اور اس میں اتنی مثق کی جائے کہ حسب ضرورت مہارت پیدا ہوجائے پھر قرآن پاک پڑھا جائے اس طریقۃ تعلیم سے طلباء کے لیے قرآن آسان ہوجا تاہے۔ایک جگہ فرماتے ہیں ہمارے اہل وطن بھائیوں کی خفلت کی انتها ہوگئ کہ وہ شروع ہی میں بچوں کو تر آن پاک پڑھا دیتے ہیں۔ بچے بلاسمجھے بوجھے طوطے کی طرح قر آن رٹ لیتے ہیں اور قرآن کی تعلیم پرجیسی توجہ دی جانی چا ہیے تھی وہ دیگر علموں پر دی جاتی ہے پھر فریاتے ہیں پہلے اصول دین سيکھے جائيں پھراصول فقہ پرمجاولہ پھر حدیث وعلوم حدیث اور بیک وقت دوعلم نہ سکھائے جائیں۔ ہاں اگر طالب علم ذہین و شوقین ہے تو دوسری بات ہے۔ قاضی صاحب نے جو طریقہ تعلیم بتایا ہے وہ ہے تو قابل قدر مگرز مانے کے رسوم اور اس کا ماحول اس طریقة تعلیم کے لیے ساز گارنہیں اور حالات پررسموں ہی کا غلبہ ہوتا ہے سب سے پہلے بچوں کوفر آن پاک پڑھانے ک رہم ایں لیے پڑی کی برکت وثواب پیش نظر رکھا گیااور بیاندیشہ بھی تھا کہ خدانخواستہ اگر بھین میں کسی وجہ سے بیجے گی تعلیم رک گئ تو کہیں ایبانہ ہو کداس کی قرآن کی تعلیم بھی جاتی رہے۔ کیونکہ بچہ بلوغت سے پہلے بہلے ماں باب کا حکم ما نتا ہے اور ات ماں باپ جس راہ پر چلاتے ہیں چل پڑتا ہے۔لیکن جوان موکر جوانی کی ترکک میں اطاعت کا پٹرا تار پھیکٹا ہے۔شاید جوان ہوکر شیطانی راہ اختیار کر بیٹھے اور قرآن کی تعلیم سے محروم رہ جائے۔اگر کسی بیچے کے بارے میں یقین ہو کہ وہ برابر پڑھتا رہے گا اور تکمیل علوم تک تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے گا تو پھر قاضی ابو بکر ہی کا طریقہ تعلیم بہت اچھا ہے اور تمام و نیا کے طُریقوں سے پہندیدہ اور قابل قدر ہے لیکن متعقبل کی خبر سے؟ اللہ جو جا ہتا ہے فیصلہ صا در فرما تا ہے اور اس کا فیصلہ کوئی يًا كنيه والإنهيس \_

### فصل نمبراس

#### طلبہ برخی مضریے

خوب یا در کھیے کہ تعلیم کے ملسلے میں مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ مضر ہے۔خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کے حق میں۔
کیونکہ بیاستاد کی ناا بلی اور غلط تعلیم کی نشانی ہے جن کی نشو ونما ڈانٹ ڈپٹ آور قبر وتشد و سے ہوتی ہے خواہ وہ بڑھنے والے بچے
ہوں یا لونڈ کی غلام ہوں یا نوکر چا کر ہوں ان کے دل و د ماغ پر استاد کا قبر ہی چھایا رہتا ہے بے چاروں کی طبیعت بچھ کر رہ
جاتی ہے۔ امنگ وحوصلہ بہت ہو جاتا ہے۔شوق و دلچینی جاتی رہتی ہے اور طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض
اوقات تو د ماغ ہی معطل ہوکر رہ جاتا ہے اور سلب کا مادہ سلب ہو جاتا ہے۔

تشدد ہے جھوٹ اور بدباطنی پیدا ہوتی ہے اورخو دواری سلب ہو جانی ہے: تہردتشددے بچوں میں جھوٹ ہو لنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے اور بد باطنی کی بھی۔ بچے ڈر کے مارے مارپیٹ سے بچنے کے لیے مکروفریب سے کا م لینے لگتے ہیں۔ گویا قہر وتشد دبچوں کو مکر وفریب جھوٹ اور دغابازی کی تعلیم دیتا ہے اس طرح ان پر جب ایک زمانہ جھوٹ بولتے ہولتے گزرجاتا ہے اور کچی عمر ہوتی ہی ہے تو یہ عیب ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں اور شجید گی کی عمر میں بھی نہیں جاتے نیز ایسے بچوں سے اجماعی حیثیت ہے انسانیت کی خوبیاں سلب ہوجاتی ہیں لیعنی حمیت غیرت خودداری اپنی طرف سے اورایئے گھر والوں کی طرف سے مدافعت ۔الغرض پیتمام خوبیاں جاتی رہتی ہیں اور وہ مردہ دل ہوجا تا ہے اور ایک قتم کی کے ہز د کی پیدا ہوجاتی ہے۔ایسے بیچے ان تمام ہاتوں میں دوسروں کےمختاج ہوجاتے ہیں بلکہ ان میں فضائل واخلاق جمیلہ حاصل کرنے کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور وہ انسانی جو ہر کھوکر اسفل السافلین میں جا گرتے ہیں۔ ہراس قوم کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو دوسری قوم کے قہر و تسلط کی مٹھی میں آ جاتی ہے اور جوروشم کا شکار رہنے لگتی ہے ظلم و تشدد وہی کرتا ہے جومغلوب الغضب ہوتا ہے۔ اپنے غصہ پر قابونہیں پا تا اور اس میں اتنی علمی مہارت نہیں ہوتی کہ بچے طریقے سے سمجھا سکے۔ جبتم اس قشم کے اسا تندہ کا تتنع کرو گے توان سب میں یہی عیب کارفر مانظر آئیں گے۔ یہود این پرغور کر داوران کی بداخلا قیوں پر بھی جو ان میں یائی جاتی ہیں حتی کہ ان میں لوگ دنیا کے ہر گؤشے ہے اور ہر زمانے میں جہا شے نفس اور مکروفریب میں مشہور ہیں -اس کاسب وہی حقیقت ہے جوہم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔اس لیے استاد کوطلبہ پراور والدین کواولا و پرحد سے زیادہ مختی نہیں کرنی جاہیے۔ محمہ بن ابوزید نے اساتذہ اور طلباء کے آ داب میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر آ داب سکھانے کے لیے بچوں کو مارنے کے بغیر جارہ ہی نہ ہوتو تین فتچیوں سے زیادہ نہ ماری جا کیں۔ فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ جے شریعت نے ادب نہ سکھایا حق تعالی اے ادب نہ سکھائے۔ بداس لیے فرمایا ٹا کہ لوگ ادب سکھائے جانے کی زلت ہے محفوظ رہیں اور آپ کواس بات کا بھی یقین تھا کہ جب کسی نے شارع علیہ السلام سے جواس کے مصالح اور بہتری ہے خوب واقف میں ادب نہیں سکھا تو وہ مارپیٹ سے بھی ادب نہیں سکھ سکے گا۔ مارون الرشید نے جب محمرا میں گوامین کے

46

ا تالیق احر کے حوالے کیا تو چند تھیجتیں کیں جوآب زرے لکھنے کے قابل میں فرمایا:

اے احمراا میرالمؤسین نے اپنے دل کا کلوا اور دل کا پھل تمہارے حوالے کرویا ہے۔ ہم شہرادے پراپنا ہاتھ بھیلا ہوارکھو(انہیں اپنے اشارے پر چلاؤ) اور انہیں اپنافر ما نبردار بناؤ۔ اور اسی مقام پر ہوجو مقام امیر المومنین نے تہیں عطافر مایا ہے۔ انہیں اللہ کی کتاب پڑھاؤ' تاریخی حقائق سمجھاؤ اشعار کی روایت کراؤ (عربی ادب سمھاؤ) احادیث کی تعلیم دو۔ گفتگو کے موقع بناؤ اور بات کرنے کے ڈھنگ سکھاؤ۔ بنندی لگاؤہاں بھی بھی بنی آجائے تو خیر۔ انہیں بناؤ کہ جب بنوہاشم کے بزرگ آئیں تو ان کی تعظیم بجا تو ان کی تعظیم بجا لو ان کی تعلیم اولی مقلیم بجا لاؤ۔ خبر دار! ایسا کوئی لحد ند آنے پائے کہ تم آئیس کوئی مفید بات نہ بناؤ۔ لیکن اس طرح بناؤ کہ یہ دل برداشتہ نہ ہوں ور نہ ان کا ذہ من بچھ کررہ جائے گا۔ خبر دار ان سے چشم پوشی نہ کرنا۔ ور نہ ان کے مزاج میں آ وارگی و آزادی پیدا ہوجائے گی اور پھرای کی عادت بن جائے گی جی الامکان مجت و بیارونری میں آ وارگی و آزادی پیدا ہوجائے گی اور پھرای کی عادت بن جائے گی جی الامکان مجت و بیارونری مہذب وشائٹ نہ نہ بنیں تو پھر شخت پر اس بھا کر ان کی اصلاح کرواور آزاب سکھاؤ۔ اگر اس طرح بید مہذب وشائٹ نہ نہ بنیں تو پھر شخت پر اس بھا کر ان کی اصلاح کرواور آزاب سکھاؤ۔ اگر اس طرح بید مہذب وشائٹ نہ نہ بنیں تو پھر سخت پر اور ان کی اصلاح کرواور آزاب سکھاؤ۔ اگر اس طرح بید مہذب وشائٹ نہ نہ بنیں تو پھر سخت پر اور ان کی اصلاح کرواور آزاب سکھاؤ۔ اگر اس طرح بید مہذب وشائٹ نہ نہ بنیں تو پھر سخت پر کرواور آزاب سکھاؤ۔ اگر اس طرح بید مہذب وشائٹ نہ نہ بنیں تو پھر سخت کی گرو۔

### فصل نمبرسوس

طالب علم کے لیے سفر کرنا اور یگانه روز گارعلماء سے استفادہ کرنا علم وکمال میں اضافہ کا موجب ہے

کونکہ انسان معارف واخلاق اور خصائل اور فصائل بھی تو تعلیم و تدریس سے حاصل کرتا ہے اور بھی بزرگول کی صحبت میں پیٹے کران کی باتوں سے اور ان کی نقل وحرکات سے علم حاصل کرنے کی دوسری صورت انہائی مضبوط بے حدقوی اور وہن میں خوب جمنے والی ہوتی ہے۔ پھر جس قدراسا تذہ کی کثر ت ہوگی ای قدرعلمول کی مہارتوں میں استحکام و جماؤ پیدا ہوگا تعلیم کے سلسلے میں اصطلاحات بھی مبتدی کے ذہن کو پراگندہ کرتی ہیں بہت سے طلب سجھنے گئے ہیں کہ یہ بھی کا جزاء ہیں ۔ ان کا پیشبراسا تذہ کی محبت ہی وور کر سکتی ہے۔ کیونکہ وہ و کھتا ہے کہ اصطلاحات میں ہراستاد کی ایک خصوص رائے ہے ہیں ۔ ان کا پیشبراسا تذہ کی ملاقات سے اصطلاحات میں ہراستاد کی ایک خصوص رائے ہے لہذا متعددا ساتذہ کی ملاقات سے اصطلاحات میں ہوتا ہے اور وہ بچھ جاتا ہے کہ اصطلاحات علم سے بالکل جدا گانہ چیزیں اور اٹھا ہے ہیں جو اس کے تو کی کورسوک واستحکام کی طرف پہنچاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور اٹھا ہے ہیں اور اٹھا ہے ہیں اور اٹھا ہوتا ہوں کے معرف میں جو اس کے تو کی کورسوک واستحکام کی طرف پہنچاتے ہیں اور اٹھا ہے ہیں اور اٹھا ہوتا ہوں کے معرف میں دو کر اور ان کے اور اس کے علوم تھیل تک پہنچاتے ہیں اور اٹھا ہوتا ہے میں دو کر اور ان

سے براہ راست مسائل من کرقوی ہوجا تا ہے اور جب اسا تذہ کی کثرت ہوگی تو ملکہ میں مزید استحکام ورسوخ حاصل ہوگا۔ لیکن بیٹمام با تیں اس کے لیے ہیں جسے اللہ علم وہدایت کی تو فیق عطا فر مائے الغرض فوائد و کمالات حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کوسفر کے بغیر چارہ نہیں تا کہ مختلف اسا تذہ سے استفادہ کیا جا سکے۔

# فصل نمبر ہوں علماء سیاست سے اور اُس کی جالوں سے دور رہتے ہیں

کیونکہ علما نظر وفکر کے عادی ہوتے ہیں۔ بحرمعانی میںغو طے لگاتے رہتے ہیں اورانہیں ذہن میں عام اور کلی امور کی شکل میں محسوسات ہے الگ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تا کہ ان پر عام حکم لگایا جاسکے۔وہ خصوصی مادے یا شخص یانسل یا قوم یا کسی خاص طبقہ پر تھمنہیں لگاتے پھر ذہن میں آئی ہوئی کلیات کوان کے خارجی افراد پر منطبق کرتے ہیں۔علاوہ ازیں وہ ققہی قیاسات کے عادی ہوتے ہیں اور جزئیات کواشاہ ونظائر پر قیاس کرتے رہتے ہیں۔اس لیےان کے احکام وفکر ونظر کا مرجع ذہنی امور ہوتے ہیں۔ پھر جب و مغور وفکر سے فارغ ہوتے ہیں تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی کلیات خارجی جزئیات پر منطبق ہوں۔انہیں مطلق مطابقت کی طرف توجینہیں ہوتی۔ ہاں خار جی جزئیات زہنی کلیات سے نکا لتے رہتے ہیں مثلاً احکام شرعیہ جو کتاب وسنت ہے محفوظ دلائل کے جزئیات ہیں۔ان میں خارجی کے جوان ہونے تک یہی طریقہ رائج ہے۔اسی طرح اگر کوئی طالب علم جوان ہو کر قرآن پاک پڑھنا جا ہے تواس کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔اس لیے بیچے قرآن کے رسم الخط میں بھی ہوشیار ہوتے ہیں اور قرآن کے حافظ بھی بن جاتے ہیں۔لیکن اندلس والے قرآن و کتاب کی تعلیم ایک ہی زمانہ میں دیتے ہیں۔ پیلوگ تعلیم میں بس آسی چیز کا خیال رکھتے ہیں لیکن چونکہ قر آن یاک شریعت کی جڑاور اس کی بنیا داور دین وان میں کوئی ایبا مانع موجود ہوجوشبیہ ومثال کے ساتھ قیاس سے مانع ہو۔اوراس کلی کےخلاف ہوجس کی تطبیق پیش نظر ہو۔احوال تدن میں ایک چیز کا قیاس دوسری چیز پڑئیں کیا جا سکتا۔اگر دونوں کسی بات میں مشابہ ہوں کیونک م ممکن ہےان میں دیگر با توں میں ایک چیز دوسری چیز کے خلاف ہو۔ چونکہ علماء احکام کوعام بنانے کے اور بعض کو بعض پر قیاس کرنے کے عاوی ہیں اس لیے جب وہ ساست میں غور کرتے ہیں تو اسے بھی اپنے غور وَفکر کے بیانوں میں ڈال کراوراپیے استدلالات کے نوع میں شارکر کے غورکر تے ہیں ۔اس لیے کثرت سے غلطیاں پیش آتی ہیں ۔لہذا وہ سیاست میں نا قابل اعماد سمجے جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی مثال ان ہوشیاروذ ہین حضرات کی ہے جواپنے ذہنوں کی روشنی میں معانی میں غور وفکر کرتے ہیں اور فقہا کی طرح جزئیات میں قیاس کرنے لگتے ہیں اور غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں لیکن عوام کو جوسلیم الطبع اور معتدل ذہن کے ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کافکر کوتا ہ ہوتا ہے اور وہ فکر کے خوکر بھی نہیں ہوتے اس کیے وہ ہریادہ پر اس کے علم پر قناعت کرتے ہیں اور ہر خاص حال کواور خاص مخض کو اس پر برقر اور کھتے ہیں جس کے ساتھ وہ خاص ہے اور وہ بھم کو قیاس اور تعیم کے

ذار ہے آ گئیں ہوئے دیے اور اکثر حالات میں اپنے فکر کو محسوں مادوں سے جدائییں ہونے ویے اور اپنے وہن میں ان کے تیاوتو سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کوئی جنر نے والا موج کے ور سے خشکی سے جدائییں ہوتا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جبتم تیروتو کنارے کے قریب جب رہوزیا دہ دور نہ جاؤ۔ کیونکہ سلامتی ساعل ہی کے قریب ہے۔ اس لیے جب وہ سیاست میں غور کرتے ہیں تو غلطیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ابنائے جنس کے معاملات میں صحیح انتظر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی اقتصادی حالت بھی اچھی رہتی ہے اور ان کے استفامت فکر کی وجہ سے پیش آنے والے نقصانات بھی ان سے محفوظ نہیں کے وقت ہیں۔ سے ہے اس کی معاملات کھی غلیوں سے محفوظ نہیں کیونکہ اس میں بھی ایک عالم پر ایک بردا عالم ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی روش ہوئی کہ منطق بھی غلیوں سے محفوظ نہیں کیونکہ اس میں بھی کثر ت سے کلیات کا چناؤ کیا جاتا ہے اور کلیات محسوسات سے بہت دور ہیں کیونکہ ان کا مدار محقولات ثانیہ پر ہیں۔ شایدان مادوں میں کوئی ایبا مانع موجود ہوجومط ابقت کے وقت احکام مانع اور ومنافی ہوئیکن چونکہ محقولات اولی کی تجرید محسوسات کے صور تیں ان کی مطابقت کی محافظ و شاہد ہیں۔

# فصل نمبر ۳۵ مسلمان علاءا کثر مجمی ہیں

# فصل نمبر ۳۹ عربی زبان کے علوم

لے آئے اور مخصوص ومستقل فن گھڑ لیا جے علم نحو کہتے ہیں۔

نحو كا سب سے بہلامصنف سب سے پہلے بنوكنانہ كے ابوالا سود دؤلى نے تحویر قلم اٹھایا گہتے ہیں حضرت علی نے اسے مشورہ دیا تھا كيونكہ انہوں نے زبان كا بگاڑتا ژليا تھا تو اس كى محافظت كى طرف توجه دلائى تھى۔ چنانچہ ابوالا سود نے فوراً موجودہ قوانین جوتنع كر كے اس نے معلوم كيے تھے۔ زبان كى تھا ظت كے ليے وضع كيے۔

کے جن پرقتم قتم کے کلام کا قیاس کیا جاتا ہے اور نظائر کو نظائر سے ملادیا جاتا ہے مثلاً فاعل پر پیش آتا ہے۔مفعول برزبر آتا

ہے اور مبتداء پر پیش آتا ہے۔ پھر علاء نے دیکھا کلموں کی حرکات سے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ چنا نچے انہوں نے حرکات کا

نام اعراب ركها اور حركات بدلنے والے كوعامل كها۔غرضيكه اس علم كى مخصوص اصطلاحيں وضع كرليں اور انہيں قيد كتابت مين

خو میں خلیل وسیبو بدکا ورجید : پھراس کے بعد دیگر علاء نے توجہ کی حتی کہ ہارون رشید کے زمانہ میں خلیل بن احد فراہیدی کا ظہور ہوا جب کہ لوگوں کونچو کی سخت ضرورت تھی کیونک عربوں سے زبان کا پیدائش ملکہ جاتار ہا تھا خلیل نے نوکو چھان پھٹک کرصاف کیا اور اس کے ابواب مکمل کر دیئے۔ پھر بہی صنعت خلیل سے سیبویہ نے سیجی اور سیبویہ نے اس کے تمام توشے تعمیلی مراحل تک پہنچا دیئے اور اس کے شوا ہدودلائل کثرت سے بیان کیے اور اس فن میں ایسی مشہور کیا بہلے جو بعد والی

تمام کتابوں کی اصل وجڑ ثابت ہوئی۔ پھر ابوعلی فاری اور ابوالقاسم زجاج نے طلبہ کے کیے تحوی مختصر کتابیں لکھیں۔ جن میں وہ سیبویہ کے قدم بفذم چلے پھرتونحومیں علاء نے لمبی چوڑی کتا ہیں کھیں اور کوفی اور بھری نحویوں میں کچھا ختلاف بھی پیدا ہو گئے اور ہرایک نے اپنی بات منوانے کے لیے کثرت سے دلائل و براہین پیش کیے اور نحو کی تعلیم میں دونوں شہروں کے طریقے بھی مختلف تھے بخوی قاعدوں میں اختلاف کی وجہ ہے بہت ہی آ بیوں کے اعراب میں بھی اختلاف واقع ہو گیا اور طلبہ کے حق میں بوجھ بن گیا۔ بچھلےعلاءنے کو فیوں اور بھر یوں کے طریقوں کومخضر کر کے پیش کیا اور مخضری عبارت میں تمام مسائل جمع کر دیئے۔جبیبا کہ ابن مالک نے کتاب السمیل وغیرہ میں کیا ہے۔بعض علاء نے طلباء کے لیے ابتدائی مسائل پر بنی قناعت کی ۔ جیسا کہ زفتشری نے مفصل میں اور ابن حاجب نے اپنے مقد مدمیں کیا بعض علاء نے قواعد نحویہ کومنظوم شکل میں پیش کیا۔جیسا کہ ابن مالک نے اپنے چھوٹے بڑے ارجوزوں میں کیا اور ابن معطی نے ارجوزہ الفیہ میں کیا۔غرضیکہ فن نحو میں بے شار کتامیں ہیں اوراس کی تعلیم کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ چنانچہا گلے علماء کا طریقہ بچھلے علماء کے طریقے سے مختلف ہے۔اس طرح کوفیوں بصریوں بغدادیوں اوراندلسیوں کا الگ الگ طریقہ ہے۔ پچھ دنوں سے تو ایبا معلوم ہونے لگا ہے کہ نحو کافن جاتا ہی رہے گا۔ کیونکہ تدن وشہریت کے جاتے رہنے سے تمام علوم وصنائع میں زوال آنا لازمی ہے انہی ایام میں ہمارے یاس مغرب سے مطر سے اس فن کی ایک کتاب آئی ہے جس کے مصنف جمال الدین بن بشام مصری ہیں۔ آپ نے اس ۔ کتاب میں اعراب کے مسائل مجمل و مفصل ہر طرح سے بیان فر مائے ہیں اور حروف مفروات اور جملوں پرخوب روشنی ڈالی ہے۔ اور مکررات نکال ڈالے ہیں۔ انہوں نے اس کا نام المغنی فی الاعراب رکھا ہے اور قرآن کے اعراب کے تمام نکات کی طرف بھی اشازے کیے ہیں۔انہیں ابواب نصول اور قواعد کے سانچوں میں ڈھال دیا ہے اور با قاعدہ پیش کیا ہے۔ہم اس کتاب کا مطالعہ کر کے نحو کے بہت بڑے علم ہے آگاہ ہوئے۔ بیرکتاب اپنے مصنف کی بلندیا نیگی پر گواہ ہے اور بتاتی ہے کہ ان کے پاس اس فن کا کافی اور چر پورسر مایہ ہے۔ اس میں مصنف موصل والوں کے نقش قدم پر چلے ہیں جوابن جن کے قدم بقدم ہیں اور اس کی تعلیمات کی اصطلاحات کی پیروی کرتے ہیں۔اس طرح انہوں نے اس فن کے نکات خوب بیان کیے ہیں جوان کی کمال مہارت پڑاور کشر معلومات پر دلالت کرتے ہیں۔

علم لغت اسعلم میں موضوعات لغویہ کابیان ہوتا ہے۔ جب عربی زبان کی حرکتوں (اعراب) میں گڑ ہو پیدا ہوگی اوران کی محافظت کے لیے تو انین نحویہ بنائے گئے لیکن پھر بھی عجمیوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے بیخرا بی دن بدن برد حتی ہی رہی اور نوبت یہاں تک پینچی کہ یہ خرا بی وصفیہ الفاظ میں بھی گھس گئی اور معانی میں گڑ ہو پیدا کرنے لگی اور کثر ت سے عربی الفاظ اپنے غیر معنی موضوع میں استعال کیے جانے گئے۔ کیونکہ لوگوں کا نوآ موز عربوں کی اصطلاحات کی طرف جوخالص عربی کی مخالف خصیں۔ ربجان ہوگیا تو عربی لغت کے معنی محفوظ رکھنے کار جی ن بی پیٹ گیا۔

لغت میں خلیل کی کتاب کتاب العین: چنانچہ کھ لغت کے امام اس کام کے لیے کمر بستہ ہوئے اور لغات کی کتاب العین کھی اس میں تمام کتا ہیں لکھوائیں اس دوڑ میں سب کے پیش روخلیل بن احرفر اہیدی ہیں۔ آپ نے لغت میں کتاب العین کھی اس میں تمام حروف مجتم کے مرکبات دوڑ فی سے زیادہ بلج حرفی ہوتا

ہے۔انہوں نے موجودہ چند طریقوں سے بیرحصر پیدا کیا ہے۔مثلاً عربی میں حروف تبحی ۲۸ ہیں۔اگر پہلے حرف سے ۲۶حرف کیے بعد دیگرے مرکب کیے جائیں تو دوخر فی الفاظ ۲۷ بنتے ہیں۔

پھراسی طرح دوسرے حروف سے ۲۷ حرف کیے بعد دیگرے مرکب کیے ہیں اسی طرح دوحر فی الفاظ بنائے ہیں۔ اخیر میں ۲۷واں حرف ۲۸ویں حرف سے جوڑا ہے جو صرف ایک نکلا ہے۔ پھر دوحر فی الفاظ کو بلیٹ کر دوحر فی الفاظ بنائے ہیں کیونکہ حرفوں کی ترکیب میں نقدیم و تاخیر کا اعتبار ہے۔ پھر ہر دوحرفوں کو تیسر ہے حرف سے ملا کر الفاظ بنائے ہیں اور سہ حرفی الفاظ جمع کردیئے ہیں۔ پھران کی نقتہ یم وتا خیر ہے سرحر فی الفاظ بنا کرجمع کیے ہیں ای طرح چہارحر فی اور پنج حرفی الفاظ نکال کر جنع کر دیتے ہیں۔اس لیےاس کتاب میں تمام مرکبات لغویہ گھیر لیے گئے ہیں اور خلیل نے حروف معجم پرمشہور ترتیب سے اس کے ابواب مرتب کیے ہیں اور اس میں ترتیب خارج کا بھی اعتبار کیا ہے۔ چنانچے حروف حلق سے ابتداکی پھرحروف هنگ (تالو) ہے۔ پھر حروف اطراس (داڑھ) ہے پھر حروف شفہ (ہونٹ) ہے اور سب ہے آخر میں حرف علت رکھے ہیں۔ جن کوحروف ہوائیے بھی کہا جاتا ہے۔ پھرحروف حلقیہ میں عین سے ابتدا کی۔ کیونکہ حروف حلقیہ میں یہی سب سے زیا دہ ہخت ہے اس کیا ب کانام عین رکھ دیا گیا۔ کیونکہ اس زمانے کے مصنفوں کا دستورتھا کہ کتاب کا نام اس کلمہ پررکھ دیا کرتے تھے جواس کے شروع میں لایا جاتا تھا۔ پھر بے معنی اور بامعنی کلمات کوالگ کیا چہارگا نہ اور پنجیگا نہ کلمات میں بے معنی کلمات بہت میں کیونکہ اس کی گراں باری کی وجہ سے عرب انہیں بہت کم استعال کیا کرتے تھے اس طرح دوحرفی کلمات میں بےمعنی كلمات بهت بين كيونكه دوحر في كلمات كارواج بهت كم تھا۔البتة سه حرفی كلمات كاكثرت سے رواح تھااس ليےان ميں بامعنی کلمات کثرت سے ہیں خلیل نے ان تمام کلمات کو کتاب العین میں جمع کر دیا ہے اور تمام الفاظ گھیر لیے ہیں خلیل کے بعد الوبكرز بيدى كازمانه آيانهوں نے چوتھی صدی میں اندلس میں ہشام موید باللہ کے لیے کتابیں ککھیں اوران میں کتاب العین كا بھی اختصار کیالیکن کوئی کلمہ چھوٹے نہیں دیا ہاں تمام بے معنی کلمے ہٹا دیئے اور بامعنی کلمات کے بہت سے شواہد بھی حذف کر دیئے اور ما دکرنے کے لیے بہترین تلخیص کر دی۔

لغت میں جو ہری کی گیا ہے الصحاح: الل مشرق میں ہے جو ہری نے کتاب الصحاح کھی اوراس کی ترتیب مشہور ترتیب یعنی حروف بچم پررکھی۔ ابتدا حزہ ہے کی اور حزف سی سرخی کلے کے پیچلے حزف پر مقرر کی کیونکہ لوگ بسا او قات کلے کے آخرہ سی کھنا جو جی اور تمام کھات لغات جمع کرد ہے جیسا کھلیل نے کیا تھا پھر اہل اندلس میں سے لغت علی بن مجاہد کی حکومت کے زیانہ میں ابن سیدہ دانی نے کتاب ایک ماسی طریقے پر کھی اور اس میں کھات کی احتقات وگردانوں کا بھی اضافہ کیا۔ اب یہ کتاب مقید و کار آمد بن گی۔ اسے محمد بن ابوالحسین نے مختر کیا۔ محمد توشن میں صفید کے سلاطین میں سے اضافہ کیا۔ اب یہ کتاب مقید و کار آمد بن گی۔ اسے محمد بن ابوالحسین نے مختر کیا۔ محمد توشن میں حضوم بی سلاطین میں سے متحد لیکن انہوں نے اس کی ترتیب بدل کر اس میں جاج کی کر تیب داخل کردی کہ کھات کے مستصر کے دربار یوں میں سے اس فی برتر اہم قائم کیے۔ گویا یہ دونوں کتابیں رحم میں جڑواں بچوں کی طرح ہیں ہمارے علم میں بی کتابوں کی جڑیں ہیں۔ اس فی میں اور بھی مختر کتابیں جو میں گیا وال بچوں کی طرح ہیں ہمارے علم میں بی کتابوں کی جڑیں ہیں۔ اس فی میں اور بھی مختر کتابیں جی دونوں کتابیں وہ حصر پوشیدہ ہے اور اصول میں حصر ترکیب کی داہ سے ظاہر ہے کیا میں کر آپ پر منکشف ہو چکا ہے۔

لفت میں رخشر کی کی کتاب المجائز: رخشری نے کتاب المجازلات میں کھی ہے اس میں وہ تما م الفاظ جمع کرویے ہیں۔ ہیں جن کو جرب جاز کے طور پر استعال کیا کرتے ہیں۔ یہ کتاب بڑی مفیداور نہایت عمدہ ہے ہر بوں کی عادت تھی کہ وہ ایک لفظ کو عام معنی کے جزئیات میں عاص عاص الفاظ استعال کیا کرتے تھے۔ پھرا ہو تھی اس طرح لات کی ایک نئی ہم پیدا ہو گئی افراس کی تدوین کی بھی ضرورت محسوس ہونے گئی۔ مثلاً شروع میں لفظ ایمی اس طرح لات کی ایک نئی ہم پیدا ہو گئی افراس کی تدوین کی بھی ضرورت محسوس ہونے گئی۔ مثلاً شروع میں لفظ ایمی رسفید چیز کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ پھرجس گھوڑے میں سفید بھری ہوا ہے اہمی کا لفظ استعال کرے گا تو غلط اور عربی زبان کے اب اگر کوئی سفید گھوڑے یا سفید کمری کے لیے ابھیں کا لفظ استعال کرے گا تو غلط اور عربی زبان کے اسلوب نے نگل کر بیان کرے گا۔ اس قسم کی لاخت کی کتاب فقہ اللغت میں اس اسلوب نے نگل کر بیان کرے گا۔ اس قسم کی لاخت کی کتاب فقہ اللغت میں اس اسلوب نے نگل کر بیان کرے گا۔ اس قسم کی لاخت کی کتاب فقہ اللغت میں اس اسلوب نے نگل کر بیان کرے گا۔ اس قسم کی لاخت کی کتاب فقہ اللغت میں اس اسلوب نے نگل کر بیان کرے گا۔ اس قسم کی معرفت ہوجائے تو الفاظ ایے معانی میں استعال کی جا بھے ہیں لہذا زبان کے سلط میں ابتدائی وضح کی معرفت کی ہیں۔ اس جا کہ اس اسلوب کی خطوری کی استعال بھی گا میں کہ تا ہیں کہ نظم کا معرفت کی غلط اس اس کی غلط کی نہ ہونے پائے اس اس کی علی میں کہ تا ہم کہ اس کتا ہیں کشیں اور ان سب کو گھر نے کی ہیں اور کی میں کی میں لغات بھر پور ہیں اور کسی میں کم کیونکہ ہرا کہ نے جیسے الفاظ لا بن سکیے اور نسے اور نسے ان علی ہی کہ کہ کی میں لغات بھر پور ہیں اور کسی میں کم کیونکہ ہرا کہ نے جیسے الفاظ کا بین سکیدے اور نسے ان خطف وغیرہ و بھران میں بھی کی میں لغات بھر پور ہیں اور کسی میں کم کیونکہ ہرا کہ نے کہ اس کے لیکھی گئی ہیں کہ وہ وہ بیں اور کسی میں کم کیونکہ ہرا کہ نے کہ اس کی کی میں لغات بھر پور ہیں اور کسی میں کم کیونکہ ہرا کہ کی کسی کی ہیں اور کسی میں کم کیونکہ ہرا کہ کی کسی کی کسی کو کہ کیونک کی کسی کور کی کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کیونک کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی

علم بہان سے ملم اسلام میں علم عربیت اور لغت کے بعد پیدا ہوا۔ انسانیات کے علوم میں سے بیٹی ایک علم ہے کیونکہ اس کا تعلق الفاظ سے اور ان کے معانی سے ہے۔ کیونکہ شکلم اپنے جو خیالات مخاطب کے ذہن نشین کرنا چا ہتا ہے ان میں یا تو مفردات ہوتے ہیں جیسے مند اور مندالیہ سے علیحدگی اور زمانوں کی پیچان کرائی جاتی ہے۔ جن پراعراب کی مختلف حرکات دولات کرتی ہیں اور کلموں کے اور ان بھی بیتما مہی مسائل علم شوکے ہیں۔ لیکنا بھی کلام کا ایک گوشہ باتی رہ جاتا ہے کہ کلام پیکھ حالات بھی اور کلموں کے اور ان بھی بیتما مہی ما اپنی بڑ کیب کے اعتبار سے کلام کرنے والے کلام کے جانے والے اور کلام کی خاص خاص حالات پر دلالت کرتا ہے اور وہ اس دلالت کامتان ہے۔ کیونکہ بیکلام کی افا دیت کا تقد ہے۔ جب کلام کرنے والے کو بیافا دیت کا تقد ہے۔ جب کلام کرنے والے کو بیافا دیت کا اندیت کا تقد ہے۔ جب کلام کرنے والے کو بیافا دیت کا تعد ہے۔ جب کلام کی جان کو بیافا دیت کا تقد ہے۔ کیونکہ ان کلام جب اس جز کلام جب اس چز کا اعتبار نہیں کیا جائے گئوں ہوں کے کلام کی جنس سے نگل جاتا ہے۔ اگر چہوی اعتبار سے وہ کلام جی ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کہ کہ کہ کہ کہ جب کلام میں ہم گری ہے۔ اور ان کے نزد کی ہر مقام کے لیے کھوس کلام ہے وہ کھیے زید جاء نی اور زید جاء نی کا مطلب سے ہے کہ شکلم نے زید کو انجیت دی ہے۔ اس طرح جلے کے اجنس موصول یا مہم یا معرف کی مقام کے مناسب استعال کے جاتے ہیں جملہ والی اشاد کی تاکید کا بھی بہی حال ہے۔ موصول یا مہم یا معرف کی مقام کے مناسب استعال کے جاتے ہیں جملہ والی اشاد کی تاکید کا بھی بہی حال ہے۔ موصول یا مہم یا معرف کی مقام کے مناسب استعال کے جاتے ہیں جملہ والی اشاد کی تاکید کا بھی بہی حال ہے۔ موصول یا مہم یا معرف کی مقام کے مناسب استعال کے جاتے ہیں جملہ والی اشاد کی تاکید کا بھی بہی حال ہے۔

سے دوہ کی الہ جملہ خال الذہ بن خاطب کے لیے ہے۔ دوسراتر ددوا لے سے ہاور تیسراا نکاروا لے کے لیے ہے۔ اس طرح اس کی ال جار خل الذہ بن خاطب کے لیے ہے۔ دوسراتر ددوا لے سے جب اور تیسراا نکاروا لے کے لیے ہے۔ اس طرح جاء فی الرجل (میرے پاس فال شخص آیا) اور جانی رجل میں فرق ہے جب کہ تکرہ لا نے سے فظیم مقصود ہو۔ یعنی میر پاس ایسا آ دمی آیا جس کے مقابلہ کا کوئی آ دمی تہیں۔ پھر جملہ تامہ کی دوسمیں ہیں تجربیہ اور افتا سینجر بیدوہ جملہ ہے جس کے لیے خارج ہو خواہ جملہ خارج کے مطابق ہو و یا نہ ہو اور افتا کینے جرب کے استفہام اور ندا۔ پھر بھی دو جملوں کے درمیان حق عطف کا چھوٹر نا ضروری ہوتا ہے جبکہ دوسرا جملہ تکل اعزاب میں نہ ہو پھر استفہام اور ندا۔ پھر بھی ہوتا بلکہ لازمی معنی مراد ہوتا ہے اگر وہ لفظ استعمال کر سے اس کا ظاہری معنی مراد شیر نہیں ہوتا بلکہ لازمی معنی مراد ہوتا ہے اگر وہ لفظ امنے میں استعارہ کہتے ہیں اور بھی ایک مراب لفظ سے لازم سے بعنی ہمرادہ وتا ہے۔ اگر وہ لفظ مفرد ہوجیے زید شیر ہے میں مراد شیر نہیں بلکہ شیر کو جو معنی مراد ہوتا ہے۔ اگر وہ لفظ مفرد ہوجیے زید شیر ہے میں مراد شیر نہیں بالکہ لازمی معنی مرادہ وتا ہے۔ اگر وہ لفظ میں استعارہ کہتے ہیں اور بھی ایک مراب لفظ سے لازمی معنی مرادہ وتا ہے۔ اگر وہ نظ میں استعارہ کہتے ہیں اور بھی ایک مراب لفظ سے کا نزی معنی مرادہ وتا ہے۔ اگر وہ نظ اس استعارہ کہتے ہیں اور بہت کھانا کی خال کے مقام کے نقاضوں سے بوتی ہوادر بہت کھانا کی خال وہ الی خصوص حالت کے ساتھ لا کے جاتے ہیں۔ لہذا جوام اس قسم کی ہیتوں خالتوں اور مقام ہیاں کہتے ہیں۔ وہ شیتیں اور حالتیں ہیں جن کے لیے مقام کے نقاضوں کے مطابق الفاظ ایک مخصوص حالت کے ساتھ لا کے جاتے ہیں۔ لہذا جوام اس قسم کی ہیتوں خالتوں اور مقام میان کور التوں اور مقام ہیاں کہتے ہیں۔ وہ شیتیں اور حالتیں ہوں اور التوں اور میان کے مقام کے نقاضوں کے مطابق الفاظ ایک مخصوص حالت کے ساتھ لا کے جاتے ہیں۔ لہذا جوام اس قسم کی ہیتوں خالتوں اور مقام اس کے مقام کے نقاضوں کے مطابق الفاظ ایک مخصوص حالت کے ساتھ ہیں۔ اس کے اس کے مقام کے نقاضوں کے مطابق الفاظ ایک مخصوص حالت کے ساتھ ہیں۔ اس کے اس کے مقام کے نقاضوں کے مطابق الفاظ ایک مخصوص حالت کے ساتھ ہیں۔

سکا گی نے کتاب البیان این مالک نے کتاب المصاح اور جلال الدین قروی نے کتاب الا بیضاع اور الخیص المفتاح کسی سلخیص البیفاع اور کلی زیادہ توجہ ہے۔ اس کی شرعیس سلخیص ایساع ہے بہت چیوٹی کتاب ہے۔ اس زمانے بیں سشرق بیں تلخیص ہی پرلوگوں کی زیادہ توجہ ہے۔ اس کی شرعیس کسی جاتی ہیں اور کیاں مغرب سے زیادہ ماہر ہیں اس کی تھیتی وجہ تو اللہ ہی جات ہے۔ کہ بیعلوم اسانیہ میں کالی ہے اور کمالی سنحیس تمدن میں پائی جاتی ہیں اور تمدن میں مشرق مغرب سے بہت زیادہ ہے جسیا کہ ہم بیان کر بیچے ہیں اور بیان کرنے والے ہیں کیونکہ اس کی طرف جمیوں کی زیادہ توجہ رہتی ہے اور مشرق کے بیشتر حصہ بین مجمی ہی آباد ہیں۔ مثلاً تفسیر زخشری ( کشاف) ساری کی ساری اس فن پر ہی ہے۔ اور کین فن اس کی اصاری اس فن پر ہی ہے۔ اور بین بیا والوں بین براغت کے علوم میں علم بدیج مخصوص ہے۔ انہوں نے اسے علم وادب میں شامل کیا ہے۔ اس میں نئی می سامت کی داور ہیں انہوں نے اسے علم وادب میں شامل کیا ہے۔ اس میں نئی می سامت کی داور ہیں انہوں نے اسے علم وادب میں شامل کیا ہے۔ اس میں نئی می سخت کی اور اس نے ہی کو اور کیس کی داور کی دور وادر کی دور کی دور اس کی اور اس نے ہی کی ضرور نے اس کی آبان ہیں اور معانی و بیان کے مسائل ذرامشکل ہیں۔ کیونکہ ان میں گہرے غور وادر کی اور می ہیں۔ کیونکہ ان میں گہرے غور وادر کی اور می ہیں۔ کیونکہ ان میں گہرے غور وادر کی اور می ہیں۔ کیونکہ ان میں گہرے غور وادر کی اور می ہیں۔ کیونکہ ان میں گہرے غور وادر کی اور می ہیں۔ اس کی ضرور ت ہے۔ اس لیے وہ ان دونوں سے وستبردار ہو گئے۔ افریقہ میں علم برانج پر لکھنے والوں میں ابن رضین ہی ہی ہیں۔ اس کی ضرور ت ہے۔ اس لیور کی کر کیا ہیں ان کی کتاب العمد وہ شہور ہے۔ اکثر افریقہ اور اندل نے اس کا طریقہ اغتیار کیا ہے۔

علم بلاغت کی غایت: یادر کھے اس فن کی غرض قرآن کے اعجاز کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ قرآن کے الفاظ کی دلالت مفتضی حال کے مطابق لفظوں کے اعتبار سے بھی اور کلام کا عین مقصیٰ حال کے مطابق ہونا کلام کا بہت او نچامقام ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کے الفاظ منتخب ساخت والے اور بیحد عمدہ اور ترکیب میں نہایت شستہ ہیں۔ یہی وہ قرآنی اعجاز ہے جے لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں البتہ اصحاب ذوق اس کوقد رہے سمجھ جاتے ہیں جوعر فی زبان کے ماحول میں بلتے بروحتے ہیں اور اس میں انہیں مہارت ہوجاتی ہے۔ اس لیے وہ بقدر ذوق اعجاز پرآگاہ ہوجاتے ہیں اس لیے اعجاز کے ساملے میں عربوں کی معلومات اونی اور وسیح ہیں۔ کیونکہ انہوں نے قرآن کو مبلغ قرآن سے سنا ہے۔ علاوہ ازیں وہ عربی شہوار اور ماہرین میں سے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے قرآن کو مبلغ قرآن سے سنا ہے۔ علاوہ ازیں وہ عربی شہوار اور ماہرین میں سے ہیں۔ کھران میں ذوق سلیم بھی بحر پور پایا جاتا ہے۔ اس فن کی سب سے زیادہ مفسروں کو ضرورت برق ہے۔ قدماء کی اکثر تفسیریں اس فن سے خالی ہیں۔

تفسیر کشاف کا بیان میں بلند مقام ہے مگر اس میں عیب ہے: جاء اللہ زخشری نے ایک تفسیر کھی ہے جس کا مفیر کشاف ہے۔ سب سے پہلے ای نے قرآن کی آبنوں کا سبح کر کے اس فق کے ممائل پر انہیں منطبق کیا۔ جس سے بعض سے قرآن کا اعجاز بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے تفییر کشاف اس حقیت سے تمام تفییر وال سے اضل ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بوی خرابی ہے کہ میہ بدعت و لیاغت کے احکام کے ذریعے قرآن پاک کی آبنوں سے ثابت کرتا ہے ایک بہت بوی خرابی ہے کہ میہ بدعت و بیں۔ حالا تکہ اس میں بلاغت کا سرمانہ پھر پور ہے۔ ہاں جس کے عقائد پخشہ ہوں اور اسے فن بلاغت پر بھی اس قدر عبور ہو کہ بلاغت ہی سے تروید پر بقاور ہویا اسے معلوم ہو کہ فلال مسئلہ بدعت ہے تاکہ اس سے اعراض کر سکے اور اس کے عقائد میں خلل واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے اور اس کے عقائد میں خلل واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے اور اس کے عقائد میں خلل واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے اور اس کے عقائد میں خلل واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے اور اس کے عقائد میں خلل واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے اور اس کے عقائد میں خلل واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے اور اسے قرآن کے اعجاز کے اس میں جانے کہ میں خوالی کے ایکا میں مقائد میں خلال واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے اور اسے کو جانے کہ بار میں خوالی میں خلال واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے ایکا کی مقائد میں خلال واقع نہ ہوتو وہ اگر کشاف کا گہرا مطالعہ کر سے ایکا کی کی کہ کو بلاغت کی کو بلاغت کی کر سے ایکا کر سے ایکا کر سے ایکا کی کر سے ایکا کر سے ایکا کر سے ایکا کر سے ایکا کہ کو بلاغت کی کر سے ایکا کر سے کر سے ایکا کر سے ایکا کر سے ایکا کر سے ایکا کر سے کر سے ایکا کر سے کر

بارے میں معلومات حاصل ہوں گی اوراس کے عقا کر بھی محفوظ رہیں گے اصل ہدایت اللہ بی کے اختیار میں ہے۔

علم آوی: اس علم کا کوئی موضوع تبیں کداس کے عوارض کے اثبات یا تھی میں غور کیا جائے۔ اہل زبان کے زویک اس کی غرض یہ ہے کہ اور ب نظم ونٹر کوعر بول کے بیان کے اندازوں اور طریقوں کے مطابق لکھا ور بول سکے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بائد طبقہ شعراء وادیاء کے اشعار و مضامین یا دیے جاتے ہیں اور ان میں اخت وخوے چو پھرے ہوئے مسائل ہیں ان پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ اور ان اشعار میں عربوں کی بعض بھی غور کیا جاتا ہے۔ اور ان اشعار میں عربوں کی بعض بھی غور کیا جاتا ہے۔ اور ان اشعار میں عربوں کی بعض بھی غور کیا جاتا ہے۔ اور ان اشعار میں موبوں کی بیان آ بھی بیان آ بھی ان کے مطالعہ سے تھی کے در ان ان بیان آ بھی بیان آ بھی بیان آ بھی بیان آ بھی بیان آ بیان آ بیان آ بیان آ بھی بیان آ بیان آ بیان آ بھی بیان آ بھی بیان آ بھی بیان آ بیان کی بیان آ بیان کو بھی بیان آ بیان کا بھی بیان آ بیان کی بیان آ بیان کو بھی بیان آ بیان کو بھی بیان آ بیان میان کو بھی بیان آ بھی بیان آ بیان میان کو بھی بیان کی بھی واشل ہے۔ کیونکہ بی تی علوم کو کلام عرب میں کو کی تھیں بھی بیان میں بھی بیان میان کو کھر سے بیان میں گو کھر ہیں ہی بھی داخل ہے۔ کیونکہ واضل مونٹر میں صائع کھر سے سے استعال کرتے ہیں۔

#### فصّل نمبرے ا لغت ایک صنعتی ملکہ ہے

یا در کھیے تمام زبانیں صنعتوں کی طرح ملکات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ زبانیں زبانی ملکات ہیں جن کے ذریعے الفاظ ہے معانی ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر جیسا پیملہ ہوگا و لیسی ہی ادائیگی ہوگی۔اگر اچھااور کامل ملکہ ہے تو ادائیگی بھی احجمی اور کامل ہوگی ورنہ ناقص رہے گی۔ بیدملکہ محض لغوی مفر دات سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کلام کی ترکیبوں کی پیچان بھی ضروری ہے پھر جب متکلم کو کمل مہارت حاصل ہو جائے اور وہ مفروات الفاظ کی ترکیبات سے متعلقہ معانی کے اداکرنے پر بورابورا قادر ہواور کلام کو مقتضی حال کے مطابق اداکر سکے تو اپنے خیالات و ہن شین کرنے میں بلاغت کی حد تک پہنچ جائے گا۔ بلاغت کے یہی معنی ہیں کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق لایا جائے مہارت کسی کام کو باربار کرنے ہے حاصل ہوتی ہے کیونکہ انسان جب کوئی کام پہلی بارکرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک صفت رونما ہوتی ہے۔ پھر جب وہی کا مسلسل دو چار ہار کیا جاتا ہے تو وہ صفت حال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حال اس صفت کو کہتے ہیں جو ابھی نفس میں جی نہ ہو۔ پھر جوں جوں وہ کام بار بار کیا جاتا ہے حال جمتا جاتا ہے جی کہ جم کر پچھر کی لکیر کی طرح ہوجا تا ہے اس کو ملکہ کہتے ہیں بعنی ملکہ جمی ہوئی صفت کو کہتے ہیں چونکہ عربی لغت میں عربوں میں ملکہ موجود تھا۔ کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں کرتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور بول جال میں عربی زبان کے اسالیب ہے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ مقاصد کس طرح اور کس ڈ ھنگ ہے ادا کیے جاتے ہیں۔اس لیے وہ بغیر سکھے عربی زبان پر قادر تھے جیسے کہ ایک جومفروات کا استعال جانتا ہے اور ان کے معانی سیجھنے لگتا ہے۔ پھر مرکب جملے من کران کے مفہوم سے آگاہ ہوجاتا ہے پھر بار بارمفر دات ومرکبات سنتے نے اس میں بولنے کا ملکہ بیرا ہوجاتا ہے اور ماں باپ جیسی زبان بولنے لگتا ہے۔ زبانیں اس طریقے سے نسل درنسل معل ہوتی ہیں اور انہیں جمی اور بچے کھ جاتے ہیں عوام کے اس قول کے کہ عربوں کے لیے عربی پیدائش ہے۔ یہی معنی ہیں یعنی ان میں پیدائشی ملکہ موجود ہے جوان سے سیکھا جا تا ہے اور انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا۔ عجمیوں کے میل جول کی وجہ سے بنو مضر کے اس پیدائش ملکہ میں خلل آنے لگا کیونکہ عرب خیالات ادا کرنے کے لیے دوسرے انداز بھی سننے لگے جوعر بی زبان كاندازوں كے ظلاف بين اور گرے ميل جول كى وجہ ہے وہ بھى اى جى اندازے اپنے خيالات كا اظهار كرنے لگے جكمہ ان کے یاس عربی انداز پیدائش موجود میں چونکدان پر جمیوں کا رنگ چڑھ گیا تو بھی عربی انداز میں گفتگو کرنے لگے اور بھی عجی اغداز میں۔اس طرح ان میں ایک ملکہ پیدا ہو گیا جو پیدائشی ملکہ سے ناقص ہے اور اس کی خالص زبان جاتی رہی۔عربی زبان میں فساد کے یہی معنی ہیں اسی لیے قریش کی زبان انتہا کی قصیح اور خالص عربی تھی۔ کیونکہ وہ حیاروں طرف ہے مجمی شہروں ے دور تھے۔ پھران قبائل کا درجہ تھا جو قرایش کے آس پاس تھے۔ جیے ثقیف ہزیل خزاعہ بنو کنانہ بنواسداور بوقتیم لیکن جو قبائل قریش ہے دور تھے جیسے رہینچم جذام غسان ایا د قضاعہ اور یمن کے عرب جو فارس وروم اور حبشہ کے پڑوی تھے۔ان کی

مقدم این خلدون \_\_\_\_ حشدوم

ز بان خالص وعمدہ نہ بھی میں تکہ ان کا ہمسائیگی کی وجہ ہے تجمیوں ہے میل جول رہتا تھا غرضیکہ جوقبیلہ جس قدر قریش ہے دور تھااسی قدران کی زبان میں خلل تھااوراس ہے استدلا ل نہیں کیا جاتا تھا۔

# فصل نمبر ۳۸ اس زمانے کی عربی زبان ستفل اور مضریوں اور حمیر کی زبانوں سے علیحدہ ہے

کیونکہ ہم عربی زبان کو اظہار خیالات و دلالت معانی میں مصری زبان کے طریقوں پریاتے ہیں۔اس لیے مصری زبان کا کوئی طریقہ بھی نہیں چھوٹا ہے۔ پجزاس کے کہ عربی زبان میں فاعل ومفعول کی پیچان حرکات سے ہوتی ہے۔ لیکن مفزی زبان میں بجائے حرکات کے تقدیم وتا خیراور قرائن سے پہچان ہوتی ہے۔ جو خصوصیات مقاصد پر دلالت کرتے ہیں مفزی زبان میں بیان وبلاغت بے حداور بہت واضح ہے۔ کیونکہ الفاظ بالذات معانی پر دلالت کرتے ہیں اور مقتصیٰ حال کے لیے جے بساط حال بھی کہتے ہیں ایک مزید شے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور ہرمعنی اپنے مخصوص ماحول میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا مقصدا داکر تے وقت ان مخصوص حالات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہی مخصوص حالات کے معنی کی صفتیں ہیں۔جن کالحاظ ضروری ہے۔معنی کے ان مخصوص حالات کے علاوہ عربی زبان کے تمام زبانوں میں اکثر خاص خاص الفاظ مقرر ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ان مخصوص حالات کوالفاظ کی مختلف ترکیب و تالیفات سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے تقذیم و تا خیر سے یا حذف ' وزیر وزبر ہے بھی انہیں غیر ستفل حرفوں ہے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان کے طبقات کلام میں بقدر تفاوت ولالت براحوال تفاوت پیدا ہوا ہے۔ای لیے عربی کلام مختصراور الفاظ وعبارت میں دوسری زبانوں کے کلام سے تھوڑ اہے۔ رحت عالم صلی الله علیه وسلم کے اس قول (مجھے جامع کلمات دیئے گئے ہیں اور میرے لیے کلام مختصر کر دیا گیاہے ) کے یہی معنی ہیں اس روایت برغور سیجے جومیسی بن عمر ہے مروی ہے۔ جب کدان سے سی نجوی نے بوچھا کہ میں عربی زبان میں تکرار یا تا مول کیونکہ زید قائم ان زیدا قائم اوران زائد القائم تین جلے ہیں۔جن کے ایک ہی معنی ہیں بینی زید کھڑا ہے۔ میسی نے جواب دیا تینوں جملوں کے الگ الگ معانی ہیں پہلا جملہ اس وقت استعال کیا جاتا ہے جب مخاطب خالی الذہن ہو۔ دوسرا اس وفت جب بخاطب کوتر در ہواور تیسرااس وقت جب مخاطب کوانکار ہو۔ اس لیے اختلاف احوال کی وجہ سے دلالت میں اختلاف موگیا یمی بلاغت و بیان برابرع بول کی عادت رہی اور آج تک یمی ان کا طریقہ ہے۔ اگر آج کوئی نحوی اپنی تحقیقات کی کمی کی وجہ ہے اس بات کا دعویدار ہو کہ آج کل کے عربوں میں بلاغت کا نام ونشان نہیں اور اعراب وحرکات میں گڑ ہؤ دیکھ کر بیددعویٰ کرے کہاب عربی زبان میں بھی فساد نے راہ پالی ہے تو آپ اس کے دعوے پر دھیان تدریں ۔ کیونکہ

طعن ان کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں میں مجی ہے۔ ورندآج بھی ہم بہت سے عربی الفاظ یاتے ہیں کہ وہ اپنے سابق موضوعات میں برابراستعال کیے جاتے ہیں اور مقاصد کی حسب سابق تعبیر کرتے ہیں اور آج بھی ان میں اظہار خیالات میں وہی تفاوت پایا جاتا ہے جو پہلے تھا اورنظم ونثر اوران کی گفتگو میں وہی اسالیب وفنون موجود ہیں جو پہلے تھے۔ نے نظیر وغبار اور بے عدیل شعراء آج بھی جب اپنی مجالس ومحافل میں تقریریں کرتے ہیں اور شعر پڑھتے ہیں تو ان کے اسالیب بیان میں سرموفرق نہیں پایا جاتا۔ چنانچیا گرنسی میں ذوق سلیم اور طبع متنقیم ہوتو وہ اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ البتة موجوده زبان اعراب سے جومضروالوں کی زبان میں لازم تھا اور قانونی اور اصولی شکل میں پایا جاتا تھا محروم ہوگئی ہے بس صرف اسی ایک حکم میں موجودہ عربی اور سابق عربی میں فرق ہے۔مضروالوں کی زبان میں اعراب اس کیے لازم تھا کہ عجمیوں ہے میل جول کی وجہ ہےمصریوں کی زبان بگڑنے لگی کیونکہ وہ عراق شام مصرا ورمغرب کےعلاقوں پر چھا گئے تھی۔اور اب اس زبان کا ملکه وه ندر ما جواس وقت تھا جب اس میں قرآن پاک اتر اتھا اور اسی میں حدیث نبوی (صلّی اللّه علیه وسلم) تھی اور قرآن وحدیث ہی دینِ وملت کے دوستون ہیں۔ توبیاندیشہ ہوا کہ کہیں قرآن وحدیث کے معانی مغلق نہ ہو جا کیل اورلوگ انہیں صحیح معنی میں سمجھ نہ کمیں اوران کے اصل معانی ہے دور ہو کرانہیں بھلانہ بیٹھیں ۔ کیونکہ موجودہ زبان وہ نہیں رہی جس میں قرآن وحدیث تھے۔اس لیے علاء نے مصر کی زبان کے احکام وقواعد جمع کیے اس کی صحت کے پیانے وضع کیے اور اس کے قوانین مرتب کیے۔اس طرح بیلم نحوا کیے متعقل علم بن گیا جس میں نصول ابواب مقد مات اور مسائل سب پچھموجود ہیں۔علماء نے اس کا نام علم ٹحواور صناعة عربیہ رکھا۔اب علم ٹحوا یک محفوظ فن ایک تحریر شدہ علم اور قرآن وحدیث کے مجھنے کے لیے ایک مکمل ونفیس زینہ بن گیا۔اگر ہم آج کی عربی زبان پر توجہ دیں اور اس کے احکام کا تنبع کریں تو ہم بجائے اعراب کے اعراب پر دلالت کرنے کے لیے دوسری چیزیں رکھ سکتے ہیں جواس زبان میں پائی جاتی ہیں اور اس کے لیے خاص خاص قانون بنا سکتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ وہ چیزیں کلمات کے آخر ہی میں رکھی جاسکیں لیکن مفنروالوں کی زبان کے طریقے کے خلاف ہوں گی بہر حال اعراب نہ ہوتو زبانیں اوران کے ملکے برکارنہیں ہو سکتے ۔مضروالوں گی زبان اور حمیری زبان میں بھی تو کافی فرق تھا اور وہ یہی حیثیت رکھتی تھی جوآج کی عربی اور مفزی عربی کی ہے۔ حمیری زبان کے بہت سے موضوعات اور کلمات کے اشتقاق مصروالوں کی زبان میں آ کر بدل گئے تھے۔جس کی شہادت وہ نقلیں دیتی ہیں جو ہمارے یا س محفوظ ہیں۔ ہاں جواپنی کوتا ہنجی سے بیہ کہتے ہیں کہ مضری اور حمیری زبان ایک ہی ہے۔ وہ اس شہادت کونہیں مانیں گے۔اس لیےوہ حمیری لغت کومضری لغت کے بیانوں اور قوانین پرمنطبق کرتے ہیں جیسا کہ بعض قوانین لوگ حمیری زبان کے قبل کو کہتے ہیں كه بية ول مشتق ہے۔غرضيكه اس فتم كى بهت ي مثاليس مليس كي هالا نكه به نظر يقطعي غلط ہے۔ لغت ممير ايك عليحه ومنتقل زبان ہے اور لغت مصر علیحد ہ دونوں کے موضوعات میں گر دانوں اور حرکات میں زمین وآسان کا فرق ہے جیسا کہ موجودہ عربی اور مفنروالوں کی عربی میں فرق ہے مگر لغت مفر کا اہتمام شریعت کی وجہ سے کرنا پڑالیعنی تحفظ شریعت نے لغت مفتر میں استنباط و استقرائے قوانین پرآ مادہ کیا اور موجودہ عربی میں ہمارے سامنے اشتباط اور استقرائے قوانین پرکوئی چیز آ مادہ کرنے والی نہیں۔اس زمانے کی عربی میں حروف کی ادائیگی میں پچھ خامی آگئی ہے۔مثلاً آج کل قاف سیجے مخرج سے ادائنیں کیا جا تاجو عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قاف کوزبان کی انتہا اور اوپر کے تالوہے نکالا جاتا ہے۔ ندگاف ہی کے مخرج سے ادا کیا جاتا

ہے کیونکہ کاف کامخرج قاف کے مخرج سے ذرانیجا ہے۔ بلکہ کاف اور قاف کے مخرجوں کے درمیان ادا کیا جاتا ہے۔ یہ غامی تمام نسلول میں اور تمام علاقول میں پائی جاتی ہے خواہ مغربی عرب ہوں یا مشرقی۔ یہاں تک کہ بیا قوام عالم میں عربوں کی مثال بن گئی ہےاورانہیں کے نماتھ خاص ہے۔اس میں کوئی اوران کا شریک نہیں حتی کہ کوئی اگر عربوں میں اس طرح گھل مل جانا چاہتا ہے کہ وہ پہچانا نہ جاسکے تو قاف کے مخرج کوانہی کے طریقوں سے اداکرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی نقل ا تار تا ہے۔ان عربوں کے زویک خاص عربی اورغیر خالص عربی میں اسی معیار سے فرق کیا جا تا ہے۔اس ادا لیگی مخرج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعیند لغت مصر ہے۔ کیونکہ قبیلہ مصر کے جود نیا میں موجود سے خوا مشرق میں ہو یا مغرب میں کے بیشتر بررگ منصورین عکر مدین خفصه بن قیس بن عیلان ( جوسلیم بن منصورا ور بنوعا مربن صعصعه بن معاویه بن بکرین مواژن بن منصور سے ہیں ) کی اولا دہیں ۔اس زمانہ میں دنیا میں کہی زیادہ تھیلے ہوئے اور کثیر تعدا دمیں ہیں اور پیمصر کی اولا دہیں ۔ بیر تمام عرب قاف کوای طرح اوا کرتے ہیں یعنی قاف و کاف کے مخرج کے بین بین اوا کرتے ہیں۔ پینمونہ بتا تا ہے کہ بیافت مضری لغت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے میز بان خوذ نہیں گھڑی۔ بلکہ اپنے بزرگوں سے ور شدمیں پائی اورنسل درنسل چلی آ رہی ہے۔ شاید بعینہ یہی رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی لغت ہو۔ جیسا کہ فقہائے اہل بیت نے دعویٰ کیا ہے کہ جس نے سور ۃ فاتحديس : ﴿إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ من قاف كواس طرح ادانبيس كياجس طرح بهم كرتے بين تواس في لفظ بكارُ ديا اور اس کی نما زجاتی رہی مجھےمعلوم نہ ہوسکا کہ قاف کانخرج قاف اور کاف کے بین بین کب مروج ہوا تمام علاقوں کے عربول کی زبان خودسا ختہ نہیں ملکہ ورثہ میں ملی ہےا درا کثر عرب مصر قبیلے کے ہی ہیں۔ کیونکہ فتو حات کے بعدوہ ان شہروں میں بس گئے تھے اور زبان خاندان والوں نے بھی نہیں گیڑی بلکہ بیشہر یوں کے بہنست عجمیوں کے میل جول سے الگ تھلگ رہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موجودہ لغت کفت مفر ہے بلکہ لغت مفرکی ترجیح ٹابت ہوتی ہے پھراس خاندان کا ہر فر د قاف کے مخرج میں متفق ہے خواہ وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں معلوم ہوا کہ بیا یک اپیا معیار ہے جس سے خالص وغیر خالص عربی میں اور دیہاتی اور شہری عربی میں پھیان ہوتی ہے۔

## فصل نمبروس

### شہریوں کی زبان مضرکی زبان سے جدا گانداور مستقل ہے

و کھھے آج کل شہروں میں عام طور پر جوزیان بولی جاتی ہے نہ تو یہ مفرکی قدیمی زبان ہے اور نہ آج کل کی خالص عربی ہی ہے۔ بلکہ بیا لیک مشتقل جدا گاندلغت ہے جولغت مصر ہے بھی دور ہے اور آج کل کی خالص عربی ہے بھی۔ بلکہ لغت ، مضر سے تو بہت ہی دور ہے۔ ظاہر ہے کہ بیا یک متنقل جدا گانہ زبان ہے جس کی شہادت اس میں پیدا ہونے والے تغیرات ریتے ہیں جو تحویوں کے نز دیکے غلطیوں میں شار کیے جاتے ہیں علاوہ ازیں مختلف شہروں میں اپنی اپنی اصطلاحوں میں اختلاف ہے۔ چنانچے اہل مشرق کی لغت میں اہل مغرب کی لغت سے قدر نے فرق ہے۔ اس طرح اہل اندلس کی لغت اہل مشرق واہل مغرب کی لفت ہے مختلف ہے کیکن ہرایک اپنی اپنی لغت میں اپنے اپنے مقاصد ادا کردیتا ہے اور اپنے خیالات کا ظہار کر دیتا ہے۔ زبان ولغت کے یہی معنی ہیں کہ انسان پورے طور سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اس زمانے کی عربی میں اعراب کا پایا جانامفزنہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ آج کل کی خالص عربی سے شہری زبان اتنی دورنہیں جثنی لفت مفرے دور ہے۔ کیونکہ زبان سے دوری عجمیوں کے میل ملاپ سے پیدا ہوتی ہے جس کا جتنا گہرا عجمیوں سے میل جول ہوگا۔وہ ای نسبت سے خالص عربی سے دور ہوگا ، کیونکہ ہمارے بیان کے مطابق ملک تعلیم سے بیدا ہوتا ہے اور میملکہ پہلے پیدائشی ملکہ سے اور دوسرے مجمی ملکہ سے ملاحلا ہے جونہ عربی ہی ہے اور نہ مجمی بلکہ ایک درمیانی ملکہ پیدا ہو گیا ہے اب جس قدر عجمیوں سے گہرامیل جول ہوگا ای قد ریہ ملکہ اصلی ملکہ پر غالب ہوگا اور اسی قد راصلی ملکہ سے دور ہوتا جائے گا۔ چنانچہ افریقه اندلس مشرق اورمغرب برغور کیجیج دیکھیے عرب افریقه اورمغرب میں بربر پوں سے جو مجی ہیں مل جل گئے ہیں کیونکہ اس علاقہ میں انہی کی آبادی بکثرت ہے کوئی شہرالیانہیں جہاں بربری آباد نہ ہوں اور نہ کوئی خاندان ایبا ہے جن سے بربريوں كے تعلقات نہ ہوں۔اس ليے ان علاقوں ميں اصلى عربى زبان پر عجميت غالب آ گئی اب بيعربي مل جل كراكي نئ زبان بن گئی چونکہ اس پرعجمیت کا گہراا تر ہے۔اس لیے پیافانس عربی ہے دور ہے اسی طرح جب عرب اقوام مشرق پر غالب آئیں اور ان سے یارسیوں اور ترکوں سے تعلقات وروابط پیدا ہوئے اور ان میں ان کی لغتوں کے الفاظ استعال ہونے لگے۔جیسے اکر ہ' فلاح' سبی جن کوعر بوں نے اپنا خدام بنالیا تھا۔ دایۂ کخر' مرضعہ وغیر ہ تو فساد ملکہ کی وجہ سے الن کی زبان بگڑ گئی اور بگڑتے بگڑتے ایک نئی زبان بن گئی اسی طرح اہل اندلس جلالقہ اور اہل فرنگ ہے گھل مل گئے اور اس علاقہ کے تمام شہریوں کی ایک مخصوص زبان ہوگئی جولغت مصر سے بالکل الگ ہے پھر دوسروں سےمل جل کران کی باہمی لغات بھی الگ الگ ہوگئیں۔ پھرخاندانوں میں ملکہ جڑ پکڑ گیا اور زبانیں مستقل حیثیت اختیار کر گئیں۔

# فصل نمبر ۲۰۰۰ مضری زبان کی تعلیم

ویکھے اس زمانے میں مصری زبان کا ملکہ جاتار ہااور بگڑگیا ہے اور تمام قبیلوں کی زبانیں مصری زبان کے جس میں قرآن پاک از اتھا بالکل خلاف ہے بلکہ مجمیوں کے اختلاط کی وجہ سے بیزی زبانوں کی شکل اختیار کر کئیں ہیں۔ جبیبا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ گرخیبا کہ او پر بیان کرآئے ہیں۔ گرخیبا کہ او پر بیان کرآئے ہیں۔ گرخیبا کہ اور گذراکہ زبان کا سیکھنا بھی ممکن ہے جوطلہ مصری زبان کا ملکہ تلاش کرنا اور حاصل کرنا چاہیں تو اس کی تعلیم کا طریقہ سے ہے کہ وہ مصر کا قدیم کلام حفظ کریں

47

# فصل نمبراہم مصری زبان کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے علم نحو کی ضرورت نہیں

لگا تارام عمل ہے لکڑی چر جائے گی لیکن اگر کھے کہ ذرا آپ تو چیر کربتا نمیں تو دہ اس عمل پر سیخے طور سے قا در نہیں ہوگا۔ کیونکہ ا ہے علی مثق حاصل نہیں اس نے تومحض نظری علم حاصل کیا ہے ٹھیک اسی طرح زبان کے ملکہ کے ساتھ علم نحو کو سمجھو۔ کیونکہ قوانین اعراب کاعلم محض کیفیت عمل کاعلم ہے اور اس کا برتنا یعنی ملکہ پیدا کرنا ایک دوسری چیز ہے جس کا تعلق عمل ہے ہے اس لیے بہت سے ماہرین فن نحو سے جونحو کے تمام اصول وقو اعدیہ جاوی ہیں اگر کہا جائے کہ ذراا ہے بھائی کویا اپنے دوست کو دو سطریں تو لکھ دیجئے یاکسی کے ظلم کے بارے میں ذرا سامضمون لکھ دیجئے یاکسی موضوع پر چند کلمات لکھ دیجئے تو اکثر غلطیاں کریں گے اور سیج عبارت لکھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ کیونکہ انہیں لکھنے کی عملی مثل نہیں ہے۔ اس طرح ہم بہت سے ان لوگوں کو د کھتے ہیں جوزبان میں انتہائی عمدہ ملکہ رکھتے ہیں اور اس میں بے وھڑک نظم ونثر لکھنے پر قادر ہیں اور اچھا لکھتے ہیں۔لیکن انہیں فاعل مفعول اور مجرور کے اعراب کی خبرتہیں اور نہنجو کا کوئی قانون معلوم ہے۔ یہبیں ہے آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ تحواور چیز ہے اور ملکہ اور چیز اور ملکہ نحو سے مجموعی طور پرمستغنی ہے۔ہم ایسے ماہرین نحو بھی و کیھتے ہیں جوزبان کے ملکہ میں بھی طاق و شہرہ آفاق ہیں لیکن ایسے فضلاء اتفاق ہی سے شاذ و نا در ملتے ہیں سیبویہ کی کتابوں سے پڑھنے والوں کومکمی اور عملی دونو سطرح کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کیونکہ سیبویہ نے فقط نحو کے مسائل پر قناعت نہیں گی۔ بلکہ اپنی کتاب امثال وشواہد ہے بھی بھر وی ہے۔اس میں عربوں کے اشعار ومضامین تجرمے پڑے ہیں اور اس میں زبان کے ملکہ کوسکھنے کا کافی مواد بھرا ہوا ہے جو اس كتاب كامطالعة كرے گااورات يا در تھے گا اے عربول كے كلام كا ايك حصه حاصل ہو جائے گااوراس كے جا فظه ميں اس کی ضرورت کے مطابق موادموجودرہے گا اوروہ اس پرآگاہ رہے گا۔مہارت اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ مہارت پیدا کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا اور یہ کتاب اس کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی ۔ بعض سیبویہ کی کتاب کا مطالعہ کرنے والے ایسے بھی ہیں جواس نکتہ ہے بیخبرر ہتے ہیں انہیں نحو پر تؤ عبور حاصل ہو جا تا ہے۔ کیکن اس میں زبان کو بولنے یا لکھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔رہے وہ طلبہ جو پچھلے علاء کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔جن میں صرفِ نحوی قوانین ہی کا بیان ہے اوروہ اشعار ومضامین سے یکسر خالی ہیں۔انہیں تو اس ملکہ کاشعور تک نہیں ہوتا اور ہوا تک نہیں لگتی۔اگر چہوہ اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ وہ عربی زبان کے ایک خاص مقام تک پہنچ گئے ہیں اور عربی بول لکھ شکتے ہیں ۔ حالا تکہ اس وفت تک و وعربی سے بہت دور ہیں۔ اندلس میں نحو حاصل کرنے والے اور خو کے اسا تذہ رُبان میں بہنست دوسروں کے پچھ نہ کھی ملکہ پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ نحو سکھتے وقت ان کے پیش نظر عربی زبان کے شوامہ وامثال بھی رہتے ہیں اور وہ درس گا ہوں میں اکثر ترکیبوں برغور کرتے رہتے ہیں اس لیے قلیم ہی کے دوران بہت سے طلبہ میں لکھنے اور بولنے کا ملکہ پیدا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ : ذہن پورے طور پران کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ملکہ حاصل کرنے اور قبول کرنے کے لیے مستعدر ہتا ہے لیکن ان کے علاوہ مغرب وافریقہ والے نحوکودیگرعلوم کی طرف پڑھتے پڑھاتے ہیں اور عربی زبان کی تر اکیب واسالیب بیجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔اگریکسی شاہد کو پیش کرتے ہیں یائسی قول کوتر جیج دیتے ہیں تو محض عقلی تقاضوں ہے ایسا کرتے ہیں۔ زبان کی ترکیبوں کے اعتبار سے نہیں گویا ان کے نزد یک علم نحو بمز ل علم منطق کے پاعلم حدل کے ہے۔ جس میں محض عقلی مباحث ہیں اور زبان کے حاصل کرنے کے طریقوں سے اور ملکہ پیدا کرنے سے ذرا سابھی تعلق نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ترا کیب و شواہد زبان سے کتراتے ہیں اور اس کے اسالیب میں تمیزیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور طلبہ کواس سلسلے میں مثق کرانے

ے غفات برتے ہیں۔ حالا نکہ علم نحو پڑھانے کا مقصد فراموش کر کے مصلے ہادیا ہے اوراس کے غمرات سے دور ہٹ گئے ہیں۔
سیمنے کے وسائل ہیں لیکن لوگول نے اسکا مقصد فراموش کر کے مصلے ہادیا ہے اوراس کے غمرات سے دور ہٹ گئے ہیں۔
ہمارے مذکورہ بالا بیان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان ہیں مہارت عربی نظم ونٹر کو زیادہ سے زیادہ حفظ کر لینے سے
پیدا ہوتی ہے کہ حفظ کرنے والے کے دل ہیں وہ طریقے جم جاتے ہیں جن کے مطابق اہل عرب اپنا کلام مرکب کرتے ہیں۔
پیرا ہوتی ہے کہ حفظ کرنے والے کے دل میں وہ طریقے جم جاتے ہیں جن کے مطابق اہل عرب اپنا کلام مرکب کرتے ہیں۔
پیروہ بھی اسی طرز رپر بی بولنے اور کھنے لگتا ہے گویا وہ انہیں میں پلا بڑھا ہے۔ بیدا ثنائے گفتگو میں اپنے کلام میں حسب موقع و
محل عربوں کی عبارتیں بھی شامل کر لیتا ہے حتی کہ رفتہ رفتہ اسے اپنے مقاصد کے اظہار کا ملکہ پیدا ہوجا تا ہے اور انہیں کے
مطرز پراپنے خیالات ظاہر کرنے لگتا ہے۔

## فصل ٹمبر نام علمائے بیان کے نزدیک ذوق کی تفسیر و حقیق ' ذوق عجمیوں کوشاذ و نادر ہی نصیب ہوتا ہے

صاف معلوم ہو گیا کہ زبان میں بلاغت کا ملکہ بلیغ میں پیصلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس ترتیب وتر کیب سے گلام لاسکتا ہے جواہل زبان کا خاصہ ہے۔اگروہ مخص جس کے اندر بلاغت کا ملکہ جماہوا ہے ان مخصوص راہوں اور خاص خاص ترکیبوں سے ہنا جا ہے تو بٹنے پر قا در نہیں ہوسکتا اور نداس کی زبان اس میں اس کی موافقت کرنے کو تیار ہوسکتی ہے کیونکہ وہ اس کاعا دی نہیں اور نداس کا جما ہوا ملکداس کی رہنمائی کرسکتا ہے۔ اگر کوئی جملہ ایسالا یا جائے جوعر بی اسلوب و بلاغت سے ہٹا ہوا ہوتو وہ اس ے منہ پھیر لے گا اور اسے برا جانے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ بیہ جملہ ان عربوں کے کلام کانہیں جن کے کلام کی گہرائیوں میں اس کی ایک عمر گذر چکی ہے بھی وہ اس کلام ہے اعراض کی وجہ بتائے ہے بھی قاصر رہتا ہے۔ جیسے تحوی اور علائے بیان کلام میں صحت وعدم صحت کو تو انین کی روہے بتا دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ تو ان قوانین سے استدلال کرتے ہیں جوتتع کروضع کر لیے گئے ہیں اور بیا یک وجدانی چیز ہے جوعر بی میں منہمک رہنے سے حاصل ہوتی ہے حق کہ وہ بمنز لہ ایک عرب کے ہی ہوجاتا ہے جیسے ایک بچے جوعر بول میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں میں پاتا بڑھتا ہے تو وہ عربی سیکھ لیتا ہے اور اس میں عربی میں خیالات کا اظہار کرنے کی اور بلاغت کی نہایت عمدہ صلاحیت ہوتی ہے۔ حتی کہ وہ انتہائی بلاغت پر بھی حاوی ہوتا ہے جب کہ تو کو یائی میں ہے کسی آیک قانون کو بھی نہیں جانتا۔ بلکہ اس کی زبان وگویائی میں ایک ملکہ بیدا ہو گیا ہے اس طرح اگر کوئی مجمی عربی زبان کے اشعار خطبات اور مضامین یا وکرلے تا کہ اس میں بلاغت کا ملکہ پیدا ہوجائے تو اس میں بیہ بھی ملکہ پیدا ہوجا تا ہے اور وہ اٹیا ہوجا تا ہے جیسے آئیں میں پلا بڑھا ہے۔اس میں قوانین نخویہ کوذرا سابھی وخل نہیں۔ جب یہ ملکہ خوب جم جاتا ہے اور پھر کی لکیر بن جاتا ہے تو اسی کو ذوق کہنے لگتے ہیں جوعلائے بیان کی ایک اصطلاح ہے۔اگر جہ میہ لفظ کھانوں کے ذرائع معلوم کرنے کے لیے وضع کیا گیاہے گر چونکہ زبان میں اس ملکہ کامحل گویائی کے اعتبار سے بعینہ وہی محل ہے جو ذا نقہ چکھنے کامحل ہے کیعنی زبان ہی ہے گفتگو کی جاتی ہے اور زبان ہی سے ذا نقد معلوم کیا جاتا ہے۔اس لیے بطور استعارے کے اسے بھی ذوق ہی لکھنے لگے۔علاوہ ازیں زبان ذا نقہ محسوں کر لیتی ہے اور یہ ملکہ زبان کی ایک وجد انی چیز ہے۔اس مناسبت سے بھی اسے ذوق کہا جاتا ہے اس بیان کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ جو مجمی عربوں کے علاقوں میں آتے جاتے ہیں اور عربوں سے ملتے جلتے ہیں انہیں لامحالہ عربی بولنی پڑتی ہے۔ کیونکہ عربوں سے ان کا خلط ملط رہتا ہے۔ جیسے مشرق میں پارسیوں ٔ رومیوں اور ترکوں سے اور مغرب میں بربریوں سے ان میں بید ذوق پیدائہیں ہوتا۔ کیونکہ اس ملکہ میں جس کی وضاحت ہم نے خوب کر دی ہے ان کا حصہ بہت تھوڑ اہوتا ہے۔ کیونکہ اپنی خاصی عمر گذار نے کے اورا پی مخصوص زبانوں کے ملکہ رکھنے کے بعد زیادہ ہے زیادہ وہ شہریوں کے پھی جادرے معلوم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے لیے ان محاوروں کا سیکھنا ضروری ہے اور میمعلوم ہو ہی چگا ہے کہ زبان کا ملکہ شہریوں میں نہیں پایا جا تا ہے اور وہ اس سے بہت دورہت چکے ہیں ہاں شہر یوں میں ایک نیا ملکہ پایا جاتا ہے جومطلوبہ زبان کا ملکتہیں۔ جس نے بیدملکہ کتابوں میں لکھے ہوئے قوانین سے پیچانا اس نے ملکہ اونی سابھی حاصل نہیں کیا۔ بلکہ اس نے اس کے احکام پیچانے ہیں۔جیبا کہ آپ کو پید حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ بیملکدای وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی لگا تارکسی زبان کے پیچھے لگارہے اور اس کا عادی بن جائے اوراس میں بار بار گفتگو کر تار ہے۔

ا یک شبه کا از اله: اگرتههیں پیشلش پیدا ہو کہ سیبویہ ابوعلی فاری اور زخشری وغیرہ سب جمی تھے۔ حالا تکہ بیعر بی زبان

کے شہرواروں میں ہے ہیں اوران میں بیرملکہ کمال درجہ کا موجود تھا تو یا در کھو بیلوگ نسب کے اعتبار سے عجمی تھے لیکن ان کی پیدائش اورنشو ونماعرب میں اور عربی ماحول میں ہوئی تھی اس لیے وہ عربی کی بلاغت میں اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ انسان کے لیے اس ہے آ گے باتی کوئی مقام نہیں چھوڑ اتھا۔ گویا بیراپنی ابتدائی نشو ونما کے اعتبارے ان عربوں میں سے ہیں جواپیے خاندانوں میں لیے بڑھے تی کہانہوں نے لغت کی حقیقت پالی اور اہل زبان بن گئے۔لہذا ہدا گرچہ نب کے اعتبار سے عجمی میں لیکن زبان و گویائی کے لحاظ ہے مجمی نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اسلام کا آغاز اور عربی کا شباب دیکھا ہے جبکہ لوگوں میں ملکہ کے آثار باتی تھاورشہر یوں میں بھی پیلکہ باقی تھا۔ پھر پیرحفرات عمر بھرع بی ہی کی خدمت میں لگے رہے اوراس کو پڑھتے پڑھاتے رہے تی کداس کا کوئی ایسا گوشہ باتی ندر ہاجوان کی گرفت سے چھوٹ گیا ہو۔ آج اگر کوئی تجمی کسی شہری اہل زبان ے خلط ملط رکھے تو اول تو اصل ملکہ کے آثار ہی شہریوں میں نہیں یائے جاتے۔ بلکدان میں ایک نیا ملکہ پایا جاتا ہے جواصل ملکہ کے بالکل خلاف ہے۔اس لیے وہ اصل ملکہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوئم اگر ہم مان بھی لیس کہ وہ عربی ہی کی خدمت میں لگار ہتا ہےاورعر بی ہی پڑھتا پڑھا تار ہتا ہےاورعر بی کے قصا کدومقالات اس کے از بر ہیں اور وہ ملکہ حاصل کرنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زورلگار ہاہے۔ تا ہم ملکہ ناقص ہیدا ہوگا۔ کیونکہ ہم او پر بیان کر چیچے ہیں کہ جب ایک محل میں ایک ملکہ پہلے۔ ہی ہے موجود ہوتا ہے تو اس میں دوسرا ملکہ ناقص ومخدوش ہی پیدا ہوتا ہے۔اگر ہم اسے الیہا مجمی فرض کرلیں جو مجمی زبان کی مخالفت سے بالکل محفوظ رہا ہواوراس نے جرلی میں بیرملک تعلیم وقد ریس کے ذریعے حاصل کیا ہوتو شایداہے پوری طرح عربی کا ملکہ حاصل ہو جائے ۔ کیکن الیمی مثالیں شافہ و نا در میں اور مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہیں۔ بہت سے لوگ جوعکم بیان کے قوانین سے واقف ہوتے ہیں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی عربی کا ذوق حاصل ہے حالانکہ بیان کی غلطی ہے اوروہ خود فرینی میں مبتلا ہیں۔اس طرح انہیں اگر ملکہ حاصل ہوا بھی توعلم بیان کے اصول وقوانین کا ہوا ہے جس کا عربی عبارت کے ملکہ سے کوئی تعلق نہیں حق تعالی شانۂ جے جا ہے سیدھی راہ بھا دے۔

## فصل نمبرسوم

### عموماً شهري بھي تعليم كے ذريعے اصل زبان كا ملكه حاصل نہيں كرسكتے

### عجمیوں کیلئے تواس کی مخصیل بہت مشکل ہے

اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں پہلے ہے ایسا ملکہ موجود ہوتا ہے جومطلوبہ ملکہ کے خلاف ہوتا ہے کیوتکہ ان میں پہلے ہی ہے شہری زبان مروج ہوتی ہے جو مجمیت کے میل جول سے بیدا ہوئی ہے حتی کہ اس کی وجہ سے زبان اپنے سابقہ ملکہ ہے گرکر ایک ٹی زبان میں بدل گئی جے شہر کی موجود ہ عربی کہتے ہیں۔اسی لیے ہم ہوشیار اسا تذہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے بچوں کوزبان سمھاتے ہیں لیکن نحویوں کا خیال ہے کہ اوب سے پہلے تو اعد سکھائے جا کیں گرنجویوں کا خیال غلط ہے۔ پہلے اوب اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ زبان وکلام عرب رہ مرتا کر ملکہ پیدا ہو جائے۔ ہاں علم نحوعر بی زبان کے قریب ضرور کردیتا ہے۔ جن شہریوں کی زبانیں عجمیت میں و وہی ہوئی ہیں۔ وہ مضری زبان سے بہت ہتی ہوئی ہیں انہیں مضری زبان سے میں اور اس میں ملکہ پیدا کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دونوں زبانوں میں کافی منافات ومنافرت پائی جاتی ہے جو مستحکم ہے۔ آپ خودشہریوں کے حالات معلوم کر کے خور کر لیجے ۔ چنا نچے اہل افریقہ اور اہل مغرب چونکہ عجمیت میں وہ و بہوئے اور مضری زبان سے بہت بچھ ہوئے ہیں۔ اس لیے مضری زبان کا ملکہ تعلیم کے وریعے حاصل کرنے میں وہ کافی حد تک ناکام ہیں۔ چنا نچہ ابن رفیق کلصے ہیں کہ قیروان کا ایک کا تب اپنے ایک دوست کو لکھتا ہے۔ ' بھائی جان! خدا کوے آپ ہمیشہ میرے سامنے رہیں۔ جھے ابوسعید نے بتایا گرآپ بھی آنے والوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم گھر ہی میں تھم گئے اور آپ کے انظار کی وجہ سے باہر نہ جاسکے گھر والے تو بر اوگ میں۔ بلکہ کتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اسے یعنی ایسے باطل کو جیٹلا دیا جس میں ایک حرف جمی سے نہیں۔ میرا خط آپ کے پاس جار ہا ہے اور میں آپ کا مشاق ہوں۔ انشاء اللہ۔ (اصل مثن قابل خور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیروان کی عربی مضری عربی سے کس صد

"يا الحى و مَن لا عدمتُ فقده اعلمتى الوسعيد كلاما انك كنت ذكرت انك تكون مع الدُين تاتى و عاقنا اليوم فلم قيهيالنا الخروج و اما اهل المنزل الكلاب من امر الشين فقد كذبو هذا باطلا ليس من هذا حرفنا و احدا و كتابى اليك و ان مشتاق اليك انشاالله."

عجمیت جزاین پکزائی تھی جومضری زبان کے سراسرمتضا دکھی۔ پھرا دب کا چراغ حسب سابق اندلس میں روش ہوااورا ندلس میں ابن بشرین ابن جابر ابن جیاب اوران کے ہم طبقہ ادباء نے دنیا میں شوت پائی۔ پھران کے بعد ابراہیم ساحلی طریخی اوران کے ہم طبقہ اوباء کا دور آیا اور ان کے بعد ابن خطیب کا جواس زمانے میں وشمنوں کی چغلیوں کی جھینٹ چڑھ گئے اور مارڈ الے گئے۔ بیدا یک بے نظیر اور فقید المثال ادیب تھے اور ان کو ادب میں ایک ایبا بلند مقام حاصل ہوا تھا۔ جولو گوں کی پہنچ سے ماوراء تھا۔ پھران کا شاگر دانہیں کے نقش قدم پر چلتا رہا غرضیکہ اندلس میں او بی ملکہ کا خوب رواج تھا اور آج بھی ہے اور وہ اسے بڑی آسانی اور سہولت سے سیکھ جاتے ہیں۔جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ بدلوگ علوم لسانیہ میں خوب محنت کرتے ہیں اور ان کی اور علوم ادب کی محافظت کرتے ہیں اور ان میں ہڑے ہوے کامل اساتذہ موجودر ہے ہیں علاوہ ازیں اندلس میں جو تجمی ہیں جن کا ملکہ خراب ہے۔وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں یہاں کے باشندے نہیں کہان کی عجمیت اہل اندلس و ہر بر کی زبان پراصل ہونے کی حیثیت سے اثر انداز ہو سکے۔ ہاں شہروں میں ضرورا تر انداز ہے کیونکہ شہری ان کی عجمیت وبربری لظافت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔اس لیے تعلیم کے ذریعے انہیں زبان میں مہارت حاصل کرناسخت وشوار ہے۔لیکن اہل اندلس اس کے برعکس ہیں ۔اہل مشرق بنوامیہ اور بنوعیاس کی حکومتوں کے زمانے میں غور کیجئے ۔اس زمانہ میں اہل مشرق اہل اندلس ی طرح ادبی ملکہ میں پوری طرح مہارت وعمد گی بیدا کرلیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ مجمیوں سے دوراورا لگ تھلگ رہا کرتے تھے اور ان کا شاذ و نا در ہی عجمیوں سے خلط ملط ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اس ز مانے میں اس ملکہ کا حال نہایت بہتر تھا۔ چونک مشرق میں عرب اور اولا دعرب بھر پور تھے۔اس لیے ان میں بڑے بڑے شعراء اور ادباء پیدا ہوئے۔ کتاب الا عانی کا مطالعہ سیجئے جس میں ان کے اشعار ومضامین بھرے پڑے ہیں۔ یہی کتاب عربوں کی کتاب اور ان کامکمل لٹریچر ہے اس میں ان کی پوری زبان پورے واقعات' پوری لڑا ئیاں' ندامہ' عادات واخلاق' ان کے خلفاءاور سلاطین کے حالات' ان کے اشعاران کے گیت اوران کے بارے میں ہوشم کی معلومات درج ہیں عربول کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں اس سے زياده جامع كوئي كتاب نبين \_ بياد بي ملكه دولت امپياورعباسيه مين مشرق مين متحكم ريا- جمين كهير و يجئے كه اس عهد زري مين جاہلیت کے بلغا سے بھی بہترین بلغا پیدا ہوئے جبیہا کہ ہم بعد میں بیان کرنے والے ہیں حتی کہ عربوں کی حکومت کی ہاگ ڈور یر گئی اور وہ رفتہ رفتہ فنا کے گھاٹ اتر گئی ان کی لغت مٹاوی گئی اوران کی زبان میں بھی خلل پڑ گیا اور عجمیوں کا قبضہ ہو کر حکومت عجمیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی اورانہی کا غلبہ ہو گیا ایسا دیلم اور کجو تیہ حکومتوں کے زمانے میں ہوالوگ شہر پول میں گھل مل کے اور دھیرے دھیرے عربی زبان اور عربی ملکہ سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کے طلب عربی ملکہ حاصل کرنے سے قاصر ہو گئے۔ آج ہم اسی پرنظم ونٹر میں انہیں دیکھ رہے ہیں۔اگر چدان میں عربی نظم ونٹر کابردارواج ہے۔ مگر اصل عربی سے جمی

صلُ تمبر: ۱۲۲۰ کلام کی دونشمیں نظم ونثر

یا در کھیے عربی زبان و کلام کی دونتمیں ہیں (۱)اشعار یامنظوم کلام \_منظوم کلام وہ وزن وقا فیدوالا کلام ہے جس کے تمام اوز آن ایک روی ( قافیہ ) پر ہوتے ہیں ۔ (۲) نشر میشم وزن سے خالی ہوتی ہے۔ ان دونوں قسموں میں سے ہرشم کے بہت سے انواع واقسام ہیں۔ چنانچا انواع اشغار میں مدح ہجا داور مرثید وغیرہ شامل ہیں اور انواع نشر میں نشر مسجع (جس کے جملے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر دوجملوں میں ایک قافیہ ہوتا ہے) اور نشر مرسل (جس میں کلام مجع نشر کی طرح اجزاء میں نہیں با ناجا تا۔ بلکہ انپ حال پر چھوٹر دیاجا تا ہے اور قافیہ وغیرہ سے مقیر نہیں کیا جاتا) شامل ہیں۔ نشر مرسل خطبوں وعاؤں اور لوگوں کوئسی بات کی نفرت یا رغبت دلانے میں استعمال کی جاتی ہے۔

قرآن یاک کی خصوصیت قرآن پاک اگرچه نثر ہے مگر نہ تو نشومسل ہے اور نہ مسجع بلکداس کی آیٹوں میں فاصلہ ہےاوروہ ایسے مقطعوں پرختم ہوتی ہے کہ ذوق ان پر کلام کے ختم ہونے کی شہادے دیتا ہے۔ پھر ہر مقطع کے بعد دوسری آیت كا آغاز ہوجا تا ہے اور اس طرح اختیام کو پہنچ جاتی ہے اور اس میں کسی حرف كا التر ام نہیں كیا جاتا كہوہ تبجع یا قافیہ بنَ جائے اس آیت: ﴿اللَّه مَوْلِ احسن الحديث كتابها متشابوها منافى ﴾ النح الله نے بہترین كلام اتارالینی اليي بہترین كتاب جس کی آیتیں ہم معنی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں جس سے ان لوگوں کا رواں رواں کا نپ اٹھتا ہے جواپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نیز فرمایا ہم نے آینوں میں فاصلہ رکھاہے) کے یہی معنی ہیں قرآن کی آخری آیتوں کوفواصل کہتے ہیں کیونکہ ان میں بچے نہیں کہ اسجاع کہلائیں اور نہ ان میں بچے کی طرح حرف روی کا الترام کیا جاتا ہے اور نہ قافیہ کا کہ قوافی کہلائیں۔عام طور پرقر آن پاک کی تمام آیوں کے لیے مثانی کالفظ استعال کیا جاتا ہے اور خاص طور سے فاتحہ کے لیے جیسا کہ جم کااطلاق عام طور پرتمام تاروں پر ہوتا ہے مگر ژیا خاص قتم کے تارہے ہیں اس لیے قلبی طور پر فاتھ کوسیع مثانی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس بیان کے ساتھ مفسرین کی وہ علت بھی پڑھ جائے جوانہوں نے فاتحہ کومثانی کہنے کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ آپ پر ہمارے قول کی صداقت کھل جائے گی۔ یادر کھیے نظم ونٹر کے انواع میں ہے ہرقتم کے اپنے مخصوص وجدا گانہ اسالیب ہیں جن کا استعال دوسری قتم میں نہیں کیا جاتا مثلاً نسبب (تشبیب) اشعار کے ساتھ خاص ہے اس طرح حمد و دعاخطبوں کے ساتھ خاص ہے اور دعا خطابات کے ساتھ خاص الخاص ہے ای طرح اور اسالیب ہیں پچھلے ادباء شعروں کے اسالیب واوز ان نثر میں بھی استعال کرنے لگے ہیں جیسے نثر میں کثرت سے مقفیٰ عبارت کا استعال کرتے ہیں۔ قافیہ کی پابندی کرتے ہیں اور مقاصد سے پہلے تشبیب لاتے ہیں۔ جبتم غور کرو گے تواسی تسم کی نثر کوشعر ہی کی ایک نوع قرار دو گے۔اس میں اور شعر میں بس وزن ہی کا قرق ہے اور تو فرق ہے نہیں چھلے او باءاور انشا پرواز وں میں یہی طریقہ مروج ہے اور وہ اس متم کی نثر کو بادشاہوں سے خطاب کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ تما متم کی نثر میں اسی تئم پر قناعت کر بیٹھے کیونکہ بھی ان کی پہندیدہ نثر ہے اور باقی قشمیں ای میں سموئی گئیں اور مرسل تو بالکل ہی چھوڑ دی گئی اور بھول پسر گئی خاص طور سے مشرق والے تو اسی پرگروید ہ میں۔ای زمانے میں تمام احکام وفرامین سلطانیہ جالل انشا پردازوں اور کا تبوں کے نزدیک اسی اسلوب پر جاری ہیں۔ حالاتکہ بلاغت کی روسے بیاسلوب میجے نہیں۔ کیونکہ بلاغت میں کلام مخاطب ومخاطب کے حالات کے تفاضوں کے مطابق لایا جا تا ہے کیونکہ نثر کی اس مقفی قسم میں مثاخرین نے شعر کے اسالیب داخل کر دیتے ہیں اس لیے شاہی فرامین کواس ہے محفوظ رکھا جانا ضروری ہے۔ کیونکہ اسالیب شعرفصاحت و بلاغت کے خلاف ہیں۔ نیز طنز وسنجید کی میں خلط ملط مقاصد میں طوالت مثالوں کا بیان اور کثرت تشبیهات واستعارات کی شاہی فرامین میں ضرورت نہیں ۔ علاوہ ازیں مقفی عبارت لانے کا التزام

کرنا بھی تحسین و ترجین کی ایک صورت ہے۔ جس سے پینا مناسب ہے شاہی اقتد ارود بد بہ اور عوام کا سلاطین سے رغبت و نفرت ولائے کے سلطے میں خطاب مقلی عبارت لائے کے منافی ہے۔ شاہی خطابات میں نثر مرسل استعال کی جانی مناسب ہے بعض مقلی عبارت بعنر مقام و حال کوئی صواحت جا ہتا ہے اور کوئی اشتار ہوئی کیا ہے کو وکہ کلام کے احوال و مقامات مخلف ہوتے ہیں اور ہر مقام و حال کوئی صواحت جا ہتا ہے اور کوئی استعال کی وجہ سے آبیا کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ کلام کو تیج معنی میں مقصون مال کے مطابق میں مقصون مال کے مطابق کی میں مقصون عال کے مطابق لانے میں مقصون مال کے مطابق لانے میں مقصون مال کے مطابق کی مسلم مطابق کی میں اور کوئی سے اور عمدہ القاب لاکر دی جائے ۔ خواہ کلام میں عبارت لاکراس پر پردہ ڈالا جا سکے اور اس کے بعل فی کلام کی خوبصورتی سے اور عمدہ القاب لاکر دی جائے ۔ خواہ کلام میں عبارت لاکراس پر پردہ ڈالا جا سکے اور اس کے بعل فی کلام کی خوبصورتی سے اور عمدہ القاب لاکر دی جائے ۔ خواہ کلام میں جب کیام میں جب کی ہور دیے ہیں اور عمدہ کو اس کے دواہ کلام میں جب سے اور کلہ کا وزن تک دیا ہوگئی ہیں اور اعراب چھوٹر دیے ہیں اور کلہ کا وزن تک دیا ہوگئی مطابقت کا حجہ ہونا دو بھر ہو جا تا ہے تو وہ مطابقت کو چھوٹر کر جائے وہ کو رہاں کرو ہے ہیں اور عمر ہوجا تا ہے تو وہ مطابقت کو چھوٹر کر جائے داگر قار کین کرام ہما را بیان غور وقلر سے پڑھیں گے تو ان پر ہمارے بیان کی حجہ ہونا دو بھر ہو جاتا ہے تو وہ مطابقت کو چھوٹر کر تی ہوئے ۔ اگر قار کین کرام ہما را بیان غور وقلر سے پڑھیں گے تو ان پر ہمارے بیان کی حجہ بین تا کہ جنس میں خلل نہ آبی ہوئے ۔ اگر قار کین کرام ہما را بیان غور وقلر سے پڑھیں گے تو ان پر ہمارے بیان کی حسن منگشف ہو جائے گ

# فصل نمبره

کوئی شخص نظم ونثر دونوں میں ماہر مشکل ہی ہے ہوتا ہے

ملکہ موجود ہے۔ حتی کہ اگران میں ہے کوئی طالب علم اہل زبان کی جملس میں آ کر گفتگو کرتا ہے تو معلومات میں کوتاہ ہی رہتا ہے۔ خواہ اس نے اہل زبان ہی ہے۔ او پر ہم ہو۔ بید شواری اسے اس کی مادری زبان ہی کی راہ سے پیش آئی ہے۔ او پر ہم بنا چکے ہیں کہ زبان ہی کی راہ سے پیش آئی ہے۔ او پر ہم بنا چکے ہیں کہ دوصنعتوں میں تصادم نہیں ہوتا اگر کوئی ایک صنعت میں کامل ہے تو دوسری میں کامل نہیں ہوا کرتا اور اس میں پوری طرح سے مہارت نہیں پیدا کرسکتا۔ اس سے نتیجہ صاف طاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کامل شاعر ہے تو وہ کامل مضمون نگار نہیں ہوسکتا اور اس میں دونوں صنعتیں کمال کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتیا۔ سے تنتین ہوسکتیاں۔ سے سنتیں۔

## فصل نمبر ٢٧

#### شعر گوئی اور شعرحاصل کرنے کا طریقہ

شعرعر بی زبان کابھی ایک فن ہے عرب اسے شعر کہتے ہیں اور پیتمام زبانوں میں پایا جاتا ہے لیکن ہم یہاں عربی زبان کے اشعار پر گفتگو کر رہے ہیں۔اگر ہمارے بیان سے دوسری زبان والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا گیں ورنہ بلاغت كے سلسلے ميں ہرزبان كے مخصوص احكام ہوا كرتے ہيں۔ليكن عربي زبان ميں شعر كابنانا آسان نہيں۔اس كي منزل ہوی کھن ہے۔ کیونکہ بیانک ایبا کلام ہے جس کے گلڑے کرکے علیحدہ کیا جاتا ہے جب کہ تمام گلڑے ہم وزن ہوتے میں اور مرکز ہے کا بچھلاح ف ایک ہی رہتا ہے ہر قطعہ بیت کہلاتا ہے اور جس حرف میں ہر ککڑ امتحد ہوتا ہے اسے روی یا قافیہ کہتے ہیں اور بہت سے اشعار کے مجموعے کو کلمیۃ یا قصیدہ کہتے ہیں قصیدہ کا ہرشعرا بی ترکیبی افادیت کے لحاظ ہے مستقل ہوتا ہے۔ جیسے اس کاتعلق ماقبل و مابعد سے نہیں اور قطعی طور پرایک جدا گانہ چیز ہے۔ اگر بیقصیدے سے مثالیا جائے تو اپنے معنی (مدح یا تشهیب یا مرثیه) وغیره میں کمل ہوتا ہے۔ شاعرانتها کی کوشش کرتا ہے کہ ہرشعر میں ایسامعانی پیدا کیا جائے کہ وہ اپنی ا فا دیت میں مستقل ہواور کسی بات کامخیاج شد ہے ای طرح وہ قصیدہ کے ہرشعر کومنتقل بنا کر قصیدے میں داخل کرتا ہے اور ایک مضمون ومقصوو سے دوسرے مضمون ومقصود کی طرف اس خوبصور تی ہے نکل جاتا ہے کہ پڑھنے والوں کو پیتہ بھی نہیں چاتا لیتنی پہلےمضمون کی اس طرح تمہید بیان کرتا ہے کہ وہ دوسرے مضمون کی مناسبت معلوم ہونے لگتی ہے اور جب بیرمناسبت پیدا برجاتی ہوتے پہلامضمون چھوڑ کر دوسرامضمون اختیار کر لیتا ہے اور کلام میں نیافر پیدائمیں ہونے ویتا جیے عشقہ اشعار کہتے کہتے ا جا تک مدح کی طرف یا بیابان و کھنڈراٹ کا بیان کرتے کرتے اوٹٹوں اور گھوڑوں کے اوصاف بیان کرنے کی طرف یاسی اور خیال کی طرف اور محدوح کے اوصاف بیان کرتے کرتے اپنی قوم اور لشکر کے اوصاف کی طرف بیامر ثیدییں در دوقع کا نقشہ تصینجة تحییجة تا ٹر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔شاعر شعر گوئی میں تمام تصیدے کےاشعار ایک ہی وزن پرڈ ھالتا ہے تا کہ طبیعت میں چیتی رہے اورطبیعت ایک وزن سے قریبی وزن کی طرف جانے میں ستی کا اظہار نہ کر بیٹھے۔ چنانچے قرب اوزان کی وجہ ہے بہت ہے لوگ بے خبرر ہے میں اور ایک ہی تصیدے میں مختلف اوز ان لے آئے ہیں جس سے تصیدہ ملاغت سے نگل جا تا ہےان وزنوں کے شروط واحکام ہیں جوعلم عروض کے مطالعہ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں عرب ہراس وزن کو جوطبیعت

ہے میل کھائے اس فن میں استعال نہیں کرتے۔ بلکۂ ربوں کے چند مخصوص اوزان ہیں جن کووہ بحر کہتے ہیں ۔ یہ پندرہ بحریں ہیں تعنی ان پندرہ اوزان کے علاوہ عربوں نے اپنی زبان میں کسی اوروزن میں نظم نہیں پائی۔

شعر کی فضیات: یا در تھے عربوں کے زوریک کلام میں شعر کافن بڑا شریف سمجھا جاتا ہے اس دجہ سے انہوں نے اسے
اپنے علوم واخبار میں مخون شہرایا ہے اور شیح وغلط کا معیار بنایا ہے اور ایک الی اصل قر اردی ہے جس کی طرف وہ اپنے بہت
سے علوم واخبار میں مخون شہرایا ہے اور شیح وغلط کا معیار بنایا ہے اور آنک الی اصلی قرار دی ہے۔
سے علوم واخبار میں مخون شہرایا ہے اور شی و گیر المکن کی طرح شعر گوئی کا مادہ بھی مشخص موتا ہے اور تمام زبائی ملکات
صنعتوں اور مشق ہی سے حاصل کے جاسکتے ہیں۔ تا کہ خصوص ملکے کے قریب قریب ملکہ پیدا ہوجائے متاخرین کے زود کی اگر کوئی صنعت سے شعر گوئی کا فن سیمنا چا ہے تو اصناف کلام میں شعر گوئی بڑا مشکل کا م ہے۔ کیونکہ تصید کا ہر شعرا ہے مختی میں مکمل اور مستقل ہوتا ہے اور تھی ہے۔ اس لیے شعر عربی کی کی ضرور سے ہتا کہ کلام شعری عربوں ہوتا ہے۔ اس لیے شعر کے اشعار کے سانچوں میں ڈھالا جا سیکے اور ہر شعر کو مستقل و کا مل بنا کر پیش کیا جا سیکے اور تمام وہ فنون استعال کیے جا سیکے جو شعار سے متا مدیور کرتے ہیں۔ پھر اختلاف فنون کے باوجود اشعار میں آیک شم کی مناسب بھی باتی رکھی جا سیکے جو سیکے جو کہ کون اس کے عمدہ سے عمدہ اسالیب پیش کر سکتا ہے اور کون نہیں ایک شخص منزل اور غراب فن کی وجہ ہے طبائع پر کھنے کی کسوئی ہے کہ کون اس کے عمدہ سے عمدہ اسالیب پیش کر سکتا ہے اور کون نہیں نہیں اور افکار کی تیز بیاں جانچنے کا معیار ہے کہ کون کلام کوشعروں کے سانچوں میں خوبصورتی سے ڈھال سکتا ہے اور کون نہیں نہیں مطلق کلام عربی کا ملکہ ہی کا فی نہیں بلکہ خاص طور سے عربوں کے خصوص اسالیب کی رعابت چیش نظر رکھنے کی اور انہیں اس میں مطلق کلام عربی کا ملکہ ہی کا فی نہیں بلکہ خاص طور سے عربوں کے خصوص اسالیب کی رعابت چیش نظر رکھنے کی اور انہیں طلیف پیرانیوں میں اداکر نے کی ضرور سے جسی پڑتی ہے۔

آرام گاہ) بھی رفقاء کے تھر جانے کی اور مجوب کے گفتگر رات سے سوال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے جیسے ''فقا اسال النے حف اہلھا'' (اے میرے دو ساتھیوا و را تھر و ۔ آ و ہم اس گھر سے جس سے باشترے چلے گئے ہیں پچھ سوال کریں) بھی رفقاء سے گفتگر آت پر رونے کے لیے کہا جاتا ہے جیسے ''فقا بنک ذکری حسب و منزل'' (اے میرے دو ساتھیوا و را تھر و ۔ آ و محبیب کو اور منزل حبیب کو یا دکر کے قررای دیر رولیس) بھی سی غیر معین تخاطب سے بو چھا جاتا ہے کہ معنی شار معین کی طرحین تخاطب سے بو چھا جاتا ہے کہ معنی ساتھیوا و را تھر و ۔ آ و محبیب کو اور منزل حبیب کو یا دکر کے قررای دیر رولیس) بھی کئی غیر معین معنی طرحین گاطب کو تھا جاتا ہے کہ گفتگر رات کو سلام کرو جیسے ''محبی المدیار بعجانب الغزل'' (کوه غزل کے دامن میں محبوب کے گفتگر رات کو سلام کرو) بھی گفتگر رات کو سلام کرو ہے ۔ ''محبی المدیار بعجانب الغزل'' (کوه غزل کے دامن میں محبوب کے گفتگر رات کو سلام کرو) بھی خورج ہو گا گھر جگرگا دے جیسے ''یا بوقی طالع منزلا بالا برق و احد اسحات لھا حدا الانون'' (اے کہی کرب و بھی کو ہو ابرق کے دامن میں جو مجوب کا گھر جگرگا دے جیسے ''یا برق طالع منزلا بالا برق و احد اسحات لھا حدا الانون'' (اے کہی کرب و بھی نے سے اس کے یاس کو کی عذر نہیں ) بھی ان جماد اور میں گئی ہے اور جس آ بھی ہو ہو ہو ہو گئی ہے ہو در جس آ بھی ہو ہو ہی گئی ہے اور جس آ بھی ہو تھر ہی خورب کے جانے کا افسول نہیں جیسے خوار کی کرت کو گھر کی این اطریف'' (اے خابور کے درخت کیا بات ہے ۔ تھر پر پنے خوار کی کرت ہو گیا تا ہو ہو ہی گئی ہے اور جس آ بکھر ہو تھر پر پیک خوار کی کرت کی کرت کی کرت کی کرت کی بات ہے ۔ آپھر پر پنے خوار کی کرت کو کو کرت کرت کیا بات ہے ۔ تھر پر پنے خوار کی کرت کرت کی کرت کرت کی کرت کرت کیا کرت کرت کی کرت کرت کرت کرت کرت کرت کرت کرت کی کرت کرت کرت کرت کی کرت ک

میں جن کوا سالیب کہتے ہیں ایک خاص قتم کے لطیف غور وفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیےنظم ونثر کے حفاظ ہی پہیائتے ہیں۔

يہاں تک تواسلوب کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئے۔

کام نگل جاتا ہے جوعر ہوں کے مخضوص اسالیب سے باہر ہو گیونکہ وہ شعر نہیں ہوتا محض منظوم کلام ہوتا ہے۔ گیونکہ شعر کے مخصوص اسالیب ہوتے ہیں جوشعر میں نہیں پائے مخصوص اسالیب ہوتے ہیں جوشعر میں نہیں پائے جاتے اس طرح نثر کے مخصوص اسالیب ہوتے ہیں جوشعر میں نہیں پائے جاتے الغرض جو کلام منظوم ہو مگر شعر کے مخصوص اسالیب پر نہ ہو وہ شعر نہیں ای قید کی روسے اکثر ہمارے اساتذہ ادب کہا کرتے سے کہ متبنی اور معری کی نظمیں شعر نہیں ہیں گیونکہ وہ عربوں کے اسالیب پر نہیں میہ بنول ان کے جن کا خیال ہے کہ شعر عرب اور غیر عرب سب میں پایا جاتا ہے۔ لیکن جن کا میہ خیال ہے کہ شعر عرب ہی میں پایا جاتا ہے انہیں متبنی اور معری جیسے شعراء کوالگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ۔ کیونکہ یہ غیر عربی ہیں اور ان کے فرد کیک غیر عربی میں شعر پایانہیں جاتا۔

<u>شعر بنانے کی ترکیب</u> جب ہم شعر کی حقیقت بیان کر چکے تو اب شعر بنانے پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔خوب یا در کھیے شعر بنانے کی اور پڑتے شعر کہنے کی چند شرطیں ہیں

عربی اشعار کے ہم جنس بہت سے اشعار یا دہوں تا کنفس میں ایسا ملکہ پیدا ہوجائے جس کی مدد سے یا دیتے ہوئے شعروں کےطریقے پراشعار کیے جاسکیں۔ یاد کرنے کے لیےعربی اشعار کا ایبا ذخیر ہنتخب کیا جائے جس میں چوٹی کےاشعار مشہور و بلندیا بیشعرا کے ہوں اور جن میں زیادہ سے زیادہ اسالیب ہوں۔ اُس مخصوص و چیدہ ذخیرہ میں کم ہے کم اسلام کے ز مانے کے مشہور شعراء میں ہے بھی چند جبید شعراء کے اشعار شامل ہوں۔ جیسے ابن ابی ربیعہ کثیر ذوالرمہ جریز ابونواس حبیب بحزی ٔ رضی اور ابوفراس وغیرہ کے۔اغانی میں تمام اسلامی شعراء کے اکثر اور جاہلیت کے منتخب شعراء کے اشعار جمع میں۔اس لیےاس کتاب کا مطالعہ بڑا اہم اورمفید ہے۔لیکن اگر کسی کواشعار کم یاد ہوں یا بالکل ہی یاد نہ ہوں۔اس کی نظم شعروں میں نہ ڈھل سکے گی اور درجہ اعتبار ہے گر جائے گی نظم میں رونق وحلاوت اس وقت آتی ہے جب زیادہ سے زیادہ جیدشعراء کےشعر یا دہوتے ہیں۔اس لیے جس کے کم اشعار یا دہوں گے یا بالکل ہی یا د نہ ہوں گے اس کے اشعار اشعار نہ ہوں گے بلکہالین نظم ہوں گے جوسا قط الاعتبار ہوگی۔ایسے خص کوشعر گوئی سے بچنا ہی بہتر ہےا گریسی کومختلف اور جیدشعرا و کے اشعار خوب یا دہوں اور انہی کے طریقوں پرشعر بنانے میں اس کا تیز د ماغ خوب کا م کرتا ہوتو وہ شعر بنانے کی مثق جاری ر کھے۔جس قدر کثرت سے شعر بنائے گاای قدراس کا ملکہ مشحکم اور مضبوط ہوگااوراس میں پختگی آتی جائے گی۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ شعر گوئی کی ایک شرط میکھی ہے کہ یاد کیے ہوئے وخیرے کو بھول جائے تا کہ اس کے ظاہری حرفی نقوش مٹ مٹا جا کیں۔ ور نہ وہی الفاظ و تر اکیب اور وہی معنی لیعینہ دیاغ میں آ کیں گے جوائن ڈخیرے میں موجود میں لیکن اگر انہیں جب ننس پران کا پورا پورا رنگ چڑھ چکا ہو بھلا دیا جائے تونفس میں عربی اسلوب منقش ہو جائے گا گویا وہ ایک کر گیے ہے اور حسب ضرورت انہیں جیسے دوسرے دھا گوں ہے اس پر بناجا رہا ہے۔ لیعنی اس صورت میں وہ اشعار دیاغ میں نہیں آتے جو یا د کیے تھے بلکہ انہی جیسے اور انہی کے اسلوب پر سے نئے الفاظ ومعانی اور اغراض کے اشعار آئے گئے ہیں کیونک نفس پرائیک رنگ چڑھا ہواہے جس میں افکاروخیالات ڈوب کروہی رنگ وروپ لے کر نگلتے ہیں۔ پھرشعر گوئی کے لیے خلوت کا اور ایسی عمدہ جگداور پر بہارجگہ کا چننا ضروری ہے۔ جہاں یا نی جاری ہواور دلفریب بھولوں کی کیاریاں ہوں۔ ای طرح کا نوں میں سریلے نغے گو بختے ہوں مثلا آ بثاروں کے پر بہار مناظر ہوں کیونکہ اس قتم کے مناظر کے اجتماع سے طبیعت کلتی اور وثن ہوتی ہے اور اس میں فرحت وسرور پیدا ہوتا ہے چھران تمام شرطوں کے ساتھ شعرگوئی کے وقت شاعر کی طبیعث میں مسرے و

نشاط کے جذبات جوش مار ہے ہوں اور طبیعت انتہائی خوشی کے دور سے گذر رہی ہویہ چیز شعر گوئی کے لیے انتہائی ضروری اورطبیعت کے لیے انتہائی نشاط افزاء ہے اور ایسی حالت میں محفوظ ذخیرے کے مطابق شاعر شعر کوئی پر زیادہ قادر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شعر گوئی کا بہترین وقت صبح کا ہے جب کہانسان نیند ہے بیدار ہوا ہومعدہ خالی ہؤا فکارنشاط آفریں ہوں اورانتہائی مسرت کارفر ما ہو کہتے ہیں عشق اورنشہ شعر گوئی میں بوی مدوریتا ہے۔ بیتما م شرطیں ابن رشیق نے کتاب العمد و میں بیان کی ہیں۔ واقعی پیکتاب اس فن میں بےمثال ہے آوراس میں فن کاحق ادا کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اس موضوع پر قلم نہیں اٹھایا اور نہ بعد میں اس جیسائسی نے لکھا۔ کہتے ہیں نہ کورہ بالاشرطوں کے باوجود بھی اگرشعر گوئی میں کوئی دشواری پیش ہ نے تو شعر گوئی دوسرے وقت پرملتوی کر دی جائے اور طبیعت پر جبر نہ کیا جائے اشعار میں ابتداء ہی ہے قافیہ کا التزام کیا جائے اور آخر تک اسے نباہا جائے۔ کیونکہ اگر شروع ہی سے قافیہ سے چشم پوشی کی گئی تو پھر قافیہ کو قافیہ کی جگہ پر لا نابر المشکل ہوگا اور اگر لا یا بھی جائے گا تو وہ بالکل غیر موزوں اور غلط ہوگا۔ اگر د ماغ میں کوئی متاسب شعر آ جائے اور بنائے ہوئے شعروں میں اس کے رکھنے کی مناسب جگہ ہوتو اسے محفوظ رکھا جائے تا کہ جب اس کی کوئی مناسب جگہ اور اس کی شان کے لائق کوئی مقام ملے تو اس کو وہاں چسیاں کر دیا جائے۔ کیونکہ ہرشعر بالذات متعلّ ہوتا ہے بس قصیرے میں اسے اس کی مناسب جگہ چیاں کرنا باتی رہ جاتا ہے۔اس لیےاسے چیاں کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ حسب مرضی چن لی جائے جب پوراتصیدہ تیار ہوجائے تو اس پرنظر ثانی کرلی جائے اور اسے خوب جانچا جائے اور کاٹ چھانٹ کراسے منقع کیا جائے تا کہ عمدہ سے عمدہ اشعار باتی رہیں۔اگرکوئی شعرعد گی کے درجے ہے گرا ہوا ہوتو اسے کا شنے میں بخل نہ کیا جائے کیونکہ انسان کواپنے شعرا چھے معلوم ہوا کرتے ہیں۔اگر چہ فی نفیہ وہ برے ہوں کیونکہ وہ اس کی فکری کاوش کے نتائج اوراس کی طبر سے کی ایجادات ہوتے ہیں۔قصیدے میں وہی شعر باقی رکھا جائے جوڑ کیب کے لحاظ سے انتہائی فضیح ہواور زبان کے لحاظ سے خالص اور کلیٹ ہو۔اگر کسی شعر میں ان دونوں حیثیتوں سے ذراس بھی خامی ہوتو اسے چھوڑ دیا جائے۔ ورنہ قصیدہ درجہ بلاغث ہے گرجائے گا۔اد باءنے ایک طرز چھوڑ کر دوسری طرز اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔اں طرح قصیدہ میں خوبصور تی اور حسن باقی شہیں رہتا اور ایک طرح کا بھونڈ اپن آجا تا ہے حتی الا مکان جملوں میں پیچیدہ ترکیبوں سے بچاجا ہے۔ جملے اس خویصورتی ہے لائے جا تیں کہ الفاظ سے پہلے معانی ذہن نشین ہوجا ئیں۔ایک شعر میں زیادہ سے زیادہ معانی سمونے سے بھی گریز کیا جائے۔ان طرح سجھنے میں ایک تتم کی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیندیدہ اور عمدہ شعروہی ہوتا ہے۔جس کے الفاظائ كے معانی كے مطابق ہوں اور معانی كی پوری طرح سے ترجمانی كرتے ہوں اگر كسى شعر ميں الفاظ سے زيا وہ معانی سمود ہے جا کیں تواس کاحثو میں شار ہوگا اور ان معانی کاسراغ لگانے کے لیے ذہن کو تکلیف دینی پڑے گی اور ذوق بلاغت کی حلاوت سے محروم رہ جائے گا۔

شعر کے آسان ہونے کی بہتان شعرای وقت آسان ہوتا ہے جب اس کے معنی اس کے الفاظ ختم ہونے سے بہتے زہن میں امر جا تیں اس لیے ہمارے اساتذہ اور بالو بکر بن خفاجہ کے اشعار جوالک اُندلی شاعر ہے عیب دار بتایا کرتے تھے۔ کیونکہ اس کے ایک ایک شعر میں معانی کا اثر دہام ہا اور بڑی کثر ت ہے جسے وہ متنی اور معری کو اشعار کوعیب ارکہا کرتے تھے کیونکہ ان دونوں کے اشعار عربی اشعار کے مخصوص اسالیب سے بہتے ہوئے ہیں اور محض نظم ہیں اشعار کے

درجے ہے گرے ہوئے ہیں اس کا فیصلہ ڈوق سلیم کرتا ہے۔

شاعر کو کن با توں سے اچنا ہے ضرور کی ہے۔ شاعر کوغیر مانوس الاستعال الفاظ ہے بھی پچنا چا ہے اور ایسے الفاظ ہے بھی جومعانی کی تھے تر جمانی ہے قاصر ہوں۔ اس طرح بازاری اور دذیل الفاظ ہے بھی پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ انہیں ہر گز ہر گز استعال نذکر ہے۔ کوئکہ اس قسم کے الفاظ بھی قصیدہ کو بلاغت کے درجہ ہے گراد ہے ہیں اور قصیدہ ہیں شریفانہ حثیب باق نہیں رہتی اور اس کی تقریبا افادی حثیب جاتی ہوگی۔ ہی قدروہ بلاغت ہے گرا ہے آ سان اور پر ہی استعال کرنے گئے۔ قصیدہ ہیں جس مقدار ہے افادی حثیب ختم ہوگی۔ اس قدروہ بلاغت ہے گرجا ہے گا۔ کیونکہ ان دونوں میں تضاد ہاں کے دفیدہ میں جس مقدار ہے افادی حثیب ختم ہوگی۔ اس قدروہ بلاغت ہے گرجا ہے گا۔ کیونکہ کان دونوں میں تضاد ہاں کے دفیدہ ہیں جس مقدار ہوئی وی اشتعار چوٹی کے شعرا ، ہی چیش کر سکتے ہیں اور معانی ہیں فرصود گی ہوتے ہیں جودس سے نیچے بیچے ہوں کیونکہ ان کے معانی عوام میں پہلے ہی نے فرصودہ ہوتے ہیں اور معانی میں فرصود گی ہوتے ہیں جودس سے اگر غورہ بالاتمام آداب کی معانی ہوتے ہیں اور معانی ہوتے ہیں اور معانی ہوتے ہیں اور معانی ہوتے ہیں اور معانی ہوتے کی دوسرے وقت پر بیکا مموقو ف دکھا جائے اور اس وقت شعر بنانے کی کوشش کی جائے جب طبیعت راغب ہو کیونکہ طبیعت راغب ہو کیونکہ طبیعت بھر لیقس کے جا آگھن دباتے رہو گیوندہ وودھ لگا اربے گا آگر چھوٹر دو گی ہی جائی ہو کیونکہ طبیعت راغب ہو کیونکہ طبیعت راغب ہو کیونکہ طبیعت کر نے باوجو جو ہی شعر نہ بن کے جائی اور اس کے بیٹ کو اس کے ہیں۔ تمام اصول وآداب پر عاوی ہونے کے لیے ہیں بیان کر دیے ہیں۔ تمام اصول وآداب پر عاوی ہونے کے لیے ہیں کر دیے ہیں۔ تمام اصول وآداب پر عاوی ہونے کے لیے ہیں کیان کہ جو بھی بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بیان کر دیے ہیں۔ وہ کاف ہیں ہی بیان کے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بیان کر دیے ہیں۔ وہ کاف تی ہیں۔ اس سلسے میں سب سے بیان کر دیے ہیں۔ وہ کافر ہی ہون کی ہیں۔ اس سلسے میں سب سے بیان کر دیے ہیں۔ وہ کافر ہی ہون کی ہیں۔ اس سلسے میں سب سے بیان کر دیے ہیں۔ وہ کافر ہی ہون کی ہون ہیں۔ اس سلسے میں سب سے بیان کر دیے ہیں۔ وہ کافر ہی ہون کی ہون کی ہون کی ہون ہیں۔ اس سلسے میں سب سے بیان کر ہو گی ہون کی ہون ہیں۔ اس سلسے میں سب سے بیان کر ہو گی ہون ہیں۔ اس سلسے کی کوئن ہیں۔ اس سلسے کی ہون کی ہون کی کوئن ہیں۔ اس سلسے کوئن ہیں کوئن ہون ہون کی ہون ہون ہ

الله شاعری کوغارت کرے جس کی وجہ ہے جمیں قتم سے جاہلوں سے واسطہ پڑا۔

یہ جابل زودنہم اور آسان شعروں پرمشکل شعرون کوتر جیج دیتے ہیں۔ اور ناممکن کوٹھیک اور پیس کیسے کلام کوایک ٹھیک فیتی چیز جانتے ہیں۔

وہ مجھے اشعارے ناواقف رہتے ہیں اور جہالت کی وجہ ہے آئی جہالت کو مجھے نہیں۔

دوسرے انہیں ملامت کرتے ہیں حالا تکہ وہ درحقیقت ہماری نگاہ میں قابل معذرت ہیں۔

شعروی ہے جونظم میں مناسب ہوا گرچہ انواع کے لحاظ ہے وقتم تم کا ہوتا ہے۔

بعض بعض شعر کے مشابہ ہواور سینےان کے لیے متن قائم کر دیں۔

اس کا ہرمضمون حسب خواہش ادا ہوا ور ہوئے سے نہ ہو۔

وہ اوائے مطلب کی انتہا کو پینچ جائے۔ حق کہ ایباحس بن جائے جود کیفنے والوں کی نگا ہوں میں گھب جائے۔ گویا الفاظ اس کے چیرے ہوں اور ان الفاظ پر سوار ہونے والے معانی ان کی آئیسیں ہوں۔ وہ مقصد میں آرز وؤں کے مطابق ہوجس کے حسن سے پڑھنے والے بھی حسین بن جائیں۔ جب ہم کسی شریف انسان کی تعریف کروتو اس میں خواہش مندی کی راہیں تلاش کر واور ابتدائی شعرے رومانی اشعارآ سان وقریب الفہم ہوں اور مدح تھلی صداقت پرمنی ہو۔

کان کوبرے لگنے والے الفاظ ہے بچواگر چہوہ وزن والے کیوں نہ ہوں۔

اور جب اشعار ہے کئی فدمت کروتو تاک میں لگےرہتے والوں کی راہیں اختیار کر کے الزام لگاؤ۔

اس میں صاف گوئی کو دوا بنا و اورتعریض کوایک پیشید و بیاری ۔

اور جب تم اس میں جانے والوں اور رخصت ہونے والوں پرَ جدائی کی وجہ سے کی دن روؤ۔

توغم كے درميان حائل موجاؤا ورالبتة آنسو بهاتے رہو۔

پھرا گرکسی پرغضه کروتو وعده وعیداورنزمی اورتختی ملی جلی لا ؤ۔

اس طُرح تم اسے جس پرغصہ کیا گیا ہے خوف زدہ اور امن والا بنا کر چھوڑ دو کہ وہ عزیز بھی ہواور ذکیل بھی۔ بہترین شعروہ ہیں جن پرمنظم کرنے کے بعد تقیدی نگاہ ڈالی جائے۔اگر چہوہ واضح اور روثن کیوں نہ ہوں۔ اور جب کہے جائیں تولوگ ہیں بھیں کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور جب کہنے بیٹھیں تو کہہ نہ سکیں۔ شعروہی ہے جس کے صدور کا گھرتم سیدھا کردواور جس کے متنوں کی بنیاد تہذیب سے باندھ دو۔

اورالحناب کے ذریعے اس کی دراڑوں کی گھاٹی جھا تک آؤاوراختصار کے ذریعے اس کی آٹکھوں کا بھیٹگا پن دور

اوراس میں قریب اور دور کے معنی جمع کر دواور گرم وسر دکو بھی جمع کر دو۔

اور جب تم اس سے کی بخی اور شریف کی تعریف کرواور شکر کر کے اس کے احسانات کاحق ادا کرنا چاہو۔ تو پوری خقیق سے اسے خوش کرنے کی کوشش کرواورا سکے بلندیا پیاور قیمتی اخلاق کا خاص طور سے ذکر کرو۔

و ہ اقسام کی راہوں میں سلیس ہواورا تجا دفنون میں آ سان ہو۔

اور جب ٹم اس سے محبوب کے گھر اور محبوب پرروؤ تو اس کی آئکھوں کی رگوں کا پانی دلخور کے لیے جاری کر دو۔ پھرتم شعر سننے والوں کواس کیفیت پر پہنچاد و گے کہ ان کے شکوگ ثبوت سے اور گمان یقین ہے ل جا کمیں گے۔

## فصل نمبريهم

نظم ونثر كاتعلق الفاظ سے ہوتا ہے معانی سے دیں

یا در کھے! شاعری یا مضمون نگاری کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے معانی سے نہیں اس سلسلے میں معانی الفاظ کے تالح ہوتے ہیں اور الفاظ ہی اصل ہوتے ہیں۔ لہذا شاعر یا مضمون نگار جوا ہے اندر ملکہ پیدا کرنا جا ہتا ہے وہ اپنی پوری توجہ الفاظ پر رکھتا ہے۔ جیسے عربی زبان کے امثلہ و نظائر یا در کھتا ہے تا کہ کثر ت سے اس کی زبان پرعربی جیسیا کلام آئے اور وہ استعال کرنے پر قادر رہے تا کہ مفری زبان کا ملکہ اس کے نفس میں جم جائے اور تجمیعہ سے تجات حاصل کر لے جس کے ماحول میں پلا بڑھا ہے اور مفری زبان ٹھیک اس طرح سکھ جائے جیسے مفری اولا دا ہے بالیوں سے سکھ جاتی ہے اور زبان ماحول میں پلا بڑھا ہے اور مفری زبان ٹھیک اس طرح سکھ جائے جیسے مفری اولا دا ہے بالیوں سے سکھ جاتی ہے اور زبان

بولنے اور الصفے میں ایسا بن جائے گویا انہیں میں کا ایک فرد ہے کیونکہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ زبان کا بولنا اور لکھنا بھی دوسر یا ملکوں کی طرح ایک ملکہ ہے جسے بار بار زبان پر لانے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ زبان پر گفتگو میں صرف الفاظ ہوتے ہیں اور معانی دلوں میں ہوتے ہیں اس لیے شاعری وغیرہ کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے معانی سے نہیں اس کے علاوہ معانی تو ہر محض کے پاس ہوتے ہیں اور حسب منشا ہر فکر کے منز ہوتے ہیں۔ ان کے سلطے میں کی فن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ۔ البتہ موزوں عبارت لانے کے لیے اور مناسب الفاظ استعال کرنے کے لیے فن کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ الفاظ گویا معانی کے سانچ ہیں جسے برتن جن سے دریاسے پانی نکالا جاتا ہے۔ سونے چاندی سی شویشے اور مئی کے ہوتے ہیں اور بلاغت کی ضرورت لاحق ہوتے ہیں اور بلاغت مختلف کلاموں میں اختلا فات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ پانی توالک ہی ہے۔ معنی توالک ہی ہوتا ہے مگر ذبان میں عمد گلاموں میں اختلا فات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ کونسا کلام مقاصد کے زیادہ مطابق ہوتا ہے ہی جولوگ توالک ہی اور کونسا کم جولوگ تراکی ہی ہونے کی وجہ سے ہیں اور انہیں زبان کے ملکہ کے تقاضوں کے مطابق ہونے کی وجہ سے کیل ان ہی ہی ہونے کی وجہ سے کیل اور کلام ہیس جولوگ بیسالاتے ہیں۔ وہ بمز لدا کہ اپانچ کے ہیں جو کھڑے ہونے کا تو قصد کرتا ہے گر اپانی جونے کی وجہ سے کھڑ انہیں ہوسکا۔ سے بھرالاتے ہیں۔ وہ بمز لدا کہ اپانچ کے ہیں جو کھڑ ہونے کا تو قصد کرتا ہے گر اپانچ ہونے کی وجہ سے کھڑ انہیں ہوسکا۔

## قصل نمبر ۴۸

# زبان میں ملکہ کثرت حفظ سے پیدا ہوتا ہے اور عمر گی

### عدہ کلام کے کثر ت حفظ سے آتی ہے

اورہم ہیان کرآئے ہیں کہ جوع بی زبان سیمنا چاہا سے کثرت سے کلام عرب یا دکرنا چاہے اور یہ بھی کہ یا دکیا ہوا کلام جس قد رعمدہ بلند پابیا اور زیادہ ہوگائی قدر پیدا ہونے والے ملکہ میں عمد گی نفاست اورخوبصورتی بیدا ہوگی۔ مثلاً اگر کی کو جبیب کے یا عمانی کے یا ابن معتر کے یا ابن ہانی کے یا شریف رضی کے اشعار یا ابن مقفع کے یا جس بن ہارون کے یا ابن زیات کے یا بدیع کے یا صافی کے رسائل یا وہوں گے تو اس میں ملکہ نہایت عمدہ بیحداو نجا تی بلیغ پیدا ہوگا۔ اس کے بر عکس اگر کسی کو متا تر بن میں سے ابن جا کہ یا ابن نہیں کے اشعار یا بیائی کے یا غمادہ اضافہ بائی بلیغ پیدا ہوگا۔ اس کے بر عکس اگر کسی کو متا تر بین میں سے ابن جا کہ یا ہوا تا ہوا گا م جس قدر بلند پابیہ یا عمدہ ہوگا اس قدر عربی کا استعال اعلی تو اس میں طبقہ سے پیچا ہو گیا ہوا گا م جس قدر بلند پابیہ یا عمدہ ہوگا اس قدر عربی کا استعال اعلی اور عمدہ ہوگا اور ان دونوں کے بعد پیدا ہونے والا ملکہ اس قدر بلند واعلی اور کھر جائے گا۔ یاد کیا ہوا کلام جس قدر تر بنتی ہو اور جس طبقہ کا جو گا اس قدر پیدا ہونے والے ملکہ میں ترتی ہوگی۔ کیونکہ انسان کی طبیعت حاصل شدہ ملکہ کے کر گھر پہنی ہو اور جس طبقہ کا جو گا اس قدر پیدا ہونے والے ملکہ میں ترتی ہوگی۔ کیونکہ انسان کی طبیعت حاصل شدہ ملکہ کے کر گھر پہنی ہو اور میں اختیار سے پیدائی طور پر ایک بی اور سائل کی طبیعت حاصل شدہ ملکہ کے کر گھر پہنی ہو بیل دیاں وہ اور اکات کی اعتبار سے قدرت وصنعت میں مختلف ہیں۔ نفوس میں اختیا فات اور اکات میا کہ اور اکات کیا تھا۔ اور اکات کیا تھا۔ اور اکات کیا عتبار سے قدرت وصنعت میں مختلف ہیں۔ نفوس میں اختیا فات اور اکات کیا تھا۔ اور اکات کیا میان اور اکات کیا تھا۔ اور اکوان کیا تھا۔ اور اکو

راہوں سے آگر باہر سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہی سے ان کا وجود کمل ہوتا ہے اور ان کی صورت قوت (عدم) سے فعل (وجود) کی طرف نکلی ہے۔نفوں میں جو ملکات پیدا ہوتے ہیں وہ بتدریج پیدا ہوتے ہیں۔جیسا کہ ہم بیان کرآئے ہیں۔ شعری ملکہ اشعار کے رہ لینے سے پیدا ہوتا ہے اور لکھنے کا ملکہ مقبی عبارت اور مراسلات کے از ہر کر لینے ہے اور علمیہ ملکہ علوم اورا درا کات مباحث اور دلائل کے مطالعہ ہے اور فقہی ملکہ فقہہ کے مطالعے سے نظائر کے قیاس کرنے سے مسائل نکالنے ہے اور اصول سے جزئیات کے استخراج سے اور تصوف کا ملکہ عبادات وا فکار سے اور دنیا ہے کٹ کر گوشہ شین ہو کر ظاہری حواس کو مارنے سے بیدا ہوتا ہے تا کہ حسن باطن اور روح کی ظرف رجوع خاصل ہؤا ورانسان ربانی بن جائے۔الغرض تمام ملکات کا یہی حال ہے نفس میں ہر ملکہ سے ایک رنگ بیدا ہوتا ہے جس ہے وہ متصف ہوتا ہے اور ملکہ کے مشاکے مطابق اچھایا برا ملكه بيدا ہوتا ہے۔ چنانچہ او نچے درجہ كی بلاغت كا ملكه اى وقت پيدا ہوگا۔ جبكہ او نچے درجے كی بلاغت والا گلام زيادہ سے

فقہا اور علماء بلغ کیوں نہیں ہوتے؟ ای لیے فقہا وعلاء بلاغت ہے قاصر ہتے ہیں کیونکہ سب ہے پہلے وہ علمی قوانین اور فقہی عبارتیں یادکرتے ہیں جواسلوب بلاغت ہے باہراور بلاغت کے طبقہ ہے گری ہوئی ہیں۔ کیونکہ قوانین وعلوم کی عبارتوں میں بلاغت نہیں ہوا کرتی ۔ پھر جب شروع شروع میں وہ یا دکی ہوئی عبارتیںنفس میں جم جاتی ہیں اور بہت ہو جاتی ہیں اورنفس پران کا رنگ چڑھ جاتا ہے توان سے جوملکہ بلاغت پیدا ہوتا ہے وہ انتہائی ناقص ہوتا ہے اس لیے ان کی عبارتیں اسالیب عربی سے ہٹی ہوئی ہوتی میں۔اسی طرح ہم علما پنجوی اہل کلام اور فلاسفہ وغیرہ کے اشعار کو یا تے ہیں جن کو بلندیا پیشعراءاورمضمون نگاروں کا کلام حفظ نہیں ہوتا۔اس سلسلے میں ہمیں ہمارےایک رفیق علامہ ابوالقاسم بن رضوان نے (جوسلطان ابوالحن کے کا تب تھاور اپنے زمانے میں کلام پر کھنے میں بڑے ماہر تھا کی دفعہ میں نے ان کے سامنے ابن نحوى كے قصيدے كامطلع برط صااور ينهيں بتاياكه فلال كاقصيدہ ہے مطلع بيہ نے الم اور حين وقفت مالا طلال ماالفوق مين حديد معاوالمالی '' (جب میں اپنے محبوب کے کھنڈرات کے پاس کھڑا ہوا تو مجھے معلوم نہیں ہوا کہ نئے اور پرانے کھنڈرات میں کیا فرق ہے) بے ساختہ فر مایا پیشعرکسی عالم کا ہے۔ میں نے بوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فر مایا: ماالفرق بتار ماہے کہ کسی عالم کا ہے کیونکہ اس قشم کا لفظ علا ہی استعال کرتے ہیں اور بیاسالیب عربی میں داخل نہیں ہے۔ میں نے کہا جزا کم اللہ! بیشعرا بن نحوی کا ہے۔علماء مضمون نگارا ورشعرانہیں ہوئے۔ کیونکہ یاد کیے ہوئے کلام سے عربی اسالیب کی خبر ہوتی ہے اوران اسالیب کوخوب جانتے بہچانتے ہیں اور مراسلات کے اسالیب سے بھی واقف ہوتے ہیں اور عمرہ کلام منتف کرکے بیش کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے دوست ابوعبراللہ بن خطیب سے جواندلس میں بی احمر کے بادشا ہوں کے وزیر تھے اور اشعار ومضمون نگاری میں ایکاندروز گارتھے کہا کہ مجھے شعر بنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ جب میں شعر بنانا جا ہتا ہوں تو بنتے ہی نہیں۔ عالاتکه میں شعروں کا نقاد ہوں اور مجھے عربی زبان کا عمدہ کلام یاد ہے۔ جیسے قرآن حدیث اور قتم قتم کا عربی کلام ۔ ہاں عربی ادب میں سے مجھے تھوڑا سا گلام یاد ہے۔ لیکن اسے یاد کرنے سے پہلے میں نے علمی اشعار اور کتابوں میں مختلف علوم کے توانین یا دکر لیے تھے۔ چنانچہ مجھے قرات شاطبی کے دونوں چھوٹے اور بڑے تصیدے یا دہیں اور نقہ اوراصول نقہ میں میں نے ابن حاجب کی دونوں کتابیں پڑھائی ہیں اورمنطق میں خونجی کی جمل اور کتاب التسہیل کا پچھ حصہ پڑھ چکا ہوں اورمختلف

مجلسوں میں قوانین تعلیمیہ پراکثر روشنی ڈالتار ہا ہوں۔ چنانچہ میرا حافظہ ان تمام چیزوں سے بھراپڑا ہے اوروہ ملکہ جس کی میں مجلسوں میں قوانین تعلیمیہ پراکثر روشنی ڈالتار ہا ہوں۔ چنانچہ میرا حافظہ موتا ہے۔ کیونکہ طبیعت کو اس تک چنچنے میں گران وحدیث اور کلام عرب کو حفظ کر کے تیاری کررہا ہوں مجروح سامعلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ طبیعت کو اس تک چنچنے میں رکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے میں کر انہوں نے پہلے تو مجھے تھوڑی دیر تک تعجب سے دیکھا پھر فرمایا۔ سبحان اللہ! کیا آپ جسیسا شخص بھی اس قسم کی بات زبان پرلاسکتا ہے؟

اسلامی کلام جابلیت کے کلام سے کیوں اُونجا ہے؟ اس فصل کے مضامین و بیانات میں سے ایک اور داز منكشف ہوالعني بيه علوم ہوگيا كہ جاہليت كے كلام ہے مسلمانوں كا كلام بلاغت ميں كيوں اوٹيا ہے؟ خواہ ظم ہويا نشر كيونكہ ہم حیان بن ثابت کے عمر بن ابور ہید کے طلبہ کے جرمر کے فرزوق کے نصیب کے غیلان ذوالمرمنہ کے احواص کے اور پھر بثار کے پھر امویہ حکومت کے عہد میں اور عباسیہ حکومت کے آغاز میں شعراء کے اشعار کوان کے خطبات کواوران کے مراسلات ومحاورات کو بلاغت میں بہت اونچا یا تے ہیں اور نا فعد کے عنتر ہ کے ابن ککثوم کے زہیر کے علقمہ بن عبیدہ کے اور طرفہ بن العبد کے اورشعرائے جاہلیت کے کلام کو ان کی نثر کواوران کے محاوروں کوگرا ہوایا تے میں۔ جو بلاغت پر تنقیدا نہ نگاہ ر کھتے ہیں۔انہیں بیحقیقت ذوق سلیم اور طبح متنقیم کی مدد سے خوب معلوم ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے اسلام کا زیانہ پایا انہوں نے عربی کا بلاغت میں سب سے اونچا کلام سااور قرآن وحدیث سے آشنا ہوئے جن کی مثال لانے سے انسان عاجز ہے۔اور بےبس ہے چونکہ یہ اعلیٰ درجہ کا کلام ان کے دلوں میں جما ہوا ہیا وراسی کے اسالیب پران کے نفوس کی پرورش ہوتی ر ہی۔اس لیےان کی طبیعتیں ترقی کی طرف اٹھنے لگیں اوران کے ملکات میں بلاغت کا اونچامعیار نا گیا۔ جاہلیت میں اتنے اونجے معیار کا کلام کے نصیب ہواتھا کہ وہ اسلامی شعراء کے معیار پر کھڑا ہو سکے۔اس کیے معلمان شعراء اور خطباء کا کلام عبارت کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت اور آ ب و تا ب کے لحاظ ہے انتہائی پر رونق اور جمال وتقمیر کے لحاظ سے انتہائی پختہ اور بیحد سیدها سچا اور عدل والا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی تراکیب واسالیب میں انتہائی بلاغت والے کلام سے مدد حاصل کی ہے۔اگرآپ کو بلاغت کا ذوق اور اس کی پر کھ ہے تو پہ حقیقت غور کرنے ہے آپ پر کھل جائے گی۔ایک دن میں نے اپنے استادشریف ابوالقاسم ہے جوآج کل غرناط میں قاضی ہیں اورنن واوب کے شیخ ہیں اور آپ نے سبتہ کے شیوخ سے اوب سکھا ہے اور ادب میں چوٹی کے عالم میں پوچھا کہ مدکیا بات ہے کہ بلغائے اسلام بلغائے جاہلیت سے سبقت لے گئے۔ چونکہ پیخ صاحب ذوق تھے۔اس لیےاس حقیقت کا انکار نہ کر سکے اور کافی دریتک خاموش رہنے کے بعد فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہااگراجازت ہوتو میں اس ملیلے میں بچھوض کروں ٹایداس کا وہی سب ہو فرمایا کہو میں نے اس کا وہی سب بیان کیا جو یہاں لکھا ہے ں کر بہت خوش ہوئے اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فر نایا۔ تمہاری یہ بات آب زرے لکھتے کے قابل ہے۔ اس کے بعدا ّے میرا بڑا احتر ام کرنے لگے اور دری میں میرانے قول بیان کیا کرنے تھے اور میری علمی مہارت كالومان كئے تھے۔

·运筹作品通过的企业,各位企业的企业。企业企业企业企业企业。

## فصل نمبروهم

#### أونياطبقه شاعرى سے بچتاہے

یا در کھے شعراہل عرب کامخزن ہیں جن میں ان کے علوم اخبار اور حکمتیں بھری پڑی ہیں عرب کے رؤیسا کوان کا بڑا شُوق تھا۔اشغار سٹانے کے لیے عکاظ کامشہور سالا نہ میلا لگا کرتا تھا اور ہر شاعرا پناائپنا تصیدہ نقادان فن اورار ہاب تبصرہ کے سامنے پڑھا کرتا تھا تا کہ تقیدانہ نگاہ رکھنے والے اس کی قادرالکامی کا انداز ہ لگاسکیں۔ اس لیے ایک دوسرے ہے آ گ بڑھنے کی انتقک کوشش کیا کرتا تھاحتی کہ ہرخفص کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ نقادان فن اس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ قرار دیں۔ تا کہ وہ اپنا قصیدہ بیت اللّٰہ پر جو بیت ابراہیم ہے اور جس کاوہ حج کرتے ہیں لڑکا سکے چنانچے عمر والقیس' تابغہ' دیبانی' زہیر بن ابوسلمٰی' عئر ہ' طرفہ' علقمہ اور آئی وغیرہ کے قصا تدعظیم الشان اور عمدہ ہونے کی وجہ سے بیت اللہ پراٹکائے گئے۔ بیرسات قصیدے مشہور ہیں جن کوسبعہ معلقہ کہا جاتا ہے۔ سبعہ معلقہ نام رکھنے کی وجہ سے کہ کعبہ پراشعار لکانے سے مقابلہ کامطالعہ مقصود ہوتا تھا کہ اگر قوم میں کوئی اس طبقہ کا شاعر ہے تو مقابلہ پر آئے۔ یہ سات قصیدے جو کعبہ پر لٹکائے گئے تھے ان کے مقابلہ پر کوئی شاعر ندأ سكاس ليے بيقصيدےاس زمانه كي اعلى فتم كى بلاغت كے حامل ہيں اوران كے بنانے والوں كاعرب ميں برا اونچا مقام ہے پھرآ غاز اسلام میں عرب شعر گوئی کے مشغلہ ہے کنارہ کش ہو گئے کیونکہ اسلامی احکام سکھنے اور وجی یا دکرنے میں لگ گئے۔علاوہ ازیں اسلوب عبارت قرآن نے انہیں مرعوب کر دیا اور سششدر پنا دیا کیونکہ قرآن کی بلاغت کے مقابلہ میں شعروں میں جان ہی نہیں رہی چنانچہوہ خاموش و دم بخو درہ گئے اورایک شعربھی نہ کہہ سکے اورایک زمانہ تک نظم ونثر میں غوروخوض کرنے سے باز رہے۔ پھر جب اسلام جم گیا اور اس کی ہدایت سے لوگ مانوں ہو گئے اور شعروں کی حرمت کے بارے میں کوئی آیت تہیں اتری بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعرین کرائن پر انعام بھی دیا تو پھرعرب اپنی سابق حالت کی طرف لوٹے۔ چنانچیسر دارقریش عمر بن ابی رہیداس زمانے میں انتہائی اوٹیے طبقے کا شاعرتھا۔ شعر گوئی میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ کیہ بسا اوقات اپنے اشعارا بن عباس کو سایا کرتے تھے اور وہ بری مسرت سے سنا کرتے تھے اس کے بعد اسلام میں ملک و حکومت کا زمانہ آیا اور عرب شاعروں نے باوشاہوں کی مدح کرکے ان کا قرب و حونڈ الہ شعراء سلاطین کو مدجہ قصیدے ساتے تصاورانہیں وہ گراں قدراور میش بہاانعامات ہے نواز تے تھے جس قدرعمہ وقصیرہ ہوتا اور جس قدر شاعر کا ونچامقام ہوتا۔ بادشاہ ای قدرا سے انعام دیتا تھا۔ بادشاہ جا ہے تھے کہ شعراءان کی خدمت میں تصیدے پیش کریں تا کہوہ ان کی مدوسے آثار قدیمہ وتواری وافت سے آگاہ ہوں اور زبان کی فضیات بھی معلوم ہو۔ عرب اپنے بچوں کوقصا کدراتوایا کرتے تھے۔ بنوامیہ کے پورے زمانے میں اورعباسیہ حکومت کے شروع میں یہی دستور رہا۔ العقد الفرید کے مصنف نے شعر وشعراءکے بارے میں رشید واضمعی کا ایک مقاله قل کیا ہے آپ اسے پڑھیں تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ رشید کوشاعری میں کتنی وسیع معلومات تھی ۔اس میں پیشوق کتنارانخ تھااس کی شاعری کی طرف کتنی توجیتھی اوروہ کلام کوکتنا بہترین پر کھنےوالا تھا

اورائے گئے تصیرے اور مضامین از بر تھے۔ پھر بعد میں ایسے لوگ بیدا ہوئے جو مجمی تھے عربی ان کی ماوری زبان نہ تھی اور زبان میں قاصر تھے۔ انہوں نے صنعت کے طور پر زبان سیمی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے اشعار میں مجمی امراء کی تعریفیں کیں جن گی ماوری زبان عربی نہتی جمیوں نے جمیوں کی مدح مض روپیہ بٹورنے کی غرض سے کی اس کے سوااور کوئی شریف غرض ان کے سامنے نہتی ۔ چنا نچے حبیب طبتر کی معنی 'ابن بانی اور بعد والوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح اب عمو ما شعروں کی غرض صرف دروغ گوئی اور و پیہ بٹورنارہ گئے۔ کیونکہ اشعار کی وہ غرض ختم ہوگئی جوقد ماء کی تھی۔ اس لئے شاعری کواو نچے طبقے کے لوگ اور شرفاء باعث نگ و عاربی کر دہ گیا۔

لوگ اور شرفاء باعث نگ و عارش بھنے گئے۔ معاملہ بالکل الت گیا۔ فن شاعری اب دوساء میں عین عیب شار ہونے لگا اور اور نے عہد یداروں کے لیے باعث نگ و عاربی کر دہ گیا۔

## فصل نمبر• ۵

#### موجودہ عہد میں عربول اور شہر بول کے اشعار

یا در کھے شاعری زبان ہی کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ ہرزبان میں یائی جاتی ہے خواہ عربی ہو یا مجمی چنا نچہ یا رسیوں میں اور بینانیوں میں بھی شعراء تھے۔ بینانیوں میں ارسطونے کتاب المنطق میں اومیروس شاعر کا ذکر کیا ہے اور اسے سراہا ہے۔ حمیر میں بھی قدیم زمانے میں شعراء تھے۔ جب مصر کی زبان خراب ہوئی جس کے پیانے اور اعراب کے قوائین وضح کیے گئے اور دیگر زبانیں بھی عجمیت کے ال جل جانے سے خراب ہو گئیں تو عربوں نے ایک خاص زبان بنا کی جومجموعی طور پر اعراب میں اپنے اسلاف کی زبان کے خلاف تھی اور کلموں کی وضح اورا شتقاق میں بھی۔اسی طرح شہریوں میں ایک نئی زبان ا بھری جواعراب میں اور آکثر اوضاع واشتقاق میں مصری زبان کی خلاف تھی اور اس زمائے کے عربوں کی زبان کے بھی خلاف بھی اور ملک کے دیگر قبائل کی زبانوں کے بھی خلاف تھی اور میتمام زبانیں بھی باہم ایک دوسرے کے خلاف تھیں۔ مشرقیوں اورمغربیوں کی زبانیں الگ الگ تھیں اوراندلس والوں کی زبان اورمشرق اوراہل مغرب کی زبانوں ہے جھی الگ تھی۔ چونکہ شعرطبعی طور پر ہرزبان اور ہر لہجہ میں موجود ہے کیونکہ بحریں متحرک وساکن حرفوں کے اعتبار ہے ایک ہی نسبت پر قائم رہتی ہیں اور بیانسان کی طبیعت میں ایک پیدائش چیز ہے۔اس لیے مصری زبان مٹ جانے کی وجہ سے شعروشاعری نہیں مٹی معزی لوگ ہی شاعروں کے میدان کے شہوار تھے۔جیسا کدونیا میں ان سے بڑے بڑے بلندیا بیاور ریگانہ روزگار شاعر مشہور ہیں۔ تاہم ان کے مٹنے کی وجہ ہے شاعری باتی دیگر قبائل میں باتی رہی اور آج بھی ہر قبیلہ کے شعراء خواہ وہ سلجم ہوں یا شہری شعر کہتے ہیں اور انہیں شاعر ہی کہا جا تا ہے اور وہ عربی شاعروں کے طریقے پر شاعری کی پختہ عمارت بنا کہتے ہیں موجودہ نسل کے عرب جواپیے سلف (مضر) کی لغت بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ آج بھی شاعری کی ہرنوع پرشعر کہتے ہیں اور ای طریقے پر کہتے ہیں جس طریقے پر ان کے اسلاف کہا کرتے تھے اور بڑے بڑے تصیدے بنا لیتے ہیں۔ جن میں شاعری کی مختلف انواع واغراض شامل ہوتی ہیں مثلاً غزل مدح مرشداور ہجو دغیرہ اور ایک غرض یا نوع کوچھوڑ کر دوسری نوع کی طرف انتہائی خوبصورتی ہے منتقل ہو جاتے ہیں۔ بھی شروع ہی ہے اصل مقصد کو بیان کرنے لگتے ہیں۔

اصمعیات: شعراءاکثراپ نام ہے قصا کد شروع کرتے ہیں۔ پھرتھیدے کے شروع میں غزل (تشبیب) لاتے ہیں۔ مغربی علاقے کے عرب ایسے قصائد کو اصمعیات کہتے ہیں۔ بیا لک اشعار کے راوی اصمعی کی طرف نسبت ہے اور مشرقی علاقے کے عرب اسے بدوی کہتے ہیں اور اکثر انہیں سادے سروں میں پڑھتے ہیں موسیقی کے پابند نہیں اور اگر انہیں موسیقی كاصول وقواعد كے مطابق گاتے بين تواس غنا كوحوراني كہتے بين حوران عراق وشام كے اطراف ميں ايك مقام ہے اوراس ز مانے تک عربی دیہا تیوں کا ٹھکانہ ہے حورانی اس کی طرف نسبت ہے عربوں میں نظم کی ایک اور متم بھی کثر ت سے پائی اجتی ہے جس کے چارمصرعے ہوتے ہیں حرف روی میں پہلے تین مصرعے آخیر کے چوشے مصرعہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہربیت میں چوتھے مصرع پر قافیہ کا التزام کیا جاتا ہے آخرتصیدے تک یہی سلسلہ چلنا ہے۔ بیٹوع ہمارے ہاں کی مربع اور مخس سے ملتی جلتی ہے۔ ریہ پچھلے مولدین شعراء کی ایجاد ہے۔اس نوع میں عربوں نے سب سے اونجی بلاغت دکھائی ہے اور اپنے کمال فن کا خوب مظاہرہ کیا ہے اور اس نوع میں بڑے بڑے نامورشعراء کے شعر کہے ہیں۔ پچھلے شعراءاورموجودہ زمانے کے بہت سے علماءخصوصاً ادبایافن اچھانہیں سمجھتے اور جب اسے سنتے ہیں تو نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اس قسم کی نظم پڑھی جاتی ہے تو اس سے منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ذوق ان کی موافقت نہیں کرتا کیونکہ یہ برے معلوم ہوتے بي اوران ميں اعراب بھی نہيں پايا جاتا۔ درحقيقت بچھلے لوگوں ميں اس زبان کا ملکہ پيدانہيں ہواا گران کا ملکہ ہوتا تو اس قتم کے شعروں کی بلاغت کی شہادت ان کی طبیعت بھی دیتی اور ذوق کلام بھی۔ بشرطیکہ ذوق پیدائشی طور پر آفتوں سے محفوظ بھی ہوتا کیونکہ اعراب کوتو بلاغت میں کچھ دخل ہی نہیں کیونکہ بلاغت تو کلام کامقتصیٰ حال کےمطابق ہونا ہے خواہ پیش فاعل پر دلالت کرے اور زبرمفعول پریااس کے برعکس مجھ لیا جائے۔ فاعل اور مفعول پرتو کلام میں جو قرائن ہوتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں۔جیسا کہ ان کی اس لغت سے وضع کر لیے گئے ہیں اس لیے فاعل ومفعول پر دلالت ارباب ملکہ ہی گی اصطلاح کے مطابق ہے۔ جب سی ملکہ میں کوئی اصطلاح مشہور ہوجائے توضحت دلالت بھی مشہور ہوجاتی ہے اور جب بید دلالت مقصود حال کے مطابق ہوتو بلاغت صادق آ جاتی ہے۔اس سلسلے میں نحوی قوانین کی ضرورت نہیں یا تی ان اشعار میں عربی اشعار کے اسالیب وفنون موجود ہی ہیں۔بس کلموں کے آخری حروف پراغراب وحرکات ہی تونہیں اور پیجی ہمیں معلوم ہے کہ عربی میں اکثر کلمات ایسے ایسے ہوتے ہیں جن کے آخری حرف پر وقف ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک فاعل مفعول اور مبتداء اور خرکی بچان قرائن ہے ہوتی ہے۔اعراب کی حرکتوں ہے ہیں۔

اہل اُندلس کی جزل اور موشی منظویات : جب اہل اندلس میں شاعری کی گڑت ہوئی اور شاعری کے اسالیب و فنون حجت جھٹا کر تھر آئے اور اس میں حسن وجمال انہا کو بھٹی گیا تو ان میں سے پچھٹے شعراء نے شعر کی ایک نی نوع ایجاد کی جس کا انہوں نے موقع نام رکھا۔ میتم کڑیوں اور شاخوں شاخوں میں بنائی جاتی ہے۔ اس میں کثر ت سے تحقف کڑے آتے ہیں اور متعدد دکھڑوں سے ایک ہیت بنتی ہے پھر شاخوں کے قافیوں اور دزنوں کا لگا تارا مزی کھڑے تک اکترام کیا جاتا ہے۔ عموماً موقع سات بیتوں پرختم ہوجاتی ہوتی ہیں جہ سے موماً موقع سات بیتوں پرختم ہوجاتی ہے اور ہر بیت میں حسب ضرورت خاص انداز کے مطابق شاخیں ہوتی ہیں ۔ موقع میں موقع سات بیتوں پرختم ہوجاتی ہے اور ہر بیت میں حسب ضرورت خاص انداز کے مطابق شاخیں ہوتی ہیں ۔ موقع میں انداز کے مطابق شاخوں ہوتی ہیں اور مدھیدرنگ میں بھی جی جیسا کہ قصا کہ میں دستور ہے شعرانے اس میں ایک دو سرے سے بردھنوں کی انتقال کو شنیں کیں۔ موقع اس قدر مقبول ہوئی کہ موام نے برے شوق سے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہرخاص و عام کی دگاہ

میں ہر دلعزیز بن گئی کیونکہ اس کے یا دکرنے میں ایک تتم کی سہولت ہے اور اس کا طریقہ بھی فہم کے قریب بڑے۔ اندلس میں اس کا موجد مقدم بن معافر قریری تھا۔ جوامیر عبداللہ بن محمد مروانی کے شعراء میں گناجا تا تھا اس سے بیانوع ابوعبداللہ احمد بن عبدویہ نے جوالعقد الفرید کامصنف تھا تیمی لیکن پچھلے شعراء میں اس سلسلے میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ان دونوں کی موشحات كالتجهرواج نہيں چلاسب سے پہلا وہ شاعر جس نے موشحات میں مہارت اور نام پیدا کیا عیادت الترار تھا جومعتصم بن صماوح صاحب مربيه كاشاع تقا-اس كاموشح ملاحظ فرمايية -

میر امحبوب چودھویں کا جا ندا در دن کاسورج ہے اورایک خوبصورت و کیکدارشاخ ہے اور سولھی جانے والی مشک

بلارقم شمش طُنخى غصن فقامسك مثم

، چودھویں کا جاند کتنامکمل اور ڈن کا سورج کتناروش ہے اور کیکدارشاخ کنٹے پتوں والی ہے اور مشک کی خوشبوکتنی پھیلی

ما اتم ما اوضحا ما اورقا ما انم

لا محالہ جواسے دیکھا ہے ہزار جان سے عاشق ہوجا تا ہے کیکن اس ہے محروم ہی رہتا ہے۔

لا جرم من لمحا قد عَشِقا' قد حُرم

لوگوں کا خیال ہے کہ عبادة کے ہم عصروں میں جوطوائف الملوكي كے زمانہ میں تھے كوئي موشح كہتے والا اس سے آ گے نہیں بڑھا۔ بہت سے اسا تذہ کا بیان ہے کہ اندلس میں موقع کہنے والے بیان کرتے ہیں کہ موقع کہنے والوں کی ایک جماعت ایک دن اشبیلیہ میں ایک مجلس میں جمع ہوئی۔ ہر مخص اپنی اپنی موشح تیار کر کے اور اسے خوبصورت اور عمرہ سے عمرہ بنا كرلا يا تفارا عَيْ طليطلي ابني موقع سائے كے ليے آ كے بروها پھر جب اس نے اپني موقع سنائي جس كامطلخ يہ ہے۔

میرامجوب موتیوں جیسے دانٹوں سے ہٹس رہائے اس کی ہٹھ ہے ہے موتی جھلملار ہے ہیں وہ وسیع دنیا میں نہیں تا مکٹ کمیکن میرے ول میں سا گیا ہے

ضاحک عن جمان ساغر عن در ضاق عنه الزمان و حوى صدري

تو ابن بھی نے اپنا موضح بند کرویا اور اس کے بعد سب نے اپنی اپنی موضح بند کر دی۔ اعلم بطلیموش کا بیان ہے کہ انہوں نے ابن زبیرکویہ کہتے ہوئے سا۔ میں نے کسی کی موٹے پر بجوابن فی کی موٹے کے حدثین کیا۔ جب اس نے یہ معر پڑھا۔

اما ترى احمد في مجدد العلى لا كياتم في احمد في مجدد العلى لا

يُلحق

اطلعه الغرب فادنا مثله يا الله الآفاب كوشرق في طلوع كيا النفهشرق! بمين الله جيرا الإفات بهى تودكها

مشرق

۔ ان دونوں کے زمانے میں موشح کہنے والے مقبول شعراء میں ہے اپوبکر ابیض بھی تھے اور انہیں کے زمانہ میں ابوبکر

بن باجہ بھی مشہور تھے جن کے سرمشہور ہیں۔ یہ ایک مشہور حکایت ہے کہ ان کے مخدوم ابن تیغلویت صاحب سر قسطہ کی مجلس میں ابن باجہ حاضر ہوئے اور ایک گانے والی کے ہاتھ میں اپناموشح دیدیا کہ اسے گا۔ جس کامطلع یہ ہے:

> دامن جتنا گھسیٹا جائے گھسیٹ اور اپناشکر شکرسے ملا۔

جرّد الذيل ايَّما جرّ وصل الشكر منك بالشكر اور مُقَطَّع يه ب

حق تعالی امیر رفعت ابو بکر کامد د کا جھنڈ ابند ھا ہوئے رکھے۔

عقد الله و ايته النصر لامير العُلا ابي بكر

مقطع سن کرممروح بڑا خوش ہوا۔ جب اس کن نے ابن تیخولیت کے کانوں کے پردے کھٹکھٹائے تو اس نے بے ساختہ مسرت میں چیخ کر کہا۔ واہ واہ! کیسا مسرت انگیز شعر ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بولا کہ تمہارا مطلع اور مقطع دونوں کتنے خوبصورت اور مسرت آفرین ہیں اور اللہ کی قتم کھا کر بولا۔ ابن باجہ اپنے گر تک سونے پر بی سوار ہوکر جائے گا۔ علیم نے اپنے برے انجام سے ڈرکر یہ تدبیر سوچی کہ اس نے اپنے جوتوں کے تلوے سونے کے لگوائے اور انہیں پہن کراپنے کھر پہنچا۔ ابوالحطاب بن زہر کا بیان ہے کہ ابو بکر بن زہیر کی مجلس میں ابو بکر ابیض وشاخ کا ذکر چیٹر گیا۔ ایک شخص اس سے ذکر سے تعبیم نے دورویہ کہتا ہے۔

مالذّلى شراب راح' على رياض الأقاح لو لا هضيم الوشاح' اذا امسافى الصباح اوفى الاصيل. اضحى يقول' ما للشمول لطمت خدى و للشمال' هبت فمالى' غصن اعتدالى ضمّه بُردى.

مما اباد القلوبا يمشى لنا مستريبا يا لحظه رُد نوبا ويالماه الشنسا

بُرد غلیل صبِّ علیل یا یستخیل فی کل فیه عن عهدی ولا یزال فی کل خال یرجو الوصال وهو فی الصد

بابونہ کے باغ میں مجھے خالص شراب میں بھی لذت نہ آتی۔اگر پٹلی کمروالامحبوب میرے پاس نہ ہوتا۔ جب وہ صبح کو یا شام کوزخی دلوں کی مرہم پٹی کرتا ہے تو کہنے گئا ہے اس شراب کو کیا ہو گیا کہ میرے رخساروں پر طما نچے مار رہی ہے اور اس با دشال کو کیا ہو گیا کہ چل پڑی جبکہ میرے پاس کوئی سروقامت نہیں جس کو میری چا در لیپ لیتی۔

ان میں سے جنہوں نے دل تاہ کر ڈالے اور جو ہمارے سامنے مشکوک چلنا ہے۔ اے مجوب کی نگاہ آلیک بار چر لوٹ آ

ا محبوب کے سفید دانتوں والے گندم کوں لبوا بیار عاشق زار کی تفکی جھا دو جوائے وعدے سے پھرنے والانہیں اور وہ ہر حال میں وصال کا امیدوار رہتا ہے حالا تک اس کا محبوب حالت اعراض میں رہتا ہے۔

ان لوگوں کے بعد موجدین کی حکومت کے زمانے کے شروع میں محمد بن ابوالفضل بن شرف موشح میں مشہور ہوا۔

PTT

حسن بن دویده کابیان ہے کہ میں نے حاتم بن سعید کو بیمطلع پڑھتے ہوئے دیکھا۔

سورج چودھویں کے حیا ند کے ہم نشین تھا شراب بھی تھی اور ندیم مجلس بھی۔

میں نے ابن بہر دوں سے بیمو شح سنی۔

شمسٌ قاربت بدرا راحٌ و تديم

اے وصل وسعادت کی شب اللہ کے واسطے پھرلوٹ آ۔

يا ليلة الوصل والسعود بالله

اوراین موہل سے بیٹی۔

عید جوڑ وں اور پھولوں کے گلدستوں میں نہیں ہے عید تو محبوب سے ملاقات ہونے میں ہے۔ ما العيد في حلة و طاق و شمّ طيبِ انام العيد في التلاقي' مع الحبيب

ابوائل روین ابن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ ابن سعید نے ابوائحن بن سعید سے سافر ماتے تھے کہ آیک دن میں ابن زہیر کے پاس گیا۔ اس وقت میں بڑھا ہے کے وَ ورسے گذرر ہاتھا اور دیہاتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ کیونکہ میں اس زمانے میں قلعہ سبتہ میں رہتا تھا مجھے ابن زمیر پہچان نہ سکے۔ میں نے مجلس میں جہاں جگہ پائی وہیں بیٹھ گیا۔ پھرمجلس میں علمی گفتگوچھڑ گئی۔ میں نے بھی اپنی موضح پڑھ کرسائی مطلع ہے۔

صبح صبح تاریکی کا سرمہ فجر کی آئی سے بہدرہاہے اور میدانوں کے سبز جوڑوں میں نہر کی کلائی ہے۔ كحل الدجى يجرى من مقلة الفحر على الصبح و معصم النهر في حلل حضر من البطاح

ا بن زہیر بیرموشح س کر بیخو دہوکر بولے کیا یہ موشح تمہاری ہی ہے۔ میں نے کہا پہچاہیے میں گون ہوں۔ پوچھا بتا و کون ہو؟ آخر میں نے اپنا تعارف کرایا بولے اٹھ کر یہال میرے پاس آ جاؤے اللہ جانتا ہے میں تم کوڈرانہیں پیچانا۔

ابن سعید کابیان ہے کہ ابو بکر بن زہیر نے اپنے زمانے کے موشح کہنے والوں بین سب ہے آگے ہے ان کی سوشہات شرق ومغرب میں گون رہی تھیں۔ فرماتے ہیں میں نے ابوالحس بہل بن مالک سے سنافر مائے تھے۔ ابن زہیر سے کہا گیا کہ اگرآپ کے قراب کا توشیح کے سلسلے میں سب سے نا دراور بلند پاید کلام کون سا ہے تو آپ کہا جواب دیں گے۔

فرمایا میں بیموشح پیش کردوں گا۔

اس عاشق خود فراموش کو کیا ہو گیا کہ اس کا نشہ اتر تا ہی تہیں۔ اس نشخے کیا کہنے جوشراب کے بغیر ہے۔ ان یخوردمشاق کو کیا ہے جووطن پر آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آنسو بہار ہاہے۔ ماللموله٬ من سكره لا يُفيق ياله سكران من غير خمر ماللكيب المشرق يندب الاوطان

هُل تستعاد ايامنا بالخليج

وليالينا اونستفاد من النسيم

واديكاد٬ حسن المكان البهيج ان

يحيينا و نهراضله دوح عليه

والما يجري وعائم غديق من جنا

الأريج مسك دارينا

انيق' موق فينان

ويرون کیا ہمارے وہ ون رات واپس آ کتے ہیں جوہم نے اس فلی میں مجی گذارے تھے یااس مہک دارتیم سے ہم پھردارین کی مشک جيسى خوشبوسونگھ سکتے ہیں۔

لینیٰ اس واوی کی مشک کی خوشبو کوجس کی پررونق جگه کاحسن و جمال بميں سلام كيا كرتا تھااور جہاں نہر پر لمبے لمبے خوشنما درخت

سایوگن تھے۔ اور پاتی بہدر ہاہے جس میں ریحان کے چھل کچھڈ وب رہے تھے اوریچھ تیررہے تھے۔

متاخرین کی ایک بہترین اورخوبصورت ترین موشح کے دوشعر ملاحظہ ہوں سیموشح ابن مہل کی ہے جو پہلے اشبیلیہ کا متاخرین کی ایک بہترین اورخوبصورت ترین موشح کے دوشعر ملاحظہ ہوں سیموشح ابن مہل کی ہے جو پہلے اشبیلیہ کا اور پھرسینہ کا شاعرہے۔

من چرا گاہ کے خوبصورت ہران کومعلوم ہے کہ اس نے عاشق کا ول رئویا و یا ہے۔ جھے اس کی بناہ گاہ سے کھول دیا ہے۔ اب وہ گویا آگ میں مرغ کبل کی طرح تروپ رہا ہے جیسے باوصا آگ کے نگاروں سے کھیلتی ہےاورانہیں اڑائے اڑائے پھرتی ہے۔ اسی طریق پراس زمین میں ہمارے دوست وزیرا ہوعبداللہ بن خطیب شاعرا ندلس ومغرب نے پیموشح کہا ہے۔

هل درى ظبى الحي أن قد حمى قلب سَبّدلة عن مكنس فهو قي نار و خفتي مثل ما لعبت ريع الصبا بالقبس

جاوك الغيث اذا الغيث همي يا زمان الوصل با الاندلس

لم يكن وصل الاتحلمك في الكري او خلسة المختلس

اذ يقود الدهر اشتات المني ينقل الخطوعلي مايرسم

زمرا بین مزادی و تُنا مِقْلَ مَا يَدْعُو الوَّقُودِ المُرسَمِ

اے اندلس کے زمانہ وصل التجھے جارش سیراب رکھے جبکہ وہ موسلا وهار برس رای مو-

تیراوسل خواب کی طرح تھایا چھین لینے والے کے چھین لینے کی

کیونکہ زبانہ طرح طرح کی آرزونٹیں پیدا کرتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے نشانات پرفدم اٹھا تا ہے۔

Salva Alaka kata ka

2000年1月2日 1900年1月2日

والحياقد جلل الروض سني فثغو الزهر فيه تبسم وروى الغمان عن ما السماء كيف يروى مالك عن انس فكساه الحسن ثوبا معلما يردهي منه بابهي ملبس في ليال كثمت سر الهرئ بالدحي لو لا شموس العُرَر مال نجم الكاس فيها و هوئ مستقيم السير سعد الاثر و طرمانية من غيب سوي انه مركلمع البضو حين لذَّ النَّوم منا او كما هم الصبح هجوم الحدس غارت الشهب بنا وربما اثرت فينا عيون النرجس ای شنی لا مری قد خلصا فيكون الروض قد ممكن فيه تنهب الأزهار فيه فرصا امت من مكره ما تنقيه فاذا لماء يناجى والحصا و خلاكل خليل باخيه تبصر الورد غيور أبرما یکتسی من غیطه ما یکتسی وه ترى الآس ليبافهما يسرق الدمع باذني فرس

بااهيل الحي من وادى الغضا

و حقلبي مسكن انتم به

ہارش نے باغ کوخوبصور تی ہے ڈھانپ دیا ہے جس میں پھول مسکرارہے ہیں۔

اورگل لالہ آب فلک ہے اس طرح روایت کررہا ہے جیئے مالک انس ہے روایت کرتے ہیں۔

آب فلک نے جو باغ کودھاری دارلباس پہنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ بیش قیت لباس پر فخر کرتا ہے۔

ان را توں میں تاریکی سے محبت کے دار چھپارہی ہیں اگر دوشن جبیوں کے سورج نہ ہوں۔

ان میں جام شراب کا تارا جھک گیا ہے جو بھی رفتا راور سعدا ثرات برے ۔

یدایک ایسی حاجت ہے جس میں کوئی عیب نہیں بجز اس کے کہ تیہ پیک جھیگنے کی طرح گذرگئ ۔

جب کہ ہم سے نیند نے لذت حاصل کی ۔ یا جیسے پہریداروں کے ٹوٹ پڑنے کی طرح صبح ٹوٹ پڑتی ہے۔

ہمارے ساتھ تارے ڈوب گئے یا بسا اوقات ہم گونرگس کی آئٹھوں نے دیکھا۔

انسان کے لیے کوئی وہ خالص چیز ہے جواسے باغ میں حاصل نہ ہوئی ہے۔

پھول اس باغ میں فرصت کوغنیمت سیجھتے ہیں اور اس کے مکر سے جس سے وہ ڈریتے ہیں محفوظ ہیں۔

استے میں پانی اور سنگ ریزے راز و نیاز کی با تیں کرتے ہیں اور ہر استان میں بانی اور سنگ ریزے راز و نیاز کی با تیں کرتے ہیں اور ہر

دوست اپنے دوست کے پائل خلوت میں ہے۔

تم گلاب کوغیور و جمل دیکھو گے وہ اپنے تھے میں پہنے ہوئے ہے جو بچھ پہنے ہوئے ہے۔

اورتم درخت آس کوتقمند و مجھدار یا و گے کہ گھوڑے کے کا نون ہے آنسوچرار ہاہے۔

اے وادی غصا کے باشندو! میرا دل تمہارے بسنے کی جگہ ہے جس میں تم بسے ہوئے ہو۔ = حضه دوم

تمہاری جدائی کے نم میں یہ وسیع فضا مجھ پرننگ ہے۔ مجھے شرق و مغرب کا کچھ ہوشِ نہیں۔

گذشته عهدمحبت کولونالا و اور اپناسیر کواس کی بیقراری ہے۔ حجیراؤ

الله سے ڈرگر عاشق کو زندہ کر دو جو رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا

اس نے اپنی شرافت سے اپنا دل تمہیں وقف کر دیا ہے۔ کیا تم اپنے قیدی کی بربادی سے راضی ہو۔

میرادل آرزوں کے ذریعے تم سے قریب ہے۔ طالا تکہ بہت دورہے۔

ایک چاندمغرب نے عاشق زار کی شقادت کے لیے نکالا ہے۔ ہلائکہ وہ سعادت مند ہے۔

وعدے اور وعید کی بنا پراس کی محبت میں انتھے اور برے سب ہی برابر ہیں ہ

محبوب کی آئکھوں میں سحر ہے اور ہونٹوں میں شہر ہے وہ سائس گی طرح میری رگوں میں سرایت کر چکاہے۔

اس نے تیرسیدھا کرکے بسم اللہ کر کے میرے دل کی طرف ایک شکاری کے تیر کی طرح کیھنگ دیا۔

اگراس نے شتم ڈھایا اور امیر نہیں نگلی اور عاشق کا دل بگھل رہا ے (توخیر)

کیونکہ وہ پہلا دوست ہے اور محبت میں محبوب کے لیے کوئی جرم نہیں

اس کا تھا عمل کے قابل اور بجالانے کے لاگن ہے جو میرے دل و حکر میں نافذ ہے جن کواس نے زخمی کیا ہے۔

ان میں تیرنگاہ نے اثر کیا اور وہ مجروح ہو گئے افسوں اس نے کمز ور جانوں کی پرواہ نہیں گی۔

كەظالم ومظلوم كے مقد مات مين انصاف كرتا اور مجرم وغير مجرم كو سزاد جزاديتا ضاق عن وجدى بكم رجب الفضا لا ابالي شرقه من غربه

فاغید و اعهد انس قد مضی تنقذ و اعافیگم من کریه

واتقو الله و حيوا مغرما يتلاشى نفسا في نفس

حسب القلب عليكم كرمًا افترضون مواب الحبس

و بقلبي منكم مقترب باحاديث المني وهو بعيد

قمر اطلع منه المغرب

شقوة المغرى به وهو سعيد

قد تساوی محسن او مذنب

في هواه بين وعد و وعيد

ساحر المقلة معسول اللمي

حال في النفس مجال النفس

سدد السهم و سمى اذر مى مفوادى نبلة المفترس

ان يكن جار وحاب الأمل

و فواد الصب بالشرق يزوبه

فهو للنفس حبيب اول

ليس في الحب لمحبوب رنوب

امره معتمل ممتثل

في ضلوع قد يراها و قلوب حكم اللحظ بما فاحتكما لم يراقب في ضعاف الانفس

ينصف المظلوم فمن ظلما ويجاذي البرُّ منها والمسي

مالقلبي كلما هبت صباا عاده عيد من الشوق جديد كان في اللوح به مكتتبا قوله أن عذابي نشديد حلب الهم له والوصيا فهو للاشجان في جهد جهيد لا عج في اضلعي قد اضرما فهي نار في هشيم اليبس لم يدع من مهجتي الا الذما كبقا الصبح بعد الفلس سلمى يا نفس في حكم القضا واعبرى الوقت برخعي والمتاب واتركى ذكرى زمان قد مضى بين عتبي قد تقضت والعتاب واصر في القول الي المولئ الرضي ملهم التوفيق في أم الكتاب الكريم المنتهى والمنتمي اسد الرّ ج و بدر المجلس ينيول النصر عليه مثل ما نيزل الوحى بروح القدس

میرے دل کو کیا ہو گیا جب بھی با دصا چلتی ہے تو اس کی شوق کی ٹی عیدلوٹ آتی ہے اور میل جاتا ہے۔ سیروت د ں ہے اور وں جا تاہے۔ میرے دل کی مختی پراللہ کا بیقول لکھا ہے کہ بیشک میر اعذاب بڑا ، حت ہے۔ وہ دل کے لیےغم ورنج تھینچ لایا اب دل غموں سے سخت دکھوں میں مبتلا ہے۔ میرے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے اور وہ خشک لکڑ اوں میں لگ رہی ہے۔ اس نے میری جان میں آخری سانسیں چھوڑ دیں جیسے تاریکی کے بعد میں باقی رہ جاتی ہے۔ اے دل راضی به قضا ہو جااور لوٹ جانے کی تیاری میں وقت گذرے ہوئے زمانہ کی یاد چھوڑ جومحبوب کی رضا اور عماب میں گذرگیا۔ إورا بني گفتگو کارخ مولی کی رضا کی طرف چھیر جوام ّ الکتاب میں لکھی ہوئی تو فیق دل میں ڈالتا ہے۔ جوانتها اورنسبت کے اعتبار سے شریف ہے اور زین کا شیراورمجلس

اس پر اس طرح مدد کرتی ہے جیسے جرئیل کے ساتھ وجی اثرتی

بلاغت كى معرفت كا ذوق كسے حاصل ہوتا ہے؟ يادر كھ بلاغت كو برجانے كا دوق البير كو حاصل ہوتا ہے جو زبان میں بروقت گھیے رہتے ہیں اورا سے کثر ت ہے استعال کرتے ہیں اوراس میں اہل زبان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ حتی کہ انہیں اس میں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم عربی زبان کے سلسلے میں بتا آئے ہیں۔ اس کیے مغرب والے اندلسیوں اورمشر قیوں کی بلاغت کوئیں پہچانتے اور نہاندلس اورمشرق والےمغرب والوں کی بلاغت کو پہچانتے ہیں۔ کیونک ان میں شعری زبان اوراس کی ترکیبیں مختلف ہیں اور ہرا یک اپنی زبان کی بلاغت ہے آشنا ہے اورا پی زبان کے شعراء کے شعروں کے عاس خوب پیچانتا ہے۔ بلاشبہ آسان وزمین کی پیدائش میں اور تمہاری زبانوں اور دنگوں کے اختلاف میں اللہ کی بۇي بۇي نشانيال بىي.

مینچ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے موضوع سے باہرا آنا چاہتے ہیں ۔لہذااب ہم نے حزم کرلیا ہے کہ ہم اس

پہلی گتاب میں جس میں آبادی وعوارض آبادی کے طبعی حالات لکھے گئے ہیں گفتگو کی باگ تھینچ لیں۔ ہم نے آبادی کے سلسلے میں اپنے خیال میں وہ تمام مسائل بیان کردیئے ہیں جو کافی ہیں۔ شایداس موضوع پر ہم سے بعد میں لکھنے والے جن کواللہ چھے فکراورروش علم کی تو فیق عطافر مائے۔ ہم سے زیادہ مسائل لکھ سکیں۔ کیونکہ کسی فن سے مسائل استنباط کرنے والے پراس فن کے تمام مسائل کا گھیر لینا ضروری نہیں۔ ہاں علم کے موضوع کی تعیین وشخیص اور اس کی فصلوں کی تقسیم اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ بعد میں آنے والے جیسے جیسے مسائل استنباط کرتے جاتے ہیں اس میں شامل کرتے جاتے ہیں حتی کہ وہ فن کھمل ہوجا تا ہے۔ اصل علم اللہ کے پاس ہے اور تم اس سے نا آشنا ہو۔

و آغر دعوانا ال الحمد لله زبّ الغلمين

#### عرض مُصنف

علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں میں نے اس پہلے صلہ کی وضع وہر تیب "تنقیح و تہذیب کے بغیر پانچ ماہ میں مکمل کر لی تھی اور ویے ہے۔ مسط میں بدکام پایہ تھیل کو بینچ کیا تھا۔ پھر بعد میں میں نے اس پرنظر ٹانی کرکے اسے چھان پھڑک ویا اور منچ کر نے تو ارشخ امم پرلکھنا شروع کر دیا جیسا کہ میں شروع میں قاریکین کرام سے وعدہ کر چکا تھا۔ اصل علم اللہ ہی کی طرف سے ہے جوسب پر غالب ہے اور غیر محدود علم والا ہے۔

#### عرض مُترجم

مترجم عرض کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ تین ماہ میں حق تعالی کی تو فیق ہے کھیل کرئے ہے؟ جولا کی ہے اور اف میں کو فراغت پائی۔ میں نے اس ترجمہ کوحی الا مکان ٹھیٹ ارد در زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے گر چونکہ اُرد در زبان میں عربی کے اس کے اس نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے اس کیے اس میں عربی زبان کے بہت سے الفاظ آگئے ہیں۔ خصوصاً علوم کی اصطلاحات تو تقریباً سب بی عربی ہے گر جہاں علمی دقیق مسائل تقریباً سب بی عربی ہے گر جہاں علمی دقیق مسائل بین اور اصطلاحات کی جربال اس میں برحال میں ترجمہ کیا وہ توام سبجھنے سے قاصر رہیں کے اور علماء بھی وہی سبجھ کیس کے جن کی تام علوم برگری نظر بوگی۔

ملتنت